

چلرسوم

خلافت حفرت عمراض لے كرخليفه جہارم حفرت على تك

الصنيف،

عَلَّمُهُ ٱلْإِجْغُونِي كَالِين جَرَيْرِ الطَّبْرِي السِّنْ ١٠٠٥

المالكلي طاي

منوع في الماد بالليامة والاعتماد المعتمدة

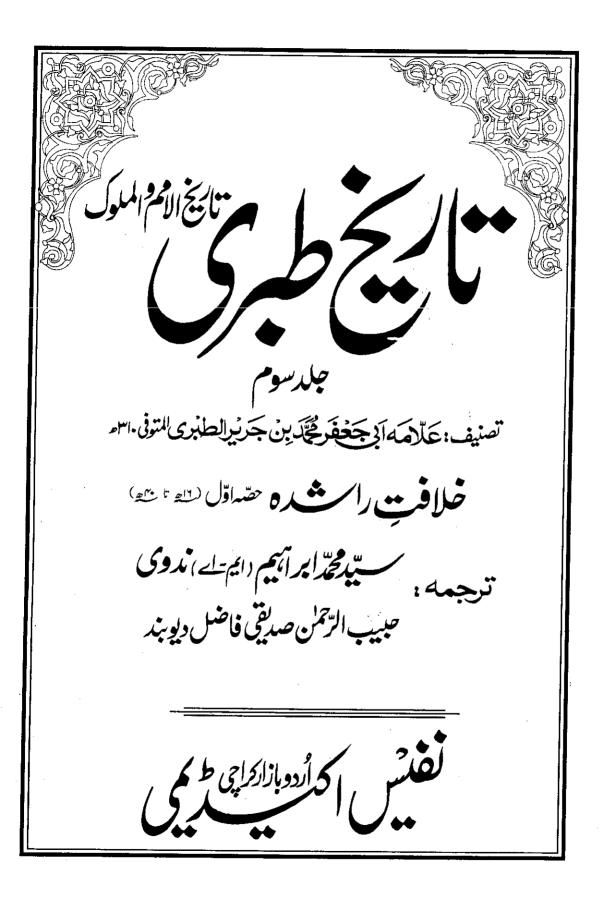

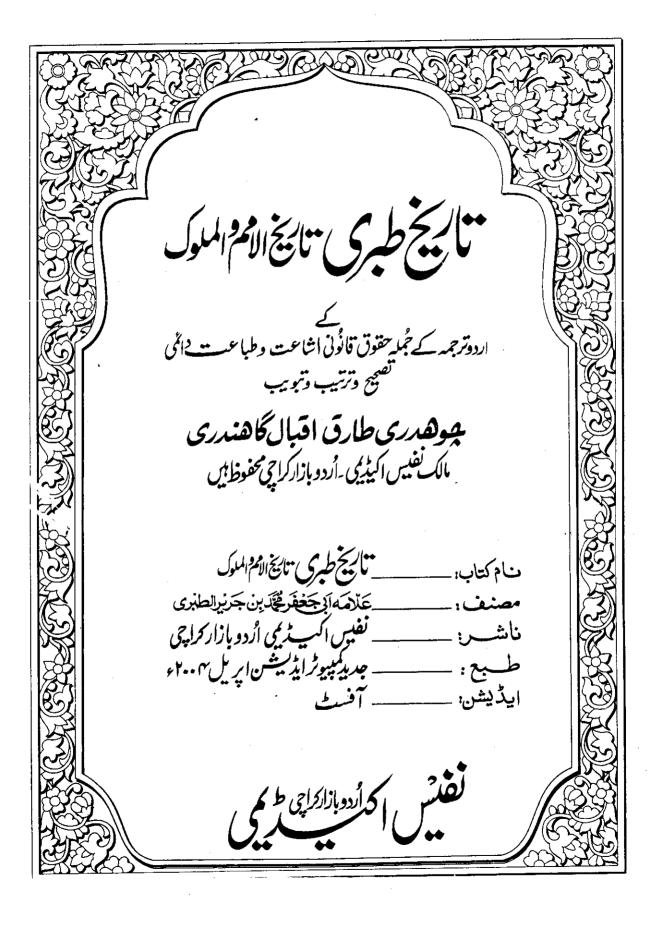

## دور فاروقی وعثمانی شیانی

11

### چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل وکرم نے آج ہمیں تاریخ طبری کے حصہ سوم کو پیش کرنے کی خدمت بخشی۔ تاریخ طبری کا بیوہ دصہ ہے جسے دارالتر جمہ جامع عثانیہ نے نامعلوم وجو ہات کی بنا پرار دوزبان میں منتقل نہیں کیا تھا۔

یہ کتاب علمی حلقوں میں نامکمل ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوسکی اب یہ کتاب مکمل صورت میں اہل ذوق حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔

سماجے سے کروسے چاک کی تاریخ طبری کا ترجمہ ہمارے محتر م دوست جا فظ سیدرشیداحمد صاحب ارشدا یم ۔اے کیکچرار شعبہ عربی کراچی یونیورٹی نے نہایت سلیس زبان میں اور بامحاورہ کیا ہے۔صاحب موصوف عربی سے اردوتر جمہ کرنے میں بردی مہارت رکھتے ہیں۔

یہ حصہ حضرت عمر فاروق اعظم بڑٹاٹھ اور حضرت عثمان غنی بڑٹٹھ کے دورخلافت کے عظیم الثان کارناموں پرمشتمل ہے 'یہ دور
اسلام کا زریں دورکہلاتا ہے جس کی تقلید بعد کے خلفاء اورسلاطین دملوک کرتے چلے آئے ہیں چنا نچے حضرت فاروق اعظم بڑٹاٹھ کا
تدبر'انتظام سلطنت کے ہرگوشہ سے باخبری اور بے نظیرا ثیار وقربانی کا جذبہ ہرمسلمان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے اور بالخصوص
ان لوگوں کے لیے جو حکومت وقیا دت کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کے لیے اس دور حکومت کے حالات کا مطالعہ مستقبل کی تغییر
میں رہنمائی کا موجب ہوگا۔

ہماری مملکت خداداد کا قیام بھی اس بنیاد پر ہواتھا کہ یہاں خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت قائم کی جائے گی چنانچہ آج بھی عوام اور حکام میں اس قتم کا بے پناہ جذبہ موجود ہے کہ عوام خالص اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس بھی عوام اور حکام میں اس قتم کا بناہ جذبہ موجود ہے کہ عوام خلافت ہوگا، بالحضوص حضرت عمر فاروق رہی تھی کا عہد خلافت کیے بھی ہمیں خلافت مرز اشدہ کی تاریخ کا خاص طور پر مطالعہ سے قارئین کرام بیاندازہ لگائیں گے کہ حضرت عمر رہی تھی اور حضرت عمر رہی تھی اور حضرت عمر رہی تھی ہوئے س

طرح اپنی وسیع سلطنت کے حالات سے باخبررہتے تھے اور اپنے دارالسلطنت مدیندمنورہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام ممال و حکام پر کڑی نظر رکھتے تھے اور عوام کی تمام مشکلات کا کس قدر جلد فیصلہ کرتے تھے۔ آپ ان تاریخی حالات کو پڑھ کر میہ بھی محسوں کریں گے کہ مسلمانوں کے اس ابتدائی دور میں عوام کو کس قدر آزادی رائے حاصل تھی اور جمہوری روایات اور اس کی قدروں کا کس قدر احتر ام کیا جاتا تھا کہ خلفاء اور دوسرے حکام عوامی مشوروں کوقد رومنزلت کی نظر ہے دیکھتے تھے اور جب رائے عامہ کس حاکم کے خلاف ہو جاتی تھی تو اسے معزول کر دیا جاتا تھا۔

حضرت فاروق اعظم بھٹٹنا ورحضرت عثان غنی بھٹٹن کا بے مثال اعلیٰ کر دار ٔ انتظامی قابلیت اور سیاسی تدبر ٔ مردم شناسی ایثار و قربانی اوران کی سادگی ہمارے لیے آج بھی قابل تقلید ہے۔

اس تاریخی کتاب کے مصنف علامہ ابن جریر الطبر ی نے تمام حالات واقعات ان متندراویوں کے ذریعے سے بیان کیے ہیں جوان واقعات کے عینی شاہر تھے مصنف نے ان واقعات کی تدوین میں صرف ایک سلسلہ روایت کونقل نہیں کیا ہے بلکہ متعدد و متندراویوں کی روایات نقل کر کے اپنے بیانات کوتقویت پہنچائی ہے۔

علامہ طبری واقعات کو جزئیات کی حد تک اتنے وکش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر واقعہ تصویر کی شکل میں نگا ہوں کے سامنے آجا تاہے۔

خلافت ِ حضرت علی منالٹنڈ کے حالات ٔ خلافت ِ راشدہ حصہ سوم کی شکل میں پیش کیے جارہے ہیں' امید ہے کہ جلد خلافت ِ حضرت علی منالٹنڈ بیش خدمت کی جائے گی۔

و ما توفيقي الا بالله



# SHOW S

|         |                        | و    |                              |      |                                                 |
|---------|------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحہ    | موضوع                  | صفحه | . موضوع                      | صفحه | موضوع                                           |
| 11      | کسریٰ کی اراضی         | //   | آ ندهی کی تباہی              |      | يهلا باب                                        |
| 44      | نا قابل تقسيم          | 11   | دوباره حمليه                 | ٣٣   | اسلطنت تسریٰ کا خاتمه                           |
| ·<br>// | سرکاری زمینیں          | ۳٩   | خندق پرحمله                  |      | ابوانِ کسریٰ میں نماز                           |
| 11      | كسانول كيفرائض         | 11   | أيك لأ كَدُكُا قُلَّ         | 11   | مدائن میں قیام                                  |
| గు      | ذميوں كاصلح نامه       | //   | فيمتى مجسمه                  | 11   | بہار کسریٰ                                      |
| 11      | اہل رے کا صفایا        | . // | باره بزار کالشکر             |      | مصنوعی بہار<br>ایریت                            |
| 11      | سوادعراق کی اراضی      | 4٠١  | سخت معرکه                    | 11   | قالین کی تقسیم                                  |
| 11      | فروخت ممنوع            | 11   | اشاروں ہے نماز               |      | بېارکسریٰ کاحال<br>تت                           |
| 11      | اہل سواد کا معاملہ     | 11   | حضرت قعقاع ملاثنية كاكارنامه |      | نا قابل تقسيم                                   |
| ۲۳      | دشمن كاتعاقب           | 11   | بیش قیت مجسمے                | //   | مسلمانوں ہے مشورہ                               |
| //      | خسر وشنوم              | 11   | با دشاه کا فرار              |      | حضرت علیؓ کےمشورہ پڑعمل<br>پر                   |
| 11      | حلوان کی فتح           | ایم  | حلوان میں قیام               |      | الل قادسيه کی فضيات<br>پر سرور                  |
| ۲۲_     | افتح تكريت             | 11   | تعا قب کی ممانعت             |      | کسر کی کےسامان کی نمائش                         |
| //      | حصرت عمر رض تعنه كاخط  | 11   | مهران کی گرفتاری             | l    | حضرت عمر مِناتِین <sup>ہ</sup> کی نصیحت<br>پرید |
| //      | تكريت كامحاصره         | //   | جنگی قیدی<br>                |      | نعمان اوراس کی تلوار                            |
| 11      | روميون كافرار          | 11   | مال غنيمت كي تقشيم           |      | عراق کاانظام                                    |
| //      | عرب قبائل كاقبول اسلام | ۲۹   | بہادری کےانعامات             | Į.   | جنگ جلولاء<br>ج                                 |
| ۳۸      | مىلمانوں كى امداد<br>س | 1/   | زیادگ گفتگو<br>ونه           | 11   | جنگی ہدایات<br>                                 |
| 11      | اہم جنگی حیال          | //   | 'نصیح مقرر<br>تابیت          | 11   | جنگ کی وجہ<br>اس تا ہیں ا                       |
| "       | ابن افسكل كالشكر       | 11   | جلاتقتیم <sup>و</sup><br>س   |      | سابق مرتدون كامقابليه                           |
| //      | قلعه پرقبضه            | سهم  | كثرت مال كے نقصانات          | ۳۸   | طویل محاصره<br>                                 |
| "       | مصالحت<br>•••          | 11   | کسانوں کامعاملہ<br>          | 11   | اس حمیے<br>م                                    |
| //      | مال کی تقسیم           | 11   | دى <i>گر</i> بدايات          | 11   | ترغيب جهاد                                      |
|         |                        |      |                              |      |                                                 |

| 11  | حضرت عیاض کی فتو حات          | 1    | كوفه كي مسجد                            |     | افتح ماسبذان                          |
|-----|-------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 40  | ابل جزیره کی مصالحت           | 11   | كوفه كامحل                              | 11  | آ و بين كاقتل                         |
| 11  | دىگرعلاقول كى مصالحت          | 11   | مكانات كاتعين                           | ۵۰  | ماسبذان پر قبضه                       |
| 77  | ابل حران کی صلح               | ۵۷   | بازار                                   | 11  | افتح قرقيساء                          |
| 11  | دىگرفوجى انتظامات             | 11   | بازار<br>بیت المال<br>میجد محل کی تعمیر | 11  | حضرت عمر مِن لَتُمَنَّهُ كَى مِداميات |
| 11  | شاوروم كوخط                   |      | مسجد ومحل ك تعمير                       | 11  | احا يك حمله                           |
| 11  | قبيله تغلب كامعامده           | 11   | مسجد کی دوبار ہتمبر                     | 11  | ابل ہیت ہےمصالحت                      |
| 14  | تغلب كأسعابده                 | ı    | محل کا درواز ہ                          | "   | متفرق واقعات                          |
| 11  | جزيه كے لفظ ہے انكار          | j .  | دروازه حلانا                            | 1   | اس ہجری کااجراء                       |
| //  | ولىيدى معزولى                 |      | حضرت عمر رمناتفة كالخط                  | ł l | اس سال کا حج                          |
| ۸۲  | حصرت عمر معالقة؛ كاسفر شام    |      | حضرت سعد رمایتنهٔ کی بریت               | "   | عہدفاروتی کے حکام                     |
| 11  | سفر پراختلاف                  |      | روز بدبن بزرجمر                         |     | باب۲                                  |
| 11  | لوشنے کا فیصلہ                |      | تقسيم ميں تبديلي                        | 1 1 | <u>ےاچ</u> کے واقعات                  |
| 79  | اعتراض کا جواب                |      | جدا گانهٔ گران                          |     | کوفه کی تعمیر                         |
| //  | حضرت عبدالرحمن بنعوف گی حدیث  |      | کوفہ ہے پہلے کی فتوحات                  |     | فتبيله يتغلب كامعابده                 |
| "   | طاعون کی و باء                |      | کوفہ کے سرحدی علاقے                     | 11  | نا خوشگوارآ ب د ہوا کی شکایت          |
| 11  | اسلامی شہروں کے بارے میں رائے | . // | بصرہ کے حکام                            | ٥٣  | كوفه كامقام                           |
| ۷٠  | أ كوفه كى فضيلت               |      | باب                                     | 11  | دعائے خیر                             |
| 11  | شام کاسفر                     |      | ر دمیوں کے حملے<br>پر                   | 11  | شهر مدائن کی خرا بی                   |
| 11  | ممالک کے بارے میں حدیث        | 11   | محفوظ گھوڑ ہے                           | ۵۳  | واپسی کاختکم                          |
| 41  | طاعون عمواس                   | "    | حضرت عمر مناتشة کے احکام<br>• :         |     | كوفه مين قيام                         |
| 11  | حضرت ابومویٰ کی وضاحت         | "    | نوجی نقل وحر کت                         | 11  | روایات میں اختلاف                     |
| "   | حضرت عمر مغالفنا كاخط         | ٦٣   | اہل جزیرہ کا فرار<br>پیشنہ              | 11  | اہل فوج کومراعات                      |
| 11. | حضرت ابوعبيدٌه كاجواب         | "    | مسلمانوں کی فتح                         | ۵۵  | حضرت عمر وخالتنه كواطلاع              |
| 25  | دوباره خط                     | "    | حضرت عمر مِثلَقْتُهُ کی آید             | 11  | مكانات كى تغمير                       |
| "   | وبا کا آغاز                   | "    | اہل کوفہ کی امداد<br>ا                  | 11  | پخته مکانات کی اجازت                  |
| 11  | حضرت ابوعبيدٌه کی تقریر       | 44   | گھوڑ د <i>ل کی تر</i> بیت<br>ویت        | //  | العمير ميں اعتدال<br>سر               |
| //  | حضرت معاذ معاثمة كاخطاب       | //   | مح جريره                                | //  | سر کیس اور گلیال                      |

| ال الله المراقية الم  | ت موضوعات | فبرسد                           |           |                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ریام این منافر این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ر پیش قدمی کی ممانعت            | <b>"</b>  | حضرت مغيرٌه کي معزولي    | ۷٣   | عمروٌ بن العاص كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الم الم التحقق التحقيق التحقي  | 1/        | ۸ صلح کی درخواست                | M         | حضرت مغيرٌه كےخلاف شكايت | //   | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المراق ا  |           | i i                             | 9         | حضرت ابومویٰ کاتقرر      | 11   | نے حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و ش و با المعلق و با المعلق و بدایت المعلق   |           | ·                               | <i>,</i>  |                          | 44   | خطرناك وباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ار العالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //        |                                 | <i>11</i> | حضرت ابوموی کو ہدایت     | 11   | ابصره می <u>ن</u> و با<br>از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ب عمر می النتی کی سادگی  | "         | 1                               | 17        |                          | 11   | عیبی آ واز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت علم رفتات کی ارداد کی الله مرداد کو کی الله کا الله مرداد که کا الله که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.        | ر فارس پر بحری حمله             | 11        | ' 1                      |      | آ خری سفرشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ست عباس بی تو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //        |                                 | <i>"</i>  | • •                      |      | حضرت عمر مغالثیّه کی سادگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المن القرار المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         | 1                               | //        | حضرت مغيره كےخلاف شہادت  | 11   | l it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المال على المال ا  | //        | ۸ فوج کا بحری سفر               | ۱۳        | زیادی شهادت              | 4    | شام کے انتظامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت خالد کنالت کے خلاف شکایت است اللہ و اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ و اللہ  | 91        | بحرى حملول كي ممانعت            | 11        |                          | 11   | شام میں آخری تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ت خالد رفی اتنا کا جواب از العم کی تبایت خالد رفیانی از العم کی تبایت از العم کی تبایت از العم کی تبایت از العم کی معزولی کی معزولی العم کی معزولی کی معزول  | 11        | حضرت خليد كاخطاب                |           |                          | . // | اذانِ بلالؓ ہے رفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ت خالد رفی افخه کی معزولی از هرمزان سے مقابلہ از مرزان سے مقابلہ از مرزان سے مقابلہ از مرزان سے مقابلہ از مرزان کوشکت از المدادی فوج اوراس کے مردار از کر کا حکم اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی علی اللہ علی    | 11        | ا گھمسان کی جنگ                 | ۸۴        | 1                        |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت مال ک شکایت کرم ان کوشکت کرم ان کوشکت کرم ان کوشکت کرم اور کران کوشکت کرم کردار کرد  | 11        | دوسر داروں کی شہادت             | 11        |                          |      | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم المدادی فوج اوراس کے سردار الرامی کی محود میں المدادی فوج اوراس کے سردار الرامی کی محود میں المدادی فوج اوراس کے سردار الرامی کی جواب طبی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 11      | پیاده جنگ میں کا میا بی         | //        |                          |      | I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر المدادی التی التی التی التی التی التی التی الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94        | المحضرت علاء معالفته كي معتزولي | 10        |                          |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت خالد رخوالتنز کی صفائی ۱٫ بھرہ کی سرحدی چوکیاں ۱٫ نئی پود کے کارنا ہے ۱٫ بھرہ کی سرحدی چوکیاں ۱٫ فوجوں کی دانتے ہے ۱٫ بھرہ کا وفند ۱٫ بھرہ کا وفند ۱٫ بھرہ کا وفند ۱٫ بھرہ کا وفند ۱٫ بھرہ کا وفات ۱٫ بھرہ کا وفات ۱٫ بھرہ کا انتہا کے درخواست ۱٫ بھرہ کا انتہا کہ کا درخواست ۱٫ بھرہ کا بین باندگان ۱٫ بین باندگان ۱٫ مزیداراضی ۱٫ مزیداراضی ۱٫ مزیداراضی ۱٫ مزیداراضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11        | امدادی فوج اوراس کےسر دار       | //        |                          |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علم المره کاوفد الراضی المراکز الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //        |                                 | "         | · ·                      | •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا المسلوب الم  | //        |                                 | //        |                          | ļ.   | صرت حالد رسم عنه می صفای<br>طلع کا تھم<br>طلع کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یعمر ﷺ کایت اضافہ کی درخواست میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۹۳ ا      |                                 | 11        |                          | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ساب الراضي الراضي الراضي الراطاؤس الرطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الرطاؤس الرطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤس الراطاؤ  | 11        |                                 | 11        |                          |      | The state of the s |
| النظاول الريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "         |                                 | 71        |                          |      | المال كاحماب<br>المال كاحماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سن ا ایک سر ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        | 1                               | //        | _                        | 1    | المان المساب<br>المعذرت نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| // / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //        | 1 1                             | 11        |                          |      | عدرت امه<br>خراج محسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ع مدالته راء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۰       | 1                               |           | ·                        |      | کران بین<br>خصرت عمر رمخانتیهٔ کاعمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المراح ال | 11        | 1 ' 1                           |           |                          | .    | تعمير حرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ام كلاثه هي برياح النتي النتي النتي المسلمة ال | 11        | - I                             |           |                          | . 1  | ا یرس<br>حضرت ام کلثومؓ سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المهموم مصافات المراح تستر المما كوفيا وربصره كي فوج المراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11        | کوفیهاوربصره کی فوج             | ۸۸        | ے ستر                    | 1"   | 002 3 (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |           |                                      |                           |         | اری طبری جلد سوم مستحصه او ن                                                                                   |
|----|-----------|--------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1•2       | رر سپدسالارول کے مقامات              | .ه کلام                   | ۹۵ زند  | ېرمزان کوځکست                                                                                                  |
|    | "         | رر سال روانگی                        | ىرت مغيرُ كونفيحت         | 27 /    |                                                                                                                |
|    | 11        | رر ان کےمعاونین                      | رشكني كي حقيق             | ربر عهر |                                                                                                                |
|    | 11        | اوا اسسال کے دکام                    | نرت احف کی تو شیح         |         |                                                                                                                |
|    | 1+/       | رر الماج كے واقعات                   | شاہت ختم کرنے کی ضرورت    | رر آباد |                                                                                                                |
|    | !<br>! // | رر شرابیوں کے بارے میں تھم           | ن قدى كى اجازت            | ۹۲ ایژ  |                                                                                                                |
|    | 11        | اسی کوڑ ہے                           | ه ب                       | 11      | اس جيلے                                                                                                        |
| ļ  | 11        | ۱۰۲ حضرت عمر مناتقة كافيصله          | خ سوس                     | را افغ  | شهر کا خفیه راسته                                                                                              |
|    | 1+9       | رر مجرموں کی پشیانی                  | لبانيه مين قيام           | 6 //    | ارب بید - سیر<br>حانے والے حضرات                                                                               |
|    | 11        | برر شرابيوں كونفيحت                  | سلمان ہونے کاارادہ        | - 1     | اشهر میں داخلہ                                                                                                 |
|    | 11        | ۱۰۶۰ سکون قلب                        | پیرو به کی شرا نظ         | 1       | برمزان کی شرط<br>مرمزان کی شرط                                                                                 |
|    | 11        | رر جهاد کی درخواست                   | بطالبات کی منظوری         | . //    | ار رحاق براد المار ا |
|    | //        | رر قط سالی                           | بهترين عطيات كامطالبه     | 1/      | رہنما کو بناہ                                                                                                  |
|    | 11+       | رر حضرت عمر مثالثته كااثبار          | حضرت عمر وخالثتنا كاجواب  |         | مسلمانون کی شہادت                                                                                              |
|    | //        | ال شديد قط                           | ساە كاكارنامە             |         | تعا قب اوروایسی<br>اتعا قب اوروایسی                                                                            |
|    | //        | ١٠٨ رسول الله مُنْ شِيم كا قاصد      | <br>د جال کی فتح کی روایت | 91      | حضرت مقتر ب                                                                                                    |
|    | 111       | رر نمازاستىقاء                       | حکام کے تباد کے           |         | حضرت زرکے لیے دعا                                                                                              |
|    | //        | رر دوسری روایت                       | صاف کاحملہ                | 11      | ا<br>برمزان کالباس                                                                                             |
|    | //        | رر حضرت عمر مناشَّه: کو بیغام نبوی ً | اہل سوس کی مصالحت         | 11      | حضرت عمر وخالقناه کی تلاش                                                                                      |
|    | //        | ۱۰۵ استسقاء مین تاخیر                | حضرت نعمان کی واپسی       | 11      | مىجدىين آ رام                                                                                                  |
| 1  | 111       | ا (ر) (دعا                           | حضرت دانيال كاواقعه       | 11      | برمزان کےسوالات<br>مرمزان کےسوالات                                                                             |
|    | //        | رر . غله کی امداد                    | كتاب الله كي حفاظت        | 99      | حضرت عمر معالنتها كي نصيحت                                                                                     |
| ,  | "         | رر بحری راسته                        | جىدمبارك كى تدفين         | 11      | برمزان ہے گفتگو                                                                                                |
| 11 | ا ۳       | ۱۰۶ کفله کی ارزانی                   | اہل جندی سابور کی مصالحت  | //      | ياني مانگنا                                                                                                    |
| /  | "         | رر ادیگرفتوحات                       | ليغام امن                 | 11      | مررزان کا حیلیہ<br>مرززان کا حیلیہ                                                                             |
| /  | "         | رر متفرق واقعات                      | غلام کے معاہدہ کی منظوری  | 1++     | ا بروگ<br>ایناد کا حیلیه                                                                                       |
| 11 | ۳         | ال المجاهد كواتعات                   | پیش قندی کی اجازت         | 11      | ا برمزان کامسلمان ہونا                                                                                         |
| 1. | /         | رر واقدی کے بیانات                   | سپەسالارون كاتقرر         | //      | ارجمان                                                                                                         |
|    |           |                                      | · <u></u>                 |         |                                                                                                                |

| //<br> pro | مسلمانول كأقاصد             | : 22  | <b>""</b>                 |      |                            |
|------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------|----------------------------|
| pr.        |                             | irr   | حضرت عمرو ملاثقة كى تقرير | ļ    | اب۲                        |
|            | حضرت مغيره كابيان           | 11    | حصرت عمر معاثثة كي تعريف  | II a | <u>'آھ</u> ےواقعات         |
| 11         | شان وشوكت كااظهار           | 11    | صحابه کی پیش قدمی         | 11   | فنخ مصروا سكندرية          |
| "          | ایرانی سردار کی تقریر       | ١٢٣   | نوبه برحمله               | 11   | فتح اسكندريه مين اختلاف    |
| 1.         | حفزت مغيره كاجواب           | 11    | نو به کاصلح نامه          | 11   | صلح كاليغام                |
| 1171       | جنگ کا فیصله                | 11    | فوجى مراكز كاقيام         | רוו  | پیغام کا جواب              |
| //         | حضرت مغيره كااعتراض         | 11    | متفرق واقعات              | 11   | حضرت عمر مِنالتُهُ كاجواب  |
| 11         | حضرت نعمان كاجواب           | 177   | حبشه کی مہم               | 11   | نه بی آزادی                |
| "          | شہادت کی تمنا               | //    | د گیرواقعات               | 114  | ابومريم كااسلام            |
| 11         | فوج كومدايات                |       | باب ۷                     | 11   | فتخ اسكندريه               |
| 184        | تكبيراور حجفنذالهرانا       | Ira   | ا <u>م ہے</u> کے داقعات   | 11   | غلط بات کی تر دید          |
| 11         | جانشينول كاتقرر             | 11    | جنگ نهاوند                | 111  | سیف کی روایت               |
| 11         | مسان کی لڑائی               | 11    | حضرت نعمان كوخط           |      | معذرت كاموقع               |
| 11         | وثثمن كافرار                | 11    | میتاز صحابه کی شرکت       |      | دعوت اسلام                 |
| 11         | فتح اورشهادت                | 11    | جنگی تدابیر               | · // | حسن سلوک کی ہدایت          |
| 122        | شهادت کی خبر                | 177   | حضرت نعمان کی ہدایات      | 11   | حضرت ہاجرہ کا خاندان       |
| 11.        | گمنام شهداء                 | 11    | تین تکبیریں               | // · | مزیدمهلت                   |
| 11         | جنگ کی وجو ہات              | 114   | حضرت نعمان کی شهادت       | 11   | فرقب كاحمله                |
| ١٣١٢       | حضرت سعد معانثته كامخالفت   | 11    | مال غنيمت كي تقسيم        | 119  | اسكندر بياورفر ماكے شہر    |
| 11         | حضرت عمر معالثتنا كاجواب    | 11    | جواہرات کاخزانہ           | 11   | جنگ اور شلح<br>جنگ اور شلح |
| 11         | حضرت سعلاً کےخلاف تحقیقات   | IFA - | شهادت کی فضیات            | 14.  | اصلح نامه<br>المح          |
| 11         | مخالف كابيان                | 11    | جواہرات کاتحفہ            | //   | فسطاط كيتمير               |
| ١٣٥        | بددعا كااثر                 | 11    | فأصد كوبهيجنا             | 11   | جنگی قیدیوں کامعاملہ       |
| 11         | حضرت سعدر مناشئة كى فضيلت   | 11    | جوا ہرات کولوٹا نا        | IM   | حضرت عمر کے سوالات         |
| 11         | حصرت عمر معالفته كي تحقيقات | 179   | بین لا که میں فروخت       | //   | حضرت عمر مغانثة كافيصله    |
| 11         | جنگ نهاوند کی تیاری         | 11    | اریان کاسر ۰              | 11   | شان وشوكت كااظهار          |
| 124        | اصل سبب                     | 11    | مختلف فوجوں کی روانگی     | 11   | اہل مصر کے لباس میں        |
| //         | اہل مجم کے خیالات           | //    | مشتر که سپدسالار          | //   | مسلح فوج كامعائنه          |

| موضوعات<br> | فبرست •                      |       | (1)                            |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّل    |
|-------------|------------------------------|-------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| 10.         | جوا ہرات کی واپسی            | 11    | گھمسان کی جنگ                  | //   | پیش قدمی کی اجازت              |
| 11          | طلیحه کی کرامت               | الدلد | یا ہمی مشور ہ<br>نس            |      | <i>جلد حملے</i> کامشورہ        |
| ادا         | دينار کی مصالحت              | //    | جنگی ماہروں کی رائے            |      | نيك شگون                       |
| 11          | د ينار كا خطاب               | 11    | حفِرت طلیحہ کی رائے            |      | مسلمانوں ہےمشورہ               |
| 11          | ابولوالواة كاافسوس           | 11    | جنگی تدبیر                     | 11   | صحابه ومناتفة كأجواب           |
| 11          | مقتولول کی تعداد             | ira   | وشمن کی تیراندازی              |      | حصرت على معاشمة كى تقرير       |
| 125         | اہل ماہین کے لیے معاہدہ      | 11    | حضرت نعمان كاتو قف             | 1171 | مزيد مشوره                     |
| "           | حضرت حذيفه كامعامده          | 11    | سنت نبوی مکتفیا کا اتباع       | 11   | حضرت طلحه کی تقریر             |
| 11          | كارنامون پرانعام             | ۲۳۱   | ترغيب جهاد                     |      | حضرت عثمان کی رائے             |
|             | <u>باب ۸</u>                 | 11    | اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ          |      | حضرت علی مناشدُ کی جوالی تقریر |
| 100         | پیش قندمی کی اجازت           | 11    | شہادت یا فتح<br>سے             |      | خود جانے کے نقصانات            |
| 11          | شاه ایران کونکا لنے کا فیصلہ | //    | جنگی ہدایات                    |      | حضرت عمر ومن تثنة کی تا ئید    |
| 11          | حکام کوفیہ                   | 11    | فتح وشہادت کے لیے دعا          |      | سپەسالاركاانتخاب               |
| 11          | جنگوں کےسپےسالار             | 11    | شدید جنگ                       |      | حضرت نعمان كاتقرر              |
| 100         | اصفہان کے سپہسالار           | 12    | حضرت نعمان کی شہادت            |      | جباد کا شوق                    |
| 11          | غلطنبی کاازاله               | 11    | مشر کوں کوشکست<br>ت            |      | مشتر که جنگ کا خاتمه           |
| 11          | حفزت عمار كاتقرر             |       | فیرزان کا <sup>ق</sup> تل<br>م | 1    | حضرت حذيفه كأتقرر              |
| 11          | عراق کے حکام                 |       | رحمن كاتعاقب                   | "    | فوج کاامین                     |
| 100         | تقرر کا حکم                  | //    | شهرمين واخله                   | 11   | رضا کارفوج کی شرکت             |
| 11          | فتخ اصفبهان                  | 11    | جواہرات کا فزانہ<br>           | 11   | دیگرسر داروں کوخطوط<br>•       |
| 11          | اہل اصفہان کی شکست           | 11    | مال غنيمت کي تقسيم<br>ر        |      | درمیانی مور <u>یح</u><br>نر    |
| 11          | شاوا صفهان سے مقابلیہ        | 114   | اہل ماہین کی درخواست           | l .  | نامور بهادرول کی شرکت<br>نید   |
| ۲۵۱         | مصالحت کی درخواست            | //    | دينار کی مصالحت                | "    | خبررسانی کی مہم                |
| 11          | حضرت ابومویٰ کی آمد          | 11    | قلعه نسير                      | "    | حضرت طلیحه کی کامیا بی         |
| 11          | كوچ كاحكم                    | "     | امدادی فوج کی شرکت<br>ده       | i .  | صف آ رائی<br>مذہ سر            |
| 102         | معامده اصفهان                | 11    | فتح كا قاصد                    |      | وشمن کی تیاری<br>سیم           |
| 11          | ہر مزان سے مشورہ             | 11    | جنات کا ہر کارہ<br>نت          | 1    | نعرهٔ تکبیر کااثر              |
| //          | اصفہان کی اہمیت              | 10+   | فتح وشهادت کی خبر              | "    | ممتاز سردار                    |

| نسوعات | فېرست موه                             | •    | "                       |      | تاریخ طبری جلدسوم : حصدا قال |
|--------|---------------------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------|
| 121    | فو جی حیصا و نی                       | 11   | خ کی بشارت<br>م         | 100  | شا دِ اصفهان کی شان وشوکت    |
| 11     | ابل آ رمینیه کامعامده                 | 11   | مدان سے واپسی           | 7 // | حضرت مغيرٌ و كا دا خله       |
| 121    | كوہستانی مجمیں                        | arı  | نتخ رے                  | 11   | حضرت مغيرٌه کي تقرير         |
| "      | مشكل مهم                              | //   | رثمن كأمقابليه          | , // | تخت پر بینصنا                |
| "      | ابل موقان كامعامده                    | 11   | پیشیده راسته            | 109  | وشن کی تیراندازی             |
| //     | تر کوں ہے جنگ                         | . // | وثمن كوشكست             | 11   | حضرت نعمان کی ہدایات         |
| ۱۷۴    | عبدالرحمٰن کی پیش قند می              | ۲۲۱  | آ ل زینبی کی حکومت      | 11   | حضرت نعمان كاحمله            |
| //     | صحابه کی برکات                        | 11   | رے کا ک نامہ<br>رے کا ک | 14+  | نعمان کی شہادت               |
| "      | مجاہدانہ حملے                         | 11   | دوسراصلح نامه           | 11   | ا جانشین کا تقرر             |
| 1/     | تر کول پررعب                          | 144  | فنتح قومس               | 11   | متفرق واقعات                 |
| 120    | اسلامی رعب کا خاتمه                   | "    | قومس كامعامده           | 11   | حضرت عمارٌ کے خلاف شکایت     |
| "      | حضرت عبدالرحمٰن کی شہادت              | 11   | فتح جرجان               | 11   | حضرت مغيرٌه كاتقرر           |
| "      | سدّ اسکندری کی مہم                    |      | جرجان كامعامده          | 141  | [ دیگر واقعات                |
| "      | يا قوت كالتحفه                        | //   | معامدہ کے گواہ          | 11   | حضرت عمر کے حکام             |
| IZY.   | حصرت عبدالرحمٰن كي تعريف              | 11   | فنخ طبرستان             |      | باب                          |
| 11     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | //   | معابده                  | 147  | <u>۲۲ھ</u> کے واقعات         |
| "      | يا توت كى قيمت                        | 149  | فتح آ ذر يجان           | 11   | فتح آ ذر بیجان               |
| 122    | متفرق واقعات                          | 11   | اسفندیارگ گرفتاری       | 11   | فوجى مراكز كاتيام            |
|        | باب۱۰                                 | 11   | علاقه برقبضه            |      | فوجی مقاموں کے نام           |
| 141    | مفتوحه علاقول كي تقشيم                | 14.  | عتبه کی جانشینی         | "    | مصالحت وعهد شكني             |
| 11     | حضرت عمارى مخالفت                     | 11   | بهرام کی شکست           | 142  | فوجی افسرول کے تقرر          |
| 11     | اہل کوفیہ وبصرہ کے تناز عات           | "    | صلح ی تحمیل             | "    | ثنية أنعسل                   |
| "      | اصفہان کے دیہات                       | "    | آ ذربیجان کامعامدہ      | 11   | بهدان کامحاصره               |
| 129    |                                       | 141  | النتح ياب               | //   | پیغا م سلح                   |
| 11     | اہل عراق کی منتقلی<br>                | "    | صف آ رائی               | "    | فوجی مراکز کے نگران          |
| 11     | اللشفليس كامعامده                     | "    | شهر براز کی ملاقات      | //   | روايات ميں اختلاف            |
| 11     | حضرت حبيب كاخط                        | "    | شاه باب کی گفتگو        | 141  | سیف کی روایت                 |
| 1/4    | ا معاہدہ قلیس                         | 2r   | جنگی خد مات کی منظوری   | //   | شدید جنگ                     |

| 11       | دیگرحالات                        | 11   | افتع کی خبر            | 11        | حضرت عمارين ياسر مطانتية كي معزولي |
|----------|----------------------------------|------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| "        | گھوڑ ہےاوراونٹ                   | 11   | عبدشكني كاانديشه       | 11        | ابل کوفیه کی مخالفت                |
| 197      | ئے رائونیوت<br>بیز د سرد کوفییوت | IAZ  | حضرت احنف کو مدایت     | IΔI       | معزولي                             |
| .//      | فرغانه مين قيام                  | //   | تر کوں کی امداد        | 11        | كوفيه اوريدائن كامقابليه           |
| 11       | مسلمانون كااجتماع                | 11   | امدادی لفتکر           | 11        | ناا بلی کی شکایت                   |
| 1/       | حضرت عمر معالفة كاخطاب           | 11   | سپاہی کامشورہ          | 11        | زیرا نظام علاقے                    |
| "        | مجوسيت كاخاتمه                   | IAA  | پہاڑ کے وامن میں       | IAY       | معزو بی کارنج                      |
| 195      | مسلمانون كوتنيبهه                | 11   | مىلمانون كى تعداد      | ij        | کنرورول کی حکومت                   |
| 11       | حق کی اطاعت                      | 11   | خبررسانی               | .11       | حصرت ابوموی کاتقرر                 |
| 11       | عهد شکنی                         | 11   | ترک سوار دن کاقتل      | 11        | ان کےخلاف شکایت                    |
| 11       | اسمال کے حکام                    | 11   | قتل کی بدشگونی         | 11        | طاقت وريا كمز ورحاكم               |
|          | بإبال                            | 1/19 | خا قان کی واپسی        | 11        | اہل کوفہ سے پریشانی                |
| 1914     | <u> سس ہے</u> کے واقعات          | //   | فزانه نكالنا           | 11/1      | حضرت مغيره كاجواب                  |
| 11       | <sup>فتح</sup> توج               | //   | تعاقب كى ممانعت        | 11        | حضرت مغيرٌه كاتقرر                 |
| 11       | اہل توج کوشکست                   | 11   | اہل فارس کی مزاحمت     | 11        | حصرت مغيره كونصيحت                 |
| "        | توج کی آخری جنگ                  | 11   | یز دگر د کا اراده      | : //      | حکام سے بازیری                     |
| "        | ابل توج كامعامده                 | . // | ایرانیوں کی تجویز      | ۱۸۴       | افتخ خراسان                        |
| 11       | قاصداوروفدكوانعام                | 11   | مخالفت اور جنگ         | 11        | يز دگر د کا خواب                   |
| 190      | خيّانت كى ممانعت                 | 19+  | یز دگر د کا فرار       | 11        | حاکم رے کی بغاوت                   |
| "        | فتح اصطحر                        | 11   | صلح كامعامده           | iΛ۵       | خراسان میں قیام                    |
| "        | جزييه کامعامده                   | //   | اہل خراسان کی عہد شکنی |           | جنگی مہمیں                         |
| 11       | دیانت داری کی ہدایت              | 11   | يز دگر د کاانجام       | 11        | خراسان کی مہم                      |
| 194      | عثان بن ابی العاص کی تقریر       | //   | بلخ کی طرف روانگی      | 11        | امداد کی درخواست                   |
| "        | بددیانتی کےاثرات                 | //   | خا قان کا فرار         |           | مسلمان سپدسالار                    |
| 11       | شهرک کی بغاوت                    | 11,  | فتع ی خبر              | YAL       | فوجی بشکر ہے مقابلہ                |
| 11       | فرزندے ً فتگو                    | 191  | سفیر چین ہے ملاقات     | 11        | یز دگر د کوشکست<br>ایست            |
| //       | فرزندکاجواب<br>                  | 11   | شاہ چین ہے ُ نفتًا بو  | . //      | الله ك من الله                     |
| 11       | شهرک کافتل                       | 11   | عربوں کا حال           | <i>ii</i> | ابل خراسان کی مصالحت               |
| <u> </u> |                                  |      |                        |           |                                    |

|             |                                        |            |                             |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1.4         | حضرت ايوموسيٰ كى طلبى                  | 11         | فتح كرمان                   | 19∠        | وايت مين اختلاف                       |
| 11          | دو پیانے                               | 11         | حضرت عمر مضافتنا كأجواب     | 11         | حضرت ت <sup>حک</sup> م کی ہدانت       |
| "           | عقیله کاذ کر                           | r+r        | انتح بعستان<br>التح بعستان  | 11         | صف آ رائی                             |
| "           | زياد كامعامله                          | 11         | جستان كاعلاقه               | 11         | ز بر دست شکست                         |
| //          | حضرت عمر مناتثنة كافيصله               | 11         | بادشاه کی اطاعت             | 11         | شېرک کا سر                            |
| r.A         | زیادی آمه                              | 404        | عبد شکنی                    | 11         | آ ذر بیجان ہے مصالحت                  |
| //          | زیاد ہے گفتگو                          | 1          | زرنج پرجمله                 | 11         | غداری کی خبر                          |
| 11          | زیاد سے متاثر                          |            | فنخ تمران                   | 19/        | ضافت کی فرمائش                        |
| //          | حبقوث کی ندمت                          | 11         | شاه مکران کوشکست            | 11         | طاقت كامظاهره                         |
| "           | بيروزيش دوبازه آمد                     |            | فتح ی خوش خبری              |            | معاہدہ کی تجدید                       |
| "           | اصفہان کی جنگ                          | 11         | صحارعبدی کی باریا بی        | 11         | دشمنون كاقتل                          |
| //          | حکام کے تباد کے                        | 4.14       | مکران کا حال<br>م           | 11         | امدادکی درخواست                       |
| r•9         | ا کردول ہے جنگ<br>ا                    |            | تصحيح خبر                   | 11         | افتح فساءاور درا بجرد                 |
| 11          | حضرت ملمی کو ہدایت                     |            | پیش قدمی کی ممانعت          |            | وشمن کی بروی تعداد                    |
| 11          | خراج کی وعوت<br>                       |            | افتح بير وز<br>ا            |            | حضرت عمر رمحالتنه: كا خواب            |
| N           | ذاتی ذمه داری پرمعامده                 |            | دشمن ہے مقابلہ              | 11         | حضرت سارٌ بيرُحكم                     |
| 11          | دیگر مدایات                            | ۲۰۵        | حضرت مهاجر کی شهادت         |            | حصرت عمر مغاشة كى كرامت               |
| 11          | / *i                                   | .//        | دشمن کی محصوری<br>د شر      |            | پہاڑ کے دامن میں                      |
| <b>11</b> • | ز پورات کاصندو قچه                     | 11         | ربیع کی جانشنی              |            | خطبه میں حکم                          |
| //          | - '                                    | 11         | حضرت ابوموی کی واپسی<br>مند |            | جوا ہرات کا صند و قچہ<br>سر           |
| . //        | کھا نا کھلا نا                         | 11         | اہل بیروز پر فتح<br>شد      | <b>***</b> | قاصد کی روانگی                        |
| 11          | کھلانے کی تگرانی                       | 11         | ایک شخص کی شکایت            | //         | کھانے کا وقت<br>ریس پر آئی            |
| 11          | معمولی کھانا                           | 11         | حضرت ابومویٰ کی بریت        | 11         | حضرت ام کلثوم کی گفتگو                |
| 11          | حضرت عمر رمی تشنهٔ کا گھر<br>مدعنا سند | <b>F+4</b> | اجنگی قیدی<br>ھنر بر        | 11         | کھانے کی دعوت                         |
| <b>1</b> 11 | فاروق اعظم مِناتِنَة كي غذا            | //         | عنز ی شخص کی آمد            | 11         | جن <b>گ</b> کا حال                    |
| 11          | حضرت ام کلثومؑ ہے گفتگو                | 11         | عنزی سے ہے رخی              | r+i        | جوا ہرات کولوٹا ن<br>-                |
| 11          | ان کا جواب                             | "          | مخالفا ندشكايت              | 11         | ا قاصد کی محروی                       |
| 11          | خليف كا كحانا                          | //         | زياد پراعتاد                | //         | حضرت عمر رها تتنه ک آ واز             |
|             |                                        | i          |                             | I          |                                       |

| 11  | مليكيه بنت جرول                     | 11  | جانشين كوبدايات          | 11  | کھانے کے بعددعا                  |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------------|
| 11  | زیداصغرکی والده                     | FIT | عربوں اور ذمیوں کے حقوق  | 11  | اصل ً فقاً و                     |
| 11  | قريبه بنت البي اميه                 | 11  | خدا كاشكر                | rir | گوشت کا بھاؤ                     |
| 11  | ام حکیم                             | 11  | بيٹے کو ہدایات           | 11  | جنَّك كا حال                     |
| //  | جميله بنت ثابت                      | 11  | عام اجازت                | 11  | زيوات كاتحفه                     |
| //  | حضرت ام کلثوم بن تی                 | 11  | كعبكوخطاب                | 11  | تحفه ہے انکار                    |
| 11  | لهيه                                | ۲۱∠ | طبيب کي آ مد             | 11  | سواری کی اونشنیاں                |
| 11  | ام ولد                              |     | وفات وتدفين              | 11  | جلد دالیسی کی مدایت              |
| 11  | فكيهه                               | 11  | حضرت صهیب کی امامت       | 11  | ز بوارات کی تقسیم                |
| 77  | عا نکه بنت زید                      | 11  | تاریخ وفات میں اختلاف    | 111 | روایت میں اختلاف                 |
| //  | ام کلثوم بنت الی بکرے پیغام         | //  | مدت خلافت                | 11  | مختلف الفاظ                      |
| 11  | ان کا نکار                          | 11  | راو يون كاا ختلاف        | 11  | قاصدكوملامت                      |
| 11  | عمرو بن العاص کی آمد                | 11  | ابومعشر كى روايت         | 11  | د همکی                           |
| 11  | تصحيح مشوره                         |     | حصرت زہری کا قول         | 11  | وعوت جہاد                        |
| //  | بهتر رشته کی اطلاع                  | 11  | سیف کی روایت             | //  | آ خری حج                         |
| 277 | ام ابان کا انکار                    | 11  | مجلس شوريٰ كااجتماع      |     | باب۱۱                            |
| "   | سيرت وخصائل                         |     | احتشام بن محمد کی روایت  | ric | فاروق اعظم مِن تَعْدُ كَيْ شهادت |
| //  | عوام کی اہمیت                       | //  | نام ونسب                 | //  | ابولولوة كاجواب                  |
| //  | توى اورامين                         | 11  | فاروق كالقب              | //  | غلام کی دھمکی                    |
| 11  | قو می کاموں میں انہاک               | 11  | حضرت عائشه ببن يني كاقول | 11  | کعب کی پیش گوئی                  |
| 1   | حضرت على مِن تَقْمَةُ كَي تَعْرِيفِ | //  | حليها ورصفات             | 11  | د نو س کا شار                    |
| "   | اسلامی شهرون کا دوره                | 719 | درازقد                   | //  | ابولولوة كادار                   |
| "   | للاقات كى عام اجازت                 | 11  | گورارنگ دا ژهمی میں خضاب | ria | چے دفعہ حملہ                     |
| "   | قومی مال کی حفاظت                   | 11  | پيدائش وعمر              | 11  | حضرت عبدالرحن بنءوف كي امامت     |
| "   | غیرمسلم سےاحتیاط                    | "   | عمر میں اختلاف           | //  | ا ہم مشورہ                       |
| 444 | ذ مه داری کاشدیداحساس               | "   | عامر وقبآده كاقول        | 11  | مجنس شوری کا تقرر                |
| "   | انصاف کی ہدایت                      | 11  | معتبر روايت              | 11  | اركان شورى كوبدايت               |
| //  | عوام سے بمدردی                      | 11  | ائل دعيال                | //  | حضرت الوطلحه كاليهره             |

| رر زمو و تخت رر فرب عوام کی حمائت را ازم و تخت را ازم و تخت ادر تیز روی را ازم کا تخت را ازم کا تخت ادر تیز روی ازم کا تخت را ازم کا تخت کا ت | صلدحی<br>ظلم کرنے کی ممانعت<br>منصفانہ تقسیم کی ہدایت<br>تریب |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ال شكايت دوركرنا ال ونياسے بے نيازي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منصفانة تشيم كي مدايت                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| lema l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l ・シッサー・                                                      |
| ا محام سے معاہدہ معاہدہ معاہدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د ين تعليم كي نصيحت                                           |
| رر تنگ دی رر انساف رر انساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حکام ہے مواخذہ                                                |
| رر عوام سے اجازت لینا رر ناانصافی کی سزا سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ز د د کوب کی ممانعت                                           |
| ۲۲۷ امیرالمونین کی وجه تسمیه ۱۱ ناجائزمال کی ندمت ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حکام سے قصاص                                                  |
| رر اولین کارنامے ۲۳۱ جماعت بندی کی ممانعت رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حکام کومدایت                                                  |
| ال جرى س كا جراء الما المروه بندى سے بيزارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رعایا کی خبر ً بیری                                           |
| رر تراوت کباجماعت رر عوامی مفادات کور جیجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | داخل ہونے کے آ داب                                            |
| رر دره کااستعال رر ساده بوحی کا خطره رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چوروں ہے حفاظت                                                |
| ال دفاتر كا تيام الساب الس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٹوہ لگانے پراعتراض                                            |
| ا ۲۲۷ دفاتر کے بارے میں مشورہ اس فاروق اعظم می کے خطمبات ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | چراغ جلانے کی ممانعت                                          |
| رر حضرت عثان نے فرمایا رر پہلا خطبہ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | را توں کا گشت                                                 |
| رر وليد بن بشام كامشاہرہ ٢٣٢ تائيدالهي پراعتاد رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسافرعورت کی خبر گیری                                         |
| رر نام رکھنے کی ترتیب رر خدائی مدد کی ضرورت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمر معالقنا كيخلاف شكايت                                 |
| رر اعزة نبوی ہے ابتداء اللہ اللہ علی نہیں ہوگی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شكايت كاازاله                                                 |
| ال بےجارعایت سے پر ہیز الر تقوی اور صداقت الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبوجيرا فصانا                                                 |
| ۲۲۸ اقرباپروری کی مخالفت رر انصاف پیندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ نے کی بوری                                                  |
| رر اسلام کے ذریعے فضیلت رر فلاح عوام رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کھا نا پکا نا                                                 |
| رر اعمال کی نسبت پر برتری ۲۳۳ ذمه داری کا احساس از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بجور كوكھلا نا                                                |
| را تقسيم عطيات الا دومرافطبه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عورت کی تعریف                                                 |
| ال مالی مساوات ال الطاهری کاموں پر فیصلہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بچوں کا سوجا نا                                               |
| رر جہاد کے گھوڑے ۔ ار مجل کی مذمت ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منمل اطمينان                                                  |
| رر بادشاه اورخلیفه کافرق رر پاکیزه ماحول ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نقيحت كا آغاز                                                 |
| ۲۲۹ رعایائے کیے بار برداری ۱/ عوام کی بہودی کا جذبہ ۱/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رشته دارون کوتنیبهه<br>پی                                     |
| رر غریبوں کی امداد ۲۳۴۷ رزق حلال کی ترغیب را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مشتبها شخاص پرځنی                                             |
| رر قبط سال کا انسداد رر شبادت کامفهوم رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تختی کی شکایت                                                 |

| عات | فبرست موضو                            |      | (14)                         |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا و ل                |
|-----|---------------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 11  | معترض اور ناسيح                       | 11   | تجارت میں خسارہ              | 11   | ا تيسرا نطبيه                              |
| ra  | ناصح كاخير مقدم                       | 11   | حضرت عمر مِثاثَة؛ كَ تُرونت  | 11   | الله کے احمانات                            |
| //  | عاِراعتر اضات<br>عاراعتر اضات         | 11   | عطيات كانقسيم                | 11   | بشارنعتیں                                  |
| 11  | متعه کی حرمت                          | 11   | مستحق كى حوصلها فزائى        | 170  | دومفتوح قومين                              |
| 11  |                                       |      | کفایت شعاری کی تقین          | 11   | خانف دشمن                                  |
| 11  | ام ولىد كى آ زادى                     |      | تخن فن <u>ب</u> ی            | 11   | خوش حالی اور زوال                          |
| 11  | تشدد کی شکایت                         | 11   | اشاعرا نهذوق                 | 11   | عظيم فتوحات كاشكر                          |
| rai | اصلاح کےمختلف ذرائع                   | 11.  | نبوت اورخلافت كااجتماع       | 11   | عمل کی تو فیق                              |
| "   | خدا کی خوشنو دی                       |      | حصرت ابو بكر معالثته كاطريقه | 11   | انعمتوں کی تکمیل                           |
| 11  | اونئوں کوتیل ملنا                     |      | زبيركاشعر                    | 171  | خداشناس کی نعمت                            |
| 11  | دولت کی منصفانه تقسیم                 | - 1  | سورة واقعه                   | //   | ونیااورآ خرت کی قعتیں                      |
| 11  | حکام کے بارے میں تحقیقات              | 17/2 | بهترين شاعر                  | 11   | حضرت عمر مِنْ اللَّهُ كَي وفات برِمراثي    |
| 11. | ملت اسلامیه کی حفاظت                  | 11   | ز ہیر کے دیگراشعار           | 11   | حضرت على مِنْ تَعْنَهُ كَاخْراجٍ تَحْسَيْن |
| ror | مهاجرین دانصار                        | !!   | اشعار کا صحیح مصداق          | 777  | عا نکه کامر ثیبه                           |
| 11  | اعراب                                 | 11   | خلافت کامعامله               | //   | د وسرامر ثیبه                              |
|     | بابه                                  | 11   | قریش کی رائے                 | 11   | حضرت عمر مِعْلَقْهُ: كا ماتم               |
| ram | مجلس شور ی                            | //   | حضرت ابن عباس کی رائے        |      | بابهما                                     |
| 11  | متوقع جانشين                          | rm   | ا ناپندیده جماعت             | 777  | حضرت عمر بن الثينة كے مزيدسير وخصائل       |
| 11  | 1                                     | 11   | مخالفان خبري                 | 11   | انقلاب زمانه                               |
| 11  | عبدالله بن عمر المنهية كي مخالفت      | //   | حضرت ابن عباس كاسوال         | 11   | ونیا کی بےثباتی                            |
| 11  | خاندان کی بے تعلقی                    | 11   | حسداورظلم كالزام             | 11   | بے کسوں کی مدد                             |
| 11  | فرض شناسی                             | //   | ا الزام كاجواب               | 7070 | تعریف کےاشعار                              |
| tar | , · · · ·                             | //   | آ زادی رائے <sub>.</sub>     | 11   | عبدہ سے استفادہ کی ممانعت                  |
| 11  |                                       | //   | نیکون کی پاسداری             | //   | الوسفيان كى نصيحت                          |
| 11  |                                       | ا ۱۹ | تصورکی معافی                 | //   | زوحبها بي سفيان كاوا قعه                   |
| raa | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11   |                              | 11   | حضرت معاویڈ کے پاس                         |
| 11  |                                       | 11   | حاکم کے فرائض                | 11   | بيثي كونصيحت                               |
| //  | ر حضرت عباس بنائتُنهٔ کامشوره<br>     | //   | ۲ حاکم کی ذمه داریاں         | ra   | نصیحت برعمل                                |

|    |           |                                  |                                    |          | رج طبری جلد سوم: تحصیه او ل                         |
|----|-----------|----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|    | 746       | رر حضرت عبدالرحمٰن كاجواب        | آ خری رات کی کوشش                  | 11       | بل<br>علىشورى سے خطاب                               |
|    | 11        | رر فرزوق کےاشعار                 | حضرت سعد ہنائٹنا کی رائے           | 11       | سلاح ومشوره کی مدایت                                |
| 1  | 11        | رر حضرت عبدالرحمن كااعلى كردار   | حضرت عبدالرحمن كاخواب              | 11       | شور وغل                                             |
|    | 11        | ۲۶۱ مجلس شوریٰ کی کارروائی       | خليفه ندبننے براصرار               | 11       | بعدوفات مشوره کی <i>ہدایت</i>                       |
|    | 11        | رر گفتگوکا آغاز                  | حضرت عليَّ وعثمان بن شيَّا كى طلبي | 11       | طلحه کی ذ مه داری                                   |
|    | 11        | رر اتحاد کی تلقین                | خدائی فیصلہ                        | "        | متو قع امیدوار                                      |
|    | ۲۲۲       | رر حضرت عثان مناتلتهٔ کی تقریر   | حضرت عبدالرحمٰن كاخطاب             | 724      | حضرت ابوطلحه كوخطاب                                 |
| ĺ  | <i>!!</i> | رر احکام البی کا تباع            | خلیفہ کے لیے نامزوگیاں             | 11       | مقداد كونصيحت                                       |
| 1  | 11        | ۲۶۲ حضرت عبدالرحمٰن کی تا ئیڈ    | مضرت على زمانغذ كرحمايت            | 11       | حضرت صهيب كومدايات                                  |
|    | 11        | رر حضرت زبیر رخانتُمنا کی تقر ری | حضرت عثمان مناتفهٔ کی نامزدگ       | 11       | انتخاب کاطریقه<br>ا                                 |
|    | //        | رر خدائی قوانین پرغمل            | بنوباشم واميه مين تكرار            | 11       | حضرت على مخالفتهٔ كا قول                            |
| Ĭ  | 742       | رر حضرت عبدالرحمٰن کی حمایت      | حضرت عمار کی تقریب                 | raz      | خلافت کے بارے میں شبہات<br>اخلافت کے بارے میں شبہات |
|    | 11        | رر حضرت سعد مناتثة كاخطاب        | تقر ريكا جواب                      | 11       | حضرت عباس مِناتِّتُهُ كاجواب                        |
|    | "         | رر بداعمالی سے پہیز              | جلد فیصله کی درخواست               | 11       | مشورہ نہ ماننے کی شکایت<br>مشورہ نہ ماننے کی شکایت  |
|    | //        | رر خلافت ہے وستبرداری            | حضرت علیؓ ہے عہد لینا              | 11       | احتياط كامشوره                                      |
|    | "         | ٢٦٣ حضرت عبدالرحمٰنُّ پراعتاد    | حضرت على معالثتنا كاجواب           | //       | آ <sup>من</sup> نده کاطریقه کار                     |
|    | "         | رر حضرت علی معاشد کی تقریر       |                                    | ran      | حضرت صهيب كي امامت                                  |
| ۲  | ' ^ F     | رر حق خلافت                      | حضرت عثمان بغلاثنة کی بیعت         | 11       | مجلس شوري كاانعقاد                                  |
|    | //        | رر استقبل کے بارے میں اندیشہ     | ما مال <del>ة</del> مسمينات        | "        | حضرت ابوطلحه كي تنبيهه                              |
|    | // ·      | رر حضرت عبدالرحمٰن کی دستبرواری  | حضرت عبدالرحمن معاشنة كاجواب       | ,,       | ر داری کی تجویز<br>دست بر داری کی تجویز             |
| ,  | "         | رر مجلس کے مقار کل               | و الشاك وبريا                      | "        | حضرت عبدالرحن کی دستبرداری                          |
| ,  | "         | ۲۶۴ مساعی جمیله                  | ۲ بہترین مخض سےنظراندازی           | 29       | عند معابره<br>پخته معابره                           |
| ,  | "         | رر عثانً اورعليُّ                | حضرت مقداد بنائقنز كوتنبيهه        | ,,       | عبدمنتحكم                                           |
| ۲  | 44        | رر زبیروسعدگی رائے               | . اہل بیت کامفہوم                  | "        | حضرت علیؓ ہے خطاب                                   |
| ,  | /         | رد مسورکی رائے                   | ,                                  | ,        | حضرت عثانً ہے سوال                                  |
|    | /         | رر حضرت علی مناتقهٔ کی طبعی      | ر حضرت طلحه معاشنة کی آمد          | ,,       | سعدوز بير سے تفتگو                                  |
| 1. |           | رر حضرت عثان مناتته کابلاوا      | ۲ حضرت طلحه مغالثانه کی بیعت       | 7.       | حضرت سعدٌ اورحضرت عليٌّ<br>حضر ت سعدٌ اورحضرت عليٌّ |
| 1  |           | رر حضرت عبدالرحمٰن کی مُنفتگو    | ر مغیره کاقول                      | <i>y</i> | رائے عامہ کا اتفاق                                  |
|    |           |                                  |                                    |          |                                                     |

|       |                                           |     |                                   | _                    |                                     |
|-------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| tal   | جہاد کا شوق                               | 11  | حضرت عثمان من سنتنا كا خطبه       |                      | حضرت علیٰ ہے سوال                   |
| 11    | رومی علاقه برحمله                         | 127 | نیک کام کی تلقین                  | 11                   | حضرت عثان سے خطاب                   |
| 11    | حبيب بن سلمه كي اطلاع                     | 11  | دنیا کی نیے ثباق                  | 11                   | امتجد نبوی کااجتاع                  |
| 11    | سعيد بن العانس كوتئم                      | 11  | ہر مزان کا قتل                    | 11                   | حضرت عبدالرحمٰن كاخطاب              |
| 11    | حبيب كاشب خون                             | 11  | سازش کاالزام                      | 11                   | حضرت علی سے استفسار                 |
| 11    | مسلم خانون کا کارنامه                     | 11  | قصاص كاحكم                        | 11                   | حضرت عثان كااقرار                   |
| TAT   | ا مج کی قیادت                             | 722 | كوفيه برحضرت سعدر مناشنة كي حكومت | 11                   | حضرت عثمان ہے بیعت کا فیصلہ         |
| 11    | تاریخ میں اختلاف                          | 11  | پېلاحاکم                          | 121                  | حضرت عبدالله كي قيادت               |
| 11    | <u>۲۵ ھے کے مشہور واقعات</u>              | 1   | حضرت ابومویٰ کی بحانی             | 11                   | حضرت على معانثة كى بيعت             |
| 11    | افريقيه برحمله                            | 11  | حکام کے نام ہرایات                |                      | تول على كى توضيح                    |
| 11    | مفرق واقعات                               | 1   | پېلا مدايت نامه<br>فرض شناس       | 11                   | عمرو بن العاص مِنْ تَقَدُّ كَا قُول |
| 111   | ٢٧ چے کے مشہور واقعات                     | 1   | فرض شناسی                         | 11                   | حضرت مغيرٌه ي تقرير                 |
| 11    | حرم کعبہ کی توسیع                         | Į . | سپەسالا روں كومدايت               |                      | عبيدالله بن عمر بن ﷺ کی طلبی        |
| 11    | برد باری سے ناجا ئز فائدہ                 |     | محصلین خراج کے نام                | 72.1                 | ا گھر میں مقید                      |
| //    | حضرت سعد معلی تثنیهٔ کی معزولی            | l . | عوام کے نام                       |                      | عبیداللہ کے بارے میں مشورہ          |
|       | حضرت سعد مِن لثنة کی معزولی کے            | i   | حضرت عثمان رخالتنه كي اصلاحات     | 11                   | دیت پررہائی                         |
| 11    | اسباب                                     |     | طعام دمضان                        | t l                  | بیاضی کےاشعار                       |
| 72.00 | قرض كا تفاضا                              |     | جنگ آذر بائیجان داریمنیه          | 121                  | قتل کی سازش کاالزام                 |
| 11    | تيز كلامي                                 | 11  | فوجی مراکز                        | 11.                  | عبيدالله كاانتقام                   |
| 11    | حفرت معدورة التمنزي يجمكرا                | 11  | وليدبن عقبه كي روا نگي            | 11                   | جفینه ک <b>ا</b> قل                 |
| 11    | حضرت عثمان وہی تائیز کی خارافعکی          | 11  | احمسى كاحمله                      | . //                 | عبیدالله کی گرفتاری                 |
| 11    | وليدبن عقبه كاتقرر                        | 11  | صنح نامه                          | 11                   | آ خری سال کے حکام                   |
| MO    | حضرت ابن مسعوَّدُ کی بھالی                | ۲۸۰ | آ رمینیه میں جنگ                  | <b>7</b> 27          | قاده کی وفات                        |
| 11    | نياحاتم                                   | 11  | اہل روم کا ہنگامہ                 | 11                   | حضرت معاوية كے حملے                 |
| 11    | محبوب ترين شخصيت                          | 11  | حصرت عثمان مغالقت كأخط            | 11                   | متفرق واقعات                        |
| PAY   | <u>ے۔</u><br>ک <u>اچے</u> کے مشہور واقعات | 11  | فوجی امداد کا حکم                 |                      | باب۱۲                               |
| 11    | عبدالله بن سعد کا تقرر                    |     | وليدبن عقبه كي تقرير              | <b>1</b> <u>7</u> 20 | حضرت عثان رخالتنهٔ کا دورخلافت      |
| 11    | ا فریقیه کی فوجی مهم                      |     | ترغيب جهاد                        | 11                   | بيعت كاوتت                          |
| Ĺ     |                                           |     |                                   | <u> </u>             |                                     |

|             |                                  |      |                                 |      | <u> </u>                       |
|-------------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| 11          | اہل قبرص ہے معاہدہ               | 11   | مصری حکام کااختا <sub>ا</sub> ف | 11   | خاص انعام                      |
| 11          | قبرص برحمله                      | 11   | عمر وبن العاص كي معز و لي       | 11   | اندلس کی مہم                   |
| . 11        | اشك عبرت                         | 191  | عمرو بن العاصُّ ے ُلفتگو        | 11   | افریقیه میں جنگ                |
| 194         | جنًك قيد يول كا تسلط             | - 11 | مزيدفتوحات                      | 11   | افريقيه كي فتح                 |
| 11          | معامده کی شرا نط                 | 797  | ۲۸ <u>ھ</u> کے واقعات           | t/\∠ | مال ننيمت كي تقسيم             |
| 11          | متفرق واقعات                     | 11   | بحری جنگیں                      | 11   | ابن سعد کے خلاف شکایت          |
|             | باب                              | 11   | بحری جنگ                        | 11   | معزولی کی در نواست             |
| 191         | <u>19ھے کے مشہور واقعات</u>      | 11   | سمندر کا حال                    | 11   | معزولی کا حکم                  |
| 11          | عبدالله بن عامر مبيظ كاتقرر      | 11   | بحرى سفركى ممانعت               | 11   | ا بن سعد کی واپسی              |
| 11          | حضرت ابوموسیٰ مخالفتهٔ کی معزولی | 11   | بحری جنگ کی اجازت               | "    | اہل افریقیہ کی امن پسندی       |
| 11          | ديكر حكام كاتقرر                 | 191  | عمروبن العاص كابيال             | 11   | اہل عراق کی ریشہ دوانیاں       |
| 11          | مکران کی جنّگ                    | 11   | اميرمعاويه مناتثن كوخط          | 11   | نااتفاقی کاسبب                 |
| 11          | دیگرانتظامات                     | 11   | شاوروم کی خط و کتابت            | 144  | تحقیقاتی وفد                   |
| <b>199</b>  | کر دول کےخلاف جہاد               | 11   | جامع مقوله                      | 11   | حکام کی بداعمالی               |
| 11          | پیدل جہاد                        | 11   | پانی کی اہمیت                   | . // | مخلصا نه جذبه جهاد             |
| 11          | استعفا كامطالبه                  | 4914 | حق و باطل کا فرق                | 11   | جنگ میں پیش قدی                |
| 11          | یخ حکام                          | 11.  | مافت                            | 11   | مظالم کی انتها                 |
| 11          | خراسان وہجستان کے دکام           | 11   | حضرت ام کلثوم رئیسیائے تحا کف   | 11   | خليفه كواطلاع                  |
| ۳           | عبيدالله كى شهادت                |      | ملكه روم كے تحا نُف             | 11   | جواب میں ٹال مٹول              |
| 11          | اصطحر کی جنگ                     | 11   | عوام ہے مشورہ                   | 1/19 | غفلت كانتيجه                   |
| 11          | اضلاع فارس کے حکام               | 11   | لوگوں کامشورہ                   | 11   | ا ندلس کے مجاہدین<br>ن         |
| 11          | خراسان کے حکام                   | 11   | بحری جنگ کا آغاز                | 11   | فتح قسطنطنیه کا بیش خیمه<br>ده |
| 11          | سجستان کے حاکم<br>-              | 11   | يچ <u>ا</u> س <u>حمل</u> ي      |      | فتح اندلس<br>-                 |
| 11          | کر مان و فارس نے حکام            | 190  | عبدالله بن قيس كاواقعه          |      | ابن سعد کی معزولی              |
| 11          | حصرت ابوموی معانثهٔ کی مخالفت    | 11   | عبدالله بن قيس کی شہادت         |      | اہل اندنس کی اطاعت             |
| 11          | دونو ل نشکروں کا سر دار          |      | مختاج عورت کی شناخت             | 11   | افریقیه کاجذبه جہاد            |
| P*+1        | ابن عامر کاعهد نامه              | 797  | حکام کے نام ہدایت               | 19+  | ابل افريقيه كي مصالحت          |
| 11          | خراسان کی حکومت<br>              | 11   | عبدشنني                         | //   | شاوِروم 6 خراج<br>             |
| <del></del> |                                  |      |                                 |      |                                |

|      |                                | ,                                      |                                  |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| وعات | فبرست موض                      |                                        | تاریخ طبری جلدسوم: حصیاقال       |
| 11   | سازشي داقعه                    | فتنه پردازا فراد ۱۸                    | فتح فارس ال                      |
| 11   | ٣ انگونشي غائب ٣               | مفیدول کومزا ۵۰                        | مبد نبوی کی توسیع                |
| 11   | مجرم كي شحقيق                  |                                        | مني ميں خيمه                     |
| 1    | ، سازش کی تعمیل<br>ا           | ا ابوشر یخ خزاعی کی ججرت               | منی میں تکمل نماز رر             |
| 11   | مخالفانه گواه                  | ۳ کتبامت کا قانون 📗 🗸                  | حضرت على مخاتفته كااعتراض        |
| 11   | ر حضرت عثان مناغتهٔ کا فیصله   | ر اتسامت کی توضیح                      | حضرت عبدالرحمٰن کی نکتهٔ چینی رر |
| //   | ر کوڑے کی سزا                  | ر مہمان خانے میں قیام                  | ا<br>خلاف سنت عمل المرار         |
| 11   | بهو اصل واقعه                  |                                        |                                  |
| "    | ر انگوشی کی گمشدگی             | ر ابوزبید سے تعلقات                    | r r                              |
| //   | بر مجرم غائب                   | وسر ولريد کي مصاحبت                    | ■ !b                             |
| سالم | ر ر ادر بارخلافت میں           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                  |
| "    | رر کوڑے کی سزا                 | ر اولید کامبمان                        | خلیفه کی اطاعت                   |
| "    | رر وليدك بارے ميں اختلاف       | ۳۰ ولید کےخلاف سازش                    | وسره کے مشہور واقعات             |
| 11   | ۳۰ حضرت على رمناشهٔ كاجواب     | رر شراب نوش کاالزام ۹                  | جنگ طبرستان                      |
| //   | رر حضرت عثان رمحاشهٔ کا قول    | رر غلط بیانی پرملامت                   | ابن عامر کی روانگی               |
| "    | رر لونڈیوں کاماتم              |                                        | اہل جرجان ہے مصالحت              |
| 11   | رر سعيد بن العاص كاتقرر        | 1                                      |                                  |
| ۳۱۴  | رر ابتدائی حالات               | رر ولید کے جنگی کارنامے                | رشمن كاصفايا                     |
| 11   | رر حضرت عمر بخاتثة كي سر پرستي | ٥٠٠٠ حضرت ابن مسعوَّد كاجواب           |                                  |
| 11   | رر بے کس خواتین سے ہدردی       | رر وليدکى ملامت                        | محمر بن الحكم كى شهادت           |
| 11   | ا۳۱ دوسرے خاندان میں نکاح      | 7 7 7 7 7                              |                                  |
| 11   | رر سعیدگی آمد                  | رر الزام کی شختیق                      |                                  |
| 710  | رر سعيد كا فطبه                | رر جادوگری کا ثبوت                     | خراج کی ادا ئیگی بند             |
| 11   | المتحقيقات كانتيجه             | ۳۰۰ حضرت عثمان رهافتنه كافيصله         | سعيد بن العاص كاتقرر             |
| //   | رر حضرت عثان بنائقهٔ کا جواب   | رر وليد كي خلاف شكايت                  | معزولی کےاسباب                   |
| 11   | رر مردم شناسی کی ہدایت         | رر سازش پرهمل                          | وليدبن عقبه كالقرر               |
| 11   | ۳۱۱ شرفاء سے خطاب              | رر مخالفانه شهادتیں                    | محبوب شخصيت                      |
| //   | رر تقریر کے اثرات              | رر ظاہری شہادت پر عمل                  | كوفه كافساد                      |
|      |                                | ************************************** | <del></del>                      |

| المنافع المنا |                  |                                       |              |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التا ی نور و گر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن<br>نوعات<br>—— | فېرست موف                             |              | ۲۱                              |         | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اشادی تقین الاستمال المستمال  | 11               | م شام کا تقر ر                        | 6 11         | رت عثمان رمي تنذيه يحققكو       | ۲۱۰ حفز |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشعار کا استعال | ٣٢٧              | رکا آغاز                              | رر تقر       |                                 | - 1     | ■ H:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المنادا المناق  | 11               | قدشام کے حکام                         | ال علا       | Į.                              | - 1     | l it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انقال ارایش ارایش ارایش ارایش ارایش از انتخال ارایش از از انتخال ارایش از از انتخال ارایش از از انتخال انتخال از انتخال انتخال از انتخال انتخال انتخال از انتخال از انتخال از انتخال از انتخال از انتخال انتخال از انتخال از انتخال انتخال انتخال انتخال انتخال انتخال انتخال از انتخال از انتخال از انتخال از انتخال از انتخال از انتخال | 11               | عثانی کے حکام                         | ۲۲۳ دور      |                                 |         | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اراضی کی ترید و فروخت اراض کی ترید و فروخت کی ترید و خروخت کی ترید و فروخت کی ترید و خروخت کی ترید و خروخ | //               | م کی متحد ہ حکومت                     | رر اثا       | 1                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المردم عنابلہ المردم عنوب المرد الم | 11               | كممصر                                 | را حاً       | پدنیکی کی تعریف                 | j   //  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المری الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //               | ں روم سے مقابلیہ                      | 11 11        |                                 |         | t it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المراک کو کو کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 771              | م کا بحری بیز ه                       | 11 10        |                                 |         | 1 ' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم مبارک کی تشدگ گرائی کی خرورت البادر کی تشدگ الباد کی تشکی کی خرورت البادر کی کی تشکی کی خرورت البادر کی کی تشکی کی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                | میوں ہے بحری جنگ                      | <i>וו</i> עו |                                 | 1       | <b>!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المرکا اطاعت الرومیون کی خرورت الرومیون کی خرورت الرومیون کی کی خرورت الرومیون کی کی خرورت الرومی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                | فمسان کی جنگ                          | -   mpm      |                                 |         | I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ام نیوت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11               |                                       | 1 1          | ا<br>میر کی اطاعت               | 1 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنافرة ال | 11               | ن ابی حذیفه کی تنبیر                  | 3 //         | نضرت ابوذ رمنانتیز کے لیےروزینہ | 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المری کو و موت اسلام المری کو الموت | 779              |                                       |              | نضرت ابوذ رمناتثنة كاحال        | 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رر بارکا حال اور بارکا حال اور بارکا حال ایران کافرار ایران کافران ایران ایران کافران  | 11               |                                       |              | طاعت کی ہدایت                   | 11      | l it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امر معاویہ بردازی اسلام | //               |                                       |              | مال و د ولت                     | 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السر المارك كا مفاظت المارك ا | //               |                                       |              | شاه امران کا فرار               | m19     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رر العادت كابتداء ورسم كابتداء المورس التوصي المرابة الموسل المرابة الموسل التواقع المرسل التوصي المرسل ال | ł                |                                       |              | مہم کےسپیسالار                  | 11      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن سبا کی فتنہ پردازی اسلاف  | ۳۳۰              | ,                                     |              | برفباری                         | //      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عضرت البوذر غفاری رفاشین کے بیزرفارگھوڑی ہے۔ اللہ الموات ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //               |                                       | I I          |                                 |         | د وسری انگوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن سبا کی فتنه پردازی را با بیانی استان بردازی را با بیانه اعتراضات را با غیانه اعتراضات را با بیانه اعتراضات را بیانی فتنه بردازی را بیانی استان بردازی را بیانی بیان | "                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 1          | تیز رفتار گھوڑی                 | [ ].    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امیر معاویه رفتانتی اختلاف را استان کی استان استان استان استانی استان ا | ł                |                                       | 1 1          | متفرق واقعات                    | r-r-    | واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الر رومیوں سے بحری جنگ را فتح آ رمینیہ را فتح آ رمینیہ را فتن المام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ                | , , ,                                 |              | 7                               |         | ابن سباکی فتنه پردازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| است<br>غریبوں کی حمایت را غزوہ صواری را شاہ ایران کافتل است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĺ                | . :                                   |              |                                 | 11      | اميرمعاديه مخاتنك ساختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |                                       | Į            | ľ                               | 11      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت ابوذر من شخایت ۱۳۴۱ پورے شام پر حکومت ۱۸ دوسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ı            |                                 | - 1     | in the second se |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                | روسری روایت<br>ستا س ۳ م              | "            | پورے شام پرحکومت<br>. بر        | mri     | حضرت ابوذر رخاتتهٔ کی شکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

رر عیاض کی سخاوت

حضرت ابوعبيده دفاتفيظ كااحترام

حضرت عثان رمالتنة كاجواب

فتنهی پیش گوئی

رر قاتل کی گرفتاری

رر لاش کی تدفین

|                 | کناری ہے مصالحت                      |     | ني <i>ز</i> کا پيغام                     | //       | بادشاه کی اولا د                      |
|-----------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 11              |                                      |     | یرے مپیعام<br>باوشاہ کی برہمی            | الإسراس  | بر مادی<br>ماهومید کی سازش            |
| //              | ا خراسان کی فتوحات<br>رما خبر ا      |     | بادستاه ک بر ن<br>شاهی کشکر کا صفایا     |          | . شابی لشکر کوشکست<br>م               |
| 11              | اہل مرخس ہے مصالحت<br>فغہ خ          |     |                                          | 1        | . خابل حرومکست<br>ایا دشاه کا فرار    |
| 11              | فتح برخس<br>بدنة                     |     | زمزمه پرواز کی ضرورت<br>مقدمین           |          | پادیساہ 6 سرار<br>چکی والے کے گھریناہ |
| mam             | بيه <b>ن</b> کی فنتج                 |     | بادشاه کاحلیه<br>ق سی                    |          | ,                                     |
| 11              | اسود بن کلثوم<br>سر                  |     | قل كاحكم<br>س.                           |          | ائکشافِراز<br>قتام ن                  |
| "               | اہل مر دکی مصالحت                    |     | انکشا <b>ف</b> راز                       |          | ق قمل کی مخالف <b>ت</b><br>ق          |
| 444             | <u>۳۲ھے کے واقعات</u>                | mm/ | چاردر ہم کی محتاجی<br>پرند               |          | بادشاه کاقتل<br>اید:                  |
| "               | امارت پراختلاف                       | 11  | جال جنش کی درخواست                       | 11       | تر فین<br>بر                          |
| 11              | پیش قدمی کې ممانعت                   |     | لاش درياميں                              | 1        | مطیار کی قیادت                        |
| 11              | بلنجر كي مهم                         | 11  | گمشده بالی                               |          | در بان پر برہمی<br>باوشاہ کا فرار     |
| 11              | عبدالرحمٰن بن ربیعه کی شہادت         |     | چار <i>بزار</i> کی نوج                   | "        | باوشاه كافرار                         |
| ۳۳۵             | ا کا برصحا به کی شرکت                |     | مردکے حکام                               | بهماسوسو | قیام طبرستان پراصرار                  |
| "               | وشمنول کی عقیدت                      |     | بالهمي سازش                              |          | منصب میں ترق                          |
| 11              | سلمان بن ربيعه كي مهارت              | ٩٣٩ | پیدل فرار                                |          | مختلف روايات                          |
| 11              | اہل خزر کی ندامت                     |     | قتل اور فرار                             | 11       | مختلف شهرول میں قیام                  |
| //              | غيرفانى انسان                        |     | ایلیاری تقریر                            | //       | عز م خراسان                           |
| 11              | دشمن کا تجربه                        |     | عيسائيول يراحسانات                       |          | امداد کے لیےخطوط                      |
| 11.             | يخت حمليه                            |     | عيسائی مقبره میں تدفین                   | 11       | ماہو یہ کی غداری                      |
| //              | خزر کے راستے ہے واپسی                | 11  | آ خری بادشاه                             |          | مخالفان سرگرمیاں                      |
| ٢٧٦             | شوق شهادت                            |     | فتح خراسان                               |          | انل مر د کی سرکشی                     |
| 11              | ر ميابد کا خواب<br>مجامبه کا خواب    | 11  | واقعات كي تفصيل                          |          | قتل کی سازش                           |
| //              | نې بېرون<br>خون آلود يوشاک           | 11  | مسجد کی تعمیر                            |          | نیزک طرخان کوخط                       |
| 11              | معصد کی شہادت                        | 11  | جهاد کی ترغیب                            |          | نيزك كي خالبازي                       |
| 11              | قبائے لالہ گوں                       |     | ابن عامر کی روانگی<br>این عامر کی روانگی | 1        | ما ہو بید کا مشورہ                    |
| 11              | ب شیمانوں کوشکست<br>مسلمانوں کوشکست  | 11  | خراسان کی مہم<br>خراسان کی مہم           | i        | فرخ زاد کی مخالفت                     |
| ر<br>ا کی استار | تنین مجاہدوں کی شہادت                |     | ابل ہرات کوشکست                          | l        | فرخ زاد کو خط<br>فرخ اد کو خط         |
| //              | ين جهرون جاو <i>ت</i><br>نهيد کاخواب | 11  | سعيد بن العاص کی فوج<br>                 | Ì        | غلطمشوره                              |
|                 | بيره ربي                             |     |                                          | <u> </u> |                                       |

| -    | /                       |      |                                                           |           |                                  |
|------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 209  | محفل میں ز دو کوب       | 11   | معاہدہ کے گواہ                                            | 11        | اہل کوفہ کی ہے وفائی             |
| 11   | قبيلهاسدكا محاصره       | 11   | كا تب معابده                                              | 11        | بلنجر کے فوجی حکام               |
| 11   | مصالحانه كوشش           | 11   | بھاری فوج کا اجتماع                                       | 11        | امارت پراختلاف                   |
| "    | شرپسندوں کی افواہیں     | rar  | سپاہیوں کے خیالات                                         | mm        | اہل کوفہ کے دعوے                 |
| 11   | مفسدوں کی جلا وطنی      | 11   | سیالیوں سے حمیانات<br>فتح بلخ د ہرات<br>مہر جان کے تحا کف | 11        | حبيب كےعزائم                     |
| m4+  | اميرمعاويه مناتثنة كوخط | 11   | مهرجان کے تحا کف                                          | 11        | حضرت حذیفه رها تثنهٔ کی بدوعا    |
| 11   | اطاعت كى نصيحت          |      | تحائف پر قبضه                                             | 11        | ا کا برصحاب کی بدد عا            |
| 11   | سركشي كاانجام           | . // | ہرات کی طرف مہم                                           |           | حضرت عبدالله بن مسعوَّد کی و فات |
| 11   | بإغيان جواب             | "    | ابن عامر کی وسیع فتوحات                                   | <b>مس</b> | حضرت ابوذ ربغانثنا کی و فات      |
| "    | اسلامی دورکی اہمیت      | 11   | فتوحات كاشكر                                              | 11        | سوارول کی آمد                    |
| 11   | ٔ قریشِ کی نضیلت<br>سیر |      | نبيثا بورسے احرام باندھنا                                 | 11        | وفات کی خبر                      |
| 771  | خانہ جنگی ہے نجات       |      | دشمن کی فوجوں کا اجتماع                                   | •         | حضرت ابن مسعوَّد کا قول<br>س     |
| 11   | قريش رِفضل البي         | 11 . | ایک حاکم کی ضرورت                                         | 11        | متكفين وندفين                    |
| 11   | خدا کے انعامات          | 11   | قیس اورا بن خازم                                          |           | والیسی                           |
| "    | د ين اسلام كى حفاظت     | 11   | ابن غازم کی جنگی تدبیر                                    |           | چودهسوار                         |
| . // | بدر ین بستی             | 11   | شعله بردارفوج                                             |           | حضرت ابوذ ر ملاثثة كاحال         |
| //   | اسلام کے احسانات        | 11   | د شمن کوشکست                                              | 11        | المجهيز وتكفين                   |
| -4-  | ا برول کی رسوائی        |      | اسیران جنگ                                                | 11        | مشک کی خوشبو ہے استقبال          |
| 11   | جانے کی اجازت           | 11   | خراسان پ <sup>مستق</sup> ل حکومت<br>                      | 11        | قا <u>فلے</u> کی روانگی          |
| 11   | دوباره نضيحت            | 11   | قيس بن الهيثم كوروانه كرنا                                |           | اسائے گرامی                      |
| 11   | سازشوں کی نا کا می      | 11   | ابن خازم کی فتح                                           |           | باب19                            |
| mym  | مفسدوں کے بارے میں رائے | //   | اہل خراسان سے جنگ                                         | rar       | ا فتوح تر کستان<br>-             |
| //   | جزیره کی طرف روانگی     | • 1  | <u> ۳۳ ھے</u> کے داقعات                                   | 11        | حاتم مروكا قاصد                  |
| 17   | خالد کی تنبیهه          | //   | اہل خراسان کی عہد شکنی                                    |           | حاتم مرو کا خط                   |
| //   | مفسدول كومدايت          | 11   | محفل كاواقعه                                              |           | شرائطك                           |
| //   | معانی کی درخواست        | 11   | سخاوت پر گفتگو<br>نسب                                     |           | خط کا جواب                       |
| m444 | قبول تو به              | 11   | ابن خنیس ک <sub>ی</sub> گفتگو<br>م                        |           | شرا ئط کی اطاعت<br>پر            |
| //   | اشترکی واپسی            | //   | لوگول کی سخت کلامی                                        | 11        | شرا ئط کی منظوری                 |
| 1    |                         |      |                                                           |           | ···                              |

| فنوعات | فهرست مون                  |              |                               |            | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا قال |
|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 11     | مخالفوں كااجتماع           | <b>249</b>   | ئكة چيں افراد                 | 11         | اسعيد بن العاص كاتقر ر      |
| //     | ایرانی علاقوں کے حکام      | 11           | حضرت عثان مناشئة كواطلاع      | 11         | وليد كي طلبي                |
| 11     | سازش کا آغاز               | 11           | حكيم بن جبليه                 | 11         | منبركودهونا                 |
| r20    | سرغنه کی گرفتاری           | 11           | حکیم کی گرفتاری               | 11         | وليدى منتقلي                |
| 11     | جلا وطنوں کو دعوت تثر کت   | 11           | ابن سوداء کی آمد              | 11         | کوڑے مارنے کا فیصلہ         |
| //     | اشتری پیش قدی              |              | اس کی فتنه انگیزی             | ۵۲۳        | محفل آرائی                  |
| 11     | دیگرافرادکی پیروی          | 11           | حمران کوسز ا                  | 11         | اشتر کی مخالفت              |
| .11    | عبدالرحمٰن كاتعاقب         | rz•          | عامر بن عبدالقيس              | 11         | کوتوال کی ملامت             |
| 11     | سعید کےخلاف ہنگامہ         | 11           | ابن عامر کی آید               | 11         | کوتو ال کوز دوکوب           |
| 11     | مخالف جماعت کی تشکیل       | 11           | عامر سے سوالات                | 11         | بغاوت كا آغاز               |
| P24    | بغاوت کی مذمت              | 11           | عامر کی جلاوطنی               | 11         | مخالفین کی جلاوطنی          |
| "      | كاميا بى كايقين            | 11           | اس کےخلاف چغل خوری            | <b>777</b> | واقعدي مزيد نفصيل           |
| //     | سعيد ہے ملا قات            | r <u>∠</u> 1 | عامر کی عجیب عادات            | 11         | امیرمعاویه کی گفتگو         |
| 11     | سعيد كي نضيحت              | 11           | حبحوثے الزامات                | //         | ابوسفيان كى تعريف           |
| //     | غلام كافتل                 | 11           | الزامات كى تر ديد             | 11         | صعصعه کی تر دید             |
| //     | تبدیلی کا مطالبه           | 11           | وطن جانے سے انکار             | 11         | اصول زندگی                  |
| r22    | حضرت ابوموسي بنائقة كاتقرر | "            | ز بدواستغناء                  | //         | قطع كلام                    |
| "      | ا آپکآ مد                  | <b>-2</b> 7  | ا اہل کوفہ ہے گفتگو           | <b>-4</b>  | معاويه كي تقرير             |
| "      | اطاعت كالقرار              |              | معصیت کی مذمت                 | //         | افتراق كاپہلو               |
| 11     | مخالف نمائنده کی روانگی    | 11           | تقييحت كااثر                  | 11         | اشحاد کی تلقین              |
| 11     | عامر کی گفتگو              | 11           | جماعت ہے و فاداری             | //         | صعصعه کی گنتاخی             |
| 11     | الله کہاں ہے؟              | 11           | امير معاوَّي كاتعريف          | 11         | امیرمعاوّیه کی مدافعت       |
| r21    | حكام كااجتماع              | //           | مختلف شهريون كاحال            | //         | نیکی کی نصیحت               |
| 11     | ۳ مشوره طلبی               | 24           | ۲ ابل کوفیه و بصره کی خامیان  | ~44        | نافرمانی کی ندمت            |
| 11     | جهاد کا تھم                | //           | مصروشام کے باشندے             | //         | اميرمعاوية پرحمله           |
| . //   | ′ l                        | 11,          | متفرق واقدات                  | //         | حضرت عثال ملاثثنه كوخط      |
| 11     | عظيم افراد كافقدان         |              | باب.٢٠                        | //         | کوفه کی طرف واپسی           |
| "      | ۳ حکام کی ذمه داری         | 24           | م <sup>م</sup> مرسم ہے واقعات | //         | محمص بهجوا نا               |

|                   |    |                                        |     |                                  |          | ریخ طبری جلد سوم: محصه اقال <u> </u>                      |
|-------------------|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|                   | 11 | م حضرت عثمان مناتثة؛ كامدايت نامه      | "   | نااتفاتی کے نتائج                | 11       | ل کی انسداد                                               |
|                   | // | , عوام کا تا ژ                         | "   | حضرت عثمان رمن تفنه کا جواب      |          | عتدال كامشوره                                             |
|                   | "  | ر حکام ہے مشورہ                        | "   | الزام كى تر ديد                  |          | ممرو بن العاص کی صفائی<br>م                               |
|                   | "  | ۳۸ بے بنیا وخبریں                      | 10  | حضرت عمر رهائنية كاتشدد          |          | رروبی مام<br>مراء کے نام                                  |
| ļ <sub>P</sub> -, | ۸۹ | بر افواہوں پرسزا کی تجویز              | ,   | اميرمعاويه كاتقرر                |          | اسے علاقے کے ذمہ دار                                      |
| /                 | "  | رر حقوق وفرائض كاتوازن                 |     | حضرت عمر مناتثنة كاخوف           |          | فوجی مهموں میں مشغول<br>فوجی مهموں میں مشغول              |
| /                 | "  | رر شام کے پرامن حالات                  | ,   | امير معاويه رخاتينا كيخود مختاري | 11       | عمر وبن العاص کی نکته چینی<br>عمر و بن العاص کی نکته چینی |
| /                 | "  | رر عمرو بن العاص کی تکته چینی          |     | نکته چینوں کی مذمت               | ۲۸۰      | نکته چینی کی توجیهه                                       |
| ./.               | /  | رر زم سلوک کی ہدایت                    | - ! | حضرت عمر ومانتينا كالشدد         | 11       | سندوکی ہدایت<br>تشدوکی ہدایت                              |
| 1                 |    | ۳۸ فتنه وفسادی پیش گوئی                | ۵   | ازمی کا نتیجه                    | 11       | <sup>ں</sup> ، میں<br>سعید کے خلاف بغاوت                  |
| ه ۳۰              | 1• | رر آئنده خلیفه کا تذکره                |     | حسن سلوك كاوعده                  | //       | اشتر کی دخشکی                                             |
| 11                |    | رر خلاف توقع                           |     | مروان کی دھمکی                   | "        | سازش کاا <b>ڈ</b> ہ                                       |
| "                 |    | رر معاویه کی طرف اشاره                 |     | بدری صحابه زمیمینی کی وفات       | "        | ستكيين واقعه                                              |
| //                | 1  | ۳۸٬ معاویه کی روانگی                   | 1   | <u>مع ھے ک</u> واقعات            | //       | حضرت حذیفه منافقهٔ کی پیش گوئی                            |
| ۳۹                |    | رر اسلامی طریقه انتخاب                 |     | #/ # V . V                       | ۲۸۱      | مستقبل كاواقعه                                            |
| "                 |    | رر ارئيسانەنظام                        |     | نز ول عیسیٰ کی مخالفت            | 11       | حضرت ابوموسي كاتقرر                                       |
| 11                |    | رر تعاون کی نصیحت                      |     | رجعة كامسئله                     | //       | باغى كأقتل                                                |
| 11                |    | را تقریر پرتقید                        |     | · • • I                          | //       | سعيد كےخلاف سازش                                          |
| "                 |    | رار دوسری روایت                        |     | ,                                | //       | مطالبه کی منظوری                                          |
| "                 |    | رر حضرت معاویه ملاتثنا کی تقریر        |     | ر فتنانگیزتح یک                  |          | عزم جہاد                                                  |
| ۳۹۲               |    | ۳۸۷ آئنده خلیفه کی افواه               |     | ۳۷ تحریری پرو پیگنژه             | 17       | ا<br>ا جهاد کی ترغیب                                      |
| "                 |    | رر حضرت علی بناتشهٔ کااعتراض           |     | ر خفیها نتظامات                  | "        | مخالفت میں شدت                                            |
| 11                |    | رر حفزت عثان مُناتَّدُهُ كاجواب        |     | برا خفيه نشروا شاعت              | "        | حضرت على مناخته كي تصيحت                                  |
| 11                |    | رر صلدرخی                              |     | رر حضرت عثمان كواطلاع            | /        | فضيلت كااقرار                                             |
| 11                |    | رر شکایت کاازاله<br>مربر شکایت کاازاله |     | رر "تحقیقاتی افسر                |          | تد برکی ہدایت                                             |
| //                |    | رر امیرمعاڈ بیدکی پیش کش<br>نبرین      |     | رر کشلی بخش حالات                | - 1      | بدعت وسنت ميں امتياز                                      |
| //<br>waw         |    | ۳۸۸ حضرت عثان بی تناشد کاانکار<br>ن    |     | ۳۸ حضرت عمار ملاتقهٔ کی تبدیلی   |          | بدترين حائم کی ملامت                                      |
| mqm               |    | رر فوجی امداد سے انکار                 |     | رر مصر کے مخالف افراد            | <u> </u> | ظالم حاتم كاانجام                                         |
|                   |    | <del></del>                            |     |                                  | ن ساست   |                                                           |

| بموضوعات<br> | قهر ست                         |             |                                 |            |                               |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1/           | حضرت عثان معانتنة برسنگ باري   | 11          | عبدالله بن سبا کی شرکت          | mam        | النّد بربجروسه                |
| 11           |                                | 11          | , ·                             | 11         | سازش کی ناکامی                |
| //           | باغيول كے مخالفين              | m91         | کوفی سردار                      | 11         | کوفیدمیں شورش                 |
| 11           | صحابه کی عیادت                 | 11          | بھر ہ کے سرغنہ                  | 11         | سعيد کی مخالفت                |
| ۳,۳          | مىجدى قريب بنگامه              | 11          | مختلف خیالات کے گروہ            | 11         | سعيد كااخراج                  |
| 1//          | حضرت عثمان بعن تنتيه كي آمد    | 11          | باغیوں کے مراکز                 | 11         | مدينة يبنيخ ك سازش            |
|              | آپ کی ہے ہوشی                  | 11          | الل مدينه سے انديشه             | ۳۹۳        | تحقيقاتي افسر                 |
| 11           | ا<br>امامت ممنوع               | l i         | سرکردہ حضرات ہے ملاقات          | 11         | اصل حقيقت كالظبهار            |
| 1//          | بإغيول كي امامت                | m99         | اینے امیدواروں ہے ملاقات        | 11         | مخالفوں پررائے زنی            |
| ///          | قتل وغارت                      |             | حضرت على مِنالغَيْهُ ہے ملا قات | 11         | ا ہم اجتماع                   |
| 11           | بلوائيوں کي ملاقات             |             | لعنتی افراد                     | 1          | بغاوت کی سزا                  |
| ٨٠٠٨         | سورهٔ یونس کی آبیت             | //          | حصرت طلحه مناتثنا كى تفتيكو     | <b>790</b> | حضرت عمر معاشمة كاقول         |
| 11           | محفوظ جيرا گاهوں پراعتر اض     | 11          | حضرت زبير بن کثنهٔ کاا نکار     | 11         | حصرت عثمان رمناتتُهٰ کی معافی |
| 11           | حضرت عثمان رمانتنز كاجواب      |             | احيا نك محاصره                  | "          | اعتراضات کے جوابات            |
| 11           | شرائطك يابندي                  |             | واپس آنے کی وجہ                 |            | محفوظ چرا گاه                 |
| 11           | عطیات اہل مدینہ کی بندش        | 11          | ایک ہی شم کا جواب               | 11         | مال کی کی                     |
| r+0          | حضرت عثمان مِناسِّنُهُ كا خطبه |             | <sup>گ</sup> نفتگوکی آ زادی     |            | ا تدوین قر آن<br>ایر          |
| 11           | عطیات کے بارے میں حکم          | 11          | امداد کے لیے خطوط               | 11         | حکم کامعامله                  |
| 11           | قاصد کی گرفتاری                |             | امور خلافت کی انجام دی          |            | انوعمر حکام پراعتراض          |
| 11           | سر بمهر خط                     | ۱۰٫۱        | ناجائز مطالبات                  |            | صلەرتى پراعتراض كاجواب        |
| 11           | حضرت کی ہے شکایت               | 11          | جنگ احزاب کانمونه               | I          | قو می مال کی حفاظت            |
| 11           | خط لکھنے سے انکار              | 11          | امدادی فو جی <u>س</u><br>ب      |            | دیانت داری<br>مناسمه نتا      |
| ۲۰۳          | جعلی خط                        | 11          | متاز صحابه کی خدمات             |            | اراعنی کی منتقل<br>منب تة     |
| 11           | ناشا ئستدروايت                 | 11          | تا بعین کی خد مات<br>           | 1          | اراضی کی منصفانتقسیم<br>میران |
| 11           | عمرو بن العاص کی معزولی        | 11          | پر جوش تقریر                    |            | زم سلوک<br>ار می سرمصور ا     |
| 11           | عمروبن العاصٌّ کے اعتر اضات    | 11.         | اہل بھرہ کی خدمات               |            | حاجیوں کے جھیس میں            |
| 11           | عمرو بن العاص كا كارنامه       | 147         | شام کے کارکن<br>سے              |            | چارسر داروں کی قیادت<br>غ     |
| 11           | دورفارو قی کے حاکم             | 11          | حفزت عثمان کی تقریر             | //         | باغیوں کے سر دار<br>          |
| <u>L</u>     |                                | <del></del> |                                 |            |                               |

| 11         | حضرت عثمان مِناتَمَٰهُ كَى افسر دگی   | 11    | حضرت علی بنایشمذ کی واپسی     | 11           | زى كامتيجه                    |
|------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 11         | حصرت على ومَيْ تَعْدُ كَي تَنْفَتُكُو | 11    | مروان کامشور ہ                | <b>~•∠</b>   | دورجاہلیت کا تذکرہ            |
| 11         | مروان کی بات پر ممل                   | 11    | حضرت عثمان مغانثته كااعلان    | 11           | مروان کی ملامت                |
| 11         | خطبه میں ہنگامہ                       | 11    | عمرو بن العاص كي مخالفت       | 11           | مخالفا نه برو پیگنژه          |
| <u>۲۱۷</u> | آیت کی تلاوت                          | 417   | حضرت عثان معالتًا كاتو به     | //           | فكسطين ميں قيام               |
| 11         | حضرت على مِنْ تَشَوُّهُ كُو ملامت     | 11    | فلسطين ميں قيام               | //           | شهادت کی خبر                  |
|            | باب۲۱                                 | 11    | أعلانييا ظهار كامشوره         | //           | مخالفت كااقرار                |
| MIN        | حضرت عثمان رمني لثيرة كي شهادت        | 11    | حضرت عثان معالثة كامشوره      | ۲ <b>٠</b> ۸ | مخالفت کی وجہ                 |
| 11         | تحتكم كى مخالفت                       | 11    | حضرت عثان معالتثة كاخطبه      | 11           | بيوی کوطلاق                   |
| 11         | لوگوں کی گستا خیاں                    | 11    | توبدواستغفار                  | 11           | مصرکے مخالفین<br>پی           |
| 11         | جبله کی بدکلامی                       | 11    | معززافرادكودعوت               | 11           | مصربوں کی روانگی              |
| 11         | حكام پراعتراض                         | سواہم | رفت آميز تقرير                | 11           | اصل مقصد                      |
| ا ۱۹       | عمروبن العاص كااعتراض                 | 11    | مروان کی مداخلت               | 11           | حصرت عثمان رمناتتنة كواطلاع   |
| 11         | حضرت عثمان رمناختنا كى توبه           | //    | حضرت نائله کی مخالفت          | 11           | فسادک <i>پیش گو</i> ئی        |
| "          | جھجا غفاری کی گستاخی                  | 11    | بالهم شخت كلامي               | 4 +ما        | قتل كااراده                   |
| 11         | عصائے نبوی کوتو ژنا                   | 11    | مروان كاغلط مشوره             | 11           | بلوائيول كا قاصد              |
| 11         | غفاری کی بری حرکت                     | سالها | لوگول کا اجتماع               | 11           | واپس بھجوانے کی کوشش          |
| 11         | صحابہ کے نام خطوط                     | 11    | مجمع كااخراج                  | 11           | حصرت على مغانتنا كاجواب       |
| 144        | جعلى خط كامضمون                       | 11    | حضرت على معالثتنا كاغتيض وغضب | //           | صحابه كادفيد                  |
| 11         | قاصد ہے بوچھ کچھ                      | 11    | حضرت نائله كامشوره            | 11           | حصرت معدوعمار بني تشأ         |
| 11         | قاصد کی تلاشی                         | 11    | حضرت على مناتثنة كاا نكار     | ٠١٠          | خليفه كاتقرر                  |
| 1//        | باغيوں كى واپسى                       | MID   | رفت آمیز خطبه                 | 11           | کثیر کی مخبری                 |
| 11         | قتل كا حكم                            | 11    | عاجزانه درخواست               | 11           | جعترت عمار معاشنهٔ کاا نکار * |
| 11         | جعلی کارروائی                         | 11    | رائے میں تبدیلی               | 11           | اہل مصر کی واپسی              |
| ا۲۲        | اميرمعاويه مغالثينا كوخط              | //    | مروان كاغلط طريقه             | 11           | مہاجرشر کائے وفد              |
| 11         | ديگر حكام كوخطوط                      | 11    | حصرت على مناتثنة كااستفسار    | 11           | انصاركاوفد                    |
| 11         | فوری امداد کی ضرورت                   | 11    | مروان کے زیراثر               | اایا         | محمد بن مسلمه کی گفتگو        |
| . //       | يزيد بن اسد کی فوج                    | ۲۱۲   | صاف! زكار                     | 11           | انل مصر کونصیحت               |
| <u> </u>   |                                       | l     | I                             | <u> </u>     |                               |

| وعات   | فهرست موض                    |      | FA                                    |           | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا قال       |
|--------|------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 11     | لزام كاجواب                  | 11   | محمه بن الي بكركي آمد                 | //        | بصره کی امدادی فوج                |
| 11     | عهد فشكني كاالزام            | 11   | م حضرت عثمان بنائتندسے گتا فی         |           | : تاصد کااخراج<br>تاصد کااخراج    |
| 11     | جعلی خط کا ذ کر              | 11   | 1                                     | //        | اہل مصر کا قافلہ                  |
| //     | معزول کرنے کا فیصلہ          | "    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | //        | حضرت عثان بٹائٹھ: کے نام خط       |
| 11     | حضرت عثان رمانتهٔ کا خطبه    | 11   |                                       | <i>  </i> | وین کے لیے جنگ                    |
| مسرم ا | سبکدوثی ہے انکار             | M47  | ر حضرت عثان منالثة كوفعيحت            | //        | ر پرک سیا به به<br>انو به کی دعوت |
| . //   | واقعات كااعاره               | 11   | ر آپ کی رضامندی                       | //        | حضرت علی مناتشنے ستمد او          |
| 11     | معزولی یافتل                 | 11   | اس آپ گافتگو                          |           | ايفاء پراصرار                     |
| 11     | اثل فيصله                    |      | ر محدین سلمه کاانکار                  |           | مروان کامشوره                     |
| 11     | خانہ جنگی سے نفرت            | 11   | ادا برکفرر                            | ,         | معاہدہ کی یا بندی                 |
| سهما   | محمد بن مسلمه كاانكار        |      | ر جعلی خط کے احکام                    | ,         | وعده نشكني كالزام                 |
| 11     | حضرت سعد رمناتنهٔ کی ملا قات | 11   | ر خط کار ڈ <sup>مل</sup>              | ,         | ايفائے عبد کاعز مهمیم             |
| "      | اظهار بريت                   | 11   | رر حضرت علی مِناتِنْهُ کاوعدہ         | ,         | حضرت على مثالثته: كاخطاب          |
| 11     | حضرت على رمناتنًه: سيملا قات | 11   | ۲۲ حضرت عثمان وخالفتناسے گفتگو        | ~         | عملى أقدام كي ضرورت               |
| "      | حفاظت كاسوال                 | 11   | رر حلفيدا نكار                        |           | مهلت کی درخواست                   |
| 11     | شهادت کی خبر                 | 44   | رر باغیوں کی باریابی                  | /         | تین دن کی مہلت                    |
| ماسلما | اہل مصری آ مدی اطلاع         | 11   | رر ابن سعد کی بداعمالیون کا ذکر       |           | جنگ کی تیاری                      |
| 11     | عبدالله بن سعد کی روانگی     | 11   | رر بدعات کا تذکرہ                     | ,         | خلاف ورزی کاالزام                 |
| 11     | ابن ابی حذیفه کا قبضه مصر    | //   | <i>٣٢٥ (وفخصول کی صفانت</i>           | ۵         | جعلی خط کا حوالہ                  |
| 11     | ابل مصر کامحاصره             | 11   | رر خط كاانكشاف                        | , [       | حصرت عثمان مخالفتهٔ کاا نکار      |
| 11     | قتل كامنصوبه                 | //   | رر لاعلمي كااظهار                     |           | حکام کی معزولی کامطالبه           |
| 11     |                              | ۱۳۳۰ | رر معزونی کامطالبه                    |           | مطالبه مانے ہے انکار              |
| rra    | فتل کے بارے میں حکم          | //   | رر شوراور ہنگامہ                      |           | باغیوں کی دھمکی                   |
| "      | عینی شا ہد                   | //   | رر آپ کی شہادت                        |           | گھر کا محاصرہ                     |
| "      | مروان کے غلام کابیان         | //   | رر دالپی کی وجوہات                    |           | اشترى طلبى                        |
| //     | خانه جنگی کا آغاز            | //   | رر جعلی خط کامعامله                   |           | باغيوں كےمطالبات                  |
| 11     |                              | //   | ۴۲۶ معزولی کامطالبه                   | •         | حضرت عثان مغانتنا كاجواب          |
| //     | ا تسمت ربصبر                 | اسم  | رر ظلم كاالزام                        |           | قتل کے خطرناک متائج               |
|        |                              |      |                                       | <u> </u>  |                                   |

|             |          |                                     |                                       |             | اریخ طبری جلد سوم: منحصه او ل            |
|-------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ,           | //       | را عمل ہے گریز                      | مْرت على مِنْ الثُّمُّةُ كُو بِيغِيام | 2 Pmy       | د ومرامیان                               |
|             | //       | رر دوسر مے خص کی واپسی              | ناون افراد<br>-                       | 11          | ر میں اس<br>شعلیہ باری                   |
|             | 11       | رر تیسر شخض کالوٹ جانا              |                                       |             | حصرت عثمان مِعَالَمَةُ: كا آخرى حَكَم    |
|             | //       | رر عبدالله بن سلام کی نصیحت         |                                       |             | مروان کی جنگ                             |
|             | //       | ار يرين نج                          |                                       | !           | مروان سے مقابلہ<br>مروان سے مقابلہ       |
| ſ           | Y77Z     | ۴۴۴ محمد بن ابی بکر کی واپسی        |                                       | 1           | مروان کا زخمی ہونا<br>مروان کا زخمی ہونا |
|             | //       | رر قاتلین کی آخری کوشش              | ئد بن الى بكر كونصيحت                 | <i>5</i> // | نیار کا <sup>ق</sup> ل<br>میار کافتل     |
|             | //       | رر خلیفه سوم کی شهادت               | 1                                     | . I         | :<br>قصاص کامطالبہ                       |
|             | "        | رر غلام کی فدا کاری                 | نشینی<br>فانه بینی                    |             | ا<br>گھمسان کی جنگ                       |
|             | //       | رر الوث مار                         | ميرالحج كاتقرر                        | 1 1771      | اشهبیداورزخی افراد<br>ا                  |
|             | "        | مهمه قاش كانش                       | حضرت زبير من لفته كومدايات            |             | 'بیر سیار<br>گھرے اندر جنگ               |
| م           | m/\      | رر بیت المال پر قبضه                | آيت کی تلاوت                          |             | آ خری گفتگو                              |
| 1           | "        | رر غم اورخوثی                       | ليل كي نصيحت                          |             | مىچەنبوي كىنۇسىيغ كاذكر                  |
| 1           | "        | رر حضرت زبير دخائتيَّا كااظهارافسوس | انقامی جذبه                           | 1           | بدار نصیحت<br>اے اثر نصیحت               |
| 1           | <i>,</i> | رر حضرت علی معالقته کی مذمت         | مخالفت كاانديشه                       | ) [         | ب<br>سيا خواب                            |
| 1           |          | رر حضرت سعد رهافتیکا کی بدوعا       | گھر کے دروازے پر جنگ                  | 1 1         | چ یا ب<br>محدین ابی بکر کی بدتمیزی       |
| /           |          | سههه مغيره كامشوره                  | لڑنے کی ممانعت                        |             | خونی قاتل                                |
| ~           | 4        | رر جنگ کی ممانعت                    | مغيره بن اخنس                         |             | و قاتلوں کی آمہ                          |
| 1,          |          | رر قسمت برصبر                       | الماوت قر آن<br>الماوت قر آن          |             | خون آلود مصحف<br>خون آلود مصحف           |
| 11          | /   ·    | رر قرآن کی تلاوت                    | آ تش زدگی                             | "           | حضرت نا ئله کا نوحه                      |
| 11          | ·        | بيت المال كى حفاظت                  | ا الله                                | //          | آ<br>آ خری خطبه                          |
| "           | ·   ·    | ۳۳۵ محد بن ابی بکرکی گستاخی         | جرایت                                 | داء         | التحاد کی نصیحت                          |
| "           |          | رر انایاک حمله                      | نماز اور تلاوت                        | "           | تسمت پرصبروشکر                           |
| "           |          | رر آپ کی شہادت                      | حضرت ابوہرریہ رضائفتۂ کی حمایت        | "           | اہل مدینہ کوالوداع                       |
| <i>۳۵</i> ٠ |          | رر بیت المال کولوشا                 | مروان كامقابله                        | //          | واپس جانے کا حکم                         |
| 11          |          | رر گھر میں گھسنا                    | مغيره بن اخنس كي شهادت                | 11          | امدادی نوجوں کی اطلاع                    |
| 11          |          | رر نازيباالفاظ                      | گھر میں گھسنا<br>گھر میں گھسنا        | "           | ياني بند                                 |
| 11          |          | ۳۴۶ محمد بن ابی بکرکی بدکلامی       |                                       | ויזיין      | پی بیر<br>سنگ باری                       |
|             |          |                                     |                                       |             | *                                        |

| 4.4. | مخالفت کی وجو بات                     | 11       | مختلف شهرول میں آ بادی             |     | شبادت کامز یدحال              |
|------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 11   | ضاني بن حارث كاواقعه                  | 11       | حج كالتزام                         | 11  | دوسری روایت                   |
| 11   | مخالفون كاانجام                       | 11       | كمزورول كىحمايت                    | rai | يد بخت قاتل                   |
| 11   | ځمیل کی بد نیتی                       | 11       | مال و دولت کی فراوانی              | 11  | تحيبی کافعل ہد                |
| //   | وثتمن كومعافي                         | 11       | ابن سبا كافتنه                     | 11  | نیزے کے نوحملے                |
| ואט  | عهد حجاج كأواقعه                      | 11       | لہوولعب سے رکچینی                  | 11  | مروان پرحمله                  |
| 11   | عمير ٻن ضائي ڪاقتل                    | רב״ו     | کبوتر بازی کی ممانعت               | 11  | شبادت كادن                    |
| 11   | دوسري روايت                           | 11       | نثانه بازی پرسزا                   | 11  | نهران اصحی                    |
| "    | عميسرا ورئميل                         | 11       | دوسرے شہروں پر برےاثرات            | 11  | فوجی امداد کی خبریں           |
| 777  | تحميل کی تفتگو                        | 11       | حضرت عثان معاشنة كاسختى            | rat | محاصرہ کے وقت تقریر           |
| 11   | عباس بن ربيعه كوانعام                 | 11       | جلاو <b>طنی بر</b> اعتراض <b>"</b> | 11  | باغيول سي سوالات              |
| 11   | سخاوت اورمروت                         | raz      | آ پ کا جواب                        | 11  | خلافت كاذكر                   |
| 11   | حضرت طلحه وخالفناست درخواست           | 11       | احتياط کې مدايت                    | 11  | گذشته کارنا ہے                |
| 11   | اراضی کی فروخت                        | 11       | ابن ابی حذیفہ کے بارے میں سوال     | 11  | قتل کے متحق افراد             |
| 742  | اميرانج كاتقرر                        | //       | حضرت عثمان معاشنت بروردہ           | 11  | تتل کے برے نتائج              |
| 11   | محاصره کی مدت                         | 11       | حضرت عثمان رمی تشنہ سے نا راضگی    | 11  | باغيول كاجواب                 |
| 11   | حضرت على معاشنة كأخلوص                | 11       | مخالفت کی وجبہ                     | rom | كارنامون كااعتراف             |
| 11   | حضرت على معلى مثلاثية كے خلاف تُقتلُو | 11       | غضب اورطمع                         | 11  | حق وصداقت كادعوى              |
| 11   | حضرت علی مِنْ تَنْتُهُ کَی شکایات     | 73A      | زى كانتيجه                         | 11  | قتل کی دوسری صورتوں کا ذکر    |
| 11.  | بے جاالزام                            | 11       | بزرگوں کی تعظیم                    | 11  | ظلم وبغاوت كاالزام            |
| 444  | خالد بن العاص کے نام پیغام            | . //     | حضرت عباس مغانثته كااحترام         |     | باب۲۲                         |
| 11   | مخالفت ہے خوف                         | 11       | انصیحت کی درخواست                  |     | مصنرت عثمان رضافتنا کی سیرت و |
| //   | حضرت ابن عباس بيسيط كالحج             | 11       | حصرت عباس معاشمة كى نصيحت          | rar | ِ فصائل                       |
| //   | خون كالزام                            | 11       | نرم غذا                            | 11  | ہاہر جانے کی ممانعت           |
| 11   | اميرالحج كاتقرر                       | 449      | حصرت عمر معالقتا کی غذا            | 11  | اونٹ سے مشابہت                |
| crn  | حضرت عائشه من تياسے گفتگو             | 11       | نرم کھانے کی عادت                  | 11  | پیلی گنروری                   |
| 11   | حضرت ابن نعباس بن سينا كاجواب         | 11       | حضرت عثان بغولتنو كى اصلاحات       | 11  | قرایش کے لیے بندش             |
| "    | عام سلمانوں کے نام خط                 | 1.1      | اہم باتول ہے آگاہی                 | raa | جبادنبوی رئیل کی اہمیت        |
| L    |                                       | <u> </u> |                                    |     |                               |

| 11           | شہید نلاموں کے نام              |             | حق وصدافت کی دعوت             |     | آیات ہےاستدلال<br>پر ورو      |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| //           | عُسل کے بغیر تد فین             | 11          | ایفائے عہد کا حکم             | 11  | ا تنحاد کی تلقین<br>س         |
| 11           | حضرت شعمی کی روایت              | اک۳         | معذرت خوابي                   | ۲۲۸ | اطاعت كاتحكم                  |
| r27          | تاریخ شهادت                     | 11          | توبه واستغفار<br>بر م         | 11  | ا فواہوں ہے پر ہیز            |
| "            | <u>ر سي کي</u> روايت            | 11          | امت کی خیرخواہی               | 11  | غداری کی مذمت                 |
| 11           | <u>ه ۳ ه</u> یک روایت           |             | نأمه عثان سنانا               | //  | تقو ئي اوراطاعت               |
| "            | ديگرروايات .                    | 11          | جے سے واپسی                   | 11  | حکام کی اطاعت                 |
| 11           | شهادت كاوقت                     |             | باب۲۳                         | 447 | خلافت كاوعده                  |
| r44          | جعه کی صبح                      |             | حضرت عثان رملانتنه کی مد فین  | //  | خلافت کاوعدہ<br>بیعت کی اہمیت |
| "            | ایام تشریق کی روایت             | 11          | تدفین میں رکاوٹ               | .11 | امن داشحاد کی ضرورت           |
| 11           | حصرت عثان معالثته كي عمر شريف   |             | حضرت علی مِناتِنْهُ کی رکاوٹ  | 11  | بالهمى افتلاف كاانجام بد      |
| 11           | عمر میں اختلاف                  |             | قبرستان ميں توسيع             | ለተጓ | ناا تفاقی کی مذمت             |
| 11           | حصرت عثان بناتتهٔ كاحليه مبارك  | 11          | تدفين كاحال                   | 11  | مخالفت كاحشر                  |
| 11           | مشهورروايت                      | 11          | مەفن پراختلاف                 |     | فتنه پردازی                   |
| ۳۷۸          | امام زہری کی روایت              |             | نماز جنازه كالمام             | 11  | معاہدہ کی پابندی              |
| 11           | هجرت واسلام                     |             | تدفين ميں تاخير               | .// | ٔ جائز مطالبات کی حمایت       |
| "            | حضرت عثان رمانتنه کی کیفیت ونسب | 11          | جناز ہ اٹھانے میں رکاوٹ       | 11  | قومی مال کی حفاظت<br>- ا      |
| "            | حضرت عبدالله مخاتثة             | 11          | بقیع میں تد فین               | 749 | بزرگوں ہے مشورہ               |
| "            | نسبنامه                         | 11          | جنازہ <i>کے شر</i> کاء        | //  | مشوره پرغمل                   |
| <u>م</u> ے م | اہل وعیال                       | 11          | م چهراو گول کی مخالفت         | 11  | مخالفوں کےمظالم کا ذکر        |
| . //         | حضرت فاخته                      | ۳۷۲         | تدفين ميں مزاحمت              | //  | باغيون كامطالبه               |
| "            | حضرت فاطميه                     | 11          | بےحرمتی کاارادہ               | 11  | اعلانِ بریت                   |
| "            | حضرت المبنين                    | 11          | تدفين ميں عجلت                |     | قصاص كامعامله                 |
| 11           | حضرت رمله                       | 11          | حضرت نائله بنسنيا كابيغام     | 64، | وست برداری ہے انکار           |
| 11:          | حضرت نائله                      | 11          | رات کومد فین                  | 11: | اعلانِ بريت كاجواب            |
| 11           | ويكراوالاو                      | 11          | غلامول کی تدفین               | 11  | الله کی رضا جو ئی             |
| 11           | آ خری از واج                    | rza         | مزارعثان محاتثو کے قریب تدفین | 11  | عهد شکنی کی مذمت              |
| ۴۸۰          | حضرت عثان بخالتُنَذك حكام وثمال | 11          | دوایاشون کاحشر<br>            | 11  | خوں ریز کی ہے پر ہیز          |
| L            | <u> </u>                        | <del></del> | <u></u>                       |     |                               |

| عات                 | فهرست موضو |                                  |         | rr_                                    | -       | ريخ طبري جلدسوم: حصدا ۆل      | t           |
|---------------------|------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 11                  | اِتْی ا    | مغرت حسان مِعْ التِّمَةُ كِيمِ ا | 0 11    | ری خطبه                                | ١١ آخ   | لاقد عراق کے حکام             |             |
| //                  | ,          | بلامرثيه                         | را ال   | ِيُ اورا تعاد کی تلقین                 | رر تقو  | اكم مصر                       |             |
| 11                  | 1 .        | •                                | ۳۸۲ اور | 1                                      | i       | لاقدشام کے حکام               |             |
| 11                  |            | عزت کعب مِناتِقَهُ: کامر ثیر<br> |         | نرت ابوابوب مِن عند کی امامت<br>است    |         | فراق وامیان کے حکام           | 1           |
| <i>γ</i> Λ <i>(</i> | 1          | هرت حسان مِعاقفة كاتبيس<br>. •   | ř       | ل بن حنیف مِن تَنْهُ: کی امامت         |         | نضرت عثان مغانقة كمشهور خطبات | <b>&gt;</b> |
| //                  |            | ل شام کی حمایت<br>ریست           |         | · ·                                    |         | پېلاخطىيە<br>ئىرىن            | · 15        |
| "                   |            | باب بن يزيد كامرثيه              | >       | ادت عثان م <sup>عالث</sup> نهٔ برمراثی | ال الشه | د نیا کی مشش                  | ,           |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         | İ                                      |         |                               |             |
| ()<br>              |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         | ·                                      |         |                               |             |
|                     |            | • .                              |         | ·                                      |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        | -       |                               |             |
|                     | ·          |                                  |         |                                        |         | ·                             |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            | :                                |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         | j                             |             |
| İ                   |            | :                                |         |                                        |         |                               |             |
|                     | ·          |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         |                               |             |
|                     |            |                                  |         |                                        |         | •                             |             |
|                     |            |                                  |         | ······                                 |         |                               |             |

#### بابا

## سلطنت كسري كاخاتمه

محر ، طلحہ ، عمر و ، سعیداور مہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد نے مدائن میں قیام کیا تواس کے بعد انہوں نے اہل عجم کے تعاقب میں (فوجی دیتے )روانہ کیے یہ لوگ تعاقب کرتے ہوئے نہروان تک پہنچ گئے پھروہ سب واپس آ گئے ۔ مشرکین حلوان کی طرف چلے گئے تھے حضرت سعد ٹے خص نکالنے کے بعد مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس وقت کوئی مسلمان سواری کے بغیر نہیں تھااس لیے ہر سوار کو بارہ ہزار کی رقم ملی ۔ مدائن میں (مسلمانوں کو) بہت سے سواری کے جانور ملے۔

حضرت سعد بنی تنظیر نے مدائن کے گھر والوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کردیا تھا اور وہ ان گھروں میں رہنے گئے تھے۔عمرو بن عمروالمزنی مال غنیمت کو جمع کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے ذیمددار تھے اس کی تقسیم سلمان بن رہیعہ نے کی۔مدائن کی فتح کا واقعہ ماہ صفر 11 ھے میں ہوا۔

#### ابوان کسری میں نماز:

جب حضرت سعد دخی تخذیدائن میں آئے تو وہ کممل فریضہ نماز ادا کرنے لگے تھے ادر روزے رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ایوان کسریٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں'ا سے عیدگا ہجی بنادیا گیا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا گیا تھا وہ خود بھی نماز وہیں پڑھتے تھے حالانکہ اس میں تصاورتھیں بلکہ جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

یے پیدالفطر کا دن آیا تو لوگوں نے کہا کہ باہر نکل کرنماز پڑھی جائے کیونکہ باہرنکل کر پڑھنامسنون ہے مگر حضرت سعدؓ نے فرمایا'' بہیں نماز پڑھو کیونکہ بہتی کے اندرنماز پڑھنایا ہمر پڑھنا کیساں ہے''۔ چنانچہ یہیں (ایوان کسریٰ) میں نماز پڑھی گئی۔ مدائن میں قیام:

منے میں ہوئے ہوں کے خورت سے کہ جب حضرت سعد بھالٹن میں مقیم ہوئے اور وہاں کے گھروں کولوگوں میں تقسیم کیا تو انہوں حضرت شعبی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بھالٹن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ سلمان جلولاء، تکریت اور موصل نے اہل وعیال کو بلوالیا اور انہیں گھروہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے۔ کی جنگوں سے فارغ نہیں ہوئے بھروہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے۔

#### بہار کسریٰ:

محر طلحہ زیاد عمر و مہلب سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹے خس (مرکزی حکومت کو بھیجنے کے لیے پانچوال حصہ) میں ہوشم کے مال غنیمت کوشامل کرلیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر بھاٹشتہ کسل ی کے لباس کلوار اور زیورات وغیرہ کو دیکھ کرخوش ہوجا ئیں اور اہل عرب بھی انہیں دیکھ کرمسر ور ہوں۔ مالی نئیت کی تقسیم اور ٹس نکا لنے کے بعدایک بہت بڑی قالین باقی رہ گئی تھی۔ اس کی تقسیم صحیح طریقے پرنہیں ہوسکی ۔ تو حضرت سعد بھاٹشتہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ ا پنے ۵/۷۷ جھے سے دست بر دار ہو سکتے ہوتا کہ ہم اے حضرت عمر بنی بڑے یا سبیجیں اور وہ جیسا جا ہیں اس کے بارے میں فیصلہ گریں کیونکہ ہمارے اندراس کی تقسیم سیجے نہیں ہور ہی ہے اور ریہ ہمارے لیے تھوڑ احصہ ہے مگر اہل مدینہ کے لیے اس کی اہمیت زیاد دیے۔ مصنوعی بہمار :

قالين كى تقسيم:

جب بید(مالِ غنیمت) حضرت عمر رہی گٹنا کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت سے لوگوں کواسٹمس کے عطیات دیئے اور مناسب طریقے ہے اس کی تقسیم کی گئی پھرآپ نے فرمایا:''متم مجھے اس قالین کے فرش کے بارے میں مشدر ، دو''۔

لوگوں کی میرائے ہوئی اورانہوں نے متفقہ طور پر کہا۔'' یہ آپ کا ہے آپ جبیبا جا ہیں کریں'۔

حضرت علی رہی گئی نے فر مایا:''اصل بات تو وہی ہے جوانہوں نے کہی مگر آپ اس بات پرغور کریں کہ آپ نے آج اس کوقبول کرلیا تو آئندہ زمانے میں ایسےلوگ آئیں گے جوان چیز ول کا بھی اپنے آپ کو متحق تضہرائیں گے جوان کی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔'' تم نے پچ بات کہی ہے اور مجھے اچھی نصیحت کی ہے''لہٰذااسے آپ نے کامے کرلوگوں میں تقسیم کردیا۔

ا ب حرمایا۔ م سے فابات ان ہے اور عصاب کی بحث ن ہے کہدااسے اب نے فاف ربولوں میں میم ردیا بہار کسر کی کا حال:

عبدالملک بن عمیر کی روایت ہے کہ جنگ مدائن میں مسلمانوں کو (ندکورہ بالا قالین کا فرش) بہار کسر کی حاصل ہوا۔اس قدر بھاری تھا کہ وہ اسے نہیں لے جاسکے اہل جم نے اسے موسم سرما کے اس وقت کے لیے تیار کیا تھا جب بھول پودوں کا خاتمہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ شراب نوشی کرتے تھے تا کہ بیفرش (ان کے لیے موسم بہار کے ) باغات کا کام دے سکے بیساٹھ گزمر بع تھا اس کی زمین سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نقش و نگار نگینوں کے تھے اور اس کے میوہ جات جو اہرات کے تھے اور اس کے میے جس میں سونے کے پانی کی آمیزش تھی۔ اہل عرب اسے قطف کہتے تھے۔

نا قابل تھیم:

جب حضرت سعد می تشون مال غنیمت کی تقسیم کی توبی فرش فالتور ہااوراس کی تقسیم درست نہیں ہوسکی اس وقت حضرت سعد ؓ نے مسلمانوں کوجمع کر کے فر مایا۔

''اللہ نے تہمیں خوشحال کر دیا ہے اس فرش کی تقسیم مشکل ہوگئ ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہتم بخوشی اسے امیر المومنین کی طرف بھیج دو۔ تا کہ وہ جسیا جا ہیں اس کے بارے میں کارروائی کریں''۔مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں سے مشورہ:

کے بعد مسلمانوں سے اس فرش کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور اس کا حال بتایالوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ پچھالوگوں نے کہا کہ اس پر قبضہ کیا جائے پچھالوگوں نے کہا کہ اسے آپ کے سپر دکر دیا جائے۔ جب حضرت علی بڑگڑو نے دیکھا کہ حضرت عمر بڑگڑواہے لینے سے انکارکررہے ہیں توانہوں نے کھڑے ہوکرفر مایا:

حضرت علی رضافتٰه: کے مشورہ برعمل:

''آپ کواچھی طرح معلوم ہے اور آپ کواس بات کا پختہ یفین ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے وہی چیز کار آمدہے جو آپ نے عطیہ کے طور پر دے کر آخرت کا سامان کیا تھایا جولباس پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیایا کسی چیز کو کھا کرفنا کر دیا ہو''۔

آ پ نے فرمایاتم سے ہواس کے بعد آ پ نے اے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کرا دیا' حضرت علی گواس کا جوٹکڑا ملاتھا اُسے انہوں نے بیس ہزار میں فروخت کر دیا تھا عالا نکہ وہ بہترین گلڑوں میں سے نہیں تھا۔

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کاخمس (پانچواں حصہ ) بشیر بن انحصاصیہ لے کر گئے تھے اور حلیس بن فلاں اسدی فٹخ کی خبر لائے تھے۔ مال غنیمت پر قبضہ کرنے پرعمرو مامور تھے۔اورتقسیم کرنے پرسلمان مقرر تھے۔ '

ابل قا دسيه كي فضيلت:

> ''عرب کے متازاور مابی نازلوگ وہ ہیں جنہوں نے خطروں کا مقابلہ کیاوہ جنگ قادسیہ کے بہادرانسان ہیں''۔ کسر کی کے سامان کی نمائش:

کسریٰ (ایران کے بادشاہ) کے سامانِ آ رائش اور اس کی ممتاز تقریبات کی پوشا کیں لائی گئیں۔ کسریٰ ہرموقع اور ہر تقریب پرایک مختلف لباس پہنا کرتا تھا۔ (اس لیے مختلف شم کی پوشا کیں جمع کی گئی تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت عمر مٹائٹی نے فر مایا ۔ میرے باس محلم کولا وَاس وقت مدینہ منورہ کی سرز مین میں اس سے بڑھ کرکوئی قوی الجسم انسان نہ تھا'اسے کسریٰ کا تاج ککڑی کے دوگروں کے درمیان میں بٹھا کر پہنایا گیا۔ نیزتمام شاہی ہاروں شاہی لباس'اور سامانِ آ رائش سے اسے آ راستہ کیا گیا پھراسے لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عمر مخالف اور تمام مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دنیا کا ایک بجیب دکش نظارہ دیکھا پھروہ کھڑا ہوگیا اس کے بعداس نے دوسری پوشاک زیب تن کی اس وقت ایک دوسری نوعیت کا منظر تھا۔ اس کے بعداسے ہوشم کے لباس میں پیش کیا گیا اور اسے باوشاہ کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کی بیا ہے کے اور اس کی تلف مناظرکوا پی آئی کھوں سے دیکھا اس کے بعد حضرت عمر نے فر مایا۔

حصرت عمر رمنالقَّهُ كَلْ تَصْيحت:

وہ مردمسلمان کس قدراحمق ہوگا جسے دنیا فریفتہ کر لے وہ فریب خوردہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جوتم نے دیکھا کسریٰ نے جو کچھ دیکھا اس کے نمونہ میں مسلمانوں کیے لیے بھلائی نہیں ہے بلکہ برائی ہے کسریٰ دنیا کی نعمتوں میں مشغول رہااور آخرت کو بھول گیا اس نے اپنے رشتہ داروں' داماداور بہووغیرہ کے لیے مال جمع کیااورا پنے آگے کے لیے پچھنہیں بھیج سکاوہ مخص کس قدراحمق ہے جس نے لوگوں کے لیے مال جمع کیا ہویا اپنے دشمن کو فائدہ پہنچا یا ہو۔

### نعمان اوراس کی تلوار:

نافع بن جبیرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ہٹاٹھ کے پاس خس کا مال آیا تو آپ نے کسری کے ہتھیار'اس کی پوشاکیس اور سامان آرائش کودیکھااس کے ساتھ نعمان بن منذر کی تلوار بھی تھی ۔آپ نے جبیر رہٹاٹھ سے فر مایا۔

'' ووقوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں بہت ہی دیانت دارقوم ہےتم نعمان کوئس طرف منسوب کرتے ہو'' حضرت جبیر رہائٹنا نے فر مایا عرب اسے بنوعجم بن تفنس کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ جہالت کی وجہ ہے بچم کے بجائے خم کہنے لگے''۔ حضرت عمر رہاٹٹنانے فرمایا: ''تم اس کی تلوار لے لو' چنانچہ آپ نے اسے وہ تلوارانعام کے طور پرعطافر مائی۔ .

عراق كالنظام:

حضرت عمر بخالتُنونے حضرت سعد رہی گئی کو اپنے مفتوحہ علاقہ کے لیے نماز پڑھانے اور جنگ کرنے کا اختیار دے دیا اور عمر و بن مقرن کے دونوں فرزندوں نعمان اور سوید کوعراق کا خراج وصول کرنے پر مقرر فر مایا۔ سوید دریائے فرات سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے اور نعمان بن عمر و بن مقرن دریائے د جلہ سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے۔ انہوں نے پل بنائے۔ جب ان دونوں نے استعفادیا تو ان کے کاموں پر حذیفہ بن سعید اور جابر بن عمر ومزنی کو مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد حذیفہ بن الیمان اور عثان بن حنیف کو (ان کے عبد ول پر) مقرر کیا گیا۔

اسی سنہ یعنی لاچے میں جنگ جلولاء کا واقعہ رونما ہوا جسیا کہ محمد بن اسحاق اور سیف دونوں انسی طرح روایت کرتے ہیں۔



## جَنَّك جلولاء

قیس بن حازم بیان کرتے ہیں۔'' جب ہم مدائن پنچے تو ہم نے وہاں قیام کیا اور جو کچھ وہاں تھا اسے ہم نے تقسیم کیا اور حضرت عمر رہی تین کو پانچواں حصہ بھیجا اس کے بعد ہم نے مدائن کو اپنا وطن بنالیا اس اثنا میں ہمیں بیخبر ملی کہ مہران نے جلولاء میں اپنا لشکر جمع کررکھا ہے اور وہاں خند تی بھی کھودی ہے۔ نیز اہل موصل نے تکریت میں شکر جمع کرلیا ہے۔

#### جنگی مدایات:

عبداللہ بن ابی طیبہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ مزیدیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بھٹی تھی نے حضرت عمر معلی تین اس بارے میں تحریر کیا تو انہوں نے جواب میں بیاکھا۔

'' ہاشم بن عتبہ کو بارہ ہزار سیا ہیوں کے نشکر کے ساتھ جلولا عجیجواس کے ہراول دستے پرقعقاع بن عمر وکوجیجواس کے میمنہ پر سعر بن مالک ہواورمیسرہ پرعمرو بن مالک بن عتبہ ہواوراس کے بچھلے حصہ پرعمرو بن مرہ جھنی کومقرر کیا جائے۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رخالتُّن نے حضرت سعد رخالتُٰن کولکھا کہ اللّٰدمہران کےلشکرا ورضیہ الانطاق دونوں کو شکست و ہےگاتم قعقاع بن عمر وکوآ گے جیجوتا کہ وہ سوا دعراق اور جبل کے درمیان مساوی فاصلے پرر ہیں''۔

### جنگ کی وجہ

''اگرتم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر بھی اکٹھے نہیں ہوسکو گے کیونکہ بیہ مقام ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس لیے ہم سب کومل کرعر بوں کے خلاف جنگ کرنی چا ہے اگر جنگ ہمارے حق میں رہی تو یہ ہماری انتہائی آرز و ہے اگر دوسری صورت ہوئی تو ہم اپنا فرض ادا کرسکیں گے اور دنیا کے سامنے اپنی معذرت پیش کرسکیں گئے'۔

(پی فیصلہ کرکے )انہوں نے خندق کھودی اور و ہاں مہران رازی کے زیر قیادت اکٹھے ہوگئے بادشاہ یز دگر دحلوان کی طرف چلا گیا اور و ہاں رہنے لگا مگر و ہاں آ دمی چھوڑ گیا اوران کی امداد کرتار ہا۔ وہ خندقوں میں رہنے لگے اوراس کے حیاروں طرف خار دار لکڑی کی باڑلگا دی گئی تھی۔ صرف اپنے راستے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے۔

#### سابق مرتدون كامعامله:

حضرت عامرشعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہائٹۂ جنگوں میں سابق مرتدمسلمانوں سے مدذہیں لیتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رہی اُٹھۂ انہیں جنگ میں شریک کرنے لگے تھے تاہم وہ انہیں بہت چھوٹے دستے کے علاوہ اور کہیں افسر مقرر نہیں کرتے تھے'آپ یہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ رہی تئے، کے ہوتے ہوئے کسی کوفوج کا سر دار مقرر کیا جائے اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ملتا تھا تو نہایت ہی شریف تابعین میں ہے کسی کومقررفر ماتے تھے جو پہنے مرتد ہو گئے تھے ان میں ہے کسی کومقررنہیں کرتے تھے۔ طویل محاصرہ:

حضرت ہاشم بن منتبہ مسلمانوں کو لے کر مدائن سے ماہِ صفر <u>لااھ</u> میں بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں جلیل القدر مہاجرین وانصاراور عرب کے مشہور سر دارشامل تھے اس میں وہ سر دار بھی شامل تھے جو پہلے مرتد ہو چکے تھے۔اوروہ بھی شریک تھے جو پہلے مرتد نہیں ہوئے تھے۔

وہ مدائن سے چل کرجلولاء پنچے تو دخمن کا محاصرہ کرلیا اور خندقوں کو جاروں طرف سے گھیرلیا اہل فارس نے محاصرہ کوطول دیاوہ صرف ضرورت کے وقت باہر نکلتے تھے۔

### أسى حملے:

مسلمانوں نے جلولاء میں اُسی دفعہ حملے کیے اور ہرموقع پر اللّدمسلمانوں کو دشمن کے خلاف فتح ونصرت عطا فر ما تا تھا۔ وہ مشرکین کی لکڑی کی خار دار باڑ پر بھی غالب آ گئے تھے اور انہوں نے لو ہے کی باڑیں لگا لی تھیں ۔

#### ترغیب جهاد:

بطان بن بشرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ہاشم جلولاء میں مہران کے مقابلہ کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی خندق کا محاصرہ کرلیا۔ دشمن مسلمانوں کا نہایت خوف و دہشت کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت ہاشم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوکر میہ فرماتے تھے۔'' میدوہ منزل ہے جس کے بعد ایک اور منزل آئے گی'' حضرت سعدؓ انہیں سواروں کو بھیج کران کی مد دفر مارہے تھے۔ آخر کاروہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکلے حضرت ہاشم نے کھڑے ہو کر میہ فرمایا'' تم اللہ کے لیے تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکلے حضرت ہاشم نے کھڑے ہو کہ میہ فرمایا'' تم اللہ کے لیے بہا دری کے ساتھ جنگ کرو' تمہیں ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا' تم اللہ کے لیے کام کرو''۔

#### آ ندهی کی تباہی:

جب مقابلہ ہوا تو جنگ ہونے گئی آخر کاراللہ نے ان پرائی آندھی بھیجی جس سے فضاان پر تاریک ہوگئی اوران کے لیے پیچھے بٹنے کے سوا کوئی چار ہ کارنہیں رہا ایسی صورت میں جب سوار خندق میں گرنے گئے تو انہوں نے اپنے قریب ایسا راستہ بنایا جہاں سے گھوڑ سے چڑھ کر جاسکیں اس طریقہ سے ان کی قلعہ بندی میں رخنہ پڑگیا۔مسلمانوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ مسلمانوں کی طرف د کھے کر کہنے گئے ''ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے اور یا تو ان کے اندر گھس جائیں گے یا مرجائیں گے اور کا تو ان کے اندر گھس جائیں گے یا مرجائیں گئی ہوگئیں گے''۔

#### دوباره حمله:

جب مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے تواہل فارس نے مسلمانوں کے قریبی حصہ میں خندق کے اردگر دلوہے کی باڑیں لگا دیں تا کہ وہ گھوڑوں پرسوار ہو کر چیش قدمی نہ کرسکیں انہوں نے اپنی آمدورفت کے لیے.ایک راستہ چھوڑ رکھا تھا اس کے بعدوہ۔ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بہت بخت جنگ کرنے لگے۔وہ ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کے لیلۃ الہریر کے سوااورکسی جنگ میں اس طرح نہیں لڑے تھے۔ مگریہ جنگ زیادہ اہم ہوئی اورزیادہ مختصرتھی۔

#### خندق برحمله:

حضرت قعقاع اس رائے ہے جہال ہے انہوں نے حملہ کیا تھا ان کی خندق کے دروازے کی طرف پہنچ گئے تھے وہ وہاں پھنس گئے تتھے انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ بیاعلان کرے۔

''اے مسلمانو! تمہاراا میر دشمن کی خندق میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پھنس گیا ہے تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہاں آنے سے تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے بیاعلان کرانے کا اس لیے حکم ویا تھا کہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا نہیں اس بارے میں کوئی شک وشبہیں تھا کہ (حضرت) ہاشم وہاں ہیں۔ لہٰذاان کے حملے کی راہ میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوئی تا آئکہ وہ خندق کے دروازہ پر پہنچ گئے وہاں (حضرت) قعقاع بن عمر دیتے۔''

### ايك لا كه آ دميون كاقتل:

مشرکین اب دائمیں بائیں بھا گئے لگے تو وہ ان باڑوں میں پھنس کر ہلاک ہونے لگے جوانہوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے تھے ان کے گھوڑے زخمی ہونے لگے اور وہ پاپیا دہ واپس جانے لگے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تو جو واپس آیا وہ نہیں پچ سکا۔اللّٰد تعالیٰ نے اس دن ان کے ایک لاکھ آ ومی تل کردیے اور پورا میدان جنگ نیز اس کے سامنے اور پیچھے کا حصہ لاشوں سے پٹا سڑا تھا''۔۔۔

## فيمتى مجسمه:

مخضر بیان کرتے ہیں'' جب مسلمانوں نے دریائے د جلہ عبور کیا تو میں آگے کے لشکر میں تھا جب مسلمان مدائن میں داخل ہوئے تو مجھے ایک (نہایت قیمتی) مجسمہ ملا' جس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔اگراسے قبیلہ بکر بن وائل میں تقسیم کیا جاتا تو وہ ان کی ضرور تول کو پورا کردیتا۔ میں نے اسے (مال غنیمت میں) دے دیا۔

## باره هزار کالشکر:

ہم مدائن میں تھوڑے دن رہے تھے کہ ہمیں پی خبر کی کہ اہل تجم نے جلولاء کے مقام پر ہمارے برخلاف ایک بہت بڑالشکراکٹھا کرلیا۔ نیز انہوں نے اپنے اہل وعیال کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت سعدر رہ اللیٰ نئے مرو بن مالک زہری کوروانہ کیا' ان کے ساتھ جلولاء کی جنگ کے لیے مسلمانوں کالشکر بارہ ہزار تھا اس کے ہراول دستے پر قعقاع بن عمرو تھے اس لشکر میں مسلمانوں کے ممتاز افراد اور شہوار شامل تھے جب مسلمان بابل مہروز کے پاس سے گزرے تو اس کے زمیندار نے مصالحت کرلی پھر جب مسلمان آگے بڑھے تو جلولاء کے مقام پر آگئے وہاں جاکر یہ معلوم ہواا ہل مجم نے خند قیں کھودی ہیں اور اپنی خندق میں قلعہ بند ہوگئے ہیں نیزیہ کہ ان کا سرکاری خزانہ ان کے ساتھ ہے۔

اہل مجم نے متحد ہوکر آگ (مقدس) کے سامنے بیاعہد کیا تھا کہ وہ نہیں بھا گیں گے۔مسلمان ان کے قریب خیمہ زن ہوئے ۔حلوان سے مشرکین کے لیےروزانہ امداد پہنچ رہی تھی۔اور بیامداداہل جبال سے حاصل ہور ہی تھی۔

#### یخت معرکه:

#### اشاروں سے نماز:

جب ظہر کا وقت آیا تو مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی اور دونمازوں کے درمیان ایک دستہ پیچھے ہٹ گیا اور دوسرا دستہ اس کے مقام پر آگیا حضرت قعقاع بن عمر ومسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کرنے گئے" کیا تم اس حالت سے خائف ہو؟ وہ بولا '' انہوں نے فرمایا ہم ان پرحملہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر ہے مہارکر واور ان سے گھتم گھتا ہوجا وًا ورتم میں سے کوئی جھوٹا ثابت نہ ہوجا ہے۔ مصرت قعقاع کا کا رنامہ:

سے کہہ کرانہوں نے حملہ کیا تو دشمنوں کی صفوں میں رخنہ پیدا ہو گیا اورانہیں خندق کے دروازے کی طرف جانے سے کسی نے نہیں روکا اسے میں رات نے اپنا پر وہ ڈال دیا اور وہ دائیں بائیں ہوگئے۔ مسلمانوں کی امداد کے لیے طلحہ قیس بن مکتوم عمرو بن معد کیر ب اور حجر بن معد مکر ب آئے وہ اس وقت بہنچ جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے چھچے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت کیر ب اور حجر بن معد مکر ب آئے وہ اس وقت مہنچ جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے چھچے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت تعقاع بن عمرو بڑا تھ تھی ہے '۔ مشرکوں نے بھا گنا شروع کیا اور مسلمانوں نے جملہ کر دیا اس وقت میں خندق میں داخل ہوا' میں ایک خیمہ میں پہنچا وہ اس عمدہ مسامان اور کپڑے تھے اس میں کسی انسان پر فرش ڈال دیا گیا تھا جب میں نے اسے کھولا تو وہ اس سے ہرنی کی طرح ایک عورت نگلی جوآ فیاب جیسا حسن و جمال رکھتی تھی میں نے اس پر اور اس کے کپڑوں پر قبضہ کرلیا۔ کپڑے میں نے (مال غنیمت میں) دے دیے۔ مجھے اس لونڈی کی طلب تھی تا آئکہ وہ مجھے طل اس پر اور اس نے کپڑوں پر قبضہ کرلیا۔ کپڑے میں نے (مال غنیمت میں) دے دیے۔ مجھے اس لونڈی کی طلب تھی تا آئکہ وہ مجھے طل گئی اور میں نے اسے ام ولد (اپنی لونڈی بنالیا۔ بعد میں ان کے بیچ کی مال بنی)۔

#### بیش قیمت مجسمے:

#### بإدشاه كافرار:

۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت ہاشم مٹی گٹنڈ نے حضرت قعقاع بن عمر و مٹی ٹٹنڈ کو (اہل مجم کے ) تعاقب کا حکم دیا وہ ان کی تلاش میں خانقین تک پہنچ گئے جب ریاست کے عالم یز دگر د کوشکست کی خبر موصول ہوئی تو وہ علوان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روا نہ ہوا۔

### حلوان ميں قيام:

من من المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث المحروث

### تعاقب كى ممانعت:

مسلمانوں نے جلولاء کی فتح کا حال حضرت عمرٌ کولکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قعقاع حلوان میں خیمہ زن ہیں انہوں نے حضرت مسلمانوں نے جابل مجم کا تعاقب کرنے کی اجازت مانگی مگرانہوں نے یہ بات منظونہیں کی اور فرمایا'' میں یہ چاہتا ہوں کہ سواد عمرات اور رایان کے پہاڑ کے درمیان و یوار حائل ہوتی تا کہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لیے سواد عمرات کا دیہاتی علاقہ کافی ہے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کوتر جیح و بتا ہوں۔

### مهران کی گرفتاری:

رے ۔ جب حضرت ہاشم مٹائٹیز نے حضرت قعقاع مٹائٹیز کو رشمن کے تعاقب کے لیے روانہ کیا تو انہوں نے خانقیں میں مہران (ایرانی سردار) کو پکڑلیاانہوں نے فیرزان کو بھی پکڑنا چاہا مگروہ پہاڑوں میں گھس کر محفوظ ہو گیااورا پنا گھوڑا چھوڑ گیا۔ حکی ہے م

## مال غنيمت كي تقسيم:

وسے مسرت ہم ہوں میں مال کے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو اہل مجم کا مال نغیمت اور مویثی دلوائے وہ بہت کم مال لے کر بھا گے حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو اہل مجم کا مال نغیمت اور قبضہ کرنا تھا اور وہی اس کی تقسیم کے ذرمہ دار بھی اس مال کی تقسیم کے ذرمہ دار بھی تھے۔ انہیں عرب سلمان النحیل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تقسیم کرتے ہتھے جنگ جلولاء میں بھی ہر سوار کو اسی قدر حصه ملاجس قدر مدائن میں تھا۔

ایک دوسرےسلسلہ روایت کے مطابق حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جنگ جلولاء میں جو مال لو ٌوں میں تقسیم کیا گیا تھاوہ تین کروڑ تھااس کاخمس ساٹھ لا کھ تھا۔

#### بہادری کے انعامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رہی نتین نے جنگ جلولاء کے ممس سے خاص انعام کے طور پر اس شخص کو عطید دیا تھا جس نے اس جگد میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہادری کے کارنا ہے انجام دیے تھے۔ اور ایک انعام اس کو دیا تھا جس نے بدائن میں سب بڑھ کر بہادری کا کارنا مدانجام دیا تھا۔ حضرت سعد ہی نتین نے مس سے سونے چاندی 'برتن' اور کپڑے قضائی ابن عمر والدوی کے ہاتھ جھجوائے تھے اور جنگی قیدیوں کو ابوم فور الاسود کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔

## زیاد کی گفتگو:

زہرہ اور محمد بن عمر ودونوں روایت کرتے ہیں کٹمس (سرکاری حصہ ) قضائی اور ابومفز رکے ہاتھے بھیجا گیا تھا اور اس کا حساب زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھے بھیجا گیا تھا کیونکہ وہی (حساب) لکھتے اور اسے (رجٹر میں ) درج تھے۔

جب بیسب حفرت عمر مخاتمتن کے پاس پہنچ تو زیاد نے مال غنیمت کے بارے میں حفزت عمر مخاتمتن کے تفتگو کی اوراس کا تمام حال بیان کیا حضرت عمر مخاتمتن نے فرمایا'' کیا تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوکراسی طرح بیان کر سکتے ہوجس طرح تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے زیاد نے جواب دیا:۔

'' خدا کی قتم!روئے زمین پرآپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی ہیبتے نہیں ہے توالیسی حالت میں دوسروں کے سامنے کیول نہیں بیان کرسکوں گا۔؟''

## تصیح تقریر

چنانچیزیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کرتمام حالات بیان کیے اورمسلمانوں نے جو کارنا ہے انجام دیے ان کا بھی ذکر کیا اور میبھی بتایا کیمسلمان اس بات کی اجازت جاہتے ہیں کہ وہ ( دشمن کے ) ملک میں آگے بڑھیں ۔حضرت عمرؓ نے ( اس کی تقریر سن کر ) پیفر مایا۔'' میہ بہت بڑافصیح مقرر ہے''۔اس پراس نے کہا: (شعر )

'' ہماری فوج نے اپنے کارنا موں کے ذریعے ہماری زبان کو کھولا ہے''۔

## جلدتقسيم:

ز ہرہ اور محمہ بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاسٹمس (پانچواں حصہ) لا یا گیا تو آپ نے فرمایا ''اس (مال غنیمت) کوکوئی حجب بوشیدہ نہیں رکھ سکے گی۔ بلکہ میں بہت جلداس کی تقسیم کر دوں گا'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن ارقم مسجد کے صحن میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے جب ضبح ہوئی تو حضرت عمر بڑا تھے۔ لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے جا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زبر جداور جواہرات دیکھے۔ انہیں دیکھ کرآپ رونے لگے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا'' اے امیر المومنین' آپ کیوں روتے ہیں؟ خداکی قسم یہ تو شکر کا مقام ہے۔

## كثرت مال كے نقصا نات:

حضرت عمر رہی گئند نے فر مایا'' خدا کی قتم! مجھے اس بات پر رونا آیا ہے کہ اللہ جس قوم کو یہ ( مال ) عطا کرتا ہے تو ان میں باہمی بغض وحسد پیدا ہو جا تا ہے اور جب ان میں بغض وحسد پیدا ہو جا تا ہے تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے'' یہ حضرے عمر جن ہوں کو تا تعلق وحسد پیدا ہو جا تا ہے اور جب ان میں بغض وحسد پیدا ہو جا تا ہے قاد سید کے خس کے باشندوں میں نقسیم کیا اس طرح آپ قاد سید کے خس کے جا کہ سائمانوں کے مشورہ اورا تفاق رائے سے تقسیم کیا آپ نے بعض اہل مذینہ کو بھی عطیات دیے۔

#### كسانون كامعامله:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رخاتی نے مدائن سے (آ دمیوں کو) جمع کیا اور ان کے شار کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک لاکھ
تین ہزار سے زیادہ تھے اور گھر والے تیں ہزار سے پچھزیادہ تھے۔ تقسیم میں ہر مرد کے ساتھ اوسطاً اہل وعیال تین تھے انہوں نے
حضرت عمر رضافیٰ کواس بارے میں لکھا۔ حضرت عمر رضافیٰ نے (جواب میں) لکھا جو کسان میں انہیں اپنی سابقہ حالت پر برقر اررکھواور
ان کے ساتھ وہی سلوک کروجوان سے پہلے کے کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجزان (کسانوں) کے جنہوں نے جنگ کی ہویا وہ
بھاگ کرتمہارے دشمن کے پاس چلے گئے ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑلیا ہو (ان کے لیے پیم کم نہیں ہے) جبتم کسی قوم کے لیے معاہدہ
لکھو تو ان جیسے دوسر سے لوگوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کروحضرت سعد رہی گئید نے دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں دریا فت کیا
جوفلاح (کسان) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی گئید نے یہ دیا:

''جولوگ فلاح ( کسان )نہیں ہیں تو ان کا معاملہ تمہاری مرضی پرموقو ف ہے جب تک کہتم نے ( ان کی زمین کو ) مال غنیمت میں تقسیم نہ کرادیا ہو''۔

#### دیگر ہدایات:

تمہارے جنگ جودشنوں میں ہے جس کی نے زمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہاری ہے تا ہم اگرتم نے انہیں (جزییہ دینے کی ) دعوت دی ہواورتم نے ان کا جزیہ قبول کرلیا ہواورتشیم ہے پہلے ان کی زمین لوٹا دی ہوتو وہ تمہارے ذمی ہیں اگرتم نے ان کو دعوت نہ دی ہوتو وہ تمہارے لیے خدا کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان اراضی کے مال غنیمت کے حق داراہل جلولاء ہیں جنہوں نے نہروان کے پیچھے کا مال غنیمت حاصل کیا اورلوگوں کو اس سے پہلے کے مال غنیمت میں شریک کیا۔

ُ (ان ہدایات کی بناپر)مسلمانوں نے کسانوں کو برقر اررکھااور جو دالیس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی'اور کسانوں پرخراج مقرر کیا۔اوران پربھی (خراج مقرر کیا) جولوٹ آئے تھےاور (مسلمانوں کی ) ذمہ داری میں آگئے تھے۔ کسر کی کی اراضی :

کسر کی کے خاندان کی اوران کی اراضی جوان کے ساتھ بھاگ گئے تھے'مال غنیمت میں شامل ہوگئی چنانچہ (عجم ) ہے لے کر جبل عرب تک اراضی کی فروخت ممنوع ہوگئی اور جنہیں مال غنیمت نہیں حاصل ہوا ان کے درمیان ان اراضی کی فروخت نہیں ہوسکتی تھی البتہ فاتحین اور مال غنیمت کے جق داروں کے درمیان ان کی بیچ وفرو خت جائز تھی۔

نا قابل تقتيم:

مسلمانوں نے ان اراضی کوتقسیم نہیں کیا کیونکہ ان کی تقسیم کمکن نہیں تھی ان میں جنگل دلدل زمین آتش کدے اور کسری کی رمینیں ملی جلی تھیں اور ان لوگوں کی اراضی بھی تھی اور ان کی اراضی بھی تھی جومقول ہو گئے تھے یا جوان کے رشتہ دار تھے چنا نچہ جب بھی حکام ان کی تقسیم کرنے سے انکار کردیتے تھے لہٰذا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا تھاوہ کہتے تھے اگرفتہ فیساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تقسیم کردیتے۔

ماہان روایت کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق میں سے کوئی بھی باہمی عبد نامے پر قائم نہیں رہا ہرا کی نے عہد شکنی کی بجزان چند دیہا تیوں کے جن پر ہزور شمشیر قبضہ کیا گیا تھا جب انہیں واپس آنے کی دعوت دی گئی تھی توان پر جزیہ عائد ہو گیا تھا اور وہ ذمی بن گئے تھے البتہ کسریٰ کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کی اراضی جو طوان اور عراق کے درمیان تھی وہ خالص سرکاری زمینیں تھیں۔ حضرت عمر دفاتیٰ سواد عراق کے دیہاتی علاقے پر قابض ہوگئے تھے۔

#### سركارى زمينين:

ہان کی دوسری روایت ہے کہ سلمانوں نے حضرت عمر بڑٹاٹٹنا سے کسری کی سرکاری زمینوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر بڑٹاٹٹنانے انہیں میتجریر کیا:

''وہ و خالص سرکاری زمینیں' جواللہ نے تہ ہیں عطا کی ہیں ان میں سے چار جھے فوج میں تقسیم کر دواوراس کا پانچوال حصہ میرے پاس رہے گااوراگروہ وہاں سکونت اختیار کرنا چاہیں توجووہاں قیام کرے گاای کی زمین ہوگی''۔

جب مسلمانوں کواس بات کا اختیار دیا گیا توان کی بیرائے ہوئی کہ وہ بلادعجم میں منتشر ہوکر خدرہ جائمیں لہذاانہوں نے اسے انہی کے لیے برقرار رکھاوہ جس پر رضا مند ہوتے تھے اس کو حاکم بناتے تھے پھر ہرسال (اس کی پیداوار) تقسیم کر لیتے تھے وہ اس کو حاکم بناتے تھے جس پر وہ خوشی اور رضا مندی سے متفق ہوتے تھے وہ امراء ہی پر متفق ہوتے تھے ان کی بیرحالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفہ کی طرف نتقل ہوئے تواس وقت بھی ان کا بہی طریقہ رہا۔

ابوطیبه کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹائٹیو نے بیتحریر فرمایا:

''تم اپنا مال غنیمت حاصل کرلو کیونکه اگرتم نے اس پر قبطنہیں کیا اور دیر ہوگئ تو معاملہ خراب ہوجائے گا میں نے اپنے فرائض ادا کردیے ہیں اے اللہ! تواس بات پر گواہ ہے''۔

### كسانول كفرائض:

کسانوں کا بیکام تھا کہ وہ راستوں' بلوں' بازاروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو راستہ بتا ئیں اور حسب حیثیت اپنے ہاتھ سے جزیدادا کریں' بڑے زمینداروں کے لیے بھی بیضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیدادا کریں اور تعمیر کا کام برقر ارر کھیں۔ان تمام لوگوں کے لیے بیضروری تھا کہ وہ راستہ بتلائیں اور مہاجرین کے مسافروں کی ضیافت کریں۔ فاتحین کی ضافت خاص میراث ہوگئ تھی۔

جلولاء کی فتح ماہ ذوالقعدہ الصیم ہوئی مدائن کی فتح اور جلولاء کی فتح کے درمیان نومسنے کا فرق ہے۔

#### ذميوں كاشلح نامه: -

تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عمر رہی تینئے نے ذمیوں کے لیے جوسلح نامہ کھوایا تھا اس میں بید (مضمون شامل) تھا : ''اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن سے مل گئے تو ان کی ذمہ داری جاتی رہے گی اورا گرانہوں نے کسی مسلمان کو قید کر لیا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر انہوں نے کسی مسلمان سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا جائے گا'تا ہم حضرت عمر رہی گئے: (عام حالات میں) ان کی حفاظت کریں گے تا ہم وہ شکروں کی زیادتی سے بری الذمہ ہے''۔

#### اہل رے کا صفایا:

ماہان کی روایت ہے کہ جنگ جلولاء میں اہل فارس میں سب سے زیادہ بدنصیب رے کے باشندے تھےوہ اس جنگ میں اہل فارس کے سب سے زیادہ حامی تھے۔ مگر جنگ جلولاء میں ان سب کا صفایا ہو گیا۔

### سوا دعراق کی اراضی:

جنگ جلولاء کے (مسلمان) سپاہی جب مدائن واپس آئے تو وہ اپنی جا گیروں میں مقیم ہو گئے اور تمام اہل سوادان کے ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے بجز اس علاقے کے جوشاہان فارس اور ان کے ساتھیوں کی مخصوص ملکیت میں تھا (ان پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا)

جب اہل فارس کوحضرت عمر مٹائٹنز کی رائے کاعلم ہوا تو وہ کہنے لگے:'' ہم بھی اس چیز پر رضا مند ہیں جس پر وہ رضا مند ہیں''۔

ابراہیم بن بزیداور حضرت شعمی رئیتیہ فر ماتے ہیں'' حلوان اور قادسیہ کے درمیان کی اراضی کوخرید نا جائز نہیں ہےاور قادسیہ بھی مخصوص علاقہ ہےاور بیسب علاقہ اللہ کاعطا کر دہ مال غنیمت ہے۔

#### فروخت ممنوع:

مغیرہ بن شبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے سواد عراق کی دریائے فرات کے کنارے پر مخصوص زمین (صافیہ )خرید لی اور حضرت عمر دخاتی کی پاس آ کر انہیں اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے اس خرید وفروخت کے معاطلے کومستر دکر دیا اوراس کو نالپند فرمایا کیونکہ آپ نے ایسی اراضی کے فریدنے سے منع کر رکھا ہے جوتشیم نہیں کی گئی ہو۔

#### ابل سوا د کا معامله:

محر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے معنی سے دریافت کیا' کیا سواد عراق ہز درشمشیر مفتوح ہوا ہے وہ کہنے گئے' ہاں اس کی تمام اراضی الیں ہے البتہ چند قطعوں کے باشندوں نے مصالحت کی ہے اور بعض مغلوب ہوئے ہیں پھر میں نے دریافت کیا' کیا اہل سواد نے بھا گئے سے پیشتر ذمی بننے کا معاہدہ کیاتھا' انہوں نے فرمایا نہیں البتہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی اور وہ خراج اداکر نے پر رضا مند ہو گئے اور ان سے خراج وصول کیا گیا تو وہ ذمی بن گئے۔

حبیب بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں' اہل سواد نے پہلے معاہدہ نہیں کیا البتہ بنوصلو با' اہل حیرہ' اہل کلواذی اور دریائے

فرات کے دیباتوں نے معاہدہ کیاتھا پھرانہوں نے غداری کی ۔اس کے بعد جب وہ عبدشکنی کر چیکے تھے انہیں ذمی بننے کی وعوت دی گئیتھی ۔

### وشمن كا تعاقب:

سیف محمر طلحۂ مہلب عمر واور معید کے واسطے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جلائیٹ نے حضرت معد بڑگٹند کو پیخطالکھا: ''اگر اللہ تعالی تنہیں جلولا ، میں فتح عطا کرے تو قعقاع بن عمر و جلٹند کو دشمن کے تعاقب میں جیجو یباں تک کہ وہ حلوان پہنچ جائیں وہ مسلمانوں کے پشت و پناہ رہیں گے اور اللہ تنہارے لیے تمہارے سوادعراق کومحفوظ رکھے گا''۔

جب اللہ نے اہل جلولاء کوشکست دی تو حضرت ہاشم بھاٹھ: بن منتبہ جلولاء میں مقیم ہوئے اور حضرت قعقاع بن عمر ورٹولٹی وٹنس کے تعاقب کے لیے مختلف قبائل کے لشکر کو لے کر خانقین تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے پچھ قیدی گرفتار کیے اور جنگ کرنے والے سپاہیوں کوفل کردیا بلکہ مہران کوبھی مارڈ الا البتہ خیرزان چ کربھاگ گیا۔

#### خسر وشنوم:

حضرت قعقاع بھائٹناس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے جب وہ حلوان سے ایک فرسخ پہلے قصر ثیرین میں پہنچ تو خسر وشنوم ان کے مقابلے کے لیے نکلا' اور حلوان کا بڑاز میندار زینبی بھی آیا۔حضرت قعقاع بھائٹن نے ان کا مقابلہ کیا جنگ میں زینبی مارا گیااس کے آل کا ممیرہ بن طارق اور عبداللہ دونوں نے اپنادعوئی پیش کیا تو ان دونوں کے درمیان اس کا ساز وسامان تقسیم کیا گیا۔ حلوان کی فتح:

خسروشنوم بھاگ گیا اورمسلمان حلوان پر غالب آ گئے حضرت قعقاع رٹی گٹڑنے وہاں چند قبیلوں کو بسایا اوران پر قباذ کو حاکم بنایا خود حضرت قعقاع رٹی گٹڑ بھی سرحد پر رہے اور وہاں کے باشندوں کو جزید دینے کی دعوت دیتے رہے تا آ نکہ وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید دینا قبول کیا جب حضرت سعد رٹی گٹڑ کوفہ سے مدائن کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت قعقاع رٹی گٹڑ بھی وہاں چلے گئے اور سرحد پر قباذ کو جانشین بنایا جو دراصل خراسانی تھا۔



# فنتح تكريت

لا چے میں بماہ جمادی الا قرل سیف کی روایت کے مطابق تکریت فتح ہوا' حضرت سعد رہی گئیڈنے خط لکھا کہ اہل موصل انطاق کے پاس جمع ہور ہے ہیں اور وہ تکریت پہنچ گیا ہے اور وہاں اس نے خندق کھودی ہے تا کہ وہ اپنی سرز مین کی حفاظت کرے نیز اہل حلولاءمہران کے پاس جمع ہور ہے ہیں۔

حضرت عمر معالشة كاخط:

حضرت عمر بھائٹنز نے جلولاء کے بارے میں خط لکھا جس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں تکریت اور اہل موصل کے اجتماع کے بارے میں انہوں نے بیلکھا:

''تم عبداللہ بن المقم کوانطاق کے مقابلے کے لیے بھیجواوران کے ہراول دیتے پر ربعی بن افسکل عنزی کومقرر کرواوراس کے میمند پر حارث بن حسان ذبلی کواوراس کے میسرہ پر فرات بن حیان عجل کواوراس کے بچھلے ھے پر ہانی بن قیس کواور گھوڑ سواروں پر عرطبہ بن ہر ٹمہ کومقرر کرو''۔

### تكريت كامحاصره:

حضرت عبداللہ بن آممعتم پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن سے روا نہ ہوئے اور تکریت کی طرف روا نہ ہوئے یہاں تک کہ وہ انطاق کے پاس (اس کے مقابلے کے لیے) پہنچ گئے اس کے ساتھ رومی فوج اور قبائل تغلب زیاد نمر اور شہار جہ کے افراد تھے انہوں نے خندق کھودر کھی تھی حضرت عبداللہ نے ان کا چالیس دنوں تک محاصرہ کیا اور چوہیں دفعہ محملہ کیا ہے لوگ اہل جلولاء سے کم شوکت والے اور زیادہ جلد باز تھے عبداللہ بن ہتم عربوں کو (جورومی لشکر میں تھے) اپنی طرف کرتے تھے۔ تا کہ وہ رومیوں کے خلاف ان کی مدد کریں لہذاوہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔

### روميوں كا فرار :

جب رومیوں نے بید یکھا کہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ مغلوب ہوجاتے ہیں اور ہرمقابلہ پرشکست کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام کوچھوڑ دیااورا پنا سامان کشتیوں میں لے گئے۔

## عرب قبائل كأقبول اسلام:

قبائل تغلب زیاداورنمر کے جاسوس عبداللہ بن معتم کو عام خبریں پہنچاتے تھے انہوں نے عربوں کے لیے سلح کا مطالبہ کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان کی ہے حضرت عبداللہ رہی گئنڈ نے یہ پیغام دیا''اگرتم سچے ہوتو گواہی دو کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد (سکھ اللہ کے رسول ہیں اور جواحکام وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان کا اقر ارکرواور پھر ہمیں اپنی رائے سے مطلع کرو''۔ اور کی سے اور ان رقبائل ) کومسلمان بنا کرلائے پھر انہیں اپنے مقامات پرلوٹادیا گیا اور ان سے کہا گیا۔

مىلمانوں كى امداد:

جبتم ہماری تکبیر سنوتو سمجھ لو کہ ہم اپنے قریب کے دروازوں تک پہنچ گئے ہیں تا کہ ہم وہاں سے داخل ہوں تم بھی ان دروازوں تک پہنچ جاؤ جودریائے دجلہ کے قریب ہیں پھرنعر ہ تکبیر بلند کرواور جو ملے اسے مارؤ الو۔

ہم جنگی حال:

سیان کروہ روانہ ہوگئے یہاں تک کہ انہوں نے موافقت کی عبداللہ اور مسلمان اپنے قریبی جھے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے نوع ہوئے اور انہوں نے نوع ہوئے ہوئے اور انہوں نے نعر ہ تکہیر بلند کیا تغلب زیاد اور نمر کے قبائل نے بھی نعر ہ تکبیر کہا اور انہوں نے دروازوں پر قبضہ کر لیا دیمن نے بیدخیال کیا کہ مسلمان ان کے پیچھے ہے آگئے ہیں اور دریائے دجلہ کے قریب کے دروازوں میں سے داخل ہو گئے ہیں اس لیے وہ جلدی سے ان دروازوں کی طرف پنچے جہاں مسلمان تھے لہٰذا مسلمانوں کی لمواریں ان کے سامنے جس اور عرب کے اس قبیلہ ربیعہ کی آلمواریں جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کے جو اس دروازوں میں سے کوئی نی کرنہیں نکل سکا سوائے ان لوگوں کے جو تغلب ایا داور نمر کے قبائل میں سے مسلمان ہوگئے تھے۔

ابن افكل كالشكر:

حضرت عمر معلی الله بن معتم معلی الله بن معتم موافق کو دایت کی تھی کہ اگر دشمن کوشکست ہوجائے تو وہ عبداللہ بن معتم کو تکم دیں کہ وہ ابن افکل عنزی کو حطین (دونوں قلعوں) کی طرف روانہ کریں چنانچہ انہوں نے ابن افکل کوجلد روانہ کر دیا اور فر مایا:''تم خیر سے پہنچ جاؤان کے سرخ میں معتم انہوں نے تغلب ایا داور نمر کے قبائل کو بھی روانہ کیا ان قبائل کے سردار مندرجہ ذیل حضرات تھے: او قبیلہ سعد بن جشم کے عقبہ بن اوکل ۲۔ زوالقرط ۳۔ ابود داعة بن ابی کرب ۲۔ ابن ابی ذی السنیة فقیل الکلاب ۵۔ ابن جیر ایادی ۲۔ بشر بن ابی حوط۔

قلعه يرقضه:

سیسب ایک دوسرے کے معاون بن کر نکلے تھے اور خبر مشہور ہونے سے پہلے دونوں قلعوں کی طرف پہنچ گئے تھے قریب پہنچ کر انہوں نے عتبہ بن الوعل کوروانہ کیا پھر ذوالقر طاکواس کے بعد ابن ذی السننیة ، پھر ابن الحجیر کو بھیجا گیا (وہاں پہنچ کر) انہوں نے فتح غنیمت کی توقع کا اظہار کیا اور قلعوں کے در دازوں پر کھڑے ہوگئے اسنے میں حضرت ربعی ابن افکل کے ساتھ تیز گھوڑ سوار آئے اور قلعوں میں گھس آئے بعد ازاں اہل قلعہ کپررضا مند ہوگئے۔

مصالحت:

حوکو کی صلح پررضا مند ہواوہ وہاں رہنے لگا اور جنہوں نے صلح کو قبول نہیں کیاوہ بھاگ گئے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے تو انہوں نے بھاگ جانے والے باشندوں کو آنے کی دی اور جووہاں مقیم تھے ان کے معاہدہ کی پابندی کی لہذا بھا گے ہوئے لوگ والیس آگئے اور جووہاں رہنے تھے وہ مطمئن ہوکرر نے لگے کیونکہ وہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور حفاظت میں آگئے تھے۔

مال کی تقسیم:

مسلمانوں نے تکریت میں مال غنیمت کواس طرح تقسیم کیا کہ ہرسوار کو تین ہزار ملے اور پیادہ سپاہی کوایک ہزار ملے پانچواں حصہ خرات بن حدن کے ہاتھ حضرت عمر بڑاتھ: کوروانہ کیا گیا اور فتح کی خبر حارث نے حسان کے ہاتھ بھجوائی گئی۔ موصل کی جنگ کے سردارالی بن افکل تھے۔خراج پرحضزت عرفجہ بن ہر ثمہ مقرر تھے۔

# فنح ماسبران

الم میں ماسندان بھی فتح ہوااس کے بارے میں سیف کی بیروایت ہے کہ جب حضرت ہاشم بن عتبہ بولیٹنے ' جلولاء سے مدائن کی طرف واپس آئے تو حضرت سعد بھاٹنے کو بیاطلاع ملی کہ آفین بن ہر مزان نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اورانہیں لے کرمیدائی علاقے میں آگیا ہے انہوں نے حضرت عمر بھاٹنے کواس کی اطلاع لکھ کر بھیجی (اس کے جواب میں ) حضرت عمر بھاٹنے نے کھا۔' ان کے مقابلے کے لیے ضرار بن الخطاب کی زیر قیادت ایک شکر بھیج دواوراس کے ہراول دستے پر ابن بندیل اسدی کور کھواور اس کے دائیں بائیس بازو پرعبداللہ بن وہب را ہمی حلیف بحبلہ اور مضارب العجلی کو مقرر کرو۔ آفین کافیل:

حضرت ضرار بن الخطاب، جوفتبیلہ مہارب بن فہر سے تعلق رکھتے تھے فوج لے کر روانہ ہوئے ابن الہذیل آگے بڑھے تا آگے بڑھے تا آگے میدانی علاقے میں گئے وہاں فریقین کا ہندف کے مقام پر مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی ۔مسلمانوں نے مشرکوں کا بہت جلد صفایا کر دیا حضرت ضرار نے آذین کوچھے سالم گرفتار کرکے اس کوقید کر دیا جب اس کی فوج کوشکست ہوئی تو اس کی گردن اڑادی۔

#### ماسبذان برقصه:

بھروہ تعاقب کرتے ہوئے سیروان تک پہنچ گئے اور ماسبذان پر بز درشمشیر قبضہ کرلیا اس کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے حضرت ضرار بھی وہیں رہنے لگے تھے۔ بھاگ گئے حضرت ضرار نے انہیں بلوایا تو وہ واپس آ کروہاں رہنے لگے حضرت ضرار بھی وہیں رہنے لگے تھے۔ جب حضرت سعد بڑا ٹھی مدائن ہے منتقل ہوئے تو انہیں بلوالیا اور وہ کوفہ میں رہنے لگے تھے۔ ماسبذان برانہوں نے اپنا جائشین



# فتح قرقيساء

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت ہاشم مٹالٹنڈ بن عتبہ جلولاء سے مدائن والیس آئے تو اہل جریرہ کی فوجیس انتھی ہوگئی تھیں انہوں نے ہرقل کواہل حمص کےخلاف امدا ددی اورا یک کشکر اہل ہیئت کی طرف بھیجا۔

### حضرت عمر رضافتُهٔ کی مدایات:

حضرت سعدر پڑائٹیئنے ان واقعات کی اطلاع حضرت عمر پڑائٹیؤ کے پاس بھیجی۔حضرت عمر پڑاٹٹیؤ نے بیتح ریز مایا'' تم ان کی طرف عمر بن مالک کی زیر قیادت ایک شکر بھیجو۔اس کے ہراول دیتے پر حارث بن یزید عامر کی کومقرر کر واوراس کے داکیس باکیس باز وُول پرربعی بن عامراور مالک بن حبیب کومقرر کرؤ'۔

#### احيا نك حمله:

چنانچہ حضرت عمر بن مالک بھائٹۃ اپنے لشکر کو لے کر ہیت کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث بن یزید بھی ہیت پہنچ گئے تھے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف خندق کھود لی تھی۔ جب حضرت عمر بن مالک ہٹٹٹۃ نے پوچھا کہ دشمن نے خندق کے ذریعہ اپنی حفاظت کرلی ہے اور اس میں بناہ حاصل کی ہے تو انہوں نے محاصرہ کو طویل سمجھتے ہوئے جیموں کو اپنی حالت پر چھوڑ ا اور محاصرہ کرنے کے لیے حارث بن پریکو اپنا جانشین بنایا اور نصف فوج لے کر قریساء کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اچا نک پہنچ کر قریساء پر برورشمشیر قبضہ کرلیا۔ آخر کاروہاں کے باشند سے جزیدا داکرنے پر رضامند ہوگئے۔

#### اہل ہیت سےمصالحت:

۔ انہوں نے حارث بن پزید کوتح ریکیا''اگر دشمن (جزییا داکرنے پر) رضا مند ہوں تو انہیں چھوڑ دوور نہ درواز وں کے قریب ان کی خندق کے مقابلے پرایک خندق کھودلو(اورو ہیں جے رہو) تا آ نکہ میں کوئی مزید فیصلہ کرسکوں۔

(اس کے جواب میں ) وہ (جزیہادا کرنے پر ) رضا مند ہو گئے اس کے بعد ان کالشکر حضرت عمر بن ما لک ہو گئے کےلشکر میں شامل ہو گیااوراہل مجم اپنے ملک کی طرف چلے گئے ۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حضرت عمر مخالیجی نقفی و الیجی کو باضع کی طرف جلا وطن کردیا اس سال حضرت عبدالله بن عمر بنی پیشانے صفیہ بنت عبید سے نکاح کیا (جومخنار ثقفی کی ہمشیرہ تھیں) اس سال حضرت ماریہ وقت سے اور الله سال سال کی ام ولداورام ابراہیم تھیں۔ فوت ہوئیں حضرت عمر بخالیجی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ان کا مزار بقیع میں ہے اور (ماہ و فات) محرم ہے۔ سن ہجری کا اجراء: اسی سال ماہ رہنے الاوّل میں حضرت عمر بھاٹنے نے ( س ججری کی ) تاریخ مقرر کی ۔حضرت ابن المسیب بھیٹنے فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹنے اللہ علیہ مشورہ ہے اپنے عبد خلافت کے وَ صافی سال بعد ( س ہجری کی ) تاریخ مقرر کی اور <u>آلھ</u> کھا۔ کی اور <u>آلھ</u> کھا۔

حضرت سعید بن المسیب بٹی نُٹی فرمائے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب بٹی نُٹی نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا'' کون سے دن سے ہم (تاریخ) لکھنے کا آغاز کریں''۔ حضرت علی بٹی نُٹیز نے فرمایا''اس دن سے جب کہ رسول اللہ سکتی ہے ہجرت فرمائی تھی اور شرک کی زمین کوچھوڑ افعاللہٰذا حضرت عمر بٹی کھٹننے ایسا ہی کیا۔

حضرت ابن عباس بھینے نرماتے ہیں'' تاریخ اس بن سے شروع ہوئی جب کہ رسول اللہ کوئیٹیا مدینہ منورہ تشریف لائے اسی سال (حضرت)عبداللہ بن زبیر وفائلۂ بیدا ہوئے تھے۔

## اس سال كاحج:

اس سال بھی حضرت عمر رہی تھی نے لوگوں کے ساتھ جج ادا فر مایا اور مدینہ میں اپنا جانشین بقول راقدی (حضرت) زید بن ثابت رہی تھی کومقرر کیا۔

## عهد فاروقی کے حکام:

اس سال حضرت عمر دخافیّن کے حکام پیر سے۔ مکہ معظمہ میں حضرت عناب بن اسید طائف کے حاکم حضرت عثان بن ابی العاص سے یمن کے لیل بن امیہ سے یمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت علاء بن حضری دخافیّن سے عمان کے حضرت حذیفہ بن محصن دخافیّن سے تھام سے ممان کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دخافیّن سے کوفہ کے حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص دخافیّن سے کے وفہ کے قاضی ابوقرہ سے بھر واور اس کے حضرت ابوعبیدہ بن الحق کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ دخافیّن سے موصل کی جنگ کے سر دار حضرت ربعی بن الافکل سے اس کے خراج کے نگر ان عرفیہ بن ہر محمہ سے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ موصل کی جنگ وخراج دونوں کے گمران حضرت عتبہ بن فرقذ تھے۔ایک روایت کے مطابق ان سب کے نگران حضرت عبداللّٰہ بن معتم وٹائٹن تھے۔ جزیرہ کے حاکم حضرت عیاض بن عنم اشعری تھے۔



#### بائب

## کاھ کے واقعات

## كوفه كي تغمير:

اس سال کوفہ کی تغییر ہوئی اور سیف بن عمر ہٹائٹنڈ کے قول اور روایت کے مطابق حضرت سعد ہٹائٹنڈ نے مسلمانوں کو مدائن سے کوفہ کی طرف منتقل کیا۔

جب جلولاء اورحلوان پر (مسلمانوں کا) قبضہ ہوگیا تو حضرت قعقاع بن عمر و بڑا ٹیٹنا پنے ساتھوں کے ساتھ حلوان میں مقیم ہوگئے (اس اثناء میں ) تکریت اور دونوں قلع (حطبنین) بھی فتح ہوئے وہاں عبداللہ بن معتم رٹھا ٹیٹنا اور ابن الافعال اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں قلعوں میں مقیم ہوئے اس کے بعدان لوگوں کے وفود حضرت عمر رٹھا ٹیٹنا کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے ان وفود کود کھا تو فرمانے گئے۔

تمہاری وضع قطع (اورصحت) و لیی نہیں ہے جیسی شروع میں تھی میرے پاس دوسرے وفو د آئے تھے ان کی حالت تو اس طرح تھی جیسی شروع میں تھی جیسی شروع میں تھی گرتم میں کیوں تبدیلی ہوگئی ہے وہ بولے''اس علاقے کی آب وہوانا موافق ہے'' لہٰذا آپ نے ان کی ضروریات برغور وفکر کر کے انہیں جلد بھیج دیا۔ان وفو دمیں مندرجہ ذیل (معزز حضرات) شامل تھے۔

ا عبدالله بن معتم ۲ منته بن الوعل ۳ مذو والقرط رئي ابن ذي السنينية ۴ ما بن الحجير ۵ مبشر انہوں نے قبيله تغلب کے بارے میں حضرت عمر مٹائٹر سے معاہد ہ کرنا چاہا تو آپ نے ان کے لیے بید معاہد ہ لکھا۔

#### قبيله تغلب كامعابده:

اس قبیلہ تغلب میں ہے جو کوئی اسلام قبول کرے گا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق وفرائض حاصل ہوں گے اور جواسلام سے انکار کر ہے تو اس پر جزید عائد ہوگا وہ لوگ کہنے گئے''اس صورت میں بیلوگ بھاگ جائیں گے اور الگ ہوکراہل عجم ہوجائیں گے۔ لہذا آپ''بہترین صبدقہ کا کھنم ویجے''آپ نے فرمایا ان پر جزید ہی مقرر ہوگا وہ بولے''آپ ان پر جزید کو مسلمانوں کے صدقہ کے برابر مقرر کر دیں''آپ اس پر رضا مند ہوگئے بشرطیکہ وہ مسلمان والدین کے لڑے کو (بجز) عیسائی نہ بنائیں۔وہ بولے''ہم اس بات پر رضا مند ہیں''۔

(اس معاہدہ کے بعد) قبیلہ تغلب اوران کے فرماں بردار قبیلہ ایا دونمیر کے افراد حضرت سعد کے پاس مدائن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اورانہی کے ساتھ بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے ان میں سے بعض افراد اپنے شہروں میں رہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ان کے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔

#### ناخوش گوارآ ب وہوا کی شکایت:

-حضرت شعبی رائیے فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رفائیڈ نے حضرت عمر مخالیّٰہ کو یہ لکھا تھا' عربوں کے پیٹ زم ہو گئے ہیں اور ان کے باز و ملکے ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں ۔ حضرت حذیفہ پھٹٹنڈاس زمانے میں حضرت سعد رہنٹنڈ کے ساتھ تھے۔

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت تمر بڑا ٹھنڈ نے حضرت سعد بڑا ٹھنڈ کو لکھا۔' مجھے بناؤ کہ کس وجہ سے مربول کا رنگ اور جسمانی حالت تبدیل ہوگئی ہے'۔ انہوں نے لکھا مدائن اور دریائے د جلہ کی ناخوش گوار آ ب وہوا کی وجہ سے (ان کی حالت میں تبدیلی آئی حالت تبدیل ہوگئی ہے) حضرت عمر بڑا ٹھنڈ نے دوبارہ بیتح ریفر مایا۔''عربول کو بھی وہی علاقہ موافق آتا ہے۔ جوان کے اونٹول کے موافق ہو۔ اس لیے تم (حضرت) سلمان بڑا ٹھنڈ اور حضرت حذیفہ بڑا ٹھنڈ کو اچھے مقام کی تلاش میں بھیجو' یہ دونوں جو شکر کے عمدہ رہنما تھے وہ دونوں ایسا خشک علاقہ دریا فت کریں جس کے اور میرے درمیان نہ کوئی سمندراور دریا اور نہ کوئی بل ہو۔' چونکہ فوج کے ہرکام کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی شخص مقرر ہوتا ہے اس لیے حضرت سعد بڑا ٹھنڈ نے حضرت حذیفہ بڑا ٹھنڈ اور سلمان بڑا ٹھنڈ کو (اس کام کے لیے ) بھیجا۔' کوف کا مقام:

ر حضرت ) سلمان رہی تھی وہاں سے روانہ ہو کرانبار آئے وہ فرات کے مغربی علاقے میں گھو ہے انہیں کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آ نکہ وہ کوفہ آئے۔

حضرت حذیفہ رہائیں دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں پھرتے رہے انہیں بھی کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آنکہ وہ کوفہ آئے کوفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سرخ ریت اور سنگ ریزے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں جب وہ دونوں وہاں پنچے تو وہاں یہ تین خانقا ہس تھیں ۔

ا۔ درحرقہ ۲۔ درام عمرو ۳۔ درسلسلة

### وعائے خیر:

دونوں کو بیمقام بہت پہندآیااس لیے دونوں نے اتر کروہاں نماز پڑھی اور بیدعاما نگی اے اللہ جوآسان اوراس کی چیزوں کا پروردگار ہے جس پروہ سابیگن ہے۔ نیزوہ زمین کا اوران چیزوں کا پروردگار ہے جن کووہ زمین اٹھائے ہوئے ہے وہ ہوا'ستاروں' سمندروں'شیطانوں اوران کی گمراہ کن چیزوں کا بھی خداہے اے اللہ! تو ہماری اس کوفہ کی زمین میں برکت عطافر مااوراس کو پائیدار منزل بنا۔اس کے بعدانہوں نے حضرت سعد گواس کے بارے میں کھا۔

شهر مدائن کی خرانی:

حصین ابن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں جب جنگ جلولاء میں دشمن کوشکست ہوئی تو حضرت سعد مٹائٹۂ مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے جب عمار مٹائٹۂ آئے تو وہ مسلمانوں کو لے کرمدائن کی طرف آئے تواسے انہوں نے ناموافق پایا حضرت عمار مٹائٹۂ نے دریافت کیا:

'' کیا بی( زمین )اونٹوں کے لیے موافق ہے؟''لوگوں نے کہا' 'نہیں یہاں مچھر ہیں''اس پر وہ بولے'' حضرت عمر جمالتھٰ فرماتے ہیں کہ عربوں کووہ زمین موافق نہیں ہے جواونٹوں کے موافق نہیں آتی ہے'۔

اس کے بعد حضرت عمار مخافظ کو لے کر نکلے یہاں تک کہوہ کوفیہ آئے پسر بن ثور کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے مدائن کو

ناموافق پایاوہ وہاں کافی عرصے تک رہے تھے انہیں گر دوغبارا ورکھیوں نے بہت تگ کیا تو حضرت سعد بھائیّن کولکھا گیا کہ وہ کسی عمد ہ مقام کو تلاش کرنے کے لیے ماہرا فراد بھیجیں جوخشک مقام تلاش کریں کیونکہ عربوں کوبھی وہی مقامات پیند آتے ہیں جواونٹوں اور مویشیوں کے موافق ہوں چنانچے انہوں نے کوفہ کو تلاش کرلیا۔

والیسی کاحکم:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان رٹائٹیڈ اور حضرت حذیفہ رٹائٹیڈ ' حضرت سعد رٹائٹیڈ کے پاس آئے اورانہیں کوفیہ کے مقام سے مطلع کیا۔ اس عرصے میں حضرت عمر رٹائٹیڈ کا نامہ مبارک بھی پہنچے گیا تھا تو حضرت سعد رٹائٹیڈ نے (حضرت) قعقاع بن عمر ورٹائٹیڈ کوکھا:

> تم جلولاء کے لوگوں پر قباذ کوا بنا جانشین بناؤاورا پنے ساتھیوں کو لے کرمیرے پاس آ جاؤ''۔ انہوں نے ایساہی کیااورا پنے لشکر کے ساتھ حضرت سعد بن الی وقاص پڑاٹٹڑ کے یاس آ گئے ۔

حضرت سعد بنائیّن نے عبداللہ بن الہتم بنائیّن کو بھی بیلکھا کہ وہ مسلم بن عبداللہ کو جو جنگ قادسیہ میں اسیر ہو گئے تھے' موصل میں اپنا جانشین بنا کران کے پاس چلے آئیں اور اپنے ساتھ اساور ہاور دوسر سے ساتھیوں کو لیتے آئیں انہوں نے حضرت سعد رہائیّن کی ہدایت پرعمل کیا اور وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رہائیّن کے پاس آگئے ۔ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی ۔

كوفه مين قيام:

اب حضرت سعد ہی تی نے مسلمانوں کے ساتھ مدائن ہے کوچ کیا اور محرم کی سترہ تاریخ کاھ میں کوفیہ کے مقام پرلشکر آرا ہوئے کوفیہ فتح مدائن کے ایک سال اور دو مہینے کے بعد بسایا گیا تھا۔ یعنی حضرت عمر بٹی لٹیز کی خلافت کے تین سال اور آٹھ مہینے کے بعد کوفیہ آباد ہوا بیر حضرت عمر بٹی لٹیز کی خلافت کے چوتھے سال کاھ میں تاریخ ندکور میں بسایا گیا۔

مسلمانوں کوکوچ کرنے سے پہلے مدائن ہی میں وظا نف مل گئے تھے بھرسیر میں انہیں عطیات ۱۱ھ کے ماہ محرم میں ملے تھے۔ بھرہ میں مسلمانوں کی منتقلی تین قسطوں میں مکمل ہوئی انہوں نے بھی ماہ کاھ میں کوچ کیا تھا اور ایک ہی مہینے میں ان کی باقی ماندہ فوج منتقلی ہوگئ تھی۔

### روایات میں اختلاف:

واقدی قاسم ابن معن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کوفہ میں <u>کا چے</u> کے آخر میں آباد ہوئے ابوالا قاد کے حوالے سے دہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان <u>اسے ک</u> آغاز میں کوفہ آئے۔

### اہل فوج کومراعات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بڑگٹئا نے سعد بن مالک اور عتبہ بن غزوان کو بیتح ریر فرمایا کہ وہ دونوں ہرموسم بہار میں مسلمانوں کوخوش گوار مقام پر لے جایا کریں اور ہرسال کے موسم بہار میں ان کی مدد کیا کریں اور ہرسال محرم کے مہینے میں انہیں عطیات دیں اور ہرسال غلہ کی فصل آنے پرانہیں مال غنیمت کا حصہ دیا کریں اس طرح مسلمانوں نے کوفہ آنے سے پیشتر دو دفعہ عطیات وصول کیے تھے۔

### حضرت عمر مِنْ عَنْهُ كُوا طلاع:

مفروراسدی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاص کوفہ میں آئے توانہوں نے حضرت عمر رہی گئی۔ کویتجریر فرمایا: '' میں حیرہ اور فرات کے درمیان ایک خشک مقام کوفہ میں فروکش ہو گیا ہوں میں نے مدائن کے مسلمانوں کوا ختیار دیا ہے کہ جووہاں رہنا لپند کرے میں اسے وہاں چھوڑ دوں گااس طرح وہ فوجی چوکی بن جائے گی''۔

چنانچے کئی قبیلوں کے لوگ وہاں رہ گئے جن میں اکثریت قبیلہ عبس کی تھی۔

## مكانات كى تغمير:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل کوفیہ نے کوفیہ میں بود و ہاش اختیار کی اور اہل بھر ہ بھی اپنے نئے مقام پررہنے لگے تو اس وقت ان کے حواس درست ہوئے اور ان کی زائل شدہ طاقت بحال ہوئی پھر اہل کوفیہ اور اہل بھر ہ دونوں نے سرکنڈ وں کے کچے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عمر رہا تھئے۔ نے فر مایا:

'' فوجی خیمےتمہاری جنگی ضرور بات اورعسکری روح برقر ارر کھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں تاہم میں تمہاری مخالفت کرنا بھی پسندنہیں کرتا ہوں جوجا ہوکرو''۔

لہٰذا دونوںشہروالوں نے بانسوں اورسر کنڈوں سے مکانات تغمیر کر لیے۔

#### یخته مکانات کی اجازت:

پھر (اتفاق سے) دونوں شہروں یعنی کوفہ اور بھرہ میں آگ لگ گئی بالخصوص کوفہ میں بہت بخت آگ لگی اس میں اس مکان جل گئے بیے حادثہ ماہ شوال میں ہوا تھالوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص پڑھ تھنڈ نے چندا فراد کو حضرت عمر معلی تا کہ وہ انتیاں کے پاس بھیجا تا کہ وہ انتیاں سے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کریں چنانچہ وہ لوگ آتش زدگی کی اطلاع دیتے اور اس کے نقصانات کا حال بتانے کے لیے بہنچ حضرت عمر معلی تینے نے فرمایا:

''تم ایسا کر سکتے ہومگرتم میں سے کوئی تین گھروں سے زیادہ نہ بنائے تم کمبی عمارتیں نہ بناؤا گرتم مسنون طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری سلطنت ما تی رہے گی''۔

وہ لوگ بیتکم لے کرکے کوفیہ آ گئے۔

## تغمير ميں اعتدال:

حضرت عمر رضی تینے نے حضرت عتبہ رخاتی بھرہ) اور اہل بھرہ کو بھی اس قسم کا تھم دیا تھا اہل کو فہ کو بسانے کا کام ابو ہباج بن ما لک کے سپر دتھا اور اہل بھرہ کو بسانے کا کام ابوالجر باء عاصم بن الدلف کے سپر دتھا حضرت عمر رخاتی نے وفداور مسلما نوں کو یہ مہرایت دی تھی کہوہ مناسب اندازہ سے زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں لوگوں نے کہا اندازہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تھے اندازہ یہے کہ وہ تمہیں فضول خرچی کے قریب نہ لے جائے اور نے تہمیں اعتدال سے باہر نکالے۔

## سر کیں اور گلیاں:

سیف کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کا کوفیہ کی تغمیر پرا تفاق ہو گیا تو حضرت سعد بٹی ٹیڈنے ابوالہیاج کو بلا بھیجا اور

۔ انہیں حضرت عمر رٹناٹٹو کی ان تحریری ہدایات سے مطلع کیا کہ سڑکیں چالیس گزگی ہوں اور اس سے کم در ہے کی تمیں گزگی ہوں اور کم از کم میں گزچوڑی ہوں گلیاں سات گزگی ہوں اس سے کم تر نہ ہوں بنوضبہ کے قطعات کے علاوہ عام قطعات ساٹھ گز کے ہوں۔

### كوفه كي مسجد:

اس کے بعداہل رائے اندازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے جب وہ کسی بات پر متفق ہوتے تو ابوالہیاج اس کے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ کوفہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سنگ بنیا در کھا گیا وہ مبحدتھی اور جب تغییر کا ارادہ کیا گیا تھا تو مسجد کی تغییر کی گئے ۔ یہ بازار کے اندرتھی اس کے بعدا کی بہت بڑا تیرانداز جس کا نشانہ دورتک جا سکتا تھا در میان میں کھڑا ہو گیا اس نے دائیں طرف تیر پھینکا اور پھر بیتھے تر پھینکے اور بیتھے تر پھینکے اور بیتھے دیا گیا کہ ان دونوں تیروں کے آگے مستجد کے آگے مجد کے آگے ایک دونوں تیروں کے آگے مستجد کے آگے ایک سامنان تغیر کیا گیا وہ مربع شکل کی تھی کہ اس میں لوگوں کا از دہام نہ ہونے پائے خانہ کعبہ کی مسجد کے سے بائی تی تمام مساجداتی نمونہ پر بنائی گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کی مسجد کے احترام کی وجہ سے دیگر مساجدات کی مسجد کے مشابہ بیس بنائی گئی تھیں۔

مسجد کا سائیان دوسوگز تھا اس کے ستون سنگ مرمر کے تتھے جوابرانی بادشاہوں کے تتھے اس کا اوپر کا حصدرومی گرجوں کی طرف تھا صحن کے پاس ایک خند ق کھودی گئی تھی تا کہ وہاں کوئی شخص عمارت نہتمبر کر سکے۔ مر

#### كوفه كالمحل:

#### مكانات كاتعين.

صحن کے قریب پانچ سر کیس نکالی گئیں تھیں اور قبلہ رو چارگلیاں تھیں۔مشرقی حصہ میں تین گلیاں تھیں اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیاں تھیں سے خور نے قبلیہ بھی اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیاں تھیں صحن کی طرف قبلیہ بھیا۔ تین گلیاں تھیں ہوں میں آباد کیا گیا تھا اور قبلیہ بھیا۔ گلی میں آباد کیا گیا تھا قبلیہ تیم اللات ان کے آخر میں تھااس طرح آخر میں قببلہ تغلب تھا۔

قبلہ روقبیلہ اسدا کے گلی پر آباد تھا قبیلہ اسداور قبیلہ نخع کے درمیان دوسراراستہ تھااور قبیلہ نخع اور قبیلہ کندہ کے درمیان دوسری گلی تھی ۔ کندہ اوراز د کے درمیان دوسراطریقہ تھا۔

صحن کے مشرقی حصے میں انصار اور قبیلہ مزتیہ ایک گلی میں تھے۔ اور متیم ومحارب دوسری گلی میں تھے اسداور عامر دوسرے راستے پر تھے ۔مغربی حن بجالہ اور بحلہ ایک جگہ تھے قبیلہ جدیلہ اور مخلوط قبائل دوسری گلی میں تھے قبیلہ جہینہ اوران کے مخلوط الگ کو ہے میں تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جو تھی کے قریب تھے۔ ہاتی لوگ ان کے درمیان اور ان کے پیچھے (آباد) ہوئے بیلوگ چوڑی سڑکوں پر آباد ہوئے ان کے مقابلہ میں کم چوڑی سڑکوں پر دوسر بے لوگ آباد ہوئے اس کے بعد گلیوں اورسڑکوں پر (مکانات کی تعمیر کا)سلسلہ چلٹار ہا جوند کورہ بالاسر کوں ہے کم چوڑے تھان کے چھچے اور درمیان میں گھر آباد ہونے <u>لگے</u> اوران میں جنگی سپاہیوں کوآ . دکیا جاتار ہا۔

ابل سرحداورموسل والول کے لیے جداگانہ مقامات محفوظ رکھے گئے تا کہ جب ان کا قافلہ آئے تو وہاں فروش ہوں تا ہم جب لوگ زیادہ آنے لگے تو لوگ جگہ کی تنگی محسوس کرنے لگے جن کے متعلقین زیادہ ہوئے تھے تو وہ اپنے محلے کو چپوڑ کروہاں چلے جاتے تھے اور جن کے متعلقین کم ہوتے تھے ان کوان کے مناسب قیام پڑھیرایا جاتا تھا۔

ے۔ بہر حال صحن حضرت عمر بڑگاتگذ کے زمانے میں اس حالت میں رہا۔ قبائل اس کی طرف متوجنہیں جوتے تھے وہاں صرف مسجداور کل تھا۔ بازار :

بيت المال:

ایک دفعہ ایبا اتفاق ہوا کہ سی نے نقب لگا کر بیت المال سے مال نکال لیا حضرت سعد مِنْ اللّٰهُ نے اس کے بارے میں حضرت عمر مِنْ اللّٰهِ کو لکھا اور انہیں گھر اور بیت المال کامحل وقوع بتایا حضرت عمر مِنْ اللّٰهُ نے تحر برفر مایا

'' تم مسجد کواس طرح منتقل کرو کہ وہ گھر کے پہلو ہواور گھر قبلہ رو ہو کیونکہ مسجد رات دن آباد رہتی ہے اور ان لوگوں کی بدولت بیت المال محفوظ رہے گا''۔

مسجدول کی تعمیر:

لہذاانہوں نے مبجد کو تبدیل کیا اور اس کی عمارت تبدیل کرائی۔ ان کے ایک زمیندار نے جس کا نام روز بہ بن بزرجم ہر ہے کہا' میں اسے بھی تغییر کر دوں گا اور آپ کا گئی تغییر کر دوں گا اور آپ کا گئی بھی تغییر کر دون اللہ تھا رہوں گا کہ وہ ایک ہی عمارت معلوم ہوگی چنا نچاس نے کوفد کے کل کو اس بنیا دیر قائم کیا بھر اس نے جیرہ کے گر دونواح کے ایک شاہی محل کے گھنڈر کی اینٹوں سے اس محل کو تغییر کرایا اس نے بیت المال کے سامنے سے مبجد کی تغییر شروع کرا کے اسے محل کے آخر تک دائیں طرف قبلدرو جاری رکھا بھراسے دائیں طرف سے لے جاکر صحن علی بن ابی طالب رہی تھیں تک فتم کیا ہے جن اس کا قبلہ تھا بھراس کی توسیع کر کے مبجد کے قبلہ کو صحن کی طرف کر یا اس کے دائیں طرف محل تھا۔

اس کی عمارت سنگ مرمر کے ان ستونوں پر قائم کی گئی جو سر کی کے گر جوں کے تھے اس کے دائیں بائیں بغلی حصنہیں تھے یہی تغییر حضرت معاویہ رہی لٹنڈ کے عہد خلافت تک قائم رہی۔

مىجد كى دوبار ەنغمىر:

کیا تواس نے دور جاہلیت کے دومعماروں کو بلوایا اور انہیں مجد کا مقام اور اس کی حالت سمجھائی اور بتایا کہ وہ اسے آسان تک بلند کرنا ا چاہتا ہے۔ زیاد نے کہا'' میں مجد کواس طرح تغییر کرانا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کرسکتا ہوں' ایک معمار نے بجو کسر کی (شاہ ایران) کا معمارتھا' کہا'' بیاس صورت میں ممکن ہے جب کہ اہوا ز کے پہاڑوں میں سے ستون لائے جا کیں جن میں سوراخ کر ک سیسہ جراجائے اور لوئے کی سافیس بھی (ان ستونوں میں) بجری جا کیں بجران ستونوں کو تمیں گز بلند کیا جائے اور ان پر جہت ڈائی جائے اور (اس کے دونوں طرف) پہلو میں برآ مدے رکھے جا کی اس صورت میں بیٹھارت زیادہ مشخکم و پائیدار ہوگی''۔ زیاد نے کہا'' میں یہی چاہتا تھا مگر میری زبان سے بیادائہیں ہور ہاتھا''۔

#### محل کا درواز ہ:

حضرت سعد معلقتنانے محل کا دروازہ بند کرا دیا کیونکہ ان کے ساسنے بازارلگتا تھا اوراس کا شوروغوغا نہیں بات کرنے نہیں دیتا تھا جب انہوں نے دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں سنسوب کیس جو انہوں نے نہیں کہی تھیں وہ کہتے تھے کہ (حضرت) سعد معلقتا کہتے ہیں ' یہ آوازیں بند کرو' لوگ اس کوقصر سعد معلقتا کے نام سے پکارتے تھے حضرت عمر معلقتا کے کا نوں تک محمی ہے آوازیں بند کرو' لوگ اس کوقصر سعد معلقتا کے نام سے پکارتے تھے حضرت عمر معلقت کے کا نوں تک محمی ہے آوازیں پہنچیں تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر کوفہ روانہ کیا اور فر مایا ''تم وہاں جا کرمل کے دروازے کوجلا دواور اس کے بعد فوراً لوٹ لو''۔

#### دروازه جلانا:

چنا نچہ وہ روانہ ہوئے کوفی آ کرانہوں نے ایندھن خریدا پھرمحل میں آ کراس کے درواز ہے کوجلا دیا (حضرت) سعد رہی تین کو سارا حال بتایا گیا کہ مدینہ سے ایک قاصد (خلیفہ کی طرف سے) صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے حضرت سعد رہی تین نے ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آ دمی معلوم کرے کہ وہ کون ہے؟ (اس نے آ کر بتایا کہ) وہ محمد بین سلمہ ہیں ۔حضرت سعد رہی تین نے قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آئیں مگرانہوں نے (آنے سے )ا نکار کیااس پر حضرت سعد رہی تین نے ور جس کے اور ان سے بیش کیا (جس کا انہیں اندر آنے اور تھی ہول نہیں کیا اور حضرت عمر رہی تین کیا (جس کا مضمون ہے ۔)

### حضرت عمر معالثيَّة كاخط:

'' بجھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک محل تغیر کرایا ہے جے آپ نے قلعہ بنالیا ہے اوراس کا نام قصر سعد ہے آپ نے اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے بیتمہارامحل نہیں ہے۔ ایک شروفساد کامحل ہے تم ایسے مقام پر رہو جو سرکاری خزانوں (بیت الاموال) کے قریب ہواور اسے بند کر دو تم اپنے گھر پر دروازہ ندر کھو کیونکہ اس کی وجہ سے عام مسلمان تمہارے پاس نہ آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے نہ آسکیں گے اوراس طرح تم ان کے حقوق ندادا کر سکو گے بیضروری ہے کہ مسلمان تمہاری مجلس میں آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے مل سکیں''۔ حضرت سعدر والتی نے ان (محمد بن مسلمہ) کے سامنے تم کھا کرفر مایا کہ جو کچھلوگوں نے بتایا ہے وہ ان کا قول نہیں ہے۔ حضرت سعدر وہائتین کی بریت:

محمد بن مسلمہ فوراً وہاں سے چلے گئے جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا انہیں درختوں کی چھال

چبانی پڑی جب وہ حضرت عمر مِحافِقۂ کے پاس پینچے تو انہیں تمام حال سایا۔حضرت عمر مِحافِقۂ نے فر مایا'' تم نے (حضرت) سعد مِحافِقۂ کا (زادراہ) کیوں قبول نہیں کیاوہ کہنے لگے'' اگر آپ کا پیفشاء ہوتا تو آپ مجھے اس کے بارے میں لکھ دیتے یا اس کی اجازت ویتے'' اس پرحضرت عمر مِحافِقۂ نے فر مایا:

'' دانش مندانسان وہ ہے کہ جب اسے کوئی اہم کام سپر دکیا جائے تو وہ قول وعمل میں دوراندلیثی اختیار کرے' اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد بٹائٹنز کے حلفیہ قول کو دہرایا تو حضرت عمر بٹائٹنز نے حضرت سعد بٹائٹنز کے قول کی تصدیق کی اور فرمایا'' وہ ان سب لوگوں سے زیادہ سیچ ہیں جنہوں نے مجھے مخالفانہ ہاتیں بتا کیں''۔

حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ جوکوئی مسجد میں بیٹھتا تھااسے وہاں سے باب الجسر نظر آتا تھا۔

#### روز بدبن بزرجم:

ابوکیرروایت کرتے ہیں کہروز بہ بن بزرجم بن ساسان ہمدان کار ہنے والا تھا وہ کسی رومی سرحد پرتھا وہاں اس نے ہتھیار
استعال کیے اس پرایرانی حکام اس سے ڈرگئے تو وہ رومیوں کے ساتھ مل گیا وہاں بھی وہ مطمئن نہیں تھا تا آ نکہ وہ حضرت سعد وٹائٹو کے پاس پہنچا اور انہیں اس کے حالات سے کے پاس پہنچا اور ان کے لیے کل اور مبحد تھیر کرائی پھراسے خط دے کر حضرت عمر وٹائٹو کے پاس بھیجا اور انہیں اس کے حالات سے آگاہ کیا وہاں وہ اسلام لا یا اور حضرت عمر وٹائٹو نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور عطیات دیا اور اس کے اگریاء (ساتھیوں) کے ساتھ اس سے ساتھ اسے حضرت سعد وٹائٹو کی طرف واپس بھیج ویا جب وہ اس مقام پر پہنچا جسے قبرالعبادی کہا جاتا ہے تو وہ مرگیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور انتظار کرتے رہے کہ پچھلوگ وہاں سے گزریں اور وہ اس کی موت کی شہادت دیں چنانچہ چند خانہ بدوش وہاں سے گزری اس وقت رائے میں انہوں نے (قبر) کھودی تھی انہوں نے ان لوگوں کو گواہ بنایا تا کہ وہ اس کے تل کے الزام سے بری ہو جا کیں اس طرح بیمقام قبر العبادی کے نام سے موسوم ہوگیا۔

ابوكثير كهتے بيں:

''وہ میرے والدیھے''۔

## تقسيم ميں تبديلي:

سیف کی روایت ہے کہ قبائل کے دس حصوں کی تقسیم میں بہت خرابی پیدا ہور ہی تھی اس لیے حضرت سعد رفزائٹڑ نے حضرت عمر رفزائٹڑ نے حضرت عمر رفزائٹڑ کواس کو درست کرنے کے بارے میں لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ خوداس میں تبدیلی کرلیں للہٰذا انہوں نے ماہرا نسا باور دانشوروں کو بلا بھیجا۔ جن میں سعید بن نمران اور مشعلہ بن فیم بھی شامل تھے۔انہوں نے (قبائل کے ) سات جھے بنا دیے چنانچے قبیلہ کنا نہ اور ان کے خلفاء احامیش وغیرہ اور بنوعمرو بن قیس بن عیلان سات حصوں میں شامل ہو گئے اور قضاء بن غسان بن ہشام بجبلہ '

نشعم' کندہ' حضرموت اور قبیلہ از دہمی ان سات میں شامل ہو گئے ندرجج' حمیر' حمدان اوران کے حلیف بھی ساتوں میں شامل ہو گئے تمیم اور باتی قبیلہ رباب اور ہوازن کا قبیلہ الگ سات کے مجموعہ میں شامل ہو گیا قبیلہ اسد عطفان' محارب' نمر'ضبیعہ اور تغلب کا ایک گروہ ہوگیا ۔ قبیلہ عیاد' عک 'عبدالقیس' اہل ہجر' حمراء کا سات کا ایک الگ گروہ ہو گیا پیقسیم حضرت عثمانٌ ،عمرٌ ،عُنُّ اور معاویدٌ کے زمانے تک برقر ارر ہی تا آئکہ ذیا و نے ان کو جار حصول میں تقسیم کیا۔

## جدا گانهٔگران:

مددگار فوجوں میں سے ہرساٹھ مرداورساٹھ خواتین اور چالیس عیال کے نگران کوڈیڑھ بزارسے لے کرایک لا کھ دیے جاتے تھے پھراسی حساب سے (وظا کف کی تقسیم )تھی۔

عطيه بن حارث كهتے ہيں:

''میں نے ایک سونگران سردار (عریف) دیکھے''۔

ای طرح اہل بصرہ کے لیے بھی (یبی انتظام) تھا۔

مسلمانوں کے عطیات اور وظا کف قبائل کے امراءاورعلمبر داروں کودیے جاتے تھے وہ ان عطیات کوعر فاء (بہملّہ) نقیبوں اورامینوں (محصلوں ) کے سپر دکر دیتے تھے۔جوانہیں لوگوں کے گھروں میں جاکرتقسیم کرتے تھے۔



# کوفہ سے پہلے کی فتوحات

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کی فتو جات میں سواد' حلوان' ماسبذان اور قرقیساء کی فتو جات شامل ہیں اس طرح کوفہ کے سرحدی مقامات یہ چار ہیں (ان کے الگ یہ حکام تھے) اے حلوان کے جاکم قعقاع بن عمر و دخالتہ تھے۔ ۲۔ ماسبذان ضرار بن الحظاب النبری کی زیرنگرانی تھا۔ ۳۔ موسل عبداللہ بن المعتم کی زیر قیات تھا یہ حضرت سعد رہی تھے۔ ۳۔ موسل عبداللہ بن المعتم کی زیر قیادت تھا یہ حضرت سعد رہی تھے۔ اور دیگر مسلمان مدائن میں تھے جب حضرت سعد رہی تھے نے کوفہ کا شہر آباد کیا تو ان لوگوں کو ہیں بلوالیا۔

(ان ندکورہ بالا) حضرات نے ان سرحدول پران لوگوں کو جانشین بنایا جوان کی حفاظت وانتظام کے فرائفس کو بخو بی انجام دے سکیں چنا نچہ قعقاع کا جانشین حلوان میں قباذ بن عبداللہ تھا اور موصل میں عبداللہ بن المعتم کے جانشین مسلم بن عبداللہ تھے۔اور ضرار کے جانشین رافع بن عبداللہ مقرر ہوئے اور عمر بن گھا تھا کہ قوم اساورہ میں ہے جس کسی کی انہیں ضرورت ہواس کی مدوحاصل کریں اور ان سے جزیدا ٹھادیں چنا نچیا نہوں نے ایسا ہی کیا۔

جب کوفیہ آباد ہو گیا اور لوگوں کو اجازت مل گئی کہ انہوں نے مدائن کے گھروں سے ان کے دروازے کوفیہ کی طرف منتقل کر لیے ادرانہیں اپنے تعمیر کردہ (گھروں) پرلگوالیا۔ یہی ان کی سرحدیں تھیں اوران کے قبضے میں اس وقت یہی علاقے تھے۔ کوفیہ کے سرحدی علاقے:

عامر کی روایت ہے کہ کوفہ کے علاقے کی سرحدیں حلوان موصل ماسبذان اور قر قیساء تھے حضرت عمر بھاٹیئنے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا اور پیش قدمی کی اجازت نہیں دی تھی۔

حضرت سعد بن ما لک بھائتہ ابوہ قاص کوفہ کی تغییر کے بعد ساڑھے تین سال تک اس کے حاکم رہے اس سے پہلے وہ مدائن میں بھی امیر رہ چکے تھے۔ان کی عمل داری میں کوفہ ٔ حلوان 'موصل' ماسبذان اور قریسا ءشامل تھےان کی حدود بھرہ تک تھیں۔ بھر ہ کے حکام:

حضرت عتب بن غزوان بھرہ کے حاکم تھے وہ حضرت سعد بھاٹٹنا کے دورا مارت میں فوت ہوئے تھے اس لیے حضرت عمر بھاٹٹنا نے ابوہبرہ کو حضرت عتبہ بھاٹٹنا کی جگہ پر حاکم بنایا پھر ابوہبرہ کو بھرہ کی امارت ہے معزول کر کے حضرت مغیرہ بھاٹٹنا کو حاکم بسرہ مقرر کیا اس کے بعد حضرت مغیرہ بھاٹٹنا کو بھی معزول کر کے حضرت ابوموی اشعری بھاٹٹنا کو حاکم مقرر کیا۔



#### بإبس

## رومیوں کے حملے

ای سال رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بڑا تھنا اوران کے مسلمان اشکر پر جوقمص میں تھا حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس کا واقعہ سیف کی روایت کے مطابق بیہ ہے کہ اہل روم نے اہل جزیرہ کواپنے ساتھ ملانے کے لیے خط و کتابت کرکے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ دونوں تشکر (حضرت) ابوعبیدہ بڑا تھنا اوران کے مسلمان تشکر پرحملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ لہذا حضرت ابوعبید اللہ رٹا تھنانے اپنے تمام فوجی دستوں کواپنے ساتھ ملالیا اور وہ تمام تشکر شرحمص کے بیرونی میدان میں صف آ راہو گیا۔

(حضرت) خالد بن الولید رُخاتِی بھی ہنسرین ہے آگئے تھے جس طرح دیگر نوجی جھاؤنیوں کے امراء آگئے تھے حضرت ابوعبیدہ رُخاتِیٰ خالد بن الولید رُخاتِیٰ بھی ہنسریالا رول سے مشورہ طلب کیا کہ آیاوہ باہرنگل کر دِثمن کا مقابلہ کریں یا امدادی نوج کے آنے تک قلعہ بند ہو جا کیں حضرت خالد رُخاتِیٰ نے مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو جا کیں اور حضرت خالد رُخاتِیٰ کو اس بارے میں لکھا جائے۔ حضرت ابوعبیدہ رُخاتِیٰ نے ان سپہ سالا روں کا مشورہ قبول کرلیا اور حضرت خالد بن الولید رُخاتِیٰ کو اس بارے میں لکھا جائے۔ حضرت عمر رُخاتِیٰ کو تحریر کیا کہ اہل روم مسلمانوں کے خلاف روانہ ہوگئے ہیں۔ محفوظ ظر گھوڑے:

حضرت عمر مٹائٹھ نے ہرشہر میں مقررہ تعداد میں مسلمانوں کی پس انداز کردہ رقم سے گھوڑے محفوظ کرر کھے تھے تا کہوہ نا گہانی حادثہ میں کام آ ' کمیں چنانچہ کوفیہ میں ایسے، حیار ہزار گھوڑے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر مٹائٹھ؛ کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سعد مٹائٹھ؛ کولکھا۔

#### حضرت عمر رضائفیٰ کے احکام:

تم لوگوں (اہل کوفہ) کو (حضرت) قعقاع بن عمرو دخاتی تیار کرواور جب میرا بید خطته میں موصول ہوتو فوراً انہیں حمص روانہ کردو کیونکہ (حضرت) ابوعبیدہ دخاتی کا محاصرہ کرلیا گیا ہے اس لیے نہایت سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ اس طرف چیش قدمی کرنی چاہیے۔ تم سہیل بن عدی کو لشکر دے کر جزیرہ کی طرف روانہ کرو۔ وہ ورقہ پہنچ جا نمیں کیونکہ اہل جزیرہ ہی نے اہل روم کو اہل حمص کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور اہل قرقیساء ان کے آگے ہیں۔ عبداللہ بن عتب کی طرف روانہ کر دو وہ ہاں بھی اہل قرقیساء ان کے آگے ہیں اس کے بعد بید دونوں (لشکر) حران اور رہا جا نمیں ہے ولید بن عتبہ کو جزیرہ کے عرب قبائل ربیعہ اور تنوخ پر روانہ کرو۔ اور عیاض بن عنم کو بھی روانہ کرو۔ اگر جنگ شروع ہوجا نے تو ان سب فوج کو قیادت میں نے عیاض بن عنم کو ہیں۔ حسیر دکی ہے۔

### فو جي نقل وحر ڪت:

حضرت عیاض ہلاٹنڈان اہل عراق میں سے تھے جوحضرت خالدین الولید رہاٹٹیز کے ساتھ اہل شام ( کی اسلامی فوج ) کوامدا د

دینے کے لیے روانہ ہونے تھے اور اہل قادسیہ کو امداد دینے کے لیے واپس اہل عراق کی فوج کے ساتھ آئے تھے وہ حضرت ابوعبیدہ بخالتُن کے ممدومعاون تھے۔

چنا نچہ حضرت قعقاع ہلاٹھ جار ہزار فوخ کے کرای دن'مص روانہ ہو گئے تھے جس دن حضرت عمر دلاٹھ کا خط پہنچا۔ای طرح حضرت عیاض بن عنم ہلاٹھ اور جزیرہ کے سپر سالار بھی خشکی اور دریائی راہتے ہے ( جبیبا موقع ہوا ) روانہ ہو گئے۔ ہرسپہ سالا راسی طرف روانہ ہوا جہاں کااس کو تھم دیا گیا تھا (اس تھم کے مطابق) سہیل رقہ آئے۔

حضرت عمر فاروق بٹی ٹینے خود بھی حضرت ابوعبیدہ بٹی ٹینئو کی امداد کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے آپ مص جانے کے لیےاراد ہے سے جابیہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔

#### اہل جزیرہ کا فرار:

اہل جزیرہ جنہوں نے اہل تھ کے برخلاف اہل روم کی مدد کی تھی اورانہیں جنگ پرآ مادہ کیا تھا۔اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھے۔ جب انہیں اپنے ہم وطنوں کے ذریعے پی خبر ملی کہ کوفہ ہے (مسلمانوں کی) فوجیں روانہ ہوگئی ہیں۔انہیں پی معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ آیا وہ جزیرہ کی طرف آرہی ہیں یاحمص جارہی ہیں؟ بہر حال (پیخبرین کر) وہ اپنے شہروں اور ہم وطنوں کے پاس چلے گئے اور اہل روم کواکیلا چھوڑ دیا۔

## مسلمانوں کی فتح:

جب حضرت ابوعبیدہ مولیٹنانے بیصورتِ حال دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلاطریقہ بدلنا چاہا اور مقابلہ کے لیے نکلنے کے بارے میں حضرت خالد مولیٹنا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کا مشورہ دیا (چنانچہوہ جنگ کے لیے نکلے) اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی (حضرت) قعقاع بن عمروہ ہاں اپنی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پہنچے۔

## حضرت عمر مِن تَنْهُ كَي آمد:

اس عرصے میں حضرت عمر بھالتھ؛ جاہیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے وہاں انہیں بذریعہ تحریر فتح کی اطلاع دی گئی اوریہ بھی اطلاع دی گئی کہ امدادی فوج فتح کے تین دن بعد پنچی ۔ لہذا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے ۔ حضرت عمر مٹالٹھ: نے ان کو لکھا'' تم انہیں بھی (مال غنیمت میں) شریک کرو' آپ نے فرمایا'' اللہ اہل کوفہ کو جزائے خیر دے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دیگر شہر والوں کو امداد بھی بہم پہنچاتے ہیں'۔

### ابل كوفه كي امداد:

حضرت فعمی رئیتی فرماتے ہیں'' حضرت ابوعبیدہ رخالت عند مخترت عمر رخالتی سے امداد طلب کی کیونکہ اہل روم ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے اور عیسائیوں نے ان کی پیروی کی تھی اور انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا حضرت عمر رخالتی نے اہل کوفہ کو (امداد کے لیے) لکھا۔ چنانچہوہ چار ہزار کی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ وہ حضرت ابوعبیدہ رخالتی کے پاس فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پنچاس لیے حضرت عمر رخالتی نے اس کے جارے میں لکھا گیا جب کہ وہ خود جابیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے حضرت عمر رخالتی نے انہیں لکھا:

''نہیں بھی (مال غنیمت میں ) شریک کرو کیونکہ تمہاری امداد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تمہاراوشمن (انہی کی خبر س کر منتشر ہواتھا'' ۔

### · گھوڑ وں کی تربیت:

ماہان کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائین کے پاس جپار ہزار گھوڑے تھے جنہیں نا گہانی واقعات کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا یہ گھوڑے موسم سر مامیں قبلہ روقصر کوفہ کے دائیں طرف رکھے جاتے تھے اوراس وجہ ہے وہ مقام آج تک گھوڑ وں کا اصطبل کہلاتا ہے۔ موسم بہار میں یہ گھوڑے دریا ہے فرات اور کوفہ کی اس بہتی کے درمیانی مقام پر (چرنے کے لیے ) بھیجے جاتے تھے جو عاقول کے قریب ہے اہل مجم اس مقام کو' آخور نے و جہاں ) بعنی شاہی چراگاہ کے نام سے موسوم کرتے تھے ان گھوڑ وں کے نگران وہاں (کوفہ میں) سلمان بن ربیعہ ہا، کی تھے جو اہل کوفہ کے چندافر او کے ساتھ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے تھے اور ہرسال ان کی گھوڑ دوڑ کراتے تھے۔

بھرہ میں بھی اس قسم کا انتظام تھا وہاں ان کے نگران اعلیٰ جزء بن معاویہ بھاٹھ تھے اور (مسلمانوں کے ) آٹھوں شہروں میں سے ہرشہراسی قد رتعداد (گھوڑوں کی )محفوظ تھی چنانچہا گرکوئی حادثہ وقوع پذیر بہوتا تھا تو ایک جماعت (ان گھوڑوں پر) سوار ہو کے آگے برھتی تھی تا آئکہ لوگ (مقابلہ کے لیے )مکمل طور پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آگئے۔

# فتح جزيره

کاھ میں جریرہ فتح ہوا۔ بیسیف کی روایت کے مطابق ہے۔ محد بن اسحاق کی روایت بیہ ہے کہ جزیرہ ۱۹ ھیں فتح ہوا۔ اور انہوں نے فتح کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے'' مسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن گئنا نے حضرت سعد بن ابی وقاص بن گئنا کوتح بر کیا '' اللہ نے مسلمانوں کوشام وعراق کی فتو حات عطاء کی بیں اہتم اپنی طرف سے ایک اشکر جزیرہ کی طرف بھیجواوران کا سید سالا ران مینوں میں سے کسی ایک کو مقرر کرو۔ اے خالد بن عرفط ۲۔ ہاشم بن عتبہ ۳۔ عیاض بن عنم ۔ جب حضرت سعد رہی گئنا کے پاس حضرت عمر رہی گئنا کا نامہ مبارک پہنچا تو انہوں نے فرمایا:

'' حَصَرت امیر المومنین نے عیاض بن عنم کا نام آخر میں اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان کوتر جیج دیتے ہیں میں انہیں کومقرر کروں گااوران کی پوری مدد کروں گا''۔

انہوں نے عیاض بن عنم کو بھیجاان کے ساتھ جولشکر بھیجااس میں حضرت ابومویٰ اشعری بڑائیں 'عثان بن ابوالعاص ثقفی اور (حضرت سعد بڑائیں کے صاحبز اوے )عمر بن سعد بھی شامل تھے جواس وقت نوعمر تھے اس لیے انہیں کوئی عہد ہنہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عیاض رٹھائیں کی فتو حات:

<u>۔ یہ میں میں ہوں ہوں ہوئے اور اپنے اشکر کے ساتھ رہا پہنچ</u>۔ وہاں کے باشندوں نے جزیہ دینے پر سلح

کر لی۔ جب اہل رہانے صلح کی تو اہل حبر ان نے بھی جزیدا داکرنے پر صلح کر لی۔ پھرانہوں نے (حضرت) ابومویٰ اشعری ڈٹاٹھۂ کو نصیبین کی طرف بھیجا اور عمر بن سعد رہائٹۂ کوسواروں کے دیتے کے ساتھ مسلمانوں کی فوجی امداد کے لیے راکس انعین بھیجا اورخود بنفس نفیس باقی فوج کولے کر دارامقام کی طرف گئے وہاں پہنچ کراس کو فتح کر لیا اور حضرت ابومویٰ اشعری پڑٹھ نے بھی نصیبین کو فتح کر لیا (بیتمام واقعات بقول مجمد بن اسحاق) 19ھ میں ہوئے۔

پھر حضرت عیاض پڑائٹئڈ نے عثان بن ابوالعاص کو آرمینیہ کی طرف بھیجا و ہاں پچھ جنگ ہوئی جس میں (حضرت) صفوان بن المعطل وٹائٹئڈ شہید ہو گئے۔ پھر و ہاں کے باشندوں نے حضرت عثان بن ابوالعاص سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ہر گھر والے کوایک دینار جزیدادا کرنا ہوگا اس کے بعد فلسطین کا شہر قیساریہ فتح ہوا اور ہر قل بھاگ گیا۔ (یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے) اہل جزیرہ کی مصالحت:

سیف کی روایت میہ ہے کہ جب حضرت عمر رضائیّن نے لکھا کہ حضرت ابوعبیدہ دخائیّنہ کوحمص میں اہل روم کے خلاف مدود سے کے لیے قعقاع بن عمر و زخائیّنہ کو چار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے تو حضرت عیاض بن غنم دخائیّنہ بھی (حضرت) قعقاع دخائیّنہ کے بعدر وانہ ہو گئے تھے اور دوسرے سپہ سالا ربھی خشکی اور دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنا نچے سہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستہ سے رقبہ پہنچے گئے۔

جب اہل جزیرہ نے بیسنا کہ اہل کو فہ روانہ ہو گئے ہیں تو وہ مص سے اپنے علاقے میں چلے گئے تھے حضرت عیاض رہی گئے۔ نے وہ ال پہنچ کران کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ انہوں نے مصالحت کرلی اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں بیہ کہا'' تم اہل عراق اور اہل شام کے درمیان ہوانی لیے تہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہذا انہوں نے حضرت عیاض رہی گئے۔ کہ دوہ جزیرہ کے درمیانی مقام پر تھے پیغام (صلح) بھیجا انہوں نے بھی بیہ فیصلہ کیا کہ (ان کی مصالحت) قبول کرلی جائے چنا نچوان کی مصالحت سلیم کرلی گئی۔مصالحت کے بیفر اکفن سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصمالحت) قبول کرلی جائے چنا نچوان کی مصالحت کے ایور اکافن سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت کے بیفر اکفن سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت کے بیفر اکفن سہیل بن عدی نے دور کھنے ہے گئے۔

#### ديگرعلاقوں کی مصالحت:

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان دریائے دجلہ کے راستے سے موصل پہنچے وہاں سے ایک شہر کوعبور کرنے کے بعدوہ نصیبین آئے وہاں کے باشندوں نے صلح کرلی۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا جواہل رقہ نے اختیار کیا تھا اور انہی کی طرح انہیں بھی خطرات لاحق ہوئے اس لیے انہوں نے بھی (مصالحت کے لیے 'حضرت ) عیاض کو کلھا انہوں نے ان کی مصالحت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عبداللہ نے صلح نامہ لکھا جو بچھو وہ بجبر لے چکے تھے اسے برقر اررکھا اس کے بعد رہمی ذمی رعایا بن گئے۔

ولید بن عتبہ قبیلہ بنوتغلب اور جزیرہ کے عرب قبائل کے پاس آئے وہاں کے مسلم اورغیر مسلم افراد نے ان کا ساتھ دیا البتہ قبیلہ اباد بن نزار وہاں سے کوچ کر کے رومیوں کی سرزمین میں چلا گیا۔ ولید بن عتبہ نے حضرت عمر بن الخطاب مٹی تھنا اطلاع دی۔

## اہل حران کی سلح:

جب اہل رقہ ونصیبین مطیع ہو گئے تو (حضرت) عیاض 'سہیل وعبداللّہ کو لے کرحران کی طرف روانہ ہوئے راہے میں اس سے پہلے کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا جب وہ حران پہنچے تو وہاں کے لوگ جزیدادا کرنے پر آ مادہ ہو گئے چنا نچیہ حضرت عیاض مُٹاٹھُنانے ان کا جزیہ قبول کرلیا اور فتح کے بعد جن لوگوں نے جزیہ قبول کیا نہیں بھی ذمی رعایا بنالیا گیا۔

بعدازاں حضرت عیاض بٹی ٹٹنڈ نے سہیل اورعبداللہ کورہاء کی طرف بھیجاوہاں کے باشندے بھی جزیہا داکرنے پر رضا مند ہو گئے ان کے علاوہ دوسر بےلوگ بھی انہی کی طرف ( ذمی رعایا ) قرار دیے گئے۔

یوں جزیرہ سب ممالک سے زیادہ آسانی ہے فتح ہوگیا۔ چنانچہ فتح کی بیرآ سانی اہل جزیرہ کے لیے باعث ننگ وعار بن گئے۔ دیگر فوجی انتظامات:

جب حضرت عمر رہی گئے جابیہ کے مقام پر مقیم تھے اور اہل حمص ( جنگ سے ) فارغ ہو گئے تھے تو انہوں نے ( حضرت ) عیاض بن غنم کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ کو بھیجا چنانچہ وہ حضرت عیاض رہی گئے۔

جب حضرت عمر و النيخ جابيه سے واپس آ گئے تو حضرت ابوعبيدہ و النيخ نے ان سے لکھ کر درخواست کی کہ جب وہ (حضرت) خالد بن الوليد و النيخ کومدينه بلواليس تو حضرت عياض بن عنم کوان کے پاس جیج دیں۔ چنانچہ انہیں وہاں جیج دیا گیا۔ اورعبداللہ بن عبداللہ کوکوفہ جیج دیا گیا۔

حبیب ابن مسلمہ کو جزیرہ کے عجمیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اور ولید بن عقبہ کو جزیرہ کے عربوں پرمقرر کیا گیا چنا نچہ وہ دونوں جزیرہ میں اپنی عمل داری میں رہے۔

#### شاهِ روم کو خط:

جب ولید بن عقبہ کا خط (ایک عرب قبیلہ کے بھاگ جانے کے بارے میں ) حضرت عمر مٹاٹٹنز کے پاس آیا تو حضرت عمر مٹاٹٹنز نے شاہ روم کو یہ خط لکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آ گیا ہے خدا کی شم! آپ انہیں ک نکال دیں ورنہ ہم عیسائیوں کونکلوا کر آپ کی طرف جیجوا دیں گے''۔

چنانچیشاہ روم نے انہیں نکال دیااورابوعدی بن زیاد کے ساتھ جار ہزارا فرادنکل کرمتحدہ طور پرآئے اور باتی پیچھےرہ گئے اور وہ شام اور جزیرہ کے قریب رومی شہروں میں منتشر ہوگئے ۔

چنانچیا بسرزمین عرب میں قبیلہ ابادیے جو محص تعلق رکھتا ہے وہ انہی چار ہزارا فراد کی نسل ہے ہے۔

#### قبيلة تغلب كامعامله:

ولید بن عقبہ نے اصرار کیا کہ بنوتغلب مسلمان ہو جا کیں چنانچہان کے بارے میں حضرت عمر رہی تی گئے، کوتح ریکیا گیا تو حضرت عمر رہی تین نے انہیں ریہ جواب دیا:

'' جزیرہ عرب کے رہنے والوں کے لیے اسلام لا نا بہت ضروری ہے عربوں کومسلمان ہونا پڑے گا تا ہم انہیں اس شرط پر

(اینے ند ہب پررہنے کی)ا جازت دی جائے کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنائیں۔اوران میں جومسلمان ہونا جا ہیں ان کے اسلام کوشلیم کیا جائے''۔

انبذا (ان کامعاہدہ)اں شرط پرتسلیم کیا گیا کہوہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا نمیں اوران سے کسی کواسلام لانے سے نہ روکیں۔ پچھ لوگوں نے بیشرا کط قبول کرلیں اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ پچھلوگوں نے جزیہ دینے پر اصرار کیا تو ان سے قبیلہ عباد و تنوغ کی شرا کط کے مطابق معاہدہ کیا گیا۔

#### تغلب كامعابده:

ابوسیف تغلبی راوی ہے کہرسول اللّہ عُرِیمیا نے ان کے وفد کے ساتھ بیہ معاہدہ کیاتھا کہ وہ کسی بیچے کوعیسا کی نہ بنا نمیں گے۔ بیہ شرط اس وفداوران لوگوں کے لیے تھی جن کی نمائندگی اس وفد نے کی تھی۔ دوسر بے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔

جب حضرت عمر من الله كاز ماندآيا توان عصلمانون في كها:

''تم انہیں خراج کے لفظ سے نفرت نہ دلا و البتہ تم وہ صدقہ دوگنا کردو جوتم ان کے مال سے لیتے ہویہ بھی (ایک قسم کا) جزیہ ہوگا تاہم وہ جزیہ کے لفظ سے ناراض ہوتے ہیں البتہ یہ شرط رکھو کہ وہ کسی بچے کوئیسائی نہ بنائیں جب کہ ان کے والدین مسلمان ہو چکے ہوں''۔

### جزييك لفظ سے انكار:

چنا نچہان کا بیوفند میہ بات طے کر کے حضرت عمر رضائٹن کے پاس پہنچا حضرت عمر رضائٹن نے فر مایا'' تم جزیہا داکر و' انہوں نے حضرت عمر رضائٹن نے کہا'' آپ ہمیں امن کی جگہ پہنچا دیں' خدا کی قسم!اگر ہم پر جزیہ مقرر کیا جائے گا تو ہم رومیوں کے علاقے میں عطرت عمر رضائٹن نے فر مایا'' تم نے خو داپنے آپ کو علی جا کیں گے کیا آپ ہمیں عربوں کے درمیان ذکیل ورسوا کرنا چاہتے ہیں'' حضرت عمر رضائٹن نے فر مایا'' تم نے خو داپنے آپ کو ذکیل ورسوا کیا ہے اور اپنی قوم کی (اسلام نہ لاکر) مخالفت کی ہے تہ ہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں تہارے بارے میں لکھ کر (بلوالوں گا) اور پھر تم سب کوقیدی اور اسیر بنالیا جائے گا''۔

وہ بولے:''آپ ہم سے جو چاہیں رقم کیں گراس کو جزید نہ کہا جائے''۔ آپ نے فر مایا''ہم تو اسے جزیہ کہیں گےتم جو چاہو اس کا نام رکھو'' حضرت علی بن ابی طالب وٹاٹٹۂ نے فر مایا:''اے امیر الموشین! کیاسعد بن مالک (ابوو قاص) نے دو گنا صدقہ مقرر نہیں کیا تھا؟''آپ نے فر مایا'' کیول نہیں مقرر کیا تھا؟''اس کے بعدوہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور ان کا وفدوا پس ہوگیا۔ ولید کی معزولی:

قبیلہ تغلب میں تکبر وسرکشی تھی اور وہ ولید بن عقبہ سے ہمیشہ جھگڑتے رہے ولید نے انہیں قابو میں رکھنا چاہا۔ یہ خبریں حضرت عمر رفائقۂ کو پہنچ گئیں آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھیں۔اس لیے آپ نے ان کومعز ول کر دیا اور فرات بن حیان کوان کا حاکم بنایا ان کے شریک کار ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ جزیرہ کا ھیں بماہ ذوالحجہ فتح ہوا۔



# حضرت عمر رضائتين كاسفرشام

محد بن اسحاق (صاحب ابنحاری) کا قول ہے کہ کا ھیں حضرت عمر می تنزندینہ سے سفر شام کے لیے روانہ ہوئے تا کہ جہاد کریں جب آپ سرغ کے مقام پر پنچے تو مسلمان سیدسالا روں نے آپ سے ملا قات کی اور آپ کواس بات کی اطلاع دی کہ اس سر زمین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفی گئے: جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی بڑی تعدادتھی اور لوگ مکمل طور پر تیار ہو کے نکلے تھے۔ جب آپ سرغ کے مقام پر مقیم ہوئے تو وہاں کے سپہ سالار (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح بول گئے: 'پزید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسن رفی گئے: ملاقات کے لیے آئے انہوں نے بیا طلاع دی کہ اس سرز مین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے اس پر حضرت عمر بھا گئے: نے فر مایا: ''تم قدیم مہاجرین کوجمع کرو''۔ جب میں نے انہیں اکٹھا کر لیا تو آب نے ان سے مشورہ طلب کہا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے بیکھا:

### سفريراختلاف:

''آپاس لیےروانہ ہوئے ہیں گرآ پالڈی رضامندی اوراس کا تواب حاصل کریں اس لیے ہماری بیرائے ہیں ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت آپ کواس مقصد ہے ہوئے'۔ دوسر شخص نے بیکہا'' بیتا ہ کن مصیبت ہے اس لیے ہماری رائے بیہ کہ کہ آپیش قدی نہ کریں' جب ان میں بہت اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں منتشر کر دیا اور فر مایا'' انصار کوجن کرو' جب میں نے انہیں بھی اکٹھا کرلیا تو آپ نے ان ہے مشورہ طلب کیا وہ بھی مہاجرین کے طریقے پر چلے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیس می کھی اختلاف بیدا ہوا تو آپ نے فر مایا'' تم میرے پاس سے چلے گرو'' اس کے بعد آپ نے فر مایا'' تم فی مہاجر قریش کو بلاؤ'' چنا نچہ میں انہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان میں میں نہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان

''آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جا کیں کیونکہ اس میں مصیبت اور تباہی ہے'' حضرت عبداللہ بن عباس بڑسٹا فرماتے ہیں: مجھے حضرت عمر دلالٹنڈ نے حکم دیا:''اے ابن عباس بڑسٹا! تم لوگوں میں اعلان کر دواور بتاؤ کہ امیر المومنین تمہیں بلارہے ہیں'' جب سب مسلمان جمع ہوگئے تو حضرت عمر دلالٹنڈ نے فرمایا:

#### لوثنے كافيصليه:

''اےلوگو! میں واپس جار ہا ہوںتم بھی واپس چلو''اس پرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح مٹاٹٹھنے نے ان سے فر مایا:'' کیا آپاللّٰد کی تقدیر سے بھاگ کر حار ہے ہیں؟''۔

### اعتراض كاجواب:

آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ کی تقدیر سے بھاگ کراللہ کی تقدیر کی طرف (ہم جارہے ہیں) کیاتم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص الیں وادی میں اترے جس کے دو کنار ہے بہوں ایک کنارہ سرسنر ہواور دوسرا کنارہ خشک ہوتو جو خشک کنارے پر پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے مطابق یہ فعل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ''ا ہے لقدیر ہے اور جو سرسنر کنارے کی چراگاہ میں پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق یہ فعل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ''ا ہے ابوعبیدہ بڑا تھند اور اور کوئی شخص یہ بات کہتا۔ بعدازاں آپ انہیں (حضرت ابوعبیدہ بڑا تھند کو) لوگوں سے الگ ایک کنارے کی طرف لے گئے اس اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھند بھی آگئے وہ مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے تھے اور گذشتہ ون کیا بات ہے؟ اس پر انہیں تمام حال بتایا گیا وہ بولے'' مجھے اس کے بارے میں علم ہے' حضرت عمر بڑا تھند نے فرمایا'' ہمارے نزویک تم امین وصادق ہو''۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِثانِتْنَهُ كَي حديث:

'' جبتم بیسنو کہ وہاکہ میں نے رسول اللہ گھٹے کو بیفر ماتے سنا ہے'' جب تم بیسنو کہ وہاکسی شہر میں ہے تو تم وہاں نہ جاؤاور جب تم وہاں موجود ہواور وہاں بیو با نازل ہوگئ ہوتو تم وہاں سے بھاگ کرنگلواور تبہارے نگلنے کا صرف بیسب نہ ہو' اس پر حضرت عمر رضائیڈنے نے فرمایا'' اللہ کاشکر ہے ( کہ بیر حدیث ہمارے عزم کے مطابق ثابت ہوئی) اے لوگو! واپس چلو'' چنا نچہ وہ لوگوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت زہری کی روایت ہے کہ حضرت عمر معانی صرف عبدالرحمٰن بنعوف بٹٹاٹیڈ کی حدیث من کر واپس گئے تھے اور جب وہ واپس چلے گئے تو سپہسالا رہھی اپنی عمل داری کی طرف واپس چلے گئے ۔

#### طاعون کی وباء:

سیف کی روایت ہے کہ طاعون شام ومصروعراق میں پھیلا اور شام میں برقر ارر ہا اور اس طاعون کی وجہ سے جومحرم اور صفر
کے مہینوں میں نازل ہوا تھا ان شہروں کے بہت ہے لوگ مرگئے۔اس کے بعد شام کے علاوہ تمام شہروں سے بیطاعون رخصت ہوگیا
اور اس بات کی حضرت عمر بڑا تین کو اطلاع دی گئی للبذاوہ (سفر شام کے لیے ) روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچ تو انہیں بیہ
اطلاع ملی کہ (بیوبا) وہاں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہے تو انہوں نے اور دیگر صحابہ بڑا تین نے بیصدیث بیان کی کہ رسول اللہ سکھیا نے
فرمایا ہے:

'' جب کسی سرز مین میں و با ہوتو تم وہاں نہ جاؤاور جب کسی سرز مین میں بیدوبا نازل ہو جائے تو تم وہاں ہوتو وہاں سے مت نکلو''۔

#### اسلامی شہروں کے بارے میں رائے:

چنا نچہ حضرت عمر رہائتی وہاں سے لوٹ آئے لوگوں نے اس بارے میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہان کے قبضے میں موروثی مال ہے لہٰذا آپ نے کا ھ میں جمادی الا وّل کے مہینے میں لوگوں کوا کٹھا کیا اور ان سے شہروں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا: ''میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا جا ہتا ہوں تا کہ آ ٹارواحوال کا خودمشاہدہ کروں تم مجھے اس بارے میں مشورہ دو''۔

اس مجمع میں کعب الا حبار بھی موجود تھے اور اس سال وہ مسلمان ہوئے تھے ٗوہ بولے:

''اےامیرالمونین!آ پایے سفر کا آغاز کون ہے مقام ہے کرنا چاہتے ہیں؟''۔

آپ نے فرمایا:''عراق ہے' وہ بولے:''آپ ایسا نہ کریں کیونکہ برائی کے دس جھے ہیں اور بھلائی کے بھی دس جھے ہیں برائی کا ایک حصہ مغرب میں ہے اور نو جھے مشرق میں ہیں اسی طرح بھلائی کا صرف ایک حصہ مشرق میں اور نو جھے مغرب میں ہیں مشرق ہی میں شیطان کا سینگ اور ہرمہلک بیاری ہے'۔

#### كوفه كى فضيلت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت علی زناٹھ اٹھ کر فرمانے گے اے امیر المونین! خدا کی قیم! کوفہ ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کا مشاق ہوگا'۔
بعد دوسری ہجرت کا مقام ہے یہ اسلام کا مرکز ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ مومن و ہیں آئے گا اور (وہاں آنے کا) مشاق ہوگا'۔
ابوامامہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت عثان رہائٹھ نے فرمایا:''اے امیر المونین! مغرب شرارتوں کی زمین ہے۔
برائی کے سوجھے ہیں اس میں سے صرف ایک حصہ (تمام دنیا کے ) لوگوں میں ہے اور باقی تمام (ننانویں) جھے وہاں ہیں۔
ابو ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر وہائٹھ نے فرمایا:

'' کوفہ اللہ کا نیز ہ اور اسلام کا مرکز قبہ ہے اور عربوں کا مغز ہے اہل کوفہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں کی امداد بھی کرتے ہیں طاعون عمواس میں ہلاک ہونے والوں کا موروثی مال ضائع ہو گیا ہے اس لیے میں وہن ہے آغاز کرتا ہوں''۔

#### شام كاسفر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر وہ اللہ نے فر مایا'' شام میں مسلمانوں کے موروثی مال ضائع ہورہے ہیں وہیں سے میں (سفر کا) آغاز کرتا ہوں ان کے ورثوں کو میں تقلیم کروں گا چر میں لوٹ کر باقی شہروں میں گھوموں گا اور انہیں اپنے احکام دوں گا'' چنانچے حضرت عمر وہی گئی شام چارم تبہ تشریف لائے دومر تبہ ۱ اھ میں گئے اور دومر تبہ کا ھیں روانہ ہوئے ۔ مگر اس سال (کا ھیں) پہلی مرتبہ شام میں داخل نہیں ہوئے۔

#### بعض مما لک کے بارے میں حدیث:

محد بن مسلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مگائی نے فر مایا'' حفاظت (حفظ) کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے ترکوں ہیں ہیں اور ایک حصہ باقی لوگوں ہیں ہے۔ ایک حصہ باقی لوگوں ہیں ہے ہیں اس کے نو جھے ہیں اس کے نو جھے فارس ہیں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں ہیں ہے۔ سخاوت کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عورتوں میں ہے ترم وحیا کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عورتوں میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہے تکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عرب میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہے تکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے روم میں اور ایک حصہ (دنیا کے ) دیگر افر ادمیں ہے۔

## طاعون عمواس

عمواس کے طاعون کی خبروں میں اختلاف ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیکون سے من میں نمودار ہوا۔ محمد بن اسحاق (صاحب المغازی) مسلمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں'' پھر ۱۸ ھشروع ہوااس سال عمواس کا طاعون پھیلا جس میں بہت سے لوگ فنا ہوئے (اسی مرض میں) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وٹاٹٹو' نے وفات پائی جب کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالا رہتھے۔ نیز حضرات معاذ بن جبل وٹاٹٹو' نیزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' سہیل بن عمر و عتبہ بن سہیل وٹاٹٹو' نیزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' سہیل بن عمر و عتبہ بن سہیل وٹاٹٹو' اور دیگر معز زمسلمانوں نے (اس مرض میں) وفات یائی۔

ابومعشر روایت کرتے ہیں کہعموان اور جابید کا طاعون ۱۸ھ میں ہوا۔

### حضرت ابوموسیٰ مِنْ لِتَنْهُ کی وضاحت:

۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں طارق بن شہاب بحلی بیان کرتے ہیں'' ہم حضرت ابومویٰ اشعری رٹھاٹٹھٰ کے پاس گئے جب کہ وہ اپنے کوفہ کے گھر میں تھے تا کہ ہم ان سے باتیں کریں جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے فر مایا:

''تمہارے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہتم (اس بات کو) پوشیدہ رکھو کیونکہ گھر میں ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہے اور نہ
تمہارے لیے (اس بات میں) کوئی مضا نقہ ہے کہتم اس بستی سے چلے جاؤاورا پنے ملک کے کھلے اور پاکیزہ مقام میں رہوتا آئکہ یہ
وبادور ہوجائے۔ دراصل مکروہ اور پر ہیز کے قابل یہ بات ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اگروہ یہاں رہے گاتووہ مرجائے گااور جوکوئی
یہاں قیام کرے اور اس کو یہ بیماری لگ جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ اگروہ چلاجا تا تو اسے یہ بیماری نہ گئی لیکن اگر کوئی مردمسلمان اس
قشم کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### حضرت عمر منالتيد كاخط:

میں عمواس کے طاعون کے موقع پر (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ شام میں تھا جب یہ بیاری عام ہوگئ اور حضرت عمر ہوں گئز: کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں نکا لئے کے لیے یہ خط تحریر کیا:

'' مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام در پیش ہے میں جا ہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم سے بالمشافیہ بات کروں الہذا جب تم میرانط مطالعہ کروتو فوراً میرے پاس آنے کے لیے روانہ ہوجاؤ''۔

#### حضرت ابوعبيده رضافتُهُ كاجواب:

حضرت ابوعبیدہ بھائٹنے سمجھ گئے کہ وہ انہیں اس و با سے نکالنا جا ہتے ہیں اس لیے انہوں نے فر مایا اللہ امیر المومنین کی مغفرت فر مائے پھرانہوں نے بیہ خطاکھھا:

''اےامیرالمومنین! مجھے آپ کے مقصد کاعلم ہو گیا ہے مگر میں مسلمانوں کے شکر میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں یہاں

ے فکل نہیں سکتا ۔ بلکہ میں انہیں حچوڑ نانہیں چاہتا ہوں تا آئکہ اللہ ان کے اور میرے بارے میں اپنا فیصلہ صاور نہ کرےلہٰدا آپ مجھےاس بات ہے معاف فرمائمیں اور مجھےاپے نشکر میں رہنے دیں''۔

#### دوباره خط:

''السلام علیک! تم نے لوگوں کو گہرے اور نثیبی علاقے میں بسار کھا ہے۔انہیں بلنداور پا کیزہ مقام پر منتقل کردو''۔

#### وماء كا آغاز:

جب حضرت عمر بنائیں کا نامہ مبارک حضرت ابوعبیدہ و ٹائین کے پاس آیا تو انہوں نے جھے بلایا اور فر مایا: 'اے ابوموی!!میر
المومنین کامیرے پاس خط آیا ہے جیسا کہتم نے ملاحظہ کیا لہٰذاتم نکل کرمسلمانوں کے لیے (عمدہ) مقام تلاش کرو۔ تا کہ تمہارے پیچے
میں بھی آؤں''۔ بیس کر میں روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ہوی بھارہو گئی ہے میں لوٹ کران کے پاس
گیا اور ان سے کہا میرے گھر میں بھاری آگئی ہے وہ ہولے شاید تمہاری ہوی کو بیمرض لگ گیا ہے میں نے کہا''جی ہاں' اس پر
آنہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کرنے کا تھم دیا اس کے بعد جونہی انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا کہ انہیں طاعون کا مرض لاحق ہوگیا۔
آپ نے فرمایا'' بخدا میں بھی مبتلا ہوگیا ہوں''۔ پھروہ لوگوں کوساتھ لے کر جابیہ میں آگئے تا آئکہ وباء دور ہوگئی۔

حضرت ابوعبيده مناتلين كي تقرير.

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب و باء عام ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ بن اسحاق کی روایت ہو کر یوں مخاطب

''اےلوگو! (وباکی) یہ تکلیف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اور تمہارے پیفمبر کا بلاوا ہے۔ بیان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذرے ہیں۔اس لیے ابوعبیدہ اللہ سے دعاما نگتا ہے کہ وہ اسے اس ( تکلیف) سے بہرہ ورکرے''۔

اس دعا کابیاٹر ہوا کہ انہیں طاعون ہو گیااوروہ فوت ہو گئے ۔ان کے بعدان کے جانشین حضرت معاذبن جبل مُحاتَّمَٰ ہوئے انہوں نے بھی (ان کی طرح) بیتقریر کی :

### حضرت معا ذرخائتَن كا خطاب:

ا پوگو! یہ تکایف تمہار سے رب کی رحمت اور تمہار ہے پیغمبر کی طرف سے بلاوا ہے بیان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذر ہے تھے اس لیے معاذ! اللہ سے دعا مانگا ہے کہ وہ اس کی آل کواس (تکلیف) سے بہرہ ور کر ہے۔ چنا نچیان کے فرزند عبر الرحمٰن بن معاذ طاعون میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے چھر حضرت معاذ رفاقتیٰ نے کھڑ ہے ہو کرا ہے لیے دعا مانگی تو وہ بھی طاعون میں مبتلا ہو گئے طاعون کا اثر ان کی تھیلی ہے شروع ہوا تھا اور میں نے بید یکھا کہ وہ اسے دیکھ کرچو متے تھے اور بیفر ماتے تھے: ''میں مبین جا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی حصہ ملے''۔

## عمر وبن العاص مغانتُهُ كالمشور ه:

جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر و بن العاص بٹائٹیزان کے جانشین ہوئے انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کے سامنے میہ تقریر کی :

''اےلوگو! یہ بیاری جب نمودار ہوتی ہے تو آ گ کی طرح بھڑ کتی ہے لہٰذاتم جلدی کر کے پہاڑوں کی طرف منتقل ہو حاؤ''۔

ابوواثله ہندی مناتشنے کہا:

'' خدا کی نتم اہم جھوٹ بولتے ہوخدا کی نتم! میں بھی رسول اللہ ٹی پہلے کی خدمت میں رہا ہوں'تم میرےاس گلہ ھے سے بھی بدتر ہو''۔

#### وه بولے:

'' میں تمہاری بات کی تر ویزنہیں کروں گا تا ہم تم یبان نہیں رہوگے''۔

اس کے بعدوہ مسلمانوں کو لیے کرروانہ ہو گئے ۔لوگ الگ الگ ہو گئے ۔اس طرح اللّٰد تعالیٰ نے ان سے بیوبا دورکر دی۔

جب حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹیٹن کو حضرت عمر و بن العاص مٹی ٹیٹنے کے خیالات کاعلم ہوا تو بخد اانہوں نے اس فعل کو نا پہند نہیں

## فرمایا۔

# رسول الله سُطِّيلِم كي دعا:

ابوقلا بہ عبداللہ بن زید جرمی فر ماتے ہیں مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ (حضرت) ابوعبیدہ رٹی ٹیٹنا اور (حضرت) معاذین جبل رٹی ٹیٹن نے فر مایا:

'' یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے پیغیبر میں ایک کی دعاہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت ہے''۔

(یین کر) میں کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ عکی نے لیے اپنی امت کے لیے بید عاما نگی تا آ ٹکہ ایک معتبر راوی نے بیہ بیان کیا۔ کہ انہوں نے رسول اللہ عکی ہے سے میدیث نی ہے کہ آپ کے پاس (حضرت) جبریل علیانلکا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت طاعون سے فنا ہوگی ۔اس وقت رسول اللہ مکی ایک بید عاما تکتے تھے:

''اےاللہ! وہ طاعون سے فنا ہوں''۔

اس ونت مجھےمعلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ ومعا ذیکھیٹا کا اشارہ اس (حدیث) کی طرف تھا۔

### نځ دکام:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائیّن کو حضرات ابوعبیدہ اور پزید بن ابوسفیان کی موت کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو دمشق کا سپہ سالا راور یہاں کے خراج کانگران مقرر کیا اور شرحبیل بن حسنہ رہی تین کواردن کا سپہ سالا راور حاکم خراج مقرر فرمایا۔

## خطرناك وبإ:

سیف کی روایت میہ ہے کہ عمواس کا طاعون ہے اصیاں ہوا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ عمواس کا طان بہت خطرنا کہ ہے اس میں (بہت عظیم افراد) فوت ہوئے اور ایسا طاعون پہلے بھی نہیں و کھنے میں آیا اس موقع پر دشن نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا (اور اسے اس سے فائدہ پہنچا) مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس میں بہت سے لوگ فوت ہوئے میہ بیاری کئی مہینوں تک رہی تا آئکہ لوگ اس سے بہت تنگ آگئے۔

#### بصره میں وباء:

ابوسعید کی روایت ہے کہ بھرہ میں بھی اس (طاعون) سے بہت جانی نقصان پہنچا ایسے موقع پر قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے ایپ ایک محتمی کے ایک شخص نے ایپ ایک محتمی نظام کو حکم دیا کہ وہ اس کے اکلوتے اور نشجے بیٹے کو لے کرایک گدھے پر سوار ہو جائے اور اسے سفوان پہنچا دے پھر رات کے آخر جھے ٹیں خود بھی اس غلام کے پیچھے روانہ ہوا جب وہ سفوان کے قریب پہنچا جہاں اس کا غلام اور بیٹا اس کے قریب تھے تو اس موقع پر غلام نے بلند آ واز سے بیشعر پڑھا'' وہ گدھے پریا تیز رفتاراصیل گھوڑ سے پر سوار ہوکر اللہ سے نہیں بھاگ سکیس کے کیونکہ کہمی موت مسافر شب رو کے سامنے ہوتی ہے''۔

#### عيبي آواز:

استمیمی کواس آواز کے بارے میں شک وشبہ ہوا تو وہ آگے بڑھا تو وہ اس کا غلام تھا آقانے کہاتم نے کیا کہا تھا وہ بولا مجھے کچھ خبرنہیں ہے مالک نے کہا واپس چلے جاؤ چنا نچی غلام اس کے فرزند کو لے کرواپس چلا کیونکہ انہیں ایسا معلوم ہوا کہ انہیں کسی غیبی آواز نے خبر دار کیا ہے اس لیے وہ شخص طاعون والی زمین کی طرف جانے لگا پھر پس و پیش کرتا رہا تو اس کے مجمی غلام نے بیشعر سڑھا:

''اے رنج وغم محسوس کرنے والے! تم وہم مت کروا گرتمہاری قسمت میں بخار میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو تم ضرور بخار میں مبتلا ہوگ'۔



# آخری سفرشام

ےا دھ میں حضرت عمر رہی تین نے بروایت سیف شام کا آخری سفر کیااوراس کے بعد پھرو ہاں نہیں گئے محمد بن اسحاق کی روایت کو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ۔

سیف کی روایت ہے کہ جب (حضرت) عمر رہی گئیز (شام کے لیے) روانہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ میں (حضرت) علی رہی گئیز ا کو جانشین بنایا اور صحابہ رئی شاکے ساتھ چل پڑے آپ کا غلام بھی آپ کے بیچھے گیا آپ نے (ایک جگہ) اثر کر پیشاب کیا بھر والیس آکر کے قریب آئے تو آپ راستے سے ہٹ گئے آپ کا غلام بھی آپ کے بیچھے گیا آپ نے (ایک جگہ) اثر کر پیشاب کیا بھر والیس آک آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اس پر الٹی پوشین پڑی ہوئی تھی ۔ اس کے بجائے غلام کو آپ نے اپنا اونٹ دے دیا جب اس غلام کو آگے کے لوگ ملے تو انہوں نے پوچھا'' امیر المومنین کہاں ہیں؟'' تو وہ بولا'' تمہارے سامنے ہیں' اس سے مراداس کی ذات تھی وہ آگے بڑھ کرایلہ پہنچا اور وہاں قیام کیا اس وقت ملاقا تیوں سے کہ دیا گیا کہ امیر المومنین شہر ایلہ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔

# حضرت عمر رضائشهٔ کی سا دگی:

حضرت عروہ بن زبیر مٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مٹاٹنڈ ایلہ پہنچ تو ان کے ساتھ مہاجرین وانصار کی ایک جماعت تھی اس وقت آپ نے وہاں کے بشپ (اسقف) کواپنی ایک تمیض دی جوطویل سفر میں بیٹھے رہنے سے پیچھے سے بھٹ گئی تھی آپ نے فرمایا:

''تم ایسے دھلوا کر دواوراس میں بیوندلگا دؤ' یہ

بشپ قمیض لے کر چلا گیااوراس میں پیوندلگوایااوراس جیسی دوسری قمیض بھی سلوادی اوراسے لے کر (حضرت)عمر رہالتی کے پاس پہنچا آپ نے دریافت کیا'' ہے کیا ہے؟''۔

بشپ نے کہا''یہ آپ کی ممیض ہے جسے میں نے دھلوادیا ہے اور اس میں پیوندلگوایا ہے یہ دوسری چیز میری طرف سے پیشاک (آپ کی خدمت میں تحفد ) ہے''۔

حضرت عمر دخائیّنانے اس تمیض کودیکھااوراہے پوچھا پھر آپ نے اپنی تمیض زیب تن فر مالی اوروہ ( دوسری ) لوٹا دی اور فر مایا (ہماری)'' میمیض پینے کوزیا دہ جذب کرتی ہے''۔

#### حضرت عباس منالتُنهُ كي نصيحت :

رافع بن عمر وفر ماتے ہیں'' میں نے جاہیہ کے مقام پر (حضرت) عباس بھاٹٹ کو (حضرت) عمر بھاٹٹنے سے یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے'' چار چیزیں ایسی ہیں جس نے ان پڑعمل کیا تو اس نے عدل وانصاف کا پوراحق ادا کر دیا۔ (وہ یہ ہیں) ا۔ مال میں دیا نتداری ۲ تقسیم میں مساوات ۳ \_ایفائے عہد ۳ \_عیوب سے پاک وصاف ہونا۔ یہ چیزیں تمہاری ذات اور اہل وعیال کو پاکیز ہ بناتی ہیں \_

#### شام کے انتظامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخاتمۂ نے وظا کف تقسیم کیے اور موسم سر ما گی الگ الگ فو جیس مقرر کیس اور شام کی سرحدوں اور چو کیوں کو محفوظ بنایا اور وہاں کے علاقے کا گشت کیا اور ہرضلع میں گھومے آپ نے عبداللہ بن قیس کو ہرضلع کے ساحلی علاقوں کا حاکم بنایا۔شرحبیل کومعزول کیا اور معاویہ کو حاکم بنایا۔اور حضرت خالد رہی ٹیڈ وغیرہ کوان کا ماتحت بنایا۔حضرت شرحبیل نے ان سے کہا:

'' کیا آپ ناراضگی کی وجہ ہے مجھے معزول کررہے ہیں''۔

آپنے فرمایا:

''' '' '' '' '' '' '' '' ہوجیہ میں تہمیں پہلے پیند کرتا تھا۔البتہ میں زیادہ طاقتو رشخص کو (اس کام کے لیے ) ترجیح دوں گا''۔ آپ نے عمرو بن عسبہ رہناتیٰڈ؛ کواہراء پر جا کم مقرر کیااور ہر چیز کاانتظام کیا پھرآپ نے لوگوں کوالوداع کہا۔

عدی ابن سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخالفۂ جب اپنی سرحدوں اور دیگر امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے میراث کی تقسیم کی اور لوگوں کوایک دوسر ہے کا (جائز) وارث مقرر کیا اور ہر خاندان میں جوزندہ بچے انہیں وارث کی حیثیت سے (مناسب حصہ ) تقسیم کیا۔

حضرت شعبی را تیے فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام سر رشتہ داروں کے ساتھ آئے تھے۔ان میں صرف حیارزندہ بجے۔ شام میں آخری تقریری:

حضرت عمر مٹائٹنئشام سے مدینہ منورہ کی طرف ماہ ذوالحجہ میں واپس آئے۔ جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور حمد وثنا کے بعد فر مایا:

تم آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اپنے دورِخلافت میں تمہارے وہ تمام حقوق ادا کیے ہیں جواللہ تعالی نے مجھ پرمقرر کیے ہیں۔ہم نے تمہارے مال غنیمت اور گھروں کی تقسیم میں عدل وانصاف سے کام لیااس طرح تمہارے جنگی امور میں بھی انصاف کیا اور جو تمہارے حقوق تھے وہ سب ادا کیے ہم نے تمہارے لیے فوجوں کا انظام کیا تمہاری سرحدوں کی حفاظت کی ۔ تمہیں آباد کیا اور جہاں تک تمہارا مال غنیمت حاصل ہوا اس کے مطابق ہم نے تمہیں وسیع حصہ دیا۔ اور تمہاری غذائیں پوری کیں ہم نے تھم دیا کے تمہیں عطیات اور وظائف دیئے جائیں اور تمہیں ہرممکن امداد دی جائے۔

'' جسے بچھ معلومات حاصل ہوں اسے چاہیے کہ وہ اس پڑمل بھی کرے اور ہمیں اطلاع بھی دے ان شاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تمام اختیاراللہ ہی کوحاصل ہے''۔

ا ذان بلال رمني تثنيز ہے رفت:

(اس اثناء میں ) نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا'' آپ حضرت بلال محالتہ کو حکم دیں کہوہ اذ ان دیں چنانچہ آپ کے حکم

کے مطابق انہوں نے اذ ان دی جب وہ اذ ان دے رہے تھے تو رسول اللہ مُکٹیٹم کے تمام صحابی رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی (رونے سے ) تر ہوگئ سب صحابیوں سے زیادہ حضرت عمر بھاٹیئہ رور ہے تھے ۔صحابہ بڑٹیٹیم کوروتے دیکھ کردوسرے مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ انہیں عہدرسالت یا وآگیا۔

#### حضرت خالد مِنْ لَتُنهُ کے خلاف شکایت:

ابوعثان اورابو حارثہ کی روایت ہے کہ حضرت خالد ہو گئتہ قنسر بن کے حاکم رہے تا آ نکہانہوں نے ایک جنگی مہم میں حصہ لیا وہاں مال غنیمت ملااورا پنے جصے میں تقسیم کیا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کو بیا طلاع ملی۔ کہ (حضرت) خالد بھی گئی حمام میں گئے اور وہاں انہوں نے ایسی چیز سے جسم کی مالش کی ۔ جس میں شراب ملی ہوئی تھی ۔ چنانچوانہوں نے خالد رہی گئی کو یہ خطالکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہتم نے شراب کوجسم پر ملا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے شراب کا ظاہر و باطن سب پچھ حرام کیا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کی ظاہری اور اندرونی دونوں صور تیں حرام کی ہیں اللہ نے جس طرح شراب کا پینا حرام کیا ہے اسی طرح اس کا چھونا بھی حرام کیا ہے لہٰذا بیتمہار ہے جسم کومس نہ کر ہے کیونکہ بینجس اور نا پاک ہے اور اگرتم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کا اعادہ مت کرؤ'۔

## حضرت خالد مِنْ تَتْنَهُ كاجواب:

حضرت خالد مٹولٹنڈ نے (جواب میں )انہیں لکھا:''ہم نے اسے تبدیل کر دیا ہے بیشرابنہیں رہی ہے بلکہ دھونے والی اور یاک وصاف کرنے والی چیز بن گئی ہے''۔حضرت عمر مخاتلۂ نے اس پر پیچر برفر مایا:

''میراخیال ہے کہ مغیرہ کا خاندان (جوحضرت خالد رہی تھی کا خاندان ہے) جفا کاری میں مبتلا ہے۔اللہ مہیں اس پرموت نہ دے''۔

# حضرت خالد رضائتية كي معزولي

کا ھ میں حضرات خالد بن الولید رہی گئیزا ورعیاض بن غنم سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سرحد میں داخل ہوئے اور وہاں گھس کرانہوں نے مال غنیمت حاصل کیاوہ جابیہ ہے اس طرف روانہ ہوئے تھے۔

جب حضرت عمر بخالتنا مدینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابوعبیدہ بخالتنا محمل کے حاکم تھے حضرت خالد بخالتنا ان کے ماتحت
قتسرین کے حاکم تھے دمشق کے حاکم بزید بن سفیان تھے۔ اردن کے حاکم معاویہ تھے فلسطین کے حاکم علقمہ بن مجزر تھے۔ ابراء کے
حاکم عمر و بن عبسہ تھے۔ سواحل کے حاکم عبداللہ بن قیس تھے ہرعلاقہ پرایک حاکم مقررتھا چنا نچی آج تک شام ومصروعرات کی چھاؤنیاں
اور فوجی مراکز اسی طرح قائم بیں کوئی فوج ایک دوسرے کی عمل داری ہے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی کفراختیار
کرنے کے بعد دہاں گھس جائے۔ بہرحال اس تنم کی (انظامی صورت) کا ھیں اعتدال پڑھی۔

## کثرت ِ مال کی شکایت:

جب (حضرت) خالد ہی تنگیاس (جنگی مہم) ہے واپس آئے تو لوگوں کو پیا طلاع ملی۔ کہان کے گروہ نے بہت مال حاصل کیا ہے تو مختلف اطراف ہے لوگ حضرت خالد ہی تنگیے کے پاس مال حاصل کرنے کے لیے آئے ان میں ہے اشعث بن قیس بھی تھے جو (حضرت) خالد جائٹین کے پاس قئسرین میں طاب مال کے لیے آئے تھے اورانہوں نے اشعث کو دس ہزار کا عطیہ دیا۔ معن . لی کا تھکم :

حضرت عمر رہی گئی پر حضرت خالد رہی گئی کا کوئی فعل پوشیدہ نہیں رہا۔ کیونکہ انہیں عراق سے تحریری طور پر بیا طلاع مل گئی تھی کہ کون کون (جنگی مہم کے لیے) روانہ ہوئے تھے۔ نیزشام سے بیا طلاع ملی تھی کہ کن لوگوں کوعطیات دیے گئے تھے۔ البذا آپ نے قاصد کو بلوایا اور اس کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ رہی گئی کو یہ خط لکھا:

'' وہ خالد کو گھڑا کر کے ان کے عمامہ ہے باندھ دیں اور ان کی ٹوپی اتارلیں۔ تا کہ وہ صاف طور پر بتا نمیں کہ انہوں نے اشعث کو کہاں سے انعام دیا ہے؟ آیا اپنے مال سے دیا ہے یا مال غنیمت سے عطا کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ انہوں نے مال غنیمت سے بیعطیہ دیا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے خیانت کا اقرار کیا ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے بیعطیہ دیا ہے تو انہوں نے اسراف کیا ہے ہر حالت میں تم انہیں معزول کر دوئے مان کا کام اپنے ذمے لے لو''۔ قاصد کی جواب طبی :

اے خالد! کیاتم نے اپنے مال سے دس ہزار کا عطیہ دیایا مال غنیمت سے ( دیا ) انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالا نکہ اس نے بار بار دریافت کیا۔ حضرت ابوعبیدہ وٹولٹنڈ خاموش تھے۔ انہوں نے کچھٹبیں کہا پھر حضرت بلال وٹولٹنڈ کھڑے ہو کر کہنے لگئ امیرالمومنین نے تمہارے بارے میں اس طرح تھم دیا ہے یہ کہہ کرانہوں نے ان کی ٹوپی اتار کی اورانہیں ان کے عمامہ سے باندھ دیا اور کہا:

# حضرت خالد رضائتين كي صفائي:

''ہم اپنے حاکموں کا حکم منیں گے اوراطاعت کریں گے اوران کی عزت اور خدمت کریں گے''۔ حضرت خالد می النظام جران تھے کہ آیا (انہیں اپنے عہدے سے ) معزول کردیا گیا ہے یاوہ اس پر بحال ہیں؟۔ حضرت ابوعبیدہ رفناٹٹنز نے انہیں اس بات سے مطلع نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ طبی کا حکم :

جب حضرت عمر مٹاٹٹۂ کے پاس (حضرت) خالد رہٹاٹٹۂ طویل عرصے تک نہیں آئے تو انہیں یہ خیال ہوا ( کہ معزولی کی خبر

چھپائی گئی ہے) لہذا انہوں نے حضرت خالد بھاٹن کو اپنے پاس آنے کے لیے تحریر کیا۔اس موقع پر حضرت خالد بھاٹن (حضرت) ابوعبیدہ بھاٹن کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔اللہ آپ پر رحم کرے آپ کا اس چھپانے سے کیا مقصد تھا؟ آپ نے وہ بات چھپائی جے میں آج سے پہلے جاننا چاہتا تھا' حضرت ابوعبیدہ بھاٹن نے فرمایا'' میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک ممکن ہو میں تہمیں خوف ز دہ کروں کیونکہ مجھے بیمعلوم تھا کتمہیں اس بات سے رنج ہوگا''۔

# الوداعى تقريرين:

اس کے بعد حضرت خالد رہی گئے: قنسرین گئے اور اپنی رعایا کے سامنے تقریر کی اور انہیں الوداع کہا پھر وہاں سے روانہ ہو کر حمص آگئے۔ وہاں بھی انہوں نے عوام کومخاطب کیااور انہیں الوداع کہا۔ پھروہ مدینہ (منورہ) کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### حضرت عمر رضالتين سے شكايت:

جب وہ حضرت عمر رہی گئن کے پاس پہنچ تو ان سے شکایت کی اور کہا'' میں نے آپ کی بیشکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی' خدا کی قتم! آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا'' ۔ حضرت عمر رہی گئن نے فر مایا:

### مال كاحساب:

(تمہارے پاس)''یہ دولت کہاں ہے آئی'' وہ بولے''مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے (آئی) چنانچے ساٹھ ہزار سے زائد جورقم ہووہ آپ کی ہے''اس پر حضرت عمر رہی گئنڈ نے ان کے سازو سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف ہیں ہزار (زائد) نکلے۔ جھے انہوں نے بیت المال میں داخل کردیا پھر آپ نے فرمایا:

''اے خالد! خدا کی قشم! تم میرے نز دیک بہت شریف ہواور میں تمہیں بہت پیند کرتا ہوں اور آج کے بعد تمہیں مجھ ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی''۔

#### معذرت نامه:

عدی بن سہبل کی روایت ہے حضرت عمر رہا تھڑ نے تمام شہروالوں کو بیتح برفر مایا'' میں نے خالد بھا تھ' کو ناراضگی یا بددیا نتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ بیر ہے کہ مسلمان ان پر فریفتہ ہو گئے تھے اس لیے مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں۔اور دھوکے میں نہ آجا کیں۔اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہوجائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اس لیے انہیں کی فتنے میں مبتل نہیں ہونا چاہیے''۔

#### خراج محسين:

جھنرت سالم مِحاتَّمَٰهُ کی روایت ہے کہ جب (حضرت) خالد مِحاتُنهُ 'حضرت عمر مِحاتُنَهُ کے پاس آئے تو انہوں نے تمثیلاً بیشعر پڑھا:

''تم نے بہت بڑے کا رنامے انجام دیے کسی نے تمہارے جیسا کا منہیں کیا تا ہم قومیں جو کام انجام دیتی ہیں ان کاحقیق صافع اللہ تعالیٰ ہے''۔

حضرت عمر ہنائٹننے پہلے ان پر پچھتا وان مقرر کیا پھراس کا معاوضہ دے دیا۔ بعداز اں انہوں نے مسلمانوں کے نام (مذکورہ بالا ) مخط

لکھا تا کہ انہیں صحیح عذراورسبب معلوم ہوجائے اوروہ حقیقت سے واقف ہوجائیں ۔

#### حضرت عمر مناتشهٔ كاعمره:

ے مکہ معظمہ کا صفرت عمر رہی گئی نے عمر ہ ادا کیا اور خانہ کعبہ کی مجد کی تعمیر کی اور بقول داقدی اس میں توسیع کی ۔ آپ نے مکہ معظمہ میں بیس دن تک قیام فر مایا۔ آپ نے ان لوگوں کی عمار توں کوگرادیا جنہوں نے فروخت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ان کے گھروں کی قیمتیں بیت المال میں محفوظ رکھیں تا آئکہ وہ اسے وصول کرلیں۔ آپ نے ماہ رجب میں عمرہ ادا فر مایا تھا۔ اس وقت آپ نے مدینہ منورہ پر حضرت زید بن ثابت کو جانشین بنایا تھا۔

#### تغيرحرم:

واقدی کی روایت ہے کہ آپ نے اس عمرہ کے موقع پر حرم شریف کے چبوتروں کی از سرنونقمبر کرنے کا حکم دیا۔اس کام پر آپ نے محرمہ بن نوفل' از ہر بن عبدعوف' حویطب بن عبدالعز ہے اور سعید بن پر بوع کومقرر کیا۔

واقدى ابوعبدالله مزنى كى روايت سے بيان كرتے بيں كدوه كہتے ہيں:

ہم حضرت عمر مخافیۃ کے ساتھ کا ھیں عمرہ ادا کرنے مکہ معظّمہ آئے جب آپ راستے پر سے گذرے تو پانی والول نے درخواست کی کہوہ مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی ۔ آپ نے اس شرط پرانہیں اجازت دی کہ مسافر سابیاور پانی حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا۔

#### حضرت ام کلثوم مناتشهٔ ہے نکاح:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب من النيظ بن ابي طالب دن گفتنه کی صاحبز اوی حضرت ام کلثوم دئی بنیا سے نکاح کیاوہ حضرت فاطمہ بڑی بنیابت رسول مکھیا کے بطن ہے تھیں ان کے ساتھ رخصتی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔

# حضرت مغيره رضائتيه كي معزولي

اس سال حضرت عمر مِنالِقُدُّ: نے حضرت ابومویٰ اشعری مِنالِقُدُ کو بصر ہ کا حاکم بنایا اورانہیں حکم ویا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ مِنالِقُدُ کو ماہ رہے الا وّل میں روانہ کریں۔

حضرت سعید بن المسب کی روایت کے مطابق ابو بکر ہ 'شبل بن مہد بجل' نافع بن کلد ہ اور زیاد نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی تھی۔

یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ کی قبیلہ بنو ہلال کی ایک عرت ام جمیل کے ہاں آمد ورفت بھی اس کا شوہر قبیلہ ثقیف سے تھا جس کا نام حجاج بن عبید تھاوہ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں ان کے آمد ورفت کی خبراہل بھرہ کو کلی تو ان پر بیہ بات بہت شاق گزری۔ایک دن مغیرہ اس عورت کے گھر گئے تو لوگوں نے ان پر گمران بٹھا دیے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے گواہی دی تھی وہاں بڑج انہوں نے بردہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ مشغول کارتھے۔

#### حضرت مغیرہ رہی گئن کے خلاف شکایت:

ابوبکرہ نے حضرت عمر بڑا گئی کتح ریکیا (اور وہ خود بھی آگئے ) حضرت عمر بڑا گئی نے دریافت کیا'' تم نے اس کی آ واز سی تھی۔ حالا نکہ تمہارے اور ان کے درمیان پر دہ تھا'' وہ بولے'' ہاں'' حضرت عمر بڑا گئی نے فرمایا'' تم برائی کے لیے آئے ہو'' وہ کہنے لگے ''مغیرہ بڑا پھھے یہاں لائے میں''اس کے بعدانہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا۔

## حضرت ابوموسیٰ بنایشٔ: کا تقرر:

حضرت عمر من کانٹیز نے حضرت ابوموی اشعری ہٹا گئز کو حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مغیرہ کوروانہ کر دیں۔مغیرہ ہٹا گئز نے انہیں (ابوموی اشعری بٹائٹیز کو) ایک عمدہ لونڈی پیش کی جس کا نام عقیلہ تھا اور کہا'' میں بخوشی بیآپ کو پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت ابوموی اشعری بٹائٹیز نے مغیرہ بٹائٹیز کو حضرت عمر بٹرائٹیز کے پاس روانہ کیا۔

واقدی کی روایت کے مطابق مالک بن اوس بن حرثان بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر بن گٹنا کی مجلس میں حاضر تھا۔ جب مغیرہ بن گٹنا و ہاں آئے تھے انہوں نے تعبیلہ مرہ کی ایک عورت سے نکاح کر رکھا تھا'' آپ نے اس سے فرمایا'' تم بہت فارغ البال ہو اور شوقین انسان ہو'' پھر حضرت عمر بن گٹنا نے ان سے عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا''' اسے اقطاء کہا جاتا ہے اور اس کا شوہر قبیلہ ثقیف کے خاندان بنو ہلال سے تھا''۔

#### اصل دا قعه:

ابوجعفرطبری تحریفر ماتے ہیں کہ ابو بکرہ کی مخالفا نہ شہادت کی دجہ سیف کی روایت کے مطابق سے ہے کہ ابو بکرہ مغیرہ رہی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا یہ دونوں اپنے گھروں کے کام کو ناپیند کرتے تھے۔ دونوں بھرہ میں پڑوی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا یہ دونوں اپنے گھروں کے افراد با تیں کررہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑکی کا دروازہ کھل گیا ابو بکرہ اسے بند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں افراد با تیں کررہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑکی کا دروازہ کھل گیا تو برکرہ اسے بند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بڑا تی کو دیکھا کہ کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' کھڑے ہو جا وَ اورد یکھوہ وہ کھڑے ہو کرد کیفنے گئے وہ ہو لے'' یہ کون ہے؟'' ابو بکرہ نے کہا'' یہ ام جمیل بنت افتم ہے جو قبیلہ عامر بن صعصعہ کی ہے وہ مغیرہ بڑا تی اور اگر امراء واثر اف کے پاس آتی رہتی ہے اور اس زمانے میں پہنے تہ ہوگیا۔ کہم رہن تھا جھرہ کو ہم بہچان نہیں سکیں ہیں' جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا (شک وشبہ) پختہ ہوگیا۔ کہم رہا یا ت

جب مغیرہ رہی گئی: نماز کے لیے نکلے تو ابو بکرہ ان کی نماز پڑھانے میں حائل ہوئے اور کہنچ لگے'' آپنماز نہ پڑھا ہے'' انہوں نے حضرت عمر رہی گئی: کو خط لکھا اور (مزید) خط و کتابت کرتے رہے۔حضرت عمر رہی گئی: نے حضرت ابوموی اشعری رہی گئی: کو جھیجا اور فرمایا:

''اے ابومویٰ! میں تہمیں حاکم بنا کرالی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیے ہیں اور ان میں سے چوز ہے بھی نکل آئے ہیں اس لیے جوطریقہ (سنت نبوی کا) تہمیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا' اور تبدیل مت ہوجا ناور نہاللہ بھی اپناطریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کرے گا''۔

#### صحابه بن الله كامطالبه:

وہ بولے''آپ میری معاونت رسول اللہ رکھا کے سحابہ بڑتھ کو ساتھ بھیج کر سیجے۔ جومباجرین وانصار میں سے ہوں۔ کیونکہ بیسحابہ بڑتھا اس امت (مسلمانوں) اور اس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں۔ جیسے نمک جس کے بغیر کھانا درست نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا'' جوصحا بی تمہیں بیند ہوں انہیں لیے جاؤ''انہوں نے انتیس صحابہ بڑتھ کا انتخاب کیا۔ جن میں حضرات انس بن مالک' عمران بن صین اور ہشام بن عامر بڑتھ شامل تھے۔ حضرت ابوموی بڑتھ تان سب کو لے کرروانہ ہوئے اور مرید میں قیام کیا۔

## معزولي كاحكم:

حضرت مغیرہ بڑا تی کوخبرال گئی کہ حضرت ابوموی بڑا تی مرید میں آ کرمقیم ہو گئے ہیں وہ بولے'' حضرت ابوموی بڑا تین نہ ملا قات کرنے آئے ہیں اور نہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بلکہ وہ امیر وحاکم کی حیثیت سے آئے ہیں' ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ استے میں حضرت ابوموی بڑا تھی: آگئے۔ اور انہوں نے اندر آ کر مغیرہ بڑا تین کو حضرت عمر مڑا تھی: کا نامہ مبارک دیا بیسب سے مختصر خط تھا۔ اس میں جار جملے تھے جس میں معزولی کا تکم تھا۔ عاب تھا اور جلد پہنچنے کا تکم تھا۔ وہ خط بیتھا:

'' مجھے اہم خط موصول ہوا ہے۔ اس لیے میں نے (حضرت) ابوموی رہائیں کو حاکم بنا کر بھیج دیا ہے جو پھی تمہارے قبضے میں ہے وہ سب انہیں سپر دکر کے جلدی واپس آؤ''۔

#### اہل بصر ہ کوخط:

آپ نے اہل بھرہ کو بیہ خط تحریر فر مایا تھا:

'' میں نے (حضرت) ابومویٰ بٹی ٹیٹن کوتم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ تمہارے کمزور انسان کوطافت ورانسان سے حق دلوائے اور تمہیں لے کرتمہارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے اور تمہارے راستوں کو یاک وصاف کرے'۔

(حضرت) مغیرہ رخالٹنز نے انہیں طاکف کی پرورش یا فتہ ایک لونڈی پیش کی۔ جوعقیلہ کے نام سے موسوم تھی۔اور کہا'' میں نے آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے''۔

## حضرت مغيره رضائتين كےخلاف شهادت:

مغیرہ رہی گفتہ 'ابو بکرہ 'نافع بن کلدہ 'زیاد'شبل بن معبد بجلی بڑی تئی سب وہاں سے روانہ ہوئے۔حضرت عمر بھی گفتہ نے ان سب کو جمع کی تو مغیرہ رہی گفتہ نے ان سب کو جمع کیا تو مغیرہ رہی گفتہ بوئے ۔ حضرت عمر بھی گفتہ ہے دیکھا یا پیچھے سے دیکھا کے بیات کے بھی سے دیکھا ) نیز انہوں نے عورت کو کس طرح دیکھا۔ یا وہ اسے کسے بیچان گئے؟اگروہ میرے سامنے تھی تو یہ کسے ممکن ہوا کہ میں نے بردہ نہ کیا ہو۔اگروہ میرے بیچھے تھے تو کس قاعدے کے مطابق انہیں میرے گھر میں میری عورت کو دیکھنا جائز ہو گیا؟ خدا کی تیم ! میں نے نہ فعل اپنی بیوی کے ساتھ کیا اوروہ اس کے (ام جمیل کے) مشابھی '۔

سب سے پہلے ابوبکرہ مُٹالٹینے نے شہادت کا آغاز کیا۔انہوں نے گوائی دی کہ انہوں نے مغیرہ (مُٹالٹینہ) کوام جمیل کے ساتھوز نا

كرتے ہوئے ويكھارآپ نے دريافت كيا:

''تم نے انہیں کس سمت ہے دیکھا؟''وہ بولے' میں نے پس پشت دیکھا''۔

پھرشبل بن معبد کو بلایا گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کی گوا ہی دی۔

ان ہے یو چھا گیا:

''تم نے سامنے ہے دیکھایا پیچھے ہے دیکھا'' وہ بولے''میں نے سامنے ہے دیکھا''۔

زیاد کی شهادت:

نافع نے بھی ابو بکرہ بٹالٹنڈ کے مطابق شہادت دی۔ مگر زیاد نے ان جیسی شہادت نہیں دی۔ بلکہ یہ کہا'' میں نے انہیں ایک عورت کی ٹانگوں کے درمیان دیکھا۔ جس کے حنا آلودہ پاؤں تھے اور وہ حرکت کررہے تھے اور اس کے سرین کھلے ہوئے تھے۔ نیز میں نے زورزور سے سانس لینے کی آ وازشی''ان سے بوچھا گیا۔ کیا تم نے انہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے دیکھا''وہ بولے میں نے زورزور سے سانس لینے کی آ وازشی''ان سے بوچھا گیا۔ کیا تم عورت کو پہپانتے ہو؟''وہ بولے''نہیں'' بلکہ مجھے اس بارے میں شبہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رہا تھا نے فرا ان

''تم الگ ہوجاؤ''۔

گوا ہوں کوسز ا:

اس کے بعد باقی تین گواہوں کے بارے میں حکم دیا:

'' انہیں غلط الزام (تہمت) لگانے کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد شرعی جاری کرو''۔

چنانچاس حکم کی تعمیل کی گئی۔آپ نے (حوالے کے طور پر) یہ آیت تلاوت فرمائی:

''اگروه پورے گواه نه لاسکیس تو وه الله کے نز دیک جھوٹے ہیں'۔

مغیرہ رضائشہ نے کہا:

'' مجھےان غلاموں سے نجات دلا ہے''۔

آپنے فرمایا:

'' تم خاموش ہوجاؤ۔اللہ نے تم کو بچایا۔خدا کی شم!اگر گوائی مکمل ہوجاتی تو میں تمہیں ضرور سکسار کرتا''۔



باب،

# فنتح اهواز ومناذر

کاھ میں سوق الا ہواز' مناذر' اور نہر تیری ایک روایت کے مطابق فتح ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بیعلاقے ۲ اھ میں مفتوح ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ ہرمزان اہل فارس کے سات بڑے خاندان سے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ممل داری میں مہر جان قذق اور اہواز (خوزستان) کے علاقے شامل تھے جب ہرمزان کو جنگ قادسیہ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنے علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کے ذریعے جس سے عاہتا جنگ کرتا تھا۔ چنا نچہ ہرمزان اہل میسان دوست و سیان پر منا ذر اور نہر تیری دونوں راستوں سے حملہ کرنے لگا (الیمی صورت میں) حضرت عتبہ بن غزوان رہائٹی نے حضرت سعد رہنا تی مناز راور نہر تیری دونوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیے نعیم بن مقرن اور نعیم بن مسعود کو بھیجا اور ان دونوں کو تھم دیا کہ وہ ان کے اور نہر تیری کے درمیان رہیں۔

حضرت عتبہ بنغز وان رخالتٰ نے سلمی بن القین اور حرملہ بن مریطہ کو بھیجا۔ وہ دونوں قدیم مہاجرین صحافی تھے۔اور بنو حظلہ کی شاخ قبیلہ عدویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں میسان اور دستمسیان کی حدود پر منا ذراور دشن کے درمیان مقیم ہوئے۔

۔ انہوں نے بنوالعم کو بلایا تو غالب واکلی اور کلیب بن واکل کلبی ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں نعیم کوچھوڑ دیا تھا اور ان ہے انگ ہو گئے تھے۔اور وہ دونوں ملمی اور حرملہ کے پاس آ گئے تھے اور کہنے لگے:

''تم دونوں اپنے خاندان کے ہوتمہیں چھوڑ انہیں جاسکتا۔ جب فلاں دن آ جائے تو تم دونوں ہرمزان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔اس وقت ہم میں سے ایک مناذر پرحملہ کرے گا اور دوسرا نہرتیری پرحملہ کرے گا پہلے ہم لڑنے والوں سے جنگ کریں گے پھر ہمارارخ تمہاری طرف ہوگا۔اس وقت ہرمزان کوکوئی چیزان شاءاللہٰ ہیں بچاسکے گی۔

## بنوالعم کی حمایت:

ریہ کہہ کر) وہ دونوں لوٹ گئے نہ صرف ان دونوں نے (مسلمانوں کی) حمایت کی بلکہ ان دونوں کی قوم بنوالعم بن مالک نے بھی حمایت کی کہتے ہیں کہ انہیں بنوالعم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے۔اورانہوں نے اہل فارس کی مدد کی تھی (بیلوگ اسلام سے پہلے خوزستان میں رہتے تھے)

#### ہرمزان سےمقابلہ:

جب مقررہ رات آئی تواس وقت ہر مزان نہرتیری اور دلث کے درمیان تھاسلمی اور ہر ملہ بنج سورے صف آ راہو گئے اور ان دونوں نے نعیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی آ مادہ کیا۔لہذا مسلمانوں کا ہر مزان سے دُلٹ اور نہرتیری کے درمیان مقابلہ ہوا۔سلمی بن القین اہل بھرہ کی قیادت کر رہے تھے اور نعیم بن مقرن اہل کوفہ کے سردار تھے۔ جب جنگ ہور ہی تھی توا جا تک غالب اور کلیب کی

## طرف ہے کمک پہنچ گئی۔

# ېرمزان كوشكست:

برمزان کو بیا اطلاع ملی کہ مناذ راور نہر تیری پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس طرح اللہ نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا دل تو ر دیا اور ہر مزان اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوگئی ۔ مسلمانوں نے جس قدر چاہان کے افراقتل کیے اور جس قدر چاہا مال غنیمت حاصل کیا بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے نہر دجیل تک پہنچ گئے ۔ اور وہاں تک کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے ۔ اور سوق الا ہواز کے سامنے خیمہ زن ہو گئے ہر مزان نے سوق الا ہواز کے بلی کوعبور کرلیا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر مقیم ہوگیا ۔ اس طرح نہر دجیل ہر مزان اور (مسلمانوں کے سیسالا روں) سلمی' حرملہ' نعیم وقیم اور غالب وکلیب کے در میان تھی ۔

هرم بن حیان کی هجورین:

قبیلہ عبدالقیس کا ایک شخص صحارا نا می بیان کرتا ہے کہ میں ہرم بن حیان کے پاس تھجوروں کے ٹوکرے لے کر آیا جب کہ وہ وہ میں اور جیل کے درمیان مقیم تھاوہ تھجوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کا اہم تو شہ سفر تھجوری جب وہ ختم ہوجاتی تھیں تو اسے نئی تھیں ہوا ہے تھجوریں مہیا کی جاتی تھیں جنہیں وہ ہر حالت میں تناول کرتا تھا خواہ وہ کوچ کرنے کی حالت میں ہویا پہاڑ پر ہویا میدان میں ہو۔ ہر جگہ تھجوریں لے جائی جاتی تھیں اور ہر جگہ وہ کھایا کرتا تھا۔

# صلح کی درخواست:

جب مسلمان ہر مزان کے قریب اہواز کے مقام پراس کے سامنے پہنچے گئے تو اس کے اندر مقابلہ کی تاب نہ رہی اس لیے اس نے صلح کے لیے درخواست کی مسلمان ہر مزان نے بھی نے صلح کے بارے میں حضرت متبہ بھالتہ کا کو کھااوران سے مشورہ طلب کیا ہر مزان نے بھی ان سے خطو کتابت کی تو حضرت متبہ بھالتہ نے جواب میں تحریر کیا کہ نہر تیری 'منا ذر'اورسوق الا ہواز کا وہ علاقہ چھوڑ کر جس پر مسلمان غالب آگئے تھے۔ باقی ماندہ اہواز کے تمام علاقے اور مہر جان قطرف کے بارے میں صلح کرلی جائے البتہ ندکورہ بالا (مقبوضہ علاقہ) انہیں لوٹا یا نہیں جائے گا۔

## بصره کی سرحدی چوکیاں:

۔ سلمی بن القین نے مناذر پرایک فوجی چوکی بنائی اوراس کا انتظام غالب کے سپر دکیا۔حرملہ نے بھی نہر تیری پرایک فوجی چھاؤنی بنائی اوراس کا نتظام کلیب کے سپر دکیااس طرح بیدونوں بھرہ کی سرحدی چوکیوں پرمقرر ہوگئے۔

#### بصره کا وفد:

قبیلہ ہنوانعم کے بہت سے افراد اور خاندان ہجرت کر کے بھر ہ کے گھروں میں آباد ہو گئے اور لگا تاروہاں پہنچنے لگے۔حضرت عتبہ رہالتی نے اس بارے میں حضرت عمر رہالتی کو تحریر کیا اور ایک وفد بھی بھیجا۔ جس میں سلمی محرملہ جوصحا بی تھے۔ نیز غالب اور کلیب بھی شامل تھیں بھر ہ سے تئی وفو د پہنچ آپ نے تھم دیا کہ وہ سب مل کراپئی ضروریات پیش کریں۔

احنف بن قيس کي تقرير .

<u> ت ت ت حرت</u> اس موقع پراحنف بن قیس نے کہا''اے امیر المومنین! آپ کی وہی حیثیت ہے جبیبا کہ انہوں نے بیان کی البتہ بھی بھی ہم آ پ کووہ خبرین نہیں پہنچا سکتے جن پرعوام کا مفاد وابستہ ہے اس وقت حاکم نظروں سے اوجھل باتوں پرمخبروں کے نقط نظر کے مطابق ہی غور کرسکتا ہے اور جو بات وہ سنتے ہیں اس کے مطابق اسے علم حاصل ہوتا ہے۔

#### اضافه کی درخواست:

ہم لوگ منزل ہمز ل فروکش ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک خشکی کے جصے میں مقیم ہوئے ہمارے بھائی اہل کوفہ ایک نہایت ہی عمدہ مقام پر مقیم ہیں جہاں شیریں چشے اور سر سز باغات ہیں انہیں ہرفتم کے پھل میسر ہیں مگر ہم اہل بھر ہ نہایت خراب اور دلد لی زمین میں آباد ہیں اس کا ایک حصہ جنگل میں ہے اور ایک حصہ کھاری سمندر کے قریب ہے ہمارے گھر آ دمیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے مگر ہمارا وظیفہ بہت کم ہے۔ ہمارے اندر شرفاء کی تعداد کم ہے اور مصیبت زدہ لوگ زیادہ ہیں ہمارا سکہ (درہم) بڑا ہے مگر ہمارا بیانہ جھوٹا ہے اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اور ہماری اراضی میں اضافہ کیا ہے لہذا اے امیر المومنین! آپ ہمارے وظائف میں اضافہ کریں اور ہمیں مزید اراضی دیں تا کہ ہم بسراوقات کر سکیں'۔

اس پر حضرت عمر مِن تُنْهُ نے ان کے گھروں اور بستیوں کے بارے میں تحقیقات کیں اور انہیں مزید اراضی اور جا گیریں ویں کچھاراضی کسر کی کے خاندان کی تھی۔ جو دریائے وجلہ اور حجر کے درمیان تھی۔ اسے انہوں نے تقسیم کرلیا تھا۔ باقی شاہی زمینیں اسی حال پررہیں۔ جس حال میں اہل کوفہ کے قریب کی شاہی اراضی تھی یوں اہل بصرہ کی جا گیروں کے دو حصے ہو گئے تھے۔ ان کا نصف حصد لوگوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور نصف کشکر کے لیے اور جماعتی تقاریب کے لیے جچھوڑ دیا گیا تھا۔

### بھرہ کی آبادی:

پہلے (بھرہ میں) وہ دو ہزار سیابی آباد ہوئے جو جنگ قاد سیہ میں شریک تھے پھر بھر ہمیں حضرت عتبہ بن غزوان رہی گئیا کے ساتھ پانچ ہزارافراد آئے کوفیہ میں ہزارافراد تھے۔حضرت عمر بڑی گئیانے ان کی تعداد کواہل بھر ہ کے دو ہزار جنگ جو سپاہیوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں ان کے مساوی قرار دیا۔

آپنے ان لوگوں کو جوا ہواز کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ ملا دیا پھر آپ نے فر مایا: 'بینو جوان اہل بھرہ کا سردار ہے''۔ان کے بارے میں حضرت منتبہ رہائٹن کولکھا کہ وہ ان سے مشورہ لیا کریں اوران کی رائے پڑمل کیا کریں۔ آپ نے سلکی' حرملہ' غالب اور کلیب کومنا ذراور نہر تیری کی طرف واپس بھیج دیا تا کہ وہ بنگا می ضروریات کے لیے تیار رہیں اور وہاں کے خراج کی گرانی کریں۔

# <u> ہرمزان کی بغاوت:</u>

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل بھر ہ اپنے ان کاموں میں مصروف تھے اس وقت غالب اور کلیب کاہر مزان ہے اراضی کی حدود کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان حدود کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان دونوں نے غالب اور کلیب کوحق پر پایا اور ہر مزان جھوٹا ثابت ہوا اس لیے انہوں نے ہر مزان کی مخالفت کی اس پر ہر مزان باغی ہوگیا اور اس نے کردوں سے امداد طلب کی ۔ اس طرح اس کے لشکر میں بہت اضافہ ہوگیا۔

حضرات سلمیٰ حرملہ' غالب اورکلیب نے ہرمزان کی بغاوت اورظلم وسرکشی کا حال حضرت منتبہ بن غز وان ہوائٹو: کولکھ بھیجا' انہوں نے پیرحال حضرت عمر ہوائٹو: کولکھا۔

حضرت عمر رہی گئیز نے اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اورانہیں حضرت حرقوص بن زہیر سعدی رہی گئیز کے (زیر قیادت) امداد بھیجی وہ رسول اللّٰد سکتیا کے صحافی تھے۔حضرت عمر بھا گئیز نے انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔

## <u>ہر</u>مزان ہے دوبارہ جنگ:

ہر مزان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلمی ، غالب ، حرملہ اور کلیب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جب بیلوگ سوق الا ہواز کے پل تک پہنچ تو مسلمانوں نے ہر مزان کو یہ پیغام بھیجا:

'' یاتم دریا کوعبورکر کے ہماری طرف آؤیا ہم تمہاری طرف عبورکر کے آتے ہیں'۔

اس نے کہا:

'' تم عبورکر کے ہماری طرف آؤ''۔

چنانچے مسلمان بل پرسے گذر کروہاں پنچے اور سوق الا ہواز کے قریب بل پر جنگ ہوئی یہاں تک کہ ہر مزان کو شکست ہوگئ اور وہ رام ہر مزکی طرف بھاگ گیااس نے شفر کے گاؤں کے قریب اریک کے بل پر قبضہ کرلیااس سے پر رام ہر مزہنچ گیا۔ سوق الا ہواز کی فتح:

حضرت حرقوص بن تلثین نے سوق الا ہواز فتح کرلیااوروہاں قیام کیا۔ وہ پہاڑ میں مقیم ہوئے سوق الا ہواز کا تمام علاقہ تستر تک ان کے زیرنگیس ہوگیا۔انہوں نے جزیہ مقرر کیا حضرت عمر بن تاثین کوفتح کی اطلاع لکھ کر بھیجی اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) بھی بھیجااوروہاں وفد بھی بھیجا۔ حضرت عمر بنی تُنڈنے خدا کی حمد وثنا کی اوران کے لیے ٹابت قدمی اور ترقی کے لیے دعامانگی۔



# فتح تستر

سیف کی روایت کے مطابق ہا ہے میں ستر فتح ہوا۔ بقول بعض بیہ ۱۲ ہا یا ۱۹ ہیں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بروایت سیف یہ جب کہ جب سوق الا ہواز کی جنگ میں ہر مزان کوشکست ہوئی اور حضرت حرقوص رہی گئی نے سوق الا ہواز فتح کر لیا تو خود وہاں مقیم ہوئے اور حضرت عمر رہی گئی کے عمل بق انہوں نے جزء بن معاویہ کو ہر مزان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت عمر رہی گئی نے انہیں بیہ حکم دیا تھا کہ فتح کے بعدوہ جزء بن معاویہ کومسرق کی طرف روانہ کریں لہذا جزء بن معاویہ ہر مزان کے تعاقب میں نظے۔ ہر مزان میں من کی طرف جارہا تھا۔

حضرت جزء بن معاویہ راستے میں دشمنوں کا صفایا کرتے رہے تا آ نکہ وہ شغر کے گاؤں میں پہنچے ہر مزان نے وہاں ان کا سخت مقابلہ کیا تو شغر سے حضرت جزء وردق گئے جو سرق کا شہرتھا وہ آ دمیوں سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے شھے اس لیے انہوں نے اس پر آسانی سے قبضہ کرلیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عمر بھائٹنا ورحضرت عتبہ بن غزوان بھاگر کے شھے انہیں جزید دینے کی وعوت دی اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید یناتسلیم کرلیا۔

#### پیش قدمی کی ممانعت:

حضرت عمر بنمائی نے جزء بن معاویہ اور حرقوص بن زہیر دونوں کو پیتحریر کیا کہ وہ اپنے مفتو حد علاقوں میں قیام کریں اور آگے نہ بڑھیں تا آئکہ ان کے پاس ان کا دوسرا حکم آئے ۔حضرت عتبہ بنمائی کو بھی انہوں نے اسی قسم کی تحریر بھیجی للہٰ ذاان دونوں نے حکم کی تحریر بھیجی للہٰ ذاان دونوں نے حکم کی تحریر بھیل کی ۔حضرت جزء بن معاویہ بنمائی نے حضرت عمر فاروق بنمائی نہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے علاقے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بنمائی نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچوں نے نہریں کھدوا کیس اور بنجرا فیادہ زمینوں کو سیراب کیا۔ صلے سے میں اور بنجرا فیادہ زمینوں کو سیراب کیا۔

### صلح کی درخواست:

جب ہرمزان رامہر مزمیں رہنے لگا تو اہواز کی سرز مین اس کونگ نظر آئی کیونکہ مسلمان اس کے قریب اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے (اس لیے لا چار ہوکر ) اس نے صلح طلب کی اور حرقوص و جزء بن معاویہ بڑھ سے خط و کتابت کی۔حضرت حرقوص بڑھا تھنڈ حضرت عمر بڑھا تھن کواس معاملے کے بارے میں تحریر کیا۔

# غيرمفتو حهعلاقوں برصلح

 اپنے علاقوں پرحکومت کرتے رہے اور ہرمزان الیں صلح پر قائم رہاوہ جزیہ وصول کر کے انہیں دیتار ہااورمسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے اور جب فارس کے کروحملہ آور ہوتے تو مسلمان اس کی مدوکرتے اور اس کی طرف سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت احنف وفائشُنہ کو قسیحت :

حصرت عمر من الله نے حضرت عتبہ من الله الله وہ بصرہ کی فوج میں سے دس افراد کا ایک وفد جمیعیں۔ چنا نچہ حضرت عمر من الله کی انہوں عمر من الله کی انہوں علی الله کی انہوں علی الله کی انہوں نے کہا: ''لوگ اس حالت پر ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں''۔ آپ نے فرمایا: ''ابتم اپنے ٹھکانوں پر جاؤ''۔ چنا نچہ وہ اپنے ٹھکانوں پر چاؤ''۔ چنا نچہ وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے ۔ آپ نے ان کے لباس پرنگاہ دوڑائی تو آپ نے ایک کپڑاد یکھا جو باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کوسونگھا پھر ٹھکانوں پر چلے گئے ۔ آپ نے ان کے لباس پرنگاہ دوڑائی تو آپ نے ایک کپڑاد یکھا جو باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کوسونگھا پھر فرمایا: '' ہے کس کا ہے؟'' حضرت احف والله نے کہا '' میرا ہے'' آپ نے فرمایا: '' تم نے یہ کتنے میں خریدا؟'' انہوں نے کہا '' تقریبا آٹھ (درہم)''اس کی قیمت بنائی اوراصل قیمت سے پھھ کم رقم بنائی ۔ کیونکہ انہوں نے بارہ درہم میں اسے خریدا تھا۔ آپ نے فرمایا:

۔ رویں ہے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریداتم اس زائدرقم ہے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے تم فضول خرچی در تم نے اس سے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریداتم اس زائدرقم سے بچوتا کہتم جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان سے بچوتا کہتم جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان ہم گا''

# حضرت عتبه وخالفنا كومدايات:

حضرت عمر مغالثيَّة نے حضرت عتبہ مغالثيَّة كويہ خط تحرير كيا:

سرت سرون میں موقت کی اختیار کرواور ڈرتے رہوائیا نہ ہو کہ تبہاری غداری یا سرکشی کی وجہ سے تمہیں زوال اس کو گئی ہے جائے۔ تقویٰ اختیار کرواور ڈرتے رہوائیا نہ ہو کہ تبہاری غداری یا سرکشی کی وجہ سے تمہیں زوال ہوئے اللہ کے عہد کو پورا ہوئے اللہ کے عہد کو پورا کے اللہ کے عہد کو پورا کرواوراس کے احکام کی پابندی کروہ ہم تبہارا مددگاررہے گا اور تبہاری حمایت کرے گا''۔

## حرقوص كوخط:

رو سورت عمر بن النزاد کو یہ اطلاع ملی کہ حرقوص اہواز کے پہاڑ پر ہے گئے جود شوار گذار مقام پر ہے لوگوں کی ان کے پاس آمدو
رفت رہتی ہے گر جو وہاں جانے کا قصد کرتا ہے اسے بہت دفت محسوں ہوتی ہے اس لیے حضرت عمر رفی تینیا سے خطا لکھا:

'' مجھے بیا اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک دشوار گذار مقام پر مقیم ہیں جہاں لوگ بہت دشواری کے بعد پہنچتے ہیں اس لیے آپ
میدانی علاقے میں آجا نمیں اور کسی مسلمان یا معاہدہ کرنے والے ذمی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنیں ہم ایسے شخص کی
میدانی علاقے میں آجا نمیں اور کسی مسلمان یا معاہدہ کرنے والے ذمی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنیں ہم ایسے شخص کی
طرح کام کروجو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہوا ور دنیا میں اچھی زندگی گذارنے کا طالب ہوتم (نیک کام میں) ستی اور
جلد بازی نہ کرواس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ ہے جاتی رہے گئی نہروان میں بھی
حرقوص جنگ صفین میں خارجی ہو گئے تھے اور اس حالت میں رہے وہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں بھی
شریک ہوئے۔

# فارس پر بحری حمله

سیف کی روایت ہے کہ مسلمان بھرہ اور اس کے علاقے میں قیم تھا ہواز کے پچھ ملاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور وہ ان کے قبضے میں تھا۔ باقی علاقے کے بارے میں مصالحت ہوگئی تھی وہ علاقے وہاں کے باشندوں کے پاس تھے وہ لوگ اس کا مخراج اداکر تے تھے اور زیر حفاظت آگئے تھے مگر (ان کے اندرونی انظام میں) کوئی مداخلت نہیں کی جاتی تھی۔مصالحت کرانے کے لیے ان کا نمائندہ ہر مزان تھا۔

حضرت عمر بخاتثة (اس ز مانے میں ) یہی فر ماتے تھے:

'' ہمارے اہل بھرہ کے لیے وہاں کا علاقہ اور اہواز کافی ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ ہمارے اور اہل فارس کے درمیان آ گ کا پہاڑ حاکل ہوتا نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

اسطرح آپ نے اہل کوفد کے لیے بھی بیفر مایا:

'' کاش کہ ہمارےاوران کے درمیان آگ کا پہاڑ جائل ہوتا تا کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

### علاء بن حضر مي رضائشي:

علاءا بن الحضر می بھائٹیٰ حضرت ابو بکر بھاٹٹیٰ کے عہد خلافت میں بحرین کے گورنر تنے حضرت عمر بھائٹیٰ نے انہیں معزول کیا اور ان کی جگہ پر قدامہ بن المظعون کومقرر کیا پھر قدامہ کومعزول کر کے علاءا بن الحضر می بڑائٹیٰ کو بحال کردیا۔

حضرت علاء بن لٹنے کی حضرت سعد بن ابی و قاص بن لٹنے کے ساتھ حریفا نہ چشک تھی وہ مرتد وں کے ساتھ جنگ کر کے حضرت سعد بن لٹنے پرفضیلت حاصل کر چکے تھے۔ مگر جب حضرت سعد بن ابی و قاص بن لٹنے نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی اور ایران کے بادشا ہوں کوان کے گھرسے نکال دیا اور قریب کے علاقے پر قبضہ کرلیا تو وہ سربلند ہو گئے اور یہ کارنا مہ علاقے کے کارنا مے سے بھی بڑھ گیا۔

## حضرت سعد معالمية سے مقابله:

اس موقع پرعلاءؓ نے بیارا دہ کیا کہ وہ اہل عجم کے مقابلہ پراییا کارنا مہانجا م دیں جس کی بدولت وہ سابقہ شہرت حاصل کرلیں اس سلسلہ میں وہ اطاعت اور نافر مانی کے فرق کولمحوظ رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔

### نوج کا بحری سفر:

حضرت ابوبکر دہالتیٰ نے انہیں حاکم (بحرین) مقرر کیا تھا اور انہیں مرتدوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عمر بٹالٹنے نے بھی انہیں حاکم مقرر کیا مگر بحری جنگ ہے منع کر دیا تھا۔ مگر و داطاعت نہیں کر سکے اور نافر مانی کے انجام پرغورنہیں کر سکے انہوں نے اہل بحرین کو فارس پرحملہ کرنے کی دعوت دی اور وہ اس کام کے لیے جلد تیار ہوگئے چنانچیانہوں نے اپناشکر کو کنی فوجی دستوں میں تقسیم کیا ایک دیتے کے سپہ سالا رجارو دبن المعلی تھے دوسرے کے سوار بن سحام تھے۔ تیسرے دیتے کے خلید بن الممنز ربن ساوی تھے وہ عام اور مشتر کہ سپہ سالار تھے وہ حضرت عمر ہٹی تھنڈ کی اجازت کے بغیر سمندر کے راستے اہل فارس پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگئے۔

## بحرى حملوں كى ممانعت:

حضرت عمر بن الله بخری حملوں کے لیے کسی کوا جازت نہیں دیتے تھے اس معاملے میں وہ رسول اللہ من ﷺ اور حضرت ابو بکر رہی گئی۔ کی پیروی کرتے تھے۔ کیونکہ نہ تو رسول اللہ من ﷺ نے بحری حملہ کیا اور نہ حضرت ابو بکر رہی ٹند نے بحری جنگ کے لیے کسی کو بھیجا۔ حضرت خلید معی ٹنٹیز، کا خطاب:

ہمرحال ان فوجوں نے بحرین سے فارس کے لیے سمندر کوعبور کیا وہ اصطحر پہنچنے کے ارادے سے نگلی تھیں ان کے مقابلے کے لیے اہل فارس سلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئے لہذا حضرت خلید بٹاٹٹنا نے کیے اہل فارس سلمانوں سے بوں خطاب کیا:

''اللہ جب سی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو تقدیرای کے مطابق کام کرتی ہے ان لوگوں نے تمہیں اپنی طرف سے جنگ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم خودان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہواس صورت میں یہ تشتیاں اور بیسرز مین اس کے قبضے میں ہوگی جو غالب آئے گا۔لہذا تم صبراور نماز کے ذریعے نصرت ِ اللہ کے خواہاں رہویہ بات اللہ کے عاجز (اور نیک) بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے'۔

### گھسان کی جنگ:

مسلمانوں نے (ان کے اعلان جہادیر) صدائے لبیک کہی۔اورظہر کی نمازیڑھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ طاؤس کے مقام پر سخت جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت سوار رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور اپنی قوم (کے بہا درانہ کارنامے) بیان کررہے تھے تا آئکہ وہ شہید ہو گئے۔

# دوسر دارول کی شهادت

جارود نے بھی دادشجاعت دی اورشہادت کا درجہ حاصل کیا ان دونوں سر داروں کی شہادت سے پیشتر ان کے فرزندعبداللّٰہ بن سواراورمنذر بن جارودان دونوں کے قائم مقام سر دار ہو گئے تھے۔

## يباده جنگ ميس كامياني:

ہے۔ اس موقع پر حفرت خلید بڑاٹٹیئا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو وہ (گھوڑوں سے ) اتر کر جنگ کریں چنانچہ انہوں نے اتر کر (پیادہ ہوکر ) جنگ کی اس طرح اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ اس سے پہلے ان کے اپنے افراد نہیں مارے گئے تھے پھر مسلمان لشکر بھرہ جانے کے ارادہ سے نکلاان کی کشتیاں ڈوب چکی تھیں اس کے علاوہ انہیں سمندر کی طرف جانے کا راستہ نہیں مل سکا پھر انہیں بیمعلوم ہوا کہ شہرک نے مسلمانوں کاراستہ بند کردیا ہے اس لیے وہ رک گئے اور صف آرا ہوگئے۔

## حضرت علاء مناتشهٔ: کی معزولی:

جب حضرت عمر من النيخة كويد اطلاع ملى كه علاءً ني سمندر كراسة فوجيس جيجيس ہيں تو ان كے دل ميں وہى خيال آيا جو حقیقت ميں رونما ہوا وہ علاء پر سخت ناراض ہوئے اور ان كى معزولى كا حكم لكھا اور ان كے ليے وہ سزا مقرر كى جو ان كے ليے سب سے گراں اور زيادہ نا گوارتھی ۔ يعنی انہيں حضرت سعد بن الى وقاص رہی تھئے ہے ماتھيوں كو ليے كر (حضرت) سعد بن الى وقاص رہی تھئے ہے جا وَ''۔ چنا نچہوہ انہيں لے كر (حضرت) سعد بن الى وقاص رہی تھئے ہے جا وَ''۔ چنا نچہوہ انہيں لے كر (حضرت) سعد بن الى وقاص رہی تھئے ہے ہا ہے۔

## امدادی فوج اوراس کے سردار:

(دوسری طرف) حضرت عمر مخالیتنا نے (حضرت) عتبہ بن غزوان مخالیتا کو یہ خط تحریر کیا: ''علاء ابن الحضر می مخالیتا نے سلمانوں کے ایک لشکرکواہل فارس کی طرف بھیج دیا ہے اوراس نے میری نافر مانی کی ہے تاہم مجھے بیاندیشہ ہے کہ اگران کے لیے امدادی فوج نہ بھیجی تو وہ مغلوب ہو جا کیں گے ۔ تم لوگوں کوان کے پاس (امداد کے لیے ) بھیجواوراس سے پہلے کہ وہ تباہ و بر باو ہو جا کیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرلو''۔ حضرت عتبہ رہائیٹا نے لوگوں کو بلایا اور انہیں حضرت عمر رہائیٹا کے خط سے مطلع فر مایا۔ اس پر مندرجہ ذیل (ممتاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمرو(۲) عرفجہ بن ہر شمہ مندرجہ ذیل (ممتاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمرو(۲) عرفجہ بن ہر شمہ (۳) حذیفہ بن محصد بن معاویہ (۱) ترجمان۔

یہ (معزز) حضرات بارہ ہزار کالشکر لے کر نکلے۔ بیلوگ خچروں پرسوار تھے اوران کے پہلو میں گھوڑ ہے بھی تھے ان کے سپہ سالا رابوسیرہ بن ابی اہم تھے جو عامر بن لوی کے قبیلہ ہے تعلق رکھتے تھے اہواز کے علاقے میں فوجی چھاؤنیاں برقر ارتھیں اور زیر حفاظت علاقہ بھی تھا جومجامدین اور تھیم مسلمانوں کا مددگار تھا۔

#### دونوں فوجوں کی ملا قات:

حضرت ابوسرہ مسلمانوں کو لے کرساحلی مقامات پر سے گذرے مگر کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آخر کارابوسرہ اور خلید دونوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جہاں طاؤس کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ پہلے صرف اہل اصطحر مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مگر جب اہل اصطحر نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا تو انہوں نے تمام اہل فارس کوامداد کے لیے بلوایا۔ اور وہ ہرعلاقے اور ہرضلع سے آکروہاں جمع ہوگئے۔

### نئی بود کے کارنا ہے:

طاؤس کی جنگ کے بعداہل فارس کا مقابلہ ابوہبرہ سے ہوا۔اس وقت مسلمانوں کے پاس امدادی فوج (کمک) پہنچ گئ تھی۔اورمشرکوں کوبھی امداد حاصل ہوگئ تھی مشرکوں کا سپہ سالا رشہرک تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مشرکیین مارے گئے۔اورمسلمانوں نے دل کھول کر انہیں نقصان پہنچایا ہے وہ جنگ تھی جس میں بصرہ کی نئی بود نے اپنے جو ہر دکھائے۔اورتمام اسلامی شہروں کی نئی بود (نو جوانوں) میں بہترین ثابت ہوئی۔

## فو جۇں كى واپسى :

پھروہ مال نینیمت حاصل کرنے کے بعدلوٹ آئے کیونکہ حضرت عتبہ ہو گئی نے انہیں لکھا تھا کہ وہ وہاں نہ تھبریں اور جلد واپس آ جا کیں۔ چنانچہوہ ان کے پاس واپس بھرہ آگئے اور جو وہاں رہتے تھے وہ اپنے گھر چلے گئے اور جو اہل ہجر تھے وہ اپنے قبائل کی طرف چلے گئے اور جو قبیلہ قیس کے تھے وہ سوق البحرین پر مقام پر آگئے جب حضرت عتبہ ہو گئی نے اہواز کو فتح کر لیا اور اہل قارس کو شکست دے دی تو انہوں نے حضرت عمر ہو گئی نے کہ کرنے کی اجازت ما تکی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ بج سے فارغ ہوکر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفا پیش کیا مگر حضرت عمر ہو گئی نے ان کا استعفا منظور نہیں کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جا کیں۔

## حضرت عتبه رمالتُّين کی و فات:

اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور واپس چلے۔ گر (راستے میں ) بطن نخلہ کے مقام پر رحلت فر مائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ جب حضرت عمر مٹی تین کو پی خبر ملی تو وہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے اور فر مانے لگے:''اگر مقررہ اجل اور کھی ہوئی قسمت کاعقیدہ نہ ہوتا تو میں بیہ کہتا کتہ ہیں میں نے تل کیا ہے''۔ پھر آپ نے ان کی خوبیوں کی بہت تعریف کی۔

#### يس ما ندگان:

#### اہل طاؤس:

حضرت عتبہ بڑائی بن غزوان نے حصرت سعد بڑائی کے مدائن چھوڑنے کے تین سال بعد وفات پائی ان کے جانشین (حاکم بھرہ) حضرت ابوسرہ بن ابی اہم بڑائی ہوئے ان کے عمال اپنی حالت پر برقراررہے اوران کی فوجی چوکیاں نہر تیری' منا ذر' سوق الا ہواز اور سرق پر برقرار رہیں' ہرمزان بدستور رامہر مزییں اس علاقے کی طرف سے نیز سوس' بنیان' چندی سابور' مہر جائز ق کی طرف سے نیز سوس' بنیان' چندی سابور' مہر جائز ق کی طرف سے مصالحت کا گران تھا یہ واقعہ علاء کے بحری حملہ اور مسلمانوں کے بھرہ واپس آنے کے بعدرونما ہوا۔ اور جو واپس آکے تھے وہ جنگ طاؤس سے تعلق رکھنے کی بنا پر اہل طاؤس کہلاتے تھے۔

# بھرہ کے حکام:

حضرت عمر بن التي ابوسره بن ابی اہم کوسال کے باقی جصے میں بھرہ کا حاکم بحال رکھا۔ پھر حضرت عتبہ بن غزوان بن التی وات محدورت عتبہ بن غزوان بن التی وات کے دوسرے سال حضرت مغیرہ بن شعبہ بن التی کو حاکم مقرر کیا وہ دوسال تک کام کرتے رہے کسی نے ان کے کام کی مخالفت نہیں کی ۔ اوروہ و ہاں سلامتی کے ساتھ رہے البتدان کے اور ابو بکرہ کے درمیان (مخالفت پیدا) ہوئی پھر حضرت عمر بن التی نے حضرت ابوموسی اشعری بن التی پھران کا تبادلہ بھرہ سے اور میں اشعری بن التی کو دوبارہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔

# فنتح رامهرمز وسوس

سیف کی روایت کے مطابق کا صبیل را مہر مز سوس اور تستر مفتوح ہوئے اور اس سال ہر مزان گرفتار ہوا۔ ان واقعات کا سب بیہ ہوا کہ شاہ پر دگر داہل فارس کو مجٹر کا تار ہا کہ ان کے قبضے سے ان کے علاقے نکل رہے ہیں جب وہ مرومیں تھا تو اس وقت اس نے ان کو برا پیچنتہ کرنے کے لیے بیدخط تحریر کیا:

''اےاہل فارس! کیاتم اس بات سےخوش ہو کہ اہل عرب سواد عراق اور اہواز کے علاقوں پر غالب آ جا کیں اور پھر تمہارےاصل ملک اورگھرہے نکال دیں''۔

اس (خط) سے ان میں جوش پیدا ہوا۔اورانہوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اوراہل فارس اوراہل ا ہواز کا باہم عہد و پیان ہوا۔اورانہوں نے فتح ونصرت حاصل کرنے کاعز مصمیم کرلیا۔

## حكام كاتقرر:

ین حرقوص بن زہیرکومل گئیں اور غالب وکلیب کی طرف سے حضرات جزء ، سلمٰی اور حرملہ کوبھی یہ خبریں موصول ہو ئیں۔ سلمٰی اور حرملہ نے اس کی تحریری اطلاع حضرت عمر دخالتُنا اور بصرہ کے مسلمانوں کو بھیجی۔ سب سے پہلے سلمٰی اور حرملہ کا خط پہنچا تو حضرت عمر دخالتٰنا نے حضرت سعد بن ابی و قاص دخالتٰنا کو تحریفر مایا:

''تم نعمان بن مقرن کے زیر قیادت جلدایک بھاری شکرا ہواز بھیجواور سوید بن مقرن عبداللہ بن ذی السہمین 'جریر بن عبداللہ حمیری اور جریر بن عبداللہ بحلی کواس مقصد کے لیے روانہ کرو کہ وہ ہر مزان کے مقابلے پر فروکش ہوں تا کہ وہ اس کا حال معلوم کر سکیں''۔

### حضرت ابوموسیٰ مثانتْهٔ: کوخط:

آپ نے حضرت ابوموی اشعری مالته کویتر رفر مایا.

'' تم اہواز کی طرف ایک بھاری لشکر روانہ کر واور سہیل بن عدی سے بھائی سہل بن عدی کواس کا سپیر سالا ربنا و اوران کی مدد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کوشامل کرو:

(۱) براء بن ما لک(۲) عاصم بن عمرو (۳) مجزاة بن ثور (۴) کعب بن سور (۵) عرفجه بن ہرثمہ (۲) حذیفہ ابن محصن (۷) عبدالرحمٰن بن سہل (۸) حصین بن معید''۔

## كوفيها وربصره كي فوج.

ابل بصرہ اورابل کوفید دونوں کے مشتر کے سپیسالا را بوہرہ بن ابی اہم ہوں گے اور جوآئے گاوہ ان کا مد د گار ہوگا۔

حضرت نعمان بن مقرن بھاٹھنا ہل کوفہ کو لے کر نگلے انہوں نے سواق عراق کے درمیان کاراستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دریائے وجلہ کاراستہ قطع کرکے مسیان کینچے پھرا ہواز تک نشکی کا راستہ اختیار کیاوہ خچروں پرسوار تھےان کے پیلو میں گھوڑ ہے بھی تھےوہ ہزتیری پر پہنچ گئے تھے پھرآ گے بڑھ کروہ مناذ راورسوق الا ہواز ہے آ گے نکل گئے انہوں نے حرقوص 'سلمٰی اور حرملہ کو پیچھے حچوڑ ویا تھا پھروہ ہر مزان کی طرف روانہ ہوئے ہر مزان اس وقت تک رام ہر مزمیں تھا۔

## ہر مزان کوشکست:

جب ہرمزان نے بیسنا کہ نعمان بن مقرن رہی تھیاں کی طرف آرہے ہیں تو اس نے جلدی سے تملہ کرنا جا ہا تا کہ جلدی سے ان کاصفایا کردے اسے اہل فارس کی امداد کی بڑی تو قع تھی جواس کی طرف روانہ ہو چکی تھی اوران کی پہلی امدادی فوج نستر پہنچ چکی تھی۔ حضرت نعمان رہی تھیا در ہرمزان کا اربک کے مقام پر مقابلہ ہو۔اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہرمزان کو حضرت نعمان رہی تھی کے مقابلے میں شکست دی اوروہ رامہر مزکو خالی کر کے بھاگ گیا اور تستر پہنچ گیا۔

## حضرت نعمان رخيسيُّهُ كا قيام:

حضرت نعمان بھائٹندار بک سے رامبر مزر ہے کے لیے روانہ ہوئے پھرایذج کے مقام پر پہنچے وہاں تیرویہ نے سلح کرلی اور انہوں نے اس کی صلح قبول کرلی اور وہاں کے لوگوں کو (اس حالت میں ) جھوڑ کر رامبر مزلوث آئے اور وہاں رہنے لگے۔

حضرت عمر بھائٹی نے حضرت سعد بن ابی و قاص بھائٹی اور حضرت ابوموی اشعری بھائٹی کو (امدادی فوج سے بینے کے لیے )خطوط کھے تھے۔لہذا حضرت نعمان بھائٹی اور حضرت مہل بھائٹی روانہ ہو گئے حضرت نعمان رہی ٹی اہل کو فہ کو لے کر مہل سے آگے بڑھ گئے بلکہ تمام اہل بھرہ سے آگے نکل گئے تھے انہوں نے ہر مزان کوشکست دے دی تھی (جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے ) تسترکی طرف روانگی:

حضرت بہل رہی تھنا ہل بھرہ کو لے کرروانہ ہوئے تا کہ وہ سوق الا ہواز میں فروش ہوں وہ رام ہر مز کا قصد کرر ہے تھے کہ انہیں اس کے فتح ہونے کی خبر ملی اس وقت وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر پہنچ گیا ہے اس لیے وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرات الا ہواز سے براہ راست تستر کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرات سلمی ہم ملمہ برقوص اور جزیجی روانہ ہوئے اور وہ سب تستر کے مقام پرفروکش ہوگئے۔

## مزيدامدادي فوج

حضرت نعمان و النيخة المل کوفه کی قیادت کرر ہے تھے اور اہل بھر وان کے مددگار تھے ان کے مقابلے پر ہر مزان اور ان کالشکر تھا جو فارس ' جبال اور اہواز کے سپاہیوں پر مشمل تھا ان لوگوں نے خندقیں کھودی تھیں اور بیسب خندقوں میں تھے۔مسلمانوں نے حضرت عمر مخالفہ کی تھی۔حضرت عمر مخالفہ نے ان کی امداد کے لیے خود حضرت ابوموکی اشعری و کالفہ کو فوج دے کر ) بھیجا اور وہ ان کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### ت<sup>تم</sup>ن کامحاصر ہ:

دونوں کشکروں کےمشتر کے سپیسالا رااعلیٰ حضرت ابوسبر کی ڈٹاٹٹنے مسلمانوں نے اہل فارس کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیااور (اس ا ثناء میں )ان کے بہت سے افراد کوفل کیا۔

### اہل کوفہ وبھرہ کے کارناہے:

حضرت براء بن ما لک بن گفتہ نے اس محاصرہ کے دوران ایک سوسور ماسیا ہیوں گوتل کیا۔ نجز اہ بن ثور نے بھی اسی قدرافراد کوتل کیا اسی طرح کعب بن ثور ابوتمیمیہ اور دیگر اہل بصرہ اوراہل کوفہ نے بھی اسی قدر تعداد میں ( دشمن کے بہادر سیا ہیوں ) کوٹھ کا نے لگایا جن میں سے حبیب بن فرہ 'ربعی بن عامر' عامر بن عبدالاسود (قابل ذکر ) ہیں۔

#### اسی حملے:

''اے براء! تم اللہ سے دعا ماگو کہ وہ انہیں شکست دے اور مجھے شہادت عطاء فرمائے''۔ چنانچے مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ! تو انہیں شکست دے'' چنانچے مسلمانوں نے کا فروں کوشکست دی اور انہیں خندقوں میں گھس جانے پرمجبور کر دیا پھر مسلمان خودوہاں گھس گئے اور وہ اپنے شہر کے اندر گھس گئے ۔جس کامسلمانوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔

#### شهرکا خفیه راسته:

جب مسلمان ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اس سے ننگ آگئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہوگئ تھی اس وقت حضرت نعمان دفاتہ کے پاس ایک شخص آیا وہ پناہ کا طالب ہوا تا کہ وہ مسلمانوں کا شہر میں داخل ہونے کا راستہ بتائے حضرت ابوموک اشعری بخاتی کے گئیر میں ایک تیر پھینکا گیا تھا جس میں بیتح ریتھا۔'' مجھے آپ لوگوں پر بھر وسدا وراطمینان ہے اسی وجہ سے میں آپ سے اس شرط پر بناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہو سکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو سکے گئے''۔

مسلمانوں نے بھی تیر پھینکا اور اسے پناہ دے دی لہٰذا اس نے دوسرا تیر پھینک کر بتایا۔'' تم پانی کے نگلنے کی جگہ پُنٹی جاؤ۔ وہاں ہےتم عنقریب اس شہرکوفتح کرسکو گے''۔

#### جانے والے حضرات:

اس پرمشورہ لیا گیا اور وہاں جانے کے لیے مندرجہ ذیل کے علاوہ بہت سے لوگ تیار ہو گئے وہ لوگ میہ تھے۔

(۱) عامر بن عبد قیس (۲) کعب بن سور (۳) مجزاة بن ثور (۴) مسکة اخبطی بدلوگ رات کے وقت اس مقام پر پہنچ گئے حضرت نعمان رہا تھی جب وہ شخص آیا تو اس کے ساتھ مندرجہ ذیل (افسروں) کو بھیجا (۱) سوید بن الشعبہ (۲) ورقاء بن الحارث (۳) بشیر بن رہید شخعی (۴) نافع بن زید حمیری (۵) عبداللہ بن بشیر ہلائی۔ بدلوگ بہت سے افراد کو لے کر وہاں روانہ موئے اور بدر اہل کوفد ) اور اہل بھر وپانی کے نکاس کے مقام پراکھے ہو گئے سوید اور عبداللہ بن بشیر وہاں سے اندر گھس گئے اور اس کے بعدد ونوں لشکروں کے افراد گھے۔

#### شهرمیں دا خلہ:

ہر مزان قلعہ کے اندرگھس گیا مگران مسلمانوں نے جواندرگھس آئے تھے اس کا محاصرہ کرلیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ہر مزان قلعہ کے اندرگھس گیا مگران مسلمانوں نے جواندرگھس آئے تھے اس کا محاصرہ کرلیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسلمان اس کی طرف بڑھے تو وہ بولائم کیا دیکھ رہے ہوئم مجھے نگی کی حالت میں دیکھ رہے ہو میری اس گرفتاری سے کیا فائدہ ہے؟ جب کمہ فتم! جب تک میرے پاس ایک تیربھی باقی رہے گا اس وقت تک تم مجھے پکڑنہیں سکتے ہو میری اس گرفتاری سے کیا فائدہ ہے؟ جب کمہ میں تہارے سوآ دمیوں کو نقصان پہنچاؤں ۔ ان میں سے کوئی مقتول ہوگا اور کوئی زخمی ہوگا ۔ مسلمانوں نے کہاتم کیا جا ہے ہو؟ وہ بولا میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے ہیں خود حضرت عمر بنائیجہ جو جا ہیں فیصلہ کریں ۔

مال غنيمت كي تقشيم:

مسلمانوں نے کہا'' تمہاری بیخواہش پوری ہوگی''اس پراس نے اپنی کمان بھینک دی اورا پنے آپ کوان کے حوالے کر دیا مسلمانوں نے اس کے بیڑی ڈال دی اور جو مال غنیمت ملاوہ تقسیم کرلیا۔ چنانچیسوار کا حصہ تین ہزارتھا اور پیادے کا حصہ ایک ہزار دیا گیا۔

# رہنما کو پناہ:

اس خص کوجس نے تیر کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام بھیجاتھا بلایا گیا چنانچہ و ہ خص اور وہ جو بذات خودنکل کر (رہنمائی کررہا تھا) دونوں آئے اور کہنے لگے'' کون ہے جوہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پناہ دےگا''۔مسلمانوں نے پوچھا:''تمہارے ساتھ کون ہے؟''۔وہ بولے''جس نے وہ دروازہ کھولاتھا جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے''لہذاان لوگوں کو پناہ دی گئی۔ مسلمانوں کی شہادت:

#### تعا قب اور واپسي :

حضرت ابوسرہ تستر کے شکست خورہ ہلوگوں کے تعاقب میں سوس تک گئے ان کے ساتھ حضرت نعمان بھائٹن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھائٹن بھی تھے اور ہر مزان بھی ساتھ تھا بیلوگ سوس کے قریب بھٹے گئے تھے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عمر بھاٹٹن کوصورت حال سے مطلع کیا حضرت فاروق اعظم بھاٹٹن نے عمر بھاٹٹن بن سراقہ کو تحریر فرمایا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جا کیں اور حضرت ابومویٰ بھاٹٹن کو تعیسری مرتبہ بھرہ کی جا کیں اس طرح حضرت ابومویٰ بھاٹٹن کو تعیسری مرتبہ بھرہ کی حضرت ملی ۔ آپ نے زربن عبداللہ تھیمی کو تحریر کیا کہ وہ جندی سابور چلے جا کیں چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے حضرت ابومویٰ بھاٹن حضرت عمر بھاٹن کے خط آنے تک وہیں گھرے سے تھاس کے بعد وہ بھرہ وہ اپس آگئے۔

### حضرت مقترب معايني:

حضرت عمر بنتا تُخذ نے مقتر باسود بن ربعہ بنتائیّنہ کوبھرہ کا سپہ سالا رمقر رکیا۔اسوداورز ربٹی تا مبہاجرین سحابہ میں سے تھے۔ اسود جب رسول اللّٰہ سکتھیا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کراللّٰہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔اس قول کی وجہ ہے آپ نے ان کا نام مقتر ب رکھا۔

### حضرت زر ہنائٹیؤ کے لیے دعا:

۔ حضرت زر دخالفۂ جب رسول اللّٰہ شکھیا کے پاس آئے توانہوں نے عرض کیا''میرا پیٹ خالی ہےاور ہمارے بھا ئیوں کی تعداد زیادہ ہےاس لیے آپ ہمارے لیےاللہ سے دعا تیجیے''آپ نے فر مایا ''اےاللہ تو زر کی ضرورتوں کو پورا کر''۔

#### هرمزان كالباس:

حضرت ابوسر ہو ہو گئن نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرات انس بن مالک اوراحف بن قیس بڑی تھا بھی شامل تھے ان کے ساتھ ہر مزان کو بھی بھیجا وہ حضرت ابوموی اشعری وٹا ٹینئے کے ساتھ بھر ہ آئے وہاں سے مدینہ منز : کی طرف روانہ ہوگئے جب وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے ہر مزان کواس کی اصل وضع قطع میں تبدیل کیا انہوں نے اسے رکیٹی لباس پہنچایا جوسونے سے مرضع تھا اس کے سر پر تاج رکھا جو آذین کہلا تا تھا اور یا قوت سے مرضع تھا اور اسے اس کا زیور پہنایا تاکہ حضرت عمر وٹا ٹیڈنا اور مسلمان اسے اصلی حالت میں و کیکھیں پھروہ حضرت عمر وٹا ٹیڈنے گھر گئے اور راسے میں لوگوں کو دکھاتے رہے۔

## حضرت عمر رضائفية كي تلاش:

حضرت عمر رہی تھی گھر پرنہیں ملے جب ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ایک وفد کے ساتھ جو کوفہ سے آیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں میں کروہ ان کی تلاش میں مسجد گئے وہاں بھی وہ نہیں ملے جب وہ لوٹنے گئے تو وہ مدینہ کے لڑکوں کے پاس سے گذرے جو کھیل رہے بچھلڑکوں نے کہا:'' کیا تم امیر المونین کو تلاش کررہے ہو؟'' وہ'' تو مسجد کے قریب دائیں طرف سوئے ہوئے ہیں اور اپنی کمی ٹولی کو تکیہ بنایا ہواہے''۔

## مسجد میں آرام:

(واقعہ بیرتھا) کہ حضرت عمر مٹاٹھ اہل کوفہ کے ایک وفد سے ملا قات کرنے کے لیے اپنی کمبی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے تھے جب آ پان کی گفتگو سے فارغ ہوئے اوروہ چلے گئے اور آ پ تنہارہ گئے تو آ پ نے اپنی ٹوپی اتار کراسے تکیہ بنایا اورسو گئے تھے جب بیہ لوگ آ ئے تو ان کے ساتھ تماشائی بھی تھے وہ سب آ پ کے قریب بیٹھ گئے ۔مسجد میں آ پ کے سواکوئی نہ سویا تھا۔اور نہکوئی بیدار تھا آ پ کے ہاتھ میں درہ (کوڑا) تا۔

#### <u> ہر مزان کے سوالات:</u>

اس موقع پر ہرمزان نے پوچھا''(حضرت) عمر رخالی کہاں ہیں' لوگوں نے کہا''وہ یہ ہیں'۔وفدلوگوں کو اشارہ یہ کررہا تھا۔''خاموش ہوجاؤ'' ہرمزان نے وفد سے پوچھا''ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟''مسلمانوں نے کہا''ان کا نہ کوئی محافظ ہے اور نہ دربان ہے نہ کوئی سیکرٹری ہے اور نہ دفتر ہے'۔وہ بولا:''پھر تو وہ پیغیبر ہیں'۔وہ بولے''وہ پیغیبرہیں ہیں مگر پیغیبروں جیسے کام کرتے ہیں'۔اتنے میں لوگوں کی بھیڑ ہوگئی اور حضرت عمر رہائٹھ شور وغل سے بیدار ہو گئے اور اٹھے کر بیڑھ گئے۔ پھرانہوں نے ہر مزان کی طرف نگاہ کی تو یو چھنے لگے۔

حضرت عمر رضائفيّهٔ كى نصيبحت:

'' کیا یہ ہرمزان ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں''اس پرآپ نے اسےغورے دیکھااوراس کےلباس کوجھیغور ہے دیکھااور

میں دوزخ کی آگ ہےاللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ای ہے مدد کا طالب ہوں''۔ پھرآپ نے فر مایا'' خدا کاشکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کواوراس کے ساتھیوں کو ذلیل کیا اے مسلما نو !تم اس دین ( اسلام ) کی یابندی کرواور ا پے پیغمبڑ کے طریقے سے ہدایت حاصل کروتم دنیا حاصل کر کے مت اتراؤ کیونکہ بیددھوکا دینے والی ہے''۔

وفد نے کہا بیا ہواز کا با دشاہ ہے آپ اس سے گفتگو سیجیے۔ آپ نے فر مایا: ‹ منہیں جب تک اس کے برن پر کوئی زیور باقی ہو گا ( میں اس سے گفتگونہیں کروں گا ) اس پر اس کے بدن سے ہر چیز اتار دی گئی صرف ستر پوشی کا لباس باقی رہ گیا تھا۔اس کے بعد المصمعمولي لباس پہنایا گیااس وقت حضرت عمر مفالٹھ نے فرمایا:

''اے ہرمزان! تمہیں غداری اور اللہ کے حکم کا انجام کیسا نظر آیا'' وہ بولا''اے عمرٌ! دور جابلیت میں اللہ نے ہمیں اور تمہیں تنہا چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہم آپ لوگوں پر غالب تھے کیونکہ اس وقت اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا اور نہتمہارے ساتھ تھا۔ مگر جب وہ آپ کے ساتھآ گياتوآپہم پرغالبآ گئے''۔

حضرت عمر بطالتُنَا نے پوچھا:''جتم دور جاہلیت میں ہم پراس لیے غالب آ گئے تھے۔ کہتم متحد تھے اور ہم پرا گندہ تھ''۔ پھر

آ ب نے فرمایا:

ا تم نے بار بارعهد شکنی کیول کی 'وه بولا' مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کوسی بات کی اطلاع دول۔ آپ مجھے قَلَ كردي كَيْ " آپ نے فرمایا: ' متم اس بات كا ندیشہ نه كرؤ'۔اس نے یانی مانگا تواہے ایک معمولی پیالے میں یانی لا كردیا گیاوہ بولا''اگر میں پیاس سے مرتبھی جاؤں تب بھی اس پیالے میں پانی نہیں ہیوں گا''۔اس پراس کے پسند کے مطابق برتن میں پانی لایا گیا اس پراس کا ہاتھ کا پننے لگا اور وہ کہنے لگا:'' مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قبل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر مواثنت نے فر مایا: '' جب تکتم یانی نه پی لو گےاس وقت تک تهمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا''۔

(پین کر) اس نے برتن کوالٹ دیا۔ آپ نے فر مایا''اسے دوبارہ (پانی)الا کر دوتا کہا ہے تل اور پیاس ( دو چیزوں ) کی سزانه ملے' وہ بولا:'' مجھے پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ میرامقصد صرف بیتھا کہ میں پناہ حاصل کروں'' حضرت عمرر می انتیانے فرمایا: ' میں تمہیں قتل کروں گا''۔

## يناه كينے كاحيله:

اس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے''آپ نے فرمایا''تم جھوٹ بول رہے ہو'اس پرحضرت انس بھاتین نے کہا''اے امیر المومنین! وہ سی کہتا ہے آپ نے اسے پناہ دی ہے'آپ نے فرمایا''اے انس بھاتین! کیا میں مجزاۃ بن ثوراور براء بن مالک کے قاتل کو پناہ دے سکتا ہوں؟ خدا کی قتم! تم جوت لاؤ۔ ورنہ میں تہہیں سزادوں گا'۔ وہ بولے ''آپ نے فرمایا تھاتم پر کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہتم مجھ سے بات نہ کر لواور آپ نے یہ بھی فرمایا تھاتم ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہتم پانی نہ پی لو'اس قول کی تائیدان لوگوں نے بھی کی جو آپ کے اردگر د بیٹھے ہوئے تھے اس پر آپ ہر مزان سے مخاطب ہوکر کہنے گئے۔

#### برمزان كالمسلمان بونا:

#### ترجمان:

ابن عیسیٰ کی روایت ہے کہ ہرمزان سے ملاقات کے دن اس کے ترجمان حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گٹنڈ سے تا آئکہ اصلی ترجمان آگیا۔ حضرت مغیرہ رہی گٹنڈ سے فرمایا''اس سے پوچھوتم کیا۔ حضرت مغیرہ رہی گٹنڈ تھوڑی بہت فارس جانتے تھے حضرت عمر رہی گٹنڈ نے حضرت مغیرہ رہی گئنڈ نے (فارس میں) کہا''از کہام ارضی'' (تم کون سی سرز مین کے ہو؟) اس نے کہا کہ ''مہرجان کا ہوں' آپ نے فرمایا کہ''تم اپنا ثبوت لاؤ''وہ بولا:

#### زنده کلام:

''کیازندہ کلام بولوں یا مردہ کلام؟''آپ نے فر مایا''زندہ کلام (کہو)''اس پراس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے'' آپ نے فرمایا''تم نے مجھے دھوکا دیا ہے جنگ میں دھوکے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔خدا کی قتم! میں تمہیں پناہ نہیں دےسکتا۔ جب تک کہتم اسلام نہ لاؤ''اس وقت اسے یقین ہوگیا کہ یا تو قتل ہونا ہے یا اسلام ہے لہٰذا وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اورا سے مدینہ میں آباد کیا۔

# حضرت مغيره مغالفنا كونفيحت:

آپ نے حضرت مغیرہ رہی گئی سے فرمایا '' میں تہمیں اس میں ماہر نہیں دیکھتا ہوں جو شخص اس (زبان) کواچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ دھو کے میں آ جا تا ہے اور جو فریب میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے تم اس سے بچواور پر ہیز کرد \_ کیونکہ بیا عراب کوخراب کردیتی ہے'۔ اس کے بعد زید آئے تو انہوں نے گفتگو کی ۔ وہ حضرت عمر رہی گئی کواس (ہرمزان) کے قول کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور ہرمزان کو حضرت عمر رہی گئی کی باتیں سمجھاتے تھے۔ وہ ہرمزان کو حضرت عمر رہی گئی کی باتیں سمجھاتے تھے۔

## عهد شكني كي محقيق:

حضرت حسن بن کٹنے کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن کٹنے نے فر مایا'' شایدمسلمان ذمی افراد کو تکالیف پہنچاتے ہیں اوراس کی وجہ سے وہ تبہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں'' وہ بولے جہاں تک ہمیں علم ہے ایفائے عہد اور حسن سلوک ہوتا ہے''۔ آپ نے فر مایا '' پھراس قتم کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟''۔اس سوال کا کو کی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔البتہ حضرت احنف وٹاٹٹونے یہ کہا:

# حضرت احنف مناتشهٔ کی تو ضیح:

''اے آمیر المونین ! میں (اس کا سبب) آپ کویہ بتا تا ہوں کہ آپ نے ہمیں (ان کے ملک میں پیش قدی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور میتھم دیا ہے کہ ہم اپنے مفتو حہ علاقے کے اندر ہیں۔ حالانکہ ان کا بادشاہ ان کے ملک میں زندہ وسلامت موجود ہے اس وجہ سے جب تک ان کا بادشاہ زندہ رہے گا۔وہ ہم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ دوبا دشاہ ایک جگہ اکتھے نہیں رہ سکتے جب تک کہوہ ایک دوسرے کونہ نکال دے اس لیے میراخیال میہ ہے کہ اس وجہ سے بیدوا قعات رونما ہور ہے ہیں۔

## با دشاہت ختم کرنے کی ضرورت:

یہ بادشاہ بی ہے جوانہیں (غداری کے لیے ) بھڑ کا تار ہتا ہے اور پیسلسلہ اس وقت تک جاری ہے گا جب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ملک میں گھس جا کیں اس صورت میں ہم اس کی بادشاہت کا فارس سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔اورا ہے اس کے ملک سے نکال کران کی قومی عزت ووقا رکوختم کر سکتے ہیں۔اس وقت اہل فارس کی تو قعات منقطع ہوجا کیں گی اوران کے حوصلے پیست ہوجا کیں گئے'۔

حضرت عمر وہ کاٹنے نے (بین کر) فرمایا:''تم سے بات کہتے ہواورتم نے معاملہ کی پوری تشریح وتوضیح کی ہے''۔ پھر آپ نے ان کی ضرور تیں پوری کیں اور انہیں رخصت کیا۔

#### پیش قدمی کی اجازت:

اس کے بعد حضرت عمر مٹاٹھن کو بیہ خط موصول ہوا کہ اہل نہا وند جمع ہور ہے ہیں۔اور اہل مہر جانقذ تی اور اہل اہواز ہر مزان کی رائے اور فیصلہ کو تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔لہذا اس کے بعد حضرت عمر مٹاٹٹ نے مسلمانوں کواریان کے علاقے میں گھس جانے اور پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی۔



باب۵:

# فنتخ سوس

سوس کی فتح کے بارے میں اہل سیرت کا اختلاف ہے۔ مدائنی کہتا ہے:

''جب جلولاء ی شکست خوردہ فوج یز دگر د کے پاس پنجی ۔ تو اس نے اپنے خاص لوگوں کواور موبذ کو بلوایا اور کہا: ''یہ فوج جس فوج سے مقابلہ کرتی ہے اسے شکست دیتی ہے تمہاری کیارائے ہے؟''موبد بولا:''ہماری رائے بیہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر اصطحر میں قیام کریں کیونکہ وہ سلطنت کا مرکزی مقام ہے اور وہاں اپنے خزانے بھی لے جائیں اور وہاں سے فوج کوروانہ کریں''۔ بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اصفہان چلاگیا اور اس نے سیاہ کو بلاکراس کے ساتھ تین سوافراد بھیج جن میں ستر عظیم افراد تھے بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اس کا گذر ہوجس کو چاہے منتخب کرے۔

كلبانيه مين قيام:

سیاہ روانہ ہوا اور اس کے پیچھے یز دگر دبھی روانہ ہوا تا آ نکہ وہ اصطحر پہنچے اس وقت حضرت ابومویٰ اشعری بڑائی سوس کا محاصرہ کررہے تھے اس وقت سیاہ کوسوس بھیجا گیا اور ہر مزان کو تستری طرف روانہ کیا گیا سیاہ کلبانیہ بیس مقیم ہوا۔ اس وقت اہل سوس کو جلولاء کی جنگ میں شکست کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یز دگر داصطحر شکست کھا کر چلا گیا ہے الیک صورت میں انہوں نے حضرت ابو مویٰ اشعری بڑا ٹی ہے گئے۔ سیاہ کلبانیہ میں مقیم رہے اسے مویٰ اشعری بڑا ٹیز سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہوگئے تو سیاہ وہاں سے متقال ہوا اور رام ہر مزاور تستر کے درمیان مقیم ہوا کہ حضرت عمار بن یا سرآئے۔

#### مسلمان ہونے کاارادہ:

اسی وقت سیاہ نے ان سر داروں کو بلوایا جواس کے ساتھ اصفہان سے روانہ ہوئے تھے اور ان سے کہا:

''تم جانتے ہو کہ ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ بیقوم بہت بد بخت اور پریثان ہے مگر بیلوگ عنقریب اس سلطنت پر غالب آ جائیں گے۔اوران کے مولیٹی اصطحر کے محلوں اور کارخانوں میں لید کریں گے اور وہ اپنے گھوڑوں کواس کے درخت کے ساتھ باندھیں گے وہ ان علاقوں پر غالب آ گئے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہوجس شکر سے مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور جس قلعہ کے پاس اتریں گے فتح کر کے چھوڑیں گے تم اپنے آپ اس معاملے پرغور کرؤ'۔

وه بولے:

''ہماری وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے''۔

وه يولا:

'' تم میں سے ہرایک کومع متعلقین میرا ساتھ دینا جا ہے۔میری رائے یہ ہے کہان کا مذہب قبول کرلیں''۔

آ خر کارانہوں نے شیرویہ کواسار و دقوم کے پاس دس افراد کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری بٹائٹیؤ کی طرف بھیجا تا کہ وہ چند شرطوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے معاملہ کو طے کرائیں۔

# شیروبیکی شرا نظ:

شیرو بید هفرت ابوموی اشعری مخاتشہ کے پاس آیا اوراس نے کہا:

''ہم آپ کا مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہیں اور اس شرط پر مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اہل مجم سے جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے تو آپ اس کے خلاف ہماری مدوکریں گے۔ ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے آپ ہمیں بہترین عطیات دیں گے اور یہ معاہدہ وہ حاکم انجام دے گاجو آپ سے بڑا ہے''۔

### مطالبات كى منظورى:

حضرت ابوموی اشعری بری التین نے فر مایا ' دسمہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہمار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہمار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمارے فرائض ہیں' ۔ انہوں نے کہا '' ہم اس پر رضا مند نہیں ہیں' ۔ حضرت ابوموی اشعری بری التین نے حضرت عمر بری التین کو ان کے بارے میں تحریم کی تو انہوں نے حضرت ابوموی اشعری بری التین نے معاہدہ تحریم کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وہ ان کے ساتھ محاصرہ میں شریک ہوئے۔ مگر حضرت ابوموی اشعری بری التین نے ان میں شریک ہوئے۔ مگر حضرت ابوموی اشعری بری لٹین نے ان میں سرگری اور جوش وخروش نہیں دیکھا۔ اس پر انہوں نے سیاہ سے کہا:

#### بهترين عطيات كامطاليه:

''تم اورتمہارے ساتھی ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ ہم توقع رکھتے تھے' وہ بولے'' ہم اس مذہب میں تمہاری طرح نہیں ہیں اور نہ ہماری عقل وبصیرت تمہاری طرح ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی حرم ہے جس کی ہم حفاظت کریں نیزتم نے ہمیں بہترین عطیات نہیں دیئے ہیں ہمارے پاس ہتھیا روساز وسامان ہے اور تم نہتے ہو''۔

### حضرت عمر رضائقهٔ؛ کا جواب:

حضرت ابوموی اشعری مخاصی نے حضرت عمر رہی گئی کواس بارے میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا:''تم ان کے بہا دارانہ کارنا موں کے مطابق ان کے لیے بہترین وظائف مقرر کرواور انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو کسی اہل عرب کو دیا جاتا ہے عطا کرو۔ ان کے سوافراد کو دودو ہزار کے وظائف دواوران کے مندرجہ ذیل چھافراد میں سے ہرایک کوڈھائی ڈھائی ہزار کا عطیہ دووہ اشخاص ہے ہیں:''(۱) سیاہ (۲) خسروجس کالقب مقلاص ہے (۳) شہرویہ (۵) شیرویہ (۲) افروذین'۔

#### سياه كا كارنامه:

انہوں نے فارس کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا رات کے آخری حصے میں سیاہ چیکے سے قلعہ کے درواز ہ کے قریب اہل عجم کے لباس میں پہنچ گیاوہ اپنے کپڑوں پرخون حچٹڑک کرلیٹ گیا۔

صبح کے وقت اہل قلعہ نے ان کے پاس اینے لباس میں ایک آ دمی کو پڑا ہواد یکھاانہوں نے خیال کیا کہ کوئی انہی کا زخمی آ دمی

ہے انہوں نے قلعہ کا درواز ہ کھول دیا تا کہ وہ داخل ہو جائے اس پروہ اٹھ کھڑ اہوااوران سے جنگ کرنے لگاوہ قلعہ کے درواز ہ سے بھاگ گئے لہٰذااس نے تن تنہا قلعہ کا دروازہ کھولا جس میں تمام مسلمان داخل ہو گئے ۔

ا یک جماعت کہتی ہے کہ بیکام سیاہ نے تستر کی جنگ میں کیاانہوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو خسر وقلعہ کی طرف گیا وہاں کوئی آ دمی گفتگوکرنے کے لیے جھا نکاتو خسر و نے ایک تیر چلا کراہے مارڈ الا۔

## د جال کی فتح کی روایت:

سیف کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابوسر ہ رہی گئی مسلمانوں کو لے کرسوں کے قریب پنچے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس وقت ہر مزان کا بھائی شہر یا راہل سوس کی قیادت کر رہا تھا انہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی اور ہر موقع پر اہل سوس نے مسلمانوں کونقصان پہنچایا۔ایک دن ان کے راہبوں اور فد ہبی پیشواؤں نے ان کود یکھا تو (وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوکر ) کہنچ گگے:

''اے اہل عرب! ہمارے اہل علم اور ہزرگوں نے ہمیں پی خبر دی ہے کہ سوس کود جال یا ایسی قوم فنچ کرے گی جس میں دجال شامل ہوگا اگر تمہارے اندرد جال ہے تو تم عنقریب اسے فنچ کرلوگے اور اگر نہیں ہے تو ہمارے محاصرہ کا قصد نہ کرؤ'۔

#### حكام كے نتاد لے:

استے میں حضرت ابومویٰ اشعری دخاتھٰن کی منتقلی بھر ہ ہوگئی اور مقتر ب' حضرت ابومویٰ اشعری دخاتھٰن کے بجائے جوسوں میں سے ۔ اہل بھر ہ ہے ما کہ بنائے گئے اہل مجم نہا وند میں جمع ہو گئے نعمان جواہل کوفہ پر مقرر سے وہ ابوسر ہ کے ساتھ سوس کا محاصر ہ کر رہے ہے اہل کوفہ کی فوج کو حضرت در اہل نہا وند کا محاصر ہ کر رہے ہے اس لیے اہل کوفہ کی فوج کو حضرت حذیفہ رخاتھٰن کے ساتھ جھیجنے کا حکم دیا گیا کہ وہ نہا وند کہا تا وہ ہی تار ہو گئے بھر جانے سے بیشتر انہوں نے حملہ کیا تو وہی را ہب اور ند ہبی بیشوا آ کر کہنے لگے:

''اے عرب کی جماعت! تم حملہ کرنے کاارادہ نہ کرو۔ کیونکہ اسے یا تو د جال فتح کرے گایاوہ قوم فتح کرے گی جس کے ساتھ د جال ہوگا''۔

#### صاف كاحمله:

وہ مسلمانوں پر چیخے اور چلائے۔اس زمانے میں نعمان کے سواروں میں صاف بن صیادتھا بہر حال مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کہنے لگے'' جم جانے سے پہلے ان سے جنگ کریں گے''۔ حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹٹۂ ابھی تک روانہ نہیں ہوئے تھے۔ صاف غیض وغضب کی حالت میں سوس کے دروازے تک پہنچا اور اس کولات مار کر کہنے لگا'' کھل جا'' اس وقت زنجیریں اور تفل ٹوٹ گئے اور دروازے ٹوٹ گئے اور مسلمان اس کے اندرداخل ہوگئے۔

# الل سوس كي مصالحت:

مشرکوں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے اور سلح مسلح پکار نے لگے اس وقت مسلمان بزور شمشیر داخل ہو چکے تھے۔اور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر چکے تھے بہر حال جب اہل سوس نے مصالحت کی درخواست کی تو مصالحت قبول کی گئی اس کے بعد مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے۔

# حضرت نعمان رخالتُنهٔ کی واپسی:

حضرت نعمان مِن تَنْهَا اللَّ كُوفِهِ كُولِهِ كُرا ہوازے روانہ ہوئے تا آ نكہ وہ ماہ كے مقام پرمقیم ہو گئے حضرت ابوسبرہ مِن تَنْهَا نے مقترب مِن تَنْهُ كَرِبِهِ بِعَا تا كہ وہ حضرت زر مِن تَنْهَا كے ساتھ جندي سابور ميں مقيم ہو جا كبيں۔

۔ حضرت نعمان بھاتھ اور میں رہے تا آ نکہ اہل کوفہ کالشکر وہاں پہنچ گیا۔ پھرانہیں لے کروہ نہاوند پہنچ گئے جب فتح ہوئی تو صاف مدینہ لوٹ گیا۔اور وہیں رہنے نگااور مدینہ میں اس نے وفات پائی۔

## حضرت دانيال عَلاِئلًا كاوا قعه:

عطیہ کی روایت ہے کہ (فتح سوس کے بعد ) حضرت ابوسر ہ رہی گئی سے کہا گیا'' حضرت دانیال علیاتا کا پیغمبر کی لاش اسی شہر میں ہے۔''انہوں نے کہا''' ہمیں اس کا کوئی علمنہیں ہے''۔اس طرح انہوں نے ( ان کی لاش کو ) انہیں کے قبضے میں رہنے دیا۔

حضرت دانیال علیتنگا بخت نفر کے بعد فارس کے علاقے میں رہنے گئے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کسی کواسلام کا پیرونہیں پایااس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کوان کا فروں سے محفوظ ومحتر مرکھنا چاہا جواس پرایمان لائے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پروردگار کے سپر دکر دیں اس لیے انہوں نے اپنے فرزند سے کہا: ''تم ساحل بحیر کی طرف جا کر یہ کتاب مندر میں پھینک دووہ والا کا کتاب لے کر چلا اور اتن دریا نئب رہا جتنی دریآ مدورفت ہو علق تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا پھر آ کراس نے کہا میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ نے فرمایا جب یہ کتاب سمندر میں گری تو اس وقت سمندر پر کیا اثر ہواوہ بولا میں نے کوئی بات شاہدہ نہیں کی۔ اس پر آپ پخضب ناک ہوئے اور فرمانے گئے۔''خدا کی شم تم نے میرے تھم کی تعمیل نہیں گی' اس پروہ لاکھ کی تھیں نہیں کی۔ اس پر آٹھیں اور طلاطم بر پا ہوگیا اس پروہ پہلے سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور کہنے گئے'' میں نے جو تھم دیا و کئی نہیں گئی نہیں گئی۔''

### كتاب الله كي حفاظت:

تیسری مرتبهان کے فرزند نے اسے سچ مجے سمندر میں چھیننے کاعز مصم کیا اور وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اس سمندر میں اس نے کتاب کھینک دی (اس کے نتیج میں) فوراً سمندرز مین سے الگ ہو گیا اور زمین نمودار ہو گئی۔ زمین کھٹ کراس میں سے نور کی نمودار ہو گئی وہ کتاب اس نور میں گرگئی کھرز مین درست ہو گی اور اس میں پانی شامل ہو گیا جب تیسری مرتبہ وہ واپس آیا تو حضرت نیال مالائل نے کھرسوال کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی اس وقت وہ فر مانے گئے: ''ابتم نے بچ بات کہی ہے''۔اس کے بعدوہ بس میں وفات یا گئے۔ تا ہم ان کے جمد مبارک کے ذریعے بارش طلب کی جانے گئی تھی۔

جب مسلمانوں نے سوس کوفتح کیا۔ تووہ آپ کے (جسد مبارک) کولائے آپ نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا۔ سدِ مبارک کی تدفین :

جب حضرت ابوسبر ہ بن گفتہ وہاں سے الگ ہو کر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابوموسیٰ اشعری بن گفتہ سوس آئے تو انہوں نے خرت عمر بن گفتہ سے اس بارے میں مشور ہ طلب کیا حضرت عمر بن گفتہ نے تحریر فر مایا کہ دران کے جسد مبارک کو ) وُن کر دیا جائے چنا نچہ سے کفن دیا گیا اور مسلمانوں نے اسے وُن کر دیا حضرت ابوموسیٰ اشعری بن گفتہ نے حضرت عمر بن گفتہ کوتحریر فر مایا:

''کہان کی ایک انگوشی تھی جوان کے پاس ہے انہوں نے جواب میں تحریر کیا کہ وہ اس کومہر کے لیے استعال کریں''۔

# اہل جندی سابور کی مصالحت

سیف کی روایت ہے کہ کا ھیں اہل جندی سابور سے مسلمانوں نے مصالحت کی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب حضرت ابوسرہ بٹائیڈ سوس کی فتح سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی فوجول کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب پہنچے وہاں حضرت زربن عبداللہ بن کلیب ان کا محاصرہ کر رہے تھے حضرت ابوسرہ بٹائیڈ بھی (اپنے لشکر کے ساتھ) وہاں مقیم ہو گئے اور صبح و شام ان سے جنگ ہوتی رہی اور محاصرہ ہوتا رہا۔ تا آ تکہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی نے ان کو پناہ دے دی جس کی اطلاع تیر پھینک کر دی گئی تھی (اس کا متیجہ یہ ہوا کہ) مسلمانوں نے اچا تک بید و یکھا کہ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں اور لوگ با ہرنگل آ ہے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے پیغام بھیجا۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ وہ ہولے:

#### بغام امن:

"آپ لوگوں نے تیراندازی کے ذریعے ہمیں امن وامان کا پیغام دیا ہے۔ جے ہم نے قبول کرلیا ہے ہم جزیدادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں بشرطیکہ آپ ہماری حفاظت کریں' ۔ مسلمانوں نے کہا:''ہم نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے' وہ بولے:''ہم جموٹ نہیں بول رہے ہیں' آخر کارمسلمانوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک غلام نے جو یہاں کا باشندہ تھا اور جس کا نام مکنف تھا انہیں امن وامان کا پیغام لکھ کر بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے کہا:''وہ تو غلام ہے' وہ بولے''ہم اپنے آزاداور غلام کے درمیان تفریق نہیں سجھتے ہیں ہمارے پاس امن وامان کا پیغام آیا ہم نے اسے قبول کرلیا ہے۔ اور اس پر قائم ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی ہا گہاری مرضی ہے تو غداری کرو۔

# غلام کی بات کی منظوری:

مسلمانوں نے اس معاملے میں توقف کیا اور حضرت عمر مخافظہ کوصورت حال سے مطلع کیا انہوں نے بیتح ریکیا: ''اللّٰد نے ایفائے عہد کو بہت اہمیت دی ہے تم اس وقت تک باوفانہیں بن سکتے جب تک کہتم ایفائے عہد نہ کرو تم انہیں مصالحت کی اجازت دے دو۔ اور ان کے معاہدہ پر قائم رہؤاور وہاں سے لوٹ آؤ''۔

## پیش قدمی کی اجازت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹنز نے کا دہ میں مسلمانوں کو فارس کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اجازت وے دی تھی۔ آپ نے بیہ فیصلہ حضرت احنف بن قیس مٹائٹنز کے مشورہ پر کیا تھا کیونکہ آپ ان کی صداقت اور فضیلت ہے واقف تھے۔

# سپەسالارون كاتقرر:

حضرت عمر بنیاتی نے الگ الگ لشکر اور سپه سالا رمقرر کر دیے تھے اہل بھرہ کے سپه سالا رجدا گانہ تھے اور اہل کوفیہ کے

سپہ سالار دوسرے تنے اوران لوگوں کواپنے احکام ہے مطلع کر دیا تھا۔ انہیں کا ھیں پیش قدمی کا تھم دیا گیا تھا مگروہ ۱۸ ھیں آگے روا نہ ہوئے حضرے عمر بیل تُخذ نے حضرت ابوموی اشعری رہی تائی کو تھم دیا تھا کہ وہ بصرہ سے روا نہ ہوکر بصرہ کی آخری عمل داری تک پہنچ جائیں اور وہاں تا تھم ٹانی مقیم رہیں۔

سیہسالا روں کے مقامات:

حضرت عمر مخالتین نے سپہ مالا روں کے علم حضرت سہیل بن عدی مخالتین کے ہاتھ روانہ کیے وہ ان جھنڈوں کو لے کرآئے انہوں نے خراسان کی جنگ کا جھنڈا حضرت احف بن قیس کو دیا اور اردشیر خرہ اور سابور (کی جنگ) کا جھنڈا حضرت مجاشع بن مسعود ملکی رہائیں کو دیا۔ اصطور (کی جنگ) کا حجنڈ احضرت عثان بن ابی العاص تقفی جھائیں کو دیا۔ اور فساء اور درا بجرد (کی جنگ) کا علم حضرت سہیل بن عدی رہی گئین کو دیا۔ اور فساء اور درا بجرد (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن عمر و بڑا گئین کے پاس رہا اور جستان (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن عمر و بڑا گئین کے سپر دکیا حضرت عاصم بن تھے مگر ان کا علم حضرت تھم بن محمیر تعلیمی کو ملا۔

سال روانگی:

ان کےمعاونین:

حضرت عمر مخاتینی نے ان (سپہ سالا رول) کی امداد کے لیے (نامور) اہل کوفہ کو بھیجا۔ چنا نیچہ حضرت سہیل بن عدی رخاتین کی امداد کے لیے حضرت عبر اللہ بن عبر اللہ بن عتبان رخاتین کو مقر رفر مایا اور حضرت احف بن قیس رخاتین کی مدد کے لیے حضرت علقمہ بن نضر رہائین کا تقر رکیا نیز عبد اللہ بن ابی عقیل 'ربعی بن عامر اور ابن ام غزل کو بھی بھیجا حضرت عاصم بن عمر و رخاتین کی مدد کے لیے عبد اللہ بن عمیر اثنجی کوروانہ فر مایا۔ بن عمیر انتخاص رخاتی رخاتی رخاتین کی مدد کے لیے شہاب بن مخار ق ماز نی کا تقر رفر مایا۔ بعض (مؤرخین) کا قول ہے کہ سوس 'رام ہر مزکی فتح اور تستر سے ہر مزان کی والیسی ۲۰ ھیں ہوئی۔

اسسال کے حکام:

رسمان سے ماہم بیٹی بن النظاب نے کا رہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عمّا ب بن اسید رہی النہ ہوں کے ساتھ جج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عمّا ب بن اسید رہی النہ بن سے یمن کے حاکم بیٹی بن امیہ تھے بمان کے حاکم حدیقہ بن محصن رہی النہ تھے شام کے حکام وہ تھے جن کے اسمائے گرامی پہلے ذکور ہوئے ہیں کو فداور اس کے علاقے کے حاکم حضرت سعد بن البی وقاص رہی النہ تھے اس کے قاضی الوقرہ تھے بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابوموی اشعری رہی تھے۔ گذشتہ (صفحات) میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ وہ وہ ہاں سے معزول کیے گئے تھے اور اس وقت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جب وہ دوبارہ (بھرہ کے ) حاکم بن کر آئے وہاں کے قاضی ابومر یم حنی تھے جزیرہ اور موصل کے حکام کا پہلے ذکر آئے چاہے۔



# 

ابوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہاں سال مسلمانوں کو پخت قحط اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑااسی وجہ ہے اس سال کوعام الرماد ہ کہا جاتا ہے۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ۸اھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون نمودار ہوااس طرح اس سال بہت لوگ ہلاک وفنا ہوئے۔ ابومعشر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ۱۸ھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون آیا۔

شرابوں کے بارے میں عم:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ رہی گئیز نے حضرت عمر رہی گئیز کوتح ریکیا: '' چند مسلمانوں نے شراب پی ہے جن میں ضرار اور ابو جندل بھی جین ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تاویل کی اور کہا: ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم نے اسے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے:

﴿ فهل انتم منتهون ﴾ " "كياتم بازآ نے والے بو؟"

(وہ کہتے ہیں)''اس میں عزم صمم ( پختہ ممانعت )نہیں ہے''۔

جھزت عمر رہا تھانے (جواب میں) یے تحریر فرمایا:

"(فدكوره بالا آيت) ہمارے اوران كے درميان فيصله كن ہے۔اس كا مطلب يد ہے كەتم (شراب پينے سے ) باز آ جاؤ"۔

#### اسی کوڑے:

اس پرمسلمان جمع ہوئے اورانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اور جوکوئی اس قتم کی تاویل کرے اور منکر ہوتو اسے آل کردیا جائے اس معاملہ میں حضرت عمر بڑلائٹھئے نے حضرت ابوعبیدہ بڑلاٹٹھ؛ کو یہ خطتح ریفر مایا :

'' تم ان شرابیوں کو بلا وُاگران کا بیعقیدہ ہے کہ شراب حلال ہے تو انہیں قتل کر دواورا گروہ بیر ماننے ہیں کہ بیحرام ہے تو انہیں اسی کوڑے مارو''۔

حضرت ابوعبیدہ مخالتیٰ نے انہیں بلا بھیجا اور ان ہے لوگوں کے سامنے پوچھا تو انہوں نے کہا: ''میر ام ہے''۔اس پر ان میں سے ہرا یک کواس کوڑے مارے گئے ۔اوروہ اپنے اصرار پر بہت پشیمان ہوئے آپ نے ان سے کہا:

''اے اہل شام اِتمہارے ملک میں بہت بڑا جاد شنمودار ہوگا''۔ چنانچدر مادہ کا قحط نمودار ہوگیا۔

#### حضرت عمر مِنْ الثِّينُ كَا فيصله:

حضرت نافع بھائٹن فر ماتے ہیں جب حضرت عمر مٹاٹٹن کوضرار بھاٹٹنا اورابو جندل بھاٹٹن کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ دھاٹٹنا کا خطموصول ہوا تو حضرت عمر بھاٹٹنا نے حضرت ابوعبیدہ دھاٹٹنا کواس کا جوابتح برکیا اورانہیں حکم دیا گیا کہ'' وہ انہیں سب مسلمانوں کے سامنے بلوا ئیں اور پوچھیں کہ آیا شراب حلال ہے یاحرام۔اگروہ کہیں'' حرام'' ہے توانہیں اسی کوڑے مارواوران سے توبہ کرواؤاور اگروہ کہیں کہ شراب حلال ہے توان کی گردنیں مارو''۔حضرت ابوعبیدہ دفاتین نے انہیں بلوایا اوران سے اس کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا''شراب حرام ہے''اس پران کوکوڑے کی سزادی۔

## مجرموں کی پشیمانی:

وہ لوگ اس قدرشرمندہ ہوئے کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئے (باہرنہیں نکلتے تھے) بلکہ ابو جندل رہائٹیز کے دل میں بہت ہے وسوسے اورشکوک پیدا ہو گئے۔اس پرحضرت ابوعبیدہ رہائٹیز نے حضرت عمر رہائٹیز کو پیرخط لکھا:

''ابو جندل کے دل میں بہت سے تو ہمات وشکوک پیدا ہو گئے ہیں اللہ آپ ہی کے ذریعے اس کے دل سے بیاو ہام و شکوک نکال سکتا ہے آپ اسے خط کھیے اور وعظ ونصیحت سیجیے''۔

### شرابيوں كونفيحت:

حضرت عمر ملاتنينانے ابوجندل مخاتنئز كوية خطامح برفر مايا:

'' بیر حقیقت ہے کہ اللہ اس بات کو پسندنہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ دوسرے (گنا ہوں) کو جس کے جیا ہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تم تو بہ کرواور اپنا سراٹھا کر باہر نکلواور (اللہ کی رحمت سے) مایوس مت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے او پرزیا دتی کی ہےتم اللہ کی رحت سے مایوس مت ہوجاؤ کیونکہ اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

### سكون قلب:

جب حضرت ابوعبیدہ رہی گئیز نے بیہ خط پڑھ کر سنایا تو اس کے دل میں سکون ہوا اور اس کی بے چینی دور ہوگئی۔ حضرت عمر رہی گئیز نے دوسر ہے لوگوں کو بھی اسی قسم کے خطوط لکھے (ان کی بدولت ) وہ گھر ہے باہر نکلنے لگے آپ نے عام مسلمانوں کو بہ لکھا:

'' تم اپنے آپ میں رہو جو تبدیلی اور اصلاح کا مستحق ہوا ور اس کی اصلاح کرو گرکسی کو بدنا م نہ کروور نہ بیم صیبت پھیل جائے گی۔عطاء نے بھی اسی قسم کی روایت کی ہے گرانہوں نے بیہ بیان نہیں کیا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو بہ لکھا کہ وہ کسی کو بدنا م نہ کریں''۔ مزیدروایت ہے ہے:

### جهاد کی درخواست:

ان لوگوں نے بید کہااہل روم نے جنگ شروع کر رکھی ہے آپ ہمیں ان سے جہاد کرنے کی اجازت دیں اگر اللہ نے ہماری قسمت میں شہادت کھی ہے تو بیمین مراد ہے در نہ آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچے اس کے بعد ضرار بن از ور دخالتنزا کیا۔ جماعت کے ساتھ شہید ہوگئے اور دوسرے زندہ رہے ان پر حد شرعی جاری کی گئی۔

#### قحطسالى:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رہ گائٹیا کے دور خلافت میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا جب ہوا چلتی تھی تو

را کھی طرح مٹی اڑتی تھی اس وجہ ہے بیسال عام الر ماد ہ (را کھ کا سال) کہلایا جائے گا اس موقع پر حضرت عمر بھاتین نے قسم کھالی کہ وہ گھی' دود ھاور گوشت کا ذا نقداس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ عام مسلمان پہلی بارش سے فیض یاب نہ ہوں۔ ایک میں م

حضرت عمر طي تثية كاا ثيار:

چنانچے حضرت عمر میں بھتا ہی حالت پررہ تا آ نکہ لوگ پہلی مارش سے فیضیاب ہوئے اس عرصے میں بازار میں کھی کا بیپااور
دودھ کامشکیزہ آیا جنہیں حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے غلام نے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا پھروہ حضرت عمر بڑا ٹیڈ کے پاس آ کر کہنے لگا اے
امیر الموشین! اللہ نے آپ کی قتم پوری کی اور آپ کو بڑا اجر دیا بازار میں دودھ کامشکیزہ اور گھی کا بیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے
چالیس ( درہم ) میں خرید لیا ہے حضرت عمر بڑا ٹیڈ نے فرمایا تم نے ان دونوں چیزوں کو گرال خریدا انہیں خیرات کر دو۔ کیونکہ مجھے یہ
بات ناپیند ہے کہ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں حضرت عمر بڑا ٹیڈ نے مزید بیفر مایا مجھے رعایا کا حال کیسے معلوم ہوگا اگر مجھے وہ تکلیف نہ

### شديدقحط

عبدالرحلٰ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ کا ھا آخراور ۱۸ھا آغازتھا جب رمادہ کا قحط رونما ہوا تواس وقت اور اس کے اطراف کے لوگوں کو بھوک نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور بیرحالت ہوگئی تھی کہ وحثی جانورانسان کے پاس پناہ لینے آتے تھے اور اس وقت بیرحال تھا کہ ایک آدمی جب بکری کو ذرج کیا کرتا تھا تو وہ اس قدر خشک اور بد بودار نکلتی تھی کہ اس سے کراہیت آنے لگئی تھی۔

### رسول الله سكتيم كا قاصد: ۗ

اس وقت اہل مدینہ اور حضرت عمر رہا گئے: دیگر شہروں سے منقطع ہوکرمحاصرہ جیسی حالت میں تھے۔ تا آ نکہ بلال بن حارث مزنی آیا اور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله می تھے کا قاصد ہوں اور رسول الله می آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله می تھے کہ کا قاصد ہوں اور رسول الله می تھے آپ کومخاطب کر کے فرماتے ہیں:

'' میں نے تہمیں دانشمند دیکھاہے' تمہارے پاس ایک آ دمی بھی موجود ہے تمہارا میرحال کیوں ہو گیاہے؟''۔

حضرت عمر رہالتہ نے بوجیھا:

تم نے بیخواب کب دیکھاوہ بولا گزشتہ رات کواس پرآپ نظے اورلوگوں سے اعلان کرایا کہ نماز ہونے والی ہے آپ نے انہیں دورکعت نماز بڑھائی۔اورفر مایا:

''اے لوگو! میں تنہیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیاتم نے میرے کاموں سے بہتر کوئی بات ملاحظہ کی ہے''۔ وہ بولے:''نہیں''۔

اس يرآب في فرمايا:

'' بلال بن حارث اس طرح بیان کرتا ہے'' ۔ لوگ کہنے لگے '' وہ چیج کہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگیں'' ۔ حضرت عمر رہی کٹنے نے فر مایا:

#### نمازاستىقاء:

اللہ اکبر! مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دور ہو گئی۔ جس قوم کو دعا مائلنے کی اجازت دی جائے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے''۔ آپ نے شہروں کے حکام کے نام تحریر کیا:''تم لوگ اہل مدینہ اور اس کے اردگر دیے لوگوں کے لیے نماز استیقاء پڑھو کیونکہ وہ اپنی مصیبت کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں''۔

آ پ نے نماز استیقاء کے لیے مسلمانوں کو ہاہر (میدان میں ) جمع کیا آپ پاپیادہ حضرت عباس بٹائٹی کولے کر آئے آپ نے مخضر خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے نماز استیقاء پڑھائی پھرروانہ ہوکر آپ نے بیددعاما گگی:

اللهم اياك نعبدو اياك نستعين اللهم اغفرلنا و ارحمنا و ارض عنا.

''اے میرے اللہ! ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تھجی سے مدد مانگتے ہیں اے میرے اللہ! تو ہمیں معاف کر۔ہم پررتم کراورہم سے رامنی ہوجا''۔

جب آپ واپس جانے لگے تو ابھی گھرنہیں چنچنے پائے تھے کہ (بارش کی کثرت کی وجہ سے ) میدان تالاب بن گئے۔ دوسر کی روایت:

عاصم بن عمر بن خطاب و پی مال مویشی سے اپ مال حضرت عمر میں تی کے دورخلافت میں قبط سالی ہوئی مال مویشی سب لاغر ہو گئے قبیلہ مزینہ کے گھر والوں نے جوصح انشین سے 'اپ گھر والوں سے کہا:''ہم تباہ ہو گئے ہیں ہمارے لیے ایک بکری ذریح کرو''۔وہ بولا:''ان میں کچھ باقی نہیں رہا ہے جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے ان کے لیے ایک بکری ذریح کی جب اس کی کھال اتاری گئی۔ تو وہ سرخ ہڈیوں کا ڈھانچ نکی اس وقت اس نے''یا مجمداہ''نعرہ بلند کیا اس کے بعد اس نے خواب میں ویکھا کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

حضرت عمر مناسَّة كوييغام نبويَّ:

تمہیں بارش کی خوشخری ہوتم حضرت عمر دلائٹنا کے پاس جاؤ اورانہیں میری طرف سے سلام پہنچا کر کہو:''میں نے تمہیں دیکھا ہے کہتم عہدو پیان کو پورا کرنے میں بہت مشحکم ہوا ہے تمرا بھم دانش مندی کاطریقہ اختیار کرؤ'۔

(پیخواب دیکھر) وہ مخص حضرت عمر رہی گئی کے دروازے پر پہنچا اوران کے غلام سے پیکہا'' تم رسول اللہ می کھیا کے قاصد کے لیے اجازت طلب کرو''۔

اس نے آ کر حضرت عمر بھائٹیٰ کواس بات کی اطلاع دی وہ گھبرا کر پوچھنے لگے:'' کیاتم نے اس کے اندرخلل د ماغ پایا ہے''۔غلام نے کہا:' دنہیں' اس پرآپ نے فر مایا:''اسے اندر بھیجو' جب وہ داخل ہوا تو اس نے تمام حال بتایا۔ آپ نے نکل کر مسلمانوں میں اعلان کرایا۔ پھرمنبر پر چڑھ کرآپ نے فر مایا:

#### استسقاء میں تاخیر

میں تہمیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں'' کیا تم نے میرے اندر کوئی ناپندیڈہ بات دیکھی'' لوگوں نے کہا:''ہرگز نہیں'' پھرانہوں نے پوچھا''آپ یہ کیوں دریافت کررہے ہیں''۔اس پرآپ نے انہیں تمام واقعہ بتایا جے وہ لوگ جھے گئے گرآپ نہیں سمجھ سکے وہ بولے آنخضرت سکتھانے نمازاستہ قاء کی طرف اشارہ کیا ہے آپ ہمیں نمازاستہ قاء پڑھایے''لہٰدا آپ نے دومخضر رکعتیں پڑھیں اور بیدعا مانگی:

#### رعا:

اللهم عجزت عنا إنصارنا و عجزعناحولنا و قوتنا و عجزت غسا انفسا و لا حول و لا قوة الابك اللهم فاسقنا واحي العباد و البلاد.

''اےاللہ! ہمارے مددگار! ہم عاجز ہو گئے ہیں اور ہماری قوت وطاقت نا کام ہوگئی ہےاورخود ہم عاجز ہو گئے طاقت و قوت تیرے ہی اختیار میں ہےا ہےاللہ! تو ہمیں سیراب کراور بندوں اورشہروں کوزندگی سے فیض یاب کر''۔

#### غله کی امداد:

رجاءی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹونے اسلامی شہروں کے حکام کو کھا کہ وہ اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی امداد کریں چنانچے سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھائٹون چار ہزارانٹوں پرغلہ لادکرلائے۔ آپ نے انہی کواس کام پرمقرر فرمایا کہ وہ اسے اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار ہزار درہم دینے کا حکم دیا انہوں نے فرمایا: ''جھے اس کی ضرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی اس کے مشرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی مشرورت نہیں ہے اسے قبول کر لوچونکہ تم نے اسے مشامندی طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول اللہ مائٹیل نے بھی میرے لیے مقرر فرمایا تھا جو میں نے کہا ہے اور اس موقع پر میں نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت ابوعبیدہ بڑی تھی تہی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت ابوعبیدہ بڑی تھی نے دوہ رقم قبول کر لی اور اپنی عمل داری کی طرف کیلے گئے۔

بعدازاںمسلمانوں نے لگا تار(امداد ) بھیجی اوراس سے اہل حجاز خوش حال ہو گئے اور پہلی بارش کے بعدان کا علاقہ سرسبرو شاداب ہوگیا۔

#### بحرى راسته:

حضرت عمر رہنا تین کے خط کے جواب میں حضرت عمر و بن العاص رہنا تین نے پیچریر کیا'' رسول اللہ مکاتیجا کی بعثت کے زیانے میں شامی سمندر (بچیرہ قلزم) کو کھود کر بحر مغرب کے ساتھ ملا دیا گیا تھا مگر رومیوں اور خبطیوں نے اس راستے کو بند کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں غلہ کا بھاؤ مصر میں غلہ کے بھاؤ کے مطابق رہے تو میں نہر کھود کر اس پر بل بنوانے کی اجازت چاہتا ہوں''۔ حضرت عمر رہنا تین نے انہیں تحریر فرمایا: ''تم یہ کام جلدانجام دؤ'۔

اہل مُصرفے ان سے کہا'' تمہارااخراج کا فی ہے اوراس کی وجہ سے تمہاراامیرتم سے خوش ہے اگر بیکا مکمل ہوجائے تو خرار کم ہوجائے گا۔

اس پر انہوں نے حضرت عمر معالثہ؛ کو بیتحریر کیا کہ اس کام ہے مصر کا خراج کم ہو جائے گا۔اوراس کی ویرانی ہوگی۔اس ک

جواب میں حضرت عمر رضائفۂ نے تحریرفر مایا:''تم یہ کام بہت جلدانجام دو۔اگر مدینہ کی آبادی اوراس کی ترقی میں مصر کا نقصان ہوتو کو کی حرج نہیں ہے''۔

## غله کی ارزانی:

چنا نچہ حضرت عمرو بن العاص بڑا ٹیز نے بھیرہ قلزم کا بیاکا مکمل کیا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف مدینہ منورہ کے بھاؤ مصر کے بھاؤ کی طرح ہو گئے بلکہ اس کے ذریعے مصر کی خوش حالی میں اور ترقی ہوتی گئی۔ اہل مدینہ نے رمادہ کی قحط سالی کے بعد پھر قحط نہیں دیکھا۔ البتہ جب حضرت عثمان رہی ٹینئو کی شہادت ہوئی تو میہ بحری راستہ مسدود ہوگیا۔

#### دیگرفتو حات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں کہ''واقدی کا قول ہے کہ رقہ ادر رہا اور حران حضرت عیاض بن عنم بڑاٹٹڑ کے ہاتھوں اس سال ۱۸ھ میں مفتوح ہوئے اور اس سال حضرت عمیر بن سعد بڑاٹٹڑ کے ہاتھوں مین الوردہ فتح ہوا۔ (میں نے گذشتہ صفحات میں اس کی مخالفت روایت بیان کردی ہے )

#### متفرق واقعات:

میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بڑاٹٹرنے مقام (حرم) کواس سال (۱۸ھ) میں ماہ ذوالحجہ میں موجودہ مقام پر منتقل کیا تقااس سے پہلے بیرخانہ کعبہ کے متصل تھا۔وہ بیبھی کہتے ہیں کہ عمواس کے طاعون میں پچییں ہزارا فرادفوت ہوئے۔

ابوجعفرطبری مزیدفر ماتے ہیں کہ بقول بعض اس سال حضرت عمر رہی تین نے شریح بن حارث الکندی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور بھرہ کا قاضی کعب بن اسوراز دی کومقرر فرمایا اور اس سال بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا آپ کے حکام اس سال وہی تھے جو عاھ میں مقرر تھے۔



# <u>9اھے</u>کے واقعات

ابومعشر کی روایت ہے کہ جلولاء کی فتح حضرت سعد رہا تین کے ہاتھوں ۱۹ھ میں ہوئی واقد ی کا قول بھی یہی ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جزیرہ رہا کوحران ٔ راس العین اورنصیبین کی فتو حات ۱۹ھ میں ہوئیں۔

ابوجعفرطبری کہتے ہیں:''ہم نے اس کے خالف قول کا اس سے پہلے تذکرہ کر دیا تھا۔ابومعشر کی روایت ہے کہ فتح قیساریہ 19ھ میں ہوئی اس کے امیر معاویہ بن سفیان رخی گئز تھے واقدی بھی اس قول میں ابومعشر کے ہمنوا ہیں۔البتہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ فلسطین سے فتح قیساریۂ ہرقل کا فراراور فتح مصر کے واقعات ۲۰ھ میں رونما ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ بیوا قعات ۱۷ھ میں ہوئے۔ فنخ قیساریہ کا واقعداس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے البتہ فنخ مصر کے واقعات مخالف اورموافق راویوں کے قول کے مطابق ۲۰ھ میں بیان کیے جائیں گے۔

#### واقدی کے بیانات:

ابوجعفر طبری کہتے ہیں' 'اس سال یعنی ۱۹ ھا میں مدینہ کے بیرونی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جیسا کہ واقدی نے بیان کیا ہے حضرت عمر رہی گٹھ'نے و ہاں مردوں کو لے جانے کا ارادہ کیا پھرلوگوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ اداکریں اس کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔

واقدی نے پیم بیان کیا ہے کہ مدائن اور جلولاء کے شہراس سال فتح ہوئے جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی روایت ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب بٹائٹنڈ نے لوگوں کے ساتھ جج کیاان کے حکام اور قاضی اسلامی شہروں میں وہی تتھے جو ۱۸ھ میں مقرر تتھے۔



#### باب٢

# <u>۲۰ھے</u> واقعات

محمد بن اسحاق اورا بومعشر کی روایت کےمطابق فتح مصر۲۰ ہدیں ہو گی اس کےسپے سالا رحضرت عمر و بن العاص بٹی ٹیٹے۔ (اسکندریہ کی فتح کےس میں اختلاف ہے ) ابومعشر کا قول ہے کہ اسکندریہ ۲۵ ہدیس مفتوح ہوئے واقد می نے بروایت ابن سعد بیان کیا ہے کہ مصرواسکندریہ ۲۰ ہریں مفتوح ہوئے ۔سیف کی روایت ہے کہ مصراوراسکندریہ ۲ اھ میں مفتوح ہوئے۔

# فتخ مصرواسكندريه

ہم نے مصرواسکندریہ کی فتح کے سال میں اہل سیرو تاریخ کا اختلاف ابھی بیان کیا ہے اب ہم ان کی فتح کے واقعات بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

محمد بن اسحاق کی روایت سے ہے کہ جب حضرت عمر دخاتیٰ شام کی تمام فتو حات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص دخاتیٰ کوتح مرفر مایا کہ وہ اپنی فو جیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوجا ئیں چنانچہ انہوں نے فوج کشی کی اور ۲۰ ھایس (پہلے ) باب الیون فتح کیا۔

# فتح اسكندريه مين اختلاف:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں'' فتح اسکندریہ میں اختلاف ہے بعض (مؤرخین ) بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثان غنی مخالتُنه کے خلافت کے دوسر سے سال ۲۵ ھ میں فتح ہوااوراس کے سپہ سالا ربھی حضرت عمر و بن العاص رہی لٹیز تھے۔

زیاد بن جزءز بیدی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر و بن العاص بھاٹنز کے نشکر میں تھے جب مصراوراسکندریہ دونوں مفتوح ہوئے۔وہ کہتے ہیں' 'ہم نے اسکندریہ کوحضرت عمر بن الخطاب ہماٹنڈ کے عہد خلافت میں ۲۱ ھا ۲۲ ھا میں فنتح کیا۔

جب ہم نے باب الیون کو فتح کیا تو ہمارے اور اسکندریہ کے درمیان کے دیہات ایک ایک گاؤں کر کے مطیع ہوتے گئے یہاں تک کہ ہم ایک ساحلی دیہات کے ایک گاؤں بلہیب تک پہنچ گئے جسے قریۃ الریش بھی کہا جا تا ہے اس وقت ہمارے جنگی قیدی مکہ، مدینہ اور یمن تک پہنچ گئے تھے۔

#### صلح كابيغام:

جب ہم بلہیب پہنچتواس وفت اسکندر یہ کے حاکم نے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹن کو یہ پیغام بھیجا: ''اے اقوام عرب! میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں یعنی اہل فارس وروم کو جزیدادا کرتا تھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں آپ کو جزیدادا کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطیکہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دیں''۔

#### بيغام كاجواب

حضرت عمر وبن العاص بملاثثة: نے اس كاپیرجواب جيہا:

''میرے علاوہ بھی ایک بڑا صاکم ہے جس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کا منہیں کرسکتا ہوں تم نے جو پیش کش کی ہے میں اس کے بارے میں انہیں تحریر کرر ہا ہوں اگر انہوں نے منظور کر لیا تو میں بھی منظور کر اوں گا اور اگر اس کے علاوہ انہوں نے حکم دیا تو میں اس حکم کی فیمل کروں گا اس وقت تک تم بھی تو قف کرواور میں بھی انتظار کروں گا''۔

اس حاکم نے بید بات مان لی اورحضرت عمر و بن العاص محاتثۂ نے اس کے بارے میں حضرت عمر بن الخطا ب و کاتثۂ کو خط لکھا۔

حضرت عمرو بن العاص بھائٹ ہم لوگوں سے کوئی تحریر جو وہ لکھتے تھے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حاکم اسکندریہ کے خط کا تذکرہ بھی کیا۔ اس وقت ہمارے پاس بقایا جنگی قیدی بھی تھے حضرت عمر بھائٹ کے جواب خط کے انتظار میں ہم موضع بلہیب میں تھم رسے تا آ نکہ حضرت عمر بھائٹ کا جواب آ گیا جسے حضرت عمر و بن العاص بھائٹ نے ہمیں پڑھ کرسنایا وہ یہ تھا۔ حضرت عمر رہن النہ کا جواب :

'' مجھے تمہارا خط موصول ہوا جس میں تم نے بیتح برکیا ہے کہ حاکم اسکندریہ نے جزیدادا کرنا قبول کرلیا ہے۔ بشرطیکہ تم اس کے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دوحقیقت بہہے کہ جزیدوہ مستقل آمدنی ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے کام میں آسکتی ہے بیچ بچھے اس مال غنیمت سے زیادہ پہندہ جو تقسیم کر دیا جاتا ہے پھروہ مال ختم ہوجاتا ہے۔

تم حاکم اسکندر یہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہادا کرے مگر جوجنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا۔ کہ وہ اسلام قبول کریں یااپی قوم سمے مذہب کو برقر اررکھیں جومسلمان ہوجائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے مگر جواپنی قوم کے مذہب پر برقر اررہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جواس کے ہم مذہبوں پر برقر ارہوگا۔

البتہ وہ جنگی قیدی' جوسرز مین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور میڈمدینہ اور ٹیمن کے علاقوں میں جا کرا لگ الگ ہو گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہماری طاقت ہے باہر ہے اس لیے ہم ایسے معاملے پرمصالحت نہیں کرسکیں گے جس کوہم پورانہ کرسکیں ۔ مذہبی آزادی:

حضرت عمر و بن العاص رہا تی نے حاکم اسکندر یہ کو حضرت عمر رہا تی کے خط کے مضمون سے مطلع کیا'اس نے یہ تجاویر بسلیم کرلیں الہٰذا جو جنگی قیدی ہمارے قبضے میں سے ہم نے انہیں اکٹھا کرلیا اور و ہیں تما م عیسائی افراد جمع ہو گئے ہم ان میں سے ایک ایک آدمی کو لاتے سے اور اسلام اور عیسائیت میں سے کسی ایک ند جہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس وقت ہم ایسانع وہ تکبیر بلند کرتے سے جو اس نعرہ سے زیادہ زور دار ہوتا تھا جب کہ ہم کوئی گاؤں فئے کرتے سے (اسلام قبول کرنے کے بعد) ہم اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب کوئی عیسائیت کو ترجیح دیتا تھا۔ تو عیسائی بہت فخر کرتے تھے اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے۔ اور ہم اس وقت اس پر جزیہ عائد کر دیتے تھے تا ہم اس موقع پر ہم ہیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسے ہمارا کوئی آدمی نکل کران کی طرف چلا گیا ہو۔

### ابومريم كااسلام:

بہرحال پیطریقہ جاری رہا تا آئکہ ہم ان سے فارغ ہو گئے اس سلسلے میں جوافراد (مسلمان ہوکر) ہماری طرف آگئے تھے ان میں ابومریم عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحلٰ بھی شامل تھے جب ہم نے کھڑا کر کے اس پراسلام پیش کیا اور عیسائی رہنے کا اختیار بھی دیا گیا تو انہوں نے اسلام کو ترجیح دی لہٰذا ہم نے انہیں اپنی جماعت میں شامل کر لیا اس پر اس کے والدین اور بھائی اسے ہم سے تھیٹنے کے لیے دوڑے یہاں تک کہ انہوں نے اس کے کپڑے بھاڑ دیے (مگروہ اسلام پر قائم رہا) آج کل وہ ہمارا چوہدری ہے یعنی وہ قبیلہ بنو زبید کا نگران ہے۔

## فتخ اسكندرييه:

تچراسکندر بیکاشہر ہمارے لیے کھول دیا گیااور ہم وہاں داخل ہو گئے بیہ مقام جوآج نظر آرہا ہے جس کے جاروں طرف پچر ہیں وہ (فتح اسکندر بیہ کے موقع پر)اسی طرح تھااس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوئی۔

## غلط بات کی تر دید:

جولوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ اور اس کے ماحول کے دیہات پر جزیہ بیس مقرر کیا گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اس واقعہ کے راوی قاسم بیان کرتے ہیں کہ یہ (تر دیدی) گفتگواس لیے کی گئی ہے کہ بنوا میہ کے سلاطین مصر کے حکام کو یہ لکھا کرتے تھے کہ مصر ہز ورشمشیر فتح ہوا ہے اور اہل مصر ہمارے غلام ہیں ہم ان پر جس قدر جا ہیں ( فیکس کا ) اضافہ کر سکتے ہیں اور جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔

## سیف کی روایت:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت عمر دخالتٰ ایلیاء پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے صلح کرنے کے بعد چند دنوں قیام کیا تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص دخالتٰ کومصر روانہ کیا۔اوراگر الله مصر کی فتح عطا فر مائے تو اس صورت میں وہاں کا حاکم بھی مقر رکر دیا تھاان کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر بن عوام دخالتٰ کوامدادی فوج دے کر بھیجا حضرت عمر دخالتٰ نے حضرت ابوعبید ہو دہالتٰ کور ماوہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ اگر انہیں فتح عطا کر بے تو وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جا کیں۔

#### معذرت كاموقع:

جب حضرت عمر رہائیں مدینہ منورہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر و بن العاص رہائیں مصری طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انھے ہو گئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انھے ہو گئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ ملے انہیں مقوّس (حاکم مصر) نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا جب حضرت عمر و بن العاص رہائی وہاں پنچ تو انہوں نے ان سے جنگ شروع کردی انہوں نے اہل مصر کو پیغام بھیجا: ''تم ہمارے ساتھ (جنگ کرنے میں) جلدی نہ کرو۔ تا کہ ہم تمہیں معذرت کا موقع ویں اور تم (ہماری بات پر) کوئی فیصلہ کرسکو''۔

اہل مصرنے اپنے ساتھیوں کولڑائی ہے بازرکھا۔اس کے بعد حضرت عمر و بن العاص دخاتیئے نے پیغام بھیجا کہ میں (بات چیت کے لیے ) نکل رہا ہوں اس لیے ابومریم اور ابومریام آ جا کیں' چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہرایک نے دوسرے کو پنادی دی۔

حصرے عمر وین العاص مِناتِشْۃ ان دونوں سے پول مخاطب ہوئے۔

#### دغوت اسلام:

تم دونوں اس شہر کے را ہب ہوتو سنو کہ اللہ بزرگ و برتر نے محمد عربیم کوئن وصدافت کا پیغام بھیجا ہے اللہ نے انہیں حکم دیا اور ہمیں محمد عربیم نے احکام دیا اور جوفرض تھا ہمیں محمد عربیم نے احکام دیا اور اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے ۔ اس کے بعد آنخضرت سربیم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں ۔ اس کی سمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرزمین پرچھوڑ گئے ۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں ۔

ہم تہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری دعوت قبول کرے گاوہ ہماری طرح ہی ہوجائے گا اور جو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزبیہ پیش کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے (آنخضرت سُکھانے) ہمیں پیشین گوئی کی ہے کہ ہم تمہیں فتح کرلیں گے تا ہم انہوں نے ازراہ ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے لہٰذا اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم پر تمہاری حفاظت کی فرمداری ہے۔

### حسن سلوك كى مدايت:

ہمارے امیر المونین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں کیونکہ رسول اللہ مخطیا نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔

#### حضرت ماجره مليك كاخاندان:

اہل مصر کہنے گئے'' ہاں بہت دور کی رشتہ داری ہے جس کا انبیاء کرام ہی خیال رکھتے تھے وہ (ہاجرہ پیکٹے) بہت مشہور معروف اور شریف خاتون تھیں وہ ہماری شنمرادی تھیں اور حنف کی رہنے والی تھیں ان کے خاندان میں بادشا ہت رہی تا آ نکہ انقلاب آیا' اور اہل عین مثمس نے ان کے خاندان کو آل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین کی اور وہ جلاوطن ہو گئے اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم عَلِلتَلَا کے ساتھ چلی گئیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں''۔

#### مزيدمهلت:

حضرت عمر وبن العاص و فالتنائذ فرمایا: ' میر بے جیباشخص فریب میں نہیں آسکتا ہے تاہم میں تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں تا کہتم خودغور کرسکواور اپنی قوم سے بھی مشورہ کرسکوور نہ ہم تم سے جنگ کریں گئے'۔ وہ دونوں بولے''آپ ہمیں مزید مہلت دیں' اس پر حضرت عمروو فالتنائے نے ایک دن کا اضافہ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مزید مہلت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک دن اور بڑھادیا (یہاں سے اٹھ کر) وہ مقوقش (شاوم مسر) کے پاس گئے تو ارطبون نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا بلکہ جنگ کرنے کا تھم دیا اس کے بعدوہ دونوں اشخاص اہل مصر کے پاس پنچے اور کہنے گئے:

''ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری حفاظت کریں اوران کی طرف نہ لوٹیں اب چار دن باقی رہ گئے ہیں اس عرصے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا بلکہ نمیں تو قع ہے کہ امن وامان ہوگا''۔

#### فرقب كاحمله:

( تاہم مدت گزرنے ہے پہلے ) فرقب کی طرف سے رات کے وقت حملہ شروع ہو گیا حضرت عمر و بن العاص رہی گئے: اس حملہ

کے لیے تیار تھاس لیےانہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقب اوراس کے ساتھی مارے گئے۔

حضرت عمرو بن العاص بٹی کٹیز اور حضرت زبیر بھی کٹیز نے عین شمس کا قصہ کہا وہاں ان کی جماعت موجود تھی آپ نے فر ماکی طرف ابرہ بن الصباح کو بھیجااوروہ وہ ہی اپنج گئے نیزعوف بن مالک بڑا گئے: کو آسکندریہ کی طرف بھیجااوروہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے ہرایک نے اپنے شہروالوں سے کہا''اگرتم صلح کرلو گے تو تہ ہیں امن وامان دیا جائے گا''۔وہ بولے''بہت بہتر ہے''۔وہ ان سے خط و کتابت کرتے رہے میں شمس کے باشندے ان کا انتظار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کر بے جنگی قیدی بنالیا۔

### اسکندر بیراورفر ما کے شہر:

حضرت عوف بن ما لک مِنْ تَنْهُ نے اہل اسکندریہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا'' اے اہل اسکندریہ! تمہارا شہر کس قدرخوبصورت ہے وہ بولے اسکندرنے کہا تھا:

'' میں ایسا شہر تعمیر کرار ہا ہوں جواللہ کامختاج ہوگا۔ مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی باتی رہی''۔

ابرہ نے اہل فرماسے کہا''اے اہل فرماتمہاراشہرکس قدر پرانا اور بوسیدہ ہے وہ بولے'' فرما(شخص)نے کہاتھا'' میں ایساشہر نقمیر کرار ہاہوں جواللہ سے بے نیاز ہوگا اورلوگوں کامختاج ہوگا''(اس قول کی وجہ سے )اس شہر کی رونق اورخوب صورتی جاتی رہی''۔ اسکندراور فرما آپس میں بھائی بھائی تھے۔

کلبی بیان کرتے ہیں''اسکندراورفر مادو بھائی تھے انہوں نے یہ دوشہرتغیر کرائے جوانہی کے نام سے منسوب ہو گئے ۔فر ماکے شہر میں روزانہ کوئی چیز منہدم ہور ہی ہے اوراس کے مناظر پرانے ہو گئے ہیں گر اسکندریہ کی تروتازگی ابھی تک باقی ہے۔ جنگ اور صلح:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص بٹاٹٹۂ عین شمس کے مقام پر پہنچے۔تو و ہاں کا باوشاہ قبطیوں اور ان کے درمیان تھا۔اس وقت حضرت زبیر بٹاٹٹۂ بھی ان کے ساتھ تھے اہل مصر نے اپنے بادشاہ سے کہا:

''آپاس قوم سے جنگ کرنے کا قصد کررہے ہیں جنہوں نے قیصر و کسری کوشکست دی اور وہ ان کے ملک پر قابض ہو گئی ہے۔ لہذا آپ ان لوگوں سے مصالحت کریں اور ان سے معاہدہ کرلیں نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہمیں ان کے مقابلہ کے لیے جیجیں'۔

یہ بات انہوں نے چوتھے دن کہی۔ گر بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوا اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ (حضرت) زبیر (جنگ کرتے ہوئے) شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ جب انہوں نے (جنگ کی شدت) محسوس کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کرنے کے لیے حضرت عمر و بن العاص مٹاٹیڈ کے پاس پہنچے انہوں نے ان کی مصالحت قبول کر لی۔ گر حضرت زبیر مٹاٹیڈ اس عرصے میں ( کچھ حصہ پر) قابض ہو گئے شجھ اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر و بن العاص مٹاٹیڈ کے پاس پہنچے۔ لہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر و بن العاص مٹاٹیڈ کے پاس پہنچے۔ لہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ

صلح کر لیا اور جس علاقے پر زبردی قبضه کیا گیا تھا وہ بھی معاہدہ صلح میں شامل ہو گیا اس طرح پیلوگ مسلمانوں کی ذ مہ داری (حفاظت) میں آگئےان کاصلح نامہ مندرجہ ذیل تھا۔

#### صلح نامه:

حضرت عمر وبن العاص بخالیند نے اہل مصر کو جان و مال اور ندہب کی پناہ دی ہے ان کے گر ہے 'صلیبیں اور خشکی وتری کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے۔ بشرطیکہ وہ جزیدادا کریں اور مجتمع ہوکر میں کے نامہ قبول کرلیں ان سے انتہائی آمدنی پانچ کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی جزیدادا کرنے سے انکار کرے گا توان سے جزید وصول نہیں ہوگا۔ مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آمدنی مقرر رقم سے کم ہوئی تو اس قدرا نداز سے وصولی کی رقم کم کر دی جائے گی۔ روم و حشہ کے باشندوں میں سے جوکوئی اس ملح نامہ میں شامل ہونا چا ہے توان کے حقوق و فرائض بھی اہل مصر کے حقوق و فرائض کے برابر ہوں گے۔ جواس سے انکار کرے اور دوسری جگہ جانا چا ہے توان سے کمل بناہ دی جائے گی تا آئکہ وہ امن کے مقام پر بہنچ جائے یا ہماری سلطنت سے نکل جائے۔

جو پچھاس معاہدہ میں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ داراللہ اوراس کے رسول کھٹیل 'خلیفہ امیر المومنین اور تمام مسلمان ہیں اہل حبشہ میں سے جواس معاہدہ کوقبول کریں ان کے لیے بیرذ مہ داری بھی ہے کہ وہ اس قد شخص امداد کریں 'اور گھوڑوں سے بھی امداد کریں نیز وہ جنگ نہ کریں اور نہ در آمداور برآمد کی تنجارت کوروکیں۔

اس معاہدہ کے گواہ حضرت زبیر ہولٹنڈ اور حضرت عمرو بن العاص بڑاٹنڈ کے دونوں فرز ند حضرت عبداللہ بن عمروا ورمحمہ بن عمرو تنھے۔اس کے کا تب وردان تنھے۔اس معاہدہ میں تمام اہل مصرشامل ہو گئے تنھے۔اورانہوں نے اس سلح نا مہکوقبول کرلیا تھا۔ فسطاط کی تعمیر:

مصرمیں چونکہ بہت گھوڑ ہےاورسوار جمع ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر و بن العاص بھاٹھئانے فسطاط کا شہرتغمیر کرلیا اور وہاں مسلمان رہنے گئے۔

# جنگی قید یوں کا معاملہ:

ابومریم اورابومریام حضرت عمر و بن العاص رضافتهٔ کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگی قید بوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے حضرت عمر و بن العاص رضافتہ نے فر مایا:'' کیا ان کے بارے میں بھی کوئی عہد و بیان ہے؟ اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہور ہے تھے'' یہ کہہ کرآپ نے ان دونوں کورخصت کر دیا وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے گئے:

''جب ہم تم سے گفت وشنید کررہے تھے اس وقت سے جو پچھ تم لوگوں نے حاصل کیا وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا'۔ گا''۔

حضرت عمر و رضافتهٔ نے کہا:

'' کیاتم ہم پر حملے کرواس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی؟''۔

وه دونوں بولے:

" ہاں!''

' ک بہر حال حضرت ممر و ڈاٹٹنانے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقشیم کردیے اس کے بعدوہ عرب کے شہروں میں بھی پہنچ گئے۔ مصرفات سے میں

حضرت عمر مثالثين كے سوالات:

قاصد حضرت عمر مِن اللهُ کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اور نمس کا مال (پانچواں حصہ ) بھی لایا اس کے بعد وفو دبھی پہنچ حضرت عمر رہی لیٹنزان سے سوالات کرتے رہے اور وہ جوابات دیتے رہے تا آئنکہ انہوں نے ان دونوں راہبوں کی گفتگو سے بھی آگاہ کیا حضرت عمر رہی لیٹنز نے اس پر فرمایا:

حضرت عمر رضائتين كا فيصله:

''میرے خیال میں وہ دونوں سیح کہتے ہیں اورتم ناواقف ہواور سیح بات نہیں سیحتے ہو جوتم سے جنگ کرے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اور جو جنگ نہ کرے تو اس صورت میں اگر اہل ویہات کی کوئی چیز تمہارے قبضے میں آجائے تو وہ مہلت کے ان پانچ دنوں میں محفوظ ہوگی بجز ان لوگوں کے جو بعد میں جنگ کریں لہذاتم ان کے جنگی قیدی لوٹا ...''

## شان وشوكت كاا ظهار:

قبطی باشند ہے حضرت عمرو بن العاص بر الفتاء کے درواز ہے پر پہنچ اس سے پہلے انہیں بیاطلاع ملی تھی کہ بیلوگ کہدر ہے سے ۔ 'عرب کتنے خشہ حال اور حقیرلوگ ہیں جن کے مطبع اور فر ماں بردار ہمار ہے جیسے اشخاص ہو مجھے ہیں' اس پر حضرت عمرو بر الفتائی کے دل میں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کردے۔ اس لیے انہوں نے تھم دیا کہاونٹ ذبخ کیے جا تمیں اور انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے نیز سپر سالا روں کو تھم دیا کہ وہ سب حاضر ہوں اور اپنی ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں وہ خود وہاں بیٹھے اور ابل مصرکو بھی آنے کی اجازت دی۔ پھر گوشت اور شور بالایا گیا تھیں مسلمانوں کے کھانے کا محائے کرایا گیا مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا یہ لوگ عبا میں ملبوں شھے اور ہتھیار بند نہیں شھے اہل مصر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان کی جرائت اور ہے یا کی میں اور اضافہ ہوا۔

### اہل مصر کے لباس میں:

دوسرے پہرمسلمان سپہ سالا روں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں مگر اہل مصر کے لباس اور ان کے جوتوں میں آئیں اور ان کے ساتھی بھی بیلباس پہنیں جنانچہ انہوں نے تعمیل تھم کی اہل مصر کو دوبارہ و باں آنے کی اجازت دی گئی انہوں نے اس وقت گذشتہ دن سے بالکل مختلف حالت دیکھی انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کومصری کھانے کھلائے جارہے ہیں اور بیلوگ مصری معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں۔

مسلح فوج كامعائنه:

اوران کے سامنے سلح فوج کو گذارابعدازاں حضرت عمرو بن العاص ہٹائٹنانے فر مایا:

### حضرت عمرو مناتثنا كى تقرير:

یین کروہ منتشر ہو گئے مگر آپس میں یہ کہدر ہے تھے: '' ''متہمیں عربوں نے اپنے پاؤں سے روند ڈالا ہے''۔ حضرت عمر مٹائٹنڈ کی تعریف:

جب حضرت عمر بن التي كواس واقعه كاعلم مواتو آب نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا:

'' خدا کی قتم!اس کی جنگ نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دید بداور تیزی نہیں ہوتی ہے مگر اس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے''۔

· پھرآ پ نے انہی کوحا کم برقر اررکھا۔

### صحابه رئيسيم كي پيش قدى:

عمروبن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمروبن العاص رفی تین اور مقوس (شاہ مقر) کا عین مثس میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان دور بھا گئے گئے حضرت عمروبی تین نے ان کو طامت کی تو بھن کے ایک شخص نے کہا: ''ہم پھراورلو ہے کے ہے ہو کے نہیں ہیں' وہ ہولے '' تم خاموش ہوجاؤتم کتے ہو' وہ بولا'' آپ کتوں کے سردار ہیں' الیم صورت میں حضرت عمروبی تین کو ارکر کہنے گئے رسول اللہ سکھیا کے صحابی کہاں ہیں؟ اس پر جوصحابی وہاں سے وہ آگئے ۔ اس وقت انہوں نے کہا آپ لوگ آگے بردھیں آپ کی برکت نے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے صحابہ کرام بڑی تین آگے بڑھے ان میں حضرت ابو بردہ بنی تین اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے جناک ہیں مشخول ہو گئے ۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تو کہا ہوگئے ۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور انہیں بہترین کا میا بی حاصل ہوئی اور مصر لااھیں ماہ رہے اللہ تو میں میں دونچ اللہ قل میں فتح ہو گیا اس طرح اسلامی مما لک صرف ایک شخص (خلیف) کے زیم نگین آگئے اور مختلف اقوام وسلاطین اس سے فیضیا ہونے گئے (اس سے پہلے) املامی ممالک مون ایک شخص (خلیف) کے زیم نگین آگئے اور مختلف اقوام وسلاطین اس سے فیضیا ہونے تھا اور اہل محران کا باوشاہ ہوتا تھا اور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل محرانا گل تھا۔ وہ تو تھا اور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل ہوتا تھا اور اہل محرانا تھا۔ (بادشاہ) خاقان کہلا تا تھا۔

حضرت عمر مخاتشٰذ نے مسلمانوں کوازراہ ہمدردی (آگے بڑھنے ہے ) روک دیا تھا اورا گرانہیں حجھوڑ دیا جاتا تو وہ ہر ( ملک

کے ) چشے پر پہنچ جاتے۔

#### نو به پرحمله:

۔ بن حبیب کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کرلیا تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبہ کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔ گرمسلمان زخمی ہوکر واپس آئے ان کی آئیس بھی جاتی رہی تھیں کیونکہ وہاں کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے اور وہ آئکھوں پر تیرانداز کے نام سے موسوم تھے۔

#### نو به کاشکخ نامه:

جب حضرت عثمان بن عفان بڑا ٹیز نے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا کہ انہوں نے اہل نوبہ کے ساتھاس شرط پرصلح کی کہ وہ سالا نہ مقررہ تعداد میں شحا کف بھیجیں گے اور مسلمان سالا نہ انہیں غلہ اور کیٹر ابھیجا کریں گے ابن طعیصہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑا ٹیز اور ان کے بعد کے خلفاء اور امراء نے اس سلح نا مہکو برقر اررکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رایٹنیہ نے بھی مسلمانوں کے مصالح اور مفاد کے پیش نظراس سلح نامہکو قائم رکھا۔

### فوجی مراکز کا قیام:

سیف کی روایت ہے کہ ماہ ذوالقعدہ ۱۶ ہے میں حضرت عمر بنالٹنڈ نے مصر کی چھاؤنیاں اور فوجی مراکزتمام ساحلی مقامات پر قائم کیے اس کی وجہ بیتھی کہ ہرقل'شام اورمصر پر بحری حملے کرتا تھا اور اہل خمص کی امداد کے لیے بذات خودروانہ ہوا تھا اور بیوا قعداس وقت ہوا تھا۔ جب کہ حضرت عمر بنالٹنڈ کے دور خلافت کے ساڑھے تین سال گذرے تھے۔

#### متفرق واقعات:

۲۰ ھیں ابو بحربی عبداللہ بن قیس کندی نے روم پرفوج کشی کی اور وہی سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے بعض بیروایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رومی علاقے میں میسر ہ بن مسروق عبسی داخل ہوئے تھے انہوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

واقدی کی روایت ہے اس سال (۲۰ھ) آپ نے قدامۃ بن مظعون کو بحرین کی حکومت سے معزول کیا اورشراب خوری کے الزام میں حدشرعی جاری کی۔

اسی سال حضرت عمر مٹانٹھ: نے حضرت ابو ہریرہ وٹانٹھ؛ کو بحرین اور بمامہ کا حاکم مقرر کیا اس سال حضرت عمر وٹانٹھ؛ نے فاطمہ بنت الولیدام عبدالرحمٰن بن حارث بن وشام سے نکاح کیا۔

اسی سال حضرت بلال بن رباح رمی تاثین (مؤذن رسولؓ) نے وفات پائی اور دمشق کے مقبرہ میں مدفون ہوئے اسی سال حضرت عمر رمی تین نظیم کے دوہ اچھی طرح نماز نہیں حضرت عمر رمی تین کے حضرت سعد رمی تین کو اہل کوفد کی شکایت پر معزول کیا انہوں نے بید شکایت کی تھی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔

اسی سال حضرت عمر مٹائٹنانے خیبر کے علاقے کومسلمانوں میں تقسیم کیااور یہودیوں کو وہاں سے جلاوطن کر دیا تھااورا ہوجہیہ کوم فدک بھیجااورانہوں نے وہاں عطیات دیے چھروا دی القری گئے اوراس کو بھی تقسیم کر دیا واقدی کی روایت ہے کہ ۲۰ ھامیں حضرت

عمر مِنْ تَمْنَانِ وَفَاتِرَ قَائِمُ كِيهِ اوررجشِ تِيَارِكِرائِ \_

# حبشه کی مهم:

اسی سال حضرت عمر بخانفنانے ملقمہ بن نجز زالمدیجی کو بحری راستے سے حبشہ بھیجا۔ وہاں مسلمانوں نے نقصانات برداشت کے اس لیے حضرت عمر بٹائٹینانے (آئندہ کے لیے) میں عمم ارازہ کرلیا کہوہ بحری راستے سے کسی کو برگز نہیں بھیجیں گے۔ ابومعشر کی روایت سے ہے کہ اساددہ کی جنگ بحری حملے کی صورت میں اسم جے میں بوئی۔

### دیگروا قعات:

واقدی کی روایت ہے کہ اس سال ماہ شعبان میں اسید بن حفیر رہائٹی فوت ہوئے اور اس سال حضرت زینب بنت جحش (ام المومنین ) پڑھنٹیانے وفات پائی۔

حضرت عمر رہن گئٹ نے اس سال بھی نج کیا اس سال اسلامی شہروں میں ان کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے سال میں تھے سوائے ان لوگوں کے جومعزول کیے گئے تھے اوران کے بجائے دوسرے حکام مقرر کیے گئے تھے۔اس طرح اسلامی ممالک کے قاضی بھی وہی تھے جواس سے پیشتر سال میں تھے۔



#### باب

# <u>ا م کے واقعات جنگ نہاوند</u>

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جنگ نہاوندا ۲ ھیں ہوئی ابومعشر اور واقعدی بھی کہتے ہیں البیۃ سیف بن عمر پڑھیا گ روایت سیاہے کہ جنگ نہاوند ۱۸ ھیں ہوئی جوحضرت عمر بڑاٹئے کے دورِخلافت کا چھٹا سال تھا۔

محد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن رہی گئی کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر رہی گئی کو بیتح سر کیا کہ (حضرت) سعد بن وقاص رہی گئی نے انہیں خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے مگر وہ جہاد میں شریک ہونا زیادہ پبند کرتے ہیں اس پر حضرت عمر بڑی گئی نے حضرت سعد رہی گئی کو ککھا:

'' نعمان مِن لَتُن نے مجھے یہ تحریر کیا ہے کہ تم نے اسے خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے وہ اس کام کونا پسند کرتے ہیں اور جہاد کرنا پسند کرتے ہیں اس لیے تم انہیں نہاوند کی اہم جنگ کی طرف رواند کر دؤ'۔

نہاوند کے مقام پراہل عجم کالشکر جمع ہو گیا تھا ان کا سر دار ذوالحاجب تھا۔حضرت عمر رہاٹٹیئز نے نعمان بن مقرن ہی ٹیئنز کو بھی سے خطاکھا۔

### حضرت نعمان منالشُهُ كوخط:

''تم پرسلامتی ہو میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے بعد حمد و ثنا کے واضح ہو کر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اہل عجم کا ایک بڑا نشکر تمہارے مقابلے کے لیے نہاوند کے شہر میں جمع ہوگیا ہے جب تمہیں میرا بین خط موصول ہو تو تم اللہ کے مطابق اور ان کی تائید و معونت کے ساتھ مسلمانوں کے نشکر کو لے کر روانہ ہو جا و انہیں دشوار گذار رائے پرمت لے جا وُجس سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد کی زمین میں سے لے جا وَکہ سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد کی زمین میں سے لے جا وَکہ سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد کی زمین میں سے لے جا وَکہ سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد کی زمین میں سے لے جا وَکہ سے انہیں میں سے لے جا وَکہ سے انہیں میں سے لے جا وَکہ سے انہیں کو تک سے دور انہیں میں سے لے جا وَکہ سے انہیں میں سے لیا ہو تک کے دور انہ انہیں کی دور کی سے انہیں میں سے لیا ہو تک کے دور کی تلفی نہ کر دور کی تا کہ دور کی سے انہیں کی تاریخ کی تلفی نہ کر دور کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ

### متاز صحابه رئيستم كى شركت:

حضرت نعمان بھائٹن جلیل القدرصحابیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان مصرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب ٔ حضرت جریر بن عبداللہ بجل ' مغیرہ بن شعبہ 'عمرو بن معدی کرب زبیری' طلحہ بن خویلد اسدی اور قیس بن مکشوح مرادی مزایات شامل تھے۔

# جنگی تدابیر

جب حضرت نعمان بن مقرن و گانٹۂ اپنے لشکر کو لے کرنہاوند پنچے تو دشمنوں نے لوہ کے کانٹے ڈال دیے جب انہوں نے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کانٹے ان ان کی پاؤں میں کا نٹے چبھے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کانٹے ان کے بوائر مقرت نعمان و گانٹۂ کے اور وہ تھبر گئے وہ آ دی از کر دیکھنے لگا تو اس کے پاؤں میں لوہ کے کانٹے اسکے ہوئے تھے لہذا وہ مخبر حضرت نعمان و گانٹۂ کے

پاس آیااورانہیں حال بتایاسی وقت حضرت نعمان بٹیاٹٹنا نے لوگوں سے پوچھا:

" تہاری کیارائے ہے؟"۔

وہ بولے:

'' آپاس مقام سے دوسری جگہ نتقل ہوجا کیں تا کہ وہ بی خیال کریں کہ آپان سے بھا گ کر چلے گئے ہیں اس طرح وہ آپ کے تعاقب میں با ہر کلیں گئ'۔

چنانچید حضرت نعمان بڑاٹٹۂ اس مقام سے دوسری جگہنتقل ہوگئے۔ جب اہل عجم کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے لو ہے کی باڑ اور کا نٹوں کوصاف کر کے ہٹا دیا پھروہ ان کے تعاقب میں نکل آئے اس پر حضرت نعمان بڑاٹٹۂ نے ان کی طرف توجہ دی اورصف آرائی کر کےمسلمانوں کو یوں مخاطب ہوئے :

حضرت نعمان رخاشنا کی ہدایات:

''اگر میں شہید ہو جاوں تو تم حذیفہ بن الیمان بڑات کو (سپہ سالار) بناؤ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم جریر بن عبدالله بخاتیٰ کو (قائد)مقرر کرواوراگر جریر بن عبدالله بخاتیٰ بھی شہید ہو جائیں تو قیس بن مکشوح بخاتیٰ کو (اپناسردار) مقرر کرؤ'۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ دخاتیٰن کو بچھ صدمہ ہوا کیونکہ انہیں جانشین نہیں بنایا گیا تھا وہ حضرت نعمان دخاتیٰن کے پاس آئے اور تھنے لگے :

"آپ(اس جنگ میں) کیا کرنا جائے ہیں''۔

وه بولے:

''جب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم جنگ کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھ تھا کہ آپ اس طریقہ کو پیند فرماتے تھے''۔

حضرت مغيره رمايشه نے کہا:

''اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں سورے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیتا''۔

حضرت نعمان ملاشننے فر مایا:

" تم نے سورے جنگ کی ہوگی مگر تنہیں سرخ روٹی حاصل نہیں ہوئی ہوگی''۔

اس دن جعد تقااس ليے حضرت نعمان مِن تَشَدَ فرمايا:

''اگراللدنے چاہاتو ہم نماز (جمعہ) پڑھیں گے پھرنماز کے بعد ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے'۔

جب صف بندی ہوگئ تو حضرت نعمان ہٹائٹھنے نے مسلمانوں سے کہا:

تين تكبيرين:

· میں تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گاجب میں پہلی تکبیر کہوں تو ہر مخص اپنے تسمے باندھ لے اوراپی حالت درست کرلے

جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہر آ دمی کمر بستہ ہو جائے اور ہر آ دمی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم دشمنوں برحملہ کر دو کیونکہ اس وقت میں بھی حملہ کروں گا''۔

اہل عجم کے شکرنے اپنے آپ کوزنجیروں ہے جکز رکھا تھا تا کہوہ بھاگ نہ سکیں اوراس حالت میں وہ مقابلے کے لیے لگے۔ حضرت نعمان حلائیّن کی شہادت .

جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی جنگ کی اوران کا ایک تیر حضرت نعمان رہی گئی کے آکر لگا اور وہ شہید ہو گئے ان
کے بھائی سوید بن مقرن رہی گئی نے انہیں اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اوران کی شہادت کی خبر کو چھپائے رکھا تا آئکہ اللہ تعالی نے
مسلمانوں کو فتح عطا کی اس کے بعد انہوں نے اسلامی علم حضرت حذیفہ بن الیمان بڑی تھی کو دے دیا۔ اللہ نے (ان کے سپہ سالار)
ذوالحاجب توثل کر ایا اور جنگ نہاوند میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد اہل عجم کا کوئی بڑالشکر نہیں جمع ہوسکا۔
مال غنیمت کی تقسیم:

حضرت عمر بن الخطاب رہی تھے۔ آپ بن اقرع مولی ثقیف رہی تھے۔ آپ نے فرمایاتم اس مسلم انوں کا تب تھے۔ آپ نے فرمایاتم اس کشکر میں شامل رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح عنایت فرمائے تو تم مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کرواور اس میں سے پانچواں حصہ (خمس) اللہ اور اس کے رسول کو لیے نکالو۔ اور اگر اس کشکر کو (خدانخواسته) شکست ہوتو تم مضافات میں چلے جاؤ کیونکہ اس وقت زمین کا اندرونی حصہ اس کے بیرونی جھے ہے بہتر ہوگا۔

سائب فرماتے ہیں:جب اللہ نے مسلمانوں کونہاوند میں فنخ عطا فرمائی تو انہیں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جب میں مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرر ہاتھااس وقت اہل مجم میں ہےا یک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا:

#### جوابرات كاخزانه:

'' کیاتم مجھے جان و مال اوراہل وعیال کی پناہ دو گے اگر میں تنہیں جان کے خزانوں کا پیتہ بتاؤں جو دراصل شاہ ایران کے خزانے ہیں بیتمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے مخصوص رہیں گے اوراس میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہو گا''۔

میں نے کہا ہاں (بتاؤ)وہ بولا:

''تم میرے ساتھ کسی کوچیجو تا کہ میں اسے خزانہ کا پیتہ بتاؤں'۔

میں نے اس کے ساتھ (ایک آ دمی) بھیجاوہ دو بہت بڑے صندوقی لایا جن میں صرف دوموتی زبر جداوریا قوت تھے جب میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوا تو میں ان دونوں صندوقچوں کواپنے ساتھ لے گیا اور انہیں حضرت عمر بن الخطاب مخاشّۃ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا:

"تم كياخبرلائي؟"\_

میں نے کہا:

"اے امیر المونین! خیریت ہاللہ نے آپ کوسب سے بڑی فتح عطا فرمائی مگر حضرت نعمان بن مقرن وٹائٹی شہید ہو گئے"۔

## شهادت كى فضيلت:

حضرت عمر مثاثثة نے فر مایا:

''انا لله و انا اليه راجعون ( يهشك بهم الله كے بين اور هيقت بين بهم اي كي طرف لوث جائين گے )۔

پھر آپ رونے لگے یہاں تک کہ سکیاں لینے لگے۔ میں نے آپ کی بیحالت دیکھی تو میں نے کہا ۔ امیر المومنین! ان کے بعد کوئی مشہوراور متاز شخص شہید نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' وہ کمز ورمسلمان میں مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرف کیاہے وہی آبرووالے اوراعلیٰ نسب والے ہیں''۔

پھر جب آپ اندر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تومیں نے کہا:

#### جوا ہرات کا تحفہ

''ميرے ياس بہت مال ہے جويس لا يا ہول''۔

پھرمیں نے صندوقیوں کا حال بتایا آپ نے فرمایا:

''تم انہیں بیت المال میں داخل کر دوہم بعد میں ان کے بارے غور کریں گے بعداز اںتم اپنے لشکر میں چلے جاؤ''۔ چنانچہ میں نے ان دونوں صندوقجو ں کو بیت المال میں داخل کر دیا اور پھر تیزی کے ساتھ میں کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ۔۔۔ سے بھر ب

قاصد كو بھيجنا:

جس رات میں روانہ ہوا تھا وہ رات حضرت عمر رفائٹنز نے گزاردی جب ضبح ہوئی تو آپ نے میرے پیچھے قاصد روانہ کیا مگر بخداوہ مجھے نہیں پکڑسکا تا آ نکہ میں کوف آپنچا جب میں نے اپنااونٹ بٹھایا تو وہ قاصد بھی پیچھے سے آ کراونٹ سے اتر ااور کہنے لگاتم امیر المومنین کے پاس پہنچو کیونکہ انہوں نے مجھے تہمیں بلانے کے لیے بھیجا تھا مگر میں تمہیں اب پکڑسکا ہوں۔ میں نے کہاانہوں نے کیوں اور کس لیے (بلایا ہے )۔ وہ بولا بخدا میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس پر میں اس کے ساتھ سوار ہوکر گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فر مانے لگے:

"میراسائب ہے کیاتعلق ہے؟"۔

میں نے عرض کیا:

''اے امیر المومنین! کیابات ہے؟''۔

آپ نے فرمایا

### جواهرات كولوثانا:

گذشتہ رات جبتم نکل کر گئے تو میں سوگیا مگر رات بھر میرے پرور د کار کے فرشتے مجھے ان صندو قجوں کی طرف تھیٹتے رہ جوآگ ہے بھڑک رہے تھے وہ فرشتے کہدرہے تھے:

''ہم تمہیں انہیں گرم کر کے داغ لگا کیں گے''۔

میں ان ہے یہی کہتار ہا'' میں عنقریب ان دونوں صندوقچوں کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کردوں گاتم میرے پاس ہے انہیں لے

جاؤا ورانہیں فروخت کر کے انہیں مسلمانوں کے وظا نف اورعطیات میں شامل کردؤ'۔

#### ىبىن لا كەمىن فروخت:

سائب آیتے ہیں:''میں ان دونوں صند وقحی ل کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں صند وقحی ں کو مسجد کوفیہ میں لا کرر کھ دیا میرے پاس بہت سے سوداگر آنے گئے۔آخر کار ممرو بن حریب مخزومی نے مجھے سے انہیں میں لا کھ میں خرید لیا وہ انہیں لے کرنجمی علاقے میں گیا۔ اور وہاں اس نے انہیں جالیس لا کھ میں فروخت کر دیا۔ اس طرح وہ تمام اہل کوفیہ سے زیادہ مالدار ہو گیا۔

### ابران كاسر:

زیاد بن جبیرا پنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر رہی گئی نے جب ہر مزان کو پناہ دی تو آپ نے فر مایا:'' تم مجھے کوئی مشورہ دو' ۔ وہ بولا:''آج کل فارس کا ایک سراور دوباز وہیں' ۔ آپ نے فر مایا'' سرکہاں ہیں؟''۔ وہ بولا:'' وہ نہاوند میں بغداد کے پاس ہے اس کے ساتھ کسر کی کی اسان وی فوج اور اہل اصفہان ہیں'' ۔ آپ نے فر مایا:'' دوباز و کہاں ہیں؟''اس پراس نے کسی ایک مقام کا ذکر کیا جو میں بھول گیا ہوں ۔ ہر مزان نے کہا''آپ دونوں باز دوں کو کاٹ دیں سرختم ہوجائے گا''۔ حضرت عمر و خاتی نے فر مایا:

''اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ بول رہے ہو میں اس کا سر کا شنے کی کوشش کروں گا جب اللہ سر کو کاٹ دے گا تو دونوں باز وخو دبخو ذختم ہو جا کیں گے''۔

### مختلف فو جوں کی روائگی:

اس کے لیے حضرت عمر رہی تین نے بذات خود وہاں روانہ ہونے کا ارادہ کیا اس پرمسلمانوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسط دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ بذات خود مجم کے میدان جنگ کی طرف روانہ نہ ہوں کیونکہ اگر (خدانخواست) آپ کو کئی نقصان کہ بنچا تو مسلمانوں کا کوئی نظام باتی نہیں رہے گا آپ مختلف فوجوں کو بھیجیں لہذا آپ نے اہل مدینہ کو بھیجا جن میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب بڑی شیاط میں مہاجرین وانصار بھی شامل تھے۔

#### مشتر كەسپەسالار:

آپ نے حضرت ابومویٰ اشعری مٹاٹٹۂ کولکھ کر بھیجا کہ وہ اہل بھرہ ( کی فوج) کو لے کر روانہ ہو جا ئیں اور حضرت حذیفہ بن الیمان ہٹی ﷺ کو بیکھا کہ وہ اہل کوفہ ( کی فوج) لے کر روانہ ہوں اور سب نہا وند کے قریب جمع ہو جا ئیں آپ نے بیکھی تحریر فر مایا: '' جبتم جمع ہو جا دُ تو تم سب کے سپہ سالا ر ( حضرت ) نعمان بن مقرن مزنی ہوں گے''۔

#### مسلمانوں کا قاصد:

جب سب مسلمان نہاوند کے مقام پر جمع ہو گئے تو (اہل عجم کے سپہ سالار) بندار نے یہ پیغام بھیجا'' ہماری طرف کو گئ آ دمی تھیجو جس سے ہم گفتگو کرسکیں مسلمانوں نے اس کے پاس (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رہی گئے۔ کو بھیجاان کے بال لمبے تھے اور وہ یک چیٹم (کانے) تھے جب وہ والیس آئے تو ہم لوگوں نے (اہل عجم کے بارے میں) ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا:

#### حضرت مغيره كابيان:

''میں نے بیددیکھا کہ اس سپر سالارنے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا''ہم کس طریقہ سے اس عرب شخص کواندر آنے کی اجازت دیں آیا ہم اس کے سامنے اپنی ملکی شان وشوکت کا اظہار کریں یا سادگی اختیار کریں تا کہ اسے ہم سے بے رغبتی پیدا ہو''۔

#### وه سب كهنے لگے:

''آپ بہترین سازوسا مان ہے آراستہ ہوں اور نہایت شان وشوکت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں'۔

### شان وشوكت كااظهار:

جب ہم ان کے پاس گئو آن کے نیز ہاور بھالے اس قدر چک رہے تھے کہ آئکھیں ان سے چکا چوند ہورہی تھیں۔اور یہ (اہل عجم) اس کے سرپر شیطانوں کی طرح (کھڑے ہوئے) تھے۔اوران کا سردار سونے کے تخت پر ببیٹھا تھا اوراس کے سرپرتاج تھا۔حضرت مغیرہ رہی تائی فرماتے ہیں:'' میں حسب معمول چلتا رہا۔ مگر مجھے جا بجارو کا گیا اس پر میں نے کہا: قاصدوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا تا ہے''۔وہ بولے:''تم کتے ہو'' میں نے کہا:''معاذ اللہ! میں اپنی قوم میں اس شخص سے زیادہ شریف ہوں''۔اس سلوک نہیں کیا جا تا ہے''۔وہ بولے'' پھرانہوں نے مجھے بھایا اس کے بعداس (سپرسالار) کی اس گفتگو کا ترجمہ کیا گیا۔ امرانی سردار کی تقریریٰ

''اے اقوام عرب! تم سب لوگوں سے زیادہ بھلائی سے دور تھے اور سب لوگوں سے زیادہ بھو کے رہتے تھے اور سب سے زیادہ برخلاف تیر زیادہ بدنصیب اور گندے افراد تھے تم گھروں سے بھی دور رہتے تھے۔ میں نے اپنے اردگرد کی اسادرہ قوم کو تمہارے برخلاف تیر اندازی کرنے سے محض اس وجہ سے روک رکھا ہے کہ تم ناپاک اور مردار ہواور تم گندگی اور غلاظت کانمونہ ہوا گرتم چلے جاؤگے تو ہم تہمیں چھوڑ دیں گے اور اگر تم انکار کروگے تو ہم تمہیں ٹھکانے لگادیں گے''۔

### حضرت مغيره مناتثنهٔ كاجواب:

حضرت مغیره و خاشئهٔ فرمات میں: '' میں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:

"بخدا آپ نے ہمارا حال بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ ہم لوگ خانماں برباد تھے۔ سب سے زیادہ بھوکے اور بدنھیب تھے ہم خیرو برکت سے بھی محروم تھے۔ تا آ نکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہماری طرف اپنارسول بھیجا انہوں نے ہمار سے ساتھ دنیا میں فتح نفرت اور آ خرت میں جنت کا وعدہ کیا خدا کی شم! جب سے اللہ کے رسول آئے ہیں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے فتح ونفرت عطاء ہوتی رہی یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ بخدا ہمیں وہ بدبختی پھر ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم تمہارے مقبوضہ علاقوں پر غالب آ جا کیں گے یا تمہاری سرزمین میں شہید ہول گئے۔

#### اس بروه بولا:

" بخدایه یک چشم اپنے خیالات کو سچ طریقے سے بیان کرتا ہے"۔

اس کے بعد میں کھڑا ہوگیا میں نے اہل مجم کواپنے امکان کےمطابق مرعوب کر دیا تھا''۔

#### جنگ كافيملە:

راوی کہتاہے: ''اس کے بعداہل عجم نے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا:

'' یاتم عبور کرے ہماری طرف نہا وندمیں آجاؤ۔ یا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں'۔

حضرت نعمان مِنْ شُنُهُ نِے فر مایا:

" تم عبور کر کے ہماری طرف آؤ"۔

جب وہ عبور کر کے آنے لگے تو اس دن عجیب نظارہ تھاوہ آتے ہوئے ایسے معلوم ہور ہے تھے۔ جبیبا کہ لوہ کہ پہاڑ حرکت کررہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تا کہ وہ اہل عرب سے (ڈرکر) نہ بھاگ جا کیں۔ ہرایک زنجیر میں ان کے سات افراد جکڑے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں نجھار کھی تھیں وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں زخمی کردیں کی'۔

# حضرت مغيره رمناتيُّهُ كااعتراض:

حضرت مغيره رمني تنه نف جب ان كالشكر جرار ديكها تو وه كهنج لگه:

'' مجھے آج کے دن ناکا می نظر آرہی ہے کیونکہ ہمارے دشمنوں کو پورے طور پر تیار ہونے کی مہلت دی جارہی ہے۔اور (ان پرحملہ کرنے میں) جلدی نہیں کی جارہی ہے بخدااگر قیادت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں جلد حملہ کرتا''۔

# حضرت نعمان مالشهٔ كاجواب:

حضرت نعمان بن مقرن نرم رفالتيه دل انسان تصانبوں نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مواقع دکھلائے گا تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی ننگ و عارکی بات نہیں ہے جمھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کا پہلے کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ کیا کرتے تھے تو دن کے شروع حصہ میں جنگ نہیں کرتے تھے آ ہے جلد بازی سے کا منہیں لیتے تھے بلکہ آ ہا س وقت جنگ کرتے تھے جب نماز (ظہر) کا وقت ہو جاتا تھا ہوا ئیں چلنگتی تھیں اور جنگ کرنے کا اچھا وقت ہو جاتا تھا ہوا نمیں چلنگتی تھیں اور جنگ کرنے کا اچھا وقت ہو جاتا تھا جمھے صرف اسی بات نے روکا ہے''۔

### شهادت کی تمنا:

''اے اللہ میں تھے سے بید عا مانگتا ہوں کہ تو آج میری آئکھوں کو ایسی فتح کے ذریعے ٹھنڈک عطا کر جس سے اسلام کا بول بالا ہوا در کا فروں کو ذلت نصیب ہو پھر مجھے شہا دت عطا کر کے آپنے پاس بلا لے تم سب آمین کہواللہ تم پررحم کرے''۔

#### فوخ كومدايات:

ہم نے آمین کہی اورسب رونے لگے پھرانہوں نے فرمایا .

''میں اپنے علم کوحر کت دوں گا تواس وقت تم تیار ہوجاؤ۔ جب دوبارہ علم کوحر کت دوں تو تم اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤاور جب میں تیسری مرتبہ جہنڈ اہلاؤں تو ہرقوم اپنے قریب کے دشمن کی فوٹ پراللہ کی برکت کے ساتھ حملہ کردے''۔

### تكبيراورحجنثرالهرانا:

حضرت نعمان مِناتِیْنَ تھوڑے عرصے ٹھبرے رہے یہاں تک کہ جب وہ نماز ( ظہر ) سے فارغ ہو گئے اور ہوا نہیں چلنے لگیں تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند لیا اوران کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر کہی پھرآپ نے فرمایا:

'' مجھے توقع ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اور مجھے فتح عطافر مائے گا پھر آپ نے جھنڈ الہرایا اس پرہم جنگ کے لیے تیار ہوگئے جب آپ نے اسے جنبش دی تو ہم دشمن کے مقابلے پر آگئے۔ پھر آپ نے (اسلام علم) تیسری مرتبہ لہرایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا'' ہمیں فتح حاصل ہوگی جس کے ذریعے اللہ اسلام اور مسلمانوں کوعزت عطا کر بھا''۔۔

# جانشينوں كاتقرر:

بعدازاں حضرت نعمان رٹائٹیزنے فرمایا:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو حذیفہ بن الیمان بی شامسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے اورا گروہ بھی شہید ہو گئے تو فلاں سردار ہوں گے'۔ اس طرح آپ نے سات افرادکو ( کیے بعد دیگر ہے ) جانشین مقرر کیا۔ان میں آخری جانشین مغیرہ بن شعبہ مناتشت پھر تیسری مرتبہ جھنڈ الہرانے کے بعد ہرمسلمان نے اپنے قریب کے دشمن پرحملہ کیا۔

# گھىسان كىلژائى:

راوی کا بیان ہے کہ اس دن کوئی مسلمان ایبا نہ تھا جو فتح ونصرت یا شہادت کے بغیرا پنے گھر واپس جانا جا ہتا ہو۔مسلمانوں نے مل کریک دم حملہ کیا۔ مگر دشمن ہمارے مقابلے پر ثابت قدم رہے ہم لوہے پرلوہے کے وارکی آواز ہی سنتے رہے یہاں تک کہ مسلمان بہت سے مصائب میں مبتلا ہو گئے۔

#### وتتمن كا فرار:

جب دشمن نے مسلمانوں کاصبر واستقلال دیکھااور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں تو وہ شکست کھا کر بھا گئے لگے جب ایک آ ومی گرتا تھا تو زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سات افراد گرتے تھے اور سب کے سب مارے جاتے تھے۔انہوں نے اپنے پیجھے لوہے کی باڑیں بچھار کھی تھیں وہ انہیں زخمی کرر ہیں تھیں۔

حضرت نعمان رہائٹو: نے فر مایا''تم حجنڈے آگے لے جاؤ'' چنانچیمسلمان حجنڈے آگے بڑھا کر دشمن کولل کرتے رہے اور انہیں شکست دیتے رہے۔

# فتح اورشهادت:

وفت ایک تیرآ کران کی کو کھیں لگا جس ہے وہ شہید ہو گئے اس وقت ان کے بھائی معقل نے آ گے بڑھ کران پر کپڑاڈال دیااوران کاعلم لے کر جنگ کرنے لگے اور کہنے گئے'' تم پیش قدمی کرونا کہ ہم انہیں فتل کریں اور شکست دیں''۔

جب لوگ انتهے ہوئے تو وہ پوچھنے لگے:

'' ہماراامیر کہاں ہے؟''

اس وقت حضرت معقل رضائشٰذ نے کہا:

'' یہتمہاراامیر ہےاللہ نے فتح عطا کر کے اس کی آئکھیں ٹھنڈی کی ہیں اوران برشہادت کی مہر لگا دی ہے''۔

اس کے بعد مسلمانوں نے (حضرت) حذیفہ بھاٹٹۂ (کی اطاعت کی) بیعت کی ۔حضرت عمر بھاٹٹۂ مدینہ منورہ میں ان کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔

شهاوت کی خبر:

''اے امیر المونین! آپ کوفتح کی بشارت دی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کوعزت اور کفراور اہل کفر کوذلیل کیا''۔

اس پر حضرت عمر من الله نظر نے خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کہی پھر فر مایا: ''کیا نعمان من الله نظر نے تہمیں بھیجا ہے''۔ وہ بولا!''اے امیر المومنین (حضرت) نعمان من الله نے (شہادت کا) ثواب حاصل کر لیا ہے اس پر حضرت عمر من الله داجعون بڑھا پھر فر مایا:

همنام شهداء<u>:</u>

''اور کون شہید ہوئے''۔اس پراس نے بہت سے لوگوں کے نام بنائے اور آخر میں پیر کہاا ور دوسر ہے بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ۔حضرت عمر بڑا ٹیڈنے روتے ہوئے فر مایا''اگر عمر رٹھا ٹیڈنٹییں جانتا ہے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ ان سے خوب واقف ہے''۔

جنگ کی وجو ہات:

سیف کی روایت ہے کہ جنگ نہاونداس وجہ ہے ہوئی کہ اہل بھرہ نے ہرمزان کوشکست دی تھی اور علاء الحضر می کے شکر کو بہت جلدی محاصرہ ہے بچالیا تھا اور اہل فارس کوروند ڈالا تھا اس وجہ ہے انہوں نے اپنے با دشاہ ہے جومرد کے مقام پرتھا خط و کتابت کی اور اسے جنجھوڑا۔ لہٰذابا دشاہ نے اہل حیال کو جو باب سندھ خراسان اور حلوان کے درمیان رہتے تھے اس بارے میں لکھا۔ اس ہے ان میں جوش پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے کی ہے اور (مشورہ اور باہمی امداد کے لیے) ایک دوسرے کی طرف سوار ہوکر گئے آخر کاران سب کا اس بات پراتفاق ہوا کہ وہ سب نہا وند پہنچ جائیں اور وہاں اپنا فیطلہ پختہ کریں۔ چنانچہ ان کا حصہ نہا وند پہنچ گیا۔

حضرت سعد ہٹاٹٹو کو قباد صاحب حلوان کے بارے میں خبر مل گئی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عمر ہٹاٹٹو کواس کی اطلاع

د ہے دی تھی۔

### حضرت سعد رمايشهٔ كي مخالفت:

اس ا ثناء میں ایک جماعت حضرت سعد رٹواٹٹڑ کے خلاف ہو گئی اوران کے برخلاف سازشین کرنے گئی حالا نکہ اس زمانے میں وثمن با ہمی خط و کتابت کرر ہے تھے اور نہاوند میں جمع ہور ہے تھے ۔گران (سازشی مسلمانوں) کواس مصیبت کا کوئی خیال نہیں تھا جو ان پر نازل ہونے والی تھی اس مخالفانہ سرگرمی میں جراح بن سنان اوران کے ساتھی پیش پیش تھے اور وہ حضرت عمر رٹواٹٹڑ کے پاس شکایت لے کرگئے ۔حضرت عمر رٹواٹٹڑ نے فرمایا:

### حضرت عمر مِنْ تَتْمَةُ كَا جواب:

'' تمہاری شرارت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم اس وقت اس معاملے کو لے کر کھڑے ہو جب کہ دشمن تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے' تا ہم بخدا یہ مصیبت مجھے تمہارے معاملے پرغور کرنے سے نہیں روک سکتی''۔

آپ نے محمد بن مسلمہ کواس وفت بھیجا جب کہ مسلمان اہل عجم سے جنگ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے اور اہل عجم جنگ کرنے کے لیے جمع ہورہے تھے۔

### حفرت سعد منالسه کے خلاف تحقیقات:

محمد بن مسلمہ حضرت کے دورخلافت میں حکام کے برخلاف شکایات کی تحقیقات کرنے پرمقرر تھے وہ حضرت سعد بنائٹن کے پاس آئے تا کہ انہیں لے کرتمام اہل کوفہ کی مساجد کا گشت کریں وہ پوشیدہ طور پران کے برخلاف کوئی بات دریافت نہیں کرتے تھے کیونکہ پوشیدہ طور پرسوالات کرنے کا اس زمانے میں کوئی دستور نہ تھا وہ جس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں حضرت سعد بڑاٹٹن کے بارے میں دریافت کرتے توسب لوگ یہی کہتے:

'' ہم لوگ سعد رہی گئز کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور انہیں تبدیل کرانانہیں جا ہتے ہیں اور نہان کے برخلاف ہمیں کوئی شکایت ہے''۔

جراح بن سنان اوران کے ساتھی خاموش رہے نہ تو انہوں نے برائی کی اور نہ تعریف کی۔ جب بیلوگ قبیلہ عبس کے محلے میں پنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ معالمتٰۂ نے فر مایا:

'' میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی حق بات ہواہے بیان کرے''۔

### مخالف كابيان:

اسامہ بن قمارہ نے کہا''' چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں وہ (حضرت سعد رہی گئی ) مساویا نہ تقسیم نہیں کرتے ہیں اور نہ رعایا کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور نہ کسی جنگ میں خودلاتے ہیں''۔حضرت سعد رہی گئی نے (بیرین کربد دعا کے طور پر) بیکہا:

''اے اللہ!اگراس نے یہ بات جھوٹ کہی اور ریا کاری اور بدنا م کرنا اس کا مقصد ہوتو اسے اندھا کر…اس کی عیال داری میں اضافہ کر….اورا سے فتنہ وفساد کی تباہ کاریوں میں مبتلا کر''۔

#### بددعا كااثر:

\_\_\_\_\_\_\_ چنانچہ وہ اندھا ہو گیا۔اس کی دس بیٹیاں ہو ئیں وہ کہا کرتا تھا کہ اسے حضرت سعد بٹیاٹٹڑ؛ جیسے مبارک شخص کی بدد عالگی۔حضرت سعد بٹیاٹٹڑ: نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بدد عاکی' آپ نے فرمایا:

''اےاللہ!اگروہغرورتکبرجھوٹ اور بدنا می کرانے کے لیے نکلے ہوں توانہیں مصیبت میں مبتلا کر''۔

چنانچہوہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ جراح تلواروں کے حملوں سے مقتول ہوا جب کہاس نے ساباط کے مقام پر حضرت حسن بن علی میں شقایر حملہ کیا تا کہ وہ انہیں احیا تک قبل کردے۔

قبیصہ بھی سنگسار ہواا ورار بدبھی تلواروں کے وارسے مارا گیا۔

#### حضرت سعد مِنْ سِنْهُ كَيْ فَضَيلِت:

حضرت سعد مِمَالِتُهُ فر ما يا كرتے تھے:

''میں پہلافخض ہوں جس نے مشرکوں کاخون بہایا تھا نیز رسول اللہ کا آپانے میرے لیے اپنے والدین کوجمع کیا تھا۔ کسی دوسرے کو بیفضیلت حاصل نہیں ہوئی میں اسلام لانے میں پانچویں درجے پر ہوں مگر بنواسعد بید دعویٰ کرتے ہیں کہ: میں اچھی نماز نہیں پڑھا تا ہوں اور سیروشکار میں مشغول رہتا ہوں''۔

### حضرت عمر معالقَنُهُ كَي شحقيقات:

۔ حضرت محمر بن مسلمہ رہی گئز: 'حضرت سعد رہی گئز؛ اوران کے مخالفوں کو لے کر حضرت عمر رہی گٹز؛ کے پاس آئے اور وہاں آ کرانہوں نے (خلیفہ فاروقِ اعظم کو) صوتحال سے مطلع کیا۔حضرت عمر رہی گٹڑنے وریافت کیا :

''اے سعد رہائٹیٰ تم کیے نماز پڑھتے ہو؟''۔

#### وه بولے:

٬٬ میں پہلی دورکعتوں کوطویل پڑھتا ہوں اور آخری دورکعتوں کومخضر کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' تمہارے بارے میں ایبا ہی گمان تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''اگرا حتیاط نہ ہوتی تو ان کاراستہ واضح تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''کوفہ میں تمہارا جانشین کون ہے؟''۔

#### وه بولے:

"عبدالله بن عبدالله بن عتبان سے"۔

آپ نے انہیں برقرار رکھا بلکہ حاکم مقرر کیا۔

# جنگ نهاوند کی تیاری:

جنگ نہاوند کے اسباب حضرت سعد مخاتشۂ کے عہد میں پیدا ہو گئے تھے اوراس کے بارے میں مشورے اور فوجوں کی روانگی حضرت سعد مخاتشۂ کے زیانے میں شروع ہوگئ تھی گر جنگ کا اصل واقعہ حضرت عبداللّٰد مخاتشۂ کے زیانے میں ہوا۔

#### اصل اسباب.

اس جنگ کا اصل سبب ہیہ ہے کہ اہل مجم شاہ یز دگر د کے خط سے بہت متاثر ہوئے اور وہ نہا وند کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں خراسان سے لے کرحلوان تک کے ملاتے کے لوگ جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقوں میں سے تیں ہزار جنگ جوسپاہی جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقوں میں سے تیں ہزار جنگ جوسپاہی جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقے سے جمی ساٹھ ہزار جنگ سے بیای اسٹھے ہوگئے۔ سے بھی ساٹھ ہزار جنگ سے بھی ساٹھ ہوگئے۔

اہل عجم کے خیالات:

ابوطعمه ثقفی بیان کرتے ہیں کہ اہل عجم یہ کہتے تھے:

محمد (ﷺ) عرب میں اپنادین لے کرآئے انہوں نے ہمارے ملک کا قصد نہیں کیا۔ پھر (حضرت) ابو بکران کے جانشین ہو گئے وہ بھی اہل فارس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔البتہ ان کے ساتھ چند جھڑ پیس ہو کمیں ورنہ وہ بالعموم اپنے ہی ملک اور اس کے مضافات ہی میں رہے۔

ان کے بعد حضرت عمر میں پیڈ خلیفہ ہوئے تو ان کا عہد خلافت طویل رہا اور اہواز کے علاقے کم کر لیے اور ان پر قبضہ کرلیا پھر انہوں نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ وہ اہل فارس کے گھر میں گھس آئے اگرتم ان کا مقابلہ کرنے نہیں آؤ گے تو وہ تمہارے علاقے میں بھی گھس آئیس گے انہوں نے تمہارے پائے تخت کو بھی ویران کر دیا ہے اور وہ تمہارے با دشاہ کے شہروں میں گھس آئے ہیں اور وہ اس وقت تک رکنے والے نہیں جب تک کہتم ان کے شکر کواپنے شہروں سے نہ ذکال دواوران دونوں شہروں کو (کوفہ وبھرہ کو) نہ کا ف دو پھرتم ان کے ملک کے اندران کا مقابلہ کرسکو گے۔

پیش قدمی کی اجازت:

اہل فارس نے باہمی عہد و بیان کیا اور باہمی تحریری معاہدہ بھی کیا پی خبر حضرت سعد بن ابی وقاص بٹی تھے؛ کواس وقت پہنچی جب وہ عبد اللہ بن عبداللہ بن عتبان کوا پنا جانشین بنا کر روانہ ہور ہے تھے۔اس لیے جب وہ حضرت عمر بٹی تھے: کے پاس پہنچے تو انہوں نے زبانی پینچے تو انہوں نے بہائی اس سے پہلے وہ حضرت عمر بٹی تھے؛ کواس کے بارے میں (ابتدائی معلومات کی )اطلاع دے چکے تھے انہوں نے بیہ بھی کہا کہ:

''اہل کوفہ آپ سے پیش قدمی کی اجازت چاہتے ہیں تا کہوہ پہلے سے حملہ کردیں''۔ اس سے پہلے حضرت عمر بھاٹیڈنے پہاڑوں کے اندر پیش قدمی کرنے سے منع کررکھا تھا۔ حلد حملہ کرنے کا مشورہ:

حضرت عبدالله رمي تنه وغيره نے سي كھاتھا كه:

''اہل مجم کے ڈیڑھ لاکھ جنگجوسیا ہی جمع ہو گئے ہیں اگروہ ہمارے حملہ کرنے سے پیشتر ہمارے قریب آ گئے توان کی قوت اور بہا دری بڑھ جائے گی اورا گرہم نے جلد حملہ کردیا تو ہمارے لیے مفید ہوگا''۔

# نیک شگون:

یہ پیغام لانے والے قاصد قریب بن ظفر عبدی تھے پھر حضرت سعد ہلاتی بھی آئے اور وہ بھی حضرت عمر ہلاتی کے مشورے میں شریک ہوئے جب قاصد یہ خط کے کرآئے تو آپ نے ان کود یکھا تو آپ نے بوچھا''تمہارا نام کیا ہے؟'' وہ بولے''قریب''
آپ نے فرمایا''تم کس کے فرزند ہو' وہ بولے''ظفر کے ''۔اس پرآپ نے نیک شگون لیا اور فرمایا''ظفر قریب ہے انشاء اللہ اور قرمایا''ظفر قریب ہے انشاء اللہ اور قرمایا ''قوت وغلبہ اللہ بھی کے اختیار میں ہے'' پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت سعد رہی گئی سے نیک شگون کا ذکر کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمانے کے لوگوں کو اصل حالات سے آگاہ کیا اور ان سے مشورہ لیا۔

#### مسلمانوں ہےمشورہ:

آپ نے فرمایا: ''میدوہ دن ہے جس کے بعد گئ دن آئیں گے میں نے ایک کام کاارادہ کیا ہے اوراسے تمہارے سامنے پیش کررہا ہوں تم اسے سن کر جھے مشورہ دواور مخضر بات کرواور جھگڑا نہ کروور نہ تم نا کام ہوجاؤ گے اور تمہاری سا کھ جاتی رہے گی۔ زیادہ اور کہی باتیں نہ بناؤور نہ تمہارے کام خراب ہوجائیں گے اور جھڑ رائے ملتوی ہوجائے گی کیا بیر مناسب رائے ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر جو میر سے ساتھ ہیں اوران لوگوں کو لے کر جو مجھے مل سکیں روانہ ہوجاؤں''۔اورا یسے مقام پر قیام کروں جوان دونوں شہروں کے درمیان ہووہاں جا کر میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے آ مادہ کروں اوران کی مدد کروں تا آئکہ اللہ تعالی انہیں فتح نصیب کرے اور جو چاہے اسکا فیصلہ کرے دور گئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی اللہ تعالی انہیں فتح نصیب کرے اور جو چاہے اسکا فیصلہ کرے جب اللہ فتح عطا کرے گاتو میں ان لوگوں کو ان کے شہروں میں جیجے دوں گا''۔

### صحابه رسيم كاجواب:

اس پر حضرات عثمان بن عفان طلحہ بن عبدالله ' زبیر بن عوام' عبدالرحمٰن بن عوف اہل رائے صحابہ رہی ﷺ کے ساتھ کھڑے ہوئے اورانہوں نے اپنی تقریروں میں بیرکہا:

''ہم اس رائے کی جمایت نہیں کرتے البتہ آپ کی رائے اور مشورہ کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے ان کے مقابلے کے لیے عرب سر دار' شہوار اور مشہور حضرات ہیں انہی لوگوں نے وشمن کی جمعیت کو منتشر کر دیا ہے اور ان کے باوشاہوں کو قتل کیا ہے اور اس سے بڑی بڑی جنگوں کو سرکیا ہے انہوں نے آپ سے لڑنے کی اجازت طلب کی ہے آپ انہیں اجازت دیں اور انہیں جہاد کی طرف بلائیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں''۔

رائے پیش ہونے کے بعد اس پر حضرت عباس بڑی تھیں نے بھی تنقید کی تھی۔

### حضرت علی رضائقته کی تقریر:

ابوطعمہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت علی ابن ابی طالب رہی گئے بھی کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا: ''اے امیر المومنین! ان لوگوں نے صحیح رائے دی ہے اور جو کچھ آپ کے پاس تحریر آئی ہے۔ اسے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس جنگ میں کامیا بی اور ناکامی کا دارو مدار تعداد کی قلت و کثرت پڑئیں ہے بلکہ بید ین الہی ہے جس کو خدانے غالب کیا اور یہ اس کالشکر ہے جسے عزت دی گئی ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس کی معاونت کی گئی ہے یہاں تک کہ بیاسلامی کشکراس حالت پر پہنچ گیا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے کشکر کی مدوفر مائے گا۔

مسلمانوں میں آپ کے مقام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہار کی لڑی میں مرکزی دانے کو حاصل ہوتی ہے جواس کے نظام کو قائم رکھتا ہے اور تمام دانوں کو قائم رکھتا ہے اگر وہ منتشر ہو گیا تو ہر چیز منتشر ہو جائے گی اور سارانظام در ہم برہم ہو جائے گا پھر بھی اس کی شیراز ہندی نہیں ہو سکے گی۔

گواہل عرب آج کل قلیل تعداد میں ہیں گراسلام کا شرف حاصل کرنے کے بعدان کی (بی تعداد بہت ہے اس لیے آپ میں میں قیام فرمائیں اور اہل کوفہ کو (جنگ کرنے کے لیے) تحریر کریں۔ کیونکہ وہ عرب کے سردار اور ممتاز افراد ہیں ان سے زیادہ سرگرم عمل اور پر جوش کوئی نہیں ہے ان (اہل کوفہ) کا ایک تہائی حصد وہاں قیام کرے اور دو تہائی حصے (جنگ کے لیے) روانہ ہوجائیں۔

آ بابل بصره کوبھی تحریر فرمائیں کہ وہ اپناایک حصہ امدادی فوج کے طور پر روانہ کریں'۔

#### مزيدمشوره:

''اے امیر المونین! آپ مطمئن رہیں یہ (اہل عجم)محض انقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں''۔

ابو بکرالہذ لی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مخاتشہ نے مسلمانوں کوتمام حالات بتائے اوران سے مشورہ طلب کیا اور

#### فرمايا:

'' تم مخضر بات کرواور کمی گفتگونه کرو۔ورنه تمهارے کا م خراب ہوجائیں گے تمہیں معلوم ہونا چا ہے کہ آج کے بعد بھی کئی ایام آئیں گے'۔ (اس کے مطابق گفتگو کرو)

# حضرت طلحه وملاثنة كي تقرير:

اس حضرت طلحہ رہی گئے: بن عبیداللہ کھڑے ہوئے جورسول اللہ مکھٹا کے خطیب صحابی تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے اور حمد وثنا کرنے کے بعدیوں خطاب کیا:

''اے امیر المومنین! ان معاملات نے آپ کو متحکم کردیا ہے اور مصائب کی آ زمائش میں آپ نابت قدم رہے بلکدان تجربوں نے آپ کو آ زمودہ کاربنادیا ہے آپ آپ بی رائے بڑمل کریں کیونکہ آپ کی رائے صائب ہوتی ہے آپ کواس معاطع کا پوراا ختیار حاصل ہے آپ تھم دیجے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ ہمیں بلائیں گو ہم لبیک کہیں گ۔ آپ ہمیں سوار کرائیں گو ہم سوار ہوجائیں گے۔ کہیں وفد کے طور پر بھیجیں گو ہم وہاں چلے جائیں گے اگر آپ قیادت فرمائیں گے تو ہم آپ کی قیادت کو قبول کریں گے کیونکہ آپ بااختیار حاکم ہیں میں نے بار ہا آ زمایا ہے اور تجربہ کرے دیکھا ہے کہ اللہ نے انجام کار آپ کو کا میا بی عطاکی ہے'۔ یہ کہہ کروہ بیٹھ گئے۔

# حضرت عثان مناشد کی رائے:

بعدازال حفرت عمر رہائٹن نے پھران الفاظ کا اعادہ کیا: ''آج کے بعد کی دن اور بھی آئیں گے۔ اس لیے پوری طرح گفتگو کرو۔ اس پر حفرت عمر ان بن عفان کھڑے ہوکر یوں فرمانے گے۔ ''اے امیر الموشین! میری بدرائے ہے کہ آپاہل شام کو لکھیں تاکہ وہ شام سے روانہ ہوں اور اہل یمن کو بھی تحریز فرمائیں تاکہ وہ بھی فوج لے کرکوچ کریں۔ اور آپ ان حرمین کے لوگوں کو لے کر کو فد اور بھرہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں مسلمانوں کی فوج جمع کر کے مشرکوں کی فوج سے مقابلہ سیجیے کیونکہ جب آپ اُپ من ساتھیوں اور دوسر ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ ہی ساتھیوں اور دوسر سے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو شمنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ ہی عالب آئیں گے اور ان پر بھاری رہیں گے تب کی بعد عرب میں آپ جبیا کوئی شخص نہیں ہے چونکہ بیدون (ابیا اہم) ہے کہ اس کے بعد (مزیدا ہم) ایام آئیں گام آپ اس میں اپنی رائے اور اپ ندر ہیں۔ یہ کہ کروہ میٹھ گئے حضرت علی بین ابی طالب کا بھڑا کھڑے ہوکر یوں مخاطب ہوئے: حضرت علی بین ابی طالب کا بھڑا کھڑے ہوکر یوں مخاطب ہوئے: حضرت علی بین ابی طالب کا بھڑا کھڑے ہوگی تقریر:

اے امیر المونین! اگر آپ شام سے اہل شام کوروانہ کریں تو اہل روم ان کے اہل وعیال پرٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل کی کو کئی سے روانہ ہونے کا تھم دیں گے تو اہل عبشدان کے بال بچوں پر جملہ کر دیں گے اور اگر آپ (بنفس نفیس) اس مرز مین سے روانہ ہول گے تو چارول طرف سے اہل عرب اس علاقے پرٹوٹ پڑیں گے اس صورت میں آپ کے لیے بیرونی حملوں کے بجائے اندرون ملک کی سرحدول اور اہل وعیال کو سنجالنا اہم ہوگا۔ لہذا آپ ان لوگوں کو ان کے شہروں میں برقر اررکھیے اور اہل بھر ہ کو تحریک کے دو ہیں گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں ان کا ایک گروہ اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرے اور دوسرا گروہ (غیر مسلم) ذمیول کی نگر انی کرے تاکہ وہ ان پر جملہ نہ کرسکیس اور تیسرا گروہ اپنے بھا ئیوں یعنی اہل کوفہ کی مدد کے لیے روانہ ہوجائے''۔

#### خود جانے کے نقصانات:

اہل مجم آئندہ جب وہ آپ کودیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ بیٹر بوں کا حاکم ان کی اصل بنیاد ہے۔اس طرح آپ کا وجود آپ کی مخالفت پرانہیں زیادہ آمادہ کرلے گا۔

''آپ نے بیر بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوجیس روانہ ہوگئی ہیں توبیان کا وہمل ہے جے اللہ آپ سے زیادہ ناپند کرتا ہے اور جس بات کو اللہ ناپند کرے تو وہ اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کی تعداد کی کثرت کا تعلق ہے تو ہم گذشتہ زمانے میں کثرت کے بل ہوتے پر جہادئیں کرتے تھے بلکہ نفرت خداوندی کے جمروسے برمجا بدانہ جنگ کرتے تھے''۔

# حضرت عمر معالظية كي تا سُد:

حضرت عمر مخالفة نے فر مایا:

'' بے شک اگر میں اس شہر سے روانہ ہو جاؤں تو اس کے اطراف وا کناف سے لوگ اس پرٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل

عجم نے مجھے دیکھایا تو و دمیدان جنگ کوئیں ٹیھوڑیں گے اورانہیں وہاؤگ بھی امداد بھم پہنچا کیں جوامدا درینانہیں چاہتے تنصے کیونکہ وہ یمی کہیں گئے''۔

يه عرب كى اصل بنياد ہے اگر تم اس كو كاث دو گے توسمجھوتم نے عرب كى جڑ كو كاث ديا۔

#### سيهسالاركاا بتخاب:

ابتم جھے مشورہ دو کہ میں آئندہ اس جنگ کاسپہ سالا رکسے بناؤں؟ مسلمانوں نے کہا:

''آپ بہترین رائے اور صلاحیت کے مالک ہیں''۔

آپ نے فرمایا: ''مجھے کوئی عراقی شخص بتاؤ''۔

وہ بولے: ''اےامیرالمومنین! آپاہل عراق اوراپنے لشکر کوہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ آپ کے پاس وفلد بنا کرآتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں اوران سے گفتگوبھی کرتے ہیں''۔

آ پ نے فر مایا: '' خدا کوشم میں ایسے تخص کوسپہ سالا رمقر رکروں گا جوکل جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نیز ہ سنجا لے گا''۔ لوگوں نے یو چھا: '''ووکون ہے؟

آپ نے فرمایا: ''وہ نعمان بن مقرن مزنی ہیں'۔

لوگ کہنے گئے: '' بے شک وہ اس جنگ کے لیے موزوں ترین مخص ہیں''۔

### حضرت نعمان مِناتِينَا كَاتَقْرِر:

حضرت نعمان بڑاٹھ اس زمانے میں بھرہ میں تھے ان کے ساتھ کوفہ کے جرنیل بھی تھے جنہیں حضرت عمر بڑاٹھ نے ہرمزان کی عہد شکنی کے موقع پر امداد کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے رامبر مزاور ایذج کے مقامات کوفتح کرلیا تھا۔ اور تستر' جندی سابور اور سوس کی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔

حضرت عمر رہی گئی: نے انہیں زربن کلیب اور مقتر ب اسود بن رہیج کے ذریعے جنگ کی اطلاع بھیجی اور یہ بھی تحریر کیا: '' میں نے تمہیں اہل عجم کی جنگ کا سپہ سالا ربنایا ہے اس لیے تم اپنے مقام سے روانہ ہو جا وَ اور ماہ کے مقام پر پہنچ جا وَ کیونکہ میں نے اہل کوفہ کولکھ دیا ہے کہ وہ تم سے وہاں ملیں جب تمہاری فوجیں انتہی ہوجا نمیں تو تم فیرز ان اور اہل عجم کی ان فوجوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوجا وَ جوان کے پاس جمع ہوگئی ہیں۔

تم الله عدوطلب كرواور لاحول و لاقوة الابالله. (الله بي كوا ختيار حاصل ٢٠) زياده پرها كرو "-

#### جهاد کاشوق.

ابودائل کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بھاٹھ کسکر کے جا کم تھے انہوں نے حضرت عمر بھاٹھ کو تحریر کیا۔ ''میری اور کسکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوجوان مرد کے پہلومیں بدکار عورت ہوجوا پنے رنگ و بوسے اسے لبھار ہی ہومیں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسکر ہے معزول کر کے مسلمانوں کے کسی لشکر میں (جہاد کے لیے ) بھیج دیں'۔

حضرت عمر بخالتُمّان جواب ميں تحرير مُيا۔

#### مشتركه جنگ كاخاتمه:

''تم اینے شکر کو لے کرنباوند پہنچواور و ہاں تمہیں سپیسالا رہوگے''۔

چنانچہ جب مسلمانوں کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے اس وقت ان کے بھائی سوید بن مقرن نے علم سنجالا پھر اللّٰہ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اس کے بعد اہل فارس چاروں طرف سے جمع ہو کر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ اس کے بعد وہاں کے شہر والے ہی اپنے شہروں میں دشمن (مسلمانوں) کا مقابلہ کرتے تھے۔

## حضرت حذيفه رخائتين كاتقرر:

سیف کی مزیدروایت ہے کہ حضرت عمر بٹائٹنانے ربعی بن عامر کے ذریعے عبداللہ بن عبداللہ ( نئے حاکم کوفیہ ) کو بیتحریر کیا کہ'' تم نعمان کے پاس ان لوگوں کوروانہ کرو کیونکہ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ وہ اہواز سے ماہ بہنچ جا نمیں تمام فوج اس مقام پران کے ساتھ شامل ہوجائے اور پھرو ہال سے سب نہاوند پہنچ جا نمیں۔

میں نے ان پر (اہل کوفہ کی فوج پر) حذیفہ بن الیمان رہائی۔ کوسپہ سالا رمقرر کیا ہے تا آ نکہ وہ نعمان بن مقرن رہائیڈ کے پاس پہنچ جائیں۔ میں نے نعمان رہائیڈ کو کھا ہے کہ اگرتم پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو مسلمانوں کے سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان رہائیڈ ہوں گے اور اگر حذیفہ رہائیڈ بھی حارثہ کا شکار ہو جائیں تو اس وقت نعیم بن مقرن سیدالا رہوں گے'۔

#### فوج كاامين:

آپ نے قریب بن ظفر (قاصد) کے ساتھ سائب بن اقرع رفاقتہ کوامین کی حیثیت سے واپس بھیجاا ورفر مایا: ''اگر اللہ تنہمیں فتح عطا کر ہے تو تم مسلمانوں میں مال غنیمت کوتقسیم کرواس میں مجھے دھوکا ندد نیا اور نہ کوئی بدی اختیار کرنا اگر مسلمانوں کوشکست ہوجائے تو نہتم مجھے اپنی شکل دکھاؤاور نہ میں تنہمیں دیکھوں گا''۔

## رضا کارفوج کی شرکت:

وہ دونوں ترغیب جہاد پرمشتمل حضرت عمر مخافحۂ کا نامہ مبارک لے کرآئے اس جہاد میں اہل کوفیہ کی رضا کارفوج نے سب سے جلد شرکت اختیار کی تا کہ وہ اپنی دینداری کا ثبوت دیں اور ( مال غنیمت میں ) حصہ حاصل کریں۔

حضرت حذیفہ بن الیمان می تنی لوگوں کو لے کر نکلے ان کے ساتھ نعیم بن مقرن بھی تھے وہ طرز کے مقام پر حضرت نعمان رہی تنی سے ملے انہوں نے مرج القلعہ میں سواروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس پرنصیر حاکم تھے۔

#### دیگرسرداروں کوخط:

حضرت عمر رہ التی نے سلمی بن القین ' حرملہ بن مریطہ' زر بن کلیب 'مقتر ب بن اسود بن ربیعہ اوران مسلمان جرنیلوں کو یہ خطوط کھھے جو فارس اورا ہواز کے درمیان متعین تھے۔

'' تم اہل مجم کواپنے بھائی مسلمانوں کی طرف آنے سے رو کے رکھواوراس طرح اپنی قوم اوراپنی زمین کی حفاظت کرونیز تم فارس اورا ہواز کی درمیانی سرحدوں پراس وقت تک ڈٹے رہوجب تک کہتمہارے پاس میرا ( دوسرا ) تحکم نہ آئے''۔

#### درمیانی مورید:

مجاشع بن مسعود سلمی کوا ہواز بھیجا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ وہاں سے ماہ کے مقام پر جائیں چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ غفی کے درخت کے قریب پنچچ تو حضرت نعمان ہی تین نے انہیں تھم دیا کہ وہ اس جگہ تھہر نے ہیں۔ وہ غفی درخت اور مرج القلعہ کے درمیان تھہرے رہے۔

سلمی' حرملہ' زراورمقتر ب چیکے سے اصفہان اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ گئے اس طرح انہوں نے اہل نہاوند کے لیے فارس سے امدادروک دی۔

# نا موربها درول کی شرکت:

جب اہل کوفیطرز کے مقام پر حضرت نعمان رہی گئی ہے ملے تو ان کوقریب کے ذریعے حضرت عمر رہی گئی کا بینا مہ مبارک موصول ہوا۔ ''تمہارے ساتھ عرب کے نامی گرامی سر دار ہیں جوعہد جاہلیت میں بہا درانہ کا رنا ہے انجام دے چکے ہیں اس لیے جنگی امور میں ان سے کمتر ماہرین کے بجائے انہیں اپنے ساتھ رکھوا وران کی خدمات حاصل کروا وران کی رائے اور مشورہ پر عمل کروے تم طلیمہ' عمر واور عمر سے خدمت لوا ورانہیں کسی خاص کا م کا حاکم مقررنہ کرؤ'۔

# خبررسانی کی مہم:

چنانچ جسترت نعمان رہائٹن نے طرز کے مقام سے (حضرات 'طلیحہ 'عمرو'اورعمر کوخبررسانی کے لیے بھیجا تا کہ وہ دیمن کی (نقل و چنانچ جسترت نعمان رہائٹن نے طرز کے مقام سے (حضرات 'طلیحہ 'عمرو بن ابی سلمی القرزی اور عمر بن معدی کرب زبیدی حرکت ) کی خبریں لے کرآئیں اور اس میں مبالغہ آمیزی نہ کریں ۔ چنانچ طلیحہ 'عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیوں جلد واپس آگئے 'وہ دن میں رات تک بھرتے رہے اس کے بعد عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیوں جلد واپس آگئے '' وہ بولے'' میں اہل مجم کے علاقے میں گیا تھا بیز مین ناوا قف شخص کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے )

طلیحہ اور عمرو بن معدی کرب چلتے رہے جب رات کا آخری حصۃ تم ہوا تو عمرو بن معدی کرب بھی واپس آ گئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیسے واپس آ گئے اور ہم نے پھینیں دیکھا آخر کار ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم راستے سے نہ بھٹک جائیں''۔ ہم راستے سے نہ بھٹک جائیں''۔

# حفرت طليحه رمالتين كي كامياني:

حضرت طلیحہ وہاتیں خلتے رہے یہاں تک کہوہ نہاوند تک پہنچ گئے طرز اور نہاوند کے درمیان تقریباً تجیس فرسخ کا فاصلہ تھا انہیں وشمن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اور بہت ہی باتیں معلوم ہوئیں انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی پروانہیں کی تھی (بلکہ آگے نکل گئے تھے )اس وجہ سے مسلمان سیجھنے لگے تھے کہوہ (طلیحہ ) دوبارہ مرتد ہو گئے ہیں۔

جب وہ واپس آئے اورمسلمانوں کےلشکر میں پہنچ تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے پوچھا'' کیا بات ہے؟'' لوگوں نے ان کے بارے میں برگمانی اوراندیشہ کا ذکر کیا اس پروہ بولے اگر دین و مذہب محض عرب قومیت میں ہوتا تو اس صورت میں بھی میں اہل مجم کے پاس جاکر پناہ نہ لیتا بعدازاں وہ حضرت نعمان بھائٹنے کے پاس گئے اورانہیں حالات سے مطلع کیا اورانہیں بتایا کہان کے اور نہا وند کے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ( راہ میں حائل ) ہے۔

## صف آرائی:

حضرت نعمان بن مقرن رہی گئی نے اب کوچ کرنے کا اعلان کیا اورصف بندی کرنے کا حکم دیا انہوں نے مجاشع بن مسعود کو یہ پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے حضرت نعمان رہی گئی صفیں درست کرتے رہان کے ہراول دستے پرنعیم بن مقرن رہی گئی ان کے دونوں پہلووُں پرحذیفہ بن الیمان بڑی آتا اور سوید بن مقرن رہی گئی تھا یک حصہ پر قعقاع بن عمر و رہی گئی کو مقرر کیا اور پچھلے حصہ پر مجاشع رہی گئی گئی کی ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ مجاشع رہی گئی گئی ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بڑی تھی بھی شامل تھے آخر کاروہ امبیذ ہان کے مقام پر پہنچ گئے۔

## وشمن کی تیاری:

۔ وہ کا میں بندی کر لی تھی ان کا سپہ سالا رقیز ران تھا اور اس کے دائیں بائیں زردق اور بعلمن جاذویہ تھے جو ذوالحاجب کی جگہ مقرر ہوا تھا۔نہاوند کی جنگ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک نہیں تھے وہ سرحدی مقامات پر رہتے تھےان میں ان کے امراءاور ممتاز افراد شامل ہوئے ان کے سواری دستے کا سردارانوشق تھا۔

## نعره تكبير كااثر:

جب حضرت نعمان رہی تھی نے ان کودیکھا توانہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیاان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیااس سے ایرانیوں کی صفوں میں ہلچل پیدا ہوگئ پھر حضرت نعمان رہی تھی نے کھڑے کھڑے سامان اتار نے اور خیصے نصب کرنے کا تھم دیا کوفہ کے اشراف نے حضرت نعمان رہی تھی نے کیے جن کے اساء گرامی مندرجہ نیل ہیں:

#### منتاز سردار:

ا۔ حذیفہ بن الیمان ۲۔ عقبہ بن عمرو ۳۔ مغیرہ بن شعبہ ۴۔ بشر بن الخاصیہ ۵۔ خطلۃ الکاتب بن رہیج ۲۔ ابن الہور کے۔ ۷۔ ابعی بن عامر ۸۔ عامر بن مطر ۹۔ جربر بن عبداللہ تمیر ۱۰۔ اقرع عبداللہ تمیری ۱۱۔ جربر بن عبداللہ بجلی ۱۲۔ اضعت بن قیس کندی ۱۳۔ سعید بن قیس ہدانی ۱۴۔ واکل بن حجر بڑا تیا۔ ان لوگوں جیسے (عمدہ) خیمے عراق میں نہیں دیکھیے گئے۔

#### گھسان کی جنگ:

سامان اتار نے کے بعد حضرت نعمان رہی گئے؛ نے جنگ چھٹر دی یہ جنگ چہار شنبہ اور پنج شنبہ دو دنوں تک ہوتی رہی۔ یہ جنگ حضرت عمر رہی گئے: کے دورخلافت کے ساتویں سال ۱۹ ہدیں ہوئی یہ گھسان کی لڑائی تھی جس میں فریقین ہم پلہ رہے جمعہ کے دن وہ اپی خندقوں میں گھس گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصر ہ کر لیا اور جب تک اللہ نے چاہوہ ان کا محاصر ہ کرتے رہے ایرانیوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ جب وہ چاہتے نکل آتے مسلمانوں کو یہ بات شاق گذری اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اس طرح محاصر ہ طوالت اختیار کرے گاہذا جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور اہل رائے مسلمان مشور ہ کرنے گئے۔ اور کہنے گئے:

#### بالهمى مشوره:

''ہمان( دشمنوں ؑ) کوخودمختار دیکھر ہے ہیں''۔

آ خرکاروہ حضرت نعمان رٹائٹیؤ کے پاس آئے اور جب انہوں نے بیہ بات بتائی تو حضرت نعمان رٹائٹیؤ کو بھی اپنا ہم خیال پایا کیونکہ جس بات پروہ غوروخوص کررہے تھے وہی مسئلہ ان کے زیرغور بھی تھاوہ بولے'' تم تشہر جاؤا پی جگہ پرڈیٹے رہو''۔اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ جنگی امور کے ماہروں کو بلا بھیجا جب وہ پہنچاتو حضرت نعمان بن مقرن رٹائٹیؤ نے فر مایا:

''تم مشرکوں کو دیکھے رہے ہو کہ وہ خندق اور شہروں میں پناہ گزیں ہو گئے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں نکل آتے ہیں' مسلمان ان کا کچھ بگاڑنہیں سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ جب کہ دشمن کو باہر نکلنے کی آزادی حاصل ہے لہٰذاانہیں باہر نکال کر جنگ کرانے کی کون می تدہیر کارگر ہوسکتی ہے جس سے بیمحاصرہ طویل نہ ہو سکے''۔

### جنگی ماہروں کی رائے:

اس زمانے میں جوسب سے زیادہ من رسیدہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے بولتا تھا لہٰذاعمر و بن بشی جوسب سے زیادہ من رسیدہ تھے کہنے لگے:

'' دشمن کے لیے قلعدنشین ہونا آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ مصر ہے لہٰذا انہیں آپ اپنی حالت پر چھوڑ ہے اور انہیں نہ چھیڑیں بلکہ جوآپ کے پاس آئے اس سے جنگ کیجیے''۔

سب مسلمانوں نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہا:

'' ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھا پنے وعدے کو پورا کرے گا''۔

حضرت عمر بن معدى كرب رضالته، بوليا:

''آپان کامقابلہ کریں اوران سے جنگ کریں اوران سے بالکل نہ ڈریں''۔

سب لوگوں نے ان کی رائے بھی روکر دی اور کہا:

''صرف دیواریں ہمارے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور وہی دشمن کے برخلاف ہماری مدد گار ہیں''۔

#### حضرت طلیحہ رضائیّن کی رائے:

حضرت طلیحه رهایشون نے کہا:

''ان دونوں نے گفتگو کی مگرضیح رائے نہیں دی میری رائے یہ ہے کہ آپ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جیجیں تا کہ وہ انہیں گھیر لے پھر وہ ان پر تیرا ندازی کرے۔ تا کہ وہ جنگ چھیڑیں۔ جنگ شروع ہوجائے اور وہ نکل کران سے گھم گھا ہو جا کیں تو وہ دستہ ہماری طرف واپس آ جائے اور چونکہ ہم اپنی تمام جنگوں میں بھی پیچھے نہیں ہے تھے اور اب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہیں ہماری شکست کی تو تع ہے۔ اور وہ اس میں شک نہ کرتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے جنگ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اور

ان کے درمیان فیصلہ نہ صادر فرمائے''۔

10

لہذا حضرت نعمان بناٹیو نے حضرت قعقاع بن عمرو بخالتی کوآ کے جانے کا حکم دیا چنانچہوہ گئے اور انہوں نے جنگ چھیٹر دی دشمن پچھ دریتو قف کرنے کے بعد باہرنکل آ ہے جب و ونکل آ ئے تو وہ برابر پیچھے پیچھے ہٹتے گئے ایرانیوں نے اس بات کوننیمت جانا اوروہ جیسا کے طلیحہ کا خیال تھا باہرنکل آئے اوران لوگوں کے سوا جو درواز وں پر تھے باقی سب باہرنکل آئے اور سب سواریوں پر تھے اس ونت حضرت قعقاع رہی تینہ مسلمانوں کےلشکر میں پہنچ گئے اور دشمن کی فوجیس ایک حد تک اپنے قلعوں سے کٹ گئیں۔ دشمن کی تیراندازی:

اس وقت حضرت نعمان مِحالتُيْ اورمسلمانوں کی فوجیس صف آ راتھیں اور جمعہ کے دن کا آ غازتھا حضرت نعمال مِحالتُ اِن مسلمانوں سے پیعبدلیاتھا کہوہ اپنے مقامات پرڈنے رہیں اوراس وفت تک جنگ نہکریں جب تک کہوہ انہیں اجازت نہدیں چنانچیمسلمانوں نے تقمیل تھم کی انہوں نے تیراندازی ہے بیچنے کی کوشش کی۔ مگرمشرکین مسلمانوں پر تیراندازی کرتے رہے یہاں تک کہمسلمان بہت زخمی ہو گئے اور وہ ایک دوسرے ہے اس کی شکایت کرنے لگے پھروہ حضرت نعمان مٹاٹٹۂ کے پاس گئے اور کہنے

'کیا آ ب ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا مسلمانوں پر جومصیبت نازل ہور ہی ہے اس کا آپ کوکوئی علم نہیں ہے آپ کس بات کا انظار کررہے ہیں؟ آپ ملمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیں''۔

#### حضر ت نعمان رضائيَّة كا تو قف:

حضرت نعمان پڑاٹٹۂ نے فرمایا:''متم تھوڑی درپھیر جاؤ''مسلمان بار باران کے پاس گئے اوروہ ہرموقع پریہی جواب دیتے رہے۔''تم تھوڑی در پھہر جاؤاورتو قف کرو''۔

اس پر حضرت مغیره رهایشنف نے فر مایا:

''اگریدکام (سیدسالاری)میرےسپر دہوتا تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہ میں کیا کرتا ہوں''۔

حضرت نعمان طلقيّنائے فر مایا:

'' تم تشہر جاؤ تمہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا جبتم حاکم تھے تو تم بھی اچھا کام کرتے تھے اللہ تمہیں اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا ہمیں تو قف کرنے میں بھی اس قتم کی تو قع ہے جس قتم کی تو قع ترغیب جہاد ( کے جلدی کرنے ) میں ہوسکتی

#### سنت نبوي کاانتاع:

دراصل حضرت نعمان بن مقرن رہائٹۂ جنگ کرنے میں اس مبارک گھٹری کا انتظار کر رہے تھے جورسول اللہ مکائیلم کو جہاد کا آ غاز کرنے میں زیاد ہ پیندکھی بیرونت زوال کے بعد کا تھا جب کہ سابیدڈھل چکا ہواور ہوا ئیں چل رہی ہوں جب بیرونت قریب آیا تو حضرت نعمان بھاٹنہ سوار ہوکر گشت کرنے لگے۔اور ہرعلمبر دار کے قریب جا کراللہ کی حمد وثنا کرتے اور فر ماتے:

#### ترغیب جهاد:

۔ وہم میں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دین و فد ہب کی بدولت عزت بخش ہے اور تم سے غالب آنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے وعدے کا ابتدائی حصہ کممل کر دیا ہے اور اب اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آخری دورکو بھی پہلے دور کی طرح کا میاب کرے گاتم اپنے گذشتہ زمانے کو یا دکر و جب کہ تم ذلیل وحقیر تھے اور جب تم نے اس دین و فد ہب کو قبول کیا تو تم معزز ومحترم ہو گئے ۔ تم آج اللہ کے سے بندے ہوا ور اس کے دوست ہو۔

#### اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ:

'' تہہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کوفی بھائیوں سے الگ ہو گئے ہواس لیے تہباری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تہباری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تہباری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تہباری فتح مقابلے میں تم کون ہو؟ اور ان کے پیش نظر کیا ہے اور تہبار سے پیش نظر کیا ہے؟ وہ اپنے ملک ووطن اور اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے کوشش کرر ہے ہیں۔ گرتم اپنے دین و فد ہب اور اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے جہاد کرر ہے ہوتم اور وہ اپنے مقاصد میں برابر نہیں ہوا بیانہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت وحمایت میں جوش و کی حفاظت وحمایت میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرو۔

وہ بندہ سب سے زیادہ پر ہیز گاراور متی ہے جواللہ کے کاموں میں خلوص وصدافت کا اظہار کرے اور اس مقصد کے لیے بہترین کارنا مدانجام دے۔

#### شهادت يافتخ:

تم دوقتم کی بھلائیوں کے درمیان ہواور دونیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کی تمہیں تو قع ہے یا تو تم شہید ہوکرزندہ جاوید ہو جاؤ گے اور اللہ کے پاس سے تمہیں رزق دیا جائے گایا تم جلد فتح اور کا میا بی حاصل کرو گےتم میں سے ہرایک اپنے قریب (کے دشمن) کے لیے کافی ہے بلکہ تم میں سے ہرایک اپنے قریب کے لوگوں پر غالب آئے گا۔

#### جنگی مدایات:

جب میں تھم دوں تو تم تیار ہو جاؤ میں تین تکبیریں کہوں گا جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو مخص تیار نہ ہووہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرا کیک ہتھیار بند ہو جائے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تو اس وقت میں خود حملہ کروں گاتم بھی مل کرحملہ کرو۔

#### فتح وشہادت کے لیے دعا:

آے اللہ تو اپنے دین و مذہب کو غالب کر اور اپنے بندوں کو فتح ونصرت عطا کر اور اپنے دین کی عزت اور اپنے بندوں کی فتح ونصرت کے ساتھ تو نعمان کو آج کا شہیدا وّل بنا''۔

#### شدید جنگ:

جب حضرت نعمان مخالفًة فوج کے مختلف دستوں کے پاس جا کرانہیں مدایات دے چکے اور انہیں اپنے احکام بتا چکے تو اپنے

مرکز پرواپس آ گئے اس کے بعدانہوں نے (حسب ہدایت) تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمان سنتے رہے اور تقمیل کرتے رہے اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہو گئے اس کے بعد حضرت نعمان رہائٹن نے جنگ شروع کی اوران کے ساتھ تمام مسلمانوں نے مل کر حملہ کر دیا حضرت نعمان رہائٹن کاعلم ان پرعقاب کی طرح چھپ رہاتھا اس وقت حضرت نعمان رہائٹن سفید قباا ورسفید ٹو پی میں امتیازی شان رکھتے تھے اس وقت شمشیرزنی کے ساتھ الی گھسان کی جنگ ہور ہی تھی کہ اس سے پہلے سننے والوں نے الی شدید جنگ کے واقعات نہیں سنے تھے۔

#### حضرت نعمان مناتثهٔ؛ کی شهادت:

زوال کے بعد سے لے کرشام سک اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ تمام میدان جنگ ان کی لا شوں سے پٹا ہوا تھا کہ لوگ اور (سواری کے ) جانور (اس خون کی ندی میں ) مجسل رہے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے شہواروں نے اس لہولہان مقام میں نقصان اٹھایا چٹا نچہ حضرت نعمان بن مقرن رہ ٹاٹھن کا گھوڑ ابھی پجسل گیا اور جب ان کا گھوڑ ابھسلاتو وہ گر کرشہید ہو گئے ان کے گرنے سے کے گرنے سے پہلے حضرت نعیم بن مقرن رہ ٹاٹھن نے ان کا جھنڈ اسنجال لیا اور حضرت نعمان رہ ٹاٹھن (کی لاش) کو ایک کپڑے سے وہ ھانک دیا اس کے بعد جھنڈ الے کر حذیفہ کے پاس آئے اور (سپہ سالار کا) جھنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نعیم بن مقرن رہ ٹاٹھن کو اپنی جگہ منتقل کر دیا اور حضرت نعمان رہ ٹاٹھن کا مور چہ سنجال کر ان کا علم بلند کر دیا۔ اس وقت حضرت مغیرہ رہ ٹاٹھن نے کہا:

''تم اپنے امیر کی شہادت کی خرکواس وقت تک پوشیدہ رکھو' جب تک ہمیں بیمعلوم نہ ہو جائے کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے اس اثناء میں مسلمانوں کے اندر کمزوری نہیں آئی جا ہے''۔

#### مشركون كوشكست:

جب رات کی تاریکی چھا گئی تو مشرکوں کو شکست ہوئی اوروہ بھا گ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا گر (اندھیرے کی وجہ سے ) وہ راستہ بھٹک گئے اس لیے انہوں نے ان کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ایرانی فوج بھاگ کراسبیذ ہان کے قریب اتر ہے تو وہ آگ میں گرگئے جب ان میں سے کوئی آگ میں گرتا تھا تو وہ کہتا تھا۔ (وائے خرد) اس وجہ سے آج تک اس مقام کانا م''واپی خرد' ہے اس طرح اس جگہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد (آگ میں جل کر) مرگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی نج سکے جو (صحیح سالم) بھاگ سکے تھے۔

#### فيرزان كاقتل:

(ایرانی سردار) فیرزان بھی جنگ سے فی نکلاتھا۔ وہ بھگوڑی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف بھاگ گیا حصرت نتیم بن مقرن رہائی سردار) فیرزان بھی جنگ سے فی نکلاتھا۔ وہ بھگوڑی فوج کے ساتھ ہمدان کی گھاٹی میں جا پکڑااس وقت وہ گھاٹی ان خچروں اور گھاٹی ان خچروں اور گھوں کی را آید و رفت ) وجہ سے مسدود ہوگئ تھی جن پر شہدلدا ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اس گھاٹی میں رک گیا تو حضرت گھوں کی (آید و رفت ) وجہ سے مسدود ہوگئ تھی جن پر شہدلدا ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اس گھاٹی میں (اپنا غیبی ) اشکر بھیجا تھا''۔ قعقاع بھاٹھ نے اسے پکڑ کراسی گھاٹی پراسے مارڈ الااس وقت مسلمان کہنے گئے:''اللہ نے شہدکی شکل میں (اپنا غیبی ) اشکر بھیجا تھا''۔ اس کے بعدوہ شہداوراس کے ساتھ کے تمام ساز وسامان کواپنے ساتھ لے گیااس واقعہ کی بدولت بیگھائی شنینۃ العسل کہلانے گئی۔

فیرزان کے قریب جب حضرت قعقاع بھائٹۂ پہنچ گئے تھے۔ تو وہ (گھوڑے سے ) اتر گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا حضرت قعقاع بھائٹۂ بھی اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ گئے اوراسے پکڑلیا۔

#### رشمن كا تعاقب:

شکست خوردہ لشکر جل کرشہر ہمدان بہنچ گیا گھوڑ سوار دیتے ان کے تعاقب میں تھے جب وہ ہمدان کے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی شہر کے قریب بہنچ گئے اور آس پاس کی چیزوں پر قبضہ کرلیا جب خسر وشنوم نے بیہ حالت دیکھی تو اس نے صلح وامن کی درخواست کی اوراس نے بیشلیم کرلیا کہوہ ہمدان اور دستمی کے مقامات کا (جزید وصول کرنے میں ) ذمہ دار ہے چنانچے مسلمانوں نے اس کی پیشکش کوقبول کرلیا اور انہیں نیاہ دی گئی اور جولوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آگئے۔

#### شهرمیں دا خلہ:

#### جواہرات کاخزانہ:

اس کے بعد سب اہل نشکرا نظار کرنے لگے کہ ان کے بھائی جوتعا قب کے لیے ہمدان گئے تھے کیا خبر لے کر آتے ہیں اسے میں آتش کدہ کا منتظم پناہ کے ارادے سے آیا اسے حضرت حذیفہ بڑاٹھ کے پاس پہنچایا گیا تو وہ بولا'' کیا آپ مجھے اس شرط پر پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات ہے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات ہے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے کہ میں آپ کو انہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہ میں ہناہ دیں گے کہ میں آپ کو انہم معلومات سے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہ میں ہناہ دیں گ

''نخیر جان نے میرے پاس کسر کی ( شاہِ ایران ) کاخزانہ رکھوایا تھا میں اسے نکال کرآپ کو دوں گا۔بشرطیکہ آپ مجھے پناہ دیں اوران لوگوں کوبھی پناہ دوں جنہیں میں جاپہوں''۔

حضرت حذیفہ رہی تھی نے انہیں پناہ دی۔اس پراس نے کسر کی کاخزانہ نکال کر دیا جوان جوا ہرات پر مشمل تھا جوحوادث زمانہ کے موقع کے لیے جمع کیے گئے تھے جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو سب کا اس امر پرا تفاق ہوا کہ اسے حضرت عمر رہی تھی ہ دیں اسے ان کے حصہ میں شامل کرلیا گیا چنانچہ جب مسلمان (مال غنیمت کی تقسیم سے ) فارغ ہوئے تو پانچویں حصہ کے ساتھ یہ (جواہرات) بھی بھیجے گئے۔

#### مال غنيمت كي تقسيم:

حضرت حذیفہ ابن الیمان پڑا سے الوگوں میں مال غنیمت کوتقسیم کرایا۔ چنا نچہ جنگ نہا وند میں ایک سوار کا حصہ چھ ہزار تھا اور پیا و سے کا حصہ دو ہزار تھا حضرت حذیفہ بڑا تھا۔ پیاوے کا حصہ دو ہزار تھا حضرت حذیفہ بڑا تھا۔ نے پانچویں حصے میں سے جنگ نہا وند میں بہا دری کے کارنا مے انجام دینے والوں کو مزید انعام اپنی مرضی کے مطابق دیے اس کے بعد جو پانچواں حصہ باقی رہ گیا تھا وہ سائب بن اقرع کے حوالے کیا گیا۔ حضرت سائب بڑا تھا وہ سائب بڑا تھا۔ حضرت حذیفہ سائب بڑا تھا۔ حضرت عمر بڑا تھا۔ حضرت عمر بڑا تھا۔ کے انتظار میں انہوں نے نہا وند میں ہی قیام کیا اور مزید حکم کے منتظر ہے۔ فتح کی خبر کا قاصد طریف بن ہم تھا جس کا قبیلہ رہید بن مالک سے تعلق تھا۔

#### ا ہل ما ہین کی درخواست:

جب اہل ماہین کو میہ اطلاع ملی کہ ہمدان پر قبضہ ہو گیا ہے اور نعیم بن مقرن بھاٹیڈ؛ اور قعقاع بن عمر و بھاٹیڈ؛ دونوں و ہاں رہنے گئے ہیں تو انہوں نے بھی خسر وشنوم کے طرزعمل کی پیروی کی انہوں نے حضرت حذیفہ بھاٹیڈ سے خط و کتابت کی ۔ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ سب نے متفقہ طور پر (صلح کی تجویز کو) مان لیا اور حضرت حذیفہ بھاٹیڈ؛ کے پاس آنے کا ارادہ کیا مگر دینار نے انہیں دھوکا دیا۔ وہ ایرانیوں کا کم درجے کا بادشاہ تھا۔ دوسرے بادشاہ اس سے اعلیٰ درجے کے تھے۔ اور ان میں سب سے زیادہ شریف قارن تھا۔

#### وينار كي مصالحت:

دینارنے اپنے لوگوں سے بید کہا۔''تم ان سے حسن و جمال (کے لباس) میں نہ ملا قات کرو بلکہ معمولی لباس میں جاؤ''۔
لوگوں نے اس پرعمل کیا مگروہ ان کے برخلاف رلیٹمی کپٹروں اور زیورات سے آراستہ ہوکر گیا اس سے جومطالبہ کیا گیا پورا کیا اور
مسلمانوں کی تمام با تیں تسلیم کرلیں اس لیے مسلمانوں نے اس سے معاہدہ کرلیا اور دوسر کے لوگوں کے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی
حیارہ کا رندر ہا۔ کہوہ اس کی اطاعت کریں اور اس کا تکم مانیں اس لیے اس مقام کا نام ماہ دینار ہوگیا اور اس تعلق کی وجہ سے اس کا نام
بہراذان ہی ہوگیا تھا۔

#### قلعةسير:

نسیر بن تورا یک قلعہ پرمقرر تھے وہاں ایک جماعت پناہ گزیں تھی۔انہوں نے ان سے جہاد کر کے اس قلعہ کو فتح کرلیا تھا اس لیے وہ قلعہ نسیر کی طرف منسوب ہو گیا تھا۔

#### امدادي فوج کي شرکت:

حضرت حذیفہ رہی گئی نے ان لوگوں میں بھی مال غنیمت تقییم کیا جومرج القلعہ میں رہ گئے تھے اور جولوگ غضی درخت کے قریب مقیم تھے نیز جوفوجی مراکز میں متعین تھے ان سب کو جنگ نہا وند کے مال غنیمت میں اسی طرح شریک کیا گیا جس طرح اصل جنگ جوفوج کوشریک کیا گیا تھا کیونکہ بیمسلمانوں کی امداد کے طور پرمتعین تھے تا کہ دشمن کسی اور رائے سے حملہ نہ کر دے۔ فتح کا قاصد:

# بودن وشمن کے ملد کے لیے مقرر تھا۔ اس رات حضرت عمر دھائیۃ بہت بے چین رہے اس لیے خبر معلوم کرنے کے لیے وہ باہر نیکتے رہے اس دن ایک مسلمان شخص مدینہ سے باہر گیا تھا وہ کسی کام کی وجہ سے نکلا تھا جب رات کے وقت وہ مدینہ والیس آر ہا تھا تو اسے جنگ نہا وند کی تیسری رات کوایک سوار ملا جومدینہ جارہا تھا اس نے اس سے دریا فت کیا: '' کہاں سے تم آئے ہو'۔ اس نے کہا '' نہا وند نے' ۔ پوچھا کیا خبر ہے؟ وہ بولا اچھی خبر ہے اللہ نے نعمان کو فتح دی اور شہا دت بھی دی۔ اس کے بعد نہا وند کے مال غنیمت کو مسلمانوں نے تقسیم کرلیا ہے اور ہر سوار کو چھے نمرار کا حصہ ملاہے'' یہ کہہ کروہ سوار مدینہ میں غائب ہوگیا۔

#### جنات کا ہر کارہ:

اں شخص نے جے یہ خبر ملی تھی رات گذار نے کے بعد صبح پی خبر سنائی تو پی خبر حضرت عمر رہی اٹٹیو کی کھی پہنچی وہ خبر معلوم کرنے کے

لیے بہت بے چین تھے اس لیے انہوں نے اس کو بلا کر دریافت کیا تو اس شخص نے بیخبر سنائی آپ نے فرمایا یہ سی کہتا ہے بیعشیم ہے جو جنات کا ہر کارہ ہے اس نے انسانوں کے قاصد کود کیے لیا تھا۔

فتح وشهاوت کی خبر:

پھر طریف فتح کی خبر لے کرآ گئے تو پوچھا''کیا خبر ہے؟''وہ ہو لے''میرے پاس فتح ہے بھی زیادہ خبر ہیں ہیں پھرآ پائے

ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور دور تک چلے گئے تو انہیں ایک سوار دکھائی دیا۔ حضرت عثمان بن تفان بن اللہ نے فر مایا:'' میسائب ہے'

جب وہ قریب آئے تو پوچھا:''کیا خبر ہے''وہ ہولے بشارت ہے اور فتح ہے' آپ نے فر مایا:'' حضرت نعمان بن اللہ نے کیا کیا''وہ

بولے دشمن کے خون میں گھوڑ اپھسل گیا۔ اس وجہ سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے'' آپ واپس چلنے لگے تو سائب ان کے ساتھ چل

رہے تھے آپ نے ان سے مسلمان شہیدوں کی تعداد دریا فت کی انہوں نے تھوڑ کی تعداد بنائی اور یہ بھی بنایا کہ حضرت نعمان بن اللہ اس وے تو اس نے اللہ شہید ہوئے جیسا کہ اہل کوفہ اور دیگر مسلمان بیان کرتے ہیں جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو سامان اتار کر مسجد میں رکھا گیا اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو جن میں عبد الرحمٰن بن عوف بنی ٹیڈنا ورعبد اللہ بن ارقم رفیا ٹھئے بھی شامل سے بھے ہیکھ میں رکھا گیا اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو جن میں عبد الرحمٰن بن عوف بنی ٹیڈنا اور عبد اللہ بن ارقم رفیا ٹھئے بھی شامل سے بھے ہیکھ میں کھا گیا اور آپ نے اپنے کہ وہ اور تھی میں کو بھی تھی میں کھا گیا اور آپ نے اپنے کہ وہ اور تھی کی انہوں کے بھی کی دیا کہ وہاں وہاں وہاں راستہ مجر (حفاظت کرتے ) رہیں۔

جوا ہرات کی واپسی:

جب آپ آپ آپ گھر داخل ہونے لگے تو سائب نے ان دونوں صندوقجوں کو (جن میں کسریٰ کے جواہرات تھے ) پیش کیااور ان کا حال سنایا اورلوگوں کے فیصلے ہے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا:

''اےابن ملیکہ بخدانہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور نہتم جانتے ہوتم بہت جلدالٹے پاؤں واپس جاؤاورفورا ُ حذیفہ رہا تیز کے پاس پہنچو کہ وہ دیگر مال غنیمت کی طرح انہیں بھی تقسیم کر دیں''۔

چنانچہو، فورا واپس گئے اور ماہ کے مقام پرحضرت حذیفہ بٹاٹٹنا کے پاس پہنچ گئے انہوں نے دونوں صندوقیج لے لیے اور انہیں فروخت کیا تواس کی قیمت چالیس لا کھ کی ۔

طلیحه کی کرا مات:

محمد بن قیس از دی راوی ہیں کہ ایک شخص نے جس کا نام جعفر بن راشد بتایا جاتا ہے طلیحہ سے اس وقت کہا جب کہ وہ لوگ نہاوند میں مقیم تھے:

' ' ہمیں بھوک لاحق ہے۔ کیاتمہار نے عجیب کارناموں میں سے کوئی الیبی چیز باقی ہے جس سے ہمیں فائدہ پنچ''۔

وہ بولے:

''جبيهاتم چاهو''۔

انہوں نے ایک جا درکو لے کرنقاب کی طرح اوڑ ھالیا پھر فرمایا:

"اس کابیان بیہ کے کہ زمینداروں کی بکریاں باغ میں ہیں "۔

چنانچہ جب وہ باغ میں داخل ہوئے توانہوں نے وہاں موٹی تازی بکریاں پاکیں۔

#### ديناري مصالحت:

قبیلینس کا آیک فحص راوی ہے: ''جب ہم اہل نہا وند کا محاصرہ کررہ سے تھ تو وہ نکل کر ہم ہے جنگ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے ان کوشکت دے دی اس وقت ساک بن عبیرعسی نے ان میں ہے ایک آ دمی کا تعاقب کیا جن کے ساتھ آٹھ آٹھ آٹھ کی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے انہیں مبارزہ (انفرادی جنگ ) کے لیے بلایا چنا نچہ جوکوئی مقابلے کے لیے نکلا اسے تن کر دیا یہاں تک کہ ان تمام افراد کا خاتمہ کردیا بچرانہوں نے اس خاص آ دمی پر جملہ کیا جس کے ساتھ یہ (آٹھ سو) سوار تھے۔ اور اسے قیدی بنالیا ور اس کے ہتھیا رچھین لیے اور اس کی مگر ان کے لیے ایک آ دمی مقر کردیا۔ جس کا نام عبر تھا۔ اس پروہ بولا' ' تم مجھے اپ امیر کے پاس کے چلو ۔ تاکہ میں اس مرز مین کی طرف ہے ان سے مصالحت کروں اور انہیں جزیداد کروں ۔ تم نے مجھے پر بہت احسان کیا ہے کیونکہ تم نے مجھے تن نہیں کیا ہے میں اس وقت سے تمہارا غلام ہوں اگرتم مجھے اپ بادشاہ کے پاس پہنچاؤگے اور میرے تعلقات اس کے درست کرادو گے تو میں تہبارا بہت ممنوں ہوں گا۔ اور تم میرے بھائی بن جاؤگے' اس پر انہوں نے اس شخص کوچھوڑ دیا اور اسے پناہ دی اور اسے حدیقہ دی گئی کے باس کے جایا گیا۔ وہ بال وی بہت تو بیف کی۔ کہ انہوں نے کہا میں دینارہوں'' چنا نچا اسے حدیقہ دی گئی کے دیم رہ جایا گیا۔ وہ بال کی سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس خزاج ادار نے پر سکے کر کی اور اس منا سبت سے ماہ کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس شخائف بھی تھا۔ اور اسے حدیقہ تھا تھو ہوگو آئیا کر اقتا تھا۔ اور اسے میک کوفہ سے کوئی کا مہوتا تھا تو وہ کوفہ آئیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس میں میں میں میں کہ کوفہ سے کوئی کا مہوتا تھا تو وہ کوفہ آئیا کر ان کی کر اور اس میں میں میں کی میں تو ان کی کر میں کر میاں کیا ہوں تھا۔ اور اس میں میں کر کر کی کر کی کر کی اور اس میں سبت سے ماہ کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس میں کیا کر کر کر کر کر کر گیا تھا۔

#### ديناركا خطاب:

ایک وفعہ وہ امیر معاویہ رہا تین کے عبد خلافت میں کوف آیا تواس وفت کوف میں مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوا:

''ا \_ اہل کوفہ! تم سب سے پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ اس وقت تم بہترین انسان تھے۔ حضرت عمر بھاٹھ اور حضرت عثمان بھاٹھ کے زمانے میں بھی اس حالت برقائم رہے۔ اس کے بعد تم تبدیل ہو گئے اور تم میں بیچار حصلتیں پیدا ہو گئے اور تم میں سے ولی چیز نہ تھی۔ جب پیدا ہو گئی اس سے پیشتر تمہارے اندران میں سے کوئی چیز نہ تھی۔ جب میں نے غور کیا تو پیۃ چلا کہ یہ چیزیں تمہارے پیدائش علاقے سے آئیں۔ فریب وہی نبطیوں کی طرف سے آئی۔ بخل فارس سے آئی اور تنگ دلی اہواز کی طرف سے آئی۔ "

#### ا يولوالوا ة كاافسوس:

حضرت شعبی فر ماتے ہیں:'' جب نہاوند کے قیدی مدینہ میں لائے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹن کا غلام ابولوالوا ۃ فیروز جب کسی بچے کودیکھا تھا تو اس کے سریر ہاتھ چھیرتا تھا اور روتا تھا''۔وہ کہتا تھا'' حضرت عمر رہاٹٹن نے میرا کلیجہ کھالیا ہے''۔ مقتولوں کی تعداد:

وہ دراصل نہا وند کار ہے والاتھا۔اہل روم نے اہل فارس کے ساتھ جنگ میں اس کوقیدی بنالیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قیدی بنالیا تھا اس لیے وہ اس مقام سے منسوب ہو گیا جہاں سے وہ گرفتار کر کے اسیر بنایا گیا تھا۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ (شکست کے بعد ) آگ میں اس ہزار (۰۰۰ ن ۸ ) گر گئے تھے اور میدان جنگ میں تمیں ہزار (۳۰٬۰۰۰) مارے گئے بیلوگ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔ جولوگ تعاقب میں مارے گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔مسلمانوں کی کل تعداد تمیں ہزار (۳۰٬۰۰۰)تھی۔ نہاوند کا شہر ۱۹ھ کے شروع میں فتح ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عمر بڑاٹٹیز کے عہد خلافت کے سات سال ہو گئے تھے۔اور ۱۸ھتم ہو چکا تھا۔

#### اہل ماہین کے لیے معاہدہ:

سیف بٹی ٹیزنٹرز کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن رٹی ٹیز اور حضرت حذیفہ بٹی ٹیزنٹرز نے اہل ماہین کے لیے بیہ معاہدہ تحریر کیا: نعمان بن مقرن دٹی ٹیزنے اہل ماہ بہرا ذان کو بیہ معاہدہ لکھ کردیا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

''وہ ان کی جان و مال اور اراضی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قوم پر حملنہیں کریں گے ان کے مذہب اور قوانین میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی وہ جب تک سالانہ جزیہ مسلمانوں کو اداکرتے رہیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہر بالغ پراس کی حیثیت کے مطابق اس کے جان و مال کا (جزیہ) ہے ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مسافر کی رہنمائی کریں اور راستوں کو درست کریں اور مسلمانوں کی فوج میں سے جوکوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ اسے ایک رات دن کے لیے بناہ دیں وہ و فا دار اور خیر خواہ رہیں۔ اگر انہوں نے دھو کہ دیا اور معاہدہ کی مخالفت کی تو ہم ان سے بری الذمہ ہیں'۔ اس پر عبد اللہ بن ذی اسہمین ، تعقاع بن عمر و اور جریر بن عبد اللہ گواہ ہیں اور یہ ماہ محرم ۱۹ ھیں لکھا گیا۔ حضر ت حذیفہ رہنا تھے۔ گا معاہدہ

#### حضرت حذیفہ ہمانشن نے ان کے لیے پیمعاہدہ کھا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

یہ (معاہدہ) حذیفہ بن الیمان نے اہل ماہ دینار کے لیے لکھ کر دیا ہے:

''ووانہیں جان و مال اور اراضی پر پناہ دیتے ہیں وہ ان کی قوم پر حملہ نہیں کریں گے ان کے مذہب وقوانین میں کسی قتم مداخلت نہیں کی جائے گی مسلمانوں پران کی حفاظت اسی وقت تک (فرض) ہے جب تک کہ وہ سالانہ جزیہ مسلمان حاکم کواوا کرتے رہیں گے۔ جو ہر بالغ پراس کی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کے جان و مال پر ہے وہ مسافر کوراستہ بتا کیں اور راستوں کو درست رکھیں اور مسلمان سپاہیوں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو اسے ایک دن اور ایک رات کھہرائیں وہ (مسلمانوں کے ) خیر خواہ رہیں اگر وہ تبدیل ہو گئے اور دھو کہ دینے کی کوشش کریں تو (ان کی حفاظت کی ) ہماری ذمہ داری ان پر سے ساقط ہو جائے گی۔

اس کے گواہ قعقاع بن عمرو' نعیم بن مقرن اور سوید بن مقرن ہیں اور یہ ماہ محرم میں لکھا گیا''۔

#### كارنامول برانعام:

کہا جا تا ہے کہ حضرت عمر پڑٹٹئئے نے ان لوگوں کو جو جنگ نہاوند میں شریک ہوئے اور رضا کاروں میں سے جنہوں نے عمدہ بہادری کے کارنا مے انجام دیے۔دودو ہزار کے عطیات دیے اورانہیں اہل قادسیہ کے برابرتشلیم کیا۔

#### باب۸

## پیش قدمی کی اجازت

اس سال حضرت عمر مِن الله نے عراق کی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی فوجوں کا جہاں کہیں وہ ہوں تعاقب کریں آپ نے بیت مکم دیا کہ مسلمانوں کی بعض وہ فوجیں جوبصرہ اوراس کے گردونواح میں ہوں فارس کر مان اوراصفہان کی طرف روانہ ہوں اس طرح کوفہ اوراس کے گردونواح کی بعض افواج کواصفہان ، آذر بائیجان اور رے کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ رہشتاہ اسران کو نکا لنے کا فیصلہ:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر میں نفتہ نے بید یکھا کہ شاہ پر دگر دہر سال (اپنی قوم کو) مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آ مادہ کرتا ہے اور انہیں بیربھی بتایا گیا کہ جب تک اسے اس کی سلطنت سے نکالانہیں جائے گا وہ بہی طرزعمل اختیار کرتا رہے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سرز میں عجم میں گھس جائیں تا نکہ وہ شاہ بر دگر د پر غالب آ جائیں اور اس کے مقبوضات کو فتح کرلیں۔اس مقصد کے لیے آپ نے کوفہ اور بھرہ کے سرداروں کو جنگ نہاوند کی فتح کے بعدروانہ کیا۔

#### حكام كوفيه:

(پہلے حاکم)عبداللہ بن عبداللہ وٹاٹٹۂ کومعزول کر کے انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا اوران کی جگہ پرزیا دبن حظلہ وٹاٹٹۂ کومقرر کیا گیا جومہا جرین میں سے تھے انہوں نے بہت کم کام کیا بلکہ وہ سبکدوش ہو جانے پراصرار کرتے رہے اس لیے انہیں سبکدوش کر کے حضرت عمار بن یاسر وٹاٹٹۂ کوزیا د کے بعد حاکم (کوفہ)مقرر کیا گیا۔

آپ نے اہل بھر ہ کی امداد کے لیے عبداللہ بن عبداللہ ہٹاٹیئۂ کومقر رکیا اوراہل کوفیہ کی امداد کے لیے حضرت ابوموی مٹاٹٹنڈ کومقر رکیااوران کی جگہ عمر بن سراقہ رٹاٹٹنڈ کومتعین کیا۔

#### جنگوں کے سیہ سالار:

زیاد بن منطلہ میں گئن کے عہد حکومت ہی میں حضرت عمر میں گئن کی طرف سے جھنڈے اہل کوفیہ کے (سرداروں کے لیے ) آگئے تھے چنانچہ ایک علم نعیم بن مقرن میں گئن کو پیش کیا گیا چونکہ اہل ہمدان نے صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی اس لیے انہیں اہل ہمدان (کی سرکونی) کے لیے جیجا گیا آپ نے بیفر مایا تھا کہ

''اگر (ہُدان) تمہارے ہاتھوں فنج ہوجائے توتم اس ہے آ گےا پنے راستے پرخراسان تک چلے جاؤ''۔ آپ نے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ بڑھی کوآ ذر با بجان کی مہم پر روانہ فر ما یا مگران کے ( راستوں میں ) تبدیلی کردی تھی۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو بیتھم دیا کہ وہ حلوان سے دائیں ست اختیار کرے اور دوسرے کو بیتھم دیا کہ وہ موصل سے بائیں ست کاراستہ اختیار کرے۔ چنانچہ پہلاا پنے ساتھی کے دائیں سمت چلا اور دوسراا پنے ساتھی کے بائیں سمت سے روانہ ہو۔ اصفہان کے سیدسالار:

آپ نے عبداللہ بن عبداللہ رہی تین کو بھی ایک علم دیا اورانہیں حکم دیا کہ وہ اصفہان جائیں وہ اشراف صحابہ میں سے بہادر اور دلیرانسان تھے۔وہ انصار کے معزز فر دیتھے اور بنواسد کے حلیف تھے ان کی مدد کے لیے بھر ہ سے حضرت ابومویٰ اشعری رہی تین کو بھیجا گیا اور عمر بن مراقہ رہی تین کو بھر و کا حاکم مقرر فرمایا۔

تعفرت عبداً لله بن عبدالله معالمه الله على توانهوں نے بیہ عب حضرت عمر بھالیں کوفتح نہا وندکی اطلاع ملی توانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ پیش قدمی کرنے کی اجازت ویں لہذا آپ نے انہیں لکھا:

'' تم کوفہ ہے روانہ ہوکر مدائن میں قیام کرواورلوگوں کو (جہاد کے لیے ) بلاؤ اوران کا انتخاب نہ کرو۔ بلکہ اس بارے میں مجھے کھو۔''

حضرت عمر من تنظیٰ انہیں اصفہان بھیجنا چاہتے تھے۔لہذا دوسر بےلوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ورقاء ریاحی اور عبداللہ بن الحارث بن ورقاء اسدی بن شیش (جانے کے لیے) تیار ہوئے۔

#### غلط بي كاازاله:

جن (موَ رَعِين) کو (صحیح) علم نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک عبداللہ ابن بدیل بن ورقاء خزاعی رخاتی ہے۔ کیونکہ (اس روایت میں) ورقاء کا ذکر ہے۔ان کا بی خیال ہے کہ انہیں اپنے جدامجد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حالا نکہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء رخاتی جب جنگ صفین میں مقول ہوئے۔ تو اس وقت ان کی عمر چوہیں سال کی تھی۔ وہ حضرت عمر رخاتی ہے نے میں بیجے تھے۔ حضرت عمار رخالتین کا تقرر:

جب حضرت عمر من التين كويي خبر ملى كه حضرت عبدالله بن التين دوانه مو كئي ميں اور (اسلامی) فوجيس پيش قدمی كرر بى ميں تو انہوں في دياد بن حظله رہی اتين كو بين اور اسلامی) فوجيس پيش قدمی كر به ميں تو انہوں في دياد بن حظله رہی اتين كو بعد حضرت عمار بن ياسر رہی اتين كو حاكم بنايا آپ نے اس وقت بير آيت كر به مالوت فرما كى :
﴿ و نويد ان نمن على الله ين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين ﴾
د مم چاہتے ہيں كہ ہم ان لوگوں پراحسان كريں جوز مين ميں كمزور ميں اور انہيں رہنما بنا كيں اور (زمين كا) وارث بنا كيں ''۔

حضرت سعدر می النیز کے عہد حکومت کے وسط میں جب سلمان اور عبدالرحمٰن فرزندان ربیعہ نے (قاضی کے عہدے سے) استعفادے دیا تھا۔ تو زیاد کواس وقت تک کا قاضی بنایا گیا تھا جب تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دلی گئز عمص سے نہ آ جا کیں۔ عراق کے حکام:

حضرت نعمان بن مقرن بٹائٹۂ اورسوید بن مقرن بٹائٹۂ نے حضرت عمر بٹائٹۂ کے عہد خلافت میں دریائے فرات و د جلہ کے سیراب کردہ علاقوں میں کام کیا تھا گران دونوں نے استعفا پیش کیا اور کہا : '' ہمیں اس کام سے معافی دی جائے جوا یک برکارعورت کی طرح اپنی زیب وزینت دکھا کرتاہ کررہا ہے آپ نے ان دونوں کو سبکدوش کر دیا اور ان کے بجائے حذیفہ بن اسید غفاری بڑاٹٹن اور جعفر بن عمر والحزنی بڑاٹٹن کو مقرر کیا پھران دونوں نے بھی استعفادیا تو ان کا استعفاقبول کر کے ان دونوں کے بجائے حذیفہ بن الیمان بڑاٹٹن اورعثان بن حنیف رڈاٹٹن کو مقرر کیا۔ حذیفہ رٹاٹٹن دریائے دجلہ کے سیراب کردہ علاقے پر مقرر تھے۔ اورعثان بن حنیف دریائے فرات کے سیراب کردہ علاقے پر مقرر تھے''۔

تقرر كاحكم:

حضرت عمر مِنالِثُهُ نے اہل کوفہ کو بیتحر برفر مایا

'' میں نے تمہاری طرف عمارین یاسر رہی تھے؛ کوامیر (حاکم) بنا کر بھیجا ہے اور میں نے عبداللہ بن مسعود رہی تھے؛ کومعلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے میں نے حذیفہ بن الیمان رہی تھے؛ کو دریائے وجلہ کے سیراب کر دہ علاقے اوران کے بیچھے کے علاقے پر مقرر کیا ہے اورعثمان بن حنیف رہی تھے؛ کو دریائے فرات اوراس کے سیراب شدہ علاقے پر مقرر کیا ہے'۔

فتح اصفهان:

جب حضرت عمار من تشنزا میر کوفی مقرر ہوکر آئے اور حضرت عمر منی تشنز کا بینا مہ مبارک حضرت عبداللہ بنی تشنز کوموصول ہوا: '' تم اصفہان کی طرف روانہ ہو جاؤزیا د کوفیہ میں ہوں گے اور تمہارے ہراول دیتے پر عبداللہ بن ورقاءاسدی اور عصمة بن عبداللہ بنی تشار ہوں گے''۔

حضرت عبداللد بڑالتُّذ فوج کو لے کرروانہ ہوئے اور حضرت حذیفہ بڑالتُّذ کے پاس پہنچے حضرت حذیفہ بڑالتُّذ اپنے کام کی طرف لوٹ گئے اورعبداللہ نہاوند سے اپنے ساتھیوں اور حضرت نعمان بڑالتُّذ کی فوج کو لے کر نکلے اور اس نشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو اہل صفہان پر مشتمل استندار کی زیر قیادت تھا اس کے ہراول شکر پر ایک بوڑ ھا مخص قیادت کررہا تھا جس کا نام شہر براز جاذویہ تھا اس کے سراول شکر پر ایک بوڑ ھا مخص قیادت کر رہا تھا جس کا نام شہر براز جاذویہ تھا اس کے مہراول شکر پر ایک بوڑ ھا میں کے ساتھ بہت بڑی جمعیت تھی۔

اہل اصفہان کی شکست:

مسلمان اس آگے کے لشکر سے اصفہان کے ایک مقام پر نبرد آز ما ہوئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی بوڑھے سردار نے مسلمانوں کومبارزہ (انفرادی جنگ) کی دعوت دی تو اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن ورقاء بھا تھنا نمودار ہوئے اوراسے مارڈ الا اس کے بعد اہل اصفہان شکست کھا کر بھاگ گئے چنانچے مسلمانوں نے اس علاقے کا نام استاق الشیخ رکھا۔ جوآج تک اس نام سے موسوم ہے۔

خضرت عبداللد بن عبداللد می الفیزنے ان کے حاتم کو دعوت دی تو استندار نے صلح کی درخواست کی۔ چنانجیدان سے سلم کر کی گئ پیاصفہان کا پہلاضلع تھا جومفتوح ہوا۔ پھر حضرت عبداللّٰداستاق الشیخ سے جی کے مقام کی طرف رواندہوئے۔

شاواصفهان سےمقابلہ:

اس زمانے میں اصفہان کا بادشاہ فا ذوسفان تھا آخر کاروہ لوگوں کو لے کرجی کے مقام پرآ گئے اور دشمن کا محاصرہ کرلیا۔ پہچے

عرصہ کے بعدوہ جنگ کرنے کے لیے نکلے جب ٹر بھیٹر ہوئی تو فانے وسفان نے حضرت عبداللہ رہائٹی سے کہا:

''تم میرے ساتھیوں کوتل نہ کرواور نہ میں تمہارے ساتھیوں کوتل کروں گا بلکہ تم خود میرے مقابلے کے لیے نکاواگر میں نے تمہیں قبل کر دیا تو تمہارے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو میرے ساتھی تم سے سلح کرلیس گے خواہ میرے ساتھیوں کوکوئی تیرنہ لگا ہو'۔

چنانچہاس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ دہ کا تھنا نکے اور فر مایا: ''یاتم مجھ پرحملہ کرویا میں تم پرحملہ کرتا ہوں''۔وہ بولا: ''میں تم پرحملہ کرتا ہوں'' چنانچہ حضرت عبداللہ بڑا تھنا اس کے سامنے کھڑے ہوئے فاذوسفان نے حملہ (کا آغاز) کرتے ہوئے ان پرایک نیزہ مارا جوان کی زین کے اگلے حصہ پرنگا اس سے زین کا سازوسا مان وغیرہ ٹوٹ گیا مگر حضرت عبداللہ بدستور گھوڑے سے گر کر پھر کھڑے ہوگئے اور فرمانے گئے ''ابتم ثابت قدم رہوا ورمقابلہ کرو''۔وہ کہنے لگا:

#### مصالحت کی درخواست:

''میں تم سے جنگ کرنانہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں'' مرد کامل'' دیکھا اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے صلح کر کے شہر کو تمہارے سپر دکر دوں گا اس شرط پر کہ جو چاہے بہاں رہے اور جزیدا دا کرے اور اس کا مال محفوظ رہے اور یہ بھی شرط ہے کہ تم نے جس کی زمین پر زبر دتی قبضہ کرلیا ہو وہ بھی اس معاہدہ میں شامل ہوگئ اور (ان کے مالکان) واپس آجائیں گے اور جو ہمارے معاہدہ میں شامل نہ ہونا چاہے وہ جہاں چاہے چلا جائے اس وقت تم اس کی زمین پر قبضہ کرسکو گے''۔

حضرت عبدالله مخاتنة نے فر مایا '' تمہاری پیشرطیں پوری ہوں گ'۔

#### حضرت ابوموسیٰ رضائتین کی آمد:

حضرت ابوموسیٰ اشعری بھی تھی اہواز کے راستے ہے ان کے پاس اس وقت پنچے جبکہ فاذ وسفان حضرت عبداللہ بھی تھی ہے سکے چکا تھااس لیے مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے اور بیار انی مسلمانوں کے زیر حفاظت آ گئے مگر تیس افراد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر مان پہنچ گئے جہاں ایک جماعت پہلے سے تیارتھی۔

حضرت عبدالله دخالتین اور حضرت ابوموی اشعری بخالتین جی کے شہر میں داخل ہو گئے جواصفہان کا ایک شہرتھا انہوں نے حضرت عمر رخالتیٰ کواس کی اطلاع بھیجی۔ وہاں جور ہاوہ خوش رہااور وہاں سے جو چلا گیاوہ ( آ گے چل کر ) پشیمان ہوا۔ کوچ کا حکم:

(تھوڑے عرصے کے بعد) حضرت عبدالله مخالفتن کے پاس حضرت عمر مخالفند کابینا مدمبارک آیا:

اسید بن مسمس بیان کرتے ہیں:

'' میں حضرت ابومویٰ اشعری مِناتِشْنَا کے ساتھ فتح اصفہان میں شریک تھاوہ و ہاں امداد کے لیے پہنچے تھے''۔

#### معامده اصفهان:

سیف کی روایت ہے کہ معاہدہ سلح اصفہان کامضمون ہیہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یے عبداللہ کی تحریر فاذوسفان' اہل اصفہان اور اس کے گردونواح کے لوگوں کے نام ہے جب تک تم جزید اداکر تے رہو گے تم امن وامان میں رہو گے تم پر جزیہ تمہاری حثیت اور طاقت کے مطابق ہوگا جو ہر سال تم بالغ انسان کی طرف سے اپنے حاکم کواداکرتے رہوگے تم مسلمانوں کوراستہ بتاؤگے اور راستے درست رکھو گے اور ایک رات اور ایک دن کی مہمان نوازی کروگے تم مسلمانوں کی خیرخواہی کروگ اس وقت تک تمہاری حفاظت کی جائے گی جب تک اپنے فرائفن اداکرتے رہوگے جب تک (معاہدہ کے مطابق) کا م کرتے رہوگے اور اگر تم نے اس میں کوئی تبدیلی کی یا کسی اور نے تمہاری طرف سے اسے تبدیل کیا تو ہم پر تمہاری ذمہ داری نہیں رہے گی جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گا اس کوسز اسطے گی اور جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گا اس کوسز اسطے گی اور جوکوئی کسی مسلمان کو زدو کوب کرے گاتو ہم اسے قبل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن قیس نے عبداللہ بن ورقاء اور عصمة بن عبداللہ بن '۔

جب حضرت عمر رہنائیں کی طرف سے حضرت عبداللہ دہنائیں کو یہ خط موصول ہوا جس میں انہیں بیچکم دیا گیا تھا کہ وہ کر مان میں سہبل بن عدی کے شکر میں شامل ہو جا کیں تو وہ سواروں کے ایک دیتے کے ساتھ نکلے اور انہوں نے سائب کوخلیفہ بنایا اور اس سے پہلے کہ مہبل کر مان پہنچیں وہ سہبل کے شکر میں شامل ہوگئے ۔

#### برمزان سےمشورہ:

مقعل بن بیار مخاتیٰهٔ کی روایت میہ کہ جب مسلمانوں نے اصفہان پرحملہ کیا تھا تو ان کے سپد سالا رنعمان بن مقرن مخاتیٰهٔ تھے وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہرمزان سے مشور ہ کے طور پر دریافت کیا:

" تمہاری کیارائے ہے؟ میں جنگ کا آغاز فارس ہے کروں یا آ ذربائیجان یااصفہان ہے اس کا آغاز کروں؟" ۔

وه بولا:

#### اصفهان کی انمیت:

'' فارس اور آذر بائیجان باز و ہیں اور اصفہان (اس ملک کا) سر ہے اگر آپ ایک باز و کا ٹیس گے تو دوسرا باز و کھڑا ہو جائے گالیکن اگر آپ سر کاٹ دیں گے تو دونوں باز وگر جائیں گے اس لیے آپ سر سے (جنگ کا) آغاز کریں''۔ اس پر حضرت عمر محالتیٰ مسجد میں داخل ہوئے جہاں نعمان بن مقرن مخالتٰ نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے جب

'' میں چاہتا ہوں ک<sup>تہہ</sup>یں جا کم مقرر کروں''۔

وہ بولے: " میں محصول وصول کرنے والانہیں بنوں گا'مجابد بنوں گا''۔

آپ نے فرمایا: ''تم غازی بنوگ'۔

انہوں نے اپنی نمازیڑھ لی تو حضرت عمر مٹائٹیؤنے فر مایا:

چنانچيآپ نے ان کواصفهان بھيجااوراہل کوفه کولکھا که ' وہ امدادی فوج بھيجيں'۔

#### شاواصفهان كي شان وشوكت:

حضرت نعمان رمخاتی اصفہان پہنچ تو فریقین کے درمیان دریا حائل ہوا تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رمخاتیٰ کو بھیجااور دہ ان کے پاس گئے تو ان کے بادشاہ کو جسے ذوالحاجمین کہا جاتا تھامطلع کیا گیا کہ عرب کا قاصد دروازہ پر ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پوچھا'' کیا میں اس کے سامنے بادشاہ کی شان وشوکت کے ساتھ میٹھوں؟''وہ بولے'' ہاں''۔ چنانچہ وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر میٹھ گیا شنجراد سے اس کے چاروں طرف سونے کے کنگن' زیورات اور ریشی لباس میں ملبوس تھے۔

#### حضرت مغيره مِناتِنْهُ كا داخله:

پھر حضرت مغیرہ بٹاٹٹن کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی جب وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا نیز ہ اور ڈ ھال لیے ہوئے تھے۔اوروہ اپنے نیزے سے ان کے فرش اور قالین کو چیر ہے تھے تا کہ وہ اسے بدشگونی سمجھیں دوآ دمی انہیں پکڑے ہوئے تھے پھروہ جاکر با دشاہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ان کے بادشاہ نے ان سے اس طرح گفتگو کی :

''اے اقوام عرب! تمہمیں بہت بخت بھوک لاحق ہے اگرتم چاہوتو ہم تمہیں غلہ دے دیتے ہیں تا کہتم اپنے ملک کو واپس کیلے جاؤ''۔

حضرت مغیرہ بھاٹھ نے اس پر یوں تقریر کی کہ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی پھر فر مایا:

#### حضرت مغيره رميالتَّهُ ، کي تقريرِ:

'' ہم اقوام عرب گندے اور مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے لوگ ہمیں روندتے تھے اور ہم کسی کوئیں روند سکتے تھے تا آئکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہم میں سے ایک پیغیبر بھیجا جو ہم میں سے اعلیٰ نب کے تھے اور سب سے زیادہ حق و صداقت کی باتیں کہتے تھے''۔

اس کے بعدانہوں نے آ مخضرت مالیا کا مناسب طور پرذکر کیا پھر مزید فرمایا:

''انہوں نے ہم سے چند باتوں کا وعدہ کیا جو ہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق پائیں آپ نے ہم سے یہ پیشینگوئی کی سے کھر ہا تھی کہ ہم تم پر غالب آئیں گے اور یہاں کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے میں تمہارا ایبالباس وضع و ہیئت دیکھر ہا ہوں جو پیچھے کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھیں''۔

#### تخت بربیشنا:

حضرت مغیرہ بھاٹھ؛ فرماتے ہیں:''میرے دل میں بیدنیال پیدا ہوا کہ میں اٹھیل کراس ایرانی بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ جاؤں شایداس بات کو وہ بدشکونی سمجھے چنانچہ میں چھلانگ مارکراس کے تخت پر بیٹھ گیا اس پر دہ دھکے دینے اور ہٹانے لگے تو میں نے کہا:

'' کیاتم سفیروں کے ساتھ الیباسلوک کرتے ہو۔ ہم الیانہیں کرتے ہیں آور نہتمہارے سفیروں کے ساتھ الیباسلوک کریں گے''۔

یا دشاہ نے کہا:

''اگرتم چاہوتو عبور کر کے ہماری طرف آ جاؤ اور اگرتمہاری مرضی ہوتو ہم (دریا کو) عبور کر کے تمہاری طرف پہنچیں گئ گئ'۔

حضرت مغیرہ مانشہ بولے:

''ہمتمہاری طرف عبور کر کے پہنچیں گے''۔

چنانچ ہم دریا پارکر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے پنچے۔

وتتمن کی تیرا ندازی:

وثمن نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جگڑا ہوا تھا ایک ایک زنجیر میں دس پانچ یا تین افراد (جکڑے ہوئے تھے) ہم ان کے سامنے صف آرا ہو گئے وہ ہماری طرف تیراندازی کرنے لگے اور ہم پرجلد جلد تیر کا نشانہ لگانے گاس پر سنرت مغیرہ اللہ فرمایا:

"الله آپ برحم كرے وشمن جلد جلد تيراندازى كرر ماتھا آپ بھى حملہ تيجيئے"۔

حضرت نعمان ملاثنة كي مدايات

حضرت نعمان مِن تَثْنَا نِے فر مایا:

''تم بہت خوبیوں والے ہو۔ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا جب آپ دن کے شروع میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ جنگ کرنے میں تاخیر فرماتے تھے تا آ نکہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے گئیں۔اس وقت (اللہ کی) فتح ونصرت نازل ہوتی ہے۔

میں اپنا جھنڈ اتین کر تبدلہراؤں گا جب میں پہلی مرتبہ لہراؤں تو ہر مخص اپنی ضرور یات پوری کر لے اور وضو کر لے دوسری مرتبہ ہر مخص ہتھیا ربند ہوجائے اور بالکل تیار ہوجائے تیسری مرتبہ جب جھنڈ الہرایا جائے تو تم بکدم حملہ کرواور کوئی کسی کی طرف بیچھیے مؤکر نہ دیکھیں اگر نعمان بھائی ہمی شہید ہوجائے تو کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے میں اللہ سے بید عا مانگذا ہوں اور تم میں سے ہرایک اس پر آمین کے وہ وعا (یہ ہے): ''اے اللہ تو مسلمانوں کو فتح ونصرت کے ساتھ نعمان کوشہاوت عطافر ما''۔

حضرت نعمان رخالتين كاحمله:

- تعمان رخی تین مرتبہ جھنڈ الہرایا اس کے بعدانہوں نے زر و بکتر پہن کرحملہ کیا اورسب سے پہلے (گھوڑ ہے پر سے )گرے۔

مقعل راوی ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو مجھے ان کاعزم (شہادت) یا دآیا۔ تومیں نے ان پرایک جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر میں چلا گیا اس وقت جب ہم کسی شخص کو آل کرتے تھے تو اس کے ساتھی ہم سے الگ ہو جاتے تھے اسے میں ذوالحاجبین اپنے خچر پرسے گر پڑا۔ جس سے اس کا پید بھیٹ گیا اور کے بعد اللہ نے دشمن کوشکست دے دی۔

#### نعمان رضائتنو كي شها دت:

پھر میں پانی کامشکیزہ لے کرحضرت نعمان بٹی ٹیڈ کے پاس آیا اور میں نے ان کے چبرہ ہے مٹی دھوئی۔اس پروہ کہنے لگے''تم کون ہو؟'' میں نے کہا''مقعل بن بیار بٹی ٹیڈ'' آپ نے پوچھا:''مسلمانوں نے کیا کیا؟'' میں نے کہا اللہ نے انہیں فتح عطا کی انہوں نے حضرت مقعل بٹی ٹیٹند ہے کہا'' المحد ہلہ! تم حضرت عمر بٹی ٹیڈ کو فتح کی اطلاع لکھ کر بھیجؤ'۔اس کے بعدان کی روح پرواز کر گئی۔

#### جانشين كاتقرر:

مسلمان اشعث بن قیس بٹی ٹیٹ ہے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرات عبداللّٰہ بن عمر' عبداللّٰہ بن زبیر' عمر و بن معدی کرب اور حذیفہ بڑے پی شامل تھے انہوں نے ان کوام ولد (لونڈی) کے پاس میہ پیغام بھیجا'' وہ تمہار بےساتھ کیا معاہدہ چھوڑ گئے ہیں؟'' وہ بولی:'' یہاں ایک ٹوکری ہے جس میں ایک تحریر ہے انہوں نے اس تحریر کو حاصل کیا تو اس ٹیس میتحریر تھا:

''اگرنعمان شہید ہوجائے تو فلاں ( حاکم ہے اوراگر وہ بھی شہید ہوجائے تو فلاں حاکم مقرر ) ہو''۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ ''اس سال یعنی ۲۱ھ میں حضرت خالد بن ولید پڑھٹھ نے بمقام حمص و فات پائی اوراسی سال عبداللہ اورعبدالرحمٰن فرزندانِ عمر و نے اورابوسروعہ نے جہاد کیا۔ پھروہ مصر آئے اورعبدالرحمٰن نے شراب پی ۔اس کا نتیجہ وہ ہوا جس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

انی سال حضرت عمر و بن العاص رٹی گٹنا انطالس جے برقہ بھی کہتے ہیں گئے اورا سے فتح کرلیا۔اہل برقہ نے تیرہ ہزار دینارا دا کرنے پرصلح کرلی۔اس میں پیھی ندکورتھا کہوہ اپنے جزیہ میں جس قدروہ جا ہیں'اپنے فرزندوں کوفروخت کریں گے۔ حضرت عمار رٹی کٹنز کے خلاف شکایت :

المال کا گلران اور حضرت عمر بن الخطاب و من التی نے حضرت عمار بن یا سر کو کوفیہ کا حاکم مقرر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود و من تی کو بیت المال کا نگران اور حضرت عمار بن التی کو اراضی کی پیائش کا افسر مقرر کیا اہل کوفیہ نے حضرت عمار بن تی کی کا نوشی کے بیائش کو اراضی کی پیائش کا افسر مقرر کیا اہل کوفیہ نے حضرت عمار و کا تی کی اور انہوں نے ان کو حضرت عمار و کا تی کا تذکر ہ کسی سے نہ کرنا۔
کوفیہ کا حاکم مقرر کردیا۔اور فرمایا تم اس کا تذکر ہ کسی سے نہ کرنا۔

#### حضرت مغيره رضائتنا كاتقرر:

ا تنے میں حضرت مغیرہ وٹاٹٹن کو بیاطلاع ملی کہ حضرت عمر جبیر بن مطعم بڑت سے تنہائی میں ملے تھے۔اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا'' تم جبیر بن مطعم وٹاٹن کی بیوی کے پاس جاؤاور انہیں سفر کے کھانے کی بیش کش کرو'' چنا نچہ وہ ان کے پاس آئیں اور سفر کے کھانے کا تحفہ پیش کیا۔ پہلے وہ اس بات کو نہ جھ سکیں پھر کہنے گئیں' ہاں وہ کھانا لے آؤ۔ جب حضرت مغیرہ وٹاٹنو کو اس بات کا ایقین ہوگیا تو وہ حضرت عمر وٹاٹنو کے پاس آئے اور کہنے گئے:'' آپ نے جس حاکم کو مقرر کیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عمر وٹاٹنو نے بوچھا میں نے کس کو مقرر کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم وٹاٹنو کو مقرر کیا ہے۔

اس پر حضرت عمر من تاثین فرمانے گئے: ''میں نہیں جانتا ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ پھرانہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ تاثیز کو کوفیہ کا حاکم بنایا اور وہ حضرت عمر رہ کاٹٹند کی وفات تک وہاں کے حاکم رہے۔

#### دیگروا قعات:

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ۲۱ھ میں امیر معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن سعید انصاری نے دمثق ثبینہ حوران محص ' قنسرین اور جزیرہ پرحملہ کیا۔امیر معاویہ رہی گئے: بلقاء اردن فلسطین سواحل انطا کیہ۔معرۃ مصرین اور قلقیہ پرمقرر تھے۔اس موقع پر ابو ہاشم ابن عتبہ نے قلقیہ انطا کیہ اورمصرۃ مصرین کے علاقوں پرصلح کرلی۔

۲۱ ھامیں حسن بھری اور عامر شعمی بیدا ہوئے۔

واقدی کہتے ہیں اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب مٹاٹنڈ نے حج کیا اور مدینہ میں اپنا جانشین حضرت زید بن ثابت کو ہنایا۔ حضرت عمر رمٹاٹنڈ کے حکام:

ان کے حکام مکہ طاکف ' یمن بمامہ' بحرین' شام' مصراوربھرہ پروہی تھے جو ۲۰ ھیں تھے۔البتہ کوفیہ کے حاکم عمار بن یاسر تھے اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہی تھے۔ کران اور حضرت شریکی اور حضرت عثمان بن حنیف بھی تھے۔ رہی تھے۔ رہی تھے۔



باب٩

### <u> ۲۲ھ</u> کے واقعات

#### فتح آ ذر بائيجان:

۔ اس سال آفر بائیجان فتح ہوا۔ چنانچہابومعشر اور واقعدی کی یہی روایت ہے کہ آفر ربائیجان۲۲ھ میں فتح ہوااوراس کے سیہ سالا رحصرت مغیرہ بن شعبہ رفائٹیز تتھے مگر سیف کی روایت ہے کہ آفر ربائیجان ۱۸ھ میں ہمدان' رے' جرجان اوراصہ ہذکی طبرستان کی صلح کے بعد مفتوح ہوا بیتمام واقعات ۱۸ھ میں ہوئے۔

سیف کی روایت کے مطابق ہمدان اس طرح فتح ہوا کہ جب اہل مجم نہاوند میں جمع ہوئے تھے تو حضرت نعمان رہائٹۂ کو ماہین کی طرف بھیج دیا گیااور اہل کوفہ کو بھی انہی کی طرف روانہ کیا گیااور وہ حضرت حذیفہ رہائٹۂ کے ساتھ حضرت نعمان کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی مراکز کا قیام:

جب اہل کوفہ طوان سے رخصت ہوئے اور ماہ کے قریب پنچے تو انہوں نے چراگاہ کے ایک قلعہ پر تملہ کیا جہاں ہتھیاراور فرجی ساز وسامان تھا۔ مسلمانوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا یہ (اس سلسلے کی) پہلی فنج تھی۔مسلمانوں نے ان کے مقامات پر گھوڑ سے باندھ دیے اور وہ قلعہ میں محفوظ رکھے گئے اس فوجی مرکز کا نام مرج القلعہ رکھا گیا۔ پھرمسلمان مرج القلعہ سے نہاوند کی طرف روانہ ہوئے جب وہ ایک قلعہ کے پاس پنچے جہاں پھولوگ تھے تو انہوں نے قبیلہ عجل اور صنیفہ کے ساتھ نسیر بن تو رکوچھوڑ دیا چنا نچہ یہ قلعہ نسیر کے نام سے موسوم ہوا۔ انہوں نے نہاوند کی فنج کے بعد اس قلعہ کو فنج کیا اس وجہ سے جنگ نہاوند میں نہ کوئی قبیلہ عجل کا فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا خض شریک ہوا۔ وہ سب نسیر کے ساتھ قلعہ کے قریب رہے تا ہم جب جنگ نہاوند کا مال غنیمت کے فردشر یک ہواتو تمام قلعہ والوں کو اس میں شریک کیا گیا کیونکہ ہرایک مور چہدو سر۔ یہ کی تقویت کا باعث تھا۔

#### فوجی مقاموں کے نام:

مرح القلعہ سے نہاوندتک جومقامات آئے وہ بعض صفات کی وجہ سے ان صفاتی ناموں سے مشہور ہوگئے۔ مثلاً ماہ کے قریب ایک گھاٹی میں سوار یوں کا اڑ دیام ہو گیا تو وہ گھاٹی ثنیۃ الرکاب کے نام سے مشہور ہوگئی وہ دوسری گھاٹی کے پاس آئے جس کا راستہ ایک چٹان پرسے جاتا تھا اس کا نام انہوں نے ملویہ رکھا۔ اس طرح ان مقامات کے پرانے نام مٹ گئے اور یہ اپنے صفاتی نام سے مشہور ہو گئے۔ مسلمان ایک لمجاور او نچے پہاڑ کے پاس سے گذر ہے جوسب پہاڑ وں میں سے اجرا ہوا تھا (اس کود کھے کر) کس نے کہا گویا کہ یہ میرہ کا دانت (س تمیرہ) ہے تمیرہ قبیلہ بی ضی کی ایک شاخ بنومعاویہ کی مہاجرہ خاتون تھیں ان کا ایک دانت باتی وانتوں سے لیم ایک ایک دانت سے لیم ایک ایک دانت باتی

#### مصالحت وعهد شكني:

حضرت حذیفہ مٹاٹٹڑنے جنگ نہاوند کے شکست خور دہ سپاہیوں کے تعاقب کے لیے نعیم بن مقرن اور قعقاع ابن عمرو مٹراتیا کوروانہ کیا تھا جب وہ دونوں ہمدان پہنچیتو خسر وشنوم نے ان سے مصالحت کرلی اس لیے وہ دونوں سردار وہاں سے لوٹ آئے بعد

میں اس نے عہدشکنی کی۔

جب حضرت عمر بھائٹنڈ کے پاس سے معاہدوں میں سے اس کا معاہدہ بھی آیا تو وہ حضرت حذیفہ بھائٹنڈ سے رخصت ہو گئے اور ۔ زیفہ بھی ان سے جدا ہو گئے ان کی منزل مقصود ہمدان تھی۔اور ان کی منزل کوفہ کی طرف واپسی تھی ماہین پر حضرت عمر و بن بلال بن حارث کو جانشین بنایا گیا۔حضرت عمر بھائٹنڈ نے نعیم بن مقرن بھائٹنڈ کو بیہ خطتح ریفر مایا:

#### فوجی افسروں کے تقرر:

''تم روانہ ہوکر ہمدان پہنچو'تم اپنے ہراول دیتے پرسوید بن مقرن کوجیجواوراپنے دونوں باز ووَں پر ربعی بن عامراور مہلہل بن زیدکومقرر کرو۔ پیطائی ہےاوروہ تیمی ہے''۔

#### ثنية العسل:

حضرت نعیم بن مقرن بڑا تھنے صف آ را ہوکرروانہ ہوئے یہاں تک کہوہ ثنیۃ العسل پہنچے۔اس گھاٹی کا نام ثنیۃ العسل (شہد کی گھاٹی ) اس لیے کہاجا تا ہے کہ جنگ نہاوند کے ابتد جب مسلمانوں نے شکست خوردہ فوج کا تعاقب کیا تو (ان کاسردار) فیرزان اس گھاٹی پر پہنچا تو گھاٹی شہد لے جانے والے جانوروں سے بھری ہوئی تھی ان پر دوسری چیزیں بھی تھیں اس لیے فیرزان کوان کی وجہ سے رکنا پڑا پھروہ اتر کر پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں ان کا گھوڑ الوٹ آیا سطرح وہ گرفتار ہوکر کیفر کردار کو پہنچا (اس لیے اس گھاٹی کو ثفیۃ العسل کہاجا تا ہے)

جب مسلمان کنکور کے مقام پر پہنچے تو مسلمانوں کے جانور چرا لیے گئے اس لیے اس مقام کا نام قصرالاصوص رکھا گیا۔ ہمدان کامحاصرہ:

پھر حضرت نعیم بھاٹنڈال گھاٹی سے اتر کرشہر ہمدان کے قریب پہنچاس وقت وہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر محصور ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور اس عرصہ میں انہوں نے ہمدان اور جرنیدان کے درمیان کا علاقہ فتح کرلیا اور ہمدان کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا۔

#### بيغام شخ:

جب شہروالوں نے بیھالت دیکھی توانہوں نے سلح کی درخواست پیش کی۔اس شرط کے ساتھ کہانہیں اور جوان شرا کط کو تسلیم کرلیں۔ایک ہی قتم کی مراعات دی جائیں۔حضرت نعیم نے ان کی مصالحت منظور کرلی۔اور دستی کواہل کوف کے چندافسروں میں تقسیم کردیا۔ جومندرجہ ذیل تھے۔

#### فوجی مراکز کے نگران:

ا یعصمة بن عبداللہ النصی ۲ مبلہل بن زید طائی ۳ ساک بن عبیدعہسی ۴ ساک بن محرمة الاسدی ۵ ساک بن خرشه انصاری به یوه لوگ تھے جوسب سے پہلے دستی کے فوجی مراکز کے نگران مقرر ہوئے اورانہوں نے دیلم قوم سے جنگ کی۔ روایات میں اختلاف:

واقدی کی روایت بہ ہے کہ فتح ہمدان ورے۲۳ھ میں ہوا۔ واقدی کا بیان ہے:'' کہا جاتا ہے کہ رے کوحضرت قرظہ بن

کعب نے فتح کیار بیعہ ابن عثان کی روایت ہے کہ ہمدان کی فتح ماہ جمادی الاقل میں ہوئی جب کہ حضرت عمر رضائیّن کی شہادت میں چھ مہینے باقی تھے اس کے سپہ سالا رمغیرہ بن شعبہ رضائیّن تھے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضائیّن شہید ہوئے تو ان کی فوجیس وہاں لڑرہی تھیں۔

#### سیف کی روایت:

سیف کی روایت کابی آخری سلسلہ ہے کہ جب حضرت نعیم بھائٹۂ ہمدان میں بارہ ہزار فوجوں کے ساتھ مقیم تھے تو اہل ویلم ورے و آذر با نیجان نے باہمی خط و کتابت کی بھران کا سردار موتا ویلم کی فوج کو لے کر نکلا تا کہ وہ داج روذ کے مقام پرصف آراہو جائے ابوالقر خان زینبی بھی اہل رے کو لے کر نکلا تا کہ وہ اس کشکر میں شامل ہو جائے ادھر سے رستم کا بھائی اسفند یار بھی اہل آذر با نیجان کو لے کر وہاں پہنچا۔

#### شدید جنگ:

رستی کے فوجی مرکز وں کے (مسلمان) سر دارقلعہ بند ہوگئے اورانہوں نے حضرت نعیم ہوٹاٹیڈ کواس کی اطلاع دی۔ تو انہوں نے یزید بن قبیس کواپنا جانشین بنایا اور فوج لے کرروانہ ہو گئے اور واج روذ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں فریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ جونہا وند کے ہم پلیتھی۔ اور اس سے کسی صورت میں کم نتھی۔ اور بہت آ دمی مارے گئے۔ جن کا کوئی شار نہ تھا۔ یہ بہت بڑے معرکوں میں سے ایک معرکہ تھا۔

#### فتتح کی بشارت:

مسلمانوں نے حضرت عمر رہی گئی کو دشنوں کے اجتماع کی خبر دے دی تھی اور وہ اس سے بہت پریشان تھے۔ اس لیے انہیں جنگ کی بہت فکر لاحق تھی اور اس کے نتیجہ کا انتظار کرر ہے تھے کہ اچا تک قاصدان کے پاس فتح ونصرت کی بیثارت لے کرآیا آپ نے اس سے پوچھا:''کیا تم بیشر (خوشخبری لانے والے) ہو؟ وہ بولا:''نہیں میں عروہ ہوں' جب آپ نے دوبارہ یہ یہ فرمایا کہتم بیشر ہو؟ تو وہ بات کو سمجھ گیا اور کہنے لگا:''ہاں میں بیشر ہوں' حضرت عمر بھائٹی نے فرمایا''کیا نعیم کے قاصد ہو' وہ بولا''ہاں نعیم کا قاصد ہوں' آپ نے فرمایا''کیا خبر ہے؟'' وہ بولا''فتح ونصرت کی بیثارت ہے'' پھراس نے تمام واقعہ سنایا اس پر آپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط کے بیٹا جب مسلمانوں کے سامنے خط بڑھا گیا تو سب نے اللہ کی حمد وثنا کی۔

پھرساک بن محرمۂ ساک بن عبیداورساک بن خرشہ (نتیوں کے نام ساک ہیں ) اہل کوفہ کے ایک وفد کے ساتھ مال غنیمت کا پانچواں حصہ لے کر حضرت عمر رشائٹیز کے پاس آئے ان سب نے اپنا نام ساک بتایا تو حضرت عمر رشائٹیز نے فر مایا: ''اللہ تہمیں مبارک کرے اے اللہ تو ان کے ذریعہ اسلام کو شکھم کراوران کے ذریعہ اسلام کی مدوفر ما''۔

#### ہمدان سے والیسی:

ستی اوراس کے فوجی مراکز ہمدان ہے متعلق ہو گئے تا آ نکہ حضرت نعیم بن مقرن رٹائٹۂ کااپلچی حضرت عمر رٹائٹۂ کا یہ جواب لے کرواپس آیا:

''تم ہمدان پراپنا جانشین مقرر کرو۔اور بکیر بن عبداللہ سے ساک بن خرشہ کے ذریعہ امداد فراہم کرو۔ پھروہاں سے کوچ

کر کے رہے آؤ۔ وہاں دشمن کی فوج سے مقابلہ کرو۔ پھر وہیں قیام کرو۔ کیونکہ بیشہر ملک کے تمام شہروں کے درمیان ہےاوران سب پر حاوی ہےاورعین تمہارے مقصد کے مطابق ہے''۔

(اس حکم کے مطابق) حضرت نعیم رٹائٹڑنے پر ید بن قیس ہمدانی کو ہمدان میں ( جانشین ) مقرر کیا اور فوجوں کو لے کرحراج روذ سے رے کی طرف روانہ ہوئے۔

ساک بن مخر مدمسجد ساک والے تھے۔حضرت نعیم بڑاٹٹنا نے ہمدان کے سکح نامد کا اعادہ کیا اور یزید بن قیس ہمدانی کواپنا جانشین بنایا۔ پھرلوگوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کدرے پہنچ گئے۔

#### فتح رے:

حضرت نعیم میں گفتہ بن مقرن حراج روز سے فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے اس اثناء میں انہوں نے دستی تک (وہاں کا علاقہ)
ویران کر دیا تھا وہاں سے وہ رے کی طرف روانہ ہوئے دشمن کی فوجیں ان کے مقابلے کے لیے اکٹھی ہوگئی تھیں ابوالفرخان زینبی نکلا
اوراس نے حضرت نعیم رہی گفتہ سے قہا کے مقام پر ملاقات کی وہ مصالحت کا خواہاں تھا اور رے کے با دشاہ کا مخالف تھا وہ مسلمانوں کے
کارنا موں کا مشاہدہ کر چکا تھا نیز وہ سیاوخش اوراس کے اہل خاندان سے بھی حسد رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضرت نعیم رہی گفتہ کے ساتھ مل

#### وشمن كامقابليه

اس وفتت رے کا با دشاہ سیاہ وخش بن مہران بن بہرام چو بین تھا۔اس نے اہل دنیا وند' طبرستان' قومس وجر جان سے امداد طلب کی تھی اور کہاتھا:

. '' 'تہمیں معلوم ہے کہ بیلوگ رے میں آ گئے ہیں اب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے اس لیےتم متحد ہوجاؤ''۔ بہر حال سیاہ وخس نے (مسلمانوں کا) مقابلہ کیا اور رے کے شہر میں پہلومیں پہاڑ کے دامن میں (فریقین میں) جنگ کا آغاز ہوااورلڑ ائی ہوتی رہی۔

#### بوشيده راسته:

زینبی نے نعیم سے کہا:''ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہماری تعداد کم ہےتم میرے ساتھ سواروں کا ایک دستہ جیجو تا کہ میں انہیں شہر میں ایک ایسے (پوشیدہ) راستے سے داخل کراؤں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے آپ ان سے مقابلہ کرتے رہیں کیونکہ جب وہ ان پرحملہ کریں گے تو وہ آپ کے مقابلے میں جم نہیں شکیں گے۔

#### رسمن كوشكست:

حضرت تعیم بٹائٹنئے نے رات کے وقت ایک سواروں کا دستہ پانے جیتیج منذر بن عمر و کی سرکر دگی میں روانہ کر دیا۔ زینبی نے انہیں شہر میں داخل کر دیا جس کا دشمن کوعلم نہیں ہوسکا۔ پھر حضرت تعیم رٹائٹنڈ نے شبخون مارا۔ جس کی ذجہ سے وہ اپنے شہر کا انتظام نہیں کر سے اور جنگ میں ڈیٹے دیے ہوں گئے اور سے مار بھاگ گئے اور برگ میں ڈیٹے دیے مارے گئے۔

#### آل زينبي کي حکومت:

اللہ نے مسلمانوں کورے میں مدائن کے مال غنیمت کے برابر مال عطا کیا زینبی نے اہل رے کی طرف سے سلح کی اسی لیے حضرت نعیم مٹی ٹھڑنے نے انہیں وہاں کا ٹکران حاکم بناویا اور پھر زینبی خاندان میں حکومت رہی اور اسی خاندان سے متعلق شہرام وفر خام تھے بہرام کے خاندان کوزوال آگیا۔

حضرت نعیم معاشد نے ان کے شہر کو جو' پرا ناشہز' کہلا تا ہے تباہ و ہر با دکر دیا۔ پھر زینبی کے حکم سے نیاشہرآ با د ہوا۔

حضرت نعیم مٹی ٹھٹننے فتح کی خوش خبری مصارب العجلی کے ہاتھ روانہ کی اور مال خمس تمییسہ بن انہاس اورا بومغزا کے ہاتھ کوفیہ کے معزز سرداروں کے وفد کے ساتھ روانہ کیا۔ جب انہوں رے فتح کرلیا تو انہوں نے بکیر بن عبداللہ کی امداد کے لیے ساک بن عبداللہ خرشی انصاری کوروانہ کیا۔ چنانچہ ساک بکیر کے لیے امدادی فوج لے کر آؤر بائیجان روانہ ہوا۔

رے کا سکے نامہ:

حضرت نعيم من الشينان ابل رے كوبيلى نامه كھا:

بسم اللدالرخلن الرحيم

نعیم بن مقرن مِنْ تَشْهُ نے زینبی بن قولہ کو بیا کا مہلکھ کر دیا:

''میں اہل رے کو اور جوان کے ساتھ ہیں پناہ دیتا ہوں بشرطیکہ وہ جزیدادا کریں جو ہر بالغ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سال ادا کرے گا انہیں چاہیے کہ کہ وہ وفا داراور خیر خواہ ثابت ہوں راستہ بنائیں چوری نہ کریں اور مسلمانوں کو ایک رات اور ایک دن کا کھانا کھلائیں اور ان کی غزت کریں اور جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گایا اس کی بےعزتی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا اور جوکوئی سمی مسلمانوں کو ز دو کوب کرے گاتو وہ قبل کیا جائے گا اور جوکوئی بدل جائے گا اور اس کی مناظمت میں نہیں رہے گا) انہوں مخالفت کرے گاتو (سمجھو کہ) اس نے تہماری جماعت کو تبدیل کیا (وہ مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں (نعیم) نے خود اسے لکھا اور اس کی شہادت دی'۔

#### دوسراصلح نامه:

عصمنان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تا کہ وہ پکھ فدید دے کران سے سلح کر لے۔اس نے معاونت اور حفاظت کی درخواست بھی قبول کر لی گئے۔اس کے لیے بھی ایک تحریری معاہدہ کیا گیا۔جس میں معاونت کا ذکرنہیں تھاوہ معاہدہ بیتھا۔

#### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

نعيم بن مقرن ٔ مردان شاه مضمنان ديناونداورابل نهاوند ٔ اخوار ٔ لارز اورشرا نک په معامده لکھتا تھا:

'' میں تہمیں اور جوتمہارے ساتھ اس معاہدہ میں شریک ہوں پناہ دیتا ہوں۔ بشرطیکہ تم اپنے لوگوں کو (لڑائی سے ) باز رکھواور جوسر حد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ درہم سالانہ ادا کروتم پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک تم اس معاہدہ پر قائم رہوگے تو تمہارے علاقہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا اورا گرکسی نے (اس معاہدہ کی) خلاف ورزی کی تو یہ معاہدہ برقر ارنہیں

رہےگا یتحریر کیا گیااور گواہی دی گئ''۔

#### فتح قومس:

''تم سوید بن مقرن کوقومس بھیجوان کے ہراول دیتے پرساک بن محرمہ کو بھیجواور ان کے دونوں بازوؤں پر عتبہ بن النہاس اور ہند بن عمر والجملی کومقرر کرؤ'۔

لہٰذا حضرت سوید بن مقرن صف آ را ہوکر رے سے قومس کی طرف روانہ ہوئے ان کے مقالبے کے لیے کوئی نہیں آیا اور انہوں نے مصالحت کے ذریعہ اس شہر پر قبضہ کرلیا اور وہاں پڑاؤڈال دیا۔

جب مسلمانوں کی فوج نے ان کے دریا کا پانی پیا جس کا نام ملا ذھااوران میں بیاری پھیلی اس پرحضرت سوید رہ ٹاٹٹنانے کہا: '' تم اپنا پانی تبدیل کروورنہ تم بھی یہاں کے باشندوں کی طرح ہو جاؤگے''۔ چنانچیانہوں نے پانی تبدیل کیا جوانہیں خوش گوار معلوم ہوا۔

جولوگ یہاں کے باشندوں میں سے طبرستان بھاگ گئے تھے۔ اور وہ لوگ جوجنگلوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خط و کتابت کی تو جھزت سوید میں تھنا نہیں صلح اور جزیدادا کرنے کی دعوت دی اوران کے لیے بیہ معاہدہ تحریر کیا: قومس کا معاہدہ:

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''سوید بن مقرن ٹے اہل قومس اوران کے ساتھیوں کوان کے جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذید لیا ہے۔ بشرطیکہ وہ جزید ادا کر ہے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور خواہ کی حیثیت اور طاقت کے مطابق ادا کر ہے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور فریب نہدیں اور (مسلمانوں کو) راستہ بتا ئیں۔اور مسلمانوں کوایک دن اور ایک رات اوسط در ہے کا کھانا کھا نمیں اگرانہوں نے اس کی خلاف ورزی کی یا معاہدہ کی یا بندی نہیں کی تو (ہم) ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہیں ہیکھا گیا اور اس پر گواہی دی گئی''۔

#### فتح جرجان:

پھر حضرت سوید رہی گئیز نے بسطام میں پڑاؤ ڈالا اور جرجان کے بادشاہ رزبان صول سے خط و کتابت کی پھرادھرروانہ ہو گئے رزبان صول (بادشاہ) نے خط و کتابت کے ذریعہ سے جلدی صلح کرلی اور جزیدادا کرنے کا وعدہ کیا۔اس طرح جرجان کو جنگ سے پچالیا۔حضرت سوید رہی گئیز نے اس کی صلح قبول کرلی اس لیے رزبان صول (بادشاہ) حضرت سوید رہی گئیز نے اس کی صلح قبول کرلی اس لیے رزبان صول (بادشاہ) حضرت سوید رہی گئیز نے وہاں لشکر کو تھہرایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں پہلے ان سے ملا اور دونوں ساتھ ساتھ شہر میں واخل ہوئے حضرت سوید رہی گئیز نے وہاں لشکر کو تھہرایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں نے وہاں کی سرحدوں کو مشخکم کیا اور دہتان کو چھوڑ دیا جولوگ سرحد کی حفاظت کرتے تھے ان کا جزید معاف کر دیا گیا اور انہیں یہ معاہدہ لکھودیا گیا۔

#### جرجان كامعابده:

#### بسم الثدالرحن الرحيم

''سوید بن مقرن نے رزبان صول بن رزبان' اہل دبستان اور تمام اہل جرجان کے لیے یہ (معاہدہ) لکھا۔تم ہمارے زیر حفاظت ہواور ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ بشرطیکہ تم جزیدادا کرو۔ جوہر بالغ سالانہ اپنی حیثیت اوراستطاعت کے مطابق ادا کرے گا۔ اگر ہم تم ہیں ہے کسی ہے کوئی خدمت لیس گے تو اس کے جزید کے بدلے اسے معاوضہ دیا جائے گا ان کی جان و مال' ند ہب اور قوانین محفوظ رہیں گے اور اس معاہدہ میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کی جائے گ جب تک کہوہ جزیدادا کرتے رہیں گے۔ مسافروں کوراستہ بنا ئیس گے اور خیر خواہ رہیں گے نیز وہ مسلمانوں کی ضیافت ہمی کریں اور کی فتم کی چوری اور د غابازی نہ کریں جو کوئی یہاں آ کررہے گا سے بھی یہ چقوق حاصل ہوں گے اور جو یہاں سے نکانا چاہے تو اسے بھی یہ چقوق حاصل ہوں گے اور جو یہاں سے نکانا چاہے تو اسے بھی اس حداث کی جائے۔

جو کوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا تو اس کوسزا دی جائے گی۔اور جواسے زدوکوب کرے گا تو اس کی جان خطرہ میں ہو گئ'۔

#### معاہدہ کے گواہ:

مندرجه ذیل اس معامده کے گواه ہیں: ''ا\_سوادا بن قطبه ۲- ہند بن عمرو ۳-ساک بن مخر مه ۴-عتب بن النہاس بید ۱۸ ه میں کھھا گیا''۔

مدائنی کی روایت بیہ ہے کہ جر جان حضرت عثان رضافتہ: کے عہد خلافت میں ۱۷۰ ھ میں مفتوح ہوا۔

#### فتح طبرستان:

صببند (حاکم طبرستان) نے بھی حضرت سوید ہے طبح کے بارے میں خط و کتابت کی کہفریقین صلح کرلیں اور باہمی امداد کے اقرار کے بغیر وہ پچھ(فدیہ) بھیجے گا۔ حضرت سوید بھائٹیز نے اس کی سہ بات منظور کر لی اوراس کی منظوری دے دی۔ اور اسے ایک تحریری معاہدہ بھی لکھ کردیا (وہ یہ ہے)۔

#### معابده:

بسم اللدالرحمن الرحيم

یتح ریسوید بن مقرن نے فرخان اصبہ ذخراسان کوطبر ستان اور اہل جیلان کے لیے کھی ہے:

'' تم اللہ بزرگ و برتر کی امان میں ہواس شرط پر کہتم ہمارے برخلاف بغاوت نہیں کرو گے اور جوتہ ہارے سرحدی علاقہ پر (ہمارا) حاکم ہوگا اے اپنے ملک کے سکے کے حساب سے پانچ لا کھ درہم دو گے۔ اگرتم ایسا کرو گے تو ہم میں سے کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ تمہارے علاقے میں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر داخل ہوگا۔ ہمارا طریقہ تہہارے ساتھ امن کے ساتھ بااجازت ہوگا اور نہ ہمارے مرح تہہارار ویہ ہوگا تم ہمارے باغیوں کو پناہ نہیں دو گے اور نہ ہمارے وشمن کی جمایت کرو گے تو ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں دہ کے کہ حمایت کرو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں دہ

گا(اس معاہدہ کے ) گواہ یہ ہیں: اسواد بن قطبہ تمیمی ۲۔ ہند بن عمر والمرادی ۳۔ ساک بن مخر مداسدی ۴ ۔ ساک بن عبید عبسی ۵۔ عتبہ بن النہاس بکری۔ بیدمعاہدہ ۱۸ دھیں لکھا گیا''۔

فتح آ ذر بائیجان:

جب حضرت نعیم بن النوائے ہمدان کو دوبارہ فتح کرلیا اور واج روذ ہے رے کی طرف گئے تو حضرت عمر بنی النوا کہوہ جب حضرت عمر بنی النوائی اللہ اللہ کا اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی

ساک بن خرشہاورعتبہ بن فرقد عرب کے دولت مندا فراد تھے۔اوراسی خوشحالی کے ساتھ دونوں کوفیہ آئے۔ سرائیسہ

اسفند باری گرفتاری:

حضرت بکیرکو جب بھیجا گیا تو وہ روانہ ہوئے جب وہ جرمیذان کے سامنے پنچے تو وہاں اسفند یار بن فراخ زاد بھی واج روز سے شکست کھا کر پنچ گیا تھا۔ چنا نچہ آذر بیجان میں مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ اس سے ہوئی جنگ میں اللہ نے اس کے اشکر کو شکست دی اور حضرت بکیرنے اسفند یارکوگر فتار کر کے قیدی بنالیا اسفند یار نے ان سے بو چھا کیا آپ کوسلح زیادہ پہند ہے یا جنگ؟ وہ بولے صلح زیادہ پہند ہے اس پروہ بولا'' آپ مجھے اپنے پاس رکھے کیونکہ اہل آذر بائیجان آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک کہ میں ان کی طرف سے صلح نہ کروں یا ان کے پاس نہ جاؤں'۔

علاقه برقضه

اہل ذربا بجان اس کے اردگر د کے پہاڑوں میں چلے گئے جو تیج اور رومیوں کے تھے (اوران میں قلعہ بند ہو گئے ) اور جوکوئی قلعہ بند ہو گئے کا مرحول کے تھے (اوران میں قلعہ بند ہو گئے کے اور جوکوئی قلعہ بند ہو جائے تو وہ کچھ دنوں تک قلعہ شین رہتا ہے بہر حال حضرت بکیر نے اسفندیار کواپنے پاس مقیدر کھا۔اس کے بعد قلعہ کے علاوہ سارے علاقے بران کا قبضہ ہوگیا۔

ساک بن خرشہ امدادی فوج لے کراس وقت پنچے جب اسفندیاران کی قید میں تھا اور انہوں نے مضافات کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔ عتبہ بن فرقذ نے بھی اپنے قریب کاعلاقہ فتح کرلیا تھا۔

جب ساک وہاں بہنچ تو حضرت بکیرنے از راہ ظرافت میفر مایا:

'' میں ابتمہار ااور عتبہ کا کیا کروں متم دونوں دولت مند ہوا گرمیں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں تو میں آگے ہوھوں گا اور تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔اگر تم چا ہوتو میرے ساتھ رہوا ور اگر چا ہوتو عتبہ کے پاس جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے میری رائے بینہیں ہے کہ میں تم دونوں کو چھوڑ کر ایسا طریقہ اختیار کروں جو اس سے بھی زیادہ ناپہندیدہ ہے''۔

انہوں نے حضرت عمر رہائٹیا سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا۔بشرطیکہوہ باب کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ نیزیہ بھی حکم دیا کہوہ اپنے کام پرکسی کو جانشین بنا کیں۔

\_\_\_\_\_ للہٰ اانہوں نے عنبہ کواینے مفتو حدعلاقے کا جانشین بنایا اور آ گے روانہ ہو گئے انہوں نے اسفندیار کوعتبہ کے حوالے کیا۔ چنانچہ حضرت عتبہ رہا ٹیو نے انہیں اینے یاس رکھا اور انہوں نے ساک بن خرشہ کے سپر دوہ حصہ کیا جو حضرت بکیر نے فتح کیا تھا۔ حضرت عمر بنالٹنانے تمام آذر ہائیجان کوحضرت متبہ بن فرقد کے زیرا نظام دے دیا تھا۔

#### بېرام كى شكست:

بہرام بن فرخ زاد نے آ کر حضرت عتبہ بن فرقد ہٹائٹۂ کا راستہ روک لیاتھا اور مقابلہ کے لیے شکر لے آیا تھا اس لیے حضرت عتبہ بھی مقابلے پر آ گئے اور فریقین میں جنگ ہونے لگی۔ آخر کارحضرت عتبہ رہی تھیٰ نے اس کوشکست دے دی اور بہرام بھاگ گیا۔ جب اسفندیارکوبہرام کی شکست اور فرار کی خبر ملی تو وہ اس وقت حضرت بکیر کی قید میں تھا۔اس نے کہا:

اب صلح مكمل موگئ ہےاورآتش جنگ بچھ گئ ہے:''اس ليےاس نے صلح كى سلسلہ جنبانى كى اوران سب لوگوں نے اسے شليم كرليا - اور آذريجان ميں امن وا مان ہو گيا حضرت بكيراور عتب بن الله عند الله عند عمر رہائٹيّ كو پہنچا كى - نيز مال غنيمت میں سے مال خمس ایک وفد کے ساتھ بھجوایا .

حفرت عتبه معالفتاس بملح حضرت بكير معالفتا إينا علاقول كوفتح كريج يتح يمكر صلحاس وقت مكمل هواكي جب حضرت عتبه معالفتا نے بہرام کوشکست دی انہوں نے اس وقت اہل آ ذر بیجان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا جب کہ حضرت بکیر مٹائٹۂ کا علاقہ ان کے زیر انظام آگيا تھاوہ (معاہدہ) پيتھا:

'' سیمعامدہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹنا کے حاکم عتبہ بن فرقد نے اہل آذر بیجان کے ساتھ ان کے تمام میدانوں' پہاڑوں' مضافات اور تمام اقوام کے لیے کیا ہے ان کے جان و مال' ندہب وملت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کا ذمه لیا ہے بشرطیکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیہ ادا کریں پہ جزیہ بچے' عورت اورایسے مفلس وا پا ہج پر عائد نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال ومتاع کی کوئی چیز نہ ہواور نہ ایسے عابدورا ہب پر ہے جس کے پاس دنیاوی مال ومتاع نہ ہواور جوان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تھم ہے مگرعوام کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اسلامی لشکر کے کسی شخص کی دن اور ایک رات مہمان داری کریں اور اے راستہ بتا نمیں جو قحط سالی کا شکار ہوگا تو اس ہے اس سال کا جزیہ بیں لیا جائے گا۔

جو کوئی یہاں آ کررہے گا تو اس کوبھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواس سے پہلے کے باشندوں کو حاصل ہیں اور جو یہاں سے نکلنا جا ہے تواہے پناہ دی جائے گی' تا آ نکہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔

اسے جندب نے ۱۸ ھیں تح بر کیا اور بگیر بن عبداللہ لیثی اور ساک بن خرشہ انصاری اس کے گواہ ہیں'۔

اس سال حضرت عتبہ رہی گئے: حلوہ لے کرآئے اور اسے حضرت عمر رہی گئے: کو تحفہ کے طور پر بیش کیا حضرت عمر رہی گئے: نے بیہ مدایت کرر کھی تھی کہان کے حکام ہرسال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہانہیں مظالم سے روکا جائے اوران کی تحقیق وتفتیش کی جائے۔

#### فتخياب

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹنا نے حضرت ابوموی اشعری رٹھائٹنا کو بھرہ والیس کر دیا اور سراقہ بن عمر و وجوذ والنور کے لقب کے مشہور ہیں باب کی طرف بھیجاان کے ہراول دستے پر حضرت عبدالرحمٰن بن رہید بھائٹنا کو مقرر کیا وہ بھی ذوالنور کے لقب سے مشہور ہتے۔اس لشکر کے ایک باز و کا سر دار حضرت جذیفہ بن اسید غفاری بھائٹنا کو مقرر کیا اور دوسرے باز و کا سر دار حضرت بکیر بن عبداللّہ الیثی بھائٹنا کو مقرر کیا جو با بلے کے مقابلے پر تھے۔اس سے پہلے کہ وہاں حضرت سراقہ بن عمر و بھائٹنا جا کیں آ ہے نے انہیں لکھا تھا کہ وہ ان کے شکر میں شامل ہوجا کیں ۔تقسیم مال پر آپ نے حضرت سلیمان بن ربیعہ رہی گئنا کو مقرر کیا۔

#### صف آرائی:

حضرت سراقد بن انتخائے عبدالرحمٰن بن رہیمہ بن انتخاکو آ کے بھیجا اور خودان کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ آذر بائیجان سے باب کی طرف روانہ ہوئے تو وہ باب کے قریب حضرت بکیر بن النتخاک پاس پہنچ گئے اور باب کے علاقہ میں اس صف آرائی کے ساتھ داخل ہوئے جس کے بارے میں حضرت عمر بنی نیخان کے اور باب کے علاقہ بن کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ بنی نیڈ کو بھی جزیرہ سے تبدیل کر کے بھیجا اوران کی جگہ حضرت زیاد بن خطلہ بنی نیڈ کو مقرر کیا۔

#### شهر براز کی ملا قات:

جب عبدالرطن بن ربیعہ مخاطئۂ باب کے بادشاہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے اس سے رجوع کیا اس ز مانے میں باب کا بادشاہ شہر براز تھا جواہل فارس سے تعلق رکھتا تھا۔اوراس سرحد پرمقررتھا۔وہ قدیم بادشاہ شہر براز کی نسل سے تھا جس نے بنواسرائیل کو تباہ کیا اور شام کوان سے ضالی کرادیا تھا۔

شہر برازنے ان سے خط و کتابت کی اور آنے کے لیے پناہ طلب کی۔انہوں نے پناہ دی تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: شاہ باب کی گفتگو:

'' میں ایک بہت ذلیل دشمن کے مقابلے پر ہوں میرے علاقے میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ جن کا کوئی حسب ونسب نہیں ہے اس لیے ایک شریف النسل اس سے النسل سے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کرے اور نہ ان سے شریف النسل لوگوں کے برخلاف مدد طلب کرے کیونکہ شریف خاندان کا انسان دوسرے شریف خاندان کے انسان کا قریبی رشتہ دار ہے خواہ وہ کہیں ہو۔

میرانہ فتیج قوم سے تعلق ہے اور نہ میں ارمن قوم سے ہوں تم میرے ملک وقوم پر غالب آگئے ہو۔ اس لیے آج سے میراتعلق بھی تم سے ہے اور میرا ہاتھ تمہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری دوئ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو برکت دے۔ ہمارا جزید یہ ہے کہ ہم آپ کی جنگی مدد کریں۔ فتح ونصرت آپ کے قدم چوم رہی ہے اور جو آپ چاہیں گے وہ پورا ہوگا مگر جزید عائد کر کے ہمیں

ل بیر چیره خزر (طبرستان) کے قریب بہت بڑا شہرتھا۔اورسرحدی مقام تھا ملاحظہ ہو حاشیہ ۲ مماضرات الامم الاسلامیہ حصہ اوّل از علامہ خضری مطبوعہ مصر -

ولیل ندکریں اس طرح آپ اپنے دشمن کے سامنے ہماری تو بین کریں گے''۔

#### جنگی خد مات کی منظوری:

حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ مٹالٹنز نے فر مایا:''میرے اوپرایک اور مخص ہےتم اس کے پاس جاؤ اور اس سے منظوری حاصل کرو''چنانچیوہ حضرت سراقہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیمعاملہ پیش کیا۔حضرت سراقہ مٹالٹنز نے فر مایا:

'' میں نے نیہ بات تنہار نے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے منظور کرلی۔ بشرطیکہ وہ اس پر قائم رہیں (ہماری جنگی مدوکرتے رہیں) مگر جو (جنگی خدمت کے لیے ) روانہ نہیں ہوگا۔ اور (اپنے وطن میں ) رہے گا اسے جزیدا دا کرنا ہوگا''۔

اس نے یہ بات تسلیم کر لی چنانچہ اس کے بعد یہ رواج قائم ہوگیا کہ مشرکوں میں سے جولوگ (مسلمانوں کے ) دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو ان کااس سال کا جزیہ معاف ہوتا تھا اوران کا جزیہ یہی سمجھا جا تا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں محصرت سراقہ رہی گئے۔ نے حضرت عمر بن الخطاب میں تئے کواس بارے میں تحریر کیا تو حضرت عمر رہی گئے۔ نے اس معاطے کی منظور کی دے دی اوراس تجویز کو مستحسن سمجھا

#### فوجی حِھاوُ نی:

۔ اس علاقہ کے پہاڑوں میں آبادی نہیں تھی۔ یہاں کے ارمنی باشندے گردونواح کے مقامات میں رہتے تھے۔ مسلسل غارت گری کی وجہ سے اس کی آبادی ویران ہوگئ تھی اور یہاں کے لوگ دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔ اس لیے یہاں صرف فوج رہتی تھی یا وہ لوگ مقیم تھے جوان کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت سراقہ سے ایک تحریری معاہدہ کھوایا جومندر جہذیل تھا:

#### اہل آ رمینیہ کا معاہدہ:

''امیر المومنین حضرے عمر بن الخطاب برخالتین کے حاکم سراقہ بن عمر وشہر براز اور باشندگان آرمینیکو پناہ دیتے ہیں ان کے جان و مال اور فد بہب و ملت کی حفاظت کی جاتی ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جنگ مدن میں شریک ہوں گے اور ہرا ہم اور غیرا ہم مہم کے موقع پر (مسلمان) حاکم کی جیسا کہ وہ مناسب ہمجھیں' جنگی مدد ویں گے اور جولوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان پر سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا یہ جنگی خدمات ان کے جزیہ کا اور جولوگ جنگ خدمات ان کے جزیہ کا اور معاوضہ ہیں اور جویہ خدمات انجام نہیں دے گا اور (گھر پر) بیٹھارہے گا وہ اہل آفریجان کی طرح جزیہادا کرے گا اور مسلمانوں کوراستہ بتائے گا اور پورے دن کی مہمان نوازی کرے گا

اگریہلوگ جنگ میں شریک ہوئے توان پر جزیہبیں لگایا جائے گا اور اگر نہ شریک ہوئے تو جزیہ عائد ہوگا''۔

اس معاہدہ کے گواہ بیہ ہیں: ایعبدالرحمٰن ۲۔سلمان بن ربیعہ سا۔ بکیر بن عبداللہ'مرضی بن مقرن نے اس معاہدہ کولکھااور وہ بھی اس کا گواہ ہے۔ ۔

#### كو ہستانی مہمیں :

حضرت سراقہ رہی تھی نے اس کے بعد بکیر بن عبداللہ ' حبیب بن مسلمہ ' حذیفہ بن اسد اور سلیمان بن ربیعہ و کھی کو ان پہاڑوں کے باشندوں کی طرف بھیجا جو آرمینیہ کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ بکیر کوموقان کی طرف بھیجا گیا اور حبیب کوتفلیس کی طرف روانہ کیا گیا۔اور حذیفہ بن اسد کوان لوگوں کے برخلاف بھیجا گیا۔ جو کو ولان میں رہبتے تھے سلمان بن ربیعہ کو دوسری طرف بھیجا گیا۔

#### مشكل مهم:

حضرت سراقہ مخالتیٰ نے فتح کا حال اوران مہموں کی خبر جہاں ان لوگوں کوانہوں نے بھیجا تھا حضرت عمر مخالتیٰ کوخبر پہنچائی اس طرح حضرت عمر رہالتیٰ کے سامنے ایسا معاملہ در پیش ہوا جس کے متعلق ان کی بیرائے تھی کہ وہ تکالیف ومصائب کے بغیرانجام پذیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی سرحدتھی۔ جہاں بہت بڑ الشکر متعین تھا ابن فارس ان کے کارنا موں (کے نتائج) کے منتظر تھے تا کہ ان کے مطابق جنگ کو بندکریں یا جاری رکھیں۔

جب مسلمانوں کا انتظام پختہ ہو گیا اور اسلامی عدل وانصاف جاری ہو گیا تو حضرت سراقہ نے وفات پائی عبدالرحمٰن بن ربیعہ وٹاٹٹیزان کے جانشین ہوئے۔

حضرت سراقہ رہی تین نے جن سپہ سالاروں کو (آگے کی مہم کے لیے ) بھیجا تھا ان میں سے کسی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا البتہ حضرت بکیر رہی تین نے موقان کو فتح کر لیا تھا اور وہاں کے لوگ جزیدا داکرنے پر رضا مند ہوگئے تھے ان کے لیے بید معاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یہ معاہدہ بکیر بن عبداللہ نے کوہ فیج کے اہل موقان کو ( لکھ کر) دیا۔ ان کے جان و مال ند بہب وملت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بشر طبکہ ہر بالغ ایک دیناریا اس کے برابر کی قیمت جزیہ کے طور پرادا کرے اور خیرخوابی کرے۔ نیز مسلمانوں کوراستہ بتائے اور ایک دن اور ایک رات کا کھانا کھلائیں۔ انہیں پناہ دی جائے گی جب تک کہوہ اس (معاہدہ) کے پابندر ہیں گے۔ اور اللہ سے مد د حاصل کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے (معاہدہ کی) خلاف ورزی کی اور ان کی طرف سے فریب ظاہر ہوا تو انہیں کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ بجز اس صورت کے کہوہ غداروں کو (ہمارے) حوالے کردیں ورنہ وہ بھی غدار سمجھے جائیں گے۔

شاع بن ضرار اسارس بن جنا دب اورحملة بن جوبياس كے گواہ بيں اوربيا ٢ ه ميں لکھا گيا''۔

#### ز کوں سے جنگ:

جب حضرت عمر مناتی کو حضرت سراقد مناتی کی وفات کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن ان کے جانشین ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن کو باب کی سرحد کی حکومت پر بحال رکھاا ور انہیں حکم دیا کہ وہ ترکوں سے جنگ کریں۔

#### عبدالرحلٰ کی پیش قدمی:

حصرت عبدالرحمٰن مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے جب انہوں نے باب کوعبور کرنا چاہا تو شہر براز نے ان نے یو چھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو' وہ بولے'' میں بلنجر جانا چاہتا ہوں' شہر براز نے کہا'' ہم بیرچا ہتے ہیں کہ وہ ہمیں باب کے قریب ہی دعوت (جنگ) دیں۔حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا:'' ہم بینہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کے گھر پہنچین گے خدا کی قتم بھارے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارے امیر آگے بڑھنے کی اجازت دیں تو میں انہیں لے کرروم پہنچ جاؤں' وہ بولاء'' وہ کون لوگ ہیں' وہ بولے:

#### صحابه والله كى بركات:

'' یہ وہ لوگ ہیں جورسول اللہ مُرکٹیل کی صحبت میں رہے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ عہد جا ہلیت میں بھی حیا داراورشریف تھے ( مسلمان ہونے کے بعد ) ان کی حیااورشرافت میں اضافہ ہو گیا۔اس لیے یہ ( فتح ) ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں تک کہ مفتوح اقوام انہیں بتدیل نہ کردیں۔اور انہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں''۔

#### مجابدانه حملے:

انہوں نے غازی کی حیثیت سے حضرت عمر رہائیڈ کے عہد خلافت میں بلنجر پرحملہ کیا اس میں نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچینتیم ہوا۔ان کے گھوڑے اس مبارک جہاد میں بلنجر سے دوسوفر سخ کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔اور جہاد کرنے کے بعد سیح سالم واپس آگئے۔

حضرت عبدالرحمٰن دخاتیٰنہ نے حضرت عثمان دخاتیٰنہ کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے انہیں اس وقت نقصان پہنچا جب حضرت عثمان دخاتیٰنہ کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے انہیں اس وقت نقصان پہنچا جب حضرت عثمان دخاتیٰنہ کے عہد خلافت میں اہل کوفہ بدل گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عثمان دخاتی ہے جو دنیا وہ ان کی اصلاح نہیں کر کے بلکہ وہ بگڑتے گئے تا آ نکہ ان پر وہ لوگ حکومت کرنے گئے جو دنیا کے طلب گار تھے انہوں نے حضرت عثمان دخاتیٰنہ کو بھی بہت شک کیا۔

#### تر كول يررعب:

سلمان بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالرحمٰن بن ربیعہ ترکوں کے پاس جاتے تو اللہ انہیں ان کا مقابلہ کرنے سے روک دیتا تھا ترک بیکھا کرتے تھے:

''اِس شخص نے ہمارامقابلد کرنے کی اس وجہ سے جرائت کی ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں جوانہیں موت سے بچاتے۔ میں''۔

وہ قلعہ بند ہو گئے اور پھر بھاگ گئے چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن مِنالِقَیْ مال غنیمت لے کر فتح ونصرت کے ساتھ والبس آ گئے بیوا قعہ حضرت عمر مِنالِتُونکے دورخلا فت کا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے حصر تعثمان بٹائٹنا کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے اور حسب معمول فتح ونصرت حاصل کرتے رہے۔

#### اسلامی رعب کا خاتمه:

جب حضرت عثان رہی گئن نے ایک سابق مرید شخص کو عالم بنایا تو اہل کوفہ کے اضلاق بگڑ گئے۔اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں سے پچھلوگوں نے یہ کہا۔'' یہ لوگ غیر فانی میں'۔ دوسر شخص نے کہا'''اس کی آز مائش کرنی چہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں بوشیدہ ہو گئے اور ایک شخص نے ایک مسلمان کو اچا تک تیر مار کرفتل کر دیا اس کے بعد اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ (یدد کھیکر)وہ لوگ مقابلے کے لیے نکلے اور جنگ کا آغاز کر دیا اور گھمسان کی جنگ ہونے گئی۔ حضرت عبد الرحمٰن رہی گئی۔

اس وقت فضاہے ایک (غیبی) آ واز بلند ہوئی''اے عبدالرحمٰن صبر کروتمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے''لہذا حضرت عبدالرحمٰن (بہادری کے ساتھ) جنگ کرتے رہے تا آ نکہ وہ شہید ہوگئے اس کے بعد حضرت سلمان بن ربعہ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کرتے رہے اس موقع پر بھی فضا ہے ایک غیبی آ واز بلند ہوئی''ا سلمان بن ربعہ! صبر کرو''اس پر حضرت سلیمان رہائیّن نے کہا'' کیا تم پریشان ہو''۔ پھر وہ لوگوں کو لے کر نکلے حضرت سلمان رہائیٰ اور حضرت ابو ہر میرہ رہائینڈ دوی جیلان گئے وہاں سے وہ جرجان چلے گئے بہر حال اس کے بعد ترک (مقابلے کے لیے) بہت دلیر ہوگئے تھے اس کے باوجود وہ عبدالرحمٰن بن ربیعہ کے بہت معقد ہوگئے تھے اوران کے وسلے سے بارش کی دعا ما تگتے تھے اورانجی تک ان کا بیٹل جاری تھا۔

سداسكندري كيمهم:

مطربن تلج تتمیمی بیان کرتے ہیں۔'' میں (حضرت) عبدالرحمٰن بن ربیعہ رفالٹن کے پاس باب میں (قیام کے موقع پر) آیاان کے پاس شہر براز بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ شہر براز کے پاس بیٹھ گیا اس وقت میں (مطر) یمنی چاوروں کی قبامیں ملبوس تھا جس کی زمین سرخ تھی اور اس کے قش ونگار سیاہ تھے یا اس کے قش ونگار سرخ تھے اور اس کی زمین سیاہ تھی۔وہ دونوں باتیں کررہے تھے۔ پھر شہر برازنے کہا:

''اے امیر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیآ دمی کہاں ہے آیا؟ اس مخص کوئی سال پہلے میں نے بند دیواروں اور فصیلوں (سدا کندری؟) کی طرف بھیجا تھا تا آئکہ وہ معلوم کرے کہاس کا کیا حال ہے اور اس کے قریب کون ہے؟ میں نے اسے بہت مال دے کر بھیجا تھا اور اپنے قریبی علاقے کے حاکم کے نام بھی ایک خطاس کے کے بارے میں تحریر کیا تھا اور اس کے ساتھ تھا کئے اس کے ساتھ تھا کہ وہ اس کے ماتھ کر سے میں نے قریبی حاکم کو بیلکھا تھا کہ وہ اس کے بارے میں دوسرے حاکم کو خط کھے اور ہر باوشاہ کے لیے تھا کف اس کے ساتھ کر دیے تھے چنا نچہ وہ ہر بادشاہ سے اس طرح ماتا۔ ہاں جو اس کی راہ میں آئے یہاں تک کہ وہ اس باوشاہ کے پاس پہنچ گیا جس کی سر زمین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوار تھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط کھے دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ بازیار (باز زمین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوار تھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط کھے دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ ایک عقاب تھا۔ اس نے اس کوریشی کپڑا دیا جس پر بازیار نے میر اشکریا داکیار اوی کہتا ہے: ما قوت کا تحفہ:

جب ہم وہاں پنچے تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھپنجی ہو کی تھی۔ یہاں تک کہوہ دونوں پہاڑوں پر چھاگئ تھی۔اس فصیل کے قریب بہت بڑی خندق تھی جو تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ میں نے سب چیزیں دیکھیں اور ان پرغور کیا پھر جب نیں جانے لگا تو بازیار نے کہا:''تم تھہر جاؤ''جو بادشاہ یہاں حکمران ہوتا ہے وہ دنیا کی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور وہ اسے اس آگ میں پھینک دیتا ہے''بیہ کہہراس نے گوشت کے پچھ ککڑے کاٹے اور انہیں ہوا میں اچھالا اس کاعقاب اس پر حمپیٹا اس وقت اس نے کہا۔اگران کے گرنے سے پہلے اس عقاب نے ان چیزوں کو جھیٹ لیا تو اس کے ساتھ پچھ نہیں ہوگالیکن اگر گرنے کے بعد انہیں بکڑا تو بچھ نہ بچھ ساتھ لائے گا۔

چنانچہ جب عقاب اپنے پنجوں میں گوشت کے ٹکڑے لے کرآیا تواس کے ساتھ ایک یا قوت تھا جواس بازیار نے مجھے عطیہ کے طور پر دے دیااوروہ ہیہے۔

حضرت عبدالرحل كي تعريف:

شہر براز نے اسے سرخ دیکھا حضرت عبدالرحمٰن نے بھی ملاحظہ فر ما کراسے واپس کر دیا شہر براز نے کہا ہے چیز اس پورے شہر باب سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی قتم تم مجھے ملکہ ایران سے زیادہ محبوب ہو۔اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور انہیں اس یا قوت کے بارے میں اطلاع پہنچتی تووہ اسے مجھ سے چھین لیتے''۔

خدا کی شم! جب تک تم ایفائے عہد کرتے رہو گے اور تمہارا حاکم اعلیٰ بھی و فاشعار رہے گااس وقت تک تمہارے مقالبے میں کوئی چیز نہیں تھر سکے گی۔

#### قصیل کارنگ:

حضرت عبدالرحمٰن اس قاصد کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے: ''اس فصیل کا کیا حال ہے اور وہ کس کے مشابہ ہے؟''۔

وه بولا:

'' بیاس کپڑے کے مشابہ ہے جو شخص پہنے ہوئے ہے''۔

راوى كابيان ہے كه:

۔ ''انہوں نے میرے کپڑے کی طرف دیکھا۔ میں نے (مطربن تلج راوی) نے (حضرت)عبدالرحن سے کہا: دو محنصہ سے سے سے پہنچا میں میں میں میں اور میں ایک انہاں

'' شخف سی کہتا ہے وہ وہاں تک بہنچ گیا تھااوراس نے اس کامشاہدہ کرالیا تھا''۔

وہ بھی کہنے لگھے:'' ہاں اس نے لوہےاور تا نبے کارنگ بتایا ہے ( قر آن کریم میں ) ندکور ہے کہ ذوالقر نبین نے اس قوم سے جویا جوج ما جوج سے تنگ آئے ہوئے تتھے پیرکہا تھا۔'تم میرے پاس لوہے کے فکڑے لاؤ''۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بخالتُن نے شہر براز سعہ العرف

يا قوت كى قيمت

"تہارے تھے پر یا قوت کی قیت کتی ہے؟"۔

وه يولا:

''اس کی قیمت میرے ملک میں ایک لا کھ ہے اور تمیں لا کھیا اس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں ہے''۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ ہٹی گٹنانے اس سال روم میں جنگ کی تھی۔

اوروہ دن ہزارمسلمانوں کو لے کرروم کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔

یہ بھی کہاجا تاہے کہاس سال حضرت خالد بن ولید رہائٹیڈنے و فات پائی۔

ای سال یزید بن معاویهاورعبدالملک بن مروان پیدا ہوئے۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطابُ رٹائٹیز نے مسلمانوں کے ساتھ فج کیا۔ مکہ معظمہ میں ان کے حاکم تحیاب بن اسید تھے۔ یمن کے حاکم یعلی بن امیہ تھے۔ باقی شہروں کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے کے سال میں تھے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



#### باب١٠

# مفتوحه علاقول كي تقسيم

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رہائٹی حضرت عمر رہائٹین کے دور خلافت میں ایک سال سے زیادہ کوفہ کے حاکم رہائٹین کو ایک خطرت عمر میں میں میر میں میر میں میر میں میر میں تحریر تھا کہ اہل بھرہ کی تعداد زیادہ ہوگئ ہے۔اوران کے علاقہ کا خراج ان کے لیے ناکافی ہے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ماہین کا ایک علاقہ یا ماسبذان کا علاقہ ان سے متعلق کردیا جائے۔

اس بات کی اطلاع اہل کوفہ کو ہوگئ تھی انہوں نے حضرت عمار دہا تی سے کہا:

'' آپ حضرت عمر بخاشنز کوتح ریکریں کہ را مہر مزاور ایذج ہمارے ہیں اہل بصر ہ کے نہیں ہیں انہوں نے اس معاملے میں نہ ہماری مدد کی اور نہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ بلکہ ہم نے تن تنہا ان دونوں علاقوں کو فتح کرلیا تھا''۔

#### حضرت عمار مِناتِنْهُ كَي مُخالفت:

حضرت عمار بن ياسر رہائیں۔ نے فرمایا: ''میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے''اس پرایک شخص نے جس کا نام عطار دہے' یہ کہا''اے ذلیل غلام ہم کس لیے اپنا مال غنیمت جھوڑیں''وہ بولے'' تم نے مجھے گالی ہے'' بہر حال انہوں نے اس بارے میں کچھے ہیں لکھا۔اس وجہ سے اہل کوفدان سے نفرت کرنے گئے تھے۔

#### اہل کوفہ وبصرہ کے تناز عات:

جب اہل کوفہ نے ان دونوں علاقوں کے معاملے میں زیادہ جھگڑنا شروع کیا تو پچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعری کے سامنے بیشہادت دی کہ رامہر مز اور ایذج کے باشندوں نے صلح کر لی تھی۔ اور جب انہیں امان مل چکی تھی۔ اس وقت حضرت نعمان رہ الٹیڈاوراہل کوفہ نے ان سے خط و کتابت کی تھی۔ اس پر حضرت عمر رہ الٹیڈانے اس کی منظوری دے دی اور اور گواہوں کی شہادت سے اہل بھرہ کے حق میں فیصلہ کیا۔

#### اصفہان کے دیہات:

ابل بھرہ نے اصفہان کے چندویہات کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جوحضرت ابومویٰ اشعری بھاٹیئنے نے اس وقت فتح کیے تھے جب حضرت عمر بھاٹیئنے نے اہل بھرہ کوحضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مفتوحہ ویہات جی مقام کے قریب تھے اہل کوفہ نے اس بارے میں کہا: ''تم ہماری امداد کے لیے اس وقت آئے تھے جب ہم نے تمام علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت ہم نے مال غنیمت دے کرتمہاری حوصلہ افزائی کی تھی مگر ذمہ داری ہماری تھی اور بیسرز مین ہماری تھی'' حضرت عمر بھاٹیئن نے فر مایا '' یہ تھے کہتے ہیں''۔

#### مزيدعلاقول كأعطيه:

پھراہل بھرہ میں سے جوقادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے تھے ایک دوسرا معاملہ پیش کیا وہ کہنے لگے'' ہمیں ان علاقوں میں سے حصہ ملنا چاہیے جن کی فتح میں ہم شریک تھے'' حضرت عمر رہا ٹھیڈنے فر مایا۔'' کیا تم ماہ کا علاقہ لینے پر رضا مند ہو؟''۔ نیز اہل کوفہ ہے آب نے فر مایا:

'' کیاتم رضامند ہوکہ ہم انہیں ماہین کے دوعلاقوں میں سے ایک علاقہ دے دیں''۔

ابل كوفدن كها آب جومناسب مجهين اس يرممل كرين:

'لہٰذا آپ نے بصرہ کے ان لوگوں کو جو جنگ قادسیہ اور دیگر جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کے حصہ کے طور پر ماہ دینار سے لے کرمہر جانقذ ق اور بصرہ کے مضافات کا علاقہ دے دیا''۔

#### اہل عراق کی منتقلی :

جب امیر معاویہ بن سفیان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عراق سے آنے والی فوج کو حضرت علی رہی تاثیر کے دور میں قنسر بن میں آباد کر دیا جو بھر ہاورکوفہ کواس آباد کر دیا جو بھر ہاورکوفہ کواس آباد کر دیا جو بھر ہاورکوفہ کواس نے میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔اس لیےان کے حصہ میں عراق کی فقو حات میں سے آذر بیجان موصل اور باب کے علاقے شامل کر لیے تھے۔اس زمانے میں اہل جزیراور اہل موصل بھی نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے۔

باب' آ ذربائیجان' جزیرہ اورموصل اہل کوفہ کی مفتوحات میں شامل تھے۔اس لیے بیے علاقے بھی ان کی طرف منتقل ہو گئے۔ جو حضرت علی بٹائٹیز کے زمانے میں شام منتقل ہو گئے تھے۔

#### أمل تفليس كامعامده:

حضرت معاویہ رٹائٹنے کے زمانے میں اہل آ رمینیہ نے عہدشکنی کی۔اس وقت انہوں نے حبیب بن مسلمہ کو باب کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔اس وقت حبیب جرزان میں تھے۔اس لیے انہوں نے اہل تفلیس اوراس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے خط و کتابت کی بھرانہوں نے ان سے مقابلہ کیا تا آئیکہ انہوں نے صلح قبول کرلی اور حضرت حبیب رٹی ٹٹنے سے معاہدہ کرلیا' جو خط و کتابت کے بعد منظور ہوا۔حضرت حبیب نے پہلے انہیں یہ خطاکھا:

#### حضرت عبيب كاخط:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

'' یہ خط حبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام ہے جوارض را مہر مز' جزران سے متعلق ہیں'' سب سے پہلے میں تمہار سے اہل تفلیس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے (پھر یہتحریر کیا جاتا ہے کہ) تمہارا قاصد تفلی میں تمہارے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے (پھر یہتحریر کیا جاتا ہے کہ) تمہار سے بارے میں ہمارے پائ آیا تھا اس نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ تفلی نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ تھا گل نے حضرت محمد منظیم بیان کر دیا ہے ہم و لیں قوم نہیں ہیں جیسا کہ تم خیال کرتے ہو۔ البتہ ہم پہلے ایسے تھے مگر اللہ تعالی نے حضرت محمد منظیم کے معالمات کے معام سے بیان کر دیا ہے ہم و لیں قوم نہیں ہیں جیسا کہ تم خیال کرتے ہو۔ البتہ ہم پہلے ایسے تھے مگر اللہ تعالی نے حضرت محمد منظیم کے معام ک

کے ذریعہ جمیں ہدایت دی اور ذلت ورسوائی اور جہالت کے بعد جمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطافر مائی۔

تفلی قاصد بیان کرتا ہے کہتم ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو میں اور میرے ساتھی بھی اس کو پسند کرتے میں اس مقصد کے لیے میں نے تمہاری طرف عبدالرحمٰن بن جزءالسلمیٰ کوروانہ کیا ہے۔اگرتم (صلح کے لیے ) رضامند ہو تو وہ یہ (معاہدہ) تمہارے حوالے کریں گے اوراگرتم اسے منظور نہیں کرتے ہوتو میں مقابلہ کی جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے' (خط کے بعد تحریری معاہدہ اس طرح نہ کورہے)

معاہرہ تفلیس :

## بسم الله الرحمان الرحيم

يتح ري حبيب بن سلمه كي طرف سے جرز ان ارض البر مزكے اہل تفليس كے نام ہے:

'' تمہارے جان و مال' گرجوں' عبادت خانوں اور فدہبی رسومات کی حفاظت کا ذرمدلیا جاتا ہے بشرطیکہ تم جزیدا داکر نے کا اقرار کرو۔ جو ہرگھرانے پرایک مکمل دینار ہے۔ نیزید کہ تم ہماری خیرخواہی کرو' اور ، مارے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرواور اہل کتاب کے حلال کھانے پینے کی چیزوں سے مسلمان مسافر کی ایک رات مہمان نوازی کرو اور اسے راستہ بتاؤجس سے تمہارے کسی شخص کونقصان نہیں پہنچے گا۔

اگرتم اسلام قبول کروتو نماز قائم کرواورزگو ۃ دوتم ہمارے دینی بھائی اور ہمارے دوست بن جاؤ گے اور جواللہ'اس کے رسول'،اس کی کتابوں اور اس کے گروہ سے کنارہ کشی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ برابر کی جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا ہے اس کے گواہ عبدالرحلٰ بن خالد ججاج اور عیاض ہیں اسے رباح نے تحریر کیا۔ میں اللہ گواہی کے فرشتوں اور ایمان والوں کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تا ہم اللہ گواہی کے لیے کافی ہے'۔ حضرت عمار بن یا سر رہی گئے۔ کی معزولی :

اس سال حفزت عمر رہی گٹھ نے حضرت عمار بن پاسر ہی گٹھ کو کوفہ کی حکومت ہے معزول کیا اور ان کے بجائے حضرت ابوموی ا اشعری دہی گٹھ کو حاکم بنایا۔ یہ قول ایک روایت کے مطابق ہے۔اس سے پہلے ہم نے واقعہ کی کاقول نقل کیا تھا۔ ہم نے ابھی ان کی معزولی کی بعض وجوہات کا تذکرہ کیا تھا۔اس کی باقی وجوہات سیف کی روایت کے مطابق یہ ہیں۔

اہل کوفیہ کی مخالفت:

اہل کوفہ میں سے عطار داور اس کے ساتھیوں نے حضرت عمار رہی تی کے خلاف شکایت لکھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ (صحیح معنوں میں) امیر نہیں ہیں اور نہ ان کے اندرایک حاکم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اہل کوفہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر رہی تی نہیں لکھا:''تم میرے پاس آؤ''لہٰذااہل کوفہ کا ایک وفد لے کرروانہ ہوئے اور پچھالیے لوگوں کو وفد کے طور پر بھی جھی جھی جھوڑ آئے تھے اس لیے بھی جھی جھوڑ آئے تھے اس لیے بھی جھی جھوڑ آئے تھے اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے ان سے پوچھا گیا:''اے ابولیقظان! میگھراہٹ کیوں ہے''وہ بولے:''خدا کی قسم! میں اس پراپنی ذات کی تعریف نہیں کرتا ہوں بہر حال اس میں مبتلا ہوں''۔

### معزولی:

'' کیا بیمعزولی تمہیں بری نہیں معلوم ہوئی ؟''۔

#### وه بولے:

'' خدا کی شم! جب مجھے حاکم بنایا گیا تھااس وقت مجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی مگر جب مجھے معزول کیا گیا تو مجھے اس کا رنج ہوا''۔

### كوفيها ورمدائن كامقابليه:

حضرت معمی راتیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہا تات نے اہل کوفیہ سے دریافت کیا:

، تہمیں کوفہ اور مدائن میں سے کون سامقام زیادہ پند ہے؟ اگر چہ میں ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتا ہوں تا ہم میں تم ہے تہ ہاری رائے معلوم کرنے کے لیے بیسوال کررہا ہوں''۔

#### جررینے کہا:

''ہمارا بیقر بی مقام (کوفہ) سوادعراق کا ایسا مقام ہے جو خشک علاقہ سے زیادہ قریب ہے مگر دوسرا مقام (مدائن) سمندر کے قریب ہے مرطوب مقام ہے اور مجھروں سے بھرا ہوا ہے'۔

اس پر حضرت عمار رخالشهٔ نے کہا:

''تم اس سے زیادہ جھوٹے ہو''۔ پھرآ پ نے پوچھا:

## ناا ہلی کی شکایت:

''تم اپنے امیر عمار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟''۔

خدا کی قتم وہ نااہل ہیں اور انہیں سیاست اور انتظامی امور کا کوئی علم نہیں ہے۔

جریر نے کہا: ہشام بن عبد الرحمٰ ثقفی التید کی روایت ہے کہ سعد بن مسعود می تینا نے کہا:

" خدا كي قتم اتم ينهيں جانتے ہوكہ تم كس علاقه برحاكم بنائے گئے ہؤ"۔

اس پر حضرت عمر رہائٹنانے بوجھا:

### ز ریا تنظام علاقے:

"اعتمار! میں نے تہمیں کس علاقے پر حاکم مقرر کیا ہے"۔

وہ بولے: ''جیرہ اور اس کے علاقے پر''۔

آپ نے کہا: "جم نے سنا ہے کہ چیرہ میں سودا گررہتے ہیں جووہاں آتے جاتے رہتے ہیں''۔

پھر پوچھا'' پھر کس علاقے پر'وہ کہنے لگے'' بابل اوراس کے علاقہ پر'آپ نے فرمایا'' میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے'' پھر فرمایا ''اور کس چیز پر''وہ بولے '' مدائن اوراس کے مضافات پر''آپ نے پوچھا'' کیا مدائن کسر کی پر؟''وہ بولے:'' ہاں'' پھر پوچھا ''اور کس علاقہ پر''وہ بولے مہر جان قذق اوراس کی سرز مین پر''لوگ کہتے ہیں''ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کوکن کن علاقوں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے؟''اس پرآپ نے ان کومعزول کردیا۔

## معزولی کارنج:

پھرانہیں بلاکر پوچھا:'' کیاتہہیں رنج ہوا جب میں نے تہہیں معزول کیا؟''وہ بولے ''خدا کی تئم جب آپ نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت مجھے کوئی خوثی نہیں ہوئی البتہ جب آپ نے مجھے معزول کیا تو مجھے اس کا سخت رنج ہوا'' آپ نے فرمایا:''مجھے معلوم تھا کہ تم کام کے آ دمی نہیں ہوتا ہم میں نے (قرآن کریم کی اس آیت پر) ممل کیا:

## کمزوروں کی حکومت:

﴿ وَ نُرِيُدُ اَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ السُّنُصِّعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمُ اَفِمَةً وَّ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ "اور ہم بیر چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں۔ جوز مین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ہم انہیں (زمین کا) وارث بنا کیں''۔

## حضرت ابوموسیٰ بناتشهٔ کا تقرر:

دفرۃ النمری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئیز نے اہل کوفیہ سے مخاطب ہو کر پوچھا''اے اہل کوفیہ! تم کس کو (حاکم بنانا) چاہتے ہو؟''وہ بولے'' (حضرت) ابوموی اشعری رہی گئیز کو'اس کے بعد آپ نے حضرت عمار رہی گئیز کے بعد انہیں حاکم بنادیا اوروہ ایک سال تک ان کے حاکم رہے۔

### ان کےخلاف شکایت:

ایک دفعهان کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبدشس نے اسے پچھ باتیں کرتے ہوئے ساتو وہ اور ان کے ساتھی (شکایت کرنے کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبدشس نے اسے پچھ باتیں کرنے کے لیے حضرت عمر بڑاٹی کے پاس) پہنچے اور کہنے لگے'' ہمیں ابوموی اشعری بڑاٹی کی ضرورت نہیں ہے' آپ نے فرمایا'' کیوں'' وہ بولے'' ان کا غلام ہماری چیزوں کی تجارت کرتا ہے اس پر آپ نے انہیں معزول کر دیا اور انہیں بھرہ کا حاکم مقرر کیا اور حضرت عمر بڑاٹی بن سراقد کا جزیرہ کی طرف تبادلہ کر دیا۔

## طاقتوريا كمزورهاكم:

آپ نے ان لوگوں سے جوحضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹٹن کومعزول کرانے کے لیے کوفہ سے آئے تھے۔ یہ فر مایا:'' کیا تہہیں طاقتوراور سخت مزاج انسان زیادہ پبند ہے یا کمزورمومن؟'' مگروہ کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں سے اٹھ کرمسجد کے ایک گوشے میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔

## اہل کوفہ ہے پریشانی:

نے پوچھا:'' کیا آپ کواہم معاملہ در پیش ہے؟ یا کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے؟''آپ نے فرمایا:''اس سے بڑھ کرعظیم واقعہ کیا ہوسکتا ہے کہ ایک لا کھا فرادکسی حاکم سے خوش نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ حاکم ان سے خوش ہوتا ہے''آپ اس معاملے میں جس قدراللہ نے چاہابو لتے رہے۔

جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک لا کھ جنگجوسپاہی وہاں رہتے تھے اس عرصے میں دیگر صحابی بھی آگئے۔ اور پوچیف گئے:''اے امیر المومنین! کیا معاملہ ہے'' آپ نے فرمایا'' میں اہل کوفہ کی انجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔ انہوں نے ججھے بہت تنگ کر رکھاہے''اس کے بعد آپ نے ندکورہ بالاسوال مشورہ کے طور پر دہرایا۔ اس پر حضرت مغیرہ رہی گئیزنے جواب دیا۔

## حضرت مغيره مناتثية كاجواب:

کمزورمسلمان کی کمزوری ہے آپ کا اورمسلمانوں کا نقصان ہے اور اس کی خوبیوں سے صرف اس کا ذاتی فائدہ ہے گر طافت وراور سخت حاکم کی طافت ہے آپ کواور مسلمانوں کو فائدہ پنچے گا اور اس کی سخت سزاجی سے اس کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہوسکتا ہے اس پر حضرت عمر رہی گئیزنے انہیں حاکم مقرر کیا۔

### حضرت مغيره مِنْ عَنْهُ كَالْقرر:

سعید بن عمرو کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تا نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تاثیّۂ کومقرر کرنے سے پہلے (لوگوں سے ) ب یوچھا:

'' تمہاری کیارائے ہے آیا کمزورمسلمان کو حاکم مقرر کیا جائے یا طاقت وریخت انسان کو''۔

حضرت مغیره رهایشنے اس پریہ کہا:

'' کمزورمسلمان کا اسلام اس کے ذاتی فائدہ کے لیے ہے مگر اس کی کمزوری ہے آپ کا نقصان ہے ۔ مگر طاقت ورسخت انسان کی تختی کا تعلق اس کی ذات ہے ہے اور اس کی قوت مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوگی''۔

ال پرآپ نے فرمایا: "اے مغیرہ! ہم تہمیں حاکم مقرر کرتے ہیں'۔

## حضرت مغيره رضائفية كونفيحت:

چنانچ حضرت مغیرہ دخاتیٰ کوفہ کے جاکم رہے تا آ نکہ حضرت عمر دخاتیٰ شہید ہوئے۔ان کی مدت حکومت دوسال سے کچھزیادہ ہے جب حضرت مغیرہ دخاتیٰ کوفہ جانے کے لیے آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت عمر دخاتیٰ نے ان سے فر مایا:''ا ب مغیرہ دخاتیٰ انسان کوتم سے مطمئن رہنا چاہیے اور بدکاروں کوتم سے ڈرنا چاہیے' پھر حضرت عمر دخاتیٰ نے بیارادہ کیا کہ حضرت مغیرہ بخاتی سعد کومقرر کریں مگراس سے پہلے آپ شہید ہو گئے تا ہم آپ نے ان کے بارے میں وصیت فر مادی تھی۔ حکام سے بازیرس:

حضرت عمر مٹی تھنے کا بید پیندیدہ طریقہ رہاتھا کہ آپ نے اپنے حکام پر سید پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ ہرسال جج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہ ان کے کام کا جائزہ لے سکیں اور وہ (سمجھ عرصہ ) اپنی رعایا سے الگ رہیں اور انہیں ان کے برخلاف شکایت پہنچانے کا کافی وقت اور موقع مل سکے۔

# فتخ خراسان

اس سال ایک روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس نے خراسان پرحملہ کیا اور شاہ پر دگرد سے جنگ کی۔سیف کی روایت کےمطابق حضرت احنف بن قیس مٹاٹٹۂ نے ۱۸ھ میں خراسان پرحملہ کیا تھا۔

جب اہل جلولاء کوشکست ہوئی تو ایران کا باوشاہ پرز دگر دبن شہریار رہے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لیے ایک محل بنایا گیا جو اس کے اونٹ کی تمام پشت پر چھایا ہوا تھا اور وہ اپنے ای محل میں سوتا تھا اس کا سفر لگا تار جاری رہا اور درمیان میں قیام نہیں ہوا۔ جب باوشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا ایک منزل پر اسے جگایا گیا۔ کیونکہ اسے ایک دریائی مقام پر عبور کرنا تھا اس وجہ سے اس کے ملازموں نے اس خیال سے جگایا کہ وہ اونٹ کے دریا پار کرنے پر گھبرانہ جائے۔

### یز دگر د کا خواب:

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ان کو دھمکا یا اور کہا:

''تم نے میر ساتھ بہت براکیا خدا گی تم اگرتم مجھے نیند کی خالت میں چھوڑ سرکھتے تواس قوم (عرب) کے مدت معلوم ہوجاتی ۔ میں نے بیخواب دیکھا تھا کہ میں اور محمد رکھتے ہوا گاللہ کے پاس سرگوشیاں کررہے ہیں اللہ نے ان سے (محمد مکھتے) فرمایا:''تم ایک سوسال تک حکومت کرو''۔ انہوں نے فرمایا:''(اے اللہ) اس میں اضافہ کر'' اللہ نے فرمایا:''اچھا ایک سومیں سال تک 'کھراضافہ کا مطالبہ کیا تو جواب ملا جو (حکومت کرو)'' انہوں نے مزید اضافہ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا'' ایک سومیں سال تک'' کھراضافہ کا مطالبہ کیا گیا تو جواب ملا جو تہماری مرضی ہے'' اس کے بعد تم نے مجھے جگا دیا اگر تم مجھے اس حالت میں رہنے دیتے تو مجھے اس قوم کی تو مجھے اس قوم کی آخری مدت معلوم ہوجاتی''۔

## حاکم رے کی بغاوت:

جب بادشاہ رہے پہنچا تو وہاں کا حاکم آبان جاذو میتھا۔اس نے اس پر تملد کرکے اسے گرفتار کرلیا بادشاہ نے کہا:''اے آبان جاذو میہ! کیاتم میرے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو''اس نے کہا'' تاہم چونکہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے اس لیے میں میر چاہتا ہوں کہ میں (تم سے) وہ چیزیں کھوالوں جو پہلے میرے قبضہ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی حاصل کروں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں''۔

یے کہدکراس نے بیز دگر د کی مہر پر قبضہ کرلیا اور اپنی پیند کے مطابق دستاد پر تکھوائیں اور ان پرمہرلگوا کر بادشاہ کی مہر کی انگوشی اسے واپس کر دی ۔

پھروہ حضرت سعد رہی تھئے کے پاس آیا اوران سے وہ تمام چیزیں واپس لے لیس جوتحریں طور پر لکھی ہوئی تھیں۔

### خراسان میں قیام:

جب آبان جاذوبیشاہ بزدگرد سے اپنی تمام کارروائی تکمل کراچکا تو شاہ بزدگردر ہے سے اصفہان کی طرف روائد ہوا۔ آبان جاذوبیہ نا جاذوبیہ نا ہے جان جاذوبیہ نا ہے ہاں ہے۔ اس لیے بادشاہ کر مان کی طرف روائد ہوا۔ جب وہ کر مان بین نہیں مل سکی۔ اس لیے بادشاہ کر مان کی طرف روائد ہوا۔ جب وہ کر مان بینچا تو (مقدس) آگ اس کے ساتھ تھی ۔ اس نے اسے وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے خراسان کا قصد کیا اور مرومیں آ کر مقدس) آگ کو بھی دہاں منتقل کر لیا اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کرایا اور باغ لگایا اور وہ باغ مروسے دوفرشخ کے فاصلے پرتھا۔

یباں آ کروہ امن وامان کے ساتھ رہنے لگا اور غیر مفتو حہ علاقوں کے اہل مجم سے خط و کتابت کرنے لگا تا آ نکہ وہ سب اس کے مطبع ہو گئے اس نے (مفتو حہ علاقوں کے ) اہل فارس اور ہر مزان کو درغلا یا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عہد شکنی کی نیز اہل جبال اور فیرزان نے بھی بغاوت کی اور معاہدے تو ژریہ۔

### جنگی مهمیں:

## خراسان کیمهم:

حضرت احف بن قیس بڑاٹی خراسان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانہ ہوئے اس لیے وہ طبین کی راہ سے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات پر بز ورشمشیر قبضہ کرلیا۔ اور وہاں صحار العبدی کواپنا جانشین بنایا۔ پھروہ مروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوئے ۔ درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے نمیشا پور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف وارث بن حسان کوروانہ کیا جب حضرت احف بن قیس بڑا تھی مروشاہ جہان کے قریب پہنچ تو شاہ بز دگر دمروروز چلا گیا اور وہاں رہنے لگا حضرت احف بڑا تھی مروشاہ جہاں میں فروکش ہوگئے۔

### امداد کی درخواست:

جب شاہ یزدگردمرورروز پہنچا تو اس نے خاقان سے امداد کی درخواست کی نیز شاہ صغد کوبھی تحریر کیا کہ وہ بھی فوج کے ذریعے ان کی مدد کرے چنانچہ اس کے دونوں قاصد خاقان اور شاہ صغد کی طرف روانہ ہوگئے۔اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی۔

#### مسلمان سيهسالار:

حضرت احنف رہائی نے مروشاہ جہان پر حارثہ بن نعمان باہلی رہائی۔ کو جانشین بنایا اس عرصہ میں مندرجہ ذیل جارسر داروں کی عضرت احنف رہائی نے مروشاہ جہان پر حارثہ بن نعمان باہلی رہائی۔ اعلقمہ بن نضر نصر کی ۲۔ربعی بن عامر نتیمی سے عبداللہ بن ابی عقیل شارت میں اللہ بن ابی عقیل شارت میں اللہ بن ابی عقیل شارت میں اللہ بن ابی عقیل سے ابن ام غز ال ہمدانی۔

### فوجی کشکر سے مقابلہ:

جب وہ تمام فوجیں آ گئیں تو حضرت احنف بٹائٹۂ مروشاہ جہاں سے روانہ ہو گئے اور مروروز کی طرف فوج کشی کی۔ جب شاہ یز دگر د کو بیخبر ملی تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔حضرت احنف بٹائٹۂ مروروز میں مقیم ہو گئے جب کوفہ کی فوجیں آئیں تو وہ (براہِ راسِت بلخ روانہ ہوئیں) حضرت احنف بٹائٹۂ بھی ان کے چیچے روانہ ہوگئے۔

### يز دگر د کوشکست:

بلخ میں اہل کوفیہ اور شاہ یز دگر د کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے یز دگر د کوشکست دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوا اور دریا پارکر کے بھاگ گیا۔ ماریس وفت

## ىلىخ كى فتتح:

اتنے میں حضرت احنف مٹاٹٹنہ بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے اس وفت اللہ نے بلنج کوان کے ہاتھوں فتح کرا دیاس لیے بلنج اہل کوفہ کی فتو حات میں شامل تھا۔

## اہل خراسان کی مصالحت:

اس کے بعد اہل خراسان میں سے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے۔ صلح کے لیے آنے لگے ان میں شاہ ایران کی مملکت میں سے نیشا پورسے لے کرطخارستان کے علاقے تک جتنے باشندے تھے۔سب شامل تھے۔

حضرت احنف رہی گفتہ مروروز واپس چلے گئے اور وہاں رہنے گئے۔انہوں نے طخارستان کے علاقہ پر ربعی بن عامر کو اپنا جانشین بنایا جوعرب کے شرفاء میں سے تتھے۔ مندر

## فتخ کی خبر:

حضرت احنف بن قیس مخافیٰ نے حضرت عمر مخافیٰ کوفتح خراسان کی خبرلکھ کر بھیجوائی اس وقت آپ نے فر مایا: '' میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجتا اور میری تمنائھی کہ ہمارے اور ان کے در میان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

# عهد شكنى كاانديشه

حضرت علی معالفته نے دریا فت کیا:

''اےامیرالمومنین! به بات آپ کیوں فرماتے ہیں؟''۔

## آپنے فرمایا:

"اس کی وجہ یہ ہے کیہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ عہد شکنی کریں گے اور تیسری مرتبہ انہیں (مغلوب کرنے) کی ضرورت ہوگی۔اگرمشر کین میرکام کریں توبیاس بات سے بہتر ہے کہ مسلمان اس عہد شکنی کے مرتکب ہوں'۔

ایک دوسری روایت میہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رہی ٹیڈو فر ماتے ہیں:

'' جب حضرت عمر مِن لِتُناك پاس فتح خراسان كي خبر پنجي تووه فر مانے لگے:

'' میں جا ہتا ہوں کہ ہمارے اوران کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

حضرت على مِحالِثُند نے فر مایا .

'' فتح خراسان ہے آپ کوکیا تکلیف ہے بیتو خوشی کامقام ہے'۔

آپنے فرمایا:

''ہاں( پیخوشی کی بات ہے ) مگروہ تین مرتبہ عبد شکنی کریں گے''۔

حضرت احنف مناتقُهٔ کومدایت:

وازع بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بڑاٹٹۂ کو بیاطلاع ملی کہ حضرت احنف بن قیس بڑاٹٹۂ مرو کے دونوں شہروں پر قابض ہو گئے اور بلخ بھی فتح کرلیا ہے تو آپ نے فر مایا:''اخف اہل مشرق کے سردار ہیں''۔حضرت عمر مٹاٹٹۂ نے حضرت احنف مٹاٹٹۂ کو پہتح برکیا:

'' تم دریا کوعبور نہ کرنا۔ بلکہ اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو۔ تہہیں معلوم ہے کہ تم کن خصوصیات کے ساتھ خراسان میں داخل ہوئے تھے۔اس لیے آئندہ بھی تم ان عادات پر قائم رہواس طرح تہہیں ہمیشہ فتح ونصرت حاصل ہو گئ تم دریا کوعبور کرنے سے پر ہیز کرو۔ورنہ تم نقصان اٹھاؤگئ'۔

### تر کول کی امداد:

جب شاہ پر دگرد کے دونوں قاصد خاقان اورغوزک کے پاس پہنچ تو وہ دونوں اس وقت تک اس کی فوجی امدادنہیں کر سکے تا آئنکہ وہ شکست کھا کر دریاعبور کر کے خودان دونوں کے پاس پہنچ گیااس وقت اس کی فوجی امداد کی تکمیل ہوئی۔ترک اوراہل فرخانہ وصغد اس کی مدد کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سلاطین کی امداد کوضروری سجھتے تھے۔

## امدادى كشكر:

شاہ بیز دگر دیہ امدادی کشکر لے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا خا قان بھی اپنی ترک فوج کے ساتھ خراسان روانہ ہوا اور وہ دونوں کشکروں نے دریاعبور کیا اور وہ ملخ پہنچ گئے اس وقت اہل کوفۂ احنف بٹاٹٹڑ کے پاس مروروز پہنچ گئے تھے۔اس لیے مشرکین کا لشکر بھی ملخ سے کوچ کر کے احنف بن قیس بٹاٹٹڑ کے کشکر کے پاس مروروز پہنچ گیا۔

### سیابی کامشوره:

جب حضرت احنف بن قیس رہائٹہ کو پی خبر ملی کہ خاقان اور صغد نے بلخ کے دریا کوعبور کرلیا ہے اور وہ لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آرہے ہیں تو انہوں نے اپنے شکر کا گشت کیا تا کہ وہ کوئی ایسا کار آمد مشورہ س سیس سے ان کو (جنگی ) فائدہ پہنچ سکے۔وہ دو شخصوں کے پاس سے گذر ہے جو چارہ صاف کرر ہے تھے۔وہ چارہ یا تو بھوسا تھایا جو تھے۔ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے شخص سے بیکہ دریا تھا:

''اگر ہماراامیر ہمیں اس پہاڑ کے پاس لے آئے توبید دریا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام دےگا اس وقت میہ پہاڑ ہماری پشت پر ہوگا اس وجہ سے ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ آورنہیں ہوگا اور ہماری جنگ صرف ا کی طرف ہوگی پھریہ تو قع کی جاسکے گی کہ اللہ ہمیں فتح ونفرت عظا کر ہے''۔

### يبار كے دامن ميں:

ریہ بات من کر) حضرت احض بن قیس بھالٹیر لوٹ آئے چونکہ رات تاریک تھی ۔اس لیے یہی مشورہ ان کے لیے کافی ثابت ہوا۔ جب صبح ہوئی' تو آپ نے مسلمانوں کوجمع کیااور فرمایا:

''تمہاری تعداد کم ہے اور تمہارے دیمن کی تعداد زیادہ ہے مگر تمہیں اس بات سے خوفز دہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی جماعت اکثر بڑی تعداد کی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اس مقام سے کوچ کرواور اس پہاڑ کا سہارا حاصل کرو۔ یہ پہاڑ تمہاری پشت کی طرف ہونا چاہیے اور یہ دریا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان رہے اور تم صرف ایک ست سے جنگ کرؤ'۔

### مسلمانوں کی نعداد:

انہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور مناسب طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا بھرہ کی فوج دس ہزارتھی اور کوفہ کی فوج بھی تقریباً اتنی تھی۔ ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ بیضج شام جنگ کرتے تھے۔ اور رات کے وقت جنگ بند کردیتے تھے۔

## خبررساني:

حضرت احنف بن قیس بٹائٹن یہ چاہتے تھے کہ ان دشمنوں کے رات کے ٹھے کانوں کاعلم ہو جائے اس لیے ایک رات معلومات حاصل کر نے کے بعدوہ خبررسانی کے لیے نکلے جب وہ خاقان کے لشکر کے قریب پنچے تو وہ ٹھبر گئے جب مسج کا وقت قریب آیا توایک ترک سوارا پناطوق لے کر نکلا۔

## ترك سوارون كاقتل:

وہ اپنا طبلہ بجانے لگا پھروہ اپنے لشکر کے ایک مقرر مقام پر جا کر تھر گیا۔ حضرت احن رہی گئی نے اس پر حملہ کیا دونوں نے دو دفعہ نیز ہے کہ وار کیے آخر کار حضرت احنف رہی گئی نے نیز ہ مار کر مار ڈ الا۔ پھراس ترکی سوار کے مقام پر کھڑے ہوگئے اوراس کے طوق (بگل) پر قبضہ کرلیا پھر دوسر اترک سوار کھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہ ہی سلوک کیا اور نیز ہ کے دود فعہ کے وارول کے بعد حضرت احنف رہی گئی نے اسے بھی قبل کردیا اور پھر وہ دوسر سے سوار کے مقام پر جا کر کھڑے ہوگئے اوراس کا طوق بھی لے لیا اور اس کا حقرت احنف رہی گئی نے اسے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں اشخاص نے کیا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سے سوار کے قریب جا کر کھڑ ا جو گیا حضرت احنف بن قیس رہی گئی نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف رہی گئی نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف رہی گئی نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف رہی گئی نے دونوں اسے بھی نیز ہ مار کر ہلاک کر دیا۔

## قتل کی بدشگونی:

ترکوں کی بیعادت تھی کہ وہ اس وقت تک جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ مذکورہ بالاسواروں کی طرح تین سوار بگل نہیں بچاتے تھے۔ وہ تیسر سے سوار کے بعد نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ اس رات بھی ترک فوج تیسر سے سوار کے بعد نکلی تو انہوں نے ا پنے سواروں کودیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں خاقان نے اس واقعہ کو بدشگونی خیال کیااوراس بات کومنحوں سمجھاوہ کہنے لگا۔ خاقلان کی واپسی :

ہمارا یہاں طویل قیام ہو گیا ہے اور بیسوارا یسے مقام پر مارے گئے ہیں۔ جہاں کبھی انہیں نفصان نہیں پہنچا ایسامعلوم ہوتا ہے کہان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے جمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے جمیں لوٹ جانا چاہیے چنا نچے وہ واپس چلے گئے۔

جب دن چڑھ گیا تومسلمانوں نے ان کا کوئی آ دمی نہیں دیکھااورانہیں بیاطلاع ملی کہ خاقان بلنج کی طرف لوٹ گیا ہے۔

## خزانه نكالنا:

شاہ بزدگرد نے خاقان کومروروز میں چھوڑا تھا اورخودمروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہاں حارث بن نعمان مِعْاشَۃ اور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو گئے تھے اس نے ان کامحاصرہ کیا اور اپنا خزانہ مقررہ مقام سے نکال لیا خاقان واپس آ کر بلخ میں مقیم ہوگیا تھا

## تعاقب كىممانعت:

اس وقت مسلمانوں نے احفیٰ ہے کہا۔ آپ کاان کا تعاقب کرنے میں کیا خیال ہے وہ بولے'' تم اپنے مقام پر رہواوران کا (تعاقب) نہ کرؤ'۔

## اہل فارس کی مزاحمت:

جب یزدگرد نے وہ خزانہ جمع کرلیا جواس نے مرومیں رکھا تھا اس نے حپا ہا کہا سے جلد لے جائے وہ اسے متعقل طور پراپنے پاس رکھنا جپاہتا تھا۔ کیونکہ یہ ایران کا بہت بڑا خزانہ تھا وہ اسے لے کرخا قان کے پاس جانا جپاہتا تھا تو اہل فارس نے اس سے دریافت کیا:

## یز دگرد کااراده:

''اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟''وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ میں خاقان کے پاس چلا جاؤں گا اوراس کے ساتھ رہوں یا چین چلا جاؤں۔ایرانیوں نے اس سے کہا:

## ارانيول كي تجويز:

"آپٹشہر جائے میہ بری تجویز ہے اس طرح آپ دوسری قوم کے ملک جائیں گے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کوچھوڑ دیں گے آپ اس کے بجائے ہمیں اس قوم (مسلمانوں) کے پاس لے جائیں میہ باوفا اور دیندار قوم ہے اور یہ ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو۔ اور جس کا کوئی دین ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک میں رہتا ہو۔ اور جس کا کوئی دین اور ایمان نہ ہواور ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ گوگہاں تک باوفا ہیں جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کہنے گئے: ''آپ ہمارے خزانے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں رہیں آپ اسے نکال کر دوسرے ملک میں نہیں لے جاسکتے''۔

#### مخالفت اور جنگ:

جب بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے صرف اس کے ملاز مین اور نو کر جپا کراس کے پاٹ

باتی رہ گئے تھے۔اس کی رعایانے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرلیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت احنف بن قبس رہ کاٹنے؛ کوبھی دے دی تھی۔ چنانچے مرو کے مقام پرمسلمانوں اور مشرکوں دونوں نے اس سے جنگ کی۔ یز وگر د کا فرار :

تیجہ بیہ ہوا کہ وہ سب سامان اورخزانے وغیرہ سے محروم ہوکرفرار ہو گیا اور دریا کوعبور کرکے فرغانہ چلا گیا اور وہاں ترکوں کے پاس رہنے لگا۔ وہ حضرت عمر بھاٹشنا کے آخری زمانہ تک وہیں رہا۔ تا ہم وہ ان (اہل خراسان ) سے خط و کتابت کرتارہااوروہ بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے تا آئ نکہ حضرت عثان مٹاٹٹنا کے عہد میں اہل خراسان نے عبد شکنی کی۔

صلح كامعابده:

(یز دگرد کے چلے جانے کے بعد)ایرانی 'حضرت احف رضائٹنا کے پاس آئے ان کے پاس سلح کا معاہدہ کیا اور تمام خزانے اور دولت حضرت احف رضائٹنا کے حوالے کر دی اور خوداپنے وطن میں اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے۔وہ سلاطین ایران کے عہد سے زیادہ خوشحال ہوگئے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ عدل وانصاف کا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے اور خوش و خرم ہوکر زندگی بسر کرنے گئے۔

یز دگرد کی جنگ میں ہرسوار کواس قدر حصه ملاتھا جس قدر جنگ قا دسید میں ایک سوار کو حصه ملاتھا۔

## اہل خراسان کی عہد شکنی:

## یز دگر د کاانجام:

شاہ یز دگر د جب مرومیں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ ایک چکی میں پوشیدہ تھاوہ کر مان میں پناہ لینا جا ہتا تھا اس کے مال غنیمت پرمسلمانوںاورمشرکوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ نام سر

## بلخ کی طرف روانگی:

اس سے پہلے جب حضرت احنف رہی گئے؛ کواس کی اطلاع ملی تو وہ فور أمسلمانوں کی فوج کو لے کر بلخ کی طرف روانہ ہو گئے ان کا مقصد پیتھا کہوہ خاقان اور پر دگر د کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں کیونکہ خاقان اور ترک بلخ میں تھے۔

### خا قان كا فرار:

خا قان کو جب یز دگر د کا حال معلوم ہوا تو بہ بھی پتہ چلا کہ حضرت احف بن قیس رہاٹٹنڈ کے ساتھ مسلمان فو جیس اس کی طرف روانہ ہوگی ہیں تو اس نے بلخ کوچھوڑ دیا اور دریا کوعبور کر کے چلا گیا۔ فتیریں :

صح کی خبر:

جب احنف بن قیس معالمتٰ قیس وہاں پہنچے تو وہ بلخ میں مقیم ہو گئے اور کوفیہ کی فوجیس اس کے چاروں طرف اصلاع میں مقیم ہو

گئیں پھر حضرت احف بٹاٹٹنز مروروز واپس آ گئے اور خا قان اور یز دگرد پر فتح حاصل کرنے کی خبر حضرت عمر بٹاٹٹنز کی خدمت میں روانہ کی نیز مال خس بھی ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔

#### سفیر چین سے ملا قات:

جب خاقان نے دریا کوعبور کیا اور اس کے ساتھ شاہ ایران کے ملاز مین اور ساتھی بھی جو بلخ میں موجود تھے چلے گئے انہول نے (راستے میں) شاہ یز دگر د کے اس سفیر سے ملاقات کی جوشہنشاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہشہنشاہ کے لیے تحا کف و ہدایا لے کر گیا تھا'وہ شہنشاہ چین کا جوابی خط لے کرواپس آر ہاتھا انہوں نے اس سفیر سے دریافت کیا''کیا خبر ہے؟''وہ بولا: شاہ چین سے گفتگو:

جب میں خطا ورتحا کف لے کراس کے پاس پہنچا تو اس نے اچھا یدلہ دیا' اور تحا کف دیے پھراس نے شاہ پر دگر د کے خطا کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے شاہ پر دگر د کے خطا کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے مجھ سے یہ گفتگو کی تھی:'' مجھے یہ معلوم ہے کہ با دشاہوں پر دشمن کے مقابلے میں دوسرے با دشاہوں کی مدد کر نا ضروری ہے تا ہم تم مجھے اس قوم کے حالات بتاؤجس نے تہمیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ ان کی تعداد قلیل اور تمہاری تعداد کشرے باوجود اس لیے غالب آئی ہوگی کہ ان میں خوبیاں موجود ہیں اور تم میں برائیاں موجود ہوگی'۔ میں نے کہا''جو آپ مناسب سمجھیں دریا فت کریں''۔

### عربوں كا حال:

شہنشاہ چین نے دریافت کیا'' کیا یہ لوگ عہد و پیان کی پابندی کرتے ہیں؟'' میں نے کہا'' ہاں'' کھر پوچھا''وہ تم سے جنگ کرنے سے بہلے کیا کہتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ہمیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں: اویا تو ہم ان کا دین و مہمیں آئے ہوئے جسے بھیں گے۔ ۲ یا جزیدادا کریں تو وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ۳ یا جزیدادا کریں تو وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ۳ یا وہ ہم سے جنگ کریں گے''۔

#### ديگر حالات.

اس نے پھر دریافت کیا'' یہ لوگ اپنے حکام کی کیسی اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جوقوم کسی مرشد کی اطاعت کرتی ہے'' اس نے پھر پوچھا''وہ کن چیزوں کو حلال ہمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں' اسے میں نے ان کی تفصیلات بتا ئیں پھر پوچھا'' کیاوہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کرتے ہیں؟'' میں نے کہا نہیں' اس پروہ بولا'' یہ قوم بھی تاہ نہیں ہوگی۔ جب تک کہوہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نے قرار دیں۔ پھر پوچھا'' جھے ان کا لباس بتایا''۔

### کھوڑ ہے اور اونٹ:

اس نے ان کی سواریوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا'' وہ عربی گھوڑے ہیں''پھر میں نے ان کا حال بیان کیا اس پر اس نے کہا'' وہ نہایت عمدہ قلع ہیں'' پھر میں نے اونٹوں ان کے بیٹھنے اور ان کے چلنے کا حال بیان کیا۔اس پراس نے کہا یہ بمی گردن والے مویشیوں کی خصوصیات ہیں''۔اس کے بعد اس نے (شاہ) پر دگر دکویہ خطاکھا۔

### یز دگر د کونصیحت:

جھے آپ کی طرف ایک ایسے عظیم الثان لشکر کو بھیجنے ہے جس کا ایک حصد مرومیں ہواور دوسرا حصہ چین تک ہو۔ صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناواقف تھا مگر جیسا کہ آپ کے سنیر نے بیان کیا ہے بیقوم ایسی ہے کہا گروہ پہاڑوں کا مقابلہ کرے تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دے اور اگران کے شکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ بشر طیکہ ان میں یہ پڑھسو صیات باقی رہ گئی ہوں۔

آ پان سے مصالحت کرلیں اورمصالحت کرنے کوعزت سمجھیں اور جب تک وہ برسر پیکار نہ ہوں آ پان سے ہرگز جنگ زیریں۔

## فرغانه میں قیام:

شاہ پر دگر داور شاہی خاندان پھر خاقان کے ساتھ فرغانہ چلا گیا۔اوروہیں رہنے لگا۔

### مسلمانون كااجتماع:

جب مسلمانوں کا قاصداور وفدخبر فتح اوراس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب دفاتھئے کے پاس پہنچا جو حضرت احنف بن قیس رٹاٹٹنے کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا پھر نامہ فتح کے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور وہ پڑھا گیا آپ نے اپنے خطبے میں بیفر مایا:

## حضرت عمر مِناتِقْهُ كا خطاب:

''اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے کہ اس نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے اور حق وصدافت کا دین بھی عطا فر مایا ہے تا کہ اسے تمام ادبیان اور فدا جب پر غالب کرے۔خواہ مشرکوں کو بیہ بات کتی ہی نا گوار گذرے اس نے پیروان اسلام کو دنیا وی معاوضہ (مال و دولت) اور آخرت کی بھلائی اور کامیا بی دونوں چیزوں کوعظا کرنے کا وعدہ کیا ہے اورخود فر مایا ہے۔ بیدوہ ذات ہے جس نے اپنے رسول سکی کے کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام فدا جب پرغالب کرے خواہ مشرکین اس بات کو کتنا ہی ناپیند کریں''۔

خدا ہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کا سز اوار ہے جس نے اپناوعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کوفتے ونصرت عطا فر مائی آگے چل کر آپ نے بیار شادفر مایا:

#### مجوسیت کا خاتمه:

''آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ نے مجوست کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اب وہ اپنے ملک کی ایسی بالشت بھرز مین پر بھی قابض نہیں ہوسکیں گے جس سے مسلمانوں کونقصان پہنچے۔ دیکھواللہ نے تہمیں ان کی سرز مین ان کے ملک' ان کے مال و دولت اور ان کے فرزندوں کا مالک بنا دیا ہے تا کہ وہ معلوم کر سکے کہتم کیا کارنا ہے انجام دو گی؟۔

## مسلمانوں کو تنبیہ:

آگاہ ہوجاو کہ تمہاری طرح بہت ی شہری فوجی طاقت کے مالک تھے اور گذشته زمانے کی بہت میں مہذب قومیں دور دراز کے ممالک پر قابض ہوگئی تھیں۔اللہ تعالی اپنا تھم نافذ کر کے رہے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کونمودار کرے گا۔

### حق کی اطاعت:

تم اس کے احکام کو نافذ کرانے کے لیے ایسے خص کی پیروی کرو جواس کے معاہدہ کی پابندی کرے اور تمہارے لیے خدائی وعدہ کو پورا کر دکھائے دیکھو! تم اپنی حالت میں تغیر وتبدل نہ کرنا۔ ورنہ اللّٰد دوسرے قوم کوتم پر مسلط کردے گا مجھے اس امت مسلمہ کی بتا ہی وہربادی کاصرف تنہی ہے اندیشہ ہے''

## عهد شكنى:

حضرت عثمان بن عفان مٹل ٹنٹن کے عہد خلافت میں خراسان کے دورونز دیک باشندوں نے جب کہ ان کے عہد خلافت کے دو سال گذرے تھے۔عہدشکنی کی ان کی اس عہدشکنی کے بقایا حالات ان شاء اللہ تعالی اپنے مقام پرشاہ پرز دگر دیے تل کے واقعات کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔

## اسسال کے حکام:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب مخالتُمُنائے جج کیاان کے حکام اس سال بھی وہی تھے جوا۲ ھیں مقرر تھے۔البتہ کوفہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ مخالتُمنا مقرر ہوئے اور بھر ہ کے حاکم حضرت ابوموسیٰ اشعری مخالِتُنا مقرر ہوئے۔



#### باباا

## <u> ۳۲ھ کے واقعات</u>

ابومعشر یے فول کے مطابق اس سال اصطحر فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہمدان بھی فتح ہوا۔ واقد ی نے بھی یہی کہا ہے مگر سیف کی روایت بیہ ہے کہ اصطحر توج کے بعد فتح ہوا۔

## فنخ توج:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ بھرہ کے سردار فارس کے ختلف علاقوں میں جنگی مہموں پرروانہ کیے گئے تھے ان میں ساریۂ ابن زینم بھی شامل تھے۔ وہ لوگ اپنی فوجیس لے کرمختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل فارس توج کے مقام پراکٹھے ہوگئے تھے گر مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا قصد نہیں کیا بلکہ ہر مسلمان سپہ سالاراپ اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوا جس پر وہ مقرر تھا۔ جب ایرانیوں کواس بات کاعلم ہوا تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی مدافعت کرنے کے لیے منتشر ہوگئے۔ اس طرح انھیں جنگ کے بغیر شکست ہوگئی اوران کا شیرازہ بھر گیا اوران کی اجتماعی طاقت منتشر ہوگئی۔ مشرکوں نے اس بات کو بدشگونی پرمحول کیا اور انھیں اپنا انجام نظرآ گیا۔

## اہل توج کوشکست:

حضرت مجاشع بن مسعود نے سابور اور اروشیرخرہ کے مقامات کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج تھی۔ مسلمانوں کا توج کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو مقابلہ میں اہل توج کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچے انھوں نے کا فروں کا صفایا کر دیا اور انھیں ہے دریخ قتل کیا اور ان کے لئنگر کا تمام مال واسباب اپنے قبضہ میں کرلیا۔

## توج کی آخری جنگ:

۔ بیتوج کی آخری جنگ ہےاس کے بعد بیلوگ سرنہیں اٹھا سکے۔ پہلی جنگ وہتھی جس میں حضرت علاء کے لشکرنے طاؤس کی جنگ لڑی تھی۔اس طرح پہلی اور دوسری جنگیں کیساں نوعیت کی تھیں۔

### اہل توج کا معاہدہ:

### قاصداور وفد كوانعام:

رسول الله ﷺ کےعبدمبارک سے بیطریقہ رائج تھا کہ فتح کی خوشخبری لانے والوں اورمتعلقہ وفود کوانعام دیا جاتا تھااوران کی ضرورِیات پوری کی جاتی تھیں ۔

## خيانت کې ممانعت:

ابوعاصم کلیب بیان کرتے ہیں: ''ہم مجاشع بن مسعود کے ساتھ تو ج کے جہاد پر روانہ ہوئے ہم نے اس مقام کا محاصرہ کرلیا اور جب تک اللہ نے چاہم نے ان سے جنگ کی ۔ پھر ہم نے فتح حاصل کی اور وہاں بہت مال ننیمت حاصل کیا اور ول کھول کرانھیں مقل کیا۔ اس وقت میں جو کرتہ پہنے ہوئے تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے سوئی تا گالے کراسے سینا شروع کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مقتولوں میں سے ایک کے بدن پر میس نے معرف اس کے بدن سے اتار لی اور پانی کے قریب اسے دھونے لگا اور دو پھڑوں کے درمیان اسے پہن کی۔ جب مال دو پھڑوں کے درمیان اسے پٹن کرصاف کیا۔ یہاں تک کہ اس کی میل کچیل دور ہوگئی۔ اس وقت میں نے وہ قیص پہن لی۔ جب مال منیمت جمع ہواتو حضرت مجاشع ہو گئیڈ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد انھوں نے فرمایا:

''اے لوگو! تم مال غنیمت کی چوری نه کرو کیونکه جو چوری کرے گا قیامت کے دن اپنا چرایا ہوا مال لے کرآئے گا (ایسی کوئی چیز ہوتو )تم اسے لوٹا دوخواہ وہ سوئی تا گا کیوں نہ ہو''۔

جب میں نے یہ تقریر تن تو میں نے قمیص کوا نار کراہے مال غنیمت میں ڈال دیا۔

## فتح اصطحرك:

حضرت عثمان بن ابی العاص مٹائٹہ نے اصطخر کے مقام کا قصد کیا۔ ان کا اہل اصطخر کے ساتھ مقابلہ جور کے مقام پر ہوا۔ انھوں نے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا' جنگ کی چرخدائے بزرگ و برتر نے انھیں جنگ جور میں فتح عطا کی اور مسلمانوں نے اصطخر بھی فتح کرلیا اور جس قدر اللہ نے چاہا ایرانیوں کو تہ تیخ کیا اور بہت سے لوگوں کو حسب منشازخمی کیا۔ اور جولوگ بھاگ سکتے تھے' وہ بھاگ گئے۔

### جزييكامعابده:

پھر حضرت عثمان بن ابی العاص مخاص مخاص نے کا فروں کو جزیدادا کرنے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی چنانچے انھوں نے ان سے خط و کتابت کی اور حضرت عثمان بن ابی العاص رخاص کے فرمی ان سے نامہ و پیام کرتے رہے۔ آخر کار (ان کے حاکم) ہر بزنے یہ دعوت قبول کرلی۔ جولوگ بھاگ گئے تھے یا الگ ہوگئے تھے وہ سب واپس آگئے اور انھوں نے جزیدادا کرنے کا قرار کیا۔

### د یا نتداری کی مدایت:

جب دیثمن کوشکست ہوگئ تھی اس وقت حضرت عثمان بن ابی العاص دٹاٹٹنانے مال غنیمت کوجمع کرایا تھا۔اوراس کا مال خمس نکال کرحضرت عمر بٹاٹٹنز کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ مسلمانوں میں تقسیم کیا اور فوجوں کولوٹ مارسے روک دیا اور وہ امانتیں ادا

لے اصطحر صوبہ فارس کا مرکزی شہرتھا۔ بیساسانی بادشاہوں کا قدیم مرکزی اورمقدس مقام تھا۔ یباں ان کا قدیمی آتش کدہ بھی تھا جس کی گمرانی خود شہنشاہ ایران کرنا تھا۔ بیشبرقدیم ترین ایرانی شہر برسویولیس کے بعد ساسانی خاندان کا پائے تخت بناتھا۔ (ارشد)

كرنے لگے \_حضرت عثمان بن ابی العاص مخالفتانے انھیں اکٹھا کر کے بیقر مرارشا دفر مایا:

## عثمان بن ا بي العاص مِناتِشْهُ كي تقريرية

'' ہمارامعاملہ ہمیشہ ترتی پذیر ہے گا اورلوگ مصائب ہے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ چوری اور خیانت نہ کریں جب وہ (مال غنیمت) میں خیانت کرنے لگیں گے تو وہ ناپسندیدہ باتیں دیکھیں گے اور تھوڑ ہے لوگوں کے (برے) کام' اکثریت کوئییں بچاسکیں گے'۔

حضرت حسن معالقًا؛ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص معالقًا؛ نے فتح اصطحر کے دن بیارشا دفر مایا:

### بدویانتی کے اثرات:

''اللہ تعالی جب سی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں برائیوں سے بچاتا ہے اوران میں امانت اور دیانت داری کا اضافہ کرتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرو کیونکہ تم سب سے پہلے جو چیز اپنے دین و فدہب کی چھوڑو گے وہ امانت ہوگی جب تمہارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی تو روز انتمہاری کوئی نہکوئی نیکی جاتی رہے گی'۔

### شهرک کی بغاوت:

حضرت عمر فاروق ہوناٹیڈ کے دورخلافت کے آخری زمانے اور حضرت عثمان ہوناٹیڈ کی خلافت کے پہلے سال میں شہرک نے بعاوت کی اس نے اہل فارس کو بھڑ کا یا اور اخیس عہد شکنی کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن ابی العاص ہوناٹیڈ کو دوبارہ بھیجا گیا اور ان کی امداد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کی سرکردگی میں فوجیس روانہ کی گئیں: اے عبداللہ بن معمر ۲ شبل بن معبد بجل ۔ ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت جب کہ معرکہ ہونے والاتھا 'شہرک نے اپنے فرزندسے جومعرکہ میں موجود تھا بیہ

## فرزند ہے گفتگو:

ا ہے میرے فرزند! ہم دن کا کھانا کہاں کھائیں گے۔ یہاں یاشہرک میں''۔

شہرک ایک مقام تھا جود ہاں سے تین فرسخ دورتھا اور دوسر بےلوگوں کے گاؤں کے درمیان بارہ فرسخ کا فاصلہ تھا۔

### فرزند کا جواب:

اس کے فرزندنے بیہ جواب دیا:

''ابا جان! اگروہ ہمیں چھوڑ دیں تو دن کا کھانا ہم یہاں کھائیں گے ورنہ شہرک میں کھائیں گے بلکہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں گے۔گر بخدامیرے خیال میں وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں''۔

### شهرك كافعل:

ان دونوں کی بی گفتگوا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ سلمانوں نے جنگ چھیڑر دی اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی جس میں شہرک اور اس کا فرزند مارے گئے۔ان کے علاوہ بہت سےلوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔شہرک کوتو حضرت عثان بن ابی العاص رہی گئے کے بھائی تھم بن ابی العاص بن دہمان نے قتل کیا تھا۔

### روايت مين اختلاف:

ابومعشر کی روایت ہے کہ فارس کی پہلی جنگ اوراصطور پی کی دوسری جنگ ۲۸ھیں ہوئی اور فارس کی دوسری جنگ اور جور کی جنگ ۲۹ھیں ہوئی۔

## حضرت تحكم رمايشهٔ كى مدايت:

ووسری روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بن الی العاص دخل تئن ہے جاگیا تھا تو انھوں نے اپنے بھائی تھم بن الی العاص کو و ہزار کی فوج دے کر توج بھیجا۔اس وقت با دشاہ ایران مدائن سے بھاگ گیا تھا اور فارس کے مقام جور چلا گیا تھا اس نے شہرک کو مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔حضرت تھم کہتے ہیں۔ وہ (شہرک) اپنی فوج کو لے کر جولو ہے کہ ہتھیاروں سے مسلم تھی 'ایک گھائی پر سے انزا۔اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان سپاہیوں کی آئیسیں (لو ہے کی ہتھیا روں کی چمک سے ) خیرہ نہ ہوجا کیں اس لیے میں نے بیاعلان کرا دیا:''جس کے سر پر ممامہ ہووہ اپنی آئیسیں ہمامہ سے لیسٹ لے اور جس کے سر پر ممامہ نہ ہووہ اپنی آئیسیں ہمارک لیا ہے۔ کہیں ایک کھیں ہند کر لے ''۔میں نے بہتھی اعلان کرا دیا:

" تم اپنی سواریوں پر سے اتر آؤ"۔ شہرک نے جب دیکھا تو وہ بھی اتر گیا۔

### صف آ رائی:

پھر میں نے بیاعلان کرایا: ''تم سوار ہو جاؤ'' پھر ہم نے صف آ رائی کی اور وہ سوار ہو گئے ۔ میں نے جارودعبدی کو دائیں بازو(مینیہ) پرمقرر کیااورا بوصغرہ (مہلب کے باپ کو) بائیں بازو(میسرہ) پرسردارمقرر کیا۔

#### ز بر دست شکست:

۔ دشمنوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کر بھادیا یہاں تک کہان کی کوئی آ واز بھی سائی نہیں دی۔ جارود نے مجھ سے کہا''اے امیر لشکر الشکر چلا گیا ہے''۔ میں نے کہاعنقریب شہیں حقیقت حاصل معلوم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر گزر نے نہیں پائی تھی کہان کے گھوڑے واپس آ گئے جوسواروں سے خالی تھے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے انھیں قمل کررہے تھے اور ان کے سر بھارے ساتھ ان کا ایک با دشاہ بھی تھا جسے مکعبر کہتے ہیں وہ کسر کی کوچھوڑ کر میں تھے شامل ہو گیا تھا۔

## شهرك كاسر:

اتے میں میرے یاس ایک بہت براسرلایا گیا۔مکعمر نے کہایداز دھات یعنی شہرک کاسر ہے۔

## آ ذربائيجان سےمصالحت:

وہ شہر سابور میں محصور ہو گئے۔ان کے بادشاہ آذر بائیجان نے صلح کر لی اس لیے حضرت تھم نے آذر ئیجان سے اہل اصطحر کے برخلاف جنگ کرنے میں مدوحاصل کی۔

## غداری کی خبر:

جب حضرت عمر من تلفظ شہید ہو محلے تو حضرت عثمان من تفلز نے ان کے بجائے عبید الله بن معمر من تفلظ کو امیر بنا کر بھیجا۔حضرت

عبیداللّٰد کوییاطلاع ملی که آذر بیجان غداری کرنا جا ہتا ہے اس لیےانھوں نے اسے یہ کہلا بھیجا:

## ضيافت کی فرمائش:

'' میں چاہتا ہوں کہتم میرے ساتھیوں کی ضیافت کرواوران کے لیے ایک گائے ذبح کرواوراس کی ہڈیاں میرے قریب کے بہت بڑے برتن میں رکھ دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہڈیوں کو چھوڑوں''۔

### طافت كامظاهره:

آ ذر بیجان نے ایسا ہی کیا۔حضرت عبیداللّٰہ رہی گئی نے بڑی بڑی ہڈیوں کو جوصرف کہلا ڑوں ہی سے ٹوٹ سکتی تھیں 'اپنے ہاتھ میں لے کرتو ژنا شروع کیا اور پھروہ اس کے گودے کھا گئے۔وہ بہت بڑے طاقتورانسان تھے (یدد کیچکر) اس بادشاہ نے ان کے یاؤں پکڑ لیے اور بولا:

## معامده کی تجدید:

" یالک پناه گزین مقام ہے"۔

اس لیے انھوں نے اسے (پناہ دینے کا) معاہدہ لکھ دیا۔حضرت عبیداللہ مِن کٹی منجنیق کی چوٹ کا شکار ہو گئے تھے اس لیے انھوں نے بیوصیت کی: ه

## دشمنوں كافتل:

### امداد کی درخواست:

( محمد فاروقی کے گزشتہ واقعات کا آخری سلسلہ یہ ہے ) حضرت عثان بن ابی العاص مٹائٹۂ حضرت حکم کے پاس اس وقت پنچے جب کہ شہرک کوشکست ہوگئی تھی۔انہوں نے حضرت عمر مٹائٹۂ کو یہ خطاتح بر کیا:

''میرے اور کوفیہ کے درمیان ایسی رخنہ انداز سرحد ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ دشمن وہاں سے اندر آسکتا ہے۔اخییں حاکم کوفیہ نے بھی اس قسم کا خط لکھا تھا۔اتفاق سے دونوں خط حضرت عمر بڑائٹند کوایک وم ملے۔اس لیے انھوں نے حضرت ابوموی اشعری بڑائٹند کوسات سوسیا ہیوں کی فوج دے کر بھیجا اور انھیں بصر ہمیں مقیم رکھا''۔

### فتح فسااور درا بجرد:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ساریہ بن زینم بھائٹیئنے مقام فسا اور درا بجرد کا قصد کیا یہاں تک کہ وہ دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور وہاں فروکش ہوگئے اور جب تک اللہ نے جا ہاان کا محاصر ہ کرتے رہے۔

### وتتمن کی بروی تعداد:

اس کے بعد دشمن نے امداد حاصل کر لی اوران کی بڑی تعداد ہوگئی اور فارس کے کر دان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے مقابلہ بخت ہو گیااورایک بہت بڑالشکر (جنگ کے لیے ) آگیا۔

### حضرت عمر مناتية كاخواب:

اس رات حضرت عمر بن گفتن نے خواب میں ان کا معر کہ دیکھا اور ان کی تعداد بھی انھیں معلوم ہوگئی اس لیے دوسرے دن لوگوں کو مطلع کیا کہ سبب لوگ نماز میں شریک ہوں بہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئی جب کہ آپ کو وہاں کا حال دکھایا گیا تو آپ مسلمانوں کے سامنے نمو دار وہوئے ۔ آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ مسلمان صحرا میں ہیں اگر وہ وہاں قیام کریں تو ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ اپنے بیچھے کی طرف کے بہاڑ کا سہارالیس تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا ہے۔ بھر آپ نے کھڑے ہے ہو کرفر مایا۔

## حضرت ساريه مناتفهٔ كوحكم:

''اے لوگوامیں نے فریقین کو دیکھا ہے۔''اس کے بعد آپ نے دونوں شکروں کا حال بیان کیا۔ پھر آپ نے فرایا (اچا نک خطبد سیتے ہوئے )اے ساریہ! پہاڑکی طرف چلے جاؤ (یاساریة السحب المحبل) پھرآپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکرفر مانے لگے ''اللہ کے بہت سے لشکر ہیں اور شایدان میں سے کوئی ان تک یہ پیغام پہنچادے۔''

### حضرت عمر رخالتُنهُ کی کرامت:

ریہ آپ کی کرامت ہے کہ )اس دن اس گھڑی حضرت ساریہ بڑاٹنڈ اور دیگرمسلمان پہاڑ کا سہارا لینے پرمتفق ہو گئے چنا نچہ انھوں نے (اس متفقدرائے پر )عمل کیااورا کی سمت ہے دشمن سے جنگ کر کے خدا کی مدد سے انھیں شکست دی۔اس کے بعدانھوں نے شہر کے فتح ہونے کی اطلاع حضرت عمر بڑاٹنڈ کوتح میری طور پردی۔

### ایہا ڑ کے دامن میں:

سیف کی دوسر کی روایت ہے کہ ساریہ بن زینم العائلی رفناٹیز کو فسااور دار بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے وہاں جا کران کا محاصر ہ کرلیا۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دی اور کثیر تعداد میں جمع ہوکر جنگل میں آ کرانھیں چاروں طرف سے گھیرلیا۔اس وقت حضرت عمر رفناٹیز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔

## خطبه میں حکم:

آپ نے (خطبہ کے دوران فوراً) یہ الفاظ کے (بیا سیاریہ ابن زینم المحبل المحبل ''اےساریہ ابن زینم رہائٹھ پہاڑ کے دامن میں (چلے جاؤ)''اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب ایک پہاڑتھا اگروہ اس کی پناہ لیتے تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

## جواہرات کاصندو قچہ:

اس مال ننیمت میں جواہرات کا ایک صند و قحیہ بھی تھا جسے حضرت ساریہ رہی گئیؤ نے مسلمانوں کی رضامندی سے حضرت عمر رہی گئیؤ کے لیے مخصوص کیا تھااور فتح کی خوشنجری کے ساتھ اسے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کیا۔اس زنانے میں قاصدوں اور وفو دکوانعام دیا جاتا تھااوران کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔اس لیے حضرت ساریہ رہی گئیزنے اس سے کہا:

## قاصد کی روانگی:

'' تم اپنے انعام کی تو قع پراپے اہل وعیال کی ضروریات کے لیے رقم لے لؤ'۔

چنا نچہ و چھنے پہلے بھرہ گیا اور وہاں ہے ( اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ) روانہ ہوااور حضرت عمر مخالتُن کے پاس پہنچا۔ اس وقت و ہلوگوں کوکھانا کھلا رہے تھےاوران کے ساتھان کا عصابھی تھا جس سے وہ اپنے اونٹ کو ہنکاتے تھے۔

### کھانے کا وقت:

اس محف نے حضرت عمر رہی گئی کا قصد کیا تو آپ نے اس سے فر مایا (تم کھانے کے لیے) بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو حضرت عمر رہی گئی جانے لگے۔ وہ محض بھی کھڑے ہو کران کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ حضرت عمر رہی گئی نے خیال کیا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ لہذا جب آپ اپنے گھر پہنچ تو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ وہاں انہوں نے ناہنائی کو بیچ کم دیا کہ وہ مسلمانوں کے تمام مطبخ کی طرف خوان لے کر جائے۔ جب وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے دن کا کھانالایا گیا جوروئی وغن زیون اور نمک پرمشمل تھا۔ اس کے بعد آپ نے (اپنی بیوی سے) فر مایا: ''تم با ہرنکل کر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟'' وہ بولیں'۔ بولیں' میں ایک مردکی آ وازمن رہی ہوں' آپ نے فر مایا''ہاں' اس پروہ بولیں۔

## حضرت ام كلثوم وثي نيا كي تفتكو:

''اگرآپ چاہتے ہیں کہ میں مردول کے سامنے نمودار ہوں تو آپ میرے لیے اس سے مختلف لباس خرید کردیتے''۔ آپ نے فرمایا:

'' کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تہمیں یہ کہا جائے کہتم حضرت علی بٹاٹٹنا کی بٹی ام کلثوم بڑی تیا ہوا ورعمر بٹاٹٹنا کی بیوی یہ''

#### وەپولىن:

"اس بات سے پھھ فائدہ نہیں ہوگا"۔

اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا:

### کھانے کی دعوت:

· ' قریب آ کر کھانا کھاؤاگروہ خوش ہوتیں توتم اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے جوتم دیکھر ہے ہو''۔

پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تواس نے کہا:

### جنگ كا حال:

''میں ساریہ بن زینم جائٹۂ کا قاصد ہوں''۔

آپ نے اس کا خیرمقدم کیا اور اسے قریب بٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھٹے اس کے گھٹنوں سے چھور ہے تھے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کا حال دریافت کیا پھر آپ نے حضرت ساریہ بن زینم پڑاٹٹو کا حال پوچھا۔ اس نے ان کا حال بتایا پھر اس نے جواہرات کے صندوقیجے کا حال بتایا آپ نے اسے ملاحظہ کیا۔ پھر آپ چلا کرفر مانے لگے:

### جوا ہرات کولوٹا نا:

'' ( میں ہرگز قبول نہیں کروں گا ) اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تک کہتم اپنے لئٹکر کی طرف واپس جا کراسے وہاں کے لوگوں میں تقسیم نہ کرؤ'۔

يه كهه كراسے نكال ويا:

## قاصد کی محرومی:

وہ قاصد بولا:''اے امیرالمومنین! میرااونٹ تھک کرلاغر ہوگیا ہے۔ نیز میں نے انعام کی توقع پرقرض لیا ہے۔اس لیے آپ مجھے اتنا عطیہ دیجے جس کے ذریعہ میں وہاں جاسکوں'۔وہ اس بات پراصرار کرتا رہا تا آ نکہ آپ نے اس کا اونٹ لے کر صدقہ کا اونٹ وے دیا اوراس کے اونٹ کوصد قات کے اونٹوں میں شامل کرلیا۔اس طرح بیرقاصد (انعام وعطیہ سے )محروم ہوکر اورمعتوب بن کرلوٹ گیا یہاں تک کہ بھرہ پہنچا۔وہاں اس نے حضرت عمر دی گئیا گیا۔

## حضرت عمر مِنْ لَقَيْهُ كَي آ واز:

اہل مدینہ نے اس قاصد سے پوچھا'' کہ جنگ کے دن اس نے کوئی آ واز سن تھی''۔وہ بولا:'' ہاں ہم نے بیسنا تھا۔ یا ساریہ الجبل \_اس وقت ہم تباہی کے قریب پہنچے ہوئے تھے لہذا (بیس کر) ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطافر مائی۔

حضرت شعمی رائٹیہ نے بھی اس قسم کی روایت بیان کی ہے۔

## فتح کرمان:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سہیل بن عدی رہی گئن نے کر مان کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان بھی شامل ہو گئے ۔ حضرت سہیل رہی گئن کے ہراول دستے پرنسیر بن عمر وعجل تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے اہل کر مان جمع ہو گئے ۔ انھوں نے قفس ہے بھی مدد کی اور وہ اپنی سرز مین کے قریبی علاقے میں جنگ کرتے رہے آخر کا راللہ تعالی نے انھیں منتشر کردیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت نسیر نے ان کے بڑے زمیندار کوئل کردیا۔ اس طرح حضرت سہیل رہی گئن نے دیہا تیوں کے دستے عرش کے راستوں کو جبر فت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رہی گئن سیر کے راستے سے وہاں پہنچ ۔ اس مقام پر انھیں حسب منشا اونے اور بھیٹر بکریاں ملیس ۔ انہوں نے اونٹوں اور بھیٹر بکریوں کی قیمت میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ بخت (اونٹوں کی ایک قیمت میں اضافہ کرنا پہند نہیں بخت (اونٹوں کی ایک قیمت میں اضافہ کرنا پہند نہیں کیا۔ بلکہ اس کے بارے میں حضرت عمر رہی گئن کو کھا۔ انہوں نے جواب دیا:

### حضرت عمر مِنْ تَثْنَهُ كا جواب:

، ''عربی اونٹ کی گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور بیاسی کے مانند ہے۔اگر تمہاری رائے میں وہ بڑھ کر ہے تو اس میں اضافہ کر دو کیونکہ اس کی قیمت اس کے مطابق ہے''۔

مدائنی کی روایت ہے کہ قبستان کے قاضی حنبل بن ابی جریدہ قبستان کے ایک زمیندار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:'' حضرت عمر

بن الخطاب بٹاٹٹنا کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزائل بٹاٹٹنا نے کر مان کو فتح کیا پھروہ کر مان کے راہتے طبسین آئے پھروہ حضرت عمر بٹاٹٹنا کے یاس آئے اور کہنے لگے:

'' میں نے طبسین کو فتح کرلیا ہے اس لیے آپ مجھے بید ونوں علاقے جا گیر میں دے دیں''۔

جب آپ نے ان کی درخواست کومنظور کرنا چاہا تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ دونوں علاقے بہت بڑے اضلاع میں۔اورخراسان کے دروازے ہیں۔لہٰذا آپ نے ان کو یہ دونوں علاقے جا گیر میں نہیں ویے۔

### فتح سجستان:

حضرت عاصم بن عمر من تخف نے بعتان (سیتان) کا رخ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رہی تین کو بھی ( فوج لے کر ) ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کا اہل بعتان سے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے اخسیں شکست دی۔ پھران کا تعاقب کیا گیا یہاں تک کہ ذریخ کے مقام پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مسلمان ہجتان کے دوسرے علاقوں کو اس عرصہ میں فتح کرتے گئے جہاں تک ان سے ممکن ہوا۔ آخر کا راہل ہجتان نے زرغم اور دیگر مفتوحہ علاقوں کے بارے میں مصالحت کرلی اور ان کا معاہدہ منظور کرلیا گیا۔ انھوں نے بارے میں مصالحت کرلی اور ان کا معاہدہ منظور کرلیا گیا۔ انھوں نے بارک میں مصالحت کرلیا گیا۔ انھوں نے اپنے سلح نامے میں بیشر طمنظور کرائی تھی کہ ان کے جنگل محفوظ چرا گا ہوں کی طرح سمجھے جا نمیں گے۔ اس لیے مسلمان جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے نیچ کر نکلتے تھے کہ نہیں وہ اخیس نقصان پہنچا کر عہد شکنی کے مرتکب نہ ہو جا نمیں۔ بہر حال اہل ہجتان خراج دینے پر رضا مند ہو گئے اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہے۔

جستا لی کا علاقہ :

بحستان خراسان سے بڑا علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ قندھار'ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ یہ علاقہ سندھاور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ یہ حضرت معاویہ رہی ٹنڈ کے زمانے میں سب سے بڑا اور اہم علاقہ رہا۔ اس کی سرحدیں بہت دشوارگز ارتھیں اور اس کی آبادی سب سے زیادہ تھی اور شکر سب سے بڑا تھا۔ ما دشاہ کی اطاعت:

(حضرت معاویہ بھائٹی کے زمانے میں) وہاں کا بادشاہ اپنے بھائی رتبیل سے بھاگ کرشہ ہم مل کی طرف چلا گیا اور مسلم بن زیاد کا مطبع ہو گیا جواس زمانے میں ہجستان کے (حاکم) نتھ۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے انھیں وہاں آباد کرایا۔ انھوں نے حضرت معاویہ بھائٹی کواس بات سے مطلع کیا کہ انہوں نے اس پر فتح حاصل کر لی ہے۔اس پر حضرت معاویہ رہی تھی نے فرمایا:

میرا بھیجا (سلم بن زیاد) اپنے اس کارنامہ پرخوش ہے گر مجھے اس کارنج ہے اوراہے بیں اس کارنج ہونا چاہیے'۔ لوگوں نے دریافت کیا:''اے امیر المومنین! (اس بات کارنج) کیوں ہو؟''آپ نے فرمایا''اس کی وجہ یہ ہے کہ آمل ایسا شہر

لے سجستان کوابرانی سیستان کہتے ہیں۔مشہورابرانی پہلوان رستم اس علاقہ کا باشندہ تھا۔ بیکر مان کے ثبال میں واقع ہے۔اس کا پائے تخت زرنج تھا۔ قدیم زمانے میں پیربہت بڑاعلاقہ تھا۔اس کی سرحدیں مکران اور بلوچستان ہے ملی ہوئی تھیں۔

جس کے اور زرنج کے درمیان پیچید گی اور رنجش ہے۔اوریہ قوم بہت بے وفا اور غدار ہے اس لیے آئندہ یہ تعلقات کمزور ہوجائیں گے اور وہ لوگ نہایت آسانی ہے آمل کے تمام علاقے پر غالب آجائیں گے۔ بہر حال انھوں نے مسلم بن زیاد کے معاہدہ کو برقرار رکھا۔

## عهد شكني:

۔ حضرت معاویہ رہائٹنڈ کے بعد جب فتنہ وفساد پھرشروع ہوا تو شاہ عہدشکنی کر کے آمل کے تمام علاقہ پر غالب آگیا۔ رتبیل کو بادشاہ کا خوف دامن گیر ہوا تو اس نے اس مقام پر پناہ لی جہاں وہ اس زمانے میں رہا۔

## زرنج پرحمله:

اس نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو اس نے زرنج پر قبضہ کرنے کا ارادہ کرلیا اور اس پرحملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کاربھرہ سے ان لوگوں کے لیے فوجی امداد بھیجی گئی۔ اس زمانے سے رتبیل اور اس کے ساتھی اس ملک کے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ رہی گئی کی وفات تک بیعلاقہ بالکل مطبع وفر ما نبر دار رہا تھا۔

### فتح مكران:

حضرت تھم بن عمروتفلی رہ اٹنٹی نے مکران کا قصد کیا۔ جب وہ وہاں پہنچ تو حضرت شہاب ابن المخارق بن شہاب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت سہبل بن عدی رہ النٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ النٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ النٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ النٹی امداد کے لیے پہنچ ۔ وہ سب دریا کے قریب جمع ہوئے ۔ اہل مکران بھی وہاں دریا کے کنار بے پرجمع ہو گئے تھے اور وہاں صف آ را تھے۔ ان کے بادشاہ راسل نے شاہ سندھ سے دریا کوعبور کر کے امداد طلب کی تھی ۔ اس نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی ۔ چنا نچہ ہراول دستوں کے جنیخ کے گئی دن بعد جب آخری فوج آ گئی تو مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی ۔ بیمعر کہ مکران کے ایک مقام پر ہواجو دریا ہے گئی دن کی مسافت پرتھا۔

### شاه مکران کوشکست:

آ خرکاراللہ نے راسل (شاہ مکران) کوشکست دی اور مسلمانوں نے اس کے لشکر کولوٹ لیا اور معر کہ میں ان کی کثیر تعداد کوتل کیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی دنوں تک انھیں قتل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گئے۔ پھروہاں سے آ کر مکران میں مقیم ہوگئے۔

## فنخ کی خوشخبری:

حضرت تحکم نے فاروق اعظم رہائٹن کی خدمت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ صحارعبدی کے ہاتھ روانہ کیا اور ہاتھیوں کے بارے میں (جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے ) ہدایت طلب کی۔

## صحارعبدی کی باریا بی:

صحارعبدی حضرت عمر رہی اٹٹیز کے پاس فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر آئے ۔حضرت عمر رہی اٹٹیز نے ان سے مکران ک

بارے میں دریافت کیا آپ ہرآ دی ہے اس کے علاقہ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔لہذا صحار نے (آپ کے سوال کے جواب میں) بول گفتگو کی:

### مكران كاحال:

''اے امیرالمومنین!اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پہاڑ کی طرح ہے۔ وہاں پانی کمیاب ہے۔اس کے پھل خراب ہیں۔ وہاں کے دشمن دلیر ہیں۔ وہاں بھلائی تھوڑی ہے اور برائی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کثیر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قلیل تعداد ضائع ہوجاتی ہے۔اس کا پچھلا حصہ اس سے بھی بدتر ہے''۔

صحيح خبر

حضرت عمر مٹاٹٹۂ نے (اس کی اس مسمیع اور مقتضی گفتگو پر) بیارشا دفر مایا:

'' کیاہم قافیہ پیانی کررہے ہویا (صحیح)خبردے رہے ہو'۔ وہ بولا:

''میں سی خبر پہنچار ہاہوں''۔ اس نے آپ سے فرمایا:

(اگریهٔ بات صحیح ہے تو)''میرالشکر بخداو ہاں مجھی حملہ نہیں کرے گا''۔

### پیش قدمی کی مخالفت:

آپ نے حضرت تھم ابن عمر وا ورحضرت سہیل بٹائٹہ کو یہ تھم لکھ کر بھیجا:

'' تم دونوں کے نشکر میں سے کوئی بھی مکران سے آ گئییں بڑھے گا اور دریا سے درے کے علاقوں میں محدو در ہو''۔ آپ نے بیجھی حکم دیا کہ:

'' ہاتھیوں کو اسلامی سرز مین میں فروخت کیا جائے اوران کی قیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی جائے''۔

## فتخ بيروذ:

جس زمانے میں مسلمانوں کے سواروں کے دستے (ایران کے) مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے تو (اہواز کے ایک مقام) بیروذ میں کر دوں اور دیگر افراد کا ایک بہت بڑالشکر جمع ہو گیا۔اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کے لشکر مختلف جنگی مہموں پر جار ہے تھے۔حضرت عمر بڑا ٹھڑن نے حضرت ابوموی اشعری بڑا ٹھڑن کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھرہ کی انتہائی عملداری تک جا کیں تاکہ پیچھے سے کوئی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے یا ان کا کوئی حصہ اصل لشکر سے منقطع نہ ہو جائے یا ہوتھے نہ رہ جائے۔ چنانچہ آپ کو جس بات کا خطرہ تھا وہ در پیش آیا یعنی بیروذ کے مقام پر دشمن کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔

#### وتتمن ہے مقابلہ:

حضرت ابوموی اشعری بنافتہ وہاں تاخیر سے پنچے اس وقت تک ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ آخر کار حضرت ابوموی اشعری بنافتہ ماہ رمضان المبارک میں بیروذ کے مقام پر پنچے اور نہر تیری اور مناذر کے درمیان ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ وہاں فارس کے بہت سے سور ماسیاہی اور کر دقوم کے بہا درافراد پہنچ کچکے تھے تا کہ وہ مسلمانوں کواپنی جنگی چالوں میں گھیرلیں اور ان کی

صفون میں انتشار پیدا کریں ۔انہیں یقین تھا کہان کی کوئی نہ کوئی چال کا میاب ہوگی ۔

### حضرت مهاجر مناشد کی شهادت:

حضرت مہاجر بن زیاد ہل تین جنگ کے لیے کمریستہ تھے۔انھوں نے حضرت ابوموی اشعری سے کہا:

''میں ہرروز ہ دارکوشم دلاتا ہوں کہ وہ لوٹ جائے اورروز ہ افطار کریے''۔

دیگرروزہ داروں کی طرح ان کے بھائی بھی ان کی قتم کو بورا کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ان کا مقصدیہ تھا کہ ان کے بھائی کے پاس سے چلے جائیں تا کہ وہ انھیں جنگجوئی ہے منع نہ کریں چنا نچہوہ پیش قدمی کر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔

## دشمنول کی محصوری:

ان کے بعداللہ نے مشرکوں کو کمز ورکر دیا یہاں تک کہان کی تعداد کم ہوتی گئی اوراوروہ قلیل تعدا دمیں ہونے کے بعد ذلت کے ساتھ قلعہ بند ہوکرمحصور ہو گئے ۔

## رہیع کی جانشینی:

حضرت مہاجر دہائٹیؤ کے بھائی حضرت رہیج بن زیاد دہائٹیؤ آگے آئے اور کہنے لگے۔''اے دنیا دارو! آگے بڑھو' انھیں اپنے بھائی کی شہادت کا بڑارنج تھا۔حضرت ابومولیٰ اشعری دہائٹیؤ نے جب دیکھا کہان کے دل پران کے بھائی کےصدمے کا بہت برااثر ہے تو ان پرترس کھا کرانھیں فوج پراپنا جانشین (سردار) بنادیا۔

## حضرت ابوموسیٰ مِنالِثْیُهُ کی واپسی:

پھر حضرت ابومویٰ ہٹائٹۂ نے وہاں سے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ اصفہان پہنچ گئے ۔ وہاں وہ کوفیہ کی فوجوں سے ملے جو جی کے مقام کا محاصر ہ کر رہی تھیں ۔ان فوجوں کی فتح وظفر کے بعدوہ بھر ہ کی طرف لوٹے ۔

# ابل بيروز پر فتح:

اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے رہیج بن زیاد کے ہاتھوں نہر تیری کے اہل ہیروز پرفنخ ونصرت عطا فر مائی۔انھوں نے ان گرفتار شدہ قید یوں کو حاصل کیا جوان کے ساتھ تھے اور ان میں سے ان اشخاص کا انتخاب کیا جن کا فدید دیا جاسکتا ہو کیونکہ فدید حاصل کرنا مسلم انوں کے لیے زیادہ مفیدتھا کیونکہ اس کی قیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی تھیں۔

## ایک شخص کی شکایت:

اس کے بعد وفو دتیار کیے گئے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) نکالا گیا۔اس اثنا میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے وفد میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا مگر حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹٹڑ نے (اسے شریک کرنے سے) انکار کر دیا۔اس پروہ وہاں سے چلا گیا اور حضرت عمر دٹائٹڑ کے پاس جا کران کی شکایت کی۔

## حضرت ا بوموسیٰ جهانشهٔ کی بریت:

بات میں حضرت ابومویٰ اشعری چاٹھنز کومعذور پایا۔اس لیےاس شخص کی شکایت رد کر دی اورا سے قابل ملامت قرار دے کرا سے تنبیه کی کہوہ آئندہ ایس شکایت لے کرنہ آئے۔ پھر آپ نے حضرت ابومویٰ بھٹنز کوان کی مملداری کی طرف لوٹادیا۔ جنگی قیدی:

سیف کی روایت ہے کہ جب (مسلمانوں کی ) مختلف جنگی مہمیں ایران کے ختلف ملاتوں کی طرف روانہ ہو کیں اور حضرت ابو موک اشعری برخائی معرف اشعری برخائی است دے دی تھی نیز مال غنیمت اور جنگی موک اشعری برخائی نیز است میں ہے واپس آئے تو اس وقت حضرت رہتے برخائی نیز واک سے ساٹھ قید بوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس وقت حضرت ابوموی اشعری برخائی نیز مہاں کے برؤے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ لڑکوں کا انتخاب کیا اور انہیں الگ کرلیا۔ انھوں نے فتح کی خبر دینے کے علاوہ ایک وفد تیار کیا۔ استے میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا'' آپ میرانام وفد میں لکھ لیں'۔ انھوں نے کہا'' ہم نے تم سے زیادہ حقد ارافراد کا نام کھا ہے'۔ یہی کروہ نا راض ہوگر چیا گیا۔

## عنزی شخص کی آمد:

حضرت ابومویٰ اشعری وہ ٹی نے حضرت عمر وہ ٹی کولکھا'' قبیلہ عنز ہ کے ایک شخص کا نام صدیۃ بن محصف ہے ایسا معاملہ ہے''۔ اس کے بعدانھوں نے اس کا واقعہ تحریر کیا۔ جب حضرت عمر وہ ٹیٹنا کے پاس وہ خط آیا اور فتح کی خوشخبری کی اطلاع ملی نیز وفد بھی آیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عنزی شخص بھی آیہنچا۔

## عنزی ہے برخی:

وہ خص حضرت عمر دخائظۂ کے پاس آیا تو اس نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا:''تم کون ہو؟'' اس نے اپنا حال بتایا تو فرمایا: ''تمہارے لیےمرحبااہلاً نہیں ہے(تمہارا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا)''

#### اس پراس نے کہا:

''مرحبا تواللّٰہ کی طرف ہے ہوتا ہے اور اہلاً کا سوال نہیں کیونکہ میرے اہل وعیال نہیں ہیں'۔ بہر حال وہ تین مرتبہ آپ کے پاس آیا اور ہر مرتبہ آپ اس کو یہی جواب دیتے تھے۔

#### مخالفانه شكايات:

جب چوتھا دن ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: ''تم اپنے حاکم سے کس بات پر ناراض ہو؟''وہ بولا: ''انھوں نے صرف اپنی ذات کے لیے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ غلام انتخاب کیے ہیں نیز ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کا نام عقلیہ ہے۔ وہ صبح وہ شام بڑا پیالہ بھر کر کھانا کھاتی ہے حالانکہ ہم میں سے کوئی شخص اس قدر کھانا کھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ان کے پاس دو قفیز (ناپنے کے پیانے )اور دوانگوٹھیاں ہیں۔

#### زيا ديراعماد:

انھوں نے اپنی حکومت کا تمام کام زیاد بن ابی سفیان کے سپر دکررکھا ہے اور وہی بھر ہ کی حکومت کے تمام کام انجام دیا ہے۔ نیز انھوں نے حطیہ (شاعر) کوایک ہزار کا انعام دیا۔

## حضرت الوموسي بنايفهُ كي طلي:

حضرت عمر بنالتین نے وہ تمام با نیں جواس نے کہی تھیں' حضرت ابوموی اشعری بنالتین کولکھ کر بھیجیں اور انھیں بلوا بھیجا۔ جب حضرت ابوموی اشعری بنالتھ آئے تو آپ نے کئی دنول تک انھیں روے رکھا اور پھر انھیں اور ضبہ بن محصف دونوں کو بلوا یا اور خطاس کے حضرت ابوموی اشعری بنالتھ غلام اپنے لیے حاصل کیے''۔ حضرت کے حوالے کیا اور فر مایا:''جوتم نے لکھا تھا اسے پڑھو''۔ اس نے پڑھا: (۱)''انھوں نے ساٹھ غلام اپنے لیے حاصل کیے''۔ حضرت ابوموی اشعری بنالتھ نے فر مایا:

'' میں نے ان کا پنة چلایا تھا کہان کا زرفند بیمقرر ہے۔جومیں نے وصول کیااورا سے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا''۔ اس برضیہ نے کہا:

'' نہ انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ میں نے جھوٹ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس دو قفیز ہیں''۔

## دویمانے:

حضرت ابوموسیٰ مُحْاتُنْ نے فر مایا: ''ایک قفیر (ناپنے کا پیانہ) میرے اہل وعیال کے لیے ہے جس کے ذریعہ میں انھیں خوراک مہیا کرتا ہوں اور دوسرا قفیز کا پیانہ مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔اس کے ذریعے وہ اپنارزق حاصل کرتے ہیں''۔ ضبہ نے اس پر کہا:

'' نیدانھوں نے دروغ گوئی کی اور نہ میں نے حجموث بولا''۔

### عقیله کا ذکر:

### زياد كامعامله:

پھراس نے کہا:''زیادلوگوں پرحکومت کرتا ہے اور انہیں اس کے کاموں کا پچھلم نہیں ہے''۔حضرت ابوموسیٰ مِن اللہٰ: نے جواب دیا:

''میں نے اس کے اندرشرافت اور عقمندی دیکھی ۔اس لیے میں نے اپنے کام اس کوسپر دکر دیے'۔

#### اس نے کہا:

''انھوں نے حطیہ (شاعر) کوایک ہزار کاانعام دیا''۔ (اس کا جواب) حضرت ابومویٰ اشعری ہوں ٹینز نے یہ دیا:

''میں نے اپنے مال کے ذریعہ اس کا منہ بند کیا تا کہوہ مجھے گالی نہ دے''۔

## حضرت عمر معالثية كا فيصله:

آپ نے فرمایا: "تم نے جو کیا سوکیا"

پھرآ پ نے انھیں واپس بھیج دیااور پیفر مایا:

'' جبتم و ہاں پہنچوتو زیاداورعقیلہ کو بھیج دو''۔

## زيادکي آمد:

حضرت ابوموی بی بینی گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز سے پہلے پہنی گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز سے پہلے پہنی گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز سے پہلے پہنی گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز سے پر کھڑے رہے۔ اور وہ سفید کنان کی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ اور وہ سفید کنان کی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ''بیاس کیسا ہے''زیاد نے اس کی تفصیل بتائی تو آپ نے پوچھا''اس کی کیا قیمت ہے؟''انہوں نے بھے طریفنہ سے اس کی معمولی قیمت بتائی۔ پھر آپ نے بوچھا:

## زیادیے گفتگو:

''تہہاراوظیفہ کیا ہے؟''وہ بولے''دوہزار''فرمایا:''تم نے پہلے وظیفہ کو کیسے خرج کیا؟''وہ بولے''میں نے پہلے وظیفہ پراین والدہ کوخرید کرآزاد کیا اور جب دوسراوظیفہ ملاتو میں نے اپنے پرورش یا فقالا کے عبید کوخرید کرآزاد کیا''آپ نے فرمایا''تم نے جیج فعل کیا''۔

## زياد ہے متاثر:

۔ آپ نے ان سے فرائض وسنن اور قرآن کریم کے احکام دریافت کیے تو انھیں نقیہ و عالم پایا۔ چنانچہ آپ نے انھیں بھر ہ واپس بھیج دیا اور بھر ہ کے حکام کو ہدایت بھیجی کہ وہ ان کی رائے یرعمل کریں۔

## حجوث کی مذمت:

آپ نے عقیلہ (لونڈی کومدینہ ہی میں روک لیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

''ضبہ عنزی نے ابومویٰ اشعری برفانیٰ کی حق بات میں مخالفت کی تھی مگر ایک دنیاوی بات میں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔انھوں نے حق بات بھی کہی تھی اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ جس نے ان کی حق بات کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ اس لیے جھوٹ سے پر ہیز کرو کیونکہ دروغ گوئی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے''۔

### بيروزيس دوباره آمد:

صلیہ (شاعر) ان سے ملاتھا اور انھوں نے جنگ ہیروز میں اسے انعام دیا تھا۔حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹیز نے ہیروز کا محاصرہ شروع کیا تھا اور ان سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ انھیں شکست دے دی۔ پھر دہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں پر رہج کو حاکم مقرر کیا۔ پھر کممل فتح کے بعد حضرت ابومویٰ اشعری بڑائٹڑ واپس آئے اور مال غنیمت کوتشیم کروایا۔

### اصفهان کی جنگ:

حضرت احف و الله المحتملة على المستعمل بيان كرتے ہيں:

' 'میں اصفہان کی جنگ میں حضرت ابومویٰ اشعری بٹائٹۂ کے ساتھ شریک تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن ورقاء ریاحی بٹائٹۂ اور حضرت عبداللہ بن ورقاءاسدی بٹائٹۂ کی سرکر دگی میں وہاں کے دیہات فتح ہوئے''۔

### حكام كے تبادلے:

پھر حضرت ابوموسیٰ اشعری بیخانٹیز کوفہ تبدیل کر دیے گئے اور بھر ہ پرعمر بن سراقہ مخز ومی بٹائٹیز کو حاکم بنایا گیا۔ دوبار ہ حضرت

ابوموئی اشعری ڈٹاٹٹو بصرہ کے حاکم بنائے گئے جب حضرت عمر بٹاٹٹو کی شہادت ہوئی تو حضرت ابوموئی اشعری دٹاٹٹو بصرہ میں نماز پڑھانے پرمقرر تھے بصرہ کی حکومت کا کام بٹا ہوا تھا اور کیجانہیں تھا۔حضرت عمر بٹاٹٹو بعض اوقات حضرت ابوموئی اشعری بٹاٹٹو کو بعض جنگی مہموں میں اسلامی کشکروں کی امداد کے لیے بھیج دیتے تھے اور و بعض کشکروں کے لیے امدادی فوج لے کرجاتے تھے۔

کر دوں ہے جنگ:

### حضرت سلمه رخالتُّيهُ كومدايات:

''تم اللہ کے نام پرروانہ ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ان لوگوں کے برخلاف جواللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جب تم مشرک دشمنوں سے ملوتو انھیں اسلام کی دعوت دو۔ اگروہ قبول کرلیں اور اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں تو ان کے مال ودولت پرزکو ق مقرر ہوجائے گی مگر انھیں مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگروہ تمہارے ساتھ جہاد پر جانا جا ہیں تو انھیں تمہارے جیسے حقوق حاصل ہوں گے اور ان پرتمہارے جیسے فرائض بھی عائد ہوں گے۔

### خراج کی دعوت<u>.</u>

### زاتی *ذ* مه داری پرمعامده:

اگروہ (خراج اداکرنے ہے بھی ) انکار کریں تو ان ہے جنگ کرواگر وہ تمہارے مقابلے میں قلعہ بند ہو جا کیں اور تم سے درخواست کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے پر رضا مند نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم کو میہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور اگروہ تم سے مید درخواست کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کے مطابق ان کا فیصلہ کرو۔

#### دىگرىدايات:

### فنخ ونصرت:

\_\_\_\_ حضرت سلمہ بٹائٹینہ فر ماتنے ہیں:''ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہماری ملاقات اپنے مشرک وشمنوں سے ہوئی۔ ہم نے 

## ز يورات كاصندوقيه:

ہم نے مال غتیمت جمع کیا تو حضرت سلمہ دخافیخانے کچھازیورات اور جواہرات دیکھے تو انہوں نے فر مایا:' دخمہیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں پہنچ گائم خوثی سے اس بات کی اجازت دو کہ ہم اسے امیر الموشین کے پاس بھیجوا دیں۔ کیونکہ وہ بھی بہت محنت و مشقت برداشت کر رہے ہیں''۔ تمام مسلمان اس کے بھجوانے پرراضی ہو گئے تو حضرت سلمہ بن قیس بخالیٰ نے ان زیورات کوایک صند وقچہ میں رکھا۔ پھرانہوں نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ اسے روانہ کیا اور یہ ہدایات دیں:

## قاصد کو ہدایت:

'''اسے کے کرسوار ہو جاؤ۔ جب بھرہ پہنچوتو امیرالمومنین کے انعامات کی توقع پر دوسواریاں خریدلواوران پر اپنااور اینے غلام کا توشدراہ لا دلواور پھرامیرالمومنین کی طرف روانہ ہوجاؤ''۔

#### كهانا كھلانا:

تاصد کہتا ہے: ''میں نے حسب ہدایت کام کیا۔ جب میں حضرت عمر امیر المونینن وٹاٹٹۂ کے پاس پہنچا تو آپ مسلمانوں کودن کا کھانا کھلا رہے تھے اور آپ عصاء پر اسی طرح طیک لگائے ہوئے تھے جس طرح ایک چرواہا طیک لگا تا ہے۔ آپ کھانے کے پیالوں کے درمیان گشت لگارہے تھے اور فرمارہے تھے۔

## کھلانے کی نگرانی:

''اے برفاء!ان لوگوں کواور گوشت دواوران لوگوں کومزیدروٹی دواورانھیں مزید شور بہدؤ'۔

جب میں پہنچا تو آپ نے فرمایا: ''بیڑہ جاوً''۔

## معمولی کھا با:

میں قریب کے لوگوں میں بیٹھ گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ موٹا اور سخت کھانا کھار ہے ہیں۔ بلکہ وہ کھانا جومیر ہے ساتھ (تو شہ کے طور پرتھا) وہ اس سے عمدہ تھا۔

## حفزت عمر معالثيَّة؛ كالكفر:

جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: ''اے بر فاء! برتن اٹھالؤ'۔

پھرآپ واپس جانے گئے تو میں آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ گھر میں آئے پھر کمرے میں داخل ہو گئے تو میں نے (اندرآنے کی اجازت) طلب کی اور سلام کیا تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب میں اندر گیا تو آپ دوگدوں کے ایک بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو چھڑے کے تھے اور ان میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے ایک گدا دیا جس پر میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک کمرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔

## فاروق اعظم مِمَالِقَنْهُ كَي غذا:

آپ نے فرمایا ''اےام کلثوم رٹی تیزاتم ہمارا کھانالاؤ''انھوں نے روغن زیتون کے ساتھ ایک روٹی بھیجی جس میں درمیان بغیر کٹے نمک کی ایک ڈلی رکھی ہموئی تھی ۔

## حضرت ام كلثوم من في الله سے كفتگو:

آپ نے فرمایا:''اےام کلثوم بڑی تیا!تم ہا ہرنگل کر کیوں نہیں آ رہی ہو کہتم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ''وہ بولیں'' میں آپ کے پاس ایک اجنبی مردکی آ وازس رہی ہوں'' آپ نے فرمایا''ہاں!اور میرے خیال میں وہ اس شہر کار ہنے والانہیں ہے''۔ قاصد کہتا ہے: ''اس وقت مجھاندازہ ہوا کہ آپ مجھنہیں پہچانتے ہیں''۔

#### ان كاجواب:

حضرت!م کلثوم مِنْ آمَّة نے فرمایا: ''اگر آپ جاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نکلوں تو آپ مجھے ویہا ہی لباس پہنا ئیں حبیبا کہ ابن جعفر نے اپنی بیوی کو پہنا یا ہے''۔ آپ نے فرمایا'' کیا تمہارے لیے بید(اعزاز) کافی نہیں ہے کہ بیکہا جائے کہ ام کلثوم (حضرت)علی بن ابی طالب مِنْ آئِی ہیں اور امیر المومنین (حضرت)عمر پڑاٹٹنز کی بیوی ہیں''۔

#### خلفه كاكصانا:

پھرآپ نے فرمایا: ''تم کھاؤاگروہ خوش ہوتیں تو تمہیں اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھلاتا'' وہ قاصد بولا: ''میں نے تھوڑا کھانا کھایا۔ کیونکہ جو کھانا میرے پاس تھاوہ اس سے زیادہ عمدہ تھا۔ تاہم جس طرح آپ کھانا کھار ہے تھے۔ میں نے کسی کواس سے بہتر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھرآپ نے فرمایا:'' بینے کی کوئی چیز لاؤ'' چنانچہ آپ کے پاس ستولایا گیا۔ آپ نے فرمایا''اس آ دمی کو بھی دو'' چنانچہ مجھے بھی دیا گیا۔ میں نے اسے تھوڑی مقدار میں پیا کیونکہ جوستو میرے یاس تھاوہ اس سے عمدہ تھا۔ پھرآپ نے پیااور بید عاہر ھی:

### کھانے کے بعد دعا:

ٱلۡحَمُدُلِلّٰهِ الَّذِي ٱطُعَمَنَا فَاتُبَعْنَا وَ سَقَانَا فَٱرُوَانَا.

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا یا اور اس نے پلایا تو ہمیں سیراب کر دیا''۔

میں نے کہا:''امیرالمونین! نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سیراب ہو کر پیا۔اے امیرالمونین! میراایک ضروری کام ہے''۔

# آپنے فرمایا:

''تمہاراکیا کام ہے' میں نے کہا''میں سلمہ ابن قیس بھاٹھ کا قاصد ہوں' آپ نے فر مایا''سلمہ بن قیس اوراس کے قاصد کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔تم مجھے مہاجرین کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں؟'' میں نے کہا''اے امیر الموثنین! وہ جسیا کہ آپ جاہتے ہیں' خیریت سے ہیں اوراپنے وٹمن پرانھوں نے فتح ونصرت حاصل کرلی ہے''۔

آ پ نے یو حیما:

#### گوشت کا بھاؤ:

''' ان کے بھاؤ کیسے ہیں؟'' میں نے کہا'' وہاں کے نرخ سب سے ارزال ہیں' 'آپ نے پوچھا:'' گوشت کا بھاؤ کیا ہے کیونکہ و دعر یوں کا ایبا درخت ہے جس کے بغیرعرب رہنیں گئے'' میں نے کہا'' گائے کا یہ بھاؤ ہےاور بھیٹر بکری کا یہ بھاؤ ہے''۔ جنگ کا حال:

''اے امیر المومنین! ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنے مشرک دشمنوں سے ملے۔ ہم نے حسب بختم ان کواسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ دی۔ انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہاںتا ہوں کو مارڈ الا اوران کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ زنورات کا تخفہ:

''جب ہم نے مال غنیمت کواکٹھا کیا تو حضرت سلمہ ڈپاٹٹٹ نے مال غنیمت میں زیورات دیکھے۔اس پر انھوں نے مسلمانوں سے کہا'' یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی۔کیا تم اس بات پر رضا مند ہو کہ میں اے امیر المونین کے باس بھیج دوں؟''وہ بولے'' ہاں'' قاصد کہتا ہے'' یہ کہر میں نے اپناصند وقحچہ نکالا۔ جب حضرت عمر میں ٹھٹٹ نے ان زیورات کے نگینوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سرخ 'زرداور سبزرنگ کے تھے۔حضرت عمر میں ٹھٹر انھیں دیکھ کرکو دیڑے۔ پھراپی کمر پر ہاتھ رکھ کرفر مانے لگے:

''(اگر میں بیز یورات قبول کرلوں تو )اللّٰدعمر کا پیٹ نہ جمرنے دے''۔

#### تحفیہ ہے انکار:

عورتوں نے بیخیال کیا کہ میں احیا تک (خدانا خواستہ)ان پرحملہ کر رہا ہوں تو وہ سب پر دہ کے پاس آ گئیں۔ آپ نے فر مایا ''تم جولائے ہووہ واپس لے جاؤ''۔ میں نے کہا'''اے امیر المومنین! مجھے سواری عطافر مائیں''۔ آپ نے فر مایا: سواری کی اونٹٹیاں:

۔''اے بر فاء!اسے صدقہ کی دواونٹنیاں دے دو۔ جب تم اپنے سے زیاد ہ کسی اور کوان کا ضرورت مند دیکھوتو اسے بیہ دونوںاونٹناں دے دؤ'۔

میں نے کہا: ''اے امیر المونین! میں ایسائی کروں گا''۔ آپ نے فرمایا:

## جلدوالیسی کی مدایت:

''اگرمسلمان ان (زیورات) کے تقسیم ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تو میں تمہارے اور تمہارے حاکم کے ساتھ بہت براسلوک کروں گا''۔

## ز بورات کی تقسیم:

قاصد کہتا ہے: ''میں وہاں سے جلد کوج کر کے (حضرت) سلمہ رُٹاٹُڈڈ کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے مجھے جس کام کے لیے مخصوص کیا تھا اللہ نے اس میں برکت نہیں عطافر مائی۔ آپ ان زیورات کومسلمانوں میں تقسیم کردیں اس سے پہلے کہ مجھ پراور آپ پرکوئی مصیبت نازل ہو''۔ چنانچے انھوں نے بیر (زیورات) ان میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت ایک ایک تکینہ پانچ یا چھ درہم میں

فروخت ہوا حالانکہ ہرا یک گلینہ میں ہزار کی قیت سے زیادہ تھا۔

### روايت مين اختلاف:

سیف کی دوسری روایت میں ( مذکورہ بالا واقعات کے بارے میں قدرے اختلاف ) ہے۔ اِس کے مطابق راوی کا بیان ہے۔'' جب ہم نے مال غنیمت کوجمع کیا تو حضرت سلمہ رہا شن نے جواہرات کے دوؤ بے پائے جھےانہوں نے ایک صندوقچہ میں رکھ دیا''۔

#### مختلف الفاظ:

'' کیا تمہارے لیے بیکا فی نہیں ہے کہ لوگ ٹیر کہیں۔(حضرت)علی بن ابی طالب بٹاٹٹنز کی صاحبز ادی ام کلثوم بڑے نیکز' عمر بن الخطاب کی بیوی ہے؟''۔

اس کا جواب انہوں نے بید یا:

''یہ بات میرے لیے مفیر ہیں ہے''۔

۔ '' گے چل کر) جب حفزت عمر موالٹن نے (ستو) پینے کے لیے (قاصد کو) کہا تو وہ کہتے ہیں'' میں نے بہت تھوڑا پیا کیونکہ جو چیز میرے ساتھ تھی وہ اس سے زیادہ عمدہ تھی۔ پھر آپ نے پیالہ لیا جوان کی پیشانی سے جالگا۔ آپ نے فرمایا:''تم کم خوروکم نوش ہو''۔

### قاصد كوملامت:

آگے کے واقعہ میں) مزید سے ندکور ہے:'' جب حضرت عمر رہا گئو نے فرمایا (اگریہ قبول کروں) تو خدا کرے عمر کا پیٹ نہ بھرے۔اس وفت خواتین نے بیہ خیال کیا کہ میں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے اس لیے انھوں نے پر دہ اٹھایا'' آپ نے فرمایا ''اے برفاء!اس کی گردن دباؤ'' چنانچہاس نے میری گردن دبائی اور میں چیخ رہاتھا۔اس وقت آپ نے فرمایا

## وحمكي:

#### دعوت جهاد:

## آخری هج:

#### باب١٢

# فاروق اعظم رضائتية كي شهادت

مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بٹی گٹن بازار میں گشت کررہے بتھے کہ آپ کومغیرہ بن شعبہ رہٹا گٹنا کا غلام ابولولوۃ ملا۔ وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا:''اے امیرالمومنین! آپ (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رہٹا گٹنا سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے''آپ نے بوچھا:''تم پرکتنا خراج ہے؟''وہ بولا:

### الولولوة كاجواب:

روزانه دو در جم' آپ نے پوچھا''تمہارا کیا پیشہ ہے؟''وہ بولا''(میسن) بڑھئی ہوں اور نقاش اور لو ہار بھی ہوں' اس پر آپ نے فرمایا:''چونکہ تم کئی کام کرتے ہواس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی پن چکی بناسکتا ہوں ''آپ نے فرمایا''تم میرے لیے ایسی پن چکی بناسکتا ہوں ''آپ نے فرمایا''تم میرے لیے ایسی پن چکی بناوں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچارہےگا''۔ پن چکی بنادو' وہ بولا''اگر میں زندہ رہاتو میں آپ کے لیے ایسی پن چکی بناوں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچارہےگا''۔

جب دوسرادن ہوا تو کعب الاحبار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا'''اے امیر المومنین میراخیال ہے کہ آپ تین دن میں و فات پا جا کیں گئے'' آپ نے ہو چھا''تہہیں کیے معلوم ہوا'' وہ بولے''مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب تورات میں یہ بات نظر آئی ہے'' آپ نے فرمایا'' کیا تہہیں عمر بن الخطاب محلی تین کانام بھی تورات میں ملا ہے؟'' وہ کہنے لگے''آپ کانام تو نہیں ہے کیکن آپ کا حلیہ ادر صفت موجود ہے۔اس بات کا پہتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہوگئی ہے''۔

### دنول كاشار:

راوی کا بیان ہے کہاس زمانے میں آپ کوکوئی بیاری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے: ''آپ کا ایک دن گزرگیا ہے اور دودن باتی ہیں''اگلے دن آ کروہ کہنے لگے''آپ کے دودن گزرگئے اور صرف ایک دن باتی رہ گیا ہے۔اب آپ کی زندگی شبح تک ہے''۔

#### ابولولوة كأوار:

جب اگل مبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم ہٹا گئی صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نےصف بندی کے لیے آ دمی مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ جب صف بندی ہوگئی تو آپ نے تکبیر کہہ کرنماز شروع کر دی۔عین اس وقت ابولولو ۃ نمازیوں کی صفوں میں گھس گیا جس کے ہاتھ میں خنج تھا۔

#### چەد فعەتملە:

اس کے دونوں طرف تیز دھاروں کے کھل تھے۔اس کا دستہ درمیان میں تھا۔اس نے آپ پر چھ دفعہ مملہ کیا۔اس کا ایک وارآپ کی ناف کے نیچے پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔اس وقت اس نے کلیب بن ابی البکیر لیٹی کوبھی شہید کیا جوآپ کے پیچھے تھے۔ جب آپ نے ہتھیا رکی ٹپش اوراس کا اڑمحسوس کیا تو آپ گر پڑے اور فر مایا:

## عبدالرحمٰن بنعوف مِنْ تَثَيُّهُ كَي أَمَا مَتَ:

'' کیا نمازیوں میں (حضرت ) عبدالرحمٰن بنعوف مٹاٹھ ہیں؟ لوگوں نے کہا'' ہاں یہ ہیں' آپ نے فر مایا '' تم آگ آگ کر لوگوں کونماز پڑھاؤ'' چنانچیہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مٹاٹھ نے نماز پڑھائی جب کہ آپ گر گئے تھے۔

#### ا جم مشوره:

پھرسلمان آپ کواٹھا کرآپ کے گھرلے گئے۔ جہاں آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جائٹی کوبلوایا اور فر مایا: 'میں تم سے ایک اہم بات کرنا چا ہتا ہوں' وہ بولے'' ہاں اگر آپ مشورہ کریں گے تو میں آپ کا مشورہ قبول کروں گا' آپ نے فر مایا'' تم کیا سمجھ رہے ہو؟'' وہ بولے '' کیا آپ اس (خلافت) کی طرف اشارہ کررہے ہیں؟'' آپ نے فر مایا'' نہیں' اس پر انہوں نے کہا'' بخدا میں اس میں شامل نہیں ہول گا' آپ نے فر مایا'' تم خاموش رہو۔ تا آئکہ میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرلوں جن سے تاحین حیات رسول اللہ میں گھا خوش رہے''۔

## مجلس شوریٰ کا تقرر:

'''تم (حضرات علی'عثان' زبیراورسعد بن ابی وقاص رُینَ ﷺ کوبلواؤ'' (جب وه آگئے ) تو آپ نے فرمایا:''تم تین دن تک اپنے بھائی طلحہ کا انتظار کرواگروہ آ جا کیں ( تو بہتر ہے )ورندا پنے معاملے کاخود فیصلہ کرلو''۔

### ار کان شوریٰ کو مدایت:

''اے علی بن تنظیٰ! میں تمہیں خدا کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم حاکم بن جاؤ تو بنو ہاشم کولوگوں کے سروں پر مسلط نہ کر وینا۔اے عثمان بنی تنظیٰ! برائے خداا گرتم حاکم بن جاؤ تو تم بنوا بومعیط کولوگوں کی گر دنوں پر مسلط نہ کر دینا۔اے سعد بنی تنظیٰ! اگر تمہیں حکومت ملے تو تم اپنے رشتہ داروں کولوگوں کی گر دنوں پر سوار نہ کرنا ۔ تم کھڑے ہو جاؤاور با ہمی مشورے سے اپنے معاملے کا تصفیہ کرلو۔اس وقت مسلمانوں کو صہیب رہی تنظیٰ نماز پڑھا کیں گے'۔

## حضرت ابوطلحه مناتثنا كاببهره:

پھرآپ نے ابوطلحہ انصاری بڑاٹٹۂ کو بلوایا اور فرمایا:''م ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کوان کے پاس نہآنے ۔''۔

# <u> جانشین کو ہدایات:</u>

### پھرآپ نے فرمایا:

'' میں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو بیر ہدایت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کریں جنھوں نے نہ صرف

گھروں میں مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ایمان (اوراسلام) کوبھی پناہ دی۔ان کے نیکوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اوران کے بروں سے درگز رکیا جائے۔

### عربوں اور ذمیوں کے حقوق:

میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو عربوں کے بارے میں بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ وہ اسلام کی بنیا دہیں اس لیے ان کے صدقات میں سے ان کا حق وصول کر کے ان کے غریبوں کو دیا جائے ۔ نیز میں اپنے بعد کے خلیفہ کو میبھی وصیت کرتا موں کہ وہ رسول اللہ مولی کے ذمیوں کے معاہدات کو پورا کریں ۔ اے اللہ! میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے ۔ میں نے آنے والے خلیفہ کوصاف میں حیالات میں حیور ایے'۔

#### خدا كاشكر:

اس يرآب فرمايا:

''' خدا کاشکر ہے کہ میری موت ایس شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی تجدہ کیا ہو''۔

### بيشے كومدايات:

''اے عبراللہ بن عمر بڑی ﷺ! تم عائشہ بڑی نیوے پاس جاؤاوران سے درخواست کروکہوہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللّه ﷺ اور حضرت ابو بکر رٹن ٹٹیز کے پہلومیں فن ہو جاؤل۔

اے عبداللہ بن عمر بھن اگر بیلوگ اختلاف کریں تو تم اکثریت کے ساتھ رہواورا گرایک طرف تین ہوں اور دوسری طرف بھی تین ہوں تو تم اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤجس میں عبدالرحمٰن بن عوف رٹھاتیٰنہ ہوں۔

#### عام اجازت:

ا ہے عبداللہ وہاتیٰ ابتم بوگوں کوآنے کی اجازت دو'۔

(اجازت ملتے ہی) مہاجرین اورانصار جماعتیں داخل ہوئیں اور وہ سلام کرنے لگے۔

آپ نے فرمایا: "کیاتمہارےمشورہ سے میرکام ہواہے؟"

وہ بولے: "معاذ الله (خداکی پناہ) ہم نے ایسانہیں کیا''۔

اوگوں کے ساتھ کعب الاحبار رہائٹہ بھی آئے جب حضرت عمر رہائٹہ نے انھیں دیکھا تو آپ نے بیشعر پڑھے:

### كعب الاحبار مناتثية كوخطاب:

🕡 کعب رہی کھیے نین دن کے اندر (موت کی ) خبر دی تھی جے میں شار کر تار ہا۔

بلاشک وشبہ جو پچھ کعب رہا تھنانے کہا تھاوہ پورا ہوکررہا۔

مجھے موت کا خوف نہیں ہے کیونکہ موت لامحالہ آئے گی۔ مجھے ہے دریے گنا ہوں انخوف ہے۔

نے نبید پلوائی۔وہ اسی طرح نکل گئی۔ پھراس نے کہا:'' انھیں دود ھی پلواؤ'' وہ بھی سفیدرنگ کی حالت میں نکل گیا۔ پھرلوگوں نے کہا ''اے امیر المومنین آپ وصیت کیجیے'' آپ نے فر مایا'' میں اس سے فارغ ہو گیا ہول''۔

### وفات وتدفين:

آپ نے جہار شنبہ کی شب کو ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھے کو وفات یائی اور جہار شنبہ کی صبح کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عا کشہ بین پینے گھر میں رسول اللہ تاکھیا اور حضرت ابو بکر مٹاٹٹیز کے مزارات کے پاس آپ کو فن کیا گیا۔

### حضرت صهیب مناشین کی امامت:

حضرت صہیب مناتلنائے آگے بڑھ کرنماز جنازہ پڑھائی۔کہاجا تا ہے کہاس سے پہلے حضرت علی بخاتی اور حضرت عثمان مناتلین آ گے بڑھے تھے۔ان میں سے ایک نے سر ہانے کی طرف ہے پیش قندی کی اور دوسرے نے یا ئمیں طرف سے پیش قندی کی ۔اس پر آ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹیز نے فر مایا: ''لا الہ الا اللہ! تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو! کیا تہہیں ہیہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے بیے کہا تھا کہ حضرت صہیب وٹائٹو، نماز پڑھائیں گے'۔اس پر حضرت صہیب وٹائٹو نے بڑھ کر نماز یڑھائی۔ آپ کی قبر میں یانچوں حضرات اترے۔

### تاریخ وفات میں اختلاف:

#### مرت خلافت:

اسلعیل بن محمد بن سعد کی روابیت ہے کہ حضرت عمر رہائٹی بروز چہار شنبہ ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھیں زخمی ہوئے اور بروز یکشنبہ کیم محرم ۲۲ ھے کی صبح کو مدفون ہوئے ۔اس طرح آپ کی مدت خلافت دس سال پانچ مہینے اور اکیس دن رہی ۔حضرت عثمان بن عفان مثاثثة کی بیعت خلافت روز دوشنبه ۲/محرم۲۴ هےکوہو گی۔

### راويول كااختلاف:

راوی کہتے ہیں:''میں نے بیہ بات عثمان اخنسی کو بتائی تو وہ کہنے لگے:''میرے خیال میں اس خبر میں سہو ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر جواپٹنڈ نے ۲۲/ ذوالحجہ ۲۳ ھ کو وفات پائی اور حضرت عثمان بھاپٹنڈ کی بیعت خلافت ۲۹/ ذوالحجہ کو ہوئی اور آپ نے اپنی خلافت کا آغاز کم محرم۲۴ ھے کیا۔

### ابومعشر کی روایت:

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹالٹی بروز چہارشنبہ ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھ کوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت وس سال حیھ مہینے اور حیار دن رہی ۔ پھر حضرت عثمان بن عفان مفافقتا کی بیعت خلافت ہوئی ۔

#### حضرت زبري مالتيك كاقول:

مدائنی حفرت شہاب زہری رہائتیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھائٹیہ ۲۳/ ذوالحجہ کوزخی ہوئے اورا یک دوسری روایت کے مطابق بیرحادثہ ۲۲/ ذوالحجہ کو پیش آیا۔

### سیف کی روایت:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان میں ٹینز ۳/محرم۲۴ ھے کوخلیفہ مقرر ہوئے اور انھوں نے (خلافت کے بعد ) مسلمانوں کوعصر کی نمازیڑ ھائی۔

### مجلسشوریٰ کااجتماع:

حضرت شعبی رئیلتیہ فرماتے ہیں کہ اہل شور کی حضرت عثان رہی گئی کے پاس ۱۳/محرم الحرام کو اکٹھے ہوئے اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور حضرت صہیب رہی گئی کے موذن نے اذان دے دی تھی۔ بیلوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر آیانے نکل کرنماز عصریڑھائی اس وقت اسلامی شہروں کے وفد آئے ہوئے تھے۔

### ہشام بن محمد کی روایت:

ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہائٹی، ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھے کوشہید ہوئے ۔ان کی مدت خلافت دس سال' چھے مہینے اور چار دن رہی ۔

### نام ونسب:

مؤر خین نے متفقہ طور پرآپ کانسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے:

عمر بن الخطاب بن تقیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن فرط بن زرح بن عدی بن کعب بن لوی آپ کی کنیت ابو حفص ہےاورآپ کی والدہ کا اسم مبارک اورنسب بیہ ہے صنتمہ بن ہاشم بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم۔

### فاروق مِنْ تِنْهُ كَالْقب:

آپ فاروق کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ بزرگان سلف کااس میں اختلاف ہے۔ سُ نے آپ کو یہ نسب دیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکانیٹا نے آپ کا بیانا م رکھا۔

### حضرت عا كشه مِنْ الله كا قول:

ذکوان کہتے ہیں:''میں نے حضرت عائشہ ہنگہ ہیں ہے پوچھا (حضرت) عمر بھائٹۂ کانام''فاروق''کسنے رکھا''۔انہوں نے فرمایا:''نبی کریم مگٹٹا نے (بینام رکھا) بعض حضرات بہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا بینام تجویز کیا۔اس کے بارے میں بیہ روایت حضرت ابن شہاب زہری کی طرف منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر بھاٹٹۂ کا نام فاروق رکھا مسلمان ان کے اس لقب کو پہند کرنے گئے تھے۔رسول اللہ مگٹٹھ کی طرف ہے ہمیں بیرویات نہیں ملی۔

#### حليهاور صفات:

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں:'' حضرت عمر مٹائٹۂ عید کے دن یا حضرت زینب مٹی کیا کے جنازہ میں جب نمودار ہوئے تووہ

گندم گوں اور دراز قدیتھے۔ان کےسریرِ بالنہیں تھے۔وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ سواری پرسوار ہوں۔ایک دوسری روایت میں حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں:

#### درازند:

سیں نے حضرت عمر رہناٹینئہ کو دیکھا کہ آپ عید (کی نماز) پڑھانے پیدل اور برہند پا آتے تھے۔ آپ چا در اوڑ ھے رہتے تھے (آپ اس قدر دراز قد تھے کہ) جب آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی سواری پر ہوں۔ سر سرا

#### گورارنگ:

عبداللہ بن عامر بن ربید فرماتے ہیں''میں نے حضرت عمر می اٹند کو بہت گورا دیکھا'جس پر سرخی غالب تھی۔ آپ دراز قد تھاور آپ کے سرکے بال نہیں تھ''۔

حصرت عبداللہ بنعمر ٹن ﷺ بیان فر ماتے ہیں:'' (حصرت عمر دہائٹۂ ) سفید رنگ کے تھے جس پرسرخی غالب تھی۔ دراز قد تھے بڑھا یے کی وجہ سے سر پر بالنہیں تھے''۔

#### دارهی میں خضاب:

خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں'' حضرت عمر رہائٹہ؛ داڑھی میں خضاب لگاتے تھے اور سرمیں تنگھی کرتے تھے''۔

### بيدائش وعمر.

حضرت اسلم فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رہالتہ کو یہ فرماتے سنا:

"میں فجار کی سب سے بوی اور آخری جنگ سے چارسال پہلے پیدا ہوا تھا"۔

### عمرميں اختلاف:

بزرگانِ سلف کا آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت عبدالله ابن عمر بین الله علی کہ جب حضرت عمر بن النظاب میں گئی اللہ ابن عمر کا دوسرے سلسلہ روایت میں بھی یہی قول ہے حضرت ابن شہاب النظاب میں بھی یہی قول ہے حضرت ابن شہاب زہری بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر پچپن سال کی تھی۔

#### عامروقياده كاقول:

#### معتبرروایت:

محمد ابن عمر کہتے ہیں بیروایت ہمارے نز دیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ مدائن کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رطالتھ' نے وفات پائی تواس وقت ان کی عمر ستاون سال کی تھی ۔

#### ابل وعيال:

حضرت عمر فاروق بخاتمًا نے عہد جاہلیت میں زینب بنت مظعون جحیہ سے نکاح کیا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن

عمر ٔ حضرت عبدالرحمٰن اکبرُ اور حضرت هفصه مِنْ اللهِ بيدا ہو کيں۔

#### ملیکه بنت جرول:

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہا گئن نے ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے بھی عمید جا ہلیت میں نکاح کیا تھااوران کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ ﷺ پیدا ہوئے۔ آپ نے انھیں زمانہ کا میں چھوڑا تھا تو آپ کے بعدابوجہم بن حذیفہ نے ان سے نکاح کیا۔

#### زيداصغركي والده:

محمد بن عمر کی روایت ہے کہ زیداصغراورعبیداللہ 'جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رہی گئی کی طرف سے مقتول ہوئے تھے۔ان کی والدہ ام کلثوم بنت جرول خزاعی تھیں ۔اسلام لانے کی وجہ سے حضرت کو انھیں چھوڑ نا پڑا۔

#### قريبه بنت الي اميه

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن اللہ: غیمد جاہلیت میں قریبہ بنت ابی امیر مخزومی سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے اضیں بھی زمانصلے میں چھوڑا تھا۔ آپ کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق بڑے شانے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

#### ام حکیم:

۔۔۔۔۔ روایت ہے کہ آپ نے اسلامی عہد میں ام حکیم بنت حارث مخز ومی سے نکاح کیا تھا۔ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہو کیں۔ اس کے بعد آپ نے انھیں طلاق دے دی۔ مدائن کا قول ہے کہ آپ نے انھیں طلاق نہیں دی۔

#### جميله بنت ثابت:

### حضرت ام كلثوم رشي فيا

آ پ نے حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑی ہیں تکاح کیا تھا۔ان کی والدہ حضرت فاطمہ بڑی ہیں بنت رسول سکی ہیا تھیں ۔کہاجا تا ہے کہآ پ نے ان کے لیے جالیس ہزار کامہرمقرر کیا۔ان کے بطن سے زیداورر قیہ پیدا ہوئے۔

#### لهيه:

آپ نے ایک یمنی خاتون لہیہ ہے بھی نکاح کیا تھا۔ جن کے بطن سے عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔

#### ام ولد:

#### فكيهه:

عمر ہٹائٹۂ کی اولا دمیں سب سے حجھوٹی تھیں۔

#### عانكه بنت زيد مِنْ مَعَا

آ پ نے حضرت عانکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل ہے بھی نکاح کیا۔ آ پ سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نئی ﷺ کے نکاح میں تھیں۔ جب آ پ فوت ہو گئے تو حضرت زبیر بن القوام ہواٹنڈ نے ان سے نکاح کرانیا۔

### ام کلتوم بنت الی بکر رضائش سے پیغام:

مدائنی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رہائٹیز کے ساتھ بھی جب کہ وہ کمسن تھیں' نکاح کا پیغام بھیجا۔ بیہ پیغام حضرت عائشہ بڑائیز کے پاس بھیجا گیا تھا۔انھوں نے ام کلثوم کواس کا اختیار دیا تو حضرت ام کلثوم نے کہا:

ُ ''میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی''۔ اس پر حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا:

#### ان كال نكار:

" کیاتم امیرالمومنین کے ساتھ نکاح کرنے سے انکارکرتی ہو؟"۔

#### وه بولين:

'' ہاں! وہ بہت بخت زاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں اورخوا تین کے ساتھ تخت مزاج ہیں''۔

حضرت عائشہ ہڑ ہیں نے حضرت عمرو بن العاص رہا تھیا اوراضیں بیرحال بتایا۔ وہ بولے:'' میں آپ کے لیے کافی ہوں''۔ چنانچہوہ حضرت عمر رہا تین کے پاس آئے اور کہنے لگے:

### عمرو بن العاص مناتشة كي آمد:

'' بجھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا جا ہتا ہوں''۔ آپ نے فر مایا:'' وہ کیا ہے؟''وہ بولے'' کیا آپ نے ام کلثوم بنت ابی بکر رہا گئز سے رشتہ نکاح دیا ہے؟'' آپ نے فر مایا'' کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا جا ہتے ہو؟ یا تم میرے بجائے ان کے خواست گار ہو؟''۔

### صحیح مشوره:

#### وه بولے

''ان میں ہے کسی کا طالب نہیں ہوں مگر (یہ بتانا چاہتا ہوں) کہ وہ (اہم کلثوم) بہت کم من ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق بٹائٹھ کے زیرسا بینہایت آ رام اور خوشحالی میں زندگی بسر کی ہے نیز آپ کا مزاج اس قدر سخت ہے کہ ہم لوگ بھی آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی کسی عادت کو تبدیل نہیں کر سکے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ کسی بات میں آپ کی مخالفت کریں گی اس وقت آپ ان پر غالب رہیں گے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رہائٹھ کی اولا د کے ساتھ انسان نہیں کر سکیل گئے۔

#### بهتررشته کی اطلاع:

آ پ نے فرمایا: ''میں (حضرت) عائشہ شنیو (ام المومنین ) ہے گفتگو کر چکا ہوں انھیں کیا جواب دوں' وہ بولے'' میں ان

سے خود گفتگو کرلوں گا۔ میں ان سے بہتر رشتہ آ پ کو بتا تا ہوں۔ وہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑسٹا ہیں۔ان کی وجہ سے آ پ کا رسول اللّٰد کالٹیلا کے خاندان ہے بھی تعلق قائم ہو جائے گا۔

#### ام ابان كاا تكار:

مدائنی کی روایت ہے کہ آپ نے ام ابان بنت عتبہ بن ربعہ کی طرف بھی پیغام نکاح بھیجا۔ مگرانہوں نے آپ کو پیندنہیں کیا وہ کہنے لگیں :

''وہ اپنے دروازے کو بندر کھتے ہیں۔ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نیز آتے جاتے ہروفت ان کا منہ بنار ہتا ہے''۔ عبداللہ بن ثغلبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھاٹھ' بینیتالیس مردوں اورا کیس خواتین کے بعدمسلمان ہوئے۔ سیرت و خصائل:

حضرت عمر مناتثه: فرما یا کرتے تھے:

''اہل عرب ایک فرما نبر داراونٹ کی مانند ہیں جواپنے قائد کی پیروی کرتا ہے۔اس لیے انکے قائد کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ وہ انھیں کہاں لیے جارہا ہے۔ جہاں تک میراتعلق ہے تو میں کعبہ کے پروردگار کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انھیں (صحیح) راستے پر لیے جاؤں گا''۔

حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رہی اللہ نے فرمایا:

### عوام کی اہمیت:

''اگر میں آیسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں صرف میرے لیے گنجائش ہواور دوسرے لوگ وہاں نہ ساسکتے ہوں تو خدا کی قتم! وہ میراضچے مقام نہیں ہے تا آ تکہ میں عام لوگوں کے برابر نہ آجاؤں''۔

### قوى اورامين:

حضرت عثمان بن عفان رفی تختر کے ایک غلام بیان کرتے ہیں '' میں حضرت عثمان رفی تخترک چیچے سوارتھا۔ تا آ نکہ وہ صدقات کے ایک باڑے میں گئے۔ اس وقت سخت گری تھی اور بادسموم چل رہی تھی۔ وہ صدقات کے اونٹوں کا باڑہ تھا۔ وہاں ایک شخص تہد باندھے ہوئے اور سر پر بھی ایک چا در باندھے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں کو نکال رہے تھے جو وہاں داخل ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رہی تاثیر نے فرمایا '' تم کس کو دیکھ رہے ہو۔ جب ہم وہاں پہنچ تو وہ حضرت عمر بن الخطاب رہی تھے۔ حضرت عثمان رہی تھی نے فرمایا (قرآن کر کم کے معیار کے مطابق ) قوی اور امین آپ ہی ہیں''۔

### قومي كامول مين انهاك:

ابوبکرعبسی بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر ابن الخطاب بن گفتہ اور حضرت علی بن ابی طالب بن گفتہ کے ساتھ صدقات (کے جانوروں) کے باڑے میں گیا۔ اس وقت حضرت عثمان بن گفتہ سایہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور حضرت عمر بن گفتہ دھوپ میں کھڑے ہوئے دہوئے جب کہ تخت گری پڑرہی تھی اخصیں کچھ کھوار ہے تھے۔ان کے بدن پر دوسیاہ چا در یں تھیں۔ایک چا در کو تہد کے طرح باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری جا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان

بارے میں کھوار ہے تھے۔

### حضرت على معالفية كي تعريف:

حضرت علی مٹائٹینے فی حضرت) عثان رٹائٹی سے فر مایا:'' حضرت شعیب علائلا کی بیٹی نے کتاب اللہ سے یہ کہا تھا: ''ابا جان! اٹھیں (حضرت موسیٰ علائلاً) کواجرت پر ملازم رکھ لو۔ کیونکہ جس سے تم اجرت پر کام لوان میں سے وہ بہتر ہے جوتو می اورامین (امانت دار) ہو''۔

پھرانھوں نے حضرت عمر رہائٹیٰ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا:'' ایسے قوی اور امین آپ ہیں'۔ •

### اسلامی شهرون کا دوره:

حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رہی کٹیزنے فر مایا:

''اگر میں زندہ رہاتو ان شاء اللہ میں ایک سال تک رعایا (کے علاقوں) کا دورہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کے بہت سے اہم کام مجھے بتائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کے حکام وہ ضروری باتیں مجھ تک نہیں پہنچاتے ہیں اور تمام لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں شام جاؤں گا اور وہاں دومہینے قیام کروں گا۔ پھر بحر میں جزیرہ کے علاقے جاؤں گا وروہاں پھی دومہینے قیام کروں گا۔ پھر بحرین کا سفر کروں علاقے جاؤں گا وہ ان بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں کوفہ آؤں گا۔ وہاں بھی دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں گا اور وہاں بھی دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں گا اور وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ خداکی قسم بیسال نہا بیت عمدہ سال ہوگا'۔

#### ملا قات کی عام اجازت:

''(ان سے ملنے میں) نہ کسی دروازے اور نہ پردے کی رکاوٹ ہے۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں پھروہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو چاہےان سے گفتگو کرسکتا ہے''۔

#### قومي مال كي حفاظت:

حضرت اسلم بیان کرتے ہیں: '' حضرت عمر رہ گاٹیز نے مجھے بھیجا کہ میں صدقات کے اونٹوں کو محفوظ چرا گاہوں کی طرف لے جاؤں ۔ لہٰذا میں نے اپنا سامان ان میں سے ایک عمدہ اونٹنی پر رکھا۔ جب میں نے اسے واپس لانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے میرے پاس لاو''اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سامان ایک عمدہ اونٹنی پر ہے تو آپ نے فرمایا: ''تم نے کیوں ایک عمدہ اونٹنی کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے کئی گھروالوں کے کام آسکتی تھی تم نے کیوں کسی نوعمراونٹ یا پوڑھی اونٹی کا انتخاب نیس کیا''۔

#### غيرمسلم سے احتیاط:

ایک دفعہ حضرت عمر بخاتیٰ سے کہا گیا کہ شہرانبار میں وہاں کا ایک باشندہ ایسا ہے جے دفتر کے حساب کتاب میں بہت مہارت

حاصل ہے' آپاسے کا تب مقرر کرلیں'' آپ نے فر مایا:''اس صورت میں مجھے مسلمانوں کوچھوڑ کر (ایک غیرمسلم کو)ا پنا بھیدی اور راز دال بنا ناہوگا''۔

#### ذ مهداری کاشدیدا حساس:

ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ''اس ذات کی قتم! جس نے محمد سی تیم کو برفق رسول بنا کر بھیجا ہے۔اگر دریائے فرات پر کنارے پر کوئی اونٹ ناحق ہلاک ہوگا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل خطاب سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا'' آل خطاب سے مراد صرف آپ کی ذات ہے۔

### انصاف کی ہدایت:

ابوعمران جونی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہلاٹٹھئانے حضرت ابومویٰ اشعری ہوںٹٹھ کوتح سر کیا:

''لوگ (تمہارے پاس) اپنی ضروریات پیش کرتے رہیں گے۔اس لیے جوکوئی تمہارے پاس حاجت روائی کے لیے آئے تو اس کی تم عزت کرو۔ایک کمزورمسلمان کے لیے یہی عدل وانصاف کے لیے کافی ہے کہ فیصلہ کرنے اور تقسیم کرنے میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے''۔

#### عوام سے بمدردی:

حضرت معنی رائیمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہ لاٹنڈ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کھنے لگا:''میرے اونٹ کی پشت پر زخم ہے اور دیگر مقامات پر بھی زخم ہیں اس لیے آپ مجھے دوسرا اونٹ دیں'' حضرت عمر رہ لاٹنڈ نے فر مایا:''تمہارے اونٹ کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے''۔ بین کروہ اعرابی پیٹے موڑ کر بھاگ گیا اور وہ پیشعر پڑھتا جارہا تھا:

''ابوحفص عمر نے قسم کھا کر کہا ہے۔اس اونٹ کو کوئی زخم نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی بیاری ہے۔اگرانھوں نے غلط بیانی کی ہوتو اللہ انہیں معاف کر''۔

#### ین کرآپ نے فرمایا:

''اےاللہ! تو مجھےمعاف کر''۔

پھرآپ نے اعرانی کو بلا کراہے اونٹ پرسوار کرا دیا۔

#### صلەرخى:

\_\_\_\_\_ ایک دفعہ حضرت عمر رٹناٹٹنے کے پاس ایک مرد آیا جوان کارشتہ دارتھا۔اس نے کوئی چیز ما نگی۔ آپ نے اسے دھم کایا اور بد کلا می کی وجہ سے زکال دیا۔لوگوں نے کہا:

"ا اے امیر المومنین! فلال آ دمی نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اسے نکال دیا"۔

#### آپنے فرمایا:

''اس نے مجھ سے اللہ کے مال میں ہے ما نگا تھا۔ تو اس وقت میں کیا عذر پیش کروں گا۔ اگروہ بددیا نت ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے میرے مال میں سے کیوں نہیں مطالبہ کرتا ہے''۔ اس كے بعد آپ نے اسے (اپنے مال ميں سے) دس بزار (كى) رقم بھيجى ۔

### ظلم کرنے کی ممانعت:

حضرت شعبہ رہا تھیں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رہا تھی کسی علاقے پر کوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے تھے تو آپ ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے: ''اے اللہ! میں نے اضیں اس لیے ہیں مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال چھینیں یا خصیں ز دوکوب کریں۔ جو حاکم کسی برظلم کریتو وہ میرے نز دیک حکومت کے لائق نہیں ہے''۔

### منصفاً نه تقسيم كي مدايت:

معدان بن الى طلحه كى روايت ہے كەحضرت عمر بن الخطاب بنائنيُّ نے جمعہ كے دن خطبه دیا اور فرمایا:

''اے اللہ! میں تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں بیاعلان کرتا ہوں کہ میں نے انھیں صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کودین و ند ہب کی تعلیم ویں اور سنت نبوی کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے درمیان منصفانہ طور پرتقسیم کریں اور اگر کوئی وقت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں''۔

### دين تعليم كي نصيحت:

ابوصین روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بٹاٹیئۂ حکام کومقر رکرتے تھے توان کے ساتھ نگل کرانھیں رخصت کرتے تھے اور انھیں یافییحت فر ماتے تھے:

'' میں نے تہہیں لوگوں پراس لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہ تم ان کی چڑیاں ادھیڑو۔ بلکہ میں نے تہہیں ان پراس لیے حاکم بنایا ہے کہ تم نمازیں قائم کرواور حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرواوران کے درمیان (مال غنیمت) عادلانہ تقیم کرو۔ میں نے تہہیں ان کے جسموں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ تم اہل عرب کوکوڑے نہ ماروور نہ تم انھیں ذکیل بنادو گے اور نہ ان کی بے جاتعریف کرو۔ تا کہ وہ فریب میں مبتلا نہ ہو جا کیں اور نہ تم ان سے غافل رہوور نہ وہ محروم رہ جا کیں گے۔ تم انھیں خالص قرآن کریم کی تعلیم دواور محمد میں المجھٹر یک ہوں''۔

#### حكام سےمواخذه:

رسول الله عنظم اپنے حکام سے قصاص لیا کرتے تھے اور جب کوئی حاکم کی ان کے پاس شکایت لے کرجاتا تھا تو آپ اس حاکم اور شکایت کرنے والے کواکٹھا کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایسی بات سیح ٹابت ہوجاتی تھی جو قابل مواخذ ہ ہوتی تھی تو آپ اس ہے مواخذ ہ فرماتے تھے۔

### ز دوکوب کی ممانعت:

ابوفراس روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب نے خطبہ دیا اور فر مایا: ''اے لوگو! خدا کی قتم میں تمہاری طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہاری چڑیاں ادھیڑیں یا تمہارا مال چھینیں۔ بلکہ میں انھیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت نبوی کی تعلیم دیں اور جوکوئی ان باتوں کے علاوہ اور کوئی (برا) کام کرے تواسے میرے پاس بھیج دو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں اس سے ضرور قصاص لوں گا''۔

15

اس پر ( حضرت ) عمر و بن العاص بی تنی جلدی سے کھڑ ہے بہوکر کہنے گئے :

#### حكام ية قصاص:

#### حكام كومدايت:

'' دیکھوتم مسلمانوں کوز دوکوب نہ کر وور نہتم انھیں ذلیل بنا دو گے اور نہتم ان کی بے جاتعریف کروور نہ وہ فریب میں مبتلا ہوجا نمیں گے۔اور نہتم ان کی حق تلفی کروور نہ وہ ناشکری کریں گے۔انھیں دلد کی زمینوں میں نہ بساؤاس طرح تم انھیں تباہ کر دو گے''۔

## رعایا کی خبر گیری:

۔ حضرت عمر مِلاثِنْۃ؛ بذات خودگشت کرتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کران کا حال معلوم کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کرتے تھے۔

### داخل ہونے کے آداب:

کر بن عبدالله مزنی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹ کے گھر پہنچے اور دروازہ گئٹ کا کہ میں اپنے گھکانے پہنچ کرنہ گئٹ کا اوراس نے دروازہ کھول کر کہا'' آ پاس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اپنے ٹھکانے پہنچ کرنہ بیٹے جاوک' چنانچہ آ پاندر آبیا ندر آبیا گئے جب تک کہ وہ عورت اپنے ٹھکانے پنہیں بیٹی ۔ پھراس نے کہا'' آپ اندر آبا کی اس وقت حضرت آپ اندر داخل ہوئے اور فرمایا'' کیا (کھانے کے لیے) کچھ ہے؟'' وہ عورت کھانالائی جو آپ نے کھالیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رحائٹ کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا:''نماز مختصر کرو'' اس وقت انھوں نے سلام پھیرا۔ پھروہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے :

"ا اے امیر المومنین! آپ اس وقت کیے تشریف لائے ہیں؟" آپ نے فرمایا:

### چورول سے حفاظت:

'' پچھ حضزات بازار میں آ کر اترے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ چور ( کوئی چیز نہ چرائمیں) تم چلو کہ ہم ان کی حفاظت کریں''۔اس پروہ دونوں روانہ ہو گئے اور وہ دونوں بازارآئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور با تیں کرتے رہے۔افھیں ایک چراغ جاتنا ہوانظرآیا۔اس پر حضزت عمر بھاتھنانے فر مایا:''کیامیں نے سونے کے بعد چراغ جلانے سے منع نہیں کیا تھا؟''چنا نچہ وہ دونوں آگے بڑھے تو کچھلوگ نثراب پی رہے تھے۔آپ نے فر مایا'' یہاں سے واپس چلو کیونکہ میں نے انہیں پہچان لیا ہے''۔ رہوں تو ہو کہ کا گئے مراعتر اض:

بولا:''آپ کواس کاعلم کیسے ہوا؟''آپ نے فرمایا:''میں نے خودمشاہدہ کیا ہے''وہ بولا'' کیااللہ تعالی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ ٹوہ نداگا یا کریں' اس بات پرآپ نے اس کوجیوڑ دیا۔

جِراغ جلانے کی ممانعت:

نگیر بن عبداللّه مزنی گئیے ہیں کہ'' حضرت ممر بھاٹیؤنے چراغ جلانے پراس لیےممانعت فرمائی تھی کہ چو ہا چراغ کی بتل کواٹھا لے جاتا ہےاور گھر کی حبیت پر کچینک دیتا ہے جس سے حبیت جل جاتی ہے۔اس وقت گھروں کی حبیت کمجور کی شاخوں کی بنی ہوئی ہوتی تھیں''۔

#### را تول كاڭشت:

اسلم رطائیت کہتے ہیں: ''میں حضرت عمر بن الخطاب رطائیت کے ساتھ ایک سنگا خ زمین کی طرف گیا۔ جب ہم او نچے مقامات کی طرف پنچ تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آگے۔ جب ہم او نچے مقامات کی طرف پنچ تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آگے۔ جب ہیں جورات اور سردی کی وجہ سے یہال تھم رکئے ہیں۔ آؤ ہم وہاں جائیں''۔ چنانچے ہم تیز قدم چل کر وہال پنچ تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ کچھ بیں اورایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی ہے اوراس کے بچے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رہائی تین نے (انھیں و کھے کر فر مایا) مسافر عورت کی خبر گیری:

''اے روثنی والو! السلام علیم' آپ نے اصحاب النار کہنا پیندنہیں کیا۔ وہ بولی''وعلیک السلام' آپ نے فر مایا'' کیا ہم قریب آ سے تیں؟'' اس پروہ بولی'' اگر شرافت کے ساتھ آ نا جائے ہوتو آ جاؤ' اس پرقریب آ کر آپ نے دریافت کیا'' تمہارا کیا حال ہے؟'' وہ بولی'' رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے' آپ نے پوچھا:'' یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں؟'' وہ بولی '' بھوک (سے پریشان ہیں)'' آپ نے فر مایا'' اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟'' وہ بولی'' پانی ہے جس کے ذریعے میں انھیں خاموش کر رہی ہول۔ تاکہ وہ سوجا کیں۔ بہر حال اللہ ہی ہمارے اور عمر رہنا تائید کے درمیان فیصلہ کرے گا'۔

#### حضرت عمر ضائمًة كے خلاف شكايت:

آپ نے فرمایا' اللہ تم پر رحم کرے۔عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہوسکتی ہے؟'' وہ بولی''وہ ہم پر حکومت کرتا ہے اور ہمارے حال سے غافل ہے''۔

#### شكايت كاازاله:

اس پرآپ میری طرف متوجہ ہوکرفر مانے لگے ''آؤ ہم چلیں' البذاہم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم آئے کے گودام میں آئے ۔ آپ نے وہاں ہے ایک بوری نکالی جس میں چر بی کا ایک کیا بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا'' تم اے میری پشت پرلا ددو' میں (حضرت اسلم پھاٹنڈ) نے کہا'' اے میں اٹھاؤں گا''۔

#### بوجھاڻھانا:

آ پ نے فرمایا:''نہیں تم اسے میری پیٹے پر لا دوو'' آ پ نے بیالفاظ دو تین دفعہ دہرائے اور ہرموقع پر میں بیہ کہتا تھا کہ ''نہیں اسے میں اٹھاؤں گا'' آ خر کار آ پ نے فرمایا'' کیا قیامت کے دن تم میر ہے گنا ہوں کا بوجھ بھی بر داشت کرو گے؟''۔

### آئے کی بوری:

الہذامیں نے (وہ بوری) آپ کی پشت پر لا دوی۔اس کو لے کرآپ روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔آپ انہا یہ تیز رفتاری کے ساتھ چلاں تک کہ ہم اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کرآپ نے (وہ بوری) اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا۔آپ نے اس عورت سے فرمایا'' مرایدکام پکانے کا) مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارے لیے بیکام کروں گا''۔ کھانا لکانا:

#### بچوں کو کھلا نا:

جب کھانا پک گیااور شور بہ تیار ہو گیا تو آپ نے ہنڈیا کو (چو لیے پرسے ) اتارااور فرمایا: ''تم کوئی برتن لاؤ''وہ عورت بڑا پیالہ لے آئی تو آپ نے اس میں کھانا ٹکالا اور فرمایا''اے خاتون! تم ان بچوں کو کھانا کھلاؤ'' آپ وہاں بیٹے رہے یہاں تک کہان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا چکا گیاوہ آپ اس کے پاس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس عورت نے کہا:

### عورت كى تعريف:

''اللّٰد آپ کا بھلا کرے۔ آپ امیرالمومنین سے زیادہ اس کام (خلافت ) کے حقدار ہیں''۔ آپ نے فر مایا''تم اچھی بات کہنا جب تم امیرالمومنین کے پاس آؤگ تو مجھے ان شاء اللّٰہ وہاں پاؤگی'' پھر آپ اسعورت سے الگ ہوکرا کیگ گوشے میں چلے گئے۔

#### بچوں کا سوجانا:

وہاں آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں آپ ہے بات کرر ہاتھا۔ گر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تا آ نکہ میں نے بچوں کودیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑرہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ جب وہ سوگئے اور خاموثی اور سکون چھا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خدا کاشکرا داکر کے فرمانے لگے:

#### مكمل اطمينان:

''اے اسلم! بھوک نے اضیں بیدار کررکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ رور ہے تھے اسی لیے میں نے بیہ بات پند کی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ لوٹوں جب تک کہ میں ان کی وہ حالت نہ دیکھاوں جو میں نے ابھی مشاہدہ کی ہے''۔

#### تقيحت كا آغاز:

حضرت عمر بخالتنا جب مسلمانوں کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انھیں کسی کام سے روکتے تھے تو نفیدے کا آغاز اپنے اہل وعیال سے کرتے تھے اور حکم کی خلاف ورزی پرانھیں دھرکاتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت سالم بخالتان یوں بیان کیا ہے:

#### رشتەدارول كوتنبيد:

تصرت عمر رہی گئی: جب منبر پر چڑھتے تھے اور لوگوں کوکسی بات سے منع کرتے تھے تو اس وقت اپنے اہل وعیال کوجمع کر کے فریاتے تھے:

'' میں نے لوگوں کوان با توں سے منع کیا ہے اور سب لوگ ہماری طرف نظریں اٹھااٹھا کراس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف اپنی نظریں جماتا ہے۔ میں خدا کی قتم! کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کواپیا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو دوگئی سزادوں گا''۔

### مشتبها شخاص برسختی:

آ پ مشتبہ اشخاص پر بہت سخت تھے اور اللہ کاحق حاصل کرنے میں بہت شدت پیند تھے تا آ ککہ اللہ کاحق حاصل کر کے رہیں ۔آپ کمزوروں پرمہر بان اور شفیق تھے۔

حضرت اسلم مِنْ تَنْهُ فرمات مِين " ( چندمسلمان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِنْ تَنْهُ كے پاس آ كر كہنے لگے:

### سختی کی شکایت:

تم حضرت عمر رہانٹیٰ سے (ہمارے بارے میں ) گفتگو کرو۔ کیونکہ ہم ان سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نظریں نہیں اٹھا سکتے'' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مٹاٹٹیٰ نے بیہ جا کر حضرت عمر رہاٹٹیٰ کوسنایا تو فرمانے لگے:

#### نرم وسخت:

'' کیا انھوں نے ایسی بات کہی ہے۔ خدا کی قتم! میں ان کے ساتھ اس قدر نرم ہوں کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اس قدر سخت بھی ہوں کہ اس صورت میں بھی مجھے خوف خدالاحق رہتا ہے۔ خدا کی قتم! وہ جس قدر مجھے سے ڈرتے ہیں' اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں''۔

### ما كم كى شكايت:

حضرت عاصم رینتیه روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتیٰ نے مصر پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد جب حضرت عمر دخات عمر دخات اسے معر دخات اسے کا میں سوک پر سے گزرر ہے تھے کہ اچا تک انھوں نے کسی آ دمی کو سے کہتے سنا:''اے عمر! خدا سے (ڈرو) تم اس کو حاکم مقرر کرتے ہو۔ جو خیانت کرتا ہے اور پھرتم سے بھتے ہو کہ''مجھ پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے'' حالا نکہ تمہارا حاکم ایسے کا م کر رہا ہے''۔

#### شكايت دوركرنا:

آپ نے اس کوبلوا بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے عصا'ادنیٰ جبداور بکریاں دیں اور فرمایا'' تم بکریاں جرایا کرو کیونکہ تبہارا باپ بھی چرواہا تھا''اس کا نام بھی عیاض بن غنچہ تھا۔ پھر آپ نے اسے بلوا کراس کے سامنے ندکورہ بالا گفتگو کا تذکرہ کیا۔ (اس نے معذرت کی ) پھر آپ نے اس کواس کی عمل داری کی طرف لوٹا دیا اور پیضیحت کی کہوہ باریک لباس نہ پہنے اور عمدہ سواری پرسواری نہ کرے''۔

#### حکام سےمعامدہ:

ابن خزیمہ بن ثابت انصاری بیان کرتے میں کہ حضرت عمر مٹاٹنڈ جب کی کو حاکم مقرر کرتے تھے تو اس سے ایک معاہدہ کھواتے تھے جس کے لیے مہہ جرین اورانصار کی ایک جماعت گواہ ہوتی تھی۔ نیز اس سے بیشرط کی جاتی تھی کہ وہ عمدہ سواری پرسوار نہیں ہوگااور نہ میدہ کی روثی کھائے گااور نہ ہاریک لباس پہنے گااورعوام کی ضروریات کورو کئے کے لیے دروازہ بندئییں کرے گا''۔ تنگلہ ستی :

سلام بن مسکین کی روایت ہے کہ حضرت عمر معافقہ کو جب مالی ضرورت ہوتی تھی تو و و ہیت المال کے خزانچی کے پاس جا کر اس سے پچھ قرض ما نگلتے تھے۔بعض اوقات آپ بہت زیادہ تنگدست ہوجاتے تھے تو بیت المال کا افسر آپ کے پاس آ کر شخت نقاضا کرنا تھا تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔بعض اوقات آپ کی تنخواہ آ جاتی تھی تو آپ اپنی تنخواہ میں سے ادا کرتے تھے۔

### عوام ہے اجازت لینا:

ایک دفعہ حضرت عمر مخالتی بیار پڑ گئے (اس بیاری کو دور کرنے کے لیے ) شہد کی تعریف کی گئی تو منبر پر کھڑے ہو کرمسلمانوں سے کہنے لگے: ''بیت المال میں شہد کا بیالہ ہے۔ا ٹرتم مجھے اجازت دو کہ میں اس میں سے پچھشہدلوں تو میں پچھ مقدار حاصل کروں گا ورنہ بیہ مجھ برحرام ہے''۔

### اميرالمومنين كي وحبرتسميه:

حب حضرت عمر ہوں تُخذ خلیفہ مقرر ہوئے تو مسلمان آپ کواس طرح پکارتے ہتھے۔''اے خلیفہ! رسول اللہ کے خلیفہ'۔ آپ نے فر مایا:''اس طرح خطاب بہت طویل ہوجائے گا۔تم مومنین ہواور میں تمہاراا میر ہوں''اس طرح آپ کالقب امیرالمومنین ہو گیا۔



## اوّ لین کارناہے

#### ہجری سنہ کا اجراء:

حضرت عمر مٹی ٹی سب سے پہلے ضلیفہ تھے جنھوں نے تاریخی سنہ (ججری) کو جاری کرایا اور ابن سعد کی روایت کے مطابق اس کوتح میری شکل میں ۱۶ھ کے ماہ رہنچ الاقول سے رائج کرایا۔اس کوتح میری شکل میں جاری کرنے کے اسباب کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

#### تراويج بإجماعت:

حضرت عمر بنی تخفین نے سب سے پہلے خطوط میں تاریخ کیھنے کا طریقہ رائج کیا اور مٹی کی مہریں بنوائیں اور سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز با جماعت مقرر فر مائی اور ۱۳ ھیں اس کے بارے میں تمام شہروں میں تحریری احکام جاری فرمائے لوگوں کے لیے دو قاری (حافظ) مقرر فرمائے۔ایک مردوں کو تراویح کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو (تراویح کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو (تراویح کی نماز پڑھا تا تھا۔

#### دره كااستعال:

آ پ ہی نے سب سے پہلے درہ ( کوڑے ) کا استعال جاری کیا اوراس کے ذریعے لوگوں کوسز ائیں دیں۔ دفاتر کا قیام:

آپ نے سب سے پہلے اسلام دور میں رجسڑ اور دفاتر قائم کیے اورلوگوں کے نام اور ان کے قبائل کے لحاظ سے (رجسڑ وں میں ) لکھے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔

### د فاتر کے بارے میں مشورہ:

جبیر بن حوریث بن نقید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹی تینئے رجسڑوں کے تیار کرنے اور د فاتر قائم کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

حضرت على بن افي طالب على شيخة في مايا: `

'' آ پ کے پاس ہرسال جو مال ودولت اکٹھا ہؤا ہے آ پ تقسیم َ سردیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رکھیں''۔

حضرت عثان بن عفان رهن عُنْدَن في فر مايا:

### حضرت عثمان مناسلة نے فر مایا:

''میری رائے یہ ہے کہ بہت مال اکٹھا ہو جائے گا جوسب مسلمانوں کے لیے کا فی :وگا۔ اگر اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا تو بیمعلوم نہیں ہوسکے گا کہ کئے مال ملااور کسے نہیں ملا۔اس طرح مجھے بدانظامی کا اندیشہ ہے''۔

### وليدبن مشام كامشامره:

ولیدین ہشام بن مغیرہ مِنْ تَعْنُونَ نِے کہا:

" ۔ ''اے امیر الموسیٰن! میں شام گیا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفتر قائم کیے ہیں اور فوجوں کا بھی باقاعدہ انتظام ہے''۔

نام رکھنے کی ترتیب:

### اعزهٔ نبوی سے ابتداء:

'' میں ایبا ہی چاہتا ہوں مگرتم رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو۔ پہلے قریب ترین عزیزوں کے نام کھو' پھر درجہ بدرجہ رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں کا نام کھتے جاؤ۔عمر کا نام اسی مقام پرکھوجواللہ نے اس کا مقام پہلے سے مقرر کررکھا ہے''۔

#### بے جارعایت سے پر ہیز:

<u> بہرت یہ ہوں ہے۔ بیر</u> حضرت اسلم بھائٹی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹٹی کے سامنے ووتح ریب پیش کی گئیں جن میں قبیلہ بنوتیم کو بنو ہاشم کے بعد رکھا گیا تھا اور بنوعدی کوتیم سے بعدر کھا گیا تھا جب آپ کووہ نام سنائے گئے تو آپ نے فرمایا'' تم عمر کواس کے تیجے مقام پر رکھواور رسول اللہ ٹاکٹیا کے قریبی رشتہ داروں کے درجہ بدرجہ ککھتے رہو''۔

یہ بات س کر بنوعدی حضرت عمر رہا تا ہے ایا آئے اور کہنے گئے:

#### ا قربایروری کی مخالفت:

''آپ حضرت ابو بکر رہی گئی کے جانشین ہیں اور حضرت ابو بکر رہی گئی رسول اللہ کا گئی کے خلیفہ تھے اس لیے آپ اپ آپ آپ کو وہیں رکھیں جہاں پر ان لوگوں نے آپ کا نام لکھا ہے' آپ نے فر مایا'' خاموش ہو جاؤ کیا تم میرے پس پشت فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہواور اپنے مفاد کے لیے میری تمام نیکیاں تباہ کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی شم! ایسانہیں ہوگا۔ تمہارانا م اپنے درجہ کے مطابق آئے گا خواہ رجہ ختم ہوجائے اور تمہارانا م سب سے بعد میں آئے۔ میرے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ کا کھا اور حضرت ابو بکر رہی گئی ) نے ایک راہ شعین کردی ہے آگر میں ان دونوں کی مخالفت کروں گا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔'

اسلام کے ذریعہ فضیلت:

خدا کی قسم! ہمیں دنیا میں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملاتو سیسب پچھ خدا کی قسم! ہمیں دنیا میں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملاتو سیسب پچھ حضرے محمد مکتیجا کے طفیل اور ان کی بدولت ہوگا۔ انھیں کے ذریعہ نمیں عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ ان کی قوم عرب میں افضل ہے اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں کا مرتبہ ہے عرب کورسول اللہ ٹکا تیجا کے ذریعہ عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ اعمال کی نسبت برتری:

تقسيم عطيات:

#### مالى مساوات:

سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ 'میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے سنا ''اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ ''میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے سنا ''اس اللہ کا تھیں کی کو دوسر سے پرترجیح حاصل نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فر دہوں۔ البتہ ہمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ کا تھیم کے مطابق چلنا ہوگا۔ نیز ہرا یک نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فر دہوں۔ البتہ ہمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ کا تھیں کے مطابق جن اللہ میں زندہ دہ اللہ میں کے اسلامی کا رنا موں اس کی دولت مندی اور ضرورت اور قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لحاظ کرنا ہوگا۔ خداکی قسم اگر میں زندہ دہ اور قدیم اسلام کا ہے۔ کو صفاء کے ایک چرواہے کو اس کا حصدو ہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا''۔

### جہاد کے گھوڑ ہے:

۔ سائب بن یزید بیان کرتے ہیں۔'' میں نے حضرت عمر بن الخطاب کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی رانوں پر داغ لگے ہوئے تھے اور وہ جہا دکے لیے وقف تھ''۔

### با دشاه اورخلیفه کا فرق:

رعایا کے لیے بار برداری:

ر میں سی بیر روایت کرتے ہیں۔'' میں نے (حضرت) ابو ہریرہ رہ گاتین کو بیفر ماتے سنا۔ اللہ ابن صنتمہ (فاروق اعظم کی ابو ہریرہ رہ گاتین کو بیفر ماجدہ کا اسم مبارک صنتمہ تھا) پررحم کرے۔ میں نے رمادہ کے سال (قط سالی) میں انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر

دو بوریاں لا دے ہوئے تھے اوران کے باتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا۔ وہ اوراسلم (ان کے نظام) باری ہاری انہیں لا وکر لے جارہے تھے''۔

### غريبول كي امداد:

جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: 'اے ابو ہریرہ اُ اکہاں ہے آر ہے ہو' میں نے کہا۔ '' قریب سے (آرہا ہوں) میں آپ کے پیچھے چلتارہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک اونجی ہتی میں پہنچ گئے جہاں فبیلہ محارب کے بیچھے چلتارہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک اونجی میں پہنچ گئے جہاں فبیلہ محارب کے بیس گھر تھے (وہ آپ کے پاس آئے) حضرت عمر مخالف نے پوچھا۔ '' تم کیسے آئے''۔ وہ بولے۔'' بھوک (ہمیں یہاں لائی ہے )'' پھرانہوں نے ہمیں مرداری بھنی ہوئی کھال نکال کردکھائی جسے وہ کھار ہے تھے۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو پیس کرانھیں پانی میں ڈال کرنی برہے تھے۔

### قحطهالی کاانسداد:

میں نے حضرت عمر مولائند کودیکھا کہ آپ نے اپنی چا دراتاری اور آپ نے اپنے تہد کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا۔ پھر آپ نے ان کے لیے کھانا پکوایا اور پیٹ بھر کر کھلایا۔ پھر آپ نے (حضرت) اسلم مولائند کو مدیندی طرف بھیجا۔ وہ بہت سے اونٹ لے کر آپ آئے جن پر آپ نے ان (بھوکے) لوگوں کو سوار کر ایا اور انھیں جبانہ میں گھر ایا۔ پھر انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ آپ ان لوگوں اور دوسرے اس قتم کے (بھوکے) لوگوں کے پاس آمد درفت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قیط سالی دور کردی'۔ قرب عوام کی جمایت:

راشدا بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کے پاس مال لا یا گیا۔ آپ اسے عام لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ انھوں نے آپ کے چاروں طرف بھیٹر لگا دی۔اسنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی گئی کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بھی گئی نے ان کے لیے درہ (کوڑا) اٹھایا اور فر مایا''تم آگے ہو'کیا تم اس سرز مین کے خدائی سلطان سے نہیں ڈرتے ہو؟' میں تمہیں بتا ناچا ہتا ہوں کہ''اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے''۔

### چستی اور تیز روی:

شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں: ''میں نے پچھنو جوانوں کو دیکھا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے اور آ ہستہ گفتگو کررہے تھے۔ میں نے بوچھا بیکون ہیں؟''لوگوں نے کہا'' یے عبادت گزار ہیں' میں نے کہا'' خدا کی قسم! (حضرت) عمر پڑھاٹھ' جب گفتگو کرتے تھے توان کی آ وازلوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے اور جب کسی کو مارتے تھے تو شخت مارتے تھے۔ اس کے باوجود تھے معنوں میں عمادت گزار تھے''۔

#### ونیاہے بے نیازی:

عبداللہ ابن عامر کی روایت ہے کہ حضرت نے ایک شخص کی کسی چیز کے کھانے میں مدد کی تو ان شخص نے آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا'' اے امیر المومنیں ہے کے فرزندآپ کوفائدہ پہنچائیں''آپ نے فرمایا:

"الشفار چزے مجھے بناز کردیا ہے"۔

#### زریں اصول:

عمر بن مجاشع کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹائٹنڈ نے فر مایا:

'' قوت عمل یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔امانت ( دیانت داری) یہ ہے انسان کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خالف نہ ہوتا ہے اور جواللّٰہ حالت کے خالف نہ ہوتم اللّٰہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ تقوی کا وصف خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے اور جواللّٰہ سے ڈرتار ہے گا'اللّٰہ اس کومخفوظ رکھے گا''۔

#### فورى انصاف:

حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عمر ہٹائٹۂ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قر آن کریم پڑھتے رہتے تھے اور جہاں کو ئی جھگڑ اہو تا تھااس جگہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔

### ناانصافی کی سزا:

مویٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت عمر رہی ٹٹیز کے پاس آئی اور کہنے گئی:

'' اہل وعیال کی کثر ت اور خرج زیادہ ہے اس لیے آپ ہمارے وظائف میں اضافہ سیجیے'۔

#### حضرت عمر رها تنتائ فرمایا:

'' تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمام تکالیف کو جمع کرلیا ہے اور اب اللہ کے مال کے ذریعے کام چلانا چاہتے ہو۔ بخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم سمندر کی بھنور میں دو کشتیوں پر سوار ہو جا کیں جو مخدھار میں سے ہو کرمشرق ومغرب کی طرف جائے۔اس وقت وہ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی کو حاکم بنا نمیں گے اگر وہ راہ راست پر چلتا رہا تو وہ اس کی پیروی کریں گے اور اس سے ناانصافی کی تواسے تل کر دیں گے'۔

### نا جائز مال کی مذمت:

'' نہیں قتل کی سزا آنے والے لوگوں کے لیے زیادہ عبرت ناک ہے۔ تم قریش کے شریف انسان کے اس نو جوان فرزند سے ڈرو جوخوشی کی حالت میں سوتا ہواور غیظ وغضب کے موقع پر بھی ہنتا ہواور پھر بھی وہ اوپر اور پنچے سے حاصل کرتا رہے''۔

### جماعت بندی کیممانعت:

حضرت عبدالله بن عباس بنسية كي روايت ہے كه (حضرت ) عمر بناٹند نے قریش کے لوگوں سے فرمایا:

'' مجھے بیاطلاع کیپنجی ہے کہتم نے (مخصوص) محفلیں قائم کررکھی ہیں۔ یہاں تک کہ جب دواشخاص بھی کہیں بیٹھے ہیں' تو بیکہا جا تا ہے کہ وہ فلال کے ساتھیوں میں سے ہیں اور وہ فلاں کا ہم نشین ہے یہاں تک کہ ہرطرف مجانس ومحافل کی کثرت ہوگئی ہے۔ خدا کی قتم! یہ چیزتمہارے دین و ند ہب میں تیزی کے ساتھ کچیل رہی ہے۔ نیزتمہاری عزت و شرافت اورخودتمہاری ذات میں بھی دخیل ہورہی ہے۔ مجھےوہ زمانہ نظر آرہا ہے کہتمہارے بعد جوآ کیں گےوہ ریمہیں گے:'' بیدفلاں کی رائے ہے'' بیلوگ اسلام کوئی حصوں میں بانٹ دیں گے تم اپنی مجالس کو وسیع کرواورمل کر بیٹھا کرو۔ اس طرح تمها راا تنحادوا تفاق ہمیشہ قائم رہے گا اور دوسرے لوگوں میں تمہا رارعب زیادہ قائم رہے گا''۔

### کروہ بندی ہے بیزاریٰ:

''اےاللہ! بیلوگ مجھے اکتا گئے ہیں اور میں بھی ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔میرے احساسات جدا گانہ ہیں اور ان کے احساسات الگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ مجھے اس قدرمعلوم ہے کہ ان کا صرف اینے قبیلہ میں سے تعلق ہے۔اس کیے (اے خدا) مجھے این طرف اٹھائے'۔

### عوا مي مفا دات کوتر جيج:

عبدالله بن ابی رہیدنے مدیندمنورہ میں گھوڑے پال رکھے تھے حضرت عمر بھاٹٹنڈ نے انھیں اس بات سے منع فر مایا۔لوگوں نے آپ ہے کہا کہ آپ اسے اس بات کی اجازت وے دیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں صرف اس صورت میں اجازت دے سکتا ہوں کہ اس کے لیے جارہ مدینہ کے علاوہ دوسرے مقام سے لایا جائے''۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے اس طرح سے رکھے کہ ان کے لیے ان کی بمن کی زمین سے جارہ لا یا جاتا تھا۔

#### سا د ه لوحی کا خطره:

مجالد بیان کرتے ہیں' 'حضرت عمر فاروق رہا تھ' کی محفل میں ایک شخص کا ذکر آیا تو کہنے لگے ''اے امیر المومنین! وہ مخص نہایت قابل اور فاضل انسان ہے برائی ہے توبالکل ناآشناہے' آپ نے فرمایا'' (اس لاعلمی کی وجہ ہے) اس کا برائی میں سینسے کا زیادہ احتمال ہے''۔



إبا

# فاروق اعظم مناتثن كي خطبات

يہلاخطبہ:

۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں:'' حضرت عمر مخاتھ نے خطبہ دیا۔اللہ کی حمد وثنا کے بعد آپ نے اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کیا۔ نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔ اگریہ توقع نہ ہوتی کہ میں تمہارے لیے بہترین اورسب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گا اور میں تمہارے اہم کاموں کو انجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں' تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتا''۔

تائيدالهي يراعتاد:

عمر (میرے لیے) کے لیے یہ تشویش ناک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اہم کا میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عمر کواپنی قوت وقد ہیر پر کوئی اعتاز نہیں ہے جب تک اللہ بزرگ و برترکی مدد تا ئیداور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔

### خدائی مدوکی ضرورت:

الله بزرگ و برتر نے مجھ پرتمہارے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری سوپٹی ہے اس لیے میں اللہ ہی ہے اس مقصد کی تکمیل میں بھی میری و لیں ہی حفاظت کرے جیسی اس نے دوسرے کاموں میں میری حفاظت اور مد دفر مائی ہے۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے (تمہارے مال غنیمت کی) تقسیم میں عدل وانصاف کی توفیق عطافر مانے گا۔ کیونکہ میں بہت ہی کمز ورمسلمان بندہ ہوں اللہ ہی میری مدد کرسکتا

تبدیلی نہیں ہوگ:

خلافت کا اہم منصب ان شاء اللہ میرے اخلاق و عادات میں کوئی تبدیلی پیدائبیں کرے گا۔ کیونکہ عظمت اور برتری صرف اللہ بزرگ و برتر کو حاصل ہے۔ اللہ کے بندوں کواس میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تم میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے تم میں سے کوئی سے کہ خلیفہ بننے کے بعد عمر تبدیل ہوگیا ہے۔

#### تقوى اورصداقت:

میں بذات خود حق وصدافت کو مجھوں گا اور اس کے لیے پیش قدمی کروں گا اور ا پنامعا ملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تاہم جس کسی کوکوئی ضرورت در پیش ہویا اس پرظلم ہوا ہویا ہمارے برخلاف اسے کوئی شکایت ہوتو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کیونکئہ میں بھی تمہار ہے جیساانسان ہوں اس لیے تم ظاہر و باطن اورا پنی عزت وآبر و کے تحفظ کے وقت ہر حالت میں اللہ ہے ڈرتے رہو۔

#### انصاف ببندی:

تم بذات خودحق وصدافت کوقائم رکتواور کو گی ایک دوسرے پرحملہ نہ کرےاور پھرمیرے پاس تم اپنے مقد مات لاؤ۔اس وقت میں کسی کے ساتھ ( ب جا) رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی عزیزے اور تمہاری شکایت کو دور کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔

#### فلاح عوام:

تہمارے عوام اللہ کے شہروں میں آباد میں اور پھھ شہرا ہے میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی پیداوار ہے سوائے اس کے جواللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تم ہے بہت ی نعمتوں کا وعد ہ کیا ہے۔

#### ذ مه داری کا احساس:

میں اپنی امانت (خلافت) اور اپنے فرائض کا ذمہ دار ہوں اور ان شاء اللہ اپنے فرائض اور کا موں کو بذات خود انجام دول گا۔ اسے کسی کے سپر دنہیں کرول گا۔ اس کے علاوہ دیگر امور کو بھی مخلص اور خیر خواہ لوگوں کے سپر دکروں گا اور ان شاء اللہ ان لوگوں کے علاوہ اورکسی کے سپر دانی امانت نہیں کروں گا''۔

#### دوسروخطيه:

آپ نے حمد و ثنا اور رسول الله میشیم پر در و دہیجنے کے بعد فر مایا:

''اے لوگو! حرص وطمع کے بعض کا موں کا انجام فقر اور مفلسی ہوتا ہے اور ناامیدی کی بعض باتیں بے نیازی اور تو نگری کی طرف لے جاتی ہیں۔تم وہ ( مال ) جمع کررہے ہوجس ہے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔تم الیی تو قعات رکھتے ہوجے تم حاصل نہیں کرسکو گے۔تم دھو کے اور فریب کے گھر میں آباد ہو۔

#### ظاہری کا موں پر فیصلہ:

رسول الله کرانیم کے زمانے میں وحی الہی کے ذریعے تمہاری سب باتیں معلوم ہو جاتی تھیں چنا نچہ جس کے دل میں کوئی بات پوشیدہ ہو جاتی تھیں چنا نچہ جس کے دل میں کوئی است پوشیدہ ہو تی ہوتی ۔ اس کا بھی علم ہو جاتا تھا اور جو کوئی اعلانے کوئی کا م کرتا تھا اس کے اعلانے کا موں کا اعتبار کیا جاتا تھا گر ابتم ہمارے سامنے اپنے الحجھے اخلاق کا اظہار کرو کیونکہ اب صرف اللہ ہی پوشیدہ کا موں سے زیادہ واقف ہے۔ اب اگر کسی نے (بدنیتی کا) اظہار کیا اور جس نے کھٹم کھلا ایکھے کا موں کا اظہار کیا تو ہم اسے ایھے اس کی تصدیق ہم اسے ایھا مجھیں گے۔

#### لجُل کی مٰدمت

تنہیں معلوم ہونا جا ہے کہ بعض قتم کا بخل نفاق کا ایک حصہ رکھتا ہے اس لیےتم مال خرج کرو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہوگا اور جوافرادا ہے فطری بخل سے نجات حاصل کرلیں گے وہی فلاح و بہبود حاصل کریں گے۔

### يا كيزه ما حول:

اے لوگو! تم پاکیزہ ماحول میں رہوا وراپنی اصلاح کرواورا پنے پروروگارے ڈریتے رہویتم اپنی خواتین کوقبطی لباس نہ یہناؤ۔

### عوام کی بهبود کا جذبه:

میری بیآ رزو ہے کہ میں اس طرح آخرت میں نجات حاصل کروں کہ ندتو مجھے کوئی فائدہ حاصل ہواور ند کوئی نقصان ہو میں توقع رکھتا ہوں کہ خواہ میری مرتھوڑی ہویا زیادہ 'میں حق وصدافت کے مطابق کام کروں اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جھے اللہ کے مال (نمنیمت ہے) اس کے حق کے مطابق نہ ملے ۔خواہ وہ گھر میں کیوں نہ ہو (اسے اس کا حق اور حصہ و ہیں ملنا جا ہیے) اور اسے اس کے حاصل کرنے کے لیے (میرے پاس آنا) نہ پڑے۔

### رزق حلال کی ترغیب:

وہ مال جواللہ نے تمہیں رزق کے طور پرعطا کیا ہو درست اور اچھا ہونا جا ہیے۔ وہ کم مقدار جوزی سے حاصل کی جائے' اس کثیر مقدار ہے بہتر ہے جوختی سے حاصل کی جائے۔

#### شهاوت كامفهوم:

۔ قتل بھی موت کی ایک قتم ہے جس میں نیک و بد دونوں مبتلا ہوتے ہیں۔ شہید وہی ہے جوثو اب کے لیےاپی جان دے دے۔

جبتم میں سے کوئی کسی اونٹ کوخریدنے کا ارادہ کرے تواہے دراز قد اور عظیم اونٹ انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے عصا عصاہے مارے اگراہے فولا دجیسے مضبوط دل کا پائے تواہے خرید لے''۔

#### تيسراخطبه:

#### الله کے احسانات:

الله تبارک و تعالی نے تہمیں عدم ہے محض اپنے لیے اور اپنی عبادت کرانے کے لیے تخلیق کیا۔ اسے یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ تہمیں اپنی ممترین مخلوق کا تابع بنا تا۔ مگر اس نے تمام مخلوق کو تمہار ہے تابع بنایا اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی کا تابع نہیں بنایا اس نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے ہر چیز کو تمہارے تابع بنایا اور تمہیں ظاہری اور باطنی تمام نعتیں مکمل طور پرعطا کیں۔ تمہارے لیے حظا کیا کہ تم اس کا مشکر اداکرو۔ پھر اس نے تمہیں قوت ساعت وبصارت عطاکی۔

### بےشار نعمتیں:

الله تبارک وتعالی کی بعض نعمتیں الیمی میں جوتمہارے اہل مذہب کے لیے مخصوص میں۔ پھریہ خاص و عام نعمتیں تمہارے

ز مانے میں تمہاری مملکت میں ہرا کیک کو حاصل ہیں اور پیعتیں ایسی ہیں کہ اگر صرف ایک شخص کی نعتیں تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تو وہ اس کا صحیح طور پرشکر نہیں بجالا ئیں گے اور ان نعتوں کا حق نہیں اوا کرسکیں گے بجز اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول مکھیے برایمان لانے کے بعد اللہ کی مدداور اس کے شامل حال ہو''۔

#### دومفتوح قومين:

ا بتم اس کی سرزمین میں اس کے جانشین ہو۔تم اہل زمین پر غالب آ گئے ہو۔اللہ نے تمہارے دین و ند ہب کوفتح و نصرت عطا کی ہے۔اب دونتم کی قوموں کے علاوہ تمہارے دین و ند ہب کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ایک قوم کے افرادوہ میں جواسلام کے مطبع ہیں وہ محنت اورخون پسیندا یک کر کے تمہیں جزیدا داکر تے ہیں اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ف بشمہ ہن

دوسری قوم وہ ہے جو ہرشب وروز اللہ کے انقلاب وحوادث کی منتظرہے۔اللہ نے ان کے دلوں پر (مسلمانوں کا) خوف ورعب طاری کررکھا ہے۔ان کے لیے کوئی ٹھکا نہ اور پناہ کی جگہنیں ہے جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں۔اللہ بزرگ و برترکی فوجوں نے اضیں خوف ز دہ کررکھاہے اور وہ ان کے گھروں کے صحنوں میں اتر آئی ہیں۔

#### خوش حالی اورز وال:

میتوم بہت خوش حال ہے۔ان کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہےاور بیا پنی فوجی مہمیں لگا تارجیجی رہتی ہےادراضیں بہت بڑی عافیت حاصل ہے۔مگران تمام چیزوں کے باوجوداسلام کے نمودار ہونے پرییقوم اچھی حالت پرنہیں ہے۔ نظیم فتو حات کاشکر:

ہرشہر میں ان عظیم فقومات حاصل ہونے پراللہ کی حمد و ثنا کرنی جا ہیے کیونکہ اگرشکر کرنے والے (ان نعمتوں کا) کتنا ہی شکراوا کریں اور ذکر کرنے والے اللہ کا کتنا ہی فرکریں مگروہ ان کا پورا پوراحق ادانہیں کرسکیں گے۔ان کے علاوہ مزید نعمتیں ایسی ہیں جن کا شارنہیں کیا جا سکتا اور نہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ اللہ کی مدداور اس کی رحمت و کرم کے بغیران کا حق بھی ادا ہونا ممکن نہیں۔

### عمل کی توفیق:

اس لیے ہم اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے ہمیں اس آنر مائش میں مبتلا کیا ہے 'یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے ممل کی تو فیق عطافر مائے اور ہم اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔

### نعتوں کی تکیل:

الله تعالى نے حضرت محمد علیم کا وعاطب کر کے بدارشا دفر مایا:

''تم یا د کرو جب که تم (تعداد میں) تھوڑے تھے اوراس سرز مین میں کمزور تھے''۔

#### خداشناس کی نعمت:

جبتم کمزورہونے اور دنیا کی خیر ومنفعت سے محرومی کے باوجود حق وصدافت پر تھے اور خداشناسی اور دینداری کے ساتھ حق پر تمہارا ایمان تھا اور موت کے بعد بھلائی کے امیدوار تھے تو یہ بہت کافی تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری معاشی حالت بہت تنگ تھی اور تم اللہ سے بہت نا آشنا تھے۔ للبندا اگر تمہیں اس دینداری کے علاوہ اس دنیا کی مال و دولت کا کوئی حصہ نہ ملتا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی تھا کہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی اور و ہیں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں :

گراب اللہ نے تمہیں دنیاو آخرت دونوں مقامات کی نعمیں عطا کی جیں اورا گرتم چاہتے ہو کہ یہ ( دونوں نعمیں ) برقر ار رجیں تو تم اللہ کے حق کو پیچانو اوراس کے لیے نیک عمل کرواور اپنے نفس کواطاعت پر آمادہ کرواوران ( دنیاوی ) نعمتوں کی خوثی کے ساتھ ساتھ ان کے زائل ہوجانے کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو وہ نعمت بہت جلدچھن جائے گی۔ مگر نعمت کاشکرا داکرنے پر نعمت میں اضافہ ہوگا''۔

### حضرت عمر رضائتُهُ؛ كي وفات برمراثي:

حضرت ہشام بن عروہ مِن الله فن فرماتے ہیں' ایک خاتون نے (حضرت) عمر مِن الله پر اشکباری کرتے ہوئے کہا'' حضرت عمر ہوں لللہ فن کی وفات ) پر مجھے اس قدرصدمہ ہوا کہ وہ پھیل کرتمام انسانوں تک سرایت کر گیا'' دوسری خاتون نے بھی اسی قتم کے خیالات کا ظہار کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹالٹیٰ فرماتے ہیں۔ جب حضرت عمر رہالٹیٰ کی وفات ہوئی تو بنت ابی شمہ نے ان پراشکباری کی اور کہا:

''(حضرت )عمر ہمی گئی کی موت پرافسوں ہے جنھوں نے ہر کجر وی کو درست کیا اور ہر بگڑ ہے ہوئے کام کوچیج کیا۔انھوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور سنت نبوی کوزندہ کیا۔وہ ہرعیب سے پاک وصاف ہوکر دنیا سے رخصت ہو گئے''۔

حضرت مغیرہ بھالتھ کے بیار ایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر بھالتھ بدفون ہوئے تو میں حضرت علی بھالتھ کے پاس آیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ (حضرت) عمر بھالتھ کے بارے میں ان کے ارشادات سنوں۔ آپٹسل کرنے کے بعداس حالت میں نکلے کہ آپ اپنے سراور داڑھی کے بالوں کو جھاڑ رہے تھے اور وہ ایسی پوشاک پہنے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی شک باتی نہیں رہا تھا کہ معاملہ (خلافت) آپ کے سیرد ہوگا۔ آپ نے فرمایا:

### حضرت على مُخالِثُهُ كاخراج شخسين:

''الله ابن الخطاب (حضرت عمر بن الثنة) پر رحم كرے۔ بنت ابی همه نے بيدالفاظ بالكل صحيح كيے ہيں:'' وہ دنيا كى بھلائى اپنے ساتھ سمیٹ كرلے گئے ہيں اور اس كی برائی ہے نجات حاصل كرلی ہے''۔ خدا كی قسم! اس نے خود بيدالفاظ نہيں کے ہیں بلکہ(خدا کی طرف ہے)اس ہے کہلوائے گئے ہیں'۔

#### عانكه بنيسيا كامرثيه:

عا لكذبت زيد رات بنت مربن الخطاب نے يد (مرثيد) كباہے:

- فیروز ( قاتل عمر ) نے ہمیں ایسی گوری چٹی شخصیت کا صدمہ دیا ہے جوعبادت گز اراور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔خدااس ( قاتل ) کو بھلائی ہے محروم رکھے۔
- و آپاپ رشتہ داروں پر بہت مہر بان تھے اور دشمنوں کے لیے تخت تھے اور آپ قابل اعتاد تھے اور حوادث زمانہ کے موقع پر (لوگوں) کے مدد گارتھے۔

#### دوسرامر ثيه:

انہی شاعرہ (عانکہ بنت زید بڑھی کے بیاشعار بھی کے ہیں (ان کا ترجمہ بیہے )

- اے آئکھ! تواشکباری اور ماتم کر بلکہ نجیب الطرفین امام (خلیفہ) پراشکباری کرنے میں کو ناتی نہ کر۔
  - موت نے مجھےاس علم بردار شہسوار کا صدمہ پہنچایا ہے جومیدان جنگ میں مشہورتھا۔
- 🗗 حوادث زمانہ کے مقابلے میں آپ لوگوں کی پناہ گاہ تھے اور مصیبت زدہ اورغم کے ماروں کے فریا درس تھے۔
- تم غریب وامیر دونوں سے کہدو کہ تہمیں اب مرجانا جا ہے کیونکہ موت نے انھیں قومی تباہی کا پیالہ بلا دیا ہے۔ حضر ت عمر منابطیٰ کا ماتم :

ایک دوسری خاتون نے اشکیاری کرتے (پیاشعار) کیے ہیں:

- عنقریب قوم کی خواتین تم یغم انگیز انداز سے اشکباری کریں گی۔
- اورایخ صاف مقرے دینار (اشرفیوں) کی طرح چیروں کونو چیس گی۔
  - اورریشی لباس (کوا تارکر) ماتمی لباس تن زیب کریں گی۔



بابهما

## حضرت عمر ضافتہ کے مزیدسیر وخصائل

حضرت سعيد بن المسيب بني تَيْ فرمات بين: ' حضرت عمر جالتَيْن نے جَح كيا جب آپ نجنان كے مقام پر پنچي تو آپ نے فرمايا: لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِقُ الْمُعْطِى مَاشَاءَ مَنْ شَاءَ.

''اللہ کے سواجو ہزرگ و بلند ہے اور کوئی معبود نہیں ہے وہ جس کو جا ہے عطا کر ہے''۔

#### انقلاب زمانه:

(اس کے بعد آپ نے فرمایا)''میں اس وادی میں (اپنے والدمحترم) خطاب کے اونٹ اونی لباس پہنے ہوئے چرایا کرتا تھا۔ وہ (والد) بہت پخت مزاج تھے۔ جب میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ مجھے بہت تھ کا دیتے تھے اور جب میں (کام میں) کوتا ہی کرتا تھا تو وہ مجھے بہت مارتے تھے۔ اب میری بیر حالت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے''۔ اس کے بعد آپ نے (مناسب حال) بیا شعار پڑھے:

### د نیا کی بے ثباتی:

- جیسا که تم دیکھتے ہو۔ ہر چیز کی روح اور تازگ ہاتی نہیں رہے گی۔صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ مال واولا دسب فنا ہوجا ئیں گے۔
- و شاہ ہرمز (شاہ ایران) کوکسی دن اس کےخز انوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔قوم عاد نے بہشت تیار کرنے کی کوشش کی مگروہ غیر فانی نہیں رہے۔
- 🗨 نه (حضرت )سلیمان (علائلًا) باقی رہے جن کے اختیار سے ہوائیں چلتی تھیں اوران کے درمیان جن وانسان کی آ مدورفت تھی۔
  - وہ سلاطین کہاں ہیں جن کے عطیات کو ہر سمت سے قافلہ سوارا ٹھا کرلایا کرتے تھے۔
- موت کے حوض میں کسی دروغ گوئی کے بغیر ہرایک کوائی طرح داخل ہونا ہے جس طرح (گذشتہ زمانے کے لوگ) داخل ہوئے
  تھے''۔

### بے کسول کی مدد:

ابوالولید کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضافتہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنگڑا آ دمی ایک اونٹنی کو پکڑے ہوئے آیا۔
وہ بھی کنگڑی ہوگئی تھی اس نے چندا شعار کے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی۔ آپ نے اس پر لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھا۔ پھراسی
شخص نے اپنی اونٹنی کے کنگڑ اہو جانے کی شکایت کی۔ حضرت عمر جائٹنڈ نے وہ اونٹنی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ
اونٹ پراسے سوار کرا دیا اور اس کے ساتھ اے زادراہ بھی فراہم کیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر بڑا تھی جے کے لیے روانہ
ہوئے۔ جب آپ سوار کی پر جارے تھے کہ ایک سوار آپ کو ملاجو یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

#### تعریف کےاشعار:

'' نبی کریم ( مُشِیم ) صاحب کتاب کے بعداے ابن الخطاب! تمہاری طرح کسی نے ہم پرحکومت نہیں کی۔ آپ دوستوں اور غیروں دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں''۔

آپ نے اسے چھڑی مارکرٹو کا اورفر مایا:''ابو بکر کہاں ہیں؟'' (تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا )

## عهدے سے استفادہ کی ممانعت:

عبدالملک بن نوفل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی نے عتبہ ابن ابی شعبان رہی گئی کو قبیلہ کنانہ پر حاکم مقرر کیا۔وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور (وہاں) پاس آئے تو ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ آپ نے پوچھا''اے عتبہ! یہ کیا ہے''وہ بولے''میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور (وہاں) میں نے اس کے ذریعے تجارت کی تھی'' آپ نے فر مایا:

'' تم اس حالت میں مال لے کر کیوں نکلے تھے؟'' یہ کہہ کرانہوں نے ان کے ذاتی مال کوبھی بیت المال میں شامل کر دیا۔ ابوسفیان کی نصیحت :

جب حضرت عثمان رہی گئے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابوسفیان رہی گئے: سے کہا'' اگرتم جا ہوتو میں وہ مال لوٹا دوں جوحضرت عمر رہی گئے۔ نے عتبہ سے لیا تھا؟'' ابوسفیان رہی گئے نے کہا'' اگر آپ اپنے پیش روکی مخالفت کریں گے تو مسلمان آپ سے بدگمان ہوجا کیں گے۔ آپ مجھے وہ مال نہلوٹا کیں جو آپ سے پہلے لیا گیا تھا۔ ورنہ آپ کے بعد یہلوگ بھی لوٹالیس گے'۔

### ز وجها بي سفيان رئي تشاكا واقعه:

حضرت اسلم مِنْ تَنْمَا فَرِماتِ ہِیں: ''ہند بنت عتبہ رُنی کیے (زوجہ ابوسفیان) حضرت عمر رُنی ٹیڈیکے پاس آئیں اور ان سے بیت المال میں سے چار ہزار کی رقم قرض کے طور پر طلب کی اس شرط پر کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت کر کے وہ رقم واپس کر دیں گی۔ آپ نے اس قدر رقم قرض کے طور پر دے دی۔ وہ رقم لے کرفتیلہ کلب کے علاقہ میں چلی گئیں اور وہیں خرید وفر وخت کا کاروبار کرنے گئیں۔

### حضرت معاویه مناتشیٰ کے پاس:

اس ا ثنامیں آٹھیں یہ خبر ملی کہ ابوسفیان مخالفۂ اور ان کے فرزند عمر دونوں (حضرت) معاویہ رہی گئی کے پاس آئے ہوئے ہیں (بیس کر) وہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ابوسفیان رہی گئی نے آٹھیں طلاق دے رکھی تھی (جب وہ حضرت معاویہ رہی گئی کے پاس پہنچیں تو) انہوں نے بوچھا:

#### بيني كونفيحت:

" اماں جان! آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟" وہ بولیں" اے میرے بیٹے! میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں (دوسری بات سے ہے) (حضرت) عمر بخالتُہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ تمہارے والد تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر چیز میں سے پچھنہ بچھ نکال کراٹھیں دو گے اور وہ اس کے ستی بھی ہیں۔ مگر لوگوں کو پنہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم اٹھیں کس مدمیں سے عطا کررہے ہواس لیے نہ صرف عام مسلمان اس پراعتر اض کریں گے بلکہ حضرت عمر بخالتُہ بھی تمہیں ملامت کریں گے اور وہ بھی

معاف نہیں کریں گئے'۔

### نفيحت يرغمل:

#### تجارت میں خسارہ:

ابوسفیان رہی تھی نے ہند بڑی نیا سے کہا'' کیا تنہیں (تجارت میں ) فائدہ ہوا؟''وہ بولیں:'' خداہی بہتر جانتا ہے۔ میں مدینہ جا کر تجارت کروں گی'' جب وہ مدینہ پنچیں تو انھوں نے مال ہیچا تو اس میں انھیں خسارہ ہوا (انھوں نے حضرت عمر رہی تی کے سامنے جب اس کا اظہار کیا تو )

### حضرت عمر مِنْ تُنَّهُ كَيَّرُونَت :

حضرت عمر من التين نے فرمایا:''اگرميرا مال ہوتا تو ميں اسے تمہار ہے حق ميں چھوڑ ديتا۔ مگرية تمام مسلمانوں کا مال ہے۔ بلکہ اس مشور ہمیں ابوسفیان بھی شریک ہتھ''۔

لہذا حضرت عمر من النتی نے ابوسفیان کو ہلا کرانھیں اس وقت تک قید میں رکھا جب تک کہ ہند نے پوری رقم اوا نہ کر دی۔ آپ نے ابوسفیان سے یہ بھی دریافت کیا: ''(حضرت) معاویہ رہی تین نے تمہیں کس قدر عطیہ دیا'' وہ بولے:''ایک سو بنار''۔ بنار''۔

### عطيات كي تقسيم:

حضرت احنف رخی تین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمیر رخی تین ' حضرت عمر رخی تین کے پاس آئے جب کہ وہ لوگوں کو عطیات تقسیم کررہے تھے۔ان کے والد جنگ حنیف میں شہید ہو گئے تھے۔انھوں نے کہا''اے امیر المومنین! میرے لیے بھی وظیفہ مقرر کیجیے' اس وقت حضرت عمر رخی تین ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہو کر کہنے لگے:''تم کون ہو؟'' وہ بولے''عبداللہ بن عمیر رخی تین 'آپ نے فرمایا''اے رفاء انھیں چیرسودو' انھوں نے پانچ سودیے تو انھوں نے قبول نہیں کیے۔ مستحق کی حوصلہ افزائی:

وہ کہنے گئے:''امیرالمومنین نے مجھ چھ سوکی رقم دینے کا حکم دیا ہے' وہ حضرت عمر بٹی ٹیڈنے پاس گئے اور انھیں اس سے مطلع کیا۔حضرت عمر مٹی ٹیٹنز نے فر مایا:''اے برفا! انھیں چھ سودواور ایک عمدہ پوشاک بھی دو' لہذاانہوں نے وہ پوشاک پہن لی جو حضرت عمر مٹی ٹیٹنز نے پہنائی تھی اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھے وہ پھینک دی۔حضرت عمر مٹی ٹیٹنز نے فرمایا:

### کفایت شعاری کی تلقین:

''اے فرزند! تم اپنے یہ کپڑے بھی لے جاؤ۔ بیتم اپنے گھرے کا م کاج کے موقع پر پہنواوریہ ( ہماری ) پوشاک تمہارے زیب وزینت کے کام آئے گی''۔

#### سخ فنهمي. عن من

۔ حضرت ابن عباس ہوں فرماتے میں '' میں حضرت عمر ہو گئند کے ساتھ ایک سفر میں نگلا۔ ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصہ پرایک کوڑا مار کر بیا شعار پڑھے :

• ''تم جھوٹ بولتے ہو۔اللہ کے گھر (خانہ کعبہ) کی قتم! (حضرت) احمد (سینیم) شہید نہیں ہوسکتے جب تک کہ ہم ان کی (حفاظت) کے لیے نیز ہ بازی اور شمشیرز نی کے جو ہر نہ دکھا نمیں۔

ہم انہیں نہیں حجبور میں گے تا آئکہ ہم ان کے قریب (جنگ کرتے ہوئے) مارے نہ جائیں اوراپنے فرزنداوراہل وعیال کو نہ بھول جائیں''۔

#### شاعرانه ذوق:

#### نبوت اورخلافت كااجتاع:

بھرآپ نے فرمایا''استغفراللہ!ا ہے ابن عباس پہنے!! (حضرت) علی رُفائِنہ: ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے'' میں نے
کہا'' مجھے معلوم نہیں ہے'' پھرآپ نے فرمایا''اے ابن عباس پہنے! تمہارے والدُ رسول اللہ مُکِیناً کے چچا ہیں اورتم ان کے چچا زاد
بھائی ہو۔ پھرتمہاری قوم کو (تمہارا انتخاب خلافت کرنے ہے) کس چیز نے روکا ہے؟'' میں نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا '' مجھے نہیں معلوم' انھوں نے کہا'' مگر مجھے معلوم ہے وہ نا پیند کرتے تھے' میں نے کہا'' کیوں ۔ ہم توان کے لیے بہترین انسان تھے' آپ نے فرمایا'' وہ اس بات کو نا پیند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت وونوں چیزیں تمہارے اندر جمع ہوجا کیں''۔

#### حضرت ابوبكر رضافتُهُ كاطريقه:

ر - بر الوکر رہائٹی نے اس بات سے رجوع کیا۔ ہر گزنہیں حضرت ابوبکر رہائٹین نے سب سے زیادہ دانش شایدتم بیکہوکہ (حضرت) ابوبکر رہائٹی نے اس بات سے رجوع کیا۔ ہر گزنہیں حضرت ابوبکر رہائٹین نے سب سے زیادہ دانشر مندانہ طریقہ اختیار کیا اگر وہ اسے (خلافت کو) تمہارے لیے مقرر کرتے تو قریب ہونے کے باوجوداس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔

### زہیر کے اشعار

تم مجھے بہترین شاعرز ہیر کا پیشعر پڑھ کرسناؤ؛

• '' جب قبیلہ قیس بن عیلان بزرگی اورشرافت کامقا بله کرائے اور بیمعلوم کرنا چاہے کہ کون سب ہے آ گے بڑھے گا تو وہ (ممروح) سب کا سردار بن جائے گا''۔

#### سورهٔ واقعه:

#### بهترین شاعر:

حضرت ابن عباس بڑی کے دوسری روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: '' حضرت ابن الخطاب بھاٹھ ناوران کے ساتھی شعرو شاعری پر گفتگو کررہے تھے۔ کسی نے کہا: '' فلاں شخص سب سے بڑا شاعر ہے'' دوسرے نے کہا: '' فلاں سب سے بڑا شاعر ہے'' جب میں آ گیا تو حضرت عمر بھاٹھ نے فرمایا: '' تمہارے پاس اس فن کا سب سے بڑا عالم آ گیا ہے۔ کون سب سے بڑا شاعر ہے؟'' میں نے کہا'' زہیر بن الی سلمی'' آ پ نے فرمایا'' تم اس کے پچھا شعار پڑھ کر سناؤ جس سے تمہارا مید دعوی ثابت ہو سکے' میں نے عرض کیا۔

### ز ہیر کے دیگراشعار:

ز ہیرنے قبیلہ عبداللہ بن غطفان کے کچھافراد کی تعریف میں بیاشعار کہے ہیں (ان کا ترجمہ بیہ ہے )

- 🗨 اگر کوئی جماعت اپنی اولیت یا بزرگی کی وجہ ہے کرم وشرافت کے آفتاب پر بیٹھ سکتی ہے تو وہ اس پر بیٹھ جا کیں گ۔
- 🗨 یہوہ جماعت ہے جن کے والد کا نام سنان ہےاور جب ان کے خاندان کا ذکر ہوگا تو ان کے آباؤ اجداد بھی پاکیزہ ہوں گےاور اوران کی جواولا دپیداہوئی ہےوہ بھی پاکیزہ نسب ہے۔
- امن وامان کی حالت میں وہ انسان ہیں اور جب جنگ کے لیے بلائے جائیں تو وہ جنات ہوتے ہیں اور جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں
   تو بہا دراور ہمت والے سر دار ثابت ہوتے ہیں ۔
  - انھیں قابل رشک وحسد تعتیب عطا ہوتی ہیں۔ گرانلدان سے قابل رشک وحسد نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔

#### اشعار كالمحيح مصداق:

حضرت عمر رہائی نے فرمایا: ''اس نے بہت خوب اشعار کہے ہیں' میرے علم میں قبیلہ بنی ہاشم سے بڑھ کران اشعار کا کوئی مصدا تنہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ موٹیل سے' قرابت داری کی وجہ سے انھیں فضیلت حاصل ہے''۔

میں نے کہا: ''آپ نے سیح بات کہی ہے اور تو فیق خداوندی ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی ہے'۔

#### خلافت كامعامليه:

آپ نے فرمایا:''اے ابن عباس بیسٹا! کیاتم جانتے ہو کہ حضرت محمد سکٹیا کے بعد تہاری قوم کوتم ہے کس چیز نے روکا ہے؟''میں نے اس کا جواب دینالپندنہیں کیا۔اس لیے میں نے کہا''اگر میں نہیں جانتا ہوں تو امیر المومنین مجھے اس سے باخبر کر دیں گئے''۔

## قریش کی رائے:

آپ نے قرمایا:'' وہ پنہیں چاہتے تھے کہ تمہارے اندر نبوت اور خلافت دونوں چیزیں جمع رہیں مبادا کہتم اپنی قوم سے بد سلو کی کرو۔اس لیے قریش نے اسے (خلافت کو )اپنے لیے پسند کیا کہ ان کی بیرائے درست تھی اوراس میں وہ کامیاب رہے''۔ حضرت ابن عماس جن سیکا کی رائے :

میں نے کہا''اےامیرالمومنین!اگرآپ مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں اور مجھ پرناراض نہ ہوں تو بچھ عرض کروں'' آپ

نے فرمایا''اے ابن عباس ہیں ہیں بولنے کی اجازت ہے''میں نے کہا''آپ نے فرمایا ہے قریس نے اپنے لیے اسے انتخاب کیا اور اس معاملہ میں وہ درست تھے اور کامیاب ہوئے (اس کے بارے میں پیرمض ہے کہ)اگر قریش اپنے لیے بیا نتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برتر نے انھیں اختیار دیا تھا تو اس وقت پیچے معاملہ نا قابل رداور نا قابل حسد ہوتا۔

#### ناپينديده جماعت:

'' یہاس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے اس (وحی کو ) جواللہ نے ٹازل فر مائی تھی' پیندنہیں کیااس لیےاس نے ان کے اعمال اکارت کردیے''۔

#### مخالفانه خبرین:

#### حضرت ابن عباس بن الله كاسوال:

میں نے کہا''اے امیرالمونین اوہ کیا باتیں ہیں؟ اگروہ سیح ہیں تو آپ کے لیے بیدمناسب نہیں ہے کہ آپ میرا مرتبہ گھٹائیں اوراگروہ جھوٹی ہیں تومیر ہے جیساانسان اے دورکرسکتا ہے''۔

### حسداورظلم كاالزام:

آپ نے فرمایا'' مجھےاطلاع ملی ہے کہتم یہ کہتے ہو۔انھوں نے اسے (خلافت کو) ہم سے حسداورظلم کی وجہ سے الگ کررکھا ہے''۔

#### الزام كاجواب:

سیں نے کہا:''آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے وہ تو ہر جاہل اور عقل مند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو اہلیس نے حضرت آ دم پر بھی کیا تھا۔انہیں کی اولا دہم ہیں جن پر حسد کیا جار ہاہے''۔

#### آزادی رائے:

حضرت عمر رہی گئیڈنے فرمایا''اے بنو ہاشم! تمہارے دلوں سے حسداور کینہ بھی نہیں جائے گا'' میں نے کہا''اے امیرالمومنین تشہر ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے دلوں پرالزام نہ لگا ہے جن کی آلائش کواللہ نے دور کر دیا ہے اوران کے دلوں کو حسداور فریب ومکر کی آلائش سے بالکل پاک وصاف کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ من بھی ان اللہ مبارک بھی بنو ہاشم کے قلوب کا ایک حصہ ہے''۔ نک سک اس میں ن

#### نیکون کی پاسداری:

آپ نے فرمایا''اے ابن عباس بڑھ ای میرے پاس سے چلے جاؤ''میں نے کہا'' بہت بہتر''جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ کوشرمندگی محسوس ہوئی۔آپ نے فرمایا: ''اے ابن عباس میں ﷺ! تم بیٹھے رہو۔ مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسندہے''۔

#### میں نے کہا:

''اے امیر المومنین! میرے آپ پر اور ہرمسلمان پر پچھ حقوق ہیں۔ جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہےاور جس نے حق تلفی کی تو وہ بدنصیب ہے''۔

اس كے بعد آپ اٹھ كر چلے گئے۔

### قصور کی معافی :

سلمہ مٹائٹی فرماتے ہیں'' حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹی بازار میں سے گزرر ہے تھے۔ آپ کے پاس آپ کا درہ تھا۔ جب آپ نے اسے حرکت دی تو وہ میر بے کیڑے کے کنارے برلگا۔ آپ نے فرمایا:''راستہ چھوڑ دؤ'۔

#### چهسودر تم:

جب دوسراسال آیا تو آپ مجھ سے ملے اور پوچھا''اےسلمہ! کیا تم مج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟''میں نے کہا'' ہاں!''ای وقت میر اہاتھ کپڑ کر مجھے اپنے گھرلے گئے اور مجھے چھ سودرہم دیے اور فر مایا'' تم اس سے حج میں کام لواور بیاس حرکت کا معاوضہ ہے جب کوڑ اہلا کرمیں نے تمہیں تکلیف دی تھی''۔

میں نے کہا''اےامیرالمومنین وہ بات تو مجھے یا دبھی نہیں رہی تھی'' آپ نے فر مایا''گرمیں اسے نہیں بھولا تھا''۔ سرنہ کہ'

### سلمہ بن تہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تائیز نے فر مایا:

''اے میری رعایا! ہم پرتمہارایی ت ہے کہ ہم غائبانہ طور پرتمہاری خیرخواہی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی برد باری اور نرمی سے بڑھ کرکوئی خصلت اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پنتیجا ہے''۔

### حاكم كي ذمه داريان:

''اےمیری رعایا! حاکم وقت کی جہالت' اس کی بیوتو فی اللہ کوسب ہے زیادہ ٹالپند ہے اور اس کے نقصا نات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

اے میری رعایا! جسے اپنے ماحول میں عافیت حاصل ہوتی ہے اسے اللہ بھی عالم بالاسے عافیت عطا کرتا ہے''۔ ص

### مغترض اور ناصح:

عمران بن سواد رہی گئیار وایت کرتے ہیں: 'میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رہی گئیا کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سورۃ سجان اورا یک دوسری سورۃ پڑھی۔ جب آپ لوٹن وارت ہے؟'' میں نے دوسری سورۃ پڑھی۔ جب آپ لوٹن فرمایا'' کیا کوئی ضرورت ہے؟'' میں نے کہا'' ہاں ایک ضرورت ہے'' آپ نے فرمایا'' ساتھ چلے آو'' چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کے ساتھ گیا۔ ب

#### ناصح كاخيرمقدم:

میں نے کہا'' میں نفیحت کرنے اور خیرخواجی کرنے کے لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا'' ناصح کا منبح وشام خیر مقدم کیا جا ہے'' میں نے کہا''مسلمان قوم کو آپ کی چار ہاتوں پر اعتراض ہے'' بیس کر آپ نے اپنے در ہ کا سراا پی مُشورٌ کی پررکھ لیا اور اس کا نچلا حصدا پی ران پر رکھا۔ پُھر فرمایا'' ہاں! بیان کرو''۔

### حاراعتراض:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کی ممانعت کر دی ہے حالانکہ رسول اللہ عوقیا نے منع فر مایا تھا اور نہ حضرت ابو بکر بڑا تھا ۔ ایسا کرنا حلال ہے؟'' حضرت عمر بڑا تھا نے فر مایا'' بیحلال ہے بشر طبکہ وہ فج کے مہینوں میں میں مہینوں میں میں میں درست طریقہ مہینوں میں میں میں درست طریقہ اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس معاملے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے''۔

#### متعه کی حرمت:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہآ پ نے عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کوحرام قرار دے دیا ہے حالانکہ اللہ کی طرف ہے اس کی اجازت تھی۔ہم قبضہ کر کے متعہ کیا کرتے تھے اورتین دن کے بعد (اس عورت کو) حچیوڑ دیتے تھے''۔

### متعه کی منسوخی:

آپ نے فرمایا: ''رسول اللہ مُرکھیم نے اسے ضرورت کے زمانے میں حلال قرار دیا تھا۔ پھرلوگوں کی بیضرورت رفع ہوگئی کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کونبیں دیکھا کہ اس نے اس (متعہ) پڑھل کیا ہواور نہ دوبارہ انھوں نے اس فعل کا اعادہ کیا۔اب اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ با قاعدہ نکاح کرے اور اگر تین دن کے بعد چھوڑ نا چاہے تو طلاق دے کر چھوڑے۔اس معاملے میں بھی میری رائے درست ہے''۔

### ام ولد کی آزادی:

(تیسری بات) میں نے یہ کہی''آپلونڈی کوآزاد قرار دیتے ہیں جب کہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپاسے اس کے آقا کی مرضی کے بغیر آزاد قرار دیتے ہیں''آپ نے فرمایا:

''میں نے دوقتم کی حرمت وعزت کوملا دیا ہے۔میرا مقصد خیر خواہی ہے۔ بہر حال میں اللہ سے معافی کا خواست گار ہوں''۔

### تشدد کی شکایت:

(چوتھااعتراض) میں نے بیکہا'' رعایا آپ کی تختی اور تشدد کی شکایت کرتی ہے' اس بات پر آپ نے درہ کواٹھایا اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا:

''میں (حضرت) محمد سُرِیجِ کا زمیل (ہم رکاب) ہوں (آپ غزوۃ قرقرۃ الکذرمیں رسول اللہ سُریجِ کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے)''۔

### اصلاح كے مختلف ذرائع:

'' خدا کی تشم! میں بیٹ بھر کر کھا تا ہوں اور سیرا ب ہو کر پیتا ہوں۔ میں لوگوں کو دھمکا تا بھی ہوں اپنی عزت کی مدافعت بھی کرتا ہوں۔ کبھی لوگوں کو ہاتھ ہے ہٹا تا ہوں۔ کبھی مارتا ہوں اور کبھی عصابھی نکالتا ہوں۔ اگریہ ہات نہ ہوتی تو میں معذور سمجھا جاتا''۔

جب ( حضرت )معاویه رضائق کواس واقعه کی اطلاع ملی توانہوں نے فرمایا:

'' خدا کوشم! حضرت عمر رہائتُدا نی رعایا ہے بخو کی واقف تھے''۔

#### خدا کی خوشنو دی:

محد روایت کرتے ہیں:'' مجھے بیہ تنایا گیا کہ حضرت عثان رہی تنتئے نے (ایک دفعہ ) بیفر مایا:''حضرت عمر مہی تنظیا سینے اہل وعیال اور رشتہ داروں کوخدا کی خوشنو دی کی خاطر سینے نہیں دیتے تھے۔ میں اللہ کی رضا مندی اور خوشنو دی کی خاطر اپنے اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں کوعطیات دیتا ہوں۔تا ہم حضرت عمر مہی تنظیر ملنی مشکل ہے''۔

#### اونٹوں کوتیل ملنا:

ابوسلیمان فرماتے ہیں '' جب میں مدینہ آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا وہاں حضرت عمر رہی تھنا کی سیاہ تہد باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کےاونٹوں کوروغن قطران مل رہے تھ''۔

### دولت كي منصفانه تقسيم:

ابووائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رہی گفتانے فر مایا:

''اگر مجھےان با توں کا پہلے پیۃ چل جاتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوتیں تو میں دولتمندوں کےزائد مال ودولت کو حاصل کر کے نھیں غریب مباجرین میں تقسیم کر دیتا''۔

### حکام کے بارے میں تحقیقات:

اسود بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رہائٹنا کے پاس کوئی وفد پہنچا تو آپ ان سے ان کے حاکم کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتے تو آپ یہ پوچھتے تھے: '' کیا وہ تمہارے بیاروں کی عیادت کرتا ہے؟''وہ کہتے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' کمزور کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ کیاوہ اس کے دروازہ پر بھی بیٹھتا ہے؟''اگروہ کوئی برخلاف بات کہتے تھے تو آپ اس حاکم کومعزول کردیا کرتے تھے۔

#### ملت اسلاميه كي حفاظت:

عمروکی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بنائٹیٰ قرمایا کرتے تھے:

• ''میں اسلام کی جارچیزوں کو تباہ نہیں ہونے دوں گااور انہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پوری طاقت استعال کروں گا۔ ہم اسے اسی مقام پرخرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ ہمارے قبضہ میں پچھے مال ودولت نہیں ہوگی''۔

#### مهاجرين وانصار:

- وہ مہاجرین جو تکواروں کے سابوں میں (جنگ کررہے) ہیں' قیدنہیں کیے جائیں گےاورانھیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ان کواوران کے اہل وعیال کو مال غنیمت فیاضی کے ساتھ تقسیم کیا جائے گااور جب تک وہ واپس آئیں' میں ان کے اہل وعیال کی گرانی کرتار ہوں گا۔
- وہ انصار جھوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور دشمنوں سے جنگ کررہے ہیں۔ان کے نیک کاموں کوسراہا جائے گا اور ان
   کی لغزشوں کومعاف کیا جائے گا نیز اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا جائے گا۔

#### اعراب:

• اعراب (خانه بدوش بدو) عرب کی اصل آبادی اوراسلام کا سرمایه ہیں۔ان سے جنس کی صورت میں صدقہ اور ز کو آلی جائے گے۔درہم اور دینار کی شکل میں صدقہ وصول نہیں کیا جائے گا اوراضی کا صدقہ ان کے غریبوں اور مختا جوں میں تقسیم کر دیا جائے گا''۔



#### باب١٥

# مجلس شوری

## متوقع جانشين:

عمروبن میمون از دی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رہی تھنزخی ہوئے تو آپ ہے کہا گیا:''اے امیر المومنین! آپ کسی کوا پنا جانشین مقرر کریں۔آپ نے فر مایا:

''میں کس کوخلیفہ مقرر کروں اگر (حضرت) ابوعبیدہ بٹائٹۂ زندہ ہوتے تو میں انھیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار (قیامت کے دن) مجھ سے باز پرس کرتا تو میں جواب دیتا۔ میں نے تیرے پیٹمبر مکٹیل کو بیفر ماتے سنا ہے: ابوعبیدہ مٹاٹٹۂ اس امت کے امین ہیں۔

#### حضرت سالم رضائلي:

اگر ابوحذیفه رخاتین کے آزاد کردہ غلام سالم مخاتین زندہ ہوتے تو میں انھیں بھی خلیفہ مقرر کرسکتا تھا۔ اگر میرارب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں بیعرض کرتا: میں نے تیرے پنیمبر کا تیا کو بیفر ماتے سا ہے: سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہوں'۔

#### عبدالله بن عمر من الله كالفت:

ایک شخص نے کہا: ''میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر ﴿ اُنَّامَةٌ ۚ کَا نَام پیش کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' خداتہ ہیں غارت کرے۔خداکی قتم!اللہ کے سامنے بھی میں نے اس قتم کی آرزونہیں کی۔تم پرافسوں ہے کہ میں کیسے ایس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جواپنی بیوی کو (صحیح اور شرع) طریقہ سے طلاق دیئے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان کا تمہارے (سیاسی) کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خودا پنے لیے بید منصب پیند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی تمنا کروں۔

#### خا ندان کی بے تعلقی:

اگریفلافت انچی ہے تو میں نے اس (کی خیروبرکت) کو حاصل کرلیا ہے اور اگرید بری ہے تو عمر مٹالٹن کے خاندان کے لیے بہی کافی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس (کی برائی) کا محاسبہ ہوا در صرف اس سے امت محمدی کے کاموں میں جواب طلب کیا جائے۔

#### فرض شناسی:

تہمیں بیہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے (امور خلافت سرانجام دینے میں)مقد ور بھر کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو ( دنیا کی نعتوں سے )محروم رکھا۔

#### نجات کی تمنا:

۔ اگر میں مساوی حالت میں بھی جھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار ( گناہ) ہواور نہ ثواب تواس حالت میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔

#### طريقه خلافت ميں بھي آزادي:

تم یہ بات ذبهن نشین کرلو که آگریسی کوخلیفه نا مز د کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت ( ابو بکر جنائیڈ ) نے بھی خلیفه نا مز د کیا تھا اور آگر میں کسی کوجھی نا مز دنه کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت ( رسول اللہ سائیل ) نے کسی کوخلیفه نا مزدنییں کیا تھا۔

#### خلافت ہے متعلق خواب:

( ہر حالت میں ) اللہ اپنے وین ( اسلام ) کوتباہ و ہر با زنبیں ہونے دے گا''۔

يه باتين من كرلوك حلي كئے - پھروالين آ كر كہنے لگے:

''اےامیرالمونین! آپکوئی معاہدہلکھ دیں''۔

#### آپنے فرمایا:

''میں نے اس گفتگو کے بعدعز مصم کرلیا تھا کے غور وفکر کے بعد تمہارا حاکم ایسے قابل ترین فر دکومقر رکروں جو تمہیں حق و صدافت کی طرف لے جائے۔ (آپ کا اشارہ حضرت علی بھٹٹ کی طرف تھا) مگراس اثناء میں مجھ پرغشی طاری ہوگئی اور میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک خض اس باغ میں داخل ہوا جواس نے لگایا تھا۔ وہ ہر تر و تازہ اور پختہ پھل تو ڑنے لگا اور اے اپنے نیچ جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کا موں پر غالب رہے گا اور عمر رہی تھے کوموت عطا کرے گا۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کے میں مرنے کے بعد بھی اس بار (خلافت) کا متحمل رہوں''۔

#### مجلس شوري كاتقرر:

تہہارے سامنے وہ جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کھیٹھ نے فر مایا تھا کہ وہ ضرور بہشت میں داخل ہوں گے۔ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل بڑا تھی ہی آخی ہوں گے ہیں ،علی بن زید بن عمر و بن نقیل بڑا تھی ہی آخی (عشر ہ بیشرہ) میں سے ہیں مگر میں آخیں اس جماعت میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ لوگ یہ ہیں ،علی اور عثمان بن تین وونوں عبد المہ اللہ سے ہیں ۔عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بن تین ارسول اللہ سے ہیں ۔عبد اللہ بی ہیں ۔ زیر بن عوام رہی تھی ہیں واللہ بی ہیں اور ان کے بھو بھی زاد بھائی ہیں (آخی جماعت میں )طلحة الخیرا بن عبید اللہ ہیں ۔ نئے خلیفہ کے بارے میں بدایات :

یے لوگ اپنے میں ہے کسی مخص کا انتخاب کرلیں اور جب کسی کوخلیفہ مقرر کرلیں تو اس کی اچھی طرح حمایت کریں اور اس کے ساتھ کممل تعاون کریں ۔اگروہ تمہار ہے سپر دکوئی کا م امانت کے طور پر کرے تو تمہیں اس امانت کو پوری طرح ادا کرنا جا ہیے۔

حضرت عماس ضائقية كالمشوره.

اس کے بعد بیاوگ چلے گئے۔اس وقت حضرت عباس ہوائٹیز نے (حضرت) ملی ہوائٹیز سے کہا'' تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا'' انھوں نے کہا'' میں نخالفت کونالپند کرتا ہوں''اس پر حضرت عباس بھائٹیز نے فرمایا'' پھرتم وہ بات مشاہدہ کرو گئے جسے تم لپندنہیں

کرتے ہو''۔

# مجلس شوریٰ سے خطاب:

ا گلے دن صبح کے وقت حضرت عمر ہی تئیز نے حضرات علی' عثمان' سعد بن ابی وقاعں' عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن العوام بیسیے کو بلوایااور فرمایا:

''میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سرداراور رہنما پایا۔لہذا بیہ معاملہ (خلافت) تمہارے اندررہے گا کیونکہ جب رسول اللّه سُرَیِّم کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں ہے مطمئن اور خوش تھے۔اگر تم راہ راست پررہے تو مجھے عوام کے بارے میں تمہارے برخلاف کسی قتم کا اندیشہ نہیں ہے۔البتہ اس بات کا اندیشہ ضرورہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گے اور اس کی وجہ سے غوام میں بھی اختلاف پیدا ہوگا''۔

#### صلاح ومشوره کی مدایت:

لبذا حفزت عائشہ بڑتینے ہے اجازت لے کران کے حجرہ کے قریب جا کر باہم صلاح ومشورہ کرو۔اورا پی جماعت میں سے کسی کا انتخاب کرو۔ گر حضزت عائشہ بڑتائی کے حجر کے اندر نہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔اس کے بعد آپ نے (تکمیہ) پر مررکھا تو خون جاری تھا۔

#### شور وغل :

سبر حال بیسب اوگ اندر چلے گئے اورمشورہ کرنے لگے۔ پھران کی آ واز بلند ہونے لگی۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹنانے بیکہا''سجان اللہ!امیرالمومنین ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔( مگرشور وغل ہونے لگاہے) جب آیے نے بیآ واز سی تو ہوش میں آ کرآیے نے یوں فر مایا:

#### بعدو فات کے مشور ہ کی مدایت:

''نی الحال تم (مشورہ ہے) کنارہ کشی کرو۔ جب میں مرجاؤں گا تو تین دن تک صلاح مشورہ کرو۔ اس عرصہ میں صہب نماز پڑھا کیں گے۔ گر چوتھے دن سے پہلے تم میں سے کوئی نہ کوئی امیر (خلیفہ) مقررہونا چاہیے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بھی اصرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے اور ان کا اس (انتخاب) کے معاملے میں کوئی وخل نہیں ہو گا۔ طلحہ بڑا ٹیڈ تمہارے معاملے میں شریک ہوں گے اگر میں تمین دن کے اندر آ جا کیں تو انھیں اپنے معاملے میں شریک کر لینا اور وہ نہ آئیں تو تم خود ہی اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر اینا۔ تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر اینا نے دن گا۔ ''۔

#### طلحه رخالتُه: کې فرمه داري:

حضرت سعد بن الی و قائس می کنتی نے فر مایا:''میں ان کا ذمہ لیتا ہوں۔ان شاءاللّٰدوہ مخالفت نہیں کریں گے''۔ متو قع امیدوار:

آ پ نے فر مایا'' مجھے بھی بیتو قع ہے کہ وہ مخالف نہیں ہوں گے۔ میرا گمان غالب ہے کہ ان دونوں اشخاص یعنی علی اور

عثان بنی ﷺ میں سے کوئی خلیفہ ہوگا۔اگرعثان مخاتلۂ خلیفہ ہوئے تو وہ نرم مزاج انسان ہیں اورا گرعلی مخاتلۂ خلیفہ ہوئے تو ان میں ظرافت ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کوحق وصدافت کی راہ پر قائم رکھیں۔

ا گرتم سعد بن ابی وقاص مٹی ٹین کوخلیفہ بناؤ تو وہ بھی اس کے اہل ہیں ور نہ جوخلیفہ وقت ہوگا وہ ان کا تعاون حاصل کرے گا۔ کیونکہ میں نے انھیں کسی خیانت یا نااہلی کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن عوف کی عقلمندی کا کیا کہنا! انھیں تا سکدایز دی حاصل ہے۔ تم ان کی بات غور سے سنو''۔

## حضرت ابوطلحه رهايشيز كوخطاب:

آپ نے ابوطلحہانصاری میں تھی سے فرمایا''اے ابوطلحہ! خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ذریعے طویل مدت تک اسلام کو غالب رکھاتم انصار میں سے بچاس افراد کا انتخاب کرواوراس (مجلس شوریٰ) کوآ مادہ کرو کہوہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کا (خلیفہ کے لیے ) انتخاب کریں''۔

#### حضرت مقدا در مایشهٔ کونصیحت .

آ پ نے مقداد بن اسود رخاتیٰ ہے فر مایا:'' جب تم مجھے قبر میں دفن کر چکوتو اس جماعت (مجلس شوریٰ ) کوکسی گھر میں اکٹھا کرو تا کہوہ اپنی جماعت میں ہے کسی کوخلیفہ منتخب کرسکیں''۔

#### حضرت صهیب ملاشمهٔ کومدایات:

آپ نے حضرت صہیب رہی گئی سے فرمایا:''تم تین دن تک مسلمانوں کونماز پڑھاؤادر (حضرات) علی عثان زیبر سعید بن ابی وقاص پڑھ ہے الرحمٰن بنعوف رہی گئی کو نیز طلحہ رہی گئی کو کھی ایک مقام پر جمع کرواور عبداللہ بن عمر بڑی ہے کو کھی شریک کروگر انہیں اس معاملہ (ابتخاب) کا حق حاصل نہیں ہوگا۔تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر پارٹج متفق ہوکرایک شخص کا انتخاب کرلیں اور ایک شخص مخالف ہوں تو اس کا سر تکوار سے پاش پاش کر دواور اگر چارشنق ہوں اور دد مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔

#### انتخاب كاطريقه:

اگرتین افرادایگیخص (کے انتخاب) پرمتفق ہوں اور تین افراد دوسر شخص پرمتفق ہوں تو عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ کو ثالث بناؤ اور فریقین میں ہے جس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں اس کا انتخاب کرلیا جائے۔اگر وہ عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ کے فیصلے کوشلیم نہ کریں تو تم ان لوگوں کی حمایت کروجن کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تی ہوں اور باقی لوگوں کو قبل کر دواگر وہ لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے انحراف کریں۔

## حضرت على مِنْ تَثْيَةُ كَا قُولَ:

اس کے بعد بیلوگ باہر آ گئے۔حضرت علی رخالتیٰ نے اپنے بنو ہاشم کے ساتھیوں سے کہا: '' اِگر میں تمہارے مشورہ پر عمل کروں تو تم مجھی خلیفہ نہیں بن سکو گے''۔ استے میں ان کی ملا قات حضرت عماس رخالتیٰ سے ہوگئ تو حضرت علی رضالتٰ نے فر مایا۔

#### خلافت کے بارے میں شبہات:

وہ خلافت ہمارے پاس سے چلی گئی۔وہ بولے' دہمہیں کیسے معلوم ہوا''۔وہ کہنے لگے:''(حضرت)عثمان ہمائتھۃ کومیرے ساتھ شامل کیا گیا ہےاورانھوں نے (حضرت عمر ہمائتیۃ) سے فرمایا ہے:

المراق ہور افراد کی اور دوافراد کی جمایت کریں اور دوسرے دوافراد کی اور کی جمایت کریں تو تم ان کے ساتھ دینا نیزاگر دوافراد کی ایک کی جمایت کریں اور دوسرے دوافراد کی اور کی جمایت کریں تو تم ان کے ساتھ رہوجن میں عبدالرحمٰن بن عوف شامل ہوں 'لہذا (حضرت) سعدا ہے ججازا دیھائی کی مخالفت نہیں کریں گے۔عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف رفیاتی دو عثان رفیاتی دو عثان رفیاتی (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف رفیاتی کو کو کھی مقرر کریں گے۔ اگر باقی دو (طلحہ اور زبیر بین بھی میرے ساتھ در جو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ گا۔ بلکہ مجھے صرف ایک ہی سے (حمایت کرنے کی) تو فع ہے'۔

## حضرت عباس منافتهٔ كاجواب:

ر - بن حضرت عباس رہا تھن نے فر مایا: '' جب میں نے تم سے کوئی بات کہی (تم نے اسے قبول نہیں کیا) تم آخر میں وہی بات لے کر آتے ہو جو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سی آتے ہو جو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سی آتے ہو جو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سی آتے ہو جو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سی آتے ہو جو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ سی آتے ہو ہوتی ہے۔ میں ان کی سی معاملہ (خلافت ) کس کے سپر دہوگا؟ مگرتم نے میہ بات نہیں مانی''۔

### مشوره نه ماننے کی شکایت:

#### احتياط كامشوره:

اب میری ایک بات ذبن نشین کرلو۔ یہ جماعت جو بات پیش کر ہے تو تم اپنی خلافت کے علاوہ اور کسی بات کوشلیم نہ کرو۔تم اس جماعت سے مختاط رہو کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیں اس (خلافت) کے معاملے میں دورر کھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرااس پرقابض ہو جائے۔خدا کی قسم!اس وقت ایسی برائی مسلط ہوگی جس کے مقالبے میں کوئی بھلائی کارآ مد ثابت نہیں ہوگی۔

#### آئنده كاطريقه كار

حضرت علی مخاصی نے فر مایا:''اگر (حضرت) عثان مخاصی ان کی باتیں یا دولا تا رہوں گا اورا گروہ وفات پا گئے تو لوگ اس معالطے کو پھراپنے درمیان گردش میں لائمیں گے اورا گر (اس وفت بھی) انھوں نے (کوئی ایسا) کام کیا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف پائمیں گے''۔

ر ں ۔ ۔ ۔ پ یں ۔ (حضرت)علی بنائٹیئنے نے مڑ کر دیکھا تو ابوطلحہ رٹائٹیئہ کوموجود پایا۔ آپ نے ان کی موجود گی کو پیندنہیں کیا۔ تا ہم حضرت ابوطلحہ رٹائٹیئنے فرمایا:''ا بےابوالحسن! آپ خوفز دہ نہ ہوں''۔

## حضرت صهیب رضائشیّهٔ کی امامت:

جب حضرت عمر رضائفیہ کی وفات ہوگئی اوران کا جنازہ باہر لایا گیا تو حضرت علی بضائفہ اور (حضرت) عثان رضائفہ دونوں نے کوشش کی کہوہ نماز جنازہ پڑھا ئیں۔ مگر حضرت عبرالرحمٰن بن عوف رضائفہ نے فر مایا ''تم دونوں حیلفہ بننا چاہتے ہوتمہارااس کا م سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر بخالفہ نے تین دن تک نماز پڑھانے کے لیے (حضرت) صہیب بخالفہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تا آ نکہ لوگ کسی ایک کوخلیفہ نمتخب کرنے پرمنفق ہوجا ئیں' ۔ لہذا حضرت صہیب رضائفہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مجلس مشور کی کا لغتہ اور

جب حضرت عمر موالٹیئز مدفون ہو گئے تو حضرت مقداد رہائٹیز نے اہل شور کی کو (حضرت) مسور بن مخر مد رہائٹیز کے گھر میں جمع کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابقِ انھیں بیت المال میں یا حضرت عا کشہ رہی تیا کی اجازت کے بعدان کے حجر ہ میں جمع کیا۔ پ

یہ لوگ تعداد میں پانچ تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر ہڑا ﷺ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہ بڑا تین موجود نہیں تھے انھوں نے ابوطلحہ بڑا تین کو تکم دیا کہ وہ ان کی دریانی کریں۔

ا تنے میں حضرت عمر و بن العاص مٹائٹۂ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹۂ بھی آ کر درواز ہ کے قریب بیٹھ گئے ۔حضرت سعد رٹائٹۂ نے کنکریاں مارکرانھیں اٹھوادیا اور فرمایا :

" تم جاہتے ہو کہتم ہیہ کہ سکو۔ہم مجلس شوری میں شریک تھ"۔

# حضرت الوطلحه رمالتنه كي تنبيه :

اس کے بعدلوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرنے گے اوران کی باتیں بڑھنے نگیں اس موقع پر حضرت ابوطلح انصاری رہائٹنڈ نے کہا'' مجھے یہ خطرہ محسوں ہوتا ہے کہتم معاملہ (خلافت) کا فیصلہ کرنے کے بجائے باہمی رشک ورقابت میں مبتلا ہو جاؤگے۔ ایسا ہر گزنہیں ہوگا۔ اس ذات کی قتم! جس نے (حضرت) عمر رہائٹنڈ کی جان لی ہے میں ان تین دنوں پرکوئی اضا فرنہیں کروں گا جس کا تہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھراپنے گھر میں بیٹھ کرید دیکھوں گا کہتم کیا کرتے ہو''۔ وست برداری کی تجویز:

# حضرت عبدالرحمٰن مخالِثْهُ کی وست بر داری:

''میں خود دست بردار ہوتا ہوں'' حضرت عثان بھائٹھ نے فر مایا'' میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تا ئید کرتا ہول کیونکہ میں نے رسول اللہ مکٹیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے۔'' جواس سرز مین کا مین ہے وہ آسان کا بھی امین ہے'' باقی سب لوگوں نے کہا'' ہم سب (آپ کومختار بنانے پر) رضا مند ہیں'' گر حضرت علی بھائٹھ خاموش رہے۔اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بھائٹھ۔ زکہ ا

''اے ابوالحن! آپ کی کیارائے ہے؟''

#### حضرت على مِنْ تَشَوُّ نِهِ قَرْ ما يا: `

''آپ مجھ سے پخت عہد کریں کہ آپ تن وصدافت کوتر جیج دیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور کسی رشتہ دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ (خیرخواہی کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کریں گے''۔

#### یختهٔ معامده:

عهد شحكم:

'' میں بھی اللہ سے عہد منتحکم کرتا ہوں کہ میں کسی رشتہ دار سے اس کی رشتہ داری کی وجہ سے رعابیت نہیں کروں گا اور مسلما نوں کی خیر خواہی کرنے میں کوتا ہی کروں گا'' ۔

چنانچے انھوں نے سب لوگوں سے عہد لیا اور خو دبھی ان کے ساتھ اسی قشم کا معاہدہ کیا۔ پھر انھوں نے حضرت علی مِناتِیّز سے مخاطب ہوکر کہا :

## حضرت على ضالتُه؛ سے خطاب:

## حضرت عثمان معالثين سيسوال:

پھروہ تنہائی میں خضرت عثان بٹائٹنا سے ملے اور یہ بو چھا:

''تم کہتے ہو کہ تم بنوعبد مناف کے شیخ ہواور رسول اللہ علیہ کے داماد اور ان کے چیازاد بھائی ہواور تہہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے تاہم اگر تہہیں (اس خلافت کا) موقع نہ ملے اور تم اس مجلس میں شریک نہ ہوسکو تو تم موجودہ مجلس کے س رکن کواس (خلافت) کا زیادہ ستحق سبچھتے ؟''۔

#### وہ بو لے:

'' حضرت علی مخالفیٰ کؤ'۔

## سعدوز بیر مناشات گفتگو:

پھروہ تنہائی میں حضرت زبیر مٹی ٹنڈ سے ملے اور ان سے بھی و لیک گفتگو کی جس طرح انھوں نے حضرت علی مٹی ٹنڈ اور حضرت عثان مٹی ٹنڈ سے گفتگو کی تھی۔انھوں نے (حضرت) عثان مٹی ٹنڈ کا نام پیش کیا۔ پھروہ تنہائی میں (حضرت) سعد بن الی وقاص مٹی ٹنڈ ہے ملے اوران ہے گفتگو کی تو انھوں نے بھی حضرت عثان ہٹائٹیڈ کی نائید کی۔

#### حضرت سعدا ورحضرت على بسيجة.

حضرت علی' حضرت سعد بین سے ملے اوران سے فرمایا:'' تم اللہ سے ڈروجس کے ذریعہ تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ سی بیا کے ساتھ اپنے اس بیٹے (حسن یاحسین بین) کی رشتہ داری اوراپنے چچا حمز ہو بھی بین کی قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم میرے برخلاف (حضرت) عبدالرحمٰن رہی بین کے ساتھ مل کر (حضرت) عثمان بھی بینی بین بین جانا''۔ رائے عامہ کا اتفاق:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑٹیُوان راتوں میں گشت کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام بڑبھیُواوران کے سپہ سالا روں اور معزز افراد سے ملاقا تیں کرتے رہے جواس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اوران سے (خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں) مشورہ کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں جس کسی سے ملے اس نے (حضرت) عثمان مِن لِشُوا کے خلیفہ ہونے ) کی تائید گی۔ آخری رات کی کوشش:

آخر کار جب وہ رات آئی جس کی صبح کو وہ مقررہ مدت پوری ہوتی تھی۔ تو وہ مسور بن مخر مد مِن لِنَّمَة کے گھر آئے اور انھیں جگا کر فر مایا'' کیا تم سور ہے ہو جب کہ میں اس رات بالکل نہیں سوسکا۔ تم جا کر زبیر اور سعد بیسیّ کو بلالا وُ'' وہ ان دونوں کو بلالائے تو انھوں نے سب سے پہلے (حضرت) زبیر مِن لِنَّمَة سے مسجد کے آخری حصہ میں اس چبوتر سے پر گفتگو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا اور ان سے کہا:

''تم عبدمناف کے ان دونوں فرزندوں کواس معاملے سے الگ کردو''۔

حضرت زبير مِثَاثِثَةُ نے فر مایا:

''میری رائے حضرت علی رضافشہ کے لیے ہے'۔

حضرت سعد رضائفهٔ کی رائے:

پھرانہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رہی گئیز سے مخاطب ہو کر فر مایا'' ہم اورتم دونوں اس معاملے سے دستبر دار ہیں اس لیے تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو چا ہوں انتخاب کرلوں''۔وہ بولے :

''اگرآ پخودا پناا نتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اوراگرتم حضرت عثان دخاشنہ کا انتخاب کررہے ہوتو (حضرت )علی مٹاٹنے؛ مجھے زیادہ پیند ہیں۔اے شخص!تم اپنی ذات کے لیے ہم سے بیعت کرا کر ہمیں چھٹکارا دواور ہمیں سربلند کرو'' حضرت عبدالرحمٰن بٹاٹٹے؛ نے فرمایا:

## حضرت عبدالرحمٰن رخالتْنُهُ كاخواب:

''میں خود بخو دد شتبر دار ہو چکا ہوں اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا اورا گر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور مجھے پھرا ختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کوامیدوارنہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت سرسنر باغ ہے جس میں بہت گھاس اگی ہوئی ہے وہیں ایک ایسا قوی اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اصیل اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا

تھا۔وہ تیر کی طرح گزرگیااس نے کسی چیز کونظر بھر کے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں سے گزرگیااور کہیں نہیں تھہرا۔اس کے بعد دوسرااونٹ داخل ہواوہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتار با۔ یہاں تک کہ وہ بھی باغ سے نکل گیا۔ پھرایک اور قوی نراونٹ اپنی کیل کھنچے ہوئے داخل ہوا۔وہ دائمیں بائمیں دیکھتار ہااور پہلے دونوں اونٹوں کے راستے پر چلتا ہوا گزرگیا''۔

خلیفه نه بننے پراصرار:

ر معرت سعد رہائٹی ہولے:'' مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اب کمزور ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے ارادے کی تکمیل کریں کیونکہ میں حضرت عمر رہائٹی کے زمانے سے بخو بی واقف ہول''اس کے بعد حضرات زبیر وسعد بن ﷺ چلے گئے۔

حضرات على وعثمان مناسبتا كي طلبي:

ر میں انھوں نے میں میں میں میں میں میں انھوں کے اب مسور بن مخر مہ کو حضرت علی بٹی ٹیٹن کے پاس بھیجا (وہ انھیں بلا لائے ) انھوں نے حضرت علی بٹی ٹیٹن ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے حضرت عثمان بٹاٹین کو بلوایا اور وہ دونوں بات چیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا۔

#### خدائی فیصله:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں '' (حضرت )عبداللہ بن عمر ہوں ﷺ نے مجھ سے بیفر مایا:

''اے عمرو! جو محض تمہیں یہ اطلاع دے کہ اسے ان تمام باتوں کاعلم ہے جو حضرت عبدالرحمٰن رضائِقۂ نے حضرت عثان و علی بین اللہ سے کی تھیں' تو وہ صحیح علم کے بغیر باتیں کر رہا ہے۔ بلکہ (یوں کہنا جا ہیے ) تمہارے پروردگار کا فیصلہ (حضرت) عثمان رضائِقۂ کے حق میں ہوا''۔

حضرت عبدالرحمن معالميَّة كاخطاب:

رے بیٹر میں مصنع ملک اور مجلس شور کی منعقد ہوئی نیز مہاجرین اور قدیم صاحب فضیلت انصاراور سیہ سالا روں کو جب مسلمانوں نے منع نماز پڑھ کی تو وہ مجلس شور کی منعقد ہوئی نیز مہاجرین اور قد من منعقد نوائشہ نے (لوگوں سے مجھیا تھیج بھر گئی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھی اور مسجد نبوی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ) فرمایا:
خطاب کرتے ہوئے ) فرمایا:

'' اے لوگو! بیلوگ چاہتے ہیں کہ شہروالے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں مگروہ بیجاننا چاہتے ہیں کہان کا امیر (خلیفہ) کون ہوگا؟''۔

## خلیفہ کے لیے نا مزدگیاں:

سعید بن زید می تشابولے '' ہم آپ کواس کا حقدار سمجھتے ہیں''انہوں نے فر مایا: '' تم کسی دوسرے کا نام پیش کرؤ'۔

## حضرت على مناتشهٔ كى حمايت:

حضرت عمار مٹائٹیؤنے کہا:''اگر آپ جاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتو آپ (حضرت)علی مٹائٹیؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلیں''۔

حضرت مقداد بن اسود بھاٹٹۂ نے بھی کہا'' عمار پچ کہتے ہیں۔اگر آپ حضرت علی بھاٹٹۂ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے''۔

# حضرت عثمان رضی تشهٔ کی نا مزدگی:

ابن ابی سرح مٹاٹٹنانے کہا'' اگر آپ جا ہے ہیں کہ قریش میں اختلاف برپانہ ہوتو آپ حضرت عثمان مٹاٹٹنا کے ہاتھ پر بیعت کریں''۔

عبداللہ بن ابی رہیج مٹالفہ نے کہا'' یہ سی ہے اگر آپ (حضرت )عثمان مٹالٹہ' کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے''۔

# بنوماشم واميه ميں تكرار:

# حضرت عمار مِنْ تَتْهُ ، كَي تقريرِ:

''اےلوگو! حقیقت بیہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغیبر آنخضرت کالٹیم اوراپنے وین و مذہب کے ذریعہ عزت و تکریم بخشی ہے اس لیے تم کب تک اس امر (خلافت ) کواپنے پیغیبر کے اہل بیعت سے دورر کھو گے؟'' اس پرقبیلہ مخروم کا ایک شخص آ کر کہنے لگا:

#### تقرير يكاجواب:

''اے ابن سمیہ (عمار) تم اپنی حدہے آگے بڑھ گئے ہو۔ تمہارااس چیز سے کیاتعلق ہے؟ قبیلہ قریش بذات ِخوداپنے امیر (خلیفہ) کا انتخاب کرے گا''۔

## جلد فیصله کی درخواست:

اس پر حضرت سعد بن ابی و قاص رہا تائی نے فر مایا '''اےعبدالرحمٰن! آپ جلد فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ لوگ فتنہ وفسا دمیں تلا ہوں''۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف معالثَة نے فر مایا:

''میں نے خوبغور وفکر کیا ہے اورلوگوں سے مشورہ بھی کرایا ہے اس لیے تم لوگ دخل نہ دو''۔

# حضرت على رضائتُهُ من عهد لينا:

پھرآپ نے حضرت علی مخاتشہ کوبلوایا اور فرمایا:

'' ہم تم سے اللہ کا پختہ عہد و پیان لے کر دریافت کرتے ہیں کہ تم کتاب اللہ' سنت نبوی اور آپ کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلو گے''۔

حضرت على مِعَالِثَيْنَ كَا جواب:

حضرت علّی رہی ٹیٹو نے جواب دیا:'' مجھے تو قع ہے کہ میں سد کام کرسکوں گا۔مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پرعمل کروں گا''۔

## حضرت عثمان رمايتية كاجواب:

پھرانہوں نے حضرت عثان بھاٹٹۂ کو بلوایا اوران کے سامنے بھی وہی الفاظ دہرائے جو (حضرت )علی بھاٹٹۂ کے سامنے کہے تتھے۔اس پرحضرت عثان بھاٹٹۂ نے فر مایا:'' ہاں!'' (ہم اسی طرح عمل کریں گے )

حضرت عثمان رضائتین کی بیعت:

اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مٹائٹۂ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

# حضرت على مناتثيهٔ كااعتراض:

اس پر حضرت علی مخالتی نے فر مایا: 'میہ پہلا دن نہیں ہے جب کہتم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بہر حال صبر کرنا بہتر ہے اور جو پھھتم بیان کرتے ہواس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدو حاصل کی جائے گی۔خدا کی قتم! آپ نے (حضرت) عثمان مخالتیٰ کواس کیے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ (خلافت) تمہارے ہاتھ میں چلا جائے۔اس طرح اللّٰدروزانہ نئے نئے انقلاب وکھا تا ہے''۔ حضرت عبدالرحمٰن مخالتیٰ کا جواب:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِناتَّنَانے فر مایا:

''اے علی! تم کوئی مخالفانہ دلیل و ججت نہ پیش کرو۔ میں نے خوبغور وفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشور ہے بھی کیے ہیں۔ انھوں نے عثان رخالتُہٰ کے علاوہ اور کسی کی تا ئیزنہیں کی''۔

حضرت علی مخاتفُهٔ بِیہ کہتے ہوئے نکل گئے :

''بہت جلدلکھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے گ''۔

## حضرت مقدا در مناتنهٔ کی شکایت:

حضرت مقداد رہائٹھٰنے فر مایا:''اےعبدالرحمٰن رہائٹھٰ! آپ نے ایسے شخص کونظرا نداز کر دیا ہے جوان لوگوں میں سے ہے جو حق وصداقت کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں اوراس کےمطابق عدل وانصاف قائم کرتے ہیں''۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رحاتی نے فر مایا ''اےمقداد رحاتیٰ اخدا کی شم! میں نے مسلمانوں کے لیےمقد ور بھر خیرخواہی کی ہے''۔وہ بولے:

''اگرآپ کاارادہ اللہ(کی خوشنو دی) ہے تو اللہ آپ کوان لوگوں کی مانند نواب دے جواحیان (اچھے کام) کرتے ہیں''۔

## بہترین شخص ہےنظرا ندازی:

حضرت مقداد رہی تینی نے ریمی کہا:'' پغیبراسلام کی وفات کے بعداہل بیت پراپیا وقت نہیں آیا جیسامیں اس وقت مشاہدہ کیا۔ مجھے قریش پرتعجب ہے کہ انھوں نے میرے علم وقول کے مطابق ایسے مخص کونظرانداز کر دیا جس سے بڑھ کرکوئی عالم اور عادل منصف نہیں ہے۔ کاش! کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی''۔

حضرت مقدا درخالتین کو تنبیه:

- معزت عبدالرحمٰن رخاتیٰ نے فر مایا:''اےمقداد!اللہ ہے ڈرو کیونکہ مجھےتم سے فتنہ وفساد کا اندیشہ ہے''۔ایک شخص نے مقداد

## رہی تین سے پوچھا

<u>اہل بیت کامقہوم:</u> ''اللہ تم پر رحم کرے۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں اور ایبا شخص کون ہے؟'' وہ بولے''اہل بیت سے مراد فرزندان عبدالمطلب ہیں اورابیا شخص (حضرت)علی بن ابی طالب (مِثاثِین) ہیں''۔

#### قريش كانقط نظر:

حضرت علی رہائٹی نے فر مایا:''لوگوں کی نظریں قبیلہ قریش کی طرف گلی ہوئی ہیں اوراہل قریش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور سے کہہ رہے ہیں ''اگر بنو ہاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکلے گی اوراگر قریش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو وہ (اضی کے خاندانوں میں ) باری باری گردش کرتی رہے گئ'۔

#### حضرت طلحه رمالتُّنهُ كي آيد:

#### حضرت طلحه رمایشه کی بیعت:

'' میں بھی بیعت کرنے پر رضا مند ہوں۔ میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ رہنانہیں چا ہتا ہوں''۔ (یہ کہہ کر) انھوں نے بھی بیعت کرلی۔

# مغيره مِثَالِثُهُ كَا قُول:

حفرت مغيره بن شعبه رهافتيز نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رهافتیز سے کہا:

''ائے ابومحمد! (عبدالرحمٰنُ ) آپ نے حضرت عثان بھاٹٹن کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیح فیصلہ کیا۔ پھرانہوں نے حضرت عثان بھاٹٹن سے کہا:''اگر عبدالرحمٰن بھاٹٹن آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مندنہ ہوتے''۔

## حضرت عبدالرحمٰن مِثانِتُنهُ كا جواب:

## فرز دق کے اشعار:

فرزدق (شاعر )نے اس موقع کی مناسبت سے بیاشعار کیے ہیں:

رری رس رس رس کا میں ایک میں اور کی ہیں اس غیر محدود ملک کو (حضرت عثمان رہی گئی،) ابن عفان کے سپر دکر (حضرت) صہیب رہی گئی۔ نے تین (ون) تک نماز پڑھائی کھراس غیر محدود ملک کو (حضرت عثمان رہی گئی۔) ابن عفان کے سپر دکر دیا۔

۔۔۔۔ سیوہ خلافت تھی جو (حضرت) ابو بکر مِحالِمُنانے اپنے ساتھی کے سپرد کی تھی۔ بیسب مدایت یا فتہ اورخدا کی طرف سے مامور صحابہ کرام بھی تیم تھے۔

# حضرت عبدالرحل رضافتنة كااعلى كروار:

ر — ; — ; — ; — ; — ; و التي أم التي أين ' مين نے کسی شخص کونہيں ديکھا که وہ محفل پر اس قدر حیھا گيا ہوجس قدر حضرت حضرت معن التي نائقنا حيھا گئے تھے''۔ عبدالرحمٰن بنعوف مِثالِثَةَ حِيھا گئے تھے''۔

#### مجلس شوريٰ کي کارروائي:

صرت کے میں میں میں کو جانے گئے تو حضرت حضرت عمر رہائٹن کی میت کو قبر میں مجلس شور کی کے پنچوں ارکان نے اتارا۔ پھرسب اپ کھروں کو جانے گئے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہائٹن کی میت بچار کہا'' کہاں جارہے ہو؟ آؤیباں' اس پرسب ان کے پیچھے ہو گئے۔ وہ فاطمہ بنت قیس عبد الرحمٰن بن عوف رہائٹن کی بہن قیس ۔ وہاں فہری رہائٹن کی بہن قیس اور بہت عقمند تھیں۔ وہاں بہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور بہت عقمند تھیں۔ وہاں بہتے کو حضرت عبد الرحمٰن نے گفتگو کا آغاز کیا اور فر مایا:

#### "نفتگوكا آغاز:

را ہوگو! میری ایک رائے ہے تم اسے سنو! اس پرغور کر کے جواب دیا تم بیہ بات مجھوکہ ٹھنڈ ہے پانی کا ایک گھونٹ ناخوشگوارشیریں شربت سے بہتر ہم لوگ رہنما اور پیشوا ہو ۔عوام تمہارے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تمہارے علمی مرکز وں میں آتے ہیں ۔تم با ہمی اختلاف سے اپنی حالت خراب نہ کرواور اپنے دشمن کے مقابلے میں تمہارے علمی مرکز وں میں نہ رکھو( ویشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑچاؤ) ہر چیز کا ایک وقت مقرر اپنی تلواریں نیام میں نہ رکھو ( ویشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑچاؤ) ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ۔ ہرقوم ملت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے تلم کوسب تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مع کرنے پرسی کام سے باز آجاتے ہیں۔

#### اشحا د کی تلقین

ت میں ہے اور اندھا دھند فتنہ وفساد اور حیران کن میں رہو گے اور اندھا دھند فتنہ وفساد اور حیران کن میں بہا ہے۔ تم اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو اپنا سر براہ بناؤ ہے اتم امن وامان میں رہو گے اور اندھا نے دہنمائی سے پر ہیز کرو گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ بنظمی اور انتشار سے بچے رہو گے ہم ذاتی اور نفسانی خواہشات کی رہنمائی سے پر ہیز کرو اور ناانصافی اورتفرقہ اندازی کی زبان نہ استعال کرو کیونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔تم روا داری اور کشادہ دلی سے گفت وشنید کرواور با ہمی رضامندی سے کوئی فیصلہ کروےتم کسی فتنہ پرداز کی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا اور کسی مخلص رہنما کی مخالفت نہ کرنا۔ میں اپنی اس گفتگو کوختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

# حضرت عثمان رهايشن كي تقرير:

ان کے بعد حضرت عثان بن عفان میں نے تقریر شروع کی اور فرمایا:

''حمد وثنااس ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے محمد سکھیل کوا پنا پیغیمراوررسول بنا کر بھیجااورانھیں اپناوعدہ پچ کر دکھایا اورآ پکواپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح ونصرت عطا کی۔

# احكام الهي كالتباع:

اللہ نے ہمیں ان کا تابع اور بیرو بنایا۔ ہم ان کے احکام کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے نور ہیں اور باہمی اختلا فات اور دشمنوں سے جھڑا ہونے کی صورت میں ہم ان کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔اللہ نے ہمیں آپ کے طفیل اور آپ کی اطاعت کی بدولت پیشوا اور حاکم بنایا۔ ہم خودا پنا انتظام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا دخل انداز نہیں ہے۔ بجزاس کے جوراہ حق سے بھٹک گیا ہوا وراعتدال کوچھوڑ بیٹھا ہو۔

## حضرت عبدالرحمٰن مِنْ لِتَنْهُ: كَي مَا سُدِي:

اے عبدالرحمٰن بن عوف ٰ اگرتمہارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور تمہاری دعوت قبول نہیں کی گئی تو میں سب سے پہلے تمہاری بات تسلیم کروں گا اور تمہاری دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں جو بات کہتا ہوں اسے پوری ذرمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طلب گار ہوں''۔

# حضرت زبير منالتُهُ كَي تقريرِ:

ال کے بعد حضرت زبیر می الٹیانے اپنی تقریر میں فرمایا:

'' جو شخص الله کی طرف دعوت دے'اس سے کوئی ناواقف نہیں رہ سکتا اور جو شخص باہمی اختلاف اور افتر اق کے موقع پر اس دعوت کو قبول کر لے۔ دہ ہرگز نا کام اور رسوانہیں ہوگا۔ آپ نے جوارشاد فر مایا ہے۔اس میں ایک گمراہ شخص ہی کوتا ہی کرسکتا ہے اور جوآپ کی دعوت کوقبول نہ کرے وہ بدبخت ہے۔

# خدائی قوانین برعمل:

اگراللہ کے حدود وفرائض مقرر نہ ہوتے جن پڑمل کرانا ضروری ہے' تو موت' حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تقی ۔اس طرح حکومت سے گریز کر کے ایک انسان گنا ہوں ہے نچ سکتا تھا۔

گراللّٰد کی دعوت کوقبول کرنا اورسنت پرعمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تا کہ ہم اندھی موت نہ مریں اورعہد جاہلیت کی طرح اندھادھندنہ بھٹکتے رہیں۔

#### حضرت عبدالرحمٰن مناشَّهُ كي حمايت:

میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور جس کا م پر آپ مامور ہیں اس میں آپ کا مدد گار ہوں تا ہم اصل قدرت واختیار اللہ ہی کوحاصل ہے۔ میں بھی اپنے لیے اور تم سب کے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

#### حضرت سعد رمایشهٔ کا خطاب:

پھرحصرت سعد بن ابی وقاص رہ اللہ نے اس طرح تقریر فرمائی:

''اوّل وآخر حمدوثنا کامستی الله ہی ہے۔ میں اس کی حمد وثنا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گمراہی سے نجات دی اور راستہ بھٹکنے سے مجھے محفوظ رکھا۔اللہ کے راستے پرچل کرنجات حاصل کرنے والا کا میاب ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے پاکیزہ انسان فلاح و کا مرانی حاصل کرسکتا ہے۔ محمد بن عہداللہ سکھٹے کے ذریعہ اللہ نے راہ (ہدایت) روثن کی اور آپ ہی کی بدولت راہیں ہموار ہوگئیں حق وصدافت کا بول بالا ہوا اور باطل مٹ گیا۔

#### بداعمالی ہے پر ہیز:

ا بے لوگو! دروغ کی اورمعذوروں کی (جھوٹی) تمناؤں سے بچو۔ کیونکہ اسی قتم کی تمناؤں نے تم سے پہلے لوگوں کا خاتمہ کیا جواضیں علاقوں کے وارث تھے جن پرتم قابض ہواور جو پچھتم نے حاصل کیا وہ سب انھیں حاصل تھا (ان کی بدا عمالی اورسرکشی کی وجہ ہے ) اللہ نے انھیں اپنا دشمن قرار دیا اوران پر سخت لعنت بھیجی۔ چنانچے خدائے بزرگ و برتر فرما تا ہے:

'' حضرت عیسیٰ (علیاللاً) اور حضرت داؤد (علیاللاً) کی زبانی بنواسرائیل کے کفار پرلعنت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافر مان اور سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔وہ برے کاموں سے نہیں بچتے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہوتا تھا''۔

#### خلافت ہے دستبر داری:

میں نے اپنے ہتھیارڈال دیے ہیں اور اس معاملہ (امیدواری سے) دستبر دار ہو گیا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنے لیے پند کیا وہی طلحہ بن عبداللہ کے لیے پند کیا ہے۔ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اور جوقول واقر ارمیں نے کیا ہے اس کا پابند ہوں۔

## حضرت عبدالرحمٰن رضائفُهُ برِاعتاد:

اے عبدالرحمٰن بن عوف مٹاٹھٰ: اید معاملہ تمہارے سپر دکر دیا گیا ہے۔ للبذائم خیر خواہی کی نیت سے اپنی مقد ور بھر کوشش کرو۔ صبح راستہ دکھانا اللہ کے ذیمہ ہےا دراسی کی طرف (ہر معاملہ میں)ر جوع کیا جاتا ہے۔

میں بھی اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تمہاری مخالفت سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں''۔

## حصرت على مِنالقَّهُ كَي تَقْرِيرِ:

پھر حضرت علی ابن ابی طالب <sub>ت</sub>خالینہ نے یوں ارشاد فر مایا:

''الله ہی حمد وثنا کامستحق ہے جس نے ہم میں سے حصرت محمد سکتی کو ہماری طرف رسول اور پیغیبر بنا کر بھیجا۔ ہم مرکز نبوت'معدن حکمت اور اہل زمین کے لیے باعث امن وامان ہیں اور طالب نجات کے لیے باعث نجات ہیں ۔

#### تق خلافت:

یہ (خلافت) ہماراحق ہے اگرتم اسے دو گے تو ہم قبول کریں گے اورا گرند دو گے تو ہم اونوں کی پشت پر سوار ہوکر چلے حائیں گے خواہ ہماری شب اول کتنی ہی طویل ہو۔

بر تیک اللہ علیہ ہارے لیے کوئی معاہدہ کرتے تو ہم اس معاہدہ کو نافذ کراتے اور اگر ہم سے کوئی بات کہتے تو ہم مرتے دم تک اس قول پر ڈ نے رہے۔ دعوت حق اور صله رحی میں کوئی مجھ سے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ تا ہم قدرت اور اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔

## مستقبل کے بارے میں اندیشہ:

تم میرا کلام سنواور میری بات کواچھی طرح ذبهن نشین کرلو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس اجتماع کے بعدتم بیدد کیھو کہ تلواری بے نیام ہوگئی ہیں اور امانت میں خیانت ہونے گئی ہے اور بیہ جھی ممکن ہے کہ تم الیبی جماعت بناؤ جن میں سے بعض لوگ گمراہوں کے سردار ہوجائیں اور کچھ جاہل کوگوں کے پیروبن جائیں'۔

#### حضرت عبدالرحمٰن مِناتِنَهُ كَي دست برداري:

آخر میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹیڈنے فر مایا:''تم میں سے کون ہے جو برضا ورغبت اس معاملہ (خلافت ) سے دست بر دار ہو جائے اور دوسر ہے کوخلیفہ بنائے''۔ جب کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہواتو حضرت عبدالرحمٰن بٹائٹیڈنے فر مایا: ''میں اور میرے چیاز او بھائی (سعد بن الی وقاص بٹائٹیُز) اس معاملے سے دست کش ہوتے ہیں''۔

#### مجکس کے مختار کل:

اس پران لوگوں نے معاملہ (خلافت) ان کے سپر دکر دیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن نے ان سب (ارکانِ شوریٰ) سے منبر (مسجد نبوی) کے قریب حلف اٹھوایا تو سب نے بیہ حلف اٹھایا کہ وہ اس مخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کے ہاتھ پروہ (عبدالرحمٰن بڑاٹیّن ) بیعت کریں گے۔

#### مساعی جمیله:

حضرت عبدالرحمٰن تین رہیٰ تین دن تک مسجد ( نبوی ) کے قریب اپنے گھر میں مقیم رہے جوآج کل رحبۃ القصناء کے نام سے مشہور ہے۔اوراس فیصلہ کی وجہ سے اس کا بینام مشہور ہو گیا ہے۔ان تین دنوں میں حضرت صہیب نماز پڑھاتے رہے۔ عثمان اور علی میں شیا:

پھرانہوں نے حضرت عثان مخاشُوٰ کو بلوایا اور فر مایا ''اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو (اس صورت میں ) تم کس کے لیے

مشورہ دو گے؟''انھوں نے فر مایا''علی ( کے لیےمشورہ دوں گا)''۔

#### زبیروسعد کی رائے:

#### مسور ضائنیز کی روایت:

جب تیسری رات آئی تو انھوں نے آواز دی''اے مسور!''میں نے کہالبیک۔ آپ نے فرمایا:''تم سور ہے ہو؟'خدا کی قشم تین را توں ہے میری آئی نہیں جھیکی ہے۔تم جا کر حضرات علی وعثان بڑھیا کو بلالا وُ''۔ میں نے کہا''اے ماموں! میں پہلے کس کو ملاوک ؟''۔

## حضرت على رضائفية كي طبلي:

وہ ہو لے'' جس کوتم چاہو' چنانچہ میں نکل کر (سب سے پہلے) حضرت علی بڑا تھنا کے پاس گیا۔ کیونکہ میرا میلان طبع ان کی طرف تھا۔ میں نے کہا'' تم میرے ماموں (حضرت) عبدالرحمٰن دخاتہ کے پاس جاؤ' وہ ہولے'' کیا انھوں نے تہہیں کسی اور کی طرف بھی بھیجا ہے؟'' میں نے کہا'' ہاں' وہ ہولے'' کس کی طرف بھیجا ہے؟'' میں نے کہا'' حضرت عثان بخاتُ کی طرف' انہوں نے مزید دریافت کیا'' انھوں نے کس کو پہلے بلانے کا تمہیں تھم دیا تھا'' میں نے کہا'' میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا۔ جس کوتم چاہو۔ اس لیے میں پہلے آپ ہی کے پاس آیا۔ کیونکہ میں آپ کا حامی ہوں' ۔ پھر حضرت علی بخاتُنہ میں اس تھ نکے۔ میں ان کہ بم اپن نشست گاہوں کے قریب آئے اور حضرت علی بخاتُنہ وہاں بیٹھ گئے۔

#### حضرت عثان ملاتنيز كابلاوا:

پھر میں حضرت عثان بڑا تیز کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ فجر کے ساتھ وہڑ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا''تم میرے ماموں کے پاس جاؤ''انھوں نے بوچھا''کیا کسی اور کوبھی بلایا ہے؟''میں نے کہا''ہاں''حضرت علی بڑا تیز کو بلایا ہے۔ پھر بوچھا۔''تہہیں پہلے کس کو بلانے کا تھم دیا تھا؟'' میں نے کہا''میں نے ان سے دریا فت کیا تھا تو انھوں نے فرمایا''جس کوتم چاہو (پہلے بلالاؤ) لہٰذا حضرت علی بڑا تھے اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں''۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ نگلے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں اسٹھے وہاں پہنچ۔

## حضرت عبدالرحمٰن ضائقهٔ کی گفتگو.

میرے ماموں (عبدالرحمٰن ) قبلہ رو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو انھوں نے نمازختم کر دی اور حضرات علی وعثان مڑٹنڈ کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے:

''میں نےتم دونوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں (مختلف حضرات ہے) دریافت کیا تو وہ تم دونوں ہے آ گے نہیں بڑھے''۔

#### حضرت على مناتثنة سيسوال:

''اے علی! کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وعمر ''وسیّئ کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''انھوں نے کہا' دنہیں بلکہ میں اپنی طاقت اوراستطاعت کے مطابق عمل کروں گا''۔

#### حضرت عثمان معالفيّه سے خطاب:

پھروہ حضرت عثان مٹاٹٹۂ کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا:'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکرو عمر بڑت کے طریقتہ پڑمل کرنے کا عہد کرتے ہو؟'' انھوں نے فر مایا''ہاں'' اس پر انھوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم کھڑے ہوگئے اور مسجد (نبوی) میں داخل ہوگئے ۔اعلان کرنے والے نے اعلان کیا'' جماعت تیارہے''۔

#### مسجد نبوی کااجتماع:

حضرت عثمان رہنائیڈ فرماتے ہیں'' میں حیاوشرم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ وہ حضرت علی رہنائیڈ کی طرف لیکے جارہے تھے۔
اس طرح میں مسجد میں آخری صف میں رہ گیا۔ اسنے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہنائیڈ نمودار ہوئے۔ وہ اپنے سر پر وہ ممامہ
باند ھے ہوئے تھے جورسول اللہ کالٹیما نے انھیں باندھا تھا نیز وہ اپنی تلوارگردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ منبر پر چڑھے تو وہ
طویل عرصہ تک کھڑے رہے۔ پھرانھوں نے دعا ما تکی جھے لوگنہیں سن سکے۔ پھرانھوں نے یہ تقریرارشادفر مائی:
حضرت عبدالرحمٰن منابھیٰہ کا خطاب:

اے لوگو! میں نے پوشیدہ اوراعلانیہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہتم صرف ان دونوں میں سے صرف ایک کے حامی ہو۔ یاتم (حضرت)علی رہی تینئے کے طرف دار ہویا (حضرت عثمان رہی تینئے کے حامی ہو۔اے ملی اتم کھڑے ہوجاؤ'' اس پر حضرت علی رہی تینئے منبر کے بینچے کھڑے ہوگئے ۔حضرت عبدالرحمٰن رہی تینئے نے ان کا ہاتھ بکڑ کر پوچھا۔

#### حضرت على مِحالِثُهُ ہے استنفسار:

''کیاتم میرےسامنے کتاب اللہ'سنت نبوی اورحضرات ابو بکر وعمر بڑاتیا کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''انھوں نے کہا ''نہیں'' بلکہ اپنی طاقت اوراستطاعت کے مطابق'' (عمل کروں گا )

اس کے بعدانھوں نے ان کا ہاتھ جھوڑ دیا اور پکارکہا کہا''اےعثانؓ! تم میرے پاس آؤ'' (جب وہ آئے) تو انہوں نے انہیں حضرت علی مٹائٹیز کے مقام پر کھڑا کر کے بوچھا:

#### حضرت عثمان مِنْ تَنْهُ كَا قُرار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب الله' سنت نبوی اور حفزات ابوبکر وعمر پی ایستا کے طریقه پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''انہوں نے کہا '' ہاں''اس پرانہوں نے اپناسر مسجد نبوی کی حصت کی طرف بلند کیا اس وقت ان کا ہاتھ حضرت عثان بھی ٹیڈنے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ فریا رہے تھے

#### حضرت عثمان مناتنًهٔ ہے بیعت کا فیصلہ:

''اےاللہ! تو سناورگواہ رہ ۔ میں نے وہ ( ذ مہداری ) جومیری گردن میں تھی حضرت عثان رٹٹائٹنڈ کی گردن میں ۋال دی''۔

## حضرت عبدالله مالشد کی قیادت:

اس کے بعدلوگوں کی بھیٹر لگ گئی اور وہ حضرت عثمان بھٹی تھے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ چاروں طرف جیسا گئے۔اس وقت عبدالرحمٰن بنعوف بھٹی منبر پر رسول اللہ کٹیٹیل کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور انھوں نے حضرت عثمان بھٹی کو (منبرکی) دوسری سیڑھی پر بٹھا رکھا تھا۔ سب اوگول نے بیعت کی مگر حضرت علی بھٹی تھجے رہ گئے۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھٹی نے فر مایا:

# حضرت علی رضائفیّهٔ کی بیعت:

''جوعہدشکنی کرےگا۔اس کی عہدشکنی اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگی اور جس نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا تو وہ عقریب اسے بڑا ثواب عطا کرےگا''۔

اس پر حضرت علی میں ٹیند لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے آئے اور انہوں نے بھی بیعت کرلی مگریہ فرمایا:

''دهوکهاورفریب'کس قدرفریب کیاہے''۔

# قول على مِنْ لِثَنَّةُ كَى تُوضِّيحٍ:

عبدالعزیز (اراوی) توضیح کرتے ہیں کہ حضرت علی ہٹاٹٹڈ نے دھو کہ اور فریب کا لفظ اس لیے استعال کیا کہ عمر و بن العاص مختلف مجلس شور کی راتوں میں حضرت علی رٹاٹٹڈ مجلس شور کی کی راتوں میں حضرت علی رٹاٹٹڈ محنت و مشقت کرنے والے انسان ہیں اس لیے اگر آپ ان کے سامنے عزیمت (عزم مصمم) کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ منہیں ہول گے اس لیے آپ طاقت اور استطاعت کے الفاظ استعمال کریں اس طرح وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے''۔ عمر و بن العاص رٹاٹٹۂ کا قول:

اس کے بعد حضرت عثمان میں گئی ہے مل کرانھوں نے یہ کہا'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹی ٹیئے جدو جہد کرنے والے آدمی ہیں۔ خدا کی قتم! وہ آپ کے ہاتھ پراس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عزیمت (عزم صمم) کا اظہار نہ کریں گے'' انھوں نے یہ بات مان لی۔لہذا حضرت علی رٹی ٹٹیڈنے''فریب'' کا جولفظ کہا تھا (اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ تھا)۔ حضرت مغیرہ رٹی ٹٹیڈ کی تقریر:

پھر حضرت عثمان رہی گئیں 'فاطمہ بنت قیس رہی بینا کے گھر گئے اور وہاں بیٹے۔لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ رہی گئی نے تقریر کی اور کہا''اے ابو محمد! اللہ حمد وثنا کا سزا وار ہے جس نے آپ کو اس کی توفیق دی۔ خدا کی قسم! حضرت عثمان رہی گئی کے علاوہ خلافت کا اور کوئی مستحق نہیں تھا'' وہاں حضرت علی رہی گئی بھی بیٹے ہوئے تھے۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئی نے فرمایا:''اے ابن الد باغ! تم یہ کیسے زبان سے نکال رہے ہو۔ بخدا! میں جس کسی سے بیعت کرتا' تم اس کے بار سے میں یہی بات کہتے''۔

# عبيداللدبن عمر جيسة كي طلي

پھر حضرت عثمان ﷺ مجدنبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ بن عمر پڑھٹا کو بلوایا۔ وہ حضرت سعد بن ابی

وقاص بناٹٹنا کے گھر میں مقید تھے۔ کیونکہ جب عبیداللہ بن عمر بڑکٹائے (اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ' ہرمزان اور بنت انی لولو ق ( قاتل عمرٌ ) کو مار ڈالا تو حضرت سعد بناٹٹنائے ان کے ہاتھ ہے کلوارچھین کی تھی درنہ وہ ( عبیداللہ ) یہ کہدر ہے تھے۔'' بخدا! میں ان سب افراد کوئل کردوں گا جومیر ہے والد کے خون میں شریک تھے۔ان کا شارہ بعض مہاجرین وانصار کی طرف بھی تھا۔

گھر میں مقید:

سریں ہے۔ حضرت سعد ہوں تن نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کی تھی اوران کے بال کیڑ کرانھیں زمین پر گرا دیا تھا۔اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہے) یہاں تک کہ حضرت عثمان پڑتا تھے نے (بیعت خلافت کے بعد )انہیں رہا کرایا اورا پنے ماس بلوایا۔

> . عبیداللہ منالٹیز کے بارے میں مشورہ:

حضرت عثمان مخاشئة نے مهاجرین وانصاری ایک جماعت سے فرمایا:

'' تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دوجس نے اسلام میں (ان اشخاص گوتل کرکے ) رخنہ ڈال دیا ہے''۔

حضرت علی مِنْ تَشَهُ نے فر مایا:

"میری دائے یہ ہے کہ آپ اسے تل کردیں"۔

یرن سے میں ہے کہ '' کل حضرت عمر من تاثیہ شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کوئل کیا جار ہا ہے؟'' حضرت عمر و بن العاص من تن نیک نے کہا:

دیت پرر ہا<u>گی:</u>

عرب - - المونین! بیدواقعداس وقت ہوا تھا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی۔ بلکہ بیر آپ کے دورے پہلے کا واقعہ اسے۔اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا''۔

حضرت عثان مِناتِننے فر مایا:

بیاضی کے اشعار

انصار کے ایک محض زیاد بن بسید بیاضی نے عبیداللہ بن عمر بن سیا کودیکھااور (بیاشعار ) پڑھے:

- - ، بخداتم نے نا جائز اور حرام خون کیا اور ہر مزان کے قبل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔
  - یناحق (قل ہوا) بجراس کے کہ جب سی نے پوچھا '' کیاتم ہرمزان کوتل عمر کا ملزم خیال کرتے ہو؟
    - آ ہیں بے وقوف (عبیداللہ) نے اس وقت جب کہ حادثات بہت تھے ہے کہا:

      "میں اے ملزم سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور حکم صادر کیا تھا''۔

اس غلام (قاتل) کے ہتھیاراس کے گھرانے کے اندر تھے اور وہ اسے الٹ پلیٹ کرتار ہتا تھا لہذا ایک بات کا دوسری بات سے انداز ہ نگایا جاتا ہے۔

اس پر عبیداللہ بن عمر پہنے ان حضرت عثمان رہی گئی کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے اشعار کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت عثمان رہی گئیڈنے بلا کراہے منع کیا۔

## قتل كي سازش كاالزام:

11

## عبيدالله مناتنة كاانقام:

وہ تمیمی وہی پنجر کے کرآیا جس کا حال حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر پڑی تشانے بیان کیا تھا۔عبیداللہ بن عمر پڑی تشانے یہ بات بن ای تھی' وہ حضرت عمر رہائٹیٰ کی وفات تک ضبط کرتے رہے اس کے بعد وہ تلوار لے کر ہر مزان کے پاس آئے اور اسے قبل کرویا۔ جب اس پرتلوار کا وار ہوا تو اس نے لا اللہ الا اللہ ( کا کلمہ ) پڑھا اور مرگیا۔

#### جفينه كاقتل:

کھر عبیداللہ بھاٹی جفینہ کے پاس آئے جوجیرہ کاعیسائی باشندہ تھا جے حضرت سعد مٹاٹیڈا ٹل جیرہ کے ساتھ مصالحت کرانے کے لیے لائے تھے اوران کا ایک مقصد ریبھی تھا کہ وہ اہل مدینہ کو کتابت ( لکھنا) سکھائے۔ جب عبیداللہ بٹاٹیڈنے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی آئکھوں کے سامنے صلیب رکھی۔

## عبيدالله مالفن كي كرفاري:

حضرت صہیب بٹائٹیٰ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹیٰ کو بھیجا۔ وہ انھیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان ہاتھ سے تلوار لے لی۔ پھر حضرت سعد بٹائٹیٰ ان پر برافروختہ ہوئے اوران کے بال پکڑ لیے تا کہ لوگ انھیں حضرت صہیب بٹائٹیٰ کے پاس لے آئے۔

#### آخری سال کے حکام:

جس سال حضرت عمر من تشور شہید ہوئے تعنی ۲۳ ھیں آپ کے مقرر کردہ حکام سے تھے۔

ا۔ مکہ عظمہ کے حاکم نافع بن عبدالحارث خزاعی مخاتفہ تھے۔ ۲۔ طائف کے حاکم سفیان بن عبداللہ تقفی مخاتفہ تھے۔ ۳۔ صنعاء کے

حاکم یعلی بن منیه جائٹۂ حلیف بنونوفل بن عبد مناف تھے۔ ۲۰۔ جند کے حاکم عبداللہ بن ابی ربیعہ بھائٹۂ تھے۔ ۵۔کوفہ کے حاکم مغیرہ بن بن شعبہ تھے۔ ۲۔بھری آئے حاکم ممیر بن بن شعبہ تھے۔ ۲۔بھری آئے حاکم ممیر بن سعد بھاٹئ تھے۔ ۲۔بھری کے حاکم معاویہ بن البی سفیان بڑتھے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ علاقوں کے حاکم عثمان بن ابی العاص ثقفی بڑتے۔ اللہ مقان بن ابی العاص ثقفی بڑتے۔ اللہ مقان بن ابی العاص ثقفی بڑتے۔

#### قاده مِعَاشَة كَي وفات:

۲۳ ھیں واقدی کے قول کے مطابق قیادہ بن نعمان ظفری ہی تھنا کی و فات ہوئی ۔حضرت عمر بن الخطاب می تھنا نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی ۔

## حضرت معاویہ منافئہ کے حملے:

اس سال حضرت معاویہ ہٹاٹٹنانے (روق) علاقے پر حملے کیے یہاں تک کہ وہ عوریہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ صحابہ کرام بنت میں سےان کے ساتھ حضرات عبادہ بن صامت 'ابوایوب' خالد بین زید'ابوذ را در شداد بن اوس بڑتھے۔ متفرق واقعات:

ا مام ما لک امام زہری ابن شہاب کی روایت ہے بیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر بین ہے کا کوئی قاضی نہیں تھا۔



باب١٢

#### مم الص

# حضرت عثمان مناتشه كادورخلافت

سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بین عفان بیل تختہ کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بیل تختہ کی بیعت کی خلافت ۲۹/ ذوالحجہ ۲۳ ھ میں ہوئی اس دن دوشنبرتھا۔ دوسرے دن کیم محرم ۲۳ ھ (کے نئے سال) میں ان کا خلیفہ کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عثان مِحالتُن کی بیعت خلافت ۲۳ ھ میں ہوئی جو عام الرعاف (نکسیروں کا سال) کہلا تا ہے۔

اسے عام الرعاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال نکسیر کے عارضے میں لوگ بکثر ت مبتلا ہوئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھی تھی تا ممرم الحرام ۲۴ ھامیں حلیفہ ہوئے ۔ انھوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور شہروں کے وفدان کے پاس آئے۔

#### بيعت كاوقت:

سیف حضرت شعبیؓ کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجلس شور کی کے ارکان ۱۳/محرم الحرام ۲۲ ھے کو حضرت عثمان رہی گئی کے پاس جمع ہوئے ۔اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔اور حضرت صہیب رہی گئی کے مؤذن نے اذان دے دی تھی اس لیے بیلوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں اکتھے ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان بڑھ ٹھے نکل کرلوگوں کو (عصر کی ) نماز پڑھائی ۔اس کے بعد شہروالوں کا وقد ان کے پاس آیا وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیطریقہ اختیار کیا۔

واقدی این الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بھائتند حضرت عمر بھائتند کی شہادت کے مین دن بعد ۱۰/محرم الحرام ۲۴ ھامیں خلیفہ مقرر ہوئے۔

#### حضرت عثمان رضائتُه: كاخطبه:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل شور کی نے حضرت عثان می تنتیا کے باتھ پر بیعت کر لی تو وہ بہت اداس ہو کر کھڑے ہوئے اور منبررسول برآ کریوں خطبہ دیا:

پہلے انھوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی اس کے بعد نبی کریم سکتی میر درود بھیجا بعد از ال آپ نے فر مایا:

#### نىك كام كى ملقين:

تم قلعہ بندگھر میں (اپنے آپ کو سمجھتے ) ہواور عمر کے بقیہ جھے میں ہواس لیے تم اپنی (باتی ماندہ) زندگی میں بہت جلد نیک کام سرانجام دواور جونیک کامتم کر سکتے ہواس سے در لیغ نه کرو۔ کیونکہ تمہیں منج یا شام کوچ کرنا ہوگا۔

آ گاہ ہوجاؤ کہ دنیا مکروفریب میں لیٹی ہوئی ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا نہ کر دے ہے گزری ہوئی یا توں سے عبرت حاصل کرو۔اورسر گرمی کے ساتھ (نیک) کام کرواور غافل نہ رہو۔ کیونکہ وہ (خدا) تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثنانی:

وہ دنیا داراوراس کے فرزند کہاں ہیں جنھوں نے دنیا میںعمارتیں تغمیر کیں اورعرصہ دراز تک دنیا کی نعتوں سے لطف! ندوز ہوتے رہے۔ کیا دنیانے انھیں چھوڑ انہیں ہے؟ تم بھی دنیا کو ہیں پھینک دو جہاں اللہ نے اسے پھینکا ہوا ہے (اس کے بجائے ) آ خرت کے طلب گارر ہو۔ کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے اور فرمایا ہے:

''(اے پیغیبر)تم انھیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کروکہوہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسان سے نازل کیا ہو''۔ اس خطبہ کے بعدلوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے:

فحاذبان اپنے والد (ہرمزان ) کے تل کا حال اس طرح بیان کرتا ہے۔اہل عجم مدینہ میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ ا یک دفعہ فیروز میرے والد کے پاس سے گز را۔اس کے ہاتھ میں دو سرے والاختجر تھا (میرے والد ) نے اسے پکڑا اور پوچھا۔''تم اس ملک میں اس کا کیا کرو گے' وہ بولا:''میں اسے استعال کروں گا'' ایک آ دمی نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔

#### سازش كاالزام:

کودیا تھا۔لہذاعبیداللّٰہ رہا تھنانے آ کراہے آل کردیا۔

جب حضرت عثمان مِناتِثْنَهُ خليفه موتے تو انھوں نے مجھے بلایا اور مجھے اس کا مختار بنادیا۔ پھرانہوں نے فر مایا:

## قصاص كاحكم:

''اےمیر نےفرزند! بیتمہارے باپ کا قاتل ہےاورتم ہم سے زیادہ اس پر (قتل کرنے کا)حق رکھتے ہو۔ جاؤاورا سے قل کر دو'' (اس کے بعد میں ) اسے اپنے ساتھ لے گیا۔اس وقت اس مقام کا ہرشخص میرے ساتھ تھا۔گر وہ سب مجھ سے اس کے بارے میں کچھمطالبہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے یو جھا:

'' کیامیںائے تل کرسکتا ہوں؟''

وہ بولے'' ان انھوں نے عبیداللہ کو برا بھلا کہا۔ پھر میں نے ان سے یو چھا'' کیاتم اے قُل کرنے ہے منع کرتے ہو''وہ یولے ' دنہیں''انہوں نے پھراسے سب وشتم کیا لہٰذامیں نے اللّٰہ کی خوشنو دی کے داسطے اسے چھوڑ دیا اوران لوگوں (مسلمانوں) کی خاطر میں نے اسے رہا کردیا۔اس کے بعدانہوں نے مجھےاو پراٹھالیا۔ بخدا! میں لوگوں کے سروں اوران کے ہاتھوں برسوار ہوکرگھر پہنچا۔

#### كوفيه يرحض ت سعد منالتين كي حكومت:

۳۲۲ جے میں حضرت عثمان بخاشیٰ نے مغیرہ بن شعبہ رہائٹیٰ کو کوفہ ( کی گورنری ) سے معزول کیا۔اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہائٹیٰ کوکوفہ کا حاکم مقرر کیا۔

حضرت فعلی بیان کرتے ہیں' حضرت عمر مِن اللّٰهُ نے فرمایا تھا:

'' میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ (حضرت ) سعد بن ابی وقاص بھائٹنز کو حاکم بنائے کیونکہ میں نے انہیں کسی جرم کی وجہ سے معز ول نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بیا ندیشہ تھا کہ کہیں ان کی بدنا می نہ ہو''۔

يبلاحاكم:

حضرت عثان رہنا تنظیر نے جوسب سے پہلا حاکم مقرر کیا تھا' وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رٹناٹٹیز تھے جنہیں کوفیہ پرمقرر کیا تھا۔ انھوں نے مغیرہ بن شعبہ رٹناٹٹیز کومعزول کر دیا تھا۔وہ اس ز مانے میں مدینہ منورہ میں تھے۔حضرت سعد رٹناٹٹیزنے وہاں (کوفیہ میں ) ایک سال سے پچھزیادہ عرصہ تک کام کیا۔

## حضرت ا بوموسیٰ مِناتِیْنَا کی بحالی:

حضرت عثمان رہی تنٹیز نے حضرت ابوموی اشعری رہی تنٹیز کوئی سال تک (اپنے عہدہ پر) برقر اررکھا۔ واقدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تنٹیز نے یہ وصیت کی تھی کہ''ان کے حکام ایک سال تک برقر اررکھے جائیں'' چنانچہ حضرت عثمان رہی تنٹیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تنٹیز ایک سال تک برقر اررکھا۔ پھر انھوں نے انھیں معزول کردیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہی تنٹیز کو حاکم مقرر کیا۔ پھر انھیں بھی معزول کردیا اور ان کے بجائے ولید بن عقبہ رہی تنٹیز کو حاکم بنایا۔

واقدی کی روایت صحیح ہے۔اس روایت کے مطابق حضرت عثان مِنالتیز نے اُٹھیں ۲۵ ھامیں کوفہ کا حاکم بنایا۔

#### حکام کے نام ہرایات:

حضرت عثان رہی تین نے عبداللہ بن عامر رہی تین کو کا بل کا حاکم مقرر کیا جو بجستان کی عملداری میں تھا۔ بجستان کا علاقہ خراسان کے علاقے سے بڑا تھااوراس کی پیر( وسعت ) حضرت معاویہ رہی تائین کی وفات تک برقر ارر ہی ۔

#### پېلامدايت نامه:

حضرت عثمان رخاتتُهُ نے اپنا پہلا ہدایت نامہ جو حکام کولکھ کر بھیجاوہ بیہ:

''اللہ نے حکام کو پیچکم دیا ہے کہ وہ (رعایا کے ) محافظ بنیں ۔صرف محصول وصول کرنے والے نہیں اور جواس حیثیت میں رہیں گے تو وہاں سے حیا' دیا نتداری اور و فا داری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔

#### فرض شناسی:

آ گاہ ہوجاؤ کہسب سے عمدہ سیرت میہ ہے کہتم مسلمانوں کے حقوق وفرائض کا خیال رکھو۔تم ان کا مالی حق ادا کرواوران سے وہ کا م لوجوان کے ذمہ ہیں۔

تمہاری دوسری ذمہ داری ذمیوں کی ہے۔تم ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو۔ اس کے بعد

تمہارے اپنے وشمن سے معاملات ہیں۔تم ان کے معاہدے پورے کرو''۔

#### سپه سالا رول کو م**د**ایت:

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت عثمان مخاتمۂ نے سرحدول کے سیدسالا رول کومندرجہ ذیل مدالیت نا مہلکھ کر جھیجا:

'' تم مسلمانوں نے حامی اور محافظ ہو۔ حضرت عمر حالت نے تنہیں جو ہدایات بھیجی تھیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے مشورہ سے جاری کی گئی تھیں۔ لہذا تمہاری طرف سے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں ہونا جا ہے۔ ورنه اللہ تعالی تمہیں بھی تبدیل کرد سے گا اور تمہارے ہجائے دوسرا مقرر ہوگا۔ تم دھیان رکھو کہ تم کیسا کام کرتے ہو؟ اللہ نے میرے ذمہ جو کا م مقرر کرد ہے ہیں' میں ان کی دکھے بھال کرریا ہوں''۔

## محصلین خراج کے نام:

آپ نے خراج وصول کرنے والے حکام کے نام مندرجہ ذیل ہدایت نامہ بھیجا:

''اللہ نے حق وصدافت پر مخلوق کو بیدا کیا ہے۔ کیونکہ اسے حق وصدافت کے سوااور کوئی چیز پیند نہیں ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کوئی چیز وصدافت پر قائم رہو یتم ہمیشہ امانت اور دیا نتراری کواختیار کرو۔ ایسانہ ہو کہتم سب کے ساتھ کوئی چیز وصول کرواس طرح تم مستقبل کے لوگوں کے لیے بددیا نتی کی راہ کھول دو گے اوران کے گنا ہوں میں تمہاری ہمی شرکت مجھی جائے گی۔

تم وفا داری کی را ہ پرچلوا ورکسی بیتیم اور معاہد ہ کرنے والے برظلم نہ کرو۔ جوان پرظلم کرے گا اللہ ان کا دشمن ہوگا''۔

#### عوام کے نام:

عوام کے نام آپ نے یہ ہدایت نامہ تحریر فرمایا:

'' تم اس (بلند) مرتبه پر (الله کے احکام کی) پیروی اوراطاعت کی بدولت پہنچ دنیا تہہیں تمہارے فرائض سے عافل نه کردے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ اس امت (اسلامیہ) میں بیونست پھیل جائے گی جب کہ تمہارے اندریہ تین باتیں جمع ہوجا کیں گی: • نعمتوں کی تجیل • تیدی عورتوں ہے اور باندیوں ہے تمہاری اولاد پیدا ہوگی۔ • اعراب (عرب بدو) اوراہل مجم قرآن کریم پڑھے لگیں گے۔ کیونکہ رسول الله سن تیجانے فرمایاہے:

''اہل مجم میں کفر( کی بعض باتیں) ہیں جب (شریعت کا کوئی تھم) انھیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ یہ تکلف نئ نئ باتیں نکالیں گے''۔

#### حضرت عثمان رضائتية كي اصلاحات:

حضرت عامر شعمی فرماتے ہیں '' حضرت عثان رہائیۃ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنھوں نے ان کے عطیات میں سو کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر رہائیؒ درمضان المبارک میں مال غنیمت کے حقد ارکوروز اندا یک درہم کا اضافہ کرتے تھے۔انھوں نے زواج مطہرات ٹی آٹا کا یومیہ اضافہ دودودرہم کیا تھا۔

حضرت عمر بخالفتات کہا گیا تھا:''آپان کے لیے کھانا تیار کر کے انھیں انتہے کھلایا کریں' اس کے جواب میں آپ نے

فر مایا: '' میں لوگوں کوان کے گھروں میں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہوں''۔

#### طعام رمضان:

حضرت عثمان بٹی ٹنٹنا نے حضرت عمر فاروق بٹی ٹنٹنا کا طریقہ برقر اررکھا مگراس میں پیاضا فہ کیا کہ وہ رمضان المبارک میں کھانا پکواتے تھے جومسجد میں رہنے والوں' عباوت گز اروں مسافروں اور رمضان کے سائلوں میں تقسیم ہوتا تھا۔

#### جنگ آذربیجان وارمینیه:

۲۳ ھا میں اہل آ ذریجان وارمینیہ نے عہدشکن کی تو ولید بن عقبہ دخاشّہ نے ان کے ساتھ جنگ کی بیابوخفف کی روایت ہے دوسرے (مؤرخین ) کی روایت کے مطابق یہ جنگ ۲۶ ھامیں ہوئی۔

#### فوجی مراکز:

ابو تخف کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کے فوجی مراکز رے اور آذر بیجان میں تھے۔ دونوں سرحدوں پر کوفہ کے دس ہزار جنگجو سپاہی متعین تھے۔ان میں سے چھ ہزار آذر بیجان میں مقررتھے اور جپار ہزار رے میں متعین تھے۔اس زمانے میں کوفہ میں جپالیس ہزار سپاہی تھے۔ان میں سے ہرسال ان دونوں سرحدوں پر دس ہزار سپاہی جنگ کرتے تھے۔اس طرح ہر سپاہی کے لیے جپار سال کے بعد جنگی خدمت انجام دین ضروری تھی۔

## وليد بن عقبه رضافتُهُ كي رُوا كَكِي:

حضرت عثمان رخائفۂ کے عہد خلافت میں جب ولید بن عقبہ رخائفۂ کوفہ کے حاکم تھے تو انھوں نے آذر بیجان اور ارمینیہ پرحملہ کیا۔انھوں نے حضرت سلمان بن ربیعہ با بلی رخائفۂ کو بلوا کر انھیں ہرا وّل دیتے پرسر دارمقرر کرکے بھیجا۔اس کے بعد ولید بن عقبہ رخائفۂ بڑی تعداد کو لے کر نگلے۔وہ چاہتے تھے کہ وہ ارمینیہ کے تمام علاقے کوروند ڈالیس۔

#### المسي كاحمليه:

وہ فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ آذر بیجان پہنچ گئے ۔انھوں نے عبداللہ بن شہیل اٹمسی کو جار ہزار کی فوج دے کر بھیجا۔اِنھوں نے اہل لوقان' البسیر اور طیلسان پر حملہ کیا۔وہاں انھوں نے مال غنیمت حاصل کیا اور تھوڑے سے قیدی گرفتار کیے اور پھروہ ولید بن عقبہ مٹائٹنے کے یاس پہنچ گئے۔

#### صلح نامه:

بعدازاں ولید بن عقبہ بٹائٹیز نے آٹھ لا کھ درہم پراہل آ ذریجان سے سلح کرلی۔ میں اسلح نامہ کے مطابق تھی جو جنگ نہاوند کے ایک سال بعد حضرت حذیفہ بن الیمان ہو ہو نے ان لوگوں کے ساتھ ۲۲ھ میں طے کیا تھا۔ مگر حضرت عمر بٹائٹیز کی وفات کے بعد بیرقم انھوں نے ادانہیں کی۔

#### صلح نامه يرغمل:

جب حضرت عثمان ہولٹنڈ خلیفہ ہوئے اور ولید بن عقبہ ہولٹنڈ کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہ (اس طرف) روانہ ہوئے اور ان پرلشکرکشی کی۔ جب انھوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے مطبع ہونے اور پہلےصلح نامے پڑممل کرنے پر آیاد ہ ہوگئے انھوں نے (صلح نا مہکو) برقر اررکھا اور اس سے مال وصول کیا۔اس کے بعد انھوں نے جاروں طرف دشمنوں کے برخلا ف فوجی مہمیں روانہ کیں۔

#### ارمىنيەمىں جنگ:

جب عبداللہ بن مبیل اتمسی میں تفیدا پنے ندکورہ بالا حملے سے واپس آئے اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو انھوں نے سلمان بن ربیعہ با بلی میں تفید کو بارہ ہزار کی فوج دے کر ۲۳ ھ میں بھیجا۔ وہ ارمینیہ کے علاقے میں پھرتے رہے انھوں نے دشمنوں کوئن کیا اور جو نجے رہے انھیں گرفتار کیا اور مال غنیمت وصول کیا اور بہت سامال غنیمت لے کرولیڈ کے پاس واپس آگئے۔

#### ابل روم كابنگامه:

اس سال۲۴ ھا بیں ابو مختف کی روایت کے مطابق اہل روم نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ شام کے حکام نے حضرت عثان دخالتیٰ سے جنگی امدا وطلب کرلی۔

#### حضرت عثمان مناتثنهٔ كا خط:

جب ولید بن عقبہ رہی تھی ارمینیہ کی جنگی مہم سے واپس آئے تو وہ موصل پہنچے اور حدیثہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔ وہاں ان کے پاس حضرت عثان رہی تھی کا بیرمبارک نامہ پہنچا:

#### فوجي امدا د كاحكم:

''معاویہ بن ابی سفیان بڑی ہے جھے تحریری طور پر بیاطلاع دی ہے کہ اہل روم مسلمانوں کے برخلاف بہت بڑی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ چین نچہ جب تہہیں میرا کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ چنا نچہ جب تہہیں میرا بیخط وصول ہوتو تم آٹھ'نو'یا دس ہزار سیا ہیوں کوکسی ایسے تحص کی سرکردگی میں روانہ کروجس کی شجاعت' بہا دری اور جنگی خدمات پر تہہیں بھروسہ اوراعتما دہو۔ اور بیفوج فوراً وہیں سے روانہ کروجہاں میرا قاصد تم سے ملاقات کرے'۔

والسلام

# وليد بن عقبه رهالتنهٔ كى تقريرية

وليد بن عقبه مالتُناس وقت كر به وكراو كون سے يون خاطب موت:

''حمد و ثنائے بعد انھوں نے فر مایا: اے لوگو! اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی امداد فر مائی۔ اس نے ان کے وہ علاقے لوٹا ویئے جنھوں نے عہد شکنی کی تھی بلکہ اس نے وہ علاقے بھی فتح کرا دیئے جواس سے پہلے مفتوح نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تیجے سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹا یا۔ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوشم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

#### ترغيب جهاد:

امیرالموننین نے مجھے بیکھا ہےاور حکم دیا ہے کہ آٹھ ہزار سے لے کردس ہزار تک کی فوج بھیجوں تا کہ تم اپنے بھائی اہل شام کی مدد کرو کیونکہ اہل روم نے ان پرحملہ کردیا ہے اس جہاد میں تنہیں بہت ثواب ملے گااور تنہیں بہت فضیلت حاصل ہوگی۔

#### جهاد کاشوق:

اللَّهُ تم يررحم كرے تم سلمان بن ربيعه با بلي رشاشته كى زير قيادت روانه ہوجاؤ''۔

(ان کی اس تقریر پر) لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ کوفد ہے آٹھ ہزار مجاہدین روانہ ہو گئے اور شام پہنچ کر اہل شام کے ساتھ روم کی سرز مین میں داخل ہو گئے ۔

#### رومی علاقه برحمله:

شامی فوج کے سردار حبیب بن مسلمہ فہری ہوں تھا تھے اور کوفہ کی فوج کے سردار سلمان بن رہیعہ رہوں تھے انھوں نے روم کے علاقہ پرحملہ کیا وہاں انہیں حسب منشاء جنگی قیدی ملے اور انھوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔انہوں نے بہت سے قلعوں کوفتح کرلیا۔

## حبيب بن مسلمه رفائقهٔ كي اطلاع:

واقدی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن العاص رہی گئیز نے حبیب بن مسلمہ رہی گئیز کے پاس سلمان بن ربیعہ کوامدادی کشکرد ہے کر بھیجا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عثان رہی گئیز نے حضرت معاویہ رہی گئیز کو مید کلھا کہ وہ حبیب بن مسلمہ رہی گئیز کی قیاوت میں اہل شام کالشکر ارمینیہ جبیب ۔ چنانچہ انھوں نے حبیب کو وہاں بھیج دیا اس اثناء میں حبیب بن مسلمہ رہی گئیز کو میا طلاع ملی کہ رومی سپر سالار موریان اسی ہزار رومی اور ترک سیا ہیوں کالشکر لے کر اس کے برخلاف روانہ ہوگیا ہے۔ چنانچہ حبیب نے حضرت معاویہ رہی گئیز کو اس کی اطلاع دی۔

حضرت معاويه رفائتنانے حضرت عثان معالمنا كولكھا:

## سعيد بن العاص مناتشهٔ كوتهم:

حضرت عثمان بٹی تھی نے سعید بن العاص بٹی تھی کو تحریر فر مایا کہ وہ حبیب بن مسلمہ بٹی تھی کی جنگی امداد کے لیے لشکر جمیجیں۔ چنانچیانھوں نے سلمان بن ربیعہ بٹی تھیا دت میں چھ ہزار کالشکر جمیجا۔

#### حبيب كاشب خون:

حبیب بن سلمہ رہائٹہ: بہت بڑا سیاست دان تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ موریان پرشب خون مارے اس کی بیوی ام عبداللہ بنت پزید کلبیہ نے اسے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو اس نے بوچھا:

'' تہماری ملغارکہاں تک ہوگی؟'' حبیب نے کہا'' ہم یا تو موریان کے خیمے تک پہنچیں گے یا جنت ( جا کیں گے )''۔

#### مسلم خاتون کا کارنا مهز

اس کے بعداس نے شب خوں مارا۔اور جومقا بلے پر آیا اسے قبل کر دیا۔اس کے بعدوہ (موریان کے ) خیموں تک پہنچا تو کیاد کیتا ہے کہاس کی بیوی اس سے پہلے وہاں پینچی ہوئی تھی۔

۔ ۔ ۔ ، پہلی عرب خاتون تھیں جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ حبیب کی وفات کے بعد ضحاک بن قیس فہریؓ نے ان سے نکاح کیااوران سے ان کی اولا دہوئی۔

## مج کی قیادت:

اس بارے میں اختلاف ہے کہاں سال مسلمانوں کوکس نے حج کرایا۔ایک روایت پیہے کہاں سال حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹاٹنی<sup>و، حضر</sup>ت عثمان بٹائنٹو کے تکم ہے لوگوں کو لے کر حج کو گئے۔ابومعشر اور دافتد ی کی روایت یہی ہے۔

دوسری روایت میہ ہے کہ اس سال حضرت عثمان بن عفان بٹائٹئے نے بذات ِخود حج کی قیادت فر مائی۔

## تاریخ میں اختلاف:

بعض فتوحات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پچھ فتوحات کو بعض (مؤرخین ) نے حضرت عمر بھی تین کے عبد میں بیان کیا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان بھی تین کے عبد خلافت میں مکمل ہوئی ہیں چنانچہ ہر فتح کا واقعہ بیان کرتے وقت ہم نے اس کی تاریخ میں اختلاف کا تذکر وانہی مقامات پر کر دیا ہے۔

# <u>20 ھے کے مشہور واقعات</u>

ابومعشر کی روایت ہے کہ اس سال اسکندریہ فتح ہوا۔

واقدی کی روایت ہے کہاس سال اہل اسکندریہ نے عہد شکنی کی تو حضرت عمر و بن العاص پھٹٹنے نے ان پرحملہ کر کے انھیں قتل کر دیا۔

ہم نے (گذشتہ اوراق میں )اس واقعہ کی تفصیل لکھ دی ہے اوراس کی تاریخ میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا تذکر ہ بھی کیا ہے۔

واقدی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئیز سواروں کے دیتے کے ساتھ مغرب پہنچے۔

#### افريقيه پرحمله:

اس روایت کے مطابق عمرو بن العاص رہی گئی نے اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک فوجی مہم بھیجی تھی جس نے مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ بعدازاں عبداللہ بن ابی سرح رہی گئی نے افریقیہ پرحملہ کرنے کی اجازت طلب کی توانھوں نے اجازت دے دی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حضرت عثمان مِعالِمُتْهُ بذاتِ خود حج کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنا جائشین مقرر کیا۔ اس سال امیر معاویہ جھائٹیٰہ کی زیر قیادت کئی <u>قلعہ فتح</u> ہوئے۔

اس سال پزید بن معاویةً بیدا ہوئے اورایک روایت کے مطابق سابور کی پہلی جنگ ہوئی۔

# لآ اھ کےمشہور واقعات

ا ہومعشر اور واقدی کے قول کے مطابق سابور فتح ہوا۔اس واقعہ کا حال اس روایت کی مخالف روایت کے تذکرہ میں بیان کیا

## حرم کعبه کی تو سیع :

واقدی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان رہی گئیز نے حرم کعبہ کی تجدید اور توسیع کا حکم دیا۔ انھوں نے ایک جماعت سے توسیع حرم کے لیے بچھ زمینیں خریدلیں ۔گر بچھ لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کی ممارتیں گرادیں اورانھیں خرید کران کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ان لوگوں نے حضرت عثان رہائٹیز کے پاس جا کر چیخ و پکار کی تو آپ نے انھیں قید کرنے تھم د بااورفر مایا:

#### بردیاری سے ناحائز فائدہ:

۔ میرے علم اور بر دباری کی وجہ سے تمہیں یہ جرأت ہوئی ہے( کہتم مجھ پر چلاتے ہو ) جب تمہارے ساتھ ( حضرت ) عمر مخالفتا نے اس قسم کی کارروائی کی تھی تو تم ان پرنہیں چیخے چلا کے تھے۔

آ خر کا رعیداللہ بن خالد بن اسید ہنائٹنز کی سفارش پراٹھیں ریا کردیا گیا۔

## حضرت سعد رضافتنه کی معزولی:

اس سال حضرت عثمان بن عفان ملاثنة كي قيادت ميں لوگوں نے حج كيا۔

ای سال حصرت عثان بھاٹنڈ نے حضرت سعد مٹاٹنڈ کو کوفہ کی حکومت ہے معزول کیا اور بقول واقد ک'ولید بن عقبہ مٹاٹنٹڈ کو مقررفر مایا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رہائٹنہ ۲۵ ھامیں معزول ہوئے اوران کے بجائے ولید بن عقبہ رہائٹنہ ہوا کم مقرر ہوئے۔ حضرت سعد رہائٹڈ؛ حضرت عمر بڑائٹڈ کی وفات برمغیرہ بن شعبہ رہائٹڈ کی معزولی کے بعد کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔اس وقت وہاں ان کی مدین حکومت ایک سال اور چندمینے رہی۔

## حضرت سعد رضائتًا کی معزولی کے اسباب:

حضرت شعبی ٌ فر ماتے ہیں کوفیہ پہلاشہر ہے جہاں شیطان نے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت معد بن ابی و قاص مِی کٹیز نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا گٹیز ہے بیت المال سے قرض ما نگا تو انھوں نے تبچھ مال قرض دے دیا۔مگر جب انہوں نے اس کا نقاضہ کیا تو وہ ادانہیں کر سکے ۔اس بران کے درمیان تکرار ہوگئی ۔ یباں تک کہ پچھلوگ مال وصول کرنے کے لیے حضرت عبدالله بن مسعود بنمالتُون کے طرف دار ہو گئے اور پچھلوگوں سے حضرت سعد بنمالتُون نے مدد ما نگی تا کہ انھیں پچھ عرصه تک مہلت دی

جائے۔ آخر کارلوگ منتشر ہو گئے مگر کچھلوگ حضرت سعد بھاٹٹۂ کو برا بھلا کہدر ہے تتھے اور کچھلوگ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹٹۂ کو ملامت کررے تتھے۔

#### قرض كا تقاضا:

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں' میں حضرت سعد رہی گئی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ان کے پاس ہاشم بن عتبہ بھی موجود تھےاتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی حضرت سعد رہی گئی کے پاس آئے اور کہنے لگے:

''آپوه ورقم ادا کردیں جوآپ کے ذمہ ہے''۔

حضرت سعد رخالتُنهُ نے فر مایا:

#### تیز کلامی:

·''میرے خیال میں تم کسی برائی کا نشا نہ بنو گے؟ تمہاری ہستی کیا ہے؟ تم تو ابن مسعوٌّد ہو۔اور ہزیل کے غلام ہو''۔

وه يو لے:

'' ہاں! میں ابن مسعورٌ ہوں اورتم ابن حمینہ ہو''۔

ہاشم نے کہا:

" بخداتم رسول الله كالمله كالمحالي مورسول الله تم يرنظر شفقت ركھتے تھے" .

حضرت سعد معلین ہے جھکڑا:

حضرت سعد بن النّذائ بهت تیزی تھی وہ انھوں نے بھینک کر ماری کیونکہ ان کے مزاح میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اپنے ماری کیونکہ ان کے مزاح میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بیہ بد دعا کرنے والے تھے''اے آسان اور زمین کے پروردگار'' کہ اتنے میں حضرت عبد اللّٰد مِن النّذائے کہا:

''تم پرافسوس ہےتم کلمہ خیر کہوا ورلعنت نہ جیجو''۔

اس موقع برحضرت سعد مِناتِنَهُ نے کہا:

" بخداا گرخدا کا خوف نه ہوتا تو میں تمہارے برخلاف الی بددعا کرتا جوخطانہ ہوتی"۔

اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تی جلدی ہے نکل گئے۔

حضرت عثمان معاشمة كي ناراضكي:

عبدالله بن عکنی کی روایت ہے کہ جب قرض کے بارے میں حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بڑی نظامیں جھکڑا ہوا اور حضرت سعد بھاٹٹن وہ قرض نہ ادا کر سکے تو حضرت عثمان رہا ٹٹنوان دونوں پر نا راض ہوئے اور قرض کی رقم حضرت سعد رہا ٹٹنوے وصول کی اور انہیں معزول کردیا۔

وليدبن عقبه مناتثهٔ كاتقرر:

حضرت عثمان مِحاتِثْنَ حضرت عبدالله بن مسعود مِحاتِثْنَ بربھی ناراض ہوئے ۔گرانہوں نے ابن مسعود مِحاتِّنُهُ کو برقر اررکھااور ولید

بن عقبہ رہی تنیٰ کو (حضرت سعد رہی تنیٰ کے بجائے ) حاکم مقرر کیا۔وہ جزیرہ میں قبیلہ ربیعہ کے حضرت عمر رہی تنیٰ کی طرف سے حاکم تھے۔ جب وہ کوفہ ( حاکم ہوکر ) آئے تو انھوں نے جب تک وہ کوفہ کے حاکم رہے اپنے گھر کا کوئی درواز ہنیں بنوایا۔ حضرت ابن مسعود رہی تنیٰ کی بحالی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رہ اٹنٹو کو حضرت عبداللہ بن مسعود دہ اٹنٹو اور حضرت سعد رہ اٹنٹو کے درمیان جھگڑ ہے کی خبر ملی تو وہ ان دونوں پر بہت بخت ناراض ہوئے اور انہیں (سزا دینی چاہی) مگر سزا کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت سعد رہی اٹنو کو معزول کر کے ان سے قرض کی رقم وصول کی ۔ مگر عبداللہ بن مسعود رہی اٹنو کو (ان کے عہد ہے پر) برقمرار رکھا۔ خام کم ناما کم ن

آنھوں نے حضرت سعد ہمی گئن کے عہدے پر ولید بن عقبہ وہی گئن کوحا کم بنایا جوحضرت عمر بن الخطاب وہی گئن کی طرف سے جزیرہ کے عربوں پر حاکم مقرر تھے۔ ولید بن عقبہ وٹی ٹینز حضرت عثان وٹی ٹینو کی خلافت کے دوسرے سال (کوفہ) آئے تھے۔ حضرت سعد وٹی ٹینز نے وہاں ایک سال سے چھوزیادہ کام کیا تھا۔

محبوب ترين شخصيت:

جب (ولید بن عقبہ رہالتی) کوفہ آئے تو وہاں کےلوگوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے۔وہ سب سے زیادہ نرم حاکم تھے اس وجہ سے وہ پانچ سال تک (حاکم )رہے انھوں نے اپنے گھرکے لیے کوئی درواز ہنییں رکھاتھا۔



# <u>کاھ</u> کے مشہور واقعات

اس سال کامشہورترین واقعدا فریقیہ کی فتح ہے جوعبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھاٹٹنا کے ہاتھوں انجام پذیر یہوئی۔ عبداللہ بن سعد رہمالٹند کا تقریر:

سیف کی روانت ہے کہ جب عمر فاروق بٹاٹیؤ شہید ہوئے تو اس وقت مصر کے حاکم عمر و بن العاص بٹاٹیؤ تھے اوراس کے قاضی خارجہ تھے۔ جب حضرت عثمان بٹاٹیؤ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اپنی خلافت کے دوسال تک ان دونوں کو برقر اررکھااس کے بعدانہوں نے عمر و بن العاص بٹاٹیؤ کومعز ول کردیا اورعبداللہ بن سعد بن الی سرح بڑاٹیؤ کو (مصرکا) حاکم بنایا۔

#### افريقيه كي فوجي مهم:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ جب حضرت عثمان ہمائٹۂ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمر و بن العاص ہمائٹۂ کوان کے عہدے پر برقر اررکھا۔ وہ کسی حاکم کو شکایت یا استعفاء کے بغیرا لگ نہیں کرتے تھے۔عبداللّٰہ بن سعد ہمائٹۂ مصری فوج سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد رہی تھے۔ کواپنی فوج کا سردار بنایا اور فوج دے کر انھیں افریقیہ بھیجے دیا اور ان کے ساتھ عبداللّٰہ بن نافع مبدی دہائٹۂ اور عبداللّٰہ بن نافع بن حصین فہری رہائٹۂ کو بھی روانہ کیا۔انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد رہائٹۂ سے کہا:

#### خاص انعام:

''اگرخدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ہاتھوں ہےافریقیہ کو فتح کرادیا تو تمہیں خاص انعام کے طور پر مال نینیمت کے خمس کاخمس (یانچواں حصہ) ملے گا''۔

## ا ندلس کی مہم:

انھوں نے دونوں عبداللہ بن نافع مٹالٹیز کے نام کے سرداروں کو بھی سپہ سالار بنایا اور انھیں اندلس کی طرف کو چ کرنے کا حکم و یا مگریہ بھی ہدایت کی تھی کہ و واجل (وشمنوں کا سردار) کامل کرمقا بلہ کریں۔اس کے بعد عبداللہ بن سعدا پی عملداری میں رہ جائیں گے اور وہ دونوں اپنی عمل داری۔ (اندلس) کی طرف چلے جائیں گے۔

#### افریقیه میں جنگ:

چنانچہوہ سب روانہ ہوگئے ۔مصری علاقہ طے کرنے کے بعدوہ افریقیہ کی سرزمین میں گھس گئے یہاں تک کہ وہ اجل کے پاس پہنچ گئے اوراس ہے جنگ کرنے لگے۔ • سے فتر

## افريقيه كي فتح:

۔ عبداللہ بن سعد بھائٹیز نے اجل کوقل کر دیا اور افریقیہ کے میدانوں اور پہاڑوں سب علاقوں کو فتح کرلیا۔ پھراہل افریقہ مسلمان ہو گئے اورمطیع وفر مانہ ِ دار بن گئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم :

حضرت عبداللہ بن سعد موانتونے اہل فوج پر مال ننیمت تقسیم کیا۔انھوں نے ٹمس کا پانچواں حصہ (حسب ہدایت) خو دلیا اور باقی حیار حصے ابن و ٹیمہ نصری کے ساتھ حصرت عثمان موانٹورک پاس بھیج دیئے۔

#### ا بن سعد مِن تَنْهُ كَے خلاف شكايت:

انھوں نے قیروان کے محل وقوع پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا تھا۔انھوں نے ایک وفد بھی بھیجا جس نے وہاں جا کرعبداللہ بن سعد بھائٹنز کی شکایت کی کہ انھوں نے خاص مال لے لیا۔حضرت عثان بھائٹنز نے فر مایا:

'' میں نے خودانھیں یہ مال انعام کے طور پر دیا تھا اور اس بات کا حکم دیا تھا ابتمہیں اختیار ہے کہ اگرتم اس کی خوشی سے اجازت دو گے تو و ہ انعام برقر ارر ہے گا اور اگرتم اس بات پر ناخوش ہوتو اسے لوٹا لیا جائے گا''۔

#### معزولی کی درخواست:

ان لوگوں نے کہا:''بہم اس بات ہے ناخوش ہیں''آپ نے فرمایا''پھروہ لوٹالیا جائے گا''اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن سعد کو بیانعام لوٹانے اوران ہے احیصا سلوک کرنے کی ہدایت کھی مگروہ کہنے لگے: ،

''اس واقعہ کے رونماہونے کے بعد ہمنہیں جاہتے ہیں کہوہ ہمارے حاکم رہیں۔اس لیے آپ انھیں معزول کردیں''۔ چنانجہ آپ نے انھیں لکھا:

## معزولی کا حکم:

#### ا بن سعد رضاعنهٔ کی والیسی:

عبداللہ بن سعد رہائیں تعمیل کرنے کے بعد مصرلوٹ آئے اس وقت افریقیہ کا تمام علاقہ مفتوح ہو چکا تھا اور اجل مارا گیا تھا۔ اہل افریقیہ کی امن پسندی:

اہل افریقیہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے تک سب علاقوں سے زیادہ مطیع وفر ما نبر دارقوم رہی۔ یہ لوگ نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تا آ نکہ اہل عراق وہاں آئے۔

## اہل عراق کی ریشہ دوانیاں:

جب اہل عراق کے مبلغین اور پروپیگنڈ اکرنے والے وہاں پنچے اور وہاں دھاندلیاں کرنے لگے تو وہ نافر مان بن گئے اب اور آج تک ان میں نااتفاقی اور انتشار ہے۔

#### نااتفاقی کاسب

ان کی نااتفاقی اورانتشار کا سب بیہوا کہ یہال کے حکام خود غرضیوں میں پھنس گئے تھے مگر اس پر بھی انھوں نے بیہ کہا۔ ہم خانیاء کی ان احکام کی بدا ممالیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہم ان کی بدا ممالیوں کا ذیمہ دارگھبرائیں گئے'۔

#### ان لوگوں نے کہا:

'' یہ حکام ان ( خلفاء ) کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں''۔وہ بولے '' ہم اس کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک خود نہ معلوم کرلیں''۔

### تحقيقاتي وفد:

۔ لہٰذامیسرہ چندافراد کو لے کر ہشام کے پاس پہنچا۔انھوں نے باریا بی کی اجازت ما نگی مگریہ بات دشوارتر ہوگئ پھروہ ابرش کے پاس آئے اور بیکہا:

#### حکام کی بداعمالی:

''تم امیر المونین کویه پیغام پینچا دو که ہمارا حاکم ہمارے اورا پینشکر دونوں کوساتھ لے کر جنگ کرتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہمیں نہیں دیتا ہے اور ریہ کہتا ہے کہ وہ اس مال غنیمت کے زیادہ حق دار ہیں''۔ مخلصا نہ چذیہ جہا و:

اس موقع پر (ہم اپنے آپ کوتسلی دے کر) یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جذبہ جہاد مخلصا نہ رہے گا۔ کیونکہ ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔اگر ہمارا کوئی حق ہے تو ہم انھیں بخش دیتے ہیں اوراگر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہم ان سے کوئی چیز نہیں لوٹا کئیں گے۔ جنگ میں پیش قدمی:

جب ہم کمی شہر کا محاصرہ کرتے ہیں تو وہ (حاکم کہتا ہے: ''آگے بڑھو' مگراپی فوج کو پیچیے رکھتا ہے۔ تاہم ہم (اپنے لوگوں کو) یہ بات کہتے ہیں''۔آگے بڑھو۔اس سے جہاد کا ثو اب زیادہ ہوگا''اس طرح ہم ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اوران کے بجائے کام کرئتے ہیں۔

### مظالم كي انتها:

(انھوں نے انہی ہاتوں پراکتفانہیں کیا) بلکہ وہ ہمارے مویشیوں کو ذکح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں اورامیر المومنین کے لیے سفید پوشین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ہزار بکر یوں کو ذکح کر ڈالتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں: ''امیر المومنین کے لیے یہ چیز بھی معمولی ہے'' ہم یہ سب باتیں برداشت کرتے رہا اور ہم نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی مگر انھوں نے ہم پر بیظلم کرنا شروع کیا کہ وہ ہماری ہرخوبصورت لڑکی کو لے جانے گئے۔ اس پر ہم نے کہا'' ہم مسلمان ہیں ہم نے کتاب وسنت میں اس کا کوئی جواز نہیں دیکھا ہے''۔

### خليفه كواطلاع:

اب ہم بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ تمام باتیں امیر المومنین کی رائے اور حکم سے انجام پذیر ہور ہی ہیں یانہیں۔ جواب میں ٹال مٹول:

اس نے کہا'' ہم بیاطلاع پہنچائیں گے'' مگر جب بہت عرصہ گزر گیا اور کوئی کامنہیں ہوا اور جو پچھان کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا تو انھوں نے اپنے نام پر چوں میں لکھ کروزراء کو دیئے اور کہا'' یہ ہمارا نام ونسب ہے۔اگر امیر المومنین تم سے ہمارے ہارے میں پوچیس توانھیں بنادینا'' بیر کہہ کرانھوں نے افریقیہ کارخ کیا۔

غفلت كالمتيحه:

15

وہاں پہنچ کر انھوں نے ہشام کے حاکم کے برخلاف بغاوت اختیار کی اورائے قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام افریقیہ پر قابض ہو گئے۔ ہشام کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا چنانچیا سے ان کے ناموں کے برچے دیئے گئے تو وہ وہ ہی افراد تھے جن کے بارے میں بیاطلاع ملی تھی کہانھوں نے وہاں شورش برپا کی تھی۔

الركس كے مجامد ين:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہائٹی نے فوراً عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس کوافریقہ سے اندلس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ وہاں بحری راستے سے پہنچ۔ حضرت عثمان رہائٹیونے ان لوگوں کے نام جواندلس کی فوج میں شامل تھے یہ خطاتح ریکیا:

فتح فتطنطنيه كالبيش فيمه:

'' قسطنطنیہ اندلس ہی کی جانب ہے مفتوح ہوگا۔اس لیے اگرتم نے اندلس کو فتح کرلیا تو تم ان لوگوں میں شریک سمجھے جاؤ گے جوثواب حاصل کرنے کے لیے اسے ( قسطنطنیہ کو ) فتح کریں گے''۔ والسلام

كعب الاحبار كاقول ب:

. '' وہ لوگ جوسمندر کوعبور کر کے اندلس کو فتح کریں گے وہ اپنے نور کی وجہ سے قیامت کے دن پیچانے جائیں گئے''۔ ا

فتخ اندلس:

سیف کی مزیدروایت ہے'' اندلس کی بیفوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بربر کی قوم بھی تھی وہ بحروبر دونوں جانب سے اندلس پنچے۔اللّٰہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ونصرت عطاکی اورا فریقیہ کی طرح مسلمانوں کی سلطنت میں توسیع ہوگئی۔ ابن سعد رضافتہٰ' کی معزولی:

جب حضرت عثان رخی تنتیز نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کومعز ول کیا تو عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس رٹی تنتیز کواس کی عملداری پرمقرر کیا۔وہ اس سے پیشتر و ہیں تھے اور عبداللہ بن سعد رٹی تنتیز واپس آ گئے۔

اہل! ندلس کی اطاعت:

اندلس کاعلاقہ بھی افریقیہ کی طرح (مطبع وفر مانبر دار) رہا۔ یہاں تک کہ شام بن عبدالملک کے عہد میں بربر نے انھیں اپنی زمین ہے روک دیا اور جولوگ اندلس میں تھے وہ اس حالت میں برقرار رہے۔

افريقيه كاجهاد:

واقدی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رہی گئی: نے عمر و بن العاص رہی گئی؛ کومصر کی حکومت سے الگ کر دیا تو عمر و بن العاص رہی گئی: بہت ناراض ہوئے اور وہ حضرت عثان رہی گئی: سے کیندر کھنے لگے اس لیے انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد رہی گئی: کو بھیجا اور انھیں تھی دیا کہ وہ افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش انصار تھی دیا کہ وہ افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش انصار

اورمہا جرین میں ہے دس ہزارا فراد (اس جباد میں ) شامل ہو گئے \_

#### ابل افریقیه کی مصالحت:

واقدی بدروایت ابن کعب رقمطراز ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئی نے عبداللہ بن سعد رہی گئی کوافریقیہ جھیجا تو افریقیہ کے لاٹ پادری (بطریق) جرجیر نے ان سے پچیس لا کھ بیس ہزار دینار کی رقم ادا کرنے پرمصالحت کر لی۔روم کے بادشاہ نے بھی ان کے پاس قاصد بھیجااور اسے تکم دیا کہ وہ ان سے تین سوقنطار وصول کرے جس طرح عبداللہ بن سعد رہی تُنڈ نے ان سے (خراج کے طور پر) رقم وصول کی تھی۔ چنانچاس نے افریقیہ کے تمام رؤساء کو جمع کر کے کہا:

#### شاه روم کاخراج:

''بادشاہ نے بمجھے تکم دیا ہے کہ میں تم سے سونے کے تین سوقنطار وصول کروں جس طرح عبداللہ بن سعد رہی گئی نے تم سے وصول کیے ہیں''۔

#### وه بولے:

'' ہمارے پاس کوئی مال باقی نہیں رہاہے جوہم بادشاہ کودیں جو کچھ ہمارے پاس تھااس کے ذریعہ ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہے۔ بہر حال بادشاہ ہمارا آ قاہےاسے ہم سے وہ خراج لینا چاہیے جوہم اسے سالا نہادا کیا کرتے ہیں''۔

جباس نے بیرحالت دیکھی تو اس نے انھیں قید کرنے کا حکم دیا۔انھوں نے اپنے ساتھیوں کواس کی اطلاع دی انھوں نے آ کر قید خانے کوتو ڑ دیا۔اوروہ نکل آئے۔

عبدالله بن سعد رہی تین نے ان سے تین سوقنطارز رخالص پرمصالحت کی تھی ۔حضرت عثمان رہی تین نے حکم دیا کہ بیرآل الحکم کو دیا اے۔

### مصری حکام کااختلاف:

یزید بن ابی حبیب بھائٹنز کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخالتہ نے عمر و بن العاص مٹاٹنز کوخراج مصر کی وصولی ہے الگ کر دیا تقااور خراج کی وصولی کے کام پر عبداللہ بن سعد رہنا تین کومقرر کر دیا تھا۔اس پر دونوں میں بہت اختلاف ہونے لگا۔ چنانچی عبداللہ بن سعد رہنا ٹنزنے حضرت عثمان رہنا ٹینز کو ککھا:

''عمرو بن العاص مِنْ لَتُمَّائِهِ فِي خَرَاجَ كَانظام درہم برہم كرديا''۔

عمروبن العاص مناتثة نے يتحرمه کیا کہ:

''عبدالله مِن تَنْهُ ميري جنكَ تدابيروا نظام پر رخنهاندازي كرر ما ہے'۔

### عمرو بن العاص مِنْ تَنْهُ: كي معزولي:

حضرت عثمان مِنْ تُتَهُدُ نِهِ عَمر و بن العاص مِنْ لِتُهُورُ كُولِكُها:

" تم واپس آجاو''۔·

ان کے بجائے انہوں نے عبداللہ بن سعد مٹاٹٹۂ کوفوج اورخراج دونوں کا حاکم مقرر کیا یے مرو بن العاص مٹاٹٹۂ اس پر بہت ناراض ہوکر

جب حضرت عثمان مِحالتُمْنا کے پاس آئے تو وہ یمنی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کا استر رو کی سے بھرا ہوتھا۔ حضرت عثمان مِحالتُهٰنا نے پوچھا: عمر و بن العاص مِحالتُهٰ سے گفتگو:

''تمہارے جبہ کے اندر کیا ہے؟''

وه پولے: ''عمرو''

حضرت عثمان مِحالِثَهُ نے فر مایا:

'' مجھے معلوم ہے کہاں کے اندر عمر و ہے مگر میری مرادیٹییں ہے بلکہ میرے دریافت کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آیااس میں روئی ہے یا اور کوئی چیز ہے'۔

واقدی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد رہا تین نے مصر ہے جمع شدہ مال بھیجاای اثناء میں عمر و بن العاص رہا تین بھی آ گئے تو حضرت عثان رہا تینی نے فرمایا:

''اےعمرو! کیاتمہیں معلوم ہے کہتمہارے جانے کے بعد دود ھ دینے والی اوٹٹی زیادہ دود ھ دینے لگی ہے''۔

وه پولے:

'' ہاں اس کے دودھ پینے والے بچے ہلاک ہو گئے ہیں''۔

مزيدفتوحات:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مٹاٹنڈ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ واقدی کی روایت ہے کہ اس سال عثمان بن ابی العاص مٹاٹٹڈ کے ہاتھوں اصطحر دوبارہ فتح ہوااوراسی سال حضرت معاویہ مٹاٹٹڈ نے قنسر بن برحملہ کیا۔



## <u>المراه</u>ے مشہوروا قعات

### ( بحری جنگیں )

واقدی کے قول کے مطابق ۲۸ ھیں قبرص فتح ہوا۔ اس پر حضرت معاویہ رہی گئی نے حضرت عثان رہی گئی کے حکم کے مطابق حملہ کیا تھا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ قبرص ۳۳ ھیں فتح ہوا۔ ایک روایت ہے کہ قبرص ۲۷ ھیں فتح ہوا۔ قبرص کے جہاد میں متعدد صحابہ کرام رئی شنانے شرکت کی تھی۔ ان میں ابوذ ر، عبادہ بن الصامت ان کی بیوی ام حرام مقدا ذا بوالدرداء اور شداد بن اوس رئی شنامل تھے۔ بحری جنگیں :

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رہی گئی نے بیراصراران سے درخواست کی کہوہ بحری جنگ کی اجازت دیں ۔ کیونکہ رومی سمندر حمص کے بہت قریب تھا انھوں نے لکھا تھا:

''حمص کے ہرگاؤں والے اہل روم کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں''۔

(اس در دناک طریقہ سے یہ باتیں تحریر کی تھیں کہ)اس سے حضرت عمر دخاتیّۂ کے دل میں بہت بڑااثر ہوا کہ انہوں نے عمر وین العاص کولکھا:

> تم سمندراوراس کے مسافروں کا حال بیان کرو۔ کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں تشویش ہے'۔ عمر و بن العاص نے تحریر کیا:

#### سمندر کا حال:

'' میں نے بہت سے لوگوں کو کشتیوں میں سوار دیکھاہے جب وہ کشتی جھتی ہے تو دل دیلنے لگتا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو حوث وحوث وحواس اڑا جاتے ہیں۔اس (سفر ) سے یقین کم رہ جاتا ہے اور شک وشبہ کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی ککڑی پر کپٹر ہے ہوں جب وہ الٹ بلٹ ہوتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں''۔

### بحری سفر کی مما نعت:

جب حضرت عمر و التُّناف بيخط ريا ها تو انصول في امير معاويد والتُّنا كولكها:

''اسِ ذات کی قتم! جس نے محمد مُنظِیم کو برحق رسول بنا کر بھیجا۔ میں سمندر پرکسی مسلمان کو بھی سوارنہیں کروں گا''۔

### *بری جنگ* کی اجازت:

جنادہ بن ابی امیداز دی روایت کرتے ہیں کہ (حضرت) معاویہ رہی ٹیڈنٹے حضرت عمر رہی ٹیڈنٹو کوخط لکھا جس میں بحری جنگ کے لیے اجازت طلب کی تھی اور انھیں اس کی طرف آ مادہ کیا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا'' اے امیر المومنین! شام میں ایک گاؤں ہے جس کے لوگ رومیوں کے کتوں کے بھو نکنے اور ان کی مرغیوں کے چلانے کی آ وازیں سنتے ہیں۔ بیلوگ (ایک جزیرہ میں )حمص کے ساحل کے بالقابل میں'۔

### عمرو بن العاص مِناتِثُهُ كا حال:

حضرت عمر رخائفَۃ نے ان کےمشور ہ کوشیح سمجھا اس لیے انھوں نے عمر و بن العاص مٹاٹنۃ کولکھا'' تم مجھے سمندر کا پورا حال لکھو'' نھوں نے لکھا:

''اے امیر المونین! بہت لوگ تشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ وہاں آسان اور پانی کے علاوہ اور پچھنہیں ہوتا' لوگ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں اورا گرزیج وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے لکڑی پر کپڑے (سوار) ہوں۔ اگر الث بلیٹ ہوگئی تو ڈوب جاتے ہیں اورا گرزیج گئے توضیح سالم رہتے ہیں''۔

#### اميرمعاويه مناشَّهُ كانط:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر می التنانے امیر معاویہ کی طرف بی خط کھا:

''ہم نے سنا ہے کہ بحرشام (بحیرہ روم) خطکی کے طویل ترین حصہ کے قریب ہے اور ہرروز وشب اللہ ہے اجازت مانگنا ہے کہ وہ زمین میں سیلاب کی صورت میں آ کرا سے غرق کر دے اس لیے میں ایسے کا فراور پیچیدہ سمندر پر کیسے (مسلمانوں کی) فوجوں کوسوار کرا دوں ۔ خدا کی تم الجھے ایک مسلمان روم کی تمام سلطنت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے تم میرے سامنے ایسی درخواست پھر بھی نہیش کرنا ۔ میں نے پہلے بھی تمہیں لکھ دیا ہے تہ ہیں معلوم ہے کہ علاء (حضری) سے میں نے کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے اس قسم کی اجازت نہیں دی''۔

#### شاه روم کی خط و کتابت:

بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ روم نے جنگ بندی کر دی تھی اور حضرت عمر بٹاٹٹنے سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان سے خط و کتابت شروع کر دی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بید دریافت کیا کہ'' وہ ایبا (مختصراور جامع) مقولہ تحریر کریں جس میں تمام علم سمٹ کر آجائے''۔ حضرت عمر بٹاٹٹنے نے تحریر کیا

#### جامع مقوله:

''جوتم اپنے لیے پند کرتے ہووہ ی دوسروں کے لیے پند کرواور جو چیز تمہیں ناپند ہووہ دوسروں کے لیے بھی پند نہ کرواس میں تمہارے لیے پوری حکمت ساگئی ہے۔تم اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھواس لیے تمہیں کامل معرفت حاصل ہوگی'۔

### یانی کی اہمیت:

شاہ روم نے حضرت عمر رہا گئا کے پاس ایک شیشی جیجی اور بیاکھا کہ:

'' آپ اس شیشی میں ہر چیز کاتھوڑ اتھوڑ احصہ بھر دیں''۔

آ پ نے اس شیشی کو پانی سے بھر دیا اور پہلکھ بھیجا:'' اس کے اندر دنیا کی ہرچیز ہے''۔

### حق وباطل كا فرق:

شاہ روم نے بیکھا:''حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟'' آپ نے بیہ جواب لکھا:''وہ جو کچھ پچھم خودد کھتا ہے وہ حق کی چارانگلیاں ہیں اور جو باتیں اس نے بچھم خودمشاہدہ نہیں کی ہیں بلکہ وہ باتیں سی ہیں ان میں باطل بکثر ت ہے''۔

#### مسافت:

۔ شاہ روم نے لکھ کرییہ دریافت کیا'' آ سان وزمین اورمشرق ومغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے'' حضرت عمر نے جواب لکھا:''اگر راستہ درست ہوتو مسافر کے لیے یانچ سوسال کی مسافت ہے''۔

### حضرت ام كلثوم مُنْ الله كيتما كف:

راوی کا بیان ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی بڑتے نے کچھ خوشبو ئیں اور دوسڑے تحا نف ڈاک کے ذریعہ ملکہ روم کے پاس بیجے اور وہ وہاں پہنچ گئے تو ہرقل کی بیوی ( ملکہ روم ) نے اپنی خواتین کوجمع کر کے کہا:

### ملكهروم كے تحا كف:

'' بیورب کی ملکہ اوران کے پیٹمبر کی بیٹی کے تحا کف ہیں''۔

اس کے بعد ملکہ روم نے ان سے خط و کتابت کی اوراس کے بدلے میں تحا نف بھیج جن میں ایک نہایت فیمتی ہار بھی تھا۔ جب وہ لے کرآیا تو حضرت عمر رہ گئیڈنے ان کے تحا نف کورکوا دیا پھرلوگوں کونماز کے لیے بلوایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھرییفر مایا:

#### عوام سےمشورہ:

'' میں جواہم کام مشورہ کے بغیرانجام دیتا ہوں اس میں بھلائی نہیں ہوتی ہے۔تم مجھے مشورہ دو کہام کلثومؓ نے ملکہ روم کو تحا کف پیش کیے تھے (اس کے جواب میں) ملکہ روم نے تخا کف بھیجے ہیں''۔

#### لوگوں كامشورہ:

۔ پچھولوگوں نے کہا'' یہ تحا ئف ان کے تحا ئف کے بدلے میں ہیں اس لیے وہی (ام کلثومؓ) اس کی حقدار ہیں۔ ملکہ روم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہےاور نہ وہ آپ کے ماتحت ہے جو آپ سے ڈرے''۔ دوسرے لوگوں نے کہا:

'' ہم کپڑے تخنہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے تا کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے اور ہم انہیں اس لیے بھیجا کرتے تھے تا کہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیمت حاصل ہو''۔ آپ نے فر مایا'' لیکن بیرقاصد مسلمانوں کا قاصد ہےاور بیہ ہرکارہ ان کا ہرکارہ ہے''۔

آ خرکارآ پ نے تھم دیا کہ بیتحا کف بیت المال میں جمع کر دیئے جا کیں اورانھیں ( حضرت ام کلثومؓ ) کوان کے خرچ کے مطابق رقم واپس کی گئی۔

#### بحرى جنگ كا آغاز:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن الی سفیان ہیں تنظیف خضرت عثمان بن عفان میں تنظیف کے عہد میں بحری جنگ کی۔ انھوں نے حضرت عمر دہا تنظیف سے اجازت طلب کی تھی۔ مگر انھوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ جب حضرت عثمان مخاتنًا خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ نصیں اس طرف متوجہ کراتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان مخاتنیٰ نے آخر کاراس کا ارادہ میں کرلیا۔ تا ہم آپ نے فر مایا'' تم خود (سپاہیوں کا) انتخاب نہ کرواور نہ قرعہ اندازی کرو بلکہ انھیں اختیار دے دو جوخوش سے بحری جنگ کے لیے جانا چاہے اسے ساتھ لیے جاؤ اور اس کی مدد کرو'' چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بحری فوج پرعبداللہ بن قیس حارثی کو کمانڈر بنایا۔

### پياس حمله:

انھوں نے بچاس حملےان میں سے بچھموسم سر مامیں کیےاور بچھموسم گر مامیں کیےان تمام حملوں میں نہ تو کوئی غرق ہوا۔اور نہ کسی کونقصان پہنچا۔وہ بمیشہ اللہ سے بیدعا مانگتے تھے کہ'اللہ ان کے شکر کوخیر وعافیت عطا کرےاورانھیں کسی کےصدے میں مبتلانہ کرے'۔

### عبدالله بن قيس مناتلية كاوا قعه:

چنانچہاللہ نے ایبا ہی کیا جب اللہ نے صرف انھیں مبتلا کرنا چاہا تو وہ خبر رسانی کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک اور چنانچہ کی جگہ پر پہنچ گئے وہاں سائلوں اور محتاجوں کی ایک جماعت موجودتھی انھوں نے ان لوگوں کو خیرات دی ان میں سے ایک مانگنے والی عورت اپنے گاؤں لوٹی اور وہاں کے مردوں سے کہنے گئی'' کیاتم عبداللہ بن قیس رٹھائٹے، کو پکڑنا چاہتے ہو؟''وہ بولے''وہ کہاں ہے''۔

وہ بولی'' وہ او نچے ٹیلے پر ہے'' وہ کہنے لگے'' کم بخت! مختے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن قیس رہی ٹیٹئ ہے؟ وہ تو ان کا سر دار ہے؟''وہ عوریت بولی '' کیاتم اتنے نکمے ہوکہتم عبداللہ کونہیں پہچان سکتے ہو''۔

### عبدالله بن قيس رخالتُه؛ كي شها دت:

اس پروہ مقابلے کے لیے پنچ اوران پرحملہ کر دیا اوران سے جنگ کرتے رہے تا آ نکہ عبداللہ بن قیس رہی گئی تن تنہا فوت ہو گئے۔ملاح نیج کراپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔وہ وہاں پنچے اس اس وقت ان کے جانشین سفیان بن عوف از دی تھے۔وہ ان سے جنگ کرتے رہے آخر کاربیز ارہوکراینے ساتھیوں کوملامت کرنے لگے۔

(پیمال دیکھر)عبداللہ بن قیس مٹاٹنہ کی لونڈی نے کہا'' ہائے عبداللہ اعبداللہ جنگ کے وقت اس طرح با تیں نہیں کرتے تھے''۔سفیان نے یوچھا:

''وه کیا کہتے تھے؟''۔

#### وه بو لي

''وہ باتیں کرنا چھوڑ کر جنگ کے مشکل محاذوں میں گھس جاتے تصاور ہماری مشکلات کور فنع کیا کرتے تھے''۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ عبداللّٰہ بن قیس حارثی کا آخری زیانہ تھا۔

#### مختاج عورت کی شناخت:

لوگوں نے اس مختاج عورت سے یو چھا''تم نے کیونکرانھیں (عبداللہ بن قیس کو ) پیچان لیا'' وہ یو لی''اس کے خیرات دینے

کے طرز سے (بیجیانا) اس نے خیرات اس طرح دی جس طرح بادشاہ خیرات کیا کرتے ہیں۔اس نے تاجروں کی طرح (اپناہاتھ) نہیں سکیڑا''۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہلوگوں نے اس مانگنے والی عورت سے یہ پوچھا جس نے رومیوں کوعبداللہ بن قیس رہائٹنا کے برخلاف آیادہ جنگ کیا تھا۔''تونے انھیں کیسے شناخت کرلیا''وہ بولی:

''وہ ایک تا جرکی طرح نظر آتا تھا۔ گمر جب میں نے مانگا تو اس نے مجھے بادشاہ کی طرح خیرات دی اس سے میں نے پہچان لیا کہوہ عبداللّٰہ بن قیس بھائٹیئے''۔

#### حکام کے نام ہدایت:

حضرت عثمان معاشمة نے معاویہ ہمائشہ اور دیگر حکام کے نام بیہ ہدایت نامہ بھیجا:

'' تم اس روش پر قائم رہوجس برتم حضرت عمر بڑا تھیا کے عہد خلافت میں قائم تھے اورکسی بات میں تبدیلی نہ کرواوراگر تہہیں کسی کام میں دشواری معلوم ہوتو ہماری طرف رجوع کروہم اس مسئلے کوقوم کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب جھیجس کے ۔

تم تغیروتبدل ہے پر ہیز کرو کیونکہ میں بھی تمہاری وہ بات مانوں گا جسے حضرت عمر بناٹیز تشکیم کیا کرتے تھے''۔

عهد شكني:

مجھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر معاللہ کے زمانے میں جومصالحت ہوئی تھی' حضرت عثمان معاللہ کے عہد خلافت میں انہی لوگوں نے عہد شکنی کی تو انھوں نے کسی سپہ سالا رکو بھیجا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح ونصرت دی تو بیاس کا کارنامہ مجھا جاتا تھا۔ مگر فتح پہلے شخص کے نامہ اعمال میں شار کی جاتی تھی۔

#### اہل قبرص سے معامدہ:

جب حضرت معاویہ رہی گئی نے قبرص پرحملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی اوراس کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ وہ سات ہزار دینار سالا نہ جزیہ مسلمانوں کوا داکرتے رہیں گےاوروہ شاہ روم کو بھی اس قدررقم اداکرتے رہیں گے۔مسلمان اس بارے میں ان کی راہ میں حاکل نہیں ہوں گے (اس معاہدہ کی بیشرا لَط بھی تھیں کہ ) وہ ان پرحملہ نہیں کریں گے اوراگر ان رومی دشمن ان پرحملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کواس کی اطلاع دیں گے۔

### قبرص برحمله:

واقدی کی روایت ہے کہ امیر معاویہ نے <u>۲۸ ج</u>یس قبرص پرحملہ کیا۔اور اہل مصرنے بھی عبداللہ بن ابی سرح کی قیادت میں ان برحملہ کیا تھا۔

#### اشك عبرت:

جبیر بن نفیر فر ماتے ہیں:

'' جب ہم نے ان دشمنوں کو جنگی قیدی بنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالد یاء بھاٹنڈرور ہے ہیں۔ میں نے کہا:

آ پ ایسے دن اشک باری کرر ہے ہیں جب کہ اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت عطا کی اور کفر اور اہل کفر کو ذلت دی ہے''۔

اس پرانھوں نے اپناہاتھ میرے کندھے پر مارکرفر مایا:

جنگی قیدیوں کا تسلط:

ت کی توم اللہ کے احکام کی نافر مانی کر ہے تو وہ لالہ کے نزدیک س قدر حقیر ہوجاتی ہے ہمارے زمانے میں کوئی توم لوگوں پر غالب اور طاقتور ہوتی ہے تو وہ ملک وسلطنت کی مالک ہوتی ہے۔ مگر جب وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی کرتی ہے تو اس کی وہ حالت ہوجاتی ہے جوتم دیکھر ہے ہواس وقت یہ جنگی قیدی ان پر مسلط ہوجاتے ہیں۔اور جب بیقیدی سی قوم پر مسلط ہوجا ئیں تو اللہ کوان کی ضرورت نہیں ہوتی''۔

معابده کی شرا نظ:

واقدی ابوسعید کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رٹی گئٹ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رٹی ٹٹٹنا نے اہل قبرص سے مصالحت کرلی تھی سب سے پہلے انھوں نے روم پرحملہ کیا تھا اس معاہدہ میں ایک شرط بی بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے رومی و شمنوں میں نکاح شادی نہیں کریں گے۔

متفرق واقعات:

ے سی ہے۔ واقدی کے قول کے مطابق اس سال فارس کی پہلی فتح ہوئی اوراصطحر کی آخری جنگ ہوئی اس وقت اس کے سید سالار ہشام بن عامر تھے۔

اس سال بھی حضرت عثمان وٹائٹھئے نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



#### باب

## <u>محمیر کے مشہور واقعات</u>

اس سال حفزت عثمان رہی گئے: نے حفزت ابوموسیٰ اشعری رہی گئے: کو بھریٰ کی حاکمیت کے عہدہ سے معزول کیا۔ وہ چھ سال تک بھرہ کے حاکم رہے تھے آپ نے (ان کے بجائے )عبداللہ بن عامر بن کریذ رہی گئے: کو بھرہ کا حاکم بنایا جوان دنوں پجپیس سال کے تھے۔

ایک روایت بیر ہے کہ حضرت ابوموی اشعری مٹاٹٹۂ نے حضرت عثان مٹاٹٹۂ کے دورخلافت میں تین سال تک کام کیا۔ عبداللّٰہ بن عامر رمٹاٹٹۂ کا تقرر :

عوف الاعرائ کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشہ میں حضرت عثان رہی تا ہے اور کہا'' کیا تمہارے پاس کوئی نو جوان نہیں ہے جسے تم بھرہ کا حاکم بناؤ۔ کب تک یہ بوڑھے آ دمی (ابوموی اشعریؓ) بھرہ کے حاکم بنے رہیں گے؟ وہ حضرت عمر رہی تا تین کی وفات کے بعد چھسال تک وہاں حاکم رہے تھے اس لیے حضرت عثمان رہی تی تا نہیں معزول کر دیا اور (ان کے بجائے ) عبداللہ بن عامر رہی تی تی کومقرر کیا ان کی والدہ کا نام دجاجہ بنت اسار اسلمی تھا اور وہ حضرت عثمان رہی تی اموں زاد بھائی تھے جب وہ ۲۹ھ میں بھرہ آئے تو اس وقت وہ بچیس سال کے تھے۔

### حضرت ا يوموسيٰ مِنالِقَيْهُ كَيْ معزولي:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رہائٹۂ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے حضرت ابوموی اشعری رہائٹۂ کو بھر ہ کا حاکم تین سال تک رکھا۔ چو تتھےسال انھوں نے انہیں معزول کر دیا۔

### ديگر حكام كاتقرر:

انھوں نے عمیر بن عثان بن سعد دخاتی کوخراسان کا حاکم مقرر کیا اور ہجستان کا حاکم انھوں نے عبداللہ بن عمرلیٹی نثلبی کومقرر کیا۔انھوں نے وہاں دشمنوں کاصفایا کیا۔ یہاں تک کہوہ کا بل پہنچ گئے 'عمیر بھی خراسان میں دشمن کاصفایا کرتے ہوئے فرغانہ تک پہنچ گئے اوروہاں کے ہرضلع کی اصلاح کی۔

### مکران کی جنگ:

### دیگرا نتظامات:

عبدالرحمٰن بن غبیس کوکر مان بھیجا گیا اور فارس واہواز کی طرف بھی کچھافراد بھیجے گئے بھر ہ کے علاقہ کوحمین بن ابی الحرکی عملداری میں شامل کیا گیا تھا۔ پھرعبداللّٰہ بنعمیر مٹلیّٹنز کومعزول کر دیا گیاتھا۔ جبعبداللّٰہ بن عامر مٹلیّٹنا حاکم مقرر ہوئے تو انھوں نے انہیں ایک سال تک برقر اررکھا پھرانہیںمعزول کردیا۔

> عاصم بن عمر وکوحا کم مقرر کیا گیاا و رعبدالرحمٰن بن غبیس کومعز ول کردیا گیا۔اورعدی بن سہیل بن عدی کولوٹا دیا۔ کر دول کے خلاف جہاد:

خلافت عثمان برنائیں کے تیسر سے سال اہل ایزج اور کردوں نے عہد شکنی کی اس موقع پر حضرت ابوموی برنائیں نے (جہاد کا)
لوگوں میں اعلان کرادیا اور انہیں دعوت جہاد دے کر جہاد کی فضیلت بیان کی اور پیدل چل کر جہاد کرنے کوافضل قرار دیا اس کا نتیجہ یہ
ہوا کہ لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ دیں اور عزم مصمم کرلیا کہ وہ پیدل روانہ ہوگے۔ دوسر بے لوگوں نے کہا' دنہیں ہم جلدی نہیں
کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں اگر ان کا (ابوموسی اشعری برناٹیں کا) فعل ان کے قول کے مطابق ہوا تو ہم بھی
ایٹ ساتھیوں کی پیروی کریں گے۔

#### پيدل جهاد:

جب ایک دن باقی رہاتو وہ روانہ ہوئے اوراپے محل سے اپنا سامان چالیس فچروں پر لا دکر نکالا (بید دیکھ کر) بیلوگ ان کی باگ سے لپٹ گئے اور کہنے گئے'' آپ ہمیں ان فالتو جانوروں پرسوار کرائیں اور ہمیں پیدل نہ جیجیں'' حضرت ابومویٰ می تشنانے انہیں یہ مشکل قائل کرایا تو انھوں نے ان کی سواری جھوڑ دی اوروہ چلے گئے۔

#### استعفاء كامطالبه:

اس کے بعد ریاوگ حضرت عثان رہی تی ہاں آئے اوران سے (حضرت ابوموی اشعری رہی تی کے ) استعفاء کا مطالبہ کیا۔ اور کہنے لگے' 'ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تبدیل کر دیں' 'حضرت عثان رہی تی نے پوچھا'' تم کس کو پیند کرتے ہو؟'' غیلان بن خرشہ نے کہا:

''آپکسی کوان کے بجائے مقرر کر دیں اگر آپ کسی نو جوان کوبھی مقرر کریں گے تو وہ بھی ان سے بہتر ہوگا''۔

#### نے حکام:

اس پر حضرت عثمان رہی تائیہ نے عبداللہ بن عامر وہی تائیہ کو بلایا اور انہیں بھرہ کا حاکم مقرر کیا نیز عبیداللہ بن معمر وہی تائیہ کو فارس تبدیل کر دیا۔اوران کے بجائے عمر بن عثمان بن سعد وہی تائیہ کو مقرر کیا۔

#### خراسان وجستان کے حکام:

اپنی خلافت کے چو تھے سال حضرت عثمان زمالٹھٰ: نے خراسان پرامین بن احمریشکری کومقرر کیا اور اسی سال عمران بن فصیل برجمی کو ہجستان کا حاکم مقرر کیا اور عاصم بن عمر وکوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔اور و ہیں ان کا انتقال ہوا۔

#### عبيداللد كي شهادت:

ان کے بعد اہل فارس نے شورش برپا کی اور عبید اللہ بن معمر بھائٹھ کے ساتھ عہد شکنی کی اور ان کے مقابلہ کے لیے اصطحر کے مقام پراکٹھے ہوگئے۔ چنانچے اصطحر کے دروازے پر جنگ ہوئی جس میں عبید اللہ شہید ہوئے اور ان کے شکر کوشکست ہوئی۔

### اصطفر کی جنگ:

جب اس کی خبرعبداللہ بن عامر کوئیجی تو انہوں نے اہل بھر ہ کو جہادیر آ مادہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں کی کافی لغدادروا نہ ہو گئ۔ان کے ہراول دیتے کے سر دارعثان بن ابی العاص رہائتہ تھے۔ چنانچہ جب ان کا اصطخر میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کی فوج کاصفایا کردیا جس کے بعدوہ سرنہیں اٹھا سکے۔

#### اصلاع فارس کے حکام:

اس فتح کی اطلاع حضرت عثان رہ گئی کودی گئی توانہوں نے تحریفر مایا کہ مندرجہ ذیل حضرات فارس کے اضلاع پر حاکم مقرر کیے جائیں: ا۔ ہرم بن حسان یشکری ۲۔ ہرم بن حیان عبدی سے خریت بن راشدہ سمیم خاب بن راشدہ ۵۔ ترجمان جمی ۔ خراسان کے حکام:

حضرت عثمان بھی تھئے۔ اے حضرت احتیاں بھی تقسیم کر کے ان پر چید دکام مقرر کیے۔ اے حضرت احف بن قیس معلقہ مرو کے دونوں علاقوں پر مقرر ہوئے۔ ۲۔ حبیب بن قرہ پر بوگی بلخ کے حاکم مقرر ہوئے۔ بیدعلاقہ اہل کوفہ نے فتح کیا تھا۔ سا۔ خالد بن عبداللہ بن زہیر مہلب کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ ایمین بن احمریشکری طوس کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۵۔ قیس بن ہمیر ہ سامی نمیشا پور کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ عبداللہ بن خازم 'یہ حضرت عثمان بھائٹٹ کے بچازاد بھائی تتھے۔ پھر حضرت عثمان بھائٹٹ نے ان کی وفات ہوگئ جب کے قیس خراسان میں تھے۔

### سجستان کے حاکم:

امین ابن احمر کو جستان پربھی حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر وہاں کا حاکم عبدالرحمٰن بن سحرہ کومقرر کیا جوقبیلہ عبدشس سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت عثان ڈٹاٹٹنز کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ وہاں کے حاکم تھے۔

#### کر مان وفارس کے حکام:

ان کی وفات کے وفت عمران کر مان کے حاکم تھے اورعمیر بن عثمان بن سعد فارس کے حکمران تھے اور ابن کند پر قشیری مکران کے حاکم تھے۔

### حضرت ابوموسىٰ رخالتُهٰ: كي مخالفت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ خیلان بن خرشہ نے حضرت عثان رہی تھئے ہے گہا: '' کیا آپ کے پاس کوئی کمتر آ دمی نہیں ہے جسے آپ بناہ دیں۔اے قبیلہ قریش! کب تک یہ بوڑھا آپ تق دے کرسر بلند کریں یا آپ کے پاس کوئی غریب انسان نہیں ہے جسے آپ بناہ دیں۔اے قبیلہ قریش! کب تک یہ بوڑھا اشعری دھی تھی اس ملک کو کھا تاریج گا۔حضرت عثمان رہی تھی کو یہ بات بہند آئی تو انھوں نے عبداللہ بن عامر کو حاکم مقرر کیا۔ دونو ل تشکروں کا سروار:

جب حضرت عثمان بن التين نے عبداللہ بن عامر کومقرر کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تین نے فرمایا ' ' تمہمارے پاس ( حاکم ہوکر ) نہایت خرج کرنے والا نجیب الطرفین نو جوان آئے آئے گا جسے دونو ل نشکر کاسر براہ بنایا جائے گا''۔

چنانچہ جب عبداللہ بن عامر بھر ہ آئے تو انہیں (حضرت) ابومویٰ اشعری رہائٹۂ اورعثان بن ابی العاص رہائٹۂ دونوں کی

فوجوں کا کمانڈرمتمررکیا گیا۔ شان بن ابی العاص دخائفہ عمان اور بحرین ہے عبورکر کے آئے تھے۔

#### ابن عامر کاعهد نامه:

سیف کی روایت ہے کہ قیس بن آبیر ہ نے عبداللہ بن خازم کو حضرت عثان رس گٹن کے عبد خلافت میں عبداللہ بن عامر ٹے پاس وفد میں بھیجا۔عبداللہ ابن خازم (ایک زمانے میں) عبداللہ بن عامر پر بہت مہر بان تھا اس نے ابن عامر سے درخواست کی''آپ مجھے خراسان (کی حکومت) کا عبد نامہ لکھ کردے دیں۔ جب قیس بن ہمیر ہ وہاں سے چلے جائیں (تو مجھے حاکم بنایا جائے) انھوں نے ایسا ہی کیا۔

### خراسان کی حکومت:

جب حضرت عثمان بٹائٹی شہید ہو گئے اور لوگوں کو اس کی اطلاع ملی تو دشمن نے شورش برپا کر دی۔اس وقت قیس نے پوچھا ''عبداللہ! تمہاری کیارائے ہے؟'' وہ بولا''میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنادیں' چنانچے انہیں جانشین بنادیا گیا۔اس کے بعداس نے خلافت نامختم کر کے تمام خراسان پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی برخاٹھ کے عہد خلافت تک وہ اس پر قابض رہے عبداللہ کی والدہ قبیلہ عجل کی خیس۔

### فتخ فارس:

اس سال واقدی اور ابومعشر کی روایت کے مطابق عبد اللہ بن عامر ؓ نے فارس کوفتح کرلیاسیف کی روایت کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔

### مسجد نبوی کی توسیع:

اس سال بعنی ۲۹ ھیں حضرت عثان رٹی گٹھڑنے مبجد نبوی میں اضافہ کیا اور اس کی توسیع کی انہوں نے ماہ رہیج الا وّل میں مسجد نبوی کی تغییر کا آغاز کیا۔انھوں نے منقش چھروں سے مسجد کی تغییر کرائی اور ستون ان چھروں کے بنوائے جن میں سیسہ بھرا ہوا تھا اور حبجت ساگوان کی بنوائی اس کی لمبائی ایک سوساٹھ گز اور چوڑ ائی ایک سو بچپاس گڑھی۔اس کے درواز ہے اپنے ہی تھے جتنے حضرت عمر رٹی گٹھڑ کے عہد میں تھے۔ یعنی چھ دروازے تھے۔

### منی میں خیمہ:

اس سال بھی حضرت عثمان رہی گئی نے مسلمانوں کو لے کر حج کیا۔ انھوں نے منیٰ کے مقام پرایک خیمہ نصب کیا۔حضرت عثمان رہی گئی پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے یہاں خیمہ نصب کرایا اور منیٰ اور عرفہ میں پوری نمازیں پڑھا ئیں۔

#### منی میں مکمل نماز:

واقدی کی روایت کے مطابق صالح یہ بیان کرتے ہیں۔'' میں نے حضرت ابن عباس بڑھیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان رفاتین کے برخلاف جواعتر اض کیا ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے عہد خلافت میں منی کے مقام پر (جج کے زمانے میں) دور کعتیں نماز پڑھائی گر جب ان کا چھٹا سال (خلافت) آیا تو انھوں نے مکمل نماز پڑھائی ۔اس پر متعدد صحابۃ نے ان پراعتر اض کیا اور جوان کے مخالف تھے انھوں نے اس کومزید شہرت دی۔

### حضرت على مِنْ تَشْهُ كااعتراض:

حضرت علی بھاٹھ کے بھی ان کے پاس آ کریے فر مایا۔ایسی بات پہلے نہیں ہوئی اور نہ زیادہ عرصہ گز راجب کہ میں نے نبی کریم علقہ کودیکھا کہوہ (اس موقع پر) دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر (حضرت) ابو بکروعمر پڑھی اور آ پبھی اپنی خلافت کے آغاز میں (دورکعتیں پڑھا کرتے تھے) مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح رجوع کیا''حضرت عثمان رٹھ ٹھٹنڈ نے فر مایا'' یہ میرا ذاتی اجتہا د

### خضرت عبدالرحمٰن مِنْ لَتُمْنَ كَي نَكْتَهُ جِينِي:

واقدی کی دوسری روایت ہے کہ (اس سال) حضرت عثان رہی گئیز نے منی کے قیام پر چار رکعت نماز پڑھائی۔ اس موقع پر ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئیز کے بارے میں اس بات کاعلم ہے کہ ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئیز کے بارے میں اس بات کاعلم ہے کہ انہوں نے چار رکعت نماز (منی میں) پڑھائی۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئیز نے اپنے ساتھیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی تھی۔ وہ حضرت عثمان رہی گئیز کے پاس گئے اور ان سے بوچھا:

#### خلاف سنت عمل:

'' کیا آپ نے رسول اللہ گانی کے ساتھ اس مقام پر دور کعت نماز نہیں پڑھی تھی؟''وہ بولے'' کیوں نہیں (اسی طرح نماز پڑھی تھی)'' پھروہ بولے'' کیا تم نے حضرات ابو بکر وعمر بڑی تائے نے زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھی تھی؟ وہ بولے ہاں!۔ پھر انہوں نے بوچھا:'' کیا تم نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھائی تھی؟''وہ بولے''ہاں!''اس کے بعد حضرت عثان بڑا تین نے فرمایا:''اے ابومجمہ! (عبدالرحمٰن بنعوف بڑا تین کیا ہے میراجواب سنو؛

### حضرت عثمان مِنْ تَشْرُ کے دلائل:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ اہل یمن کے بعض اکھڑلوگ جو حج کر کے واپس یمن گئے تھے وہ پچھلے سال حج سے فارغ ہوکر پیر کہنے لگے تھے :

''مقیم کی نماز بھی دورکعتیں ہیں کیونکہ تمہارے پیخلیفہ عثان میں ٹیئز بھی دورکعت نماز پڑھاتے ہیں''۔

اس کے علاوہ میں نے مکم عظمہ کواپنا گھر اور وطن بنالیا ہے اس لیے میری بیرائے ہے کہ میں چار رکعت نماز پڑھاؤں۔ اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بیاندیشہ ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ میں نے مکہ میں نکاح کرلیا ہے اور طائف میں میرامال وجائیداد ہے۔ اور میں اس کی خبر گیری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں قیام کرتا ہوں''۔

#### پېلى بات كا جواب:

حضرت عبدالرحمل بن عوف منالثة نے فر مایا:

''ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے معقول عذر بن سکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ معظمہ کو گھر بنالیا ہے مگر آپ کی بیوی مدینہ میں رہتی ہیں۔ آپ جب چاہیں انہیں لے جاتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس لے آتے ہیں آپ کامستقل قیام اپنے گھر میں ہے'۔

#### دوسری بات کا جواب:

دوسری بات آپ ہیے کہتے ہیں کہ ''میرامال (جائیداد) طائف میں ہے'' تواس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اور طائف کے ورمیان تین دن کی مسافت ہے اور آپ طائف کے رہنے والے نہیں ہیں۔

آپ نے بیفر مایا ہے: اہل یمن حج سے واپس آ کر ہیے کہتے ہیں'' تمہاراامام (خلیفہ) عثان مقیم ہوتے ہوئے دور کعت نماز پڑھتا ہے۔ مگر رسول الله می پیلے نے جب کہ وحی الٰہی نازل ہوئی تھی اور مسلمان تھوڑے تھے یہی عمل کیا۔ پھر حصرت ابو بکر می النون نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا نیز حضرت عمر مٹی تیٹن نے بھی آخر وقت تک دور کعت نماز بڑھائی'۔

#### مخالفت سے یہ ہیز:

حضرت عثمان مِعاللهُ نے فر مایا:

'' پیمیراذاتی اجتهاد ہے'۔

(بین کر) حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹھ کے آئے۔وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہاٹھ کے اور ان سے پوچھا کیا آئیس اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا''نہیں'' پھر حضرت ابن ابی مسعود رہاٹھ نے پوچھا'' پھر میں کیا کروں' وہ بولے''تم اپنی معلومات کے مطابق عمل کرو'' حضرت ابن مسعود رہائی نے فرمایا'' مخالفت میں شروفساد (کا اندیشہ) ہے جب مجھے بیمعلوم ہوا کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی۔

#### خلیفه کی اطاعت:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رخاتین نے فر مایا:

'' جب مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی تو (اس کے باوجود) میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور کعت نماز پڑھیں ساتھ دور کعت نماز پڑھیں گئے'۔ کی مان کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھیں گئے'۔



### مسيه كمشهوروا قعات

ابومعشر' واقدی اورعلی ابن محمد المدائن (بیسب مؤرخین) اس پرمتفق بین که حضرت سعید بن العاص بن انتخذ نے طبرستان پرحمله معلق میں کیا مگرسیف بن عمر کی روایت بیہ ہے کہ طبرستان کے اصبہذ نے سوید بن مقرن کو مال دے کرمصالحت کر کی تھی تا کہ وہ وہاں حملہ نہ کریں۔اس واقعہ کا تذکرہ ہم حضرت عمر وہی گئے 'کے عہد خلافت کے حالات میں کر چکے بین ۔مگر علی بن محمد مدائن بیریان کرتے ہیں کہ 'د طبرستان پر حضرت عمر وہی گئے: کے عہد میں کوئی حملہ نہیں ہوا۔البتہ حضرت عثمان وہی گئے: کے عہد خلافت سعید ابن العاص میں گئے: نے ۴۰۰ ھیں وہاں حملہ کیا تھا۔

#### جنگ طبرستان:

ہدائنی کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ سعید بن العاص مِحالِقُدُ ۳۰ ھیں کوفہ سے روانہ ہوئے۔ وہ خراسان جانا چاہتے تھے۔ان کے ساتھ حذیفہ ابن الیمان مُحالِثُ اور دیگر صحابہ کرام مِحَالِثُهُ بھی شامل تھے۔ان کے ساتھ حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن زبیر مِحَالِثِیم بھی تھے۔

### ا بن عامر رمی تشد کی روانگی:

عبداللہ بن عامر مٹائٹی بھی بھرہ سے (فوج لے کر) روانہ ہوئے۔ ان کی منزل مقصود بھی خراسان تھی اور وہ سعید بن ، العاص بٹاٹٹیا سے پہلے بہنچ گئے تھے اورا برشہر میں خیمہزن ہوگئے تھے۔

#### ابل جرجان سے مصالحت:

جب سعید بن العاص بخاتیٰ کو پی خبر ملی کہ وہ ابر شہر پہنچ گئے ہیں تو سعید' قومس میں خیمہ زن ہوئے یہاں کہ لوگوں نے جنگ نہاوند کے بعد مسلمانوں سے سلح کر رکھی تھی ۔اس لیے وہ جر جان آئے۔ وہاں کے لوگوں نے دولا کھ کی رقم دے کرصلح کرلی۔ پھروہ طمیسہ آئے بیتمام علاقہ طبرستان کا تھااور جر جان کا سرحد کی علاقہ تھا جوساحل بحر پرایک شہرتھا۔

#### طمىيىيە كى جنگ:

یہاں کے لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی۔ یہاں تک کہ انھوں نے نما زخوف پڑھی۔سعید بن العاص مِخاتِنَّة نے حضرت حذیقہ مِخاتِنُهٔ سے پوچھا:''رسول اللہ مُناتِینا نے صلوٰ ۃ الخوف کیسے پڑھائی۔

سعید بڑاٹیز نے اس اثناء میں ایک مشرک کے کندھے پرتلوار کا وار کیا تو اس کی کہنی میں سے تلوارنکل پڑی پھرانہوں نے وشمن کامحاصر ہ کرلیا۔

#### دشمن كاصفايا:

انہوں نے قاعدے درواز ہے کھول دیئے توانہوں نے ایک شخص کے علاوہ باقی سب کو مارڈ الایا قلعہ میں جو پچھے( مال ودولت ) موجود تھااس پر قبضہ کرایا۔

ا كابر صحابه بن الله كاشركت:

حضرت سعید بن العاص بھائٹیؤنٹ نامید کوبھی فتح کرلیا جوصحرا ،تھا شہز نبیں تھا۔ صنش بن ما لک تعلیمی کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھائٹیو ، ۴۰ ھر میں روانہ ہوئے۔ وہ جر جان اور طبر ستان پنچے ان کے ساتھ عبداللّٰہ بن العباس 'عبداللّٰہ بن عمر' عبداللّٰہ بن زبیر اور عبداللّٰہ بن عمر بن العاص بڑکتھ تھے۔ان کے خادم کا بیان ہے:

'' میں ان کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا تا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوجاتے تھے توان کے حسب ہدایت میں دسترخوان کوجھاڑ کرائکا دیا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ مجھے بچا ہوا حصہ دیا کرتے تھے''۔

. محمد بن الحكم كي شها دت:

''اے قحذم کیاتم جانتے ہو کہ محمد بن الحکم نے کہاں وفات پائی ؟''۔

وہ بولا: ''ہاں! وہ طبرستان میں سعید بن العاص رہائیّن کے ساتھ شہید ہوئے تھے'۔ وہ بولے :''نہیں' وہ سعید رہائیّن کے ساتھ وہاں گئے تھے اور کعب بن جعیل (شاعر) نے ان کی تھے تو انھوں نے وہیں وفات پائی۔ گرسعید بن العاص رہائیّن کوفہ واپس آ گئے تھے اور کعب بن جعیل (شاعر) نے ان کی تعریف میں بیدا شعار کہے تھے:

کعب بن جعیل کے اشعار:

• وه نوجوان کتنااحچها ہے جس کی جولاں گاہ جیلان کاعلاقہ تھا۔

ع تم اس جنگ میں ایک پوشید شیر کی ما نند تھے جوا پنی جھاڑی ہے نکل کرصحراء میں آیا ہو۔

ق تم ٰے پہلے کسی نے اپنے عظیم تراشکر کی قیادت نہیں کی۔اس شکر میں اس ہزار (۰۰∗۸۰) زرہ پوٹ اور سلے سپاہی شامل تھے۔
 اہل جرجان کی عہد شکنی:

کلیب بن خلف کی روایت ہے کہ سعید بن العاص رہی گئی نے اہل جرجان سے سلح کر لی تھی۔ پھرانھوں نے (خراج ادا کرنا)

روک دیا اور عہد شکنی کی مگر سعید رہی گئی ہے بعد کوئی و ہاں نہیں پہنچا انہوں نے و ہاں کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔ اس لیے جو کوئی قومس کے راستے سے خراسان جاتا تھا' و و اہل جرجان سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ چنا نچہ خراسان کا راستہ فارس سے براہ کر مان مقرر ہوا اس کے بعد قیت بین مسلم پہلا (مسلم حکمران) تھا جس نے خراسان کا جاکم مقرر ہونے کے بعد براہ قومس خراسان کے راستے کو حاری کیا۔

خراج کی ادا ٹیگی بند:

ک میں ہے۔ کلیب بن خلف کی دوسری روایت ہے کہ سعید بن العاص دخاتی نے اہل جرجان سے صلح کر لی تھی ۔ وہ بھی ایک لا کھ کی رقم ادا

جب یزید بن الممبلب ( حاکم جوکر ) و ہال پہنچا اوراس نے سول سے مصالحت کی اور بحرہ دہستان کو فتح کر لیا تو اس کے بعد اہل جرجان نے اس سے سعید بن العاص پڑاٹئہ کی صلح کے مطالق مصالحت کی ۔

سعيد بن العاص منافيَّة كالقرر:

﴿ العاص مِن عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مِن عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

#### معزولی کے اسباب:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان مخاصّہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود مخاصّہ اور حضرت سعد مخاصّہ کے جھکڑ ہے کی اطلاع ہوئی تو وہ دونوں پر سخت نا راض ہوئے اوران کو (سزاد سینے کا) قصد کیا۔ گر پھر بیارادہ بدل دیا اور (حضرت) سعد رہی گئی کو معزول کر دیا اوران سے واجب الا دا (قرضہ) وصول کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی کو بحال رکھا۔ گر حضرت سعد رہی گئی کے بجائے ولید بن عقبہ رہی گئی کو حاکم مقرر کیا۔

### وليدبن عقبه رضائته كاتقرر

ولید بن عقبہ رہی گئی تھ حضرت عمر رہی گئی کی طرف سے جزیرہ کے عرب باشندوں کے حاکم تھے وہ حضرت عثمان رہی گئی کے دور خلافت کے دوسرے سال (کوفہ کے حاکم) بن کرآنے (ان کے عہد خلافت میں) حضرت سعد رہی گئی نے ایک سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔

### محبوب شخصيت

جب ولید بن عقبہ رہائٹۂ کوفہ آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے۔ پانچ سال تک ان کا طرزعمل یہی رہا انھوں نے اپنے گھر پر کوئی درواز ہنہیں رکھا (تا کہ ہرشخص ان کے پاس روک ٹوک کے بغیر آسکے )۔

#### كوفيه كافساد:

کھی حرصہ کے بعد کوفہ کے نوجوان ابن حیسمان خزاعی کے گھر اکٹھے ہو کر آئے اور انہیں ننگ کرنے لگے۔ وہ تلوار لے کر نکلے۔ مگر جب انھوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ ( مدد کے لیے ) پکار نے لگے۔ وہ بولے'' تم خاموش ہو جا وُتمہیں ایک ہی وار سے اس رات کے خطرہ سے نجات مل جائے گ'۔ اس وقت ابوشر کے خزاعی بخالفتہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان (نوجوانوں) نے اسے زدوکوب کر کے ہارڈ الا۔

#### فتنه يرداز افراد:

اسدی'اورشبیل بن ابی الاز دی بھی شامل تھے۔ان کے برخلاف ابوشریج بٹاٹٹۂ اوران کےفرزند نے بیشہادت دی کہ بیلوگ اس گھر میں داخل ہوئے۔ کچھلوگوں نے دوسر ےلوگوں کومنع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کر دیا۔

#### مفسد ول کوسز 1:

حاکم کوفہ نے ان کے بارے میں حضرت عثان رٹائٹن کوخط لکھا۔حضرت عثان رٹائٹن نے تحریر فرمایا کہ ان سب کوقل کر دیا جائے۔ چنا نچہوسیع میدان میں محل کے درواز ہ کے قریب ان سب کوقل کر دیا گیا۔اس واقعہ کے بارے میں عمر و بن عاصم تمیمی (شاعر' اینے اشعار میں ) یوں کہتا ہے:

- اے شرارت پسندو! تم اپنے پڑوسیوں کو (حضرت ) ابن عفان (عثانؓ) کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ کھاؤ۔
- ◄ تم نے ابن عفان کو (عثان ) آز مالیا ہے کہ انھوں نے قر آن کریم (فرقان ) کے حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا۔
  - 🛭 وہ ہمیشہ کتاب اللہ پڑھل کرتے ہیں جومسلمانوں کے جسم کے ہر حصہ پر حاوی ہے۔

#### الوشريخ خزاعي مِثَاثِينَة كي هجرت:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ابو شریح خزاعی بھائٹیئنرسول اللہ عظیم کے صحابی تھے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں اس لیے منتقل ہوئے تھے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہیں۔ایک رات جب کہ وہ چھت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوی کی چیخ و پکار کی آ وازشنی انہوں نے جھا نگ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفہ کے نوجوانوں نے گھیررکھا ہے۔انہوں نے ان کے پڑوی پررات کے وقت حملہ کیا تھا اور وہ اس سے کہدر ہے تھے:

'' تم مت چیخو کیونکہ تلوار کا ایک وارتمہیں شنڈا کردےگا''۔ اس کے بعدانہوں نے اسے مارڈ الا۔ (بیحالت دکھے کر) وہ حضرت عثان بن کٹن کی طرف کوچ کر گئے اور مدینہ لوٹ آئے اور اپنے اہل وعیال کوبھی وہیں منتقل کر لیا۔ قسامت کا قانون:

اس قتم کے واقعات کی وجہ سے قسامت کا قانون جاری ہوا۔حضرت عثان بھائٹۂ فرماتے تھے میں مقول کا ولی (سر پرست ہوں۔آپ کا مقصد بیتھا کہلوگ مل کر کھلم کھلاقتل کرنے سے بازآ ئیں۔

### قسامت کی توضیح:

نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں حضرت عثان رہی تین نے فرمایا: ''قسامت (جماعتی حلف نامه) مدعا علیہ اور اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ جب کوئی گواہ دستیاب نہ ہوتو اس کے بچاس افراد حلف اٹھائیں گے اور اگران کی تعداد کم ہوئی یا ان میں ہے کسی ایک شخص نے انکار کیا تو ان کی قسامت (حلف نامے) رد کر دیئے جائیں گے پھر مدعی اور اس کے افراد سے حلف لیا جائے گا۔ اگران میں سے بچاس افراد حلف اٹھائیں گے تو وہ (قصاص لینے کے )حق دار ہوجائیں گے۔

#### مهمان خانے کا قیام:

عون بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہائٹۂ نے کوفہ میں بیکار خیر کیا کہ انہیں بیاطلاع ملی کہ ابوسال اسدی چند افراد کو لے کریہ اعلان کرا تا ہے کہ' جب قبیلہ کلب یاکسی مخصوص قبیلہ کا کوئی فردیہاں فروکش ہواوراس کے خاندان یا قبیلہ کے پاس ر نے کا کوئی ٹھیکا نہ نہ ہوتو و ہ فلا ل شخص کے گھر میں رہائش اختیار کرے'۔

چنانجیہ اس مقصد کے پیش نظر حصرت عقیل بٹائٹا اور ابن ہیار کے گھر وں کو''مہمان خانہ'' بنایا گیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود ری ٹیز کا گھر ریادہ کے مقام پرقبیلیہ بندیل کی ستی میں تھا۔ چنانچہوہ بھی اپنے گھر میں رہنے لگےاوران کا (سرکاری) گھر بھی مہمان خانہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب مہمانوں کے لیےمبحد کوفیہ کے اردگرد کا حصہ تنگ ہو جاتا تھاتو وہ بذیل کی ستی میں ان کے گھر میں فروکش

#### ابوسال كامهمان خانه:

سیف کوفیہ کے اہل علم ہے روایت کرتے ہیں کہ ابوسال کا علان نچی بازاراورمحلوں میں بیاعلان کرتا تھا کہ اگرفلاں اورفلاں قبیلہ کےلوگوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتو وہ ابوسال کے گھر میں رہائش اختیار کریں۔ (بیدد کچے کر) حضرت عثان بھاٹنڈ نے مہمان خانےمقرر کیے۔

#### ابوز بیدیے تعلقات:

مجمدا ورطلحدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹۂ نے ولید بن عقبہ رہائٹۂ کوجزیرہ کےعربوں کا حاکم مقرر کیا۔وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بستی میں مقیم ہوئے۔ ابوز بید (شاعر ) بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں ہنو تغلب کے ہاں اقامت پذیر رہا۔مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلہ کےلوگوں میں رہتار ہا۔ کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھا۔

#### وليد كي مصاحبت:

اس قبیلہ نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو ولید نے اس کاحق ادا کیا جس کا ابوز بید نے بہت شکر بیادا کیا اور ولید کے یاس ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا۔

### ابوز بیدگی آمدورفت:

جب ولید بن عقبہ مٹاٹٹھ: کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اسی طرح آمد ورفت رکھی جس طرح مدینه اور جزیرہ میں اس کی آمدورفت تھی ۔ آخر کاروہ (کوفہ کے )مہمان خانے میں رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ آ کرلوٹ جاتا تھا۔ وكبدكامهمان:

ابوز بیدعیسائی تھا تا ہم ولید بن عقبہ مٹائٹۂ کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دورحکومت میں مسلمان ہو گیا۔اوراحیھا مسلمان ثابت ہوا۔ وہ عرب تھاا ورنہایت عمدہ شاعرتھااس لیے ولید نے اسے اپنے گھر تھہرالیا۔

### وليدٌّ كِ خلاف سازش:

د وسری طرف ابوزینب' ابومواع اور جندب اس کے کینہ وردشمن ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کے فرزند ( نہ کور ہ بالا واقع میں )قتل کر دیئے گئے تھے۔انہوں نے ولید بن عقبہ مٹاٹٹۂ کے خلاف جاسوس اورمخبرلگار کھے تھے چنانچہ(ایک دن) ایک مخص ان کے پاس پہنچااور کہنے لگا۔'' کیا آپ لوگ ولید کو ( ملاحظہ فر ما کیں گے ) وہ ابوز بیدہ کے ساتھ شراب بی رہا ہے''۔ یہ بات من کروہ بھڑک اٹھے اورابوز بنب،ابومواع اور جندب جا کر کوفیہ کےلوگوں ہے کہنے لگے۔'' تم اپنے امیر کا حال دیکھو'ابوز بیدہ اس کا بہترین مصاحب بنا

ہوا ہے اور و ہ دونوں شراب نوشی میں مشغول ہیں''۔

### شراب نوشی کاالزام:

یہ اوگ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ولید کا گھر رحبہ میں عمارہ بن عقبہ رہی گٹنا کے ساتھ تھا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گئس گئے۔ولید بن عقبہ رہی گٹنا نے جب اچا تک انھیں دیکھا تو اس نے کوئی چیز تخت کے بینچے چھپا دی کسی شخص نے اس کے بینچے ہاتھ ڈال کراھے نکال لیا تو وہ ایک طباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے۔اس نے اسے اس لیے چھپایا تھا کہ اس بات پرندامت تھی کہ لوگ رید کیھیں گے کہ طباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔

#### غلط بياني برملامت:

یہ حالت دکھ کرلوگ گھرسے باہرنگل آئے اورایک دوسرے کوملامت کرنے گئے۔ دوسرے لوگول نے جب یہ بات سی تووہ آ کرانہیں سب وشتم (گالی گلوچ) کرنے گئے اوران پرلعنت جیجنے گئے۔''ان لوگوں پراللّہ کاغضب نازل ہواہے''۔ افوا ہوں پرچیٹم پوشی:

اس کے بعدلوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے (ولید کواس بحث کی خبر ہوگئی تھی مگر)اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور حضرت عثمان مٹاٹٹۂ کواس کی اطلاع نہیں دی۔ بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ہر پاکرےاس لیے وہ خاموثی کے ساتھ ان باتوں پڑمل کرتار ہا۔

#### جنگ کا تذکرہ

۔ فیض بن محمد بیان کرتے ہیں کہ' میں نے حضرت شعبی کودیکھا کہ وہ محمد بن عمر و بن ولید لیعنی ابن عقبہ کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے جومحمد بن عبد الملک کے جانشین تھے محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکر ہ کیا تو وہ کہنے لگے :

### ولید کے جنگی کارناہے:

اس کا ولید بن عقبہ ہوں گئی کی جنگوں اور اس کے دور حکومت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جب وہ جہاو کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک بڑننج جاتے تھے۔وہ کسی چیز میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مقابلے پر آتا تھا۔ان کا پیطریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ معزول ہوئے۔اس زمانے میں باب کے علاقہ میں عبدالرحمٰن بن ربعہ باہلی من کاٹیوستھے۔ حضرت ابن مسعود رضائٹیو کا جواب:

عمرو بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی مضرت عبدالله بن مسعود رہائٹین کے پاس پنچے اور کہنے گئے: ''ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا''انھوں نے اس خبر کواس قدر پھیلا یا کہ بیز بان زد عام ہوگئی۔اس پر حضرت عبدالله بن مسعود رہائٹین نے فر مایا:'' جو ہم سے کوئی (عیب) پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی کوئی ٹو ہنیں لگا کیں گے اور اس کی پردہ دری نہیں کریں گئے''۔

#### ولىيد كى ملامت:

بین کرولیڈ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائین کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو ولیڈ نے ان کو برابھلا کہااور یہ یو چھا'' کیاتہہارے

جیساشخص اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ کینہ درا فراد کواپیا جواب دے جیسا کہتم نے جواب دیا ہے۔ میں نے کسی کو چھپار کھا ہے یہ جواب تو مشتہ خص کے بارے میں دیا جاتا ہے''۔

اس پر دونو ں کا بہت جھگڑ اہوااورصرف غیظ وغضب کا اظہار کرنے کے بعد دونو ں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ۔ حادوگر کا معاملہ:

سیف کی روایت ہے کہ ولید بن عقبہؓ کے یاس ایک جا دوگر کولا یا گیا تو انھوں نے عبداللّٰہ بن مسعود رہی تھنے کے یاس ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ ان ہے جاد وگر کے خلاف حد شرعی معلوم کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئیز نے فر مایا :

' دختہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ جادوگر ہے؟''ولیڈ نے کہا'' بیلوگ کہتے ہیں کہوہلوگ جواسے لے کرآئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وہ جا دوگر ہے'' حضرت ابن مسعود ہی گئیز نے پوچھاتم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جا دوگر ہے؟'' وہ بولے'' یہ خوداس کا اقر ارکر تا ے' آپ نے اس سے یو چھا'' کیاتم جادوگر ہو' وہ بولا'' ہاں' آپ نے فرمایا:

#### حادوگری کا ثبوت:

''تم جانتے ہوکہ جا دوکیا ہے؟'' وہ بولا ہاں! بیا کہہ کروہ ایک گدھے کی طرف بڑھااوروہ اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اورلوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے منہ سے اور اس کے سر میں سے نکل رہا ہے۔

#### حضرت عثمان رضائتيز كا فيصله:

حضرت ابن مسعود رہی کھیز نے (پیدد کھیر) فرمایا:''تم استقل کردو''اس کے بعد ولید چلے گئے لوگوں نے مسجد میں پیاعلان کرایا کہا کیشخص ولید کے پاس جاد و کے کھیل دکھار ہاہے۔اس طرح لوگ وہاں پہنچےاور جندب بھی اس موقع کوغنیمت جان کروہاں ، پنجیااور کہنے نگاوہ کہاں ہے تا کہ میں اسے دیکھوں''آ خر کارحضرت عبداللہ بنمسعود رہائٹنا ورولید بن عقبہ رہائٹنۂ کااس بات برا تفاق ہو گیا کہاس جادوگر کومقیدر کھا جائے تا کہ وہ حضرت عثمان رہائٹنز کواس بارے میں لکھ سکیں ۔حضرت عثمان رہائٹنز نے لکھا کہاس سے حلف اٹھایا جائے۔ آخر کارانہوں نے اسے تعزیر (سزا) دے کر جھوڑ دیا اورلوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اینے خیالات کے مطابق خود عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدود شرعیہ قائم نہ کریں کیونکہ خطا کا رکوقید کرنے اور اسے تا دیب کاحق حاکم کو حاصل ہے۔

#### وليدُّ كے خلاف شكايت:

جندب کے ساتھی اسے ورغلاتے رہے۔ آخر کاروہ مدینہ پہنچ گئے۔ان میں ابو حشہ غفاری' جثامہ بن صعب بن جثامہ اور جندب شامل تتھے۔انہوں نے حضرت عثمان مخاتفۂ سے ولید کومعز ول کرنے کی درخواست کی ۔حضرت عثمان مُخاتفۂ نے فر مایا : ''تم بدگمانی برغمل کرتے ہواورمسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہواورا جازت کے بغیر آجاتے ہوتم واپس چلے جاؤ''۔ اس طرح حضرت عثان میانتمذ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ سازش برمل:

جب وہ کوفہ واپس آئے تو تمام مخالفین ان کے پاس کینچے انہوں نے ایک سازش تیار کی اوراس کےمطابق عمل کیا۔ ولیڈ ک

ہاں کوئی دربان نہیں تھا اور نہ کوئی حجاب حائل تھا اس لیے ولید بن عقبہ رٹی تینڈ کو نیند میں عافل پا کرابوزین از دی اورابومواع اسدی ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کی انگوشی اتار لی۔ پھروہ حضرت عثان رٹی ٹیٹنڈ کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف شہادت دی ان کے ساتھ ان کے مددگار ملاز مین بھی تھے۔

### مخالفانهشها دتیں:

حضرت عثان مِحاتِّمَن نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے (اورشہادتیں لی گئیں) تو اس کے بعد حضرت عثان مِحاتِّمَن نے کوفیہ کا حاکم سعید بن العاص مِحاتِّمُن کومقرر کیا۔وہ بولے :

### ظا هرى شهادت برعمل:

''اےامیرالمومنین! یہ دونوں مخالف دشمن ہیں'۔آپ نے فر مایا:''تہہیں اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جوظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا جومظلوم ہو گا اللہ اس کو جزاء دے گا''۔

### سازشي واقعه:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ کوفہ کے چندا فرادا کھے ہوئے اور وہ ولید بن عقبہ کومعز ول کرانے کی سازش کرتے رہے۔ آخر کار ابونینب بنعوف اور ابومور داسدی ان کے برخلاف شہادت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوئے وہ ولید کے پاس آنے گئے۔ ولید بن عقبہ کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعیل کی بیٹی تھیں۔ ان کے زنان خانے اور مردانہ نشست کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔ ایک دن وہ لوگ ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوسر بےلوگ تو چلے گئے مگر ابوزینب اور ابومواع بیٹھے رہ استے میں ولید کو نیند آگئی (ابیاموقع د کھرکر) ان دونوں میں سے ایک نے ولید کی انگوشی اتار لی پھروہ دونوں نکل آئے۔ انگوشی غائب:

جب ولید بیدار ہوئے تو ان کی دونوں ہیویاں ان کے سر ہانے موجود تھیں مگران کی انگوٹھی غائب تھی۔انہوں نے ان دونوں سے پوچھا مگرانہیں اس کا کوئی علم نہ تھا بھرانہوں نے پوچھا:

''ان لوگوں کے آخر میں کون بیٹیا ہوا تھا'' وہ بولیں'' دوافراد تھے جنہیں ہم نہیں پیچانتے ہیں وہ دونوں آخر میں آپ کے پاس آئے تھے''۔ پھر پوچھا: پاس آئے تھے''۔ پھر پوچھا:

### مجرم کی شخفیق:

''ان کا حلیہ کیا تھا'' وہ بولیں''ان دونوں میں سے ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے تھا اور دوسرا جا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ جا در والا آپ سے نسبتاً دورتھا''۔ وہ بولے'' کیا وہ دراز قد تھا؟''وہ بولیں''ہاں!''اور کمبل والا آپ سے نز دیک تھا''وہ بولے'' قد تھا''وہ بولیں''ہاں''ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ولید بن عقبہ رہی ٹھڑ بولے:

'' وہ ابوزینب تھا اور دوسرا ابومواع تھا وہ کسی سازش کے ماتحت آئے تھے۔ کاش جمجھے معلوم ہوتا کہ وہ کیا جا ہتے ہیں''۔

### سازش کی تکمیل:

ولید بن عقبہ ٹے انہیں تلاش کرایا مگران کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیونکہ وہ دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے تھے آخر کار وہ حضرت عثمان بھائٹو: کے پاس پہنچ گئے۔ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ولید نے سرکاری کا موں سے معزول کر دیا تھا اور حضرت عثمان بھائٹو: انہیں پہچانے تھے جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عثمان بٹاٹٹو: نے بو جھا:

#### مخالفانه گواه:

''کون شہادت دےگا؟''لوگوں نے کہا''ابوزینب اور ابومواع (گواہی دیں گے) دومزید افراد نے بھی ان کی تائید کی۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا'' تم دونوں نے کیا ملاحظہ کیا؟''وہ بولے''ہم ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ جب ہم ان کے پاس آئے نووہ شراب کی قے کررہے تھ''۔حضرت عثمان مخاتی منائنڈ نے فر مایا:

#### حضرت عثمان منافقة كا فيصله:

شراب کی قے وہی کرتا ہے جوشراب بیتا ہے۔اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عثمان بھائٹنز کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں دیکھا۔انہوں نے حلف اٹھا کران لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی مگر حضرت عثمان بھائٹنز نے فرمایا:

### کوڑ نے کی سزا:

ہم حدود شرعیہ کو قائم کریں گے۔جھوٹے گواہ کا ٹھکا ناجہم ہے۔اسے میرے بھائی! تم صبر کرو۔اس کے بعدانہوں نے سعید بن العاص رہی گئے: کو حکمد یا آور انہوں نے ولید بن عقبہ رہی گئے: کوکوڑے مارےاس طرح ان دونوں کی اولا دمیں باہمی عداوت پیدا ہوئی جوآج تک باقی ہے۔

#### اصل واقعه:

ابوعبیدہ ایادی کی روایت ہے کہ ابوزینب اور ابومواع دونوں ولید بن عقبہ رہی تھی کے گھر میں آئے ان کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعثیل کی بیٹی تھیں۔اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ان میں سے ایک نے جھک کران کی انگوٹھی اتار لی۔

### انگوهی کی کمشدگی:

جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی دونوں بیویوں ہے انگوشی کے بارے میں دریافت کیا۔ان دونوں نے کہا''ہم نے انگوشی نہیں لی ہے'' اِنہوں نے پوچھا'' آخر میں کون رہ گیا تھا؟''وہ بولیں'' دواشخاص رہ گئے تھے ایک پست قد کا جوکمبل اوڑ ھے ہوئے تھا دوسرالمبا آ دمی تھا جوچا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ہم نے کمبل والےکود یکھا کہوہ آپ پر جھکا ہواتھا۔''

#### مجرم غائب:

وہ بو لیے:''وہ ابوزینب تھا'' پھروہ ان دونوں کی تلاش میں نکلے ۔گروہ دونوں روانہ ہو بچکے تھے ولید کو بیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا مقصد کیا ہے ۔

#### در بارخلافت میں:

وہ دونوں حضرت عثان بڑاٹنڈ کے پاس پہنچے ادر سب لوگوں کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ولید کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ پھر حضرت عثان بڑاٹنڈ نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا:''تم دونوں کس بات کی شہادت دیتے ہو؟'' کیاتم پیشہادت دے سکتے ہو کہتم نے انہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے''انہوں نے کہا' دنہیں'' وہ ڈرر ہے تھے۔ کوڑے کی سزا:

### وليد ك بارے ميں اختلاف:

سیف ابوالعریف اور بزید فقعسی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ ٹے بارے میں دوگروہ تھے۔عوام ان کے حامی تھے۔گرخواص ان کے مخالف تھے بیصورت حال' جنگ صفین کے وقت تک قائم رہی۔ جب معاویہ رحی تخذ خلیفہ ہوئے تو وہ لوگ کہنے گئے۔'' حضرت عثان رحی تخذیر ناحق مکت چینی کی جاتی ہے''۔

### حضرت على مناتشهٔ كا جواب:

حضرت علی میں تیں تیں جواب''تم جس وجہ سے حضرت عثان رہی گئی پراعتراض کرتے ہو''۔اس معاملے میں تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہم سفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے حضرت عثان رہی گئی کا اس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جس نے ان کے حکم ہے دوسرے کوکوڑے مارے اوراہے اس کے کام سے معزول کیا۔

#### حضرت عثمان رهائشُهُ كا قول:

نافع بن جبیر کہتے ہیں'' حضرت عثان رہائٹی نے فر مایا: جب کسی شخص کوحد شرعی کی وجہ سے کوڑے مارے جا کمیں اور پھراس کی تو بہظا ہر ہوجائے تو اس کی شہادت مقبول ہے''۔

### لونڈیوں کا ماتم:

- 🗨 افسوس ہے کہ ولید کومعز ول کردیا گیاہے اور جمارے پاس بھو کا مارنے والاسعید (بن العاص) رہا تھے آ گیا ہے۔
- وہ خوراک کے پیانوں میں کمی کرے گا۔اس میں اضافہ ہیں کرے گااس طرح لونڈیاں اور غلام بھو کے مرنے لگیں گے۔
   سعید بن العاص مخالیّٰہ کا نقر ر:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص دخاتیٰ خلافت عثانی کے ساتویں سال کوفیہ کے حاکم بن کرآئے وہ عاص بن امید کی

یا دگارتھے۔ جب اللہ نے شام کوفتح کرایا تو وہ شام چلے گئے تھے اور معاویہ بھاٹٹھ کے ساتھ رہنے لگھے تھے۔ ابتدائی حالات:

سعید بن العاص رفائیّن یتیم تھے انہوں نے حضرت عثان رفائیّن کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ایک دفعہ حضرت عمر رفائیّن نے قریش کے افراد کو یاد کیا اوران کے بارے میں اطلاع حاصل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن العاص رفائیّن کے بارے میں بھی دریا فت کیا۔لوگوں نے کہا'' اے امیر المومنین! وہ دمشق میں ہیں'' حضرت عمر رفائیّن نے امیر معاویہ رفائیّن کو پیغام بھیجا'' تم سعید بن العاص رفائیّن کو بیغام بھیجا ''تم سعید بن العاص رفائیّن کو بیغام بھیجا دوہ بیار تھے مگر مدینہ بہنچ کر تندرست ہوگئے۔

### حضرت عمر مغالثه: کی سریرستی:

حضرت عمر مخالتنانے فرمایا ''اے میرے بھتے! مجھے تمہاری قابلیت اور صلاحیت کی خبریں ملی ہیں۔ تم اپنی صلاحیتوں کو ترقی وو۔اللہ تمہیں ترقی دےگا'' پھرآپ نے دریافت کیا:''کیا تمہاری کوئی ہوی ہے؟''وہ بولے''نہیں''اس پرآپ نے فرمایا''اے ابوعمرو! تم نے اس نوجوان کا نکاح کیوں نہیں کرایا؟''وہ بولے''میں نے انہیں اس کی پیشکش کی تھی مگرانہوں نے انکار کردیا تھا''۔ بے کس خواتین سے ہمدردی:

ا تفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ سعید جنگل میں جارہے تھے کہ وہ ایک چشمہ کے پاس پنچے وہاں انہیں چارخوا تین ملیں وہ انہیں دکھے کہ کھڑی ہوگئیں انہوں نے پوچھا''تم کون ہواور کس حال میں ہو؟''وہ پولیں''ہم سفیان بن عویف کی بیٹیاں ہیں' ان کے ساتھان کی والدہ بھی تھیں ۔ ان کی والدہ نے کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جا کیں تو ان کی خوا تین بھی ہے کس اور لا چاردہ جاتی ہیں ۔ ان کی والدہ نے کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جا کیں تو ان کی خوا تین بھی ہے کس اور لا چاردہ جاتی ہیں ۔ الہٰدا آپ ان عورتوں کا ان کے ہم پلہ خاندان میں نکاح کرادیں' اس پرسعید بن العاص دی اللہٰ نے ان کی ایک لڑکی کے شادی کر لی۔ دوسری لڑکی کو دلید بن عقبہ رہی اللہٰ نے زوجیت میں لیاں۔

اس کے بعدمسعود بن نعیم نہشلی کی بیٹیاں آ ' نمیں اورانہوں نے بھی یہی کہا'' نہارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور بچے باقی رہ گئے ہیں تم ہمیں اپنے خاندان میں قبول کرلؤ''۔

#### دوسرے خاندان میں نکاح:

چنانچے سعید بن العاص رہی تھی نے ان کی ایک لڑکی سے نکاح کیا اور دوسری لڑکی سے جبیر بن مطلح وہ تھی نے کیا اس طرح سعید بھی تھی کی ان لوگوں سے رشتہ داری قائم ہوگئی۔اس کے چچاؤں نے دوراسلام میں نہایت بہا درانہ کارنا ہے انجام دیے تھے اور رسول اللہ کا تھا پر ایمان لانے میں بھی مقدم تھے۔ بہر حال حضرت عمر رہی تھی کی وفات سے پیشتر سعید بن العاص رہی تھی کا شار مشہور لوگوں میں ہوگیا تھا۔

### سعید رمناشهٔ کی آمد:

سعید بن العاص مٹاٹنڈ' حضرت عثان مٹاٹنڈ کے دورخلافت میں کوفیہ میں ایک حاکم اورامیر کی حیثیت ہے آئے۔اشتر' ابوخشہ غفاری' جندب بنعبداللّٰداورا بومصعب بن جثامہ مکہ یا مدینہ ہے ان کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ یہوہ لوگ تھے جوولید بن عقبہ مٹاٹنڈ کے ساتھان کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھا بان کے ساتھ (سعید بن العاص مٹائٹو کے ساتھ )واپس آئے۔ سعید مٹائٹو کا خطبہ:

سعید بن العاص مِناشُد آتے ہی منبر پر چڑھے اور حدوثنا کے بعد فر مایا:

'' خدا کی قتم! میں بادل نخواستہ اور زبر دی یہاں آیا ہوں۔ مگر میں مجبورتھا اس لیے کہ مجھے تکم دیا گیا تھا کہ میں تغیل تکم کروں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ (یہاں) فتنہ وفساد نے اپنی جڑیں مضبوط کرلی ہیں۔ خدا کی قتم! میں اس کا قلع قمع کر کے رہوں گایا اپنی عاجزی کا اعلان کروں گا اور آج ہی ہے اس کے لیے کوشش شروع کردوں گا''۔

یہ کہروہ (منبر سے )اتر آئے۔ پھرانہوں نے اہل کوفہ کے بارے میں تحقیقات کیں اوران کے حالات سے مطلع ہوئے۔ آخر کارانہوں نے اپنی تحقیقات کے تائج سے حضرت عثمان مٹائٹۂ کو بذریعہ تحریریوں مطلع فرمایا:

#### تحقيقات كانتيحه

''اہل کوفہ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ قدیم اور شریف خاندان مغلوب ہو گئے ہیں بعد کے آئے ہوئے لوگ اور اعراب یہاں کے معاملات پر غالب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ شریفوں اور بہا درا شخاص کوکوئی نہیں پوچھتا ہے''۔

### حضرت عثمان معالثيَّهُ كاجواب:

حضرت عثان بٹاٹٹونے جواب میں تحریر فر مایا''تم قدیم اور سابقہ خد مات کے ان لوگوں کوتر جیجے دوجن کے ہاتھوں پر اللہ نے پیر ملک فتح کرایا ہے اور جوان کی بدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں۔انہیں ان کا تالع قر اردو بجز اس صورت کے کہوہ (اصلی فاتحین) حق و صداقت کے کاموں کے انجام دینے میں سستی کریں اور انہیں انجام نہ دے سیس اور دوسر بے لوگ بیر کام انجام دے رہے ہوں''۔ مردم شناسی کی بدایت:

تم ہرا یک کی حیثیت اور مرتبہ کا خیال رکھواور ہرا یک کے حق کا درجہ بدرجہ خیال رکھو کیونکہ مردم شناس کے ذریعہ عدل وانصاف قائم ہوتا ہے۔

#### شرفاء سےخطاب:

(اس ہدایت کےمطابق) سعید بن العاص مٹاٹٹۂ نے ان معز زحضرات کو بلوایا جنہوں نے اسلامی جنگوں اور بالخصوص جنگ قادسیہ میں حصہ لیا تھا۔انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا

''تم اپنی قوم کی شکل وصورت (چېره) ہواور چېره کے ذریعه (قوم کے جسم) کا پنة چاتا ہے۔تم ہمیں ضرورت مند کی ضرورتوں ہے مطلع کرواورمختاجوں کی حاجتیں پیش کرو۔ میں ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کروں گا جو بعد میں آ کر مقیم ہوئے ہیں''۔

#### تقریر کے اثرات:

ر اس تقریر کے بعد )ایسامعلوم ہوا کہ کوفہ خشک (پودا) تھا جس میں آگ لگ گئی ہو۔اس کے بعد مختلف اقسام کی افواہیں اور چیمیگو ئیاں ہونے لگیس تا آئکہ سعید بن العاص بڑا ٹیڑ نے حضرت عثان ہواٹیڈ کواس صورت حال سے مطلع کیا۔

#### حالات برغور:

س کے بعد حضرت عثان بڑاٹیؤ نے اعلان کرایا''نماز میں سب جمع ہو جا نمیں'' چنانچہ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عثان بڑاٹیؤ نے انہیں ان تمام ہاتوں ہے مطلع کیا جو سعید بڑاٹیؤ نے اہل کوفیہ کے بارے میں تحریری تھیں ۔ نیز وہ ہاتیں بھی بتا نمیں جن کا وہاں چرچا ہوا ہے۔عام مسلمانوں نے کہا:

''آپ کا طُریقہ مُلُصیح ہے۔ آپ اس بارے میں ان کی تائید نہ کریں اور نہ انہیں ایسی تو قعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں ۔ کیونکہ جب نا اہل اور غیر مستحق لوگ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو و داس میں کامیا ب نہیں ہوسکیں گے۔ بلکہ وہ کام کوخراب کردیں گے''۔

### اشحاد کی تلقین:

. حضرت عثان بڑا تھئانے فر مایا:''اے اہل مدینہ! تم تیار ہوجاؤاور متحد ہوجاؤ۔ کیونکہ فتنہ وفساد کا آغاز ہو گیا''یہ کہہ کروہ (منبر سے )اتر آئے اوراپنے گھرچلے گئے۔

#### اشعار كااستعال:

ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عثان رہی گئیۃ ( گفتگو اور تقریروں میں ) لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک یا دوشعر سے لے کریا نجے اشعار تمثیلاً پڑھتے تھے۔ سے بیت ا

### جائيداد کی منتقلی:

حضرت عبيدالله بن عمر ين في فرمات عين - كه حضرت عثان رهايتنا نه الل مدينه كوجمع كر كفر مايا:

''اے اہل مدینہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہورہے ہیں بخدا! میں تمہارے مال و جائداد کوتمہارے پاس منتقل کرسکتا ہوں بشرطیکہ بیتمہاری رائے ہو۔ کیاتم پیند کروگے کہ جواہل عراق کے ساتھ فتو حات میں شریک ہوا ہو'وہ اپنے ساز وسامان کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہوجائے''۔

اس براہل مدینہ کھڑے ہوکر کہنے لگے:

#### انقال اراضى: مى انقال اراضى:

''اے امیر المونین! آپ جارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کرسکیں گے؟''۔

#### آپ\_نے فرمایا:

''ہم ان اراضی کوکسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے بدلے فروخت کر سکتے ہیں''۔

اس پروہ بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایساراستہ کھول دیا جوان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ رخصت ہوئے تو اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی تھی۔

### اراضی کی خرید و فروخت:

اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان او گول سے جو جنگ قادسیہ اور جنگ مدائنی میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر مدینہ میں مقیم ہوگئے تھے اور عراق ہجرت کرئے نہیں گئے تھے نشائج ( کی عمد ہ اراضی ) خرید لی تھیں۔ اس طرح انہوں نے سبز ارلیس کے بدلے میں حضرت عثمان رہی تھتے کی عراق کی جائداوخرید لی تھی۔ نیز مروان بن انگام نے حضرت عثمان رہی تھتند کے عطا کروہ مال کے ذریعے نہر مروان خرید لی متنی جواس ز مانے میں جنگل تھا۔

ان سے عراق کے قبائل کے لوگوں نے بھی اپنی اس جائداد کے بدلے میں جو جزیرۂ عرب میں ان کے قبضہ میں تھی اراضی خریدلیں ان میں' مدینۂ' مکۂ طائف' یمن اور حضرموت کے باشندے ثامل تھے چنانچہاشعث نے اپنی حضرموت کی جائداد کے بدلے میں طینز ماباد کی اراضی خرید لی۔

منتقلي كأحكم:

حضرت عثان بخائد نے تمام اسلامی مما لک میں ایک تھم نامہ جاری کردیا تھا۔ مال غنیمت کی وہ اراضی جس کے شہروالے طلب گارتھے۔ وہ قیصر وکسر کی اور ان کے لوقین کی اراضی تھیں جنہیں اہل مدینہ نے اپنے حصول کے مطابق حاصل کیا اور اس میں اپنی حجاز' مکہ' یمن اور حضر موت' کی جا کداد کی فروخت کے معاوضہ میں اضافہ کرتے رہے اور بیان لوگوں کو دی گئیں جو اہل مدینہ میں سے ان فتو جات میں شریک تھے۔ اس طرح با ہمی رضامندی سے اس قتم کے تباولہ کی اجازت و بے دی گئی تھی۔ ترجیحی حقوق تی:

وہ لوگ جو پہلے ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے۔انہیں قدیم مسلمانوں جیسے حقوق حاصل نہیں تھے۔ صحابہ رفئ شیراور قدیم مسلمانوں کو مجالس اور دیگر مراتب میں برتری حاصل تھی مگر وہ فضیلت جمّانے کونا پسند کرتے تھے اور اسے خلاف تہذیب سمجھتے تھے اور اس کا ظہار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اسے پوشیدہ رکھتے تھے۔

#### فوجي كمك:

محمدا درطلحہ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹھٹا رہے کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر عبدالرحمٰن بن ربیعہ وٹاٹٹٹ کوفوجی کمک پہنچانے کے لیے انہیں باب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ سعید بن العاص وٹاٹٹٹ بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آذر بیجان تک پہنچ گئے۔ان مسلمانوں کا بہی طریقہ رہا کہ وہ (ضرورت کے موقع پر) فوجی کمک بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ وہیں قیام پذیر رہے تا آئکہ جب حذیفہ وٹاٹٹٹ نے لوٹے کا ارادہ کیا تو یہ دونوں حضرات واپس آگئے۔



# خاتم مبارک کی گمشدگی

متاج میں رسول اللہ منگیل کی خاتم مبارک حضرت عثان جائتی کے ہاتھ سے بئر ارلیں ( کنویں) میں گرگئی۔ یہ کنواں مدینہ سے دومیل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنووُں سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ انگوشمی کی ضرورت:

حضرت ابن عباس بن ﷺ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قصد فر مایا کہ آپ مجمی اِ کابر کوخطوط کھیں اور انہیں اللہ (کے ند ہب کوقبول کرنے ) کی دعوت دیں ایک شخص نے عرض کیا'' یا رسول اللہ ﷺ ایہ لوگ صرف مبرز دہ خطوط قبول کرتے ہیں'۔ خاتم نبوت:

''آپاےانی انگل سے اتار دیں''۔

چنا نچەرسول الله مؤلیم نے اسے اپنی انگلی سے اتار دیا۔ اور تھم دیا کہ آپ کے لیے دوسری انگوشی تیار کی جائے۔ چنا نچہ آپ کے لیے تا ہے کی ایک انگوشی تیار کی گئی اور آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد پھر حصرت جبرئیل مالیالگا آئے اور کہنے لیے: '' آپ اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیں۔ کہنا نچدرسول الله مالیکی اللہ مالیکی سے اتار دیا۔

حا ندى كى انگوشى:

پھرآ پ نے تھم دیا کہ آپ کے لیے جاندی کی انگوشی بنائی جائے چنا نچہ جاندی کی انگوشی آپ کے لیے تیار کی گئی۔اے آپ نے اپنی انگوشت مبارک میں پمہن لیا۔اس انگوشی کو حضرت جبرئیل میگانیا نے برقرار رکھااور حکم دیا کہ اس پر (محمدرسول اللہ کے الفاظ)
کندہ کرائے جائیں۔ چنا نچہ آپ مجمی لوگوں میں سے جس کو جاہیں خطوط لکھتے تھے اوران پراس (انگوشی کی) مہرلگاتے تھے۔انگوشی کا فقش تین سطروں پر مشتمل تھا۔

### سرى كودعوت اسلام:

آپ نے ایک خط کسریٰ بن ہرمز (شاہ ایران) کی طرف لکھا اور اس خط کو حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹھڑنے ہاتھ بھیجا۔ حضرت عمر مٹی ٹھڑنا سے لے کروہاں پہنچے تو کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا مگر اس کی طرف کوئی توجنہیں دی۔ حضرت عمر مٹی ٹھڑنانے (واپس آنے کے بعد) عرض کیا۔

### در باركاحال:

\_\_\_\_\_ یارسول اللہ! آپ کھجور کی چھال کی چٹائی پر ہیٹھتے میں مگر کسریٰ (شاہ ایران ) تخت زریں (سونے کے تخت ) پر ہیٹھتا ہے اور ریشم کالباس پہنتا ہے''۔اس پر رسول الله ﷺ غرمایا'' کیاتم یہ بات پہندنہیں کرتے ہو کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت حاصل ہو؟'' حضرت عمر بھائٹھ نے جواب دیا'' اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ میں اس بات ہے مطمئن ہوں''۔

### برقل كودعوت اسلام:

آ پؑ نے ایک دوسرا نامہ مبارک بھی تحریر کیا اور اسے حضرت وجبہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ شاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا۔ اس میں اسے دعوت اسلام دی گئی تھی۔اس نے اسے پڑھاا وراسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

### خاتم مبارك كي حفاظت:

یہ خاتم مبارک رسول اللہ ﷺ کی انگشت مبارک میں رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلالیا۔

#### خاتم مبارك اورخلفاء:

بعدازاں حضرت ابو بکر رہی گئے: خلیفہ ہوئے۔ وہ بھی اس (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے تا آئکہ آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عدد حضرت عثمان بن عند حضرت عمر بن الخطاب رہی گئے: خلیفہ ہوئے وہ بھی اپنی وفات تک اسی سے مہر لگاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رہی گئے: خلیفہ ہوئے وہ بھی چیسال تک اسی (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی عفان رہی گئے: خلیفہ ہوئے وہ بھی چیسال تک اسی کو ترکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوشی ان کے ہاتھ سے نکل کر کئویں میں گئی ۔ لوگوں نے کئویں میں اس کو تلاش کیا اور اس کا سار اپانی نکلوا دیا ۔ مگر انگوشی کا سراغ نہیں ملا۔

### د وسرى انگوهى :

حضرت عثمان مٹی گئیز نے اعلان کیا کہ جواس انگوشی کو لے کر آئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی آپ کواس ( خاتم مبارک کے گم ہو جانے ) کا بہت رنج وغم ہوا۔ جب آپ اس انگوشی ( کے ملنے سے ) مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوشی بنوانے کا حکم دیا۔ وہ ہو بہو و لیں تھی اور اس پر بھی (محمد رسول اللہ) کندہ تھا آپ نے اسے اپنی انگل میں پہن لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ انگوشی بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی اور پنہیں معلوم ہو سکا کہ کون اس انگوشی کو لے گیا۔



# حضرت ابوذ رغفاری طالتین کے واقعات

وساجی میں حضرت ابو ذرغفاری جل تین کا امیر معاویہ جل تین سے اختلاف ہوا اور امیر معاویہ جل تین شام سے مدینہ کی طرف بھیجوایا۔ طرف بھیجوایا۔

انہیں شام ہے بھجوانے کے بارے میں بہت ہی با تیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر باتیں الیبی ہیں جن کا ذکر میں پسند نہیں کرتا ہوں۔

### ابن سباكی فتنه بردازی:

امیر معاویہ بھاٹیڈنکے عامی بدروایت سیف یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن السوداء (ابن سبا) شام آیا تو وہ حضرت ابوذر رہی گئیڈ سے ملااور کہا'' اے ابوذرؓ! کیاتمہیں معاویہ رہی گئیڈ کے اس قول پر تعجب نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں' 'مال اللہ کا مال ہے۔ جب کہ ہر چیز اللّٰہ کی ہے۔ابیاا ندیشہ ہے کہ کہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کرتمام مال اپنے لیے مخصوص کرلیں اور مسلمانوں کا نام تک مثادُ الیں''۔

### اميرمعاويه رحالتُهُ سے اختلاف:

یہ سی کر حضرت ابوذ ر'معاویہ بڑی ﷺ کے پاس آئے اور کہنے گئے۔'' کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کواللہ کا مال کہتے ہیں''۔حضرت معاویہ بڑاٹٹۂ بولے''اے ابوذر ؓ! کیا ہم اللہ کے بند نے ہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے اور پی مخلوق اس کی مخلوق نہیں ہے اوراصل حکم اس کا حکم نہیں ہے''۔حضرت ابوذر بڑاٹٹۂ نے فر مایا:

#### ن فتنه کاعلم:

ابن السوداء پھر حضرت ابوالدرداء مِن النَّن کے پاس آیا تو وہ کہنے گئے'' تم کون ہو؟ بخدا! میرے خیال میں تم یہودی ہو'' پھروہ عبادہ بن الصامت رضائیٰ کے پاس گیا وہ اسے معاویہ رہائیٰ کے پاس لے آئے اور کہنے لگے: ''یہی بخدا وہ شخص ہے جس نے (حضرت) ابوذر رہائیٰ کوآپ کے برخلاف کیا''۔

### غریبوں کی حمایت:

حضرت ابوذ رہٹائیّن شام کے قیام کے دوران اس نشم کا وعظ وتلقین فر مایا کرتے تھے:

''اے دولت مندلوگو! تم غریبوں کے ساتھ ہمدر دی کرو۔وہ لوگ جوسونا' چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے اتم انہیں آگ کے ٹھکانے کی خوشخبری سناؤجہاں ان کی پیشانیوں' پہلوؤں اور پشت پر داغ لگایا ۔ حائے گا''۔

حضرت ابوذ ر رخالتُنهٔ کی شکایت:

حضرت ابوذر رٹناٹٹنا ہی قتم کی (تقریریں کرتے) رہے یہاں تک کیغریب طبقے پران باتوں کا بہت اثر ہوااورانہوں نے دولتمندوں کو بھی (ان باتوں پر) مجبور کیا اور دولت مند طبقہ عوام کے اس سلوک کی شکایت کرنے لگا۔ بیہ حالت دیکھ کر حضرت معاویہ رٹناٹٹنز نے حضرت عثان بڑناٹٹنز کو لکھا حضرت ابوذر رٹناٹٹنز میرے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں اورالیمی ولیمی باتیں کہتے مجبور ہیں۔

### حضرت عثمان معاللية كاجواب:

حضرت عثمان رمنائتيو نے تحریر کیا ہے:

'' فتنہ وفساد کی جڑیں نمودار ہوگئی ہیں۔اب وہ پھوٹنا چاہتا ہے تم اس زخم کومت چھیٹرو۔ بلکہ ابوذر مِن لیٹن کومیرے پاس بھیج دوان کے ساتھ نرمی کرو۔ان کے لیے زادراہ مہیا کر کے ایک رہنما کے ساتھ انہیں بھیجو۔ جہاں تک ممکن ہوعوام کورو کے رکھو کیونکہ تمہارا پنظم وضبط تمہارے کا م آئے گا''۔

### فتنه كي پيشين كوئي:

چنانچہ (حسب ہدایت) امیر معاویہ رہائٹوں نے حضرت ابو ذرغفاری رہائٹوں کو ایک رہنما کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ مدینہ آئے تو وہاں انہوں نے مختلف تتم کی خفیہ مجالس اور محفلیں دیکھیں اس پرانہوں نے بیپیٹیین گوئی کی:

''تم اہل مدینه کو شخت غارت گری اور یا دگار جنگ کی خوشنجری سنا دؤ' ۔

### حضرت عثمان رخالته سے گفتگو:

جب وہ حضرت عثمان مخالطہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان مخالطہ نے ان سے پوچھا:'' کیابات ہے کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں؟''اس پرانہوں نے جواب دیا:

''(مسلمانوں کے مال کو) اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔ نیز دولتمندوں کے لیے بیدمناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت جمع کر س''۔

#### حضرت عثان مِعَالِثُهُ نِے فر مایا:

''اے ابوذر اُ میرایہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں ادر رعایا کے ذمہ جو دا جبات ہوں انہیں وصول کروں میں انہیں زاہد بننے پرمجبور نہیں کرسکتا البتہ انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کرسکتا ہوں''۔

#### مدینہ سے <u>باہر قیام:</u>

اس پر حضرت ابو ذر رہی گئی نے فر مایا'' آپ مجھے مدینہ سے باہر رہنے کی اجازت ویں گے؟ کیونکہ مدینہ اب میرا گھرنہیں رہا ہے''۔اس پر حضرت عثمان رہی گئی نے فر مایا:

#### خفیہاڑے:

'' کیاتم مدینہ کے بجائے اس سے بدتر مقام پر رہنا جاہتے ہو؟'' حضرت ابوذ رہی ٹیٹنا نے جواب دیا:'' مجھے رسول اللہ مکٹیٹا

2.

نے تھم دیا کہ جب مدینہ کی عمارتیں خفیہ اڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤں' اس پر حضرت عثان رہا تھے نے فر مایا''ایسی صورت میں تہہیں جو تھم ملاہے اس کی تعمیل کرو''۔

#### ربذه میں قیام:

چنانچه حضرت ابوذ رہنائٹندید بندمنورہ سے نکل کرربذہ چلے گئے وہاں انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔حضرت عثان رہنائٹند نے انہیں اونٹوں کا ایک ریوڑ دے دیا تھا اور دوغلام بھی دیئے نیزیہ پیغام بھی بھیجا:''تم مدینہ آیا کرنا کہتم بدو (اعرابی) نہ بن جاؤ''۔ چنانچہوہ اس پڑمل کرتے تھے۔

#### خلوت پیندی:

تنها کی آورخلوت نشینی انہیں زیادہ پینڈی مسلم میں '' حضرت ابوذ رہی گئی اعرا بی بننے کے خوف سے مدینہ میں آمدور دنت رکھتے تھے۔ تا ہم تنها کی اور خلوت نشینی انہیں زیادہ پیند تھی''۔

### مزيدنيكي كي ترغيب:

ا یک د فعہ وہ حضرت عثان رہی گئیز کے پاس آئے وہاں کعب الاحبار رہی گئیز بھی تھے۔اس موقع پر انہوں نے حضرت عثان رہی گئیز سے فر مایا:

''آ پءوام کی صرف اس بات پر قانع نه ہو جائیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ نیکی کے کوئی کام کریں۔ چنانچہ جس پرز کو ۃ فرض ہو۔ وہ صرف ز کو ۃ دینے پراکتفانہ کرے بلکہ وہ پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی بھی کرے'۔

#### كعب يرسخق:

اں پر کعب نے کہا: ''جس نے فرائض ادا کردیئے اس نے اپنا تمام فرض ادا کردیا''۔

اس پرحضرت ابوذ ر رہائٹنز نے اپنی جیشری اٹھا کر ماری اور ان کا سرتو ڑ دیا۔انہوں نے کعب سے کہا:

''اے یہودن کے بیچا تمہاراان باتوں سے کیاتعلق ہے؟ (اگرتم بولنے سے بازنہیں آئے تو) تم مجھ سے پھے سنو گے اور میں تمہاری خبرلوں گا''۔

#### ، تشد د کی ممانعت:

اس پرحضرت عثان رہی تھی نے ان کی طرف ہے معافی جا ہی اور کعب نے درگز رکر دیا۔ تا ہم حضرت عثان رہی تھی نے یہ ہدایت فرمائی''اے ابوذرؓ! اللہ ہے ڈرواورا پنے ہاتھ اور زبان کوروکو''۔

### با ہر قیام کی وجہ:

بھاری تھا۔اس پر (حضرت )معاویہ مٹائٹنانے فرمایا:

يبيبون كاتصيلا:

''اس شخص کود کیھووہ دنیا ہے کنارہ کش ہے مگراس کے پاس کتنامال ہے؟''۔

ان کی بیوی نے جواب دیا:

'' بخدا! اس میں نہ دینار ہیں (اشرفیاں) نہ درہم ہیں بلکہ اس میں پیپے ہیں۔ جب ان (ابوذر) کا وظیفہ آتا تھا تو وہ ہماری ضروریات کے لیے اس کے بدلے میں پیپے خرید لیتے تھے''۔

امير کی اطاعت:

جب حضرت ابو ذریخانتیٔ ربذہ کے مقام پر رہنے گئے تو وہاں نماز با جماعت ہونے لگی تھی وہاں ایک شخص تھا جوصد قات وصول کرتا تھا۔ اس نے (نماز کی امامت کے لیے ) کہا''اے ابو ذریخانت کے بڑھیں''وہ بولے''نہیں تم چیش قدی کرو کو کا نماز کی امامت کے لیے ) کہا''اے ابو ذریخانی آپ آ گئے بڑھیں''وہ بولے کے نماز کی امامت کے لیے ) کہا''اے ابو ذریخ کی بات سنواورا طاعت کروخواہ تم پرکوئی مکٹا غلام ہی (امیر) کیوں نہو''۔''تم غلام بے شک ہو گر کئے نہیں ہو''۔

اس شخص كانام مجاشع تهاوه صدقات كاسياه غلام تها ..

حضرت ابوذ رہائٹن کے لیےروزینہ:

حضرت جابر می کنند: کی روایت ہے کہ حضرت عثمان ہی گئی نے حضرت ابو ذراور حضرت رافع ابن خدت کی بھی اور ونوں کے لیے روزینه مقرر کررکھا تھا بیدونوں (صحابی) مدینہ سے باہر رہتے تھے کیونکہانہوں نے حضرت عثمان میں کنٹیز سے ایسی باتیں سی تھیں جن کی وہ (تسلی بخش توضیح نہیں کر سکے تھے)۔

#### حضرت ابوذ ر ملاتثنهٔ کا حال:

مسلمہ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ'' جب ہم عمر ہ اداکرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ربذہ بھی آئے۔وہاں ہم نے حضرت ابوذ رخی تین کوان کے گھر تلاش کیا مگروہ نہیں ملے لوگوں نے کہا'' وہ چشمہ کی طرف گئے ہوں گے''اس لیے ہم ان کے گھرکے قریب انتظار کرتے رہے اتنے میں وہ اونٹ کی ہڈیاں لے کراپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزرے۔انہوں نے سلام کیا پھروہ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعدوہ ہمارے یاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے:

### اطاعت کی ہدایت:

رسول الله مَرْتِيلًا نے مجھے سے ارشا دفر مایا تھا:

'' تم امیر کی بات سنو! اوراطاعت کروخواه تم پر کوئی حبثی نکطاغلام ہی ( امیر ) کیوں نہ ہو''۔

جب میں اس چشمے کی طرف گیا تو وہاں اللہ کے مال (صدقہ ) کے غلام تھے ان پرایک جبشی غلام ( نگراں ) مقررتھا وہ نکا نہیں تھا' وہ جہاں تک جھے علم ہے قابل تعریف ہے انہیں روزانہ ذرج کیا ہوا اونٹ کا گوشت ملتا ہے اور مجھے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں جے میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں''۔

#### مال و دولت:

#### راوی کہتاہے:

میں نے کہا: "آپ کے پاس کتنا مال ہے'۔

وہ بولے: '' کچھ بکریاں ہیں اور کچھاونٹ ہیں۔ایک میں میرے غلام کا حصہ ہے اور دوسرے پرمیری لونڈی کا قبضہ ہے۔ میراغلام اس سال کے آخر تک آزاد ہوجائے گا''۔

میں نے کہا: " ''بمارے ہاں جوآپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس سب لوگوں سے زیادہ مال ودولت ہے'۔

آپ نے فر مایا: ''مگر اللہ کے مال میں ان کاصرف اتنا ہی حق ہے جتنا میر اہے''۔

دوسر بے لوگوں نے ان واقعات کے اسباب میں بہت بری باتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔

# شاهِ ابران كا فرار

داؤ دکی روایت ہے کہ ابن عامر بھر ہ آئے۔ پھر وہ فارس کی طرف روانہ ہو گئے اوراسے فتح کرلیااس ا ثناء میں شاہ یز دگر د (شاہ ایران) جور کے مقام سے جسے اردشیر حرہ بھی کہتے ہیں' ۳۰ ھ میں بھاگ گیا۔ ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود سلمی کو بھیجوایا۔ انہوں نے کر مان تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد مجاشع اپنے تشکر کے ساتھ سیر جان میں خیمہ زن ہوئے اور شاہ یز دگر دخراسان کی طرف بھاگ گیا۔

#### مہم کےسپہسالار:

(اسمہم کے سپہ سالا رول کے بارے میں اختلاف ہے) عبدالقیس کہتا ہے کہ ابن عامرؓ نے ہرم بن حیان عبدی کو روانہ کیا۔ بکر بن وائل کہتا ہے کہ ابن حسان یشکری کو بھیجا گیا مگر تھے ترین روایت یہی ہے کہ مجاشع بن مسعود سلمی کو (سپہ سالا ر بنا کر بھیجا گیا)

#### برف بارى:

مجاشع شیر جان سے روانہ ہوئے تا کہ وہ شاہ یز دگر دکا تعاقب کریں۔ جب یمند کے مقام میں کل کے قریب پہنچ تو (بعد میں)
قصر مجاشع سے نام سے مشہور ہوا تو برف باری شروع ہوگئی برف باری سے سردی زیادہ ہوگئی اور ایک نیز ہ کے برابر برف جمع ہوگئی جو
تمام کشکر ہلاک ہوگیا۔لیکن مجاشع اور ایک دوسر آخض جس کے ساتھ ایک لونڈی تھی تھے سالم رہے اس دوسر شخص نے ایک اونٹ کا
پیٹ جا ککر کے اس لونڈی کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے خودراہ فرار اختیار کی دوسرے دن جب وہ وہ ہاں آیا تو وہ لونڈی
زندہ پائی اس لیے وہ اسے اٹھا کر محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔

#### قصرمجاشع:

اس محل کا نام قصرمجاشع پڑگیا کیونکہ یہاں اس کالشکر ہلاک ہواتھا۔ بیمقام سیر جان سے پانچے یا چیفرسخ کے فاصلے پرتھا۔

# تیزرفآری گھوڑی:

ابوالمقدام کی روایت ہے کہ مجاشع بن مسعود اہل بھر ہ کے ایک وفد کو لے کرتستر سے روانہ ہوئے ان میں احنف بن قیس بٹاٹٹنڈ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گھوڑی پرسفر کیا جومشہور گھوڑی خبرانی اس سے تھی اور اس کا نام صفراء تھا۔ انہوں نے اس پرایک ہی لگام پرایک دن میں بچاس ہزار کا فاصلہ طے کیا۔

# متفرق واقعات:

سی میں حضرت عثمان دخالتھ نے (جمعہ کی نماز کے لیے ) تیسری اذان کا اضافہ کیا اور حج کے موقع پرمنگ کے مقام پر پوری چار رکعت نماز پڑھی۔ نیز اس سال آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



#### باب١٨

# السم کے واقعات

#### رومیوں ہے جنگ:

اس سال مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ کی جسے غزوۃ الصواری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ واقدی کا قول ہے۔ گر ابومعشر کا بیقول ہے کہ غزوۃ الصواری اس ھیں ہواالبتہ اساودۃ کی بحری جنگ اور کسریٰ کے واقعات اس ھیں ہوئے گر واقدی کا قول ہے کہ غزوۃ الصواری اور اساودۃ کی جنگ یعنی دونوں واقعات اس ھیں ہوئے۔

#### غزوه صواري:

وافندی کی روایت ہے کہ اہل شام امیرمعاویہ رہی گئز کی زیر قیادت روانہ ہوئے اس زمانے میں شام کا تمام علاقہ امیر معاویہ رہی گئز کے زیر حکومت آگیا تھا۔

### پورے شام پرحکومت:

امیر معاویہ کے زیر حکومت تمام علاقہ آنے کا سبب یہ ہوا کہ جب حضرت ابوعبیدہ دخاتیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے کام کا جانشین حضرت عیاض بن عنم کومقرر کیا جوان کے ماموں بھی تصاور چھپازاد بھائی بھی تھے۔انہیں جزیرہ کے ایک حصہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا مگر حضرت ابوعبیدہ دخاتیٰ نے پاس آگئے کا حاکم مقرر کیا گیا تھا مگر حضرت ابوعبیدہ دخاتیٰ نے پاس آگئے اس کے علاوہ حضرت ابوعبیدہ دخاتیٰ نے پاس آگئے اور ان کے ساتھ دیے۔

# عياض رهالتُنهُ كي سخاوت:

حضرت عیاض بن عنم مخالفہ بہت فیاض اور تخی تھے۔ان کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہورتھی۔وہ اپنے پاس کچھنہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کا کوئی سوال رد کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے حضرت عمر مخالفہ کی سے سے حکہا'' آپ نے حضرت خالد مخالفہ کو کمعزول کر دیا تھا اور ان کی فیاضی اور سخاوت کو قابل ملامت قرار دیا تھا مگر عیاض تو عرب کے سب سے بڑے فیاض شخص ہیں۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے ہیں'۔

# حضرت ابوعبيده رضافتْهُ كااحترام:

حضرت عمر بھاتٹنا نے فرمایا:'' ان تمام ہاتوں کے باوجود میں (حضرت) ابوعبیدہ بھاتٹنا کے فیصلہ کوتبدیل کرنا پیندنہیں کروں گا''۔

# حكام شام كاتقرر:

حضرت عیاض بن عنم رہی گئی نے بھی حضرت ابوعبیدہ بنی گئی کے بعدوفات پائی تو حضرت عمر رہی گئی نے ان کی عملداری پرسعید بن خدیم جمعی رہی گئی کوحا کم مقرر کیا۔ان کی وفات کے بعد آپ نے عمیر بن سعدانصاری بنی گئی کوان کے بجائے حاکم مقرر کیا۔ جب حضرت عمر رہی گئی نے وفات پائی تواس وقت حضرت معاویہ رہی گئی دمشق اور اردن کے حاکم تھے اور عمیر بن سعد رہی گئی جمص اور قنسرین کے حاکم تھے۔قنسرین کو (بعد میں )امیر معاویہ نے اپنے عراق کے حامیوں سے آباد کر دیا تھا۔ تقرر کا آغاز:

یزید بن ابی سفیان بھی نیا کے فوت ہونے پر حضرت عمر بھاٹنڈ نے امیر معاویہ بھاٹنڈ کوان کا قائم مقام بنا دیا تھا جب ابوسفیان رہی ٹیز کوان کی خبر مرگ سنائی گئی توانہوں نے یو چھا:

''اے امیرالمومنین! آپ نے ان کی عملداری پر کس کو مقرر کیا؟'' حضرت عمر مِنی ٹیٹنا نے فرمایا ''معاویہ کو'' اس طرح امیر معاویہ رہی ٹیٹنا اردن اور دمشق دونوں علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔

#### علاقه شام کے حکام:

۔ آ خر کار جب حضرت عمر ہوٹائیں: کی وفات ہوئی توعمیر بن سعد حمص وقنسرین کے حاکم تھے علقمہ بن مجرز فلسطین کے حاکم تھے' امیر معاویہ رہوٹائیں: دشتل اورار دن کے حاکم تھے اور عمر و بن العاص حاکم مصرتھے۔

#### دورعثانی کے حکام:

سالم کی روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان بن گٹنٹ نے (خلیفہ ہونے کے بعد) سب سے پہلا جو حاکم مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر رہی گٹنٹ نیز بے عمر رہی گٹنٹ نیز کے معر رہی گٹنٹ کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن الی وقاص رہی گٹنٹ کو (حاکم کوفہ) مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رہی گٹنٹ نیز بے کے وار سے زخمی ہوئے تو وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عثان رہی گئن کو اپنے کام سے استعفاء و بے دیا۔ اور ان سے اپنے اہل وعیال کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور محص وقسر بین کے علاقے بھی حضرت معاویہ رہی گئن کے حوالے کر دیے۔

### شام کی متحدہ حکومت:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رفائی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رفائی کے عہد کے حکام کو شام میں بحال رکھا۔ جب فلسطین کے حاکم عبد الرحمٰن بن علقمہ کنانی نے وفات پائی تو ان کی عملداری کوا میر معاویہ رفائی کی عملداری میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی تیا حضرت عثان رفائی کے عہد میں بہت شخت بیار ہوئے بیہاں تک کہ ان کا مرض طول پکڑ گیا تو انھوں میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی تیا اور انھوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی اور ان کا علاقہ بھی حضرت معاویہ رفائی کو دے دیا گیا اس طرح خلافت عثان کے دوسرے سال امیر معاویہ رفائی تمام شام کے حاکم مقرر ہوگئے۔

# حاتم مصر:

حضرت عمر و بن العاص مٹاٹٹۂ حضرت عمر مٹاٹٹۂ کے زمانے میں پورےمصر کے حاکم تھے حضرت عثان مٹاٹٹۂ نے بھی ابتدائی دور میں ان کواپنے عہدہ پر بحال رکھا۔

#### اہل روم ہے مقابلہ:

واقدی کی روایت ہے کہ جب اہل شام امیر معاویہ رہناٹیڈ کے زیر قیادت روانہ ہوئے تو ان کے بحری بیڑے کے امیر البحر

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بن لٹن تھے چونکہ مسلمانوں نے افریقیہ میں رومی علاقوں پر قبضہ کرلیا تھااس لیے سطنطین بن ہرقل بھی ایک ابیالشکر جرار لے کرروانہ ہوا جواس سے پہلے اسلامی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔

#### روم کا بحری بیزه:

اہل روم پانچ سو کے بیڑے میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا ( ابتداء میں ) فریقین میں عارضی امن قائم ہوا۔ یہاں تک کہ شرکین اور مسلمانوں کی کشتیاں ایک دوسرے کے قریب کنگرانداز ہوئیں۔

# رومیوں ہے بحری جنگ:

ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں:'' میں ان کے ساتھ (بحری جنگ میں) تھا۔ سمندر میں ہماری (دشمنوں سے) ٹر بھیٹر ہو گئی۔ (ان کا) ایسا بحری بیڑہ ہم نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا۔ ہوا ہمارے مخالف تھی اس لیے ہم تھوڑی در کنگر انداز ہوئے اور پھروہ مہمی ہمارے قریب کنگر انداز ہوئے۔ ہوا پر سکون تھی اس لیے ہم تھوڑی در کنگر انداز ہوئے اور ہم نے کہا:'' تمہارے اور ہمارے درمیان امن وسلے ہونی چاہیے''۔وہ بولے:'' جمہیں امن دیا جاتا ہے اور اس طرح ہمیں بھی امن وسلح حاصل ہونی چاہیے''۔

ہم نے کہا:''اگرتم پیند کروتو ساحل پر جنگ ہوتا کہ ہم میں اورتم میں سے جوکوئی زیادہ جلد باز ہو'وہ مرجائے اوراوراگرتم چاہوتو سمندر کے اندر (جنگ ہو)''۔

#### گھمسان کی جنگ:

انھوں نے بیک زبان ہوکرغرورونخوت ہے کہا'' پانی میں (جنگ ہو)اس پرہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ہم نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے سے اس طرح باندھ لیا تھا کہ ہم مل کران کی کشتیوں پرحملہ کر سکتے تھے۔ہم نے گھمسان کی جنگ لڑی اور فریقین ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے اور کشتیوں پرتلواروں اور خنجروں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل بحر تک بہنے لگیں اور سمندر کی لہریں لہولہان ہوگئیں اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار تیرنے لگے۔

#### روميوں كوشكست:

حضرت اسلم ہن تھ ایک شریک جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے ساحل پرخونی لہریں عکرار ہی تھیں۔ وہاں لاشوں کے انبار تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پانی پرخون غالب آ گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور کا فروں کے بے شارا فراد مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صبر واستقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہل اسلام پر فتح ونصرت نازل کی اور تسطنطین (شاہ روم) پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا وہ اپنے مقتولوں اور زخمیوں کا درد ناک رفتارہ نہیں دیکھ سکا اور خود مسطنطین بھی بہت زخمی ہوا اور وہ کافی عرصہ تک زخموں میں چور رہا۔

#### ابن انی حذیفه کی تکبیر:

حنش بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح رمی بنگ پر روانه ہوئے اور عبدالله بن سعد بن ابی سرح رمی بیگ (امیر البحر) نے عصر کی نماز پڑھائی تو محمد بن ابی حذیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ بیاس کی سب سے پہلی (شروفساد کی بات) سننے میں آئی۔ جب امام عبداللہ بن سعد رمی تی نی زسے فارغ ہوئے اور لوٹنے لگے تو انہوں نے پوچھا: ''یکیسی ( تکبیر ) تھی؟''لوگوں نے کہا''محمد ابن ابی حذیفہ ؓ نے تکبیر کہی تھی ۔عبداللہ بن سعد رہا گئن نے ان کو بلوایا۔اور پوچھا:''تم نے بدعت کے طور پر بینی بات کیول نکالی؟''وہ بولے:'' بیہ بدعت نہیں ہے۔ تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں''۔

دوباره نافر مانی:

'' حقیقت میںتم بے وقو ف نو جوان ہو۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا ورنہ بخدا میں تمہاری خوب خبر لیتا''۔

اس کے جواب میں محمد بن ابی حذیفہ نے کہا:'' بخدایہ بات تمہارے امکان میں نہیں ہے اور اگر کرنا چا ہوتو تمہارے اندراتن طاقت نہیں ہے''۔اس پرانہوں نے کہا'' تم زبان بندر کھواس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔تم ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' وہ بولا '' میں مسلمانوں کے ساتھ سوار ہوکر جاؤں گا'' وہ بولے ''تم جہاں چا ہو چلے جاؤ'' چنانچے محمد بن ابی حذیفہ تن تنہاکشتی میں سوار ہوااس کے ساتھ صرف قطبی افراد تھے۔

روم کی بحری فوج:

' 'تم مجھےمشورہ دو'' وہ بولے:' 'ہم رات کوغور دفکر کریں گے'۔

# بحری جنگ کاعزم

۔ چنا نچیرومی رات بھرنا قوس بجاتے رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو قسطنطین نے جنگ کرنے کاعزم مصمم کرلیا تھا۔انھوں نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے کے قریب کرلیا تھا اسی طرح مسلمان بھی اپنی کشتیوں کوایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اور انھیں آپس میں باندھ رکھا تھا۔

### مسلمانوں کی صف بندی:

حضرت عبداللہ بن سعد رہائٹۂ نے کشتیوں کے اندر ہی مسلمانوں کی صف بندی کر لی تھی اور انھیں ہدایت کی کہوہ قر آن کریم کی تلاوت کریں اورصبر واستقلال اختیار کریں۔

#### فتح ونفرت:

اہل روم نے مسلمانوں کی کشتیوں پرصف بندی کی حالت میں حملہ کردیا۔ چنانچیمسلمان صف بندی توڑنے پرمجبور ہو گئے اور صف بندی کے بغیر جنگ کرتے رہے یہ گھسان کی جنگ تھی آخر کار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح ونصرت عطا کی اور انھوں نے وشمنوں کا صفایا کردیا۔ چنانچہ بھا گئے والوں کے علاوہ اہل روم میں سے کوئی نہیں نچ سکا۔

عبدالله بن سعد من ﷺ نے ذات الصواری میں چند دنوں تک قیام کیا پھروہ واپس آ گئے۔

#### باغيانهً كفتگو:

واپسی کے وقت محمد بن ابی حذیفہ کسی سے میہ کہ رہا تھا'' بخدا! ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کوترک کر دیا ہے''۔وہ آ دمی بولا:'' وہ کون ساجہا دہے''۔(اس کے جواب میں وہ بولا)'' عثان بن عفان رہا تین نے ایسے ایسے افعال کیے ہیں''۔

وہ ایسی باتیں کرتار ہاتا آئکہ اس نے مسلمان (فوجیوں) کو گمراہ کر دیا تھااور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے گئے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے نہیں زکال سکتے تھے۔

### بغاوت كي ابتداء:

ا مام زہری فرماتے ہیں:''محمد بن ابی حذیفہ بن اٹی جذیفہ بن ابی بکر بن اٹنے دونوں اس سال منظرعام پر آئے جس سال عبداللہ بن سعد بن اٹنے از بحری جنگ کے لیے ) روانہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد حضرت عثمان بن ٹاٹنے کے عیوب اور ان کی تبدیلیوں کا تھلم کھلا اظہار کرنے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ:'' حضرت عثمان بن ٹاٹنے کی اور حضرت عثمان بن ٹاٹنے کی اور مسلم کے جاس لیے حضرت عثمان بن ٹاٹنے کا خون حلال ہے''۔

#### مخالفانهالزامات:

ان کا بیر قول تھا کہ' انھوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا ہے جس کے خون کورسول اللہ مُن ﷺ نے مباح قرار دیا تھا اور قرآن کریم نے اس کے کفر کا اعلان کیا تھا۔ نیز رسول اللہ مُن ﷺ نے ایک جماعت کو نکال دیا تھا۔ مگرانہوں نے ان لوگوں کو واپس بلوا لیا اور رسول اللہ مُن ﷺ کے صحابہ کرام بڑی تھے کو نکال دیا۔ نیز انھوں نے سعید بن العاص اور عبداللہ بن عامر بڑی ﷺ کو حاکم مقرر کیا۔

### جماعت ہے الگ:

جب عبداللہ بن سعد میں ٹین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے کہا'' تم دونوں ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' چنا نچہ وہ ایسی کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی۔ جب ان دونوں سے بازپرس کی گئی تو وہ دونوں بولے۔

#### باغیانهاعتراضات:

'' 'ہم اس شخص کے ساتھ مل کر کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارا حاکم بننے کے قابل نہیں ہے عبداللہ بن سعد رہائیّن کوحضرت عثمان رہائیّن نے حاکم مقرر کیا ہے جنہوں نے ایسے ایسے افعال کا ارتکاب کیا ہے''۔ یوں بید دونوں اشخاص ان مجاہدین کو گمراہ کرتے رہے اور حضرت عثمان رہائیّن پریخت اعتراضات کرتے رہے۔

#### منتبيه:

عبداللہ بن سعد مخالفۂ نے انہیں اس بات سے ختی کے ساتھ روکا اور کہا:'' مجھے نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین (حضرت عثان مخالفۂ) کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ ورنہ میں تم دونوں کو پخت سزادیتا''۔

#### فتح ارمينيه:

۔۔۔۔ اس سال یعنی اس ھ میں بقول واقدی حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھوں ارمینیہ فتح ہوا۔

# شاه ابران كافتل

اس سال یعنی اس بھی ساہ پر دگر دمقتول ہوا۔ اس کا واقعہ محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شاہ پر دگر دا یک تھوڑی جماعت کے ساتھ کر مان سے بھاگ کر مرو پہنچا اس نے وہاں کے چودھری سے مال طلب کیا۔ گراس نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اہل مروکوا پنی جان کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ترکوں سے بادشاہ کے برخلاف لڑنے کے لیے امداد طلب کی۔ چنانچوانھوں نے آ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شبخون مارا اور اس کے ساتھیوں کوتل کر دیا۔ گریز دگر دیج کھلا۔ اس نے ایک چکی والے کے گھر میں پناہ لی جونہر مرغاب کے کنارے پر چکی چلاتا تھا۔

#### دوسري روايت:

ہذلی کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہے کہ شاہ یز دگر دکر مان سے بھاگ کرمروآیا اس نے وہاں کے بڑے زمینداراور دیگر باشندوں سے مال طلب کیا۔گرافھوں نے مال دینے سے انکار کیا۔اس کے بعدانہیں (ان کے تملہ کا) اندیشہ ہوا تو اہل مرو نے رات کے وقت اس (کے خیمہ) پرحملہ کر دیا۔انھوں نے ترکوں سے مدنہیں طلب کی بلکہ خوداس کے ساتھیوں کو مارڈ الا۔ بادشاہ پیدل بھا گتا ہوا نی نکلاوہ اپنا (شاہی) میگا اور تلوار لگائے ہوئے تھا اور تاج بھی پہن رکھا تھا۔اس حالت میں وہ مرغاب کے کنارے پرایک چکی والے نے اس کو مارڈ الا اوراس کے سازوسا مان پر قبضہ کرلیا اوراس کی لاش نہر مرغاب میں بھینک دی۔

# قاتل کی گرفتاری:

جب صبح ہوئی تو اہل مرو نے بادشاہ کے پیروں کے نشانات کا کھوج کیا۔اس کے نشانات چکی والے کے گھر پر جا کرمٹ گئے اس لیے انھوں نے اس چکی والے کو گرفتار کرلیا۔ آخر کاراس نے بادشاہ کے قتل کا اعتراف کیا اوراس کا سازوسامان نکال کر دیا۔ لوگوں نے چکی والے اوراس کے گھر والوں کو مارڈ الا اوراس کے سامان اورشاہ پر دگر د کے سامان پر فیضنہ کرلیا۔ نیز اس کی لاش نہر مرغاب سے نکال کرکٹڑی کے تا بوت میں رکھ دی۔

# لاش کی تد فین:

بعض راویوں کا خیال ہے کہاس کی لاش کواصطحر لے گئے اور وہاں ۳۱ ھے کے شروع میں اس کو دفن کر دیا ( اس واقعہ کی وجہ سے ) مروشہرکو'' خداد تثمن'' کہا جاتا ہے۔

#### با دشاه کی اولا د:

شاہ یز دگر دنے وہاں ایک عورت سے ہمبستری کی تھی۔اس کے نتیج میں اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا آبر دھا دھڑ نہیں تھا۔اس لیے وہ'' ادھ''' کہلاتا تھا۔اس کی نسل سے خراسان میں اولا دہوئی چنانچہ جب قیتبہ نے صعنہ یا دوسرے علاقے فتح کر لیے تو اس نے وہاں دولونڈیاں دیکھیں جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا تھا کہ وہ اسی'' ادھر'''کڑے کی اولا دمیں سے میں۔ ماهوبه کی سازش:

خردا ذبیرازی کا بیان ہے کہ جب شاہ پز دگر دخراسان آیا تو اس کے ساتھ خرزا ذمبر بھی تھا جورشم کا بھا کی تھا۔اوراس کے بھائی نے مرو کے حاکم ماہویہ ہے کہا''میں نے (ایران کا) ملک تمہارے سپر دکر دیا ہے''اس کے بعدوہ عراق چلا گیا شاہ پر دگرد نے مروشہر میں ہی قیام کیا۔اس نے ماہویہ کومعزول کرنے کا ارادہ کیا تو ماہویہ نے ترکوں کولکھا کہ شاہ پر دگروکوشکست ہوگئی ہے اوروہ اس کے پاس آ گیا ہے اس نے اس کے برخلاف ترکوں کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔اوراس کے لیے راستہ خالی کردیا۔

#### شای کشکر کوشکست:

چنانچے ترک فوج مرو پینچی ۔ شاہ یز دگر داوراس کے ساتھی ان کے مقابلے کے لیے نکلے بادشاہ کے ساتھ ماہویہ مروکی اساورہ فوج کے ساتھ تھا۔شاہ پز دگرد نے ترکوں کی فوج کا صفایا کر دیا اس دجہ سے ماہویہ کو بیخطرہ محسوس ہوا کہ ترکوں کوشکست ہو جائے گی اس لیےاس نے مرو کےاساورہ کی فوج کوتر کوں کےلشکر کی طرف منتقل کر دیااس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ پر دگر دیےلشکر کوشکست ہوگئی اور

### بادشاه کافرار:

شام کے وقت شاہ یز دگر د کا گھوڑ ابھی زخمی ہو گیا تو بادشاہ پیدل بھاگ نکلا۔ وہ ایک ایسے گھرییں پہنچا جونہر مرغاب کے کنارے پرتھااوراس کے اندر چکی تھی وہاں بادشاہ نے دوراتیں گزاریں۔ ماہویہ نے اسے تلاش کیا مگر کا میاب نہ ہوسکا۔ چکی والے کے گھریناہ:

دوسرے دن صبح کے وقت چکی والا اپنے گھر آیا تو اس نے شاہ یز دگر دکی شکل وصورت دیکھ کر یو چھا'' تو کون ہو آیا تم جن ہویا انسان؟'' بادشاہ نے کہا'' میں انسان ہوں۔ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟'' وہ بولا'' ہاں'' پھروہ کھانا لایا۔ پھر بادشاہ نے کہا'' میں گنگنانا چاہتاہوں تم میرے پاس کوئی الیمی چیز لا ؤجس کے ذریعے میں گنگناسکوں'۔

چنانچہوہ چکی والا اساورہ کے ایک فوجی کے پاس گیا اور اس سے وہ چیز طلب کی جس کے ذریعے گنگنایا جا سکے (زمزمہ) اس نے یو چھا ' نتم اس کا کیا کرو گے؟''وہ بولا:

اس پروہ فوجی اسے ماہویہ کے پاس لے گیا۔ وہ بولا' دیشخص شاہ پر دگرد ہے جاؤاورمیرے پاس اس کاسر کاٹ کرلاؤ''۔ فتل كي مخالفت:

اس پرموبد (ایرانیوں کے ندہبی پیشوا) نے کہا''آپ کے لیے بیفل مناسب نہیں ہے آپ کومعلوم ہے کہ ندہب اور باد ماہت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں میں ہے کوئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں روسکتی۔اگر آپ ایسا کام کر پی گے توالیں بے حرمتی کاار تکاب کریں گے کہاں سے بڑھ کر (کسی بے حرمتی کا) تصور نہیں ہوسکتا''۔ دوسرے لوگوں نے بھی

اسی قتم کی گفتگو کی اوراس فعل کو بہت برا قرار دیا۔ مگر ماہویہ نے ان سب کو گالی دے کراساورہ کی فوج سے کہا''جواعتراض کرے اسے مار ڈالؤ''۔

# با دشاه كآفتل:

۔ اس نے چندلوگوں کو تھم دیا کہ وہ چکی پینے والے کے ساتھ جائیں اور شاہ یز دگر دکوقل کر دیں چنانچہ وہ لوگ گئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو خودانہوں نے قبل کرنا پیندنہیں کیا اور اس کام ہے رک گئے ۔ آخرانھوں نے چکی پینے والے ہے کہا''تم اندر جا کرا سے مارڈ الو''۔ جب وہ اندرگیا تو بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس پھرتھا۔ پہلے اس نے پھر سے اس کا سر کچلا پھراس کا سرکھا کھراس کا سرکھا کہا تو کا سے کہا کہا تھراس کا سرکھا تھراس کا دھر نہر مرغاب میں بھینک دیا۔

### تد فين:

اس کے بعد مرو کے پچھلوگ آئے انہوں نے چکی والے کو مار ڈالا اوراس کی بن چکی تباہ کر دی پھر مرو کا بڑا نہ ہبی پیشوا آیا۔ اس نے نہر مرغاب میں سے شاہ پر دگر د کا دھڑ نکالا اور اسے ایک تابوت میں رکھ کراصطحر لے گیا اور وہاں ایک قبرستان میں اسے رکھ دیا۔

# مطیاری قیادت:

ہشام بن جمری روایت ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد شاہ پر دگر د بھاگ گیا۔ یہان کی آخری جنگ بھی۔ باوشاہ اصفہان کی سر زمین پر پہنچا۔ وہاں ایک شخص تھا۔ جس کا نام مطیارتھا وہ وہاں کا بہت بڑا زمین دارتھا وہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوا جب کہ اہل مجم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کواپئی قیادت کے لیے بلوایا اور کہا: ''اگر میں تمہارا سپر سالار بن جاؤں اور تمہیں ان کی طرف لے جاؤں تو تم میر سے ساتھ کیا سلوک کروگے؟''وہ لوگ ہولے'' ہم آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ چنانچہوہ انہیں لے کرروانہ ہوا اور عربوں سے پچھ حاصل کیا۔ اس وجہ سے عوام میں اس کی قدر ومنزلت بڑھ گئی اور اس لیے ان سے افضل درجہ حاصل کیا۔

### در بان پر برهمی:

جب شاہ یز دگرد نے اصفہان کا بیمعاملہ دیکھا تو وہ وہاں مقیم ہوگیا۔ایک دن مطیاراس کی ملاقات کے لیے پہنچا تو اس کے در بان نے اسے روکااور کہا۔آپ یہاں تو قف تیجیے تا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کروں۔اس پرمطیار دربان پر ٹوٹ پڑااوراس کی ناک توڑ دی کیونکہ دربان کے روکنے پراس کی غیرت حمیت اور خود داری مجروح ہوگئی تھی۔

#### بادشاه كافرار:

جب در بان شاہ یز دگر د کے پاس لہوانہان ہوکر پہنچا تو با دشاہ بیدر دناک منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوااور فوراً گھوڑے پرسوار ہوکر اصفہان شہرے کوچ کر گیا۔

۔ اسے بیمشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت کے انتہائی مقام کی طرف چلا جائے اور وہاں قیام کرے تا کہ عرب اس کی طرف متوخبہ نہ ہوں بلکہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں ۔

### قیام طبرستان براصرار:

بادشاہ کواپنے ملک آنے کی طرف جانے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت طبرستان کا حاکم اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کواپنے ملک آنے کی پیشکش کی اور یہ بھی واضح کیا کہ اس کاعلاقہ بہت محفوظ ہے اس نے اصرار کر کے یہاں تک کہا''اگر میرے پاس اس وقت نہیں آئیں گے اور بعد میں آنے کا قصد کیا تو میں آپ کو پناہ نہیں دوں گا اور آپ کے وہاں نہیں مشہراؤں گا''۔

# منسب میں ترقی:

۔ ٹ، یز دگر دنے وہاں جانے سے انکار کیا۔البتہ اسے اصبہذ کا درجہ عطا کیا اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لکھ دی۔اس حاکم کا اس سے پیشتر کمتر درجہ تھا۔

#### مختلف روایات:

ایک روایت پیہے کہ شاہ یز دگر دنو ری طور پر بجستان (سیستان) چلا گیا تھااور و ہاں سے ایک ہزارا ساورہ کی فوج لے کرمرو کی طرف روانہ ہوا۔

# مختلف شهرول میں قیام:

ایک دوسری روایت بیہے کہ شاہ پر دگرد فارس کی سرزمین میں پہنچا۔ وہاں وہ چارسال تک مقیم رہا پھروہ کر مان آیا اور وہاں وہ دوسال یا تین سال تک مقیم رہا۔اس کے بعد کر مان کے حاکم نے جاہا کہ وہ وہیں قیام کرے مگر بادشاہ نے انکار کیا اور اس سے بیہ مطالبہ کیا کہ وہ ریغمال کے طور پر کچھ آدمی اس کے پاس رہن رکھے مگر اس نے اس کا مطالبہ نہیں مانا۔

#### عزم خراسان:

بادشاہ وہاں سے بحستان کی طرف گیا اور وہاں اس نے تقریباً پانچ سال قیام کیا پھراس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خراسان جائے اور وہاں کشکر جمع کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر ہے جو اس کی سلطنت پر قابض ہوگئے ہیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مروگیا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے زمینداروں کی اولا دریغمال کے طور پڑھی اور امراء میں سے فرغ زاد بھی شامل تھے۔

### أمدادكے ليے خطوط:

جب ادشاہ مرومیں آیا تو اس نے مخلف بادشاہوں سے امداد طلب کی نیز اس نے چین فرغانہ کابل اورخزر کے بادشاہوں کوامداد کے لیے خطوط لکھے اس زمانے میں مروکا حاکم ماہویہ تھا اور اس کا نائب اس کا فرزند برازشہر مرو پرمقرر تھا۔شہر کا انظام اس کے سپر دتھا۔شاہ یز دگر دنے ارادہ کیا کہ وہ شہر میں داخل ہوکر اس کی فصیل وغیرہ کا معائنہ کر ہے۔مگر ماہویہ نے اپنے فرزند کو پہلے سے یہ ہدایت کر کھی تھی کہ اگر بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے تو وہ اس کے لیے شہر نہ کھو لے کیونکہ اسے اس کی حال بازی اور غداری کا اندیشہ تھا۔

#### ما هوریه کی غداری:

چنانچہا کی دن شاہ پز دگر دیے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔اس نے شہر کے جاروں طرف چکر لگایا اور جب اس نے کسی

ایک دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابو براز ماہویہ نے (بظاہر) چلا کریہ کہا''تم دروازہ کھولو''۔ مگر اپنائیکا باندھتے ہوئے اس نے اشارہ سے بیکہا کہ وہ دروازہ نہ کھولے شاہ پر دگرد کے ایک ساتھی نے اس کے اشاروں کو بھانپ لیا تھا۔اس لیے اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی اوراس سے اجازت طلب کی کہ وہ ماہویہ کی گردن اڑا دے۔اِس نے یہ بھی کہا''اگر ایسا کیا جائے تو اس علاقے میں آپ کے لیے میدان ہموار ہوجائے گا''۔ مگر بادشاہ نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

# مخالفانه سرگرمیان:

بعض مؤرخین نے بیروایت بیان کی ہے کہ شاہ پر دگرد نے فرخ زادکوم دکا حاکم بنا دیا تھا اوراس نے براز کو حکم دیا تھا کہ وہ فصیل اورشہر کواس کے حوالے کر دے ۔ مگرشہر والوں نے شہر حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ کیونکہ ماہوبیا بو براز نے انھیں پہلے ہی سے بول سمجھا دیا تھا۔'' بیتمہارابادشاہ نہیں ہے کیوں کے تمہارے پاس شکست کھا کراورزخمی ہوکر آیا ہے۔ چنانچیم واس کااس طرح بوجھنہیں برداشت کرسکے گا جس طرح دوسرے علاقوں نے اس کا بوجھ برداشت کیا ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے باس کے لئے کا درواز ہ مت کھولنا۔''

# اہل مرو کی سرکشی:

چنانچہ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو انھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔اس پر فرخ زادلوٹ کرآیا اور دوزانو ہوکراس نے شاہ یز د گرد سے کہا۔'' اہل مروآپ کے قابو میں نہیں رہے اور اہل عرب بھی آپنچے ہیں آپ کی کیارائے ہے۔''بادشاہ نے کہا۔'' ہماری رائے یہ ہے کہ ہم ترکتان میں چلے جائیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ ہمیں عربوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ ہوکیوں کے اہل عرب ہر شہر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔''

فرخ زادنے کہا۔ ''میں ایسانہیں کروں گا بلکہ میں جہاں ہے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا۔''

بادشاہ نے اس کےمشورہ پڑمل نہیں کیااورروا نہ ہوکر مروکے حاکم کے پاس آیا۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسے معزول کر کے اس کے جیتیج سنجان کوشہر مروکا حاکم بنائے۔

# قتل کی سازش:

۔ ابو براز ماہو بیرکواس بات کاعلم ہوگیا تو اس نے شاہ پر دگر دکو ہلاک کرنے کی سازش کی اوراس نے نیزک طرخان کو بیہ خط لکھا۔

# نيزك طرخان كوخط:

شاہ بزدگردمیرے پاس شکست کھا کراور بھاگ کرآیا ہے۔تم میرے پاس آؤ تا کہ ہم دونوں مل کراہے گرفتار کر کے قید کردیں اور پھراہے قل کردیں یااس کی طرف ہے اہل عرب ہے سلح کرلیں۔اگرآپ جمجھےاس سے نجات دلا کیں گے تو میں آپ کو روزانہ ایک ہزار درہم اداکر تارہوں گا۔

آپشاہ یز دگر د کواز راہ مکر و فریب بیہ خط<sup>لکھی</sup>ں کہ وہ عام فوج کواپنے پاس سے الگ کر دے اور اپنے خاص سیا ہیوں کواپنے پاس ر کھے اس طرح اس کی طاقت اور شان و شوکت کم ہوجائے گی۔ ''آپا پی ایک شنرادی سے میرا نکاح کردیں تو میں آپ کا سچا خیرخواہ بن جاؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن کے برخلاف جنگ کروں گا''۔

# با دشاه کی برہمی:

(بین کر) شاه یز دگردنے کہا''او کتے!تم مجھ پر بیجراُت کرتے ہو؟''۔

# شاہی کشکر کا صفایا:

اس پر نیزک نے اپنی تلوار کو حرکت دی اس پر شاہ بیز دگر د نے چلا کر کہا۔'' ہائے غداری!''اس کے بعد باوشاہ بھاگ گیا مگر نیزک نے اس کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا۔

### ز مزمه برداز کی ضرورت:

شاہ بردگرد (بھاگ کرم و کے ایک گھر کے قریب پہنچا وہاں پہنچ کروہ اپنے گھوڑ ہے ہے اتر ااور ایک چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا وہاں وہ تین دن تک رہا۔ آخر چکی والے نے اس سے کہا''او بد بخت! تم باہر آؤ اور پچھ کھاؤ۔ کیونکہ تم تین دن سے بھو کے ہو' اس نے کہا''میں اس وقت تک کھا نہیں کھا سکتا جب تک کہ کوئی گنگنا کر (دعانہ مائے ) اس زمانے میں چکی والے کے پاس جا پاس ایک زمزمہ والا (گنگنا کر دعا مائلنے والا) پوانے کے لیے گندم لایا تھا۔ چکی والے نے اس سے کہا کہ وہ اس شخص کے پاس جا کرزمزمہ سنائے تا کہ وہ پچھ کھا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

#### با دشاه کا حلیه:

جب وہ (زمزمہ پرداز) وہاں سے لوٹا تو اس نے ابو براز کے ہاں شاہ پر دگرد کا ذکر سنا اس نے ان لوگوں سے اس کا حلیہ پوچھا۔انہوں نے جب اس کا حلیہ بتایا تو اس نے انہیں اطلاع دی کہ اس نے چکی والے کے گھر ایسا شخص دیکھا ہے۔اس کے بال گھونگریا لے تھے۔دانت خوبصورت تھے اور وہ بالیاں اورکنگن پہنے ہوئے تھا۔

# قتل كاتظم:

اس پرابو براز نے اساورہ کاایک سپاہی بھیجااورا سے حکم دیا کہ اگروہ (اسے گرفتار کرنے میں) کامیاب ہوجائے تو اس کا گلا گھونٹ کر دریائے مرومیں بھینک دے۔

#### انکشاف راز:

لوگ چکی والے کے گھر پہنچے اورائے زدوکوب کیا تا کہ وہ اس کا پیتہ بتائے۔ گراس نے پیتنہیں بتایا اس نے کہا کہ وہ میر بھی نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں گیا ہے؟ جب وہ لوٹنے لگے تو ان میں ہے ایک شخص نے کہا: ''میں مشک کی خوشبوسونگھ رہا ہموں''۔اشنے میں اس نے پانی میں اس کے رئیٹمی لباس کا ایک کنارہ دیکھا تو اسے تھینچ کر نکال لیا۔ وہ شخص شاہ بزدگر دہی تھا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کرے اور نہ اس کا کسی دوسرے کو بتائے۔ اس کے بدلے میں وہ اسے اپنی انگوشی' کنگن اور ٹرکا (جوتمام فیمتی سونے کے تھے ) دے گا۔ اس شخص نے کہا:

''تم مجھے جار درہم دوتو میں تہہیں چھوڑ دوں گا''۔

22

### حار در ہم کی مختاجی:

تاہ یز دگرد نے کہا: 'افسوں ہے میں تہہیں انگوشی دے رہا ہوں جس کی قیمت کا کوئی انداز ہنہیں ہوسکتا'' یگراس شخص نے ای رقم کے لینے پراصرار کیا۔اس موقع پریز دگردنے کہا'' مجھے بتایا گیاتھا کہ میریءنقریب بیدحالت ہوجائے گی کہ میں چار درہم تک کامخاج ہوجاؤں گا اور میں مجبور ہوں گا کہ بلی کی طرح کھاؤں۔ چنانچہ میں نے وہ حالت بچشم خودمشاہدہ کرلی ہے''۔

### جان بخشی کی درخواست:

اس کے بعداس نے اپنے بیگ میں سے (سونے کی ) ایک بالی نکال کر چکی والے کو دی بیاس کی راز داری کا معاوضہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا جیسے کہ وہ کو کی بات کرنا چاہتا ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اسے خبر دار کیا۔ استے میں وہ آگئے۔ شاہ یز دگر دنے ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کریں وہ بولا:

''تم پرافسوں ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو قبل کرنے کی جراُت کی اللہ اسے دنیا میں آگ سے جلنے کاعذاب دے گا۔تم مجھے قبل نہ کرو۔ مجھے اپنے زمیندار کے پاس لے جاؤ۔ مجھے عربوں کی طرف چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ بھی میرے جیسے بادشاہ کے ساتھ شرم ولحاظ روار کھیں گے''۔

#### لاش دريا ميں:

انھوں نے اس کے تمام زیورات اتار لیے اور انہیں ایک تھلے میں رکھ کراس پرمبر لگا دی پھراس کا گلا گھونٹ کراس کی لاش دریائے مرومیں پھینک دی۔ پانی اس کی لاش کو بہا کر کنارے پر لے آیا۔اور وہ ایک شاخ سے چٹ گئی۔مرو کا ندہبی پیشوا آیا وہ لاش کواٹھا کرلے گیااورائے خوشبودار کپڑے میں لیٹ کراہے تابوت میں رکھااوراسے مناسب مقام کی طرف بھجوادیا۔ گئیسیا

# گمشده بالی:

ابو براز (نے جب زیورات کودیکھا تو)اسے ایک ہالی نہیں ملی۔ تو اس نے مخبر کو پکڑ لیااوراسے اتناز دووکوب کیا کہ وہ مرگیا۔ پھراس نے جو پچھوصول کیا تھااس ز مانے کے جانشین (خلیفہ) حاکم کو بھیج دیااسی نے ابو براز پرگم شدہ ہالی کا تاوان ڈالا۔ حیار ہزار کی فوج:

(شاہ یز دگر د کے واقعہ کے بارے میں ایک مختلف روایت یہ ہے ) شاہ یز دگر داہل عرب کے آنے سے پہلے کر مان سے کو چ کر چکا تھا۔ وہ طبسیس اور قبستان کے راستے سے مرو کے قریب تقریباً چار ہزار فوج لے کر پہنچا تا کہ اہل خراسان میں سے مزید فوج کا اضافہ کرے اور پھراہل عرب پرحملہ کرکے ان سے جنگ کرے۔

### مروکے حکام:

مرومیں اس کی ملاقات دوافسروں ہے ہوئی۔ان میں سے ایک کانام براز تھااور دوسرے کانام سنجان تھا۔ دونوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔اس لیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ اطاعت کا اقرار کیا۔اس لیے وہ بادشاہ مرومیں مقیم ہوگیا۔ برازاس کا خاص آ دمی بن گیا۔اس لیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ با ہمی سازش:

۔ براز بھی سنجان کو ہلاک کرنے کی سازش میں لگ گیا۔ وہ شاہ پر دگر د کواس کے خلاف بھڑ کانے لگا۔ آخر کاربراز نے سنجان کو قتل کرنے کی سازش کی۔اس نے اپنے اس ارادے کا اظہارا پی عورت سے کیااورا پی دوسری عورتوں کوبھی اس سازش میں شریک کیا۔اس عورت نے براز کی طرف چندعورتیں بھیجیں جوشاہ بر دگر د کی حمایت کے ساتھ سنجان کوفتل کرنا چاہتی تھیں۔ مگریز دگر د کی اس سازش کا راز افشا ، ہوگیااس کے بعد سنجان نے حفاظتی اقد امات کیے اور مختاط رہنے لگا۔اس نے بھی براز اور شاہ بر دگر د کے برابر فوج تیار کرلی اور وہ اس کل کی طرف روانہ ہو جہاں با دشاہ تھیم تھا۔ براز کو جب پی خبر ملی نؤ وہ چیچھے ہٹ گیا۔ کیونکہ سنجان کی فوج بڑئ تھی۔ پیدل فرار:

بادشاہ سنجان کی فوج سے اس قدرخوف زدہ ہوا کہ وہ اپنے محل سے بھیس بدل کرنکل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پیدل روانہ ہواوہ دوفرسخ بیدل بیدل کرنگل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پیدل روانہ ہواوہ دوفرسخ بیدل جلا تھا کہ اس نے بن چکی کی آ وازشن تو وہ بن چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں تھکا ہارا بیٹھ گیا۔ چکی والے نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ ہیئت والا ہے اور شریفا نہ لباس میں ملبوس ہے تو اس نے اس کے لیے فرش بچھایا جس پروہ بیٹھ گیا۔ گیا۔ پھراس نے اسے کھانا پیش کیا جسے اس نے کھالیا۔ وہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات رہا۔ پھر چکی والے نے اس سے پچھ مانگا تو بادشاہ نے اسے جواہرات سے مرضع ٹیکا عطا کیا۔ گرچکی والے نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

وہ بولا: ''اس ٹیکے کی بجائے میرے لیے جاردرہم کافی ہیں جس کے ذریعہ میرے کھانے پینے کا کام چل سکے'۔

بادشاہ نے کہا: ''اس کے یاس جاندی کاسکنہیں ہے'۔

### فتل اور فرار:

#### ايلياء كى تقرير:

#### عيسائيوبراحسانات:

''ایران کا بادشاہ قبل کر دیا گیا ہے وہ شہریار بن کسری کا فرزند تھا۔ وہ شہریار سیری کا فرزند تھا جوعیسائی مومنے تھی۔تم جانے ہو کہ اس (ملکہ شیریں) نے اپنے ہم ندہب عیسائیوں پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس بادشاہ کے اندر بھی عیسائیت کاعضریایا جاتا تھا۔ اور اس کے جدامجد کسری کے ملک میں عیسائیوں کی بڑی قدر ومنزلت تھی اور اس سے پہلے عیسائیت کاعضریایا جاتا تھا۔ اور اس کے جدامجد کسری کے ملک میں عیسائیوں کے لیے گر جے اور عبادت خانے کے ایرانی بادشاہوں نے بیسائیوں کے لیے گر جے اور عبادت خانے تغییر کرائے۔ اس لیے ہمیں جا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے قبل پر ماتم کریں کیونکہ اس کے اسلاف اور اس کی دادی شیریں

کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔میری رائے یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کراؤں اور نہایت عزت کے ساتھ اس کی لاش کواٹھا کراس میں فن کروں''۔

# عيسائي مقبره ميں تدفين:

سب عیسائیوں نے کہا:''اے مطران (لاٹ پادری) ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ کی رائے کی تائید کرتے ہیں''
اس پر عیسائی پیشوا (مطران) نے حکم دیا کہ مرومیں پادریوں کے باغ کے اندرایک مقبرہ تغییر کرایا جائے۔اس کے بعد وہ مروک عیسائیوں کو لے کر بذات خودروانہ ہوا۔ تاکہ دریا سے شاہ پر دگر دکی لاش نکالی جائے۔اس کے بعداس نے اسے کفن و بے کر تابوت میں رکھا اور اسے وہ اور دوسر سے عیسائی اس کے تابوت کو اپنے کندھوں پراٹھا کر اس مقبرہ میں لے گئے جس کی تغییر کا اس نے حکم دیا مقا۔ وہاں اسے فن کیا گیا اور اس نے بعداس کا دروازہ بند کردیا گیا۔

#### آ خرى بادشاه:

شاہ یز دگرد نے ۲۰ سال تک بادشاہت کی اس نے جارسال آ رام میں گز ارے۔اور باقی سولہ سال عربوں کی جنگ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں گز ارے۔وہ اردشیر بن با بک کی نسل کا آخری بادشاہ تھا۔اس کے بعدا بران کا ملک عربوں کے لیے خالی ہوگیا۔



# فتح خراسان

اس پیمیں عبداللہ بن عامر مٹائٹر: خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورانہوں نے امیر شہرطوں' بیورواورنسا کے شہروں کو فتح کر لیا۔ یہاں تک کہوہ سرخس تک پہنچ گئے اس سال اہل مرونے بھی ان سے سلح کر لی۔

واقعات كى تفصيل:

(واقعات کی تفصیل میہ ہے کہ) جب ابن عامر نے فارس کو فتح کیا تو اوس بن حبیب تمیمی نے کھڑے ہوکر کہا''اللہ امیر کا بھلا کرے وہ سرز بین آپ کے سامنے ہے جس کا تھوڑا حصہ فتح ہوا ہے آپ (اس کو فتح کرنے کے لیے) روانہ ہو جا کٹیں اللہ آپ کا مددگار ہوگا''۔ ابن عامر ٹنے کہا'' کیا ہم نے روانہ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا؟'' (انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ) وہ نہیں چاہتے متھے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کے مشورہ کو قبول کر لیا ہے۔

مسجد کی تعمیر:

سکن بن قادہ ارین کا بیان ہے کہ ابن عامر ؓنے فارس کو فتح کرنے کے بعد بھرہ کی طرف کوچ کیا اور اصطحر پرشریک بن اعور حارثی کو حاکم مقرر کیا شریک نے اصطحر میں مسجد تعمیر کرائی۔

جهاد کی ترغیب:

ابن عامر ﷺ کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک شخص آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ احنف بن قیس بھٹٹند تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ اوس بن جابر شمی تھا (بہر حال ) اس نے کہا:

'' تمہاراد شمن تم سے بھاگ رہا ہے اور تم سے خوف زدہ ہے اور ملک بہت وسیع ہے اس لیے آپ (جہاد کے لیے ) روانہ ہوجا سی اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے دین کوعزت بخشے گا''۔

ابن عامر کی روانگی:

چنا نچہ ابن عامر ؓ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اور دیگر مسلمانوں کوبھی تیاری کرنے کا حکم دیا اور پھر بصرہ پرزیا دکو جانشین مقرر کرنے کے بعدوہ کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اصفہان کا راستہ اختیار کیا۔ پھرخراسان کے راستے پر گئے۔

خراسان کیمهم:

مفضل کر مانی کی روایت ہے کہ ابن عامر سیر جان کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ پھروہ خراسان کی طرف گیا اس نے کر مان پر مجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنایا۔ اور ابن عامر ؓ نے رابر کے جنگل کوا ختیار کیا بیاسی فرسخ ہے پھر وہ طبسین کی طرف روانہ ہوئے ان کی منزل مقصود ابر شہرتھا جو نمیثا پور کا ایک شہر ہے ان کے ہراول دیتے پرا حنف بن قیس پڑاٹٹڈ تتھے۔ انہوں نے قبستان کا قصد کیا اور ابر شہر کی طرف نکلے وہاں ان کا مقابلہ اہل ہرات ہے ہوا جو ہیاطلہ کہلاتے تھے۔حضرت احنف بھاٹٹونے ان سے جنگ کی اور اہل ہرات کو فکست دے دی۔ پھرا بن عامر نیشا پورآ ئے۔

#### اہل ہرات کوشکست:

حضرت تعلی کی روایت ہے کہ ابن عامر ضیض کے جنگل پہنچے پھرخواست کے مقام پرآئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ یز د کے مقام پرآئے پھر قہتان کے مقام پرآئے ۔ وہاں سے انہوں نے احنف کوآگے بھیجاان سے ہیاطلہ کا مقابلہ ہوا۔ چنانچے انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دے دی پھرابر شہرآئے وہاں ابن عامرؓ نے قیام کیا۔

### سعيد بن العاص مناسَّة كي فوج:

سعید بن العاص رفائقۂ کوفہ کے شکر کو لے کر جر جان آئے وہ بھی خراسان کی طرف جانا جا ہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن عامرا برشہر میں مقیم ہیں تو وہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔

#### كنارى سےمصالحت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ ابن عامر ابر شہر میں مقیم ہوئے۔اس کا نصف حصہ بزور شمشیر مفتوح ہوا تھا اور دوسرا نصف حصہ کناری کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مروکی طرف نہیں جاسکے آخر کار کناری نے مصالحت کرلی اور اپنے بیٹے ابوا لصلت اور بھتیج سلیم کو برغمال (رہن) کے طور پر دیا۔ابن عامر ٹنے کناری کے دونوں افراد کو لے کرنعمان بن اقتم نصری کو دے دیا انہوں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا تھا۔

عبداً لله بن خازم كو هرات بهيجا گيا اور حاتم بن نعمان كومر و بهيجا گيا ـ

#### خراسان کی فتو حات:

# اہل سرخس ہےمصالحت:

موی بن عبداللہ بن خازم بیان کرتے ہیں''میرے والد (عبداللہ بن خازم) نے اہل سرخس سے مصالحت کر لی تھی۔ انہیں عبداللہ بن عامر نے ایس سے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے عبداللہ بن عامر نے ایس سے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے کسریٰ کے خاندان میں سے دولونڈیاں دیں جن کے نام بابونج ضمیح یا ضمیع تھے۔ وہ (عبداللہ بن عامر) اپنے ساتھ ان دونوں لونڈیوں کو سیجا تو انہوں نے ایمین بن احمریشکری کو بھیجا تو انہوں نے ایر شہر کے قریب علاقہ طوس' بیورو' نسا اور حمران کے علاقے فتح کر لیے۔ یہاں تک کہ وہ سرخس کے علاقے تک پہنچ گئے۔

# فتخ سرخس:

# بيهن کی فتح:

ز ہیر بن ہنید عدوی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامرؓ نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیہق کے مقام کی طرف اس وقت بھیجا جب وہ ابرشہر میں مقیم تھے۔وہاں سے بیہق کی مسافت سولہ فرتنخ ہےاسود بن کلثوم نے بیہق کوفتح کرلیا مگرخودشہید ہوگئے۔

# اسود بن كلثوم:

اسود بن کلثوم بہت فاضل اور دیندار تھے۔ وہ عامر بن عبداللّہ عنبری کے ساتھیوں میں سے تھے چنانچہ عامر بھر ہ جانے کے بعد پہفر مایا کرتے تھے:

'' مجھےعراق کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ مگر (یہ چیزیں یاد آتی ہیں) وہاں کی دوپہر کی تشکی مؤ ذنوں کی ایک ساتھ اذ انوں کی آوازیں اوروہ ساتھی جواسودین کلثوم بیسے تھے''۔

# ابل مروكي مصالحت:

ز ہیر بن ہنید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے نیشا پورکوفتح کرلیا تھا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے حاتم بن نعمان با ہلی کومرو کی طرف بھیجا اہل مرونے ان سے مصالحت کر لی اور وہاں کے زمیندار حاکم نے باکیس لاکھ کی رقم خراج کے طور پر اداکر نے کی شرط پرصلح کر لی۔

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ حاتم بن نعمان با ہلی نے اہل مروسے باسٹھ لا کھ کی رقم پرمصالحت کر لی تھی۔



# سس کے واقعات

اس سال کے اہم واقعات یہ ہیں کہ امیر معاویہ بن سفیان بن شینا نے قسطنطنیہ کی تنگنائے پرحملہ کیا اس جنگ میں ان کی بیوی عاتکہ بنت قرطہ یا فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں یہ ابومعشر اور واقدی کی روایت ہے۔

#### امارت يراختلاف:

(دوسرااہم واقعہ یہ ہے کہ) اس سال سعید بن العاص بڑاٹھ نے سلمان بن ربیعہ بڑاٹھ کو بلنجر کی سرحد پر حاکم مقرر کیا اور وہ لشکر جو حضرت حذیفہ بڑاٹھ کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اسے اہل شام کے نشکر کے ذریعہ کمک پہنچائی گئی اور بقول سیف اس امدادی فوج کے امیر حبیب بن مسلمہ فہری بڑاٹھ تھے۔اس طرح امارت کے مسئلہ پرسلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف کی بدولت اہل شام اور اہل کوفہ سے درمیان جھگڑا ہوا۔

### پیش قدمی کی مما نعت:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی گئی نے سعید بن العاص رہی گئی کوتح ریکیا کہ وہ سلمان کو باب کی جنگ کے لیے روانہ کریں ۔انہوں نے عبدالرحمٰن بن رہیعہ رہی گئی کو جب کہ وہ باب کے مقام پر تھے پیچریر کیا:

''رعایا کے اکثر افراد کوشکم پری نے خراب کردیا ہے۔اس لیے مسلمانوں کو لے کرآ گے نہ بردھوا ور دیثمن کے علاقے میں نگھسو۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کسی مصیبت میں) مبتلانہ ہوجائیں''۔

#### بلنجر کیمهم:

مرعبدالرحمٰن بن رہیعہؓ کے مقصد میں بیخط بھی حائل نہ ہوا۔ کیونکہ وہ پنجر کے علاقہ میں جہاد ( کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عثان رہی گئی کے دورخلافت کے نویں سال بلنجر پرحملہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا تھااور وہاں منجنتھیں اور دیگر سامان حرب نصب کر رکھا تھا چنا نچہ جب کوئی ان کے قریب پہنچا تو وہ اسے زخمی کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔اس طرح مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا اور معصد اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

# عبدالرحمٰن بن ربیعه رمی تنهٔ کی شهادت:

ترکوں نے (فوج ہیںجنے کا) وعدہ کررکھا تھا چنا نچہ جب ترکوں کی مدد پہنچ گئی تو اہل بلنجر شہرسے با ہرنگل آئے اور جنگ کرنے لگے اس جنگ میں عبدالرحمٰن بن رہیعہ وہاٹیؤ شہید ہوئے انہیں ذوالنور بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور وہ منتشر ہوگئے۔

### ا كا برصحابه رئيستيم كي شركت:

جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ باب سے پیچے سلامت نکل آئے کچھ حضرات نے اہلی خزر کے علاقے کاراستہ اختیار کیا تھاوہ جیلان اور جرجان پہنچے انہیں حضرات میں حضرت سلمان فاری دفائِتُن اور حضرت ابو ہریرہ ہو تھے۔ دشمنوں کی عقیدت:

۔ وہ اس کی برکت سے بارش کی وعائمیں ما لگتے تھے اور فنخ ونصرت حاصل کرتے تھے۔ وہ اس کی برکت سے بارش کی وعائمیں ما لگتے تھے اور فنخ ونصرت حاصل کرتے تھے۔

# سلمان بن ربيعه رخالفنز کي مهارت:

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' بخدا! سلمان بن رہید ؓ جنگ کے طریقوں سے بہت واقف تھے جس طرح ایک قصائی ذرج کیے ہوئے جانوروں کے جوڑوں سے بہت واقف ہوتا ہے'۔

#### ابل خزرگی ندامت:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل خزر پرلگا تار جملے ہونے لگے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے ادروہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔وہ کہتے تھے: '' ہماری قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا یہاں تک کہ کم تعداد کی بیقوم آئی اور اب ہماری بیرحالت ہوگئ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں تھہر سکتے'۔

# غيرفاني انسان:

پھر وہ ایک دوسرے سے یہ کہنے گئے:'' بیالوگ غیر فانی ہیں اور انہیں موت نہیں آتی ہے۔ مگر بیمرنے والی قوم ہوتی تو ہمارے ملک میں نہ گھتے''۔ (بیعجیب بات ہے کہ) کسی مسلمان کوان جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بڑاٹٹو کی آخری جنگ میں (مسلمانوں نے جنگی نقصانات برداشت کیے)۔

#### وتتمن كالتجربيه:

#### سخت حمله:

اس پرانہیں اطمینان ہوااورا کی دوسر ہے کو جنگ کے لیے بلایااورا کی دن مقرر کر کے مسلمانوں پرحملہ کردیا چنانچہ جنگ میں (حضرت) عبدالرحمٰن بن رہیعہ وٹاٹٹۂ شہید ہوئے اور شدید جنگ میں مسلمان منتشر ہو گئے اوران کے دوگروہ ہو گئے تھے ایک گروہ باب کی طرف روانہ ہواجن کی حفاظت سلمان بن رہیمۂ نے کی ۔اوروہ انہیں بدحفاظت نکال لے آئے۔

# خزر کے راستہ ہے واپسی:

۔ دوسرے گروہ نے خزر کاراستہ اختیار کیا انہیں جیلان اور جرجان کے پہاڑوں پر چڑھنا پڑااس گروہ میں حضرت سلمان فارسی

اورحضرت ابو ہریرہ بنی شامل تھے۔

#### شوق شهادت:

قیس بن بزید کی روایت ہے کہ بزید بن معاویہ نخعی علقمہ بن قیس منصد شیبانی اور ابومفز رئیمی ایک خیمے میں تھے اور عمر و بن عقبہ خالد بن ربعیہ خلحال بن ذری اور قر ثع دوسر ہے خیمے میں تھے دونوں خیمے بلنجر کے شکر میں بالکل قریب تھے قر ثع کہا کرتے تھے ''خون کی جبک د مک کپٹروں پر کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے''عمر بن تمہدان کی سفیدع با کود کھے کریہ کہا کرتے تھے :

''تمہاری سفید قبامیں خون کی سرخی کتنی اچھی معلوم ہوگی'۔

#### مجامد كاخواب:

اہل کوفہ نے حضرت عثان مٹی تھی کے دورخلافت میں کئی سالوں تک بلنجر میں جنگ کی مگران جنگوں میں ان کی نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ میتیم ہوا۔ گر جب عثانی دور کا نواں سال شروع ہوا تو لشکر کشی سے دوروز پہلے حضرت بزید بن معاوین نخعی نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا ہرن ان کے خیمے میں لایا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہرن انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھروہ ایک قبر پر (خواب میں ) آئے جہال چارا دمی کھڑ ہے ہوئے تتھا نہوں نے الیمی سیدھی اور عمدہ قبراس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔

#### خون آلود بوشاك:

جب مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ صبح کے وقت جنگ کی تو حضرت یزید بڑٹاٹنڈ کوایک پھر آ کر لگا۔ جس سے ان کا سر پھٹ گیا اس طرح ان کی پوشاک کوخون کے ذریعے زیب وزینت حاصل ہوئی اور (اس کی تعبیر) وہ مشکی ہرن (غزال) تھا جوانہوں نے (خواب میں) دیکھا تھا۔اوراس خون سے ان کی قبا کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا۔

#### معصد کی شہادت:

الشکر کشی سے ایک دن پہلے جب کے وقت معصد نے علقمہ بن قیس سے کہا:

''آپ مجھے اپنی چادر عاریۂ دیں تا کہ میں اس سے اپنا سر باندھ لوں''انھوں نے چادر دے دی۔ پھروہ اس برج کے قریب آئے جہال پر نیختی بھائیڈ شہید ہوئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے تیر چلائے اور دشمن کے گئی آ دمی قتل کیے۔ پھرانہیں پھر پھیکنے والے آئے جہال پر نیختی بھائیڈ شہید ہوئے تھے۔ وہاں سے انہوں فت ان کے ساتھی انہیں تھینچ کر لے گئے اور انہیں حضرت پر ید رہائیڈ کے پہلو میں فن کیا۔

# قبائے لالہ گوں:

حضرت عمرو بن عتبہ مِنْ تَغْنِهِ بھی زخمی ہو گئے انہوں نے بھی اپنی قبا کواسی طرح (لالدگوں) دیکھا جیسا کہ وہ چاہتے تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ سے سے

#### مسلمانوں كوشكست:

جب با قاعدہ جنگ کا دن آیا تو قر ثع نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ جنگ میں ان کی پوشاک بھٹ گئی اور ان کی قبااس طرح ہوگئی کہ ان کی زمین سفیدتھی اور اس پرسرخ خون کے نقش و نگار تھے (جب تک وہ لڑتے رہے اس وقت تک ) مسلمان ٹابت قدم رہےاور جب وہ شہیر ہو گئے توان کی شہادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کوشکست ہوگئی۔

#### تنین مجامدوں کی شہادت:

داؤ دبن یزید بیان کرتے ہیں: ''یزید بن معاوینخعی' عمر و بن عتبداور معصد بیتین (نتیوں) بلنجر کی جنگ میں شہید ہوگئے۔ معصد نے علقمہ کی چا درسر پر باندھی ہوئی تھی۔ انہیں منجنق کے پھر کا ایک کلڑالگا۔ انہوں نے اے اہمیت نہیں دی اورا پنا ہاتھا اس پررکھا اور شہید ہوگئے۔علقمہ نے ان کا خون دھویا۔ مگر (اس کا نشان) زائل نہیں ہوا۔علقمہ اس چا درکواوڑ ھ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور فرماتے تھے: ''میں اے اس لیے پیند کرتا ہوں کہ اس میں معصد کا خون ہے''۔

عمرو بن عتبہؓ نے سفید قبا پہنی اور کہا''اس پرخون کتنا خوشنمامعلوم ہوگا'' چنا نچہا یک پتھر آ کرلگا اور وہ شہید ہو گئے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے تھے۔

#### شهيد كاخواب:

# اہل کوفہ کی ہے و فائی:

جب حضرت عثمان بھائٹن کو میاطلاع ملی توانہوں نے فر مایا: "انا لیلّٰہ و انیا المیے راجعون" (ہم اسی کے ہیں اوراسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے) اہل کوفیہ نے بے وفائی کی۔اے اللہ! توانہیں معاف کر واوران کی توبہ قبول کر''۔

#### بلنجر کے فوجی حکام

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھائٹن نے مذکورہ بالا سرحد پرسلمان بن ربیعہ کوحا کم بنایا اور جب اہل کوفہ کوجنگی امداد کے بھیجا تو ان کا سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان بڑائٹنا جنگ کررہے تھے حضرت عثان بڑائٹنا نے اپنی خلافت کے دسویں سال اس سرحدی مقام کے لیے اہل شام کی امدادی کمک بھیجی جس کی قیادت حبیب بن مسلمہ قریشی وٹائٹنا کررہے تھے۔

#### امارت يراختلاف:

سلمان بن رہیجہ ان کے بھی امیرمقرر ہوئے مگر حبیب ٹنے (ان کی قیادت قبول کرنے سے )ا نکار کردیا۔ یہاں تک کہانل شام یہ کہنے گئے'' ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلمان بن رہیچہ کوز دوکوب کریں' اس پر دوسر بےلوگوں (اہل کوفہ )نے کہا ''ایسی صورت میں ہم بھی حبیب کوز دوکوب کریں گے اور اسے قید کر دیں گے اور اگرتم اس پر بھی مطیح نہیں ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان مقتولوں کی تعداد مکثرت ہوجائے گ''۔

چنانچاوس بن مغراء نے اس بارے میں بیاشعار کیے ہیں:

#### اہل کو فہ کے دعوے:

- اگرتم سلمان (بن ربیعه ) کو مارو گے تو ہم تمہارے صبیب (بن مسلمه ) کوز دوکوب کریں گے اورتم ابن عفان رہی گئے۔ کر جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔
  - 🗗 اگرتم انصاف نے دیکھو گے تو حقیقت میں بیسرحدی مقام ہمارے امیر کی سرحد ہے۔ بید (دیکھو) امیر فوجوں کو لے کرآ رہا ہے۔
- ہم اس سرحد کے دکام ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے تھے جب کہ ہم اس سرحد پرتیرا ندازی کرتے تھے اور دشمنوں کو عذاب دیتے تھے۔

# حبيب کے عزائم:

صبیب بن مسلمہ رہی گئی نے ارادہ کیا کہ وہ ساحب اسباب پر بھی حاکم بن جائے جس طرح وہ اس سیہ سالا رپر جو کوفہ آیا تھا تھرانی کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت حذیفہ بٹی ٹٹٹ نے بیہ بات محسوس کی تو انہوں نے بھی اس کو برقر اررکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے بحال رکھا۔

### حضرت حذیفه مناشد کی بدوعا:

حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں تین مقام پر تین جنگیں کیں اور تیسری جنگ کے موقع پر انہیں حضرت عثان رہی گئیں کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حذیفہ بھالٹیونے فر مایا:

''اے اللہ! تو قاتلین عثان پرلعنت بھیج اوران لوگوں کوبھی ملعون قرار دے جوحفرت عثان بھالٹھُنا سے جنگ کرتے رہے اوران سے عداوت رکھتے تھے۔اے اللہ! ہم ان کی شکایت کرتے تھے۔اوروہ بھی ہمیں ملامت کرتے تھے۔جس طرح ان سے پہلے کے (خلیفہ) ہمیں ملامت کرتے تھے۔گران (فتنہ پردازوں) نے ان باتوں کوفتنہ وفساد کا ذریعہ بنالیا۔ اے اللہ! توان لوگوں کوتلواروں ہی کے ذریعہ فناکر''۔

### ا كا برصحابه رمينه كل و فات:

اس سال (۳۴ ھیں ) ہرروایت واقد ی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹی ٹیننے وفات پائی اور وہ وفات کے وقت مجھیتر سال کے تھے۔

اسی سال حضرت عباس بن عبدالمطلب وٹاٹھۃ بھی فوت ہوئے وہ اس وقت اٹھاسی سال کے تتھے۔وہ رسول اللّه بڑی ﷺ سے تین سال بڑے تتھے۔

اسی سال حضرت عبدالله بن زید بن عبدریه رفات ناگزین جمی وفات پائی به وه صحابی تصحبنهیں خواب میں اذان کا طریقه بتایا گیا غاب

# حضرت عبدالله بن مسعود رمايتيه كي و فات:

اس سال حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی نے بمقام مدینہ منورہ و فات پائی اور بقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئے ۔ ایک روایت بیر ہے کہ حضرت عمار رہی گئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ دوسری روایت بیر ہے کہ حضرت عثان ہی گئی نے نماز

( جنازه ) پڙھائي۔

اسی سال ابوطلحہ مِناشَنَ نے بھی وفات یا گی۔

حضرت ابوذ رینائٹیو کی و فات :

سیف کی روایت ہے کہ اس سال حضرت ابو ذرغفاری بھاٹنئ نے بھی وفات پائی۔ ان کی وفات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بٹاٹنئ کی خلافت کے آٹھویں سال ماہ ذوالحجہ میں جب حضرت ابو ذر بھاٹنئا مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیسی سے فرمایا:

''اے میری بٹی ' لیاتم کسی کوآتے ہوئے دیکھ رہی ہو؟''۔ وہ بولیں''نہیں' اس پرانہوں نے فرمایا:''ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا ہے''۔ پھرانہوں نے اپنی بٹٹی کو حکم دیا تو انہوں نے بکری ذرج کی پھراسے پکایا۔ بعدازاں انہوں نے فرمایا:'' جب وہ لوگ آ جا کیں جو جھے دفن کریں گے تو ان سے میکہنا:''ابوذر رہی ٹٹٹ تہہیں قسم دلا کر میکہنا ہے کہ تم واپس جانے کے لیے اس وقت تک سوار نہ ہونا جب تک کہتم کھانا نہ کھاؤ''۔

### سوارول کی آمد:

جب انہوں نے کھانا پکالیا تو فرمایا'' دیکھو! کیاتم کسی کود کھے رہی ہو' وہ پولیس'' ہاں! یہ سوار آرہے ہیں' اس پر آپ نے فرمایا میرارخ قبلہ کی طرف کردو''۔ چنانچانہوں نے ایساہی کیا۔اس پر آپ نے فرمایا: "بسسم السلسه و سالسله و علی ملتبه رسول الله منظیم "۔ بعداز اں ان کی صاحبز ادمی نے نکل کران (سواروں) کا استقبال کیااور کہا:

# و فات کی خبر:

''اللہ تم پررتم کرےتم ابوذ ر رہی تی ہے پاس جاؤ'' وہ ہو لے'' وہ کہاں ہیں؟''ان کی صاحبز ادی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' وہ فوت ہو گئے ہیں ۔تم انہیں دفن کرو' وہ ہو لے'' کیا خوب سعادت مندی ہم کواللہ نے عطا فر مائی ہے''اہل کوفہ کے اس قافے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تی تھے وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تی تھے وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تھے۔ اور فر مار ہے تھے:

حضرت ابن مسعود رمالتُّهُ؛ كا قول :

رسول الله ﷺ نے فر مایا تھا:'' وہ (حضرت ابوذ ر مٹاٹنیہ) تن تنہاد نیا ہے رخصت ہوں گے اور تن تنہا دو بارہ اٹھیں گے''۔ ''تکفین و تدفین:

ان لوگوں نے انہیں عنسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھرانہوں نے ان کی نماز جناز ہر پڑھی اورانہیں فن کر دیا۔ جب انہوں نے کو چ کرنے کااراد ہ کیا توان کی صاحبز ادی نے ان سے کہا:

#### والپسى:

 وفات کی خبر سنائی انہوں نے ان کی صاحبز اوی کواپنے اہل وعیال میں شامل کرلیا۔ آپ نے فر مایا:''اللہ ابو ذر رہی تُنٹی پررحم کرے اور رافع بن خدیج بڑھ تنٹیز کی وہاں رہنے پرمغفرت فرمائے''۔

#### چوده سوار:

صلحال بن ذری بیان کرتے ہیں''ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئین کے ساتھ روانہ ہوئے ہم چودہ سوار تھے۔ جب ہم ربذہ کے مقام پر پہنچچتو ایک عورت ہم سے ملی اور ہم سے بولی'' تم ابوذر رہی گئین کے پاس جاؤ''ہمیں اس سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں تھا۔اس لیے ہم نے کہا:

### حضرت ابوذ رين تناشك كاحال:

حضرت ابو ذر مِن تُنْهُ کہاں ہیں اسعورت نے ایک خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بوچھا''انہیں کیا ہوا؟''وہ بولیں ''انہوں نے کسی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا تھا'' حضرت عبداللہ بن مسعود ہو تھنڈ نے دریافت کیا''انہوں نے صحرانشینی کیوں اختیار کی؟'' وہ بولیں:

''امیر المومنین (حضرت عثان بخاتینهٔ ) نے اس بات کو نالپند کیا تھا مگروہ (حضرت ابوذر بڑاٹینہ ) بیفر ماتے تھے کہ یہ بھی

### تجهير وتكفين:

اس پرحضرت عبداللہ بن مسعود رہی تھی ادھر گئے وہ رور ہے تھے۔ پھر ہم نے انہیں غسل دیااور کفن پہنایااوراس وقت ان کا خیمہ۔ مشک کی خوشبو سے بسا ہوا تھا۔ ہم نے اس عورت ( ان کی لڑ کی ) سے پوچھا'' یہ کیا ہے؟'' وہ بولیں :

# مشك كي خوشبو سے استقبال:

ان کے پاس مشک تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فر مانے لگے:

''مروہ کے پاس کچھلوگ آئیں گےانہوں نے کھانانہیں کھایا ہوگا تووہ خوشبوسونگھیں گے''۔

چنانچەانہوں نے مشک کو پانی میں ڈبو یا اوراس پانی کوتمام خیمے میں چھڑک دیا۔ پھرآپ نے فرمایا:

''تم اس خوشبو سے ان کا استقبال کرواور بیگوشت انہیں پکا دو کیونکہ میرے پاس صالح قوم آئے گی اور وہی لوگ میرے فن کا انتظام کریں گےتم ان کی مہمان نوازی ضرور کرنا''۔

چنانچہ جب ہم نے انہیں فن کر دیا توان کی صاحبزادی نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ہم نے انہیں لے جانا جاہا تو حصرت عبداللہ بن مسعود رہی گئیز نے فر مایا:

# قافلے کی روائگی:

''امیرالمونین ہمارے قریب ہیں۔ہم ان سے مشورہ کریں گے''۔

جب ہم مکہ معظمہ آئے تو ہم نے (ان کی وفات کی )اطلاع دی۔اس پر آپ نے فر مایا:

''الله ابوذ ر مِنالتَّمَة برحم كرے اور ربذہ ميں مقيم ہونے بران كى مغفرت فر مائے''۔

جب وہ جج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ربذہ کاراستہ اختیار کیا اوران کے اہل وعیال کواپنے عیال میں شامل کرلیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بڑائٹن مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم عراق کی طرف روا نہ ہوئے۔ ہمارے قافلے میں ذیل کے حضرات شامل جھے:

اسائے گرامی:

''ا \_ حضرت عبدالله بن مسعود ۲ \_ ابومفز رشیمی ۳ \_ بکر بن عبدالله شیمی ۴ \_ اسود بن یزید نخعی ۵ \_ علقه بن قیس نخعی ۲ \_ حسحال بن ذری ضبی ۷ \_ حارث بن سوید شیمی ۸ \_ عمرو بن عتبه بن فرقد سلمی ۹ \_ ابن رسید سلمی ۱۰ \_ ابورا فع مزنی ۱۱ \_ صلحال بن فرری شعبه شیمی ۱۲ \_ زیاد بن معاوین نخعی ۱۳ \_ اخوالعد شع سلمی ۱۴ \_ معصد شیبانی کابھائی \_



#### بإب١٩

# فتوح تركستان

۳۲ ھ میں عبداللہ بن عامر مُخاتِشنے مروروز' طالقان' فاریاب' جوز جان اور طخارستان کے علاقے فتح کیے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: '' حضرت عبداللہ بن عامر رضائیۃ نے احنف بن قیس رضائیۃ کومروروز بھیجا۔ وہاں جا کرانھوں نے وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کرلیا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے جنگ کرنے کے بعدانہیں شکست دے دی۔ یہاں تک کہوہ قلعہ بند ہونے پر مجبور ہوگئے۔قلعہ میں سے جھا تک کروہ بولے ''اے اقوام عرب! تم ہمارے خیال میں ایسے نہ تھے جیسا کہ ہم دیھتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ویسے ہو جسیا کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمارا اور تمہارا معاملہ مختلف ہوتا۔ تم ہمیں ایک دن غور کرنے کی مہلت دواور این شکر کی طرف واپس میلے جاؤ''۔

#### حاتم مروكا قاصد:

''میں قاصد ہوں۔ آپ مجھے پناہ دیں''۔مسلمانوں نے اس کو پناہ دے دی تو وہ مروکے ( حاکم وزمیندار ) کا خط لایا تھا۔ انہوں نے خط کویڑھا تو ہ سپے سالا رکے نام تھا اوراس کامضمون بیتھا۔

#### حاكم مروكا خط:

ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔وہ جس ملک میں چاہتا ہے انقلاب ہرپا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے ٔ ذلت کے بعد سربلند کرتا ہے اور جے چاہتا ہے سربلندی کے بعد زوال عطا کرتا ہے۔

مجھے آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پراس بات نے آ مادہ کیا ہے کہ میرے جدا مجد مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے آپ کے حاکم کی طرف سے نہایت قدرومنزلت کاسلوک ملاحظہ کیا تھا۔اس لیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بشارت ویتا ہوں نیز مصالحت کی دعوت ویتا ہوں میں آپ کو ساٹھ ہزار درہم خراج ادا کرتا رہوں گا آپ میرے قبضہ میں وہ جا گیرر ہے ویں جوشہنشاہ کسر کی نے میرے پردادا کواس وقت عطا کی تھی جب کہ انہوں نے اس اڑ دہے کو مارڈ الاتھا جس نے آ دمیوں کونگل لیا تھا اور مزروعہ اراضی اور دیہات کے راستے لوگوں کے چلنے کے لیے بند کردیئے تھے۔

#### شرائط كانخ

آپ میرے گھر کے کسی شخص ہے خراج نہیں لیں گے اور دق حکومت میرے خاندان کے علاوہ اور کسی کونہیں دیا جائے گا۔اگر آپ مجھے بیر عایت دیں گے تو میں آپ کے پاس (مزید گفت وشنید کے لیے ) آسکتا ہوں۔ میں نے اپنے بھیتیجے ما مہک کوآپ ک طرف بھیجا ہے تا کہ وہ میری شرائط کو پختہ طور پر طے کراسکے۔

#### خط کا جواب:

حفرت احف بن قیس بی الے اس کے جواب میں بی تحریر کیا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ (بیہ خط) صحر بن قیس سپہ سالا رکی طرف سے مروروز کے حاکم باذان اس کی ساتھی اساورہ کی فوج اور دیگرا ہل مجم کے نام ہے۔

جولوگ (اسلامی) ہدایات کی پیروی کریں'ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں'ان کوسلام پنچے تمہارا بھتیجاما ہک ہمارے پاس آیا ہے اس نے آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کیس اور آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں نے آپ کا معاملہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہم سب آپ کے معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے برابر کے حق دار ہیں۔

#### شرا بُطاطاعت:

ہم نے آپ کی شرا لَطاقبول کر لی ہے بشرطیکہ آپ اپنے کسانوں اور رعایا کی طرف سے نیز ان کی اراضی کے عوض ساٹھ ہزار درہم مجھے اور میرے بعد کے مسلم حکام کواوا کرتے رہیں۔البتہ وہ اراضی مشتنیٰ رہیں گی جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حاکم کسر کی نے آپ کے پر دادا کواس لیے جاگیر کے طور پر عطا کی تھی کہ انہوں نے اس اژ دہے کو مارڈ الاتھا جس نے زمین میں فساد بریا کر رکھا تھا اور راستے بند کر دیئے تھے۔ یہ مرز مین اللہ کی ہے وہ جسے جا ہتا ہے اپنے بندوں کوعطا کرتا ہے۔

آپ پرمسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہےاورا گرمسلمان جا ہیں اور اسے پیند کریں تو آپ اپنی اساورہ کی فوج کے ساتھان کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں۔اگر آپ کی ہم قوم جماعت میں سے کوئی چیچے سے حملہ کرے گا تو مسلمان اس کے برخلاف مدودیں گے۔ شرا نکط کی منظور کی:

یتح بریس نے لکھ دی ہے تا کہ میرے بعد آپ کومفید ثابت ہو آپ پراور آپ کے خاندان اور رشتہ داروں سے خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اسلام قبول کرلیں اور رسول اللہ مکھیلا کی پیروی کریں تو آپ کومسلمانوں کی طرح عطیات وظا نف اور مراتب حاصل ہوں گے اور آپ اسلامی برادری میں شامل ہوجائیں گے۔

اس تحریر کے میں اور میرے باپ نیز مسلمان اوران کے آباءوا جدا دذ مہدارہیں۔

### معامدہ کے گواہ:

اس معاہدہ کے مندرجہ ذیل حضرات گواہ ہیں: ا۔ جزء بن معاویہ یا معاویہ بن جزء سعدی ۲۔ حمزہ بن ہر ماس ماز نی سمیے میں انحیار مازنی ۴۔ عیاض بن ورقاءاسدی۔

#### کا تب معاہرہ:

### بھاری فوج کا اجتاع:

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اہل مرو سے سلح کر لی تھی۔انہوں بنے (حضرت) احف مٹاٹٹۂ کو جار

23

ہزار فوج دے کراہل طخارستان اوراہل جوز جان طالقان اور فاریاب کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت ان کی فوجوں کے تین ڈویژن تمیں ہزار فوج کے اکٹھے ہوگئے تھے۔ جب حضرت احنف کوان کی فوجوں کے اکٹھے ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا:''ہم مرولوٹ جائیں''کسی نے کہا:''ہم ابرشہروا پس چلے جائیں''ایک شخص کی رائے میتی''ہم یہاں مقیم ہوکرا مداد طلب کریں' دوسر کے خص نے یہ کہا:''ہم ان سے مقابلہ کر کے جنگ کریں''۔
سیا ہیوں کے خیالات:

جب شام ہوگئ تو حفرت احف د ہاٹھ الکر کے خیموں میں گشت کرنے کے لیے نگے تا کہ وہ سپاہیوں کی با تیں سنیں۔ جب وہ خیمہ والوں کے پاس سے گزر ہے تو ایک (پکانے کے لیے) آگ جلار ہا تھا یا آٹا گوند ھر ہا تھا اور بچھلوگ با تیں کرر ہے تھے اور دشمن کا ذکر کرر ہے تھے کی شخص نے کہا: امیر کے لیے شیح رائے میہ ہوتے ہی روانہ ہوجائے اور جہاں دشمن سے دوجا رہوؤ وہ بخت غلطی کا و جی جنگ شروع کر دے اس طرح ان پررعب پڑے گا'۔ وہ شخص جو آٹا گوندر ہا تھا بولا۔'' اگر امیر ایسا کام کر ہے تو وہ سخت غلطی کا ارتکاب کرے گا اور تم بھی اس غلطی کے مرتکب ہوگے۔ کیا تم اسے میہ شورہ دے سکتے ہو کہ وہ ان کی سرحدا در ان کے وطن کے اندر چل کر جائے اور قلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احف رہا گئی نے تنکست دی تھی۔ حضرت احف رہا گئی نے اس کشکر سے جنگ کی مسلمانوں کو فتح و فسر سے عطا کی اور انہوں نے دیشن کو شارت کی اور ان کو تہ بی جس سے شہوار مارے گئے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح و فسر سے عطا کی اور انہوں نے دیشن کو شکست دی اور ان کو تہ بی کیا۔

#### فنة بلز. منح بلخ وهرات

ایاس بن مہلب کی روایت ہے کہ حضرت احف مروروز بلخ کی طرف گئے اوران کا محاصرہ کرلیا پھروہاں کے لوگوں نے ان سے جا رلا کھ کی رقم اداکر نے پرصلح کی درخواست کی۔ چنانچہ انھوں نے (اس شرط پر) صلح منظور کرلی۔ انھوں نے اپنے پچپازاد بھائی اسید بن متشمس کواس کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے مصالحت کی رقم وصول کرے۔ وہ خودخوارزم گئے اور وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ ان کوموسم سرمانے آگھیرا۔ اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کے لیے پوچھا'' تمہاری کیارائے ہے؟''حصین نے ان سے کہا''اس کا جواب آپ کوعمرو بن معدی کرب رہائٹین (اشعار میں) دے چکا ہے''۔ وہ بولے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے شعر کہتا ہے:

''جبتم کوئی کام نہ کرسکوتو اسے چھوڑ دواوراس کے بجائے وہ کام کروجے تم انجام دے سکو'۔ مہر جان کے وظائف:

اس پر حضرت احض و کاٹنو نے کوچ کرنے کا تھم ویا اور بلخ کی طرف لوٹ آئے اس وقت تک ان کے پچپا زاد بھائی نے مصالحت کی رقم وصول کر کی تھی۔ خراج کی وصولی کے موقع پر مہر جان کا تہوار بھی آ گیا تھا اس لیے اہل بلخ نے انہیں سونے جاندی کے برش ورہم ووینار ٔ ساز وسامان اور کیڑے پیش کے اس پر حضرت احض بڑاٹھ کے بچپاز او بھائی نے پوچھا۔ ''کیا یہ بھی اس محاہدہ میں

شامل ہیں جس کے مطابق ہم نے تم سے صلح کی تھی؟''وہ بولے' دنہیں' مگراس دن اپنے حاکم کو پیر چیزیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں''۔

#### تحاكف يرقبضه:

وہ بولے: ''آج کیادن ہے؟''ان لوگوں نے کہا''آج مہرجان ہے' وہ بولے'' بجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ دن کیاا ہمیت رکھتا ہے۔ تاہم مجھے ان چیزوں کا لوٹا نا بھی پیند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ میراخق ہو۔ اس لیے ان پر قبضہ کر لیتا ہوں ۔ گرانہیں الگ رکھوں گاتا کہ ان پر غور کرسکوں چنا نچہ وہ (ان تحا کف کو) وصول کرنے کے بعد حضرت احنف بڑا ٹیڈ کے پاس آئے اور انہیں یہ بات بتائی ۔ حضرت احنف بڑا ٹیڈ نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے ان کے چچاز او بھائی ۔ حضرت احنف بڑا ٹی جو انہوں نے کہا'' میں یہ سامان امیر (عبداللہ بن عامر علی پاس لے جاؤں گا''۔ چنا نچہ وہ ان تحاکف کو عبداللہ بن عامر کے پاس لے گئے اور انہیں صورت حال سے مطلع کیا۔ اے ابو بحتم انہیں قبول کرلو کیونکہ یہ تہارا حصہ ہے' وہ بولے: '' مجھے ان کی ضرورت نہیں''۔ اس پر ابن عامر نے کہا'' اے سارا! تم اسے لو'' چنا نچہ فرشی نے اسے وصول کرلیا۔

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت احنف بٹائٹھ نے بلخ پر بشر بن انتشمس کوحا کم بنایا۔

### هرات کی طرف مهم:

صدقہ بن حمید کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عامر رخالٹنئنے اہل مرو سے مصالحت کی اور حضرت احنف رخالٹنئنے نے اہل بلخ سے مصالحت کی تو ابن عامر نے خلید بن عبداللہ حنفی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔اس مہم میں بازخیس کا علاقہ بھی شامل تھا انہوں نے اس علاقے کو فتح کرلیا۔ پھرانہوں نے بغاوت کی اور فارن کے ساتھ ہوگئے۔

### ابن عامر کی وسیعے فتو حات:

داؤد کی روایت ہے کہ جب حضرت احف رضائیہ' ابن عامر کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر سے کہا'' کسی کے ہاتھوں سے نتخ ہوئے ہیں (ان میں) فارس' کر مان' بجستان اور تمام خراسان کا علاقہ شامل ہے' اس پرعبداللہ بن عامر رخالتہ نے جواب دیا۔

#### فتوحات كاشكر.

یہ بات نہایت ضروری کہ میں (ان کامیا بیوں پر )اللہ کاشکراس طرح ادا کروں کہ میں اسی مقام پراحرام باندھ کرعمرہ ادا کروں ۔

#### نیشا پورسے احرام باندھنا:

چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے عمرہ کا احرام باندھا۔ جب وہ حضرت عثمان بٹاٹٹۂ کے پاس آئے تو حضرت عثمان بٹاٹٹۂ نے خراسان سے احرام باندھنے پران کوملامت کی اور فرمایا:

'' کاش کہتم اس کی میعات (احرام باندھنے کی مقرر جگہ) احرام باندھتے جہاں ہے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں''۔

# رشمن کی فو جوں کا اجتماع:

سکن بن قادہ عرینی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے خراسان پرقیس بن ہیشم کواپنا جانشین بنایا اورخود وہ ۳۲ ھاکو وہاں سے چلے گئے اس کے بعد قارن ( دشمنوں کے سپدسالار ) نے طبسین 'ہرات' اور قبستان کے علاقوں سے فوج جمع کی اور جالیس ہزار کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آپنجا۔

### ایک حاکم کی ضرورت:

اس وفت قیس بن بیشم نے عبداللہ بن خازم سے پو چھا:

" تتہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے میری رائے بیہ ہے کہتم اس ملک کوچھوڑ دو۔ کیونکہ وہاں کا امیر میں ہول''۔

اس کے بعداس نے وہ تحریر نکال کر دکھائی جوخوداس نے قصداً جعلی طور پر بنائی تھی۔ تا ہم قیس نے اس سے جھگڑا کرنا پسند نہیں کیااورا سے وہاں چھوڑ کرابن عامر کے پاس واپس آ گئے۔

#### قيس اورابن خازم:

عبداللہ بن عامر نے ان سے ملاقات کی اور کہا: ''تم نے حالت جنگ میں ملک کو کیوں چھوڑا؟'' وہ بولے: ''اس نے مجھے آپ کاتحریری معاہدہ دکھایا ہے'' ان کی والدہ نے کہا: ''میں نے تمہیں منع کیا تھا کہتم ان دونوں کوکسی شہر میں اسمحے ندر کھو کیونکہ وہ ان سے جھڑا کرتا ہے''۔

# ابن خازم کی جنگی تدبیر:

بہر حال ابن خازم جار ہزار کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب وہ دیمن کے لشکر کے قریب پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ہرا کیک اپنے نیزے کی نوک پر کپڑے کی دھجی 'روئی یا اون باندھ لے پھراسے کسی چکنائی یا تیل وغیرہ سے چپکا لے۔

#### شعله بردار فوج:

وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے چھسوسپاہیوں کا ہراول دستہ آ گے بھیجا۔ پھروہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے ۔ انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو تکم دیا کہ وہ نیزوں کی نوکوں کی طرف آگ روشن کریں اورا لیک دوسرے کی پیروی کریں۔ وہ پیہ ہراول دستہ لے کرقارن کے نشکر میں آ وہی رات کے وقت پہنچ اور ان کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ دیمن دہشت زدہ ہوگیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ رات کے وقت جملہ نہیں ہوگا۔ جب ابن خازم ان کے قریب پہنچ تو دیمن کی فوجوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے او پر نیچ ہر طرف آگ کے شعلے دیکھے مرکوئی آ دمی نظر نیس منظر سے وہ بہت خوفز دہ ہوئے۔

### وشمن كوشكست:

ابن خازم کا ہراول دستہ ان سے جنگ کرتا رہا پھرخودا بن خازم بھی مسلمان سپاہیوں کو لے کرٹوٹ پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارن مارا گیا اور دشمن کوشکست ہوئی ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک ممکن ہواوہ دشمن کا صفایا کرتے رہے وہاں انہیں بہت سے قیدی بھی ملے۔

# اسيرانِ جنگ:

# خراسان پرمستقل حکومت:

ابن خازم نے قارن کے شکر کو گرفتار کرلیا اوران کے ساز وسامان پر قبضہ کرنے کے بعد فتح کا حال ابن عامر کے پاس ککھ کر بھیجا۔ اس پروہ اس سے خوش ہو گئے اور خراسان کو حکومت پر انہیں بحال رکھا چنانچہ وہ خراسان کے حاکم جنگ جمل کے خاتمے تک رہے اس کے بعدوہ بھرہ آئے اور ابن الحضر می کے واقعہ میں شرکت کی اور دارسینیا میں ان کے ساتھ رہے۔

# قيسن بن الهشيم كوروانه كرنا:

سلیمان بن کثیر فزاعی کی روایت ہے کہ قارن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کرر کھی تھی۔مسلمان ان کے مقابلے سے گھبرا گئے چنا خچی تیس بن البھیم نے عبداللہ بن خازم سے پوچھا: ''تمہاری کیارائے ہے؟'' وہ بولے ''میری رائے ہیہ کہتم ان کی فوج کی کثرت کو برداشت نہیں کرسکو گے اس لیے تم ابن عامر کے پاس جا وَاور انہیں مطلع کردو کہ جمارے مقابلے کے لیے دشمن کی بہت فوج جمع ہوگئی ہے۔اس اثناء میں ہم ان قلعوں میں مقیم رہیں گے اور جنگ کوطویل کرتے رہیں گے تم امدادی کمک لے کر پہنچو۔

# ابن خازم کی فتح:

جب قیس بن ہشیم روانہ ہو گئے تو ابن خازم نے تقر رنامہ ظاہر کیا اور کہا'' مجھے ابن عامر نے خراسان کا حاکم مقرر کیا ہے''اس کے بعدوہ قاران کے مقابلے کے لیے گیا اور اس پر فتح حاصل کی اور ابن عامر کو فتح کا حال کھے کر بھیجا تو ابن عامر نے انہیں خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔

# اہل خراسان سے جنگ:

اس کے بعد اہل بھر ہ خراسان کے لوگوں سے جنگ کرتے رہے جنہوں نے سلے نہیں کی تھی اور جب واپس جاتے تھے تو جار ہزار فوج پیچھے چھوڑ جاتے تھے ان کا بیطریقٹے'' فتنۂ' کے زمانے تک قائم رہا۔



# سس<u>س</u>ے واقعات

واقدی کے قول کے مطابق امیر معاویہ رہی گئونے ملطیہ کی طرف سے روم کے علاقہ هن المرآ ۃ پر حملہ کیا۔اس سال جب اہل افریقیہ نے عہد شکنی کی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئونئے دوبارہ حملہ کیا۔ اہل خراسان کی عہد شکنی:

اس سال عبداللہ بن عامر بھاٹھنانے احنف بن قیس بھاٹھنا کوخراسان کی طرف بھیجا کیونکہ اہل خراسان نے عبد شکنی کی تھی انہوں نے مروشاہ جہان کومصالحت کے ساتھ اور مرور وروز کوشدید جنگ کے بعد فتح کیا۔ان کے بعد عبداللہ بن عامر بھی روانہ ہوئے اور ابر شہر میں مقیم ہوئے اور بقول واقد کی صلح کے ساتھ اسے فتح کیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ قبرص ۳۳ ھ میں فتح ہوا۔اس سے پہلے ہم اس کی مخالف روایت اور قبرص کے واقعات تحریر کر چکے۔ -

### محفل كاوا قعه:

اس سال حفرت عثمان بن عفان مٹی تھڑنے نے بعض اہل کوفہ کوشام کی طرف بھیجا اس کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ سیف کی روایت سے ہے کہ سعید بن العاص مٹی تھڑنے کوخلوتِ خاص میں قدیم۔ مجاہدین قادسیۂ قراء اہل البصرہ اورمعزز حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے بیاس کی خاص مجلس ہوتی تھی۔وہ در بارعام کرتا تھا تو اس وقت ہرا کیک وہاں آ سکتا تھا۔ سخاوت کی گفتگو:

آیک دن اس کی عام مجلس میں پچھلوگ با تیں کررہے تھے کہ ایک شخص خنیس نا می نے کہا:''طلحہ بن عبداللہ کتنے فیاض ہیں' اس پر سعید بن العاص دخالتھٰ نے کہا'' جس شخص کے پاس تشاستج جیسی جائیدا دیں ہوں گی وہ ضرور بہت بخی اور فیاض ہوگا۔ بخدااگر میرے پاس اس جیسی اراضی ہوتیں تو اللہ تمہیں بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی عطا کرتا'' اس پر خنیس کا نوجوان فرزند عبدالرحمٰن بن ختیس بول اٹھا۔

# ا بن حنيس کي گفتگو:

بخدا میری خواہش بیہ ہے کہ ملطاط کا علاقہ آپ کے پاس ہوتا''اس سے مراد خاندان کسریٰ کی وہ اراضی تھیں جو کوفہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پرتھیں۔

# لوگول کی شخت کلامی:

دوسرے لوگ ( بھڑک اٹھے اور ) کہنے لگے'' اللہ تمہارا منہ تو ڑے'' بخدا ہم تمہاری (اس بات کے کہنے پر ز دوکوب ہے ) خبرلیں گے۔ (اس کا باپ) متیس بولا'' یہ بچہ ہے اسے معاف کر دو'' وہ بولے'' یہ ہمارے علاقہ کی اراضی انہیں دینا چاہتا ہے'' وہ بولا'' وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دوگنی اراضی کی تمنا کرتا ہے'' وہ بولے'' وہ نہ ہمارے لیے جا ہتا ہے اور نہ ان کے لیے جا ہتا ہے'' وہ بولا'' پھرتمہیں کیا ہوگیا ہے'' وہ بولے'' بخدا! تم نے اسے یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے''۔

# محفل میں ز دوکوب:

بعدازاں اشتر'ا بن ذی الجبکہ' جندب' صعصعہ 'ابن الکواء بن کمیل اور عمیر بن ضا بی بھڑک اٹھے۔اورانہوں نے اس نو جوان کود بوج لیا۔اس کا باپ منع کرنے کے لیے گیا تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کوا تنا مارا کہ وہ دونوں بیہوش ہو گئے اس وقت سعید بن العاص دخالتُن نہیں بہت منع کررہے تھے گروہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کوخوب مارا اور اپنے دل کی بھڑ اس نکال لی۔

#### قبيله اسدكامحاصره:

جب قبیلہ اسد کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرمحل کو گھیر لیا۔ دوسرے قبائل نے آ کرسعید بن العاص بڑا ٹھڑ سے پناہ لینے کی درخواست کی اور کہا'' آپ ہمیں ان سے بچاہیے''اس پرسعید بن العاص بڑا ٹٹر' نکل کر لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے:

''اے اوگو! کچھلوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اب اللہ نے امن وعا فیت عطا کی ہے'۔

اس کےلوگ بیٹھ گئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے اور پھرواپس چلے گئے۔

# مصالحانه كوشش:

سیجھ عرصہ کے بعد جب دونوں افراد ہوش میں آ گئے تو سعید بن العاص نے کہا:''تم میں سے کون زندہ ہے''وہ بولے'' آپ کے مصاحب ہمیں قبل کرنے والے تھے''سعید بن العاص رٹھاٹھڈنے کہا'' بخدا! وہ میرے پاس اب بھی نہیں آ کیں گے ہم دونوں اپنی زبانوں کومحفوظ رکھو'اورلوگوں کے پاس جانے کی جرأت نہ کرو'' چنانچہان دونوں نے ابیا ہی کیا۔

# شرپېندون کې افواېين:

جب ان لوگوں کے شروفسا د کی تو قعات پوری نہیں ہوسکیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کراس قدرا فواہیں پھیلانے لگے کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص مخاتین کواس بات پر ملامت کی ۔وہ کہنے لگے :

'' بیتمہارا خلیفہ موجود ہے انہوں نے مجھے (ان کے بارے میں) کوئی قدم اٹھانے سے منع کررکھا ہے۔تم میں سے کسی کو کوئی شکایت ہوتو وہ خلیفہ سے سلسلہ جنبانی کرئے'۔

چنانچهکوفه کےمعززین اور نیک افراد نے حضرت عثان می تیز کولکھا:

### مفسدوں کی جلا وطنی :

### اميرمعاويه مناتشهٔ كوخط:

''اہل کوفہ نے چندافراد کوجنہوں نے فتنہ وفساد ہر پا کررکھاتھا' نکال کر بھیجا ہے تم ان سےمخاط ہواوران کی ٹگرانی رکھو۔ اگرتم محسوس کرو کہ وہ درست اوراصلاح پذیر ہو گئے ہیں تو تم ان سے اچھاسلوک کرو۔اوراگر وہ تمہیں عاجز کر دیں تو انہیں لوٹا دؤ'۔

چنانچہ جب وہ امیر معاویہ رہی گئی کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں کنیسۂ مریم میں تھہرایا اور حضرت عثمان رہی گئی کے مطابق عراق میں جووظا کف ان کو دیئے جار ہے تھے۔ وہی وظا کف ان کے لیے وہاں بھی مقرر کیے۔ نیز صبح شام انہی کے ساتھ امیر معاویہ رہی گئی کھانا کھاتے تھے۔ایک دن امیر معاویہ رہی گئی نے ان کے سامنے میں گفتگو کی۔ میں کے نہ

#### اطاعت كىڭقىيخت:

''تم لوگ عرب قوم میں سے ہو۔تم نے اسلام کے ذریعہ عزت حاصل کی اوراس کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اوران کے مراتب ومیراث پر قبضہ کیا۔ مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ تم قریش سے ناراض ہو۔اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اس طرح ذکیل وخوار رہتے جیسا کہ تم پہلے تھے۔ تمہارے حکام تمہارے لیے آج تک ڈھال سے الگ نہ رہو۔ تمہارے حکام آج کل تمہاری زیاد تیوں پرصر کررہے ہیں اور تمہاری تکالیف کو برداشت کررہے ہیں۔

### سرکشی کاانجام:

خدا کی شم! تم (اپنی حرکتوں سے) باز آ جاؤور نہ اللہ تمہارے اوپروہ حاکم مسلط کرے گاجوتم پرظلم وسم کرے گا اور اسے صبرو تخل کا کوئی خیال نہیں ہوگا اس طرح تم اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں رعایا پر مظالم کرنے میں ان لوگوں کے شریک کاراور ذمہ دار سمجھے جاؤگے۔

#### باغيانه جواب:

#### اسلامی دورکی اہمیت:

امیر معاویہ بڑا تین کہا''اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تہاری بیوتو فی نے تہ ہیں یہ باتیں کہنے پر آ مادہ کیا ہے تم اس گروہ کے خطیب (اور نمائندہ) ہو گر مجھے تمہارے اندر بھی عقل نظر نہیں آتی ۔ میں تم پر اسلام کے دور کی اہمیت کو واضح کر رہا ہوں اور اس دور کا ذکر کر رہا ہوں ۔ میں تر تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ ان لوگوں کورسوا کر بے جنہوں نے تمہارے معاملات کو اہمیت دی اور انہیں تمہارے خلیفہ کے سامنے پیش کیا''۔ قرید گر گیڑ رکی افضلہ ہے۔

تم بات کو مجھو۔میرے خیال میں تم اس بات کونہیں سمجھ سکے ہو کہ قریش کو دور جاہلیت اور اسلامی دور میں محض خدائے بزرگ و

برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی۔ بلاشک وشبہ قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں تھا اور نہسب سے زیادہ طاقتورتھا تا ہم وہ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شریف اورعزت والاتھا۔ اس کا مرتبہ سب سے بلندتھا اور شرافت ومروت میں وہ کامل ترین تھے۔ خانہ جنگی سے نحات:

ور جاہلیت میں جب کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو کھائے جارہاتھا وہ اللہ کی مہربانی کی بدولت (بدامنی اور خانہ جنگی سے) محفوظ رہے۔ کیونکہ اللہ جسے عزت بخشا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اور جسے سر بلند کرتا ہے اسے کمتر نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرامن حرم کعبہ میں آباد کیا جہاں چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔ \* لیٹ فضاں للہ

کیاتہ ہیں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس زیانے میں کوئی عرب ہو یاعجم' کالا ہویا گورا ہرقوم برکسی اجنبی ملک نے ضرور حملہ کیا اور اس کے ملک کی عزت وحرمت کونقصان پہنچایا۔ مگر قریش کی قوم ان آفات سے محفوظ رہی۔ جس کسی نے اس کوئقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کاسر نیچا کیا۔

#### خداکےانعامات:

پھراللہ نے جاہا کہ وہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزت بخش ہے ' دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے نجات دلائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بہترین شخصیت کا انتخاب کیا پھران (رسول اکرم مکالیہ) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا پھران (رسول اکرم مکالیہ) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا چنانچہ ان کے بہترین صحابہ کرام بڑائیم میں سے تھے پھرانہوں نے اس اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی اور اس خلیفہ (حضرت عثان رہائیم) کومقرر کیا گیا۔ اور یہی ان کے لیے زیادہ موزوں تھے۔

### دين اسلام كي حفاظت:

اللہ نے قبیلہ قریش کودور جاہلیت میں جب کہ وہ اس کے منکر تھے محفوظ وصحیح سالم رکھا تو کیاوہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ دور جاہلیت میں اللہ نے انہیں ان بادشا ہوں ہے محفوظ رکھا جوتم لوگوں پر بھی غالب آ گئے تھے تم پر اور تمہار ہے ساتھیوں پر افسوس ہے کاش تمہارے علاوہ اور کوئی گفتگو کرتا مگر تمہیں نے آغاز کلام کیا۔

### بدترین ستی:

اے صعصعہ! تمہاری بستی عرب کی برترین آبادی تھی۔ جس کی پیداوار سب سے زیادہ بدبودار تھی اوراس کی وادی عمیق ترین ہے جوشرو فساویس سب نیادہ مشہور ہے بیا ہے بڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے جب کہ بھی کوئی شریف یار ذیل یہاں قیام کرتا ہے تو اس پرگالیوں کی بوجھاڑ ہوتی ہے اوراس پر بدنا می کا فیکدلگ جاتا ہے۔ بیلوگ تمام عرب میں بہت بدنا م ہیں تمام قوموں سے جھڑتے ترہتے ہیں۔ بیلوگ ایرانیوں کی رعایا تھے اوران کے پاس رسول اکرم کا تھا کی دعوت اسلام پنجی گرتم عمان میں رہے اور بحرین میں قیام نہیں کیا اس لیم نے بدترین انسان ہو۔ اسلام کے احسانات:

جب اسلام نے شہیں نمودار کیا اور تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکران قوموں پر غالب آئے جوتم پر غالب تھیں۔ تو تم اللہ

کے دین میں تجروی اختیار کرنے لگے۔ اور ذات ورسوائی کے کاموں کی طرف مائل ہوئے ۔ اس طریقہ سے قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گااور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ کوئی شخص انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہیں روک سکے گا۔ برول کی رسوائی:

شیطان تم سے غافل نہیں ہے۔اس نے تمہاری قوم میں ہے تمہیں شروفساد کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے ذریعہ لوگوں کو فریب دے رہاہے۔وہتم پرغالب آ گیاہے۔ تا ہم اسے بیربات معلوم ہے کہ وہتمہارے ذریعہ اللہ کے فیصلے کو رنہیں کرسکتا ہے اور نہ مثیبت ایذ دی کوٹال سکتا ہے ۔تم اپنی شرارتوں میں بھی کامیا بنہیں ہوسکتے ۔البتہ وہ اس سے بدتر برائی کا درواز ہ کھول کرتمہیں ذلیل

ہیے کہہ کرا میرمعاویہ بٹاٹنے کھڑے ہو گئے اورانھیں چھوڑ کر چلے گئے ۔وہ آپس میںمشورہ کرتے رہے مگر دہ پچھنہیں کر سکے تھوڑ ہے دنوں کے بعد حضرت معاویہ دمانٹنز آ ہے اور کہنے لگے۔

### جانے کی اجازت:

میں نے مسمیں اجازت دے دی ہے۔تم جہاں جا ہو جا سکتے ہواللہ تمھارے ذریعہ نہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ نقصان پہنچائے گا۔تم کام کے آ دمی نہیں ہواور نہ کسی کونقصان پہنچا سکو گے۔البتہتم اسی قابل ہو کہتم سے نفرت کی جائے اور شہصیں دور رکھا جائے اگرتم نجات حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنی جماعت میں شامل رہواورعوام کا ساتھ دو۔انعام واکرام پرتم آپے ہے باہر نہ رہو، یتخی مارنااوراتراناا چھےلوگوں کا کامنہیں ہے۔

'' تم جہال جا ہو جاسکتے ہو میں تمہارے بارے میں امیر المونین کوخط لکھنے والا ہوں۔''جب وہ باہر چلے گئے تو امیر معاویہ مِعْ الشِّهُ نِهِ الْحِينِ بِلُوا مِا اور كہا۔

### دوبار ەنفىحت:

میں تمہارے سامنے یہ بات دہرار ہاہوں کہ رسول اللہ عظیم معصوم تھے انھوں نے مجھے اپنے کام میں شریک کیا۔ پھر حصرت ابو بكر من تنتيه خليفه ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر كيا' پھر حضرت عمر مخالفہ خليفه ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر كيا۔ پھر حضرت عثان بغالثًهٔ خلیفه مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر کیا۔ میں نے ان میں سے سی کے کام میں کوتا ہی نہیں کی اور تمام خلفاء مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ رسول اللہ عظیم نے کا موں کے لیے قابل اور مستحق مسلمانوں کو تلاش کیا تھا۔ جاہل اور کمز ور افراد کو اس مقصد کے لیے پسنہیں فرمایا۔

#### سازشوں کی نا کامی:

بہرحال الله بہت طاقتوراور انتقام لینے والا ہے جواس کے ساتھ مکروفریب کرتا ہے وہ اس کی سازش کونا کام بنا دیتا ہے اس لية تم جان بوجه كركوئي ايساكام نه كروجيتم ظاهرنه كرنا چاہتے ہو كيونكه الله تمهاري خفيه سازشوں كونا كام و بے نقاب كردے گا جيسا كه خدائے بزرگ وبرتر نے فر مایا ہے۔

'' کیالوگ بیخیال کرتے ہیں کمجھن ایمان کا ظاہری اقر ارکرنے پروہ چھوڑ دیئے جائیں گے اورانہیں کسی عذاب میں

مبتلانہیں کیا جائے گا''۔

#### مفیدول کے بار نے میں رائے:

حضرت معاويه معاتمة نه حضرت عثمان معاتبة كويه خطا كها:

''میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں جوعقل ودینداری سے خالی ہیں۔اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہا ہے اور عدل وانصاف سے وہ تنگ آگئے ہیں۔ کسی بات میں اللہ کی رضا جوئی ان کے مدنظر نہیں ہے اور نہ وہ کسی معقول دلیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ان کا اصل مقصد فقنہ وفساد ہر پاکرنا اور اہل ذمہ کے مال پر قبضہ کرنا ہے اللہ انہیں آز مائش میں ڈالے گا اور مصائب میں مبتلا کر کے انہیں ذلیل ورسوا کرے گا وہ دوسروں کے ہل ہوتے پر ہی نقصان پہنچ اسکیں گے ان کا مقصد شور و شخب سے زیادہ اور پہنچ اسکیں ہے ان کا مقصد شور و شخب سے زیادہ اور پہنچ اسکیں ہے'۔

### جزیره کی طرف روانگی:

جب بیلوگ دمشق سے باہرنکل گئے تو کسی شخص نے کہا'' تم کوفہ کی طرف واپس نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ تمہاری مصیبت کود کیھ کرخوش ہوں گے ۔تم ہمیں جزیرہ کے علاقہ کی طرف لے چلوا ورعراق اور شام کا خیال چھوڑ دو' لہٰذاوہ جزیرہ پہنچے۔

#### غالد کی تنبیه:

امیرمعاویه دخاتین نے عبدالرحمٰن بن خالید بن ولید دخاتین کوحمص کا حاکم مقرر کیااور جزیرہ کا حاکم حران اور رقد کا حاکم بھی تھا۔ اس لیےانہوں نے ان لوگوں کو بلوا کریہ کہا'' اے آلہ شیطان! ہم تمہارا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں اور نہ تمہاری تعظیم و تکریم کریں گے۔ شیطان عاجز اور در ماندہ ہوگیا ہے مگرتم ابھی تک چست اور مستعد ہوا گرعبدالرحمٰن نے تمہیں ادب سکھا کر درست نہیں کیا تو اللہ اس کا محلانہ کرے ۔ وہ تمہیں عاجز اور در ماندہ کرکے چھوڑے گا۔

#### مفسدول کومدایت:

مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کس طرح خطاب کروں آیا تم عرب ہویا عجمی؟ تم مجھ سے الی گفتگو نہ کرنا جیسی تم میری اطلاع کے مطابق معاویہ وٹائٹنٹ سے کیا کرتے تھے میں ابن خالد ٹبن ولید ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے آز مانے والے نے آز مالیا۔ میں ارتداد کی کمرتو ڑنے والے کا فرزند ہو۔ خدا کی قتم!اے کمینے صعصعہ!اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی ساتھی نے تمہاری ناک تو ڑدی ہے اور پھر تمہاراخون چوس لیا ہے تو میں تمہیں دور تک اڑا دوں گا''۔

### معافی کی درخواست:

عبدالرحمٰن بن خالد نے انہیں کی مہینوں تک وہاں رکھا جب وہ سوار ہوتے تھے تو انہیں پیدل (اپنے ساتھ) چلاتے تھے اور جب گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے: ''اے ابن الحطیہ کیا تہہیں معلوم ہے کہ جس کسی کوئیکی درست نہ کر سکے اسے برائی درست کردیت ہے۔ تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہو جوتم سعید اور معاویہ کے سامنے کیا کرتے تھے''اس کے جواب میں وہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی یہ کہتے تھے۔''ہم اللہ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں' اللہ آپ کومعاف کرے گا'' وہ اس طرح (معافی ما نگتے) رہے تا آ کلہ عبد الرحمٰن بن خالہ نے یہ کہا:

#### قبول توبه:

### اشتر کی واپسی:

اشتر نے حضرت عثان رہی گئی کے پاس جا کرتو بہی اور ندامت کا اظہار کیا نیز اپنی برائی اور برے ساتھیوں سے پر ہیز کا وعدہ کیا۔حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''اللہ تہمیں زندہ وسلامت رکھ''اس زمانے میں سعید بن العاص رہی گئی ہی آئے ہوئے تھے اس لیے حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''تم جہاں چا ہو قیام کر سکتے ہو' انھوں نے عبدالرحمٰن بن خالد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''تمہاری سے بات منظور ہے' چنا نچہ وہ عبدالرحمٰن بن خالد رہی گئی۔

## سعيد بن العاص مناتيَّة كاتقرر.

عامر بن سعید مٹالٹنڈ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ نے سعید بن العاص رٹٹاٹٹۂ کواس وقت کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا جب کہ ولید بن عقبہ رٹٹاٹٹۂ کے خلاف لوگوں نے شراب نوشی کی گواہی دئی آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ولید بن عقبہ رٹٹاٹٹۂ کوآپ کے پاس بھیج دیں۔

## ولىدى طلى:

جب سعید بن العاص رہی گئی کوفہ کے حاکم بن کرآئے تو انہوں نے ولید بن عقبہ رہی گئی کو یہ پیغام بھیجا'' امیر المومنین آپ کو تکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں'' وہ چند دنوں تک لیٹے رہے۔ پھر سعید رہی گئی نے ان سے کہا'' آپ اپنے بھائی (حضرت عثمان رہی گئی کے پاس جا کیں۔ کیونکہ انہوں نے مجھے تھم دیاتھا کہ میں آپ کوان کے پاس بھیجوں''۔

#### منبر کو دھونا:

سعید بن العاص می التی نے آتے ہی تھم دیا کہ کوفہ کی جامع متجد کے منبر کودھویا جائے۔ قریش کے وہ لوگ جو بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ساتھ آئے تھے یہ کہنے گئے'' یہ بری بات ہے اگر تمہارے علاوہ اور کوئی اس بات کا ارادہ کرتا تو اسے اس کا مسے روک دیا جاتا اس بات سے ہمیشہ کی بدنا می ہوگ''۔ مگروہ اپنی بات پراڑے رہے۔ چنا نچہ منبر کودھویا گیا اور دھونے کے بعدوہ منبر پر چڑھے۔

## وليدني منتقلى

#### کوڑے مارنے کا فیصلہ:

جب ولید بن عقبہ حضرت عثان مِن ﷺ کے پاس گئے تو حضرت عثان مِن ﷺ نے انہیں اوران کے مخالفین کو بیکجا جمع کیا۔ آخر کار

حضرت عثان رہی تھنے نے انہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچیانہیں (شراب نوشی کے جرم میں) کوڑے مارنے کی حدشر عی جاری کی گئی۔

### محفل آرائي:

حضرت فعمی فرماتے ہیں:'' جب سعید بن العاص می ٹینہ: کوفیہ آئے تو انہوں نے معز زلوگوں کا (اپنی مجلس کے لیے) انتخاب کرنا شروع کیا بیلوگ ان کے پاس آ کررات کے وقت داستان گوئی کرتے تھے۔ایک رات کوفیہ کے معز زلوگ داستان گوئی کی محفل میں جمع تھے۔ان میں دیگرا فراد کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل تھے:

ا ـ ما لك بن كعب ارتبسي ٢ ـ اسود بن يزينخي ٣ ـ علقمه بن قيس خي ١٣ ـ ما لك الاشتر ـ

### اشتر کی مخالفت:

اس موقع پرسعید بن العاص بڑاٹھ نے یہ کہا'' یہ سواد کوفہ قریش کا ہاغ ہے''اس پراشتر نے کہا'' کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ علاقے جےاللہ نے بزورشمشیر مال غنیمت میں ہمیں دیا ہے۔ تمہارااورتمہاری قوم کا ہاغ ہے؟' خداکی قیم! تمہارا ہڑے سے ہڑا حصہ داربھی ہمارے برابر ہے''۔اس کی تائید میں دوسر بےلوگ بھی بولنے لگے۔

### كوتوال كي ملامت:

### كونوال كوز دوكوب:

اس پرلوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اسے اس قدر زدوکوب کیا کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ پھراس کی ٹا نگ تھسیٹ کرا ہے لٹا دیا گیا اور اس پر پانی چھڑ کا گیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سعید بن العاص رٹی لٹھڑ نے اس سے پوچھا:''کیاتم زندہ ہو؟''اس نے کہا '' مجھے آپ کے امتخاب کردہ اسلام کے (رہنماؤں) نے مار ڈالا''اس پر سعید ٹنے کہا'' بخدا! اب کوئی میری مجلس میں شریک ٹہیں ہوگا''۔

#### بغاوت كا آغاز:

اس وقعہ کے بعد بیلوگ اپنی مجلسوں اور گھروں میں بیٹھ کرحضرت عثان بڑاٹیڈ اور سعید بن العاص بڑاٹیڈ کو سب وشتم کرنے گئے۔ ان لوگوں کے پاس دوسر بے لوگ بھی آنے گئے جب بی تعداد بہت بڑھ گئی تو سعید بن العاص بڑاٹیڈ نے حضرت عثان بڑاٹیڈ کو ان حالات سے بذر ربیہ تحریر آگاہ کیا اور کھا'' کوفہ کے چندلوگ جن کی تعداد دس تک ہے جمع ہوکر آپ کے اور میر بے خلاف عیب گوئی کررہے ہیں اور ہماری دینداری پر بھی طعن وشع کررہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگران لوگوں کا بیسلسلہ جاری رہا تو (مخالفین کی تعداد) زیادہ ہو جائے گئ'۔

## مخالفین کی جلا وطنی :

ز مانہ میں شام کے حاکم تھے چنانچہ نوافراد کوامیر معاویہ رہی گئن کے پاس روانہ کیا گیا جن میں بیلوگ بھی شامل تھے: ۱۔ مالک الاشتر ۲۔ ثابت بن قیس بن منقع سے کمیل بن زیاد مخفی سم صعصعہ ابن صوحان۔

### وا قعه کی مزید تفصیل:

اس روایت کے آگے کے واقعات وہی ہیں جوگز شتہ روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔البتہ اس روایت میں اضافہ یہ ہے کہ جب امیر معاویہ وٹالٹنز نے ان لوگوں سے گفتگو میں ڈھال کا ذکر کیا توصعصعہ نے اس کے جواب میں یہ کہا'' جب ڈھال میں شگاف ہوگا تو یہ معاملہ خالص ہمارے لیے ہوجائے گا''اس پرامیر معاویہ وٹالٹنز نے فر مایا'' ڈھال نہیں ٹوٹتی ہے اس لیے تم قریش کے معاسلے میں اچھی طرح غور کرؤ'۔

## اميرمعاويه مِنْ تَنْهُ كَي كَفْتَكُو:

اس روایت میں مزید مذکور ہے'' جب حضرت معاویہ وٹاٹٹۂ واپس آئے تو انہیں نفیحت کرتے ہوئے فر مایا'' بخدا! میں تہہیں کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک حکم نہیں دیتا ہوں جب تک کہ میں بذات خوداس پڑمل نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ میں اپنے گھر والوں اور خاص لوگوں سے خودسب سے پہلے ممل کراتا ہوں۔

## ابوسفيان من للشُّهُ كي تعريف:

قریش کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ ابوسفیان بڑاٹھ؛ نہ صرف قریش کے شریف ترین انسان ہیں بلکہ سب سے شریف انسان کے فرزند بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شریفانہ اخلاق کونہایت صاف اور پاکیزہ بنایا ہے اور ہرقتم کی برائی سے پاک وصاف رکھا ہے۔اس لیے ان کی جواولا دہوگی وہ دانشمند ہوگی۔

### صعصعه کی تر دید:

صعصعہ نے اس کے جواب میں کہا'' آپ جھوٹ بولتے ہیں۔اللہ نے اپنے سے ایک شخص کو (حضرت آدم کو) پیدا کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی اور فرشتوں کو تکم دیا تو انہوں نے ان کے لیے سجدہ کیا۔ مگر ان کی اولا دمیں نیک بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے ان میں احتی بھی تھے اور فقلند بھی ہوئے' اس رات حضرت معاویہ رہی تھے ان میں احتی بھی حصرت معاویہ رہی تھے ان میں احتی ہوئے۔ پھر دوسری رات جب آئے تو انہوں نے طویل عرصہ تک ان سے گفتگو کی اور فرمایا:

### اصول زندگی:

ا کوگو! تم مجھے صحیح صحیح جواب دویا خاموش رہو ہم غور کرو کہ کیا چیز تمہیں تمہارے اہل وعیال'خاندان اور عام مسلمانوں کے لیے مفید ہوسکتی ہے تم اس کو حاصل کرو ۔ تا کہ تم بھی اچھی زندگی گز ارسکو ۔ اور تمہارے ساتھ ہم بھی زندگی گز اریں ۔ قطع سریہ

#### عدام:

صعصعہ نے کہا:

''تم اس (حکومت) کے مستحق نہیں ہواوراللہ کی نا فر مانی کے لیے تمہاری اطاعت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے'۔ امیر معاویہ دخاتھ'نے کہا:

### معاویه رمی تشهٔ کی تقریر:

'' کیا میں نے آغاز کلام میں تنہیں اللہ سے ڈرنے' اس کی اور اس کے نبی کریم سکھیل کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اور یہ ہدایت نہیں کی تھی کہتم اللہ کی رسی کومضبوطی کے ساتھ پکڑے رہوا ور تفرقہ اندازی نہ کرؤ'۔ وہ بولے:

### افتراق كاليهلو:

''آپ نے تفرقہ اندازی کا حکم دیا تھا اور نبی کریم ٹاکٹیل کی تعلیمات کے خلاف بات کہی تھی''۔

امیرمعاویه دخالشنشنے کہا:

## اتحاد کی کی تلقین:

''اگر میں نے الی کوئی بات کہی تھی تو میں اللہ کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں اور ابتہ ہیں تکم دیتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرواور اس کے نبی کریم کا تھٹے کی اطاعت کرو۔ جماعت کے ساٹھ رہو۔ نا اتفاقی سے نفرت کروا پنے حاکموں کی عزت کرواور جہاں تک ممکن ہوان کے ساتھ خیرخوا ہی کرواورا گرتم ان کے اندرکوئی (بری) بات دیکھوتو نرمی اور ہمدر دی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ''۔

### صعصعه کی گنتاخی:

صعصعہ نے کہا''ہم تنہبیں تھم دیتے ہیں کہتم اپنے کام سے الگ ہو جاؤ کیونکہ مسلمانوں میں تم سے زیادہ مستحق اور قابل لوگ موجود ہیں''امیر معاویہ رٹی ٹٹنزنے یوچھا:

''وہ کون ہیں؟''اس نے کہا'' یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ سے زیادہ ایجھے اسلامی کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور وہ خود بھی تم سے زیادہ پختہ مسلمان ہیں''۔

## امير مِعاويهِ مِعالِثْهُ؛ كي مدا فعت:

اس پرامیر معاویہ بنائٹن نے کہا'' بخدا! میرااسلامی عہد میں اچھا کارنامہ رہا ہے۔ دوسر ہوگوں نے مجھ سے بہتر اسلامی کارنامہ انجام دیئے ہوں گے مگر میرے زمانے میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتوراوراس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اہل نہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر بن الخطاب بنائٹن نے مجھ میں بیصلاحیت دیکھی تھی اورا گر کوئی مجھ سے زیادہ اس کا اہل ہوتا تو حضرت عمر بنائٹن مجھے مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہدے سے الگ ہوجاؤں بلکہ امیر المومنین مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہدے سے الگ ہوجاؤں بلکہ امیر المومنین اپنے ہاتھ سے مجھے خط لکھتے تو میں اپنے کام سے استعفاء دے دیتا''۔

## نیکی کی نصیحت:

''اگراللہ کا یمی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی۔تمہاری ایسی باتیں شیطانی تمناؤں کے مطابق ہیں اور وہی ان باتوں کا تھم دیتا ہے۔ اگر تمہارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے مطابق درست نہیں رہتے اور ایک دن بھی بیکام نہ چلتا۔ گربیاللہ کی ذات ہے جوان معاملات کوسدھار رہی ہے اور وہی انہیں تکمیل تک پہنچائے گا اس لیے تم نیکی کی طرف لوٹو اور خیرخواہی کی بات کہو''۔

### نافرمانی کی ندمت:

اس کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ'' تم اس کام کے اہل نہیں ہو''۔اس پر انہوں نے کہا'' ویکھو!اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہا گرتم اس طرح شیطان کی اتباع کرتے رہے اور خدائے رحمٰن کی نافر مانی کرتے رہے تو خدا کا غیظ وغضب تہہیں اس دنیا میں ذلیل وخوار کرے گا اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ کی ذلت ورسوائی میں رہوگے''۔

## اميرمعاويه مناشَّهٔ پرحمله:

اس پر بیلوگ آمیر معاویہ رفائٹ پر جھپٹے اوران کے سراور داڑھی کو پکڑلیا۔اس پر حضرت معاویہ رفائٹ نے فر مایا:''کھہر جاؤ! یہ
کو فہنیں ہے بخدا!اگر اہل شام کو پیتہ چل جائے کہتم نے میر ہے ساتھ جوان کا حاکم ہے۔ بیسلوک کیا ہے' تو میں انہیں تہمیں قال کرنے سے نہیں بچاسکوں گا۔میری جان کی قتم! تمہاری با تیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں'' یہ کہہ کروہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا
''خداکی قتم! میں اب تمہیں بھی نہیں بلواؤں گا۔ پھرائہوں نے حضرت عثان رفائٹ کویہ خطاکھا:

## حضرت عثمان مِناتِثَهُ كُوخط:

## بسم الله الرحمن الرحيم

''اے امیر المومنین! آپ نے میری طرف ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو شیطان کی زبانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور شیطان ہی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر بید عویٰ کرتے ہیں کہ وہ قر آن کریم کی تعلیم پیش کرتے ہیں اس طرح بیمسلمانوں کو غلط نہیں میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہر شخص ان کا (اندرونی) مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ ان کا مقصد تفرقہ پردازی اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنہ وفساد کو قریب لا رہے ہیں۔ اسلام انہیں گرال معلوم ہور ہا ہے اور وہ اس سے بیزار ہیں بلکہ شیطان کی غلامی ان کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔

ان لوگوں نے کوفہ میں اپنے ماحول کے بہت لوگوں کوخزاب کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر وہ اہل شام کے درمیان مقیم رہے تو بیلوگ انہیں بھی اپنی جادو بیانی اور فسق و فجور کے ذریعہ خراب کر دیں گے۔ آپ انہیں ان کے شہر لوٹا دیں تا کہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت چھوٹی ہے'۔ والسلام

#### كوفه كي طرف واپسي:

حضرت عثان ہوٹائٹو نے انہیں تحریری تھم بھیجا کہ وہ انہیں سعید بن العاص ہوٹائٹو کے پاس واپس کوفہ بھیج دیں۔ وہاں پہنچ کران کی زبانیں پھر کھل گئیں چنانچے سعید بڑاٹٹو کے حضرت عثان ہوٹائٹو کو کھا کہ وہ ان سے بہت ٹنگ آ گئے ہیں۔اس لیے حضرت عثان ہوٹائٹو کے نیس استحد بڑاٹٹو کو کھا وہ انہیں عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید ہوٹائٹو کیاس حمص روانہ کردیں۔ وہ حمص کے امیر تھے۔ نیز اشتر اوران کے ساتھیوں کو بیہ خطاتح برفر مایا:

#### حمص بھجوا نا:

''میں نے تنہیں تمص روانہ کرا دیا ہے جب میرایہ خط آئے تو تم وہاں سے روانہ ہوجاؤ۔ کیونکہ تم اسلام اوراہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو''۔ والسلام جب اشتر نے یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا:''اےاللہ! یہ(خلیفہ) رعایا کا کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں اورسب سے زیادہ گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں۔اس لیے تو ان سے جلدا نقام لے''سعید ہوں ٹنیڈ نے اس کی بیہ بات حصرت عثان رٹائٹیز کوتح ریکردی۔ اشتر اوراس کے ساتھی حمص پہنچے وہاں عبدالرحمٰن بن خالدؓ نے انہیں ساحلی مقام پرٹھبرایا اوران کا وظیفہ مقرر کیا۔

### نکته چین افراد:

ابواسحاق ہمدانی کی روایت ہے کہ کوفہ میں چندا فراد جمع ہو کر حضرت عثان رفائٹی پرنکتہ جینی کرتے تھے۔ان میں بیلوگ شامل تھے: مالک بن حارث اشتر ، ثابت بن فیس نخعی ، کمیل بن زیاد نخعی ، زید بن صوحان عبدی ، جندب بن زہیر غامدی ، جندب بن کعب ار دی ،عروہ بن الحمید ، عمرو بن الحق فزاعی ۔

### حضرت عثمان رضائية كواطلاع:

سعید بن العاص مِحالِثُنَانے ان کی باتوں سے حضرت عثان ہِحالیُ کومطلع کیا۔حضرت عثان ہِحالِثُنانے جواب میں انہیں تحریر کیا کہوہ انہیں شام بھیج دیں تا کہوہ سرحدوں کے قریب رہیں۔

#### عليم بن جبله:

یزید فقعسی کی روایت ہے کہ ایک شخص حکیم بن جبلہ کے پاس آ کرتھ ہرا ہے ہم بن جبلہ چورتھا جب مسلمانوں کی فوجیس لوٹتی تھیں تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا اور فارس کے علاقے میں جا کرابل ذیمہ کولوٹنا تھا۔ فتنہ وفساد ہر پاکرتا تھا اور جو چاہتا لوٹ لیتا تھا اور پھرواپس آ جاتا تھا۔

### حکیم کی گرفتاری:

اہل ذرمہ اور اہل قیلہ دونوں نے اس کی شکایت حضرت عمر رہی گئنے کے پاس جا کر کی نہوں نے عبداللہ بن عامر رہی گئنے کولکھا کہ وہ اسے اور اس جیسے لوگوں کوقید کر دیں اور وہ بھر ہ سے نکلنے نہ پائیں تا آ نکہ ان کی اصلاح نہ ہوجائے۔ چنانچہ ابن عامر نے اسے قید کر دیا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ وہ ہاں سے نکل جائے۔

#### ابن السوداء كي آمد:

جب ابن السوداء بھرہ میں آیا تو وہ اس کے پاس تھمرااور کافی تعداداس کے پاس جمع ہونے لگی۔ ابن السوداء نے ان سے مجمل با تیں کیس اوران کی تصریح نہیں کی تا ہم لوگ ان باتوں کو مانے گے اور انہیں اہمیت دینے گے۔ ابن عامر نے اسے بلوایا اور پرچھا'' تم کون ہو' وہ بولا وہ اہل کتاب میں سے تھا جس نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ وہاں رہنا جا ہتا ہے''۔

### اس کی فتنه انگیزی:

ابن عامر نے کہا'' تم یہاں سے چلے جاؤ'' چنانچہوہ وہاں سے کوفہ چلا گیا۔ جب وہاں سے بھی ٹالا گیا تو وہ مصر میں رہنے لگا اوران لوگوں سے خط و کتابت کرنے لگا بلکہ فریقین کے مابین لوگوں کی آ مدورفت بھی شروع ہوگئی۔

### حمران کوسزا:

----محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت سے عدت کے اندر نکاح کرلیا۔حضرت عثمان رہائٹیز نے اس کوسز ا دی اوران کا نکاح منسوخ کر دیا اورائے بھر ہ بھیج دیا۔ جہاں وہ ابن عامر کی تگرانی میں رہنے لگا۔

## عامر بن عبدالقيس:

ا بیک دن ابن عامر نے اپنی محفل میں سوار ہو کر عامر بن عبدالقیس کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عامرلوگوں ہے الگ تھلگ رہتا تھ س موقع پرحمران نے کہا:

'' میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ کراسے اطلاع ویتا ہوں''۔

چنانچہ وہ وہاں گیا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو عامر قرآن کریم کی تلاوت کر رہاتھا اس نے اسے بتایا'' امیر تنہارے پاس سے گزر کر جارہے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ میں تنہیں اس کی طلاح دول'' عامر نے اس پر بھی تلاوت بندنہیں کی اور نہاس کی طرف متوجہ ہوا۔

### ابن عامر کی آمد:

جب حمران اٹھ کر جانے لگا تو وہ درواز ہ تک پہنچاہی تھا کہ ابن عامر بھی وہاں پہنچ گئے حمران نے ان سے کہا'' میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آر ہا ہوں جو آل ابراہیم کی فضیلت کا قائل نہیں ہے'' بہرا بن عامر نے اجازت طلب کی اور اندر جا کراس کے پاس بیٹھ گئے ۔عامر نے قرآن کریم بند کیا اور تھوڑی دیراس سے گفتگو کر تارہا۔

#### ابن عامر سے سوالات:

ابن عامر نے اس سے پوچھا''آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں؟''وہ بولا''سعید بن ابی الرجاءکوشرف وعزت پسند ہے'' پھرانہوں نے پوچھا'' کیا ہم تہمیں کوئی سرکاری عہدہ دیں؟''وہ بولا''حصین بن ابی الحرکواس قتم کے کام پسند ہیں''پھرانہوں نے کہا ''کیا ہم تہمارا نکاح کردیں''وہ بولا''ربعیہ بن عسل کوعورتیں پسند ہیں''پھر پوچھا'' بیٹخص بیان کرتا ہے کہم آل ابراہیم کواپنے سے افضل نہیں سمجھتے ہو''اس پراس نے قرآن کریم کھولا اورسب سے پہلی آیت بہ نکلی:

> '' ہے شک اللہ نے (حضرت) آ دم (حضرت) نوح!ورآل ابراہیم اورآل عمران کو دنیا پر برگزیدہ بنایا ہے''۔ عامر کی جلاوطنی:

جب حمران لوٹ آیا تو وہ اس بات کی ٹوہ میں لگار ہا پھر اس نے عامر کی چغل خوری کی اور دوسر بے لوگوں نے بھی اس کے خلاف شہادت دی تو انہوں نے اسے شام بھیج دیا۔ جب صحح بات کاعلم ہوا تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مگر اس نے آنے سے انکار کیا اور شام میں ہی رہنے لگا۔

#### اس کےخلاف چغل خوری:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت ہے اس کی عدت کے اندر نکاح کرلیا تھا۔ حضرت عثان رخی تھند نے ان دونوں کو جدا کر دیا ( نکاح منسوخ کر دیا ) اوراسے زدوکو ب کر کے بھر ہ بھیج دیا تھا۔ جب اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق کا م کیے اور حضرت عثان رخی تھنداس کے حیال چلن سے مطمئن ہو گئے تو اسے آنے کی اجازت دے دی۔ چنا نچہ حمران مدینہ آگئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے عامر بن عبدقیس کے بارے میں بیچنل خوری کی کہ وہ نکاح کرنے کا قائل نہیں ہے اور نہ گوشت

کھا تا ہےاور نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے۔

#### عامر کی عجیب عا دات:

عامر بن عبرقیس بالعموم افسر دہ رہتا تھا اور اس کا ہر کا م پوشید ہ ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں حضرت عثان بخارشین نے عبداللہ بن عامر کولکھا انھوں نے اسے امیر معاویہ بخارشین کے پاس بھیج دیا۔ جب عامر امیر معاویہ بخارشی پاس آئے تو امیر معاویہ بخارشین نے ان کو اپنے موافق آ دمی پایا ان کے پاس شرید تھا (گوشت کے شور بے میں بھگوئی ہوئی روٹی تھی) جسے انھوں نے بجیب وغریب طریقے سے کھایا اس سے امیر معاویہ بخارشین کو پید چل گیا کہ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر انھوں نے بو چھا ''۔ کیا شمصیں معلوم ہے کہ تم کیوں نکالے گئے ہو؟'' وہ بولے نہیں' اس پر امیر معاویہ رہنا تھی نے فرمایا:

#### حجمو نے الزامات:

'' خلیفہ کو بیاطلاع دی گئی کہتم گوشت نہیں کھاتے ہو۔ میں نے شمصیں خود (گوشت کھاتے) دیکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہو کہ بیتم پرجھوٹا الزام لگایا گیاہے (پھر بیجی الزام لگایا گیاہے کہ) تم نکاح کرنے کے قائل نہیں ہواور نہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہو۔''

#### الزامات كى ترويد:

عامرنے جواب دیا میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہوں مگر مسجد کی آخری صف میں ہوتا ہوں پھر پہلے لوگوں کے ساتھ واپس آجا تا ہوں۔

نکاح کامعاملہ یہ ہے کہ جب میں نکاح کارشتہ دینے کے لیے نکاتا ہوں تولوگ میری نسبت پر اپنارشتہ پیش کر دیتے ہیں (اس طرح نکال کارشتہ پختہ نہیں ہونے پاتا) رہا گوشت کھانے کا پیعاملہ تو میں گوشت کھانے کا قائل ہوں مگر میں اس وقت سے قصائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں جب کہ میں نے ایک قصائی کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بکری کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو گھسیٹ کر مذبح لے گیا پھر جب اس نے ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پرچھری رکھی تو (اللہ کا نام لینے کے بجائے) وہ'' نفاق' نفاق' کا لفاظ کہتا رہا یہاں تک کہ وہ ذبح ہوگئی۔

#### وطن جانے سے انکار:

امیر معاویہ رٹی تھی نے فرمایا (تم اپنے وطن) واپس چلے جاؤ۔ وہ بولے'' میں اب ایسے شہر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جہاں کے باشندوں نے میری اس قدر بے عزتی کی بلکہ میں اس شہر میں رہوں گا جسے اللہ نے میرے لیے پیند فرمایا ہے''۔

وہ ساحلی مقام پررہنے لگا اور جب بھی وہ امیر معاویہ رٹائٹھ سے ملتا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے:''اپنی ضرورت پیش کرو''۔گر وہ کہتا تھا:

#### زېږواستغناء:

'' مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے'' جب امیر معاویہ رہی گئی بہت اصرار کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا'' آپ مجھے بصرہ کی گرمی لوٹا دیں شاید کہروز ہ کی شدت مجھے محسوس ہو چیکے۔ کیونکہ آپ کے ملک میں (بیروز ہ) بہت ہلکار ہتا ہے''۔

### اہل کوفہ ہے گفتگو:

سیف' ابو حارثہ اور ابو مثمان بڑھی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفہ امیر معاویہ رہی گئی کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کوایک جدا گانہ گھر میں گھہرایا پھر خلوت میں ان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ بھی ان سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ گفتگو کر چکے تو امیر معاویہ بڑا ٹیڈنے فرمایا:

#### معصیت کی ندمت:

تنہیں صرف جما قت کا حصہ ملا ہے۔ بخدا! مجھے کوئی معقول اور شیح گفتگونہیں معلوم ہوئی اور نہ تمہارے کلام میں معقول دلیل ہے' نہام و بر دباری ہے اور نہ قوت بیان ہے۔ اے صعصعہ! تم پر لے درجے کے احمق ہو۔ تم جو چاہو کرواور جو چاہو کہو۔ مگرا دکام خداوندی کو ترک نہ کرو کیونکہ ہر چیز قابل برداشت ہے۔ مگراللہ کی نافر مانی ( قابل برداشت ) نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جواختلافات ہیں' تم ان کے بارے میں مختار و مالک ہو''۔

#### نفيحت كااثر:

چنانچہاس کے بعدامیر معاویہ رٹی گٹنڈ نے دیکھا کہ وہ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور جماعت کے واعظ کی محفل میں بھی شریک ہوتے تھے۔ایک دن امیر معاویہ رٹی گٹنڈان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسر رے کو پڑھار ہے ہیں۔اس وقت انہوں فرمایا: جماعت سے وفا داری:

''تم میرے سامنے دور جاہلیت کے تناز عات پیش کرتے رہے۔تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بہر حال تمہیں بیہ معلوم ہونا حپاہیے کہا گرتم مسلمانوں کی جماعتی اکثریت کے ساتھ رہو گے تو تمہیں خوش نصیب ہو گے وہ لوگ نہیں ہوں گے اورا گرتم نے جماعت کوچھوڑ دیا تو تمہی بدنصیب رہو گے وہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ تم کسی کوبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے'۔ اس پران لوگوں نے ان کی تعریف کی اور جزائے خیر کی دعاما نگی۔ پھرامیر معاویہ رہی تھٹین نے کہا:

''اے ابن اکنواء! میں کس شم کا آ دمی ہوں؟''۔ وہ بولا:

### اميرمعاويه رملاتين كى تعريف:

آپ بہت گہرے آ دمی ہیں۔ آپ کی سخاوت و فیاضی بہت وسیق ہے۔ آپ کی حاضر جوابی نہایت پاکیز ہے آپ پر حلم اور بر دباری غالب ہے جواسلام کا ایک بہت بڑار کن ہے۔ آپ نے خطرناک سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔

اس کے بعدامبر معاویہ رہائٹھ نے دریافت کیا:

'' تم مجھے مختلف شہروں کا حال بتاؤ کیونکہ (مجھے )تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عقلمند معلوم ہوتے ہو''۔

### مختلف شهريون كأحال:

وه بولا:

''ان شہر یوں سے میں نے خط و کتابت کی اور انہوں نے بھی مجھ سے خط و کتابت کی وہ مجھے نہیں پہچان سکے مگر میں ان سب کو پہچان گیا ہوں''۔

.

اہل مدینہ شرونسا د کے سب سے زیادہ شائق ہیں مگر (عملی طوریر) سب سے زیادہ عاجز ہیں۔

## اہل کوفہ وبصرہ کی خامیاں:

اہل کوفہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرسب سے زیادہ غور وفکر کرتے ہیں اور بڑی باتوں پر جلدسوار ہو جاتے ہیں۔اہل بصر ہمتحد ہوکر آتے ہیں اورمنتشر ہوکر نگلتے ہیں۔

## مصروشام کے باشندے:

اہل مصر بھر پورشروفساد کاار تکاب کرتے ہیں مگر جلد ہی نادم اور پشمان ہوجاتے ہیں اہل شام اپنے رہنما کے سب سے زیادہ فر ما نبر دار ہیں اور بہکانے والے کے بہکائے میں بہت مشکل ہے آتے ہیں۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بھی حضرت عثان رہائٹۂ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ اس سال قبرص فتح ہوااس کے مخالف روایت کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



باب۲۰

## ممس کے واقعات

ابومعشر (مؤرخ) کاخیال ہے کہ جنگ صواری اس سال ہوئی۔ دوسرے مؤرخین نے (اس بن کے تعین میں) اختلاف کیا ہے چنانچہ اس اختلاف کا تذکرہ اور جنگ کا حال اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے اس سال اہل کوفہ نے سعید بن العاص مُحالَّمُهُ کو معزول کرایا۔

اس سال حضرت عثان رہی گئے: کے مخالفوں نے باہمی خط و کتابت کی تا کہ وہ سب حضرت عثان رہی گئے: کے مبینہ قابل اعتراض کا موں برغور کرنے کے لیے جمع ہوں۔

## مخالفون كااجتماع

قیس بن بزیزخی کی روایت ہے کہ جب امیر معاویہ بڑاٹھڑنے نکالے ہوئے لوگوں کو واپس کر دیا تو انہوں نے کہا''عراق اور شام اب ہمارے گھر نہیں رہے ہیں اس لیے جزیرہ کی طرف ہمیں چلنا چاہیے'۔ چنانچہ وہاں وہ اپنی مرضی ہے آئے وہاں عبدالرحمٰن بن خالد مخالفۂ نے ان کے ساتھ بہت سختیاں کیس یہاں تک کہ وہ ان کے مطیع وفر مانبر دار بن گئے۔ انہوں نے اشتر کو حضرت عثان مخالفۂ کے یاس بھیج دیا تھا۔ حضرت عثان مخالفۂ نے اسے بلاکر کہا:

'' تم جہاں چاہوجا کتے ہو''۔اس نے کہا:'' میں عبدالرحمٰن کے پاس جاؤں گا'' چنانچہوہ وہاں چلا گیا۔

سعید بن العاص بنائٹیٰ حضرت عثمان بنائٹیٰ کی خلافت کے گیار ہویں سال حضرت عثمان بنائٹیٰ کے پاس گئے تتھے۔

### ابرانی علاقوں کے حکام:

سعید بن العاص بڑا ٹیڈ نے کوفہ سے ان کے اخراج سے ایک سے بچھ عرصہ زیادہ پہلے اشعث بن قیس رٹھ ٹیڈ کو آور بیجان کا حاکم مقرر کیا تھا اور سعید بن قیس کورے کا حاکم مقرر کیا۔ سعید بن قیس (پہلے) ہمدان کا حاکم تھا۔ وہاں سے اسے معزول کر دیا گیا اور ہمدان کا حاکم نسیر عجلی کو بنایا گیا۔ اصفہان کا حاکم سائب بن اقرع کو مقرر گیا گیا اور ماہ کا حاکم مالک بن حبیب پر بوعی کو مقرر کیا گیا۔ موصل کے حاکم حکیم بن سلامہ حزامی تھے۔ جریر بن عبداللہ بن اللہ وہا تھا ۔ کے حاکم تھے۔ سلمان بن رہ جو بناٹھ باب کی مہم کے گران تھے اور جنگی حاکم قعقاع بن عمر ورٹھ ٹھڑ تھے۔ حلوان کے حاکم عتیبہ بن النہاس تھاس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہوگیا تھا اور فتنہ پر دازلوگ باقی رہ گئے تھے۔

#### سازش کا آغازنه

(ان حالات میں ) یزید بن قیس نے (حضرت )عثمان رہائٹھ: کو (خلافت ہے )معزول کرنے کی سازش کی وہ مسجد کوفیہ میں

پنجپااوروہاں بیٹھ گیااوراس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا جس سے ابن السودا ، (عبداللہ بن سبا) خط و کتابت کرتا تھا۔ سرغنہ کی گرفتاری:

تعقاع بن تنفیاں پرٹوٹ پڑااوراس نے بزید بن قیس کو پکڑلیا۔ وہ بولا'' ہم سعید بن العاص بن تنفی کا ستعفاء چاہتے ہیں' اس نے کہا''اس کام کی تکیل یہاں ہیٹھ کرنہیں ہوسکتی تم اس مقصد کے لیے یہاں نہ بیٹھواور نہ لوگ تمہارے پاس جمع ہوں بلکہ اپنے مقصد کی تکیل کے لیے جدوجہد کروتہ ہیں ضرور کامیا لی ہوگی''۔

### جلا وطنول كو دعوت شركت:

## اشتر کی پیش قدمی:

وہ ( قاصد ) روانہ ہوکر وہاں پہنچ گیااس وقت اشتر بھی وہاں آ گیا تھا۔اس نے انہیں خط دیا تو انہوں نے پوچھا'' تمہارا کیا نام ہے؟'' وہ بولا''بغشر'' وہ بولے''کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟'' اس نے کہا'' قبیلہ کلب ہے'' اس پر ان لوگوں نے کہا ''ذلیل درندہ لوگوں کو بہکا تا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' اشتر نے ان لوگوں کی مخالفت کی اور وہ مخالفت کرتا ہوا واپس جانے لگاجب اشتر روانہ ہوگیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا:

### دیگرافرادی پیروی:

اس (سعید بن العاص میں نیٹ ) نے ہمیں نکالا ہے۔اللہ اس کو نکالے ہمیں بھی وہی کرنا ہو گا جواس نے کیا۔ بہر حال اگر عبدالرحمٰن کوعلم ہو گا تو وہ ہمیں سپانہیں سمجھے گا''۔ پھروہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے مگراشتر کو پکڑنہیں سکے۔ عبدالرحمٰن کا تعاقب:

جب عبدالرحمٰن بن خالد رہی ٹھیء کوعلم ہوا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کرایا مگراشتر اور دوسر ہے لوگ میلوں کے فاصلے پر آگے جا چکے تھے۔

#### سعيد كے خلاف منگامه:

جمعہ کے دن لوگوں نے اچا تک اشتر کومسجد کوفیہ کے دروازہ پر دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا:''ا نے لوگو! میں تمہارے امیر المومنین حضرت عثان بھاتھ'' کے پاس سے آیا ہوں اور میں نے سعید (ابن العاص) کواس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ خواتین کے سودرہم کم کرانے کی کوشش کررہا ہے اور وہ رہم تجویز کررہا ہے کہ تمہارے بہا درسپا ہیوں کا وظیفہ صرف دو ہزار رکھا جائے ۔ سعید رہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا مال غنیمت قریش کا باغ ہے میں ایک منزل تک اس کے ساتھ چلاوہ اسی قسم کی دھمکی آمیز باتیں کرتا رہا''۔ مخالف جماعت کی تشکیل:

## عام لوگوں نے اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دانشور حضرات اسے منع کرتے رہے مگر اس نے کسی کی نہیں سی۔ اتنے میں پزید بن قیس آیا اور اس نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ بیاعلان کرے'' جوشخص حیا ہتا ہو کہ سعید بن العاص کومعز ول کرانے

کے لیے امیر المومنین کے پاس جائے تو وہ پریدین قیس کی جماعت میں شامل ہو جائے''اس اعلان کے بعد دانشمند حضرات'شرفاءاور معززین شہر مسجد میں رہ گئے باقی لوگ چلے گئے۔اس زمانے میں عمر و بن حریث نائب حاکم تھاوہ منبر پر چڑھااور حمدوثنا کے بعد اس نے پہتقریر کی:

#### بغاوت کی مذمت:

تم اللہ کی نعتوں کو یا دکرو کہ تم (اس سے پہلے) باہمی دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی ہوگئے ہے آتا گئے ۔ تم آتا گ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اس نے تم کو وہاں سے نجات دلائی۔ اس لیے تم اس برائی اور شروفساد کی طرف نہلوٹو جس سے اللہ بزرگ و برتر نے بچایا ہے۔ کیا اسلام لانے کے بعد جب کہ تم اس کے مسنون طریقے پر چل پچکے ہو۔ تم حق و صدافت کونہیں پہچانو گے اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچو گے۔

#### كامياني كايقين:

اس پرقعقا ع بن عمر ورہائٹو نے کہا''اگرتم سمندر کے سلاب کولوٹا سکتے ہوتو دریائے فرات کی موجوں کوروک لوبیہ بات ناممکن ہے۔ابیا ہرگز نہیں ہوسکتا۔اب شمشیر براں ہی عوام کومطمئن کرے گی وہ جلد ہی بے نام ہوگی پھروہ ایک زبردست ہنگامہ برپا کریں گےاورا بے مقاصد کو پورا کرئے رہیں گے جسے اللہ ہرگز نا کا منہیں ہونے دے گاتم صبر کرو''۔

عمروبن حریث (نائب حاکم) نے کہا: ''ہاں میں صبر کروں گا''اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### سعىدىيە ملاقات:

ادھریزید بن قیس روانہ ہوکر جرعہ کے مقام پر گھبرااس کے ساتھ اشتر بھی تھاسعیدو ہاں پہنچا جہاں وہ پڑاؤڈ الے ہوئے تھےوہ کہنے لگے' دہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' سعید ؒنے کہا:

#### سعيد کی نصیحت:

'' تم نے بلا وجہ اتنا جھٹڑا کیا۔تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا کہتم امیر المومنین کے پاس ایک شخص بھیج دیتے اور ایک شخص میرے پاس بھیج دیتے۔ایک ہزار اشخاص کو جوعقلمند ہوں ایک شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے''اس کے بعدوہ لوٹ گئے۔

## غلام كاقتل:

ان لوگوں نے ان کے غلام کودیکھا جواونٹ پرسوارتھا۔اس نے کہا''سعید کے لینے بیمناسبنہیں ہے کہ وہ واپس جا کیں'' اس پراشتر نے گردن ماردی۔

#### تبدیلی کامطالبہ:

پھرسعید حصرت عثمان مٹاٹنڈ کے پاس پنچے اور انہیں تمام حال بتایا۔ حصرت عثمان مٹاٹنڈ نے پوچھا''وہ کیا چاہتے کیا انہوں نے اطاعت سے دست کشی کی ہے؟''وہ بولے''وہ (حاکم کی) تبدیلی چاہتے ہیں''آپ نے پوچھا''وہ کس کا تقرر چاہتے ہیں؟''انہوں نے کہا ابومویٰ (اشعری) مٹاٹنڈ کو (چاہتے ہیں)''۔

### حضرت ابوموسیٰ مِنائِتُهُ: کا تقرر:

### آپکيآمد:

#### اطاعت كااقرار:

''اےلوگو! تم ایسی باتوں کے لیے نہ دوڑا کروآ ئندہ ایسی باتیں نہ کرنا بلکہ اپنی جماعت کا ساتھ دواوراطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو۔جلد بازی کے کاموں سے بچو بلکہ صبر سے کام لیا کروتم مجھوکہ امیر تمہارے اوپر ہے''۔ لوگوں نے کہا:

#### " آپ ہمیں نمازیڑھایئے"۔

وہ بو لیے ''( میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہتم حضرت ) عثمان بن عفان بڑٹاٹٹ کے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے کا ( اقرار نہیں کروگے ) وہ بولے'' ( ہم ) حضرت عثمان بٹائٹنہ کی فرما نبر داری کا ( اقرار کرتے ہیں )۔'' مخالف نمائندہ کی روانگی:

علاء بن عبداللہ عنری کی روایت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انتھی ہوکر حضرت عثمان رہی گئے۔ آخر کار انھوں نے بیہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ جھیجیں ، جو حضرت عثمان رہی گئے سے جاکر گفت وشنید کرے اور انھیں ان کے (قابل اعتراض) اعمال سے مطلع کرے چنانچہ انھوں نے عامر بن عبداللہ تمیمی عنبری کو بھیجا جو عامر بن عبد قیس کے نام سے مشہد سید

### عامر کی گفتگو:

جب وہ حضرت عثان رہائٹی کے پاس پہنچ تو وہ ہولے''مسلمانوں کی ایک جماعت اسلمی ہوئی اور انھوں نے آپ کے اعمال پرغور وفکر کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ آپ علین کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں لہذا آپ اللہ بزرگ و برتر سے ڈریں ،تو بہکریں اور ان کاموں سے پر ہیز کریں''۔

#### الله کہاں ہے؟:

حضرت عثمان برنالتنز نے فر مایا''اس شخص کود کیھو۔لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا قاری (عالم) ہے مگروہ آ کر مجھ سے حقیر ہاتوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ بخداوہ یہ بین جانتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟''عامر نے کہا'' کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے''عامر نے کہا'' کیا میں نہیں ! میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تمہاری عثمان برن گھات میں ہے''۔

#### حكام كااجتماع:

اس کے بعد حضرت عثمان بٹیاٹٹئانے حضرت معاویہ بن الی سفیان عبداللہ بن سعد بن الی سرح ' سعید بن العاص' عمرو بن العاص اورعبداللہ بن عامر بڑھیے کو بلا بھیجااور انہیں اکٹھا کیا تا کہ وہ ان اوگوں ہے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ کریں اور لوگوں کے مطالبات اور فراہم کر دہ معلومات پرغور کریں۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ فرمایا:

#### مشوره طلی نه

'' ہر خص کے وزراءاور خیرخواہ ہوتے ہیں' تم میرے وزراءاور خیرخواہ (مشیر)اور قابل اعمادافراد ہوعوام نے وہ کام کیے ہیں جوتم نے وکیھ لیے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں اپنے حکام کومعز ول کروں اور جو با تیں انہیں ناپسند ہیں ان پر ہیز کروں اور جوانہیں پسند ہیں انہیں اختیار کروں اس لیے تم غور کر کے مشورہ دؤ'۔

#### جها و كاحتم:

عبداللہ بن عامر مٹانٹٹونے کہا''اےامیرالمونین!میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا حکم دیں جس میں وہ مشنول رہیں گے۔آپ انہیں فوجی مہموں کی طرف آ مادہ کریں تا کہ وہ آپ کے مطیع رہیں اورا پنے کاموں میں لگے رہیں''۔

#### خطره کاانسداد:

پھر حضرت عثمان بھٹائٹہ سعید بن العاص بھاٹٹۂ کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مانے گئے'' تمہاری کیارائے ہے''وہ بولے''اے امیر المومنین!اگرآپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیاری کا قلع قبع کریں اور اس خطرہ کا سد باب کریں جس کا آپ کو اندیشہ ہے اگرآپ میری رائے پڑعمل کریں گے تو آپ صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے'' حضرت عثمان بھاٹٹۂ نے فر مایا''وہ کیا رائے ہے؟''وہ بولے:

## عظیم افراد کا فقدان:

'' ہرقوم کی قیادت کرنے والی چند شخصیتیں ہوتی ہیں جب وہ رخصت ہوجاتی ہیں تو قوم میں انتشار پیدا ہوجا تا ہےاور پھران کی شیراز ہ بندی نہیں ہوتی ہے''۔

حضرت عثان بھائٹھئنے فر مایا '' پیرائے (انچھی ہے )بشرطیکہ اس میں (چند باتیں وقت طلب ) نہ ہوتیں''۔

#### حکام کی ذ مهداری:

پھر وہ امیر معاویہ رہائٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟'' امیر معاویہ رہائٹیئ نے کہا ''اے امیرالمومنین!میری رائے یہ ہے کہآ پاپنے حکام پر بیمعاملات چھوڑ دیں۔میں علاقے کےمعاملات کا ذرمہ دار ہوں''۔ مال سے انسداد:

پھرآ پعبداللہ بن سعد رہی تا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا'' تمہاری کیارائے ہے؟''وہ بولے:

''اے امیر المونین! میری رائے بیہ ہے کہ بیوام اہل طبع ہیں آپ انہیں کچھ مال دے دیں تو ان کے دل آپ کی طرف مائل ہوجائیں گے''۔

#### اعتدال كامشوره:

پھر آپ عمرو بن العاص رہی تُنت مخاطب ہوئے اور فر مایا''تمہاری کیا رائے ہے؟''وہ بولے''میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں پر بری طرح سوار ہوگئے ہیں آپ اعتدال کے ساتھ کا م کرنے کا قصد کریں اگر آپ بیدنہ کرسکیس تو الگ ہوجا کیں اوراگر آپ بی بھی نہ کرسکیس تو آپ مصمم ارا دہ کرکے آگے بڑھیں'' حضرت عثمان رہی ٹُنٹ نے فر مایا''تم جلے پھیچو لے کیوں پھوڑ رہے ہو کیا تم سنجیدگ کے ساتھ بیہ باتیں کررہے ہو؟''۔

## عمرو بن العاص مناشد كي صفائي :

اس پروه کافی دیرتک خاموش رہے جب لوگ منتشر ہو گئو حضرت مرو بن العاص نے کہا: 'اے امیر المومنین! یہ بات نہیں ہے آپ مجھے بہت زیاده عزیز ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہرایک کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بات کوعوام تک پہنچاؤں تا کہ وہ مجھ پراعتا دکریں اور آئندہ میں آپ کے کام آسکوں یا آپ کی طرف سے کسی شروفسادکودور کرسکوں''۔

#### امراء کے نام:

عبدالملک بن عمیرز ہری کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضافتن نے مندرجہ ذیل سپہ سالا روں کو اکٹھا کیا (۱) معاویہ بن سفیان بن اللہ اللہ بن العاص رضافتن (۳) عبداللہ بن عامر رضافتن (۴) عبداللہ بن سعد بن الج سرح رضافتن (۵) عمر و بن العاص رضافتن (۲)

### آپنے فرمایا:

" تم مجھے مشور و دو کیونکہ لوگ میرے نخالف ہو گئے ہیں"۔

### این علاقے کے ذمہ دار:

امیر معاویہ رخاتی نئنے نے فرمایا:''میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے سپدسالا روں کو تکم دیں کہان میں سے ہرایک اپنے علاقے کا انتظام کرے ۔ میں اہل شام کو قابو میں رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں''۔

### فوجی مهموں میں مشغول:

عبداللہ بن عامر رہی گئوزنے کہا:''میرے رائے یہ ہے کہ آپ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھیں تا کہ ہرایک اپنے کا م میں لگا رہے اور وہ آپ کے بارے میں غلط افوا ہیں نہاڑا کیں''۔

عبداللہ بن سعد رخائش نے کہا'' میں بیمشورہ دیتا ہوں کہآ پ معلوم کریں کہ وہ کس وجہ سے ناراض ہیں اس میں آپ انہیں مطمئن کریں پھرآپ انہیں مال عطا کریں تا کہان میں تقسیم کیا جائے''۔

### عمرو بن العاص رضائليُّهُ كي نكته چيني:

پھر عمر و بن العاص بھلٹن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے''اے عثان ؓ! آپ بنوامیہ کی طرح لوگوں پرسوار ہو گئے ہیں۔ آپ ( کچھاور ) کہتے ہیں آپ بھی (راہ راست ہے ) بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ آپ اعتدال کی راہ پر چلیں یا الگ نو جائیں اگرآپ پیطریقہ نداختیار کریں تو آپ عزم مصم کر کے آگے بڑھیں''۔

#### نکته چینی کی توجیهه:

حضرت عثان رخالتن نے فرمایا ''تم جلے پھپھولے کیوں پھوڑ رہے ہو کیا تم شجیدگی کے ساتھ سے بات کہہ رہے ہو؟ عمرو بن العاص رخالتن رخالتن نے فرمایا ''تم جلے پھپھولے کیوں پھوڑ رہے ہو کیا تم شجیدگی کے ساتھ سے بات کہہ رہے ہو؟ عمرو بن العاص رخالتن نے کہا ۔''اے امیر المونین ! سے بات نہیں ہے آپ مجھے بہت عزیز میں مگر مجھے سے بات معلوم ہے کہ دروازے سے باہر پچھلوگ ایسے میں جنہیں میمعلوم ہے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کومشورہ ویں اس لیے میں نے میرچاہا کہ میری بات ان تک پہنچ جائے اس طرح میں (آگے چل کر) آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکول گایا آپ کی طرف سے شروفسا دکودور کر سکول گا'۔

#### تشدد کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثان بڑاٹیڈ نے اپنے سپہ سالا روں کوان کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کے بعد تعزیب کے کہ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھا جائے ۔ نیز آپ نے بیٹھی فیصلہ کیا کہ (ایسے )لوگوں کو ان کے عطیات سے محروم رکھا جائے تا کہ وہ مطبع رہیں اوران کے متاج رہیں'۔

#### سعيد معاتنية كے خلاف بغاوت:

آ پ نے سعید بن العاص کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا مگر اہل کوفہ ہتھیا ر لے کران کے برخلاف نکلے اورانہیں لوٹا دیا۔ وہ پیے کہتے تھے'' بخدا جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ہمارے او پرحکومت نہیں کرسکیں گے''۔

## اشتر کی دهمگی:

<u>رف کی</u> ابویجی عمیر بن سعد نخعی بیان کرتے ہیں۔'' میں نے پیشم خود دیکھا ہے کہ اشتر مالک بن حارث نخعی کے چبرہ پر گردوغبارتھا۔وہ گردن میں تکوارڈ الے ہوئے کہدرہے تھے'' بخدا! جب تک ہمارے پاس تلواریں ہیں اس وقت تک وہ (کوفہ میں) داخل نہیں ہو سکےگا''۔ان کی مراد سعید بن العاص رہی تین کی ذات سے تھی ہیہ بات انہوں نے یوم الجرعہ میں کہی۔

## سازش کااڈہ:

جرعہ قادسیہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں اہل کوفیدایک دوسرے سے ملا قات کیا کرتے تھے۔۔

#### ستكيين واقعه:

ابوتور حدائی بیان کرتے ہیں کہ' میں حذیفہ بن الیمان بھاٹھنا ورا بومسعود بھاٹھنا عقبہ بن عمر ونصاری بھاٹھنا کے پاس تھا جو کوفہ کی مسجد میں یوم الجرعہ کے موقع پر تھے جب کہ لوگوں نے سعید بن العاص بھاٹھنا کے برخلاف ہنگامہ ہر پاکیا تھا۔ ابومسعود انصاری بھاٹھنا اس کوشکیں واقعہ مجھور ہے تھے اور کہدر ہے تھے' بخدا! اس کے نتیجہ کے طور پر بہت خون ریزی ہوگ''۔

## حضرت حذیفه رخی شنه کی پیشین گوئی:

حضرت حذیفہ مٹائٹڈنے فر مایا'' بخدا!اس کے نتیجہ کے طور پرکوئی قطرۂ خون نہیں بہے گا۔ جو پچھ مجھے آپ معلوم ہے اس کا مجھے اس وقت سے علم ہے جب کہ مجمد مڑھی بھید حیات تھے (مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ ) ایک زماندا سیا آئے گا کہ ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا مگر شام کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا وہ اہل قبلہ سے جنگ کرے گا پھر اللّٰداسے قبل کرے گا''۔

#### مستقبل كاوا قعهز

۔ راوی کہتا ہے''میں نے ابوثو رحدائی ہے کہا شایدیہ واقعہ رونما ہو چکا ہے؟'' وہ بولے''نہیں بیہ واقعہ ابھی تک رونمانہیں ہوا -

### حفرت ا بوموسیٰ رضائیّنهٔ کا تقرر:

جب سعید بن العاص بھاٹینہ حضرت عثمان بھاٹینہ کے پاس نکالے ہوئے پہنچے تو انہوں نے (حضرت) ابومویٰ اشعری چھٹینہ کو کوفہ کا امیر بنا کر جیجا۔ اہل کوفہ نے انہیں بحال رکھا۔

## باغي كاقتل:

عبداللہ بن عمیرا شجعی کی روایت کہ سجد میں ایک فتنہ برپا ہوا تو کسی نے کہا۔''اے لوگو! تم خاموش ہوجاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کے سول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا ہے' جب مسلمانوں پرکوئی امام (خلیفہ) مقرر ہواس موقع پر جوکوئی مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے نکلے اور جماعت میں انتشار پیدا کرے تو تم اس کو مارڈ الوخواہ وہ کوئی شخص ہو'' راوی حدیث نے کہا'' رسول اللہ علیہ کے المام) عادن کو قیر نہیں لگائی''۔

## سعيد كےخلاف سازش:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ جب یزید بن قیس نے لوگوں کو سعید بن العاص بڑا تین کے برخلاف بھڑ کا یا تو اس نے حضرت عثمان بڑا تھنا کا ذکر بھی کیا اس پر قعقاع بن عمر و بڑا تھنا اس کے پاس آیا اورا ہے بکڑلیا۔ اس نے کہا'' تمہارا کیا آرادہ ہے؟'' کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم اس سے استعفاء دلوا کیں؟'' وہ بولا نہیں۔ اس کے بعد بیزید نے جہاں سے ممکن ہوا'ا پنے ساتھی جمع کر لیے اور اس طرح انہوں نے سعید کو واپس بھیجوادیا۔ انہوں نے حضرت ابوموی بڑا تھنا کے حاکم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان بڑا تھنا۔ اس کے حضرت ابوموی بڑا تھنا۔

## مطالبه کی منظوری:

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

'' میں نے تم پر وہ حاکم مقرر کیا ہے جسے تم پند کر تے ہوا ورسعید کو الگ کر دیا ہے۔ بخدا! میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کر دوں گا اور تمہارے لیے اپنی بات کا عضر کروں گا اور مقد ور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہرائی بات کا مطالبہ کر سکتے ہوجس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے اور جو بات مہیں پند نہ ہو' اس سے تمہیں منٹنی رکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمہاری پند کے مطابق کام کیا ہے تا کہ تم میرے خلاف کوئی جست نہ لائے گاہے۔ نہ لاسکو''۔

#### عزم جہاد:

اس قتم کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں کے لیے بھی لکھے اس طرح حضرت ابومویٰ (اشعری بخالیّنہ کوفیے ) حاکم مقرر ہوئے اور تمام حکام اپنی عملداری کی طرف چلے گئے اور حضرت حذیفہ بٹائیز: جہاد کے لیے باب کی طرف روانہ ہوئے۔

## جهاد کی ترغیب:

'' تم آ وَاوراً گرتم جہاد کرنا جاہتے ہوتو ہمارے پاس جہاد کرنے کا موقع ہے۔''

#### مخالفت میں شدت:

اس کے بعد بہت ہے لوگ حضرت عثمان دٹائٹنڈ کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے ان کواس قدر برا بھلا کہا کہاس ہے زیادہ اور
کسی کو برا بھلانہیں کہا جا سکتا تھارسول اللہ سکتھا کے صحابہ بڑکھیا ان باتوں کو دیکھتے اور سنتے تھے مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا اور نہ مخالفت کرتا
تھا۔ بجز حضرت زید بن ثابت ، ابواسید ساعدی ، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت بڑکھی کے پاس (جوانصاری تھے حضرت عثمان بھائٹوہ
کی ہمایت کرتے تھے ) لوگ بہت اسمے ہو گئے اور انھوں نے (حضرت) علی بھائٹوہ بن ابی طالب ہے گفتگو کی تو وہ حضرت عثمان بھائٹوہ
کے ہاس آئے اور بول تقریر کی :

### حضرت على مغالثه كي تصبحت:

''لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق گفتگو کی ہے۔ بخدا! میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سے کیا بات کہوں۔ جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو ، میں بتا نا چاہتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو 'ہمیں تم سے کہا کو کی ایسی معلوم ہوئی ہے جو 'ہمیں تم سے ہم تم کونا واقف سمجھیں اور نہ کوئی چیز ہمیں تنہا معلوم ہوئی ہے جو سمجھیں نہ معلوم ہوئی ہو۔

#### فضيلت كااقرار:

تم نے رسول اللہ گُنٹیل کی زیارت کی ہے اور تہہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہہیں ان کا داماد بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ابن بی قحافہ (ابو بکر صدیق) بڑی ہے تی برقم سے افضل نہ تھے اور نہ ابن الخطاب (عمر فاروق برخاتی ) نیکی میں تم سے بہتر تھے ہم از روئے قرابت رسول اللہ کالٹیل سے زیادہ قریب ہو۔ تہہیں جو (دامادی کارشتہ) نصیب ہوا ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ان دونوں کوتم پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے۔

## تدبری مدایت:

خدا کے واسطےتم اپنے معاملے پرغور کرو بخدا! تم بے بصیرت نہیں ہوا در کم سمجھا در نا دان بھی نہیں ہو۔ راستہ بالکل کھلا اور صاف ہےاور دین و مذہب کی نشانیاں اور شعائر قائم ہیں۔

#### بدعت اورسنت میں امتیاز:

ا ہے عثمان ؓ ! تنہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں عدل وانصاف کرنے والا وہ حاکم افضل ہے جوخود ہدایت یا فتہ ہوا در دوسرں کی رہنمائی بھی کرے وہ جانی بہچانی ہوئی سنت نبوی کو قائم کرتا ہے اور متروک العمل بدعت کا خاتمہ کرتا ہے۔ بخدا! بید دونوں چیزیں ( سنت و ہدعت ) بالکل واضح ہیں ۔سنت نبوی کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہ قائم ہو چکی ہے ای طرح بدعت کے نشانات بھی واضح ہیں ۔

### مبرترين حاكم كي علامت:

یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے بزدیک بدترین انسان وہ ظالم حاکم ہے جوخود بھی گمراہ ہواور دوسروں کو بھی گمراہ کرے وہ سنت نبوی کا خاتمہ کرے اور متروک العمل بدعات کوزندہ کرے۔

میں نے رسول الله و الله علی الله عنام کرآ بارشاد فرماتے ہیں:

### ظالم حاكم كاانجام:

'' قیامت کے دن ظالم حاکم کوالی حالت میں لایا جائے گا کہ نہ تواس کا کوئی مدد گار ہوگا اور نہ کوئی معذرت پیش کرنے والا ہوگا۔اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں اس طرح گھوئے گا جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔اس طمرح وہ دوزخ کے بھنور میں تھیٹر ہے کھا تارہے گا''۔

## نااتفاتی کے نتائج:

میں تمہیں اللہ اوراس کی سطوت اورانقام کا خوف دلاتا ہول کیونکہ اللہ کاعذاب نہایت شدید اور دردناک ہوتا ہے۔ میں خہمیں اس بات ہے بھی ڈراتا ہول کہ کہیں تم اس امت (اسلامیہ) کے ایسے شہید حاکم نہ بن جاؤجس کی شہادت سے روز قیامت تک قتل وغارت کا دروازہ نہ کھل جائے اور پھر واقعات وحوادث اس طرح مشتبہ ہوجا کیں کہ مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ جا کیں اور باطل کے غلبہ کی وجہ سے حق کو نہ دیکھ سکیں اوران باتوں میں وہ بری طرح ملوث ہوجا کیں گے کہ ان سے ان کوالگ کرنامشکل ہوجائے گا''۔

## خضرت عثمان معالثينهٔ كاجواب:

#### حضرت عثمان مِنْ عَنْ نَهُ عَلَيْهُ فِي مَا مِا:

'' بخدا! مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی وہی کہتے ہوں گے جوتم نے کہا ہے لین اگرتم میرے مقام (خلافت) پر ہوتے تو میں تنہیں نہ ملامت کرتا نہ چھوڑتا' نہ اعتراض کرتا اور نہ اس بات پر برا بھلا کہتا کہتم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا کسی کی حاجت روائی کی ہے یا کسی بے کس کو پناہ دی ہے یا تم نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جواس شخص کے ہم پلہ اور مشابہ ہے جسے (حضرت) عمر رہائٹن حاکم بنایا کرتے تھے۔

## الزام کی تروید:

''اے علی ! میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کاعلم ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بن اٹنے؛ ( حاکم ) نہیں سے ۔ وہ بولے ''ہاں'' پھر حضرت عثمان بنی ٹئے؛ نے فر مایا'' وہ بولے ''جاں'' اس پر حضرت عثمان بنی ٹئے؛ نے فر مایا: ''ہاں'' اس پر حضرت عثمان بنی ٹئے؛ نے فر مایا:

'' پھرتم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میں نے عبداللہ بن عامر مِناٹِینا کورشتہ داری کی وجہ سے حاکم مقرر کیا''۔

#### حضرت عمر منائشهٔ کا تشد د:

حضرت علی بن النظاب بن النظاب بن کنی جس کسی کو حاکم مقرر کرتے حضرت علی بن النظاب بن النظاب میں تمہیں اس بات ہے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب بن النظاب میں کو حاکم مقرر کرتے تصوتو وہ اس کے گوش گزار کرتے تھے کہ اگر انہیں اس کے برخلاف ایک بات بھی معلوم ہوئی تو وہ اس کی گوش مانی کر دیں گے۔ پھروہ اس معاملے میں انتہائی حد تک پہنچ جاتے تھے۔ گرتم کمزور ہواورا پے رشیتے داروں کے ساتھ زمی اختیار کرتے ہو''۔

حضرت عثمان بعن شخنے نے فرمایا:'' وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں'' حضرت علی مِن شُخنے اس پر جواب دیا'' وہ میرے بھی رشتہ دار ہیں مگرفضیلت دوسرے لوگوں کو حاصل ہے''۔

### اميرمعاويه ملاتيَّة كاتقرر:

حضرت عثان مٹالٹیز نے فرمایا'' کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ (حضرت ) عمر مٹالٹیز نے معاویہ مٹالٹیز کواپنے بورے دورخلافت میں حاکم بحال رکھا۔ میں نے انہیں حاکم بنادیا''۔حضرت علی مٹالٹیز نے فرمایا

### حضرت عمر مناتشهٔ كاخوف:

میں خدا کا واسطہ دے کرتم ہے پوچھتا ہوں کہ کیا تہہیں معلوم ہے کہ معاویہ رفیاٹٹنز حضرت عمر رفیاٹٹنز ہے اس قد رخوفز دہ رہتے تھے کہان کا غلام بر فابھی ان سے اس قد رنہ ڈرتا تھا؟'' حضرت عثان رفیاٹٹنز نے فر مایا'' (مجھے معلوم ہے )

## اميرمعاويه مِنْ تُقَدُّ كَيْخُود مِخْتَارى:

حضرت علی مخالفت نے فرمایا '' (اب بیرحالت ہے کہ) معاویہ رخالفت تمہاری اجازت کے بغیرتمام امورسلطنت انجام دیتے ہیں جمال کا تنہمیں بھی علم ہے وہ مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں'' بیعثان رخالفتہ کا تھلم ہے' 'تنہمیں ان با توں کی خبرملتی رہتی ہے مگرتم معاویہ رخالفتہ کوکوئی تنبینہمیں کرتے ہو''۔

(اس گفتگو کے بعد ) حضرت علی مِحالِقُتُه ان کے پاس سے چلے گئے ۔ان کے بعد حضرت عثان مِحالِتَمَهُ لِنظے اور منبر پر بیٹھ کر یوں رمایا۔

## نکته چنیوں کی مذمت:

ہر چیز کے لیے کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی دشواری ہوتی ہے چنانچہ اس امت (اسلامیہ) کے لیے باعث مصیبت اور آفت دہ نکتہ چیس اور طعن وتشنیع کرنے والے لوگ ہیں جو دیکھتے میں تمہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے مگر ان کی پیشیدہ با تیں تمہیں نا گوار معلوم ہوں گی اور وہ تمباری تکالیف پرخوش ہوں گئوہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے جوزور سے چیخ اور چلائے گا وہ گدلا پانی پئیں گے اور ہرگندے مقام پر پہنچیں گے بیوہ لوگ ہیں جو ہر کام میں نا کام ہو چکے ہیں اور تمام ذرائع معاش ان کے لیے مسدود ہو چکے ہیں۔

#### حضرت عمر منافقه كاتشدد:

دیکھو! بخدا! تم نے ایسی باتوں پرنکتہ چینی کی ہے جن کی تم (حضرت) عمر بن الخطاب مٹاٹٹھ کے زمانے میں تائید کر چکے ہو حالا نکہ انہوں نے تنہیں اپنے یاؤں سے رونداتھا' اپنے ہاتھوں سے مارااورا پنی زبان سے تنہاری خبر لی تھی مگرتم طوعاً وکر ہاان کے مطبع

وفر ما نبر دارر ہے۔

### نرمي كانتيجه:

۔ اس کے برخلاف میں تمہارے ساتھ زم رہا' تمہارے سامنے سر جھکا یا اورا پنے ہاتھ اور زبان کوتم ہے رو کا۔ مگرتم مجھ پر دلیر ہوتے گئے۔ دیکھو بخدا! میرے حامیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جوعزت والے ہیں اور ہروقت میرے مدد کے لیے مستعد ہیں۔ میں نے تمہارے مدمقابل کے لوگ تیار کررکھے ہیں۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے اخلاق وعادات کوتبدیل کروں اور ایے لب ولہجہ میں تبدیلی کروں جے میں اچھانہیں سمجھتا ہوں۔

### حسن سلوك كا وعده:

تم اپنی زبانوں کوروکواورا پنے حکام برطعن وتشنیج اورعیب جوئی کو بند کرو کیونکہ میں نے ان لوگوں کوروک رکھا ہے جومیری اس گفتگو کے بغیرتم سے ایبا سلوک کریں گے جوتہ ہیں مطمئن کرد ہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ میں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے۔ میں نے اپنا مال بخشش اور سخاوت میں صرف کر دیا ہے کیونکہ میں کس کام کا خلیفہ رہوں گا اگر میں نے مال کولوگوں کو بخشش میں تقسیم نہیں کیا''۔

### مروان کی دھمکی:

اس کے بعد مروان بن الحکم کھڑے ہوکر کہنے گلے:

''اگرتم چاہوتو ہم تمہارے اوراپنے درمیان تلوارے ذریعہ فیصلہ کروا سکتے میں''۔

#### حضرت عثان معلقتُهُ نے فر مایا:

'' تم خاموش ہوجا وُتم مجھےاہیے ساتھیوں کے ساتھ حجھوڑ دو' تم کیسی گفتگو کررہے ہو؟ کیامیں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم نہ پولا کرو''۔

اس پر مروان خاموش ہو گئے اور حضرت عثان محاتید (منبر ہے ) اتر گئے۔

#### بدری صحابه رین شاکی و فات:

اس سال حضرت ابوعبس بن جبر مِحالِقُهُ مدینه میں فوت ہو گئے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے نیز مسطع بن ا ثا ثه اور عاقل بن الج البکیر میں ہے ان کے جو قبیلہ سعد بن لیٹ سے تعلق رکھتے تھے ٔ و فات پائی یہ دونوں بھی بدری صحابی تھے۔اس سال مجمی حضرت عثمان مِحالِقَهُ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



# ور میں ہے واقعات ابن سباکی خفیہ تحریک

یز یدفقعسی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا اس کی والدہ سیاہ تھی وہ حضرت عثان بٹائٹنز کے زمانے میں مسلمان ہوا پھروہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کرانہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا پہلے وہ حجاز گیا۔ پھربھرہ اور کوفہ گیا پھر شام بھی گیا۔ گیا۔ گیارہ ہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آ باد ہو گیا مسلمانوں کے سامنے وہ (عجیب وغریب) باتیں کرتا تھا ان میں سے ایک ریتھی۔

#### نزول عيسلي عَلاِيتَكُمُا كَي مِخَالِفت:

یہ بات بجیب وغریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علائلاً واپس آئیں گے اور اگر کو کی یہ کہے کہ'' حضرت محمد ملکیا واپس آئیں گے'' تو وہ اس بات کوجھوٹ سجھتے ہیں حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر نے یہ کہا:

'' بے شک جس نے قرآن ( کریم ) تم پر فرض کیا وہ تہہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے''۔

#### رجعت كامسكه:

اس لیے حضرت محمد منطقیل حضرت عیسلی علالٹلا کے بہنسبت لوشنے کے زیادہ حق دار ہیں''۔ چنانچیاس کی میہ بات (بعض لوگوں نے ) مان لی اور رجعہ کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرتے رہے۔ وصی پنجیمر:

اس کے بعدوہ کہنے لگا'' گزشتہ زمانے میں ایک ہزار پینمبر تھے اور ہر پینمبر کا ایک وصی ہوتا ہے اس لیے حضرت محمد ملکھیا کے وصی حضرت علی بٹالٹین تھے''۔ پھروہ کہنے لگا'' محمد خاتم الانبیاء تھے اور (حضرت ) علی بٹالٹین خاتم الاوصیاء تھے'' (آ گے بڑھ کر ) وہ کہنے لگا:
''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ بٹالٹیا کی وصیت پرعمل نہیں کیا۔ اور رسول اللہ بٹالٹیا کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کا انتظام اینے ہاتھ میں لے لیا ہو'' اس کے بعدوہ مسلمانوں سے بیکہنا لگا:

#### خلا فت عثان رموالتيهُ كي مخالفت:

ان سے اس نے خط و کتابت کی اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے بیلوگ پوشیدہ طور پراپنی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے مگر بظاہروہ نیک کاموں کا تھم دیتے اور برے کاموں سے رو کتے تھے۔

### تحریری برو پیگندا:

۔ یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بھیجتہ تھے اور بظاہران خطوں میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ دوسر بے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے تھے۔

#### خفيها نظامات:

اس کے علاوہ (ایک پوشیدہ سازثی جماعت ہونے کی حیثیت ہے ) ہرشہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کواپنی کارگز اری سے مطلع کرتے تھے اس طرح ہرایک شہر دوسرے شہر کی کارگز اری کو (لوگوں کے سامنے ) پڑھ کرسنا تا تھا۔ یہاں تک کہان کی خبریں مدینہ تک پہنچ گئیں۔

#### خفیه نشر واشاعت:

ان لوگوں نے تمام مما لک میں (اس تحریک کی) نشر واشاعت وسیع کر دی تھی وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد لیتے تھے مثلاً ہرشہر کے بیلوگ کہا کرتے تھے'' ہم خیر وعافیت کے ساتھ میں اوران چیزوں میں مبتلانہیں ہیں جس میں بیلوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے''۔

اں قتم کی اطلاعات تمام شہروں ہے آئی تھیں'' ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیروعافیت ہیں'' یے خبریں اہل مدینہ تک بھی پہنچیں تو وہ حضرت عثمان مٹاٹنڈ کے پاس پہنچےاور کہنے لگے:

#### حضرت عثمان مِنْ لَثِّينَ كُوا طلاع:

''اے امیر المومنین! کیا آپ کوبھی وہ اطلاعات ملی ہیں جن ہے ہم باخبر ہیں؟'' وہ بولے''نہیں' میرے پاس سلامتی کی خبریں آ رہی ہیں' وہ بولے''نہمارے پاس الیی خبریں موصول ہوئی ہیں'' اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جوانہیں معلوم ہوا تھا۔حضرت عثمان رہی تی نہ میرے شریک کار ہواور مسلمان اس کے گواہ ہیں اس لیے تم مجھے مشورہ دو'' وہ بولے''نہم آپ کو ہیں مصورہ دیتے ہیں کہ آپ قابل اعماد افراد کومختلف شہروں میں بھیجیں تا کہ وہ تھے اطلاعات لے کرواپس آئیں''۔

### تحقيقاتي افسر:

چنانچهآپ نے محمد بن مسلمہ رہی گفتا کو بلوایا۔انہیں کوفیہ کی طرف بھیجا اور اسامہ بن زید ٹی ہیں کو بھرہ کی طرف بھیجا۔عمار بن یاسر رہی گفتا کومصر بھیجا اورعبداللہ بن عمر بڑی تھیا کوشام بھیجا۔ان کےعلاوہ دوسر بےلوگوں کو بھی دیگر علاقوں کی طرف بھیجا۔ تسلم بخشر سال میں ز

#### ى 00لات.

بيسب حضرت عمار من تنتي سي بلغ والهن آ مية اورسب في بيكها:

''اے لوگو! ہم نے وہاں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص وعوام کوکوئی ناخوشگوار معاملے کا علم ہے۔مسلمانوں کواپنے معاملات براختیار حاصل ہےان کے حکام ان کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور ان

ک خبر گیری رکھتے ہیں''۔ حضرت عمار جہائتھۂ کی تبدیلی:

معنرت عمار بڑگئیز نے واٹی آنے میں تاخیر کردی یہاں تک کہ بیاندیشہ پیدا ہو گئی کہ کہیں وہ نا گبانی طور پرشہید نہ کردیۓ گئے ہوں آخر کارا جا تک عبداللہ بن معد بن انی مرح بڑگئیز کا پین خط آیا کہ حضرت عمار بڑگئیز کومصر کے ایک گروہ نے اپی طرف ماکل کر لیااوران کے یاس لوگ انتہے ہونے لگے ہیں جن میں مندرجہ ذیل افراد بھی شامل ہیں۔

#### مصرکے مخالف افراد:

#### حضرت عثمان مِنْ عَيْمَة كامدايت نامه. ّ

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مٹاٹھنانے (اسلامی) شہروالوں کے نام بیتحریر کیا تھا:

''میں نے حکام کے لیے یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ ہر موسم جج میں مجھ سے ملا قات کریں۔ جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں' میں نے امت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کا تئم دیا جائے اور برے کا موں سے روکا جائے۔ اس لیے جو میر سے سامنے یا میرے حکام کے سامنے مطالبہ حق چیش کیا جائے گا وہ حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میرے اہل وعیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے' اہل مدینہ کو سے بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلوگ گالی دیتے ہیں اور پچھلوگ ز دوکوب کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر ملامت کرنا' گالی دینا اور ز دوکوب کرنا بہت برا ہے۔ جوکوئی کسی حق کا دعویدار ہوتو وہ موسم حج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے خود وہ مجھ سے لیا جائے یا میرے حکام سے لیا جائے یا تم معاف کر دوتو ایسی صورت میں اللہ معاف کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا''۔

#### عوام كا تاثر:

جب بیہ خطشہروں میں پڑھا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے حضرت عثان بھائٹھ کے حق میں دعا کی اور کہنے لگے قومی مصیبت کے آٹارنظر آرہے ہیں۔

#### حکام ہے مشورہ:

آپ نے شہری حکام کو بلا بھیجاتو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے۔ اے عبداللہ بن عامر ۲۔معاویہ ۳۔عبداللہ بن سعد رفیت ان کے ساتھ مشورہ میں سعید بن العاص رفی تین کوئیں شامل کیا گیا۔اس موقع پر آپ نے فرمایا'' یہ شکایت کیا ہے اور بیا فوا ہیں کیسی ہیں؟ بخدا! مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بچے ثابت نہ ہوں۔ کیا یہ سب با تیں میری وجہ سے ہور ہی ہیں؟'' یہ (حکام) بولے:

### بے بنیا دخبریں

'' کیا آپ نے نمائند نہیں بھیجاورہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں بھیجی تھی؟ کیاوہ لوٹ کرنہیں آئے یاان افراد نے ان سے روبرو گفتگونہیں کی تھی؟ بخدا!مخبر سے نہیں ہیں اور نہوہ راست بازمعلوم ہوتے ہیں بلکہان باتوں کی کوئی بنیا دنہیں ہے آپ ان (خبروں) کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ کے لیے نامناسب ہوگی۔ بیسب باتیں افوا ہوں پر پینی ہیں ان کی بدولت کسی کامواخذ ونہیں ہوسکتا ہے اور نہاس ہے کوئی متیجہ نگالا جا سکتا ہے'۔اس پر آپ نے فرمایا:

۱۰ تم مجھے مشور ہ دو''۔

## افواهوں پرسزا کی تجویز:

سعید بن العاص بھا تھن نے کہا:'' یہ جعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو پوشید دطور پر تیار کیا جاتا ہے اور جب کی ناواقف کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کی مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے'' آپ نے فرمایا:'' پھراس کا علاج کیا ہے؟''انہوں نے کہا''ان لوگوں کو بلایا جائے اور پھران لوگوں کوئل کیا جائے جن کی طرف سے یہ افوا میں پھیلتی ہیں''۔

حقوق وفرائض كاتوازن:

عبداللہ بن سعد ہمی تیز نے کہا'' اگر آپ ان لوگوں کوان کے حقوق عطا کرتے ہیں توان سے ان کے واجبات بھی وصول کریں یہ بات انہیں (آزاد) چھوڑنے ہے بہتر ہے''۔

#### شام کے برامن حالات:

امیر معاویہ بڑٹاٹٹزنے کہا''آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف ہے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی اور یہ دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گئے''آپ نے فرمایا'' پھر کیا رائے ہے؟''وہ بولے ''حسن ادب''آپ نے فرمایا''اے عمرو (بن العاص) بڑاٹٹر تمہاری کیارائے ہے؟''وہ بولے:

## عمر و بن العاص رضائقهٔ کی نکته چینی:

''میری رائے یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ برمی اختیار کررکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے بلکہ آپ نے حضرت عمر رہائتی کے زمانے سے نیادہ انہیں عطیات اور وظائف دینے شروع کر دیئے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیش روحضرات (حضرات ابوبکر وعمر بہتے ) کے طریقہ پرچلیں جہاں بختی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بزمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بزمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کر یں ۔ کیونکہ جولوگوں کے ساتھ خیرخواہی کر سے ساتھ خیرخواہی کر ہے ساتھ خیرخواہی کر اس کے ساتھ کیساں سلوک اختیار کر رکھا ہے''۔

## نرم سلوک کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثان رہی تھی تھڑ ہے ہوئے اورانہوں نے حمد وثناء کے بعد یوں فر مایا:

''تم لوگوں نے جو مجھےمشورے دیۓ ہیں وہ میں نے س لیے نہیں اور ہر کام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بات جس کا اس امت ( اسلامیہ ) کواندیشہ ہے ہوکررہے گی اس فتنه کا جو درواڑ ہبند ہے اسے نرمی' موافقت اوراطاعت کے ذریعے مسدودر کھنے کی کوشش کی جائے گی۔البتہ اللہ کے حدود وقوانین کی حفاظت کی جائے گی۔

### فتنه وفسادى پيشين گوئى:

اگراس ( فتنہ ) کے دروازہ کو بندر کھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے۔ تاہم بیر( دروازہ ) کھل کررہے گا اور کوئی اسے روک

نہیں سکےگا۔

اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اوراپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ بخدا! فتنہ وفساد کی چکی گردش میں آ کررہے گی۔عثان رہی تین کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس فتنہ کو ہر پا کرنے سے پیشتر ہی رخصت ہو جائے۔تم لوگوں کو ( فتنہ وفساد سے ) روکواوران کے حقوق اداکر واوران سے درگز رکرو۔البتۃ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرو''۔

#### آئنده خلیفه کا تذکره:

جب (جج کے زمانے میں) حضرت عثان رہائٹنا نے جج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرات معاویہ اورعبداللہ بن سعد بڑت کو (پہلے) مدیندروانہ کیا اور ابن عامراور سعید بن العاص بڑت ان کے ساتھ روانہ ہوئے جب حضرت عثان رہائٹناروانہ ہو گئے تو ایک حدی خوال نے بیر جزیہ اشعار پڑھے:

- 🗗 تمام لاغرسواریاں اورلوگ جانتے ہیں کہ ان کے بعد امیر (خلیفہ) حضرت علی مخاتیٰ ہوں گے۔
  - 🗷 🕏 حضرت زبیر زمخانتین بھی پسندیدہ جانشین ہیں اور طلحہ رمخانتین بھی اس کے حقدار ہیں۔

کعب حضرت عثمان رہنائٹی کے پیچھے چل رہے تھے انہوں نے کہا'' بخدا! ان کے بعد بیہ خچروالے (خلیفہ) ہوں گے''۔ان کا اشارہ امیرمعاویہ رہنائٹیٰ کی طرف تھا۔

#### خلاف توقع:

سیف 'بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہی گئے: کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ رہی گئے: (خلافت کی) توقع کرنے گئے تھے۔ جب یہ سب لوگ جج کے موسم میں حضرت عثمان رہی گئے: کے اجتماع میں شریک ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجز خوال نے ریشعر بڑھا:

''ان کے بعدامیر (خلیفہ) حضرت علی معالقہ ہیں اور زبیر پسندیدہ جانشین ہیں'۔

### معاويه مِنْ مِنْ مُنْ كَيْ طُرِفُ اشاره:

اس پر کعب نے کہا'' تم جھوٹ بولتے ہواس کے بعد (خلیفہ) یہ مشکی خچروالے'' یعنی معاویہ رہی گئے ہیں۔ جب امیر معاویہ رہی گئے کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا'' ہاں آپ ان کے بعد امیر (خلیفہ) ہوں گے البتہ آپ اسے اس وقت حاصل کریں گے جب کہ آپ میری اس بات کی تکذیب کریں گے''اس وقت سے امیر معاویہ رہی گئے کواس (خلافت) کی توقع ہونے لگی۔

جب حضرت عثمان مخاصّہ مدینہ پنچے تو انہوں نے حکام کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے۔البتہ حضرت معاویہ مخاصّہ ان کے بعید (وہاں)مقیم رہے۔

## معاویه مناشد کی روانگی:

جب امیر معاویہ منگئز حضرت عثمان رہی گئز کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے اس وقت سفری لباس میں ماہوس تھے ان کے گلے میں تکوارتھی اور وہ تیر کمان سے لیس تھے۔انہوں نے مہاجرین کے چندلوگوں کودیکھا جن میں حضرات طلح' زبیر وعلی بی شیر بھی شامل تھے انہوں نے ان کوسلام کرنے کے بعدا پنی کمان کا سہارالیااور پھران سے یوں مخاطب ہوئے: اسلامی طریقیہ انتخاب:

'' جب (عہد جا ہلیت میں ) لوگوں پر چندگنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے اس وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جواپنی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سردار بن کر حکومت کرتے تھے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے تا آئکہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پنجیم آنحضرت کو تھے ہوا کیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کوعزت بخشی اس کے بعد وہ باہمی مشورہ کے بعد حاکم مقرر کرنے لگے۔ وہ (اس معاملہ میں ) ان کی بزرگ سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی صلاحیت و محنت کوتر جیج دیتے سے اگر آئندہ بھی انہوں نے بہی طریقہ اختیار کیا اور اس طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقر اررہے گی اور لوگ ان کی پیروی کرس گے۔

#### رئيسانەنظام:

آگریہ (مسلمان) دنیا دار بُن گئے اور طاقت کے ذریعہ دنیا طلی میں لگ گئے تو ان سے یہ (نعمت) چھن جائے گی اور اللہ تعالی ان میں سے پھررئیسانہ نظام کو قائم کرد ہے گا ورنہ انہیں غیروں (کے تسلط) سے ڈرنا چا ہیے کیونکہ اللہ تعالی تبدیل کرنے پر قاور ہے اور اپنی خدائی سے اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔

### تعاون كى نفيحت:

میں اس بوڑھے (خلیفہ عثمان ہٹی ٹٹنز؛ ) کوتمہار ہے سپر دکر کے جار ہا ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواوران کے ساتھ تعاون کرواس کی وجہ سے تم زیا دہ خوشحال رہو گئے''۔

#### تقرير پر تنقيد:

اس کے بعدوہ انہیں الوداع کہہ کر چلے گئے ۔حضرت علی رہی گئیؤ نے فر مایا''میری رائے میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے'' (حضرتِ ) زبیر رہی گئیؤ نے فر مایا''نہیں بخدا! جیساعظیم ترشخص وہ آج صبح ہمارےاور تمہارے دلوں میں ہے پہلے بھی نہیں تھا''۔ دوسری روایت:

مویٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں'' حضرت عثان رہا گئی نے (حضرت) طلحہ رہا گئی کو دعوت دے کر بلوایا میں بھی (ان کے فرزند) ان کے ساتھ روانہ ہوا جب وہ (حضرت) عثان رہا گئی کے پاس پہنچے تو (حضرات) علی 'سعد' زبیراور معاویہ رہی کئی کے ہاں موجود تھے۔ امیر معاویہ رہا گئی نے حمد وثناء کے بعد یوں تقریر کی :

## حضرت معاویه رمیانتیٔ کی تقریر:

''آ پ لوگ رسول الله گلیل کے صحابی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں آ پ لوگ اس امت (اسلامیہ ) کے ارباب حل وعقد ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی اس (حکمرانی ) کی تو قع نہیں رکھ سکتا۔

آ پ نے اپنے ساتھی ( حضرت عثان رہائٹنہ ) کو جبر اور طمع کے بغیر انتخاب کیا ہے وہ من رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ختم ہوگئ ہے اور اگرتم ان کے بڑھاپے کی انتہا کی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ بھی قریب ہے۔ تا ہم مجھے تو قع ہے کہ وہ اللہ کواس قدر عزیز ہیں کہ وہ

ونہیں اس عمر تک نہیں پہنچائے گا۔

#### آئنده خلیفه کی افواه:

و ہ افواہ چیل گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھاتم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہومیرا میہ ہاتھ بھی تمہارے ساتھ ہے تا ہم تم عوام کو اپنے بارے میں توقع نہ دلاؤ کیونکہ اگروہ اس کی طرف ماکل ہو گئے توتم ہمیشہ اس میں تنزل واد باردیکھوگ۔

## حضرت على مِنْ تَنَهُ كااعتراض:

<u>حضرت علی ہٹائٹنڈ نے فر مایا'' تمہارااس سے کیا تعلق ہے تمہیں سہ</u> بات کیسے معلوم ہوئی تمہاری ماں ندر ہے''۔وہ بولے:

### حضرت عثمان مناتشه كاجواب:

تم میری والدہ کواپنے مقام پر چھوڑ و۔ وہ بدترین ماں نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئی ہیں اور نبی کریم کرکٹیا سے انہوں نے بیعت کی۔ جوبات میں تم سے کہدر ہا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو ٔ حضرت عثان رہی تُنڈ نے فر مایا ''میرے بیجتے نے بچھ کہا ہے میں اپنے بارے میں تم ہیں مطلع کرتا ہوں''۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے ان دوساتھیوں نے جومجھ سے پہلے (خلیفہ) ہوئے سے اُن ذات اوراپنے رشتہ داروں کے لیے تو اب حاصل کرنے کے لیے تگی برداشت کی۔

#### صلەرخى:

تا ہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سکتھا ہے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جوعیال داراور سنگدست ہے چنا نچہ یہ مال میری نگرانی میں ہے اس لیے میں نے اس مال میں سے پچھرقم اِس وجہ سے دی کہوہ میری ملکیت ہے اگر تمہاری یہ رائے ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اسے لوٹا یا جا سکتا ہے کیونکہ میرا تھم تمہارے تھم کے تابع ہے۔

#### شكايت كاازاله:

لوگوں نے کہا آپ نے صحیح اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ پچھلوگوں نے بیبھی کہا''آپ نے خالد بن اسید اور مروان کو ( بیجا ) دیا ہے''ان کا خیال تھا کہ انہوں ( حضرت عثمان رہی گئنز) نے مروان کو پندرہ ہزار دیئے ہیں اور ابن اسید کو پچپاس ہزار دیئے ہیں۔ چنانچہ جب ان سے وہ رقم لوٹائی گئی تو وہ خوش ہو گئے اور رضا منداور مطمئن ہوکر نکلے۔

## امیرمعاویه رخانتیکی پیشکش:

جب حضرت عثمان بھی تینی نے امیر معاویہ بھی تینی کو مجے کے وقت رخصت کیا تو چلتے وقت امیر معاویہ رہی تینی نے ان سے کہا: ''اے امیر المومنین!اس سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پرحملہ آور ہوں آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں کیونکہ اہل شام ابھی فر مانبر دارہیں''۔

#### حضرت عثمان مناتشه كاا نكار:

حضرت عثمان مخانفنه نے فر مایا:

'' میں رسول اللہ من پیلے کا بیڑوس کسی چیز کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گا خواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ کٹ جائے''۔

#### فوجی امدادیے انکار:

امیر معاویہ رہی گئنے کہا'' میں آپ کے پاس ایک شکر بھیج دول گا جواہل مدینہ کے قریب رہے گا تا کہوہ مدینہ میں یا آپ پر کوئی نا گہانی حادثۂ رونما ہو تواس وقت کا م میں آئے۔

آ پ نے فرمایا: ''اس فوج کو یہاں تضبرا کر مجھے رسول اللہ سکتی کے پڑوسیوں کے رزق میں کی کرنی پڑے گی۔ اور دارالبجرت کے رہنے والول کوئنگی رزق کا سامنا کرنا پڑے گا''۔

#### الله برکھروسه:

امیر معاویہ رہا تھ نے کہا''اے امیر المومنین! بخدا آپ پر اجا تک حملہ ہو گایا آپ کو جنگ کرنی پڑے گ'' آپ نے فرمایا''اللّٰدمیرے لیے کافی ہےاور وہی عمدہ کارساز ہے''۔

پھرامیرمعاویہ بنالٹناروانہ ہوئے۔ کچھ حضرات کے پاس مشہرے پھر چلے گئے۔

### سازش کی نا کامی:

اس اثناء میں اہل مصرنے اپنتہ عین کے ساتھ یہ خط و کتابت جاری رکھی کہ وہ اپنے حکام کے خلاف بعناوت کر دیں اس خط و کتابت جاری رکھی کہ وہ اپنے حکام کے خلاف بعناوت کر دیں اس خط و کتابت کے سلسلے میں اہل کوفہ واہل بھر ہ اور دیگر علاقے کے بھی تبعین شامل تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے دن بھی مقرر کر دیا تھا جب کہ ان کے حکام وہاں سے روانہ ہوئے تھے مگر اہل کوفہ کے علاوہ کہیں (بیسازش) کامیا بنہیں ہوئی۔

### كوفيه مين شورش:

یزید بن قیس ارجسی نے علم بغاوت بلند کیا اوراس کے ساتھی اس کے پاس انتظمے ہو گئے اسی زمانے میں جنگی قیادت قعقاع بن عمر و زمانٹنڈ کے سپر دتھی وہ اس کے پاس آیااس وقت لوگ اسے گئیر ہے ہوئے تھے۔ یزید نے قعقاع بڑائٹنڈ سے کہا۔

#### سعيد كى مخالفت:

''آپ میرے اوران لوگوں کے دریے کیوں ہیں؟ بخدا میں مطیع وفر ما نبر دار ہوں اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں البت میں یہ چاہتا ہوں کہ سعید بن العاص رہی تھی اپنے عبدے سے استعفاء دے دیں''وہ بولا'' کیا میں خاص لوگوں سے اس کا م کا استعفاء طلب کروں جس پرعوام راضی اور مطمئن ہیں''وہ بولا'' اس کا تعلق امیر المونین سے ہے''۔

#### سعيد كااخراج:

اس طرح اس نے ان لوگوں کواستعفاء کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے جھوڑ دیا اورانہوں نے صرف اس بات کا اظہار کیا۔ بعد از اں پہلوگ سعید بن العاص مٹاٹنڈ کو جرعہ کے مقام ہے لوٹا کرلے گئے اور حضرت ابوموی اشعری مٹاٹنڈ کو حاکم بنانے پرمتفق ہو گئے اور حضرت عثان مٹاٹنڈ نے بھی انڈن مقرر کردیا۔

### مدينه پهنچنے کی سازش:

جب حکام واپس آ گئے تو سبائیہ (عبداللہ بن سبائے بعین ) کے لیے مختلف شہروں میں آمدورفت کا ذریعہ باقی نہیں رہا نہوں نے مختلف شہروں میں اپنے پیروؤں کو لکھا کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچیں تا کہ وہاں پہنچ کروہ غور کرسکیں کہ وہ کیا جا (عوام کے سامنے) میہ ظاہر کیا کہ وہ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور وہ (حضرت)عثان رہی گئز سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جوعوام میں مشہور ہیں اس لیے وہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے جارہے ہیں۔ چنانچیو وہ مدینہ پہنچ گئے۔ تحقیقاتی افسر:

۔ حضرت عثمان مِی گئیز نے دواشخاص کو بھیجا۔ایک شخص کا تعلق قبیلہ مخز وم سے تھاد دسر ہے کا تعلق قبیلہ زہرہ سے تھاانہیں آپ نے میہ ہدایت دی:

''تم دونوں معلوم کرو کہ وہ کیا جاہتے ہیں اوران کے بارے میں پوری معلو مات حاصل کرویہ دونوں حضرت عثمان بڑا تئے۔ ک تادیبی کارروائی کا شکار ہو چکے تھے تاہم ان دونوں نے حق وصدافت کی پاس داری کی اور کنیہ لے کرنہیں گئے۔ جب ان (شورش پیندوں) نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے مطلع کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا: '' تمہارے ساتھ اہل یدینہ میں سے کون ہے؟ وہ بولے تین افراد ہیں''۔

#### اصل حقیقت کا اظهار:

انہوں نے پوچھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو؟'' وہ بولے''ہم انہیں (حضرت عثان رہی اٹند کو) چند ہا تیں یاد دلا نا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ پھر واپس آ کرعوام کو بتا نمیں گے کہ ہم نے انہیں یہ باتیں یاد دلائمیں مگرانہوں نے ان کی تلافی نہیں کی اور نہتو ہدکی۔اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اور انہیں گھر کرمعزول کر دیں گے اور اگروہ اس سے انکار کریں تو ہم انہیں قبل کردیں گے''۔

( ان کابیہ پروگرام من کر ) وہ دونوں واپس آئے اور حضرت عثمان رہی گئے؛ کوتمام صورتِ حال سے مطلع کیا۔ آپ ہننے لگے اور پھرفر مایا :

## مخالفوں پررائے زنی:

''اےاللہ توان کی اصلاح فر مااورا گرتونے انہیں درست نہیں کیا تو وہ (امت اسلامیہ میں ) تفرقہ اندازی اورانتشار پیدا کر دیں گے۔ جہال تک عمار کا تعلق ہے انہوں نے عباس بن عتب الی لہب پرحملہ کیا تھا اوراس سے جنگ کی تھی مجمد بن ابی بکر پر تعجب ہے کہ وہ یہ بچھر ہے ہیں کہ حقوق ان کے ذمہ لازم نہیں ہیں۔ابن سہلہ بھی اہتلا اور فتنہ کا شکار ہور ہے ہیں''۔

#### أہم اجتماع:

آپ نے اہل کوفہ اور اہل بھرہ کو خط لکھے اور نماز میں شریک ہونے کا اعلان کرایا جب رسول اللہ سکھیے کے صحابہ کرام موجہ ہے۔ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد ان لوگوں کے حالات سے انہیں مطلع کیا اور وہ وونوں (مخبر بھی ) کھڑے ہوگئے ۔سب نے متنق ہوکر ہے کہا:

#### بغاوت کی سزا:

#### حضرت عمر رضائفية كاقول:

حضرت عمر ٰبن الخطاب مٹائٹیز نے بھی فر مایا ہے'' میں تنہارے لیے (ایسے مخص کے لیے) کوئی رعایت نہیں دیتا ہوں مگریہ کہتم اسے مار ڈالو۔ میں بھی (اس کام میں) تنہاراشر یک ہوں''۔

### حضرت عثمان رمايشه كي معافي :

حضرت عثان رٹناٹٹو: نے فر مایا'' ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور درگز رکرتے ہیں اورا پنی کوشش کے مطابق انہیں دیکھتے رہیں گے۔ہم کسی سے عداوت نہیں رکھیں گے جب تک کہوہ کسی حد شرعی کے گناہ کا مرتکب نہ ہویا کفر کاا ظہار نہ کرے۔

ان لوگوں نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہومگروہ مجھے اس لیے یا دولا نا چاہتے ہیں تا کہنا واقف لوگوں کے سامنے ان کی اشاعت کرسکیں وہ یہ کہتے ہیں ۔

#### اعتراضات کے جوابات:

- میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی حالانکہ وہ اس صورت میں مکمل نہیں پڑھی جاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل وعیال تصاس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں (صحیح ہے)''۔ محفوظ حراکا ہو:
- وہ اوگ کہتے ہیں'' میں نے چراگاہ کو محفوظ کیا (اس کا جواب میہ ہے کہ) میں نے بخداا پنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی اور نہ انہوں نے رعایا انہوں نے کسی ایک مخصوص آ دمی کے لیے (ایسی چراگاہ کو محفوظ نہیں رکھا جس پراہل مدینہ غالب نہ آ جاتے ہوں پھرانہوں نے رعایا میں سے کسی کو نہیں روکا بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات (کے مویشیوں) کے لیے محدود رکھا ہے تا کہ کسی کے ساتھ کوئی جھڑا اور تنازعہ بریانہ ہوسکے پھرانہوں نے کسی کو نہیں روکا ہے۔

## مال کی تمی:

© جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو دوسواریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویثی نہیں ہے نہ بکریاں ہیں نہ بھیڑیں اور نہ دوسرا جانور ہے۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ میرے پاس بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے مگر اب حج کی سواری کے لیے دواونٹوں کے علاوہ اور کچھنیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں''۔

#### تدوین قرآن:

- سیلوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا میں نے اسے ایک کر دیا ہے (اس کا جواب یہ ہے کہ) قرآن کریم ایک ہے جو خدائے واحد کی طرف سے نازل ہوااور میں اس معاملے میں ان لوگوں (پیشرؤں) کا تابعے ہوں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں بے شک (یہی بات ہے) نیز انہوں نے پھرمطالبہ کیا کہ وہ انہیں قبل کر دیں۔ آپ نے مزید فرمایا:
  - حكم كامعامله:
- 🗨 یہ لوگ کہتے ہیں'' میں نے تھم کو واپس بلالیا ہے۔ حالانکہ رسول الله من الله علیہ اللہ علیہ ملہ کے باشندے تھے۔ رسول الله من اللہ علیہ اللہ علیہ کا لیا۔ اس طرح بیر رسول الله من اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا لیا۔ اس طرح بیر رسول الله علیہ کا مناب

ذ ات تھی جنہوں نے انہیں جلاوطن کیا اور پھرواپس بلالیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' بال بے شک'۔

### نوعمر حكام براعتراض:

- ور کہتے ہیں '' میں نے نوعمر لوگوں کو حاکم بنایا ہے' (جواب یہ ہے کہ) میں نے قابل اور پہندیدہ متمل مزائ افراد کوئی حاکم بنایا ہے ان کے بارے میں تم ان لوگوں سے پوچھوجوان کی عمل داری کے اندر رہتے ہوں۔ اور ان کے شہروں کے باشند ہوں۔ موں یہ جھوسے پہلے بھی سب سے کم عمر محض کو حاکم بنایا گیا تھا۔ اور جب رسول اللہ می بیٹھ نے حضرت اسامہ کو حاکم بنایا تھا تو اس وقت ہوں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں بے شک ۔ یہ لوگ ایسے اعتراضا نے کرتے ہیں جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں'۔
- ( آپ نے مزید فرمایا) بیلوگو کہتے ہیں'' میں نے ابن انی سرح کو مال غنیمت سے خاص عطید دیا''۔ (جواب بیہ ہے کہ ) میں ئے انہیں مال غنیمت سے خاص عطید دیا''۔ (جواب بیہ ہے کہ ) میں ئے انہیں مال غنیمت کے تھی حصے میں سے پانچواں حصہ انعام کے طور پر دیا تھا جوا کیا لاکھ کی رقم تھی ۔ ایسے احکام حضرات ابو بگر بڑا تھ تھی مردی تھی حالا نکہ بیہ وعمر بڑا تھی جاری کیے تھے مگر جب فوج نے اس بات کو ناپہند کیا تو میں نے بیرقم واپس لے کرانہیں میں تقسیم کردی تھی حالا نکہ بیہ ان کاحق نہیں تھا کیا یہی بات ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں بے شک''۔

### صلەرتى براغتراض كاجواب:

﴿ ﴿ مِزِیدِفر مایا) بیلوگ کہتے ہیں'' میں اپنے گھر والوں سے محبت کرنا ہوں اور ان پر بخشش کرتا ہوں''جہاں تک گھر والوں سے محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پرظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور صرف اپنے مال سے انہیں محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے ملمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کودینے کے لیے حلال نہیں ہے۔

#### قو مي مال کي حفاظت:

میں رسول اللہ سور اللہ سور اس ابو بکر وعمر بن کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا۔ یہ وہ
زمانہ شباب تھا جب کہ میں تنجوس اور کفایت شعار تھا اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر فنا ہور ہی ہے اور تمام سرما یہ گھر
والوں کے لیے چھوڑے جارہا ہوں اس زمانے میں بیطحہ 'یہ با تمیں بنارہے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے کسی شہر میں سے فالتو مال بھی
حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو با تمیں بنانے کا موقع ملا ہو۔ بلکہ بیدواقعہ ہے کہ میں (زائد مال) انہیں کولوٹا دیا کرتا تھا اور
میرے پاس صرف پانچواں حصہ (خمس) ہی پہنچتا تھا اور اس میں سے بھی میں نے کوئی چیز اپنے لیے روانہیں رکھی۔

#### د یا نتداری:

مسلمان اس مال کووہاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے میرااس میں کوئی حصینہیں ہوتا تھا۔اللہ کے مال میں سے ایک پائی بھی ضائع نہیں کی گئی اور میں صرف اپنے ذاتی مال میں سے گز راوقات کرتا ہوں۔

#### اراضي كي متقلي

و الله المارك كمتے ہيں' آپ نے اراضى لوگوں كوعطا كيں' (جواب يہ ہے كه ) ان اراضى ميں مہاجرين وانصار كے وہ لوگ شريك ہيں جنہوں نے انہيں فتح كيالبذا جو شخص ان فتو حات كے مقام پر مقيم ہے وہ اس كاما لك ہے مگر جواپنے اہل وعيال كے پاس

آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئیں اس لیے میں نے اس قتم کی اراضی کے بارے میں غور وخوض کیا تو اصل مالکوں ک اجازت اور مرضی سے عرب کی اراضی کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا۔اس طرح بیاراضی انہیں لوگوں کے قبضہ میں ہیں میری مکیت میں نہیں ہیں''۔

## اراضي كي منصفانه تشيم:

حضرت عثمان بھی تنگذنے اپنامال ومتاع اوراراضی بنوامیہ میں تقسیم کردی تھی اورا پی اولا دکو بھی ان کا عام حصد دار بنایا تھا اس تقسیم کا آغاز انہوں نے فرزندانِ ابوالعاص سے کیا تھا۔ چنا نچہ آل تھکم میں سے ہرایک کودی دی ہزار دیۓ اس طرح ان سب نے کل ایک لا کھی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو بھی اس قدر رقم دی تھی نیز بنوالعاص 'بنوالعبص اور بنوحرب میں بھی مال ودولت کو تقسیم کر دیا تھا۔

### نرم سلوک

۔ بہر حال حضرت عثمان رہی گئز نے ان (مفیدوں) کے ساتھ مزمی اختیار کی عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قبل کر دیا جائے مگر حضرت عثمان رہی گئز کا اصرارای بات پر تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے چنانچہ وہ لوگ لوٹ گئے اور (بیہ کہہ کر گئے ) کہوہ حاجیوں کے جسیس میں جنگ کریں گے۔

### حاجیوں کے بھیس میں:

ان لوگوں نے واپس جا کرا یک دوسر ہے کولکھا کہ وہ شوال کے مہینے میں مدینہ کے گر دونواح میں جمع ہوجا کیں چنا نچہ جب خلافت عثانی کے بار ہویں سال میں شوال کامہینہ آیا تو وہ حاجیوں کی طرف سفر کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب تشہر گئے۔

## حارسر داروں کی قیادت:

سیف کی روایت ہے کہ جب ۳۵ ھ ہیں شوال کا مہینہ آیا تو اہل مصر چار قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے ان کی قیادت چار سر دار کرر ہے تھے ان کی کم از کم تعداد چھ سواور زیادہ سے زیادہ تعدادا کی ہزارتھی ان کے سر دار مندرجہ ذیل حضرات تھے۔ باغیوں کے سر دار :

🗨 عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی 👂 کنانه بن بشرکیثی 🔞 سودان بن حمران سکونی 🗨 قتیر هسکونی به بتمام قافلون کا اعلی سردار غافق بن حرب علی تھا۔

## عبدالله بن سباكي شركت:

ان لوگوں میں اس قدر جرائت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات سے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، جررہے ہیں بگئہ انہوں نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ قج کے لیے سفر کررہے ہیں ان کے ساتھ ابن السوداء بھی تھا (جوعبداللہ بن سرا کالقب ہے)۔ اہل کوفہ کا قافلہ:

### کوفی سردار:

قا۔ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کاسپہ سالا راعلی عمر و بن اصم تھا۔

### بھرہ کے سرغنہ 🕽

اہل بھرہ بھی چار قافلوں میں روانہ ہوئے ان کے سرغنہ یہ تھے ۞ تحکیم بن جبلہ عبدی ۞ ذرج بن عباد عبدی ۞ بشر بن شرح الحظم بن ضبیعہ قیسی ۞ ابن المحرس بن عبد بن عمر وحنی ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کا حاکم اعلیٰ حرقوص بن زہیر سعدی تھا۔ان لوگوں میں کچھاورلوگ بھی (آگے چل کر) شامل ہو گئے تھے۔

### مختلف خیالات کے گروہ:

اہل مصر( حضرت ) ملی بٹی ٹٹنڈ کے طرف دار تھے۔اہل بھر ہ حضرت طلحہ بٹی ٹٹنڈ کو پسند کرتے تھے اوراہل کو فیہ حضرت زبیر مٹی ٹٹنڈ کے حامی تھے۔ بغاوت پرسب کا اتفاق تھا تا ہم بیلوگ مختلف خیالات کے تھے ہر گروہ کواپنی کا میابی کی امید تھی اور دوسرے گروہ کی ناکامی کا اندیشہ تھا۔

### باغیوں کے مراکز:

سیسب (مفسدین) روانہ ہوئے جب مدینہ تین منزل پر رہ گیا تو بھر ہ کے پچھلوگ ذوخشب کی منزل پرتھہر گئے اور اہل کوفیہ کے پچھاعوص کے مقام پرتھہرےان کے پاس مصر کے پچھلوگ آئے انہوں نے اپنے عوام کو دولمر دہ کے مقام پرچھوڑ دیا تھا اور اہل مصراور اہل بھر ہ کے پاس زیاد بن نفر اور عبداللہ بن اصم آئے اور دونوں کہنے لگے :

#### اہل مدینہ ہے اندیشہ:

تم نہ تو خود جلد بازی ہے کام لواور نہ جمیں عجلت پر مجبور کرو جب ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں گے اس وقت ہم تم کواطلاع وی ہے کہ مدینہ میں لوگ ہمارے مقابلے میں لشکر آرا ہو گئے ہیں۔ بخدا! اگر اہل مدینہ کواس وقت ہم ہے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور انھوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب کہ انہیں ہمارے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو جب انہیں ہمارے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوں گی تو اس وقت وہ ہمارے سے تن خالف ہوجا کیں گاور ہمارا میسب مصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

اگروہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے روا دارنہیں ہیں اور جواطلاع ہمیں ملی ہو ہ غلط ثابت ہو گی تو ہم اس کی اطلاع لے کر واپس آئیں گے۔

### سرکرده حضرات سے ملا قات:

ان لوگوں نے کہا''تم دونوں جاؤ'' چنانچہ یہ دونوں افراد مدینہ پنچ اورانہوں نے از واج مطبرات نبی کریم کانٹھا اور حضرات علی دخائیّن 'طلحہ اور زبیر سے ملاقاتیں کیس اور کہا''ہم اس ناندان کی اقتداء کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیخلیفہ ہمارے بعض حکام کومعزول کردے۔ہم صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے اس مقصد کے لیے اجازت حاصل کی ہے''۔

مگر ہرایک نے (تعاون ) ہے انکارکیااور مخالفت کی اور بیکہا''ان انڈوں سے چوز نے نبیں نکلیں گے''۔ چنانچہوہ دونوں میہ خبر لے کرواپس آ گئے ۔ '

#### اینے امیرواروں سے ملاقات:

اس کے بعد پچھافرادمل کرحضرت علی بٹاٹٹۂ کے پاس پہنچے اور بصرہ کے پچھافراد حضرت طلحہ ہٹاٹٹۂ کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر مٹٹاٹٹۂ کے باس آئے اور ہرگروہ نے بیرکہا:

''اگردوسری جماعتیں ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرلیں (تو بہتر ہے) ور نہ ہم ان کے خلاف تدبیر کریں گے اور ان کی جماعت سے الگ ہوجا کیں گے''۔

### حضرت على رمنائشن سے ملا قات:

چنانچہ اہل مصرحصزت علی بن اٹھنے کے پاس آئے وہ احجار الزیت کے پاس ایک لشکر میں تھے ان کے گلے میں تلوارتھی اور سرخ میمنی عمامہ باند ھے ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت حسن بنی تین کو حضرت عثان بن ٹیٹن کے اجتماع میں بھیجا ہوا تھا چنانچہ حسن بنی ٹیز حضرت عثمان بنی ٹیٹنے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی بنی ٹیٹن احجار الزیت کے قریب تھے۔

### لعنتي افرادن

مصریوں نے جا کرانہیں سلام کیا اور اپنی عرض داشت پیش کی۔حضرت علی بٹاٹنڈ ان پر چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے فر مایا'' نیک لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولمردہ اور ذوخشب کے لشکر پر حضرت محمد میں بھٹے نے لعنت فر مائی ہے تم واپس جاؤاللہ تمہاری صحبت سے بچائے'' وہ بولے'' اچھا'' اور پھروہ وہاں سے جلے گئے۔

### حضرت طلحه مناتنة كي گفتگو:

اہل بھرہ حضرت طلحہ رہی تھے انہوں نے بھی حضرت علی رہی تھے۔ دوہوں جماعت میں تھے انہوں نے بھی اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان رہی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان رہی تھے۔ پاس بھیجا ہوا تھا۔ بھر ہ کے لوگوں نے انہیں سلام کیا اور اپنی خوا ہش کا اظہار کیا۔ وہ بھی ان پر چیخے اور چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے بیفر مایا''مومنوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولر دہ 'ذوخشب اور اعوص کی فوجوں پر حضرت محمد میں تھیجی ہے''۔

### حضرت زبير مناتشهٔ کاا نکار:

کوفی حضرات حضرت زبیر مخاصّیٰ کے پاس آئے وہ بھی دوسری جماعت میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے فرزند عبداللّٰد کوحضرت عثمان رخاصُّن کے پاس بھیج رکھا تھا۔انہوں نے بھی سلام کر کے درخواست پیش کی وہ بھی ان پر بہت چلائے اور یہ کہد کر انہیں نکال دیا''مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہذولمردہ' ذوخشب اوراعوص کی فوجوں پرحضرت مجمد سی کھیل نے لعنت بھیجی ہے'۔ اچا تک محاصرہ:

یہ سب لوگ واپس آ گئے اور بیر ظاہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں وہ ذوخشب اوراعوص کے مقامات سے ہٹ گئے اور اپنے لشکری خیموں میں پہنچ گئے جو (مدینہ سے ) تین منزل کے فاصلے پر تھے یہ ( باغی لوگ ) یہ جا ہتے تھے کہ اہل مدینہ منتشر ہو جا کیں اس کے بعد بیلوگ لوٹ کرحملہ کردیں گے (چنانچہ یہی ہوا) اہل مدینہ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کرمنتشر ہو گئے اور جب اہل مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو ہاغی لوگ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کراس کے گرد ونواح میں اپنی نا گہانی تکہیروں سے اہل مدینہ کو حیران کردیا اور حضرت عثان ہوائٹھ کا جاروں طرف سے محاصرہ کر کے خیمہ زن ہو گئے انہوں نے کہا'' جوہتھیا رنہیں اٹھائے گاوہ پناہ میں ہے'۔

### والیس آنے کی وجہ

حضرت عثمان برخائی نے چند دنوں تک لوگوں کو نماز پڑھائی اور مسلمان اپنے گھروں میں (خاموثی کے ساتھ) رہے انہوں نے گفت وشنید کا دروازہ بندنہیں کیا چنانچہ چندافراد جن میں حضرت علی بخائی بھی تھے ان باغیوں کے پاس آئے اور کہا''تم اپنے خیالات کو تبدیل کرنے کے بعدوا پس چلے گئے تھے پھر کیوں لوٹ آئے ہو؟''وہ بوئے'' جم نے قاصد کے ہاتھ سے ایک خط پکڑا ہے جس میں جمیں قتل کرنے کا حکم ہے'' حضرت طلحہ بخائیۃ بھی ان کے پاس آئے تو اہل بھرہ نے بھی اس قتم کی بات کی۔ حضرت زیر بخائیۃ بھی ان کے پاس آئے تو اہل بھرہ سب نے مل کر کہا'' ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے اور ہم سب مل کران کی حفاظت کریں گئے۔

### ایک ہی قسم کا جواب:

اییا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہے اس پر حضرت علی رہا تھا نے فر مایا''اے اہل کوفہ وبھرہ! تہمیں اہل مصرکی اس بات کا کیسے علم ہوگیا جب کہتم کئی منزلیس طے کر پچکے تھے اور پھر ہماری طرف آئے ہو۔ بخدا! بیمنصوبہ مدینہ ہی میں تیار کیا گیا تھا''۔

> وہ بولے'' آپلوگ جیسا چاہیں خیال کریں۔ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھوکا دیتار ہے'۔ گفتگو کی آزادی:

ان حالات میں حضرت عثان مٹائٹۂ مسلمانوں کونماز پڑھاتے رہے اور یہ باغی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور جو چاہے حضرت عثان مٹائٹۂ سے ملتا تھا۔ آپ کی نظر میں بیلوگ خاک ہے بھی کمتر تھے۔ بیلوگ کسی کو گفتگو ہے منع نہیں کرتے تھے۔ امدا دے لیے خطوط:

حضرت عثان بڑا تھن نے مختلف شہروں میں امداد کے لیے خطوط بھیجے (جس کامضمون یہ ہے)''اللہ بزرگ و برتر نے حضرت مجمد سکتھیا کوحق کا پیغام دے کر بھیجا تا کہ وہ (نیکیوں کو) بشارت دیں اور (بروں کوائلہ کے عذاب سے) ڈرائیس ۔ آپ نے اللہ کے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا ویئے اورا پنے فرائنس ادا کرنے کے بعد دنیا ہے رخصت ہوگئے ۔ آپ نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے جس میں حلال وحرام (ذرکور) ہیں اور اس میں اس نے اپنے تمام احکام بیان کر د ہے ہیں خواہ بندوں کو وہ پسند آئیس یا نالپند

### امورخلافت کی انجام دہی:

پہلے حصرت ابو بکر وعمر بہت خلیفہ ہوئے بھرمیر علم و درخواست کے بغیر مجھے مجلس شوری میں شامل کیا گیا بھرمیری خواہش

کے بغیر اہل شور کی نے سب لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے انتخاب کیا۔ میں نے ان کے اندررہ کرو، کام کیے جنہیں وہ انجھی طرح جانتے ہیں اوران کاا نکارنہیں کر سکتے ہیں میں نے (شریعت کی) پیروی کی اور کسی بدعت کا ارتکابنہیں کیا۔

#### ناجائزمطالبات:

جب بیکام ختم ہو گئے اور شروفساد پھیلا تو لوگوں کو کینے اور عداو نیں ظاہر ہونے لگیں اور نفسانی خواہشوں نے زور پکڑا تو لوگ ایسی با توں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے برخلاف کسی حیل و جت کے بغیر اعلان کرتے تھے وہ میری ان با توں پر نکتہ چینی کرنے لگے جنہیں وہ ناپیند کرتے تھے میں کئی سالوں تک ان کی با توں پر صبر کرتا رہا اور ان سے درگز رکرتا رہا حالا نکہ میں سب با تیں دیکھیا' اور سنتا تھا اس کی وجہ سے ان کی جرأت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب وہ مدینہ رسول اللہ کا پیلے میں جومقام ہجرت اور حرم نبوی ہے آ کر ہم پر حملہ آ ور ہو گئے ہیں۔

### جنگ احزاب کانمونه:

ان کے ساتھ اعراب اور بدولوگ اس طرح شامل ہوئے ہیں جس طرح وہ جنگ احزاب میں ہمارے برخلاف شریک ہوئے تھے یا جس طرح احدمیں ( دشمن ) ہمارے برخلاف لڑتے تھے لہٰذا جو ہماری مدد کرسکتا ہووہ یہاں پہنچ جائے۔

#### امدادي فوجيس:

جب مختلف شہروں میں بیخطوط پہنچ تو لوگ (امداد کے لیے ) پیچیدہ اور دشوار راستوں پر روانہ ہو گئے۔امیر معاویہ رفاتی نے حبیب ابن مسلمہ فہری کو بھیجا۔عبداللہ بن سعد نے (مصر سے )معاویہ بن خد بج سکوفی کو بھیجا۔

### متناز صحابه رئيستهم كي خدمات:

اہل کوفہ میں سے قعقاع بن عمرو مٹاٹٹوں وانہ ہوئے کوفہ میں جن لوگوں نے اہل مدینہ کی امداد کے لیے کوششیں کیس ان میں متاز صحابہ کرام میں سے مندرجہ ذیل حضرات شامل ہیں: (۱) عقبہ بن عمرو(۲)عبداللہ بن البی ادنی (۳) خظلہ بن الربیح تمیمی۔ تابعین کی خدمات:

تابعین میں سے (سرگرم کا رکن) حضرت عبداللہ بن مسعود مٹاٹٹۂ کے ساتھیوں میں سے مندرجہ ذیل حضرات نمایاں تھے (۱)عسروق بن اجدع (۲)اسود بن یزید (۳) شریح بن الحارث (۴) عبداللہ بن حکم یہ پیلوگ کوفہ میں چلتے پھرتے تھے اورمختلف محفلوں میں شامل ہوکریں تقریر کرتے تھے۔

## ير جوش تقرير:

''اے لوگو! بیکلام امروز ہے جو وعدہ فردا پڑئیں چھوڑا جا سکتا آج جس کام پرغور کرنا بہتر ہے کل اس پرغور کرنا بدتر ہو جائے گا جنگ کرنا آج روا ہے جوکل ناروا ہو جائے گیتم (فورأ) اپنے خلیفہ کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤ جوتمہارے امورسلطنت کا محافظ ہے''۔

### بھرہ کے اصحاب کی خدمات:

بھرہ میں (امدادی فوج بھیجنے کے لیے) مندرجہ ذیل صحابہ کرام بھٹھ نے نمایاں کوشش کی (۱) عمران بن حصین (۲) انس بن

ما لک (۳) ہشام بن عامر۔ بید حضرات بھی مذکورہ بالا انداز کی تقریب کرتے تھے تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل حضرات دوسرےافراد کے ساتھ امداد کے لیے آ مادہ کرتے تھے(۱) کعب بن سور (۲) حرم بن حیان عبدی وغیرہ۔

شام کے کارکن:

شام میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام مِن کشتہ نے مید مات انجام دیں:

(۱) عبادہ بن الصامت (۲) ابوالدرداء (۳) ابواسامہ۔ تابعین میں سے نمایاں بید حفرات تھے۔ (۱) شریک بن خباشہ غیری (۲) ابوسلم خولانی (۳) عبدالرحمٰن بن غنم \_مصرمیں خارجہاور دوسرے حضرات نے کام کیا۔

حضرت عثان رمناتيُّهُ کی تقریر:

مدینه میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثان رہی تھی نظے اور مسلمانوں کونماز پڑھائی پھرمنبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا :

''اے دشمنو! تم اللہ سے ڈرو! بخدا اہل مدینہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد مُکھیانے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کوملعون قرار دیا ہے۔اس لیے تم نیکی کے ذریعہ گنا ہوں کومٹاؤ کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کونیکی کے ذریعہ ہی مٹا تا ہے''۔

محدین مسلمه رهانتیز نے کھڑے ہوکر کہا:' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں''۔

حضرت عثمان مناتثهٔ برستگباری:

انہیں حکیم بن جیلہ نے پکڑ کر بٹھالیا پھر حضرت زید بن حارث کھڑ ہے ہوئے انہیں دوسری طرف سے آ کرمحمد بن الی قتیر ہ نے آ کرمجمد بن الی قتیر ہ نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اورلوگ بھڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پھر مارنے لگے یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا انہوں نے حضرت عثمان بڑا تھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تنمیں نی حضرت عثمان بڑا تھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تنمیں نی حضرا ۔ . .

یہ مصری باغی اہل مدینہ میں سے صرف تین افراد سے اپنی امداد کی تو قع رکھتے تھے کیونکدان تینوں سے وہ پہلے سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے وہ تین افرادیہ تھے (۱)محمد بن ابی بکر (۲)محمد بن ابی حذیفہ (۳) عمار بن یاسر۔

باغيون كے مخالفين

سیجھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے جن میں (۱) حضرت سعد بن مالک (۲) حضرت ابو ہر رہے ہ (۳) حضرت زید بن ثابت (۴) حضرت حسن بن علی بڑی شامل تھے گر حضرت عثمان رہی تھی کہ لا بھیجا کہ وہ جنگ سے باز آ جا نمیں اس لیے دہ رک گئے۔

صحابه مِن الله كي عيادت:

جب حضرت عثمان می التی ہے ہوش ہو کر گھر پہنچا دیئے گئے تو حضرات علی طلحہ اور زبیر میں شیان کی عیادت کے لیے آئے اور اظہارافسوس کیااور پھروہ سب اینے گھروں کوواپس چلے گئے۔

### مسجد کے قریب ہنگامہ:

سیف کی روایت ہے کہ ابوعمر نے حسن رہی گئی ہے پوچھا'' کیا آپ حضرت عثمان رہی گئی کے محاصرہ کے وقت موجود تھے؟''وہ بو کے'' ہاں! میں اس وقت نوعمر بچہ تھا اور مسجد میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا جہ بہتہ شروغل ہوا تو میں اپنے گھٹنوں ک بل بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا یہ (باغی لوگ) آ کر مسجد نبوی اور اس کے چاروں طرف بھیل گئے اہل مدینہ بھی ان کے پاس آ گئے وہ ان کی حرکتوں پرافسوس کررہے تھے اس پرانہوں نے اہل مدینہ کو دھمکا نا شروع کر دیا۔

### حضرت عثان معلين كي آمد:

جب بیلوگ دروازے کے قریب شوروغل کررہے تھے کہا تنے میں حضرت عثان بھائٹند نمودار ہوئے اس وقت ایسامعلوم ہوا کہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی۔

## آپ کی بے ہوشی:

حضرت عثمان من التنو نے منبر نبوی کا قصد کیا اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کہی۔اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں دوسرے آ دمی نے بٹھا دیا گیا کھرسب لوگ بھڑگ اٹھے باغیوں نے حضرت عثمان رہی تنوں کے بعد دوسرے شخص کھڑے ہوئے انہیں بھی بٹھا دیا گیا کھرسب لوگ بھڑگ اٹھے باغیوں نے حضرت عثمان رہی تنوں کے بیاں تک کہوہ بیہوش ہوکر گریڑے بھر انہیں اٹھا کر گھر بہنچا دیا گیا۔

#### امامت ممنوع:

حضرت عثمان مخالتھ نے بیس دن تک نماز پڑھائی پھرانہوں (باغیوں) نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دوسری روایت پیہ ہے کہ جب باغی مسجد نبوی میں آ کرتھ ہرے تھے اس وقت سے لے کرتمیں دن تک حضرت عثمان مخالتھ نے نماز پڑھائی پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔

### باغيول كي امامت:

اس کے بعد باغیوں کے سرغنہ غافق نے نماز پڑھائی جس کے تمام مصری' کوفی اور بھری باغی مطبع ہو گئے تھے مگر اہل مدینہ اپنے گھروں کی جارد یوار یوں میں محصور ہو گئے تھے وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ان میں سے کوئی تلوار کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا کہ ان باغیوں کے کلم وستم سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔

#### فلّ وغارت:

یہ محاصرہ چالیس دن تک رہا اور اس اثناء میں قتل و غارت بھی ہوا جوکو کی ان سے مزاحمت کرتا تھا وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے۔اس سے پہلے تیں دن تک انہوں نے ہتھیا رنہیں اٹھائے۔

### بلوائيون كي ملا قات:

سیف کے علاوہ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثان دخاتی سے مناظرہ کیا اور محاصرہ کا سبب ابوسعید مولی ابواسیدانصاری نے بیربیان کیا ہے کہ حضرت عثان بخاتیئن نے بیسنا کہ اہل مصر کا وفد آیا ہوا ہے اس وقت آپ مدینہ سے باہرا یک گاؤں میں مقیم تھے جب ان لوگوں نے بیسنا کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو وہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ موجود تھے آپ بھی بیرچا ہتے تھے

كەدەمدىنەمىن آپ سے ملاقات نەكرىي ـ

### سورهٔ یونس کی آیت:

جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں'نے کہا:'' آپ قر آن کریم منگوائیں'' آپ نے قر آن کریم کا ایک نسخہ منگوایا پھر انہوں نے کہا آپ ساتویں سورت نکلوائے'' بیلوگ سورۂ یونس کوساتویں سورت کہتے تھے۔ آپ نے بیسورت پڑھی آخر آپ اس آیت پر پہنچے:

''(اے پیغیبرؓ) کہدد بیجیے!اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے کیا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم نے اس میں سے بچھ کو حلا أر حلال قرار دیا ہے اور پچھ کوحرام ۔ کہدد بیجیے کیا اللہ نے تہمیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ کے برخلاف الزام لگا رہے ہو''۔

### محفوظ حرا گاموں براعتراض:

اس پرانہوں نے کہا:'' آپٹھر جاہیۓ آپ یہ بیان کریں کہ آپ نے یہ چرا گا ہیں محفوظ کر لی ہیں اس کی آپ کواللہ نے اجازت دی ہے یا آپ اللہ کے برخلاف الزام لگارہے ہیں؟''۔

### خُفرت عثمان رمناتفيُّهُ كاجواب:

آپ نے فرمایاتم اس بات کوچھوڑ وآیت ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی ہے جہاں تک محفوظ چرا گا ہوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رہی گئنڈ نے مجھ سے پہلے صدقات کے اونٹوں میں اضافیہ محموظ کیں جب میں خلیفہ مقرر ہوا تو صدقات کے اونٹوں میں اضافیہ ہوگیا۔ تو میں نے بھی محفوظ چرا گا ہوں میں اضافہ کیا۔ کیونکہ صدقات کے اونٹ بہت زیادہ ہوگئے تھے۔

## شرا ئط کی پابندی:

انہوں نے پھراس آیت کی بنا پراعتراض کیا آپ نے فرمایا''یے آیت فلال موقع پرنازل ہوئی تھی''۔اس کے بعدانہوں نے دوسری باتوں پراعتراض کیا جن سے آپ گریز نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا'' میں اللہ سے بخشش کا طلب گار ہوں اور اس سے تو بہ کرنا ہوں''اس کے بعد آپ نے فرمایا۔'' تم کیا چاہتے ہو؟اس پرانہوں نے آپ سے عہدو پیان لیے اور کوئی شرط بھی لکھوائی آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ کہ وہ نافر مانی نہیں کریں گے۔ اور جماعت سے الگنہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی شرائط کی یا بندی کرتے رہیں گے۔'۔

### عطيات ابل مدينه كي بندش:

آپ نے بھر پوچھا'' تم مزید کیا جا ہے ہو؟''وہ بولے :''ہم بیرچاہے ہیں کہ اہل مدینہ کے عطیات نددیے جا کیں کیونکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جوجنہوں نے جہاد کیا ہویا ان بوڑھے صحابہ کرام ڈین آئے کے لیے ہے آخر کاروہ اس پر رضا مند ہوگئے اور آپ کے ساتھ خوش وخرم مدینہ آئے۔

### حضرت عثمان معالثينا كاخطبه:

یہاں پہنچ کرآپ نے خطبہ دیااور فرمایا میں نے روئے زمین پراس وفد سے بہتر اپنے مقاصد کے لیے کوئی وفد نہیں دیکھا۔ جومیرے پاس آیا ہواہے تاہم مجھے اس وفد کے بارے میں اہل مصر سے اندیشہ ہے۔

عطیات کے بارے میں حکم:

د کیھوجس کے پاس کھیت ہوتو وہ اپنے کھیت میں کام کرے اور جس کے پاس دودھ دینے والے مویثی ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے تم آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاو کیا ہو یا مال رسول اللہ مؤٹیلائے بوڑ ھے صحابہ کرام مُن شنائے کے لیے ہے۔

اس پرلوگ (اہل مدینہ) نا راض ہو گئے اور کہنے لگے:'' یہ بنوامید کا مکر وفریب ہے''۔

## قاصد کی گرفتاری:

#### سربمبرخط:

انہوں نے اس سوار سے پوچھا کیابات ہے؟ کیاتم کسی اہم کا م پر جار ہے ہو؟ اس نے کہا:'' میں امیر المومنین کا قاصد ہوں اور مصر کے جا کم یاس نے اس کی تلاشی کی ۔ تو انہیں حضرت عثمان رفائٹۂ کا سر بمہر خط ملا جوانہوں نے اپنے حاکم مصر کولکھا تھا اس میں اسے تھم دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کوسولی پر لٹکا دے یا انہیں قتل کر دے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ یا وُں کاٹ دیں بیدد کچھر وہ مدینہ واپس آئے اور حضرت علی رفائٹۂ کے پاس آ کر کہنے لگے:

### حضرت على مِناتِنْهُ بسے شكايت:

'' کیا آپ نے دشمن خدا کودیکھاہے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں اللہ نے اب اس کا خون حلال کر دیا ہے آپ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں'' حضرت علی ڈلٹٹٹ نے فر مایا:'' بخدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا''اس پر انہوں نے کہا پھر آپ ہماری طرف خطوط کیوں لکھا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا:

#### خط لکھنے سے انکار:

''بخدا! میں نے تمہیں کوئی خطنہیں لکھااس جواب پرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھرا کیک نے دوسرے سے کہا کہ کیاتم اس شخص کے لیے جنگ کررہے ہویااس کے لیے غضب ناک ہورہے ہو؟''بہر حال حضرت علی زمالتُناوہاں سے اٹھ کرمدینہ سے باہر کسی گاؤں میں چلے گئے۔

پھر بہلوگ خود حضرت عثان رہائٹند کے پاس پہنچاور کہنے لگے: ''کیا آپ نے ہمارے بارے میں الی باتیں کھی ہیں؟''۔

حضرت عثان مِنْ لَقَدُ نِے فر مایا:

### جعلی خط:

تم میرے برخلاف دومسلمانوں کی شہادتیں لاؤیا مجھ سے حلف اٹھواؤاں خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے پین خطنہیں لکھااور نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے تمہمیں معلوم ہے کہ بھی کسی کی طرف سے (جعلی) خط مجھی لکھا جاتا ہے اور مہر بھی لگادی جاتی ہے۔

اس پربھی وہ یہی کہتے رہے'' بخدا!اللہ نے ابتمہارا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے''۔ اس کے بعدانہوں نے گھر کامحاصرہ کرلیا۔

#### ناشا ئستدروايات.

طبری کہتے ہیں''واقدی نےمصری باغیوں کی آمد کے بارے میں بہت می باتیں تحریر کی ہیں ان میں سے پچھ باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہےاور پچھروایات ایس ہیں جن کو بیان کرنامیں پیندنہیں کرتا ہوں۔

## عمرو بن العاص مِنْ لَثَيْدُ كَيْ معزولي:

الیں ایک روایت ابوعون مو کی مسور نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن العاص بٹی ٹیڈ؛ مضرت عثمان بٹی ٹیڈ؛ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔حضرت عثمان بٹی ٹیڈ؛ نے انہیں خراج سے معز ول کر کے نماز پڑھانے پرمقرر کررکھا تھا۔اورعبداللہ بن سعد رٹی ٹیڈ؛ کوخراج کا حاکم بناویا۔ پھر دونوں چیز وں برعبداللہ بن سعد رٹی ٹیڈ؛ کومقرر کیا۔

### عمرو بن العاص مِثَاثِثُهُ کے اعتراضات:

عمرو بن العاص بن تنمنز مدیند آئے تو وہ حضرت عثان بن تنمائی پراعتراض کرنے لگے اس لیے حضرت عثان بن تنمیل تنہا کی میں بلوا کر بو چھا:''اےابن النابفہ (عمرو بن العاص بن تنمیز) تم کتنی جلدا پنے جلے پھپھولے پھوڑنے لگے ہو۔ تم مجھ پرطعن وشنیج کرنے لگے ہوتم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو بخداا گرتمہارے اندر بغض و کیندنہ ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔

### عمرو بن العاص مناتشهٔ کا مطالعه:

عمرو بن العاص رہا تین النہ عوام جو با تیں کرتے ہیں اورجنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر حجوب ہوتی ہیں اس لیےا ہے امیرالمومنین! آپا پنی رعایا (کے حقوق) کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ ت

### دورفاروقی کے حاتم:

حضرت عثان بخالتُنوَ نے فر مایا:'' بخدا! میں نے تمہاری کمزوریوں اور شکایات کی کثرت کے باوجودتمہیں حاکم مقرر کیا''عمرو بن العاص بخالتُنو نے کہا میں حضرت عمر بن الخطاب بخالتُنو کے زمانے میں بھی حاکم تھا وہ آخر دم تک مجھ سے خوش رہے'۔ حضرت عثان بخالتُنو نے فرمایا:

### نرمي كانتيجه:

" اگر میں بھی اس طرح باز پرس کرتا جس طرح حضرت عمر بناٹٹۂ تم سے باز پرس کیا کرتے تھے۔ تو تم سیدھے رہتے مگر میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی تو تم مجھ پر گتاخ ہو گئے بخدا میں دور جاہلیت میں بھی تم سے معزز تھا اور خلیفہ بننے

ہے پہلے بھی میری بہت عزت تھے'۔

### دورجا ہلیت کا تذکرہ:

### مروان کی ملامت:

'''اے امیرالمومنین! اب آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ عمر و بن العاص بٹائٹنہ آپ کے والد کا ذکر کرتا ہے؟ '' حضرت عثان بٹائٹننے فرمایا''۔ جانے بھی دوجوکوئی دوسر بےلوگوں کے باپ دادا کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسر بے بھی اس کے باپ دادا کا تذکرہ کریں گئے''۔

### مخالفانه پروپیگنژه:

راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص دخالتُن وہاں سے نکلے تو وہ حضرت عثان دخالتُن سے بہت عداوت رکھنے لگے تھے بھی وہ حضرت علی دخالتْن ہے بہت عداوت رکھنے لگے تھے بھی وہ حضرت علی دخالتُن کے پاس آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُن کے خلاف بھر کا تے تھے اور بھی حضرات زبیر دخالتُن اور طلحہ دخالتُن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی وہ حاجیوں کے پاس آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُن کی خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی وہ حاجیوں کے پاس آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی وہ حاجیوں کے پاس آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی دہ حاجیوں کے بات آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی دہ حاجیوں کے بات آ کرانہیں حضرت عثان دخالتُنے کے باتھا کہ باتوں کی خبریں ساتے تھے۔

## فلسطين ميں قيام:

جب حضرت عثمان بناتشناکے خلاف پہلامحاصرہ ہوا تو عمر و بن العاص بناتشنامہ بینہ سے نکل کرفلسطین چلے گئے اور و ہاں السیع کے مقام پراپنے قصرمحلان میں مقیم ہو گئے۔وہ کہتے تھے:

'' ابن عفان زمالتٰهٰ کے بارے میں عجیب وغریب خبریں ہمیں جلد موصول ہوں گ''۔

### شهادت کی خبر:

ایک دن وہ اپنے محل میں اپنے دونوں فرزندوں محمہ' عبداللہ اور سلامت بن اوج جذا می کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسنے میں وہاں سے ایک سوارگزرا۔ عمروا بن العاص نے اس سے پکار کر پوچھا''۔ کہاں سے آ رہے ہو؟'' وہ بولا مدینہ سے ۔ آپ نے پوچھااس شخص (عثان بڑاٹٹنا) کا کیا حال ہے؟ وہ سوار بولا''۔ میں نے انہیں شدید محاصرہ میں چھوڑا تھا''۔ ابھی وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ دوسرا سوارگزرا انہوں نے اس سے پکار کر پوچھا اس شخص (حضرت عثان بڑاٹٹنا) کا کیا رہا''۔ وہ بولا''۔ وہ شہید ہو گئے''۔ اس پرعمرو بن العاص بڑاٹٹنا نے کہا:

#### مخالفت كااقرار:

'' جب میں کسی زخم کو چھیٹرتا ہوں تو اسے پھوڑ دیتا ہوں ۔ میں ان کےخلاف لوگوں کو بھڑ کا تار ہا یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی

چوٹی پر بکریوں کو چرانے والے چرواہے کوبھی ان کےخلاف بھڑ کایا''۔

#### مخالفت کی وجہہ:

اس پرسلادہ بن روح جذامی نے کہا'' اے قریش کے لوگو! تمہارے اور عرب کی دوسری قوموں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم تھا جسے تم نے توڑد یا تم نے ایسا کیوں کیا؟''ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے پنجے سے حق کوچیٹر الیا جائے اور لوگوں کوحق حاصل کرنے کے میساں مواقع فراہم ہوں''۔

### بیوی کی طلاق:

عمرو بن العاص رہی تین کا نکاح حضرت عثان رہی تین کی سوتیلی بہن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے ہوا تھا مگر جب حضرت عثان رہی تین نہیں معزول کیا تو انہوں نے ان کوطلاق دے دی تھی۔

## مصركے مخالفین:

عبدالله بن محمد کی روایت ہے کہ محمد بن ابی بحر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں حضرت عثان بن تاثیر کی مخالفت کرتے ۔ تھے محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں مقیم ہوگئے ۔

## مصریوں کی روانگی:

### اصل مقصد:

عبداللہ بن سعد بھائٹن نے بھی ایک قاصد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتارہا تا کہ حضرت عثان بھائٹن کو پیاطلاع دے کہ ابن عدلیں اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آرہے ہیں اور محمد بن البی حذیفہ نے ان کو عجر ود تک جائے رخصت کیا اور پھروہ واپس آگیا محمد نے بظاہر سے کہا کہ میلوگ اپنے خلیفہ (امام) کے پاس جارہے ہیں اگر وہ دست بروار ہوگئو بہتر ہے ورنہ انہیں قبل کردیں گے۔

### حضرت عثمان مِنْ لَتُنهُ كُوا طلاع:

یہ لوگ منزل بمنزل چلتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ذوخشب کے مقام پراترے جب حضرت عثان رٹناٹیٹنا کے پاس عبداللہ بن سعد رہناٹینا کا قاصد پہنچا تھا تو ان لوگوں کے آنے ہے پیشتر حضرت عثان رٹناٹینانے بیفر مایا تھا۔

### فسادى پيشين گوئى:

''مصر کے بیلوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اوروہ فتنہ بر پاکرنے کے لیے جلدی کررہے ہیں انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہور ہی ہے بخدا جب میں ان سے رخصت ہوجاؤں گاتو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ میری عمر ایک دن کے بدلے میں ایک سال کی ہوتی کیونکہ اس کے بعدوہ دیکھیں گے کہ خوزیزی ہو رہی ہے کینہ وارعداوت کا دور دورہ ہے اور حکام کوتبدیل کیا جارہا ہے''۔

### تفتل كااراده:

### بلوائيون كا قاصد:

ان لوگوں کا قاصد حضرت علیٰ حضرت طلحہ اور عمار بن یا سرکے پاس رات کے وقت آیا محمد بن ابی حذیفہ نے بھی ان کے ساتھ حصرت علی کوایک خط بھیجاتھا چنانچہ وہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور اس میں جو پچھ کھھاتھا وہ ظاہر نہیں ہوسکا۔ واپس بھجوانے کی کوشش:

جب حضرت عثمان مُخاتِّمُن نے بیرحالات دیکھے تو وہ حضرت علی مُخاتِّمُن کے گھر پہنچے اور جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بیفر مایا:۔

''اے میرے چپازاد بھائی!تم میرے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میراتم پر بڑا حق ہےتم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہووہ کل صبح میرے پاس پینچنے والے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بیلوگ آپ کا بڑا عزت واحترام کرتے ہیں!وروہ آپ کی بات سنتے ہیں اس لیے میں چپاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس سوار ہوکر جائیں اور انہیں واپس بھیج دیں۔ کیونکہ میں نہیں چپاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اس طرح ان کی جرائت بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا''۔

### حضرت على مِناتِثْنُهُ كا جواب:

حضرت علی دخارتی نے فرمایا'' میں کس بنیا دیرانہیں واپس بھجواؤں؟'' حضرت عثان دخارتی نے فرمایا''اس بنیا دیر کہ میں آپ سے مشوروں پڑل کروں گا اور آپ کی رائے کے مطابق چلوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں بار بار آپ کومشورہ دیتا رہا ہوں اور ہر موقع پر ہماری گفت وشنید ہوتی ہے۔ مگر ہرموقع پر آپ مروان بن الحکم اور سعید بن العاص' ابن عامر اور امیر معاوید کے مشوروں پر عمل کرتے رہے اور میرے مشورہ کی مخالفت کرتے رہے۔'' حضرت عثمان رخالت نے فرمایا۔''اب میں آپ کی بات مانوں گا اور ان کی بات بیں تشایم کروں گا'۔

#### صحابه رئي الله كا وفد:

اس پرآپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مہاجرین وانصار میں سے کچھلوگ ان کے سوار ہوکر چلیں حضرت عثان رہی گئڈ نے عمار بن یا سرکو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ سوار ہوکر جا کیں مگرانہوں نے انکار کردیا پھر حضرت عثان رہی گئڈ نے سعد بن الی وقاص کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر سے کہیں کہ وہ حضرت علی رہی گئڈ کے ساتھ سوار ہوکر جا کیں چنانچے حضرت سعد حضرت عمار کے یاس گئے اور پیفر مایا :۔

### حضرت سعدوعمار منته تنظانا

''اے ابوالتیفتان! آپ ان لوگول کے ساتھ کیوں نہیں جارہے ہیں بیدد کیھوحفرت علی ان لوگوں کے پاس جارہے ہیں آپ بھی ان نے ساتھ شریک ہو جائیں اوران لوگوں کواپنے خلیفہ کے پاس سے لوٹا دیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا سوار ہوکر

وہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہوگا''۔

### خلیفه کا تقرر:

حضرت عثمان مِن تَشْنَانے اپنے ایک مد دگار ملازم کثیر بن الصلت کندی کوبھی پیرکہلا بھیجا''۔

'' تم حضرت سعد کے پیچھے جا واور جو بات سعد عمارے کریں اور عماراس کا جواب دیں ۔تم انہیں سنواور پھر بہت جلد میرے پاس آ کر بتاؤ''۔ ٹر سر

## ئىشرى مخبرى:

چنانچ کثیر بن الصلت روانه ہو گئے انہوں نے حضرت سعد رفائق کو کارکے پاس تنہائی میں پایا اس لیے وہ دروازہ کے سوراخ سے جھانکنے گئے اس وقت حضرت کمار رفائق کے ہاتھ میں ایک چھری تھی انہوں نے جانے ہو جھے بغیراس چھری کواس سوراخ میں گھسا دیا جہاں کثیر آ تکھ لگائے ہوئے تھاس پر کثیر نے اس سوراخ میں سے اپنی آ تکھ نکال لی۔ اور نقاب ڈال کر بھاگ گئے یہ دیکھ کر ممار نظے اور وہ ان کے نشانوں سے پہچان گئے اس لیے وہ پکار کر کہنے گئے۔ ''اے کمترین بن کمترین! کیا تم میرے گھر میں جھا نک رہ ہوا ورمیری گفتگوس رہے ہو؟ بخدااگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ وہ خض تم ہوتو میں اس چھری سے تمہاری آ نکھ بھوڑ دیتا کیونکہ رسول اللہ منافیل نے ایسے موقع پر بیہ بات جائز قرار دی ہے۔

### حضرت عمار مِنْ تَثْنُهُ كَاا نَكَارٍ:

پھر حضرت عمار حضرت معد ہن تھا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر طریقہ سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عمار مخاتی نے فر مایا۔ '' بخدا میں انہیں ہر گزنہیں لوٹا وُں گا' اس پر حضرت سعد مخاتیٰ ' حضرت عثان رہی تی ہے پاس واپس آئے اور جو بچھ عمار رہی تی نے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا حضرت عثان رہی تھا نہوں نے خیر خوا ہی اور خلوص کے ساتھ رہے کام انجام نہیں دیا حضرت سعد رہی تھی نے تم کھا کر کہا کہ انہوں نے ان کو بہت آ مادہ کیا تھا آخر کار حضرت عثان رہی تھی نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اہل مصر کی واپسی :

بہر حاک حضرت علی مخالفۂ اہل مصرکے پاس سوار ہوکر گئے ۔اور انہیں واپس بھیج دیا۔

### مہاجرشر کاء کے وفد:

محمہ بن لبید کی روایت ہے کہ جب وہ (باغی) ذوخشب کے مقام پراتر ہے تو حضرت عثان رہی گئی نے حضرت علی رہی گئی اور دیگر صحابہ کرام بڑی کئی کو ہدایت دی کہ وہ جا کر انہیں واپس جیجوادیں۔ چنانچہ حضرت علی رہی گئی سوار ہوئے اور ان کے ساتھ مہاجرین میں سے بید حضرات بھی سوار ہوئے۔ استعید بن زید ۲۔ ابوجہم عددی ۳۔ جبیر بن مطعم ۴۔ حکیم بن حزام ۵۔ مروان بن الحکم ۲۔ سعید بن العاص ۷۔ عبدالرحمٰن بن عتاب بن اسید رہی آئیں۔

#### انصار کاوفد:

انصار میں سے بید هزات شریک ہوئے:

ا۔ ابواسیدساعدی ۲-ابوحمیدساعدی ۳-زیدبن ثابت سم-حسان بن ثابت ۵-کعب بن مالک بی ان کے ساتھ عرب

کے دیگر قبائل میں سے نیاز بن کمرزر وغیرہ تمیں حضرات تھے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی مٹاٹٹۂ اورمحمہ بن مسلمہ ہٹاٹٹۂ نے بھی گفتگو کی تھی۔آ خر کاران دونوں حضرات کی گفتگوس کروہ (مصری باغی ) لوٹ گئے۔

## محمد بن مسلمه کی گفتگو:

محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں '' ہم نے ذوخشب کے مقام کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ بیلوگ مصر جانے کے لیے سوار نہیں ہوئے۔ بیلوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔اس موقع پر مجھے عبدالرحمٰن بن عدیس کا بیقول فراموش نہیں ہواہے جب کہاس نے یہ کہا:

''اے ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں گے؟''۔ میں نے کہا:

### اہل مصر کونصیحت:

''آپاللہ سے ڈریں جو یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کے آگے جو آئیں انہیں واپس کر دیں۔ کیونکہ ہمارے خلیفہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسے کا منہیں کریں گے''۔ ابن عدلیں نے کہا'' ان شاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا'' اس کے بعد بیلوگ بھی مدینہ واپس آگئے۔

### حضرت علی مِنالثِّین کی واپسی :

جب حضرت علیٰ حضرت عثان بڑی ﷺ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بیا طلاع دی کہ بیلوگ واپس آگئے ہیں پھر حضرت علی بٹاٹٹڑ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا'' تم جان لو کہ میں تمہیں بار ہاسمجھا چکا ہوں' بیہ کہہ کروہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### مروان کامغوره:

اس دن حضرت عثمان بولائیون خاموش رہے دوسرے دن مروان ان کے پاس آئے اور کہنے گئے: ''آپ تقریر کریں اور لوگوں کومطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں جواطلاع ملی تھی۔ وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کےمطلوں میں پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے شہروں ہے آپ کے پاس آئیں اور اس وقت اس قدر لوگ آ جائیں گے۔ جنہیں آپ لوٹانہیں سکیں گے۔ حضرت عثمان بھائیون نے نکل کر (تقریر کرنے) سے انکار کیا وہ مروان اصرار کرتے رہے تا آئکہ حضرت عثمان بھائیوں کے جو رہایا:

### حضرت عثمان مناتشهٔ كااعلان:

'' مصر کے ان لوگوں تک اپنے خلیفہ کے بارے میں کچھ باتیں پنچی تھیں جب انہیں یقین ہوگیا کہ جواطلاع انہیں ملی تھی۔وہ حجوث ہے تو و واپنے ملک کی طرف لوٹ گئے''۔

### عمرو بن العاص مناتشر كى مخالفت :

عمرو بن العاص مخالتیٰ نے مسجد کے ایک گوشے سے پکار کر کہا''اے عثان بھالتیٰ! آپ اللہ سے ڈریں اور تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو بیرکریں گے اس پر حضرت عثان بھالتیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فر مایا''تم ابھی تک جلے پھپھولے پھوڑ رہے ہو؟ بخدا! تم اپنے کام سے معزول ہونے کے بعد سے یہی حرکتیں کررہے ہو''۔

### حضرت عثمان مِنْ لَقَيْهُ كَي توبه:

۔ دوسرے گوشے سے بھی یہی آ واز آئی'' آپ اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کا اظہار بھی کریں تا کہ لوگ ( آپ کی مخالفت سے ) باز آئیں''اس پر حضرت عثمان مِن کٹنے نے اپنے ہاتھ بڑھا کراور قبلہ رو ہو کر فر مایا:''اے اللہ میں توبہ کرنے والوں میں سے پہلا شخص مول جو تیرے سامنے توبہ کرتا ہے''۔اس کے بعد آپ اپنے گھروا پس چلے گئے۔

### فلسطين ميں قيام:

عمرو بن العاص مٹینٹن بھی روانہ ہو گئے اورفلسطین میں اپنے گھر میں رہنے لگے وہ کہا کرتے تھے'' بخدا جب میں کسی چروا ہے سے بھی ملا قات کرتا تھا تواہے بھی ان ( حضرت عثان مٹینٹنہ) کے برخلا ف بھڑ کا تا تھا''۔

## اعلانيها ظهار كامشوره:

محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مصروا پس چلے گئے اور حضرت علی رہی گئے، حضرت عثان رہی گئے کے پاس آئے اور فرمایا:
''آ پ الیی تقریر کریں جے لوگ بن کرآ پ کے حق میں شہادت دے سیس اور اللہ پر بھی ظاہر ہو کہ آ پ کے دل میں تو بہ استغفار ک
کہاں تک گنجائش ہے۔ چونکہ ملک میں آپ کی مخالفت پھیل چکی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوفہ سے کوئی قافلہ آئے اس وقت تم پھر آ کر کہو گئے'' ایسے موقع پر میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی عذر سنوں گا کیونکہ مبت ممکن ہے کہ بھرہ ہے کہ بھرہ ہو کہ قافلہ آئے اس وقت پھر تم آ کر کہو گئے'' اے علی بی گئے۔ اس بھی سوار ہو کر جاؤ'' اگر میں اس پڑھل نہیں کروں گا تو تم یہ خیال کرو گئے کہ میں نے تمہارے ساتھ صلدر حی نہیں کی ۔اور تمہاری حق تلفی کی ہے'' اس کے بعد حضر سے عثان رہی گئے؛ اور انہوں نے وہ خطبہ دیا جس میں انہوں نے معافی ما گئی تھی اور لوگوں کے سامنے تو بہ کا اظہار کیا تھا۔

### حضرت عثان رضائتهٔ كا خطبه:

آپ نے حمد وثنا کے بعد بیفر مایا: ''اے لوگو! بخداتم میں ہے جس کسی نے نکتہ چینی کی ہے اس سے میں ناواقف ہوں۔ بلکہ جو کام میں نے کیے ہیں ان سے میں واقف ہوں تا ہم میر نے شس نے ورغلایا اور دھوکا دیا تھا جس کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی بہر حال میں نے رسول اللہ علی کے بیفر ماتے سنا:

#### توبهواستغفار:

''جولغزش کرے وہ تو بہ کرے اور جو خلطی کرے وہ بھی تو بہ کرے اور ہلا کت میں بڑھتا نہ جائے کیونکہ جوظلم وستم میں اضافہ کرے گا وہ راہِ راست سے دور ہوتا جائے گا''۔اس لیے میں سب سے پہلے نقیحت قبول کرتا ہوں۔ میں اللہ سے اپنے کاموں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے تو بہ کر ُتا ہوں''۔

#### معززافرا دکودعوت:

اب میرے جیسے محف نے معافی مانگی ہے اور تو بہ کی ہے اس لیے تمہارے معزز حضرات میرے پاس آئیں اور اپنی رائے ظاہر کریں۔ بخدا!اگر حق مجھے غلام بنادے تو میں غلام کے طریقے پر چلوں گا۔اور اس غلام کی طرح عاجزی اختیار کروں گاجو غلامی کی حالت میں صبر کرتا ہے۔اور آزاد ہونے پر خدا کاشکر ادا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے نکل کر کہیں ٹھکا نانہیں ہے پھر اسی کی طرف لوٹ کرآتا ہے۔اس لیے تہارے نیک افراد کومیرے پاس آنے سے پر ہیز نہیں کرنا چاہیے اگر میرادایاں ہاتھ افکار کرے گاتو ہایاں ہاتھ ضرور میری پیروی کرے گا''۔

### رفت آميز تقرير:

اس تقریر سے اس دن لوگوں پر بہت رفت طاری ہوئی اور بہت سے لوگ رونے لگے۔اس وفت سعید بن زید رہی تاثیر کھڑ ہے ہوئے اور کہنے لگے:

''اے امیر المومنین! جوآپ کے ساتھ نہیں ہے آپ ہے وہ نہیں ملے گا آپ خودا پنے بارے میں اللہ کا خوف کریں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی پھیل کریں''۔

### مروان کی مداخلت:

جب حضرت عثمان بٹی ٹھئو منبر سے اترے تو انہوں نے اپنے گھر میں مروان سعید بن العاص اور بنوا میہ کے چندا فراد کو پایا۔ یہ لوگ اس خطبہ کے موقع پرموجود نہ تھے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو مروان نے کہا''اے امیر المومنین! کیا میں کیچھوض کروں'یا خاموش رہوں؟''۔

### حضرت نائله کی مخالفت:

حضرت عثان رہی گئی۔ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جس پرانہیں یا بندر ہنا جا ہے''۔

### یا ہم سخت کلامی:

مروان ان کی زوجہ محتر مہ سے نخاطب ہوکر کہنے گے تمہارااس بات سے کیاتعلق ہے؟ بخدا تمہارا باپ جوفوت ہوا تھا تو اسے
اس وقت اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔وہ بولیں''اے مروان! تم باپ دادا کا ذکر نہ چھیڑو! تم میرے باپ کی غیر موجودگی
میں ان کے خلاف دروغ گوئی سے کام لیتے ہواور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعت نہیں کرسکتا ہے اگروہ (تھم) ان کے پچانہ ہوتے
ادراس بات سے انہیں صدمہ نہ پنچتا تو میں ان کے بارے میں صحیح اور تچی با تیں بیان کرتی'۔مروان نے ان سے کناراکشی کرتے
ہوئے کہا:

### مروان كاغلطمشوره:

#### لوگوں کا اجتماع:

اب آپ کے دروازے پر پہاڑوں کی طرح لوگ جمع ہوگئے ہیں حضرت عثان مٹائنڈ نے فرمایا'' تم جا کران سے گفتگو کرو۔ کیونکہ مجھےان سے گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی ہے''۔اس پر مروان دروازے سے باہر نکلے جب کہلوگ ایک دوسرے (پر ہجوم کی وجہ سے ) سوار تھے۔

### مجمع كااخراج:

مروان نے کہا کیابات ہے تم لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے ہو کہ جیسے تم لوٹ مار کے لیے آئے ہوکیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم مارے ہاتھوں سے ہماری سلطنت چھین لو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ بخدا اگر تم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو تمہیں پیند نہیں آئے گا اوراس کا انجام برا ہوگا تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ کیونکہ بخدا ہم لوگ مغلوب اور عاجز نہیں ہیں'۔
میرین کرلوگ واپس چلے گئے اور پچھلوگ حضرت علی زمالٹن کے پاس آئے اور انہیں سے باتیں بتا کمیں میں کر حضرت علی زمالٹن حضرت عثمان زمانٹن کے باس غضب ناک حالت میں آئے ہیں۔اور فرمایا:

### و حضرت على معالميَّة كاغيظ وغضب:

'' کیا آپ مروان سے مطمئن ہیں؟ وہ آپ کی عقل اور دین کوخراب کر کے چھوڑ ہےگا۔اس کے سامنے آپ ایک سواری کے اونٹ کی طرح ہیں۔ وہ جس طرف چاہتا ہے آپ کو ہنکا تا ہے بخدا مروان عقل منداور دیندار نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو (ہلا کت کی طرف ) لے جائیں گا۔ جہاں ہے آپ نکل نہیں سکیں گے اب میں اس کے بعد آپ کومشورہ دینے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ کیونکہ آپ مغلوب اور لا چار ہوگئے ہیں''۔

#### حضرت نا کله کامشوره:

جب حضرت علی رفالتی کے تو حضرت عثان رفالتی کی زوجہ محتر مدنا کلہ بنت الفرافضہ آکر پوچھنے لگیں ''کیا میں کچھعرض کروں یا خاموش رموں؟''آپ نے فرمایا: کہو' وہ بولیں' میں نے حضرت علی رفالتی کی آپ سے گفتگوئی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آکیں گے آپ مروان کا مشورہ مانتے ہیں وہ جس طرف چاہے آپ کو لے جاتا ہے'' آپ نے فرمایا'' پھر میں کیا کروں؟''وہ بولیں'' آپ اللہ سے ڈریں جو یکتا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز آپ اپ دونوں پیشتر و (خلفاء) کے طریقے پرچلیں ۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں پرچلیں ۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں ہے بلکہ عوام نے مروان کی وجہ سے آپ کوچھوڑ رکھا ہے لہذا آپ (حضرت) علی رفائتی کو بلا جیجیں اوران سے سلح کرلیں کیونکہ آپ کی ان سے رشتہ داری بھی ہے اور لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں'۔

### حضرت على مِنْ تَثَيَّةُ كَاا تَكَارٍ:

چنانچ حضرت عثمان رہی گئیز نے حضرت علی دہائیں کو بلا بھیجا مگرانہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا: ''میں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ ابنہیں آؤں گا'' مروان کومعلوم ہوا کہ حضرت نا کلہ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ حضرت عثمان رہی گئیز کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا'' کیا میں کچھعرض کروں یا خاموش رہوں'' حضرت عثمان رہی گئیز نے کہا'' کہو'' وہ بولا '' بنت الفرافضه (نائله )اس پرحضرت عثمان رضائفتن نے اس کاقطع کلام کرتے ہوئے فرمایا'' تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نه نکالوور نه میں تنہاری خبرلوں گا کیونکہ وہ تم ہے زیادہ میری مخلص ہے' اس پرمروان کچھنبیں بول سکا۔

### رفت آميز خطبه:

عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یغوث نے مروان بن الحکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ''اللہ مروان کے ساتھ براسلوک کرے حضرت عثان بڑاتیٰ مسلمانوں کے سامنے گئے تو انہوں نے رضا مند کرلیا۔ وہ منبر پراِس قدرروئے کہلوگوں کوبھی رلا ویا میں نے خوو دیکھا کہ حضرت عثان بڑاتیٰ کی داڑھی آنسوؤں سے ترتھی اوروہ بہ فر مار ہے تھے:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ إِلَيْكَ ﴾

''اےاللہ! میں تیرےسامنے تو بہ کرتا ہوں''۔

آپ نے بیالفاظ تین دفعہ دہرائے پھرآپ نے فر مایا:

#### عاجزانه درخواست:

خدا کی شم! اگر حق مجھے اس حالت میں لوٹا دے کہ میں غلام بن جاؤں تو میں اس پربھی رضا مندر ہوں گا۔ جب میں اپنے گھر جاؤں تو تم لوگ میرے پاس آؤ بخدا میں تم سے روپوش نہیں رہوں گا بلکہ تمہیں رضا مند کروں گا۔ بلکہ تمہاری رضا مندی سے زیاب ہوں گام کروں گا ورمروان اور اس سے متعلقہ افراد کوالگ کردوں گا۔

### رائے میں تبدیلی:

مگر جب وہ گھر گئے اور گھر کا دروازہ کھول کروہ گھر میں داخل ہوئے تو مروان ان کے پاس آ گیا اور انہیں اور پنج نیج سمجھا تا رہا۔ یہاں تک کہاس نے انہیں اپنے ارادے سے بازر کھا اور ان کی رائے تبدیل کرالی۔ چنانچہ حضرت عثان بڑاٹٹنڈ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں رہےاور واپس نہیں آئے۔

#### مروان كاغلط:

(ان کے بجائے ) مروان لوگوں کے پاس گیا اور کہا'' تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ اگر امیر المومنین کوکسی سے کوئی کام ہوگا تو اسے بلالیا جائے گا۔ور نہ وہ اپنے گھر میں بیٹھار ہے۔

### حضرت على مناتشهٔ كااستفسار:

عبدالرحمٰن بن اسود (جوراوی ہیں) بیان کرتے ہیں میں حضرت علی بن اللہ کیا تو وہ مزار نبی کریم بن اللہ اور منبر نبوگ کے درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدر ہے تھے مروان نے لوگوں درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدر ہے تھے مروان نے لوگوں سے ایسی ایسی ہیں۔ اس پر حضرت علی بن اللہ میں میں طرف متوجہ ہو کر پوچھنے گئے کیا تم حضرت عثان بن اللہ کے خطبہ کے موقع پر موجود تھے ہیں نے کہا ہاں!۔ موجود تھے جب مروان نے لوگوں سے گفتگو کی تھی میں نے کہا ہاں!۔ مروان کے زیرا شر:

اس پر حضرت علی دخالتی نے فرمایا'' خدا کی پناہ!اگر میں گھر میں بیٹھار ہتا ہوں تو وہ (حضرت عثمان دخالتین) یہ کہتے ہیں آپ نے

مجھے چھوڑ دیا ہے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کیا ہے اگر کچھ بُولٹا ہوں اور وہ کچھ کا م کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مروان انہیں آلہ کار بنا کرجیسا چاہتا ہے ان سے کا م کراتا ہے حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہوگئے ہیں اور رسول اللّٰد کا ٹیٹم کے صحبت یا فتہ ہیں'۔

#### صاف انكار:

اس عرصہ میں حضرت عثمان رہی گٹنے کا قاصدان کا یہ پیغام لے کرآیا'' آپ میرے پاس آئیں'' حضرت علی رہی گٹنے نے غیظ و غضب کی حالت میں نہایت اونچی آواز میں جواب دیا:

'' میں اب بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا''۔

قاصديه جواب من كروايس چلا گيا:

## حضرت عثمان مناتشهٔ کی افسر دگی:

عبدالرحلٰ کہتے ہیں اس واقعہ کے دو دن بعد میں نے حضرت عثان رٹائٹنۃ سے ملا قات کی تو میں نے انہیں افسر وہ حالت میں و یکھا میں نے نام اس کے نظم نے اس کے تھے'' وہ بولا'' وہ حضرت علی رٹائٹنڈ کے پاس گئے تھے'' لہذا میں ضبح کے وقت حضرت علی رٹائٹنڈ نے مجھ سے فر مایا: حضرت علی رٹائٹنڈ نے مجھ سے فر مایا: حضرت علی رٹائٹنڈ کی گفتگو:

''کل حضرت عثمان بھ گئیز میرے پاس آئے تھے اور وہ کہتے تھے میں دوبارہ بیکا منہیں کروں گا اور (تمہارے مشورہ پر)عمل کروں گا''۔ میں نے کہا''آپ نے منبررسول اللّه تاکیا پرتقریر کی تھی اور اپنی طرف سے وعدہ کرلیا تھا پھر جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو مروان نے آپ ہی کے دروازے پرنکل کرلوگوں کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائی اس پروہ یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے:

''تم نے رشتہ داری ختم کردی ہے اور مجھے ذکیل ورسوا کر کے لوگوں کومیرے خلاف دلیر بنا دیا ہے''۔

## مروان کی بات برهمل:

میں نے کہا:''میں لوگوں کوآپ کی مخالفت سے رو کتا ہوں مگر میں جبآپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کسی بات پر رضا مند ہوجاتے ہیں تو میرے برخلاف مروان کی بات س کراس بڑمل کرتے ہیں''۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔ بعداز اں میں نے حضرت علی رہائٹن<sup>ی</sup> کوان ہے الگ تھلگ ہی دیکھا اور ان کے کا موں میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے۔

#### خطيه مين هنگامه:

المعلیل بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخاتیٰ جعد کے دن منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد وثنا کرتے رہے استے میں ایک فخص کھڑا ہوکر کہنے لگا'' آپ کتاب اللہ (کے احکام پر)عمل کرائیں'' حضرت عثان رخاتیٰ نے فر مایا'' بیٹھ جاؤ'' تو وہ بیٹھ گیا۔ اس طرح دو تین مرتبہ کھڑا ہوا اور حضرت عثان رخاتیٰ نے اسے تین دفعہ بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قد رکنگر اور پھر پھینکے کہ آسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثان رخاتیٰ منبر پرسے گر پڑے اور انہیں اٹھا کرلوگ گھر لے گئے اور وہ بے ہوش ہوگئے تھے۔

#### آیت کی تلاوت:

ا تنے میں حضرت عثان می تفید کا ایک در بان قرآن کریم کانسخہ لے کرنکلااوروہ بہآواز بلندیہ آیت تلاوت کررہاتھا: ﴿ إِنَّ الَّذِیۡنَ فَوَّ قُوُا دِیۡنَهُمُ وَ کَانُوُا شِیعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِی شَیءٍ اِنَّمَا اَمُوُهُمُ اِلَی اللَّهِ ﴾ '' حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدائی اور مختلف فرقے بن گئے (اے پیمبر) تمہاراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کامعاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا''۔

### حضرت على رخالشُهُ كوملامت:

جب حفزت عثمان ہوئائیّن گھر میں بے ہوش تھے تو حضرت علی بن ابی طالب ہوٹائیْن وہاں گئے اس وقت ان کے چاروں طرف بنوامیہ تھے۔حضرت علی ہوٹائیْن نے پوچھا:''اےامیر المومنین! آپ کا کیا حال ہے؟''۔اس وقت بنوامیہ کے تمام افراد حضرت علی رٹھائیْن کی طرف متوجہ ہوئے اور بیک آ وازیہ کہنے لگے:

''اے علی مخالی ناٹھ'! تم نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تمہیں نے امیر المونین کے ساتھ بیسلوک کرایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہاراز مانہ بھی تم پر بہت تلخ گزرے گا''۔ اس پر (حضرت) علی مخالفۂ ناراض ہوکر کھڑے ہو گئے۔ (اور چلے گئے)



### باب٢١

# حضرت عثمان رضائفيهٔ کی حکومت

ا بوجعفرطبری فرماتے ہیں'' قاتلین عثان رہائٹۂ نے جن اسباب کوتل کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے ان میں ہے بعض کا تذکرہ کر دیا ہےاورا کنژروایات ہم نے نظرانداز کر دی ہیں ( کیونکہ وہ قابل اعتاد نتھیں )۔

اب ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور شہادت سے پہلے کس نے اس کی جرأت ولا ئی اورکس نے اس کام کا آغاز کیا۔

### تحكم كى مخالفت:

مسور بن تخرمہ کی روایت ہے کہ صدقات کے پچھاونٹ حضرت عثمان رہنائٹنے کے پاس آئے آپ نے انھیں خاندان حکم کے کسی فر دکو بخشش میں دینے کا حکم صادر کیا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہنائٹنے کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن اللہ علی تو انہوں کے مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن اللہ علی تو انہوں کو دوسر نے لوگوں میں تقسیم کرا دیا جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تا کہ اور ان سے در لیے حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تنظیم کے در لیے حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تنظیم کے در کے حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تھے۔

## لوگوں کی گستاخی:

عثان بن شرید کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخاتیٰ جبلہ عمر وساعدی کے پاس سے گزرے۔ وہ شخص اپنے گھر کے شحن میں تھا انہیں دیکھ کروہ کہنے لگا:

''اے بیوتو ف بڈھے! بخدامیں تمہیں قبل کروں گااور تمہیں ذلت کے ساتھ رسوا کرا کر تمہیں آگ میں ڈال دوں گا''۔ دوسری مرتبدوہ آیا تو حضرت عثمان بٹاٹٹۂ منبر پر تھے اس نے آپ کودہاں سے اتاردیا۔

### جبله کی بد کلامی:

عامر بن سعد رہی تھیں کی روایت ہے کہ جس نے سب سے حضرت عثان رہی تھیں کے ساتھ بدزبانی کی 'وہ جبلہ بن عمر وساعدی تھا۔
ایک مرتبہ حضرت عثان رہی تھیں اس کے پاس سے گزرے تو حضرت عثان رہی تھیں نے سلام کیالوگوں نے سلام کا جواب دیا۔اس وقت جبلہ
بولا''تم اس شخص کے سلام کا جواب کیوں دیتے ہوجس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں'' پھروہ حضرت عثان رہی تھیں سے مخاطب ہو کر بولا
'' بخدا میں بیرسی تمہاری گردن میں ڈال دوں گاور نہم اپنے ان جمیدیوں کو چھوڑ دو'' حضرت عثان رہی تھیں نے فر مایا'' میرے کون سے
بھیدی دوست ہیں؟ میں تواجھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں'' وہ بولا۔

### حكام براعتراض:

تم نے مروان کا انتخاب کیا' معاویہ بٹاٹٹنز کو پسند کیا' عبداللہ بن عامر بن کریز بٹاٹٹنز کو ترجیج دی اورعبداللہ بن سعد بٹاٹٹنز کا انتخاب کیا' ان میں سے پچھا یسے لوگ ہیں جن کےخون بہانے کے لیے وحی نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ کا ٹیٹیسے نے ان کاخون معاف کیا تھا''۔اس کے بعدلوگ حضرت عثمان مٹائٹھئا کے ساتھ گستا خیاں کرنے لگے اور دلیر ہو گئے ۔

### عمرو بن العاص مناتشَّة كااعتراض:

مویٰ بن عقبہ الوجیبہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بڑاٹیڈ نے ایک دن تقریر کی تو عمرو بن العاص بڑاٹیڈ نے کہا:

''اے امیر المؤمنین! آپ نے کئی ناخوش گوار باتیں کی بیں ادر ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کراس کا ارتکاب کیا ہے' آپ تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے''۔

### خضرت عثمان رضاشهٔ کی تو به:

اس پر حضرت عثمان رہی گئی نے قبلہ روہوکر ( دعا کے لیے ) ہاتھ اٹھائے اس پراس دن بہت سے لوگ رونے لگے اس کے چند دنوں بعد جب حضرت عثمان رہی گئیزنے خطبہ دیا تو جھجاہ غفاری کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا

## جھجاہ غفاری کی گستاخی:

''اےعثمان مخالتہٰ! ہم یہ بوڑ ھااونٹ لائے ہیں اس پرعبا پڑی ہوئی ہے آپ اتریں تو ہم آپ کوعبا پہنا کراس اونٹ پرسوار کرائمیں گے'اور پھرآپ کوجبل وغان میں بھینک دیں گے''۔

اس برحضرت عثمان رمي تشريخ نے فرمايا: ' الله تخفي غارت كرے ادراس كوبھى جوتولا يا ہے'۔

اس نے بیہ باتیں سب لوگوں کے سامنے کہی تھیں ۔اس کے بعد حضرت عثمان دھائٹنز کے حامی اور بنوامیہ کے افراد آپ کو گھر لاگئ

### عصائے نبوی کوتو ڑنا:

عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خودمشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عثمان بھائٹھ اس عصائے نبوی کے سہارے خطبہ دے رہے تھے جسے حضرت ابو بکر وعمر بڑتا تھی استعال کرتے تھے اس وقت جھجاہ بولا''اے بے وقوف!اس منبرے اتر جاؤ''اس کے بعداس نے عصائے نبوی کو پکڑ کراپنے دائیں گھٹنے سے تو ڑڈالا۔

حضرت عثمان رہی تین منبر سے امرے اور لوگ انہیں گھر لے گئے آپ نے تھم دیا کہ عصائے نبوی کو جوڑ دیا جائے اس واقعہ ک بعد آپ ایک مرتبہ یا دومر تبہ گھرسے باہر نکلے تھے کہ محاصر ہ ہو گیا اس کے بعد آپ شہید ہوگئے۔

### غفاری کی بری حرکمت:

نافع کی روایت ہے کہ جھجاہ غفاری نے اس عصاء کو جو حضرت عثان بڑگٹنڈ کے ہاتھ میں تھا لے کراپنے گھٹنے کے زور سے توڑ دیا'اسی وقت وہ آ کلہ کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔

### صحابہ میں شرکے نام خطوط:

محمد بن اسحاق (صاحب الفازی) اپنے چپا عبدالرحمٰن بیار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بڑا تیز کے بیالات دیکھے توانہوں نے مختلف مما لک میں تھیلے ہوئے صحابہ کرام بڑی تیز کے نام اس قسم کے خطوط لکھے۔ '' تم اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہواور محمد مُرتیبا کے دین مذہب کوغالب کرنا جا ہتے ہو۔ مگرتمہارے پیچھے دین محمری تباہ ومتروک ہوگیا ہےتم آ کرمحمہ ٹانٹیا کے دین کی اصلاح کرو''۔

چنانچیلوگ ہرطرف سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان مٹائٹو کوشہید کر دیا۔

جعلی خط کامضمون:

( بیوہ جعلی خط ہے جوحضرت عثمان ہوں ٹیز کی طرف منسوب کیا گیا تھا ) کہا جاتا ہے کہ جب مصرکے لوگ واپس جانے لگے اور یہ خیال کیا کہ حضرت عثان مِن کٹیز نے تو بہ کر لی ہے' اس وقت حضرت عثان مِن کٹیز نے مصر کے عامل عبداللہ بن سعد مِن کٹیز کے نام ان لوگوں کے بارے میں جومصر میں آپ کے بخت مخالف تھے پی خط کھا:

'' تم فلاں اور فلاں انتخاص کی جب وہ تمہارے پاس آئیں گردن مار دواور فلاں وفلاں کواس قسم کی سزاد و''۔

ان نوگوں میں پچھرسول اللہ مُؤتین کے صحابہ کرام رہے تیا اور پچھتا بعین بڑھیے میں سے تھے اس خط کا قاصدا بوالاعور بن سفیان سلمی تھا جے حضرت عثمان بٹی ٹنٹز نے اپنے اونٹ پرسوار کرایا تھا اورا سے حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچ جائے ۔ قاصد ہے یو جھ کچھ:

ابوالاعور راستے میں ان لوگوں سے ل گیا تھا۔انھوں نے اس سے بوچھا کہ وہ کہاں جار ہا ہے؟ اس نے کہا'' میں مصر جار ہا ہوں''اس کے ساتھ قبیلہ خوان کاایک شامی تخص بھی تھا۔ جب ان ( باغیوں نے اسے حضرت عثمان رمی گٹنز کے اونٹ پر دیکھا تو اس سے یو چھا کیاتمہارے ساتھ کوئی خط ہے؟ اس نے کہا' دنہیں'' پھر پو چھا کس کام کے لیے بھیجے گئے ہووہ بولا مجھے کوئی علم نہیں ہے'اس پران لوگوں نے کہا:

## قاصد کی تلاشی:

نہ تمہارے پاس کوئی خط ہے اور نہ تمہیں میں معلوم ہے کہتم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو'اس کی وجہ سے تمہارا معاملہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے چنانچیانہوں نے اس کی تلاشیٰ کی اور ایک خشک زنبیل میں خطال گیا۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اس خط میں بعض لوگوں کے قتل کرنے اور بعض کو جانی اور مالی سز ادینے کا حکم لکھا ہوا تھا۔اس پریہ سب لوگ مدینہ واپس آ گئے ۔

باغيوں كى دانسى:

جب ان لوگوں کے واپس آنے کی خبر مشہور ہوئی تو تمام علاقوں کے لوگ واپس آنے لگے اور اہل مدینہ میں ہلچل پیدا ہوگئ۔

محمد بن سائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصروا پس اس لیے آئے کہ انہیں حضرت عثان بڑائٹنز کے اونٹ کا ایک غلام ملاجو امیرمصرکے پاس بینط لے کر جار ہاتھا کہ بعض لوگوں کو آل کر دیا جائے ادر پچھلوگوں کوسولی دے دی جائے ۔

جب بيلوگ حضرت عثمان مِن التُنظيز كے بياس آئے تو انہوں نے كہا'' بيآپ كا غلام بيئ آپ نے فرمايا'' بيغلام مير علم ك بغير چلا گيا تھا''وه بولے'' بيآپ کا اونٹ ہے' آپ نے فر مایا'' بيا ہے مير علم كے بغير مير ے گھرہے لے گيا تھا''وه بولے:''وه بولے بیآپ کی مہرہے''آپ نے فر مایا''کسی دوسرے نے اس کی مہر لگادی ہوگی''۔ "نہ سر

#### اميرمعاويه مناتين كوخط:

جب حضرت عثمان ہٹائٹیز نے بیرحالات دیکھے کہلوگ ان کے برخلاف ہو گئے ہیں توانہوں نے امیر معاویہ ہٹائٹیز، کوشام میں بیہ خطلکھے کر بھیجا:

''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم! حمد وثنا کے بعد واضح ہو کہاہل مدینہ نا فر مان ہو گئے اورانہوں نے فر مانبر داری چھوڑ دی ہے اور بیعت تو ڑ دی ہے اس لیے آپ اپن طرف سے شام کے جنگجو سیاہی تیز رفتار سواریوں پر جلد بھیجیں''۔

جب امیرمعاویہ رٹائٹنڈ کے پاس بین نوہ کا استان کا انتظار کرتے رہے کیونکہ وہ رسول اللہ مکاٹیل کے صحابہ کرام رٹیکٹیل کی مخالفت کے اعلانیہ اظہار کو پسندنہیں کرتے تھے انہیں ان کے اجتماع کاعلم ہو چکا تھا۔

### ديگر حكام كوخطوط:

جب حضرت عثمان رہی تئیز نے ان کی امداد میں تا خیر محسوس کی تو انہوں نے پزید بن اسد بن کریز اور دیگر اہل شام کے نام خطوط تحریر کیے جن میں ان سے امداد طلب کی گئی تھی اور اپنے حقوق جمائے گئے تھے نیز یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اللہ بزرگ و برتر نے خلفاء کی اطاعت اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا حکم دیاہے''۔حضرت عثمان رہی ٹیٹیز نے یہ بھی تحریر کیا تھا:

'' كەسب لوڭ ان كى مدد كے ليے ندآ ئىيں بلكە كچھ دیتے آ جائيں''۔

### فوری امداد کی ضرورت:

حضرت عثمان بھٹاٹنے نے بیکھی تحریر کیا تھا کہ اہل شام پران کے بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی آخر میں بیتحریرتھا:

> ''اگرتم کچھامدادی فوج بھیج سکتے ہوتو بہت جلد بھیجی جائے کیونکہ بیلوگ میر اجلد خاتمہ کررہے ہیں''۔ بیزید بن اسد رہنائٹنز کی فوج:

جب آپ کا بینخط اہل شام کے سامنے پڑھا گیا تو پزید بن اسد بن کر پزبجلی رہی گئے۔ کھڑے ہوئے اور حمدوثنا کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رہی گئے۔ کا تذکرہ کیا' ان کے عظیم حقوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کوان کی امداد پر آ مادہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوجا کمیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوگئے جب بیلوگ وادی القری میں پہنچے تو اس وقت انہیں حضرت عثمان رہی گئے۔ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے۔

### بصره کی امدا دی فوج:

حضرت عثمان رہی تی نے عبداللہ بن عامر رہی تی کو بھی تحریر فرمایا کہ وہ اہل شام کے نام ان کے خط کی ایک نقل اہل بھرہ تک پہنچا دیں۔ چنا نچے عبداللہ بن عامر رہی لٹنز نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضرت عثمان رہی تین کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد بھرہ کے خطیب اشخاص کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان رہی تین کی امداد پرلوگوں کو آمادہ کرتے رہے انہیں خطباء میں مجاشع بن مسعود سلمی بھی تھے جوان دنوں بھرہ کے قبیلہ قیس کے سردار تھے اور سب سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی' ان کے علاوہ قیس بن بنیم سلمی بھی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اورلوگوں کوحضرت عثمان بڑاٹئؤ کی امداد پر آ مادہ کرتے رہے ٔ چنانچیلوگ بہت جلد مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے عبداللہ بن عامر بڑاٹٹو نے مجاشع بن مسعود کو ( اس امدادی فوج کا ) سردار مقرر کیا اورانہیں لے کرروانہ ہوئے ۔ جب میے لوگ ریڈ ہینچے اوران کا ہراول دستہ مدینہ کے قریب صرار کے مقام پر پہنچا تو انہیں عثمان بڑاٹٹو کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ قاصد کا اخراج :

حضرت زبیر ہوں ٹین بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر ( باغیوں ) نے سقیا یا ذوخشب کے مقام سے حضرت عثمان ہوں ٹین کو ایک خط لکھا اور ان کا ایک آ دمی اس خط کو لے کر حضرت عثمان ہوں ٹینڈ کے پاس پہنچا مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے گھرسے نکلوا دیا۔

#### اہل مصر کا قافلہ:

ابل مصر جوحضرت عثمان رہی گئی کی طرف روانہ ہوئے تھے' کل تعداد میں چے سوتھ' وہ چار دستوں میں نشتیم تھے۔ان کے چار سر دار تھے اور ہر سر دار کے پاس ایک جداگا نہ علم تھا'ان کی مشتر کہ قیادت عمر بن بدیل بن ورقاءِ خزاعی کے سپر دھی' جو نبی کریم میں گئی کے صحابی تھے نیز عبدالرحمٰن بن عدلیں تجلیبی بھی ان کے سپدسالا راعلی تھے۔انہوں نے حضرت عثمان بھی گئی کو جو خط کھا تھا اس کا مضمون سپہ

### حضرت عثمان رہائٹیؤ کے نام خط:

رو الله الرحمٰن الرحيم ۔ حمد وثنا کے بعد واضع ہو کہ اللہ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ خودا پنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں اس لیے آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈریں آپ کے پاس دنیا ہے اس کے ڈریعہ آپ آخرت کی تحکیل کریں اور اپنے آخرت کے حصے کومشکوک نہ بنائیں ور نہ دنیا بھی آپ کے لیے خوشگوار نہیں رہے گی۔

آپومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر غیظ وغضب کا ظہار کرتے ہیں اوراس کے لیے ہم رضامند ہوتے ہیں لہذا ہم اس وقت تک اپنے کندھوں سے تلواریں نیام میں نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے صاف اور واضع طریقہ سے تو بہنا منہیں آئے گایا کھل گراہی کاعلم نہیں ہوگا' ہم آپ سے صرف اتناہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری معذرت قبول کرنے والا ہے۔ والسلام''

#### توپه کې دعوت:

بیں انہیں تو بہرنے کی دعوت کا گئے تھی حضرت عثمان مٹی تین کوخط لکھا جس میں انہیں تو بہ کرنے کی دعوت کی گئی تھی وہ اللہ کی قشمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں نہیں جھوڑیں گے تا آئکہ وہ انہیں قتل کر دیں گے یا وہ انہیں اللہ کاحق جوان کے ذمہ ہے۔عطا کریں۔ حضرت علی مٹی تھی کی استمداد:

جب حضرت عثمان بھائٹۂ کوتل کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے اپنے خیرخوا ہوں اور گھر والوں سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا''ان نوگوں نے وہ کیا جوتم دیکیے رہے ہو(اب اس مصیبت سے) نکلنے کا راستہ کیا ہے؟''ان سب نے بیمشورہ دیا کہ وہ حضرت علی بھائٹۂ کو بلوا ئىيں اوران سے درخواست كريں كہوہ انہيں لوٹا ديں اور جووہ جا ہتے وہ مطالبہان كا پورا كر ديں اس طرح مدت بڑھ جائے گی پھر امداد بھی آ جائے گی''۔

#### ايفاء براصرار:

حضرت عثمان رہی تینے نے مایا'' بیلوگ ٹال مٹول قبول نہیں کریں گے وہ مجھ سے معاہدہ کریں گے جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے' تو مجھ سے ایسی باتنیں سرز دہوگئ تھیں اس لیے میں اب جو وعدہ کروں گااس کے ایفاء پر وہ اصرار کریں گے۔

### مروان كامشوره:

مروان نے کہا''اے امیر المونین انہیں قریب رکھنا تا کہ آپ طاقتو رہو جا کیں بیاس سے بہتر ہے کہ وہ قریب رہ کر آپ کا مقابلہ کریں ۔ آپ ان کا مطالبہ مان لیں اور جب تک وہ آپ کا مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں ۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ان کے معاہدہ کی (کوئی پابندی) نہیں ہے۔ آپ حضرت علی مٹی ٹھنڈ کو بلا بھیجیں' چنانچہ انہیں آپ نے بلایا جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا:

### معاہدہ کی پابندی:

''اےابوالحن! آپ نے ان لوگوں کی باتیں دیکھ لیں اور میری باتیں بھی آپ کومعلوم ہیں۔اب مجھےان سے قل کا اندیشہ ہےاں کے ان لیٹ کا اندیشہ ہے اس لیے آپ انہیں میرے پاس لوٹا دیں میں ان کی تمام شکایات دور کر دوں گا اور اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ان کے مطالبات بورے کروں گا خواہ اس میں میری جان کا اندیشہ کیوں نہ ہو''۔

### وعد وشكني كاالزام:

حضرت علی مخاصی مخاصی میں بیات کور جیے دیں گے کہ آپان کے ساتھ انصاف کریں بہنبت اس کے کہ وہ آپ کو قتل کریں۔ میرے خیال میں بیلوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپان کے مطالبات کونہ مانیں۔ جب بیلوگ پہلی دفعہ آئے تھے تو اس وقت میں نے ان سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ آپان تمام ہاتوں سے رجوع کریں گے جوانہیں ناپیند ہیں اور اس طرح میں نے انہیں آپ کے پاس سے لوٹا دیا تھا۔ مگر آپ نے ان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس مرتبہ مجھے فریب میں مبتلانہ کریں کیونکہ مجھے ان کاحق اوا کرنا ہے'۔

### ايفائے عہد کاعز مصمیم:

حضرت عثمان زخالتنا نے فرمایا: ''آپ انہیں اس بات کا یقین دلا دیں بخدا! میں ایفاءعہد کروں گا''۔ اس پر حضرت علی رخالتٰنان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا:

## حضرت على مِنْ عَنْهُ كَا خطاب:

''اے لوگو! تم نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا' وہ پورے کیے جاتے ہیں' کیونکہ حضرت عثان رہی تین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو ہا تیں تنہیں ناپسند ہیں انہیں چھوڑ دیں گے'۔

## عملی اقدام کی ضرورت:

اس پروہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے ہم نے بیہ بات مان لی ہے مگر آپ ان سے پختہ وعدہ کرا کرلا پئے کیونکہ ملی اقدام کے بغیر محض باتوں سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔

### مهلت کی درخواست:

حضرت علی بیخالتُن نے فرمایا: '' میں تمہاری بات منوا کرلاؤں گا''۔ چنانچہ وہ حضرت عثان بیخالت کی پاس گئے اور آنہیں صورت حال سے آگاہ کیا' حضرت عثمان بیخالت نے فرمایا: ''آپ میرے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کرلیں جس میں مجھے مہلت مل سکے' کیونکہ میں ایک دن کے اندران کی شکایات دورنہیں کرسکتا''۔

حضرت علی مخاصّہ نے فر مایا:'' جولوگ مدینہ میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی اور جوموجو زمیں ہیں ان کے لیے مدت اس وقت تک رہے جب کہ آپ کا حکم ان کے پاس پہنچ جائے''۔

### تین دن کی مہلت:

حضرت عثمان رہی تائیز نے فرمایا یہ بات سیح ہے تا ہم مجھے مدینہ والوں کے لیے تین دن کی مہلت ملنی چاہیے مضرت علی رہی تئیز نے فرمایا '' بہت اچھا'' کچھر حضرت علی رہی تئیزان کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی اس کے بعد حضرت عثمان رہی تئیز سے ایک معاہدہ لکھوا دیا گیا کہ وہ تین دن کے اندر ہر شکایت کو دور کر دیں گے اور جو حاکم ان لوگوں کو ناپسند ہیں انہیں معزول کر دیں گے''۔

پھراس معاہدہ کے نکھوانے میں زیادہ بخق کی گئی اور سخت عہد و پیان لیے گئے اور اس پرمعز زمہاجرین وانصار کو گواہ مقرر کیا ا۔

(اس کی وجہ ہے)مسلمان مقابلے ہے بازآئے اورلوٹ گئے تا کہوہ اپنے معاہدہ کو پورا کرسکیں۔

#### جنگ کی تیاری:

حضرت عثمان رہی گئی نے جنگ کی تیاریاں شروع کردیں اور ہتھیا رفراہم کرنے لگے انہوں نے مس مال غنیمت کے غلاموں کی ایک بہت بوی فوج تیار کرلی۔ جب تین دن گزر گئے تو وہی حالت برقرارتھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ان لوگوں کی کوئی شکایت دور نہیں کی گئی اور نہ کسی حاکم کومعزول کیا گیا تھا اس پرلوگ بھڑک اٹھے اور عمرو بن حزم انصاری مصریوں کے پاس آیا جو ذو شب کے مقام پرمقیم تھا اور اس کی اطلاع دی اور پھروہ انہیں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان بھا تھی کو یہ پیغام بھیجا۔

### خلاف ورزى كاالزام:

کیا ہمارے ساتھ آپ کا بیمعاملہ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے تمام کا موں سے تو بہ کریں گے اور ہماری شکا نیول کو دور کریں گے اور اس پر آپ نے پختہ عہد و پیان کیے تھے؟۔

حضرت عثان مِحالِثُنَانے فر مایا'' ہاں! میں اس عہد پر قائم ہوں''۔

اس برانہوں نے کہا:

#### جعلی خط کا حوالہ:

### حضرت عثمان مناتثنة كاا نكار:

ہ بے نے فرمایا: ''وہ اونٹ چوری کا تھا۔ کتابت میں مشابہت ہوسکتی ہے اور مہر کسی دوسرے نے لگا دی ہوگ''۔

### حكام كى معزولى كامطالبه:

وہ ہو لے' 'گوہم آپ کوملزم گر دانتے ہیں تا ہم عجلت میں کا منہیں کیا جائے گا۔ آپ اپ برے حکام کومعزول کر دیں اور ہم یروہ حکام مقرر کریں جو ہماری جان و مال کے درپے نہ ہوں نیز آپ ہماری شکایات دور کریں''۔

#### مطالبه مانے سے انکار:

حضرت عثمان رہا تھنان رہا تھنے نے فر مایا ''اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق حکام کا تقر رکروں اور تمہارے مخالف حکام کومعزول کروں تو میری حیثیت باقی نہیں رہے گی اس وقت حکومت کے تمام اختیارات تمہیں حاصل ہوں گئے''۔

### باغيوں کی دھمکی:

وہ ہوئے'' بخدا! آپ کوضروریہ کرنا ہوگا ورنہ آپ کومعزول کردیا جائے گایاقتل کردیا جائے گا آپ اپنے معاملے پر اچھی طرح غور کرلیں''۔حضرت عثان بڑاٹٹنانے (ان کے مطالبات ماننے سے )انکار کردیا اور فر مایا:''میں (خلافت کی ) قیص کوجواللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا''۔

### گهر کامحاصره:

اس کے بعدان لوگوں نے چالیس رات تک ان کامحاصر ہ کیا اس عرصہ میں حضرت طلحہ رہی گئے ان لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔ اشتر کی طلبی :

وٹاب جو حضرت عمر مٹائٹی کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کی گردن پر حضرت عثمان رٹائٹی کی شہادت کے وقت نیزے کے زخموں کے دونشان تھے بیان کرتے ہیں مجھے حضرت عثمان رٹائٹی نے اشتر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں اشتر کو بلالا یا اس وقت ایک تکیدامیر المونین (حضرت عثمان رٹائٹی) کے لیے لایا گیا اور دوسرا تکیداشتر کے لیے لایا گیا۔

### باغيول كے مطالبات:

حضرت عثمان دخار شخصی نے فر مایا: 'اے اشتر الوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ''وہ بولے''وہ تین چیزوں میں سے ایک کے طلب گار ہیں' آپ نے فر مایا: ''وہ کیا ہیں؟ ''وہ بولا: ''وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یا تو آپ خلافت سے دستبردار ہوجا کیں اور کہدریں کہ'' سے تہمارا معاملہ ہے تم جس کو چاہوا بتخاب کرلویا خود آپ اپنا قصاص لیس۔ اگر آپ کوان دوبا توں میں سے کسی ایک سے انکار ہے تو سے وگ آپ کوئل کرویں گئے'۔ آپ نے بھر پوچھا: ''کیا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے؟''اس نے جواب دیا:''اس کے

علاوہ اور کو ڈی عبورت نہیں ہے''۔

### حضرت عِثان مِمَاتِينَ كا جواب:

اس پرحضرت عثان رہی گئی نے فرمایا: ' جہاں تک خلافت سے دست برداری کا تعلق ہے تو میں اس قیص کونہیں اتارسکتا جواللہ بزرگ و برتر نے مجھے پہنائی ہے پھر میں محمد مرکبی کی امت کواس حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ ایک دوسرے برظلم وستم کرتے رہیں خدا کی قسم! مجھے یہ بات زیادہ پند ہے کہ میں آگے بڑھوں تا کہ تم میری گردن ماردو بہنست اس کے کہ میں وہ تمیض اتاروں جواللہ نے مجھے یہنائی ہے۔

۔ جہاں تک اپنی ذات سے قصاص لینے کاتعلق ہے تو بخدا! مجھے اس بات کاعلم ہے کہ میرے پیش رودونوں ساتھی سزا دیتے ....

## قُلْ كَيْ خْطِرِناك نِتَا تُجْ:

تیسری بات ہے ہے کہتم مجھے تل کرو گے۔اگرتم مجھے تل کرو گے تو بخدا! میر بے بعدتم میں اتحاد قائم نہیں ہوگا اور بھی تم متحد اور مجتمع ہوکر نماز نہیں پڑھ سکو گے اور نہ میر بے بعد پھر بھی تم متحد ہوکر دشمن سے جنگ کر سکو گے اس کے بعد اشتر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ محمد بن ابی بکر رمنا تین کی آمد:

چند دنوں تک ہم (خاموثی کے ساتھ) ہیٹھے رہے پھر بھیڑیئے کی طرح ایک مردود آیا اور دروازے میں ہے جھا نک کر چلا گیا۔ پھرمحمد بن ابی بکر رہنا تیزہ افراد کے ساتھ حضرت عثان رہنا تیز کے گھر کے اندر گھسے محمد بن ابی بکر رہنا تیز نے حضرت عثان رہنا تیز کی داڑھی پکڑلی اور کہنے لگا۔

### حضرت عثمان معالله سے گستاخی:

معاویه رمین نشر نے تمہیں کیا فاکدہ پنچایا اب ابن عامر رمیافتہ کہاں چلا گیا'تمہارے خطوط کا کیا نتیجہ نکلا'' حضرت عثمان رمیافتہ نے فرمایا:''اے میرے جیتیج اتو میری داڑھی چھوڑ دے''۔

### آپ کی شہادت:

راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کواشارہ کیا تو وہ ایک بھالا لے کر گیااوراس نے ان کا سرپھاڑ دیا۔ طبری کہتے ہیں کہ پھریہسب لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کر دیا۔

### باغیوں کے سردار:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ رٹی گٹنا نے فر مایا:'' میں اپنے قبیلے کے ساتھ مصریوں کے پاس گیا اور ان کے بیہ چار سردار تھے(۱) عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی (۲) سودان بن حمران مرا دی (۳) عمر و بن الحق خز اعی اسے جیس ابن الحق بھی کہا جاتا تھا (۳) ابن النباع میں ان کے خیمے میں داخل ہوا جس میں وہ چاروں تھے اورلوگ ان کے تابع تھے۔

#### آئندہ کے خطرات:

میں نے حضرت عثان رہی تا کہ کے حقوق کی اہمیت واضع کی کہان کی گر دنوں پران کی بیعت ( کی ذمہ داری) ہے میں نے انہیں

فتنفسادے ڈرایااورانہیں سمجھایا کہ حضرت عثمان بھاٹنڈ کے قبل کی وجہ سے بہت اختلاف پیدا ہوجائے گا اور بڑا ہنگامہ برپا ہوگا اس لیے تم سب فتنفساد کا درواز ہ نہ کھولوحضرت عثمان بھاٹندان باتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں نا گوار ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں' ان لوگوں نے کہا'' اگر حضرت عثمان بھاٹنڈ نے (ان شکایات کو) دور نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا''۔ میں نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے اس پر بیلوگ رضا مند ہوکرلوٹ گئے۔

## حضرت عثان معالثية كونصيحت

میں حضرت عثمان دہا تھئے: کے پاس آیا اور کہا'' اے عثمان ؓ! تم اللہ کو یا دکرواورا پی جان کی حفاظت کرویہ لوگ تمہاراخون بہانے آئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ وہ آپ کے دشمنوں کوتقویت پہنچارہے ہیں''۔

آپ کی رضا مندی:

حضرت عثمان رہی تائید نے میری بات مان لی اور جھے جزائے خیر دی وہاں سے آنے کے بعد میں پھی عرصہ تک خاموش بیشار ہا۔
اس اثناء میں حضرت عثمان رہی تھی نے اہل مصر کے واپس جانے کے بارے میں تقریر کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک خبر سن کر آئے سے محرانہیں اس سے مختلف اطلاع ملی اس لیے وہ لوٹ گئے میں نے چاہا کہ میں آکر انہیں اس بات پر ملامت کروں تا ہم میں خاموش رہا۔ پھر کسی نے مجھے سے یہ کہا کہ اہل مصر پھر آگئے ہیں اور وہ مقام سویداء کے قریب ہیں میں نے کہا: ''کیا تم بھی بات کہدرہے ہو' اس نے کہا''ہاں!' اس کے بعد حضرت عثمان بھی تھے۔ آپ نے فرمایا:
اس وقت ذوخشب کے مقام پر بہنچ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

### آپ کی گفتگو:

۔ ''اے ابوعبدالرحمٰن! بیلوگ پھر آگئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' میں نے کہا'' بخدا! مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ہے تا ہم میرا خیال ہے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں'' حضرت عثمان رٹھاٹٹو؛ نے فر مایا'' تم انہیں واپس کر دؤ' میں نے کہا:

### محدين مسلمه رمناشهٔ كا نكار:

مربی منبی کروں گا''آپ نے فرمایا''کیوں' میں نے کہا''اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کواس بات کی صانت دی تھی ''' کہ آپ ان کی شکایتوں کو دور کریں گے مگر آپ نے ان کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہا''اس پر حضرت عثان و ٹاٹٹوننے فرمایا ''اب اللہ ہی سے مدوحاصل کی جائے گی'۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔

پھر بیلوگ اسواف کے مقام پراتر ہے اور انہوں نے حضرت عثمان مٹائٹو کا محاصرہ کرلیا۔

### جعلی خط کا انکشاف:

میرے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں' سودان بن حمران اور باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ آئے اور کہنے گئے'' اے عبدالرحمٰن کیا تمہیں معلوم ہے کہتم نے گفتگو کر کے ہمیں لوٹا دیا تھاتم نے بیدوعویٰ کیا تھا کہتمہارے ساتھی (حصرت عثمان بڑٹاتھ'ہاری شکا بہت کو دور کریں گے؟'' میں نے کہا'' ہاں''اس کے بعدانہوں نے ایک پر چہ نکال کر کہا۔ . '' ہم نے صدقات کے ایک اونٹ پر (حضرت) غلام کودیکھا جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں یہ خط پایا جس میں یہ خط پایا جس میں یہ کھا۔

### جعلی خط کے احکام:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ا ما بعد! جب تمهارے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں آئے تواسے سوکوڑے مارواوراس کے سراور داڑھی کو منڈوا کراسے طویل عرصہ تک قیدر کھوتا آئکہ تمہارے پاس میرا دوسراحکم آئے نیز عمرو بن الحمق' سودان بن حمران' اور عروہ بن نباع لیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرؤ'۔

### خط کار دخمل:

میں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رہی تھٹا نے خود یہ خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر مروان نے (حضرت)
عثمان رہی تھٹا کی مطرف سے بیر (جعلی خط) لکھا ہوگا اور یہ بات اس سے بھی بدتر ہے اس صورت میں انہیں اس کا م سے بریت کا اظہار
کرنا چاہیے پھرانہوں نے کہاتم ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو۔ ہم نے (حضرت) علی میں تھٹیا ہے بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے
بیروعدہ کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد ان (حضرت عثمان رہی تھٹی ) سے گفتگو کریں گے۔ ہم (حضرت) سعد بن ابی وقاص رہی تھٹیا کے
پاس بھی گئے تھے انہوں نے کہا '' میں تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا'' ہم سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رہی تھٹی کے پاس بھی
گئے تھے انہوں نے بھی اسی قسم کا جواب دیا۔

### حضرت على مناتشهٔ كا وعده:

محمہ بن مسلمہ مٹائٹیز نے کہا'' (حضرت) علی دٹائٹیز نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا''انہوں نے کہا'' انہوں نے ہم سے بیدوعدہ کیا تھا کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ان (عثان دٹائٹیز) کے پاس جا کیں گے''۔ چنانچے محمد بن مسلمہ دٹائٹیز نے (حضرت) کے ساتھ نماز پڑھی کچروہ دونوں حضرت عثمان دٹائٹیز کے پاس گئے اور ان سے کہا:

### حضرت عثان رض عنزسے گفتگو:

یہ اہل مصر دروازے پر ہیں' آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اس وقت مروان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔اس نے کہا '' آپ مجھےان سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں'' حضرت عثان رٹھائٹھ'نے فر مایا''تم میرے پاس سے چلے جاؤ' تمہارااس معاسلے سے کیاتعلق ہے؟''اس پرمروان چلے گئے اور حضرت علی مٹھٹھ'ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت مصریوں نے انہیں تمام صورت حال سے مطلع کر دیا تھا اور حضرت علی مٹھٹھ انہیں خط کا مضمون بتارہے تھے۔

#### - حلفيها نكار:

حضرت عثمان بخالتی نے اللہ کی قتم کھا کر بیفر مایا کہ نہ تو انہوں نے بیہ خط لکھا اور نہ انہیں اس کاعلم ہے اور نہ ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا گیا تھا۔ اس پرمحمد بن مسلمہ رہ کاٹیز نے کہا'' بخدا! آپ سپے ہیں گربیم وان کافعل معلوم ہوتا ہے'' حضرت علی رہ کاٹیز نے فر مایا'' میری نے فر مایا'' آپ انہیں اندرآ نے دیں تا کہ وہ آپ کی معذرت من لیں'' حضرت عثمان رہ کاٹیز نے حضرت علی رہ کاٹیز سے فر مایا'' میری آپ سے قرابت اور رشتہ داری ہے بخدا! اگر میں اس حلقہ میں مقبول ہوتا تو آپ کی مشکل حل کرتا لہٰذا آپ ان کے پاس جا کیں اور

ان سے گفتگو کریں کیونکہ وہ آپ کی بات کو (غور سے ) سنتے ہیں۔

## باغيول كى باريابى:

حضرت علی بن کشنانے فرمایا'' میں ہے کامنہیں کروں گا آپ خودانہیں اندر بلوا کران کے سامنے معذرت پیش کریں'' چنانچہوہ اندر بلوائے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے توانہوں نے خلافت کا سلام نہیں کیا۔محمد بن مسلمہ رہی کٹنے ہیں''اس سے میں نے انداز ہ لگایا کہوہ شروفساد کی نبیت سے آئے ہیں''۔

## ا بن سعد مِنْ شُنَّهُ كَي بِداعِمالِيونِ كَا ذِكر : . .

ان مصریوں نے گفتگو کے لیے ابن عدیس کو پیش کیااس نے مصر میں ابن سعد ہناتیں کی حرکتوں کا تذکرہ کیااوریہ بنایا کہ وہ مسلمانوں اور ذمیوں دونوں پرظلم کررہا ہے اور مسلمانوں کے مال غنیمت پرخود قبضہ کرلیتا ہے اور جب اس پرکوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے'' مجھےامیر المومنین نے خود خط میں بہی تحریر کیا ہے''۔

### بدعات كاتذكره:

اس کے بعدان لوگوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جومدینہ میں رونما ہوئی ہیں اور جن میں انہوں (حضرت عثمان رہی تینہ) نے اپنے دونوں پیش روضافاء کی مخالفت کی ہے۔

#### دوشخصوں کی ضانت:

ابن عدلیس نے مزید کہا'' پھر ہم معرے روانہ ہوئے اس وقت ہمارا مقصدیہ تھا کہ یا تو آپان باتوں سے باز آ جا کیں ورنہ ہم آپ کی جان لیس گے۔ ہمیں (حضرت) علی رفی تھا اور جمد بن مسلمہ رفی تھا نے واپس کر دیا اور ہمیں اس بات کی صانت دی کہ آپ ہماری تمام شکایات رفع کریں گے' ہیکہ کر اہل معر محمد بن مسلمہ رفیا تھا ہے خاطب ہوئے اور پوچھا'' کیا تم نے یہ بات ہم سے کہی تھی' محمد بن مسلمہ رفیا تھا نے کہا'' ہاں' اس کے بعد انہوں نے وہ سلسلہ گفتگو جاری کیا اور کہا'' پھر ہم اپنے وطن کی طرف جانے لگے تا کہ یہ بات ہمارے لیے جت رہے۔

### خط کا انکشاف:

جب ہم بویب کے مقام پر پہنچ تو ہم نے آپ کے غلام کو پکڑ کر آپ کا سر بمہر خط عبداللہ بن سعد کے نام کا حاصل کر لیا جس میں آپ نے اسے تھم دیا تھا کہ وہ پشت پر کوڑے مارے اور ہمارے بال منڈ اکر طویل عرصہ تک ہمیں قید میں رکھے اور بیرآپ کا خط موجود ہے''۔

### لاعلمي كااظهار:

حضرت عثمان رخی تنظیہ نے حمد و ثناء کے بعد بیفر مایا''خدا کی تسم! نہ میں نے بیہ خط لکھا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے سے مشورہ لیا گیا اور نہ مجھے اس کا علم ہے''محمد بن مسلمہ رخی تنظیہ اور حضرت علی رخی تنظیہ دونوں نے کہا''آپ سے بولتے ہیں''اس پر حضرت عثمان رہی تنظیہ کو بچھے سکون حاصل ہوا۔ تا ہم مصریوں نے بوچھا'' پھر یہ خط کس نے لکھا ہے؟'' حضرت عثمان رہی تنظیہ نے فر مایا'' مجھے نہیں معلوم ہے''وہ بولے'' پھر کون الیں جرائت کرسکتا ہے کہ وہ آپ کے غلام کوصد قات کے ایک اونٹ پر سوار کرائے اور آپ کی مہر لگا کر

آپے کے حاکم کواتنی بڑی باتیں لکھےاورآپ کوخبرتک نہ ہؤ' آپ نے فرمایا'' ہاں( ایسا ہی ہے )''۔

#### معزولی کامطالبہ:

### شوراور ہنگامیہ:

''میں (خلافت کی) اس قمیص کو جواللہ نے مجھے پہنائی ہے' نہیں اتاروں گا'' اس پر بہت شور وغل ہونے لگا۔ محمہ بن مسلمہ بن پیش (خلافت کی) اس قمیص کو جواللہ نے بیدخیال کیا کہ بیالوگ حملہ کیے بغیر نہیں نکلیں گے'' اس کے بعد جب حضرت علی من اللیٰ کا مسلمہ بن پیش کھی کھڑا ہوگیا انہوں نے مصریوں سے بیکہا''تم نکل جاو'' اس پروہ باہر آ گئے میں بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بن اللیٰ بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بن اللیٰ بھی اپنے گھر چلے گئے۔

### آپ کی شہادت:

اس کے بعدان (باغیوں نے ) محاصر ہ کرکے حضرت عثمان بھائٹیۃ کوشہید کر دیا۔

### واپسی کی وجو ہات:

سفیان بن انی العوجاء بیان کرتے ہیں'' جب اہل مصر پہلے مرتبہ آئے تھے تو حضرت عثان بھاٹھڈ نے محمہ بن مسلمہ بھاٹھ دیا ہیا و خشب کے مقام پر پہنچے اور انہیں واپس بھیج دیا ہیاوگ مختلو کی تھی وہ انصار کے بچاس سواروں کو لے کران (باغیوں) کے پاس ذوخشب کے مقام پر پہنچے اور انہیں واپس بھیج دیا ہیاوگ واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت عثان بھاٹھڈ کے غلام کودیکھا اس کے پاس عبداللہ بن سعد رہا ٹھڈ (حاکم مصر) کے نام ایک خط کھا تھا۔ ان لوگوں نے واپسی کا رادہ کیا اور مدینہ پہنچے وہاں اشتر اور حکیم میں جبلہ موجود تھے۔ وہ خط لے کر (حضرت عثان بھاٹھڈ کے پاس) گئے ۔ حضرت عثان بھاٹھڈ نے انکار کیا کہ یہ خط ان کا لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا'' بیجعلی ہے''۔ حعل میں میں دیا۔

اس پروہ ہولے'' یہ خطآ پ کے کا تب کا لکھا ہوا ہے' آپ نے فرمایا'' ہال مگراس نے میرے تھم کے بغیر لکھا ہے' وہ ہولے '' وہ قاصد جس کے پاس ہم نے خط دیکھا ہے' وہ آپ کا غلام ہے' آپ نے فرمایا'' ہال مگروہ میری اجازت کے بغیر گیا تھا''انہوں نے کہا'' یہاونٹ آپ کا اونٹ ہے' آپ نے فرمایا'' ہال مگروہ میرے علم کے بغیر لے جایا گیا تھا''۔

### معزولی کامطالبہ:

سیلوگ ہو نے ''(اس معاملے میں) آپ سے ہیں یا جھوٹے ہیں'اگرآپ جھوٹے ہیں تو اس صورت میں آپ معزولی کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے ہماری خون ریزی کا ناحق حکم دیا اوراگرآپ سے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ معزولی کے قابل ہیں کیونکہ آپ بہت کمزوراور عافل ہوگئے ہیں اور آپ کے مشیر بہت برے ہیں۔اس صورت میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی گردنوں پرایسے خص کو مسلط کرلیں جو آپ کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیرالیے احکام صادر کریے''۔انہوں نے مزید کہا:

### ظلم كاالزام:

آ پ نے رسول اکرم سی تھیں کے صحابہ کرام بڑتھ کوز دوکوب کیا جب کہ انہوں نے آپ کونصیحت کی اور جب کہ معترضین کے اعتراضات کے موقع پر انہوں نے آپ کوخق بات کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی اس لیے جن پر آپ نے ظلم کیا تھا اور انہیں ز دوکوب کیا تھا ان کا قصاص اپنی ذات ہے لیں'۔

#### الزام كاجواب:

آ پ نے فرمایا:'' حاکم غلطی بھی کرتا ہے اور تیجے فیصلہ بھی کرتا ہے اس لیے میں اپنی ذات کا قصاص نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں ہملطی پراپنا قصاص لینےلگوں تو میرا خاتمہ ہو جائے''۔

### عهدشكنى كاالزام

وہ بوئے ''آپ نے ایسی بری باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن کی بدولت آپ کومعزول کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ ہے اس بارے میں گفتگو کی گئی تھی تو آپ نے اس سے تو بہ کر لی تھی مگر پھر آپ نے ایسی باتیں کیس ۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے تو بہ کر لی تھی اور حق کی طرف رجوع کرنے کا وعدہ کیا تھا بلکہ محمد بن مسلمہ بھائٹھنا نے ہمیں آپ کے بارے میں ملامت کی تھی اور انھوں نے آپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی تھی مگر آپ نے عہد شکنی کی اس لیے اب انھوں نے اظہار بریت کیا اور کہا'' میں ان کے معاطے میں دخل نہیں دوں گا''۔

### جعلی خط کا ذکر:

ہم اتمام ججت کے لیے پہلی مرتبہ واپس چلے گئے تا کہ تمہارا انتہائی عذر قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے برخلاف مدد حاصل کرسکیں مگر (راستے میں) ہمیں وہ خط ملا جوآپ نے اپنے حاکم کے نام لکھا تھا اس میں آپ نے ہمیں قتل کرنے، قطع برید کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تھا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خط آپ کے علم کے بغیر لکھا گیا حالانکہ یہ خط آپ کے غلام کے پاس تھا جو آپ کے اونٹ پر ہیٹھا ہوا تھا اور یہ آپ کے کا تب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پر آپ کی مہر گلی ہوئی تھی۔

### معزول کرنے کا فیصلہ:

(اس خط کی بدولت) آپ پر بہت بڑاالزام ٹابت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ظالما ندا حکام اور تقسیم وسزامیں ترجیحی سلوک کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سُما شختو برکا اظہار کیا تھا گر پھران غلطیوں کی طرف رجوع کیا ہے ہم پہلے لوٹ گئے تھے گراب اس وقت تک نہیں واپس جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کو معزول نہ کریں اور آپ کے بجائے رسول اللہ کڑتی کے صحابہ کرام بڑگاتی میں سے کسی ایسے تحص کو نہ مقرر کریں جس نے ایسی ٹی باتیں نہ لکا لی ہوں جن کا ہمیں آپ سے تجربہ ہوا ہے۔ اور اس پروہ الزامات نہ لگے ہوں جو آپ پرلگائے گئے ہیں آپ ہمارے خلافت واپس کر دیں اور ہمارے معاملات سے سبکہ وش ہو جا کمیں کیونکہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے'۔

### حضرت عثان مَحَاتُنَهُ كَا خطبه:

حضرت عثان بھائٹنز نے فرمایا '' کیاتم نے اپنی تمام با تیں ختم کر لی ہیں؟'' وہ بولے'' ہاں' اس کے بعد حضرت عثان بھائٹند

#### نے یوں فرمایا:

''الله تمام تعریفوں کامستحق ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور اسی پرایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد ( سکتھ) اس کے ہندے اور رسول میں اللہ نے آئیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجاتا کہ اسے تمام ندا ہب پر غالب کردے خواہ مشرکوں کو رپہ بات کتنی ہی ناگوار معلوم ہو۔

### سبدوش سے انکار

امابعد! آپ لوگوں نے گفتگو میں اعتدال نہیں اختیار کیا اور نہ فیصلے میں انصاف ہے کام لیا آپ کہتے ہیں کہ میں دستبر دار ہو جاؤں' تو میں وہ قمیص جواللہ نے مجھے پہنائی ہے اسے نہیں اتاروں گا یہ وہ (لباس خلافت) ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت مجنثی ہے اور دوسروں پرممتاز کیا ہے البتہ میں تو بہ کرسکتا ہوں اور ان باتوں سے جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں بازرہ سکتا ہوں کیونکہ بخدامیں اللہ (کی مدد) کامختاج ہوں اور اس سے خاکف ہوں''۔

#### واقعات كااعاده:

یدلوگ ہو گئے''اگریہ پہلا واقع ہوتا اور آپ تو بہ کرتے تو ہم آپ کی تو بہ کوتشلیم کر سکتے تھے اور آپ کے پاس سے
لوٹ جاتے مگر اس سے پہلے آپ کے بہت ہے''واقعات'' ہو چکے ہیں جن کا آپ کوعلم ہے اور ہم پہلی مرتبہ لوٹ چکے ہیں اور
ہمیں یہ اندیشنہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ کھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خط میں پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ
ہمیں جاندیشنہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ کھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خط میں پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ

# معزولی یافتل

ہم آپ کی تو بہ کو کیے قبول کر سکتے ہیں جب کہ ہم آ زما چکے ہیں کہ آپ اگر کسی گناہ سے تو بہ کرنے ہیں تو دوبارہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کومعزول نہ کر دیں آپ کے بجائے دوسرا خلیفہ مقرر نہ ہو۔ ب

اً کرآپ کے خاندان' رشتے دار'متعلقین آپ کے لیے جنگ کرنا چاہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گےاور پھرآپ کے پاس پہنچ کرآپ کو( نعوذ باللہ) قتل کردیں گے یا ہماری روحیں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی'۔

### ائل فیصله:

حضرت عثان رہی تھی نے فرمایا''جہاں تک خلافت سے دستبردار ہونے کا تعلق ہے تو اگرتم مجھے سولی پر چڑھا دو گے توبیہ بات مجھے زیادہ پندہے بہنست اس کے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اور اس کی خلافت سے دست بردار ہوجاؤں''۔

#### خانه جملی سے نفرت:

دوسری بات تم نے یہ کہی ہے کہ'' تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جومیر سے لیے جنگ کریں گے'' تو ( اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں کسی کوتم سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دوں گا جومیری خاطر جنگ کرے گا وہ میرے حکم کے بغیر جنگ کرے گا اگر میں تم سے جنگ کرنا چاہتا تو میں فوج کوخط لکھ دیتا اور وہ (میرے لیے ) فوجیں بھیجتے یا میں مصریا عراق چلا جا تا ہتم اللہ سے ڈرواورا پی جانوں پر رحم کروا گرتم مجھ پررحم کرنانہیں چاہتے ہو' کیونکہ اگرتم مجھے قبل کرو گے تو تم خون ریزی برپا کرو گے''۔

#### محمد بن مسلمه وملاشدٌ كا إنكار:

پھریالوگ وہاں سے چلے گئے اورانہوں نے اعلان جنگ کردیا۔حضرت عثان مٹی ٹٹٹڈ نے محمد بن مسلمہ مٹی ٹٹٹ کو بلایا اوران سے فرمایا کہوہ ان (باغیوں) کولوٹا دیں مگرانہوں نے کہا:

'' میں سال میں دومر تبداللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا''۔

#### حضرت سعد رضائتین کی ملا قات:

ابو حبیبہ بیان کرتے ہیں'' جس دن حضرت عثان رہائٹی شہید ہوئے تھے اس دن میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رہائٹی کو و کسا کہ وہ حضرت عثان رہائٹی کو انسا اللہ و انسان مورہے ہیں آپ ہی نے تو اس کا احساس دلایا ہے'۔

#### اظهار بریت:

جھزت سعد بڑا تینئے نے فرمایا''استغفراللہ۔میرے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ لوگ اس حد تک جراُت کریں گے کہ انہیں شہید کرنے پر آ مادہ ہو جائیں گے میں اب ان کے پاس گیا تھا انہوں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس وقت نہ تم موجود تھے اور نہ تمہارے ساتھی موجود تھے انہوں نے تمام ناخوشگوار باتوں سے بریت کا اظہار کیا اور ان سے توبہ کی ہے اور بیفر مایا ہے'' میں ہلاکت کے کاموں کو طول دینانہیں جا ہتا ہوں اور ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں''۔

### حضرت على مناتشهٔ سے ملاقات:

مروان نے کہا''اگرآپان کی مدافعت کرنا جاہتے ہیں تو آپ حضرت علی بن ابی طالب بٹاٹٹنز کے پاس جا کیں جو چھپے بیٹھے ہیں'' حضرت سعد بٹاٹٹنز وہاں سے روانہ ہو کر حضرت علی بٹاٹٹنز کے پاس آئے جو مزار نبوی اور منبر نبوی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بٹاٹٹنز نے آکرفر مایا:

#### حفاظت كاسوال:

''اے ابوحسن! آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرے والدین آپ پر قربان ہوں ایک نیک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے پچازاد بھائی کے ساتھ صلد حمی کریں اور ان کے ساتھ ہدر دی کرتے ہوئے ان کی جان بچائیں اس کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کیونکہ تمہارے خلیفہ نے اپنی طرف سے رضا مندی کا اظہار کردیا ہے''۔ شہاوت کی خبر:

# ا بھی وہ باتوں میں مصروف ہی تھے کہ مجمد بن انی بکر رہی گئنہ آئے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر پچھے کہا۔اس وقت حضرت علی رہی گئنہ میرے ہاتھ کو پکڑ کرا تھے اور فر مانے لگے''ان کی بیتو بہ کنتی اچھی ہے' چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے بیخرسن کہ'' حضرت عثمان رہی گئنہ کوشہید کردیا گیا ہے۔اس وقت سے لے کراب تک ہم مصیبت اور شروف اومیں مبتلا ہیں''۔

28

ر باشابا

### اہل مصری آمدی اطلاع:

ابوالخیر بیان کرتے ہیں'' جب اہل مصرحفزت عثان رہی گئے: کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سعد رہی گئے: نے ایک تیز رفتار قاصدروانہ کیا جوحفزت عثان رہی گئے: کوان کے روانہ ہونے کی اطلاع دے اوریہ بتا سکے کہ وہ ظاہریہ کررہے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ قاصد حضرت عثان رہی گئے: کے پاس پہنچا اور اس نے انہیں تمام با تیں بتا کیں۔حضرت عثان رہی گئے: نے اہل مکہ کو یہ پیغام سمجھ جوایا کہ وہ ان مصریوں سے ہوشیار ہیں کیونکہ وہ اپنے امام (خلیفہ) کی مخالفت کررہے ہیں۔

### عبدالله بن سعد کی روانگی:

عبداللہ بن سعدر پٹاٹٹۂ نے حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ ان کے پاس آنا چاہتے ہیں' چنانچہ حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ وہ بھی مصریوں کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ ایلہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ اہل مصر حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ کے پاس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ہے۔

### ابن الى حذيفه رضافته كا قبضه مصر:

محمد بن ابی حذیفہ بھائٹۂ اس وقت مصر میں تھا جب اسے بیا اطلاع ملی کہ حضرت عثان بھائٹۂ محصور ہو گئے ہیں اور عبداللہ بن سعد بھائٹۂ مصر سے روانہ ہو گئے ہیں' تو اس نے مصر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا اور لوگ بھی مطبع ہو گئے ۔عبداللہ بن سعد رہی تھا۔ نے مصر آنا جیا ہا مگر محمد بن ابی حذیفہ بھائٹۂ نے انہیں روک دیا اس لیے وہ فلسطین چلے گئے اور حضرت عثمان رہی ٹھا، دت تک و ہیں مقیم رہے۔ اہل مصر کا محاصر ہ

اہل مصرروانہ ہوکر''اسواف''کے مقام پر پہنچ پھرانہوں نے حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرلیا۔ حکیم بن جبلہ بھرہ سے سواروں کو لے کرآیا اور اشتر بھی اہل کوفہ کے ساتھ آیا اور بیسب مدینہ بنج گئے۔ اشتر اور حکیم بن جبلہ الگ رہے اور ابن عدلیں اور اس کے ساتھی حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرتے رہے اس کے ساتھی حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرتے رہے ہے۔ آئے تکہ حضرت عثان رہی گئے۔ 1 کی موجہ ہے۔ گئے آئے تکہ حضرت عثان رہی گئے۔ 1 کی موجہ ہے۔ گئے آئے تکہ حضرت عثان رہی گئے۔ 1 کی موجہ ہے۔ اس کے ساتھ کے دونر جعد شہید ہوگئے۔

### قبل کامنصوبه:

عبدالله بن عباس بن ابی ربیعه بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عثمان دخاشنے کے پاس گیا اور کچھ عرصہ تک ان سے با تیں کر تار ہا آپ نے فرمایا اے ابن عباس! آؤانہوں نے میراہاتھ کپڑا میں نے حضرت عثمان دخاشنے کے دروازے پر کچھ با تیں سنیں کوئی سے کہدر ہا تھا'' تم کیا انتظار کرر ہے ہو؟''کوئی سے کہدر ہاتھا' تھہرو! شایدوہ رجوع کریں''۔

### طلحه كأحكم:

میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ طلحہ بن عبیداللہ وہاں سے گزرے اور وہاں تھبر کر پوچھا۔'' ابن عدلیں کہاں ہے''لوگوں نے کہا'' وہ یہ ہیں'' چنانچہ ابن عدلیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پچھ سرگوشی کی بھرابن عدلیں اپنے ساتھیوں کے پاس گمیا اور کہا'' کسی شخص کواس شخص (حضرت عثمان بڑاٹٹنڈ) کے پاس نہ جانے دواور نہ وہاں سے نکلنے دو''اس پر حضرت عثمان بڑاٹٹنڈ نے مجھ سے فرمایا اس بات کا طلحہ بن عبیداللہ نے تکم دیا ہے پھر حضرت عثمان بڑاٹٹنڈ نے فرمایا:

# قل کے بارے میں حکم:

''اے اللہ تو مجھے طلحہ بن عبیداللہ ہے بے نیاز کر دے کیونکہ اس نے انہیں ہر کایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے۔ بخدا! مجھے تو قع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا کیونکہ اس نے میر ہے ساتھ وہ کیا ہے جواسے جائر نہیں ہے میں نے رسول اللہ عُرِین ہانا جائر نہیں ہے (وہ تین با تیں بید ہول اللہ عُرِین کے سامہ کا خون بہانا جائر نہیں ہے (وہ تین با تیں بید ہیں) یا تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ قل کر دیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص زنا کر بے تو اسے سنگسار کیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص کی کونا حق قل کر دیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص کی کونا حق قل کر دے (تو اس سے قصاص لیا جائے گا) مگر مجھے کس جرم میں قبل کیا جار ہا ہے' اس کے بعد حضر ت عثان دی ٹھٹھ اپنے مقام پر چلے گئے۔ ابن عباس بن ابی ربیعہ کہتے ہیں: ''میں نے باہر جانا چاہا تو ان لوگوں نے مجھے روکا یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر دی ٹھٹھ میر سے باس سے گز رہ تو انہوں نے کہا:

''اسے چھوڑ دو'انہوں نے مجھے چھوڑ دیا''۔

#### عینی شامد:

عبد الرحمٰن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے آج وہ جگہ دیکھی جہاں سے بیلوگ حضرت عثمان بٹی تیٹن کے پاس گئے تھے بیہ لوگ عمر و بن حزم کے گھر میں سے ایک تنگ راہتے سے وہاں داخل ہوئے بخدا! ہم ابھی تک اس بات کونہیں بھولے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سودان بن حمران نکلا اور کہنے لگا'' طلحہ بن عبیداللہ کہاں ہیں' ہم نے ابن عفان کوتل کردیا''۔

### مروان کے غلام کا بیان:

ابو هفصہ یمانی بیان کرتے ہیں میں ایک صحرانشین عرب کا غلام تھا مروان نے مجھے پیند کیا اور اس نے مجھے میری ہیوی اور لڑ کے کوخرید لیااور ہم سب کوآ زاد کر دیااور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔

### خانه جنگی کا آغاز:

جب حضرت عثان رہی گفتہ محصور ہو گئے تو بنوامیہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور مروان ان کے گھر میں رہنے گئے تھے میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ فریقین میں میں نے ہی جنگ کو بھڑکا یا تھا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو گھر کی جھت سے نشا نہ بنا کرفتل کر دیا تھا اس کا نام نیار اسلمی تھا اس پر جنگ جھڑگئی اور میں کو تھے پرسے اتر آیا اور اس کے بعد درواز ہ پر جنگ جھڑگئی مروان نے بھی جنگ میں حصد لیا یہاں تک کہ وہ گر رہے۔ میں انہیں اٹھا کرا یک بڑھیا کے گھر لے گیا اور (وہاں لٹاکر) درواز ہ بند کر دیا۔

### دروازون برآگ:

۔ دشمن کے لوگوں نے حضرت عثمان بڑھٹنڈ کے دروازوں کو آگ لگا دی اوران کا پچھے حصہ جل گیا اس وقت حضرت عثمان بڑھٹنڈ نے فر مایا'' درواز واس لیے جلایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی کام کرنامقصود ہے''۔

#### قسمت يرصبر:

ا بتم میں نے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے کیونکہ بخدا!اگر میں تم سے دورر ہوں گا تو اس صورت میں بھی وہ چھلانگ لگا کر مجھے تل کر دیں گے اور اگر میں تمہارے قریب رہوں گا تو وہ صرف مجھے قل کریں گے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ میں رسول اللّٰد عَقِیمًا کے اس قول پر (سرتسلیم خم کر کے صبر کروں گا'' میں ایسی موت مروں گا جواللّٰد تعالیٰ نے میری قسمت میں کھی ہے''۔ '

. مروان نے کہا'' جب تک مجھے کوئی آ واز نہ سنائی دے گی اس وقت تک آپ کوکی شہیرنہیں کر سکے گا'' یہ کہہ کروہ تلوار لے کر نکل گئے ۔

#### د وسرابیان:

دوسر \_سلسلے روایت کے مطابق ابوهضه بیان کرتے ہیں:

''جعرات کے دن میں نے گھر کی حجت پر سے ایک پھرلڑ ھکایا جس سے قبیلہ اسلم کا ایک شخص جس کا نام نیارتھا مر گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رہی تھیٰ کو پیغام بھیجا کہ اس کے قاتل کو ان کے سپر دکر دیا جائے۔ آپ نے فر مایا'' میں اس کے قاتل کونہیں جانتا ہوں''۔

#### شعله باري:

مخالفین رات بھرہم پرآگ کی طرح (کے مواد) ہم پر پھینکتے رہے ہوتے ہی ہمارے برخلاف کنانہ بن عمّا بنمودار ہوا اوراس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا جے لے کروہ ہماری چھتوں کے پیچھے آل حزم کے گھر کے راستے ہے پہنچ گیا تھا۔ پھرمٹی کے تیل سے بھرے ہوئے شعلے ہم پر برستے رہے ہم نے دروازوں پر تھوڑی دیر تک جنگ کی اوروہ دروازے جل گئے تھے۔اس کے بعد میں جھرت عثمان رہی اٹنے ہی آوازی وہ اپنے ساتھیوں سے فرمار ہے تھے۔

# حضرت عثمان مِعلَّمَةُ كا آخرى حَكم:

''آگ گئنے کے بعد اب تجھ نہ کیا جائے کیونکہ لکڑیاں جل گئی ہیں اور درواز ہے بھی جل گئے ہیں اس لیے جو میرامطیع وفر مانبردار ہے'وہ اپنا گھر بچائے کیونکہ بیالوگ صرف میرے در پے ہیں بخدا! بہت جلد میر فیل پر بیاپشیان ہوں گے اگروہ مجھے چھوڑ بھی دیں تو اس وقت بھی انھیں معلوم ہوگا کہ میں زندہ نہیں رہنا جا ہتا ہوں کیونکہ میرا حال بہت خراب ہو گیا ہے میرے دانت ٹوٹ چے ہیں اور میری ہڈیاں نرم ہوگئیں ہیں۔''

#### مروان کی جنگ:

پھرانصوں نے مروان سے کہا''تم (گھر میں) بیٹھے رہواور باہر نہ جاؤ''گرمروان نے ان کا حکم نہیں مانا اور کہا بخدا! آپ کو کی شہید نہیں کرسکتا ہے اور نہ کوئی شہید نہیں جھوڑا جائےگا'' چنا نچہ میں ان کی حمایت کے لیے نکلا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی تھی مروان رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے اور چلا کر کہدر ہے تھے'' کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر ہے گا!اس وقت ان کی زرہ کا نچلا حصہ انجر آیا تھا جسے انھوں نے اپنے بیلے نے ملالیا تھا۔ان کے مقابلے پر ابن النباع آگے آیا اور پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار کا ایک وار کیا جو کارگر ثابت ہوا اور وہ زمین پر گر پڑے اور ان کی نبضیں چھوٹ گئیں میں انھیں ابر اہیم العدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس کے گھر اٹھا کرلے گیا۔

اس واقعه کی بدولت عبدالملک اور بنوامیهٔ آل سعدی کےممنون احسان ہیں۔

### مروان ہے مقابلہ:

ابو بکر بن الحارث بن ہشام راوی ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن عدلیں بلوی کو دیکھا بھرمبحد نبوی کی طرف اپنی پیٹے موڑے ہوئے تھے۔اور حضرت عثان بن عفان بڑا تی گئے محصور تھے اس وقت مروان بن حکم نکل کر کہنے گئے ' کون مقابلے پر آئے گا' اس وقت عبدالرحمٰن بن عدلیں نے ابن عروہ سے کہاتم اس مخص کے مقابلے کے لیے جاؤچنا نچہ ایک دراز نوجوان مقابلے کے لیے نکلا اس نے ان کی زرہ کی کڑیاں ان کے شیکے میں گھسا دیں ان کی وجہ سے وہ قدم ندا ٹھا سے اور مروان گر پڑے ابن عروہ نے اس وقت ان کی گردن پرتکوار ماری۔

### مراون کا زخمی ہونا:

یہ واقعہ میراچیثم دید ہے اس وقت عبید بن رفاعہ زرتی مزید حملوں کے لیے بڑھا' گرابراہیم بن عدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس اس پرجھیٹیں اور کہنے لگیں اگر'' تم اس کے گوشت سے کھیلنا چاہتے ہوتو یہ بری بات ہے' اس پروہ مخص مزید حملے سے بازآیا۔(اس واقعہ کی وجہ سے )خلفاء بنوامیہ اس عورت کے بہت احسان مند ہیں اور اس کا شکریہ اداکر تے ہیں بلکہ اس کے بیٹے ابراہیم کو انھوں نے بعد میں چاکم مقرر کیا تھا۔

### نيار مِنْ تَتُنَّهُ كَافْلَ:

حسین بن عیسی کے والدروایت کرتے ہیں'' جب (بقرعید کے ) ایا م تشریق ( قربان اور تکبیروں کے کہنے کے دن ) ختم ہو گئے تو انہوں نے رفخ انہوں نے انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو وہ تائم رہے انہوں نے اپنے موے وہ تا یک بوڑھے آ دمی جن کا نام نیار بن عیاض مول تھا کھڑے ہوئے وہ صحابی مخصوص حضرات کو بلا جھیجا اور انہیں اکٹھا کر لیا اس وقت ایک بوڑھے آ دمی جن کا نام نیار بن عیاض مول تھا کھڑے ہوئے وہ تھے کہ حضرت عثان مول تھا کہ کہ تیر مار کر انھیں قبل کر دیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کثیر بن الصلت کندی نے ان پر تیر چلا یا تھا۔

#### قصاص كامطالبه:

ان لوگوں ( مخالفین ) نے حضرت عثمان دخاتئذ ہے کہا'' نیار بن عیاض دخاتئذ کے قاتل کو ہمار ہے سپر دکروتا کہ ہم ان کے قصاص میں اسے قبل کریں''۔ حضرت عثمان دخاتئڈ نے فر مایا'' میں اس شخص کوقل نہیں ہونے دوں گا جس نے میری مدد کی بالخصوص ایسی حالت میں جب کہتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو'' جب انہوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے دروازے کی طرف جھیٹے اور اسے جلا دیا۔ گھسیان کی جنگ:

مروان بن الحکم پچھلوگوں کو لے کر حضرت عثمان مخالتانہ کے گھرسے نگلے اسی طرح سعید بن العاص مخالتی بھی ایک دستے کو لے
کر آئے اور مغیرہ بن اخس ثقفی مخالت بھی ایک چھوٹی جماعت کو لے کر نگلے اور گھسان کی جنگ ہونے لگی اس جنگ پر فریقین کو اس
بات نے آ مادہ کیا تھا کہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ بھرہ سے نوجی کمک آ رہی ہے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت پر صرار کے مقام پر
پہنچ گئے ہیں نیز اہل شام کی فوج بھی آ رہی ہے اس لیے گھر کے دروازے پر شدید جنگ ہونے گئی۔

### شهیداورزخی افراد:

مغیرہ بن اضن ثقفی بٹائٹنے نے دشمن پر سخت حملہ کیا اور وہ رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے عبداللہ نے ان پر تلوار کا وار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ رفع بن رافع انصاری نے مروان پر تلوار سے حملہ کر کے انہیں گرا دیا اس نے اپنی وانست میں انھیں قتل کر دیا تھا' عبداللہ بن الزہیر بڑھے کو بھی کئی زخم آئے یہ لوگ شکست کھا کرمل میں چلے گئے اور اس کے دروازہ میں پناہ کی اور دروازے پر بہت شخت جنگ ہوتی رہی دروازہ کی جنگ میں زیاد بن نعیم مواثنہ فہری اور حضرت عثمان بڑا تھی شہید ہوئے لوگ اس حالت میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ عمرو بن حزم انصاری نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا جو حضرت عثمان بن عفان بڑا تھی کے گھر کے قریب تھا۔

# آ خری گفتگو:

ابوسعیدانصاری بٹائٹھ کے آ زاد کروہ غلام ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہ (محاصرہ کی حالت میں ) حضرت عثمان بٹی ٹھٹھ نے ایک دن جھا تک کرفر مایا:

''السلام وعلیم! سلام کاکسی نے بظاہر جواب نہیں دیاممکن ہے کہ اپنے دل میں اس کا جواب دیا ہو پھر آپ نے فر مایا: میں شہبیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا'' تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رومہ کا کنواں اپنے مال سے خریدا تھا جس کا پانی شیریں تھا اس میں ایک عام مسلمان کی طرح میرا حصہ تھا؟''لوگوں نے کہا'' ہاں'' پھر آپ نے فر مایا'' پھر مجھے اس کے پانی پینے سے کیوں روکا جار ہا ہے یہاں تک کہ میں سمندر کے پانی سے افطار کررہا ہوں''۔

# مسجد نبوی کی توسیع:

پھرآپ نے فرمایا: ''میں تہہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تہہیں معلوم ہے کہ میں نے اس قدراراضی خرید کرمسجد نبوی میں توسیع کی''لوگوں نے کہا''ہاں' اس پرآپ نے فرمایا''کیا تہہیں معلوم ہے کہ مجھ سے کسی شخص کواس مسجد بنوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا۔تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ سکھیا نے اس کی شان میں اس قد رفضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مفصل کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔

اس پرلوگ کہنے گئے''امیرالمؤمنین کوچھوڑ دؤ' اس موقع پراشتر نے کہا'' بیتمہارےساتھ مکر کررہے ہیں'' پھرلوگوں نے وہاں حملہ کردیا جس کاانجام بیہوا۔

### بےاثر نقیحت:

#### سجا خواب:

الیں حالت میں حضرت عثمان رہی گئٹ نے دروازہ کھول کرقر آن مجید کا ایک نسخدا پنے سامنے رکھ لیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رہی گئٹ نے رات کو بیخواب دیکھا تھا کہ نبی کریم سی کھٹے اپیفر مار ہے تھے''آ پآج رات ہمار ہے ساتھ افطار کریں''۔

# محمد بن الي بكر رهايشه كي بدتميزي:

۔ ابوالمعتمر حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر بھائیۃ؛ حضرت عثان بھائیۃ؛ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کی داڑھی پکڑلی'اس برآیے نے فرمایا:

'' تم نے جس چیز کو پکڑا ہے اور جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا ہے (تمہارے والد) ابو بکر رٹن ٹیڈنا سے نہیں پکڑتے تھے اور نہ میرے ساتھ ایباسلوک کرتے تھے''۔

اس پراس نے آپ کوچھوڑ دیااور چلا گیا۔

#### خونی قاتل:

اس کے بعدا کیشخص آپ کے پاس آیا جیے''ساہ موت'' کہاجا تا تھا۔اس نے آپ کا گلا گھونٹ دیااور پھراسے ہلا کر چلا گیا وہ کہتا ہے'' میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم چیز نہیں دیکھی جب میں نے ان کا گلا گھوٹنا تو میں نے محسوس کیا کہان کی روح جنات کی روح کی طرح ان کے جسم میں حرکت کر رہی تھی''۔

#### قاتلول کی آمد:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثان مخالت کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:''میرے اور تہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم تھا اس شخص نے کلوار سے اس پرحملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کوروکا تو آپ کا گلاکٹ گیا۔

#### خون آلودمصحف:

ابوسعید کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں پیرندکور ہے:

' و تحیی اندر گیا تواس نے بھالا ماراجس سے اس آیت کریم پر آپ کا خون گرا۔

﴿ فَسَيَكُفِيُكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

''ان کے مقابلے میں عنقر یب اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ خون اسی طرح قرآن کریم کے اس نسخے میں چیکار ہا سے صاف نہیں کیا گیا۔

#### حضرت نا ئلەكا نوچە:

ابوسعید کی روایت کے مطابق (آپ کی زوجہ محترمہ) بنت الفرافصہ کوآپ کی شہادت کاعلم ہوا تو وہ نو حدکر نے لگیں۔ آخری خطیہ:

بدر بن عثانٌ اپنے چچا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بھائٹننے مجمع کے سامنے جوآخری خطبہ دیاوہ یہ تھا: '' حقیقت سے ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تہمین دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرواس نے بید نیا تہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تم اس فانی دنیا پراتر نے نہ لگواور پٹے تہمیں باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تم غیر فانی کو فانی پرتر ججے دؤ دنیا ختم

ہونے والی ہےاللّٰہ کی طرف (تنہیں) جانا ہوگا۔

#### اتحاد كى نفيحت:

تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اور اس تک جنیخے کا ذریعہ ثابت ہوگا' اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اپنی جماعت کے ساتھ رہو' گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوجاؤ بلکہ اللہ کی مہر بانیوں کو یا دکرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت بیدا کی اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بن گئے ہو''۔

# قسمت يرصبروشكر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی تئی نے اس مجلس میں اپنے ضروری کا م انجام دیئے اس کے بعد آپ نے صبر کرنے کو پیند فر ما یا اور اللّٰہ کی تقدیر پرشا کرر ہے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلمانوں سے فر مایا'' تم لوگ باہر چلے جاؤ اور درواز ہ پر ہواوران لوگوں سے ملوجنہوں نے مجھے محصور کررکھا ہے''۔

### ابل مدينه كوالوداع:

پھر آپ نے حفرات طلحہ زبیر علی بڑتا تھا اور چند (مخصوص) لوگوں کو قریب بلا کر فرمایا''اے لوگو! بیٹھ جاؤاس پر دوست دشمن جو کھڑے تھے سب بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا''اے اہل مدینہ! میں تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ تہمیں! چھا خلیفہ عطا فرمائے اس دن کے بعد پھر کسی کے پاس نہیں آؤں گاتا آئکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صا در فرمائے اور میں ان لوگوں سے اور ان سے جو میرے دروازے کے پیچھے ہیں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے کوئی الیمی بات نہیں کہوں گا جس کی بدولت وہ دین و دنیا میں کوئی فائدہ ارتھا کیس بلکہ اللہ جو چاہے گا کرے گا'۔

### واپس جانے کا حکم:

آپ نے اہل مدینہ کو تھم دیا کہ واپس چلے جا 'میں اورانہیں قتم دلا کر ( جانے کے لیے ) کہا چنا نچہ وہ سب لوٹ گئے البتہ حسن بن علی' محمہ' اورا بن الزبیر ڈیکھٹے وغیرہ اپنے والدین کے تھم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے اور حضرت عثان بٹی تھنا خانہ نشین ہوگئے ۔

# امدادي فوجوں کی اطلاع:

سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بٹائٹ کا محاصرہ چالیس دن رہااوران (باغیوں) کا قیام سر دن رہا۔ جب محاصرہ کے اٹھارہ دن گزرگئے تو معز زمسافرآئے اورانہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے (امدادی فوجیس آرہی ہیں۔ شام سے حبیب بٹائٹ آرہے ہیں اور مصرے معاویہ بٹائٹ آرہے ہیں اور کوفیہ سے قعقاع بٹائٹ (امدادی فوج کولے کر) آرہے ہیں اور مجاشع روانہ ہوگئے ہیں۔ مانی بند:

#### سنگ ياري:

یوگ بہانے تلاش کرر ہے تھے مگرانہیں (جنگ کرنے کا) کوئی بہانہیں ملا اس لیے انہوں نے ان کے گھر پر پھر پھینکے تا کہ
(جواب میں) ان پر بھی پھر پھینکے جائیں اور وہ یہ کہہ تکیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ یہ واقعہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے
حضرت عثان بھا تھن نے پکار کر ان سے فر مایا: ''کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ کیا تہم پر نہیں معلوم ہے کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی
نہیں ہے'' یہ لوگ ہولے''نہیں بخدا! ہم نے آپ پر پھر نہیں تھینکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا'' پھر کس نے ہم پر پھر چھینکے تھے؟''
انہوں نے کہا''اللہ نے'' حضرت عثان بھی تھن نے فر مایا:''تم جھوٹ ہولتے ہو۔اگر اللہ ہم پر پھر پھینکا تو اس کا نشانہ ہم پر خطانہ جا تا'
مگر تہما رانشانہ خطاگیا''۔

# حضرت على مَنْ تَتَهُ كُو بِيغِام :

حضرت عثمان بٹناٹیڈ آل حزم کی طرف جوان کے پڑوی تھے' متوجہ ہوئے اور عمرو کے فرزند کو حضرت علی بٹناٹیڈ' کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا'''ان لوگوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہوتو تھوڑ اپانی بھیج دو''۔

#### معاون افراد:

آپ نے حضرات طلحہٴ زبیرُ عا مُشہام المؤمنین اور دیگر از واج مطہرات نبوی رئی تیں کی طرف بھی اسی قشم کے پیغامات جھیجٴ چنانچیسب سے پہلے حضرت علی رفاقتۂ اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رقی تیں مدد کے لیے آئیں حضرت علی رفاقتۂ صبح سورے پہنچے اور فرما ہا:

# حضرت على مِنالتِّيز كي ملامت:

''اے لوگو! تم جوحرکتیں کر ہے ہووہ نہ مومنوں جیسی ہیں اور نہ کا فروں جیسی ہیں' تم اس شخص کی ضروریات نہ بند کرو۔ کیونکہ روم و فارس کے جولوگ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کوجھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے۔اس شخص نے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے پھرتم کس وجہ سے اسے محصور کرنا اور قل کرنا روار کھتے ہو؟''۔

اس پروہ لوگ کہنے گئے'' بخدا! ہم اسے کھانے پینے نہیں دیں گئے' اس پرآپ نے اپنا عمامہ گھر میں پھینک کم فیر مایا'' میں نے جو پچھآپ سے کہا تھا اس کے لیے کوشش کی ہے' اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔

# ام حبيبه رئي فياسے بدسلوكى:

حضرت ام المومنین ام حبیبہ بڑی تھا ہے خچر پر سوار ہوکر پانی کا ایک مشکیزہ لے کرآئیں تو لوگوں نے کہا'' ام المؤمنین ہیں'' انہوں نے ان کے خچر کے منہ پرطمانچہ مارا تو آپ نے فر مایا '' بنوامیہ کے وصیت نا ہے اس شخص (حضرت عثمان رفزائٹنز کے پاس ہیں اس لیے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں تا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں ایسانہ ہوکہ پتیموں اور بیواؤں کے مال وجائیداد ضالکے ہوجائے''۔

#### قتل کی کوشش:

وہ لوگ بولے'' وہ جھوٹی ہیں' اس کے بعدانہوں نے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی اس کی وجہ سے خچر بد کنے لگی اور حضرت ام

حبیبہ ہڑئے میں گرنے لگی تھیں کہلوگوں نے انہیں پکڑلیا قریب تھا کہانہیں قبل کر دیا جائے کہلوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔ حن بہ میں بھر دیسن کے بسر

حضرت عا نشه و الله على بياسي

حضرت عائشہ بڑئینیا حج کے ارادے سے نکلیں اور انہوں نے اپنے بھائی کوس کھ چلنے کے لیے ہا مگر انہوں ہے انکار کر دیا حضرت عائشہ بڑئینے نے فرمایا:''اگرمیرےامکان میں ہوتا تو میں ان لوگوں کوان کی کوششوں سے بازرکھتی''۔ ۔

محمر بن اني بكر رهايتية كونصيحت:

''اے محمد!ام المومنین (حضرت عائشہ بڑی نیز) تمہیں اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہتی ہیں تو تم ان کے ہمراہ نہیں جاتے ہوگر بیعرب کے بھیٹر بے تمہیں ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں تو تم ان کے چھے لگ جاتے ہو''۔

اس پر محمد بنِ الى بكر رہ الفنانے كہا: ' اے ابن التميميد! تمهار ااس سے كياتعلق ہے اس كے جواب ميں انہوں نے كہا:

برے نتائج:

'''اے ابن الخثعمیہ!اگریدمعاملہ(خلافت) غالب آنے والوں کی طرف لوٹ گیا تو بنوعبدالمناف تم پر غالب آجا ئیں گے'' اس کے بعد حظلہ الکاتب بھاٹٹو' کوفہ چلے گئے۔

حضریت عا ئشہ وٹی تیا کی روانگی:

حضرت عائشہ بڑی بیاال مصر پر سخت ناراض ہوکر (حج کے لیے ) روانہ ہوئیں اس وقت مروان بن الحکم ان کے پاس آیا اور کہنے لگا:

''اےام المومنین!اگرآپ یہاں رہتیں توممکن تھا کہ لوگ اس محض (حضرت عثان مٹی تنظیہ) کی حفاظت کر سکتے''۔ اس پر حضرت عائشہ مڑی بینے نے فرمایا:

'' کیاتم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جوام حبیبہ بڑھتے کے ساتھ کیا گیا تھا پھر مجھے کوئی ایساشخص بھی نہ ملے جومیری حفاظت کر سکے۔ بخدا! مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پنچے گا''۔ خانہ شینی :

جب حضرات طلحهاورزبیر بڑائیں کومعلوم ہوا حضرت علی وام حبیبہ بڑائیں کے ساتھ بدسلو کی گئی ہے تو وہ بھی خانہ نثین ہو گئے ۔ صرف آ ل جزم وثمن کی غفلت کے موقع پر حضرت عثان رٹاٹٹڑ کو پانی مہیا کرتے تھے ۔ امیر الحج کا تقرر :

حضرت عثمان بھاٹنڈ نے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹ کو بلوایا وہ دروازے پرنگرانی کررہے تھے آپ نے فر مایا''تم موسم حج کے امیر ہو'' وہ بولے:''اے امیرالمومنین! بخدا!ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے حج سے زیادہ مرغوب ہے''۔ آپ نے فر مایا: کہ ''حج کے لیےروانہ ہو جائیں''۔ ،

اس کیے حضرت عبداللہ بن عباس بی اسلام اللہ اللہ علیہ اللہ جے کے امیر بن کر )روانہ ہوئے۔

### حضرت زبير بنايتُيَّ كومدايات:

حضرت زبیر بھائٹن کو حضرت عثمان بھائٹنا نے وصیتیں فر ماکیں۔ البتہ اس میں روایات کا اختلاف ہے حضرت زبیر بھائٹنا حضرت عثمان بھائٹنا کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے یااس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔

#### آیت کی تلاوت:

اس کے بعد حضرت عثان رہی گئند نے لوگوں کو مخاطب کر کے بیرآیت تلاوت فرمائی:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُوِمَنَّكُمُ شِقَاقِيُ أَنُ يُصِيْبَكُمُ مَّثُلَ مَآ أَصَابَ قَوُمَ نُوْحِ أَوُ قَوُمَ هُوُدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِحٍ ﴾ ''اے میری قوم! ایبانہ ہوکہ میری مخالفت کی وجہ ہے تم پروہ عذاب آئے جو حضرات نوح' ہودیا صالح کی قوم پرنازل ہوا تھا''۔

#### پھرآ پے نے فرمایا:

''اےاللہ! توان گروہوں کی امیدوں کے درمیان حائل ہوجا جیسا کہان سے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کیا گیا تھا''۔

### لیلی کی نصیحت:

عمرو بن محمد و بن محمد و بن محمد و بن محمد بن الله بنت عميس نے محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر کو بلا بھیجااور کہا'' حجراغ خود فنا ہو جاتا ہے اور لوگوں کوروشنی پہنچا تا ہے اس لیے جو کام کررہے ہو'اس شخص کے مجرم نہ بنو جو تمہارے ساتھ بدسلو کی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم آج جو کام کررہے ہو' مل دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس لیے تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا آج کا کام (ہمیشہ کے لیے) حسرت بن کرندرہ جائے''۔

### انقامی جذبه:

یہ بات سن کروہ دونوں اپنے رویے پراڑے رہے ادر ناراض ہوکرنگل آئے وہ یہ کہدرہے تھے''عثمان رہی ٹھون نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے'اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے''۔ وہ بولیں''عثمان رہی ٹھون نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟''۔

#### مخالفت كاانديشه:

سیف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو جج کے لیے آئے تھے اہل مصر کو یہ پتہ چلا کہ تمام شہر والے ان سے نفرت کرتے ہیں لہذا شیطان نے ان کو ورغلایا تو انھوں نے یہ کہا ہم اس مصیبت سے جس میں ہم چینس گئے ہیں 'اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کہ ہم اس شخص (حضرت عثمان ہی تیند) کوئل کر دیں اسی صورت میں لوگ ہم سے بے تعلق ہو شکیس گے۔

### گھر کے درواز ہے پر جنگ:

لہذانجات کی صورت یہی باقی رہ گئی ہے''اس لیے (اکٹھے ہوکر) وہ گھر کے درواز نے پر پنچان کاحس' ابن الزبیر محمد بن طلحۂ مروان بن الحکم بڑی شیاور سعید بن العاص بڑائٹیز نے مقابلہ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے فرزند تھے، انھوں نے ان کا نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم حضرت عثان بڑائٹیز نے انہیں چلا کریے فرمایا''تم میری مدد کرنے سے آزاد ہو'' گرانہوں نے دروازہ کھو لئے سے انکار کردیا۔

### لڑنے کی ممانعت:

حضرت عثمان معافیہ تلواراورڈ ھال لے کرخود نکلے تا کہ ان لوگوں کومنع کریں جب مصریوں نے آپ کودیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس پر بیلوگ ان پرسوار ہو گئے آپ نے انہیں منع فر مایا تو وہ لوٹ آئے ۔ آپ نے صحابہ کرام کوشم دلا کرفر مایا کہ وہ اندر آجا نمیں انہوں نے لوٹنے سے انکار کیا آخر کار آپ کے ساتھی اندر آگئے اور مصریوں پر درواز و بند کردیا گیا۔

### مغيره بن اخنس معالقية:

مغیرہ بن اختس بن شریق دخاتیٰ ان لوگوں میں سے تھے جو جج کر کے جلد واپس آگئے تھے اور حضرت عثمان دخاتیٰ کی شہادت سے پیشر و ہاں پہنچ گئے تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور گھر کے اندر آنے والوں میں شامل تھے اور دروازے کے قریب اندر بیٹھ گئے تھے۔وہ فرماتے تھے۔

''اگرہم نے آپ کوچھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھا کیں گے جب کہ ہم مرتے دم تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں ۔'' تلاوت قرآن کریم:

حفرت عثمان مٹی ٹھٹو نے ان دنوں قر آن کریم کی تلاوت کا ورد جاری کررکھا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قریب قر آن مجید کانسخد کھار ہتا تھا جب آپ تھک جاتے تھے تو آپ بیٹھ کرقر آن کریم کا ناظرہ پڑھتے تھے بیصحا بہ کرام مُٹیکٹی قر آن کریم کی تلاوت کرنے کو بھی عبادت بیجھتے تھے۔

### آتش زدگی:

جب مصریوں نے بید یکھا کہ نہ تو کوئی دروازے پران کا مقابلہ کررہا ہے اور نہ وہ اندر جاسکتے ہیں تو وہ آگ لے کر آئے اور اس حت دروازے اور چھت دروازہ پر گرگئی اس وقت حضرت عثان بخات نماز پڑھ رہے تھے اس لیے گھروالے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ آئیس اندر آنے سے روکیں سب سے پہلے ان کے مقابلہ کے لیے حضرت متان بخات نہیں اندر آنے سے روکیں سب سے پہلے ان کے مقابلہ کے لیے حضرت منجرہ بن اضل بخات نکلے وہ رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے اور اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے تھے حضرت حسن بن علی بخات ہمی رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار مور جنہ بی بخات کے لیے حشر پڑھتے ہوئے باہر نکلے اس طرح محمد بن طلحہ اور سید بن العاص بنی تھا بھی رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار ہوگئی بخات کا حکمہ کہ بن طلحہ اور سید بن العاص بنی تھا بھی رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار

### حضرت عبدالله بن الزبير مِنْ الله

آخر میں حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی شیان کے حضرت عثمان بٹاٹٹونے انہیں تھم دیا تھا کہ وہ وصیت کے مطابق اپنے والد (زبیر اللہ کے پاس چلے جائیں اور انہیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ لوگوں (حضرت عثمان بٹاٹٹون کے ساتھیوں) کو اپنے اسپے گھر جانے کی ہدایت کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی تھا آخر میں آئے اور لوگوں کو (حضرت عثمان بٹاٹٹون کی حمایت کرنے کے لیے) آخر دم تک آمادہ کرتے رہے تا آئکہ وہ لوگ شہید ہوگئے۔

#### تماز اور تلاوت:

جب (باغیوں نے ) درواز ہ جلایا تھا تو حضرت عثان ہی گئی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے بیصورت شروع کررکھی تھی :

﴿ طُه مَا آنُزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُآنَ لِتَشْقَى ﴾ (ياره١١)

" طل ہم نے قرآن ( کریم) اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہتم بد بخت رہو''۔

آ پ بہت زودخواں تھے آ پ تلاوت میں ن<sup>فلط</sup>ی کرتے تھے اور نہا تکتے تھے یہاں تک کہ آ پ نے ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے نمازختم کر لیتھی پھر آ پ میٹے کر قر آ ن کریم کی تلاوت فر مانے لگے اور بیر آ بیت تلاوت فر مائی :

﴿ اَلَّـٰذِيُـنَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَّ قَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (يارهم)

''( پیروہ مسلمان میں کہ ) جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لوگ ( رشمن ) تنہارے لیے استھے ہوگئے ہیں تم ان سے ڈرو' تو ان کا بیمان بڑھ جاتا ہے اور وہ ہیے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی احجِھا کارساز ہے''۔

### حضرت ابو ہریرہ دخالٹیو کی حمایت:

حضرت ابوہریرہ اس وقت آئے جب ایک مختصر جماعت کے علاوہ لوگ گھرسے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ جماعت جنگ کر رہی تھی ۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ گھڑے ہو گئے اور فر مایا'' میں تمہارے لیے نمونہ ہوں اور بیدہ دن ہے جب کہ جنگ کرنا بہت ہی عمدہ ہے''۔

يا قوم ما لي ادعوكم الي النحاة و تدعونني الي النار .

''اے میری قوم! کیابات ہے کہ میں تہمیں نجات کی طرف بلار ہاہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلارہے ہو''۔

#### مروان كامقابليه:

اس دن مروان بھی آ گے بڑھے اور للکار کر بولے'' کوئی مرد ہے' چٹا نچہ قبیلہ لیٹ کا ایک شخص جس کا نام نباع تھا مقالبے کے لیے فکل دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ مروان نے اس کی ٹاگلوں کے نچلے حصہ پرتلوار ماری دوسرے نے مروان کی گردن پرتلوار ماری اس وار سے مروان چت گر پڑے اس کے بعد ہر فریق اپنے اپنے آ دمی کواٹھا کرلے گئے۔

# مغيره بن احنس مِنْ لَقُنْهُ كَي شهادت:

مغیرہ بن اخس بڑا تھ نے لکار کر کہا''کون مقابلے کے لیے آتا ہے؟''ان کے مقابلے کے لیے بھی ایک آدمی نکلا اور وہ دونوں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے گئے وہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھ (آخر میں) لوگوں نے کہا''مغیرہ بن اخس بڑا تھ بہید ہو گئے''
اس پر قاتل نے بھی کہا''انا لیلہ و انسا الیہ راجعوں'' اس پر عبدالرحمٰن بن عدلیں نے کہا'' بہیں کیا ہوگیا ہے؟''اس نے کہا جس طرح سویا ہواکوئی خواب دیکھا ہے اس طرح میں نے بھی و یکھا کہ جھے سے کہا گیا''مغیرہ بن اخس بڑا تھی' کے قاتل کو دوزخ کی بشارت ماصل ہو۔ چنا نچہ میں اس میں مبتلا ہوگیا''۔

#### گھر میں گھسٹا:

قباث کنانی نے نیار بن عبداللہ ملمی کوئل کردیا پھر پہلوگ حضرت عثان بڑائیں کے گھر میں ان گھروں میں سے گھس آئے جواس کے جاروں طرف تھے یہاں تک کدان سے گھر بھر گیا مگر جولوگ دروازے پر تھے انہیں محسوس تک بھی نہیں ہوا۔ آخر کا رقبائل کے لوگ اینے فرزندوں کو لے کرآ گئے کیونکہان کاامیرمغلوب ہوچکا تھا۔

#### اییخ موقف پراصرار:

ان باغیوں نے حضرت عثان رفائٹ کوئل کرنے کے لیے کسی شخص کو بلایا چنا نچہ ایک شخص اس کے لیے تیار ہوا اور وہ گھر کے اندر گیا اور کہنے لگے'' آپ معزول ہو جا کمیں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے' 'حضرت عثان رٹھاٹٹ نے جواب دیا'' تم پر افسوس ہے بخدا! میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب سے میں نے رسول اللہ کا تھا ہے بیت کی میں نے اپنی شرم گاہ پر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ اس لیے میں وہ تھی فرمائے گا اور بد بختوں کو ذلت جو مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور میں ایپ اس مقام پر قائم رہوں گا تا آئکہ اللہ نیک بختوں کوئز سے عطافر مائے گا اور بد بختوں کو ذلت دے گا' اس پروہ خص نکل کر چلا گیا۔

### قتل ہے گریز:

لوگوں نے پوچھا'' تم نے کیا کیا''وہ بولا''بخدا ہم معلق ہو گئے ہیں' ہمیں لوگوں سے ان کاقتل ہی بچاسکتا' مگر ہمارے لیے ان کاقتل کرناروانہیں ہے''۔

اں کے بعدانہوں نے قبیلہ لیٹ کا ایک آ دمی بھیجا آپ نے اس سے پوچھا:

### دوسر ہے خص کی واپسی :

''تم کون سے قبیلہ کے ہو؟''وہ بولا''میں لیٹی ہوں'' آپ نے فرمایا''تم میرے ساتھی ( قاتل ) نہیں ہو' وہ بولا ''کیئے'' آپ نے فرمایا''کیا تم جب چندا فراد کے ساتھ آئے تھے' اس وقت رسول اللہ سُکٹیم نے تہیں دعا دی تھی کہتم اس شم کے دنوں میں محفوظ رہو گئے؟''وہ بولا''ہاں' آپ نے فرمایا''اس لیے تم تباہ و ہر ہا ذہیں ہوگے''اس پروہ لوٹ گیا اور جماعت کوچھوڑ کرچلا گیا۔

# تيسر ت يحص كالوث جانا:

اس کے بعدان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا اس نے کہا اے عثان رہی تھی '' میں تمہارا قاتل ہوں' 'آپ نے فر مایا ''ہرگرنہیں ہتم جھے قبل نہ کرو' وہ بولا'' کیوں''آپ نے کہا:

'' رسول الله مُنْ الله ن فلال دن تمهارے لیے استغفار کی تھی اس لیے تم خون کے مرتکب نہیں ہو گئے''۔

اس پروه استغفار کرتا موالوث گیا اوراس نے بھی ایبے ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔

# عيدالله بن سلام مِنْ تَتَهُوْ كَي تَصِيحت:

ا تنے میں حضرت عبداللہ بن سلام مٹی گفتہ حضرت عثمان دخاتھۂ کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اوران لوگوں کو ان کے قبل ہے منع کرنے لگے۔وہ کہتے تھے: ہرے نتائج:

تم پرافسوں ہے کہ تمہارا حاکم آج ورہ لے کر پھرتا ہے اگرتم اسے قل کرو گے تو (آنے والا حاکم) بزور شمشیرتم پر حکومت کرے گابیہ بڑے افسوں کی بات ہے تمہارامدینه فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ بخدا! اگرتم نے اسے قل کردیا تو وہ (فرشتے ) اس شہر کوچھوڑ کر چلے جائیں گے''۔

اس پرلوگوں نے کہا'' اے یہودیعورت کے فرزندتمہاراان با توں سے کیاتعلق ہے' اس پروہ واپس چلے گئے ۔ محمد بن ابی بکر رہی گئے: کی واپسی :

آخری شخص جواندرجا کرواپس آگیاوہ محمد بن ابی بکر بٹائٹنا تھے۔حضرت عثان بٹائٹنانے ان سے فر مایا''تم پرافسوس ہے' کیاتم اللّٰہ پرغضب ناک ہوشے ہو' کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جرم کیا ہے البتہ میں نے تمہارے ساتھ حق وانصاف ہے کام لیا''۔اس بروہ بھی لوٹ آئے۔

# قاتلین کی آخری کوشش:

جب محمد بن انی بکر رہی تھی نکل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ شکتہ دل ہور ہے ہیں تو قتیر ہ' سودان بن حمران جو دونوں قبیلہ سکون سے تعلق رکھتے تھے اور کوفیہ کے رہنے والے تھے اس کام کے لیے تیار ہوئے ان دونوں کے ساتھ غافقی بھی شریک تھا۔ غافقی نے ان پرلو ہا مارا جواس کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثان دہی تھی: کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثان دہی تھی حضرت عثان دہی تھی: پر تلوار کا وار کرنے کے لیے پہنچا تو نا کلہ بنت فرافصہ (آپ کی زوجہ محترمہ) اس کے درمیان حاکل ہوئیں اور اس کی تلوار کیڑلی جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کے گئیں۔

# خلیفه سوم کی شها دت:

آ خرکاراس نے حضرت عثان مٹائٹھ: پرتلوار کی ضرب مار کرشہید کر دیا۔

### غلام کی فدا کاری:

اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان رہی گئند کے غلام بھی پہنچے تا کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں حضرت عثمان رہی گئند نے ان غلاموں کوآ زاد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سودان نے آپ پرتلوار کا وار کیا ہے تو کچھ لوگ اس پرحملہ آور ہوئے اور اس کی گردن مارکرائے تل کردیا۔اس پرقتیر ہ نے غلام پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

#### لوث مار:

پھران (باغیوں) نے جو کچھ گھر میں تھا۔ وہ سب اوٹ لیا اور گھر کے لوگوں کو نکال دیا پھر گھر کو ہند کر دیا وہاں تین لاشیں تھیں ۔ .... - تو تا

### قاتل كأقتل

جب وہ گھرسے نکلے تو حضرت عثان من تنتیز کے دوسرے غلام نے قتیر ہ پرحملہ کر کے اسے قل کر دیا۔ ان لوگوں نے گشت کیا اور جو کچھانہیں ملاوہ چھین لیا۔ یہاں تک کہ خواتین کے بدن پر (جوزیورتھا) اسے بھی چھین لیا۔ ایک شخص نے حضرت ناکلہ کی چا درچھین لی اس کا نام کلثوم بن نجیب تھا۔ حضرت عثمان می تنتیز کے غلام نے اسے دیکھ لیا۔ تو اس نے اسے قبل کردیا۔

#### بيت المال يرقبضه:

گھر میں انھوں نے بیاعلان کیا'' بیت المال کو حاصل کرو۔اس کی طرف نہ بڑھو''۔

بیت المال کےمحافظوں نے ان کی آ وازشی وہاں صرف دو بوریاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا'' بھاگ جاؤ! کیونکہ بیلوگ دنیا کے طلب گار ہیں'' چنانچہ وہ بھاگ گئے اور بیلوگ بیت المال کے پاس آ گئے اورا سے بھی لوٹ لیا۔

# غم اورخوشي:

اس موقع پر دونتم کے لوگ تھے نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور رور ہے تھے گر باغی لوگ خوش ہور ہے تھے آخر میں بیاوگ بہت پشمان ہوئے۔

# حضرت زبير مغالثية كااظهارافسوس:

حضرت زبیر بن التخذید بینہ سے نکل آئے تھے اور مکہ معظمہ کے راستے میں مقیم ہوگئے تھے تا کہ وہ ان کی شہادت کے موقع پر وہاں موجود ندر ہیں جب وہاں انہیں حضرت عثمان رہی تات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اللہ عثمان ٹر مرحم کرے اور ان کا مددگار رہے ۔ ان سے کہا گیا'' یہ لوگ آب بشیمان ہور ہے ہیں' آپ نے فر مایا'' انھوں نے (بری) سازش کی اور جووہ جا ہتے تھے وہ پورانہیں ہورکا۔ ان کے لیے ہلاکت ہے آپ نے بیآ یت تلاوت فر مائی:

﴿ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَ لَا إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (پاره ٢٣: سوره يسين) "وهندوسيت كريكة اورندايي هروالول كي طرف لوث سكة بين "-

### حضرت على مغالفيَّة كى مُدمت:

حضرت علی بنالٹوند آئے تو انہیں بتایا گیا'' حضرت عثان بنالٹونہ شہید ہوگئے ہیں' انہوں نے فر مایا'' اللہ حضرت عثان بنالٹونہ پر دمم کرے اور ہمیں خیروعافیت عطافر مائے''لوگوں نے فر مایا'' اب بیلوگ پشیمان ہور ہے ہیں'' اس پر آپ نے بیرآ یت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہ ہے )'' بیلوگ شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے'' تم کفراختیار کرو'' جب وہ کا فربن جاتا ہے تو وہ شیطان بیہ کہتا ہے'' میں تم سے بری الزمہ ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے''۔

### حضرت سعد مِنْ تَتْنَهُ كَي بدعاء:

(اس واقعہ کے بعد) حضرت سعد بن الی وقاص رہی گٹن کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باغ میں ہیں۔انھوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا'' میں ان کی شہادت کے موقع پر موجود نہیں ہوگا'' جب انہیں حضرت عثمان رہی تئ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے بیہ فرمایا:'' بیوہ لوگ ہیں جن کی کوششیں و نیاوی زندگی میں اکارت گئیں' حالانکہ وہ بیہ خیال کرتے تھے کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں'' پھر آپ نے فرمایا:''اے اللہ! تو انہیں (اپنے کاموں میں) پشیمان بنااور پھر انہیں اپنی گرفت میں لے''۔

#### مغيره مناتمته كامشوره.

مغیرہ بن شعبہ رہائٹنا بیان کرتے ہیں کہ''میں نے (حضرت)علی رہائٹا سے کہا: شخص (حضرت عثان رہائٹنا) ضرور شہید ہوں

گے اوراگر وہ شہید ہو گئے اورتم مدینہ میں ہوئے تو لوگ تم پراعتراض کریں گے اس لیے تم باہرنگل کرفلاں مقام پر رہو کیونکہ اگرتم یمن کے کسی غارمیں ہوں گے تو لوگ تمہیں تلاش کرلیں گے' حضرت نے ان کا پیمشور نہیں مانا۔

#### جنگ کی ممانعت:

حضرت عثان مٹاٹٹۂ ہائیں دن تک محصور رہے پھران (باغیوں) نے درواز ہ جلا دیا۔اس وقت گھر میں بہت آ دمی تھے جن میں عبداللہ بن الزبیر مٹی شاور مروان بھی شامل تھے۔ بیلوگ کہدرہے تھے''آ پہمیں (جنگ کرنے کے لیے)اجازت دیں'۔ قسمت سرصیر:

۔ خضرت عثمان بڑاٹٹو: نے فرمایا'' رسول اللہ کڑیٹیا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی میں اس پرصابر ہوں۔ بیلوگ درواز ہنہیں جلا رہے ہیں بلکہاس سے بڑی بات کا مطالبہ کررہے ہیں اس لیے میں جنگ کرنے سے منع کرتا ہوں''۔اس پرسب لوگ نکل گئے۔ قرآن ن کی تلاوت:

حضرت عثمان رہی گئی نے قرآن مجید منگوایا اور اس میں سے بیدد کھے دیکھے کر پڑھنے لگے اس وقت حسین بن علی بڑت آپ کے پاس تھے آپ نے فرمایا''تمہارے والداس وقت بہت بڑے کام میں (مشغول) ہیں للبذا میں تمہیں قتم کھا کریہ کہتا ہوں کہ''تم چلے حاؤ''۔

### بيت المال كي حفاظت:

حضرت عثمان رہی تائیں نے قبیلہ ہمدان کے ایک شخص ابوکرب اور انصار میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ بیت المال کے دروازے پر کھڑے رہیں (اوراس کی حفاظت کریں ) بیت المال میں صرف دوبوریاں تھیں ۔

عبداللہ بن الزبیر بڑھیں اور مروان نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔محمہ بن ابی بگر رٹی ٹٹنڈ نے ابن الزبیر بڑھیں اور مروان کو دھمکایا ( اور گھر کے اندرگھس گئے ) جب وہ حضرت عثمان رٹی ٹٹنڈ کے پاس پہنچاتو وہ دونوں بھاگ گئے۔

# محمد بن ابی بکر رضافتهٔ کی گستاخی:

محمد بن ابی بکر رہی گئند نے وہاں پہنچ کر حضرت عثمان رہی گئند کی داڑھی بکڑیں۔ آپ نے فر مایا'' تم میری داڑھی چھوڑ دو۔ تمہمارا باپ اسے نہیں بکڑتا تھا''اس پراس نے داڑھی چھوڑ دی اس کے بعد کئی لوگ آ گئے کسی نے تکوار ماری اور کسی نے زووکوب کیا اور ایک شخص بھالا لے کرآیا وراس سے ان پرحملہ کیا۔

#### ناياك حمله:

خون نکل کرقر آن مجید پر بہنے لگا۔اس کے باوجود بیسب آپ کوقل کرنے سے ڈرتے تھے چونکہ آپ عمر رسیدہ تھے اس لیے اس حالت میں بے ہوش ہو گئے اپنے میں دوسر بےلوگ بھی آ گئے 'جب انھوں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو انھوں نے آپ کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹااس پر حضرت ناکلہ اوران کی بیٹیاں چلانے لگین تجیبی نے اپنی تلوار نکال لی۔

#### آپ کی شہادت:

اس نے تلواران کے سینے پر ماری اورغروب آفتاب سے پہلے حضرت عثان رفائٹی شہید ہو گئے۔

#### بيت المال كولوثا:

اس وقت ایک شخص اعلان کرر باتھا'' آپ کوشہید نہ کیا جائے اور آپ کا مال نہ لوٹا جائے'' مگر ان لوگوں نے ہر چیزلوٹ لی پھر پہلوگ جلدی سے بیت المال کی طرف گئے' دونوں (محافظ ) اشخاص جا بیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ آواز بلند ہوئی کہ'' بھا گو بھا گو پیلوگ یہی جائے ہیں''۔

# گھر میں گھسنا

عبدالرحمن بن محدروایت کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر رہنا تین' عمر و بن حزم کے گھر سے حضرت عثان دہائٹنڈ کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے تھے ان کے ساتھ کنا نہ بن بشر' سودان ابن حمران اور عمر و بن الحق تھے۔انھوں نے حضرت عثان رہائٹنڈ کوا پنی بیوی نا کلہ کے پاس پایا آپ قرآن مجید میں دیکھ کرسورۂ بقرہ تلاوت کرر ہے تھے۔مجمد بن ابی بکر ہمائٹنڈ نے آگے بڑھ کر حضرت عثان رہائٹنڈ کی واڑھی پکڑلی اور کہا:

#### نازيباالفاظ:

''اے بوڑھے بے وقوف! اللہ نے تہہیں ذلیل ورسوا کر دیا'' حضرت عثان بھاٹنڈ نے جواب دیا''میں بوڑھا بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر الممونین ہوں''محمد بن ابی بکر مطاقت نے کہا''معاویہ بھاڑتا ور دوسر بے لوگ تیرے کا منہیں آئے'' حضرت عثمان مٹاٹنڈ نے فرمایا''اے میرے بھتے جاتم میری واڑھی چھوڑ دو کیونکہ تمہارا باپاس ( داڑھی ) کو جسے تم کیڑے ہوئے ہو نہیں کیڑتا تھا''۔

# محد بن ابی بکر رضائقًهٔ کی بدکلامی:

محمد بن ابی بکر بنی تنخذنے کہا'''اگر میرے والد تمہارے بیا عمال دیکھتے تو انہیں سخت ناپیند کرتے اور ابھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی' وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہوگ'' حضرت عثان بنی تنٹیڈ نے فر مایا'' میں تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہول''۔

### شهادت کا مزیدحال:

اس کے بعدانہوں نے اپنا بھالا آپ کی بیشانی پر مارااور کنانہ بن بشر نے اسے حضرت عثان بٹیاٹٹھ کے گوش مبارک میں گھسا کرحلق میں داخل کردیا۔اس کے بعد تلوار لے کر آپ کوشہید کردیا۔

انا لله و انا اليهُ راجعون.

#### دوسری روایت:

عبدالرحمٰن بن محمد روایت کرتے ہیں'' میں نے ابوعون کو بیدروایت کرتے ہوئے سا ہے۔ کنانہ بن بشر نے ان کی پیشانی پر اور سر کے اسکلے جصے پرلو ہے کی سلاخ ماری اس کی وجہ ہے آپ پیشانی کے بل گر پڑے اس وقت سودان بن حمران مرادی نے تلوار مارکر آپ کوشہید کردیا۔

#### بربخت قاتل:

ب المسترب المحلّق بن الحارث روایت کرتے ہیں'' جس شخص نے آپ کوشہید کیا وہ کنا نہ ابن بشرنجیبی تھا۔ جیسا کہ منظور بن سیار فیزاری کی زوجہ محتر مدیپفر ماتی ہیں:

### تحییی کافعل بد:

ہم جج کے لیے نکلے ہمیں حضرت عثان ہو گئت کی شہادت کا کوئی علم ندتھا۔ جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو رات کے وقت پیشعر گنگناتے ہوئے سنا:

''آگاہ ہو جاو کہ تین حضرات (رسول اکرم ﷺ ' حضرت ابو بگر وعمر ﷺ ) کے بعد بہترین انسان وہ ہے جنہیں تحییی نے شہید کیا جومصرے آیا تھا''۔

### نیزے کے نوحملے:

عمرو بن الحق حملہ کر کے حضرت عثان رہی گئی کے سینے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کہ آپ کے اندر کچھ جان باتی تھی اس نے اس وقت آپ پر نیزے کے نو حملے کیے۔عمرو بن الحق خود کہتا ہے'' میں نے ان میں سے تین حملے اللہ کے لیے کیے اور چھر حملے اس لیے کیے کہ میرے سینے کے اندرا نقام کی آگ کھڑکی ہوئی تھی''۔

#### مروان پرجمله:

مویٰ بن طلحہ نے بیان کیا'' میں نے عروہ بن کیٹم کودیکھا کہاس نے شہادت عثان رٹھاٹٹھ کے موقع پر مروان کی گردن پر تلوار کا وارکیا''۔

#### شهادت کادن:

واقدی عثمان بن محمد اخنسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عثمان رفیاٹٹنز کا محاصرہ اہل مصرکے آنے سے پہلے ہوا' اہل مصر جمعہ کے دن آئے اور انہوں نے اگلے جمعہ کے دن حضرت عثمان رفیاٹٹنز کوشہید کردیا''۔

# نهران اصحی:

ہے۔ یزید بن ابی صبیب روایت کرتے ہیں'' حضرت عثان رہائٹیٰ کوشہید کرنے کا کا منہران اصحی کے سپر دکیا گیا تھا' وہ عبداللہ بن بسرہ کا قاتل تھا۔ جوفبیلہ عبدالدار کے فرد تھے''۔

# فوجی امداد کی خبرین:

ابوعون مولی مسور بن مخر مد بیان کرتے ہیں اہل مصرحضرت عثان بڑا گئی کو شہید کرنا اور جنگ کرنا نہیں جا ہتے تھے گربھرہ اور کو فیہ سے عراقی آئے اور شام سے بھی امداد آئی تو انہوں نے ان (باغیوں) کی حوصلہ افزائی کی اس اثنا میں انہیں بیا طلاع بھی ملی تھی کہ عراق سے (حضرت عثان بڑا تین کی حمایت میں) فوجی مہم روانہ ہوگئی ہے اور مصر سے بھی عبداللہ بن سعد بڑا تین نے فوجی امداد بھیجی ہے اس سے پہلے ابن سعد مصر میں موجود نہیں تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔اور شام پہنچا ہوا تھا اس لیے ان (باغیوں) نے کہا'' ہم فوجی امداد پہنچنے سے پہلے ان کا خاتمہ کردیں گے'۔

### محاصرہ کے وقت تقریریہ:

یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان رفائقۂ کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثان بٹائقۂ نے انہیں مخاطب کر کے بیفر مایا:'' میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر بو چھتا ہوں کہ جب حضرت عمر بن الحظاب رٹائقۂ شہید ہوئے تھے اس وقت تم نے اللہ سے دعا ما تگی تھی کہ'' وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تمہارے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اب تمہارا اللّٰہ کے بارے میں کیا گمان ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی کیونکہ تم اللہ کے نزد کے ذلیل تھے تم اس وقت اس کی حقد ارتخلوق تھے اور تمہارے معاملات براگندہ اور منتشر نہیں ہوئے تھے''۔

#### باغيول يعيسوالات:

یاتم میہ کہہ سکتے ہو؟ کہاس معاملہ میں مشورہ نہیں کیا بلکہ تم نے زبردی میہ کام انجام دیا اس وجہ سے اللہ نے امت اسلامیہ کو نافر مانی کی بیسزادی کیونکہ تم نے خلیفہ کے بارے میں صحیح مشورہ نہیں کیا اوراس کی ناپبندیدہ باتوں پرغور نہیں کیا۔ میں مصروب میں سیار

#### خلافت كاذكر:

یاتم بیاکہ سکتے ہو؟ کہاللہ کومیرانجام نہیں معلوم چنانچہ میں بعض کام انچھی طرح انجام دیتا تھا۔اور دیندار حضرات اس سے خوش تھے۔

اس کا نتیجہ بی نکلا کہ جب اللہ نے خلافت کے لیے میراا نتخاب کیااور مجھےا پی عزت کا پیلباس پہنایا تواس وقت اللہ کووہ باتیں معلوم نتھیں جن کا میں بعد میں مرتکب ہوا جن کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہےاورتم بھی ناراض ہو۔

### گزشته کارناہے:

میں تہمیں خدا کا واسطہ دے کر بوچھا ہوں کہ آیا تہمیں میرے گزشتہ کارنا مے معلوم ہیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے حقوق ادا کیے اور دشمنوں سے جہاد کیا بیوہ کارنا مے ہیں جن کی فضیلت کا میرے بعد میں آنے والے ہرشخص کواعتر اف کرنا چاہیے۔لہٰذاتم مجھے کیوں قبل کررہے ہو؟۔

# قتل کے ستحق افراد:

صرف تین افراد کافل جائز ہے(۱) شادی شدہ خص زنا کرے(۲) اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے (۳) یا کسی خص کوکسی جرم کے بغیر کوئی قتل کرے'ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں انسان کوفل کرو گے تو تم اپنی گردنوں پروہ تلوار رکھو گے جسے اللہ تعالی قیامت تک تمہاری گردنوں سے نہیں ہٹائے گا۔

### مقتل کے برے نتائج:

میں میں میں ہو تھا ہے گئے ہوئے ہے ہے تھا کردیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اتحاد وا تفاق کا خاتمہ ہوجائے گا اور پھر کبھی تم متحد ہوکر مال غنیمت تقسیم نہیں کرسکو گے اور اللہ تمہار ابا ہمی اختلا ف کبھی دورنہیں کرے گا۔

### باغيول كاجواب:

اس تقریر کاانہوں نے یہ جواب دیا آپ نے یہ کہاہے کہ حضرت عمر می کٹنو کی وفات کے بعد اللہ نے جو کچھ کیاوہ خیراور بھلائی

یر بنی تھا گراںٹد نے تمہاری حکومت کو دورا بتلاءقر ار دیا اوراس میں اپنے بندوں کو مبتلا کیا۔

#### كارنامون كااعتراف:

آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے قدیم زمانے میں بڑے کارٹا ہے انجام دیۓ اور بید کہ آپ خلافت کے مستحق تھے تو بے شک آپ کے گزشتہ کارنا مے عبد رسالت میں شاندار تھے اور آپ خلافت کے مستحق تھے گر آپ بعد میں تبدیل ہو گئے اور ایسے نئے نئے کام کیے جن کا آپ کو علم ہے۔

#### حق صدافت كا دعويٰ:

### قتل کی دوسری صورتوں کا ذکر:

آپ نے فرمایا ہے کہ صرف تین قسم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے گرہم کتاب اللہ میں ان مذکورہ تین قسموں کے علاوہ دیگر اقسام کے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز پاتے ہیں 'یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے جوز مین میں فتنہ وفساد کے لیے کوشش کرتے ہیں نیز اس باغی کا جو بغاوت کے بعد جنگ کر بے قبل روا ہے اور اس شخص کا قتل کرنا بھی جائز ہے جو حقوق کے ادا کرنے میں حاکل ہواور اسے روکے اور اس پر جنگ کرے اور اس حق تلفی پر اصر ارکرے۔

### ظلم وبغاوت كاالزام:

آپ نے بغاوت اور سرکتی اختیار کررکھی ہے اور آپ حق وصدافت کی راہ میں حائل ہیں اور اس پرزبردی اصرار کردہے ہیں اور جن پر آپ نے قصداً مظالم کیے ہیں ان مظالم کورفع کرنے ہے مئر ہیں اور اس کے باوجود ہم پرزبردی امیر ہے ہوئے ہیں آپ نے اپنی حکومت کرنے اور مال ودولت کی تقسیم میں ظلم سے کا م لیا۔ اگر آپ سے بھتے ہیں کہ آپ ہم پرزبردی کررہے ہیں اور جو آپ کی حمایت کررہے ہیں ۔ اور ہم سے جنگ کرتے ہیں وہ آپ کے حکم کے بغیر جنگ کررہے ہیں تواس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خلافت سے کا معزول کرلیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے خلافت سے ) معزول کرلیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔



#### باب۲۲

# حضرت عثمان مِنْ لَقُنْهُ كَي سيرت وخصائل

حسن بن ابی آمحن فرماتے ہیں'' میں متجد نبوی ہیں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفان مُٹاٹُونا پی چا در کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دوسقے جھگڑتے ہوئے آئے اور آپ نے (اسی دفت )ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا''۔ با ہر جانے کی میمانعت:

حضرت حسن بھری پڑٹیمہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب بٹی ٹٹٹیؤ نے قریش کے معزز مہاجرین کو بلا اجازت دوسرے شہروں میں جانے کی ممانعت کر دی تھی۔ وہ اس بات کے شاکی تھے جب ان کی شکایت کی اطلاع حضرت عمر بڑی ٹٹٹو کو کلی تو آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا:

#### اونٹ سے مشابہت:

''اسلام کی حالت اونٹ کی مانند ہے ابتداء میں اس کا ایک دانت ہوتا ہے پھر دودانت نکلتے ہیں پھراس کے جاراور چھ دانت نکلتے ہیں اس کے بعدوہ من رسیدہ ہوجا تا ہے بوڑ ھے اونٹ سے نقصان کے علاوہ اور پچھ تو قع نہیں کی جاسکتی ہے۔

آگاہ ہوجا وُاسلام پختہ عمر کا ہوگیا ہے۔اب قریش بیر چاہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے صرف انہیں امداد ملے دوسر بے لوگوں کو نہ ملے مگر جب تک عمر بن الخطاب دخاتی زندہ ہے ایسانہیں ہوسکتا ہے میں گھاٹی پر کھڑا ہوا اہل قریش کی گردنیں کیڑے ہوئے ہوں تا کہ انہیں آگ میں گرنے ہے روکوں'۔

# بهای کمزوری:

سیف' محمد وطلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں''جب حضرت عثان بڑا تھنے ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھنے کے مطابق عمل نہیں کیااس لیے بدلوگ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے جب انھوں نے ان شہروں کودیکھا اور دنیا دیکھی اور لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہتی اور نہ اسلام میں انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تھاوہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور لوگوں نے ان سے بہت تو قعات قائم کرلیں اور ان معاملات میں وہ آگے بڑھتے گئے اور وہ کہنے لگے :

''ییلوگ (بہت می زمینوں کے ) مالک ہیں ہم ان سے واقف ہوں گےاوران سے اپنے تعلقات بڑھا کیں گے''۔ اس طرح اسلام میں پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ وفساد کا سبب بنی ۔ قریش کے لیے بندش :

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' حضرت عمر رہائتہ کی وفات سے پہلے اہل قریش ان سے اکتا گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں محصور کررکھا تھا۔ آپ نے انہیں (باہر جانے سے ) مختی سے منع کررکھا تھا آپ فرماتے تھے: ''سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے امت اسلامیہ کے لیے اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہتم مختلف شہروں میں آباد ہو جاؤگے''اگران میں سے کوئی شخص جومہا جرین میں سے ہواور مدینہ میں رہتا ہو۔ جہاد کے لیے اجازت طلب کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے: جہا دنبوی کی اہمیت:

''تم نے رسول اللہ مگٹیل کے ساتھ جو جہا دکیا تھا وہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ جہا دیے بہتر ہے تا کہ نہتم دنیا کودیکھونہ دنیا تمہیں دیکھے''۔

### مختلف شهرول میں آبادی:

جب حضرت عثمان بن عفان مِن تَنْ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی اس لیے وہ مختلف شہروں میں آبا دہو گئے۔اورعوام ان کے پاس آمدورفٹ کرنے لگےاس وجہ سے وہ حضرت عمرؓ سے زیادہ انہیں پبند کرنے لگے۔ حج کا التزام:

حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں '' جب حضرت عثانٌ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آخری سال کے علاوہ ہر سال حج کیا اوہ رسول الله علیہ مظہرات کو لے کر حج کرتے تھے جسیا کہ حضرت عمر رہی گئی کا طریقہ تھا۔ وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئی کو الله عقام پر رکھتے تھے بیآ خری صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پر ہوتے تھے۔

# کمزورول کی حمایت:

لوگ امن ہے رہتے تھے آپ نے شہر کے لوگوں کو یہ خطا کھا تھا:'' تم نیک کام کی ہدایت کرواور برے کام سے روکواور کو ئی مومن اپنے آپ کوحقیروذلیل نہ سمجھے کیونکہ اگر کمزورانسان مظلوم ہے تو میں ان شاءاللہ طاقتور کے مقابلے میں اس کا حامی رہوں گا۔ لوگ اس طریقے کے مطابق چلتے رہے آخر کار پچھلوگوں نے ان کی اس پالیسی کوامت اسلامیہ میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بنالیا''۔

# مال ودولت كي فراوا في :

سیف محمد اور طلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ'' حضرت عثمان بٹائٹو کی خلافت کا ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ قریش کے افراد نے مختلف شہروں میں مال ودولت اور جا کداد جمع کر لی اورعوام ان کی طرف مائل ہونے لگے وہ سات سال تک اس حالت میں رہے ہر جماعت بیرچا ہتی تھی کہان کا (پہندیدہ) شخص خلیفہ ہنے۔

### ابن سبا كا فتنه:

اس کے بعدابن السوداء (عبداللہ بن سبا) مسلمان ہوااور وہ بھی تقریریں کرنے لگا۔اس وقت دنیا عروج پڑھی اس لیے اس کے ہاتھ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے اورعوام حضرت عثان بڑاٹنز کی طویل عمر سے اکتانے ملگے۔ لہوولعب سے دلچیسی:

کیم بن عباد کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب د نیاوی خوشحالی آئی اورلوگوں کی دولت مندی انتہا تک پہنچی تو وہاں جو

سب سے پہلی برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتر وں کواڑا نا'اورمخلف مراکز پرنشانہ بازی تھی۔اس لیے حضرت عثان مٹی ٹیئنز نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیٹ کے ایک شخص کومقر رکیااس نے ان کبوتر وں کے پر کا ٹے اورنشانہ بازی کے مراکز کوختم کیا۔ کبوتر بازی کی ممانعت:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی کومنع کیا' وہ حضرت عثان بٹائٹھ تھے یہ (برائی)مدینہ میں اس وقت رونما ہوئی اس لیے آپ نے ایک شخص کومقرر کیااس نے اس (رسم بد) کوروکا۔

#### نشه بازی برسزا:

قاسم بن محمر ہے بھی اسی قسم کی روایت ندکور ہے مگراس میں بیاضا فہ ہے کہ''لوگوں میں نشہ کی عادت رونما ہوئی اس کے لیے حضرت عثان رہی تا تھا اور لوگوں کواس ( فعل قبیج ) ہے روکتا تھا۔ جب اس کے استعال میں زیادتی ہوئی اور بیعادت حد سے تجاوز کر گئی تواس نے حضرت عثان رہی تھی۔ کواس بات ہے مطلع کیا اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو لوگوں کا اس بات پراتفاق ہوا کہ نبید کے استعال پر بھی کوڑے لگائے جائیں چنا نچے ایسے بچھا فراد کو پکڑ کرکوڑے کی سزادی گئی۔

### دومرےشہروں پربرےاثرات:

حضرت سالم بن عبداللد دخاتین کی روایت ہے کہ جب مدینه منورہ میں کچھ حادثات رونما ہوئے تو و ہاں سے کچھ افراد جہاد کے ادادے سے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عربوں کے قریب رہیں ان میں سے کچھ حضرات بھرہ گئے اور کچھ حضرات کوفہ گئے اور کچھ حضرات کوفہ گئے اور کچھ حوات کوفہ گئے اور کچھ حوات کے درمیان و بھی خرابی بیدا کر دی جو مدینہ کے (نوجوان) فرزندوں میں پیدا ہوگئ تھی البتہ شام کے (نوجوان) فرزنداس خرابی سے بیچے رہے ۔ آخر کا رہیس سب مدینہ واپس آگے تھے واپس نہیں آگے لوگوں نے حضرت عثمان رہی تھی کو اس بات سے مطلع کیا تو حضرت عثمان رہی تھی نے کھڑے ہوکر یوں تقریری :

### حضرت عثان رمنالفيُّهُ كَيْحَقّ:

''اےاہل مدینتم اسلام کی بنیاد ہوااگرتم بگڑ گئے تو ( دنیا کے ) دوسر ہے مسلمان بگڑ جائیں گے اوراگرتم درست رہے تو وہ درست رہے تو وہ درست رہیں گے۔خدا کی تسم!اگرتمہاری طرف سے مجھے کسی برے کا م کی اطلاع ملے گی تو میں اسے جلاوطن کر دوں گااس بارے میں کسی کا اعتراض یا کوئی مطالبہ نہیں سنوں گا کیونکہ جولوگتم سے پہلے گز رہے ہیں ان کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے تھے بغیراس کے کہ کوئی مخالفت اور موافقت کی بات کرے۔

### حلاوطنی پراعتراض:

چنانچیان میں سے جب کوئی بڑا کام کرتا تھا یا لاٹھی اور کسی قتم کا ہتھیا راستعال کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان رہی ٹھٹنا سے جَلا وطن کر دیتے تھے اس (اقدام ) سے ان (نو جوانوں ) کے والدین بہت شور وغل مجانے لگے''انہوں (حضرت عثمان بھی ٹھٹنا) نے جلاوطنی کی سزا نظر یقہ سے نکالی ہے' کیونکہ رسول اللہ سکتی کے حکم بن الی العاص کے علاوہ اور کسی کوجلا وطن نہیں کیا تھا''۔

#### آپ کاجواب:

حضرت عثمان بھاٹیڈنے اس کے جواب میں فرمایا'' حکم بن العاص مکہ معظمہ کے باشندے تصےرسول اللہ سکتی انہیں وہاں سے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا پھر آپ ہی نے اسے اپنے وطن واپس جھیج دیا اس طرح رسول اللہ سکتی ہے نصیں معاف کر کے واپس جھیج دیا تھا۔ آپ کے بعد بھی خلیفہ نے لوگوں کوجلا وطن کیا اور حضرت عمر مٹائٹند نے بھی جلا وطن کیا۔

#### احتياط کې مدايت:

خدا کی شم! میں ضرور تمہارے اخلاق پرعفود درگز رہے کا م لوں گا اور اس کواپنے اخلاق کا حصہ بناؤں گا بہت ہی با تیں قریب خدا کی شم! میں ضرور تمہارے لیے پیندنہیں کرتا ہوں اس لیے مجھے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے رہنا ہوگا اس لیے تم تھی مختاط رہو۔ اور عبرت حاصل کرو۔

# ابن ابی حذیفه رهاشد کے بارے میں سوال:

سیف عبداللہ بن سعید اور کی بن سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ'' کسی شخص نے حضرت سعید بن المسیب وہائٹنا (مشہور محدث) سے محمد بن ابی حذیفہ وہائٹنا کے بارے میں کہ انھوں نے حضرت عثمان وہائٹنا کے خلاف بغاوت کیوں اختیار کی۔ انھوں نے فرمایا:

### حضرت عثمان مِنْ عَنْهُ کے برور دہ:

وہ (محمد بن ابی حذیفہ ) یتیم تھے اور انہوں نے حضرت عثان رہی گئیز کی آغوش میں پرورش پائی۔حضرت عثان رہی گئیز اپنے خاندان کے تمام بتیموں کی سر پرستی کرتے تھے اور ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔

# حضرت عثان مِناتِنْهُ ہے ناراضگی:

جب حضرت عثان بڑا ٹھنہ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے (سرکاری) عہدہ پرمقرر کرنے کی درخواست کی حضرت عثان بڑا ٹھنہ نے اس پرمعذرت کی تو اس نے کہا آپ مجھے سفر کی اجازت دیں تا کہ میں اپنی روزی کمانے کے لیے جدو جہد کرسکوں۔ آپ نے فرمایا ''تم جہاں چا ہو جا سکتے ہو'' اس کے بعد آپ نے اس کے لیے زاد سفراور سواری مہیا کی اور عطیات دے کر رخصت کیا جب وہ مصر پہنچ تو چونکہ انہیں جا کم مقرر نہیں کیا گیا تھا' اس وجہ سے وہ حضرت عثمان بڑا ٹھنے کے خالف ہو گئے۔

### مخالفت کی وجہ:

عمار بن یا سر رہی تھنا اور عباس بن عتبہ بن الی لہب رہی تھنا کے درمیان کچھ تکرار ہوگئی اس پر حضرت عثمان رہی تھنا ز دوکوب کیااس کی وجہ سے عمار اور عتبہ بڑی تھا کے خاندانوں میں آج تک عداوت چلی آ رہی ہے۔

عبداللہ بن ثابت رہی تھا روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سلیمان بن الی حثمہ رہی تھا سے (اس تکرار کے بارے میں ) دریافیت کیا توانہوں نے کہا'' انہوں نے تہت لگائی تھی''۔

#### غضب اورطمع:

مبشر کہتے ہیں کہ'' میں نے سالم بن عبداللہ مٹاٹٹا سے دریافت کیا کہ محمد بن ابی بکر مٹاٹٹا کس وجہ سے حضرت عثان مٹاٹٹا کے

برخلاف ہو گئے تھے؟''انہوں نے جواب دیا''اس کی وجہ غضب اور طمع ہے'' پھر میں نے پوچھا'' غضب اور طمع کا اظہار کیوں ہوا؟''
وہ بو لئے ''مسلمانوں میں (ان کے والد کی وجہ سے ) بڑا مرتبہ تھا۔ لوگوں نے انہیں دھو کے میں مبتلا کیااس کی وجہ سے ان کے اندر طمع
پیدا ہوئی نیز ان پر پچھ قرضہ ہوگیا تھا' حضرت عثمان دہائٹھ'نے ان پران کی گرفت کی اور اس میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اس
لیماس (طمع) کے ساتھ یہ واقعہ بھی شامل ہوگیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد (قابل حمد) کے بجائے وہ مذم (قابل ندمت) ہوگئے۔
نرمی کا نتیجہ:

سالم بن عبدالله بناٹله فرماتے ہیں'' جب حضرت عثان بٹاٹله خلیفہ ہوئے تو انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ زم رویہ اختیار کیا انھوں نے حقوق کا خیال کیا اور کسی کے حق کو معطل نہیں کیا اس لیے لوگ ان کی نرمی کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے گران کی نرمی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ (شہادت) تک پہنچایا۔

### بزرگون کی تعظیم:

قاسم کی روایت ہے کہ حضرت عثان بڑائٹن کا ایک پیندیدہ فعل میرسی ہے کہ ایک شخص کا حضرت عباس بن عبد المطلب رٹی ٹٹنز کے ساتھ جھکڑا ہوااس جھکڑے میں اس نے حضرت عباس بڑاٹٹن کو حقارت آمیز الفاظ کیے اس پر حضرت عثمان رٹی ٹٹنز نے اس کوز دوکوب کیا لوگوں نے اس براعتر اض کیا تو آب نے فرمایا:

### حضرت عباس مِنْ تَثَنَّهُ كااحترام:

رسول الله مَنْ ﷺ اپنے بچیا کی تعظیم وادب کریں اور میں لوگوں کوان کی تحقیر کرنے کی اجازت دوں جوکوئی ایسا کام کرتا ہویا اس کی حمایت کرتا ہویا کام کرتا ہو' و څخص رسول الله مُن ﷺ کامخالف ہے۔

#### نفیحت کی درخواست:

حمران بن ابان بیان کرتے ہیں'' بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان رہی تین نے مجھے حضرت عباس رہی تین کی طرف بھیجا اور میں انہیں بلا کرلے آیا۔اس وقت حضرت عثمان رہی تین نے ان سے فر مایا'' مجھے آج آپ کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے''۔ حضرت عباس رہی تین کی نصیحت:

حضرت عباس دخاتی نے فر مایا''آپان پانچ با توں پرضرورعمل کریں اگر آپان کی پابندی کریں گے تو قوم آپ کی مخالفت نہیں کرے گی''آپ نے فر مایا''وہ کیا ہیں'' حضرت عباس دخاتیٰ نے جواب دیا (وہ بیر ہیں)''(۱) قتل سے صبر کرنا (۲) لوگوں سے محبت کرنا (۳) درگز رکرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پوشیدہ رکھنا''۔

#### نرم غذا:

عمروبن امیضمری بخاتین کہتے ہیں'' قبیلہ قریش کے جوحفرات سن رسیدہ ہو جاتے تھے وہ نرم کھانا پسند کرتے تھے۔ایک رات میں نے حضرت عثمان بخاتین کھانا تھا۔اس میں بکری کے میں نے حضرت عثمان بخاتین کھانا تھا۔اس میں بکری کے شکم کا گوشت بھی تھا اور اس کے سالن میں دودھا ور گھی تھا۔حضرت عثمان بخاتین نے پوچھا'' تمہارے خیال میں یہ کھانا کیسا ہے؟'' میں نے کہا'' یہ سب سے عمدہ کھانا ہے جو میں نے کھایا ہے''اس پرحضرت عثمان بخاتین نے فرمایا''اللہ (حضرت) عمر بن الخطاب بخاتین پر رحم کرے تم نے اس تسم کا کھاناان کے ساتھ بھی کھایا تھا'' میں نے کہا:

#### حضرت عمر معالقًهٔ کی غذا:

''ہاں مگر جب میں اپنالقمہ منہ کی طرف لے جاتا تھا۔ تو وہ لقمہ میرے ہاتھ سے نکل پڑتا تھا۔ اس میں گوشت نہیں تھا اس کے سالن میں گئی تھا۔ گر دورہ نہیں تھا'' حضرت عثمر مِن لِثَنَّ نے فرمایا''تم سچ کہتے ہو بلکہ حقیقت سے ہے کہ حضرت عمر مِن لِثَنَّ نے اپنے جانشینوں کے کام کورشوار بنا دیا ہے' وہ (کھانے کی) ان چیزوں میں سے معمولی چیز استعال کرتے تھے۔ گر میں جو کھانا کھا تا ہوں وہ مسلمانوں کے مال کوخرج کر کے نہیں کھا تا ہوں بلکہ اپنے ذاتی مال کوخرج کرکے کھا تا ہوں'۔

### نرم کھانے کی عاوت:

### حضرت عثمان من شنه كي غذا:

عبیداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں'' میں ماہ رمضان المبارک میں حضرت عثمان رفی تین کے ساتھ افطار کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس (حضرت) عمر مخی تین کے ذمانے کے کھانے سے زیادہ نرم کھانا آیا کرتا تھا۔ میں نے حضرت عثمان رفی تین کے دستر خوان پرعمدہ کھانے دیکھے اور چھوٹے بھیٹر بکریوں کا گوشت بھی ہررات کھایا۔ میں نے حضرت عمر رفی تین کو بھی چھنے ہوئے آئے کی روفی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ بھیٹر بکریوں کا معمولی گوشت کھاتے تھے جب میں نے حضرت عثمان رفی تین سے اس بارے میں گفتگو کی تو انھوں نے فرمایا:

### حضرت عثان رخالتْن؛ كي اصلاحات:

الله (حضرت) عمر رہی گئی پررخم فر مائے (حضرت) عمر رہی گئی کا کون مقابله کرسکتا ہے؟ سائب کی روایت ہے ''میں نے منی میں جوسب سے پہلا خیمه دیکھاوہ (حضرت) عثان رہی گئی کا خیمہ تھا اور آخری خیمہ عبداللہ بن عامر بن کریز رہی گئی تھا۔ نیز حضرت عثان رہی گئی کا خیمہ تھا اور آخری خیمہ عبداللہ بن عامر بن کریز رہی گئی تھا۔ نیز حضرت عثان رہی گئی کہا نے کے دوسری اذان زورا کے مقام پر دلوائی علاوہ ازیں حضرت عثان رہی گئی کہا خلیفہ تھے جن کے لیے آئے کو (چھانی سے ) چھانا گیا''۔

### اہم باتوں ہے آگاہی:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ''ابن ذی الحبکہ نہدی نیرنج (جادو) کا کام کیا کرتا تھا۔حضرت عثان بڑاٹٹۂ کواس کی اطلاع ملی تو انہوں انہوں نے ولید بن عقبہ بڑاٹٹۂ کولکھا کہاس بارے میں خوداس سے پوچھیں اگروہ اقرار کر بے تواس کو دردتا ک سزادی جائے'انہوں نے اس کو بلوا یا اوراس سے پوچھاتواں نے کہا'' ہاں یہ عجیب وغریب شعبدہ بازی کا کام ہے''اس پرانھوں نے اس کو سزاد سے کا حکم دیا اورعوام کوچھی اس سے مطلع کیا اور اس کے سامنے حضرت عثان بڑاٹٹۂ کا یہ خطر بھی پڑھ کرسنایا گیا'' یہ معاملہ شجیدہ اور تھین ہے اس لیے تم بھی سنجیدگی اختیار کرواور بنسی ندا تی اور دل گئی ہے بچو'۔

لوگوں کو پہتجب ہوا کہ حضرت عثمان رہائٹنز کو پہنجر کیسے معلوم ہوئی۔

#### مخالفت کی وجوہات:

بہرحال دوسر بے لوگوں کے ساتھ اسے بھی سزادی گئی اور حضرت عثان بوٹائٹن کواس کے بار سے میں لکھا گیااس پروہ ناراض ہوگیا۔ جب حضرت عثان بوٹائٹن نے چندا فراد کوشام کی طرف جلاوطن کیا تو کعب بن ذی الحبکہ اور مالک بن عبداللّٰہ کو جواس کے خیالات کا حامی تھا۔ دنیا وند کے مقام کی طرف بھیجا کیونکہ وہ تحروطلمسات کی سرز مین تھی۔

جب سعید بن العاص مٹی ٹٹنز حاکم ہوا تو اس نے اس مخص کو واپس بلالیا اس کے ساتھ احسان کیا اور نیک سلوک کیا مگر اس نے ناشکری کی اور اس کا فتنہ بڑھتا ہی گیا۔

#### ضالي بن حارث كاوا قعه:

ولید بن عقبہ دفائیڈ کے عہد میں ضائی بن حارث برجمی نے انصاری خاندان سے ایک شکاری کتا مستعارلیا جس کا نام قرحان تھاوہ ہرنوں کا شکار کرتا تھا۔ ضائی نے وہ کتاروک لیا۔ (واپس نہیں دیا) تو انصاری افراداس پر چڑھ آئے اور زبردی وہ کتااس سے چھین کراس کے مالکوں کوواپس کر دیا۔ اس پرضائی نے انصاریوں کی ہجو کی۔ انصار نے حضرت عثان رفائیڈ کے پاس جا کرشکایت کی تو انہوں نے اس کو مزادی اور جیل خانے میں ڈال دیا جیسا کہ وہ عام طور پر اس قتم کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھا سے بیات بہت نا گوار معلوم ہوئی وہ قید خانے ہی میں فوت ہوگیا اس وجہ سے اس کا فرزندا میر ابن ضائی سبائی (عبد اللہ بن سباکا پیرو) بن گیا تھا۔ مخالفوں کا انجام:

سیف متستر کے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ '' بخدا! جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے سنا ہے ہروہ خض جس نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر' نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے دسترت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے دسترین ضابی تھے کہ اور میں اور کہ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت نے بین نوی الحبکہ 'ابوزین ابومواع' کمیل بن زیاد اور ممیر بن ضابی شامل تھے بیلوگ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک عثان رہی تھے مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے''اس پر عمیر بن ضابی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے''اس پر عمیر بن ضابی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے''اس کے بعد دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

### کمیل کی بدنیتی:

عمیررات می سے واپس آگیا البتہ کمیل بن زیاد نے جرات سے کام لیا اور ایک جگہ بیٹھ کرموقع کا انتظار کرنے لگا جب حضرت عثمان بڑا تھا، تا ہے واپس آگیا البتہ کمیل بن زیاد نے جرات سے کام لیا اور ایک جگہ بیٹھ کرموقع کا انتظار کرنے لگا جس حضرت عثمان بڑا تھا، آپ نے بھے زخمی کردیا' آپ نے فرمایا'' کیا تم اچا تک حملہ آور نہیں تھے؟'' اس نے کہا'' اس اللہ کی قتم! لگا'' اے امیر المومنین! آپ میں حملہ آور نہیں تھا) اس نے قتم کھالی اسنے میں اور لوگ بھی اکتہے ہو گئے اور کہنے لگے'' اے امیر المومنین! ہم اس کی تلاثی لیس گے''۔ آپ نے فرمایا:

### رسمن كومعا في :

· رہنیں اللہ نے اس کو عافیت عطا کر دی ہے اس لیے میں نہیں جا ہتا ہوں کہ جو کچھاس نے کہا ہے' اس کے علاوہ اور کو کی بات

معلوم کروں''۔اس کے بعد آپ نے فر مایا'' بخدا! میراخیال یہی تھا کہتم (مجھے قبل کرنے کے ) مقصد ہے آئے ہو' اگر میں سپا ہوں تو (اس معافی کے بعد )اللّٰدا جرعظیم عطا کرے گااورا گرتم جھوٹے ہوتو اللّہ تنہیں ذلیل کرے گا''۔

یہ کہہ کرآپاپنے پاؤں پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے''اے کمیل! تم مجھ سے بدلہ لےلؤ' یہ کہہ کرآپ دوزانو ہو گئے'اس نے کہا'' میں نے چھوڑ دیا'اس طرح دونوں صحیح سلامت باقی رہ گئے۔

#### عهد حجاج كاواقعه:

جب تجاج بن یوسف کوفیہ آیا تو اس نے کہا'' جو شخص مہلب کی مہم میں شامل تھا۔ وہ اس کے دفتر میں آئے اور کوئی جھبک نہ محسوں کرے اس پرعمیسر بن ضافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا''میں بہت کمزور اور بوڑھا شخص ہوں میرے دوطاقت ور فرزند ہیں آپ ان میں سے ایک کومیرے بجائے لے جائیں' حجاج نے پوچھا''تم کون ہو؟''وہ بولا''میں عمیسر بن ضافی ہوں''اس پر حجاج نے کہا: امیر بن ضافی کافتل:

تم چالیس سال سے اللہ بزرگ و برتر کی نافر مانی کرتے رہے ہو' بخدا! میں مسلمانوں کے سامنے تمہیں سزادوں گاتم کتے کو چرانے والے ظالم انسان (کی حمایت) کے لیے ناراض ہوئے تصحمہارے باپ نے خیانت اور سازش کی تھی تم بھی سازش کا قصد کرتے رہے ہواس لیے میں ارادہ کرنے کے بعداس ہے نہیں پھروں گا' چنانچے اس کی گردن ماردی گئی۔

#### دوسري روايت:

سیف قبیلہ اسد کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب جاج بن یوسف کوفہ میں آیا تو اس نے (جہاد کے لیے)
جانے کے لیے اعلان کرایا تو اس موقع پرایک شخص نے (مذکورہ بالا) کچھ عرض داشت کی ۔ جاج نے اس کی بات مان کی جب وہ چلا گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا'' میر میرے دل میں گھٹتا ہے'' جاج نے نے پوچھا'' عمیر کون ہے؟''اس نے کہا'' یہ بوڑھا شخص (جوابھی گیا تھا )' جاج نے کہا'' ہاں تم نے مجھے نیزے کا وہ حملہ یا ددلا دیا ہے جسے میں بھول گیا تھا کیا بیان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گیا ہے )' عبان مخالف بغاوت کی تھی؟ اس نے کہا'' ہاں' جاج نے نے پوچھا'' کیا کوفہ میں اس کے علاوہ اور کوئی ایبا آ دمی بھی ہے''اس نے کہا'' ہاں! کمیل ہے''اس پر جاج نے کہا'

### عميراورتميل:

میرے پاسعمیرکولاؤ'' چنانچہاس کی گردن اڑا دی گئی اس کے بعداس نے کمیل کو بلوایا مگروہ بھاگ گیا فلبیلہ نخع نے اس کو پکڑلیا' اسودین ہشیم نے کہا:

''آپاں بوڑھے خص کا کیا کریں گے جس کو بڑھا پے نے ہی عاجز کر دیا ہے''۔

#### حجاج نے کہا:

'' بخدا!تم اپنی زبان بند کروور نه میں تلوار ہے تمہاراسراڑادوں گا''اس پراس نے کہا'' آپ جو چاہیں کریں''۔ جب کمیل نے بیددیکھا کہاس کی قوم میں دو ہزار جنگجو سپاہی ہیں مگراس کے باوجوداس کی قوم پرخوف ہراس مسلط ہے تواس موقع پراس نے کہا:

# کمیل کی پیشی:

### كميل كى گفتگو:

اس پر کمیل نے کہا'' آپ مجھے کس جرم میں قتل کررہے ہیں؟ کیااس پر کہ حضرت عثان بڑٹٹٹنے نے مجھے معاف کردیا تھااس پر کہ میں صحیح سالم نچ نکلا'' حجاج نے کہا'' اے ادہم بن المحر ز!اسے قتل کردو''وہ بولا'' پھراس (کے قتل) کے نواب میں ہم اور آپ شریک ہوگے؟'' حجاج نے کہا'' ہاں''ادہم نے کہا'' بلکہ ثواب آپ کو ملے گااور جو گناہ ہوگااس کا دبال میری گردن پر ہوگا''۔

#### عباس بن ربيعه كوانعام:

سیحیح بن حفص بیان کرتے ہیں'' ربیع بن الحارث بن عبد المطلب عہد جاہلیت میں حضرت عثان رفائقۂ کے شریک تھے (جب حضرت عثان رفائقۂ خلیفہ ہوئے تو) عباس بن رہیعہ نے حضرت عثان رفائقۂ سے کہا''آپ ابن عامر رفائقۂ کولکھ دیں کہ وہ جھے ایک لاکھ (کی رقم) قرض دے'آپ نے اسے لکھ دیا تو اس نے ایک لاکھ (درہم) انعام کے طور پر دیئے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دیے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دے تک ان کا گھر عباس بن رہیعہ کا گھر کہلا تا ہے۔

#### سخاوت ومروت:

مویٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی گئے ، کی بچپاس ہزار کی رقم (حضرت) طلحہ رہی گئے کے ذیمہ (واجب الاوا) تھی'ا یک ون جب حضرت عثان رہی گئے مسجد نبوی میں آئے تو (حضرت) طلحہ رہی گئے نے فر مایا'' آپ کا مال موجود ہے آپ اس پر قبضہ کرلیں'' حضرت عثان رہی گئے نے فر مایا''اے ابومحمہ! وہ مال تمہارا ہے اور آپ کی مروت اور شرافت کا صلہ ہے''۔

#### حفرت طلحه مِن تَشْرُ سے درخواست:

تھکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی بھاٹٹنانے (حضرت) طلحہ بھاٹٹنا سے (محاصرہ کے وقت) فرمایا'' میں تنہمیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم جا کرلوگوں کو (حضرت) عثان بھاٹٹنا کے پاس سے دور کرو' انہوں نے کہا''نہیں بخدا! جب تک کہ بنوامیہ اپنی جانب سے حق ندادا کریں''۔

### اراضی کی فروخت:

حسن کی روایت ہے کہ (حضرت) طلحہ بن عبیداللہ بنالتہ نے حضرت عثان بناتیہ سے سات لاکھ کی قیمت پران کی اراضی خریدی اوروہ (بیرقم) لے کران کے پاس گئے عظمہ بنائیہ نے فرمایا ''ایک شخص سے بیدمعاملات طے کررہا ہوں مگرا سے نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کا کیا حکم نازل ہونے والا ہے' اس پران کا قاصدرات بھرلوگوں کووہ رقم تقسیم کرتا رہا یہاں تک کہ مسمح کے وقت ان کے پاس کوئی درہم باتی نہیں رہا۔

### امير حج كاتقرر:

<u>سے میں حضرت عثمان بٹی ٹیٹن</u>ے کے تکم سے حضرت عبیدالقد بن عباس بٹیٹ (امیرالحج بن کر)لوگوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے جیسا کہ ابومعشر نے بیان کیا ہے۔

#### محاصره کی مدت:

۔ واقدی بدروایت عکر مہ خود حضرت عبیداللہ بن عباس پڑت کی زبانی رقم طراز ہے کہ حضرت عثان بٹی ٹٹڑ وو دفعہ محصور ہوئے۔ حضرت عکر مہ بٹی ٹٹٹڑ کے سوال پرانہوں نے بتایا کہ حضرت عثان بٹی ٹٹڑ پہلی دفعہ بارہ دن تک محصور ہوئے اس موقع پر جب اہل مصر آئے تو حضرت علی بٹی ٹٹٹڑ ذوخشب کے مقام پراہل مصریے ملے اورانہیں واپس بھجوایا۔

### حضرت على رضائفيذ كا خلوص:

(حضرت ابن عباس بن ﷺ فرماتے ہیں کہ ) بخدا! حضرت علی بٹاٹٹی حضرت عثان بٹاٹٹی کے مخلص اور سپے دوست منے البتہ مروان اور سعید بن العاص بڑ ﷺ کے جعلی کاموں اور اعتر اضات نے جووہ حضرت علی بٹاٹٹیز کے برخلاف کرتے رہتے تھے انہیں بدظن کردیا تھااوروہ ان لوگوں کی (غلط) با توں کو برداشت کرتے رہتے تھے۔

### حضرت على مغالثُهُ كے خلاف گفتگو:

یہ (مروان وغیرہ) میہ کہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برخلاف کوئی گفتگو نہ کر سکے اس کی ایک وجہ میہ بھی تھی کہ حضرت علی بٹائٹیڈ 'حضرت عثمان بٹائٹیڈ کوفیسے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برخلاف کوئی گفتگو کہ حکام تحت ہوجا تا تھا ایسے موقع پر میلوگ کہتے تھے'' یہ (حضرت علی بٹائٹیڈ) آپ کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہیں جب کہ آپ ان کے امام (خلیفہ) بزرگ چچازاو بھائی اور پھو لی زاد بھائی ہیں۔ ایسی حالت میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ غائبانہ طور پر کیا کہتے ہوں گئن نے معاملات میں وخل جنانچہ میلوگ حضرت عثمان بٹائٹیڈ کے معاملات میں وخل بہیں دیں گئن کے بیچھے پڑے رہے تا آئکہ انہوں نے عزم مصم کرلیا کہ وہ حضرت عثمان بٹائٹیڈ کے معاملات میں وخل بہیں دیں گئن کے معاملات میں وخل بہیں دیں گئن۔

# حضرت على رض الله كل شكايات:

(حضرت ابن عباس بڑی فی ماتے ہیں) میں دن میں (جج کے لیے) مکہ معظمہ روانہ ہوا تو میں حضرت علی مٹائٹونہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عثان مٹائٹونٹ نے مجھے روانہ ہونے کی دعوت دی ہے اس پر انہوں نے مجھے سے فرمایا'' حضرت عثان مٹائٹونٹ نہیں چاہتے ہی کہ انہیں کوئی نصیحت کرے اعول نے دھو کے بازوں کو اپنا راز دال بنار کھا ہے ان میں سے کوئی ایسانہیں ہے جس کا ایسے لوگوں سے تعلق نہ ہو جو خراج نہ کھاتے ہوں ان لوگوں کو ذلیل نہ کرتے ہوں' اس پر میں نے کہا'' آپ کی ان سے قرابت اور رشتہ داری ہے اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہوں تو آپ ہیکام (ضرور کریں کیونکہ اسی صورت میں آپ معذور سمجھے جا کیں گئے'۔ یہ الزام:

# . خالد بن العاص مِنْ الله كنام بيغام:

حضرت ابن عباس نے مزید فرمایا'' مجھ سے (حضرت) عثان رہی تھند نے بیفر مایا تھا'' تم خالد بن العاص رہی تھند کے پاس جومکہ معظمہ میں جا کر کہنا کہ امیر المونین آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں' میں اپنے دنوں ہے محصور ہوں اور اپنے گھر میں کھاری پانی پی رہا ہوں مجھے اس کنوئیں کا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے جسے میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا اور جس کا نام' رومہ ہے۔ تمام لوگ اس کا پانی پینے ہیں مگر میں اس کا پانی پینے سے محروم ہوں۔ میں گھر کی چیزوں کے علاوہ اور پھھنیں کھا سکتا ہوں۔ میں بازار سے کوئی چیز منگوا کر نہیں کھا سکتا ہوں اور میں اس حالت میں (اپنے گھر کے اندر) محصور ہوں' میم انہیں تھم دو کہ وہ لوگوں کو لے کر جج

#### مخالفت سيخوف.

چنانچہ جب میں جج کے لیے آیا تو میں خالد بن العاص رہا تھنا کے پاس بھی پہنچااور حضرت عثمان رہا تھنا نے جو بیغام مجھے دیا تھا' وہ پیغام میں نے انہیں پہنچادیا تواس نے مجھ سے کہا'' کیاان لوگوں کی دشمنی مول لینے کی (کسی میں ) طافت ہے؟''۔

### حضرت ابن عباس شيط كاحج:

اس نے جج کرانے ہے بھی انکار کردیا اور کہا''تم لوگوں کو جج کراؤ کیونکہ تم رسول اکرم کو گیا کے چھانی ہو۔ آ گے چل کریہ معاملہ (خلافت) حضرت علی بھاٹی تک پہنچے گاس لیے تہمیں اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو' چنانچہ میں نے لوگوں کو جج کرایا پھرمینے کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا۔

#### خون كاالزام:

اس وقت حضرت عثمان رہی گئے: شہید ہو چکے تھے اور لوگ حضرت علی رہی گئے: کی گردن پر کوور ہے تھے جب حضرت علی رہی گئے: نے مجھے دیکھا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کرمیری طرف متوجہ ہوئے۔ اور مجھے سے سرگوشی کرنے لگے اور فرمانے لگے'' بید حادثہ رونما ہوا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ در حقیقت بیہ بہت بڑا حادثہ ہے اور کوئی شخص ان (نازک حالات کا) تدارک نہیں کرسکتا ہے' میں نے کہا ''عوام کو آج کل آپ کی سخت ضرورت ہے تا ہم میری رائے بیہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو کوئی خلیفہ ہوگا اسے اس شخص (حضرت عثمان میں نی نی خون کا ملزم گردانا جائے گا آگے چل کر انھوں نے بیعت حاصل کرنے پر اصرار کیا اس لیے ان پر بھی ان کے خون (قتل کرنے ) کا الزام لگایا گیا۔

### أمير حج كاتقرر:

ایک دوسرے سلسلہ روایت ہے بحوالہ عکر مدحضرت عبداللہ بن عباس بٹی شافر ماتے ہیں'' حضرت عثان بٹی تینے ہے جو سے سے فر مایا:'' میں نے خالد بن العاص بن ہشام بٹا تینے کہ کو کہ معظمہ کا حاکم بنایا ہے چونکہ اہل مکہ کوان لوگوں کی باتوں کی اطلاع لی گئی ہے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس نرمانے میں حرم کعبہ کے امن وا مان میں خلل واقعہ ہوگا جب کہ مسلمان دور دراز علاقوں سے وہاں زیارت کے لیے آئیں گے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں جج کے تمام انتظامات تمہمارے سپر دکروں'' حضرت عثمان رہی گئیڈنے نے حضرت ابن عباس بٹی شاکے ہاتھ

حاجیوں کے نام ایک خط بھی بھیجا تھا۔جس میں ان سے کہا گیا تھا۔ کہ وہ ان لوگوں کا انتظام کریں جنہوں نے انہیں محصور کرر کھا ہے۔ حضرت عاکشہ وئی تھا سے گفتگو:

جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑت اروانہ ہوئے تو وہ حضرت عائشہ بڑت کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے فر مایا '' میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تہہیں عمہ ہ زبان دی ہے کہتم اس شخص کوچھوڑ کرنہ جاؤ کیونکہ ان (باغیوں) کا بول بالا ہو گیا ہے۔ اور مختلف شہروں سے ایک نہایت ہی علین کام کے لیے اکٹھ ہو گئے ہیں میں نے طلحہ بن عبیداللہ بخالینہ کو دیکھا کہ انہوں نے بیت المال اور خزانوں کے لیے چابیاں رکھ چھوڑی ہیں اگر وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو وہ اپنے چچازاد بھائی (حضرت) ابو بکر رہا تی تھے کے طریقے پرچلیں گئے'۔

#### حضرت ابن عباس مني تنا كاجواب:

میں نے کہا''اےاماں جان! (اگر خدانخواستہ) اس شخص پر کوئی حادثہ رونما ہوا تو اس وقت مسلمان ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے اس پرانہوں نے فرمایا''تم خاموش رہومیں تم سے کوئی مجا دلہ اور مباحثہ کرنانہیں جا ہتی ہوں''۔

#### عام مسلمانوں کے نام خط:

عبدالمجید بن سہبل بیان کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت عکر مہ بھائٹنا کی روایت سے وہ خطنقل کرلیا تھا' جو حضرت عثمان مٹائٹنا نے (عام سلمانوں کے نام) بھیجا تھا۔وہ یہ ہے:

### بسم الله الرحمن الرحيم

(بیغط)اللہ کے بندے میرالمومنین عثان رہی تھی کی طرف سے مومنوں اورمسلمانوں کے نام ہے۔

''السلام علیم! میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد وثنا کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اما بعد! میں تمہیں اللہ بزرگ و برترکی یا ددلاتا ہوں جس نے تم پرنعتیں نازل کیں اور تمہیں اسلام (کی تعلیمات) کی تعلیم دی اور تمہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف پہنچایا اور تمہیں کفر کی طرف سے نجات دی اور تمہیں کھلی نشانیاں دکھلائیں' تم پررزق کو وسیع کیا اور دشمن پرغالب کیا اور تمہیں کا مل نعتیں عطا کیں جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر حق وصد اقت کے ساتھ فرما تا ہے۔

#### آيات سےاستدلال:

﴿ وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

''اگرتم الله کی نعمتوں کا شار کرنے لگوتو تم ان کا احاط نہیں کرسکو گے۔ بے شک انسان بہت ظلم اور ناشکری کرنے والا ہے''۔ تالقد

#### نیز بیرهی ارشادفر مایا ہے:

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُهُ وا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ جَمِيعًا ﴾

''اے ایمان والو!تم اللہ سے ڈروجسیا کہ اس ہے ڈرنے کاحل ہے اورتم مسلمان رہ کروفات یاؤیم اللہ کی رسی کومتحد ہو

کرمضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو''۔

### اطاعت كاحكم:

نیزیه بھی ارشا دفر مایاہے:

﴿ يَنَاتُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ مِيْفَاقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُمُ بِهِ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ "اے ایمان والو!تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جواس نے تم پر نازل کی تھی۔ اور اس کے عبد و پیان کو بھی یا د کرو جواس نے پختگی کے ساتھ تم سے بندھوایا تھا جب کہ تم نے کہا تھا: ہم نے (یوا حکام) سنے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے'۔

### افواہوں سے پر ہیز:

نیز بیکلم حق بھی ارشا وفر مایا ہے:

﴿ يَـٰاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اِنُ جَـآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا اَنُ تُصِيبُوا قَوُمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيُنَ ﴾

''اےا بمان والو!اگر کوئی فاس تمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم اس کی تحقیق کروابیا نہ ہو کہ تم قوم کو جہالت میں مبتلا کر دواور پھرتم کواینے کام پر پشیمان ہونا پڑئے'۔

# غداری کی مذمت:

نیز الله تعالی نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ اَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلا اُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ ﴾ ''حقیقت یہ ہے کہ جولوگ اللہ کے عہداورا پی قسموں کے ذریعہ حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں' یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا و آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے''۔

#### تقوي اوراطاعت:

الله تعالى نے به برحق قول بھی ارشادفر مایا ہے:

﴿ فَاتَّقُو اللَّهَ مَا استَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا ﴾

''جہال تک تم ہے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہواور (اجکام) سنواور اطاعت کرو''۔

### حکام کی اطاعت:

نیزیه بھی ارشادفر مایا ہے۔

﴿ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَ اَطِيُعُوالرَّسُولَ وَ اُولِي الْآمُرِ مِنكُمُ فَانُ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاُوِيْلًا ﴾

''تم الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اپنے میں سے صاحب اقتدار کی (اطاعت بھی کرو) اگرتم (مسلمانوں) کاکسی چیز میں جھگڑ ااوراختلاف ہوجائے توتم اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ بشر طیکہ تم اللہ اور روز آ خرت پرایمان رکھتے ہو یہ بات بہتر ہےاورانجام کے لحاظ سے بھی عمد ہ تر ہے'۔

#### خلافت كاوعده:

نیزییجمی ارشادخداوندی ہے:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَ لَيُمْ كِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمُ وَ لَيُبَدَّ لَنَّهُمُ مِّنُ بَعُدِ خَوُفِهِمُ امُنَّا يَعُبُدُونَنِي لَا يُشُركُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو بنایا جوان سے پہلے تھے اور وہ ان کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے غالب رکھے گا اور ان کی خوف و دہشت (کی زندگی) کو امن وامان میں تبدیل کرے گا۔ (بشر طیکہ) وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کریں اور جوکوئی اس کے بعد بھی کفراختیار کرے گا تو وہ لوگ فاسق میں''۔

### بیعت کی اہمیت:

يه برحق قول بھی اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيُـنَ يُبَايِعُوُنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوُنَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ اَيُدِيُهِمُ فَمَنُ بَّكَتُ فَاِنَّمَا يَنُكُتُ عَلَى نَفُسِهِ وَ مَنُ اَوُفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيُهِ اَجُرًا عَظِيُمًا ﴾ (سرة تُحُرُا بر٢١٥)

'' در حقیقت جولوگ (اے پیغیبر) آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پھر جس نے عہد شکنی کی تو اس نے اپنی ذات کے برخلاف (اسے نقصان پہنچانے کے لیے ) عہد شکنی کی اور جس نے اللہ کے معاہدہ کو پورا کیا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجرعطافر مائے گا''۔

### امن واتحاد کی ضرورت:

امابعد! (ندکورہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ) اللہ نے تمہارے لیے تعیل تھم اطاعت اور جماعت (کے ساتھ رہنے) کو پسند فرمایا ہے اور تمہیں نا فرمانی' نااتفاقی اوراختلاف ہے منع فرمایا ہے اور گذشتہ لوگوں کے اقبال سے تمہیں آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ باتیں تمہیں اس لیے پہلے سے بیان کر دی ہیں کہ نا فرمانی کے موقع پر یہ باتیں تمہارے برخلاف ججت بن تکیں۔

#### بإهمى اختلاف كاانجام بدنه

لہذاتم بزرگ وبرتر اللہ کی نصیحت کو مانو اور اس کے عذاب نے ڈرو کیونکہ تہہیں معلوم ہے کہ کوئی قوم اس وقت تباہ و برباد ہوئی جب اس میں اختلاف برپا ہوا اس لیے قوم کے لیے ایک سردار کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی شیرازہ بندی کرتارہ اور اس کی تنظیم برقر ارر کھا گرتم پیطریقہ جاری نہیں رکھو گے تو تم متحد ہو کرنماز کو قائم نہیں رکھ سکو گے (اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ) دشمن تم پر مسلط ہوجائے گا اور ایک دوسرے کی عزت و آبرومحفوظ نہیں رہے گی۔ ایسی صورت میں اللہ کا سیحے دین قائم نہیں رہے گا۔ اور تم مختلف فرقوں میں تقسیم

ہوجاؤ کے حالانکہ اللہ ہزرگ و برتر نے اپنے رسول کریم کا پیم سے بیار شاوفر مایا ہے:

#### نااتفاقی کی مذمت:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وَ كَانُوا شِيَعًا لَّسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ ( ياره ٨)

'' حقیقت بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی۔اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے (اے پیغمبر) آپ کاان ہے کوئی تعلق نہیں ہے''۔

میں بھی تہمیں اسی بات کی ہدایت کرتا ہوں جس بات کی تہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور تہمیں اس کے عذاب سے خبر دار کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت شعیب (پنیمبر) ملائلاً نے اپنی قوم سے بیفر مایا تھا:

#### مخالفت كاحشر:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُومَنَّكُمُ شِقَاقِى أَنُ يُصِيْبَكُمُ مِّشُلَ مَاۤ أَصَابَ قَوُمَ نُوُحٍ أَوُ قَوُمَ هُوُدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِحٍ ﴾ ''اے میری قوم! تمہیں میری مخالفت اس حالت پر نہ پہنچائے کہتم پر بھی (وہ عذاب) نازل ہو جو حضرت نوح مَلاِئلًا يا ہود مَلاِئلًا ياصالح مَلاِئلًا کی قوموں پر نازل ہوا تھا''۔

### فتنه پردازی:

امابعد! وہ قومیں جواس معاملہ میں گفتگو کر رہی ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ اللہ بزرگ و برتر کی کتاب کی طرف اور حق وصدافت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اوران کا مقصد دنیا نہیں ہاور نہ وہ دنیا کی باتوں میں جھگڑر ہے ہیں جب ان کے سامنے حق بات پیش کی گئی تو لوگ مختلف گر وہوں میں تقسیم ہو گئے بچھ حق بات کو اختیار کرنے لگے گر جب اس کا وقت آیا تو اس سے الگ ہوگئے اور پچھلوگ حق کوچھوڑ بیٹھے اور کسی چیز کو ناحق چھین لینے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہوئی اور وہ خلافت کی تبدیلی کی تبدیلی کی تبدیلی کی جبر کی کاموں میں بھی جلدی کرنے لگے۔

# معامده کی پابندی:

ان لوگوں نے تنہیں لکھاتھا کہ وہ اس معاہدہ کے مطابق واپس ہورہے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیاتھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے جومعاہدہ کیاتھااس سے میں نے سرموبھی انحراف کیا ہے وہ شرعی حدود کا مطالبہ کررہے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا '' تم بے شک شرعی حدود اس پر قائم کر وجوان حدود سے تجاوز کر گیا ہو نیزتم شرعی حدود اس پر بھی قائم کروجس نے تم پر دورونز دیک سے ظلم کیا ہو''۔

### جائز مطالبات کی حمایت:

وہ کہتے ہیں'' کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے'' میں نے یہ کہا'' جو جاہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے مگروہ کتاب اللہ کے نازل کردہ احکام میں حدہ آگے نہ بڑھے''۔

### قومی مال کی حفاظت:

ید (مفسدلوگ) کہتے ہیں''محروم شخص کورزق دیا جائے اور مال کا پورا پوراحق ادا کیا جائے تا کہ مال کے بارے میں نست

حسنہ (عمدہ دوایت) قائم ہوسکے۔اور مال خمس میں دست درازی نہ ہواور نہ صدقہ کے مال میں (کوئی خلل پڑے)''۔ میں ان باتوں بررضا مند ہو گیااوراس کے مطابق صبر واستقلال کے ساتھ کام کرتاریا۔

### بزرگول سےمشورہ:

میں نبی کریم سکتھ کی از واج مطہرات (امہات المونین) کے پاس بھی گیا اوران سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا: ''آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں''۔

ان (از واج مطہرات) نے فر مایا:

''تم عمرو بن العاص اورعبدالله بن قیس بنی ﷺ کوامیر مقرر کرواور معاویه بن گفتهٔ کوان کے عہدہ پر بحال رکھو کیونکہ انہیں تم سے پہلے کے خلیفہ نے حاکم بنایا تھا اوروہ اپنی سرز مین میں اچھا کا م کررہے ہیں اوران کی فوج بھی ان سے خوش ہے پھر تم عمرو (بن العاص) کولوٹا دو کیونکہ ان کی فوج بھی ان سے خوش ہے اوران کی حکومت سے مطمئن ہے اس لیے انہیں اپنی اراضی کو درست کرنے کا موقع دینا جا ہے''۔

# مشوره برمل:

میں نے بیتمام کام (ان کےمشورہ کےمطابق) انجام دیے (اس کے باوجود بھی) مجھ پرزیاد تیاں کی گئیں جیسا کہ میں نے تہہیں اوراپنے ساتھیوں کوکھاہے۔

# مخالفوں کے مظالم کا ذکر:

انہوں نے نقذیر کے کاموں میں جلد بازی کی اور مجھے نماز پڑھانے سے بھی روک دیا اور مجھے مسجد نبویؓ ( میں نماز پڑھنے اور جانے ) سے روک دیا نیز مدینہ میں جو کچھ تھاوہ سب چھین لیا۔

### باغيون كامطالبه:

جب میں تہمیں یہ خط لکھ رہا ہوں اس وقت وہ مجھے تین میں سے ایک بات کا اختیار دے رہے ہیں۔ ا۔ یا تو وہ مجھ سے ہر آ دمی کے بدلے میں جسے میں نے صحیحیا غلط طریقہ سے سزادی ہوقصاص لیں اور اس معاملہ میں کسی چیز کونہیں چھوڑیں گے۔ ۲۔ یا میں خلافت سے الگ ہوجاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کوخلیفہ مقرر کرلیں۔

#### اعلان بریت:

سے بریت سے بیانہبیں ان فوجیوں اور شہریوں کی طرف بھیجا جائے جوان کے مطبع ہیں اور وہ میری اس و فا داری اور اطاعت سے بریت کا اعلان کردیں جواللہ نے ان پر فرض کردی ہے۔

#### قصاص كامعامله:

آس کے جواب میں ) میں نے ان سے کہا'' جہاں تک مجھ سے قصاص لینے کاتعلق ہے تو مجھ سے پہلے بھی خلفاء گذر ہے ہیں جوضچے فیصد بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرتے تھے گران میں سے کسی سے کو کی قصاص نہیں لیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہان کا مقصدیہ ہے کہ وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔

#### دست برداری سے انکار:

وہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دے دیں تو وہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ ہزرگ و برتر کے کام اور اس کی خلافت سے اعلان بریت کروں۔ اعلان بریت کا جواب:

وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فوج اور شہریوں کے پاس بھیجا جائے اور وہ میری اطاعت سے بریت کا اعلان کریں۔ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں ان کا وکیل نہیں ہوں اور میں نے اس سے پہلے ان لوگوں کو زبردتی اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی رضا مندی سے میری اطاعت کررہے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد اللہ بزرگ و برترکی رضا جوئی ہے نیز وہ باہمی اصلاح کے خواہش مند میں۔

# الله کی رضا جو ئی:

تم میں سے جود نیا کا طلب گار ہے تو اسے اس قدر رحصہ ملے گا جس قدرالد ہزرگ و برتر نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو کوئی اللّد کی رضا مندی اور روز آخرت امت اسلامیہ کی اصلاح و بہبودی کا طلب گار ہے اور رسول اللّه عَلِیْتِم کی سنت حسنہ اور ان کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کواللہ ہی جز ائے خیر دے گامیس اس کو (مناسب ) بدلے نہیں دے سکتا۔

# عهد شکنی کی ندمت:

اگرتمہیں ساری و نیامل جائے تو یہ تمہاری دینداری کی قیمت نہیں سن سکتی اوراس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گااس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہواوراس سے ثواب کے طلب گاررہوا گرتم میں سے کوئی عہد شکنی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے پیندنہیں کروں گااور نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرے گا کہتم اس کے معاہدہ کوتوڑو۔

# خوزین سے پر ہیز:

یدلوگ مجھے جس بات پرمجبور کررہے ہیں وہ تمام تر خلافت کا جھٹڑا ہے اب صرف میری ذات ہے اور میرے ساتھی ہیں۔اللہ کے تھم اوراللہ کی نعمت کی تبدیلی کا نظار کررہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بری روایت قائم ہو۔اورامت اسلامیہ میں اختلاف و افتراق پیدا ہواور (مسلمانوں کی ناحق) خوزیزی ہو۔

### حق وصداقت کی دعوت:

اس لیے میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم حق وصدافت پر قائم رہواور میرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرواور بغاوت وسرکشی حجوڑ وتم ہمارے ساتھ بھی انصاف کروجیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے تھم دیا ہے۔ ریجا

# ايفائے عہد کا تھم:

الله نے تمہیں ایفائے عہداوراپنے حکم کی پابندی کی ہدایت کی ہے چنانچہ بیارشادفر مایا ہے:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْنُولًا ﴾

'' تم وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی''۔

#### معذرت خواہی:

میں نے بیدمعذرت اللہ کے سامنے پیش کر دی ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرسکو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنے نفس کو قطعی طور پر بری الذمہ نہیں قرار دیتا :وں کیونکہ پیفس برائی کی طرف مائل کرتار ہتا ہے بجز اس صورت کے جب، کہ میر اپر وردگار مجھ بررحم کرے اور وہ بہت بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

#### تويهواستغفار:

آگر میں نے پچھلوگوں کومزا دی ہے تو اس صورت میں میری نیت خیرخواہی کی تھی للہذا میں اللہ کے سامنے ہر (برے) کام سے تو ہکرتا ہوں اور اس سے معافی کا طلب گار ہوں کیونکہ وہی گنا ہوں کومعاف کرسکتا ہے اور بیا یک حقیقت ہے کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور صرف گمراہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ۔حقیقت میں وہ بندوں کی تو ہہ کوقبول کرتا ہے اور برائیوں کومعاف کرتا ہے اور جو پچھوہ کرتے ہیں ان سے واقف ہے۔

# أمت كى خيرخوا ہى:

میں اللہ بزرگ و برتر ہے اپنی اورتمہاری مغفرت کا طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس امت کے دلوں کو بھلائی پرمتحد کرےاوران کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا کرے۔

وَالسَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ! أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ.

### نا مەعثان رىخانتىئە سنانا:

حضرت عبدالله بن عباس پڑھ فی فرماتے ہیں'' میں نے حضرت عثان بٹائٹی کا (مذکورہ بالا) نامہ مبارک انہیں (اہل حج کو) کا ذوالحجہکو پڑھ کرسنایا۔

# حج سے واپسی:

عبدالله بن عبدالله بن عتب كى روايت كے مطابق حضرت ابن عباس بي الله في مايا:

'' حضرت عثمان رہی تھنے نے مجھے بلا کرامیر حج مقرر فرمایا چنانچہ میں مکہ معظمہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوا اور میں نے مسلمانوں کو حج کرایا اور انہیں حضرت عثمان رہی تھنے کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اس کے بعد جب میں مدینہ واپس آیا تو (حضرت)علی رہی تھنے: کی خلافت کے لیے بیعت ہو چکی تھی''۔



#### باب٢٣

# حضرت عثمان رضالتُهُ كي مَد فين

ابوبشیرعابدی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھائٹۂ کی لاش تین دن تک (گھر میں ) پڑی رہی اسے کسی نے دفن نہیں کیا۔ پھر حکیم بن خرام اور جبیر بن مطعم بھی نیانے حضرت علی بھائٹۂ سے دفن کرنے کے بارے میں گفتگو کی اوران سے بیا جازت طلب کی کہان کے گھر والے ان کی لاش کو دفن کر دیں حضرت علی بھائٹۂ نے اس کی اجازت دے دی۔

#### تدفين ميں رکاوٹ:

جب ان (دشمنوں) کواس کی اطلاع ملی تو وہ پھر لے کرراہتے میں بیٹھ گئے آپ کے اہل وعیال (جنازہ لے کر) نکلے وہ (لاش کو فن کرنے کے لیے) مدینہ کے ایک باغ کی طرف جارہے تھے جسے حش کو کب کہتے ہیں یہاں یہودا پنے مردوں کو فن کرتے تھے۔

# حضرت على مِنْ تَنْهُ كَي مدا خلت:

جب وہ جنازہ کے کروہاں پنچے توان لوگوں نے جنازے پر سنگباری کی (اوران کی لاش کو ) پھینک دینے کاارادہ کیااتنے میں حضرت علی ڈٹاٹٹنز کو بیاطلاع ملی تو آپ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ انہیں (حضرت عثمان ٹٹاٹٹنز کو ) فن کرنے دیں چنانچہ وہ باز آگئے اورآپ کُوش کوکب میں فن کر دیا گیا۔

# قبرستان میں توسیع:

جب حضرت معاویہ بن ابوسفیان بی ﷺ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کی دیوارکوگرا دینے کا تھم دیا تا کہ اس کا سلسلہ بقیع کے قبرستان کے ساتھ مل جائے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا تھم بھی دیا کہ حضرت عثمان بٹی ٹٹنڈ کے مزار کے قریب اردگر داپنے مردب فن کریں اس طرح ان قبروں کا سلسلہ مسلمانوں کے قبرستان بقیع کے ساتھ مل گیا۔

#### تدفين كاحال:

ابوکرب مضرت عثان مخاتیٰ کے عہد میں ان کے بیت المال کے نتظم تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثان رہی گئی مغرب اور عشاء کے درمیان مدفون ہوئے ان کے جنازے میں مروان بن الحکم مضرت عثان رہی گئی کے تین آ زاد کر دہ غلام اوران کی پانچویں بیٹی شریک ہوئیں۔ جب ان کی صاحبزادی نے ماتم کے لیے اپنی آ واز نکالی تو لوگوں نے پھر اٹھا لیے اور قریب تھا کہ ان کی صاحبزادی ہوئے۔ صاحبزادی پر پھر برسائے جائیں کہ اتنے میں لوگ جنازے کو دیوار کی طرف لے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔ فیس میں بیٹی شریب ہوئے۔ فیس میں بیٹی میں بیٹی ہیں ہوئے۔ فیس بیٹی ہیں اوگ جنازے کو دیوار کی طرف سے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔

#### مد فن يراختلاف:

 ہے' اس پر جھڑ ابڑھنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر کارابن عدیس البلوی نے کہا'' اے بوڑے خص آپ کا کیا حرج ہے کہ آئیس کہاں وفن کیا جاتا ہے' حکیم بن حزام ہو گٹر بولے: انہیں بقیع الفرقد ہی میں وفن کیا جائے گا جہاں ان کے بزرگ اور پیش رومدفون ہیں'۔ چنانچہ حکیم بن حزام بڑ گٹر جنازہ لے کر نکلے اورانہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نماز جنازه كاانعام:

واقدی کا قول ہے صحیح یہ ہے کہ جبیر بن مطعم ڈھاٹٹئنے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی۔

# تدفين ميں تاخير:

مخرمہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثان بڑاٹھ؛ جمعہ کے دن چاشت کے وقت شہید ہوئے مگرانہیں فن نہیں کیا جا سکااس بارے میں (ان کی زوجہ محترمہ) نا کلہ بنت الفرافصہ نے 'حویطب بن عبدالفری' جبیر بن مطعم' ابوجہم بن حذیفہ' حکیم بن حزام اور نیار اسلمی بڑوٹی سے مدوطلب کی ۔ وہ بولے'' ہم ان کا جنازہ دن کے وقت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اہل مصر دروازے پر ہیں تم لوگ قو قف کرؤ'۔

#### جنازه الملانے میں رکاوٹ:

جب مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت آیا تو لوگ داخل ہوئے گرانہیں (لاش کے پاس) جانے سے روک دیا گیا۔ابوجم نے کہا'' بخدا مجھے وہاں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔تم اس (جنازہ) کواٹھاؤ''۔ بقیعے میں تدفین :

حضرت جبیر بن مطعم بٹاٹٹیز نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اس کے بعد حضرت نا کلہ نے پچھ بولنا چاہا گرلوگوں نے انہیں منع کر دیا اور کہا ہمیں ان کمینے لوگوں سے اندیشہ ہے کہ وہ ان کی قبر کونہ کھود دیں ' خرکار حضرت نا کلہا ہے گھر چکی گئیں ۔ سے میں

### جنازہ کےشرکاء:

عبداللہ بن ساعدہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹاٹیئہ شہید ہوئے تو ان کی لاش دورا توں تک وہیں رہی لوگ اسے دفن نہیں کر سکے پھراس (لاش) کوان حپاراشخاص نے اٹھایا: اے حکیم ابن حزام ۲۔ جبیر بن مطعم ۳۔ نیاز بن مکرم ۳۔ ابوجہم بن حذیفہ ٹکائٹیں۔

# كچھلوگوں كى مخالفت:

جب ( جنازہ کو ) رکھا گیا تا کہ اس پرنماز ( جنازہ ) پڑھی جائے تو انصار کے کچھافراد آئے تا کہ نماز ( جنازہ ) پڑھنے سے روکیس ان میں اسلم بن اوس بن بجرہ ساعدی ابو حیہ مازنی اور دیگر حضرات شامل تھے انہوں نے بقیع میں دفن کرنے سے بھی روکا۔

#### تد فین میں مزاحمت:

حضرت ابوجہم مٹاٹٹۂ نے کہا'' انہیں فن کر دو کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ان پرنماز ( جناز ہ ) پڑھی ہے'' وہ بولے نہیں بخدا! انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا جائے گااس لیے انہیں حش کو کب میں دفن کیا گیا۔

جب بنوامیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس احاطے کو بقیع کے قبرستان میں شامل کر دیا چنا نچیآج کل بیدا حاطہ بنوامیہ کا قبرستان

# بےحرمتی کاارادہ:

عبداللہ بن موک مخزومی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رفیا ٹیڈ شہید ہوئے تو ( دشمنوں نے ) ان کا سر کاٹ لینے کا ارادہ کیا اس پر حضرت نا کلہ اور حضرت ام البنین لاش پر گر پڑیں اور انہیں اس کام سے بازر کھا۔ وہ چیخنے چلانے لگیس انہوں نے اپنامنہ پیٹ لیا تھا اور کپڑے بھاڑ لیے تھا س پر ابن عدلیں نے کہا' دنہیں (اس حالت میں چھوڑ'' چنا نچہ حضرت عثان رفیا ٹیڈ کی لاش کوشس و یے بغیر بقیع لیے انہوں نے جاہا کہ جنازوں کے مقام پر ان پر نماز ( جنازہ پڑھی ) جائے ۔ گر انصار نے انہیں روک دیا۔ جب حضرت عثان رفیا ٹیڈ کا جنازہ دروازہ بر کھا ہوا تھا تو عمیر بین ضائی ان کی لاش برکود کر کہنے لگا:

''تم نے میرے باپ ضبائی کوقید کردیا اوروہ قید خانے میں مرگیا تھا اس طرح ان کی ایک پہلی ٹوٹ گئی تھی''۔

# تد فين ميں مجلت:

ما لک بن افی عامر فرماتے ہیں'' جب حضرت عثان بھاٹھ؛ شہید ہوئے تو میں بھی ان کا جناز ہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ہم ان کے جناز ہے کواس قدر جلد لے جار ہے تھے کہ ایک دروازے سے ان کا سرٹکرایا اس وقت ہم پر بہت خوف و دہشت طاری تھی۔ تا آ کلہ ہم نے انہیں حش کوکب میں دفن کر دیا''۔

### حضرت نائله كاليغام:

سیف کی روایت سے ہے کہ جب حضرت عثان رہی گئے: شہید ہوئے تو حضرت نا کلہ نے عبدالرحمٰن بن عدلیں کے پاس سے پیغام بھیجاتم میرےسب سے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میں بیرتی رکھتی ہوں کہتم میرا کا م انجام دو'وہ سے ہے کہتم ان مردوں کو مجھ سے دورکر دو۔اس پروہ انہیں دھمکانے اورسب وشتم کرنے لگا۔

# رات کوند فین:

جب آ دھی رات ہوئی تو مروان حضرت عثمان دخاتھ' کے گھر آئے وہاں زید بن ثابت' حضرت طلحہ بن عبیداللہ' حضرت علیٰ خضرت علیٰ حضرت حسن اور حیج بھی پہنچے پھروہ حضرت حسن اور حضرت کعب بن ما لک اور دیگر صحابہ بزلالیٹیم میں بھی پہنچے جنازے کے مقام پرعورتیں اور بیچ بھی پہنچے پھروہ حضرت عثمان بخاتشن کے جنازہ کولائے اور مروان نے اس پرنماز جنازہ پڑھائی۔ پھروہاں سے وہ بقیع کے قبرستان لے گئے اور وہاں (حش کوکب) کے مقام کے قریب انہیں وفن کردیا۔

# غلاموں کی تدفین:

جب صبح ہوئی تو حضرت عثان بھائٹیز کے ان غلاموں کے جنازوں کو بھی وہاں لایا گیا جوان کے ساتھ شہید ہوئے تھے تو اس

وقت لوگوں نے انہی وہاں فن کرنے ہے رو کا توانہیں حش کوکوب میں فن کر دیا گیا۔

# مزارعثان مِعَالِينَ كِقريب بدفين:

جب شام ہوی ءتو ان میں ہے دوغلاموں کو نکال کر حضرت عثان رٹھاٹٹیؤ کے مزار کے پہلومیں فن کیا گیاان میں ہرا یک ساتھ پانچ مرداورا یک عورت فاطمہ ام ابراہیم بن عدی تھیں پھریہاوگ لوٹ کر کنانہ بن بشر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

### دولاشول كاحشر:

آپ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے آپ اجازت دیں کہ ان دونوں لاشوں کو جو گھر میں پڑی ہیں نکالا جائے۔اس نے ان ( دشمنوں ) سے اس بارے میں گفتگو کی مگر وہ نہیں مانے ۔آ خر کاراس نے کہا'' میں اہل مصرمیں سے آل عثمان کا پڑوی ہوں تم ان دونوں لاشوں کو نکلوا کر بھینک دو۔ چنا نچہ ان دونوں لاشوں کو ٹاگلوں سے تھسیٹ کرسڑک پر بھینک دیا گیا اور انہیں کتوں نے کھالیا۔

# شہیدغلاموں کے نام:

ان دونوں غلاموں کے نام جو دارعثان کے محاصرہ کے وقت شہید ہوئے تھے بخیج اور مبیح تھے چنا نچہان کی فضیلت اور کا راموں کی وجہ سے بالعموم غلاموں کے نام انہیں دونوں غلاموں کے نام پررکھے جانے لگے۔تیسرے غلام کا نام (جوشہید ہوا) لوگوں کو یا ذبیس رہا۔

# غسل کے بغیرید فین

حضرت عثمان بعی نشخه کوشس نهیں دیا گیا تھا انہیں انہی کپڑوں میں اورخون میں کفنایا گیا اسی طرح ان دونوں غلاموں کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔

# حضرت شعبی کی روایت:

حضرت شعبی کی روابیت ہے کہ حضرت عثان ڈھاٹٹئز رات کے وقت مدفون ہوئے اور مروان بن الحکم نے ان پرنماز ( جناز ہ ) پڑھائی ۔ان کے پیچھےان کی صاحبز ادی اور حضرت نا کلہ بنت فرافصہ روتی ہوئی ٹکلیں ۔



# تاریخ شهادت

حضرت عثمان می تاریخ شهادت میں (اختلاف ہے البتہ تمام راویوں کا)اس پراتفاق ہے کہ ان کی شہادت ماہ ذوالمحبہ میں ہوئی ایک روایت بیہ ہے کہ آپ کی شہادت ۱۸/ ذوالحجہ ۳ سے میں ہوئی مگر جمہور اور راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھیں شہیر ہوئے۔

# ۳۷هیک روایت:

محمداخنسی اور آبن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹاٹٹۂ بروز جمعہ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۲ ھ میں عصر کے بعد شہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔اوران کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔

مصعب بن عبداللد نے بھی اپنی روایت میں یہی تاریخ اور یہی وقت بتایا ہے۔

# ۳۵ هی روایت:

دوسرے راویوں کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثان دخاتشہ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھے میں شہید ہوئے۔

حضرت عامر شعبی کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثان رہی گئی اپنے گھر میں بائیس دن تک محصور رہے اور رسول اللہ کا گئی کی وفات کے بچپیویں سال ۱۸/ ذوالجبر کی صبح کو شہید ہوئے۔

#### دیگرروایات:

ابومعشر کی روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رہی گئے: جمعہ کے دن بتاریخ کے ا/ ذوالحجہ ۳۵ ھے کوشہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہائٹن جمعہ کے دن بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھوشہید ہوئے حضرت عمر رہائٹن کی شہادت کے بعدوہ گیارہ سال گیارہ مہینے اور بائیس دن خلیفہ رہے۔

ا بن عقبل نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عثان محالتٰ کی شہادت ۳۵ ھامیں ہو گی۔

#### شهادت کاوقت:

سیف کی مشہورسلسلہ روایت کے مطابق حضرت عثمان رفائٹۂ کی شہادت بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ دن کے آخری وقت ہوئی۔ دوسرے راویوں کا بیان ہے کہان کی شہادت چاشت کے وقت ہوئی۔

### جمعه کی صبح:

ہشام بن الکلمی کا بیان ہے کہ حضرت عثان رہی گئن کی شہادت جمعہ کی صبح کو بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ۳۵ ھے کو ہوئی ان کی مدت خلافت بارہ سال سے آٹھ دن کم تھی ۔

# جمعه کی صبح:

مخزمہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مِن تَشْن کی شہادت مَدکورہ بالا دن اور تاریخ میں چاشت کے وقت صبح اِئی۔

# ایام تشریق کی روایت:

بعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ حضرت عثان رہائٹو کی شہادت ایا م تشریق ( قربانی اور تکبیریں پڑھنے کے دنوں ) میں ہوئی چنانچیہ حضرت زہری کا قول ہے۔

حضرت عثان مٹی تھنا۔ کی شہادت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ایام تشریق میں ہوئی۔اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ شہید ہوئے۔

# حضرت عثان رضائتيه كي عمر شريف

ہمارے پیشروراویوں نے حضرت عثان بڑاٹٹۂ کی عمر میں بھی اختلاف کیا ہے بعض کا قول بیہ ہے کہ حضرت عثان رٹاٹٹۂ کی عمر بیاسی سال تھی چنانچہ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عثان رٹاٹٹۂ کی عمر شہادت کے وقت بیاسی سال تھی مخز مہ بن سلیمان والبی نے بھی ان کی عمر بیاسی سال بتائی ہے صالح بن کیسان کا بیان ہے کہ ان کی عمر بیاسی سال سے چند مہینے زیادہ تھی۔

# حضرت عثمان مغالثية كاحليه مبارك

حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں جب میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت عثان رہائٹندا بنی چا در پرسہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو آپ خوب صورت تھے آپ کے چبرے پر چیک کے معمولی نشان تھے اور ان کے بال ان کے باز دؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔

#### مشهورروایت:

عمر میںاختلاف:

ابن سعد نے محمد بن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہ وہ (محمد بن عمر) کہتے ہیں میں نے تین مشہور آ دمیوں سے حضرت عثمان وٹائٹنا کے حلیہ مبارک کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے ان کے بیانات میں اختلاف نہیں یایا حضرت عثمان وٹائٹنا قد و قامت کے لحاظ سے نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت قد تھے وہ خوبصورت تھے ان کی جلد نرم و ملائم تھی ان کی داڑھی بہت گھنی تھی وہ گندم گوں تھے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ بہت بڑا تھا اور ان کے سرکے بال بہت گھنے تھے۔

# امام زهری کی روایت:

ز ہری فرماتے ہیں حضرت عثمان معاشمة درمیانہ قد وقامت کے تصان کے بال خوب صورت تھے چبرہ بھی حسین وجمیل تھا۔

#### *ججرت واسلام:*

ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ سکھیل حضرت ارقم بھٹینئز کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو حضرت عثمان بھٹینزاس سے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔حضرت عثمان بھٹینز نے پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ججرت کی اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں ہجرتوں کے موقع بران کی زوجہ محتر مدحضرت رقیہ بڑینیا بنت رسول اللہ سکھیل ساتھ تھیں۔

# حضرت عثمان رضافتنه كى كنيت ونسب

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہائٹن کی دور جاہلیت میں کنیت ابوعمر وتھی جب اسلامی دور آیا تو ان کی زوجہ محتر مدرقبہ رہنے بنت رسول مکا تھا کے بطن سے ایک صاحبز اوے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا لہٰذامسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے رکارنے گئے۔ ایکارنے گئے۔

# حضرت عبدالله ملاتنه:

حضرت عبداللہ مٹائٹہ چھسال کے ہوئے تو ایک مرغ نے ان کی آئکھ میں چونچ مار دی جس کی وجہ سے وہ بیار ہو گئے اور ماہ جمادی الاق ل مہ ھیں وہ فوت ہو گئے رسول اللہ ٹائٹیٹا نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی اور حضرت عثمان ٹرٹٹیٹی نے انہیں قبر میں اتارا ہشام بن محمد کا قول ہے کہان کی کنیت صرف ابوعمروتھی۔

#### نسپ نامه:

حضرت عثان مخاشَّنه کا (والدین سے )نسب نامہ یہ ہے:

عثان بن عفان بن العاص بن اميه بن عبيثم بن عبدمنا ف بن قصى \_

ان کی والدہ کانسب ونام ہیہے:

اروی بنت کریز بن رئیع بن حبیب بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی ۔ ان کی نانی ام حکیم بنت المطلب تھیں ۔



# ابل وعيال

ان کی از واج میں ہے رسول اللہ عربی کی دوصا جبز ادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بڑھیں مصرت رقیہ رہی ہے۔ سے عبداللہ دخالتین پیدا ہوئے۔

#### حضرت فاختدر فيسنيان

ایک زوجه محرتمه فاخته بنت غزوان تھیں جوقبیله مازنی کی تھیں ان سے ایک صاحبز ادیتولد ہوئے جن کا نام بھی عبداللہ تھاوہ عبداللہ الاصغر کہلاتے تھے وہ نوت ہو گئے ایک زوجہ محتر مہام عمر و بنت جندب قبیلہ از دیے تھیں ان سے یہ اولا دپیدا ہوئی۔ عمر وُ خالدُ ابان عمراور مریم۔

#### حضرت فاطمه مين نيا:

فاطمه بنت وليد قبيله مخزوم كي خيس - ان سے وليدا ورسعيد توليد ہوئے -

حضرت ام البنين ميمينيا:

<u> ام البنین بنت عبین</u>ه قبیلهٔ خزاره یے تعلق رکھتی تھیں ۔ان سے عبدالملک بن عثانٌ تولد ہوئے جو**نوت ہو گئے تھے۔** 

### حضرت امله رئياتيا:

املہ بنت شیبہ کے بطن سے عائشۂ ام ابان ٔ ام عمراور دوسری صاحبز ادیاں تولد ہوئیں۔

#### حضرت نائله وثنانيا:

#### د گیراولاد:

واقدی کابیان ہے کہ حضرت نائلہ ہی ہے صفرت عثان ہی گئے۔ کی ایک صاحبز ادی تولد ہوئیں جن کا نام ام البنین بنت عثان تھاان کا زکاح عبداللہ بن بزید بن الی سفیان سے ہوا۔

#### آخری از واج:

جب حضرت عثمان بڑٹائنہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کے پاس مندرجہ ذیل از واج موجود تھیں: 1 املہ بنت شیبہ 2 ناکلہ البنین کو ام البنین کو ام البنین کو ام البنین کو افت ہیں غزوان۔ علی بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھائٹۂ نے محصور ہونے کے وقت ام البنین کو طلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھی۔

# حضرت عثمان رضائتين كيعمال وحكام

عبدالرحمٰن بن زنا دروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان پڑھٹن شہید ہوئے تو اس سال مندرجہ ذیل حکام وعمال مختلف علاقوں پر تتھے :

مکہ معظمہ کے حاکم عبداللہ بن الحضر می رہائٹہ تھے۔ طائف کے حاکم قاسم ابن ربیعہ تقفی رہائٹہ تھے صنعا ( یمن ) کے حاکم بعلی بن منیہ رہائٹہ تھے۔ جند کے حاکم عبداللہ بن ربیعہ رہائٹہ تھے۔

### علاقه عراق کے حکام:

بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر مٹاٹٹۂ بن کریز تھے جب وہ وہاں سے نکل آئے تو اس وقت تک حضرت عثان مٹاٹٹۂ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا کوفہ کے حاکم سعید بن العاص مٹاٹٹۂ تھے انہیں بھی وہاں سے نکالا گیا تھا اس کے بعدوہ وہاں جانہیں سکے۔

### حاكم مصر:

مصرکے حاکم عبداللہ بن سعد بن سرح رہی گئی تھے جب وہ حضرت عثان رہی گئی کے پاس آئے تو محمد بن ابی حذیفہ نے مصری حکومت پر قبضہ کرلیا عبداللہ بن سعد رہی گئی نے سائب بن ہشام عامری کومصر میں اپنا جائشین بنایا تھا مگر محمد بن حذیفہ نے انہیں نکال دیا تھا۔ علاقہ شام کے حکام:

شام کے حاکم حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہڑ ﷺ تھے۔

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان مٹائٹۂ شہید ہوئے تو شام کے (پورے علاقے کے حاکم امیر معاویہ مٹائٹۂ تھے۔ حضرت معاویہ وٹائٹۂ تھے۔ حضرت معاویہ وٹائٹۂ کی طرف سے حمص کے حاکم عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید رٹائٹۂ قنسرین کے حاکم حبیب بن مسلمہ وٹائٹۂ تھے۔ اردن کے حاکم ابوالاعور بن سفیان تھے۔ فلسطین کے حاکم علقمہ بن حکیم کنانی تھے۔ بحری علاقوں کے حاکم عبداللہ بن قیس فزاری تھے۔ اورشام کے قاضی حضرت ابوالدرداء وٹائٹۂ تھے۔

# عراق واران کے حکام:

ہیت المال کے منتظم عقبہ بن عمر و رفائٹیا تھے اس زیانے میں حصر ت عثمان رفائٹیا کے قاضی زید بن ثابت رفائٹیا تھے۔

# حضرت عثمان رخالتين كمشهورخطبات

حضرت عتبه منابعًين كي روايت ہے كه حضرت عثمان رمی النتی نے خلافت كی بیعت لینے کے بعدیہ خطبہ ارشاد فرمایا:

#### يهلا خطبه

ا مابعد! مجھ پر (خلافت کا) بار ڈال دیا گیا ہے اور میں نے اسے قبول کیا ہے گرآ گاہ ہو جاؤ کہ میں (اپنے پیش روؤں کی) اتباع کروں گااورکوئی نئ بات (بدعت )نہیں نکالوں گا۔

الله بزرگ و برتر کی کتاب اورسنت نبی تکافیل کی اتباع کے بعد میں تین باتوں پر کار بندر ہوں گا میں تمہارے متفقہ فیصلہ اور مشورہ کی تقبیل کروں گا اور متفقہ طریقہ جوتم نے مقرر کیا اس میں اہل قبر کی سنت اور طریقے پر چلوں گا میں ضروری حقوق ادا کرنے کے علاوہ اور باتوں میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔

# د نیا کی کوشش:

آگاہ ہو جاؤکہ دنیا بہت سرسبزنظر آتی ہے لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں مگرتم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ اس پر بھروسہ کرنا کیونکہ وہ اعتاد کے قابل نہیں ہے اور خوب جان لو کہ دنیا اس کو چھوڑ ہے گ جواسے ترک کرد ہے گا۔

### آخری خطبه:

بدر بن عثان کے چاپیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بڑاٹٹنانے مجمع کے سامنے جوآ خری خطبہ دیاوہ یہ ہے۔

حقیقت بیہ بے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تہیں دنیااس لیے عطا کی ہے کہ تم اس کے ذریعہ آخرت کو حاصل کرو۔اس نے تہیں دنیااس لیے عطانہیں کی ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہوجا و دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باتی رہے گااس لیے تم اس فانی دنیا پر ہرگز نہ فخر کرو۔اور بید دنیا تہہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کردے بلکہ تم وائی زندگی کوتر جج دو کیونکہ دنیاختم ہوجائے گی اور تہہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔

# تقو یٰ اوراتحاد کی تلقین:

تم الله بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اوراس (تک پینیخے) کا ذریعہ اور وسیلہ ہے تم اللہ کے انقلابات سے ڈرتے رہواورا پی جماعت کا ساتھ دواور مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤتم اللہ کے اس لطف وکرم کو یا دکرو کہتم ایک دوسرے کے دشمن تھے مگر اس خدانے تمہارے دلوں کو متحد کیا اور اس کی مہر بانی کی بدولت تم بھائی ہوگئے۔

# نماز کی امامت

ر بیعہ بن عثان بیان کرتے ہیں کہ (جب حضرت عثان ہٹاٹنڈ کوان کے گھر محصور کیا گیا تو ) سعد القر ظ مؤذن حضرت علی بن الی طالب مٹاٹٹنڈ کے پاس آیا اور کہنے لگا' کون لوگوں کونماز پڑھائے گا؟۔

# حضرت ابوا بوب انصاری مناتشه:

حضرت علی بیخانتینہ نے فرمایا''تم خالدین زید بیخانتینہ کو بکارو'' ( کہ وہ نماز پڑھائمیں ) چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کونماز پڑھائی۔اس دن بیمعلوم ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری بیخانتیہ کا نام خالدین زید بیخانتیہ ہے۔ چند دنوں تک وہ نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد حضرت علی بیخانتیہ نے نماز پڑھائی۔

# سهل بن حنيف من الثينة كي اما مت:

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم مِن النّتُهُ بیان کرتے ہیں کہ مؤ ذن حضرت عثان بڑا نئی کے پاس آیا اور انہیں نماز (پڑھانے) کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ''میں نماز پڑھانے نہیں جاؤں گاتم اس کے پاس جاؤ جونماز پڑھائے''۔ مؤ ذن حضرت علی بڑا تھنا کے پاس آیا تو انہوں نے اس دن نماز پڑھائی جس دن حضرت عثان بڑا تھنا آخری مرتبہ محصور ہوئے تھے اور بیوہ رات تھی جب کہ ذوالحجہ (بقرعید) کا چاند دکھائی دیا تھا۔ پھروہی نماز پڑھاتے رہے۔

# حضرت على مناتشُهُ كى ا ما مت :

جب عید (بقرعید) کا دن آیا تو حضرت علی شاشهٔ نے عید کی نماز پڑھائی اور وہی نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثان شاشهٔ شهید ہو گئے ۔

حضرت ابن عمر بنی تنظیر کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بھاٹنڈ محصور ہوئے تو حضرت ابوا بوب انصاری نے چند دنوں تک نماز پڑھائی پھرحضرت علی بھاٹنڈ نے جمعہاورعید کی نماز پڑھائی تا آ نکہ حضرت عثمان بھاٹنڈ شہید ہوگئے۔



# شهادت عثمان رضائشهٔ برمرا فی

حضرت عثمان ہمی تنزیکی شہادت کے بعد متعدد شعراء نے نظمیں کھیں کچھ شعراء نے آپ کی مدح کی اور نوحہ کھھا کچھالوگ ایسے مجھی ہیں جوان کی شہادت برخوش ہوئے۔

حضرت عثان مِن تَشِن کی مدح کرنے والے شعراء میں مشہور حضرت حسان بن ثابت انصاری کعب بن ما لک انصاری اور تمیم بن ابی بن تنبل مِن تنبی میں۔

# حضرت حسان مِنْ اللهٰ کے مراثی:

حضرت حسان بن ثابت بھالٹنڈ نے آپ کے مرثیہ اور تعریف میں مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں اور ان میں قاتلوں کی جوبھی ہے۔(اشعار کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے):

- کیاتم نے سرحدوں پر جہاد کرنا ترک کردیا ہے؟ کہ میں کے مزار کے قریب آ کرہم سے جنگ کی۔
- ◙ تم مسلمانوں کے بہت برے طریقے پر گامزن ہوئے۔اوروہ بہت برا کام تھا۔جس کے یہ بدکارلوگ مرتکب ہوئے۔
- € (شہادت کی) رات نبی کریم گئی کے صحابہ کرام شہید اس طرح شہید ہوئے کہ وہ) قربانی کے اونٹ معلوم ہوتے تھے جنہیں مسجد کے دروازے پرذنج کیا جارہا ہو۔
- میں ابوعمرو (حضرت عثان بھائٹے) کا ماتم کرتا ہوں وہ اپنی آ ز مائش میں پورے اترے اور اب وہ (قبرستان) بقیع الغرقد میں آ رام فرما ہیں۔

#### د وسرامر ثيبه:

دوسری نظم میں حضرت حسان بن ثابت نے یوں ارشا دفر مایا ہے:

- اگر (آج) ابن اروی (حضرت عثمان رخافتنه:) کا گھر تباہ ہو گیا ہے (اس کا) ایک درواز ہ گراہوا ہے اور دوسرا درواز ہ جل کروبران ہو گیا ہے۔
- 🛭 ( تو کبھی آبیا بھی زماندتھا کہ )اس گھر پر پہنچ کر حاجت مندا پی حاجت روائی کرتا تھااور یہاں ذکرالہی اورشرافت کے کاموں کا چرچا تھا۔
  - اےلوگو!اپنے آپ کونمایا ل کرد کیونکہ اللہ کے نزدیک جھوٹ اور تج برابرنہیں ہوئے میں۔
- متم شہنشاہ عالم کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤاورا لیے حملہ کا اعتراف کروجس کے آگے پیچھے (حملہ آوروں کے )گروہ تیار ہوں۔
   حضرت کعب میں تین کا مرشیہ:

حضرت کعب بن ما لک انصاری می تند (اشعار میں ) فر ماتے میں :

ا۔ ہوش اڑ گئے ہیں اور آنسولگا تار بہدرہے ہیں۔

- ۲۔ ایک بہت خوف ناک حاد شدونما ہو گیا ہے جس نے بہاڑ وں کو گرا کر فکڑ ہے فکڑے کردیا ہے۔
- س\_ خلیفه کی شهادت بهت غم ناک واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے نہایت خطرنا ک مصیبت نازل ہوگئی ہے۔
  - ۳۔ خلیفہ کی شہادت برستارے ماند بڑگئے ہیں اور روشن آفتاب میں روشنی باقی نہیں رہی ہے۔
    - ۵ مجھے کس قدرافسوس ہوا جب لوگ اپنے کندھوں پران کا جنازہ لے کر گئے۔
    - ۲۔ جب انہوں نے قبر میں اپنے بھائی کوا تا را تو قبرنے کن کن چیز وں کو پوشیدہ کیا۔
- ے۔ (اس قبر میں) بخشش' سخاوت اور سیاست پوشیدہ ہے اور وہ نیکی بھی جوسب سے آ گے بڑھ کر جاتی تھی۔
  - ۸۔ کتنے بیتیم تھے جن کی خبر گیری کی جاتی تھی اب وہ تباہ و ہرباد ہوگئے۔
  - ۹۔ وہ ہمیشہان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی تکالیف کودور کرتے تھے۔
  - •ا۔ آجوہ (حضرت عثمان رخاتیٰنه) بقیع میں آرام فرماہیں اوروہ (مسلمان)منتشر ہوگئے ہیں۔
- اا۔ انھوں نے اینے امام (خلیفہ) کوشہید کیا ہے جو بہت نیک اور پاک دامن تھاس کیے ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔
  - ۱۲۔ وہلم وبرد باری کے ساتھ بارخلافت اٹھار ہے تھے۔ان کی نیکی اورشرافت شہرہُ آ فاق تھی۔
  - ١١- اعثانٌ انهول نے تہمیں بقسور شہید کیا ہے۔ انھول نے تجھے گھر کی حجبت کے نیچے جا کرشہید کیا ہے۔

#### حضرت حسان مِناتِنْهُ كا تبيسرا مرثيه:

حفرت حسان بن ثابت رضائتُهُ نے ایک تیسری نظم میں (شہادت عثانًا کے موقعہ پر) یوں ارشاد فرمایا ہے:

# ابل شام کی حمایت:

- جو خص خالص اور بے میل موت سے خوش ہوتا ہو۔اسے جا ہے کہ وہ حضرت عثمان رہی تھند کے گھر کے معر کے کودیکھے۔
  - (اے لوگو!) صبر کرو'میرے ماں باپتم پر قربان ہوں۔ کیونکہ مصیبت میں صبر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔
  - ہم اہل شام اوراس کے امیر کے اقد ام سے خوش ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کے بدلے بھائی ٹل گئے ہیں۔
- میراانهی لوگوں تے تعلق قائم ہے خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اور میرانام حسان ہے۔ (میں انہی تے تعلق رکھتا ہوں)
  - **3** تم بہت جلدان ( دشمنوں ) کے علاقوں **میں نعر** ہ تکبیر سنو گےاور ( لوگ ) عثانؓ کے انتقام کے نعرے بلند کریں گے۔

# حباب بن يزيد كامرثيه:

- فرزوق شاعر کے چھاحباب بن بزیدمجاشعی کے بیاشعار ہیں:
- 🛭 تمہارے باپ کی شم اثم مت گھبراؤ کیونکہ اب خیرو برکت بہت تھوڑی رہ گئے ہے۔
- مسلمان اپنے دین میں کمزور ہوگئے ہیں۔اور (حضرت) عثمان بن عفان (کی شہادت) نے طویل شروفسا دچھوڑ اہے۔
  - اے ملامت کرنے والو! ہرانسان کوفناہونا ہے۔اس لیے تم اللہ کے راستے پرخوش اسلو بی سے چلتے رہو۔



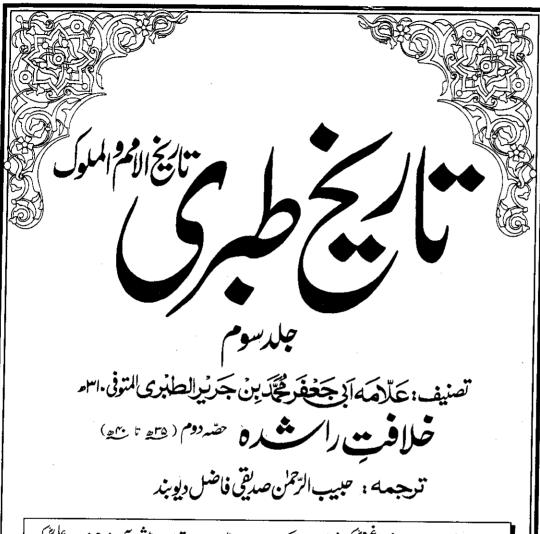

اس حصہ میں حضرت عثمان غنی گی شہادت کے بعد مدینہ میں جو واقعات پیش آئے حضرت علی کی بیعت ، حضرت عائی کی بیعت ، حضرت عائشہ اور حضرت زبیر افغیرہ کا اختلاف جنگ جمل ، جنگ صفین ، واقعہ تحکیم ، فرقہ خارجیہ سے حضرت علی کی جنگ اور شہادت کے حالات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ۔

لفائس كأددوباذاركراجي طرنمي

. 

# TT )

# حضرت على كرم الله وجهه كا دورِخلا فت

از

# چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کے جس حصہ کا بیتر جمہ ہوہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت پر مشتمل ہے تاریخ اسلام کا بیہ اگر چہ ابتدائی دور ہے اور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ لیکن حوادث و دا قعات کی وجہ ہے بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اب تک وفات رسول اللہ موجھ (ربیح الاقل ااھ) ہے لیکر ہ سے تک بیہ ہوتا رہا تھا کہ سیدنا حضرت ابو بکرصدیں بھاتھ: "سیدنا حضرت عمر فاروق بھاتھ: اور بیدنا حضرت عثمان بھاتھ: ایک دوسرے کے بعد عامة السلمین کی آزاداندرائے سے خلیفہ فتی ہوتے رہے۔ اگر چہ ان برگول کے امتحاب میں کوئی پر چہ رائے دہی نہیں استعال کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے دہی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے دہی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے کو جھپانے اور منافقت اور 'لیقین کے خلاف تھا۔ کیونکہ لوگ عام طور پر دیا نت داراور جرائے مند سے کسی کے خوف سے اپنی رائے کو جھپانے اور منافقت اور 'لیقین کے خلاف ملل اور عمل کے خلاف کا اور عمل کے خلاف کا اور عمل کے خلاف کا اور عمل کی خلاف کی ساتھ اپنا سردار وسر براہ منتخب کرتے مسلمانوں کا قافلہ کے برخد ہاتھا۔ اشخاص سے خلطی بھی ہوتی تھی اور شخصی تمر د کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں مگر مرکز سے کھی بغاوت مسلمانوں کا قافلہ کے برخد ہاتھا۔ اشخاص سے خلطی بھی ہوتی تھی اور شخصی تمر د کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں مگر مرکز سے کھی بغاوت اور سرکشی کی کوئی منظم شکل نہیں ملتی ہیں۔ خلافت اولی کی مقابلہ میں فوجی حرکت اسلام سے مرتد ہوجانے والوں کی سعی تھی 'اہل اور سرکشی کی کوئی منظم شکل نہیں اور ش نہیں۔

خلیفہ ٹالٹ سیدنا حضرت عثمان غنی بھالٹنڈ کے خلاف ان کے آخر زمانے میں مصر سے ایک طوفان اٹھا' اور عراق کے نوعمر بھی مصری نوعمر ول کے ساتھ مل گئے۔ یہودی سازش نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا ایک وسیع منصوبہ بنایا اور ناواقف و جاہل نوعمر ول نے اس ناپا کے منصوبہ بیل اور ناواقف و جاہل نوعمر ول نے اس ناپا کے منصوبہ بیل شرکت کر کے ایک منظم بغاوت کی شکل دے دی اور نمیتجہ بیہ ہوا کہ خلیفہ راشد حضرت سید ناعثمان غنی بھالٹیٰ۔ کو مدین کی مقدل سرزمین پر بے در دی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں بیہ پہلا وا تعدیقا کے مسلمان کہلانے والوں نے خود اسے جی خلیفہ کوشبید کر کے اندرونی فساداور با ہمی نزاع کی بنیا در کھی۔

اس نے بعد سیدنا حضرت علی مخافقۂ کے ہاتھ پرلوگول نے بیعت کی ۔سیدنا حضرت علی مخافقۂ نے امت کی خدمت تبجھ کُران سے بیعت لے ٹی تا کہلوگوں کوامن وامان میسر آ جائے۔وہ دیانت داری اوراخلاص کے ساتھ پیرائے رکھتے تھے کہ وہ ان لوگوں کوقا ہو میں رکھ کر بنظمی کوختم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

سیدنا حضرت عثان غنی مخالف کا خون ناحق ہوا اور عدالت نے کام نہ کیا۔ نہ کوئی گرفتار کیا گیا نہ کسی پرمقدمہ چلایا اور نہ کوئی عدم ثبوت میں رہا کیا گیا۔ ایسااس لیے ہوا کہ حضرت سیدناعلی مخالف کو اختلافات کی آندھیوں نے اس کاموقع نہ دیا۔ ان کی ساری قوت مخالف طوفا نوں کورو کنے میں گزری۔

عدالت کی بالا دس اگرختم ہوجائے تو کسی قوم یا ملک کا کیا حال ہوگا خودسوچ کیجے۔اس لیے مسلمانوں کا بہت بڑا حصدان اختلافات کے باعث سیدناعلی بڑا تھی کی خلافت کو قبول نہ کر سکا اورخونِ عثان بڑا تھی کا مطالبہ کرتا رہا صورتِ حال اور بگڑتی گئ ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ بڑی تھا کا عمل اس سلسلے میں بے مثال ہے۔ایک بیوہ عورت جس کی کوئی اولا دنہیں جس کے پاس خزانہ نہیں ، فوج نہیں کسی سیاسی جماعت کی سر براہ نہیں۔ وار شیخت و تاج نہیں۔امید وار حکمرانی نہیں لیکن اس بے کسی و بے بسی کے باوجود ''عدالت کی بالا دتی' کے بنیا دی عمرانی اصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ یقینا یہ بے مثال کا رنا مہ ہے۔

بہر حال جو بچھ ہوانہ ہوتا تو اچھا تھا۔ سیدنا حضرت علی بٹاٹٹ حق کے لیے کوشاں تھے۔لیکن صورت حال اس قدرخراب ہو چکی تھی اور مخالفین اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کسی کی چلنے نہ پائی اور مسلمانوں کے مابین جمل اور صفین کے خونین ہنگا ہے بھی ہوئے اور تفریق امت کی لعنت بھی آگئی۔

اس تاریخ کا مصنف خودا یک جدید فرقه کا بانی ہے اور بیفر قد سیدنا حضرت علی بخاتیٰ کا عقیدت مند ہے روایات مختلفہ کوایک جگہ جمع کر کے اس نے بوا کارنا مدانجام دیا ہے اور تاریخ اسلام پر بیاہم ترین کتاب ہے لیکن روایات کو پر کھنے یا اصول تاریخ نو لیے ہم جمع کر کے اس نے بوا کارنا مدانجاس کے اثر ات ونتائج پیش کرنے کا کام وہ نہیں کرتا ہے۔ بدالفاظ دیگروہ علا مدا بن نو لیے کہ برطبری ہے علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون نہیں ہے۔ شایداس لیے کہ اس وقت تک فلسفہ تاریخ پیدا نہ ہوا تھا۔ بیاعز از خداوند تعالیٰ نے یا نچ سوسال کے بعد آنے والے فلسفی اورمؤرخ ابن خلدون کے لیے مقسوم کررکھا تھا۔

ے پان وہاں کے بدورات موسل میں مالیاں ہے۔ نفیس اکیڈی کی نے اس عظیم الشان شخیم کتاب'' تاریخ طبری'' کامکمل ترجمہ شائع کر کےعلم وفن کی کیا خدمت انجام دی ہے اس کواہل علم اچھی طرح جانتے ہیں ۔اور بیمثل بالکل تچی ہے کہ۔

قد رخدمت راشناسدآ ل كه خدمت راشناخت

ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری خدمت کی دادویں گے۔

وما توفيقي الا بالله



| 8        |      | 8 | 28           |
|----------|------|---|--------------|
| <u>_</u> | 3272 |   | <b>1/0</b> 5 |

|          | صفحه        | موضوع                                            | صفحه       | موضوع                                | صفحه        | موضوع                                         |  |  |  |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|          |             | حضرت على مِعَالِقَةُ اور ابن عباس مِعْنَالِينَا  |            | حضرت طلحه بغالثة كي خلافت على معالثة |             | اسا                                           |  |  |  |  |
| ĺ        | ۳۳          | كامكالمه                                         | ra         | پر رضامندی                           | 12          | <u></u>                                       |  |  |  |  |
|          | 77          | قریش کی حضرت علی مِناتِنْهٔ سے علیحدگ            | 4          | الل مدينه كو قاتلين عثان رمناتين كي  | 11          | حضرت علی مِعَالِمَتُهُ کی بیعت                |  |  |  |  |
|          |             | معاویہؓ کے بارے میں مغیرہ بٹائٹن کی              | "          | وصكى                                 |             | بیت المال کے بارے میں حضرت                    |  |  |  |  |
|          | //          | رائے                                             |            | اشتر کی حضرت طلحہ رمنانٹیڈے ساتھ     | IΛ          | ۔<br>علی معالطی: کی روش                       |  |  |  |  |
|          | ra          | ابن عباس مِنْ الله كارائية                       | 74         | <i>ا</i> ستاخی                       | 11          | پېلى بد فا لى                                 |  |  |  |  |
|          | //          | حضرت على مِناتِينًا كا فيصله جنگ                 |            | حکیم بن جبله کی حضرت زبیر معالقته    | 19          | حضرت زبیر مِنْ لِنْتُهُ؛ کی بیعت              |  |  |  |  |
|          |             | ابن عباس بنی شط کی دور اندیش اور                 | 11         | کے ساتھ گتاخی                        | 11          | اشتر کی حضرت طلحہ رہی تین کود حمکی            |  |  |  |  |
|          | 11          | حضرت علی زمانشد؛ کی ساد گی                       | 72         | ابيعت عامه                           | 74          | جبری بیعت                                     |  |  |  |  |
|          | ۲۳          | شاه فسطنطنین کامسلمانوں پرحمله                   | ĺ          | بابع                                 |             | صحابه کرام رمی آیا کا بیعت علی معاتشات        |  |  |  |  |
|          |             | باب، لاه                                         | M          | نفاذ خلافت                           | 11          | اگریز                                         |  |  |  |  |
| ] ,      | ~_          | حضرت علی می تنته کے گورنر                        | 11         | حضرت على مثالثنة كايبهلا خطبه        | Į,          | حضرت عثان رمنائتهٔ اور حضرت علی               |  |  |  |  |
|          | "           | سہل بن حنیف رمانٹن <sup>و</sup> کی واپسی         | 11         | مصريول كاوعده                        | rı          | مِن لِثَيْنَ كام كالمه                        |  |  |  |  |
|          | //          | قیس بن سعد رمناتشهٔ کی دهو که دبی                | <b>r</b> 9 | خلافت پر حضرت علی مناتثنا کی مجبوری  |             | حضرت طلحه مِنالِقَة كو بيعت على مِنالِقَهُ بِ |  |  |  |  |
| ,        | ^           | اہل بھرہ کااختلاف<br>                            | I ·        | حضرت علی رہنا تثنہ کی قصاص سے ب      | 77          | مجبور کیا گیاتھا                              |  |  |  |  |
| ,        | "           | عماره کوتل کی دهمگی                              | - 1        | ابی                                  |             | حضرت زبير مفافقة كي بيعت كاافسان              |  |  |  |  |
|          | نوال        | عبيدالله بن عباس بن الله كي يمن ك                |            | سبائیوں کا حضرت علی منافقہٰ کے تھکم  | ۲۳          | ا قاتلىن عثان رمالتى كامدينه پر قبضه          |  |  |  |  |
| /        | ″           | رواغی                                            | m          | ے انکار                              | ڕ           | باغیوں کا سعد رمناٹٹۂ کی خلافت ؛              |  |  |  |  |
|          | /           | حضرت على رخالتُهُ؛ كامشوره                       | //         | مغيره بن شعبه رخالفنه كامشوره        | //          | اتفاق                                         |  |  |  |  |
| <b>ب</b> | ٩           |                                                  | <b>77</b>  | -,-,                                 | //          | ابن عمر مني الناسي خلافت كي خواهش             |  |  |  |  |
| 1.       | ∕           | امیرمعاویه رخالتهٔ کی خاموثی                     | //         |                                      | <i>11</i>   | طلحه وزبير بني فالأكاخلافت سے انكار           |  |  |  |  |
| 1.       | Ш           | امیرمعاویه مخاصّهٔ کی سیاست<br>پر معاویه مخاصّهٔ | ی          | /· . • • - / ]                       | 77          | اشترنخعی کی حیله سازی                         |  |  |  |  |
| ~        | <b>'   </b> | طلحه وزبير مبيهة كي اجازت طلبي                   | //         | رائے قبول کرنے سے انکار              | <i>11</i> . | بنواميه كامديند سے فرار                       |  |  |  |  |
|          |             |                                                  |            |                                      |             |                                               |  |  |  |  |

|             | حضرت عائشہ من خاص کی خدمت میں               |          | مغيره اور سعيد بن العاص رئوت كي                                                                                 | 1!           | اہل مدینه کا طرزعمل                 |
|-------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 11          | قاصد کی روانگی                              | 11       | المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق |              | حضرت حسن بعاليَّة؛ كي رائي          |
| 40          | طلحه وزبير بليانية كى شرط                   | ۵۱       | الفكريا أشه ملاهيع كأكوج                                                                                        | 27           | زیاد کامشوره                        |
|             | «ضرت عمران بن حصیبن بن <sup>سید</sup> کاجنگ | 11       | بجيال كي والبيق                                                                                                 | ٣٢           | الظَكْرِكَ تيارى                    |
| 17          | 2/=                                         | <u> </u> | ا مَانَا فِاتِ النِّهِ مِشُورِهِ                                                                                | 11           | منرت على كاامل مدينة ت خطاب         |
| 11          | عثمان بن صنيف رطى تفية كى جنگى تياريال      | 1/       | عبدالزمن بن عمّاب مِحاشَة كَى امامت                                                                             | ٣٣           | المن عمر بني شيئة كاواقعه           |
| 44          | حضرت طلحه معانیکذ کی تقر ری                 | ۵۳       | مروان کی پاکسی                                                                                                  | 11           | ابن عمر شب ينا كاعمره               |
| NF          | حضرت عائشه مبنسية كاخطاب                    |          | باب                                                                                                             | "            | ابات کا تبتنگز                      |
|             | جاربیہ بن قدامہ مِنْ عَنْهُ کی حضرت         | పప       | حضرت على مناتلة كالصره كي جانب كوج                                                                              |              | حضرت ملی بھی تھی کا ابل مدینہ سے    |
| 11          | عا ئشہ ہن ہیا ہے گفتگو                      |          | حضرت عبدالله بن سلام مِثاثِثُهُ كَي                                                                             | المالم       | خطاب                                |
| !           | طلحہ و زبیر ہوئیۃ سے ایک لڑکے کی            | 11       | ا پیشین ً لونی                                                                                                  | 11           | حزيمه كالصاري كوئي تعلق ندتها       |
| 49          | أختكو                                       | 11,      | طارق بن شباب كافيصله                                                                                            | 11           | بدريين کی فتنه ہے عليحد گی          |
| . 19        | محمد بن طلحه بناشنة كرائ                    |          | حسرت حسن مِن الثَّةُ: كَى حصرت على مِنالثَّةُ:                                                                  | గప           | زیادین حظله کی شرکت                 |
| ۷٠          | ابتدائے جنگ                                 | 10       | ہے تیز گفتگو                                                                                                    | 11           | حفزت عائشه بزسنيه كاواقعه           |
| <u> </u> _1 | ابوالجر باء كامشوره                         |          | حضرت عا کشہ بڑی نیو کے لیے اونٹ کی                                                                              | 74           | منزت عائشه من في على تقرير          |
|             | حكيم بن جبله كي حضرت عا نشه مرسيع           | 34       | خریداری                                                                                                         | 74           | اخضر كالحجموث                       |
| 11          | ک شان میں گستاخی                            | ۵۸       | حواب کا چشمہ                                                                                                    | 11           | قصاص عثان رمی شونه کی تیاریاں       |
| 11          | شرا بطلح                                    | ۵۹       | قصاص عثان ومئتنة كامطالبه                                                                                       |              | ابو امیه کا خلافت علی رمی تمتنے کے  |
| 45          | عبدنامه                                     | 41       | اہل کوفیسازش میں یکتائے زمانہ تھے                                                                               |              | اختلاف                              |
| 11          | ئعب كى مدينة آمد                            |          | ابن عمر فاسية كالشكر عائشه وبيسياك                                                                              | 11           | الل مكه كالمشوره                    |
| 11          | حضرت اسامه بن زيد وفيات كاجواب              | 11       | ساتھ جانے سے انگار                                                                                              | <u>ام.</u> ط | المفرت هفصه مِنْ شَيْعُ كَلَّ رَائِ |
| 24          | حصرت على مِعَالِمَتُهُ كَا خَط              | . 11     | عروة بن الزبير بني شية كي والسي                                                                                 |              | یعلی بن امیه کی امداد<br>ب          |
| "           | عثان بن صنيف رمحائقه كل وعدهٔ خلافی         |          | حضرت عائشہ بڑسیو کی روانگی پر                                                                                   |              | حفزت حفصه من نئة کی والیسی<br>د د   |
| 11          | كشكرعا ئشه وببسنية كاحمله                   | 44       | لوگوں کاریج وغم                                                                                                 | ۵٠           | ام الفضل بي نيو كا خط               |
| 44          | عثان بن حنیف می تنهٔ کا حشر                 | 11       | مطالبه قصاص کی وجه                                                                                              | 11           | ابوقناده مخاتفتا کی پیش ش           |
| //          | حواب كاوا تعه                               |          | بابه                                                                                                            | 11           | مصرت ام سلمه مزمينيه كى بيش كش      |
| ۷۵          | طلحه وزبير بهنية كى تقرير                   |          | حضرت عائشه مبن فيه كا بصره مين                                                                                  |              | حضرت عا مُشه بن بياك ليے اونت ص     |
| 7/          | عبدی کی تقر می                              | ۱۴       | واخله اورعثان بن حنيف سے جنّب                                                                                   | 11           | خریداری                             |
| L.,         | <u> </u>                                    |          |                                                                                                                 | <del></del>  |                                     |

|               | حلافت راسده + فهرست م                                      |      |                                            |             |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 100           | اہل کوفیہ کے رؤسا                                          | 11   | عثمان بن حنیف مِنالِقُهُ کی واپسی          | <u> </u> ∠Y | اڪيم بن جبله کي جنگ                               |
| 1+1           | ابھرہ کی جانب قاصد کی روا ٹی                               | 9+   | عَيهم عِلَ كَاخِر                          | 11          | قاتلىن عثان جنائية كالجمنكهط                      |
|               | قعقاع مِنْ لَقُونَا كَي حَصْرِت عَا كَشُهُ مِنْ مِنْ لِيَا | 11   | قبيله، بيداور بنوعبدالقيس کي آيد           | 11          | کلیم کےاشعار                                      |
| "             | ے ُ فَتَلُو                                                |      | حضرت ابوموی طِنْ تَعْنَهُ كَا قاصد بِن كُو | 44          | ڪيم ڪي مرتے وقت کي تقرير                          |
|               | قعقاع محاتقة کی زبیر و طلحہ بن تیاہے                       | 91   | جوا ب                                      | ۷۸          | قاتلىن عثان مِى تَعْهُ كَاقْتُلَ                  |
| //            | أتفتكو                                                     | 11   | حصرت إبوموى منافقة كى تقرير                | 11          | اہل شام کے نام طلحہ وزبیر میں ہے گا خط            |
| 107           | صلح کی امید                                                |      | امام مسروق کی حضرت عمار مِناشِینے ہے       |             | اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ بڑسنیہ کا              |
| 1000          | كليب كاخواب                                                | 95   | <i></i>                                    | ∠9          | اخط                                               |
|               | حفزات زبیر وطلحہ بن ﷺ کے بارے                              |      | حضرت حسن مِعَاتَثَهُ اور حضرت ابوموي       | Δι          | حكيم كا قاتل                                      |
| 10/7          | میں لوگوں کی رائے                                          |      | بنائن <sup>د</sup> کا مکالمه               | 11          | بيت المال كابندوست                                |
| 11            | حضرت عائشه وبرايطا كافيصله                                 | ٩٣   | زید بن صوحان کی تقر ریے                    | 11          | حکیم کابیت المال پرحمله                           |
| "             | کلیب کی محمد بن الی بکر ؓ سے گفتگو                         | 9,74 | حصرت ابوموی مِناخَة کی دوسری تقریر         | ۸۲          | حضرت زبير معالقنا كاجواب                          |
|               | خلافت کے بارے میں حضرت علی                                 | 11   | زید بن صوحان کی جوالی تقریر                | ۸۳          | حضرت زبير معاشنه كااعلان                          |
| 100           | ر خلامین کے خیالا <b>ت</b>                                 | 92   | قعقاع بن عمرو بناتته كى تقرير              | 11          | علقمہ کی طلحہ ہے گفتگو                            |
| 1+4           | ابتدائے جنگ                                                | 11 . | سيحان کی تقریر                             |             | حضرت عائشہ بڑسنیا کا زید بن                       |
| 11            | حضرت على منافتية كااعلان                                   | 11   | حضرت عمار معاشة كى تقرير                   | ۸۴          | صوحان کے نام خط                                   |
| 1+2           | اشترک اونٹ کی چشکش                                         | 79   | حصرت حسن مواثنة، كى تقرير                  |             | باب٢                                              |
| 11            | اشتر کی حضرت علی معاشمة سے ناراضگی                         | 11   | ہند بن عمر و کی تقریبے                     | ۸۵          | حضرت علی مین تو: کا بصره کی جانب کوچ              |
|               | قاتلين عثان رملاتنة كالشكر على رملاتمة                     | 11   | حجربن عدى مِعاتِقه كى تقرير                | . 11        | حضرت على مِنْ عَنْهُ كَاللَّ كُوفْدِكَ نَامِ خَطِ |
| 11            | یے خراج                                                    | 94   | مقطع بن مشيم اوراشتر كاواقعه               |             | حضرت ابوموی اشعری معاشّه کا فیصله                 |
| 1•/           | قاتلىن عثان رمنائتك كالمشوره                               | 11   | الشكرون كى روانگى                          | ۲۸          | حضرت علی مِناتُنَهُ کا نوطے سے خطاب               |
| 1+9           | آ خری فیصله                                                |      | عبد خیر کا حضرت ابوموی بورشته ہے           | 11          | محمد بن انی بکر مِناتِینَهُ کی کوفیدروانگی        |
| 11            | حضرت زبير وطلحه بناسة كافيصله                              | 11   | مكالمه                                     | ۸۷          | حضرت على مِى تَعَدُّ كَا خطبه                     |
| •11           | کعب بن سورکواس کی قوم کا جواب                              | 9.4  | اشترکی حضرت علی می شدندے درخواست           | 11          | رفاعه بنائية كركرك كافيصله                        |
|               | طلحہ و زبیر طرکیتا کے بارے میں                             | 11   | ابوموی منابقة کی تقریر                     |             | ا حجاج بن غزیه مِن مِن عَن کا فیصله<br>ا          |
| "             | حضرت علی مفاتند کے خیالات                                  | 11   | ابوموی کی شان میں اشتر کی گستا خیاں        | . //        | حضرت علی مِناتِیْن کی یصر ہ روا تگی               |
| 113           | حضرت على معانتنا كاخطبه                                    |      | باب 2                                      | 11          | مره کا بمن کاواقعه<br>پرین                        |
| 111           | بنوقیس کی جنگ ہے میں حدث                                   | 1••  | مسلح کی گفت وشنید<br>                      | Δ9          | عامر کوئی کی آمد                                  |
| 1 <del></del> |                                                            |      | **************************************     |             |                                                   |

| سوعات  | فلانت راشده + فبرست مو <sup>ة</sup>           |       | ^                                               |      | ریخ طیری جلدسوم: حصدد وم                                                                           | r  |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11     | بصنڈ ہے کی واپسی                              | 7 177 | محرین الحنفیه کی روایت                          |      | حضرت عثان وخالقة كاصحابه ومستريس                                                                   | =  |
| "      | بھنڈے کے نیچنل عام                            | " //  | صلح كافيصله                                     | 1    | سوال                                                                                               | Í  |
| ۱۳۳    | ناريخ كاعجيب وغريب واقعه                      |       | باب۸                                            | 111- | خلافت علی پر طلحة وزبیر گل رضامندی                                                                 |    |
| 11     | نبيله غسان کی شجاعت                           | ۱۲۳ ا |                                                 |      | خلافت علی پر حضرت عائشہ رہی ہیں گ                                                                  |    |
| المسلا | نوضبه کی شجاعت                                | : //  | قاتلىن عثان مالنتي كى شيطنت                     | 11   | رضامندی                                                                                            |    |
| 11     | بن ینژ بی کی جوال مردی                        | ,     | حضرت عائشہ رہینیا کی میدان میں                  | 1117 | احنف من شفر کی پریشانی                                                                             |    |
| ira    | حضرت عمار مغانثنا كي شجاعت                    | IFF   | آد                                              |      | احنف وملاتنونا کی حصرت عائشہ وہی میں                                                               |    |
| 11     | عمروبن بجره اورربيعة العقيلي كاقل             | 11    | حضرت طلحه وخالفية كى شهادت                      | 11   | ے تفتگو                                                                                            |    |
| 11     | حارث بن ضبه كارجز                             | Ira   | جنگ جمل کی دوسری روایت                          | 11   | احنف مِنْ تَنْهُ: کی جنگ ہے علیحد گ                                                                |    |
| 124    | بنوضبه کی جاں نثاری                           |       | حضرت على مِعْالَتُهُ: اور حضرت زبير مِعْالثَهُ: | 112  | شهادت زبير بخالفتنا كاواقعه                                                                        | •  |
|        | حضرت عائشہ بڑی نیے کے لیے جانوں               | 11    | كامكالمه                                        | 11   | ہاشم بن عتبہ کی کوفیدروا نگی                                                                       |    |
| 11     | <i>ىقربانيان</i>                              |       | قرآن اٹھانے کا حکم                              | ΗΉ   | حصرت ابومویٰ وخالفیٰ کی معزولی                                                                     |    |
| 11     | ابن يثر بل كاقتل                              | 11    | ابتدائے جنگ                                     | 11   | حصرت حسن وخالفته کی تقر ریه                                                                        | 1  |
| 1172   | اونٹ کاقتل                                    |       | عبدالله وخالفًة بن الزبير وخالفته كا زخى        | 11   | خفرت علی رخالتین کی کرامت                                                                          |    |
| ITA    | اشتراورابن الزبير وتحاشظ كامقابليه            | 11.   | مونا                                            | 114  | کوفی اشکر                                                                                          |    |
| 11     | اشتراور عماب بن اسيد رضافته كامقابله          | 11/2  | حضرت عا ئشه رئيستيا کي واپسي                    | 11   | حضرت علی مناتثهٔ کی بصره آمد                                                                       |    |
| . //   | ابن زبیر کی شجاعت<br>                         | ļ     | قاتل زبیر مخالفۂ کے لیے جہنم کی                 | 11   | شقیق بن تورکی آمد                                                                                  |    |
| 11     | عمروبن الاشرف كاقتل                           | l     | بثارت                                           |      | حضرت علی مِعَاتِنَهُ کی طلحه و زبیر مِنْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |    |
| 1179   | عبدالله بن تحكيم كاقتل                        | !     | حصرت زبیر مخالفتهٔ کی شهادت میں                 | //   | ے گفتگو                                                                                            | ,  |
| 11     | عماب بن اسيد رمالغن <sup>و</sup> کی شجاعت<br> | 11    | احنف كاباته تقا                                 |      | حضرت زبیر معافقة کی جنگ ہے                                                                         |    |
| 11     | علم برداروں کاقتل عام<br>                     | i .   | قرآن اللهاني كأهكم                              | HA   | عليحد گ                                                                                            |    |
| الماا  | اونث كاقتل                                    |       | قبیله از دکی و فاداری                           |      | حصرت عمران بن حصین رمایشداور بنو                                                                   | •  |
|        | کعب بن سور کی لاش کے ساتھ بے                  |       | حضرت عمار رخافتُهُ: كا حضرت زبير                | 119  | عدى كا فيصله                                                                                       | .* |
| 11     | حرمتی                                         |       | النية برجمله<br>المانعة برجمله                  | 174  | كعب بن سور كي كوشش                                                                                 |    |
| 11     | اونٹ کی خاطر قتل عام                          | 184   | الشكرز بير معالقة كي فنكست                      | 11   | بنوحظله كافيصله                                                                                    |    |
| 1177   | عمير بن ہلب كاواقعه                           | "     | سبائيوں كاقرآن قبول كرنے سے انكار               | "    | ابنوضه كافيصله                                                                                     | _  |
| ۳۳۱    | ہانی بن خطاب کےاشعار                          | اسرا  | سبائيون كاحضرت عائشه وتالية يرحمله              | 171  | سرداران نشكر                                                                                       | ·  |
| 11     | أبوالجر باءرجز                                | ١٣٢   | كوفيون كاحضرت عائشه بنتانيها برحمله             | //   | الصلح كى تو قعات                                                                                   |    |

|      |                                                               |         |                                                                                |        | ری خبری جند شوم مستحصه دوم          |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 141  | نقرر                                                          |         | تضرت عائشہ رہی نیا کی خدمت میں                                                 | 11     | عدى بن حاتم مِنائقَة كاحشر          |
| //   | / /                                                           |         | حضرت علی منافقهٔ کی حاضری                                                      | البالد | ابن الزبير ملى في كااشتر ہے مقابلہ  |
|      | حضرت عا کشہ ہ <sup>ی</sup> ٹیا کی روانگی ک                    | $\cdot$ | حضرت عائشه وبينيا كاعبدالله بن                                                 | 11     | محمر بن طلحه رمخالقنا كاقتل         |
| 145  | تيارى                                                         | Ist     | خلف کے گھر میں قیام                                                            | ıra    | قعقاع مغالثته كاحمله                |
| 11   | مقتولین کی کثرت                                               |         | نماز کی حالت میں حضرت زبیر مٹائٹیز                                             | ے ۱۳∠  | قعقاع معاللية كي مدبير              |
|      | حضرت عائشه وتوسيط اور عمار معاشنة ك                           | i       | كى شہادت                                                                       | 11     | حضرت على معاشد كى پشيمانى           |
| ا۲۲  | گفتگو                                                         | 150     | شكست خورده لوگول كاحشر                                                         | . 11   | حصرت طلحه مِنْ تَعْيَدُ كَي مَد فين |
|      | باب                                                           | 100     | ابن عامر كاواقعه                                                               | 104    | ازید بن صوحان کاقتل                 |
| 140  |                                                               |         | مروان کی جائے پناہ                                                             |        | کعب بن سور کے بارے میں حضرت         |
| 11   | محمد بن الى حذيفه كى احسان فراموشى                            | I       | عبدالله بن الزبير ومن الأالي الي                                               | 11     | علی منابشیز کی رائے                 |
|      | مصری امارت برقیس بن سعد بن انتظا کا                           |         | بكر معلقمة                                                                     |        | حضرت عا نَشه بني الله علي الله      |
| 177  | تقرر                                                          |         | حضرت عائشهاورعلي طبيط كاافسوس                                                  | 11     | گارنة خنيں                          |
|      | مصر بوں کے نام حضرت علی رمناشَّة؛ کا                          | 11      | جنگ جمل کے مقتولین جنتی ہیں                                                    | IM     | كعب بن سور كاقتل                    |
| 172  | خط                                                            |         | گناهون کی مغفرت                                                                |        | مسلم بن عبدالله رخالتنهٔ کاقتل      |
| 177  | قيس بن سعد رفعاتنا كاخطبه                                     |         | مقتولین کی تدفین                                                               |        | ابن یثر بی کی جوال مردی             |
| "    | الل خربتا                                                     |         | مقتولین کی تعداد                                                               |        | عبدالله بن الزبير طلق كالمطي        |
|      | امیر معاویه مخاتفهٔ کا قیس مخاتفهٔ کے نام                     |         | حضرت عا کشه و بی این کا خدمت میں                                               |        | ابن یثر بی کےاشعار                  |
| 179  | خط                                                            | 11      | حضرت علی معلی تند کی حاضری                                                     |        | ابن يثر بي كاقتل                    |
| "    | قيس معن فقطة كاجواب                                           |         | تومین عائشہ رہے کہ کی سزا                                                      | 10+    | عمير بن ابي الحارث كاجواب           |
| 14+  | امیر معاویه رمی تنتی کا دوسرا خط<br>ت                         |         | اہل بھرہ کی بیعت<br>ت                                                          | 11     | حارث بن قیس کےاشعار                 |
| //   | قیس بھائٹھ: کا جواب<br>ت                                      |         | القسيم مال                                                                     | 11     | شدت جنگ                             |
| 121  | قیس بن سعد میں کا ذہانت<br>انساس سات                          | //      | حضرت على بن تثنيهٔ كالصول                                                      | 101    | جنگ جمل کا چرچا                     |
|      | امیر معاویه بخاتشهٔ کی تدبیر اور فیس                          | 11      | اشتر کانداق                                                                    | I      | حضرت عائشہ ہڑ تیا کے اونٹ پر        |
| //   | رمنی تنتیز کی معزولی<br>شر                                    | ואו     | حضرت عا ئشہ بٹی نیا کی مکہ کوروائلی                                            | //     | تیروں کی بو چھاڑ                    |
| 127  | اشتر کی موت                                                   | //      | اہل کوفہ کے نام فتح کامراسلہ<br>روز نام کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا |        | حضرت عائشہ بڑھنیا کا جنگ کے بعد     |
| 11   | امیرمعاویه برهاشته کی ایک نئی تدبیر<br>قبر دانشر در علم دانشر | 1       | زیاد اورعبدالرحمٰن بن الی بکرہ کی عدم<br>شب                                    | //     | بصره میں قیام                       |
| سورا | قیس منالٹونہ کا حضرت علی منالٹونہ کے ا                        | 11      | ا شرکت                                                                         | //     | حضرت عا ئشه بنئ نیاور تمار کی گفتگو |
| 121  | أنام خط                                                       |         | ابن عباس بن هيئا كا بصره كى امارت پر                                           | 127    | اعین بن ضبیعه کی بدتمیزی            |
|      |                                                               |         |                                                                                |        |                                     |

| و وعات | طلافت راسنده + فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                        |     |                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 199    | أخلكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LVI      | دریائے فرات پر بل باندھنے کا حکم       | ۱۷۳ | حضرت على معالفة كاقتيس معالفة ترحكم                   |
| , , ,  | امیر معاویه بن تین کی زیاد بن نصفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | اہل عانات کا بل بنانے سے انکار         |     | قیس بغایفهٔ کا جواب                                   |
| 11     | یر مارید معد می ریاد بن صفه<br>سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | لشکرو <b>ل کا آمن</b> ا سامنا          | 144 | محمد بن ابی بکر مِن کنند کی امارت مصر                 |
| 1//    | اميرمعاويه بغانثيذ كاوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | اشتر کی سپدسالاری                      |     | قیس اور حسان م <sup>ی</sup> سن <sup>ی</sup> کام کالمه |
| 7.     | عیر حاربید اعلی من شفهٔ کاجواب<br>حضرت علی من شفهٔ کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | حضربت على بغوانتية كاخط                |     | مروان کی بے وتو فی                                    |
| '      | عدی بن حاتم منافقة اور عائذ بن قیس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ریهای<br>ایمانی جنگ                    |     |                                                       |
| P+1    | علم برداری برجهگرا<br>علم برداری برجهگرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | پہل جنگ<br>اشتر کی دعوت مقابلہ         | i   | محمد بن الي بكر مِعَالِمَةُ؛ كا خطبه                  |
| r+r    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | اشتر کی شیطنت                          |     | محمد بن ابی بکر مخالفتهٔ کی اہل خربتا کو              |
| •      | باب۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                        |     | وصكى                                                  |
|        | ن باریاں اور<br>ہر دوجانب سے جنگی تیاریاں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | مجمد بن مخصف کی شجاعت                  |     | مرزبان ہے کے                                          |
| 40.00  | بر سبب ک ک کا پیرلیاں مرر<br>مورچہ بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | عبدالله بنعوف کابیان                   |     | خلید بن طریف کی خراسان روانگی                         |
| 11     | چیک می<br>حضرت علی مخالفتهٔ کی فوجیوں کو ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | امیر معاویه رضائقهٔ کی جانب قاصد کی    |     | باب١٠                                                 |
|        | حضرت على مِعْ النَّهُ كا ميدان صفين ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | روا نگی                                |     | جنگ صفین کی تیاریاں                                   |
| //     | خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | اميرمعاويه جائتنا كامشوره              |     | عمرو بن العاص مناتثة كي امير معاويه                   |
| r.a    | الشكر كي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | اميرمعاويه بثاثثة كافيصله              | 11  | من القد سے بیعت<br>من عند سے بیعت                     |
| //     | حضرت امير معاويه ما الله كي جنگي تياريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | حضرت على مزائمته كاربيغام              |     | الیک باوری کی خلافت کے بارے                           |
| //     | ابتدا <i>ت</i> بنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | جنگ صفین<br>جنگ                        | 149 |                                                       |
| 704    | ٠٠ بين نيول كامقابليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 11     | اشتر ک شجاعت                           |     | عمرو بن العاص مِعالِثُهُ كا امير معاويه               |
|        | حضت مابيدالله بن عمر الم <del>ينية</del> اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | بابا                                   | 1/4 | الشيخة کی جانب میلان<br>المضافقة                      |
| 11     | «عنرت مل سائنة كامقابليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | حصرت على عنى تناور إمير معاويد على ثما |     | عمروبن العاص وخالفنه كابنيؤل يسيه مشوره               |
|        | مم بن على البيئة كو مقابله سے منع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194      | کی جنّب بندی                           | 11  | عمرو بن العاص کی شام کوروانگی                         |
| 11     | کرے کی وہیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "        | بالمحمد في كنت وشديد                   | 11  | جربر بن عبداللد کی پیغام بری<br>و                     |
|        | ولیوہ بن متنبہ کا ابن عباس ماسیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       | عدى بن حاتم بن تلا كن تقرير            | 127 | المیض عثان رخامند<br>سریه                             |
| r•∠    | جطا <b>ب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27       | اميرمعاًويه بلونتنا كاجواب             | 1   | اشترکی کبینه پروری                                    |
| 71     | عام بنَّك قُ تياريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/      | هبت اورزیادی تقاری <sub>ی</sub>        |     | ا حضرت علی مخالفتنا کی صفیین روانگی<br>از سریخ        |
| r.A    | رشته دا رول کی ہاجمی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | يزيد ، نقيس كا خطاب                    |     | امير معاويه منافقة كى جنتكى تياريان                   |
|        | الدجير بسايل منطق فارتار المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المست | 1.       | اميرمعاويه بغيقنة كي شرائط             |     | ولید کے اشعار<br>انک مند مند سے ساتھ                  |
| 1      | هند بت علی شونتو کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | قاصدين كي امير معاويه مي تفسية تيز     | ۱۸۵ | الشكرعلى معاشن كى روانگى                              |
| ì      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |                                        | *   |                                                       |

| 71             | حضرت قمار جن فأن كالخطب                         | 777  | مبدائله بن الطفيل كاواقعه           | r• 9        | شامی لشکر کی موت پر بیعت                              |
|----------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                | حضرت عمار ملاثقة اورحضرت عبيدامتد               | +++  | عبدالرحمن بن محزرالكندي كي شجاعت    | 11          | عبدالله بن بديل معاشط كي تقرير                        |
| .7             | بن قر بایت کا مطالبه                            | 11   | فيس ابن فهدان كاز ثمي مبونا         | 110         | حضرت على مناتقة كاخطبه                                |
|                | عمار مِنْ تَنَّ كاعمرو بن العالس بنو تَعَدُّ كَ | 11   | فيس ابن فهدان كاخطبه                | PIF         | يزيد بن قيس ارجى كاخطاب                               |
| 7              | بارے میں ارشاد                                  | 770  | د و جما ئيوال کي ملاقات             | PIF         | الشكر على معالفة كى يسيائى                            |
| .0             | حضرت على مِنالتُهُ؛ كَي شَجاعت                  | 11   | بهدان و طے کامقا بلیہ               | 1.1         | كيسان مولئ على مِحالِثُهُ: كَافْتُل                   |
| - 11           | حضرت نمار بنامتية كاحمله                        | 11   | ا بن العسوس كے اشعار                | 1111        | حضرت حسن مِن مِنْ تَعَدُّ كَاجِنَّكَ سَعَّرِيزَ       |
| 11             | حضرت ممار بعلاقة كى شهادت                       | rra  | خنثر بن مبيده کی تقریر              | 11          | اشترنخعي كالبقكوزون كولاكارنا                         |
|                | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص                   | 444  | قبيله نخع كى جال نثاري              | ייווי       | علم بر داروں کاقتل عام                                |
| ماسلام         | بلي ينا كالبيخ والديه مكالمه                    | 11   | امام علقمة بن قيس كاخواب            | 11          | میمندگی واپسی                                         |
| 11             | حديث كى خلط تاويل                               | 27   | ر بعد سے امداد طبی                  | ria         | اشتر کی شجاعت                                         |
| 111            | امير معاويه بغاشة كومقابله كي وعوت              | .*   | ربيدكى ثابت قدى                     | 11 .        | اشتر كاخطبه                                           |
| 100            | شاميوں کی شان وشو کت                            | · ** | ر بعيه كاعلم برواري براختلاف        | 14          | عب الله بن بديل وخائفة كي شهاوت                       |
| 11             | ليلة الهربيين بإشمان عقبه كي تقرير              |      | ميسر وبرجمله                        |             | ان بریل و البقه سے حق میں معاویہ                      |
|                | حضرت عثمان وعلی بن سینا پر فریقین کی            | 71   | عبيداللدةن عمر بن الشيخ كالخطيد     | 11          | المن من الله الله الله الله الله الله الله الل        |
| //             | الزام تراشيان                                   | 7.   | ميسره کې پسپائی                     | <b>1</b> 1∠ | ا <sup>نتک</sup> م معاویه <sup>بن</sup> اشد کی پسپائی |
| 772            | باشماين متسبكاتل                                | ٢٢٨  | فالدتن أمعم كالخطبه                 | MA          | حضرت على خاشية كى تقرير                               |
| 11             | جَوَىٰ: بن غزیبہ کے اشعار                       | 11   | بزرون کا بند عت سے اخران            | 11          | ابوشداوکی پامردی                                      |
| //             | حضرت على مواثقة كاخطبه                          | rra  | «هزت وبيداللدائن عمر عنيه عني شبادت | 119         | رؤسائے بجیلہ کافل عام                                 |
| .٢٣٨           | غسانیوں کی جنگ                                  |      | حضرت عمر بفي ثنية كى تلوار          |             | حضرت عثان محافقه کو پوشیده طور پر                     |
| 11             | عبدالله بن كعب المرادي كي وصيت                  | //   | ر بیعه کی جوال مردی                 | //          | فن كيا كميا تھا                                       |
| 784            | ليلة الهربي                                     |      | بابا                                | //          | از د یون کا ختلاف                                     |
| "              | اشترکی شجاعت                                    | PMI  | حضرت ممارين يامنر بفائقة كى شهاوت   | rr+         | مخنف بن سليم كافيصله                                  |
| 44.            |                                                 | 11   | حضرت عمار کی دعا                    | 11          | جندب اورا سکے خاندان کی جانثار ک                      |
| "              | دردان کااشتر کے مقابلے سے مریز                  | :    | جنَّك سَ بارے میں حضرت نمار         | ·           | عقبته بن حدید النمر ی اور اس کے                       |
| 11             | شاميون كاقرآن افعانا                            | 11   | مِنْ تَنْهُ كَلِي رائِ              | PPI         | بھائيوں کاقتل                                         |
|                | بابهما                                          |      | عمارہ کالتھ کے بارے میں تبی کریم    | 11          | شمر بن ذِي الجوثن كى جنَّك                            |
|                | واقعة تخليمه قتل عثان مخاشة كااقرار             | 27   | سَرَقِيمَ كارشاد                    | 777         | ما لك بن العقد بيكا فرار                              |
| <u>بان تين</u> |                                                 |      |                                     |             |                                                       |

|      | علات راحده + هرمت و                          |      |                                           |               | رن جری جلد سوم مسددهم                           |
|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 11   | مناظره                                       | 101  | عليحدگي                                   |               | حضرت علی مِناتِیْنَهُ کو حامیان علی مِناتِیْهُ: |
| 1771 | 1 0 40 0 0 11                                |      | صمين كااجتماع                             | 777           | ک جانب ہے تل کی دھمکی                           |
|      | حضرت علی مِن تَعْدُ کا خارجیوں سے            | •    | مغیرہ بن شعبہ رمی کٹنا کی بیشین گوئی      | 11            | حضرت على مناتثة كافيصله                         |
| 11   | مناظره                                       | rar  | خلیفہ کےانتخاب پر بحث                     | 1             | حامیان علی مِناتِثة کی جانب سے قتل              |
| 747  | خارجیوں کی شرائط                             | 11   | ابن عمر مِنْ ﷺ کی خاموثی                  |               | عثان مناتثة كااقرار                             |
| 747  | فیصلے کے وقت لوگوں کی حاضری                  |      | حضرت علی مِحالِقُهُ کی اینے ساتھیوں       |               | شیعوں کے نز دیک حضرت علی رہنا تھے:              |
|      | حضرت سعد بن انی وقاص رمنانشهٔ کی             | ram  | ہے بیزاری                                 | <b>T/</b> *** | کی دیثمیت                                       |
| 11   | ندامت                                        |      | اشتر کے بارے میں حضرت علی معالیٰۃ         | <b>t</b> ~~   | اشعث بن قیس کی بیام بری                         |
| 11   | دومة الجندل مين حلمين كااجتماع               | 11   | ک رائے                                    | rra           | حضرت علی مِغالِثْنَا کی بے بسی                  |
| 246  | صحابه ومنتهم كي آمد                          | l    | مقة لين كى تدفين                          | 11            | <b>1</b>                                        |
|      | حضرت سعد بن اني وقاص بخالفنهٔ كا             | 11   | حضرت علی رمنافتهٔ کی صفین سے والیسی       | 11            | ابوموی اشعری وفاقته بحثیت حکم                   |
| 11   | خلافت سےانگار                                |      | صالح بن سليم ہے حضرت علی مِن تَفَيَّهُ کی |               | عمرو بن العاص رہی تنے: کے بارے میں              |
| //   | حلمین کے سوالات وجوابات                      |      | أغتنكو                                    | <b>۲</b> ۳.4  | احنف کی رائے                                    |
| 240  | خلافت کے لیے ابن عمر می انتظامات             |      | جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی             | 11            | امیرالمومنین کے خطاب پر بحث                     |
| 11   | ابن عمر وفي الله كاخلافت سے بيزاري           |      | رائے                                      | 11            | واقعة تحكيم كى ملح حديبيي سے مشابهت             |
|      | حضرت على مِناتِثَةُ كَى عمرو بن العاص        |      | عبدالله بن ود بعه کی رائے                 | <b>۲</b> ۳2   | خلافت كاخاتمه                                   |
| "    | رمنانند؛ كونصيحت<br>رمنانند: كونصيحت         |      | حضرت على مغانثة كاجواب                    | 11            | فریقین کی تحکیم پررضامندی                       |
| 777  | ابوموی اشعری رخالتنهٔ کا فیسله               |      | خباب کی قبر پر حاضری                      |               | گواہوں کے دستخط                                 |
|      | عمرو بن العاص مِنْ مُنْتُهُ کے بارے میں      | 1 1  | نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت             |               | اشترکی معاہدہ سےمخالفت                          |
| 744  | ابن عباس مِنْ الشَّا كي رائے                 |      | عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے                |               | بنى تميم كامعامده سےاختلاف                      |
| //   | ابوموی مِناتِیْن کااعلان                     |      | شیعان علی رخالتُن کی ایک دوسرے            |               | قبیلیہ اور سے معاویہ مٹالٹنڈ کی رشتہ            |
| "    | عمرو بن العاص مِنْ لِثَنَّةُ كَى دهو كه دې . |      | ہے عداوت                                  | //            | داری                                            |
| PYA  | ابوموی مثانثهٔ کااعتراف                      | " // | جعدة بن مبير ه کی خراسان کوروانگی         | ra+           | قيديون كى رہائى                                 |
| 11   | فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت                   |      | باب١٥                                     | 11            | حضرت علی مناشد کی تقریر                         |
|      | باب١٢                                        |      | شیعان علی مخالفتهٔ کی حضرت علی مخالفتهٔ   | 11            | انصلے کی تاریخ                                  |
| 779  | حضرت على مُغالثُتُهُ اورخوارج                | 444  | ہے علیحد گ                                |               | علی مِخاشَنَهُ کی ابوبکر و عمر مِنْ اَشَدَا ہے  |
|      | غارجیوں کے نز دیک حضرت علی مخاتمہٰ:          | 11   | بيعت ثانيه                                | 11            | مشابهت                                          |
| // . | کا گناه                                      |      | خارجیوں سے ابن عباس ہیں۔ کا               |               | شیعوں کی حضرت علی رمخانتی ہے                    |
|      |                                              |      |                                           |               |                                                 |

|             | زخمیوں کے لیے امان اور ان کی مرہم        |     | كوفى لشكر كى تعداد                            |     | لَا خُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ كَيْ غَلَطْ تَاوِيلِ                   |
|-------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 11          | پڻ                                       |     | سعدبن مسعود كولشكر بضيخ كأحكم                 |     | غارجیوں کی حضرت علی وخالفتاء کو جنگ                              |
|             | مقتولین کی تدفین اور مال غنیمت کی<br>    |     | ھیعان علی م <sup>ین ایش</sup> ت کا خارجیوں سے | 11  | کی دھمکی                                                         |
| 11          | تقتيم                                    | 11  | جنگ کامشوره                                   | 11  | خارجیوں کی فتنہائگیزی                                            |
| 1119        | عيزار بن اخنس کی قید                     | 11  | هیعان علی می تنهٔ کاعهد جنگ                   |     | حکیم البکائی کو حضرت علی مِناتِثَهُ کا                           |
| "           | شيعان على مِنْ لَتُمَّرُ كَا فريب        | ii  | عبدالله بن خباب بن الألا كي شهادت             |     | جواب                                                             |
| 190         | ترغیب جنگ                                |     | حضرت عبدالله بن خباب بن شیاست                 | 121 | حضرت علی مِناتِیْن کی کفرے تو بہ                                 |
| "           | شیعان علی مٹائٹنا کا جنگ سے فرار         |     | سوالات: حوابات                                | )   | حضرت علی و کاٹھڑا کا خارجیوں کے لیے                              |
| //          | حضرت على مغل تغنه كا خطبه                |     | نه مېيې د هونگ<br>م                           |     | اعلان                                                            |
| 191         | خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی          |     | خنز ریکونش کرنا فساد میں داخل ہے              | ł   | عبدالله بن وہب خارجی کی تقریر                                    |
|             | خوارج کے بارے میں حضور کی                |     | خارجیوں کےمقابلہ کی تیاریاں                   |     | حرقوص بن زہیر کی تقریر                                           |
| 797         | پیشین گوئی                               | ŀ   | نجومی کی مخالفت                               | 11  | عبدالله بن وہب خارجی کی بیعت                                     |
| //          | جنگ نهروان کی تاریخ                      | 11  | خون مسلم کی اباحت                             | i   | خارجيوں کا ندمبي ڈھونگ                                           |
| 11          | اہل خراسان ہے مصالحت                     |     | قیس این سعد بی شاخ کی خارجیوں سے              |     | حضرت عدی بن حاتم وخلطهٔ کے قتل کا                                |
| 798         | حصرت علی مِناصَّهٔ کے عمال               | 11  | گفتگو                                         | 11  | اراده.                                                           |
|             | باب۱۸                                    |     | حضرت الواليب انصارى ومخاففة كا                | 11  | سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ                                   |
|             | مصر کی چیقکش اور محمد بن ابی مکر رخالته: |     | خارجيوں ہے خطاب                               |     | خارجيوں كانهروان ميں اجتماع                                      |
| 491         | كَابِلَ                                  |     | حضرت علیٰ کا خارجیوں ہے خطاب                  |     | ربيعة بن البي شداد كانجام                                        |
| //          | محمد بن ابی بکر رخانتمهٔ: کی غلطی<br>:   |     | دعوت ثاني <sub>ة.</sub>                       | 11  |                                                                  |
|             | قیسِ بن سعد چھھ کا مدینہ سے              |     | باب ١٢                                        | 120 | شامیوں ہے مقابلے کی تیاریاں                                      |
| 11          | اخراج                                    | ۲۸۵ | جنگ نهروان<br>به ت                            |     | حضرت علی معاشد کا خارجیوں کے نام خط                              |
| 190         | اشتر کی طلبی<br>نبریسی                   |     | فوجی دستوں کی تقسیم                           |     | خارجیوں کا جواب<br>ا                                             |
| 11          | اشتر کی مضر کوروا تگی<br>• سه •          |     | اعلانِ امان                                   |     |                                                                  |
| 797         | اشتر کی ہلا کت                           |     | ابت <i>دائے جنگ</i><br>جب نہ تات              |     | حضرت عبداللہ بن عباس بن ﷺ                                        |
|             | مصریوں کے نام حضرت علی رخانتھ: کا        |     | زيد بن حصين طائی کافتل                        |     | نام خط                                                           |
| 11          |                                          | ۲۸۷ | عبدالله بن وہبالراسی کافل<br>. بر نیاز وہ     |     | حضرت عبدالله بن عباس بن ﷺ کی تقریر                               |
| <b>19</b> 2 | محمد بن ابی بکر رہی گئن کے نام مراسلہ    |     | شریح بن او فی کاقتل<br>سر شر                  |     | اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| //          | محمد بن انی بکر رہائٹڈنا کا جواب         | ľΛΛ | ذ والثد ہیکی تلاش                             | //  | ترغیب جنگ                                                        |
| //          | کر من ابی همر رق فرده کا جواب            |     | و والنكه كيدل ملا ل                           |     | ىر يىب بىك                                                       |

|             | .,                                   | · · ·      |                                          | 7           |                                             |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| سالم        | P3                                   | ۲۰۷        | کے نام خط                                |             | فتح مصر کے لیے امیر معاویہ ہماتیٰن کی       |
|             | جاریه کا ابن حضری کو زنده آ گ میں    | 11         | محمد بن انی حذیفه کاقتل                  |             |                                             |
| //          | جلانا                                | 11         | ہشام بن <b>مح</b> د کی روایت             | 799         | اميرمعاويه بناتت كاخطبه                     |
| ماس ا       | عمرو بن عرندس کے فخر بیا شعار        | r•A        | حضرت على مِنْ تَتْهُ كَا خطبه جنَّك      | 11          | امیرمعاویه رخافتهٔ کی مدبیر جنگ             |
| 717         | از د کی مدح میں جربر کےاشعار         |            | شیعان علی مخاشَّهٔ کی برز د لی           |             | امير معاويه رحالتن كالمسلمه رخالته اور      |
|             | باب۲۰                                |            | حضرت علی مِعَاشَدُ کی اپنے شیعوں ہے      | ۳.,         | معاویہ بن خد بج مِنْ عَنْهُ کے نام خط       |
| m12         | حضرت علی معنالتند کےخلاف ملکی شورش   | 11         | بیزاری                                   | 11          | مسلمه رهالثنة كاجواب                        |
| 11          | خریت بن راشد کاقتل                   | <b>749</b> | ما لك بن كعب كي تقريراور تشكر كي روانگي  | P-1         | عمر وبن العاص مِناتُتُهُ كي مصركور وانكَّى  |
| //          | مصالحت کی کوشش                       |            | محمہ کے قتل پر شام میں خوشی کے           |             | محمد بن ابی بکر مِناتِیْہ کے نام عمرو بن    |
| <b>1</b> 19 | خريت كاتعاقب                         | 11         | شادیانے                                  | ٣٠٢         | العاص مِناتِينَهُ كاخط                      |
| <b>mr.</b>  | عمال كو ہدايات                       |            | محمد کے قل پر حضرت علی وخالفتهٔ کارنج و  | 11          | محمركے نام امير معاويہ مخالفته كاخط         |
| //          | زياد بن خصفه کی تقریر                | 11         | غم الم                                   |             | ابن ابی بکر مِعالِقَة کا حضرت علی مِعالَّقة |
| //          | قرظة بن كعب كاخط                     | m1+ "      | حضرت علی معاشنہ کی بے جارگ               | "           | کے نام خط                                   |
| <b>P</b> F1 | حضرت على مِعَالتُمَةُ كاجواب         | 11         | ابن عباس بن الله كانط                    | <b>**</b>   | حضرت على معاشفة كاجواب                      |
|             | حضرت علی رہائٹی کا زیاد بن نصفہ کے   | ٣11        | ابن عباس بن الشيط كاجواب                 |             | ابن الى بكر وخالقة كا امير معاويه وخالقة    |
| 11          | نام خط                               |            | محمد بن انی بکر رہائٹنا کی امارت پر      | 11          | كوجواب                                      |
| rrr         | خریت کی تلاش                         | 11         | حضرت علی مٹی ٹٹنڈ کی ندامت               |             | ابن اني بكر مِنْ لَقُهُ كَا عمرو بن العاص   |
| 11          | زياد کی جنگی تدبير                   |            | باب١٩                                    | 11          | رخالتند کے نام خط                           |
| ٣٢٣         | زیاد کی خریت ہے گفتگو                |            | بصرہ میں حضرت علی مِعالِثَۃ: کے خلاف     | m+4         | محمد بن ابی بکر رہائتہ: کی تقریبہ           |
| ٣٢٦         | خریت کا فرار                         |            | سازش                                     |             | •                                           |
| //          | زیاد کا حضرت علی رضافتہ کے نام خط    |            | ابن الحضر می کازنده آگ میں جلایا         | ۳+۵         |                                             |
| rra         | امدادی فوج کی رُوانگی                | <i>!!</i>  | جانا                                     | . 11        | محمه کی تلاش اوراس کی گرفتاری               |
|             | حضرت على رفحاتنك كا ابن عباس بناسينا | 11         | بصره میں ابن الحضر می کی آمد             | 11.         | عبدالرحمٰن بن ابی بکر بنی ﷺ کی سفارش        |
| 11          | کے نام حکم نامہ                      | 11         | زیاد کاصبرہ کے گھریناہ لینا              |             | محمد بن ابي بكر رهائفة قاتل عثان رخالفة     |
| //          | حضرت علی مٹائٹۃ کا زیاد کے نام خط    | ۳(۳        | فتبيله از دسے امداد طلی                  | 11          | كاحشر                                       |
| 277         | بنوناجيه كاخراج ہے انكار             | 11         | زیاد کی حضرت علی بناتشناے امداد طلی<br>ت |             | حضرت عا ئشه رئيهينيا كاافسوس                |
|             | حضرت علی رہائشہ کے خلاف عام          | //         | اعين بن ضديعه مجاشعي كاقتل               | 11.         | واقدی کی روایت                              |
| 11          | انتشار                               |            | زیاد کا حضرت علی رخافتهٔ کے نام دوسرا    |             | عمرو بن العاص منالفَّذ كا معاويه مناتفَّة   |
|             |                                      | · <u>v</u> |                                          | <del></del> |                                             |

|        |                                                                                                      | 7      |                                      |             |                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 mulu | حمله                                                                                                 |        | فتم ابن عباس بن الله المارت ميس      | 11          | معقل ابن قیس کی روانگی           |
| 1      | بسر بن الى ارطاة رهاشتنا كى حجاز كى                                                                  | mm2    | 3                                    | mr <u>/</u> | ابن عباس بیسی کامعقل کے نام خط   |
| 111    | جانب روانگی                                                                                          |        | باب                                  | 11          | جنگ کی تیاریاں                   |
| =      | یمن بر بسر رخانشهٔ کا حمله اور شیعان                                                                 |        | حضرت علی رہائٹینا کے مقبوضات پر      | mr1         | معقل كاخطبه                      |
| rrs    | على رضائضًا: كاقتل                                                                                   | ٣٣٨    | شامی کشکروں کے حملے                  | 11          | فریقین کی جنگ                    |
|        | جاربه کانجران کوآ گ رگانااورعثانیوں                                                                  | 11     | ٣٩ھ کے واقعات                        | 11          | فنتح کی خوشخبری                  |
| 11     | كاقتل عام                                                                                            |        | نعمان بن بشير جيء كا عين التمر بر    | 779         | حضرت على مِناتِشْهُ كاجواب       |
| 11     | ابل مکہ سے زبر دی بیعت                                                                               | 11     | حمله                                 | 11          | سرکشوں کا اجتماع                 |
| 11     | اسلامی حکومت کی دوحصول میں تقسیم                                                                     |        | حضرت علی مٹائٹۂ کے نز دیک شیعان      |             | اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی    |
| 11     | فريقين كاباتهمي معامده                                                                               | 11     | على رضائقية كى حيثيت                 | 11          | رائے :                           |
|        | باب۲۴                                                                                                | ٣٣٩    | فتح انبارومدائن                      | ٣٣.         | سر کشوں کا ہا ہمی اختلاف         |
|        | حضرت على مخالفية اور عبدالله بن عباس                                                                 | 11     | عبدالله فزاري كاتبا يرحمله           | 11          | مرتدين كاقتل                     |
| Prr2   | مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | ٠٠٠٨٩  | ميتب كافزاري سے مقابلہ               | 11          | حضرت علی مناتشہ کامعقل کے نام خط |
|        | ابن عباس جین کی بصرہ سے مکہ کو                                                                       |        | میتب کا شامیوں کو آگ میں زندہ        |             | خریت کے لشکریوں کی اس سے         |
| 11     | روا گل                                                                                               | 11     | جلانا                                | اسس         | علىجد گي                         |
| 11     | بصرہ حچھوڑنے کی وجوہات                                                                               | 11     | مسيتب كى غدارى                       | 11          | معقل کی تقر ریہ                  |
|        | ابوالاسود دنگی کی این عباس ب <del>ن نی</del> اپر                                                     | 11:    | ثعلبيه اورواقصه برحمله               | mmr         | جنگ کی ابتداءاوراس کا انجام      |
| 1 1/   | الزام تراثى                                                                                          | الماسا | ضحاك كافرار                          | 11          | خریت کاقل                        |
| 11     | حضرت على مثانتيز كالبوالاسودكوجواب                                                                   | ٠      | امير معاويه رمناشنا كا ساحل دجله پر  | 11          | ر ما جس کافتل                    |
| ۳۳۸    | ابن عباس بن الكلية الأجواب                                                                           | 11     | حمله                                 | mmm         | فتح ی خوش خبری                   |
| // -   | حضرت على مخاتفة كاووسرامراسله                                                                        | 11     | امارت حج پر فریقین کااختلاف          | 11          | مصقله کے مظالم اورغداری          |
| . 11   | ابن عباس بين فيا كااستعفاء                                                                           |        | باب۲۲                                | mmh         | مصقلہ کامال کی ادائیگی ہے گریز   |
| 11     | ابن عباس بمهية كاردمل                                                                                | ٢٦٦٣   | زیادی فارس وکر مان کی جانب روانگی    | 11          | مصقله كافرار                     |
|        | بابه                                                                                                 | 11     | زياد كافارس وكرمان پرتسلط            |             | حکومت کی رشوت                    |
| ra.    | حضرت علی منافقهٔ کی شهادت                                                                            | 11     | زیادگی سخاوت                         | 11          | نعيم كاجواب                      |
| 11     | تاریخ شهادت کااختلاف                                                                                 | سهما   | زیاد کی سیاست                        | ٣٣٦         | قاصد کازرند بی                   |
| "      | قتل کےاسباب                                                                                          |        | باب۲۳                                |             | خریت کے بارے میں حضرت            |
| 11     | مهر میں حضرت علی بغالثنهٔ؛ کاسر                                                                      |        | امیر معاویه رخالفهٔ کا حجاز و یمن پر | //          | علی مِناتِشَهٔ کی رائے           |
|        | 64-10                                                                                                |        |                                      |             | ,                                |

|            | خلافت راسده + فهرست <sup>م</sup>   |             |                                  |     | ناري جري جلد توسيدووم                   |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| rag        | حصرت على مِناتِتُون كي عمر         |             | قاتل کا انجام اور وصیت کی خلاف   | rai | انقامی کارروائی                         |
| <b>-4.</b> | مدت خلافت                          | 11          | ورزی                             | rar | I "' '                                  |
| //         | حليه مبارك                         | 11          | امیرمعاویه رخالته رحمله          |     |                                         |
| P41        | نسب وخاندان                        | <b>70</b> 2 | خارجة بن حذا فه كأقتل            |     | 4                                       |
| 11,        | ازواج واولا د                      |             | حضرت علی مِعالثُنَهُ کی شہادت پر |     | حضرت علی مِن تَشْهُ کے نصائح            |
| 744        | حضرت علی مِناشِّهٔ کےعمال          |             | حضرت عا ئشه رقبينيا كاافسوس      | raa | !                                       |
|            | حضرت علی کرم اللّٰد و جہہ کے اوصاف | //          | ابن ابی میاس کا مرثیه            |     |                                         |
| 11         |                                    | ۳۵۹         |                                  |     | قاتل کے بارے میں حضرت علی مٹی تھی۔<br>ر |
| 444        | حضرت حسن وخالفته كاخطبه            | 11          | ابوالاسود دکلی کامر ثیبه         | 11  | کی وصیت                                 |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
| ļ          | ,                                  |             |                                  | ,   |                                         |
|            |                                    |             | ·                                |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             | -                                |     |                                         |
|            |                                    |             | ı                                |     |                                         |
|            |                                    | N.          |                                  | `   |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             | ,                                |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |
|            |                                    |             |                                  | -   |                                         |
|            |                                    |             |                                  |     |                                         |

# بسُم اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْم

# نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

باب

# خلافت إمير المونيين حضرت على بن ابي طالب رضائينا

<u>مسم سے</u> میں مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی گئے۔

قد ماءموَ رخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی بخاشہ کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی ۔ بعض مؤرخین کی رائے تو بیہ ہے کہ حضرت علی بخاشہ ہے کہ حضرت علی بخاشہ ہے کہ حضرت علی بخاشہ ہے کہ حسال مؤرخیاں نے انکارفر مایا۔ جب صحابہ کرام بڑتا ہے حد سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بارخلافت اٹھا نا قبول فر مایا۔

# حضرت على مِنالتِنْهُ كَي بيعت:

جعفر بن عبداللہ المحدی نے عمر و بن حماد علی بن حسین عن ابی عبدالملک بن ابی سلیمان الضراری اور سالم بن ابی الجعد کے واسطے ہے محمہ بن الحفیہ کا بی قول بیان کیا ہے کہ جس روز حضرت عثان بڑا تینہ شہید کیے گئے میں اس روز اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ساتھ قفا۔ جب انہیں شہادت عثان بڑا تینہ کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثان بڑا تینہ کو گھر پنچے وہاں رسول اللہ مرتبی کے حصابہ بڑا تینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثان بڑا تینہ تو شہید کرد ہے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجود گی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں ۔ اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کی کوئی ایسافر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسافر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسافر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسافر دموجود ہے تھا ہے اور لوگوں کواس کا حقد ارنہیں پاتے ۔ نہ تو آج کوئی ایسافت میں موجود ہے دواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسافر دموجود ہے تواسلام عیں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسافت کی کریم مربی کے بیار آپ اپنے کا ندھوں پر ایسافر کی کا تو اور پر بیٹائی سے خوائت دیجے۔

۔ حضرت علی رٹائٹنڈ نے فرمایا: بہتر رہے ہے کہتم کسی اور کواپناامیر بنالواور مجھےاس کاوز پررہنے دواور بہتریہی ہے کہ کوئی دوسراامیر ہواور میں اس کاوز پر ہوں ۔

صحابہ کرام بڑک شانے عرض کیا: خدا کی تئم ہم آپ کے علاوہ کسی کی ہیعت کے لیے تیار نہیں۔

حضرت علی مخالفۂ نے فرمایا: جبتم مجھے مجبور کرر ہے ہوتو بہتریہ ہے کہ بیعت متجد میں ہونی چا ہے تا کہلوگوں پر بیری بیعت مخفی نہ رہےاور حقیقت رہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر بیخلافت مجھے حاصل بھی نہیں ہوسکتی۔

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ علی من اللہ علی من اللہ کا مسجد میں جانا بہتر

معلوم نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے بیخوف تھا کہ لوگ ان کے خلاف شور نہ مجا نمیں لیکن حضرت علی رہائٹڈ نے میری بات قبول نہیں فر مائی اور مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں تمام مہاجرین وانصار نے جمع ہو کر آپ کی بیعت کی۔اور ان کے بعد دیگر لوگوں نے حضرت علی مٹاٹٹڈ ک بیعت کی۔

# بیت المال کے بارے میں حضرت علی رضافتٰذ کی روش:

جعفر بن عبداللدائمدى نے عمر و بن حما ذعلى بن حسين عن ابيداور ابوميمونه كے واسطه سے ابوبشير العابدى كابيه بيان ذكر كيا ہے كه جب حضرت عثمان و الشّن شهيد كيے گئے تو ميں مدينه ميں موجود تھا۔مها جرين وانصار جع ہوكر جن ميں حضرت طلحه رہا تي اور حضرت زبير رہنا تي بھی مصحصرت على و ملت ميں پنچے اور عرض كيا اے ابوالحنُّ اپنا ہاتھ بوصائے تا كہ ہم آپ كى بيعت كريں۔

حضرت علی بھاتھ نے جواب دیا مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔تم جے بھی خلیفہ بنانا جا ہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں ۔

مہاجرین وانصارنے جواب دیا: ہم آپ کےعلاوہ کسی کوخلیفہ بنانے کے لیے تیارنہیں۔

الغرض حضرت عثمان مخالفتہ کی شہادت کے بعد مہاجرین وانصار حضرت علی مخالفتہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پرمجبور کرتے رہے تی کہان مہاجرین وانصار نے ایک باریہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پاسکتے۔اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جارہا ہے۔

حضرت علی رہی تھی نے فر مایا چونکہ تم مجھے بار بار آ کرمجبور کرر ہے ہوتو میں بھی تم سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں اگرتم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت قبول کروں گاور نہ مجھے خلافت کی کوئی جاجت نہیں ۔

مہاجرین وانصار نے وعدہ کیا کہ آپ جو کچھ بھی حکم دیں گے ہم ان شاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ یہ وعدہ لے کر حضرت علی دخائٹۂ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھےلوگ آپ کے اردگر دجمع ہو گئے ۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا: '' میں نے تمہاری اس خلافت کا بارمجور ہو کر قبول کیا ہے کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کو اس پر انتہائی مجبور کیا۔اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ میں تمہاری یہ درخواست قبول کرلوں۔

اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہار بے خزانوں کی چابیاں اگر چہ میرے قبضہ میں ہوں گی کیکن میں تمہاری رضا مندی کے بغیراس میں سے ایک درہم بھی نہلوں گا''۔

صحابہ کرام ہُن شنہ نے یہ بات قبول فر مائی ۔حضرت علی رہی تین نے ان کا جواب من کر فر مایا: اے اللہ تو ان پر گواہ رہ' اس کے بعد حضرت علی رہی تینے نے لوگوں سے بیعت بی۔

> ابوبشیر کہتے ہیں میں رسول اللہ گڑھیا کے منبر کے قریب کھڑا تھاا ورحصرت ملی دی ٹینڈ کا خطبہ من رہا تھا۔ پہلی بد فالی:

\_\_\_\_ عمر و بن شعبہ نے علی بن محمد کے ذریعہ ابو بکر الہذ کی ہے ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثان بعی شم شہید کر دیئے گئے تو حضرت علی بڑائٹڈ ہازارتشریف لے گئے اور بیروا قعدا ٹھارہ ذی الحجہ بروز ہفتہ پیش آیا۔لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہیں دیکھنے گئے۔حضرت علی بڑاٹٹڈ نے بنوعمر و بن مبذول کے باغ میں داخل ہوکرا بوعمرۃ بن عمرو بن مصن سے فر مایا کہ دروازہ ہندکر دو۔لوگ باغ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا مجبوراً دروازہ کھول دیا گیا اورلوگ اندر داخل ہو گئے۔ان لوگوں میں طلحہ اور زبیر بڑھٹا بھی سے۔ان دونوں نے حضرت علی بڑاٹٹ سے کہا اے ملی البنا ہاتھ بڑھاؤ۔حضرت علی بڑاٹٹڈ نے ہاتھ آگے بڑھادیا اور طلحہ وزبیر بڑسٹا نے آپ بھت کی۔
آپ کی بیعت کی۔

جب حضرت طلحہ مٹاٹٹڈ نے آپ کی بیعت کی تو حبیب بن ذویب آپ کود مکیور ہاتھا اور چونکہ سب سے پہلے بیعت طلحہ مٹاٹٹڈ نے کی تھی اس لیے حبیب بولاجس بیعت کی ابتداء کٹے ہاتھ سے ہوئی ہووہ ہر گر نکمل نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد حضرت علی مٹائٹنۂ مسجد تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اس وقت حضرت علی مٹائٹنڈ ایک تہد باندھے اور چوغہ پہنے تھے۔ سر پرخز کا عمامہ تھا اور پاؤں میں چپل تھے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

لوگ حضرت سعد بن ابی و قاص بھی ہی کو پکڑ کر لائے۔حضرت علی بھاٹھنا نے ان سے فر مایا تم بھی بیعت کروحضرت سعد بھاٹھنا نے فر مایا جب سب لوگ بیعت کرلیں گے تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔لیکن میری ذات سے آپ کوسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے گا۔

اس کے بعدلوگ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی ہیں کو پکڑ کرلائے۔حضرت علی بھا ٹیڈنے ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوحضرت سعد بھا ٹیڈنے دیا تھا اس پر حضرت علی بھا ٹیڈنے ان سے فر مایا اپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر بڑی ہی نے فر مایا میں کوئی ضامن نہیں ہے۔ اشر مخعی نے کھڑے ہو کرعرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔حضرت علی بھا ٹیڈن نے فر مایا نہیں انہیں چھوڑ دو میں نے ان کے بجپین سے لے کران کے بڑے ہونے تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر بھا ٹیڈن کی بیعت:

محمد بن سنان الضرار نے اسحاق بن ادر ایس مشیم 'حمید کے ذریعیہ حسن بھری کا بیقول بیان کیا ہے کہ میں نے مدینہ کے جنگلات میں سے ایک جنگل میں حضرت زبیر رہی گئے: کو حضرت علی رہی گئے: کی بیعت کرتے دیکھا۔ اشتر کی حضرت طلحہ رہی گئے: کو دھم کی

احمد بن زہیر نے ' زہیر' وہب' جریز' یونس بن پزید الایلی کے ذریعہ زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی بی بیٹی کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت علی بیٹی نی بیٹ کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت علی بیٹی نی بیٹی کیا۔ مالک اشتر مختی تلوار سے محصینچ کر کھڑ اہو گیا اور بولا خدا کی قتم! اے علمہ بیٹی نی تو بیعت کر لے ورنہ میں یہ لوار تیری پیشانی میں بھو تک دوں گا۔ اس پر حضرت علی بیٹی نی بیٹی بیٹی نی بیٹ کی بیعت کی ۔ بھر زہیر مرتا تی اور انہیں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی بیٹی کی بیعت کی ۔ بھر زہیر میٹی نی بیٹی نے حضرت علی بیٹی نی بیٹی ہوں کی امارت کی نے بیعت کی اور انہیں و کھے کر اور لوگوں نے بھی بیعت کی ۔ حضرت علی میٹی نی بیٹی نے دون گا۔ خواہش ظاہر کی اس پر حضرت علی رہی تی بیٹی نے فر مایا تم میر ہے ساتھ رہو تہ ہیں وہاں ضرور حاکم بنا کر بھیج دوں گا۔

ز ہری کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خبرمعلوم ہوئی ہے کہ حضرت علی مخالفوانے ان دونو ں حضرات سے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو میری ہیعت

کرلواورا گرتم خودخلیفہ بنتا چا ہوتو میں تمہاری بیعت کے لیے تیار ہوں۔انہوں نے جواب دیانہیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔اس کے بعد طلحہ اور زبیر بڑت شیف فر مایا کرتے ہتے ہمیں اپنی جانوں کا خوف تھا اس لیے ہم نے علی مٹاٹٹر ہی بیعت کرلی اور ہم بیہ جانتے تھے کہ علی مٹاٹٹر ہماری بیعت کرنے والے نہیں بیدونوں حضرت عثان مٹاٹٹر کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ چلے گئے۔

#### جبری بیعت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحس' ابو مخف 'عبدالملک بن ابی سلیمان اور سالم بن ابی الجعد کے ذریعہ محمہ بن الحفیہ سے بیان کیا ہے۔ محمہ بن الحفیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان رہی گئی شہید کیے گئے میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھا جب میرے والد اپنے گھر پہنچ تو رسول اللہ علی ہے محما بہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیٹے فس تو قتل کر دیا گیا ہے 'اور کسی نہ کسی کا خلیفہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رہی گئی نے فر مایا کیا اس کا م کے لیے شور کی منعقد کی جائے۔ صحابہ رہی کی شاخ نے جواباً عرض کیا ہم آپ سے راضی ہیں ۔ حضرت علی رہی گئی نے فر مایا تو پھر بیعت مبحد میں ہونی جا ہے تا کہ لوگوں کی رضا بھی حاصل ہوجائے۔

حضرت علی بخاتی محبرتشریف لے گئے۔ بیعت کرنے والوں نے آپ کی بیعت کی۔انصار نے بھی آپ کی بیعت کی کیکن انصار کے چندافراد نے آپ کی بیعت کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں جیسے ایک کتا مجبوراً زمین برناک رگڑ رہا ہو۔

# صحابه کرام مِن شور کا بیعت علی می الله سے گریز:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور بنو ہاشم کے ایک شخ کے واسطہ سے عبداللہ بن حسن سے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثان بڑا تین قبل کردیئے گئے تو تمام انصار نے علی بڑا تین کی بیعت کی صرف معدود سے چندا فراد نے اس سے گریز کیا جن میں حسان بن ثابت ' کعب بن مالک 'مسلمۃ بن مخلد' ابوسعیدالحدری' محمہ بن مسلمہ' نعمان بن بشیر' زید بن ثابت' رافع بن خدیج' فضالۃ بن عبیداور کعب بن عجر ہ مزادا تھے آئین تھے بیسب کے سب عثانی تھے کسی نے عبداللہ بن الحسن سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے علی بڑا تین کی بیعت سے کیوں انکار کیا تھا اور بیلوگ عثانی کس طرح ہوئے ۔عبداللہ بن الحسن نے جواب دیا واقعہ بیتھا کہ حسان بڑا تھا تو ایک شاعرتھا جے بی بھی خبر نہ تھی کہا ہے کیا کرنا جا ہیں۔

جہاں تک زید بن ثابت رہی گئے کا تعلق ہے تو اسے عثان رہی گئے نے قضاء و فیصلہ کا ذمہ دار بنایا تھا۔اور بیت المال بھی اسی کے سپر دکیا تھا۔ جب عثان رہی گئے کہ کو محصور کیا گیا تو اس نے دوبار بیا علان کیا تھا کہ اے معشر انصارتم اللہ کے مدد گار بن جاؤجس پر ابوایوب انصاری رہی گئے نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ تو تو عثمان رہی گئے کی اس لیے مدد کررہا ہے کہ تیرے باز ومضبوط ہوجا کیں۔

رہے کعب بن مالک مٹائٹی تو انہیں عثان مٹائٹی نے قبیلہ مزینہ کے صدقات کا عامل بنایا تھا انہوں نے مزینہ سے جو صدقات وصول کیے تھے ٔ وہ عثان مٹائٹی نے ان کے لیے چھوڑ دیئے تھے۔

عبداللہ بن الحن کابیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس نے خودز ہری سے سنا تھاز ہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک جماعت شام بھاگ کر چلی گئی اور اس نے علی رہی گئی کی بیعت نہیں کی اور قدامتہ بن مظعون 'عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ رہی گئی نے بھی بیعت نہیں کی۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ طلحہ و زہیر رہی ہے علی رہی گئی کی مجبوراً بیعت کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ

ز بیر مخالفۂ نے قطعاً بیعت ہی نہیں گی۔

## حضرت عثمان رخالتُنة؛ اورحضرت على رخالتُنة كا مكالمه:

عبداللہ بن احمد المروزی نے احمرُ سلیمان ٔ عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بھاٹھٰ۔ کے ذریعہ کوفہ کے ایک عبداللہ بن احمد المروزی نے احمرُ سلیمان ٔ عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بھاٹھٰ۔ کے اس علی ہٹاٹھٰ خیبر شخصور ہوئے تو حضرت علی ہٹاٹھٰ۔ خیبر علی مٹاٹھٰ۔ خیبر سے واپس آئے تو عثان ہٹاٹھٰ۔ نے انہیں بلوایا۔ جب حضرت علی ہٹاٹھٰ۔ حضرت عثان ہٹاٹھٰ۔ کے گھر تشریف کے میاتھ مولیا تا کہ ان دونوں کی گفتگوین سکوں۔

جب حضرت علی مِنالِتُهٰ حضرت عثمان رِنالِتُهٰ کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان رِنالِتُهٰ نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر ما ما :

''اے علی ایمیرے تم پر بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اوّل حق اسلام کا حق ہے اور دوسرا بھائی بندی کا حق ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ علی ہے اسلمانوں میں جب بھائی چارہ کرایا' تو میرا تجھ سے بھائی چارہ کرایا تھا۔
تیسرا تجھ پر رشتہ داری کا حق ہے اور ایک سسرالی حق بھی ہے میں نے عہدو پیان کا کوئی بوجھ آج تک تجھ پر نہیں ڈالا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ہم ہمیشہ اس لیے بنوعبد مناف کا ساتھ دیتے رہے کہ کہیں بنوعبد مناف سے بنوتیم حکومت نہ چھین لیں''۔

حضرت علی بھاٹھ نے جواب میں فر مایا: اے عثمان ؓ! تم نے جوحقوق مجھ پر گنائے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور تم نے جو سیکہا ہے کہ اگر ہم بنوعبد مناف کی مدد نہ کرتے تو بنوتیم ان سے حکومت چھین لیتے تو تم نے سیبھی حق کہا ہے عنقریب تمہارے پاس خبر پہنچ جائے گی۔

پھر حضرت علی بنائٹی حضرت عثان بنائٹی کے پاس سے متجد تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت اسامہ بن زید بنی تشابیع ہوئے سے حضرت علی بنائٹی کے بیا یا اوران کا ہاتھ پکڑ کر حضرت طلحہ بنائٹی کے گھر کی جانب چلے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوئیا۔ ہم حضرت طلحہ بنائٹی کے مراب کا ہم حضرت علی بنائٹی حضرت طلحہ بنائٹی کے مروبرو کھڑ ہے ہوگئے اور فرمایا تم تخرید کیا کر رہے ہواور تمہارا ارادہ کیا ہے حضرت طلحہ بنائٹی نے فرمایا مجھے عقلندوں نے اس کا م پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت علی بنائٹی نے فرمایا مجھے عقلندوں نے اس کا م پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت علی بنائٹی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور والیس لوٹ آئے اور بیت المال پنچی تو اس کا دروازہ بندتھا۔ فرمایا اس کا دروازہ کھولو لیکن بیت المال کی چابیاں دستیا ب نہ ہو سکیں ۔ حضرت علی بن ٹیٹی نے دروازہ تو ڑ نے کا حکم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڑ دیا گیا۔ حضرت علی بن ٹیٹی نے دروازہ تو ڑ نے کا حکم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڑ دیا گیا۔ حضرت علی بن ٹیٹی خاتم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈ دیا گیا۔

حضرت طلحہ من تنٹیٰ کے پاس جولوگ موجود تھے جب انہیں یہ اطلاع ملی کے علی من تنٹیٰ لوگوں میں خزانہ تقسیم کررہے ہیں وہ وہاں سے کھسکنے لگے اور ایک ایک ہوکرسب حضرت علی من تنٹیٰ کے پاس پہنچ گئے ۔حتی کہ حضرت طلحہ رہی تنٹیٰ کے پاس ایک مخض بھی باتی نہیں رہا اور ان کے سب حامی تنز بتر ہوگئے ۔

۔ پی خبر جب حضرت عثان بڑاٹٹنہ کو پینچی تو وہ اس کام ہے بہت خوش ہوئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ ہواٹٹن<sup>ہ</sup> گھر سے نکل کر حضرت عثان مِی مُثَنَّهُ کے مکان کی جانب چلے میں بھی ان کے چیچھے جولیا تا کہ بیمعلوم کروں کہ طلحہ،عثان بڑینے سے جا کر کیا گفتگو کرتے میں اوراس گفتگو کا کیا نتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔

طلحہ میں تینئز نے حضرت عثان میں تینئو کے دروازے پر پہنچ کراندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو وہ اندر پہنچ اور کہنے لگے اے امیرالمونین! میں اپنی غلطیوں کی اللہ ہے مغفرت طلب کرتا اور اس سے تو بہ کرتا ہوں واقعہ رہے کہ میں نے ایک کام کاارادہ کیا تھالیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اسے یورانہیں ہونے دیا۔

حضرت عثان مٹی ٹینٹ نے فر مایا اے طلحہؓ! تم تا ئب ہو کرنہیں آئے ہو بلکہ مجبورا ور بے بس ہو کر آئے ہو۔اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کا فی ہے۔

# حضرت طلحه رهائش: كوبيعت على رهائشًا: يرمجبور كيا كيا تها:

حارث ابن سعد محمد من عمر ابو بحر بن اسمعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص بھائیں ' اسمعیل کے ذریعہ حضرت سعد بھائیں ہے ذرکیا ہے کہ طلحہ بھائیں کہا کرتے تھے بس نے اس حال میں بیعت کی ہے کہ ملوار میر ہے سر پر چمک رہی تھی۔ سعد بھائیں کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ملواران کے سر پر موجودتھی یانہیں ہاں! میں بیرجانتا ہوں کہ طلحہ بھائیں سے نردستی بیعت کی گئی تھی۔ اسمعیل کا بیان ہے کہ مدینہ کے تمام لوگوں نے علی بھائیں کی بیعت کی صرف سات اشخاص نے ان سے گریز کیا۔ جن میں سعد بن ابی و قاص ' ابن عمر صہیب ' زید بن ثابت ' محمد بن مسلمہ ' سلمۃ بن و قش اور اسامہ بن زید بن شیخ تھے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے انصار میں سے کسی نے علی بھائیں کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔

## حضرت زبير ملاتنهٔ كى بيعت كاافسانه:

زید بن بکار نے مصعب بن عبداللہ عبداللہ بن مصعب بن عبداللہ عبداللہ بن مصعب موسیٰ بن عقبہ اور ابو جیبہ مولی الز بیر بھائیّن کی سند سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بھائیّن کوشہید کر دیا اور علی بھائیّن کی بیعت کر لی تو علی بھائیّن حضرت زبیر بھائیّن کواطلاع دی کہا بھائیّن حضرت زبیر بھائیّن کواطلاع دی کہا بھائیّن اندر بی بھائیّن کواراند آنے کی اجازت طلب کی ۔ ابو جبیہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت زبیر بھائیّن کواطلاع دی کہا جاؤ آنا جائے اپنے بستر کے بنچے رکھالیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا جاؤ آن جا ہے جسے بین اندر بلالاؤ۔ میں نے حضر نہ ملی بھائیّن کواندر آنے کی اجازت دی ۔ حضرت نبیر بھائیّن نے اندر پہنچ کر حضرت زبیر بھائیّن کو اندر آنے کی اجازت دی ۔ حضرت زبیر بھائیّن نے مجھ سے فرمایا کیا بات، ہے کہ یہ خص کیا اور سامنے کھڑے دم سے واپس جلا گیا ۔ ویکھوکیا تلوار تو نظر نہیں آر رہی ہے ۔ میں اس جگہ جاکر کھڑ ابوا جہاں علی بھائیں کھڑے نے تھے تو مجھے آئوار کی دھار نظر آکرا کی دھار نظر آگری ۔ میں نے آنہیں بتایا کہ تلوار کی دھار نظر آگری ہے ۔ حضرت زبیر بھائیّن نے فرمایا اسی وجہ سے بہنے محص جلدی چلاگا۔

جب حضرت علی بٹائٹیز باہر پہنچ تو لوگوں نے ان سے زبیر بٹائٹیز کاارادہ دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بہن کے لڑکے کو بہت نیک اورصلدرتم پایا ہے اس لیے لوگوں نے زبیر بٹائٹیز کی طرف سے اپ دل میں بہتر خیال پیدا کرلیا۔اس کے بعد علی بٹائٹر پیجمی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میری بیعت کرلی تھی۔

## قاتلىين عمّان رضافيّن كامدينه يرقبضه:

سری نے شعیب 'سیف بن عمر' محمد بن عبداللہ بن سواد بن نویر و 'طلحۃ بن الاعلم' ابو حارثہ اور ابوعثان کے حوالے سے بیہ واقعہ مجھے تحریکیا کہ حضرت عثان مُن تُنتُنہ کی شہادت کے بعد مدینہ پر پانچ دن تک غافتی بن حرب کا قبضہ رہا۔اور وہاں کوئی امیر نہ تھا۔ قاتلین اس تلاش میں مصروف تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جواس خلافت کو سنجال لے مصری حضرت علی رئی تینئہ کے گھر کے چکر لگار ہے تھے اور وہ ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔کوئی زبیر رہی تینئہ کی تلاش میں تھے وہ جگہ چھوڑ کر دور ان جائے گئے اور اس خلافت سے بیزاری ظاہر کی جوقاتلین کے ذریعہ حاصل ہو۔

اہل بھر ہ طلحہ رفائٹۂ کی تلاش میں مصروف تھے۔ جب بیطلحہ رفائٹۂ کے پاس پہنچےتو انہوں نے بھی خلافت سے دست برداری ظاہر کی ۔ بھری برابراصرار کرتے رہے لیکن وواس پر آ مادہ نہیں ہوئے۔ بیسب کے سب حضرت عثمان بغالثۂ کے تل پرمتفق تھے لیکن اس میں بیر باہم مختلف تھے کہ کسے خلیفہ بنایا جائے ہرفریق اپنی اپنی خواہش کا امیر جا ہتا تھا۔

## باغيون كاسعد رها تنيُّهُ كي خلافت برا تفاق:

جب باغیوں نے بید یکھا کے طلحہ زبیراورعلی بی بی میں سے کوئی ان کی بات قبول نہیں کرتا تو ان شریروں نے باہم اس پراتفاق کیا کہ اب ان مینوں کو ہرگز بھی خلیفہ نہ بنانا چاہے اور ہراس شخص کوخلافت سپر دکر دینی چاہیے جوسب سے اوّل ہماری بات تسلیم کرے۔ ان سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص دمی تھے اور ہم سب کا آپ کی خلافت پراتفاق ہے۔ آپ تشریف لایئے تا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

حضرت سعد ہولائیڈ نے جواب میں کہلوایا جہاں تک میرااورابن عمر ہوسٹ کاتعلق ہے تو ہم دونوں تو پہلے ہی سے خلافت سے منحرف ہیں ہمیں خلافت کی کسی حال میں بھی ضرورت نہیں۔ آخر میں سعد مولٹیڈ نے تمثیلاً بیشعرتحریر کیا ہے

لَا تَسخُلِطُنَّ خَبِيُثَاتٍ بِطَيِّبَةٍ وَالْحُلِعَ ثِيَابَكَ مِنْهَا وَ الْبُحُ عُوْيَانًا

'' تو پاک چیز وں کے ساتھ خبیث چیز وں کو ہرگز نہ ملا۔ بلکہ اس سے بہتر تو ہیہ ہے کہا پیخ کپڑے اتا رکر نزگا پھر تا کہ تیرا باطن ظاہر ہوجائے''۔

# ابن عمر في الماسيخلافت كي خواجش

اس کے بعد سب باغی حضرت عبد اللہ بن عمر بن ﷺ کے پاس پنچے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر رہی تھیا کے صاحبز ادے ہیں آپ اس خلافت کو کیوں نہیں سنجالتے۔انھوں نے فرمایا اس خلافت میں اب انتقامی مادہ پیدا ہو چکا ہے اور میں اپنے آپ کواس کے لیے پیش نہیں کرسکتا۔اس انتقامی کارروائی کے لیے تم میرے علاوہ اور کسی کوتلاش کرو۔

الغرض بہ قاتلین ہرطرف سے مایوں ہو گئے۔ یہ جیران تھے کہ انہیں کیا کرنا جا ہے اور فیصلہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔

## طلحها ورزبير وبن الأكافلا فت سے انكار:

سری نے شعیب سیف سل بن بوسف اور قاسم بن محمد کے حوالے سے مجھے بیتح ریکیا ہے کہ بیاقاتلین جب طلحہ مخالفتا کے

یاس جاتے اوران سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہتے تووہ انکارکرتے اور پیشعریڑھتے ہے

وَ مِنْ عَجَبِ الْآيِّامِ وَالدَّهُرِ إِنَّنِي يَعِينُتُ وَحِيْدًا لَا أَمُرُو لَا أَحُلَى

بَنْتَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله مجھے ندکو کی شے کڑوی معلوم ہوتی ہےاور نمیٹھی'۔ ا

بیلوگ طلحہ بھائٹننے بیکہہ کر کہ آپ ہی نے تو ہم ہے وعد ہ کیا تھاوا پس چلے آ تے' وہاں ہےاٹھ کرزبیر مٹائٹنز کے یاس جاتے۔ ادرانہیں خلافت قبول کرنے پرا بھارتے۔وہ انکاڑکرتے اور تمثیلاً پیشعر پڑھتے ہے

مَتْسِي أَنُسْتَ عِنُ دَارِ بِقَيْحَانِ رَاحِلِيُ ﴿ وَبَاعَتِهَا يَسُخُنُوا عَلَيْكَ الْكِتَائِبُ

بَنَرْجَهَا ﴾: ''قیحان کے گھراورمیدانوں ہےاب تیرا کیا واسطہ کیونکہ تو وہاں ہے اس حال میں کوچ کرر ہاہے کہ نشکر تجھ پر چڑھے آ

یہ لوگ زبیر مٹائٹین کے پاس سے بھی میہ کرا ٹھتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔اس کے بعد یے ملی مٹائٹین کے پاس حاتے اوران سے درخواست کرتے لیکن وہ بھی انکار کرتے اوران کے سامنے بیشعر پڑھتے ہ

لَـوُ أَنَّ قَـوُمِـى طَـاوَعَتُـنِيَ سُرَاتُهُمُ الْمَصَرُتُهُـمُ أَمُسرًا يُسدِينَ الْاعَسادِيَا

نظَرْ ﷺ '''اگرمیری قوم کے بڑے میری بات مانتے تو میں انہیں ایسی بات کاحکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔

بیلوگ حضرت علی مخاتلہ کا جواب س کروہاں سے حلے آتے اور پہ کہتے ہوئے آتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔

اشترنخعی کی حیلہ سازی:

عمرو بن شعبہ نے 'ابوالحسن المدائن' مسلمۃ بن محارب' داؤ دبن ابے ہند کے ذریعیث علی کا بدیبان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثان ہل تنتی شہید کر دیئے گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی ہلاتیا ہے بیاس پہنچے اس وقت حضرت علی مخاتفوندینہ کے بازار میں تھے۔ان لوگول نے حضرت علی مخاصّہ سے کہا۔آ با پنا ہاتھ پھیلا ہے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت علی مٹاٹٹنڈ نے فر مایا جلدی نہ کرو کیونکہ حضرت عمر وٹاٹٹنڈ بہت سمجھ دارا درمسلمانوں کے لیے نہایت بابر کت انسان متھے انہوں نے مجلس شور کی کی وصیت فر ما دی تھی ہم لوگوں کو پچھ تو مہلت دو کہ وہ جمع ہو کر آپس میں مشور ہ کرسکیں ۔ بیلوگ حضرت علی رہنا تیزہ کے ماس سے جلے گئے۔

لیکن پھرایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگرعثان مٹاٹٹۂ کے قتل کے بعدلوگ اسی طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کوئی خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبار ہ علی مخاتیٰ کے پاس ینچے اور وہاں جانے کے بعداشتر نے حضرت علی مُحالِّمُهُ کا ہاتھ بکڑلیا اور کہنے لگا خدا کی قتم!اگر آپ نے میرا ہاتھ حچھوڑ دیا تو آپ بہت ہی کوتا ہ نظر ثابت ہوں گے اس کے بعدا ہل کوفیہ اور عام لوگوں نے علی مِناتِیْز کی بیعت کی ۔

شعمی کہتے ہیں لوگ اسی باعث کہا کرتے تھے کہ علی مٹاٹٹھ؛ کی بیعت سب سے اوّل اشتر مخعی نے کی ہے۔

بنواميه کامدينه سے فرار:

مجھے سری نے شعیب' سیف' ابوحار ثداور ابوعثان کے حوالے سے تحریراً اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی

حضرت طلحه رمالتُّنة كي خلا فت عِلَى مِنالتُّنة برير ضا مندى:

علی بن مسلم نے حبان بن ہلال 'جعفر بن سلیمان کے حوالے سے عوف کا بی قول بیان کیا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے محمد بن سیریں کو یہ کہتے سنا کر حضرت علی بن گئے: ' حضرت طلحہ بن گئے: کے پاس گئے اور فر مایا اے طلحہ بن ٹئے: اپنا ہاتھ کچھیلا وَ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں حضرت طلحہ بن گئے: نے فر مایا۔ اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقد ار ہیں اور آپ ہی امیر المومنین ہیں آپ اپنا ہاتھ کچھیلا سے ۔ حضرت علی بن گئے: نے ہاتھے بچھیلا یا اور حضرت طلحہ بن گئے: نے ان کی بیعت کی۔

اہل مدینه کو قاتلین عثمان کی دھمکی:

سری نے شعیب سیف محمد اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریاً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثان رہی تھیا۔ اہل مدینہ سے کہا۔ اے اہل مدینہ تم لوگوں کے لیے دوون کی مہلت ہے یا تو تم ان دوروز میں خلیفہ کا انتخاب کرلوور نہ خدا کی قتم ہم اس کے بعد علی طلحہ زبیر رہی تھے اور کی بہت سے لوگوں کو قل کردیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی رہا تھے ہوئے اور ان سے عرض کیا۔ ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مصائب برداشت کیے ہیں اور آپ ذوی القربی میں داخل ہیں۔

۔ حصرت علی بخاتی نے فرمایا بہتر ہیہ ہے کہتم میرے علاوہ کسی اور کوخلیفہ بنالو۔ کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آرہے ہیں جن میں نہتو دل ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور نے عقلیں قائم رہ سکتی ہیں۔

' یک میں اس کے اسلام کی اس تباہی پرغور' اہل مدینہ نے عرض کیا ہم آپ کوخدا کی قتم دیتے ہیں۔ کیا آپ حالاً تنہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلام کی اس تباہی پرغور' نہیں کرتے ؟ کیا آپ ان فتنوں کونہیں دیکھتے ؟ کیا آپ کواللہ کا کچھ بھی خوف نہیں ؟۔

حضرت علی مخاتی نے فر مایا کیا میں جن فتنوں کو دکھیر ماہوں خود بھی انہیں قبول کرلوں اور جان بو جھے کر میں بھی تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں ۔اگرتم مجھے تنہا جھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں ۔تم جسے بھی امیر بناؤ کے میں اس کا سب سے زیادہ تا بعدار رہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا تھم سنوں گا۔

یین کراہل مدینہ اٹھ کر چلے گئے اورا گلے روز فیصلہ کی تاریخ معین کی اور باہم مشورہ کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ اگراس فیصلہ میں طلحہ وزبیر بڑی تینا بھی شریک ہوجا نمیں تو معاملہ درست ہوجائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر ہوٹائٹنڈ بن جبلة العبدی کوقاصد بنایا اوران سے کہا کہ زبیر ہوٹائٹنڈ سے جاکر کہو کہ وہ اختلاف سے پر ہیز کریں۔ یہ لوگ جب حضرت زبیر رہائٹنڈ

کے پاس پہنچے توانہیں تلوار سے ڈرانے لگے۔

اسی طرح طلحہ مٹی ٹینز کے پاس پچھکو فی بھیجے گئے اوران سے بیکہلوایا گیا کہتم اختلاف سے ڈرواس وفد کا قائداشتر نخعی تھا۔ان لوگوں نے طلحہ مٹی ٹینز کے پاس پہنچ کرانہیں بھی تلواروں سے ڈرایا۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اپنے اس ساتھی کو برا بھلا کہدر ہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے۔ یعنی طلحہ اور زبیر ہور ہیں اور مصری خوش تھے کہ اہل مدینہ بھی علی ہوں تھے کہ وخلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہو گئے ہیں۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اس بات ہے ڈرر ہے تھے کہ علی بھائینہ کوخلیفہ بنانے کے بعدوہ اہل مصر کے مطبع بننے پر مجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجود گی میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جوالیک کوڑا کر کٹ کی ہوتی ہے اس باعث آنہیں رہ رہ کر طلحہ اور زبیر ہی تھا پر غصہ آتا تا تھا کیکن دانت پیس کررہ جاتے تھے۔

جب جمعہ کا دن آیا توسب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔حضرت علی بڑا تیز بیف لائے اور منبر پر چڑھے اور فر مایا۔اے لوگو! اس کام کا وہی حقد ارہے جسے تم منتخب کرو کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔اب اگر تم چاہوتو میں اس کام کی ذمہ داری سنجال لوں ورنہ میری کسی پرکوئی زبردتی نہیں ۔لوگوں نے جواب دیا ہم نے جوکل آپ سے فیصلہ کیا تھا ہم اس پرقائم ہیں۔

لوگ حضرت طلحہ مٹاٹٹنز کو لے آئے اوران سے کہا کہ علی مٹاٹٹنز کی بیعت کرو۔حضرت طلحہ مٹاٹٹنز نے فرمایا میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں۔انہوں نے بیعت کی اور یہی سب سے قبل بیعت کرنے والے ہیں۔

طلحہ رفاطن کا ایک ہاتھ لنجا تھا۔ جب یہ بیعت کررہے تھے تو ایک شخص انہیں دور سے گھور رہا تھا جب یہ بیعت کر چکے تو اس نے اناللہ پڑھی اور کہاا ہے امیر المومنین! سب سے پہلے بیعت ایک لنجے ہاتھ نے کی ہے۔اب تو یہ بیعت بھی بھی پوری نہ ہوگی۔

اس کے بعد زبیر مٹاٹٹن کولایا گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں مجبوراً بیعت کر رہا ہوں اوراس کے بعد انھوں نے بیعت کی لیکن زبیر مٹاٹٹن کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے۔

پھران لوگوں کولا یا گیا جواس اختلاف سے کنارہ کش تھے انھوں نے آ کر بیعت کی اور کہاا ہے علی اُنہم آپ کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ احکام خداوندی کا نفاذ فرما ئیں گے خواہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہویا دور کارشتہ دار ہو۔عزت دار ہویا کمزور۔اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت کی۔

اشتر کی حضرت طلحہ رہائٹیز کے ساتھ گستاخی:

سری نے شعیب' سیف' ابوز ہیرالا زدی' عبدالرحمٰن بن جندب بھائیڈ کے حوالے سے میر سے پاس بیروافعہ لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت عثمان بھائیڈ شہید کر دیئے گئے اور لوگوں نے علی بھائیڈ کی بیعت کر لی تو اشتر حضرت طلحہ بھائیڈ نے اس سے کہا کم از کم مجھے بیتو دیکھنے دوکہ لوگ کیا کرر ہے ہیں لیکن اشتر نے انہیں کوئی مہلت نہ دی اور انہیں گئے سے پکڑ کر گھیٹیڈ ہوالے آیا اور لا کر انہیں منبر پر چڑھا دیا۔ انہوں نے علی بھائیڈ کی بیعت کی۔

عکیم بن جبله کی حضرت زبیر رہائٹہ کے ساتھ گتاخی:

سری نے شعیب سیف محمہ بن قیں ' حارث الوالی کی سند سے میرے پاس یہ واقعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ حکیم بن جبلہ حضرت

ز بیر رہی گئے۔ کو لے کرآیا اورانہیں بیعت پرمجور کیا۔ حضرت زبیر رہی گئے ای لیے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بنوعبدالقیس کے چوروں میں سے ایک چورآیا تھا اس لیے میں نے مجور أبیعت کرلی۔

#### ببعت عامه:

\_\_\_\_\_\_ سری نے شعیب' سیف کے حوالے سے میرے پاس میتح برلکھ کرروانہ کی ہے کہ محمد بن عمرالواقعہ کی اورطلحہ کہا کرتے تھے کہ پھر سب لوگوں نے علی بھاٹیز: کی بیعت کر لی۔

سب و وں سے ن رمانتہ ہی جولوگ پکڑ کر بیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائی تھیں جب ان سب نے بیعت کرلی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت تھجھ گئی خواہ انہوں نے سی صورت میں بھی بیعت کی ہو۔ اس بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلاف کی تمام وجو ہائے تتم ہو گئیں۔



### باب۲

# نفاذِ خلافت

# حضرت على رضائقية كايهلا خطبه

حضرت علی بھاٹٹو: سے بیعت جمعہ کے دن کی گئی اس وقت ماہ ذی الحجہ کے ختم میں پانچ روز باتی تتھے اورلوگ حضرت عثمان رہائٹو؛ کی شہادت کے بعد سے دن گن رہے تتھے۔خلافت کے بعد حضرت علی وہاٹٹو؛ نے خطید دیا۔

سری نے شعیب' سیف اورسلیمان بن الی المغیر ہ کے حوالے سے میرے پاس پیٹح ریر دوانہ کی کہ علی بن حسین بڑی اُنٹا کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بڑاٹٹڑننے خلافت کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا اس میں خدا کی حمد وثنا کے بعد فر مایا:

''اللّٰدعز وجل نے الیمی کتاب نازل فرمائی جولوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اس کتاب میں ہرفتم کے خیر وشر کو بیان فرمایا: اب متہیں چاہیے کہتم خیر کو قبول کرواور شر کو چھوڑ و۔اللّٰہ سجانۂ تعالیٰ کے فرائض ادا کرو۔وہ متہیں جنت میں واخل فرمائے گا۔

الله تعالیٰ نے بہت سے امور حرام فر مائے ہیں جوقطعاً چھپے ڈھکے نہیں اور تمام حرام کا موں سے زیادہ مسلمانوں کا خون حرام فر مایا ہے۔اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور باہم متحدر بنے کا حکم فر مایا ہے۔

مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگرلوگ محفوظ رہیں ۔سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ ہیں نے اس کی ایذ ا وہی کا تھکم دیا ہے۔

تم موت آنے سے قبل عام اور خاص احکام سب پر عمل کرلو۔ کیونکدلوگ تو تمہارے سامنے موجود ہیں اور موت تمہیں گھیرتی چلی آرہی ہے۔ تم گنا ہوں سے ملکے ہوکر موت سے ملو۔ لوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تم لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کی بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گاحتیٰ کہ چویایوں اور گھاس چھوس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔

اللّه عز وجل کی اطاعت کرو۔اس کی نافر مانی نه کرواور جوبھی تنہیں خیرنظر آئے اے قبول کرواور جو برائی دیکھوا ہے چھوڑ دواوراس وقت کو یا دکرو جب تم لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمز ورتھے'۔

#### مصربول كاوعده:

جب حضرت علی بناٹی خطبہ سے فارغ ہو گئے تو ابھی آپ منبر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو مصریوں نے عرض کیا ۔ \* مُحسلُهُ هَسسا وَ اَحُسِدُرًا اَبِسا حَسَسِنُ ﴿ إِنَّسِا نَسَمُسِرُ الْاَمُسِرَ اِمُسرَارَ السِرَّسَسُ

شعراصل میں بہے ع

خُلُهَا إِلَيْكَ وَ احْذَرًا أَبَا حَسَنُ

حضرت علی مناشر نے جواب دیا:

اِنّے عَبَ اِنْ عَجُدِرَةً مَا اعْتَذِرُ سَوْفَ اَكَيْدِسُ بَعْدَ هَا وَاسْتَمِرَ الْمَا عَدْدِينَ اللهِ عَجُدِرِهُ مَا اعْتَذِرُ سَوْفَ اَكَيْدِسُ بَعْدَ هَا وَاسْتَمِرَ اللّهُ عَجَمَةً اللّهُ اللّهُ عَبَرَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

سری نے شعیب' سیف کے حوالے سے مجھے یہ لکھ کر روانہ کیا کہ محمد الواقدی اورطلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ہوں تھ کے بعدایۓ گھرتشریف لے جانے لگے تو سبائی فرقہ نے بیشعر پڑھے ۔

غُدُدُهَا إِلَيْكَ وَ احُدُرًا أَبَا حَسَنُ ﴿ إِنَّا نَسُمُ رُّ الْأَصُرَ اِصُرَارَ الرَّسَنُ

تَرْجَعَة: ''ا الوصنُّ! آپ ہماری جانب سے بیدیا در کھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کام کوانتہا تک پہنچاد ہے ہیں۔

صَوْلَتَ اَقُومٍ كَاسُدَادِ السُّفُنُ بِمُشْرِ فِيَّاتٍ كَغَدُرَانِ السَّبَنُ

بْرَجْهَابْرُ: قوموں کی شان وشوکت کشتیوں کی میخوں کی طرح ہوتی ہے جواپیٹوں کی چنائی کی طرح او پرا بھری ہوتی ہیں۔

وَنَـطُعَنُ الْمُلُكُ بِلَيُنٍ كَالشَّطَنُ حَتَّى يَـمُرَّدًّ عَـلَى غَيُـرِعَنَنُ

ﷺ بھی ہیں۔ '' ہم ملکوں کو نیزوں سے ہار مارکرروٹی کی طرح اڑا دیتے ہیں اور اسے اس راستہ پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے تو قع بھی نہیں یہ تین''

حضرت علی من تشنی نے انہیں نشکر گاہ چھوڑ نے 'اپنی تعداد پر ناز کرنے پرسرزنش فر مائی اورانھیں نشکر گاہوں کو واپس جانے کا تکم دیا۔وہ زبان ہے حضرت علی مناتشۂ کے تکم کاا نکار نہ کر سکے لیکن ان کی خاموثی دیکھ کر حضرت علی مناتشۂ نے فر مایا

إِنِّي عَهَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ اللَّهُ اللّ

ﷺ: ''میں اتناعا جز ہوں کہ کوئی عذر بھی نہیں کرسکتا۔شایداس کے بعد مجھے عقل آجائے اور میں پیکام کرگز روں۔

ٱرْفَعُ مِس ذَيْسلِسى مَساكُنستُ آحَسُ ﴿ وَآجُسَمُ الْآمُسرَ الشَّتِيسَةَ الْسُنْتَشِسرُ

تَنْزَجْهَا بَرُ: میں کام کرنے کا تہیہ کرر ہاہوں اوراس پرکسی اجر کا طالب بھی نہیں ۔ ہیں منتشر اور متفرق کا م کوجمع کرر ہاہوں ۔

إِنْ لَّمُ يُشَاغِبُنِي الْعَجُولُ الْمُنْتَصِرُ اَوْ يَتُسِرُكُ لِنِيسَى وَالسَّلَاحُ يَتُبَدِرُ

ے چلتے''۔

حضرت علی معالقته کی قصاص سے بے بسی:

حضرت علی خالتُنهٔ کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ رہائٹی اور حضرت زبیر رہائٹی دیگر صحابہ رہائٹی کے ساتھ حضرت علی جمالتُنہ

33

کے پاس آئے اور کہنے لگے۔اے علی رہائٹو! ہم نے آپ کی بیعت کے وقت میشرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فر مائیں گے اور آپ کو بیمعلوم ہے کہ باغیوں کی بیتمام جماعت قل عثان رہائٹو میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے اس لیے آپ پران سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے۔

حضرت علی رخائٹھ نے فر مایا: اے میرے بھا ئیو! میں تمہاری طرح ان امورے ناواقف نہیں لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری ما لک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے ما لک نہیں اور پھراس قل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں اوران کے ساتھ پچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر پچھ قدرت رکھتے ہو۔

صحابه رمين المستفرين كيا نهيس!

حضرت علی رخاتین نے فر مایا خدا کی قتم! تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تو یہ بچھتا ہوں کہ بیہ حالات بعینہ زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں اوراس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جواس طریقہ پرچل کر ہمیشہ زمین میں خوش رہے۔

لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قتم کے ہیں ایک طبقہ کی وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے اور دوسرے طبقہ کی رائے تمہاری رائے کےخلاف ہےاورایک فرقہ نہاس رائے کا حامی ہےاور نہاس رائے کا۔

تا و فتتکہ لوگ ایک رائے پر جمع نہ ہو جا ئیں اور دل درست نہ ہو جا ئیں اس وقت تک قصاص ممکن نہیں۔ابتم میرے پاس سے جا وَاور بیدد کیموکہ تمہارے لیے کیا نئے حالات پیش آتے ہیں اور ان حالات کا مطالعہ کرکے میرے پاس واپس آؤ۔

یہ بات قریش پر بہت گراں گزری اور انھوں نے مدینہ سے بھا گنا شروع کر دیا اورسب سے پہلے بنوامیہ مدینہ چھوڑ کر بھا گے اورلوگ متفرق ہو گئے ۔

حتی کہ بعض لوگ یہاں تک کہنے گئے کہا گران حالات میں اسی طرح اضا فیہوتار ہااوراس آفت کی یہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پرمجبور ہوجا کیں گے اور جیسا کہ علی بڑا تھانے کہا ہے اس قصاص کوئرک کرنا پڑ ہے گا۔

ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ جو کام لازم ہے ہمیں خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور اس میں ہر گزیمی تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ علی بخالتہ تھا کہ ہمارے نظر آ رہے ہیں جو اللہ تنظر آ رہے ہیں جو اللہ تنظر آ رہے ہیں اس طرح ان کا کام بھی ہمارے کندھوں پر آ پڑا ہے اور ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے توبیدا ندازہ ہوتا ہے کہ علی بخالتہ غیروں اور اپنوں سے بھی زیادہ قریش پرختی کریں گے۔ اس بات کا حضرت علی بخالتہ کا حضرت علی بخالتہ نے ایک عام خطبہ دیا اور خدا تعالی کی حمد و ثنا کے بعد قریش کی فضیلت کا ذکر کیا اور فر مایا کہ میں خود قریش کا مختاج ہوں اور جھے ہروقت ان کی فکر گئی ہوئی ہے اور ان کے بغیر میری زندگی بھی بیکار ہے اور اس خلافت کے علاوہ میری ان پرکوئی زیردتی نہیں مجھے اس کا جراللہ عزوج ل بی عطافر مائے گا۔

اس کے بعد حضرت علی بھائٹونے اعلان فرمایا۔ جوغلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ۔ بیاعلان سبائی فرقہ اوراعراب پر بہت گراں گزرااوروہ آپس میں کہنے لگے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گااور ہم پھراحتاج بھی نہ کر تکیں گے اس لیے اس کا ابھی ہے تدارک کرلینا چاہیے۔ سبائیوں کا حضرت علی میالٹند کے حکم سے اٹکار:

میرے پاس سری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے بیاکھ کر روانہ کیا کہ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی مخالطۂ بیعت کے تیسر بے روزلوگوں کو خطبہ دینے کے لیے باہرتشریف لائے اور فر مایا:

''اےلوگو!اعراب کواپنے پاس سے نکال دواور فر مایا اے اعراب تم اپنے چشموں پرواپس چلے جاؤ''۔ اعراب نے تو حضرت علی مخاتلئۂ کے اس حکم کی اطاعت کی لیکن سبائیے فرقہ نے انکار کر دیا۔

اس خطبہ کے بعد حضرت طلحۂ حضرت زبیر مٹی ﷺ اور نبی کریم کی ﷺ کے بہت سے صحابہ مٹی ﷺ حضرت علی مٹی ٹیٹنے کے پاس آئے تو حضرت علی مٹی ٹیٹنے نے ان سے فر مایا۔اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کرفتل کر دوصحابہ مٹی شڈینے جواب دیا بیرقاتل تواس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے میں کداعراب کے چلے جانے سے بھی ان کی قوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

حضرت علی بن کٹیز نے فر مایا خدا کی قتم! آج کے بعد وہ اس ہے بھی زیادہ چھاجا ئیں گے اس کے بعد حضرت علی بناٹیز نے بیہ شعر پڑھا:

لَسُواَلَّ قَسُومِیُ طَسَاوَعَتُسِنِی سُرَاتُهُمُ اَمُسِرُتُهُمُ اَمُسِرُتُهُمُ اَمُسِرًا یُسِدِیُنُ الْاَعَسادِیَسا بَنْزَچَهَایَ: ''اگرمیری قوم کے سردارمیری اطاعت کرتے تومیں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔

حضرت طلحہ موانٹیز نے عرض کیا کہ مجھے بھر ہ جانے کی اجازت دے دیجیے ادرمیری جانب سے کسی قتم کا خطرہ دل میں نہ لا پئے میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا۔حضرت علی موانٹیز نے فر مایا میں اس برغور کروں گا۔

اس کے بعد حضرت زبیر رہائٹھ: نے کوفہ جانے کی درخواست کی اورعرض کیا کہ آپ میری جانب سے کوئی بد گمانی نہ سیجیے۔ میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا۔ حضرت علی رہائٹھ: نے ان کی درخواست پر بھی یہی فر مایا کہ میں اس پرغور کروں گا۔ مغیرہ بن شعبہ رہائٹہ: کا مشورہ:

حضرت مغیرہ بن شعبہ بھائیں کو جب اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو وہ حضرت علی دھائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
مجھ پر آپ کے دوخق ہیں ایک اطاعت کاحق اور دوسر ہے نصیحت کاحق ۔ آج کے روز بہترین رائے وہ ہے جس سے آپ کل آئندہ
میش آنے والے امور سے اپنی حفاظت فر مالیں اور آج کے ضائع ہوجانے سے آپ ان چیز وں کو بھی ضائع کردیں گے جوکل حاصل
ہو تکتی ہیں بہتریہ ہے کہ آپ معاویہ دھائی اور ابن عامر دھائیں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھئے اس طرح بقیہ گورزوں کو بھی ان کے
عہدوں پر برقر ارد کھئے۔ جب بیلوگ آپ کی اظاعت کرلیں اور اشکری آپ کی بیعت کرلیں تو اس وقت مناسب مجھیں تو ان
گورزوں کو تبدیل کردیں۔ یا خصیں ان کے عہدوں پر ہے دیں اس وقت آپ کو ان پر ہرقتم کا اختیار ہوگا۔

حضرت علی مُخاتِّمَةُ نے فر مایا: میں اس رائے برغور کروں گا۔

اس کے بعد مغیرہ ہمائیّن حضرت علی ہمائیّن کے پاس سے چلے آئے اورا گلے روز پھران کے پاس گئے اور کہنے گئے میں نے کل آپ کوایک مشورہ دیا تھالیکن بہترین رائے نیے ہے کہ آپ فوراً انھیں ان کے عہدوں سے برطرف کردیں۔ تا کہ ہرایک سننے والے کو ان کا حال معلوم ہوجائے اوروہ آپ کی خلافت کوقبول کر لے۔اس کے بعد مغیرہ رفیاتی خطرت علی بٹیاٹیؤند کے پاس سے چلے گئے۔ عبد اللہ بن عباس بنیسیٹا کا مشورہ :

مغیرہ بڑائٹن جب حضرت علی بڑائٹن کے پاس سے واپس گئے تو ابن عباس بڑسٹا نے انہیں جاتے ہوئے دیکھے لیاوہ حضرت علی بڑاٹنے کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا میں نے مغیرہ بڑاٹٹنز کوآپ کے پاس سے نکلتے دیکھا ہے۔ووکس لیے آئے تھے؟ حضرت علی بڑاٹٹنانے فرمایا وہ کل گزشتہ بھی آئے تھے اور مجھے بیہ شورہ دیا تھا۔اور آج آئے تو بیہ مشورہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑکتا نے فر مایا :کل انھوں نے جوآپ کومشورہ دیا تھاوہ فی الواقع خیرخواہی پرمبنی تھااور آج انھوں نے آپ کودھو کہ دیا۔

حضرت علی مخافتُه: نے فر مایا: تو پھر آپ کی کیارائے ہے۔

حضرت ابن عباس ٹی ﷺ نے فر مایا: رائے تو بیتھی کہ جب حضرت عثان بھائیۃ شہید ہوئے تھے بلکہ اس سے قبل ہی آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں اپنے گھر بیٹھ جاتے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔اہل عرب مجبور و پریشان ہوکر آپ کے پاس پہنچتے اور آپ کے علاوہ انہیں کو کی خلافت کا اہل نظر نہ آتا اس وقت آپ کی خلافت پرسب کا اتفاق بھی ہوتا اور آپ اس طرح مجبور بھی نہ ہوتے۔

جہاں تک بنوامیہ کا تعلق ہے وہ آپ کواس خلافت پر متہم کرنے کے لیے زیادہ کوشش کریں گے اورلوگوں کوشبہات میں ڈالیس گے وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہل مدینہ نے مطالبہ کیا ہے اوران کے ارادے پر نہ تو آپ کوقد رت حاصل ہو سکے گی اور نہ وہ خوداس قصاص پر قدرت پاسکیس گے۔اوراگر بالفرض بیامورانھیں سپر دبھی کردیئے جائیں تو وہ اپ حقوق کوخود فنا کردیں گے اور وہ امورا فتیار کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ شبہات پیدا کیے جاسکیس اور خدا کی قتم یہی مغیرہ رہی گئی کل یہ کہیں گے کہ میں نے تو علی دفاتیٰ کوفیوں کی قدید اس نے میری نصیحت قبول نہیں کی تو میں نے اسے دھو کہ دیا۔

مغیرہ مِخاتَنْداس گفتگو کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔

## ابن عماس پرسنو کی حج سے واپسی:

حارث ابوالبی نے ابن سعد محمد بن عمر الواقدی ابن ابے سبر ہ عبدالحمید بن سبیل اور عبداللہ بن عتبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رہی گئے نے طلب فر مایا اور امیر حج بنایا۔ یعنی شہادت کے سال میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رہی گئے کا خطبہ پڑھ کر سنایا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس آیا تو حضرت علی رہی گئے۔ مدینہ واپس آیا تو حضرت علی رہی گئے۔

# حضرت على رخالتُن كامغيره رخالتُن كى رائے قبول كرنے سے انكار:

حضرت علی مٹائٹر کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹر خلوت میں تھے جس کی وجہ سے میں باہر رکار ہا۔ جب مغیرہ رٹائٹر باہر نکلے تو میں اندر گیاا ورحضرت علی رٹائٹر سے سوال کیا کہ مغیرہ رٹائٹر آپ سے کیا کہدر ہے تھے۔

حضرت علی بخاتیننے فرمایا اس ہے قبل انھوں نے مجھ ہے بیا کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عامر بیاتیں 'معاویہ رٹائیں' اور حضرت

عثان بخائفۃ کے دیگر عاملوں کوان کے عبدوں پر برقر ارر کھئے۔اس طرح لوگ آپ کی بیعت کرلیں گے اور تمام مقامات پرسکون و اطمینان بیدا ہوجائے گا اور لوگ اپنی اپنی جگہ جا کراطمینان سے ٹھیر جا ئیں گے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا اور اسے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی قتم! مجھے دن کی ایک ساعت بھی الی حاصل ہو جائے جس میں میں اپنی رائے پڑمل کرسکوں تو میں انہیں اور ان جیسے لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی والی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میری یہ بات من کر مغیرہ بڑا ٹھنے گئے اور مجھے ان کے چہرے سے یہ صاف نظر آرہا تھا کہ وہ مجھے مططی پر سمجھ دہے ہیں۔

اس وقت بیمبرے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے۔اس سے قبل میں نے آپ کوا یک مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول نہیں کیا تھالیکن غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے صائب ہے آپ ان سب کوان کے عہدوں سے برطرف کر دیں اور جس پر آپ مطمئن ہوں اسے عامل بنا ہے ۔جتنی ان کی شان وشوکت پہلے تھی اب اتی نہیں ہے۔

حضرت على من تشد اورا بن عباس بن الله كالمكالمه:

حضرت ابن عباس بن سنافر ماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی مٹائٹ سے کہا پہلی مرتبہ تو مغیرہ رہائٹنا نے آپ کے ساتھ خیرخواہی کی تھی اور دوسری مرتبہ آپ کو دھو کہ دیا۔

حضرت على معاللية: تتم مجھے نصیحت ندکرو۔

ابن عباس بہت اس کے جانتے ہیں کہ معاویہ بڑائٹنا وران کے ساتھی دنیا دار ہیں اگر آپ انہیں ان کے عہدوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پر واہ نہ ہوگی کہ خلیفہ وقت کون ہے اور اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اس خلیفہ نے حضرت عثمان بڑائٹنا کوئل کیا ہے اس طرح آپ کی مخالفت برآ مادہ ہو جا کیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جا کیں گے۔ دوسری جانب میں طلحہ رہی ٹیٹنا اور زبیر رہی ٹیٹنا سے ہمی مطمئن نہیں ہول' کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر بیٹھیں۔

حضرت علی رہائیں: تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں ان عہد یداروں کوان کے عہدوں پر قائم رکھوں تو خدا کی شم اس میں کوئی شک وشبہیں کے دنیا کی اصلاح کے لیے یہی بہترین تدبیر ہے لیکن جہاں تک حق کا اوران امور کا تعلق ہے جس کے عثانی عہد یدار مرتکب ہور ہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے تو یہ امور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں ہے کسی کو کھیے عہد مددوں اگر برطرفی کے باوجود یہ میری خلافت قبول کرلیں تو یہان کے لیے بہتر ہے اوراگر یہاں ہے۔ انحراف کریں تو میں تموار میان سے نکال لوں گا۔

ابن عباس بن ﷺ تو میری ایک اور رائے تشکیم سیجے کہ آپ بنج اپنی زمین پر چلے جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ کیونکہ عرب پریشان اور مضطرب ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی ایسا دوسرا شخص نظرنہ آئے گا جو کہ خلافت کا بار سنجال سکے اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ دے کر معاویہ بن تینہ وغیرہ پر لشکر کشی کی تو خدا کی قسم کل تمام لوگ عثمان بڑا تین کے خون کی ذمہ داری آپ کے سرڈال دیں

حضرت على مِنْ تَشْرُ: میں بیر بھی نہیں کرسکتا۔تم شام جاؤ میں تمہیں وہاں کاعامل بنا تا ہوں۔

ا بن عباس بن الله الله عناویه رمی الله موجود میں جو بنوامیه خاندان سے تعلق رکھتے میں اور حضرت عثان رمی الله کے چیازاد بھائی ہیں۔ جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثان رمی اللہ کے خون کے قصاص میں میری گردن اتارلیس گے اورا گروہ ایسا نہ بھی کریں گے تو کم از کم مجھے قید ضرور کردیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی تھم صادر کریں گے۔

حضرت علی رہائشن سمیری اورتمہاری جوقر ابت ہےتم نے اسے کیوں نظرا نداز کر دیا یم پر جوشخص بھی حملہ آ ور ہو گا وہ دراصل مجھ پرحملہ آ ور ہے۔

ا بن عباس بڑک ﷺ ۔ آپ معاویہ معاشمۂ کوخط تحریر سیجیے۔اس کے ساتھ ان سے کچھوعدے سیجیےاوران پراحسانات سیجیے۔ حضرت علی معالقۂ: ۔ خدا کی قتم! میں بیرکام ہرگزنہیں کرسکتا۔

مجھ سے ہشام ابن سعد نے ابو ہلال کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت عثان رخالتُن کی شہادت کے پانچ روز بعد مکہ سے مدینہ والیس آیا اور حضرت علی رخالتُن کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ رخالتُن موجود تھے میں کچھ دریان کے درواز سے پرکھہرار ہا۔جس وقت مغیرہ رخالتُن باہر آئے تو انہوں نے سلام کیا اور مجھ سے سوال کیا کہتم کب واپس آئے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ ابھی آر ہاہوں۔

اس کے بعد میں اندر حضرت علی دفاشنے کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔

# قريش ي حضرت على رمالين سے عليحد كي:

حضرت علی مخالفتی نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیاتم زبیراورطلحہ بڑی تیا سے ملے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ میری اوران کی ملاقات نواصف میں ہوئی تھی انہوں نے سوال کیاان کے ساتھ کون کون لوگ تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ابوسعید بن الحارث بن ہشام اور قریش کی ایک جماعت تھے۔ حضرت علی رخالفتی نے فرمایا یہ لوگ یہاں سے بھاگئے سے ہرگز باز نہ آ کمیں گے اور پچھروز بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حضرت عثمان رخالفتہ کا قصاص چاہتے ہیں اورخدا کی قسم! ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان رخالفتہ ہیں۔ معاویہ رخالفتہ کے بارے میں مغیرہ رخالفتہ کی رائے:

ابن عباس بھی این عباس بھی این میں نے دریافت کیا'اے امیر المونین میر مغیرہ بھالتی کس لیے آئے تھے اور آپ سے ضلوت میں ان کی کیا گفتگو ہوئی۔

حضرت علی رہی گئی نے فرمایا بیتل عثان دہائی کے دوروز بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ میں آپ سے خلوت میں گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے تخلیہ کیا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ ہر مخص کے لیے نفیدہ ت کی اجازت دی گئی ہے اور اب آپ ہی ہووں میں باقی رہ گئے ہیں میں آپ کو نفیدہ ت کرنا اور ایک بہترین رائے دینا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس سال کے لیے حضرت عثمان دہائی نام عہد یداروں کو ان کے عہدوں پر برقر اررکھیے جب بیلوگ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ کی بیعت مکمل ہوجائے تو آپ جسے چاہیں معزول فرمائیں اور جسے چاہیں برقر اررکھیں۔

میں نے انہیں بیہ جواب دیا تھا کہ میں دین میں مداہنت نہیں کرسکتا اور گری ہوئی طبیعت کے انسانوں کواپنی خلافت میں کوئی

عهده بيس د يسكنا \_

مغیرہ بٹی تھنا: اگر آپ بینہیں کر سکتے تو آپ جسے جا ہیں معزول فرمائیں لیکن معاویہ بٹی تھنا کی جگہ قائم رکھیں کیونکہ وہ ایک صاحب جرائت انسان ہیں اور اہل شام ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے قائم رکھنے پرآپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے وہ بیرکہ حضرت عمر بٹی تھنانے انہیں یورے شام کا والی بنایا تھا۔

حضرت علی مِن لَثُنَّهُ: میں تو معاویہ مِن لِثُنَّهُ کوان کے عہدے پر دودن بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔

اس گفتگو کے بعد مغیرہ رفائقۂ میرے پاس سے چلے گئے۔ آج پھرواپس آئے اور کہنے لگے میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جوآپ نے قبول نہیں کیا تھا۔لیکن غور وفکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی کی رائے سیجے تھی اور آپ کواپنی خلافت میں ہرگز بھی کسی کو دھو کہ نہیں دینا چاہیے اور نہ کسی بات کو چھپانا چاہیے۔

# ابن عباس مِن الله الله كل رائه:

ابن عباس من الله فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بٹائٹیز سے کہا پہلی بار جومغیرہ بٹائٹیز نے مشورہ دیا تھا وہ آپ کی خیرخوا ہی کے لیے تھا اور دوسری بارآپ کودھو کے میں مبتلا کیا میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ معاویہ بٹائٹیز کوان کے عہدے پر قائم رکھئے جب وہ آپ کی بیعت کرلیں گے توانبیں ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔

## حضرت على مِنْ تَتْهُ؛ كا فيصله جنَّك:

حضرت علی مخاتینی نے فر مایا میں تو معاویہ رہائیں کوتلوار کے علاوہ کچھنہیں دےسکتا۔ پھرحضرت علی معالیٰ نے تمثیلا پیشعر پڑھا۔

مَسامُيُسنَةٍ إِنْ مُّتُهَسا غَيُسرَ عَساجِسنِ بِعَسارٍ إِذَا مَسا غَسالَتِ السَّفُسُ عَوُلَهَا بَيْنَ مَسَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عباس بن ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے امیر المومنین! آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں کیکن تد اپیر جنگ سے قطعاً ناواقف ہیں۔کیا آپ نے نبی کریم کا ﷺ کا پیفر مان نہیں سنا کہ:

ٱلُحَوْبُ خُدُعَةً.

'' جنگ بھی اُیک قشم کا دھوکہ ہے''۔

حضرت على مِناتِنَةِ: كيون نهين \_

ابن عباس بڑی سے اسل المومنین میرے مشورے اور رائے پرچلیں تو میں ان خالفوں کے اتنا آ گے بڑھ جانے کے باوجودان کی تدامیر المومنین میرے مشورے اور رائے پرچلیں تو میں پیچھے ہی و کیھتے نظر آئیں گے اور بیسوچیں گے کہ اس انہوں نظر ند آ کے گیا وراس تدبیر میں آپ کا ندنقصان ہو گا اور ند آپ کوئی گناہ لازم آئے گا۔
گا اور ند آپ کرکوئی گناہ لازم آئے گا۔

حضرت علی بین تنتیز: تم جن با توں کا مجھے مشورہ دے رہے ہواں میں تم ند معاویہ بین تنتیز کا کچھ کر سکتے ہواور نہ کسی اور کا کچھ بگاڑ سکتے ہوا۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہو۔ ہی تہتر ہے کہ اگر میں تمہارا مشورہ تسلیم نہ کروں تو تم ہر حال میں میری اطاعت کرو۔ ابن عباس بین تا ان شاءاللہ میں ایسا ہی کروں گااور میرے نزویک اطاعت سے زیادہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہے۔ میں قسطنطن سرامہ اور این سرجول ن

شاه مطنطنين كامسلمانون يرحمله:

سے محمد بن عمر الواقدی نے ہشام بن الغاز کے واسط سے عبارہ بن نی کا بیقول ذکر کیا ہے کہ اس سال یعنی ۳۵ ھے میں قسطنطنین بن ہرقل نے ایک ہزار کشتیوں میں لشکر بھر کر مسلمانوں پر حملے کے اراد ہے سے کوچ کیا۔اللہ تعالی نے ان پر ایک سخت آندھی مسلط فرمادی جس نے ان سب کوغرق کردیا۔لیکن مسلم مطنطنین زندہ نچ گیا۔اور بہ ہزار دقت صقلیہ پہنچا۔رومیوں نے اس کے لیے ایک حمام تیار کرایا۔ جب مسطنطنین اس حمام میں گیا تواسے میہ کہر قبل کردیا کہ تو نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو تباہ کیا ہے۔



باب۳

# حضرت علی رضاعتہ کے گور نر

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے ہے محمد اور طلحہ کا بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کہ جب ۲ سم ھشروع ہوا تو حضرت علی وٹائٹنڈ نے مختلف شہروں پر گورزمتعین کر کے روانہ فرمائے 'عثمان بن حنیف وٹائٹنڈ کوبھرہ' عمارۃ بن شہاب وٹائٹنڈ کو کوفہروانہ کیا۔ بید عمارۃ وٹائٹنڈ مہاجرین صحابہ میں واخل تھے' بمن عبیداللہ بن عباس بیابیٹ کو' مصرفیس بن سعد بیابیٹ کو اور شام مہل بن حنیف وٹائٹنڈ کو روانہ کیا۔

سهل بن حنيف رهاشنا كي واليسي:

سہل بوائٹن مدینہ سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے۔ جب تبوک پنچے تو وہاں انہیں کچھ گھوڑ ہے سوار ملے۔ ان سواروں نے دریا فت کیا تم کون ہو؟ سہل بڑائٹن نے جواب دیا میں امیر ہوکر آیا ہوں۔ سواروں نے دریا فت کیا آپ کوئس علاقہ پر مامور کیا گیا ہے۔ جب سہل بڑائٹن نے جواب دیا شام پر ۔ انھوں نے جواب دیا کہ اگر تہہیں عثمان بڑائٹن نے بھیجا ہے تو سرآ تکھوں پر اور اگر کسی اور نے ہوا ہے تو واپس جاؤ۔ سہل بڑائٹن نے کہا کیا تہہیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آپھے ہیں ۔ ان سواروں نے جواب دیا ہال ہمیں سب سب سے معلوم ہے اس گفتگو کے بعد سہل بڑائٹن ' حضرت علی بڑائٹن کے پاس واپس جلے آگے۔

قيس بن سعد وي الله كل وهو كه واي :

قیس بن سعد بنی رہ جب مدینہ سے چل کرایلہ پنچ تو انہیں راہ میں پچھسوار ملے انہوں نے دریافت کیاتم کون ہو؟ اور
کہاں سے آئے ہو؟ قیس رٹی ٹیٹر نے جواب دیا میں حضرت عثمان رٹی ٹیٹر کا قاصد ہوں۔انھوں نے دریافت کیاتمہارا نام کیا ہے
انہوں نے جواب دیا کہ میرانام قیس بن سعد بن سے ۔ان سواروں نے جواب دیا اچھاتم آگے جاسکتے ہو۔ بیآ گے بڑھ کرمصر میں
داخل ہوگئے۔

مصرمیں ان کے داخلہ سے لوگ کی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

ا کی فرقہ تو قیس بن سعد رہائیا کے ساتھ مل گیا۔اور بیعت میں داخل ہو گیا۔

' پیٹ ریدو سی بل سد دہ سے است سے است کے است کے است کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کرلی اور بیکہلا بھیجا کہ اگر حضرت دوسری جماعت نے خربتا پہنچ کر پناہ لی اوراس نے ہرتیم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کرلی اور بیکہلا بھیجا کہ اگر حضرت عثمان مٹی تھے: کے قاتل قبل کردیئے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں۔اور یا تو ہم اپنا قصاص لے کرر ہیں گے یا ختم ہوجا کیں گے۔

ا معنب ہیں۔ تیسرا گروہ بیکہتا تھا کہ ہم علی مٹائٹیز کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ بیہ لوگ بھی حضرت علی مٹائٹیز کی جماعت میں شامل متھے۔

قیس بن سعد بن یانے بیتمام حالات حضرت علی مُواٹِنَهُ کولکھ کرروانہ کردیئے۔

## اہل بھرہ کااختلاف:

عثان بن حنیف بناٹنۂ بھرہ روانہ ہوئے انہیں بھرہ میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ابن عامر بناٹنۂ جو وہاں حضرت عثان بناٹٹۂ کی جانب سے گورنرتھااس میں نہ تو حزم واحتیاط کامادہ تھااور نہاستقلال کے ساتھ جنگ کرسکتا تھا۔اور تذبر بھی اس میں نہ یا یا جاتا تھا۔

یہاں بھی لوگ تین جماعتوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت تو حضرت علی مخاتیٰ کی مخالف تھی۔ دوسری جماعت نے حضرت علی مخاتیٰز کی خلافت قبول کی۔

تیسری جماعت بیر کہتی تھی کہ ہم اس وفت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرزعمل معلوم نہ ہو جائے۔ جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی و ہی طریقہ اختیار کریں گے۔ عمارہ دخیاتی کوئل کی دھم کی:

عمارہ رخاتھ' مدینہ سے چل کر جب زبالہ پنچے تو راہ میں انہیں طلیحہ بن خویلد ملا۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عثان رخاتی' کی شہادت کی خبر کوفہ پنچی تھی اور طلیحہ حضرت عثان رخاتھ' کا قصاص لینے کے لیے نکلا تھا اور کہتا جاتا تھا افسوس میں اس وقت وہاں نہ ہوا کاش میں ان کی شہادت سے قبل وہاں پہنچ جاتا ہے

بیطلیحہ کوفہ سے اس وقت چلا جب قعقاع مخالتُن نے حضرت عثان بخالتُن کی امداد کا اعلان کیا۔ بیان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثان بخالتُن کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے راہ میں جاتے ہوئے عمار مخالتُن مل گئے طبیحہ نے ان سے کہاتم واپس جاؤ کیونکہ اہل کوفہ اپنا امیر تبدیل کرنا نہیں چاہتے اور اگرتم واپس نہ جاؤ گے تو میں تمہاری گردن ا تارلوں گا۔ عمارہ مخالتُن واپس ہوئے۔ جب بید واپس آنے لگے تو طبیحہ نے ان سے کہا تو خطرہ سے بچتارہ تا کہ تجھے برائی نہ گھیر لے۔ کیونکہ خطرات سے بچنالوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے۔

طلیحہ کی بیہ بات عمارہ مِٹاٹیڈ کے دل میں ایسی بیٹھی کہ مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے۔اورزندگی کے تمام کاموں کا اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔

# عبيدالله بن عباس من الله الله يمن كوروا تكى:

عبیداللہ بن عباس بڑی ہے ایک پہنچے تو یعلی بڑاٹھ؛ بن امیہ تمام مال و دولت لے کریمن چھوڑ کراپنے حامیوں کے پاس مکہ چلے گئے۔

# حضرت على مناتشهٔ كامشوره:

جب سہل بن حنیف من اللہ اسے واپس آئے اور حضرت علی بڑاٹٹر: کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنر بھی واپس آگئے آئے حضرت علی مناٹٹرنہ نظیم اور زید عمیمیٹا کو بلوایا۔اور فریایا ''اتِ قُوم! جس بات سے میں تمہیں ڈرا تا تھا آج وہ پیش آچک ہے اور حالات ایسے پیش آگئے ہیں کہ ان کوختم کیے بغیر کوئی چارہ کارنہیں۔ یہ آگ کی طرح ایک فتنہ ہے کہ جب آگ ایک بارلگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی اور بھڑ کتی چلی جاتی ہے''۔

حضرت طلحہاور حضرت زبیر ہیں۔ یا عرض کیا۔ تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجیے تا کہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں ورنہ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔

حضرت علی مخاتمۂ نے فر مایا مجھ سے جہاں تک ہوسکے گا میں ان حالات کوسنجا لنے کی کوشش کروں گا۔اور جب کوئی بھی تدبیر باقی ندر ہے گی تو آخری دواداغ لگانا ہی ہوتی ہے کہانسان تکلیف سے نجات پانے کے لیےا پینے جسم کوجلوانا بھی گوارا کرلیتا ہے۔ امیر معاویہ مخاتمۂ کے نام مراسلہ:

اس کے بعد حضرت علی بٹائٹڈ نے امیر معاویہ بٹائٹڈ اور ابوموک اشعری بٹائٹڈ کو بیعت کے لیے خط کیھے۔ ابوموی بٹائٹڈ نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے مطبع ہیں ان میں سے پچھلوگوں نے تو زبردتی بیعت کی ہے اور کچھآ ہے کی بیعت پرراضی ہیں۔

جب تک حضرت علی وہائٹی کوفہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفہ کی یہی حالت رہی۔حضرت علی وہائٹی نے حضرت البومویٰ اشعری وہائٹی کے پاس معبدالاسلمی کوقا صد بنا کر بھیجا تھا۔

# اميرمعاويه رخالتُهُ كي خاموشي

حضرت علی مٹاٹٹۂ نے امیر معاویہ مٹاٹٹۂ کے پاس سرۃ الجہنی مٹاٹٹۂ کو قاصد بنا کر روانہ کیا۔ بیران کے پاس پہنچ اور حضرت علی مٹاٹٹۂ کا خط دیا۔لیکن امیر معاویہ مٹاٹٹۂ نے خط کا کوئی جواب بہت دیا اور کئی روز بعد قاصد کوروانہ کر دیا۔قاصد جب جواب لکھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ مٹاٹٹۂ جواب نہ دیتے بلکہ بیاشعار پڑھنے گئتے ۔

آدِمُ إِذَامَةَ حِهِ مُ إِنْ أُونُحُدًا بِيَدِي حَرْبًا ضَرُو سَاتَشُبُ الْحَزُلَ وَ الضَّرُمَا

فِي حَارِكُمُ وَ إِبُنِكُمُ إِذْ كَانَ مَقْتَلُهُ شَنِعًا عَشَيْبَ الْأَصْدَاعَ وَ اللَّمَمَا

تَنْ ﷺ: تنهارے بَرِ وسیوں اوراز کوں کی الیی خونریزی ہوگی کہنیٹی اورسرے بال بھی سفید ہوجائیں گے۔

أَعْيَى الْمُسودُ بِهَا وَ السَّيِّدُونَ فَلَمُ يُوحَدُلَهَا غَيْرُ نَامَولًى وَ لَا حَكَمَا

تَلِيَحْهَا؟: آ قااورغلام دونول عاجز موجائيل كاور جارے علاوہ كوكي والى اور حاكم نه موكا"۔

الغرض جب بھی سبر ۃ انجہنی مٹالٹنۂ خط پڑھ کر سناتے یا جواب کا تقاضا کرتے تو امیر معاویہ مٹالٹنڈ یہی اشعار پڑھتے۔

## اميرمعاويه رمالنين كي سياست:

جب حضرت عثان رہائٹیٰ۔ کی شہادت کو تیسرامہینہ شروع ہوا۔ یعنی صفر کامہینۂ تو امیر معاویہ رہائٹیٰ نے بنوعبس کے ایک شخص کو بلوایا اور بنورواحہ کے ایک آ دمی کو بھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا اوراسے ایک دفتر سپر دکیا۔ جس کاعنوان بیتھا''معاویہ رہائٹیٰ۔ ک جانب سے علی ہی ٹیڈو کو جواب' اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔قبیصہ کو بید فتر سپر دکر کے امیر معاویہ بٹی ٹیڈو نے تھم دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو نیجے کا کاغذ کھول لینا۔ پھراہے کچھ ہا تیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کرلوگوں سے ایسااور ایسا کہنا۔

حضرت علی رہنائیں کا قاصد بھی واپس ہوااورا میر معاویہ رہنائیں کے قاصد بھی مدینہ چلے۔ جب امیر معاویہ رہنائیں کے قاصد مدینہ پہنچ تو عبسی نے اس طرح کا غذات کوریکھنا شروع کیااور پہنچ تو عبسی نے اس طرح کا غذات کوریکھنا شروع کیااور اسے دیکھ کرا پنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور بیسب کومعلوم ہوگیا کہ امیر معاویہ رہنائیں اس خلافت پرمعترض ہیں۔ قاصد اس طرح آگے بڑھتا ہوا حضرت علی رہنائیں کے باس پہنچا اور وہ کا غذات کا بلندہ انہیں دیا انہوں نے مہرتوڑی تو اس میں کچھ بھی تحریر نہ تھا۔

حضرت علی معالمتًا نے دریا فت کیا ہم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ آئے ہو۔

قاصد: كياآب مجھامان دية ہيں۔

حضرت علی بھائٹیں: ہاں! قاصد کوا مان حاصل ہوتی ہے۔انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔

قاصد: میں اپنے پیچھے الی قوم چھوڑ کر آیا ہوں جو قصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں۔

حضرت علی مٹالٹیٰ: آخروہ کس سے قصاص چاہتے ہیں۔

قاصد: آپ ہے۔ میں ستر ہزار بوڑھوں کوعثان مِن ﷺ کے میض کے نیچے روتا جھوڑ کر آیا ہوں۔ جوانہوں نے دمثق کی جامع مسجد کے منبر پرچڑھا دیا ہے۔

حضرت علی بڑٹائٹنڈ تم مجھ سے عثمان بڑٹائٹنڈ کے خون کا بدلہ طلب کرر ہے ہو۔اے اللہ میں عثمان بڑٹائٹنڈ کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔اب خدا کی قسم! قاتلین عثمان بڑٹائٹنڈ بچ جا کیس گے لیکن بید دوسری بات ہے کہ کسی کی قضا آ گٹی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کررہتی ہے۔اب تم جا

قاصد: کیامیرے کیے امان ہے۔

حضرت علی مِناتِشَة: ہال حمہیں امان ہے۔

جب بیعبسی باہر نکااتو سبائی چلائے کہ یہ کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے۔ عبسی بھی چلانے نگااے آل مصر مجھے بچاؤ۔ اے قیس کی اولا د جو گھوڑوں اوراونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ۔ میں اللہ جل اسمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب چار ہزار جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تم خود سوچ لوکہ تم میں کتے شہسوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں اور تم اس شکر کے مقابلہ کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہو۔

مضرنے اسے روکا اور کہا خاموش رہ۔

یہ بولا ہرگزنہیں خدا کی تنم! یہ جماعت ہرگز بھی فلاح نہیں پاسکتی کیونکہ ان لوگوں پروہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کاحضور ک زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

مفنری پھر چلائے۔خاموش رہ۔

عبسی بولا: جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا آج وہ ان کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم! ان کے اعمال ختم ہو پچکے میں اوران کی ہواا کھڑ چکی ہے۔ خدا کی قسم! ابھی شام نہ ہونے پائے گی کہ بیسب ذلیل ورسوا ہوجائیں گے۔ طلحہ وزبیر جن بین کی اجازت طلبی:

سری نے شعیب اورسیف کے حوالے سے میرے پاس بیلکھ کرروانہ کیا کہ محمد بن عمرالواقدی اورطلحہ کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بین سینٹانے حضرت علی بین ٹیٹنڈ سے عمرے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت علی بین ٹیٹنڈ نے انہیں اجازت دے دی اوریہ دونوں مکہ پینچ گئے ۔

# ا ہل مدینه کا طرزعمل:

اہل مدینہ بیمعلوم کرنا جا ہے تھے کہ علی ،معاویہ بھی کے ساتھ کیا طریقۂ کارا ختیار کرتے ہیں اورعلی الخصوص اس وقت جب کہ معاویہ رفائٹۂ ان کی بیعت نہ کریں تا کہ ہمیں بیمعلوم ہو جائے کہ علی رفائٹۂ اہل قبیلہ کے ساتھ قبل وقبال کو جائز سمجھتے ہیں یانہیں اور ہم بہ فیصلہ کرسکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قبال کیا جائے یانہیں۔

## حضرت حسن بفاتشهٔ کی رائے:

اہل مدینہ کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن بڑاٹٹۂ اپنے والد حضرت علی بڑاٹٹۂ کے پاس گئے تھے اورانہیں بیمشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائے اورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دیجیے۔

### زيا د كامشوره:

<u>سی ب سوسی</u> اہل مدینہ نے زیاد بن خطلہ اتم یمی کو حضرت علی رہی گئن کے پاس روانہ کیا بیز یا دحضرت علی رہی گئن کے حامیوں میں داخل تھے۔وہ حضرت علی رہی گئن کے پاس گئے۔ کچھ دیروہاں جا کر بیٹھے۔

حضرت علی مخالتُن نے خود بخو دان سے فر مایا: اے زیاد تیاری کرلو۔

بیاد: کس شے کی تیاری۔

حضرت علی منافقہ: شام کے جہاد کی۔

زیاد: نرمی اوراحسان زیاده بهتر شے ہے۔

اس کے بعدزیاد نے بیشعر پڑھا۔

وَ مَنُ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُّوْرٍ كَثِسيُسرَةٍ يُسطَسرَّسُ بِأَنْيَابٍ وَيُعُوطاً بِمِنْسَمِ

مِنْتَرِجَهَةَ: ''اورجو تخص بہت سے کام نہ کر سکے اسے یا تو کچلیوں سے چبالیا جا تا ہے یا کھروں سے روند دیا جا تا ہے''۔ میں میں میں میں است میں است کام نہ کر سکے اسے یا تو کچلیوں سے چبالیا جا تا ہے یا کھروں سے روند دیا جا تا ہے''۔

حضرت علی رمی تشریخ نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔گویا کہوہ خاموش بیٹھنے پر تیارنہیں ۔

مَتْى تَحْمَعُ الْقَلُبَ الَّذِكِيَّ وَصَارِمًا ﴿ وَ ٱلنَّفَا حَلَمِيًّا تَحْتَنِبُكَ الْمَظَالِمُ

شَنْ ﷺ: ''جب توسمجھ داروں' تلواراور مدد گارجمع کرلے گا تو تجھ سے ظالم بھی دور بھا گیں گے'۔

یہ جواب من کرزیاد باہر آئے ۔لوگ ان کاانتظار کررہے تھے۔لوگوں نے سوال کیا: کیا فیصلہ ہے۔زیاد نے جواب دیا۔تلوار

ہے تم خوداس سے مجھ لو کے علی رہائیں کیا کرنا جا ہتے ہیں۔ انتکر کی تیاری:

حضرت علی بخالتیٰ نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور لشکر کا حجنڈ اان کے سپر دکیا۔ میمنہ پر حضرت عبد اللہ بن عباس بڑی ہے'' میسرہ پر عمر بن البسلمہ بڑی ہے' ابولیلی بن عمر بن الجراح بخالتیٰ کو جوحضرت ابوعبیدہ و بخالتیٰ کے جینیج سے ہر البسلمہ بڑی ہے' ابولیلی بن عمر بن الجراح بخالتیٰ کے جینیج سے ہم اول دیتے پر معمور فرمایا اور مدینہ پر خم بن عباس بڑی ہے' کو اپنا جائشین معین کیا اور جن لوگوں نے حضرت عثان بخالتیٰ کے خلاف خروج کیا اول دیتے پر معمور فرمایا اور مدینہ پر خم بن عباس بڑی ہے' کا بنا جائشین معین کیا اور جن لوگوں نے حضرت عثان بن حنیف رہا گئے' کو کریر کیا کہ وہ شام کی اسلمہ کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا اور قیس بن سعد بڑی ہے' اور ابوموی اشعری بخالتیٰ اور عثان بن حنیف رہا گئے' کو کریر کیا کہ وہ شام کی طرف کشکرروا نہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔

حضرت على معاشمة كاامل مدينه سے خطاب:

اس کے بعد حضرت علی بخاتی نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اورانھیں ان لوگوں مقابلہ پر جنگ کے لیے ابھارا جنھوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفریق پیدا کی تھی اور فر مایا :

''اللہ عزوجل نے اپناایک ایسا پیغیر مبعوث فر مایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اسے کتاب ناہل عطاکی اور ایسا تھم عطاکیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ اب اس کے ذریعہ وہی شخص ہلاک و ہر باد ہوسکتا ہے جس کی قسست میں ہلاکت تکھی ہوئی ہواور ہلاک کرنے والے امور بدعات اور شہات ہیں۔ ان ہلاکت آفریں چیزوں سے وہی شخص محفوظ رہسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے تو تم اسکی دوسری جانب رخ کے بغیر صرف اس کی اطاعت کر واور اس اطاعت کو اپنے لیے برانہ مجھو۔ خداکی قسم! یا تو تم اس بھل کروور نہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت بھین لے گا۔ اور پھر پیچکومت اور شان وشوکت ہرگز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہوسکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہلوٹ آؤگے۔

ہم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جوتہ ہاری جماعت میں تفریق پیدا کر رہی ہے شاید اللہ تعالی تمہارے ذریعہ ان کی اصلاح فرما دے اور تم اس چیز کا فیصلہ کرلوجوتم پرلازم ہے'۔۔ اصلاح فرما دے اور چاروں طرف جوفسادات تھیلے ہوئے ہیں' وہ ختم ہو جائیں۔ اور تم اس چیز کا فیصلہ کرلوجوتم پرلازم ہے'۔۔

ابھی لشکرکوچ کرنے نہ پایا تھا کہ مکہ نے بھی اس تم کی خبرآئی کہ تمام لوگ اختلاف پرآمادہ ہیں۔ بین کر حضرت علی می الثنائے نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ظالم کے لیے عفو ومغفرت کا وعدہ فر مایا ہے اور ان لوگوں کے لیے جودین کو لا زم پکڑے رہیں اور اس پراستقامت اختیار کریں کامیا بی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پرنہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرور اختیار مرکے رہے گا۔

خبردارز بیروطلحہ بی مظاورام المومنین میری امارت کی خالفت پر آمادہ ہیں اورلوگوں کواصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت جانب ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگروہ جنگ ہے گریز کریں سام

گے تو میں بھی جنگ ہے گریز کروں گااوران کی باتیں من کرصبر کروں گا''۔

پھر حضرت علی بھالٹنے کے پاس خبر پہنجی کہ طلحہ وزبیر بھالٹنے وغیرہ بھرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تا کہ لوگوں کے حالات دیکی کران کی اصلاح کرسکیں۔حضرت علی بھالٹنے نے لوگوں کوان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا۔انھوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پرکوئی زبرد سی نہیں۔ یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاق گزرا۔

#### ابن عمر پڻينظ ڪاواقعه:

حضرت على مِناتِنيز.

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ انہیں میں کا ایک فرد ہوں انھوں نے آپ کی بیعت کی۔ میں نے بھی آپ کی بیعت کی۔ میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔اگروہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا اور اگروہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔

تم اس بات کا کوئی ضامن پیش کرو کهتم کہیں با ہزہیں جاؤ گے۔

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ: میں کوئی ضامن پیش نہیں کرسکتا۔

حضرت علی بھاٹشن میں بچیپن سے بڑے ہونے تک دیکھتا جلا آیا ہوں تم ہمیشہ ہی بداخلاق رہے ہو۔ میں تمہاری اس بداخلاق کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہتم ضرورا نکار کروگے۔

اس کے بعد حضرت علی مٹائٹھنانے فر مایا:انہیں چھوڑ دوان کامیں ذمہ دارہوں۔

حضرت عبداللہ بنعمر بن سیّامہ بینہ واپس لوٹے۔اہل مدینہ کہدرہے تھے کہ خدا کی شم! ہم پیچی ہیں جانبے کہ ہمیں اس معاطع میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں سے بیہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہوجاتی۔

## حضرت عبدالله بن عمر وفي الله كاعمره:

جب عبداللہ بن عمر میں شاراتوں ہی رات مدینہ سے چلے گئے اور ام کلثوم بنت علی ہیں ہی کو یہ بتا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے اور وہ خود عمر ہی کی کیا رائے ہے اور این عمر میں شاہایت ہے اور وہ خود عمر و کی کی کی معلوم تھا۔ سے آ دمی تھے۔ان کی روانگی کا حال ام کلثوم میں ہیں کی معلوم تھا۔ بات کا بشکر:

جب صبح ہوئی تولوگ حضرت علی بھاٹھ کے پاس پہنچاور بولے رات توا تنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے مقابلے میں طلحہ وزبیرام المومنین اورمعاویہ مُنَّ اِنْدُ کا حادثۂ بھی بیج ہے اور آپ کے لیےا تنااہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا ان سب سے نہ تھا۔

حضرت على مِناتِينَ وه كيا حادثه بيش آيا؟

حضرت علی بڑاٹنڈ فوراً بازار پہنچے اورلوگوں کوسواریوں پراہن عمر پڑے گی تلاش کے لیے ہرطرف دوڑ ایا اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبر دست ہیجان پیدا ہر گیا۔

ان حالات کی اطلاع اس کلثوم بڑسنیہ کو پہنچی انھوں نے فوراً اپنا خچر منگوایا اوراس پرسوار ہوکر حضرت علی مخافیؤ کے پاس پہنچیں۔ حضرت علی بھائٹو اس وفت بازار میں کھڑے لوگوں کو ابن عمر بڑسیا کی تلاش میں چاروں طرف دوڑار ہے تھے۔ام کلثوم بڑن بینے جاکر کہاا نے میرے باپ! یہ آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دوڑا سے اور جوخبر آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے واقعہ پچھاور ہی ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔

اس پر حضرت علی بناٹینہ کا دل مطمئن ہوا اور جان میں جان آئی اورلوگوں سے فر مایا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ خدا کی قتم! نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔اور نہا بن عمر بنی تینا جھوٹ بو لتے ہیں۔وہ میر سے نز دیک نہایت سپچے اور معتبر آ دمی ہیں۔ حضرت علی رضافتٰہ کا اہل مدینۂ سے خطاب:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس بیتحریر کر کے روانہ کیا کہ محدالواقد کی اور طلحہ رہی گئے کا بیان ہے کہ حضرت علی رہی گئے اہل مدینہ کی اطاعت سے خوش نہ تھے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پران کی امداد کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انھوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور فرمایا:

''اس کام کی اصلاح اس طرح ممکن ہے جس طرح ابتداء میں دین کی اصلاح کی گئی تھی۔تم ہرشے کا انجام دیکھے چکے ہو اورتم میں سے جس کےخلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صا در ہو چکا تھا وہ پورا ہو چکا ابتم اللہ کی مدد کروتا کہ اللہ تمہاری مدد کرے اورتمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے''۔

اس تقریر پرانصار کے سرداروں میں سے صرف دو شخصوں نے آپ کی بات قبول کی ایک ابوالبنیم بن تیبان بدری بخالتُناور دوسر نے زیمہ بن تیبان بدری بخالتُناور دوسر نے زیمہ بن ثابت بخالتُنا و مفرت عثان رہائتُنا کے اقب سے مشہور تھے وہ خزیمہ بخالتُنا و حضرت عثان رہائتُنا کے نانے میں وفات یا گئے تھے۔

# خزيمه رمالتين كالصاري كوئى تعلق ندتها:

سری نے شعیب سیف محمد اور عبید اللہ کے حوالے سے میرے پاس حکم کا بینول لکھ کرروانہ کیا کہ کسی نے حکم سے دریافت کیا۔
کیا خزیمہ بن ثابت میں ٹین جو ذوالشہادتین کے نام سے مشہور تھے جنگ جمل میں شریک تھے۔ حکم نے جواب دیانہیں 'بلکہ خزیمہ جو
حضرت علی میں ٹین ٹین کے ساتھ تھے افسار میں سے نہ تھے اورخزیمہ میں ٹین ڈوالشہادتین حضرت عثمان بن عفان رہی ٹین کے زمانے میں انتقال کر
گئے تھے۔

بدريين كى فتنه سے عليحد كى:

سری نے شعیب سیف اور مجالد کے حوالے سے مجھے تحریر کیا کہ امام شعبی فرمایا کرتے تھے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے

سری نے شعیب سیف اور عمر و بن مجمد کے حوالے سے اماش علی کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کوشم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس تمام اختلاف میں صرف چھ بدری شامل ہوئے اور ساتواں ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ سیف راوی کہ ہتا ہے کہ میں نے مجالد اور عمر و بن مجمد سے کہا کہ علی علیان میں تم دونوں کا اختلاف ہے۔ انھوں نے جواب دیا کوئی اختلاف نہیں بلکہ اما ضعمی کو حضرت ابوا یوب انصاری مختلف بارے میں شک پیدا ہوگیا تھا کہ جب جنگ صفین کے بعد حضرت ام سلمہ مختلف نے انہیں بھیجا تھا۔ آبیاوہ گئے یانہیں۔ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ ابوا یوب وٹائٹر نے حضرت علی مختلف کی بیس اس وقت کے ضرور تھے جب کہ حضرت علی مختلف نہیں سے معلوم نہیں۔ حضرت علی مختلف کی شرکت:

دیا دین حظلہ کی شرکت:

سری نے شعیب سیف عبداللہ بن سعید بن ثابت و ٹائٹڈ اور ایک نامعلوم آ دمی کے حوالے سے میرے پاس حفزت سعید بن زید و ٹائٹڈ کا میہ بیان لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ مُنٹی کے صحابہ رئی کی میں سے جا رشخص بھلائی کی تلاش پر جمع ہوئے اور ان میں علی وٹائٹڈ شریک ہوئے تو ان جاروں نے دوسروں کے مقابلے پر کامیا بی حاصل کی۔

جب زیاد بن حظلہ نے بیدد یکھا کہ اہل مدینہ نے جنگ کے معاطعے میں علی بخاتین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حضرت علی مخاتین کے یاس پہنچے اور بولے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے سامنے جنگ کروں گا۔

ا تفاق سے حصرت علی دخالت یہ کے بازار سے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے زینب بنت ائی سفیان بڑکتھ کو یہ کہتے سنا۔ مدمم اور مکحلہ کے قریب ہم پرظلمتیں چھا چکی ہیں۔حصرت علی دخالتہ نے فر مایا یہ خوب جانتی ہیں کہ یہ مقامات قصاص کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ حصرت عاکشہ مڑگ تھا کا واقعہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت عثمان بڑا تھا۔ اٹھارہ ذی المجہ کوشہید ہوئے اس وقت مکہ کے عامل عبداللہ بن عامر الحضر می بڑا تھا۔ اور امیر حج حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا۔ جنہیں حضرت عثمان بڑا تھا۔ عثمان بڑا تھا۔ اوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین دن کے بیا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین دن کے بیائے دوہی دن میں اداکر کی اور ابن عباس بڑا تھا کے ساتھ مل کر مدینہ واپس ہوئے۔ لیکن جب مدینہ پنچ تو حضرت عثمان بڑا تھا تھا۔ ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی بڑا تھا۔ کی بیعت نبیں کی گئی تھی اور بنوا میہ بھاگ کر مکہ پنچ گئے تھے۔ حضرت علی بڑا تھا۔ کی بیعت ذی المحجم ہونے سے پانچ روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ بھا گ والے بھاگ بھاگ کر مکہ جارہ سے تھے۔ حضرت عاکشہ بڑی تھا کہ ہوتے میں عروف کے ماتھوں نے بتایا کہ حضرت عثمان بڑا تھا۔ بھاگ والے بھاگ والے مکہ پنچ تو حضرت عاکشہ بڑی تھا۔ ان سے میں مقیم تھیں ان کا ارادہ ریتھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کر کے واپس ہوں۔ جب یہ بھاگنے والے مکہ پنچ تو حضرت عاکشہ بڑی تھانے ان سے حالات دریا فت کے انھوں نے بتایا کہ حضرت عثمان بڑا تھا۔ تھارت کے اندوں نے ابھی کسی کوامیر متعین نہیں کیا۔

حضرت عائشہ مٹی بیٹائے فرمایا بیلوگ دھوکے باز ہیں جواصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اوراپنے ول کا غیظ وغضب نکالا۔ حضرت عائشہ مٹی بیٹا پنا عمرہ پورا کرنے تک و ہیں مقیم رہیں۔ جب وہ عمرہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اورسرف پنچیں توانہیں ان کی ننہال بنولیث کاایک شخص ملا۔حضرت عا کشہ بنہ بیان لوگوں کے ساتھ صلد رحمی کرتی رہتیں اوران لوگوں پر بہت مہر بان تھیں۔اس شخص کانا م عبید بن ابی سلمہ تھا۔لیکن بیا بنی ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کانا م ام کلاب تھا۔

حضرت عائشہ بڑسنیواسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فر مایا کہ اس وقت تم بہت اچھے آئے۔اور فر مایا ہمیں نہایت افسوس

\_\_\_

عبيد:

عبيد:

کیا آپِ جانتی ہیں کہ حضرت عثان رہی گئی شہید کردیئے گئے اور مدیند آٹھ روز تک بغیرامیر کے رہا۔

حضرت عائشہ بڑینے: پھران لوگوں نے کیا کیا؟

تمام اہل مدینہ نے علی بخالتُوں کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت غالب ہے۔

یین کر حضرت عائشہ بڑی تی مکہ واپس لوٹیس۔راہ میں آپ نے کوئی گفتگونہیں کی۔ مکہ پنچ کر مسجد حرام کے درواز ہ پراتریں۔ حطیم میں جانے کا قصد کیا۔لوگوں نے وہاں پر دہ کاانتظام کیا۔اس میں حضرت عائشہ مِنْ بنیا تھم یں اور باہرلوگوں کے تھٹھ لگ گئے۔ حضرت عائشہ مِنْ بنیا کی تقریری:

جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عائشہ بڑت یہ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''اے لوگو! مختف شہروں اور چشموں کے فتنہ پر دازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کراس شہیدا میر پر بیالزام لگایا تھا کہ بیامیر فتنہ پر دازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نگلے۔ حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی ۔ بیا یسے امور بیں جو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن بیفتنہ پر دازان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہد ہے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے۔ اور جب انہیں اس فتنہ پر دازی کا کوئی عذر نہ کی سے روزوں کی طرح ثابت ہو گیا۔
مرشی اور بغاوت براتر آئے اس طرح ان کے افعال واقوال کا تضادروز روشن کی طرح ثابت ہو گیا۔

انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔اورا یک محتر مشہر کوخوزیزی کے لیے حلال کرلیااوروہ مال جس کالینا حرام تھااسے لوٹ لیا۔اوروہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھاا سے انہوں نے خون عثمان رہی تھنے کے لیے حلال کردیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔

خدا کی قتم اگران قاتلین عثانؓ جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی مجردیئے جائیں تو ان سب سے عثان رہی تھی کی ایک انگلی بہتر ہے۔

میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد جا ہتی ہوں۔ تا کہ انہیں سزادی جاسکے۔خدا کی قتم!اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان بڑا تھا۔ اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو عثمان بڑا تھا کہ عثمان بڑا تھا۔ اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی عثمان بڑا تھے سونا یا کپڑامیل سے صاف ہو جا تا عثمان بڑا تھے تان بڑا تھے ہوں سے باک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح سے۔ ان لوگوں نے عثمان بڑا تھوں سے باک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح

كير كوصاف كرنے كے ليے پانى ميں غوط ديئے جاتے ہيں''۔

اس تقریر پرعبداللہ بن عامرالحضر می بٹائٹونے کھڑے ہوکر کہا۔ میں سب سے پہلے حضرت عثان بٹائٹونہ کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔

#### اخضر كاحجوث:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن المدائن اور حیم مولی دبرۃ التمیمی کے ذریعہ عبید بن عمر القرشی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑتھ جب جج کے اراد کے سے مدینہ سے چلی تھیں تو حضرت عثان بڑتھ اس وقت محصور تھے۔ مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخضر نامی پہنچا۔ حضرت عائشہ بڑتھ نے اس سے دریا فیت کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟۔

خصر عثمان ہوائٹھٰ نے سب مصریوں کوتل کرادیا۔

حضرت عائشہ بڑی ہے۔ انسالیلہ و انسالیلہ واجعون کیااس قوم کوتل کیاجاسکتا ہے جوحق طلب کرنے کے لیے آئی ہو۔اورظلم کی کمرہو۔خدا کی قسم ہم عثان رہائتہ کے اس فعل پر ہر گرخوش نہیں ہیں۔

اس کے بعد مدینہ سے ایک اور شخص مکہ پہنچا۔حضرت عائشہ بھی نے اس سے سوال کیا۔لوگوں نے کیا کیا؟

شخص ندکور: مصریول نے حضرت عثان بٹائٹن<sup>ی</sup> کوتل کر دیا ہے۔

حضرت عائشہ بھی ایس اخضر پر بہت ہی تعجہ ، ہے جس نے مقتول کو قاتل اور قاتل کو مقتول بنادیا ہے۔

اسی وفت سے بیضربالمثل مشہور ہوگئ ہے کہ'' بیخص تو اخصر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے''۔

## قصاص عثان رمالتُّهُ؛ كي تياريان.

سری نے شعیب 'سیف اور عمرو بن محمد کے حوالے سے میرے پاس اما مثعمی کا بیربیان تحریر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان دخاتیٰ کی شہاد ت کے بعد حضرت عاکشہ بڑنہ تھا کہ سے مدینہ چلیس تو راہ میں ان کی نضال کا ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا ہم اپنے چیچے کیا حالات چھوڑ آئے ہو؟

شخص مذکور: محضرت عثمان مِن تُنْتُهُ شہید کردیے، گئے اورلوگوں نے علی مِن تُنْتُهُ کی بیعت کر لی ہے اور چاروں طرف ایک ہنگامہ بریاہے۔

حضرت عا نشه رہی تیا ہے مجھے تو یہ بیعت مکمل ہو تی نظرنہیں آتی مجھے مکہ واپس لے چلو۔

الغرض حفرت عائشہ ہوں ہوئیں۔ جب مکہ پہنچیں تو عبداللہ بن عامر الحضر می میں ٹیڈ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعبداللہ میں ٹیڈ حضرت عثان میں ٹیڈ کی جانب سے مکہ کے گورنر تھے۔انہوں نے دریافت کیا کہ ام المومنین ہی بینا کس لیے واپس تشریف لے آئیں؟

حضرت عائشہ بڑی شیانے فرمایا میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ حضرت عثمان بڑی ٹی مظلوم شہید کردیئے گئے ہیں اوراب بیافتہ تم ہونے والانہیں اوراس شور وشرکوختم کرنے کے لیے ایک اور کام کی ضرورت ہے۔تم حضرت عثمان بڑی ٹیڈ: کےخون کا مطالبہ کر کے اسلام کوعزت بخشو۔ اس طرح حضرت عائشہ مڑی نیا گئی گئی آ واز پرسب سے پہلے لبیک کہنے والے عبداللہ بن عامرالحضر می بھاٹٹہ ہیں۔ بنوا مید کا خلا فت علی مخالٹہ کئی سے اختلاف:

اسی طرح بنوامیہ نے جاز میں خلافت علی دخالتیٰ سے اختلاف کیا اور مخالفت میں سراٹھانے شروع کیے۔ان کے ساتھ سعید بن العاص دخالتیٰ ولید بن عقبہ دخالتیٰ اور تمام بنوامیہ تھے۔عبداللہ بن عامراموی دخالتیٰ بھی بھرہ سے آ کران کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ اس طرح یمن سے یعلی بن امیہ دخالتیٰ بھی ان کے ساتھ آ کرمل گئے تھے بعد میں طلحہ وزبیر بڑاتیا بھی مدینہ سے آ کراس جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے اور کافی غور وفکر کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ آئییں بھرہ جانا جا ہیے۔حضرت عاکشہ رہی تھا نے ان سے خطاب کر کے فرمایا:

''اے لوگو! یہ بہت زبردست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی برا کام ہوا ہےتم اپنے بھائیوں کے پاس بھرہ جلو۔ تا کہ وہ بھی اس انکار میں شامل ہوجائیں اور تمہارے لیے اہل شام اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں بہت کافی ہیں۔ شاید اللہ عزوجل تمہیں عثمان رہائٹۂ کا قصاص لینے کی توفیق عطافر مائے اورعثمان رہائٹۂ کونیک اجردے'۔

#### ا بل مکه کامشوره:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس مجمد اور طلحہ کا بیر بیان قلم بند کر کے روانہ کیا کہ سب سے اوّل حضرت عائشہ بڑی تھا کی بات قبول کرنے والے عبد اللہ بن عامر الحضر می بڑی تھا اور بنوا میہ تھے۔ بدلوگ حضرت عثمان بڑی تھا دت کے بعد ہی حضرت عائشہ بڑی تھا کے بات قبول کرنے میں بہتی گئے تھے اس کے بعد عبد اللہ بن عامر الاموی بڑی تھا بہتی پھر یعلی بن امیہ بڑی تھا دونوں مکہ جاکر ملے اور یعلی بڑی تھا ہے باتھ جے سواونٹ اور جھالا کھ درہم تھے۔ ان لوگوں نے ابطح میں ڈیرہ ڈالا۔ انہی کے ساتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بڑی تھا نے ان دونوں سے دریا فت کیا تم دونوں کیا حالات چھوڑ کر آئے ہو۔

طلحہ وزبیر بڑستانے جواب دیا ہم لوگوں کوفتنہ گروں اوراعراب کے خوف سے بھا گنا ہوا چھوڑ کرآئے ہیں اورتمام اہل مدینہ حیران ہیں اور پریثانی کے باعث نہ تو وہ دق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کاا نکار کر سکتے ہیں اور نہا پنی حفاظت پر قادر ہیں۔

حضرت عا کشہ بڑی بیٹانے فر مایالوگوں کو تیاری کا حکم دواور پھران فتنہ گروں کے مقابلیہ پرٹوٹ پڑو۔ پھرحضرت عا کشہ بڑی ٹیٹانے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

َ لَوُ اَنَّ قَدُمِهِ عَلَى طَاوَعَتُ نِهِ مُسرَاتُهُمُ لَا لَا لَا لَهُمُ مِنَ الْحِبَالِ اَوِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْمَاعِقِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

جماعت کی رائے بیتھی کہ شام چلنا جا ہیے۔عبداللہ بن عامر رہاٹھنانے کہا تمہاری امداد شام ہی کرسکتا ہے وہ تو علی رہاٹھنا کے جگر میں گھس جائے گا۔

طلحہ و زبیر ہیں تشاہو لے کہ بصرہ چانا چاہیے۔اس لیے کہ بصرہ میں میری جائیداد ہےاورلوگ طلحہ رہی تھنا کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کےاس مشورہ کو قبول نہیں کیااورز ہیر رہی تھنا کہنے لگے۔

تم نه صلح کرنا جانتے ہواور نہاڑنا جانتے ہو۔ کیاتم بھرہ میں اس طرح طویل مدت تک مقیم رہے ہوجیہا کہ شام میں

معاویہ دخاتیٰ مقیم رہے ہیں۔تمہاری رائے ہمیں قبول نہیں بلکہ ہم کوفہ جائیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے ۔حضرت زبیر رخاتیٰ کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہ تھالیکن بعد میں سب نے بصرہ چلنے پرا تفاق کر لیااور اس کے بعد حضرت عائشہ رخی فیاسے عرض کیا:

اے ام المونین بڑ ہیں آپ مدینہ کا ارادہ ترک فرمادیجے کیونکہ جولوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ ہمیں بھرہ لے کرچلئے کیونکہ وہ ایک ایبا شہر ہے جس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر چہ وہ ہمارے سامنے بیعت علی رہا تین کہ جت پیش کریں گے لیکن ہم انہیں علی رہا تین سے اس طرح توڑلیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں پھر آپ وہاں بیٹھ کراپنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرمائیں گے اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپنی کوشش سے اس خطرہ کی مدافعت کریں گے جتی کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرمادے۔

جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ رہی ہے سامنے یہ بات پیش کی۔اور فی الواقع یہ جماعت حضرت عائشہ رہی ہیں کے دم سے قائم تھی انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔

دیگر از واج مطہرات ٹٹائٹن بھی مدینہ کے ارادہ سے حضرت عائشہ مڑی ٹیا کے ساتھ تھیں جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑی تیابھر ہ تشریف لے جارہی ہیں توانہوں نے حضرت عائشہ مڑی ٹیا کا ساتھ چھوڑ دیا۔

# حضرت هصه وتأثينا كي رائ:

لوگ ام المومنین بڑی نیا حضرت حفصہ رڈی نیا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا میری رائے تو عائشہ رڈی نیا کے تالع ہے جہاں وہ لے جا کیں گی میں چلوں گی۔

## يعلى بن اميه رخالفنهٔ کی امداد:

جب تمام مشورے طے پاچکے اور کوچ کے علاوہ کسی تم کامشورہ باقی ندر ہاتو جماعت نے بیسوال اٹھایا کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کرسکیں۔

۔ یعلی بن امیہ مٹالٹۂ بو لےمیرے پاس چھلا کھ درہم اور چھسوا دنٹ ہیں آپ لوگ ان اونٹوں پرسوار ہو جا ہے۔ ابن عامر مٹالٹۂ نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری کرو۔

اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المومنین اور طلحہ وزبیر رہی تھے بھرہ جارہے ہیں۔ تو جو شخص اسلام کی عزت کا طلب گار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قال کر کے عثان رہی گئے: کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے اور جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہوتو یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ ہم نے لے لے۔اس طرح چھسواونٹوں پر چھسوآ دمی سوار ہوگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے ان کی کل تعداد ایک ہزارتھی۔ جب ان لوگوں نے تیاری کر لی تو کوچ کا اعلان ہوگا۔

## حضرت حفصه رثناتها کی والیسی:

یاوگ کوچ کر ہی رہے تھے اور حفزت هضه رہن کیا بھی کوچ کرنے کے ارادے سے ساتھ تھیں۔اتنے میں حضرت عبداللہ

بن عمر بن ﷺ مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ بن پید کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ بن پینے نے حضرت عائشہ بن پینے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیارتھی لیکن عبداللہ بن ٹینڈ نے مجھے روک لیا ہے حضرت عائشہ بن پینا نے فرمایا اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ٹینڈ کی مغفرت کرے۔

### ام الفضل مِنْ بَيْ كَا خط:

حضرت ام الفضل بنت الحارث بین نے جوعبداللہ بن عباس بین کی والدہ تھیں اور جنہوں نے حضرت امام حسین رہی تا تا کہ دودھ پلایا تھا۔ انھوں نے بنوجہینہ کے ایک شخص کوجس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی رہی تیزند کے پاس پہنچادو۔ ام الفضل بڑھیئی نے اسے کام کی اجرت دی۔ اس نے حضرت ام الفضل بڑھیئی کا خط حضرت علی رہی تیزند کے پاس پہنچادیا۔ ابوقیا دور میں تیزند کی پیشکش:

عمرو بن شعبہ نے علی' ابو مختف' عبداللہ کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کا میہ بیان ذکر کیا کہ حضرت ابوقیادہ انصاری ہی تاثیر نے حضرت علی ہی تاثیر سے عرض کیا۔ رسول اللہ می تیکوارخود اپنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی اور اب بیلڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہوچکی ہے اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی اگر آپ پیند کریں تو مجھے آگے روانہ فرمادیں۔

# حضرت امسلمه رئينها كي پيشكش:

حضرت امسلمہ بڑی بیانے عرض کیااے امیر المومنین !اگرعز وجل کی نافر مانی نه ہوتی اور مجھے بیخطرہ نه ہوتا کہ آپ بیتسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ۔میرا بیہ بیٹا عمر دخاتئی موجود ہے خدا کی تتم بیہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے بیآپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا۔

یہ عمر مٹائٹنڈ آخر دم تک حضرت علی مٹائٹنڈ کے ساتھ رہے۔انہیں حضرت علی مٹائٹنڈ نے بحرین کا عامل بھی بنایا تھالیکن بعد میں معزول کر کے نعمان بن عجلان الزرقی کو بحرین کاعامل متعین فر مایا۔

## حضرت عائشہ رہی کھا کے لیے اونٹ کی خریداری:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمہ کے حوالہ سے عوف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلی بن امیہ بڑا تین نے جنگی تیاریوں کے لیے زبیر بڑا تین کو چار لاکھ کی امداد دی اور ستر قریشیوں کے لیے سواری مہیا کی حضرت عائشہ بڑی تینا کو ایک اونٹ پر سوار کرایا جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی بڑا تئنا نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد بیاشکر چلا حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑا تینا نے جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی بڑا در فر ایا کسی طالب خیراور شرسے بچنے والے کے لیے تجھ سے زیادہ بابر کت شے میں نے مہیں دیکھی۔

# مغيره اورسعيد بن العاص ﴿ الله كَالْحِدِ كَا الله عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ مغیرہ اور سعید بن العاص بی ا ایک منزل تک مکہ سے اس لشکر کے ساتھ آئے بعد میں دونوں نے باہم مشورہ کیا اور سعید نے مغیرہ بی ایک سے دریافت کیا تمہاری کیا

دائے ہے۔

## مغیرہ مِنالِثَنائے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے کیونکہ مجھے ان کی کا میا بی کی امید نہیں اگر اللہ نے انہیں کا میا ہے کردیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آگر شامل ہو جا نمیں گے اور کہددیں گے کہ ہم ساتھ میں شامل تھے اور آپ کی جانب مائل تھے الغرض بید دونوں اشکر زبیر بھی تی سے علیحدہ ہو گئے۔ سعید بھی تی اور وہیں مقیم ہو گئے جب بید دونوں واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ عبد اللہ بن خالد بن اسید رہی تھی واپس چلے گئے۔ اسید رہی تھی کہ ج

## لشكرعا ئشهر أن يع كاكوج:

احمد بن زہیرنے اپنے والد' وہب بن جریز' جریراور یونس بن پزید کے حوالے سے مجھ سے امام زہری کا یہ قول بیان کیا کہ طلحہ و زبیر حضرت عثمان بڑتائیم کی شہادت کے جار ماہ بعد مکد پہنچ ۔ مکد میں عبداللہ بن عامر رہائیڈ خوب دینارسمیٹ رہاتھا۔ یمن سے یعلی بھائیڈ بھی بے پناہ دولت لے کرآیا تھا جو جارسوا ونٹوں سے زیادہ پرلدی ہوئی تھی بیسب کے سب حضرت عاکثہ بڑتینے کے گھر جمع ہوئے اور وہاں مشورہ شروع ہوا۔

کچھلوگوں کی رائے تھی کہ ممیں علی مٹائٹیز سے جنگ کے لیے مدینہ جانا جا ہیے۔

دوسری جماعت کی رائے بیتھی کہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کرسکیں اس لیے بہتریہ ہے کہ ہم کوفہ یابھرہ جائیں کیونکہ کوفہ میں طلحہ رٹی گئے: کے جامی اوران کے جاہئے والے موجود ہیں ۔اسی طرح بھرہ میں زبیر رٹی گئے: کے طرف دار اوران کےا حسان مندموجود ہیں ۔

الغرض اس پراتفاق ہوگیا کہ کوفہ یا بصرہ چلنا جا ہیے۔اس لشکر کی تیاری کے لیے عبداللہ بن عامر دخاتھ نے بہت سامال اور بہت سے اونٹ دیئے پہلٹکر سات سو کی تعداد میں تھا جس میں اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے راہ میں اور لوگ بھی آ کر شامل ہوتے رہے حتی کہ اس لشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔

علی بواٹنڈ کوبھی اس کشکر کی روائگی کی خبرمل گئی انہوں نے مدینہ پر نہل بن حنیف انصاری بھاٹنڈ کوامیر متعین کیااورکشکر لے کر کوچ کیا اور پہلی منزل ذی قارمیں کی ۔حضرت علی بھاٹنڈاور حضرت عائشہ بڑی ٹیٹے کے درمیان آٹھ روز کا سفرتھا۔حضرت علی بھاٹنڈ کے کشکر میں اہل مدینہ کی بھی ایک جماعت تھی۔

## بچوں کی واپسی :

احمد بن منصور نے کی بن معین 'ہشام بن یوسف' عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیراور موی بن عقبہ مُن آئی کے حوالے سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیراور حضرت عائشہ مُن آئی کے لوچ کیا تو ذات عرق میں لوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے ان لوگوں نے عروۃ بن الزبیراور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھی ہیں ان کی کم عمری کے باعث واپس کر دیا۔

#### خلافت کے لیے مشورہ:

عمرہ بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابوعمر و کے ذریعے عتبۃ بن المغیرۃ بن الاخنس کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ سعید بن العاص رٹائٹنڈ ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو حالا نکہ قصاص تو تمہارے بیچھے ہے۔ پہلے واپس ہوکر انہیں قتل کر دواور پھرا ہے اینے گھروں کوواپس لوٹ جاؤاورا پی جانوں کو بے کا رضا کئے نہ کرو۔

یاوگ ہولے کہ نہیں ہم آ گے ہی جائیں گے شاید ہم اس طرح تمام قاتلین عثمان رہی گئز کوتل کرنے میں کا میاب ہو جائیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص طلحہ وزبیر رہی آتھ کے پاس خلوت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ کا میاب ہو جاتے ہیں تو کامیانی کے بعد کسے خلیفہ بنائیں گے۔

ز ہیر وطلحہ بڑھا: نے جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جسے پسند کریں گے۔

سعید و التی: بہتریہ ہے کہتم عثمان و التین کے کسی اڑ کے کوخلیفہ بناؤ۔ کیونکہ تم انہی کے خون کا قصاص طلب کررہے ہو۔

ز بیروطلحہ ﷺ: پیکیوں کرممکن ہے کہ بزرگ مہاجرین کوچھوڑ کران کے لڑکے کوخلیفہ بنایا جائے۔

سغيد بنالتي: كيا آپ مجھنېيں ديكھتے كەميں اس كوشش ميں لگا ہوا ہوں كەاس خلافت كو بنى عبد مناف سے نكال لول -

اس کے بعد سعید بڑناٹنڈ؛ چلا گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بڑناٹنڈ؛ بھی چلے گئے۔

جب مغیرہ بھالٹنز کوسعید بھالٹیز کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہترین رائے سعید بھالٹنز ہی کی رائے ہے۔اب سیہ خلافت بنوثقیف کوسپر دکر دینی جا ہیےاس لیےلوٹ چلنا بہتر ہےاورمغیرہ دٹاٹٹڑ سیکہہ کرواپس لوٹ گئے۔

یلشکر آگے بڑھتار ہااس لشکر میں ابان بن عثمان رہی گئز اور دلید بن عثمان رہی گئز بھی شامل تھے۔راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لیے کسے نامز دکیا جائے۔

حضرت زبیر رہائی اپنے بیٹے عبداللہ رہائی کو اور طلحہ رہائی علقمہ بن وقاص اللیثی رہائی کو علیحدہ لے جا کر گفتگو کرنے لگے اور طلحہ علقمہ بن وقاص اللیثی رہائی اولا و پرترجیح دیتے تھے ان میں سے ایک نے اپنے بیٹے سے کہا تو شام جا اور دوسرے نے اپنے بیٹے کوعراق جانے کا حکم دیا اور کہاتم اس کام کے لیے دورہ کر کے دونوں بصرہ واپس آ جاؤ۔

### عبدالرحمٰن بن عمّاب مِنْ لَقَيْهُ كَي ا مامت:

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میں تین اے حضرت عائشہ رہی تینا سے عرض کیا اب ہم مدینہ کیسے جاسکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمارے قبضہ سے نکل چکا ہے اور علی مواثنتُہ؛ اس پر قابض ہیں علی رہی اٹنتی نے ہمیں اپنی بیعت پر مجبور کیا۔ انھوں نے ہرالزام ہمارے سرتھویا اور ہمیں سرے سے نظرانداز کر دیا۔اےام المونین (ہڑ ہے) اب آگے بڑھیےاور جیسا کہ آپ نے مکہ میں حکم دیا تھااس پڑمل سیجیے۔اور ان چیسو آ دمیوں میں کوئی فتندگریا دیہاتی اوباش یا کوئی غلام نہیں ہے۔وہ سب منتشر ہو چکے ہیں۔اوراوّل وحلہ میں وہ کامیا بی حاصل کر چکے ہیں۔

ہ ۔۔۔ ام المونین حضرت عاکشہ بڑا ہے ام المونین حضرت حفصہ بڑا ہے پاس آ دمی روانہ کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔انہوں نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ کرلیالیکن ابن عمر بڑا نے انہیں مجبور کر کے روک لیا۔اس لیے وہ ساتھ نہ جاسکیں۔

قعبی بلاد محموع النظائم اِذُ صَلِحت فِیُهَا الْسِمِیاهُ وَ سَیَری سَیْرَ مَلْعُودِ فَرِ دَعِی بِلادَ مُحموع النظائم اِذُ صَلِحت فَرِ فَیْهَا الْسِمِیاهُ وَ سَیَری سَیْرَ مَلْعُودِ مِی جَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

تَنَعَيَّرِى النَّبُتَ فَادُعِي ثُمَّ ظَاهِرَةً وَ بَطُنَ وَادٍ مِّسَ الضَّمَادِ مَمُطُودِ تَنَخَهَبَهُ: تَوَكُّمَاسِ پِند كركَاسِ كَي بالا فَى حصه اور وادى كے درمیان اپنے جانور چرا كيونكه و بال ابھى ابھى بارش ہوئى ہے'۔

# مروان كى ياليسى:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن' عمر بن راشد الیما می اور ابوکشر الیمی کے حوالے سے ابن عباس بڑی شاکا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ سے
لوگ جب چلے تو یہ چھسوآ دمی تھے۔ جن میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ بڑا تھنا اور عبداللہ بن صفوان المجمی بھی شامل تھے۔ جب بیلوگ
بیر میمون سے گزر ہے تو وہاں انہیں ایک اونٹ فرنح شدہ نظر آیا جس کے گلے سے خون بہدر ہاتھا۔ ان لوگوں نے اس اونٹ سے بد
فالی ہی۔

مروان نے مکہ سے نگلنے کے بعد والبس کی اجازت لی۔ لیکن کچھ دیر بعد پھر والیں آیا اور طلحہ مٹی ٹیٹنا اور زبیر مٹی ٹیٹنا کے سامنے کھڑ ہے ہوکران سے دریافت کیا۔ تم دونوں میں سے امارت کس کے سپر دکی جائے گی؟ اور نماز پڑھانے کی کسے اجازت دی گئی ہے؟

حضرت عبداللہ بن الزبیر بیسٹانے فر مایا ابوعبداللہ بیسٹالین زبیر مِنالِثیّۃ کو پڑھانی چاہیے۔اورمحمہ بین طلحہ بیسٹابولے کہ نہیں نماز ابومحمہ بیسٹالیعنی طلحہ بٹالٹیّۃ کو پڑھانی چاہیے۔

حضرت عائشہ بڑی پیم کو جب ان باتوں کاعلم ہوا تو انہوں نے مروان سے کہلا کر بھیجا۔ کیا تو ہم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نماز میرا بھانجا پڑھائے گا۔ الغرض بھر ہ پہنچنے تک حضرت عبداللہ بن الزبیر بہت اشکر کونماز پڑھاتے رہے۔ معاذ بن عبیداللہ ایک شخص نے کہا خدا کی قتم! اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آز مائش میں مبتلا ہو جا کیں گے۔ تاوقت یہ کہ ذبیر طلحہ بڑی شائے کے لیے اور طلحہ زبیر بڑی شائے کے فیلافت نہ جھوڑ دیں۔



#### <u>با بہ</u>

# حضرت على مناتشهٔ كابصره كي بانب كوچ

سری نے شعیب 'سیف' سہل بن یوسف اور قاسم ابن محمد کے حوالہ سے یہ واقعہ میر بے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی
رہائٹ کوطلحہ وزبیر بڑت اورام المومنین حضرت عائشہ بڑتی ہے حالات کی خبر پنجی تو مدینہ پرتمام بن العباس بڑت کیا کوامیر بنایا۔اورقشم بن
العباس بڑت کو مکہ روانہ کیا اور مدینہ سے اس ارادہ سے چلے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑتی وغیرہ کے نشکر کوراہ میں گھیرلیس لیکن
ربذہ بہنج کر معلوم ہوا کہ اس نشکر نے راستہ بدل دیا ہے۔ یہ خبر حارث بن حزن کے غلام عطاء بن رباب لے کرآ ہے تھے۔
حضرت عبد اللہ بن سلام کی پیشین گوئی وہائشہ:

سری نے شعید، اسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان لکھ کر میرے پاس روانہ کیا کہ حضرت علی بڑا تھے؛ کو مدینہ ہی میں زبیر وطلحہ بڑا تھا کہ جمع ہونے اور ان کے بھر وکی جانب کوج کرنے کی خبر مل گئ تھی اور انہیں حضرت عائشہ بڑا تھا کا قول بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اس کشکر کو لے کر جو شام کے لیے تیار کیا گیا تھا ام المونین کے مقابلے پر چلے۔ حضرت علی بڑا تھا؛ کے ساتھ کو فیہ اور بھر و کے بھی سات سواشخاص تھے۔ حضرت علی بڑا تھا کہ اس کشکر کوراہ ہی میں روک لیس گے اور بغاوت سے روکیس گے۔ جب حضرت علی بڑا تھا۔ میں المونین آپ علی بڑا تھا۔ کہ اس کشکر لے کر چلنے گئے تو تھوڑ سے کی لگا م پکڑ لی اور عرض کیا اے امیر المونین آپ مدینہ سے ہرگز باہر نہ جائے خدا کی تم اگر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بھی مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آ ئندہ مدینہ دار السلطنت بن سکے گا۔

بين كرسبائي حضرت عبدالله بن سلام والفية كوگاليان دين سكي

حضرت علی مِن تَشْنَانے ان لوگوں سے فر مایا سے بچھ نہ کہو کیونکہ بیر سول اللہ مُنْتِیّا کے صحابہ میں سے بہتر آ دمی ہیں۔

حضرت علی مٹانٹیئند مدینہ سے چل کرریذہ پہنچے۔ وہیں انہیں بیا طلاع ملی کہ حضرت عائشہ وٹی بیٹا وغیرہ کالشکر آ گے بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی وٹائٹیئانے دوسری اطلاع آنے تک ریذہ میں قیام کیا۔

## طارق بن شهاب کا فیصله:

سری نے شعیب 'سیف' خالد بن مہران البجلی' مروان بن عبدالرحمٰن آئمیسی کے حوالے سے طارق بن شہاب کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے عمرہ کے خیال سے چلے تھے اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان رہی گئے شہید ہو چکے تھے ہم کوفہ سے چل کرریذہ پہنچے بے بین صبح کا وقت تھا لوگ ایک دوسر ہے کو چلا کر بلار ہے تھے۔

میں نے پوچھاریکون شخص ہیں؟

لشكرى: پياميرالمونين بير \_

طارق: آخرامیرالمونین کا کہاں جانے کاارادہ ہے؟

شکری: طلحہ وزبیر ہیں نیٹانے بغاوت کی ہے۔امیرالمونین ان دونوں کے پاس اس ارادہ سے جارہے ہیں تا کہ آنہیں واپس لوٹالائیں۔

لیکن ریذہ میں حضرت علی مخالطۂ کو پیخبر ملی کہ طلحہ و زبیر مبڑے آتا نے راستہ تبدیل کرلیا ہے۔اس وقت حضرت علی مخالطۂ نے ان دونوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ فر مایا۔

میں نے اپنے دل میں اناللہ واناالیہ راجنون پڑھی اور بیسو چنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ میں علی بڑا تھڑنے کے ساتھ ہو کر طلحہ و زبیر وام المومنین حصرت عائشہ بڑکتے ہے جنگ کروں۔اور یہ بھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کرعلی بڑا تھڑنے کے مقابلے پر کھڑا ہوں۔ میں نے حضرت علی بڑا تھڑنے سے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت علی بڑا تھڑن کی نماز اندھیرے میں پڑھائی۔

حضرت حسن وخالتُه، کی حضرت علی وخالتُه، سے تیز گفتگو:

حضرت علی مِخالِیْن نے جَب نماز کاسلام پھیراتو ان کےصاحبر ادیے حضرت حسن مِخالِیْن کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ میں نے تمہیں ایک کام کاحکم دیا تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی ۔ تم کل اسی طرح بے بس بنا کرفتل کردیئے جاؤ گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

حضرت حسن بھائٹیں۔

میں نے جب حضرت عثمان بھائٹیں محصور ہوئے تھے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جا کیں۔

آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان بھائٹیں کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں جب عثمان بھائٹیں قتل ہوگئے تو میں
نے دوسرامشورہ آپ کو بید یا کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجے جب تک تمام شہروں ہے آپ ک

خلافت کے لیے وفد نہ آ جا کیں اور وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کرلیں پھر جب زبیر وطلحہ بھائٹیا نے

آپ کی مخالفت کی تو میں نے آپ کو تھا کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ جا کیں اور لوگوں کو ان کے حال پ

چھوڑ دیں کہ وہ خود باہم فیصلہ کرلیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتریہ ہے کہ فساد کی بنیا د آپ کے ہاتھوں نہ ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

حضرت علی من اللہ: اے میرے بیٹے! تم نے مجھے جس وقت عثمان من اللہ مصور تھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان مِن اللہ: کے قبل سے قبل ، من مدینہ جھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی ای طرح گھیرلیا جاتا جیسے عثمان مُن اللہ: کو گھیرلیا گیا تھا۔

تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پرراضی نہ ہوں ۔ تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہے۔ دوسروں کی بیعت انہی کے تالع ہے اور میں بی بھی پہند نہ کرتا تھا کہ بی خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے ۔ تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ زبیرو مطلحہ بڑاتھ اور دیگر لوگوں کوخود صلح کر لینے دو تو بیاہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سب ہوتا۔ خدا کی قتم مجھ پر شروع ہی سے قہر تو ڑے جاتے رہے۔ اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص۔ میر بے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے جو بیکہا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو یہ بھی خاوں جب کہلوگ میر بے ساتھ ہوں اور میں اس گوہ کی طرح کیے جھپ کر بیٹھ جاؤں جسے ہرطرف سے گھیرلیا گیا ہواوراس گوہ کو بکڑنے والے یہ بچھنے پر مجبور ہوگئے ہوں کہ یہاں گوہ موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس جلے جائیں تو وہ با ہرنکل آئے۔ اور جب بی خلافت مجھے لی گئ تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں گا تو اور کون اس کی فکر کرے گئے۔ اور جب بی خلافت مجھے لی گئ تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں گا تو اور کون اس کی فکر کرے گئے۔ اب تم ان مشوروں سے باز آجاؤ''۔

حضرت عائشہ میں شاکے لیے اونٹ کی خریداری:

اساعیل بن مویٰ الفز اری نے علی بن عالب الا زرق 'ابولخطاب البجری' صفوان بن قبیصہ الاتمسی کے حوالہ سے عرفی کا بی بیان ذکر کیا ہے کہ میں اونٹ پرسوار جار ہاتھا کہ میر ہے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے کیا تو اپنا اونٹ

بیچیاہے؟

عرفی: ہاں!

سوار: اس کی کیا قیمت ہے؟

عرفی: ایک ہزار درہم۔

سوار: کیا تو پاگل ہے۔ کہیں اونٹ بھی ایک ہزار میں بکتا ہے۔

عرفی: ہاں میرابیاونٹ اونٹ ہے۔

سوار: اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟

عرفی: میں نے اس پرسوار ہوکر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑلیالیکن مجھے بھی کوئی نہیں پکڑسکا۔اور جب بھی میں اس پرسوار ہوکر بھا گا تو پیچھا کرنے والا مجھے نہ یاسکا۔

سوار: تتم میر بھی جانتے ہو کہ ہم بیاونٹ کیل کے لیے خرید نا جاہتے ہیں۔اگر تمہیں بیمعلوم ہو جائے تو تم بھی اتنی قیت طلب نہ کرو۔

عرفی: آخرآپ سے لیے بیاون خریدنا جاہتے ہیں؟

سوار: تیری مال کے کیے۔

عرفی: میں اپنی ماں کوتو اپنے گھر بیٹھے چھوڑ آیا ہوں۔اس کا سفر کا کوئی ارادہ نہ تھا۔

سوار: ام المومنين حفرت عائشه مرايط كي ليه.

عرفی: توآپ بیاونٹ لے جائے اوراب اس کی کوئی قیت نہیں۔

سوار: میں بلاقیمت نہیں لیتا ہم میرے ساتھ قیام گاہ تک چلو میں تمہیں ایک مہریہ اونٹنی بھی دوں گااور کچھ درہم بھی دوں گا۔

عرفی کابیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اونٹنی دی اور چارسویا چھ سودرہم دیئے۔

اس کے بعداس سوار نے مجھ سے سوال کیا اے عرفی بھائی کیاتم راستہ ہے واقف ہو؟

عرفی: کی بال! میں ان لوگوں میں ہے ہوں جودوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں۔

سوار: توتم ہمارےساتھ چلو۔

عرفی کامیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمہ سے ہمارا گذر ہوتا تو بیلوگ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔

حوأب كاچشمه:

چلتے چلتے ہم حواًب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کربھو نکنے لگے لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا بیکون ساچشمہ

عرفی: بیچشمہ حواب کے نام سے مشہور ہے۔

عرفی کہتا ہے کہ میرایہ جواب من کر حضرت عائشہ بڑی ہیں اور سے چینیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چا بک مارکراسے ہنکایا۔
پھر فر مایا: خدا کی قتم حواُب کے کتوں والی میں ہی ہوں۔ اے لوگو! مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ بڑی ہیں نے ہیں بار فرمائی اور اپنا اونٹ ہنکا یا لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹیں حتی کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ بن الزبیر بڑی تیز گھرائے ہوئے حضرت عائشہ بڑی تیز کے اور جھے برا بھلا ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی اور مجھے برا بھلا بچاؤ بچاؤ خدا کی قتم یعلی بٹائٹ کالشکر تمہارے سروں پر پہنچ گیا ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا کہنے گئے۔ میں ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ تھوڑی دور چلا تھا' کہ حضرت علی بڑا تھا اور ان کالشکر مل گیا۔ ان کے ساتھ تین سو کے قریب آ دمی تھے۔ حضرت علی بڑا تھا واز دمی کہا ہے سوارا دھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فر مایا۔ یہ لشکر کہاں ہے؟

عرفی: فلاں فلاں مقام پرمقیم ہے۔اور بیاس کی (حضرت عائشہ بڑی ٹیز) اونٹنی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپٹا اونٹ فروخت کیا تھا۔

حضرت علی معالیمه: کیاتم نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟

عرفی: ہاں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ لیکن جب ہم حواً ب کے چشمہ پر پنچے تواس عورت پروہاں کے کتے بھو نکنے کے کا بھو نکنے کے جس پر اس عورت نے ایک الی بات کہی تھی۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہم اختلاف دیکھا تو میں واپس آ گیا۔ اور یہ وگ کوچ کر گئے۔

حضرت علی رهافتُهُ: کیاتم ذی قار کا راسته جایت و ۹

عرفی: ہاں!

حضرت علی مناشد: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عرفی کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا ۔ حتی کہ ہم ذی قار پہنچ گئے ۔ حضرت علی مٹاٹٹز نے دوآ دمی بلوائے اوران دونوں کو

۔ ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔اس کے بعدایک اورشخص طلب کیا گیا اوراسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا پھر حصرت علی ہی گئی اس او پر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اورایک جانب اپنے پاؤں لاکا لیے اورالقد کی حمد و ثنا اور درود وسلام کے بعد فر مایا۔تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قوم اوراس عورت نے کیا کیا۔

حضرت علی بھائٹنہ کا بیاشارہ س کرحضرت حسن بھائٹیہ کھڑے ہوئے اوررونے لگے۔

حضرت علی بھاٹنے: بیتم لڑ کیوں کی طرح کیوں رورہے ہو؟

حضرت حسن رخی تنفیز الله بال این بین نے آپ کوایک بات کامشورہ (اصل ترجمہ تھم) دیا تھا۔لیکن آپ نے میری مخالفت (اصل ترجمہ نافر مانی) کی تو تم بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قل کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حامی و مدد گارنیہ ہوگا (اصل ترجمہ '' تو''اور'' تیرا'' ہے )

حضرت علی مِنْ النِّیز: ﴿ تُونِے مِجِھے جَوْتُكُم دِیا تَھَا وہ لوگوں سے بیان كرد ہے۔

حضرت حسن بھائٹن جب لوگوں نے حضرت عثان بھاٹٹن کوشہید کیا تھا تو میں نے آپ کوتکم دیا تھا کہ آپ بیعت کے لیے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلا ہے جب تک عرب کے تمام علاقوں کے لوگ آپ کوخلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ نہ بنا تمیں گے لیکن تم نے میرا ایچکم نہ مانا۔

جس وقت اسعورت نے اوران لوگوں نے سراٹھایا میں نے تم سے کہاتھا کہتم مدینہ سے نہ جاؤ اوراپنے ان شیعوں کے پاس جوآپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغام برجیج دو۔ حضرت علی میں تشان سے اس نے پیچ کہا ہے۔لیکن خدا کی تشم! میں بچھو کی طرح کمز ور بنیانہیں جاہتا۔ واقعہ یہ سرک جیس نبی کریم عاظیم کی

اس نے بچ کہا ہے۔ لیکن خدا کی متم اہیں بچھو کی طرح کمزور بنیا نہیں چاہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہی کریم می بیٹ کر لی وفات ہوئی تو میں اپنے سے زیادہ کسی کوخلافت کا حق دار نہ بچھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے ابو بکر بڑا بیٹن کی بیعت کر لی ۔ پھر ابو بکر بڑا بیٹن ہو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کسی کوحقدار نہ بچھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر بڑا بیٹن کی بیعت کر لی ۔ پھر عمر بڑا بیٹن بھی ہلاک ہو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کسی کوحقدار نہ بچھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر بڑا بیٹن اس وقت بھی لوگوں نے عثان بڑا بیٹن کی ہوگئے وہ کہ اور اسے قبل بوگئے وہ کہ اور اسے قبل بیٹن اس وقت بھی لوگوں نے عثان بڑا بیٹن کی دور سے میں نے بھی بیعت کر لی ۔ پھر لوگوں نے عثان بڑا بیٹن کی تو اب جو شخص بھی میر کی اور اسے قبل کردیا اور میرے پاس خوشی سے بیعت کے لیے آئے میں نے کسی پرز بردی نہیں کی تو اب جو شخص بھی میر کی اور اسے ان لوگوں کی مخالفت کرے گا۔ جو میرے تب عن فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی مخالفت کرے گا۔ جو میرے تب بن فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

# قصاص عثان ملاتقة كامطالبه:

علی بن احمد بن الحس التحلی نے حسین بن نصر العطار' ابونصر بن مزاحم العطار' سیف بن عمر' محمد بن نویرہ' طلحہ بن اعلم الحظی' عمر بن سعد' اسد بن عبد الله اور دیگر چندعلاء کے حوالے سے مجھے میتح برکر کے روانہ کیا کہ جب حضرت عاکشہ بن سیّا مکہ سے واپس لوٹیس اور سرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملا قات عبد بن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابوسلمہ تھا۔ لیکن میہ مال کی جانب منسوب کیا جا تا

تھا۔حضرت عائشہ رہی کھانے اسے دیکھ کرفر مایا۔تم اس وقت خوب آئے۔

عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا ۔لوگوں نے عثمان رہائٹہ: کوئل کر دیا ہے اور آٹھ روز تک کوئی خلیف نہیں تھا۔

حضرت عائشہ رہی ہیں: پھرلوگوں نے کیا کیا؟

اہل مدینہ نے باہم جمع ہوکرمشور ہ کیا اور آخر کا را یک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی بن ابی طالب مٹاٹٹٹڈیرا تفاق کرلیا۔

۔ حضرت عائشہ رہی تھا: کاش! کہ بیز مین وآسان اس سے بل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ مجھے واپس لے چلو۔ مجھے واپس لے چلو۔

حضرت عا کشہ بڑی نیا سرف سے مکہ واپس لوٹیس اور بیفر ماتی جار ہی تھیں ۔ خدا کی قسم عثمان بڑی ٹیئی مظلوم قل کیے گئے ہیں ۔ اور میں ان کےخون کامطالبہ ضرور کروں گی ۔

وید: اے ام المومنین! آخراس انحراف کی کیا وجہ ہے۔ اور خدا کی شم سب سے اول آپ ہی نے علی رہی لٹھنا سے انحراف کیا ہے۔ اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس نعثل (عثمان رہی ٹٹھنا) کوتل کر دویہ کا فرم و چکا ہے۔

حضرت عائشہ رہی تھا: ان قاتلین نے اولاً عثمان رہی تھی سے تو بہ کرائی پھر انہیں قبل کر دیا۔ میں نے پہلے قبل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔

یہ ن کرعبد بن الی سلمہ نے میاشعار پڑھے۔

ب ب نك البيداُء وَ مِسنُكِ السِغيُسر وَ مِسنُكِ السِّيَساحُ وَ مِسنُكِ الْمَطَرُ

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ آ پِ ہَی کی طَرف سے اس فساد کی ابتداء ہے اور آپ ہی کی جانب سے بیتمام تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے بیتمام تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔

وَ اَنْتِ اَمَدُتِ بِقَتُ لِ الْإِمَامِ وَقُلْتِ لَنَا إِنَّا فَلَدُ كَفُرُ

بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

فَهَبُنَا اَطَعُنَاكِ فِي قَتُلِهِ وَقَاتِلُهُ عِنْدَنَا مَنُ اَمَرُ

نین است میں ایس کے است کا میں آپ کی اطاعت کی۔ابان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔اوروہ وہ مخص ہے جس نے قتل کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا ت

وَلَهُ يَسُقُطِ السَّقُفُ مِنُ فَوُقِنَا وَلَهُ يَنُكُسِفُ شَمُسُنَا وَالْقَمَرُ

بَنْ عَهَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَ قَدْ بَايَعَ النَّاسُ ذَاتُدُرَاءِ يُرِيُلُ الشَّسَاوَيُ قُيَمُ الصَّعَرُ

وَ مَا مَنُ وَ فِي مِثُلِ مَنُ قَدُ غَدَرُ اللهِ اللهِ عَلَى مِثُلِ مَنُ قَدُ غَدَرُ اللهِ مِنُ قَدُ غَدَرُ

جَرَجِهَا بَهُ: جوجنکی لباس پہنے ہروفت تیار ہاورغدر کرنے والوں میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت عائشہ پڑتنیے مکہ لوٹیں اور مسجد کے درواز بے پر پہنچ کرسواری سے اتریں اور حطیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پر دہ کر دیا گیا اوران کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ بڑتنیا نے لوگوں سے فر مایا عثمان بڑتائی مظلوم آل کردیئے گئے اور خداکی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔

اہل کوفہ سازش میں یکتائے زمانہ تھے:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی مخالفۃ اس فکر میں تھے کہ انھیں بیر معلوم ہو جائے کہ زبیر وطلحہ بڑھیں جانب بڑھ رہا ہے اور وہ دل سے بیر چاہتے تھے کہ بیرلوگ بھرہ کی طرف بڑھیں تو بہتر ہے جب نھیں یہ بات بھی طور پرمعلوم ہوگئ کہ بیلشکر بھرہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا۔
کوفہ میں عرب کے آدمی آباد ہیں اور ان کے گھر ہیں۔

اس پرابن عباس بڑھ نے فرمایا کہ جس شے ہے آپ خوش ہیں وہ مجھے بری محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوفدایک چھاؤنی ہے جس میں عرب کے مشہور مشہور آ دمی رہتے ہیں اوران کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن بیلوگ ہمیشدان چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جن کے حصول پر بیلوگ قدرت نہیں رکھتے اور جب بیا پی مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس شخص کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جس نے کوئی عہدہ حاصل کرلیا ہواورا سے ذلیل وخوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیلوگ ایک دوسرے کی جڑیں کا شیخے اور ایک دوسرے کی جڑیں۔

حضرت علی رہی گئی نے فرمایا: واقعہ تو ایبا ہی ہے جیسا کہتم کہہرہے ہولیکن ہر حکومت اپنے فرماں برداروں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اوران لوگوں کے ساتھ مہر بانی سے پیش آتی ہے جوشروع میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔اگر وہ سیدھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسانات کریں گے اوران کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمارے احسانات پر قناعت کریں اوراگر وہ ایسانہ کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچا ئیں گے تو برائی اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو برائی کا مستحق ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس بھی تنظ نے فر مایا انسان پیکام اسی وقت کرسکتا ہے جب قناعت کر کے میٹھ جائے۔ ابن عمر بڑی تنظ کالشکر عاکشہ وٹن تنظی کے ساتھ جانے سے انکار:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب طلحہ رہی تھی اور اہل ملہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہے اور حضرت عثان رہی تھی اور اہل ملہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہے اور حضرت عثان رہی تھی اور اہل ملہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تا گے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بھی تی اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بھی تی اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بھی تی اور انہیں ہوں گا ور اور میں جنگ میں شامل ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا اور اگروہ تمام جنگ میں حصہ خلوں گا۔

اگروہ تمام جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں بھی جنگ میں حصہ خلوں گا۔

عروة بن الزبير شيشة كي والسي:

- بین میں ہے۔ میں اور سعید بن عبداللہ کے حوالے سے ابن الی ملکیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب

ز بیر رہی گٹنا نے کوچ کاارادہ کیا تواپنے تمام بیٹوں کوجمع کیاان میں ہے بعض کورخصت کیااوربعض کوساتھ چلنے کاحکم دیا۔لیکن ان تمام لڑکوں کوساتھ چلنے کاحکم دیا جواساء سے پیدا ہوئے تھے۔ جب زبیر رہی گٹنانے دوسر بےلڑکوں سے بیکہا کہا ہے فلانے تم واپس جاؤاور اے عمروتم واپس جاؤ تو عبداللہ بن الزبیر بین پیٹانے اپنے بھائیوں میں سے عروہ اورمنذر سے کہاتم بھی واپس جاؤ۔

اس پرحضرت زبیر م<sup>ین این</sup>ڈنے اپنے مبلے حضرت عبداللہ م<sup>ی</sup>ائٹٹن سے فرمایا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کوساتھ لے جانا اور ان سے فائد دا ٹھانا جا ہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر جہ میں نے فرمایا کہ اگر آپ ان سب کو جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نہ جاہئے اور اگر آپ کی اور بیٹے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو انہیں بھی چھوڑ دیجئے اس لیے کہ اگر آپ سب کو لے جائیں گے تو اساء بڑھاٹنڈا یک قسم کی بے اولا دبن جائے گی اور اس کا کوئی سہار اباتی نہیں رہے گا۔

یہ ن کرز بیر رہی تاشیہ رونے لگے اور عروہ اور منذرین تا کووا پس کر دیا۔

ان لوگوں نے جب کوچ کیااوراوطاس کے پہاڑوں پر پہنچ تو بیلوگ دائنی طرف مڑ گئے اور بھر ہ کامشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرلیا۔اوراسی راہ ہے چل کر بھر ہ پہنچ گئے ۔

حضرت عا كشه بني في كاروانگي برلوگوں كارنج وغم:

سری نے شعیب' سیف اور ابن الشہید کے حوالے سے میر سے پاس ابن ابی ملیکہ کا یہ بیان لکھ کر روانہ کیا کہ جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو پہلے زبیر اور طلحہ ﷺ نے کوچ کیا اس کے بعد حضرت عائشہ ہڑتے تھانے کوچ فر مایا۔ ان کے ساتھ دیگر از واج مطہرات مخاصی بھی تھیں جوان کے ساتھ ذات عرق تک گئے تھیں۔

اس روز سے زیادہ لوگ اسلام پر کبھی نہیں روئے۔ان کا رونا اس باعث تھا کہ اسلام کو بیددن دیکھنا نصیب ہواحتی کہ اس دن کا نام یوم الخیب''آنسوؤں کا دن''مشہور ہو گیا۔حضرت عائشہ بڑت نیانے عبدالرحمٰن بن عتاب بڑتا تیں کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بیہ لوگوں میں بہت منصف شار ہوتے تھے۔

#### مطالبه قصاص کی وجه:

سری نے شعیب' سیف اورمحمد بن عبداللہ کے حوالے سے بزید بن معن کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب پہلٹکر اوطاس سے دہنی جانب مڑگیا تو راہ میں ان کی ملا قات ملیج بن عوف اسلمی سے ہوئی جواپی ماں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔انہوں نے حضرت زہیر رہائٹۂ کوسلام کیا اور دریافت کیا۔اے ابوعبداللہ بڑتھ الیہ کیا معاملہ ہے؟

حضرت زبیر مِن اللهٰ المیرالمومنین حضرت عثمان مِن اللهٰ کے خلاف بغاوت کی گئی اورانھیں بلا جرم قبل کردیا گیا۔

ملیح انھیں کس نے قبل کردیا؟

حضرت زبیر مِن تَنْهَٰ: مختلف شہروں کے اوباشوں اورمختلف قبائل کے بھگڑ الولوگوں نے اوران میں زیادہ تر اعراب اورغلام شامل تھے۔

مليح: ابآپ کيا چاہتے ہيں؟

•

حضرت زبیر رہائٹن جم ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے تا کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے اور پیخون رائیگاں نہ جائے کیونکہ اس کے رائیگاں جانے میں اللہ کے حکم کی ہمیشہ اس طرح تو بین ہوتی رہے گی اگر لوگوں نے اس قتم کے طریقہ کا رکو ابھی سے نہ روکا تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرا مام کو جب جا ہیں گےاس قتم کے بدقماش لوگ قتل کر دیا کریں گے۔ وا تعتاب بہت سخت معاملہ ہے اور کیاتم نہیں جانتے کہ بی ظاہر میں آسان بھی ہے اس کے بعد بیدونوں ایک مليح: دوس ہے ہے رخصت ہوئے اور کشکر آ گے بڑھ گیا۔



باب۵

# حضرت عا ئشه رغي کا بصره ميں داخله (در

# عنمان بن حنيف رضي عنه سے جنگ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا کہ پیشکر سیدھی راہ چھوڑ کرآ گے بڑھتار ہا حتی کہ بھر ہ کے میدانوں میں پہنچ گیا یہاں پہنچ کران کی ملا قات عمیر بن عبداللہ المیمی سے ہوئی۔اس نے عرض کیا اے ام الموشین ڈ! میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ آ گے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کوآ گے روانہ فر مادیں جو وہاں کے لوگوں کو مجھا بچھا سکے۔

حضرت عائشہ بھینیا: تم نیک آ دمی معلوم ہوتے ہولہذاتم ہی کوئی مشورہ دو۔

ییر: آپ ابن عامر مُن تُنْنَا کوآ گے بھیج دیجیے کیونکہ بھرہ میں اس کی زمینیں اور مکانات وغیرہ ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملاقات کریں اور آپ جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ اہل بھرہ تک پہنچا کیں۔

حضرت عائشہ بڑھیں نے ابن عامر مٹاٹنہ کوآ گے روانہ فرمایا۔ جب وہ بھرہ پنچے تو لوگ ان کے پاس آ کرجمع ہونے گے۔ حضرت عاکشہ بڑھینے نے بھرہ کے مشہور اور بااثر آ دمیوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے تھے۔ جن میں احف بن قیس بٹالٹر ا شیمان وغیرہ داخل تھے حضرت عاکشہ بڑھینے آ گے بڑھ کرھیر میں تشہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔

حضرت عا نشه ر المنظمة كل خدمت ميں قاصد كى روانكى:

جب اہل بھر ہ کوان حالات کاعلم ہوا تو عثمان بن حنیف بڑا تھنا نے عمران بن حقین بڑا تھنا اور ابوالا سود دکلی کو قاصد بنا کر حضرت عاکنتہ بڑی تیا کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حقین بڑا تھنا کوام سے تھا اور ابوالا سود حضرت علی بڑا تھنا کے مخصوص آ دمیوں میں سے مضاف رہوا تھنا نے ان دونوں سے کہا ہم اس عورت کے پاس جا کا اور اسے اپنے خیالات سے آگاہ کرواوراس کے خیالات معلوم کرو۔ بید دونوں حضرت عاکشہ بڑی تھا اور ان کے ساتھیوں کے پاس حفیر پہنچے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا سے ملاقات کی اجازت طلب کی اجازت ملئے کے بعد بیا ندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا کو سالم کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے۔ دونوں کے بعد بیا ندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا کہ کہا ہے۔ کا اور حضرت کے اور حضرت کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے۔ ک

حضرت عائشہ رہی ہیں نے فرمایا۔ مجھ جیسی عورت کسی مخفی کام کے لیے سفرنہیں کر سکتی اور نہ اولا و سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے۔ بات بیہ ہے کمختلف علاقوں کے شورمچانے والوں اور قبائل کے جھٹڑ الولوگوں نے رسول اللہ کا بیٹا کے حرم میں قتل و قبال کیا اور

اس میں فتنے اٹھائے اور بدعتیں ایجادکیں اور فتنہ گروں کوحرم رسول میں پناہ دی اس طرح اللہ اور اس کے رسول سولیے کا مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کوفل کیا۔ اس طرح انھوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا اور بلد حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔ لوگوں کی آبر وریزی کی اور انھیں جسمانی تکالیف پہنچا کیں اور ان لینا حرام تھا اور میان تکالیف پہنچا کیں اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر کھم رکھے جنہیں ان کا کھم رنا گوارا نہ تھا۔ ان لوگوں نے سوائے نقصان اور مصرت کے کوئی فاکدہ نہیں بہنچایا۔ نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ جن لوگوں کے پاس بیا کر گھم رے ان میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ انہیں روک سکتے کیونکہ انہیں خودا بنی جانوں کا خوف تھا۔

میں نے اس لیے سفر کیا ہے تا کہ تمام مسلمانوں کو بیہ بتا دوں کہ بیہ جماعت کس قتم کے لوگوں پر مشتمل ہے اورعوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اب ان کا اصلاح پا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رہنے کیے نیم آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنُ نَّجُواهُمُ إِلَّا مَنُ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ اِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾

''ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ بیسر گوشی صدقہ کا حکم دے بالوگوں کی اصلاح کرے''۔

ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عز وجل اور رسول اللہ عظیم نے ہر چھوٹے بڑے اور مر داورعورت کو تھم فر مایا ہے۔ہم اس لیے آئے ہیں تا کہ لوگوں کو نیکی کا تھم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کوروکیس اور دنیا سے برائی کومٹا کئیں ۔

# طلحه وزبير شاييا كي شرط:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد وطلحہ کا بیر بیان لکھ کرروانہ کیا۔ کہ حضرت عمران بن حصین رہائٹۂ حضرت عائشہ بڑے بیاسے گفتگو کر کے حضرت طلحہ رہائٹۂ کے پاس پہنچے اوران سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی۔

حضرت طلحہ معالقہ: ہم حضرت عثمان معالقہ کے خون کا مطالبہ لے کرآ ئے ہیں۔

قاصدین: کیاآپ علی مٹاٹنہ کی بیعت نہیں کر چکے؟

حضرت طلحہ بڑھائیں: ہاں!لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پررکھی ہوئی تھی۔اورعلی رٹھاٹیو سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور نہ میں علی رٹھاٹیو کی بیعت تو ڑنا جا ہتا ہوں۔لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ

ہوں ۔

اس کے بعد بید دونوں قاصدلوٹ کرحضرت عائشہ رہی تیا کے پاس آئے اوران سے رخصت طلب کی۔حضرت عائشہ رہی تیا نے حضرت عمران بن حصین رہی تین کورخصت کیا اور ابوالا سود سے مخاطب ہو کرفر مایا اے ابوالا سودتو اپنے آپ کواس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔

﴿ كُونُوا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنُ لَّا تَعُدِلُوا اِعُدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ﴾ لِلتَّقُولِي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ﴾

''اللّٰہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ۔ اور کسی قوم کی عداوت شمصیں کسی نا انصافی کے جرم میں مبتلانہ کر دے انصاف کروریتقویٰ کے زیادہ قریب ہےاوراللّٰہ ہے ڈرو۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ سخت پکڑفر مانے والا ہے''۔

ان دونوں قاصدوں نے کوچ کیا۔اورمنادی نے ان کی واپسی کااعلان کیا جب بیددونوں عثمان بن صنیف بٹائٹھن کے پاس پہنچے تو ابوالاسود نے بولنے میں عمران رٹی ٹٹنز سے پہل کی اورعثان رٹی ٹٹنز سے مخاطب ہوکر کہا ہے ۔

يَا ابُسنَ حُنيُفٍ قَدُاتَيُتَ فَمَانُفُرُ وَطَمِاعِينِ الْقَوْمِ وَجَالِدُ وَاصْبِرُ

> وَابُرُزُ لَهُمُ مُسُتَلُفِمًا وَشَمِرُ "اوراپی آستینس چڑھا کراچھی طرح مزا چکھادے"۔

یون کرعثمان بن صنیف نے اِنّا لِللهِ وَ اِنّا اِللهِ وَاجِعُو وَ پڑھی۔اور فرمایات ہے کعبہ کے پروردگار کی اب اسلام کی چکی چل چک ہے اب دیکھئے کہ چک کاکون سایا ہے گرتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین مناتشهٔ کا جنگ سے گرین:

حضرت عمران برخان شن نے فرمایا خدا کی تتم! اِ اِسِتمہیں یہ جنگ ایک زبر دست عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ جس کا نتیجہ یہ لکلے گا کہا گرکوئی تم میں سے نچ بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے مسادی نہ ہوسکیں گے۔

عثان مِعْلَتُون تَعَلِيدُ تَعَلِيمُ مَنْ بِ بَى كُو كَى مشوره و بجيه \_

عمران مِن تَشَد: میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں تم بھی اسپے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔

عثان بناتشن جب تک امیر المومنین علی مناتشهٔ بهال نه پنج جا کیں میں انہیں ہرگز شہر میں داخل نه ہونے دوں گا۔

عمران مِخْتُهُ: اصل فیصله الله بی کا ہے اور وہ جوارا دہ کرتا ہے وہی ہوکرر ہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عمران بھائٹڑ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثان بھائٹۂ مقابلہ کی تیاری میں معروف ہو گئے 'ہشام بن عامر عثان بھائٹۂ کے پاس گئے اور انہیں مشورہ دیا۔ اے عثان بھائٹۂ! اب یہ جھگڑاای طرح چلتا رہے گا جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤگے یہ ایک ایساز خم ہے جو بھی بھر نہیں سکتا اور ایسا اختلاف ہے جو بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ لہذا تم علی بھائٹۂ کا حکم آنے تک خاموثی اختیار کرو۔ اور ان لوگوں سے جھگڑامول نہ لو۔ لیکن عثان بھائٹۂ نے ہشام کی بیرائے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ عثمان بھائٹۂ کی جنگی تیاریاں:

عثان رہی گئن نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ۔ لوگ ہتھیا رپہن کر جامع مبجد میں جمع ہو گئے عثان رہی گئن نے دھو کے سے کام لینا چاہا۔لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثان رہی گئن کا کیا ارادہ ہے۔اس لیے آتھیں تو تیاری کا حکم دیا۔اورایک شخص کو جو بنوقیس سے تعلق رکھتا تھا۔اپنے پاس بلایا۔ بیخص کو فیہ کار ہنے والا تھا اورا نتہائی دھو کہ بازتھا۔عثان رہی تھن نے اسے پچھ سمجھایا مجھایا۔ بیعثمان رہی تین کے اشارے برتقر برکرنے کھڑا ہوا۔اور بولا: ''اے لوگو! میں قیس بن العقدیۃ انجمسی ہوں۔ یہ جماعت جوتمہارے پاس آئی ہے اگر اس غرض ہے آئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا اور وہ تمہاری پناہ لینا چاہتے تھے تو یہ خود ایسے مقام ہے آئی ہے جہاں پرند ہے بھی مامون ہیں۔ اور اگریہ جماعت حضرت عثان بڑا تھنا کے خون کا انتقام لینے آئی ہے تو ہم لوگوں نے عثان بڑا تھنا کو قبل نہیں کیا ہے تم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔اور ان لوگوں کو جہاں ہے یہ آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو''۔

یتقرین کراسود بن سریع السعدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثان دخائیۃ کوئل کیا ہے؟ حالا نکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں تاکہ قاتلین عثان دخائیء کے مقابلہ میں ہم سے امداد طلب کریں۔ اور اس طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔ اگر واقعتاً ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا گمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب ان کے لیے وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کوان کے شہروں سے نہ نکالیں گے۔

اس پرلوگوں میں ایک شور چھ گیا اورعثان بھاٹٹڑ سمجھ گئے کہ بھر ہ میں بھی ایسےلوگ موجود ہیں جوکھل کرعا کشہ ہوڑ ہیا لشکر کی امداد کریں گے۔اس سےعثان بھاٹٹۂ کا دل ٹوٹ گیا۔

حضرت عائشہ دئی میں اوران کے ساتھی آ گے بڑھ کرمر بدپنچ اور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیر بے ڈال دیئے۔عثمان بڑھی اپنے ساتھیوں کو لے کران کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور اہل بھر ہ میں سے جولوگ حضرت عائشہ بڑی تیا کے ساتھ شریک ہونا جا ہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آ راء ہو گئے۔اور ایک دوسرے کو جوش دلانے گئے تی کہ دونوں فریق غصہ سے بے قابو ہو گئے۔

# خضرت طلحه منالثين كي تقرير:

حضرت طلحہ مٹائٹی مربد کے داکئیں جانب کھڑے ہوئے تھے اوران کے پہلو میں زبیر مٹائٹی کھڑے تھے۔اورعثان بن حنیف مٹائٹی مربد کے باکمیں جانب کھڑے تھے وہ تقریر کے لیے آگے بڑھے۔لوگوں نے ایک دوسرے کوخاموش کیا۔

حضرت طلحہ من گفتائے اللہ تعالی کی حمد وثنا کے بعد حضرت عثان بن گفتا کی شہادت اوران کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ رسول کی کس طرح بے حرمتی ہوئی ہے اور کس طرح وہ خون بہایا گیا ہے جس کا بہا ناحرام تھا۔حضرت طلحہ بن گفتائے نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثان بنائٹٹ پر کیے گئے تھے۔ پھرلوگوں کوان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کی دعوت دی اور فر مایا:

''اس تصاص میں اللہ عزوجل کے دین اور اس کے حکم کی عزت ہے۔ کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے اگرتم قصاص طلب کرو گے توضیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آجائے گی'اوراگرتم اس قصاص کوچھوڑ و گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے''۔

اسی قسم کی تقریر حضرت زبیر رخالتیٰ نے بھی کی ان تقاریر پر داہنی جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو پچھ فر مایا ہے وہ بالکل صبیح اور درست ہے اور آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے۔ اورغداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا حکم دیا ہے۔ان دونوں نے پہلے تو علی رخالتیٰ کی بیعت کرلی۔اور آج یہ کہدرہے ہیں اس پرایک

شور مچ گیااورلوگوں میںایک ہیجان پیداہوگیا۔

#### حضرت عا نشه بناتها كا خطاب:

اس کے بعد حضرت عائشہ بیٹ نیو نے تقریر شروع فر مائی: حضرت عائشہ بیٹ نیو کی آ واز نہایت بلند تھی جیسی ایک صاحب جلال عورت کی ہونی چاہیے انھوں نے اللہ عز وجل کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا:

''لوگ حضرت عثمان بٹائٹن پراتہامات لگاتے تھے اور ان کے عاملوں کو مجرم گردانتے تھے۔ بیلوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور عمال کے حالات بیان کر کے ہم ہے مشورہ طلب کرتے ۔ ان کی ظاہری گفتگوسے بیمحسوس ہوتا تھا کہ بیاصلاح کے طلب گار میں اور نیک لوگ ہیں۔

لیکن جب ہم حالات کی جھان بین کرتے تو ہمیں عثان نہایت متقی اوران الزامات سے بری نظر آئے۔اور بیہ وہ لوگ جوان کی شکایات کرتے تھے'وہ تقویٰ کے بھیس میں فاجر و کذاب نظر آتے۔ان کا ظاہر کچھ ہوتا اور باطن کچھاور۔

بوان کی طاق یا سے جب اس طرح دھو کہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کرعثان دھائیّنہ کوان کے گھر میں محصور کرلیا ان لوگوں نے جب اس طرح دھو کہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کرعثان دھائیّنہ کوان کے گھر میں محصور کرلیا اور انہیں شہید کر کے ایک حرام خون کو حلال کیا۔ اس مال کولوٹا جس کالینا حرام تھا اور بلا جرم اور بلا وجہ مدینۃ الرسول کی بے حرمتی کی ۔ وہ جس شے کے طلب گار ہیں۔ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تہ ہیں چاہیے کہ تم عثان رہی گئی ہے قاتلوں سے قصاص لواور اللہ عز وجل کے حکم کوقائم کرو۔ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَـهُ تَـرَالَـى الَّـذِيْنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوُنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنْهُمُ وَ هُمُ مُّعُرضُونَ ﴾

'' کیا آپ ان لوگوں کونہیں و کیھتے جنہیں کتاب دی گئتھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا کہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر کراور اعراض کر کے چل دیتی ہے''۔

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ عثان بن صنیف رہالتان کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑگئی اوران میں سے ایک جماعت بولی - خدا کی شم! آپ نے سچ فر مایا اور نیک کام کا حکم دیا ہے اور دوسری جماعت بولی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم تم لوگوں کی بات قطعانہیں سمجھے۔ اس پرایک شور مچ گیا اورلوگ ایک دوسر کو برا بھلا کہنے گئے۔

حضرت عائشہ رہی بنیانے جب بیصورت حال دیمھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میمنہ سے ہٹ گئیں اور اس میدان میں جا کر کشہریں جہاں چمزا صاف کرنے والے رہتے تھے۔عثان ہٹاٹیڈ کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف بیدا ہو گیا اور آپس میں دھینگا مشتی ہونے گئی بعض لوگ عثان رہٹاٹیڈ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ رہی بیٹ سے مل گئے اور بعض اس گلی کے نکڑ پرعثان رہٹاٹیڈ کے ساتھ جے رہے جو مسجد کو جاتی تھی۔عثان رہٹاٹیڈ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کے نکڑ پر آگئے جو محلّہ د باغین سے مسجد کو جاتی تھی۔اور لشکر عائشہ رہٹاٹیڈ کے مدمقا بل کھڑے ہوگئے اور راستہ روک لیا۔

جارية بن قدامه رهايتنا كي حضرت عائشه ريسية سے گفتگون

نفر بن مزاحم نے سیف ادر سہل بن پوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت جاریۃ بن قدامۃ

السعدي وفاتنتهٔ حضرت عا كشه وجن نيوك پاس مينج اورعرض كيا-

اے ام المونین خدا کی تیم عثان بن عفان رہائی کا قبل ہو جانا ہمارے لیے آسان تھا اور آپ کا اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر
اور ہتھیا رسنجال کرنگلنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پردے میں رہنے اور اپنے احترام کو باقی رکھنے کا حکم
دیا گیا۔ لیکن آپ نے اس پردے کوتو ژا' اور اپنے احترام کوختم کیا۔ یا در کھے کہ جوخص آپ سے قبال کو جائز سمجھتا ہے وہ لاز ما آپ
قبل کو بھی جائز سمجھتا ہوگا۔ اگر آپ خوثی سے یہاں آئی ہیں تو فور آواپس لوٹ جاسئے اور اگر آپ مجبور أیباں آئی ہیں تو لوگوں سے
امداد طلب سمجھیتا کہ وہ آپ کو باعز ت طور پریہاں سے نکال دیں۔

طلحہ وزبیر وہ اللہ اسے ایک لڑے کی گفتگو:

طلحہوز بیر شکھٹانے جواب دیا نہیں!

وہ سعدی نو جوان بولا ۔ تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہد کروہ اشکر سے علیحدہ ہوگیا۔ اس سعدی نو جوان نے اس واقعہ پریداشعار کیجے ۔

مَنْ مُ حَلَالِلكُمُ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِذَا لَعُمُ رُكَ قِلَّةُ الْإِنْصَافِ مَنْتُمُ حَلَالِلكُمُ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِذَا لَعُمُ رُكَ قِلَّةُ الْإِنْصَافِ

نَشَخِهَا ﴾: • 'متم نے اپنی بیویوں کو بچالیا اور اپنی ماں کومیدان میں گھییٹ لائے۔ تیری عمر کی قسم بیتو نہایت بےانصافی کی بات ، '

أَمَرُتَ بِحَرِّ ذُيُولِهَا فِي بَيْتِهَا فَهُ وَتُ تَشُقُّ الْبَيْدَ بِالْإِيْحَافِ

المَرْجَةَ بَهُ: بيويوں كوتو تحكم دے ديا گيا كه وہ اپنے گھروں ميں پھريں اور باہر نہ جائيں۔

غَرَضًا يُقَاتِلُ دُونَهَا ٱبْنَائُهَا بِالنَّبُلِ وَالْخَطِيِّ وَالْآيُسَافِ

نتر کھیں۔ اور ماں کواپنی اغراض کا آلہ کار بنالیا۔ تا کہ ان کے بیٹے انہیں بچانے کے لیے نیزوں اور تیروں اور تلواروں سے لڑیں۔

هَتَكَتُ بِطَلَحَةَ وَ الرَّبَيْرِ سُتُورَهَا هَا الْمُعَدِّرَ عَنْهُمُ وَالْكَافِي هَنَّهُ الْمُعَنَّمُ عَنْهُمُ وَالْكَافِي هَنَّهُ الْمُعَنِّمُ عَنْهُمُ وَالْكَافِي الْمَعْنَ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یں۔ انہوں نے جواب دیا کہ عثمان رضائیہ کے قتل کی ذمہ داری تین شخصوں پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی لیعنی عائشہ بڑی میں ہے۔ اور تہائی ذمہ داری اس مخص پر ہے جوسرخ اونٹ پر سوار ہے لیعنی میرے باپ طلحہ بڑا ٹیز پر اور تہائی علی بن ابی طالب بڑا ٹیز ہے۔

بین کروہ لڑ کا بولا ۔ میں تو خود کو گمرا ہی پر سمجھتا ہوں ۔اور بیہ کہہ کروہ حضرت علی بنی ٹنز: کے ساتھ مل گیا ۔اورمحمد کے جواب میں بیہ اشعار کہے ئے

سَسالُتُ ابُسنَ طَلُحَةَ عَنُ هَسالِكِ بِسِحَوُفِ الْسَمَسِدِيُسنَةِ لَسَمُ يُسَقَبِسرَ جَنَرَ هَا اللهِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن كى ہلاكت كى ذمه دارى كس يرہے۔

فَ قَ اللَّهُ وَهُ لِم اللَّهُ وَهُ لِم اللَّهُ وَهُ لِم اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَبَ ر

فُشُكُ عَلَى تِلُكَ فِي حِدْرِهَا وَثُلَثُ عَلَى رَاكِبِ الْآحُمَرِ

وَنُسلُتُ عَسلَى ابْسِ ابِسُ طَالِبٍ وَ نَسحُسنُ بَسدَوِيَّةٌ قَسرُقَسرِ

مَنْ الرَّهِ الْعَلَى بن الى طالب رهم الله يرب - بات يه بهم لوك توبدوي آدم بين - ان باتون كومم نهيس سمجهة \_

فَــقُــلُــتُ صَــدَقُتَ عَلَى الْاَوَّلِيُنِ وَالْحَـطَــاُتَ فِــى الثَّــالِيثِ الْاَزُهَرِ

ہ بین ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے دو شخصوں کے بارے میں تم نے سے بات کہی ہے۔ لیکن تیسرے روش شخص کے بارے میں تم نے غلطی کی ہے''۔

#### ابتدائے جنگ:

محمداور طلحہ کا بیان ہے کہ عمران بن حصین رہا تھا اور ابوالا سود دکلی جب عثمان بن حنیف رہا تھا ہے پاس سے چلے گئے تو تحکیم بن جبلہ گھوڑ سے پر سوار آگے بڑھا۔ اور اس نے جنگ شروع کردی۔ حضرت عائشہ بڑی تھے کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیز سے تان لیے۔ لیکن وہ بیسوچ کراپی جگہ تشہر سے رہے کہ شاید دشمن جنگ سے رک جائے۔ لیکن تحکیم نے جنگ بند نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ بڑی تھا سے ۔ اور تحکیم چاروں طرف حضرت عائشہ بڑی تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کررہا تھا اور کہ درہا تھا کہ بیقریش ہیں انہیں آج بردل بنا کرلوٹا دو۔ عثمان بڑی تھی۔ اپنا گھوڑ ابڑھارہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کررہا تھا اور کہ درہا تھا کہ بیقریش ہیں انہیں آج بردل بنا کرلوٹا دو۔ عثمان بڑی تھی۔ ایس جو شریف لوگ آباد سے خواہ ان کا تعلق کسی فریق سے بقیہ ساتھیوں نے بھی گئی کے کئر پر جنگ شروع کر دی تھی۔ ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد سے خواہ ان کا تعلق کسی فریق سے کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا ہے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان رہا تھا کہ بقیہ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی تھا پر پھر پھیکنا شروع کر دی تھے۔ کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا ہے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان رہا تھا کہ بھیہ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی تھا پر پھر پھیکنا شروع کر دی تھے۔ کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا ہے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان رہا تھا کہ بھی ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی تھا پہنے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان رہا تھا کہ بھیہ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ بڑی تھا پہنے کہا جا سے بچنا چا ہے۔

حضرت عائشہ پڑتینیا نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ داہنی طرف بڑھ جائیں۔ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا بیلوگ داہنی طرف بڑھ کرمقبرۂ بنو مازن پر پہنچ گئے۔ وہاں پچھ در پر تھمبرے ۔لیکن دشمن کالشکروہاں بھی ان پر ٹوٹ پڑا۔ پچھ دیر بعدرات شروع ہوگئ جس کی وجہ سے عثمان دخاتئے محل میں چلے گئے اوران کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ ابوالجریاء کامشورہ:

بنوعثان بن ما لک بن عمر و بن تمیم میں سے ایک شخص ابوالجر باء نامی حضرت عائشہ بڑی بین 'حضرت طلحہ میں ٹھٹو اور حضرت زبیر میں گئو اور حضرت زبیر میں گئو کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں مخالفین کے گھروں کے بیتے بتائے۔ حضرت عائشہ بڑی بینا وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا۔ اور جبانہ کی جانب بھرہ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ پھر زابوقہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بی حصن پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں مدہوش تھے اور میں آئے بڑھ رہے تھے جب صبح ہوئی تو بیلوگ بیت المال کے صحن میں ڈیرہ زن تھے۔

حكيم بن جلبه كي حضرت عا ئشه رثي فيا كي شان ميں گستاخي:

صبح ہوئی توعثان بن حنیف مٹاٹنڈ نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا'اور حکیم بن جبلہ بھی بڑ بڑانے لگااس کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ بنو عبدالقیس کے ایک شخص نے اس حکیم سے کہا۔وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا تھا اور جسے تو گالیاں سکھار ہاتھا۔ میں نے بیسب باتیں اپنے کانوں سے تن ہیں۔

و و هخص عائشہ رہی ہیں کو گالیاں دے رہاتھا۔

مخص مٰدکور: اے خبیثہ کے بیٹے توام المونین کی شان میں اس قتم کی گستاخی کرتا ہے۔

یہن کر مکیم نے اس مخص کے سینے پر نیز ہ مارااورائے تل کردیا۔اس کے بعداس مکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور بیہ بدستور حضرت عائشہ بڑی بیٹا کو گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا عائشہ بڑی بیٹا کو ۔ بیٹن کراس عورت نے مکیم سے کہا۔اے خبیث عورت کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں بیاگتا خی کرتا ہے۔ مکیم نے بیٹ کراس عورت کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں بیاگتا خی کرتا ہے۔ مکیم نے بیٹن کراس عورت کے بھی نیز ہ مارااورا سے بھی قتل کردیا۔

پھر حکیم آگے بڑھا۔اوراس کے اور ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہوگئی اور سورج نگلنے کے وقت سے شروع ہوگرزوال تک نہایت شدت سے جاری رہی ۔عثمان بن صنیف رہی تھی بھی بھی کا فی ساتھی مارے گئے اور دونول فریق کے کا فی لوگ زخمی ہوئے حضرت عائشہ بٹن میں اور جنگ بندی کا اعلان کرر ہے تھے لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں ہوئا اور انہوں نے مخالفین کواچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان رہی تھی سے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی تو انہوں نے سلم کے لینے پکار نا شروع کیا جو ان لوگوں نے قبول کیا۔

شرا ئط ك:

آپس میں جنگ بندی ہوگئی اور باہم بیء ہدنا مہلکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بندر ہے گی قاصد مدینہ بنچ کر بیمعلوم کرے کہ آیاز بیروطلحہ بن شائے خوشی سے ملی بنائٹن کی بیعت کی تھی یاان سے زبرد تی بیعت لی گئی۔ اگر طلحہ وزبیر بن شی سے زبرد تی بیعت لی گئی ہے تو عثان بن حنیف بنائٹنان دونوں کے لیے بھرہ خالی کردیں گے اور اگر ان دونوں نے خوش سے بیعت کی تھی تو یہ دونوں بھرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

#### عهدنامه:

عبد نا مه کی عبارت پیھی:

## بسم الله الرحمن الرحيم

'' یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ وزیر بن شاوران کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اور عثان بڑا تھنا اوران کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے جس مدت تک کے لیے یصلے ہوئی ہے اس وقت تک عثان بڑا تھنا کے قضہ میں جو حصہ ہے اس پر عثان بڑا تھنا وابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کا اصلا کھی بن سور مدینہ سے واپس آ جا کیس اور دونوں فریق میں سے کسی خص کو مبحد' بازار' راستہ یا کسی خفی مقام پر کوئی تقصان نہیں پہنچا یا جائے گاتا وقتیکہ کعب بن سور واپس نہ آ جا کیس اگر وہ یہ خبر لاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ رہی تھنا وزیبر بڑا تھنا کو بیعت پر مجبور کیا تھا۔ تو بھر ہ کی حکومت ان دونوں کی ہوگی اور عثان بڑا تھنا کہ کو اور فتیار ہوگا خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیس یا طلحہ بڑا تھنا وزیبر بڑا تھنا کے ماتھ شامل ہوجا کیس اور اگر کعب یہ جواب لاتے ہیں کہ طلحہ وزیبر بڑا تھنا کہ کو اعلی اور بھرہ کے جواکہ اور میں یا بھرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیں اور بھرہ کے جواکہ یا بھرہ جھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیں اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور عثمان میں اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور عثمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو کا میاب ہوگا''۔

#### کعب کی مدینه آمد:

کعب بھرہ سے چل کرمدینہ پنچے۔لوگ ان کی آمد کی وجہ سے جمع ہوگئے۔ یدمدینہ جمعہ کے روز پنچے تھے کعب نے کھڑے ہو کرسوال کیا۔اے اہل مدینہ میں اہل بھرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کرآیا ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ وزبیر بڑنے کا کوئل مخاصّہ کی بیعت پرمجبور کیا تھایا انھوں نے برضاء ورغبت بیعت کی تھی۔

#### حفرت اسامة بن زيد رفي الأكاجواب:

تمام قوم میں ہے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف اسامہ بن زید بھاتھ کھڑے ہوئے اور فر مایا۔ دونوں سے زبردتی بعت کی گئی ہے۔ یہ کن کرتمام نے انہیں مار نے کا حکم دیا اور مہل بن حنیف بھاٹھ اوران کے ساتھی انہیں مار نے کے لئے جھیئے حضرت صہیب بن بنان اور حضرت ابوایوب بن زید بڑتھ رسول اللہ کا تھیا کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لئے آگے بڑھے اور حضرت ابوایوب بن زید بڑتھ رسول اللہ کا تھا کہ جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے فرمایا خدا کی قتم ان دونوں سے حضرت محمد بن مسلمہ بھاٹھ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ بھاٹھ کو چھوڑ کر علیحہ ہوگئے۔

۔ حضرت صہیب بھاٹھ نے حضرت اسامہ بھاٹھ کا ہاتھ بکڑااورانہیں اپنے گھر لے گئے اوران سے فر مایا 'اےاسامہ بھاٹھ' کیاتم نہیں جاننے کہام عامرایک احمقٰعورت ہے کیاتم ہماری طرح خاموش نہ رہ سکتے تھے۔

حضرت اسامہ دخاتگذنے فر مایا خدا کی قتم پنہیں ہوسکتا تھا۔ میں ان نتائج کود کیچر ہا تھا جہاں پیخلافت ہمیں پہنچارہی ہےاورتم بھی دیکچر ہے ہوکہ ہم ایک زبر دست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کعب مدینہ سے واپس لوٹے اوراس دوران میں طلحہ و زبیر پہنیا مکمل تیاریاں کر چکے تھے اورانھیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بھرہ پنچ تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حذیف بھی تھی ہے کھڑے تھے۔ بہ محمد نوافل بہت پڑھتے تھے بھرہ کے جاٹوں اور کا شتکاروں کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں۔ انہوں نے راہ ہی میں اسے سمجھا بجھا کر پہلے عثمان میں تھی تا ہے اور انہیں طلحہ و زبیر پڑھیا کے پاس تک نہ جانے دیا۔

حضرت على منابقية كاخط:

حضرت علی مٹی ٹھٹن کو جب ان حالات کاعلم ہوااورابل مدینہ کا طرزعمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان مٹی ٹھٹن کو ایک خطتح سے کیا۔اس میں لکھا' کہ خدا کی قسم!ان دونوں کو کسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اورا کیے نیک کام کی خاطر زبردتی کی گئی تھی اگرید دونوں بیعت تو ڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں اوراگروہ کسی اور شے کے طلب گار ہیں تو ہم اس پرغوروفکر کریں گے۔

حضرت عثمان بن حنيف رهيائتيز کي وعده خلافي:

ادھریہ حضرت عثان بن حنیف رٹائٹنڈ کے پاس پہنچا۔ادھرمدینہ سے کعب پنچے۔ حامیان عا کشٹر نے عثان بن حنیف رٹائٹنڈ کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم حسب وعدہ بصرہ خالی کر دو۔انھوں نے حضرت علی رٹائٹنڈ کے خط کو پیش کر کے کہا کہ بیتو معاملہ ہی جدا گانہ ہے جس کا فیصلہ ہے کوئی تعلیق نہیں۔

#### لشكرعا ئشه رثينيكا كاحمله:

حضرت طلحہ وزبیر بڑی سے نے ایک رات اپنی تمام آدمیوں کو جمع کیااس رات سخت سردی پڑرہی تھی اور زبردست آندھی چل رہی تھی۔ جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ ید دونوں شکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مبحد پہنچے۔ یہ لوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھے تھے۔ عثان بن تھنی دہاتی آگے بڑھے لیکن زبیر وطلحہ بڑی نے عبدالرحمٰن بن عماب بناتی کو آگے بڑھا دیااس پر جاٹوں اور کا شکاروں نے ہتھیا راٹھ لیے اور لشکر عائشہ بڑی تیے کا مقابلہ شروع کر دیا۔ انھوں نے ہمی جنگ چھیڑ دی اور کافی دیر تک مبحد میں جنگ ہوتی رہی ۔ عائشہ بڑی تی کے لوگوں کو عثان بڑی تھے کے بہت سے حامیوں کو گرفتار کر لیا اور چالیس آدمیوں کو موت کے گھا ہے اور طلحہ وزبیر بڑی تھے نے بچھلوگوں کو عثان بڑی تھے کہ پاس بھیجا کہ انہیں ہمار سے پاس بلاکر لاؤ جب عثان بڑی تھے اور ان کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمار سے پاس بلاکر لاؤ جب عثان بڑی تھے اور ان کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمار اور عثان بڑی تھے کہ لاتوں سے روندا اور ان کے چہرے کے تمام بال اکھا ٹر فالے۔ یہ طرزعمل زبیر وطلحہ بڑی تھے کو نہایت ناگوارگزرا اور عثان بڑی تھے کو حضرت عائشہ بڑی تھے کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔

حضرت عائشہ ہنگ نیانے فرمایا: انہیں مجھوڑ دویہ جہاں چاہیں جائیں۔ان کا راستہ قطعاً نہ روکولشکر عائشہ بڑپنیا نے قصر کے در بانوں کوبھی نکال دیا۔ بیعثان مٹاٹنۂ کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے چالیس آ دمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور چالیس کی رات کو۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب مِن تَقَدْ ہے مشا ،اور صبح کی نمازیڑھائی حضرت عائشہ بڑا بیااور طلحہ وزبیر بڑا ہے درمیان ایک

قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ حضرتِ عائشہ بڑھنے کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچا تا اور پھر جواب لے کر حاتا۔

# عثان بن حنيف مِناتِنَهُ كاحشر:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن' ابو مخف ' یوسف بن یزید کے ذریعے بہل بن سعد پڑاٹٹنا سے نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثان بن حنیف بن پینے کے بارے میں حکم حنیف بن پیٹنا کو بکڑلیا تو انہوں نے ابان بن عثان بن سی کا کہ دورت عائشہ بڑی ٹینے کے پاس روانہ کیا کہ ان کاعثمان بن کھنا کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ٹینا سے ام المونین ٹامیں کیا ہے ام المونین ٹامیں آپ کواللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان بن ٹائٹنا کے بارے میں بیسوج لیس کہ وہ رسول اللہ سی لیا ہیں۔

حضرت عائشہ بڑی بینانے فرمایا ابان کو واپس بلاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دواس پر ابان نے عرض کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔

حضرت عائشہ بین کیا کا بیتکم من کرمجاشع بن مسعود نے لوگوں ہے کہا کہ اسے مارواوراس کی داڑھی کے بال نوچ لو لوگوں نے عثان بین کھنز کوچالیس کوڑے مارےاوران کی داڑھی کے بال نوچ لیے اورمونچھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کر دیا۔ حوا**ک کا واقعہ**:

احمد بن زہیرنے وہب بن جریز یونس بن پزید کے حوالے سے امام زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی تھا کو بیلم ہوا کہ علی بڑی تین فرق قار پہنچ بچھے ہیں تو وہ بھرہ واپس لوٹ گئے راہ میں حضرت عائشہ بڑی تھانے کو سے کھو نکنے کی آوازیں سنیں تو دریافت کیا کہ بیکون ساچشمہ ہے لوگوں نے جواب دیا بیرحواب کا چشمہ ہے۔

یہ کن کر حضرت عائشہ بڑی تینا نے اناللہ پڑھی اور فرمایا۔ بیتو وہی معاملہ ہے جو میں نے رسول اللہ سکتے اسے سناتھا کہ آپ کے پاس کچھ عور تیں بیٹی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا شایدتم میں سے ایک عورت ایس ہوجس پرحواک کے کتے ﷺ تکمیں گے۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تھانے واپس لوشنے کا ارادہ کیا۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر ہوں ﷺ حضرت عائشہ ہوں ہیں آئے اور عرض کیا جوشض پیکہتا ہے کہ بیرحواب کا چشمہ ہے وہ جمعوث بولیا ہے۔ الغرض حضرت عائشہ رہی ہیں آئے بڑھ کربھر ہوں جنگئیں۔ وہاں عثان بن حنیف ہولی تنامیر تھے۔

عثمان بٹلٹنڈ نے ان سے سوال کیا۔تم نے اپنے امیر کی بیعت کیوں تو ڑی؟

طلحہ وزبیر بڑی آنٹا: ہم اسے اپنے سے زیادہ خلافت کا حقد ارنہیں سمجھتے ۔اور جو پچھاس نے کیا ہے وہ تو سامنے ہی ہے۔ عثمان بڑالٹنہ: تو اس شخص نے مجھے یہاں امیر بنایا ہے۔ میں انہیں جو پچھتم کہدر ہے ہولکھ کر بھیج دیتا ہوں اور جب تک ان کا جواب نہ آئے نماز میں پڑھاؤں گا۔

الغرض اس بات پر مینی ہوگئی اورعثان میں تھنی نے علی میں تھا تھنے کے پاس خطالکھ کر روانہ کیا۔ ابھی دوروز بھی نہ گزرے تھے کہ طلحہ و زبیر میں تھنا کے لشکرنے عثان میں تھنے پر حملہ کر دیا اور مدینۃ الرزق کے قریب زابوقہ مقام پران سے جنگ کی اورعثان میں تھا لب آئے اورانھیں پکڑلیا۔ پہلے تو ان کے قبل کا ارادہ کیالیکن پھریے خطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں اہل مدینہ ان کے قبل پر غضب ناک نہ ہوجا کیں۔اس لیے انہیں قل وقتہیں کیالیکن انہیں مارااوران کے بال نوچ ڈالے۔

طلحه وزبير مِنْ الله كي تقرير:

طلحہ وزبیر م<sup>یں ہی</sup> تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

''تو بددل سے ہوتی ہے۔ہم نے بیارادہ کیا تھا کہامیرالمومنین عثان رٹی تھے'' کوان کی غلطیوں پر آگاہ کریں اور ہماراان کے تل کا کوئی ارادہ نہ تھا۔لیکن بدعقل' عاقلوں پر غالب آگئے اور انہیں قتل کر دیا''۔

لوگوں نے حضرت طلحہ من النت سے کہا۔ آپ کے خطوط جو ہمارے پاس آئے تھے ان سے تو کچھا ورظا ہر ہوتا تھا۔

حضرت زبیر من کٹنانے فرمایا: عثان دخلٹنا کے بارے میں میرا تو تمہارے پاس کوئی خطنہیں آیا پھر حضرت زبیر من کٹنانے عثان من کٹنا کی شہادت اوران کے مصائب کا ذکر کیا۔اور حضرت علی مخالٹنا کی برائیاں بیان کیس۔

اں پر بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر حفزت زبیر رہ ٹاٹٹیز سے کہا کہ آپ خاموش رہیے اور پہلے مجھے تقریر کرنے دیجیے۔

حضرت عبدالله بن الزبير بي الله الحرايا بمهارا تقريب كياواسطه؟

# عبدی کی تقریر:

لیکن وه عبدی کھڑا ہواا درلوگوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

''اے مہاجرین تم سب سے پہلے وہ اشخاص ہوجنہوں نے نبی کریم کو پھلے کی دعوت کو قبول کیا۔ اوراس لحاظ سے تہمیں ایک بہت بڑی نفسیلت عاصل ہے۔ پھرجس طرح تم نے اسلام قبول کیا تھاائی طرح اورلوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ موقی ہوگئے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی بیعت کرلی اور تم نے ہم سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب نہیں کیا۔ ہم اس پرراضی ہوگے اوراس معاطے میں تمہاری اتباع کی۔اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے لیے ان کی امارت میں برکت عطافر مائی پھرابو بکر رہی گئے افتان فرما گئے اور تہمیں میں سے ایک شخص کوتم پر خلیفہ بناویا۔ ان کی خلافت کے سلسلے میں بھی ہم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا گیا۔ ہم ان کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے جب ان کی بھی وفات ہوگی تو خلافت کا معاملہ چھ آ دمیوں کے سپروکر دیا گیا۔ تم نے عثان من اللہ تھا کہ کیا ہور کے بغیر ان کی بغیر ان کی بغیر ان کی بغیر ان کی بغیر کی بنت پر اختلاف کیا اور اسے ہمارے مشورہ کے بغیر ان کی بغیر کی بنت پر اختلاف کیا۔ اور ہمارے مشورہ کے بغیر ان کی بغیر کی بنت کرئی۔ بھر تم نے ہمار کے مشورہ کے بغیر تی کر گارے جب ہم تم کرئی۔ ہم بلی بی بھر تا کہ کہ کیا علی میں تھی ہو کہ اس سے جنگ کریں۔ تم ہمیں سے بتا کہ کہ کیا علی میں گئی ہور اس سے جنگ کریں۔ تم ہمیں سے بتا کہ کہ کیا علی میں تھی ہور اس سے جنگ کے لیے تیار نہیں''۔ جب کے اور اگر ایسانہیں تو ہم اس سے جنگ کے لیے تیار نہیں''۔

ان لوگوں نے عثمان رہائٹیز کے قبل کا ارادہ کرلیالیکن اہل قبیلہ انھیں بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لشکر عاکشہ بڑی پیانے ایکلے روزعثمان مہاٹٹیز کے لشکر پرحملہ کردیااوران کے ستر آ دمی قبل کر دیئے ۔

# حكيم بن جبله كي جنك:

آ مدم برسر مطلب محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر رہی اٹھندا ور حضرت طلحہ رہی تھند نے بیت المال اور در با نوں پر قابو پالیا اور لوگ ان کے ساتھ موجود کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عاکشہ میں نہیں ہوگئے ۔ شبح کو انھیں بینے برمعلوم ہوئی کہ حکیم ایک جماعت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عاکشہ میں نہیں نے زبیر وطلحہ بڑی شیئا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ عثان بن حنیف بٹی ٹینڈ کا راستہ نہ روکا جائے۔ زبیر وطلحہ بڑی شیئا نے اس بیمل کیا اور عثمان بڑی ٹھڑ بھر ہ سے نکل کراسینے آ دمیوں کی تلاش میں چلے گئے۔

صبح کے وقت تھیم بن جبلہ اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر نکلا۔اس کے ساتھ کچھ بنوعبدالقیس اور کچھ ربیعہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ وارالرزق کی جانب بڑھے اور حکیم بن جبلہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں عثان ڈٹاٹنڈ کی مدد نہ کروں تو اس کا بھائی نہیں اس کے بعد سے حکیم حضرت عائشہ بڑینے کو گالیاں دینے لگا۔

ایک عورت نے جواس کی ہم قوم تھی جب یے گالیاں سنیں تو اس سے بولی اے خبیث عورت کے بیٹے تو اس لائق ہے کہ گالیاں دیتا پھر ہے۔ حکیم نے اس کے ساتھ چندلوگ رہ گئے۔ بنو عبدالقیس بھر گئے صرف اس کے ساتھ چندلوگ رہ گئے۔ بنو عبدالقیس نے اس سے کہا تو نے کل بھی یہی حرکت کی تھی۔ خدا کی شم اب ہم تیراساتھ نہ دیں گئا کہ اللہ تعالی تھے قید میں مبتلا کر ہے۔ یہ لوگ اس کا ساتھ جھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ عثان بن حنیف رٹی گئن کے بقید ساتھی بھی شامل تھے اور تمام قبائل کے وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جھوں نے حضرت عثان بن عفان رٹی گئن کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا تھا کیونکہ وہ یہ بھر چکے تھے کہ اب ان کے لیے بھر ہ میں کوئی جائے پناہ موجو ذہیں۔ اس لیے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دار الرزق کے قریب زابوقہ پہنچے۔

# قاتلىن عثان مِنْ لَتُنَّهُ كَاجْمُكُهُ فَا:

حضرت عائشہ بڑی بینے تھم دیاتم صرف ان لوگوں سے جنگ کر وجوتم سے جنگ کریں اور یہ اعدان کر دو جوخص حضرت عثان بھاٹھ؛ کے قتل سے تعلق ندر کھتا ہووہ ہمارے مقالبے سے ہٹ جائے کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثان سے ہے اور ہم کسی سے بھی جنگ کی پہل ندکریں گے۔

حکیم نے جنگ شروع کردی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت طلحہ وٹاٹٹٹا اور حضرت زبیر وٹاٹٹٹا نے فرمایا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے بصرہ کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کردیا ہے۔اے اللہ! ان میں سے کسی کوزندہ باقی نہ چھوڑ ہے۔اور ان سے آج قصاص لے لیجے اور انہیں قتل فرماد بیجیے۔

تھیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جنگ شروع کر دی اور بہت بخت جنگ ہوئی تھیم کے لٹنگر میں چار سردار تھے۔ تھیم طلحہ دفاٹٹنڈ کے مدمقابل ابن الحرش عبدالرحمٰن بن عتاب بٹاٹٹنڈ کے مقابلہ میں اور حرقوص بن زہیر عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام مٹاٹٹنڈ کے مقابلہ میں ۔طلحہ بٹاٹٹنڈ تھیم کے مقابلہ پر نکلے اس کے ساتھ تین سوآ دمی تھے۔
تھیم کے اشعار:

تحکیم نے ملوار سے وارشروع کیاوہ اس دقت بیرجز پڑھر ہاتھا ہے

ضَرُبَ غُلَام عَابِس

أَضُرِبُهُمُ بِالْيَابِسِ

نیکن در میں انہیں عالبی غلام کی مارکی طرح خشک چیز سے مارتا ہوں۔

فِي الْغُرُفَاتِ نَافِسِ

مِنَ الْحَيَاةِ آيِس

بہر ہے بہ: میں زندگی سے مایوں ہو کر کھڑ کیوں میں جھا تک رہا ہوں''۔

ا کیشخص نے حکیم کے پاؤں پرتلوار ماری اوراہے کاٹ ڈالاحکیم نے کٹا ہوا پیراس کے کھینچ مارا جس سے وہ گر گیا۔لیکن اس نے پھر اٹھ کرا سے قبل کرڈ الا اوراس کی لاش پرٹیک لگا کر بیشعر پڑھے۔

اِنَّ مَعِيُ ذِرَاعِيُ

يَافْحِذِ لَنُ تَرَاعِيُ

أحُمِيُ بِهَا كَرَاعِيُ

جَنَجَهَ بَهَ: ''اے ران تو ہرگز نہ ڈر۔میرے پاس ابھی میرا ہاتھ موجود ہے جس سے میں اپنی گردن کی حفاظت کرر ہا ہوں''۔ ۔

حکیم *لڑتے وقت بیا شعار بھی پڑھ*ر ہاتھا<sub>۔</sub>

لَيُ سَى عَلَى اللهِ اللهِ وَالْعَارُ وَ الْعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَ الْعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَلَمُحُدُ لَا يَفُضَحُهُ الدِّمَارُ

تَنَوَّحَ بَهُ: ''مرنے میں میرے لیے کوئی عارنہیں۔عارتو لوگوں کے نزدیک بھاگنے میں ہے۔اور بڑائی اس میں ہے کہاسے اس کی قوم رسوانہ کریے''۔

۔ جنگ کے بعد ایک شخص حکیم کے پاس سے گزرا۔ اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی اور بیا یک اور لاش پرسرڈالے پڑا تھا۔ آنے والے نے سوال کیا۔اے حکیم کیا حال ہے؟ حکیم نے جواب دیا میں نے تیرے قاتل کوتل کر دیا ہے۔ آنے والے نے کہا۔ اچھامیرا سہارالے کرچلو۔ وہ اسے اٹھا کرلایا۔ حکیم کے ساتھ ستر آدمی اور مارے گئے تھے۔

حکیم کی مرتے وقت کی تقریر:

۔ کیم نے اس روز ٹا نگ کٹ جانے کے بعدا یک پاؤں پر کھڑے ہو کرتقریر کی اس وقت اس کی زبان میں کسی قشم کی لکنت نہ تھی اوراس کے چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا:

''بات یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں یعنی زبیر وطلحہ بڑت کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔انھوں نے علی بڑتات کی بیعت کی اوراس ک اطاعت کا دم مجرا۔ پھرید دونوں اس کے مخالف ہو گئے اور قصاص عثمان بڑا تین کا نام لے کراس سے جنگ چھیٹر دی۔اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کی حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے اور ہمارے بہت سے مددگار تھے۔اے اللہ! تو گواہ ہے کہ ان دونوں کی غرض عثمان بڑا تھنے کا قصاص نہیں''۔

ایک منادی نے اسے جواب دیا:

''اے خبیث تجھ پراللہ کاعذاب نازل ہوا تو تو گھبرا گیا۔ حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے اور اس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحد گی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر خوب دنیا حاصل کر لی ابتم اللہ کے عذاب کا مزا چکھواورتم ان جہنیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ جہاں جانے کے تم مستحق ہؤ'۔

اس روز ذرت کاوراس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور حرقوص بن زہیرا پنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔ قاتلین عثمان رہی تائیز، کا قتل :

حضرت طلحہ وزبیر بڑائیڈ نے بھرہ میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود میں جوعثان بڑائیڈ کوشہید کرنے کے لیے مدینہ پڑھ کرگئے تھے انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔لوگ ان قاتلین کوکتوں کی طرح تھسیٹ تھسیٹ کرلائے اوران سب کوتل کردیا اور حرقوص بن زہیر کے علاوہ اہل بھرہ میں سے کوئی ایساشخص نہیں بچا جس نے قبل عثمان بڑائیڈ میں حصہ لیا تھا۔

حرقوص بن زہیر بنوسعد خاندان سے تعلق رکھتا تھااس لیے بنوسعد نے اسے بچالیا۔ طلحہ وزبیر بڑی آئے نے بنوسعد کواس بات پر سخت برا بھلا کہااوران کے لیےا کید مدت معین کر دی کہاں دوران میں حرقوص کو حاضر کر دو۔ بنوسعد کویہ بات بہت نا گوارگزری۔ اس لیے کہ وہ سب عثانی تھے جتی کہ انہوں نے یہ کہا کر بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور جب بنوسعد مخالف ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی بنوعبدالقیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ بھاگ کر علی بنائیڈنے پاس جانے لگا اوران کی اطاعت کا دم بھرنے لگا۔

حضرت طلحہوز ہیر ہیں ہیں نے لوگوں کوعطیات اور نخوا ہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی تھی اور ان کی خاطر جانیں قربان کی تھیں ان کے مدارج بڑھائے۔

اس کے بعد بنوعبدالقیس اورا کثر بنوبکر بن وائل مخالف میں کھڑ ہے ہوگئے۔انہوں نے بیت المال پرحملہ کیا۔طلحہ وزبیر مجھائیا کے لشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اوران کے بہت ہے آ دمی ختم کر دیئے بقیہ لوگ بھرہ سے بھاگ کرعلی مخالفہ کا ساتھ دیئے کے لیےان کے راستہ میں جمع ہوگئے۔طلحہ وزبیر بڑی سے ایس مقیم رہے اور اب بھرہ کے لوگوں میں حرقوص بن زہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی نہ رہا۔

## اہل شام کے نام طلحہ وزبیر رٹن ﷺ کا خط:

طلحدوزبير بني الشان يتمام واقعات ابل شام كوكه كرروانه كيا ورتحرير كياكه:

''ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ تعالی کے احکام کونا فذکرنے کے لیے نکلے ہیں تا کہ ہر شریف ور ذیل اور قلیل وکثیر سب پراللہ تعالی کا حکم نا فذکیا جاسے' اور تا کہ اللہ عزوجل ہمیں اصل احکام پرلوٹا دے۔ اس بات پر بھرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المونین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں انہیں جا ہے کہ وہ حق کا حکم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے حق پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے ہر شم کے دلائل پیش کے گئے اور جب کوئی ججت باتی نہ رہی تو امیر المونین حضرت عثان بن عفان رہی تھے کہ وہ حق کا ایک

جگہ جمع ہو گئے اوراپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے ہمارے مدمقابل ہوئے ان میں سے حرقوص بن زہیر کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچا۔اوران شاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ بیلوگ ای طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔

ہم تہمیں اللہ کی قتم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے اسی طرح جنگ کرو۔ایک دن ہم بھی اللہ عز وجل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤ گے۔ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جوہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے'۔

یہ خط سیاراتعجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

اوراسی قتم کا ایک اور خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنوعمر و بن اسد میں سے ایک شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل میمامہ کے نام لکھا گیا حارث السد وسی کے ہاتھ اسے روانہ کیا گیا اس وقت میمامہ کے عامل سبر ۃ بن عمر والغبر می تھے۔اس ظرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کرابن قدامۃ القشیر می کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔

#### اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ مُنْ اُنٹھا کا خط:

حضرت عائشہ رہی تھانے اہل کوف کے نام ایک خطاتح ریر فر مایا اور اٹھی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رہی تھانے اس میں تحریر فر مایا:

'' میں تہمیں اللہ عزوجل اور اسلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جواحکام ہیں انہیں دنیا میں قائم کرو۔
اللہ سے ڈرواور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام کو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بھر ہ پنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہوہ
دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کونا فذکریں گے۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کر لیا۔ اور جن میں خیر کا
ماوہ ہی نہ تھا انھوں نے ہمارے مقابلہ پر ہتھیا راٹھائے اور بید دعویٰ کیا کہ تہمیں بھی عثان بڑا تھائے یاس پہنچا دیں گے
تاکہ بیتمام حدود ختم ہوجا کیں' ان لوگوں نے سخت عنا دسے کام لیا اور ہمیں کا فرقر اردیا۔ ہم نے ان کے سامنے بیآ یت
تلاوت کی:

﴿ اَلَـمُ تَـرَالِـى اللَّهِ لِيَنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوُنَ اِلَّى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنُهُمُ وَ هُمُ مُّعُرضُونَ ﴾

'' کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئ تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تا کہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے سرکشی اور اعراض کرتی ہے'۔

ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے اولا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اس کا نتیجہ بین لکا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہ رہا جو میر ہے ساتھیوں سے جنگ کرنا چا ہتے تھے۔عثان بن حنیف دخالتہ نے ان لوگوں کے ذریعہ میری امداوفر مائی اور ان کے مرکواٹھی کی طرف بلیٹ دیا ہم چھبیں روز تک انہیں کتاب اور اس کے احکام قائم کرنے کی وعوت دیتے رہے اور

ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا حلال ہواس کا خون بہانا چاہے ان لوگوں نے اس بات ہے انکار کیا اوراس میں جمین نکالنی شروع کیں پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی لیکن اس صلح کے بعد انہیں کچھ خوف محسوں ہوا اس لیے انہوں نے غداری کی اور عبد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلہ پر آ گئے۔ اللہ تعالی عز وجل نے عثان بڑا تھنا کے تمام قاتلین کو بیجا فرما دیا اور ان سے انتقام لیا ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ نج سکا۔ اللہ تعالی غثان بڑا تھنا کہ مرثد بن قبیل بنور کا ب اور بنواز دکی ایک جماعت کے ساتھ ہماری امداد فرمائی۔ یہ لوگ قاتلین عثان بڑا تھنا کی مقابلہ میں ہماری امداد پر تیار ہوئے حتی کہ اللہ تعالی نے اہل بھرہ سے عثان بڑا تھنا کی کوفر میں براللہ تعالی کی مدکر واور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالی کی حدقائم ہے ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤگے '۔

حضرت عائشہ من میں نے نام بہنام کوفد کے بہت ہے آ دمیوں کے نام خطوط تحریر فرمائے ان میں تحریر فرمایا:

''لوگول کوان قاتلین کو پناہ دینے سے روکواوران کی مدد نہ کرواورا پنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جوحضرت عثان بن عفان رہی تھی کے خلاف کی گئیں۔ان لوگوں نے امت میں تفریق پیدا کی اور کتاب اور سنت رسول اللہ کی تھی کی مخالفت کی انہیں ہم نے جو تھم دیا تھا اس کے خلاف کیا ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کی حدو دشری قائم کرنے کا تھم دیا تھا لیکن انھوں نے عثان رہی تھی کو کا فرسمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا منکر قرار دیا۔

صالحین نے ان کے اس طرقبل کو براسمجھا اوران کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا اوران سے کہا کہ کیاتم یہ پہند کرتے ہوکہ امیرالمونین کے قبل کرنے بعدتم نبی کریم کا گھا کی زوجہ کے مقابلہ میں آؤاورا گروہ تہہیں حق پر چلنے کا تھم دیں تو کیا تم انہیں بھی قبل کر دو کے اور کیا تم رسول اللہ می آئے کے صحابہ رئی تینا اور مسلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رگو گے۔ان لوگوں نے اس برائی کا بھی ارادہ کر لیا اوران کے ساتھ عثان بن حنیف رٹا گئے بھی شامل ہو گئے اور جا ہل اور اوباش جانے اور کا شذکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مدمقا بل رہی ۔ اوباش جانے اور کا شذکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مدمقا بل رہی ۔ چھبیس روز تک یہی حالات رہے ۔ ہم انھیں حق کی اور اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حاکل نہ ہوں لیکن انھوں نے غداری کی اور خیانت سے کام لیا۔ ایسے لوگوں کی ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ طلحہ وزیبر بڑی شانے نے علی بڑا تھی ۔ بہت کی تھی اس لیے مدیندا یک قاصد روانہ کیا گیا وہ وہاں سے جو خبر لے کر آیا وہ وہان سے جو خبر لے کر آیا وہ وہان کے خلاف تھی ۔ تب بھی انھوں نے حق کونہ کہتے تھے کہ طلحہ وزیبر بڑی شانے نے میں انھوں نے حق کونہ پہنے نا اور نداسے قبول کیا۔

ان لوگوں نے مین اندھیرے جمعے اور میرے ساتھیوں کو قبل کرنے کے لیے میرے مکان پر حملہ کیا اور بیلوگ بڑھ کر میرے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ گئے ان لوگوں کے ساتھ ایک راہبر بھی تھا جو ہمارے پوشیدہ مقامات کی اضیں اطلاع دے رہا تھا۔ جب بیلوگ میرے دروازے پر پہنچ تو وہاں ایک جماعت موجودتھی۔ جن میں عمیر بن مرجد 'یزید بن عبداللہ بن مرجد' مرجد بن قیس اور بنوقیس کی ایک جماعت شامل تھی مخالفین نے ان سے جنگ شروع کر دی۔

مسلمانوں نے اسے گیبر کرقتل کر دیا اور اس طرح اللّه عز وجل نے اہل بصرہ کوا کیک بات پرمتحد فرما دیا۔ یعنی جوز بیراور طلحہ بھٹ کا مطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کوتل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا بیوا قعہ ۳ سے میں رہیج الآخر کے ختم ہونے سے یانچ روزقبل پیش آیا''۔

#### حكيم كا قاتل:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن کے ذریعہ عامر بن حفص کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ مجھ سے بعض بوڑ بھے لوگوں نے بیان کیا تھا کہ حکیم بن جبلہ کی گردن بنو حدان کے ایک شخص نے اتاری تھی۔اس شخص کا نام صحیم تھا حکیم کا مرنے کے بعد سر جھک گیا تھا اوراس کا چہرہ گردن کی طرف مڑگیا تھا۔

ا بن مثنیٰ کا میربیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کوتل کیا تھا اس کا نام پزید بن الاسم الحدانی تھا۔ بعد میں حکیم کی لاش پزید بن الاسم اور کعب بن الاسم کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی۔

#### بيت المال كابندوبست:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن اور ابو بکر الہذ لی کے ذریعہ ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حکیم بن جبله آل کر دیا گیا تو لوگوں نے عثان بن حنیف بڑاٹنڈ کو بھی قبل کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے فر مایا ویسے تو تمہیں اختیار ہے لیکن تمہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میر ا بھائی مہل مدینہ کا گورنر ہے آگرتم مجھے قبل کردو گے تو وہ ضرور اس کابدلہ لے گالوگوں نے عثان بڑاٹنڈ کو چھوڑ دیا۔

اس کے بعدلوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون نماز پڑھائے گا۔حضرت عائشہ بٹی بنیانے تکم دیا کہ عبداللہ بن زہیر بٹی ﷺ نماز پڑھائیں۔وہ لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔

پر سین کا ارادہ کیا حضرت زبیر رہائٹۂ نے لوگوں کوان کی تخوا ہیں اورخزانہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن الزبیر ہی شے فرمایا اگر آپخزانہ تقسیم کردیں گے توبیسب لوگ چلے جائیں گے بعد میں لوگوں نے باہمی فیصلے سے بیت المال کا ہندو بست عبدالرحمٰن بن ابی کر بڑی ہے اللہ کے سیرد کیا۔

#### حكيم كابيت المال يرحمله:

عمرو نے ابوالحس علی' ابو بکر الہذ کی کے ذریعہ جارو دین ابی سبرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب وہ رات آئی جس میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پکڑے گئے اور مدینۃ الرزق کے مکان میں غلہ جمع تھا جہاں سے لوگ کھانے کے لیے غلہ حاصل کرتے عبد اللہ بن زبیر بڑا ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو غلہ تقسیم کرنے کا ارا دہ کیا اور حکیم بن جبلہ کوعثان رہائیڈ ک شکست اور گرفتاری کاعلم ہوا۔ وہ عثمان رہائیڈ کا حال سن کر بولا خدا کی قتم! اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو پھر میرے دل میں کچھ بھی خوف خدا وندی نہیں ۔

وہ بنوعبدالقیس اور بکر بن واکل کی ایک جماعت لے کرچلا ان میں عبدالقیس کی کثرت تھی۔ یہ جماعت اس کے ساتھ مدینة الرزق پر ابن الزبیر البی اللہ بن الزبیر البیت ہے؟ اللہ بن الزبیر البیت ہے کہ معنان بن حنیف محالت کے جماعت محکیم: مہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بھی یہاں سے غلہ حاصل کریں اور دوسری بات رہے کہ تم عثان بن حنیف محالتُ کوچھوڑ

دواورانہیں دارالا مارت میں رہنے کی اجازت دے دو۔ جب تک علی مٹی ٹھٹی نہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمارااور مہرااور مہر ہے ہمارا ہوتے تو میں ان لوگوں کے بدلے میں تمہیں اچھی طرح مہرا وقت تک کے لیے ہمارا اور مہر ہم فیصلہ تھا خدا کی تئم اگر میر ہے ساتھ کچھ بھی مددگار ہوتے تو میں ان لوگوں کے بدلے میں تم لوگوں کو قتل نہ کر دیتا۔ اور ہمارے جن بھائیوں کو تم نے قبل کیا ہے ان کے قصاص میں تمہارے خون ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو اللہ عزوجل کا خوف نہیں کہ تم لوگوں نے خون بہانا حلال سمجھ لیا۔

عبدالله بن زبیر بھی اللہ: ہاں حضرت عثان بن عفان دھی تھنا کے خون کے بدلے میں تمہارا خون حلال ہے۔

تھیم: جن لوگوں کوتم نے قتل کیا ہے کیا آٹھی لوگوں نے عثان رہائٹیز کوتل کیا تھا۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

عبدالله دخل تنتیز ہم تہمیں اس کھانے سے ایک ذرہ بھی نہ دیں گے اور نہ عثمان بن حنیف دمل تنتیز کواس وقت تک چھوڑیں گے جب تک وہ علی بخل تنتیز کاساتھ نہ چھوڑیں گے۔

صیم: اے اللہ! آپ ہی فیصلہ کرنے والے اور عادل ہیں آپ گواہ ہو جائے۔اس کے بعد حکیم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرکہا مجھے اس میں ذرابھی شک نہیں کہ ان لوگوں سے جنگ جائز ہے۔اور جسے اس بات میں شک ہووہ واپس لوٹ جائے۔

اس کے بعد علیم نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور نہایت ہی سخت جنگ ہوئی۔ایک شخص نے تلوار مار کر علیم کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ علیم نے وہ کی ہوئی ٹانگ اس کے تھینچ ماری جواس کی گردن پر پڑی جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر پڑا تھیم نے جھک کراسے قبل کردیا اور اس کی لاش پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا کچھ در بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے دریافت کیا اے علیم تجھے کس نے قبل کیا ہے۔

: ميراال تكياف

اس روز بنوعبدالقیس کے سرآ دمی مارے گئے۔ ہذلی کا بیان ہے کہ جب حکیم کا پاؤں کٹا تواس نے بیا شعار پڑھے۔ اَقُدُولُ لَدَّمَا جَدَّ ہِدَی زَمَاعِدی لِللہ سِّ جُدِلِ یَا رِجُولِی لَنُ تَسَرَاعِیُ اِنَّ مَعِیُ مِنُ نَجُدَةٍ ذِرَاعِیُ

تَشِرَ هَهَا آنَا '' ' جب میری رگ کٹ گئ تو میں نے اپنے پاؤں سے کہا: اے میرے پاؤں تو ہر گزنہ ڈر۔ابھی میرے پاس ایک مضبوط باز وموجود ہے''۔

> عامرومسلمہ کا بیان ہے کہ اس روز حکیم کے ساتھ اس کا بیٹا اشرف اور اس کا بھائی رعل بن جبلہ بھی مارا گیا۔ حضرت زبیر رفنائٹنز کا جواب:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن مثنی بن عبداللہ کے حوالے سے عوف الاعرابی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص زبیر وطلحہ بی شاک پاس آیا بید دونوں بھرہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے عرض کیا میں آپ دونوں کو آپ کے اس سفر پرفتم دیتا ہوں کہ کیارسول اللہ مکھیا نے آپ سے اس بارے میں کوئی عہد کیا تھا طلحہ مٹاٹیڈ جواب دیئے بغیر دہاں سے کھڑے ہو گئے اس نے زبیر رٹاٹیڈ کوشم دے کرسوال کیا۔حضرت زبیر مخاصطنے فرمایا حضور نے تو ہم ہے کوئی عہد نہ کیا تھالیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس بہت درہم جمع ہیں تو ہم بین کرتمہارے پاس چلے آئے تا کہ ہم بھی تمہارے شریک بن جائیں۔

حضرت زبير مناتشهٔ كااعلان:

عمرونے ابوالحن ٔ سلیمان بن ارقم اور قیادہ کے حوالے سے ابوعمرہ مولی الزبیر رضافتہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیراور طلحہ بنی ہیں گئے۔ کہ بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیراور طلحہ بنی ہیں گئے۔ کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ کہا۔ کیا ایک ہزار سوارا سے ہیں جومیرے ساتھ چلیس تا کہ میں رات تک یا صبح تک علی دخالفہ کے سر پر بہنچ جاؤں اور اسے قل کردوں تا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہوجائے لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

اس پرحضرت زبیر رہی تائیے خواب دیا کہ وا تعتابیہ وہی فتنہ ہے جس کا ہم آپس میں ذکر کیا کرتے تھے۔

غادمہ: آپاسے فتنہ بھی کہدرہے ہیں اور خود جنگ بھی کررہے ہیں؟

ز بیر رہائٹیں: اسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤل کے پنچاس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جسے میں اچھی طرح نہ سمجھتا موں کیکن اس کام کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کرسکتا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا چیھے ہٹ جانا چاہیے۔

#### علقمه كى طلحه رمناتتُه سے گفتگو:

احمد بن خابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن عیان ہنام بن یوسف قاضی صنعاء عبداللہ بن مصعب بن خابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن عقبہ رئی آئی کے واسطہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی ہے اور حضرت عائشہ رئی ٹیا نے کوچ کیا تو میں نے طلحہ رہی ہے کہ واسطہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی ہے اور کہ بیان کے باعث اپنی داڑھی پر ہاتھ مارر ہے تھے میں نے عرض کیا کہ میں ویک ہوں کہ آپ کو خلوت بہت محبوب ہو چکی ہے اور آپ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو براسمجھ خلوت بہت محبوب ہو چکور کرخاموش بیٹے جا ہے۔

طلحہ بڑگاٹند: ایک وہ زمانہ تھا جب ہم سب ایک دست واحد کی طرح تھے اور درست کرنے والا ہمیں درست کر دیتا تھا اس وقت اگر ہم بیرچاہتے تھے کہ لوہے کے دو پہاڑوں کواپئی جگہ سے ہٹا دیں تو ہم اس پرقد رت رکھتے تھے۔اب میری ذات سے عثمان بڑگاٹیز کو تکلیف پینچی ہے تو اس کی تو بہ یہی ہے کہ ان کے خون کے مطالبہ میں لوگ میراخون بہا دیں۔

طلحہ رہی اٹٹنا: میں یہ پہندنہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی اس کام سے پیچھے رہے۔ لہذاتم منع کردو۔

علقمه کہتے ہیں: کہ

میں محمہ بن طلحہ بٹی شنا کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ بہتریہ ہے کہ آپ گھر چلے جائیں کیونکہ اگر آپ کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا تو آپ ان کی اولا داور گھر والوں کوسنجال سکیس گے۔

محمد مغلقیٰ: میں میں بیرپندنہیں کرتا کہ بعد میں لوگوں ہے اپنے باپ کا حال دریا فت کرتا پھروں۔

#### حضرت عا کشہ مُن کیا زید بن صوحان کے نام خط:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور ابو مخف کے ذریعہ مجالد بن سعید کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ میں پہنچیں تو انہوں نے زید بن صوحان کوایک خطرتح برفر مایا:

'' یہ خط عائشہ بڑی نے بنت ابی بکر بڑا تینام المومنین محبوبہ رسول اللہ مولیا کی جانب سے اس کے خلص بیٹے زید بن صوحان کے نام ہے۔ اے زید جب تمہارے پاس میرا خط پہنچ تو تم میرے پاس چلے آؤاوراس کام میں میری مدد کرواگر تم میری مدد نہ کروگے تو لوگ علی بڑا تین الحول ذلیل ہوجا کیں گئے'۔

#### زید بن صوحان نے اس کا بیہ جواب تحریر کیا:

'' یہ خط زید بن صوحان کی جانب سے عائشہ مِنْ مَیْ بنت الی بکر مُن اُتُندام المومنین محبوبہ رسول الله سَکُتُیا کے نام ہے۔ آپ اس کام کوچھوڑ کراینے گھرلوٹ جاسیئے ورنہ میں آپ سے سب سے پہلے مقابلہ کروں گا''۔

زید بن صوحان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ام المومنین بڑتھ پر رحم فرمائے کہ اللہ نے انہیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں جنگ کرنے کا لیکن انہوں نے اس حکم کوتوڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور جو حکم ان کے لیے تھا وہ ہمیں دینا شروع کر دیا اور جو حکم ہمارے لیے تھا اس پرام المومنین ؓ نے عمل کرنا شروع کیا۔اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔



باب۲

# حضرت علی رہالتین کا بصرہ کی جانب کو چ

سری نے شعیب کی بین معتب کے حوالے سے بزید اضخم کا بہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی ہوائی ہوا کہ ان لوگوں نے عراق کی جانب کوچ کردیا ہے تو انہوں نے نہایت تیزی سے کوچ کیاان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ والیس کردیں لیکن جب حضرت علی ہوائی اور انہیں بیا ہوائی سے کوچ کیاان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ والیس کردیں لیکن جب حضرت علی ہوائی انہیں بیا طلاع ملی کہ اس جماعت نے اپناراستہ بدل دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی ہوائی کا مقد و نے میں قیام کیالیکن جب انہیں بیخبر ملی کہ بیلوگ بھر و کی جانب بردھ رہے ہیں تو حضرت علی ہوائی نہایت خوش ہوئے اور فرمایا اہل کوفہ مجھے بہت محبوب ہیں کیونکہ و ہاں عرب کے سردار اور بروے لوگ رہے ہیں حضرت علی ہوائی نہا کہ نے نام ایک خطبھی تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلہ میں تم لوگوں کوتر جج و بیا اور سب سے زیادہ تمہیں پسند کرتا ہوں۔

حضرت علی مخالطهٔ کا اہل کوفیہ کے نام خط:

عمرو نے ابوالحس بشیر بن عاصم اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کے حوالے سے عبدالرحمٰن کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن اللہٰ نے اہل کوفہ کے نام یہ خطاتحریر فر مایا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' میں تم لوگوں کوسب سے بہتر سمجھتااور تمہارے درمیان رہنا پہند کرتا ہوں' کیونکہ مجھے تمہاری دوستی کا اچھی طرح علم ہے اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم اللہ عز وجل اور اس کے رسول اللہ سکھتے ہو۔ جو شخص میرے پاس آئے گااور میری مدد کرے گااس نے حق کو قبول کیااور اس فریضہ کوادا کیا جواس کے ذمہ تھا''۔

حضرت ابومولی اشعری رضافتنز کا فیصله:

عمرو نے ابوالحن ٔ حباب بن موک ، طلحۃ بن الاعلم 'بشیر بن عاصم اور ابن ابی لیل کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن التَّذِ نے محمد بن ابی بکر رمی التَّذِ اور محمد بن عون کو کوفیہ روانہ کیا۔ جب مید دونوں وہاں پنچے تو لوگ حضرت ابوموک اشعری مِن التَّذِ کے بیاس جمع ہوئے اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کیا۔

حضرت ابومویٰ بناتیُّهٔ: اگرتم آخرت جاہتے ہوتو اپنی جگہ بیٹھے رہوا وراگر دنیا کے طلب گار ہوتو بے شک اس جنگ میں شریک وجاؤ۔

جب محمد بن ابی بکر رہائٹڈ اور محمد بن عون کو ابوموی اشعری رہائٹڈ کا مشور ہ معلوم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔اس پر ابو مولی رہائٹڈ نے فر مایا خدا کی قتم عثان رہائٹڑ کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں روانہ کیا ہے ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت جنگ کریں گے جب تمام قاتلین عثان رہائٹڈ قتل کر

دیئے جا کیں گے اوران میں ہے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔

حضرت علی مِحاتِیْن نے مدینہ سے ۳۶ ھیں ماہ رہیج الآخر کے آخر میں کوچ فر مایا: جب انہوں نے کوچ کیا تو علی بن عدی کی بہن نے جو بنوعبدالعزی بن عبدشس سے تھی بیا شعار کیج ہے

لاَ هُمُ فَاعُقِرُ بِعَلِيِّ جَمَلَةً وَ لاَ تُبَارِكُ فِي بَعِيْرٍ حَمَلَةً اللَّهُ فَاعُقِرُ بِعَلِيٍّ جَمَلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللِ

ﷺ '''کوئی اییا شخص نہیں جوعلی مٹاٹٹز کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالے اور خدا کرے اس اونٹ پر بھی برکت نازل نہ ہو جس پر علی بٹاٹٹز سوار ہے۔ کیاعلی بن عدی اس کا م کوانجا منہیں دے سکتا''۔

حضرت على معالثيَّة كا بنوطے سے خطاب:

عمرونے ابوالحن اُبوخف اورنمیر بن دعلہ کے ذریعہ معنی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی گئی نے ربذہ میں قیام کیا تو بنو طے کی ایک جماعت ان کے پاس آئی لوگوں نے حضرت علی رہی گئی سے عرض کیا کہ بیہ طے کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوکر جنگ کرنا جا ہے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں۔

حضرت علی مولاتش: الله تعالیٰتم سب کوجز ائے خیر دےاورالله تعالیٰ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر پیلوگ حضرت علی مولاتشن کے پاس ان کے خیصے میں پہنچے۔حضرت علی مولاتشن نے ان سے سوال فر مایا: تم کس شئے کی گواہی دیتے ہو۔

ابل طے: ہم ہراس شئے کی گواہی دیتے ہیں جوآپ پند کریں۔

حضرت علی بھاٹٹن: اللہ تنہمیں جزائے خیر دے۔تم لوگ مطیع ہوکر آئے تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جوچیز چلی گئی تھی تم نے اسے یورا کر دکھایا۔

سعید بن عبیدالطائی: اے امیرالمومنین! بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جواپنے مانی الضمیر کوزبان سے بہت اچھی طرح ادا کر دیتے ہیں اورخدا کی قتم میں بھی اپنے مانی الضمیر کواپئی زبان سے اچھی طرح ادا کرسکتا ہوں میں اعلانیہ اورپوشیدہ طور پر ہرمقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے اوپر حق ہروفت آپ کا خیرخواہ رہوں گا اور ہرمقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے اوپر حق سمجھوں گا جودنیا میں کسی اور کا نہ جھوں گا۔ بیصرف آپ کی نضیلت اور قرابت رسول کے باعث ہوگا۔

حضرت علی وٹائٹنز ۔ اللہ بچھ پر رحمت نازل فر مائے تو نے اپنے دلی خیالات کو زبان سے بہت انجھی طرح ظاہر کیا۔ بیسعید حضرت علی وٹائٹنز کی طِرف سے جنگ صفین میں لڑتا ہوا مارا گیا۔

محمد بن ابی بکر رضاشهٔ کی کوفیہ کور وانگی:

سری نے شعیب وسیف کے ذریعہ محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مٹی ٹٹیڈ نے ریذہ پہنچ کر قیام کیا۔ تو محمد بن ابی بکر مٹی ٹٹیڈ اور محمد بن جعفر رٹی ٹٹیڈ کو کوفیدروانہ کیا اور انہیں تحریر فر مایا:

'' میں تم لوگوں کوتمام شہروالوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں ۔اور جو حالات پیش آئے ہیں ان میں تمہاری امداد کا طالب

ہوں۔تم لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤاور ہمارا ساتھ دواور ہمارے ساتھ مل کرلوگوں سے جنگ کرو۔ کیونکہ ہم اصلاح کے طالب ہیں اور بیرچاہتے ہیں کہ تمام امت بھائی بھائی بن جائے۔جس نے اس بات کو پیند کیا اور اسے اپنی جان برتر جیج دی اس نے حق کومجوب رکھااور اس پر جان دی اور جس نے اس بات کو براسمجھااس نے حق سے دشمنی کی اور اسے ختم کیا''۔

یہ دونوں حضرت علی مِحالِقَهٔ کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور حضرت علی مِحالِقَهٔ ربذہ میں ظہر کر جنگی تیاریاں فرماتے رہے او مدینہ سے سواریاں اور ہتھیا رمنگوائے ۔

#### حضرت على مناشد كا خطبه:

جب بیسامان پہنچ گیا تو حضرت علی دخاشّہ نے لوگوں کوایک خطبہ دیا اور فر مایا:

''اللّه عزوجل نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطافر مائی: اس کے ذریعہ ہمارا درجہ بلندفر مایا اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حالا نکہ ہم ذلیل ہے۔ ہماری تعداد بھی کم تھی اور ایک دوسرے کے جانی دشن ہے۔ جب تک اللّٰہ نے جی مالے لوگ اسی طریقہ کاریر عمل کرتے رہے کہ اسلام ان کا دین تھا۔ حق ان میں عام تھا اور کتاب اللّٰہ کواپنا امام سمجھتے ہتھے۔

حتی کہ ایک جماعت نے جے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کوتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں مجھوٹ ڈال دی۔ خبر دار جس طرح پہلی امتوں میں تفریق پیدا ہوئی اسی طرح اس امت میں تفریق پیدا ہوکر رہے گی۔ ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت علی بھاٹھ نے دوبارہ فرمایا کہ یہ تفریق ضرور پیدا ہوکرر ہے گی اور یہ امت تہم فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پڑکل نہ کرے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ ابتم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا اور پالیا ہے۔ لہٰذا اپنے دین کو لازم پکڑواور اپنے نبی مکھی کے طریقہ کار پر چلواور آپ کی سنت کی اتباع کرواور تمہیں جو مشکل در پیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو اسے لازم مجھواور اگر قرآن اس کا انکار کرتا ہے تو اسے ددکر دو۔ تم لوگ اللہ عزوجل کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے 'محمد مکھی اور آپ ہونے اور قرآن کے تھم اور امام ہونے برراضی ہو''۔

#### رفاعه کے لڑکے کا فیملہ:

سری نے شعیب اور سیف کے ذریعہ محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پا*س تحریر کر کے دوانہ کیا۔ کہ حضر*ت علی بڑھا تیڑنے ربذہ سے بصرہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو رفاعہ بن رافع رہی تیڑنے کے ایک بیٹے نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔

اے امیر المومنین رہائٹنا آپ کہاں جانا جا ہے ہیں اور ہمیں کس لیے لے جارہے ہیں:

حضرت علی بخاتش: ہم اصلاح کی غرض سے جارہے ہیں بشرطیکہ بیلوگ ہماری بات قبول کرلیں ۔

بن رفاعہ: اگرانہوں نے ہماری بات قبول نہ کی؟

حضرت علی مخالطُنہ: تو ہم ان کاعذر قبول نہیں کریں گے اوران کے سامنے حق بیش کریں گے اوراس پرصبر کریں گے۔

ابین رفاعہ: اگرانہوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا؟

حضرت علی مِنْ مَثَنَهُ: تو ہم اپنی مدا فعت کریں گے۔

ابن رفاعہ: تو پھرکو کی حرج نہیں۔

حجاج ملافقة بن غزيه كا فيصله:

ہے۔ جہ بن غزیدالانصاری وٹاٹٹونے کھڑے ہوکرعرض کیا میں آپ کواپے عمل ہے بھی ای طرح راضی کروں گا جس طرح میں نے اپنی گفتگو ہے آپ کوراضی کیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے بیا شعار پڑھے۔

دِرَاكَهَا وَ اسْمِ بِنَا نَحُوَا لصَّوُتِ وَانْفِرْ بِنَا وَ اسْمِ بِنَا نَحُوَا لصَّوُتِ لَا وَالِي نَفُسِيُ إِنْ هِبُتُ الْمَوُتِ لَا وَالِي نَفُسِيُ إِنْ هِبُتُ الْمَوْتِ

ہ مرنے ہے قبل یہ چیز حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ میدان میں نکل اور آ واز پر کان لگائے رکھے میری جان کچھ بھی کا م نہ آئے گی اگر میں اسے موت کے لیے ہمیدنہ کردوں''۔

خدا کی متم! ہم اللہ عز وجل کے دین کی اسی طرح مدد کریں گے جیسے اس نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔

حضرت علی مناتشهٔ کی بصر ہ کی جانب روانگی:

حضرت علی منافیز نے کوج فر مایا۔مقدمۃ انجیش پرابولیلی بن عمر الجراح کومعین کیا جھنڈ امحمہ بن الحنفیہ کودیا گیا۔میمنہ عبداللہ بن عباس بن اللہ علی منافیز کے سپر دخھا۔میسر ہ پرعمر بن ابی سلمہ بن شیرا یا عمر و بن سفیان بن عبدالاسد کو مامور کیا گیا۔ اور اس طرح حضرت علی منافیز کے آگے آگے رجز پڑھے والا بدر جز پڑھ رہاتھا ہے۔ سات سوسائھ سواروں کے ساتھ کوج فر مایا۔حضرت علی منافیز کے آگے آگے رجز پڑھنے والا بدر جز پڑھ رہاتھا ہے۔

سِيُسرُوا اَبَسابِيُسلَ وَ حُثُّـوا لسَّيْسِرا ﴿ الْأَعْسِرَمَ السَّيْسِرَ وَ قُـولُـوا حَيْسرًا

بْنَ رَجْمَة: " 'ابابیل کوچلا وُاور تیز چلو جب چلنے کا پخته ارادہ کر ہی لیا ہے تو تیزی سے چلو۔

حَتَّى يُلاقُوا وَ تُلاقُولُ خَيْرًا نَعُرُو بِهَا طَلْحَةَ وَالسُّرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

نَشَرْجَهَا آنا کہ وہ بھی اورتم بھی دونوں خیر حاصل کرلو۔ہم طلحہ اور زبیر بڑی ﷺ سے جنگ کے لیے جارہے ہیں''۔

یدرجز پڑھنے والاحضرت علی مٹائٹیز کے آ گے آ گے چل رہا تھا۔حضرت علی مٹائٹیزا پنی ایک سرخ اونٹنی پرسوار تھے جس کے پیچھے ایک کمیت گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔

#### مره کا ہن کا واقعہ:

جب حضرت علی ہٹی تین کالشکر فیدمقام پر پہنچا تو وہاں بنوسعد بن نظبیہ بن عامر کے ایک غلام سے ملا قات ہوئی جس کا نام مرہ تھا۔اس نے لوگوں سے دریافت کیا بیکون لوگ ہیں اور کہاں جار ہے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا بیامیر المونین علی بن ابی طالب مخالفی ہیں:

مرہ: یا کیک فنا ہوجانے والا ایسا دسترخوان ہیں جس پر بہت سے لوگوں کا خون بہتا ہوگا۔

یہ بات حضرت علی مخاشمۂ نے من لی اور اسے بلا کراس کا نام دریا فت کیا۔

مرہ: میرانام مرہ ہے۔

حضرت علی مٹائنے: اللہ تیری زندگی تلخ کرے۔کیاتو پوری قوم کا کا ہن ہے؟

مره: میں کا ہن نہیں بلکہ فال دیکھنے والا ہوں۔

حضرت علی بھاٹیونے جب فید میں قیام کیا توان کے پاس بنواسداور بنی طبے کے آ دمی آئے اورانہوں نے اپنی خد مات پیش کیس۔

حضرت علی رضافتہ: تم اپنی جگد پرمہا جرین میں جے رہوتہ ہاری طرف سے یہی کافی ہے۔

عامر کوفی کی آمد:

ا بھی حضرت علی مخالطًا فید ہی میں مقیم تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے اس کا نام دریا فت کیا:

عامر: میرانام عامر بن مطرہے۔

حضرت علی مٹائٹۂ: کیا بنولیث خاندان سے ہو؟

عامر: نہیں بلکہ بنوشیان سے ہول۔

حضرت علی رخی تنتیز: کوفہ کے حالات بیان کرو۔اس نے کوفہ کے تمام حالات بیان کیے۔ آخر میں حضرت علی رخی تنتیز نے دریا فت کیا کہ ابومویٰ رخی تنتیز کے کیا خیالات ہیں؟

عامر: اگرآ پ صلح کے خواہاں ہیں تو ابوموسیٰ مٹی ٹھنزاس میدان کے مرد ہیں۔اورا گرآ پ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے جامی نہیں ۔

حضرت علی رفی نشونہ خدا کی قسم!میراارادہ صرف اصلاح کا ہے۔اور میں چاہتا ہوں کہ بیلوگ ہمارے پاس پھرواپس لوٹ آئیں۔ عامر: میں نے تو جو حالات تھے وہ بیان کر دیئے ہیں۔اس کے بعد عامر خاموش ہو گیا۔اور حضرت علی رفیاتیہ بھی خاموش

# عثمان بن حنیف رهانشهٔ کی واپسی :

عمرونے ابوالحن ابومحمد اورعبداللہ بن عمیر کے حوالے سے محمد بن الحفیہ کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی وٹاٹٹھ جب ربذہ میں قیام پذیر شخص وان کے پاس عثمان بن حنیف وٹاٹٹھ پہنچان کے سر داڑھی اور پلکوں کے بال اکھاڑ دیئے گئے تھے۔انہوں نے عرض کیا۔اے امیرالمونین "آ پ نے مجھے داڑھی والا بھیجا تھالیکن اب میں آپ کے پاس بغیر داڑھی کے واپس آیا ہوں۔

حضرت علی بھائٹن تو نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے سے قبل دوشخص لوگوں کے والی ہوئے ( لیعنی ابو بکر و عمر بٹی آت ان دونوں نے کتاب اللہ پڑعمل کیا۔ پھر تیسر اشخص ( عثان بھاٹن )لوگوں کا والی بنا۔لوگوں نے ان کے بارے میں جو پچھ کہا اور جوان کے ساتھ سلوک کیا وہ سامنے ہے پھرلوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ و زبیر بٹی آنے بھی بیعت کی لیکن ان دونوں نے بعد میں بیعت توڑ دی اورلوگوں کو مجھ پر چڑ ھالائے۔

مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ بید دونوں ابو بکر وعمر بخاتیّن کے کیسے مطبع وفر ماں بر دار تھے لیکن میرے اپنے مخالف ہیں۔خدا کی

قتم! بید دونوں بیہ بات خوب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ لوگوں سے کم نہیں ہوں۔اےاللہ انہوں نے میرے لیے جومشکل پیدا فر مائی ہے اسے حل فر مااور انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں ذلیل نہ کر۔اوران کے عمل کی برائی انہیں دکھا دیجیے۔

حکیم کے تل کی خبر

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی رہی گئے نے تعلیبہ میں قیام کیا توان کے پاس ایک شخص آیا جوعثان بن حنیف رہی گئے اور ان کے دربانوں کا حال دیکھ کرآیا تھا۔ حضرت علی رہی گئے نے لوگوں کے سامنے تمام حالات بیان کیے اور دعافر مائی۔اے اللہ طلحہ وزبیر بھی گئے کو جومسلمانوں کے قبل میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھے ان کے قبل سے عافیت میں رکھ اور ہمیں ان سب سے بچائے رکھ۔

جب حضرت علی مٹاٹنڈ اسا دینچے تو انہیں حکیم بن جبلہ اور دیگر قاتلین عثان مٹاٹنڈ کے قبل کی خبر ملی' تو حضرت علی مٹاٹنڈ نے تکبیر کہی اور فر مایا۔اب کیا وجہ ہے جو مجھے طلحہ وزبیر مٹن کے شاسے نجات نہیں ملتی۔ جب کہ ان دونوں نے اپنا قصاص لے لیا ہے۔ یا خدا ان دونوں کہ جھے سے نجات دے دے۔اس کے بعد حضرت علی مٹاٹنڈ نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرُضِ وَ لَا فِی اَنُفُسِکُمُ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَّبُراً هَا ﴾ ''زمین میں جوبھی مصیبت آتی ہے یاتمہاری جانوں پر جومصیبت نازل ہوتی ہے اسے ہم پہلے ہی لوح محفوظ میں تحریر کر کے ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی مفاتقہ نے بیشعر پڑھا۔

دَعَا حَكِيْمٌ دَعُودَهَ الرِّمَاعِ حَلَ بِهَا مَنُولِلَهُ السِنِّوَاعِ الْمَنُونِ لَهُ السِنِّوَاعِ الْمَنْوَلَةُ السِنِّوَ الْمَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَاعِ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمَنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمَنْوَاعِلَّ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْفِيلُ الْمُنْوَاعِيلَ الْمُنْوَاعِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْوَاعِلَّ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِلْمُنْفِيلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُن

جب حضرت علی بٹائٹیٰ ذی قار پہنچ تو وہاں ان سے عثان بن صنیف بٹائٹیٰ آ کر ملے۔ ان کے چہرے پرکوئی بال باتی نہ تھا۔ حضرت علی بٹائٹیٰ نے جب انہیں ویکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا۔ جب یہ ہمارے پاس سے گئے تھے تو بوڑ ھے تھے اور جب لوٹ کرآ ئے تو جوان ہو کرآئے۔

حضرت علی مخاتمتٰہ ذی قار میں تھہرے محمد بن ابی بکر مخاتمہٰہ اور محمد بن جعفر مخاتمہٰہ کا انتظار کر رہے تھے بہیں انہیں یہ خبر ملی کہ رہیا تھا۔ رہیعہ اور بنوعبدالقیس طلحہ وزبیر میں تیا ہے توٹ گئے ہیں اور راہ میں تھہرے ہوئے لشکر علی دخاتہٰہ کا انتظار کر رہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبیلہ رہیعہ میں عبدالقیس سب سے بہتر ہیں ویسے تو تمام ربعہ ہی میں بھلائی ہے اور پھر آپ نے بہا اشعار پڑھے۔

# قَلُ سَبَعَتُ نِي فِيهِمُ الْوَقِيعَةُ دَعَا عَلَى دَعُوةً سَمِيعَهُ حَلَى دَعُوةً سَمِيعَهُ حَلَى دَعُوةً سَمِيعَهُ حَلَّو بَهَا الْسَمَنُزلَةَ الرَّفِيعَة

نظر ہے تا ان لوگوں میں مجھ سے قبل ہی واقعہ گزر چکا ہے اور علی می گئر نے انہیں ایسی چیز کی دعوت دی ہے جو قابل قبول ہے ۔ انہوں نے اس دعوت کے ذریعہ بہت بڑا درجہ حاصل کرلیا ہے''۔

اس کے بعد حضرت علی مٹائٹیا کے رو ہر و بکر بن وائل پیش کیے گئے ۔حضرت علی مٹائٹیا نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ کہے جو بنو طے اور اسد کے لیے فرمائے تھے۔

# حضرت ابوموسیٰ مِفَاتِنْهُ کا قاصدین کو جواب:

جب محمد بن انی بکر رہی گئز اور محمد بن جعفر رہی گئز کوفیہ پنچے تو حضرت ابوموی اشعری رہی گئز کو حضرت علی رہی گئز کا خط دیا۔ اور لوگوں سے حضرت علی رہی گئز کے لیے امداد طلب کی ۔ لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شام ہوئی توسمجھد ار لوگ حضرت ابوموی رہی گئز کے پاس جمع ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟

حضرت ابومویٰ رخائیّۂ نے فرمایا کل گذشتہ جورائے تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ شخص (علی رخائیّۂ) جسے تم اس کے معاملات میں کمزور سمجھ رہے ہوائی نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔اورا بھی تو بہت کچھ حالات اور پیش آنے والے ہیں۔ راستے صرف دو ہیں ایک آخرت کاراستہ اورایک دنیا کاراستہ تم جس راستہ کو چاہوا ختیار کرو۔

حضرت ابوموسی رہی گئی کے اس فرمان کا بیاثر ہوا کہ کوئی شخص حضرت علی رہی گئی کے ساتھ ل کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بیہ بات محمد بن ابی بکر رہی گئی اور محمد بن جعفر رہی گئی کو بہت بری معلوم ہوئی ان دونوں نے حضرت ابوموسی رہی گئی کو بہت برا بھلا کہا۔

ان کی بات محمد بن ابی بکر رہی گئی اور محمد بن جعفر رہی گئی نے فر مایا : خدا کی قتم حضرت عثمان رہی گئی کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگر جنگ نہ اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی گئی ہے اگر جنگ نہ کریں گے جنواہ بیا قاتلین دنیا کے کسی کو نے پر کیوں نہ ہوں۔

کریں گے جب تک علی رہی گئی اور محمد بن جعفر رہی گئی کوفیہ سے واپس ہوئے اور ذی قار میں حضرت علی رہی گئی کے پاس پہنچا اور انہیں میام حالات سے آگاہ کیا۔

# حضرت ابوموسى مِناتِثْهُ كَي تقريرِ:

حضرت علی بھائٹنا اشتر کے ساتھ کوفہ کی طرف چل چکے تھے اور جلد کوفہ پنچنا چاہتے تھے بیرحالات من کر حضرت علی بٹالٹینا نے اشتر سے فرمایا ۔ اے اشترتم ابوموکی بٹائٹنا کو جواب دینے کے تھے معنی میں اہل ہو۔ اور تم ہی ان پر اعتر اضات کر سکتے ہواس لیے تم اور عبداللہ بن عباس بڑا تھا کوفہ جاؤاوران خراب حالات کی اصلاح کرو۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھ آتا اوراشتر کوفہ پنچ اور حضرت ابوموی بٹالٹٹنا سے گفتگو کی اور حضرت علی بٹالٹیز کی مدد کے لیے کوفہ کے آدمیوں کی مدد طلب کی ۔

حضرت ابوموی اشعری مٹاٹنڈ نے کوئیین سے فر مایا۔ میں اس روز بھی تمہارا امیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلا تھے اور آج بھی

تمہا راامیر ہوں ۔اس کے بعدا بوموسیٰ بڑاٹٹھٰ: نے لوگوں کوجمع کیاا دران کے سامنے تقریر کی اور فر مایا:

''ا \_ لوگو!رسول اللہ گلیج کے وہ صحابہ رہی تی جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عزوجل کے احکام اور رسول اللہ مکیج کے سنت کوان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جولوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تبہارا ہم پر ایک حق ہے میں اداکر ناچا ہتا ہوں' وہ یہ کہ اللہ عزوجل کی قد رہ کو معمولی نہ جھوا ور نہ اللہ عزوجل کے احکامات کا مقابلہ کرو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تبہارے پاس مدینہ سے جو بھی شخص آئے اسے تم مدینہ والیس کر دوتا وقتیکہ تمام اہل مدینہ ایک امر پر متنق نہ ہوجا کیں ۔ کہ میں سے کون شخص امامت و خلافت کے لاکق ہے۔ پر متنق نہ ہوجا کیں میں شامل ہوکر خود کو تکلیف میں مبتلا نہ کروکیونکہ ہیا کہ خاموش فتنہ ہے۔ جس میں سونے والا جا گئے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے گیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ تلواروں بہتر ہے۔ اور کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے گیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ تلواروں کو میان میں کرلو۔ نیزوں کو تو ڑ دو۔ اور کمانیں تو ڈکر بھینک دو۔ مظلوم اور پریشان کی مدد کرواوراس وقت تک خاموش بیشے رہو۔ جب تک اس خلافت کے معالم برا تفاق نہ ہوجائے اور یہ فتنہ دور نہ ہوجائے''۔

## امام مسروق کی حضرت عمار مِخالِثْهُ: سے گفتگو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بن سیا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس بنی سیا اور اشتر ناکام ہوکر حضرت علی بنالی ہی بینچے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت علی بنالی نے بینچے حضرت حسن بنالی کی محلاب فر مایا اور انہیں کوفیہ دوانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر بنی سیا کو بھی بھیجا۔ حضرت حسن بنالی سے فرمایا تم کوفیہ جا کروہاں کے خراب حالات کو درست کروئید دونوں کوفیہ بہنچے اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الا جدع آگا ورانہوں ان دونوں کوسلام کیا۔ پھر عمار بنالی کی جانب متوجہ ہوکر سوال کیا۔

ا به البواليقظان رخالتُه تم في حضرت عثمان رضافتُه كوكس وجه معقل كيا بي؟

عمار می الله: اپنی اغراض ختم ہونے اور اپنی خوشیاں مٹ جانے کی وجہ ہے۔

مسروق: خدا کی شم جس شم کی تم نے برائی کی ہے اسی شم کا برابدلہ تہمیں بھی ملے گا۔ کاش تم صبر کرتے کیونکہ صابرین کے لیے بہترین اجرہے۔

# حضرت حسن مناتثَهُ: اورحضرتُ ابوموسيٰ مِناتِثْهُ: كا مكالمه:

جب حضرت ابوموسیٰ مٹائٹھ کوان لوگوں کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ مسجد تشریف لائے اور حضرت حسن بٹائٹھ کود کیھ کر سینے سے چمٹالیا اس کے بعد حضرت ابوموسیٰ مٹاٹٹھ نے عمار رٹٹائٹھ کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا:

اےابوالیقظان بھاٹیئ<sup>ہ</sup> کیااورلوگوں کی طرح تو نے بھی امیرالمومنین کی دشمنی اختیارکر لیتھی۔اوراس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کرلیا۔

عمار برن تلفنه: میں ایسا کیوں نہ کرتا اور مجھے بیہ بات کیوں بری معلوم ہوتی ۔

ابھی عمار مغالثور بات بھی پوری نہ کریائے تھے کہ حضرت حسن رہائٹوننے درمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابومویٰ رہائٹوں سے

حضرت ابوموی بی این بی سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ است سے فرمائی ۔ لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے میں نے رسول اللہ سی بیٹے والا اللہ سی بیٹے والا کی سے مشورہ کی اللہ سی بیٹے والا کی میں ہوتا ہے میں نے رسول اللہ سی بیٹے والا کی میں بیٹے والا کی میں ہوتا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا سوار سے ۔ اللہ تعالیٰ کی میں ہوتا ہوئے ہیں ۔ نے ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اورخون ایک دوسرے پرحرام کیے ہیں ۔

التدتعالي كاارشاد ہے:

﴿ يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾

''اےایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجا ئزطور پرنہ کھاؤ''۔

نیزارشادفر مایا ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ﴾

''اورآپیں میں ایک دوسرے کوتل نہ کرو۔ کیونکہ اللّٰد تعالیٰتم پر بہت رحیم ہے'۔

اورارشادہے:

﴿ وَ مَن يَّ قُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمَّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَلَّهُ عَذَابًا عَظَيْمًا ﴾ عَظَيْمًا ﴾

'' اور جوفخص کسی مومن کو جان کرقتل کرے اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللّٰد کا غضب اور لعنت اس پر نازل ہوتی رہے گی اور اس کے لیے اللّٰہ نے زبر دست عذاب تیار کر رکھا ہے''۔

اس بات برعمار رہی تین غضب ناک ہو گئے ۔انہوں نے ابوموی میں تینہ کو برا بھلا کہااورلوگوں کومخاطب کرکے بولے :

'' نی کریم سی اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تو اس میں تجھ سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے''۔

یین کر بنوتمیم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عمار رہی ٹیڈ سے کہا: اے غلام تو کل تک فتنہ مجانے والوں کے ساتھ شامل تھا اور آج ہمارے امیر کے مندلگ رہا ہے۔

اس پرزید بن صوحان اوران کی جماعت نے شور مجایا اورلوگ بھی جلانے لگے۔حضرت ابومویٰ بٹاٹٹوئنے لوگوں کوخاموش کیا اور پھر آگے بڑھ کرمنبر پر جا کر بیٹھے۔لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔

زید بن صوحان کی تقریر:

زید بن صوحان گدھے پر سوار ہوکر مبجد کے دروازے تک پہنچان کے پاس حضرت عائشہ بڑن نیا کے دوخط تھے۔ایک خاص ان کے نام تھا اورایک تمام اہل کوفہ کے نام۔ بیاعام خط انہوں نے لوگوں سے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا تھا وہ دونوں خط لے کرآئے۔ عام خط میں تحریرتھا۔اےلوگو!اپنی جگہ قائم رہو۔اوراپنے گھروں میں بیٹھےرہواور قاتلین عثان میں تینے: علاوہ کی سے جنگ نہ کرو۔

پیخط سنانے کے بعد زید بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔ حضرت عائشہ بڑے نیا کو کھی ایک حکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک حکم دیا گیا تھا۔ان کے لیے تو حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں ہیٹھیں اور ہمارے لیے بیے حکم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تک کوئی فتنہ باتی رہے۔ حضرت عائشہ بڑھی اب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور خود اس پرعمل کر رہی ہیں جو ہمارے لیے تھا۔

زیدنے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبث بن ربعی نے انہیں کھڑے ہو کرٹوک دیا۔اے عمانی ( کیونکہ زید بنوعبدالقیس سے تعلق رکھتے تھے اور عمان کے باشندہ تھے۔ یہ بحرین کے رہنے والے نہ تھے )۔

'' تو وہی شخص ہے جس نے جنگ جلولاء میں چوری کی تھی اور اس کی سزا میں خدا نے تیرا ہاتھ کا نے ڈالا تھا اور اب تو ام المومنین کی مخالفت کرر ہا ہے۔اللہ تجھے تباہ کرے۔ام المومنین ٹے تو اس بات کا تھم دیا ہے جس کا اللہ تعالی نے تکم فر مایا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت سے رہیں۔اور میں بھی پر ور دگار کعبہ کی قتم یہی کہتا ہوں''۔

ان تقاریر ہے لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔

# حضرت ابوموی رضاتشهٔ کی دوسری تقریر:

اب حضرت ابوموی مخالفًا دوبار ہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اورلوگوں سے فرمایا:

''ا بے لوگو! تم میری اطاعت کر واور تم ایک کیڑے کی طرح خاکسار بن جاؤکہ ظالم تمہار بے پاس آکر پناہ لے سکے اور خوف زدہ تمہار سے پاس آکر مامون ہوجائے۔ ہم رسول اللہ کو شاک کو شہات میں مبتلا کر دے گا اور جب ختم ہوگا تب بیں جس کی حضور نے خبر دی ہے۔ وہ فتنہ جب سامنے آئے گا تو لوگوں کو شہات میں مبتلا کر دے گا اور جب ختم ہوگا تب اس کی حقیقت ظاہر ، وگ ۔ بید فتنہ لوگوں کو اس طرح کے عاجائے گا جیسا کہ چھینے والی بیاری شال وجنوب آگے اور پیچے ہم طرف چھیتی ہے اس میں مبتلا ہوگا اور کسے بیہ باتی طرف چھیتی ہے اس میں بھی بھی سکون بھی ہوجا تا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون خفس اس میں مبتلا ہوگا اور کسے بیہ باتی چھوڑ نے گا کر قرو۔ تیروں کو تی وال کو تو ڑ دواور کما نیں جلا ڈالوا پے گھروں میں میٹھ جاؤ اگر قریش جنگ ہی کے طالب ہیں اور مدینہ کو چھوڑ نا چا ہے جیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تینی کو بانوں کو دینے میں اور بڑھ جاق اور اس کی شاخیس بھوٹ آتی ہیں۔ اگر تم میری بات مانو گے تو اپنی جانوں کو دینے دائر تم انکار کرو گے تو بیفت تمہیں گھیر لے گا اور کھال انار کر بھینک دے گاتم کو گھوں کہ تو اپنی جانوں کو آرام دو گے۔ اگر تم انکار کرو گے تو بیفت تمہیں گھیر لے گا اور کھال انار کر بھینک دے گاتم کو گھی میں وہی شخص میں وہی شخص میں بات نہ محکور اور میری بات نہ محکور کو این خور کی اور خور کے۔ اگر تم ان کا ماتھ کو بین اور دنیا دونوں محفوظ رہیں اور اس فتنہ کی برختی میں وہی شخص میں ہوجس نے اس فتنہ کو جنم دیا ہے۔'

زبد بن صوحان کی جوانی تقریر:

حضرت ابومویٰ بن الله کی تقریر کے بعد زید بن صوحان کھڑ ابوا۔اس کا کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا تھا۔اس نے کہا:

''اے ابومویٰ برخاشیٰ !اگرتو فرات کواس کے رائے ہے لوٹا نا چاہتا ہے تو لوٹا دے۔ اور اگرتو اس پر قدرت رکھتا ہے تو ایسا کر دکھالیکن مجھے اس پرمجبور نہ کر۔اس کے بعد زیدنے بیآیت تلاوت کی :

﴿ الْمَّمَ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُّتُرَكُوا اَنُ يَّقُولُوا امَنَا و هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدُ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾

'' کیالوگوں نے بیگمان کرلیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے آ زمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا اور ہم نے پہل قو موں کوبھی آ زمایا تھا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ ان میں سے کون سیاہے اور کون جھوٹا ہے''۔

ا بے لوگو!تم امیرالمومنینؑ اورسیدالمرسلین مکھیا کی امداد کے لیے چلواورسب کے سب فوراْ کوچ کروتا کہتم حق کو حاصل کر سکو'' ۔

## قعقاع بن عمر ورخالتُنهُ كي تقريرِ:

اس کے بعد قعقاع بن عمر و مٹالٹنز نے کھڑے ہو کر کہا:

'' میں تمہارا ناصح ہوں اور تمہارے لیے بیہ بات بطور شفقت کہدر ہاہوں اور بیہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میں تم سے جو بات کہوں گا وہ حق ہوگی۔ امیر نے جو بات کہی ہے وہ بھی حق ہے۔ بشر طیکہ اس کا کوئی ذریعہ موجود ہواور زید نے جو پچھ کہا ہے اس میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لوکہ تم اس کا م میں کسی سے نصیحت طلب نہ کرو۔ کیونکہ کوئی شخص فتنہ میں مبتلا ہونے اور اس کی طرف چلنے کے بعد اس سے نے نہیں سکتا۔

لیکن بات میہ کہ امارت وخلافت کے بغیر نہ تو لوگوں کا انظام ہوسکتا ہے نہ ظالم سے انتقام لیا جاسکتا ہے اور نہ مظلوم کی بات سنی جاسکتی ہے۔ بیعلی رہائتی موجود ہیں 'جنہیں خلیفہ نتخب کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینے میں انصاف سے کام لیا ہے وہ لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں اس لیے تم فوراً کوچ کرواور اس کام میں ان کے تابعدار بن جاؤ''۔

### سيحان کی تقریر:

اس کے بعد سیجان کھڑ ہے ہوئے ۔انھوں نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے لوگو!اس کام کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک والی ہونا ضروری ہے تا کہ ظالم کی مدا فعت اور مظلوم کی مدد کی جائے اور لوگوں کو متحد کیا جاسکے اس بات کی جانب بیامیر تہمیں دعوت دے رہاہے تا کہ اس امیر اور زبیر وطلحہ بی آ کے درمیان جواختلافات ہیں ان پرغور کیا جاسکے علی بڑھا تی تمام امت کے نزدیک امین اور دین کے فقیہ ہیں جو شخص بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے'۔

### حضرت عمار منابقَهٔ: کی تقریر:

جب سیحان اپنی تقریرختم کر چکا تو حضرت عمار مٹی تقینا پی تقریر کرنے گھڑے ہوئے۔ انہوں نے فر مایا: ''اے لوگو! بیرسول اللہ ﷺ کے چلازا دبھائی ہیں۔ جوتمہیں رسول اللہ ﷺ کی زوجہ اور طلحہ وزبیر بھٹٹ کے مقابلے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت عائشہ پڑتینے ونیا میں رسول اللہ کوٹیل کی زوجہ ہیں' اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی لیکن تم حق کودیکھواور علی بٹائٹن کے ساتھ مل کر جنگ کرو''۔

ا یک شخص نے دوران تقریر کھڑے ہوکر کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کے لیےتم جنت کی شہادت دے رہے ہواس کے مقابلے میں اس شخص کی مدد کرر ہے ہوجس کے لیےتم جنت کی گوا ہی نہیں دیتے۔

یین کرحضرت حسن بٹائٹیا نے حضرت عمار وٹائٹیا سے فر مایا: اے عمار وٹائٹیا تم اپنی تقریر سے ہمیں معاف رکھو۔ کیونکہ اصلاح کے لیے پہلے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

### حضرت حسن رضائفيُّهُ كي تقريريا:

اس کے بعد خود حضرت حسن مخاتنہ نے تقریر فرمائی انہوں نے فرمایا:

''اےلوگو!اپنے امیر کی دعوت کوقبول کر واوراپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو۔ کیونکہ علی بٹاٹٹھٰاس کے اہل ہیں کہ ان ک مدد کی جائے۔خدا کی قتم اعقلمندلوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔تم لوگ ہماری دعوت کوقبول کر واور جس آنر مائش میں ہم اورتم ہتلا ہو گئے ہیں اس میں ہماری مدد کرؤ'۔

لوگوں نے حضرت حسن بھائیں کی تقریر کوغور سے سنا اوران کی دعوت کو تبول کیا اوران کے ساتھ چلنے پر راضی ہوگئے۔ بنوط
کی ایک جماعت حضرت عدمی بھائیں کے پاس پینچی اوران سے بوچھا آپ کی کیارائے ہے اور ہمارے لیے کیا تھم ہے۔
حضرت عدمی بھائیں: ہم اس پرغور کر رہے ہیں کہ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عدمی بھائیں کو حضرت
حسن بھائیں کی تقریر کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا ہم اس محض کی بیعت کر چکے ہیں اوراب وہ ہمیں نیک کام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس عظیم حادثہ میں ہماری مدد کا طلب گار ہے۔ اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا

## هند بن عمرو کی تقریر:

ہند بن عمرونے کھڑے ہوکر کہا:

''اے لوگو!امیرالمونینؓ نے ہمیں دعوت دی اوراپنے متعدد پیامبر ہمارے پاس بھیجے ۔ حتیٰ کہاب ان کےصاحبزادے آئے میں ان کی بات سنوا دران کے حکم کوشلیم کر کے اپنے امیر کی امداد کے لیے چلو۔اس معاملہ میں انہی کے ساتھ شامل ہوکرغور کرو۔اورا بنی رائے سے ان کی مدد کرو''۔

### حجر بن عدی کی تقریر:

اس کے بعد حجر بن عدی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

''اےلوگو!امیرالمومنین کے حکم کو قبول کرو۔اورسواری اور بغیرسواری ان کی مدد کے لیے جلو۔ میں تم سب سے قبل چلنے کے لیے تیار ہوں''۔

### مقطع بن مشيم اوراشتر كا واقعه:

حجر بن عدی کے بعد اشتر نے کھڑے ہوکرز مانہ جاہلیت اور شدت کا ذکر کیا۔ پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بھی ٹینڈ کا ذکر کیا۔ بھی بیتقریر ہی کرر ہاتھا کہ مقطع بن ہشیم بن فجیع العامری البکائی نے کھڑے ہوکراشتر کوٹو کا اور غصہ سے کہا۔ اللّٰہ تیری صورت بگاڑے اے پنجوں والے اور بھو نکنے والے کتے خاموش ہوجا اس بات پرلوگ کھڑے ہو گئے اور اشتر کو بٹھا دیا۔ مقطع نے کھڑے ہوکر کہا:

'' خدا کی شم! آئندہ ہم بھی اپنے کس امام کا ذکر بھی نہ کر سکیں گے اور ہم پر پر دہ ڈال دیا جائے گا۔خدا کی شم!اگریہ لوگ علی بڑاٹیوُ: کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگ ہی میں لوگوں کی زبانیں کا ٹ دی جائیں گی۔اس لیے علی مڑاٹیُو: جو بات تمہار ہے سامنے پیش کر ہے ہیں اسے قبول کرو''۔

### لشكروں كى روانگى:

مقطع کی تقریر پر حضرت حسن بھائٹیڈنے کھڑے ہو کر فر مایا:اس بوڑھے نے بچی بات کہی ہے۔ میں کل کوچ کرنے والا ہوں۔ جو شخص میر ہے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میر ہے ساتھ چلے اور جو دریا کی راہ جانا چاہے وہ دریا کی راہ چلا جائے۔اس پر پچھلوگوں نے خشکی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور پچھ نے دریائی راہ سے۔ چھ ہزار دوسوا فراد خشکی کی راہ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور دو ہزار آٹھ سو افراد دریائی راہ سے گئے۔

### عبدخيركا حضرت ابوموسي بناتتنا سيرمكالمه

نصر بن مزاحم العطار نے عمر بن سعید اور اسد بن عبداللہ کے ذریعے بچھ اہل علم کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ عبد خیر الخیو انی ابوموی پڑاٹٹو کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا۔اے ابوموی پڑاٹٹو کیا ان دونوں شخصوں یعنی طلحہ وزبیر اور علی پڑاٹٹیم کی بیعت نہ کی تقمی ؟

ابوموسیٰ مِناتِیْنَۃ: ہاں کی تھی۔

عبد خیر: وہ کیا برائیاں پیش آئیں جن کے باعث بیعت توڑنا جائز ہوا؟

ا بوموسیٰ مِی تَنْهُ: ﴿ مِجْھِ معلوم نہیں ۔

جب آپنہیں جانتے تو میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ جب تک آپ کواس کاعلم نہ ہو جائے۔

لیکن بی فرمایئے کہ جب آپ اسے فتنه قرار دیتے ہیں تو آپ بیتو جانتے ہوں گے کہ اس فتنہ سے کون شخص محفوظ

رہے گا۔اس وقت لوگ چار جماعتوں میں منقسم ہیں علی بڑھا تھنا کوفہ میں ۔طلحہ اور زبیر ہؤسٹا بھرہ میں محاویہ رہا تھنا میں اور چوتھی جماعت حجاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی قسم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے

جا کی بالہ میں اور چوتھی جماعت حجاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی قسم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے

ا بوموی محافظة: کیمی لوگ سب سے بہتر ہیں۔ بقیہ سب فتنہ میں مبتلا ہیں۔

عبدخیر: آبہ، پر کینہ پرستی جھا کی ہو کی ہے۔

## اشتر کی حضرت علی رضائشہٰ سے درخواست :

اشتر نے حضرت علی بولائٹ سے عرض کیا۔ اے امیر المونین بولائٹ آپ نے ان دونوں آ دمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور یہ دونوں آ دمیوں کو آبادہ کر سکیس یہ ہو تھے معلوم کیا تھا اور یہ دونوں آ دمی جو آپ نے بھیجے ہیں واقعتا اس لائق ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو آبادہ کر سکیس یہ ہیں ہے گئے مطبع میں اگر امیر المونین مجھے ان کے پیچھے روانہ کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اہل مصر میر سے بہت مطبع ہیں ۔اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو مجھے تو قع ہے کہ اہل مصر میں سے کوئی شخص میری مخالفت نہ کرے گا۔

حضرت على مِنْ مُثَنَّةُ: احِيماتم بهي حِلْے جاؤ۔

اشتر دہاں سے روانہ ہوکر کوفہ پہنچا۔لوگ جامع مبجد میں جمع تھے۔اشتر کا جس قبیلے یامبجد پر سے گز رہوتا اور وہاں اسے پچھ لوگ نظر آتے تو وہ انہیں دعوت دیتا اور کہتا میر سے پیچھے قصر چلے آؤاس طرح وہ لوگوں کی ایک جماعت لے کر قصر پہنچ گیا۔قصر پہلے بھرا ہوا تھا۔اشتر یہ جماعت لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔

## ا بوموسیٰ رہی گٹنہ' کی تقریر :

مسجد میں ابومویٰ بناٹیٰۂ لوگوں کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے اور انہیں جنگ میں شمولیت سے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فر مایا:

''اے لوگو! بیا ندھا اور بہرا فتنہ ہے جوسب کو روند ڈالے گا۔ اس فتنہ میں سونے والا بیٹھنے والے سے' بیٹھنے والا کھڑے ہونے والا جونے والے سے 'کھڑے ہونے والا جونے والے سے 'کھڑے ہونے والا جونے والے سے 'کھڑے ہونے والا ہوڑ نے والے سے اور دوڑنے والا سوار سے بہتر ہے۔ یہ بیٹے کے کیڑے کی طرح کھا جانے والا فتنہ ہے جوتمہارے پاس تمہاری امن گاہ ہے آ یا ہے۔ یہ فتنہ برد بارانسان کو بھی ایسا بنا دے گا جیسا کہ کوئی کل کا بچہ ہو۔ اے لوگو! ہم رسول اللہ مُکھٹے کے صحابہ بڑے ہیں اور اس فتنہ سے خوب واقف ہیں یہ جب آئے گا تو لوگوں کوشہات میں مبتلا کردے گا اور جب ختم ہوگا تو اس کی حقیقت روش ہوگی'۔

عمار مِیٰ تُقَیْز ابومویٰ مِیٰ تُقیٰز کومخاطب کرنا جاہتے تھے حتیٰ کہ حضرت حسن مِیٰ تِقیٰز نے ان سے فر مایا ہمارے اس کا م سے تم علیحدہ ہو جاؤاور ہمارے منبر سے اتر جاؤ تمہاری مال مرے۔

عمار معالثين من كياتم في بيرحديث واقعتاً رسول الله موليم سيس يع؟

ابومویٰ رفاتیٰ: بیمیرا ہاتھ موجود ہے جو کچھ میں کہدر ہا ہوں حق کہدر ہا ہوں۔

عمار بعلیشن نبی کریم ملینا نے بیتمہارے لیے مخصوص طور پرفر مایا ہوگا۔

تجھ جیسے بیٹھنے والے سے اس میں کھڑا ہونے والا بہتر ہے۔اللّٰداس شخص کوضرور غالب فر مائے گا جواس فتنہ پر غالب آئ اوراس کا مقابلہ کرے۔

# ابوموسی رہائتہ؛ کی شان میں اشتر کی گتا خیاں:

تھر بن مزاحم نے عمر بن سعیداور نعیم کے ذریعے ابومریم التقلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ خدا کی قتم! میں اس روزمیج میں تھا۔

عمار می تنتیز ابوموی می تنتیز سے تکرار کررہے تھے اور ابوموی میں تنتیز اپنی بات دہرا رہے تھے کہ اتنے میں ابوموی میں تنتیز کے کچھ غلام چلاتے اور ابوموی میں تنتیز کوآواز دیتے ہوئے آئے کہ اشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہمیں مار کرقصر سے نکال دیا۔

ابوموسیٰ مٹائٹۂ منبر سے اتر کر قصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا۔ تیری ماں مرے ہمارے قصر سے نکل جا۔ اللہ تیری جان نکا لے۔ خدا کی تشم! تو تو برانا منافق ہے۔

ابوموی معلقتہ: مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک مہلت دو۔

ز: ہاں شام تک مہلت ہے کین رات گزارنے کی اجازت نہیں۔

بیحالات دیکھ کرلوگ قصر میں گھس پڑے اورا بومویٰ ہٹائٹنہ کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔اشتر نے ان لوگوں کورو کا اورانہیں قصر سے باہر نکال کرکہا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا ہے۔اس بات پرلوگ ابومویٰ بٹائٹنہ پر دست درازی سے زک گئے ۔



#### بابے

# صلح کی گفت وشنید

سری نے شعیب وسیف اور عمر و کے حوالے سے اما شعبی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب اہل کو فید ذی قار پہنچے تو حضرت علی بولانیہ چندا شخاص کے ساتھ جو من میں حضرت عبداللہ بن عباس بی شے بھی تھے ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر فر ما یا ۔

''اے اہل کو فی تہمیں عجم اور وہاں کے بادشا ہوں کی شان وشوکت عطا کی گئی ہے ۔ تم نے مجم کی قو توں کو پاش پاش کیا ہے حتی کہ تم ان کے وارث سے نے تم نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرہ و بنا دیا اور دوسر بے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی میں نے تہمیں اس لیے بلایا ہے تا کہ تم ہمار بے ساتھ ہمار بے بھر ہ والے بھائیوں کے پاس چلو ۔ اگر وہ اپنی بات سے انجواف کریں تو ہمارا مقصد بھی بہی ہے اور اگر وہ ہماری بات سے انجواف کریں تو اولا اس کا نرمی سے علاج کریں اور ان پراصل حقیقت ظاہر کر دیں ہم اس وقت تک کوئی دست در از کی نہ کریں گے جب تک وہ ہم پرظلم نہ کریں ۔ اور اصلاح کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں گے ہم ان سب کو اختیار کریں گے اور ان شاء اللہ فسا و سے احتر از کریں گے اور ہوتا و ہی ہے جو اللہ تعالی جا ور اللہ تعالی کے علاوہ کی میں طاقت وقوت نہیں ''۔

#### اہل کوفہ کے رؤسا:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب حضرت علی رہی تھی نے ذی قار میں قیام فرمایا تو اولاً محمد بن ابی بکر رہی تھی اور محمد بن جعفر کو کوفہ روانہ کیا ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بڑے اور اشتر کو۔ پھر حضرت حسن اور حضرت عمار بڑی تھی کو۔ حسن وعمار بڑی تھی کے وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو خص جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ میں شمولیت کے لیے روانہ ہو گئے اور جو سر دارخو د حاضر نہ ہو سکے تو ان کے تبعین مدد کے لیے آئے بیتمام لشکر پانچ بزار پر شتمل تھا جن میں سے نصف خشکی کے راستے ہے آئے اور نصف دریا کے راستے سے اور جولوگ جنگ کے لیے بیس آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔

حضرت علی بین تناشی کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظار تھا اس جماعت کے سردار قعقاع بن عمرو بین تنیک معید بن مالک 'ہند بن عمرو اور ہشیم بن شہاب تھے اور کوچ کرنے والے لشکر کے سردار زید بن صوحان' اشتر مالک بن الحارث' عدی بن حاتم بی تین 'میتب بن نخبہ اور یزید بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ کچھا ورجعی ایسے لوگ تھے جورت بہ میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ صرف فرق یہ تھا کہ وہ لوگ امیر نہ تھے۔ مثلاً حجر بن عدی اور ابن محدوج البکری اوران دونوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ کوفیہ میں ان کے برابر کوئی صائب الرائے نہ تھا ان میں سے اکثر و بیشتر مدد کے لیے آئے تھے۔

بھرہ کی جانب قاصد کی <u>روانگی:</u>

جب بیتمام الشکرذی قاربینج گیا تو حضرت علی بری گفته نے قعقاع بن عمر و بری گفته کوطلب فر مایا اور انھیں اہل بھرہ کے پاس قاصد بنا کر روانہ کیا۔ یہ قعقاع بری گفته رسول اللہ می گفته کے صحابہ بھی ہیں سے تھے۔حضرت علی بری گفته نے ان سے فر مایا۔تم بھرہ جا کر طلحہ و زبیر بڑی ہیں اللہ میں اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دواور جماعت میں تفریق بندی سے آنھیں ڈراؤ۔اس کے بعد حضرت علی بڑی گفتہ نے ان سے سوال کیا۔

۔ فعقاع بن لٹنے: اولا تو میں ان سے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے تھم دیا ہے لیکن اگر بالفرض انھوں نے کوئی ایساسوال پیدا کیا جس کا آپ نے مجھے تھم نہ دیا ہوتو پھر میں اپنی رائے سے جواب دوں گا۔اور حتی الامکان ان کی بات کا صحیح سجے اور پوراپورا جواب دیا جائے گا اور جومناسب ہوگا اس پڑمل کیا جائے گا۔

حضرت على مِناتِنُهُ: واقعَتَاتُم اس كام كے اہل ہو۔

قعقاع ملطنه كي حضرت عاكشه مبن في سے تفتكو

تعقاع بن فی حضرت علی بن تو کی کے پاس سے چل کر بصرہ پہنچے اور سب سے اوّل حضرت عائشہ بن بینے کی خدمت میں گئے انہیں سلام کیا اور عرض کیا۔اے میری ماں! آپ کے یہاں تشریف لانے اور اتن تکالیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟

حضرت عائشہ رقی بینا: میں لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں آئی ہوں۔ قعقاع جلائشہ: تو حضرت طلحہ دہا ٹینہ اور حضرت زبیر رہا ٹینہ کو بھی بلوا کیجیے تا کہ وہ میری بات سنسکیں اور میں ان کے خیالات معان کے بیانہ

قعقاع رضائفه كي زبير وطلحه بن تياسي كفتكو:

<u>علما ہی رون میں میں کو بیروں میں ہوئے۔</u> حضرت عائشہ رہی بینے نے آدمی بھی کران دونوں کوطلب فرمایا۔ جب بیددونوں آگئے تو قعقاع بھائٹیئانے ان دونوں سے مخاطب ہوکرعرض کیا۔ میں نے ام المومنین سے اس شہر میں تشریف آوری کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ دونوں حضرات کواس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟

زبیروطلحہ ہیں اس سے اتفاق ہے۔

۔ بیرسہ میں اگر ہم اسے بہتر کا میں مجھیں گے تواسے ضرور قعقاع بنائیں: تو پھراصلاح کی کیاصورت ہے وہ صورت بیان فرمائیئے ۔ خدا کی تیم !اگر ہم اسے بہتر کا میں مجھیں گے تواس تبول کریں گے اورا گرناط سمجھیں گے تواس سے احتر از کریں گے۔

ز بیروطلحہ ہن ﷺ جب تک حضرت عثمان ہو گئے کے قاتلین قبل نہ کیے جا کیں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر

قعقارع مناشد

قعقاع مِن الله: - قعقاع مِن عَنهُ:

اس قصاص کوچھوڑ دیا گیا توبیقر آن کاتر ک ہوگااور قصاص لینے میں حکم قرآنی کاا حیاء ہے۔

تم لوگوں نے حضرت عثان رہی تھے تھے۔ تم نے چھ وقاتلین کوتل کیا صرف ایک شخص قبل سے نکے سکا ہے جس کا معاملات زیادہ بہتر طور پر درست ہو سکتے تھے۔ تم نے چھ وقاتلین کوتل کیا صرف ایک شخص قبل سے نکے سکا متیجہ یہ نکا کہ ان لوگوں کے قبل پر چھ ہزار آ دمی غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جنگ کرو گے تو یہ تمام قبائل تم پر ٹوٹ پر یس گے اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز سے تم لوگ ڈرر ہے ہواور جس کے باعث تم نے یہ اختلاف کیا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پیش آ جا کیں گے۔ اس قبل کے باعث نصر واور ربیعہ کے آدمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آمادہ ہوگئے ہیں اور بیصرف ان مقولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آمادہ ہوگئے ہیں اور بیصرف ان مقولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو اتنی زیر دست تا ہی آ کے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو اتنی زیر دست تا ہی آ کے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو اتنی زیر دست تا ہی آ کے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں کی ماسکتی

ام المومنين وبينيه: پهرتمهاري كيارائے ہے؟

ز بیروطلحہ بنگ ﷺ تم نے جو بات کہی ہے ، ہ الکل صحیح اور درست ہے۔ابتم جا سکتے ہوا گرتمہارےاورعلی بھاٹیڈنے یہی خیالات ہیں تو ہم اس مصالحت برآ مادہ ہیں۔

صلح کی امید:

قعقاع میں ٹنٹہ بہت خوش خوش حضرت علی میں ٹنٹہ کے پاس پہنچ اور انہیں ان حالات سے مطلع کیا۔ حضرت علی میں ٹنٹہ بہت خوش ہوئے اور تمام لوگ صلح کی گفتگو کرنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جوسلے سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے تھے جوسلے کونہایت

ناپیندکرتے تھے۔

جب حضرت علی مخافظا فی قارمیں آ کر تشہر ہے تو بھرہ کے لوگ ان کے لشکر میں آنے جانے لگے ابھی قعقاع مخافظ واپس بھی نہ آئے تھے کہ بنوتمیم اور بنو بکر کے وفد آئے تا کہ یہ معلوم کریں کہ کوفہ سے جوان کے بھائی آئے ہیں ان کی کیارائے ہے۔ اور وہ کس ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تا کہ اہل کوفہ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کی غرض وغایت اصلاح کی ہے اور وہ علی مخافظ نہیں۔ طاب گارنہیں۔

یاں کے اور ایسرہ کے قبائل ایک دوسرے کے پاس آنے جانے گے اور کوئی بھی صلح کے طلب گاربن گئے تو یہ سب لوگ علی مخالت کے پاس گئے اور اپنے خیالات ظاہر کیے۔ حضرت علی مخالتیٰ نے جریر بن شرس سے طلحہ وزبیر بڑی ہیں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کا معاملہ نہایت معمولی بھی ہے اور نہایت اہم بھی ہے پھر اس نے تمثیل کے طور پریہ اشعار پڑھے۔ اَلَا اَبُسلِنے بَسنِدُ بُسنِدُ بُسنِدُ وَمُسؤِلًا

تَنْ هُمَاتَ - يُوبَكُر كَ پاس آپ كُونَى قاصد كيول روانتين فرمات - كيونكه بن كعب تك يَنْ فِي كَاكُونَى راونين ب سَيَرُ جِعُ ظُلُمُكُمُ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ صَالِحَ السَّاعِ دَيُنِ لَـهُ فُطُولُ

نَشَرَ الله عنقريب تمهاراظلم تم پرلوث جائے گا۔ وہ لمبے باز وَوں والا ہے اوراسے کا ٹنا آتا ہے'۔

حضرت على مخالفة نے بھی تمثیلاً بیا شعار پڑھے:

ٱلْسَمُ تَسَعُسُلُمُ ٱبِسَاسِمُعَسَالُ ٱنَّسَا لَيَسَرُدُ الشَّيْسَخَ مِثْسَلَكَ ذَا السَّصَدَاعِ

وَيَذُهُلُ عَقُلُهُ بِالْحَرُبِ حَتَّى يَقُومَ فَيَسْتَحِيبَ لِغَيْرِ دَاعِ

اس کی جنگ کرتے کرتے عقل جاتی رہی ہے حتی کہ سی کے بکارے بغیر مید دکوکود پڑتا ہے۔

فَدَ إِفَعَ عَن خُزَاعَةَ جَمعُ بَكُرٍ وَمَا بِكَ يَا مُسرَاقَةُ مِن دِفَاعِ

نِنْتَ الْمِينَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

کلیب کا خواب: .

مصعب بن سلام التمیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عثان مصعب بن سلام التمیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے رہی اور اسے اس کے رہی تھیں ایک خواب و یکھا کہ ایک شخص ہے جسے لوگوں کی حکومت سپر دکر دی گئی ہے اور وہ محض بستر پر بیمار پڑتا ہے اس کے سر ہانے ایک عورت کھڑی ہے لوگ اس امیر پر حملہ کر رہے ہیں اور اسے ڈرار ہے ہیں۔ اگر وہ عورت انہیں وطعاً منع نہیں کیا لوگوں نے آ گے بڑھ کراس امیر کو پکڑلیا اور اسے قبل کر دیا۔

میں اپنا بیخواب سفر وحضر میں لوگوں سے بیان کرتا۔ وہ بیخواب من کر بہت تعجب کرتے لیکن اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی 'جب حضرت عثمان غنی بڑا ٹٹو شہید کر دیئے گئے اور ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی اس وقت ہم جہاد سے واپس آر ہے تھے اس وقت ہمارے ساتھی بولے اے کلیب تیرے خواب کی پرتعبیرے۔

### حضرت زبیر منافتهٔ اورطلحہ منافتهٔ کے بارے میں لوگوں کی رائے:

#### حضرت عا ئشهر ينسير كا فيصله:

ام المومنین فر مایا کرتی تھیں ہم تم لوگوں کی وجہ ہے عثان رہی تین باتوں سے ناراض رہے ایک نوجوانوں کوامیر بنانے سے اور غمامہ اور لوگوں کو کوڑے مارنے سے الیکن میہ بات بہت ہی ناانصافی کی ہوگ کہ ہم عثان رہی تائن کی خاطر تمہاری غلطیوں پر ناراض نہ ہوں ہم سے ہماری ناراضگی تین باتوں پر ہے اقل عثان رہی تی تر سوئم مدینة الرسول کی ہے جرمتی پر۔
کی ہے جرمتی بر۔

### كليب كي عمر بن الي بكر رضي لله سع تفتكو:

لوگوں نے زبیر وطلحہ بن ﷺ سے سوال کیا۔تم نے کیاعلی ہو گئیوں کی بیعت نہ کی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں بیعت تو ضرور کی تھی کیکن اس طرح کہ بماری گردنوں پرتلواریں رکھی ہوئی تھیں۔

کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹاٹیڈ بھر ہ کے قریب پہنچ چکے تھے مجھ سے اور دوآ دمیوں سے میری قوم نے کہا کہتم علی مٹاٹیڈ اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر مٹاٹیڈ وطلحہ مٹاٹیڈ کی بیعت کا حال معلوم کرو' کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف سے بہت شش و پنج میں مڑگئے تھے۔

ہم بھر ہ سے علی رہی تھی کے شکر کی طرف چلے جب لشکرگا ہ کے قریب پہنچ تو سامنے سے ایک نہایت حسین وجمیل شخص خچر پرسوار آتا نظر آیا اس وقت میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے یہ بعینہ اس عورت کے مشابہ ہے جے میں نے خواب میں والی کے سرہانے کھڑے دیکھا تھا۔

آ نے والے نے بیتاڑلیا کہ ہم کچھ گفتگوکررہے ہیں جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولاکٹہرو ہتم مجھے دیکھ کرکیا گفتگو کر رہے تھے ۔ہم نے انکارکیا کہ کوئی گفتگونہیں کررہے تھے۔اس نو وارد نے چلا کرکہا:

'' خدا کی تیم اتمهیں اس وقت تک نه چھوڑ ا جائے گا جب تک تم مجھے بات نه بتا ؤ گے''۔

اس کی اس بات ہے ہم پر ہیبتہ طاری ہوگئی۔ہم نے اسے واقعہ بتایا و ڈمخص پیرکہتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔خدا کی قتم! بیتو نہایت ب بات ہے۔

میں بہتر کے ایک آ دمی ہے دریافت کیا۔ بیکون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا بیٹھرین ابی بکر بیٹی ہے۔اب یہ بات مجھ چکے تھے کہ و دعورت جواس امیر کے سر ہانے کھڑی تھی وہ عائشہ بڑت تیں اس باعث ہماری ان اختلا فات سے نفرت اور مور گڑی۔۔۔۔

### خلافت کے بارے میں حضرت علی مخالفت کے خیالات:

ہم لوگ حضرت علی مخالٹۂ کے پاس پہنچے انھیں سلام کیا اور ان سے طلحہ وزبیر بڑیٹ سے بیعت اور ان کے اختلاف کے بارے میں دریافت کیا۔حضرت علی بڑالٹۂ نے فرمایا:

''بات بہ ہے کہ لوگوں نے اس شخص بعنی عثمان رہی تھئے کے خلاف بعناوت کی۔ میں ان اختلا فات سے علیحہ ہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا گھر مجھے امیر بنایا۔ حالا نکہ میں اس امارت پر راضی نہ تھا اور اگر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بات ہر گز قبول نہ کرتا۔ پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت تو ڑنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اس پر عہد و پیان لیے اور اضیں عمرہ کے لیے اجازت دے دی بید دونوں اپنی ماں یعنی رسول اللہ می تھی کی زوجہ کے پاس پہنچ اور انسی راضی کر لیا۔ اور ان کے سامنے وہ چیز پیش کی جوان دونوں کے لیے حلال نہی ۔ مسرت عاکشہ جی تیا سے خیال خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا تا کہ اسلام کا تفاق ختم نہ ہوجائے اور مسلمانوں کی جماعت میں اختشار پیدا نہ ہوجائے''۔

اس کے بعد حضرت علی مٹی ٹھنز کے حامیوں نے ہم سے کہا خدا کی قتم! ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنانہیں جا ہتے جب تک پیخود جنگ نہ کریں۔ہم تو میدان میں اصلاح کی خاطر نکلے ہیں۔

اس کے بعد علی میں تھنے کے ساتھی چلانے لگے اور ہم سے بولے فوراً بیعت کرو۔میرے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی کیکن میں بیعت سے رکار ایاں رعوض کیا میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجاہے میں اپنی جانب سے کوئی کا منہیں کرسکتا۔

حضرت على معانتُهُ: الَّروه بيعت نه كرين؟

کلیب: تومیں بھی بیعت نہ کروں گا۔

حضرت علی مِحاتِیْن کیکن اگرتمهاری قوم نےتمہیں قاصد بنا کربھیجا ہو۔

کلیب: تاوقتیکہ میں ان کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں اور ان سے گھاس پانی کا حال بیان نہ کروں تا کہوہ بھی گھاس اور پانی پر پہنچ جائیں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔

حضرت علی مِفایشه: تیری خو د کیا رائے ہے؟

کلیب: میں تو زبیر وطلحہ ہوں کا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ اس معالمے میں ان کامخالف ہوں۔

حضرت على معالقته: تو ہاتھ بڑھاؤ۔

کلیب کہتے ہیں خدا کی تتم! میں ان کی بات کا انکار نہ کر سکا اور میں نے ہاتھ بھیلا دیا اور بیعت کر لی۔اسی لیے کلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بھائٹۂ عرب کے سمجھ دارلوگوں میں ہے ہیں۔

کلیب: زبیر بن الله کتم تھے کہ ان سے زبردی بیعت لی گئی ہے۔ اور طلحہ بن الله نے تمثیلاً میرے سامنے بیا شعار پڑھے تھے۔ اَلَا اَبُسلِسنعُ بَسنِسنُ بَسكُرٍ رَسُسولًا فَسلَيْسسَ اللّٰهُ بَسنَى كَعُبِ سَبِيلُ بَسَالُ اللّٰهِ بَسنَى كَعُبِ سَبِيلُ بَهُ عَلَى اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِعَالِمَ بِعَلَى اللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰعُ بِعَلّٰهُ بِاللّٰهُ بِلّٰ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰ اللّٰهُ بِاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بِلّٰ بِاللّٰهُ بِعَلْمُ اللّٰهُ بَاللّٰ اللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ فَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ بَاللّٰهُ بِعَلّٰ بَاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِلْمُ اللّٰهُ بِلّٰ بِعَلْمُ اللّٰهُ بِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِلْمِالِمُ بِلْمُ اللّٰهُ بِلْمُ اللّٰهُ بِلْمُ اللّٰهُ بِلْمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ سَيَرُجِعُ ظُلُمُكُمُ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ طَوِيْلُ السَّاعِدَيُنِ لَةَ فُضُولُ

شَيْحَهَ ﴾: عنقريب تمهاراظلم تم پرلوٹے گا كيونكه وہ ليبے باز وؤں والا ہے اسے كا ثنا آتا ہے'۔

حضرت علی مِنالِثُنا: نہیں اس طرح نہیں بلکہ یوں کہنا جا ہے \_

السَّمُ تَعُلَمُ ابَسِمْعَالَ انَّا لُسِمْعَالَ الْسَاعِ السَّيْخَ مِثْلِكَ ذَا الصَّدَاع

وَ يَدُهَلُ عَفَّلُهُ إِللَّحَرُبِ حَتَّى يَسَقُّومَ فَيَسُتَحِيُبَ لِغَيُسِ دَاعِ الْعَيْسِ دَاعِ الْعَيْسِ وَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

حفرت علی بڑاٹھ'نے ذی قارہے کوچ کر کے بھرہ کے ایک جانب ڈیرے ڈالے طلحہ وزبیر بڑھ ﷺنے خند قیں کھودر کھی تھیں۔ ہمارے بھری ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے تواپنے کوفہ کے بھائیوں کو یہ کہتے ساتھا کہ ہم سلح کی غرض سے نکلے ہیں اور ہماراارادہ جنگ کا ہرگز نہیں ہے۔

ہم لوگ آپس میں صلح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دونوں نشکروں کے بچے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے پھران میں تیراندازی ہوئی ان کی ویکھا دیکھی دونوں نشکروں کے غلام بھی شامل ہو گئے۔ پھر بے وقوف لوگ بھی اس میں کود پڑے اور باقاعدہ جنگ شروع ہوگئی۔ نشکر علی رہائٹن کے خندق میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ خندق پر زبر دست جنگ ہوتی رہی حتی کہ طلحہ وزبیر رہائٹن بھی میدان جنگ میں نکل آئے اور اب خندق میں علی رہائٹن کے ساتھی گھس گئے تھے اور زبیر وطلحہ بڑا تینا کے آدی با ہرآ چکے تھے۔

#### حضرت على مِناتِشْهُ كااعلان:

جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی دخاتی نے لوگوں میں بیعت کا اعلان کرایاسب نے اپنے اپنے حجنڈوں کے نیچے بیعت کی۔ بیعت سے فراغت ہو چکی تو حضرت علی دخاتی نے اشکروں سے مخاطب ہو کر فر مایا جس کی کوئی شئے جاتی رہی ہواوروہ کسی دوسرے کے پاس نظر آئے تو بہچان کراپنی چیزواپس لے لے۔

اس کے بعد بنوقیس کے چندنو جوانوں کی ایک جماعت حضرت علی رہاٹٹیز کی خدمت میں آئی حضرت علی رہاٹٹیز نے ان سے سوال فرمایا: تمہار سے امراء کہاں ہیں؟

> ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیچے کہ کا کا دیہ کہ کروہ خطیب اپنے خطبہ میں مشغول ہو گیا۔ حضرت علی بھائٹنز پینہایت ہی برا خطیب ہے۔

جب بیعت کی تنکیل ہو چکی تو حضرت علی رہائٹۂ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑے کے بصرہ کا عامل بنایا۔حضرت علی رہائٹۂ کا

اراده تھا کہ جب تک انتظامات درست نہ ہوجا ئیں اس وقت تک خود بھر ہ میں قیام کریں۔ اشتر کی اونٹ کی پیشکش :

کلیب کابیان ہے کہ مجھے اشر نے حکم دیا کہ بھرہ میں جوسب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہووہ فریدلو۔ میں نے تلاش کر کے ایک نہایت قیمتی اونٹ فریدا۔ اشتر نے مجھے حکم دیا کہ اسے عائشہ بڑھنے کے پاس لے جاؤ اوران سے میراسلام کہنا اور بیاونٹ پیش کرنا۔ میں وہ اونٹ لے کر حضرت عائشہ بڑھئے: کی خدمت میں گیا انھول نے اشتر کا نام بن کراس کے لیے بددعاء کی اوراونٹ واپس کر دیا۔ میں نے اشتر سے جاکرتمام واقعہ بیان کیا اس پراشتر نے کہا کہ عائشہ بڑھنے مجھے اس لیے برا کہدر ہی ہیں کہ ان کا بھانجا جنگ میں ضاکع ہوگیا۔

# اشتر کی حضرت علی رضائشہ سے ناراضگی:

اشتر کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی رہی گئی نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی اٹنا کو بصرہ کا عامل بنا دیا ہے تو وہ غصہ میں بھنا کر بولا کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے (عثان رہی گئی) کوقل کیا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس بڑی ٹیا کو دے دیا جائے حجاز قشم بن عباس بڑی ٹیا کو بھرہ عبداللہ بن عباس بڑی ٹیا کواور کوفہ خودعلی مٹی ٹیٹنے لیاں۔

یہ کہہ کراشتر نے اپنی سواری منگائی اوراس پر سوار ہوکر کشکر کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت علی میں گفتہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا تھم دیا اور نہایت تیزی ہے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی ہے اور فر مایا تنی جلدی کیا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ کرآ گے بڑھآ ئے ۔حضرت علی بھائٹیہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ اگر یہ شکر چھوڑ کر چلا گیا تو لوگوں کے پاس جا کرایک نیا فتنہ کھڑا کر کے گا۔ اور ایک نئی بغاوت کھڑی ہوجائے گی۔ قاتلین عثمان رہی تھٹی کی کاشکر علی رہی گئی ہے اخراج:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھرہ والوں کے وفد کو فہ والوں کے پاس پہنچے اور حضرت قعقاع بھائٹنا م المومنین بڑٹ نیا اور زبیر وطلحہ بڑٹ سے مل کرواپس آ گئے اور حضرت علی بھاٹٹنا کہ المومنین بڑٹ نیا اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت علی بھاٹٹنا نے اللہ کی حمد و ثنا اور بیلوگ بھی صلح کے خواہاں بیں تو حضرت علی بھاٹٹنا نے سب لوگوں کو جمع فر مایا اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت علی بھاٹٹنا نے اللہ کی حمد و ثنا اور حضو کر بردرود کے بعد زمانہ جاہلیت اور اس کی بدبختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فر مایا:

''اس امت پرییجی اللہ کا ایک انعام تھا کہ رسول اللہ کھی بعد خلیفہ اوّل کے ذریعہ اس امت کے اتحاد کو برقر اررکھا پھر خلیفہ دوئم اور سوئم کے زمانے میں بھی اس طرح رہا۔ پھریہ حادث پیش آیا اور مختلف قوموں نے اپنی دنیا طلی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے بیلوگ جا ہے تھے کہ زمانے کو پھر دور جاہلیت میں تبدیل کردیں تا کہ ایک کو دوسرے پرکوئی فضیلت باتی نہ رہے۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم اور اپنے ارادے کو پوراکر کے رہتا ہے۔

خبر دار! میں کل یہاں سے بھر ہ کی جانب کوچ کروں گا۔تم لوگ بھی میرے ساتھ کوچ کرو۔اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگزنہ جائے جس نے حفزت عثان رہائٹے: کی شہادت میں کسی قتم کی معاونت کی ہویا اس میں کسی قتم کا حصہ لیا ہو۔

یہ بے وقوف لوگ مجھ سے جدا ہوجا کیں''۔

قاتلين عمان رض عند كامشوره:

سیاعلان من کروہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان بڑا تھنے کی شہادت میں حصہ لیا تھا یا قاتلین عثان بڑا تھنا سے راضی تھے کیا جمع ہوئے ان جمع ہونے والوں میں علباء بن الہشیم 'عدی بن حاتم بڑا تھنے' سالم بن تعلبۃ العبسی 'شریح بن اونی الصبیعہ اور اشتر نخعی شامل سے اور مصریوں کے ساتھ ابن السوداء اور خالد بن لمجم تھے۔ ان لوگوں میں باہم مشورہ ہوا۔ بیلوگ کہنے گئے خدا کی قتم! بیتو ایک ظاہری بات ہے کہ علی بڑا تھن سے زیادہ کتاب اللہ سے واقف ہیں اس وجہ سے وہ لاز ما ایک نہ ایک روز قرآن پر عمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ یہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور ہماری تعدا ددوسروں مقابلے میں کم ہوجائے گی اور وہ وقت ہوگا جب کہلی بڑا تھی تو م پر جان دیں گے اور قوم ان پر جان دے گی اور جب ہماری تعدا داتن بردی کثر سے کے مقابلے میں کہ جگہ بھی نجا سے کے صورت نظر نہیں ہوگی ہے۔ اس مقابلے میں کہ جگہ بھی نجا سے کی صورت نظر نہیں گے اور تمہیں کسی جگہ بھی نجا سے کی صورت نظر نہیں گے گئے۔

اشتر نخعی:
طلحہ وزبیر بڑی ﷺ کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں لیکن علی پڑھاٹھ کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے خدا
کی قتم! تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے اور اگر زبیر ،طلحہ اور علی بڑی ﷺ نے صلح کرلی تو وہ صلح
ہمارے خونوں پر ہوگی آؤکیوں نہ ہم علی بڑھاٹھ پر حملہ کرکے اسے عثمان بڑھاٹھ کے پاس پہنچا دیں اس سے ایک نیا فتنہ
پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے زندگی گز ارلیں گے۔

عبداللہ بن السوداء: تمہاری رائے نہایت غلط ہے۔اے قاتلین عثان بٹالٹ کیاتم ینہیں دیکھتے کہ ذی قارمیں کوفہ کا ڈھائی ہزار لشکر موجود ہے اس کے علاوہ ابن خطلیہ کے ساتھ پانچ ہزار کالشکر ہے بیسب اس شوق میں مرر ہے ہیں کہتم ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے بیلشکر تیری پہلیاں بھی توڑ کرر کھ دے گا۔

علباء بن الہثیم: یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو جا تیں اور انہیں آپس میں لڑنے دیں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد
کم ہو جائے گی تب ہم ان کے دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پر غالب رہیں گے اور اگریہ کثرت میں بھی ہوں
گے تب بھی بیتم سے ایک ندایک روز صلح کرنے پر مجبور ہوں گے اس لیے تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کراپنے اپنے
شہروں کو چلو اور اس وقت تک خاموش ہیٹھے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر ند آجائے جو تمہاری
یشت بناہی کر سکے اور تمہیں لوگوں سے بچا سکے۔

ابن السوداء: بیرائے بھی انتہائی بری ہے تہہیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی جا ہیے اس لیے اس وقت تم لوگوں کے دشمن ہواور تم لوگوں کے ساتھ رہ کرنچ نہیں سکتے اوراگر تیری رائے پڑعمل کیا گیا تو ہمار مے منتشر ہوجانے کی وجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف سے گھیرلیں گے۔

عدی بن حاتم رہائٹنن خدا کی قتم! نہ تو میں کسی بات پرخوش ہوں اور نہ کسی بات پر ناراض لیکن میضرور ہے کہ عثمان رہائٹنا کے قتل کی وجہ سے لوگ زبر دست پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔جو حالات گزر چکے وہ تو گزر چکے لیکن ہم اب لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیا ربھی موجود ہیں اگرتم سب آ گے بڑھو گے تو ہم بھی آ گے بڑھ جائیں گے اورا گرتم اپنی جگدرک جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے۔

ابن السوداء: تم نے نہایت اچھی بات کہی ہے۔

سالم بن تغلبہ: تم میں ہے اگر کو کی شخص دنیاوی زندگی کا طلب گار ہے تو میں اس کا طلب گار نہیں 'خدا کی قسم! جب تم کل دشمن سے جنگ کرو گے تو میں اپ گھر واپس نہ لوٹوں گا اور اگر میری زندگی باتی بھی رہی تو میں تم ہے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اونٹوں کو اچھی طرح ذنح کر کے آؤں گا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جوتم لوگوں کے سروں پر اپنی تلواروں کو اچھی طرح استعمال کرے گا تو معاملات انہی کے قبضہ میں ہوں گے جن کی تلوار ہوگی بعنی جس کی لاٹھی اس کی جھینس۔

ابن السوداء: بالككام كى بات -

شریح: تم لوگ میدان میں نگلنے ہے قبل ایک نہ ایک فیصلہ کرلوا دراس کا م کومؤخر نہ کروجس کا جلدی کرنا ضروری ہے اور جس کام کی تاخیر بہتر ہے اس میں عجلت سے کام مت لو۔ ہم لوگوں کے نز دیک بیزہایت ہی بر بے لوگ ہیں -اور سیہ معلوم نہیں کہ جب کل بیدونوں لشکر باہم ملاقات کریں گے توان کی ملاقات کا انجام کیا ہوگا۔

#### آخری فیصله:

ابن السوداء: اےلوگو! تمہاری بہتری اس میں ہے کہتم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواوران کے ساتھ مل کرکام کرو۔
اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑدواور سوچنے تک کاموقعہ نہ دو۔اور جب تم علی بھاٹنڈ کے ساتھ ہو گے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعہ جنگ رکواسکیں اس طرح الله علی طلحہ وزبیر پڑھی اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشاء کے خلاف کام کرنا جا ہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کردےگا۔

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس فیصلہ کے بعدیہ ٹولی منتشر ہوگئی۔ دیگرلوگوں کوان حالات کی پچھ خبر نہ تھی۔ صبح کے وقت حضرت علی من اٹنیو نے کوچ کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بنوعبدالقیس کے پاس پہنچے اور ان کے بعداہل کوفہ سے جا کر ملے جوسب سے آگے تھے لوگ ایک دوسر سے سے مل جل رہے تھے۔ اہل بھرہ کو بھی حضرت علی بڑھائیو کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی حضرت علی بڑھائیو نے بھرہ کے قریب قیام فرمایا۔

#### حضرت زبيروطلحه طبيتنا كافيصله:

جس وقت لشکرعلی مزانتُه؛ بصر ہ کے سامنے پہنچا تو ابوالجر باء نے زبیر بن العوام مزانتُه؛ سے کہا کہ اے زبیر مزانتُه؛ بہترین رائے میہ ہے کہتم اسی وقت ایک ہزارسوارروا نہ کروتا کہ علی مزانتُه؛ کے ساتھی پہنچنے سے قبل ہی فیصلہ کردیا جائے۔

من المستحضرت زبیر می النین است البوالجر باء ہم جنگی تد ابیر سے خوب واقف ہیں کیکن ان لوگوں نے سلح کا پیغام دیا ہے اور بیا ختلاف البیا نیا حادثہ ہے جو اس سے قبل پیش نہ آیا تھا۔ بیا لک ایسا کام ہے کہ اگر کوئی شخص بلاوجہ اور بلا دلیل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا اور جب علی مٹاٹی ہم سے جنگ کرنائہیں جا ہے اور وہ سلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو ان

سے جنگ تیمیٹرنا کیسے درست ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج صلح کی تکمیل ہوجائے گی تم لوگوں کوخوشی منانی چاہیے اورصبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صبر ۃ بن شیمان سامنے آیا اور بولا۔اے طلحہ وزبیر بی ﷺ بیموقعہ غنیمت ہے۔ آپ دونوں ہمیں لے کر چلیے کیونکہ جنگ میں تدبیر بہا درئ سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔

حضرت زبیر برفاتین اے صبرہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور آج ہے قبل ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو یا تو اس بارے میں قرآن نازل ہو جاتا یاسنت رسول اللہ سکتھا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ بیا بک نیامعاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اور قوم کا بید خیال ہے کہ آج لڑائی چھیٹر نامناسب نہیں اور یہی علی جوافیت اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے ورنہ ہم بھی مناسب یہی سیمتے تھے کہ آج مہلت دینا اور تا خیر کرنامناسب نہیں۔

حضرت علی بڑاٹٹۂ فرماتے ہیں یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم اس برائی ہے قبل دعوت دیا کرتے تھے اور بیقوم کی برائی سے بہتر ہےاگر چہ بظاہر بیاابیا کام ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاید بیسلی کھل کر ہمارے سامنے آجائے کیونکہ مسلمانوں کو یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایثار سے کام لیں۔

#### كعب بن سوركواس كى قوم كاجواب:

کعب بن سورنے اپنی قوم سے مخاطب ہوکر کہا' جب اس شکر کا اگلاحصہ یہاں پہنچ گیا ہے تو ابتمہیں کس شئے کا نظار ہے۔ ان کی گردنیں اتاردو۔

اس کی قوم نے جواب دیا: اے کعب بیا سعاملہ ہے جس کا تعلق ہمارے بھا ئیوں سے ہے۔ اور ابھی تک اس کی حالت ہم پر مشتبہ ہے۔ خدا کی قتم! جب سے اللہ تعالی نے اپنے پنجم کومبعوث فر مایا ہے اس وقت سے آپ کے صحابہ بڑو شیرانے کوئی الیں راہ اختیار نہیں کی تھی جس کے بارے میں ہم بید نہ جانتے ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن بید معاملہ ایسا ہے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں آگے بر هنا چاہیے یا چھے ہے جانا چاہیے۔ آج کے دن کیا طریقہ بہتر ہے اور کون ساطریقہ ہمارے بھائیوں کو برامعلوم ہوگا ہوسکتا ہے کہ کل بیکام ہمارے نز دیک براہوا ور ہمارے بھائی اسے بہتر ہمجھیں۔ ہم ان کے سامنے ایک جمت پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اسے جمت نہ ہمجھیں اور ہمارے دوسرے ہم خیال لوگوں کے مقابلے پر جمت میں پیش کریں۔ ہم تو صلح کے خواست گار ہیں بہتر طبکہ بیلوگ بھی اسے قبول کرلیں اور اسے پورا کر دکھائیں۔ ورند آخری علاج تو داغ لگانا ہی ہے۔

### طلحہ وزبیر بڑی ﷺ کے بارے میں حضرت علی مناشد کے خیالات:

اہل کوفہ کے پچھلوگوں نے حضرت علی بٹائٹیز سے سوال کیا کہ اس قوم سے جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ان سوال کرنے والوں میں اعور بن بنان المنقری بھی داخل تھے۔

حضرت علی بڑٹنڈ: لوگوں کی اصلاح کرنا اور دہکتی آ گ کو بجھانا بہتر ہے شاید اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے اس امت کو متحد فریا دے اور بید باہمی اختلا فات ختم ہوجا کیں اور مجھے امید ہے کہ بیلوگ میری بات قبول کرلیں گے۔

اعور: اگرانھوں نے ہماری بات قبول نہ کی؟

حضرت علی مخالفیٰ: تواس وقت تک ہم ان سے جنگ نہ کریں گے جب تک بیہم سے جنگ نہ کریں۔

اعور: اگران لوگوں نے ہم سے جنگ کی؟

حضرت علی ہٹائٹیٰ: ہم اپنی جانوں کی مدافعت کریں گے۔

اعور: کیانہیں بھی ای طرح اجر ملے گا۔جس طرح ہمیں اجر ملے گا۔

حضرت على مْثَاتْتُهُ: بإن ضرور ملے گا۔

ابوسلامۃ الدالانی نے کھڑے ہوکرعرض کیا۔ کیا ان لوگوں کے لیے شرعی طور پرید دلیل کافی ہے کہ وہ خون عثان رہا تھنز مطالبہ کررہے ہیں اوران کی نیت اس سے اللہ عزوجل کی رضا مندی ہو۔

حضرت على مِنْ تَقْنُهُ: مال!

ابوسلامہ: آپ نے جوقصاص عثمان رہی تین میں تاخیر فرمائی ہے کیا آپ کے لیے ریہ جواز کی دلیل بن عتی ہے۔

حضرت علی رہائٹنہ: ہاں! کیونکہ جب کسی شیئے کی اصل حقیقت کاعلم نہ ہوتو اس میں تھم یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط یائی جاتی ہواور جس کا نفع عام ہو۔

ابوسلامه: اگرکل جاری اوران کی جنگ ہوگئی تواس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔

حضرت علی بٹی تینی بھی امید ہے کہ ہمارایاان کا جو خص مارا جائے گابشر طیکہ اس کی غرض رضائے خداوندی ہوتو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فر مائنس گے۔

مالک بن حبیب نے کھڑے ہوکر سوال کیا۔ آپ کی جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

حضرت علی بھائٹنہ: ہم پر بھی اوران پر بھی ہیہ بات روز روش کی طرح ظاہر ہو چگی ہے کہا صلاح اسی میں ہے کہاس جنگ سے باز آ جانا چاہیے۔اگروہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہو گا اوراگر وہ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہ ہوں گے تو بیہ ایک ایسازخم ہوگا جو کبھی بھرنہیں سکتا۔

ما لك: جنگ موئى توجار مقتولون كاكيا حشر موگا-

حضرت علی دخانشّنا: جس کی غرض و غایت الله عز وجل کی رضا ہے تو اسے اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا اور بیاس کی نجات کا سبب ہوگا۔ حضرت علی رخانشّنا کا خطبہ:

اس کے بعد حضرت علی می اللہ نے ایک عام خطبه دیا اور اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

''اے لوگو! اپنی جانوں کواپنے قابو میں رکھؤ اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواوران لوگوں کو پچھے کہنے ہے اپنی زبانین بندر کھو کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔اگرتمہارے ساتھ وہ پچھزیا دتی کریں تو تم صبر کرواور ہم ہے آگے بڑھنے سے احتراز کروکیونکہ جوآج دشنی برتے گاوہ کل بھی دشن ہی سمجھا جائے گا''۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی رہائٹنا نے کوچ کا حکم دیا اور آ گے بڑھ کر پہلے مقدمۃ الحبیش کوآ گے جانے کا حکم دیا' جب حضرت علی رہائٹنا س قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس حکیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کوروانہ کیا تھا۔ تو ان سے فر مایا اگرتم اس فیصلہ پر قائم ہوجوقعقاع بٹائٹی فیصلہ کرئے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواور ہمار لےشکر کو پنچے اتر نے دواور ہمیں اس کا موقعہ دو کہ ہم اس معاملے بیغور کرسکیں۔

بنوتیں کی جنگ ہے علیحد گی:

جب حضرت علی ہٹاٹیواس مقام پر پہنچ جہاں ہنوقیس تھہرے ہوئے تھے توان کے شکر کود کچھ کر ہنوسعد آسٹینیں چڑھائے ہوئے لشکر علی جمالتٰو کی طرف بڑھے ان کے ساتھ احف بن قیس بٹالٹو بھی تھے۔ یہ بنوسعدوہ قبیلہ تھا' جس نے حرقوص بن زہیر کواپی پناہ میں لے لیا تھا اور یہ قبیلہ حضرت علی محالتہ سے جنگ کا خواہاں نہ تھا۔

احنف مٹی تنٹیز نے آگے بڑھ کر حضرت علی مٹی تنٹیز سے عرض کیا بھر ہ میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کل ان بر غالب آگئے تو آپ ان سب کوفل کر دیں گے اور ان کی عور توں کو باندیاں بنالیں گے۔

. حضرت علی رخالتی: کیا مجھ جیسے سے بیتو قع بھی کی جاسکتی ہےاور کیا بیصورت کفار کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاذہیں سنا:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنُ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ﴾

''آپان کے داروغز ہیں ہیں ۔سوائے اس شخص کے جس نے روگرانی کی اور کفراختیار کیا''۔

اور بیسب لوگ مسلمان ہیں کیا تواپنی قوم کو مجھ سے بچالے گا۔

ا حنف رہی گٹیں: ہاں! میں اپنی قوم کو بچا سکتا ہوں ۔ آپ میری دو باتوں میں سے ایک قبول فر مالیں اگر آپ پیند فر مائیں تو میں تن تنہا آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوجاتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں دس ہزارنگی تلواریں آپ سے روک لوں گا۔

حضرت علی مخانشین: مجھے تمہاری دوسری رائے پیندہے۔

احف بڑائٹنا پی قوم کے پاس واپس گیا اور چلا چلا کر آواز دی۔اے آل خندف جب بنوخندف آگئے تو بنوتمیم کو آواز دی۔ جب وہ بھی آ گئے تو بنوسعد کو پکارا اور انھیں تھم دیا کہ سب لوگ جنگ سے علیحدہ رہیں۔احف بٹائٹنان لوگوں کو لے کرعلیحدہ ہو گیا اور یہ دیکھا رہا کہ اس اختلافات کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب جنگ کے بعد حضرت علی بٹائٹنا کا میاب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی آ کر حضرت علی بٹائٹنا کی بیعت کرلی۔

حضرت عثمان مِن لِنَّيْنَ كاصحابه رَن الله سيسوال:

احن ڈٹاٹٹن کا بیوا قعہ مؤرمین نے نقل کیا ہے کیکن محدثین کرام نے احن بٹاٹٹن سے جووا قعہ نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے احنف بٹاٹٹنز کہتے ہیں کہ ہم نے بھر ہ سے حج کے ارادہ سے کوچ کیا تھا اور امیر المومنین حضرت عثمان بٹاٹٹنز کے ساتھ شمولیت کی غرض ہے ہم پہلے مدینہ گئے۔

بنوز ہم اپنی منزل پر کجادے اتارنے میں مشغول تھے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور بولالوگ پریشانی میں مبتلا ہیں اور محبد میں جمع ہیں ۔ ہم مسجد میں پنچے وہاں لوگ جمع تھے اور درمیان میں علیٰ زبیر' طلحہ اور سعد بن ابی وقاس رہے تھے ہوئے تھے اسنے میں حضرت

عثمان رمی تین انتیز نف لائے اور لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بیے عثمان رمی تین ہیں۔ حضرت عثمان رمی تین ارتھے اور سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسجد میں پہنچ کرسوال کیا کیا علی رمی تین بیہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں موجود ہیں۔ پھرانہوں نے طلحہ اور زبیر ہیں تین کے بارے میں دریافت کیا۔لوگوں نے کہا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں ۔حضرت عثمان رمی تین نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمانا:

''میں تہہیں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں قتم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیاتم بنہیں جانتے کہ رسول اللہ گھٹانے ارشاد فرمایا تھا۔کون شخص ہے جوفلاں کا باغ خریدے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ باغ ہیں یا پچپیں ہزار میں خرید ااور اس کے بعد رسول اللہ گھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ گھٹا میں نے وہ باغ خرید لیا ہے آئے نے ارشاد فرمایا اسے معجد میں شامل کر دو تہہیں اس کا اجر ملے گا''۔

صحابہ مِنْ ﷺ نے عرض کیا آپ سچ فر ماتے ہیں۔احف رہی گئی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان رہی گئی نے اور بھی کئی امور ذکر مائے۔

# خلافت على رُمَّاتِينَهُ بِرِطلحه وزبير مِنْ اللهُ كَل رضا مندى:

احنف بڑگٹن کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں طلحہ و زبیر بڑھٹا کی خدمت میں گیا اوران سے عرض کیا میری ناقص رائے توبیہ کہ حضرت عثمان بڑاٹٹنا شہید کر دیئے جائیں گے۔ آپ میفر مائیئے کہ میں ان کے بعد کس کی بیعت کروں۔حضرت طلحہ و زبیر بڑھٹنا نے جواب دیاعلی مٹاٹٹنا کی۔

ا حنف رمی التی: کیا آپ دونوں حضرات خلافت علی رمی التی پر راضی ہیں۔اور کیا نے الواقع آپ دونوں مجھےان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں؟

طلحهوز بير شبي الله الم

## خلا فت على معلقه برحضرت عائشه ومسيعا كي رضا مندى:

احف بن الثنّة کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں مکہ چلا گیا ابھی میں مکہ ہی میں مقیم تھا کہ حضرت عثان رہی الثنّة کی شہادت کی خبر ملی۔ام المونین حضرت عاکشہ رہی نیا بھی مکہ بی تشریف فر ماتھیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ آ پ جمھے کس شخص کی بیعت کا حکم دیتی ہیں۔

حضرت عائشه مِنْ مَيْهِ: على مِنْ تَنْهُ كَلَّ بيعت كرلو\_

ا حنف رها لنيو: کیا آپ علی رها لنیو کی خلافت پر راضی میں؟

حضرت عا تشه مِثْنَ فيهِ: بإن!

حضرت عائشہ رہی نیا کا بیچکم ملنے کے بعد میں مدینہ واپس آیا اور وہاں پہنچ کرمیں نے حضرت علی رہی نیفنہ کی بیعت کرلی۔اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے پاس بصرہ چلا آیا اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب خلافت کا معاملہ منجل گیا ہے اور اب اس میں کوئی رکاوٹ باتی ندر ہی۔

## ا حنف رضائفیوز کی پریشانی:

احنف بڑگتا کہتے ہیں میں ہنوز بھرہ ہی میں مقیم تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ ام المومنین حضرت عاکشہ بڑکتے اور طلحہ و زبیر بڑکتا لشکر لیے ہوئے خریبہ کے ایک کنارے پرتشہر ہے ہوئے ہیں۔ میں نے اس مخبر سے سوال کیا کہ آخریہ لوگ کس ارادے ہے آئے ہیں۔

مخبر: ان لوگوں نے مہیں بلایا ہے اور حضرت عثان بھائٹنز کے قصاص کے لیےتم سے مدد کے طلب گار ہیں۔

احف رہی گئے گہتے ہیں بین کرمیں عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کیونکہ بیہ ہر گزممکن نہ تھا کہ میں ان لوگوں کی رسوائی کا سبب بنیا جن کے ساتھ ام المومنین اور رسول اللہ می گئی کے حواری موجود ہوں۔ میرا دل ہر گزیہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابلے برجاؤں۔

دوسری جانب یہ بھی ایک ناممکن مسلہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکر حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی ہمائتوں مقابلے پر جاؤں حالانکہ انہی لوگوں نے مجھے علی ہمائتوں کی بیعت کا حکم دیا تھا۔

ا حنف مِن عَنْهُ كَى حضرت عا مُشه مِنْ عَيْدِ عَلَى اللهِ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

آ خرکار میں ان لوگوں کے پاس گیا۔ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عثمان مٹاٹھ مظلوم شہید کیے گئے ہیں تم ان کا قصاص لینے کے لیے ہماری مدد کرو۔

ا حنف رہی گئیں: میں نے عرض کمیا اے ام المومنین ایس آپ کواللہ کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بیدریا فت کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ نے فرمایا تھا علی رہی گئیں گی۔

حضرت عاکشہ رہی ہیں۔ تم سی کہتے ہولیکن حالات بھی توبدل گئے ہیں۔

اس کے بعد میں نے طلحہ وزبیر بھی اسلام سے سوال کیا اے رسول اللہ کھی کے حواری کیا میں نے آپ سے بیسوال نہ کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ دونوں حضرات نے مجھے علی وٹاٹھ کی بیعت کا حکم دیا۔

### احنف مناتشهٔ کی جنگ سے علیحد گی:

احف رہائیں کہتے ہیں میں نے ام المومنین اور طلحہ و زہیر بڑی ہے کے سامنے تین صورتیں پیش کیں کہ یا تو وہ مجھے جسر کی طرف جائے۔ دیں تا کہ سرز مین مجم میں بہنچ کر میں اس وقت تک علیحدہ بیٹھار ہوں جب تک اللہ تعالی اس اختلاف کا فیصلہ نہ فرما دیں یا ام المومنین بڑتھا مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تا کہ میں وہاں جا کرخاموش بیٹھ جاؤں اور فیصلہ کا انتظار کرتا رہوں یا قریب ہی کسی مقام پر مجھے علیحدہ بیٹھ جانے کی اجازت دیں۔

ام المومنین وغیرہ: ہم اس معاملہ پرغور کر کے تنہیں اپنے فیصلہ سے مطلع کر دیں گے۔لیکن پچھ دیر بعد ان لوگوں نے فرمایا تم جسر جاسکتے اور اور اپنے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔لیکن تم جیسے عقلمند انسان کا اپنے دور چلے جانا مناسب نہیں۔للہٰ اتم قریب ہی رہو۔ تا کہ تہمیں تمام حالات معلوم رہیں اور علی بڑا تھنا کے طریقہ کارکو بھی تم دیکھ سکو۔

اس فیصلے کے بعد احنف مٹالٹنز نے حلمجاء مقام میں گوششینی اختیار کرلی بیہ مقام بھرہ سے چیمیل تھا احنف مٹالٹیز کے ساتھ چھ

ہزارآ دی جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔

احنف بھائٹنئ کہتے ہیں کہ میری علیحد گی کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اورسب سے اوّل حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ رہائٹنئ شہید ہوئے ۔ کعب بن سورقر آن اٹھائے ہوئے دونوں لشکروں کو حکم قر آن قبول کرنے کی دعوت دےرہے تھے ۔لیکن کسی نے قبول نہ کیا حتیٰ کہ دونوں طرف کے بہت ہے آ دمی ختم ہو گئے ۔

#### شهاوت زبير مناتثيٌّ كاواقعه:

حضرت زبیر رہی گئز جنگ سے علیحدگی اختیار کر کے صفوان چلے گئے۔ بیہ مقام بھرہ سے اتنے ہی فاصلے پر واقعہ ہے جتنا کہ
قادسیہ۔ بنومجاشع کا ایک شخص نعر نامی راہ میں ملا۔اس نے ان سے عرض کیا اے حواری رسول اللہ مرکتی آپ کہاں جارہے ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلئے میں آپ کواپی پناہ میں لیتا ہوں آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھے سکتا۔ حضرت
زبیر بھالٹنداس کے ساتھ احف بھالٹند کے پاس چلے گئے اور اس شخص کی امان کو منظور کرلیا۔ احف بھالٹند نے عرض کیا۔اب آپ مجھے
کیا تھم دیتے ہیں۔

حفزت زبیر بخاتیٰن: مسلمانوں نے ایک دوسرے کوتلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اس لیے اب سب سے بردی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر بخاتیٰن نعر کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔

سیتمام با تیں عمیر بن جرموز' فضالۃ بن حابس اور نفیع بھی من رہے تھے۔ یہ تینوں زبیر مخالفۂ اور نعر کے پیچھے لگ گئے اس وقت حضرت زبیر مخالفۂ ایک کمزور سے گھوڑے پرسوار تھے۔عمیر بن جرموز نے ان کے پیچھے سے نیزے کا وار کیا۔لیکن وار او چھا پڑا' حضرت زبیر مخالفۂ نے بلٹ کرحملہ کیا ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کواپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے نافع اور فضالہ کوآ واز دی یہ دونوں اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور تینوں نے مل کر حضرت زبیر رٹھاٹھ' کوشہید کردیا۔

احنف مِن لِثَنة كابيتِمام واقعِه يعقوب بن ابرا بيم نے عمر بن جاوان ہے بھی نقل كيا ہے۔

## باشم بن عتبه رمالتَّهُ كي كوفه روا نكى:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور ابن ابی لیگی کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی لیگی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی رفی گئن ربذہ میں مقیم تھے تو ان کی خدمت میں کوفہ سے ہاشم بن عتبہ رفی گئن حاضر ہوئے اور انھوں نے محمہ بن ابی بکر ہیں ہے وہ او ہاں جو حالات پیش آئے تھے اور ابوموی رفی گئن نے جو مدد دریئے سے انکار کیا تھا۔ یہ تمام واقعات بیان کیے ۔ حضرت علی رفی گئن نے بیہ تمام واقعات سن کرفر مایا۔ میں نے ابوموی رفی گئن کومعزول کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اور مجھے سے اشتر نے کوفہ کی امارت کی درخواست بھی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوموی رفی گئن کے نام ایک خط لکھی کرروانہ کیا:

'' میں ہاشم بن عتبہ بڑاٹھ؛ کوتہارے پاس روانہ کرر ہا ہوں تم ان کے ساتھ کوفہ سے میری مدد کے لیے آ دمی روانہ کرو میں نے تہمیں کوفہ کا والی اسی لیے بنایا تھا کہ تم حق پرمیری اعانت کرو''۔

یہ خط پہنچنے کے بعد حضرت ابوموی رہائٹیز نے سائب بن مالک اشعری دہائٹیز کوطلب فر مایا اور انہیں خط پڑھ کرسنایا اور ان سے رائے

طلب کی ۔انھوں نے فرمایا۔ خط آپ کے نام ہےاگر آپ اس پڑمل کرنا جا ہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس جنگ میں شرکت ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔

ہاشم بن عتبہ بنالٹنڈ نے یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت علی بٹاٹنڈ کو خط تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ یہاں میرا واسط ایک ایسے خص سے پیش آ رہا ہے جس میں انتہائی غلو پایا جاتا ہے۔ شخص انتہائی مشاق ہے کینداور عداوت اس کے لب ولہجہ سے ظاہر ہے۔ ہاشم نے بیخط کل بن حلیفۃ الطائی کے ذریعہ حضرت علی بٹاٹنڈ کی خدمت میں روانہ کیا۔

### حضرت ابوموسیٰ مِنْ عَنْهُ کیمعزولی:

ہاشم کا خط پہنچے کے بعد حضرت علی معلقہ نے حضرت حسن اور عمار بن یاسر میکاتی کوکوفہ روانہ کیا۔تا کہ بیلوگ اہل کوفہ کو حضرت علی معلقہ کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی معلقہ کو علی معلقہ کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی معلقہ کو ایک خطتح ریکیا۔اس میں لکھا:

'' مجھے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہیں تبہارے عہدے سے سبکدوش کردیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس نیک کام میں تبہارا کوئی حصہ نہیں لکھا ہے میں حسن بن علی اور عمار بن یا سر رہوش کواس لیے روانہ کررہا ہوں تا کہ وہ لوگوں کومیری امداد پر آمادہ کریں اور قرظة بن کعب رہا تھا۔ کوشہر کا والی بنا کر بھیج رہا ہوں ۔ تم ذلیلا نہ اور عاجز انہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپر دکر دواگر تم نے حکومت ان کے سپر دنہ کی تو میں نے حکم دیا ہے کہ قرظہ رہی گئی تم سے زبر دستی حکومت چھین لیں ۔ اگر تم نے حکومت دیے میں اس سے مقابلہ کیا اور پھر وہ کا میاب ہوگیا تو وہ تبہاری جڑیں کاٹ کر پھینک دے گا''۔

پیخط جب حضرت ابومویل مخاتمیًا کے پاس پہنچا تو و وفوراً حکومت سے علیحدہ ہوگئے۔

## حضرت حسن معالثًة؛ كي تقرير:

''ا. اس ويتا

''اے لوگو! امیر المومنین رہی گئی: فرماتے ہیں میں نے جواتنا طویل سفر اختیار کیا ہے تو اب وہ دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اس میں میری حیثیت ایک ظالم کی ہوگی یا ایک مظلوم کی میں ہراں شخص کو جوحقوق خداوندی کا پاس کرتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ فوراً میری مدد کے لیے روانہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر میں مظلوم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی چا ہیے اور اگر میں ظالم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی چا ہیے اور اگر میں ظالم ہوں تو اسے مجھ سے مطالبہ کرنا چا ہیے۔ خدا کی قسم طلحہ وزبیر بڑی ہے اوہ اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے اوّل میری بیعت کی تھی اور ان دونوں ہی نے سب سے پہلے غداری کی ہے تو کیا میں مال قربان کر کے یا تھم تبدیل کر کے ان کی خوشی پوری کرسکتا ہوں تم سب لوگ فوراً یہاں سے کوچ کر داور لوگوں کو بھلائی کا تھم دو۔ اور برائی سے روکو''۔

### حضرت على مِنْ عَنْهُ كَيْ كُرامت:

عمرونے ابوالحن ابو مخف ' جابراور شعبی کے حوالے سے ابوالطفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی پڑا ٹیڈنے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے یاس کوفہ سے بارہ ہزار لشکر آ رہا ہے۔ جب بیاشکر آ یا توذی قار کے ایک کونہ پرایک شخص نے بیٹھ کراس لشکر

كوشاركيا تواس ميں ايك آ دمي كم تھانەزيادہ۔

كوفى لشكر:

عمرونے ابوالحن'بشربن عاصم'محمد بن ابی لیل کے حوالے ہے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کا میقول بیان کیا ہے کہ حضرت علی من تھنا کا میقول بیان کیا ہے کہ حضرت علی من تھنا کا میدوں بینہ امداد کے لیے کوفیہ سے بارہ ہزار کالشکرآیا تھا۔ اور بیسات حصول پر منقسم تھا۔ ایک حصہ میں قریش' کنانہ اسد تمہم' رباب اور مزینہ شامل تھے۔ ایک حصہ میں بنوبکر بن واکل اور بنوتغلب تھے ان کے امیر وعلۃ بن مخدوج الذبلی تھے ایک حصہ مذجج اور اشعر نہیں بر مشمل تھان کے امیر مجر بن عدی تھے ایک حصہ میں بجیلہ' انجاز مشم اور از دشامل تھے۔ ان کے امیر مختف بن سلیم الاز دی تھے۔ حضر ہے کی بصرہ آئمہ د:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمۃ بن محارب کے ذریعہ قیا دہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تائید نے ذی قار سے کوج فرما کر بھرہ کے سامنے زاویہ میں قیام کیا احف بن قیس رہی تیند نے حضرت علی رہی تیند کے پاس کہلا کر بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں اور اگر آپ فرما ئیس تو چار ہزار تلواریں آپ کے مقابلے سے روک دوں ۔ حضرت علی رہی تیند نے احف رہی تیند کے پاس کہلا کر بھیجا ہے ہا کہلا یا اس لیے تا کہ ان کی میں گئی ہے ۔ احف رہی تاکہ ان کی جنگ صرف اللہ عزوجل کی خاطر ہو۔ حضرت علی رہی تیند نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو جنگ سے روک رکھو۔

### شقيق بن توركي آمد:

حضرت علی بیخاتین کالشکرزاویہ سے چل کرعبداللہ بن زیاد کے قصر کے سامنے جا کرکھہرا۔حضرت عا کشہ بڑی بیٹا بھی فرضہ سے اپنا لشکر لے کریمبیں آ گئیں اور دونو ل لشکروں نے ایک دوسرے کے رو برو پڑاؤ ڈالا۔

اسی دوران شقیق بن ثورنے عمر و بن مرحوم العبدی کے پاس آ دمی روانہ کیا کہتم بھی کشکر لے کر آ و اور راہ میں مجھے ساتھ لیتے جانا۔ میر اارادہ کشکر علی می گئر میں شمولیت کا ہے بید دونوں شخص بنوعبدالقیس اور بنو بکر بن وائل کوساتھ لے کر آئے اورامیرالمومنین کے کشکر میں شامل ہو گئے لوگوں کا ان قبیلوں کے بارے میں بیہ خیال تھا کہ بیہ قبیلے جس کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں وہ ضرور کا میاب ہوتا ہے۔

۔ مقیق بن ثورنے ان قبیلوں کا حجنڈ ااپنے غلام اشراشہ نائی کو دے دیا اس پر وعلۃ بن محدوج الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم نے حسب ونسب کا پچھ بھی خیال نہ کیا اور اپنی تو م کی عزت اشراشہ کے ہاتھ میں دے دی۔ شقیق نے اسے جواب یس کہلا کر بھیجا کہ جس طرح آج ہم نے اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اسی طرح تم بھی اپنی بڑائی کا خیال ترک کردو۔

ید دونوں لشکر آمنے سامنے تین روز تک تھہرے رہے اس دوران میں ان لشکروں میں کسی قتم کی جنگ نہیں ہوئی۔ حسرت علی رہا تین کے پیغا مبرلشکر عائشہ رہی بیٹا میں آجارہے تھے اور آپس میں پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔

حضرت علی مِنْ النِّيرُ کی طلحہ وزبير مِنْ ﷺ ہے گفتگو:

عمرونے ابوبکرالہذ کی کے ذریعہ قیادہ کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مخالفتنانے زاویہ سے طلحہ وزبیر بنگ شٹا ورحضرت ما کشہ

بیجینی کے نشکر کی جانب کوچ کیا ادھرلشکر عاکشہ میجینی بھی فرضہ سے نشکر علی بٹائٹن<sup>ہ</sup> کی جانب بڑھ رہاتھا بید دونوں نشکر نصف جمادی الآخر ٹی عبیداللّٰہ بن زیاد کے قصر کے سامنے تھم رے بیے جعرات کاروز تھا۔

جب دونوں لشکر آمنے سامنے تلم ہر گئے تو حضرت زبیر رہی تھ ہتھیا رپین کراور گھوڑے پرسوار ہوکر میدان میں نکلے لوگوں نے حضرت علی بھی تھی سے کہا کہ بیز بیر رہی تھی جارہے ہیں۔حضرت علی معی تھی نے فرمایا: زبیراور طلحہ بھی تین زبیر رہی تھی اس لائق ہیں کہا گر انہیں اللّٰہ یا دولا یا جائے تو وہ طلحہ رہی تھیٰ کی بہنسیٹ زیادہ خدا کا خوف کر سکتے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ رٹائٹۂ جاتے ہوئے نظر آئے۔حضرت علی رٹائٹۂ ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے حتی کہ ان تینوں حضرات کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔حضرت علی رٹائٹۂ نے ان دونوں سے مخاطب ہوکر فر مایا: '' تم دونوں نے بہت سالشکر' سامان حرب اور گھوڑ ہے جمع کر لیے ہیں لیکن بیتو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیعد لیے کون ساعذر تیار کیا ہے۔تم دونوں اللہ سجانہ تعالیٰ سے ڈرواور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جوسوت کا تینے کے بعد

سیے بون ساعذر تیار لیا ہے۔ کم دوبوں اللہ سجانہ تعالی سے ڈرواوراس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جوسوت کا نیخ کے بعد اسے ریزہ ریزہ کردیا کرتی تھی۔ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں کیا تم پرمیرا خون اور مجھ پرتمہارا خون حرام نہیں ۔ وہ کسیں سے جسرے ایم وقت سے نہ سے دیں مذہب سال سے ہوں''

کون ی وجہ ہے جس کے باعث تمہارے نزد یک میراخون حلال ہوگیا ہے؟''۔

حضرت طلحه مِنْ التُّمنَا: آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان مِنالتَّمنا کے قُل پرا بھارا تھا۔

حضرت علی مٹی ٹینٹنز جس روز اللہ تعالی لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیں گے اس روز لوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے۔اے طلحہ مِنائِنُونہ تم حضرت عثمان مٹی ٹینڈز کے خون کا مطالبہ کرز ہے ہوتو اللہ تعالی ان کے قاتلین پرلعنت فر مائے۔

اے زبیر و التی اکا تہمیں وہ دن یا دنہیں جس روزتم رسول اللہ و اللہ و اللہ علیہ کے ساتھ بنوغنم کے محلّہ سے گزرر ہے تھے تو حضور میری جانب دیکھ کر بننے اور تم حضور کی جانب دیکھ کر بننے لگے اور تم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ بیابوطالب کا بیٹا اپنی برائی سے اور سے بازنہیں آتا تمہاری اس بات پر نبی کریم و کھی نے ارشاد فر مایا تھا۔ ابوطالب کے بیٹے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے تم سے مخاطب ہو کر فر مایا اے زبیر! تم ایک روز اس سے جنگ کرو گے عالا نکہ تمہاری زیادتی ہوگئی ۔۔

حضرت زبیر رہی گئیں: تم نے سے کہا ہے اور خدا کی قتم!اگر مجھے حضور کا پیغے سے یا دہوتا تو میں ہر گزیہ سفر نہ کرتا اور خدا کی قتم! اب میں تم سے ہر گزیھی جنگ نہ کروں گا۔

اں گفتگو کے بعد حضرت علی ہماٹتی واپس جلے آئے۔

حضرت زبیر رمالتّه: کی جنگ سے علیحدگی:

حضرت زبیر مخاتفۂ چونکہ بیعہدفر ما چکے تھے کہ وہ حضرت علی مخاتفۂ سے جنگ نہ کریں گے اس لیے وہ اس قہد کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ بڑتھ کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا اے ام المومنین آپ کا جو فیصلہ ہے تو غور وفکر کے بعد میں آپ کے فیصلہ سے منفق نہیں ۔

حضرت عائشہ ہی ہے: آخرتمہارا کیاارادہ ہے؟

حضرت زبیر مٹی ٹینئۃ: ۔ میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ کرخود کہیں چلا جاؤں ۔

عبداللہ بن زبیر مخالفہ: پہلے تو تم نے بیدو غار کھودے اور جب لوگ اُن غاروں میں گرنے لگے تو تم انہیں جھوڑ کر جانا چاہتے ہو دراصل علی بن ابی طالب مخالفۂ کے جھنڈے دیکھ کرتمہیں یقین ہوگیا ہے کہ ان کے بیچے تمہاری موت ہے اس لیے تم میدان جھوڑ رہے ہو۔

حضرت زبیر بڑھاٹیں: میں متم کھا چکا ہوں کہ اب علی رٹھاٹیز سے جنگ نہ کروں گا اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یاد دلائی تھی۔

عبدالله رخاتین: تو آپ اپنی شم کا کفاره دے دیجے اور جنگ تیجے۔

اس گفتگو کے بعدعبداللہ بھائٹنز نے حضرت زبیر رہی ٹیڈ کے غلام کھول کو بلایا اورا سے آزاد کر دیا اس واقعہ کوعبدالرحمٰن بن سلیمان انتہی نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے ہے

لَسمُ اَرَكَسالُيَوُمِ اَحَسا إِحُوانِ اَعُسجَسبَ مِسنُ مُّكفَّرِ الْآيُسمَسانِ بِالْعِتُقِ فِي مَعُصِيَتِهِ الرَّحُمَان

> يُعْتِقُ مَكُمُولًا لِّصَوْنِ دِيُنِهِ كَسِفَّسِارَةً لِّلَّهِ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَالنَّكُثُ قَدُ لَاحَ عَلَى حَبِينِهِ

ﷺ: اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکول کوآ زاد کیا اور اس طرح قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے بیٹے کی نظر میں قسم تو ڑوینا زیادہ بہتر تھا''۔

### حضرت عمران بن حصيين ملاتنة اور بنوعدي كا فيصله:

حضرت عمران بن حصین ہی تھنئے نے اپنے قبیلہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہتم احنف ہی تھنئے؛ کی طرح دونوں فریق سے علیحدہ رہو اس کے بعد حضرت عمران ہی تھنئے نے عدی کے پاس قاصد بھیجا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تواس نے بنوعدی کومبجد کے دروازے پر جمع کیا اور کہا کہ ابو نجید عمران بن حصین بہاڑ پر بکریاں اور اور کہا کہ ابو نجید عمران بن حصین بہاڑ پر بکریاں اور بھیڑیں لے کرچلا جاؤں اور وہاں میں ان کا دودھ پیا کروں اوران کے بال کا ٹاکروں تو مجھے یہ اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعت میں شامل ہوکر دوسر نے فریق پرایک تیر چلاؤں۔

اس پر بنوعدی نے ایک آواز ہوکر جواب دیا کہ خدا کی شم ہم رسول الله مالیا کا روجہ کو ہر گر نہیں چھوڑ سکتے۔

عمرو بن علی نے یزید بن زریع اور ابولغامۃ العدوی کے ذریعہ جمیر بن الربیع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمران بن رہ گھنا نے مجھے بلایا اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سب کو جمع کر کے ان سے کہو کہ رسول اللہ کا گھا کے صحافی عمران بن حصین رہ گھنا نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔ وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور اس اللہ کی قتم کھا کر فرماتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ مجھے یہ پیند ہے کہ میں ایک حبشی غلام ہو جاتا جس کے ناک کان کٹے ہوتے اور پہاڑ کی چوٹی پرمرتے دم تک بکریاں چرا تا رہتا لیکن یہ پیندنہیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے تھی کے ساتھ شریک ہوکر دوسرے پرتیر چلاؤں۔

جب قاصد وہاں پہنچا اور اس نے بنوعدی کوجمع کر کے حضرت عمران بن حسین مِحافِقۂ کا میہ پیغام پہنچایا تو تمام رؤ سائے قبیلیہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! ہم بھی رسول القد مرتبط کی زوجہ کونہیں چھوڑ سکتے۔

اس طرح ابل بصرہ کئی فرقوں میں منقسم تھے۔ایک جماعت تو طلحہ وزبیر بٹن تیا کے ساتھ تھی دوسری جماعت علی مخالٹیؤ کے ساتھ اور تیسری جماعت کسی کے ساتھ بھی جنگ میں شامل نہ ہونا چاہتی تھی۔

### كعب بن سوركي كوشش:

حضرت عائشہ بنجی جس مکان میں تشریف فر ماتھیں اسے چھوڑ کر قبیلہ از دمیں تشریف لے آئی تھیں اور مسجد حلوان میں قیام فر مایا۔ آئندہ جنگ اُتھی از دیوں کے میدان میں ہوئی تھیں۔ان از دیوں کا سر دارصبرہ بن شیمان تھا اس سے کعب بن سور نے کہا کہ اشکر جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھران کا رکنا مشکل ہوجا تا ہے تم میری بات مانو اور جنگ میں ذرا سابھی حصہ نہ لواورا پی قوم کو لے کر علیحدہ ہوجاؤ۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ صلح نہ ہو سکے گی۔اس لیے تم قبیلہ مضرا ور ربیعہ کو آپس میں لڑنے دو۔اگر میں کی کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اوراگر بیدونوں آپس میں لڑتے ہیں تو کل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔

صبرہ نے جواب دیا مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک نصرانیت باقی ہے۔ کیا تو یہ جاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح سے علیحدہ رہوں؟ اور کیا تو یہ جاہتا ہے کہ اگر سلح نہ ہوتو میں ام المومنین اور طلحہ وزبیر بھت کا کورسوا کردوں۔اور حضرت عثمان ہی تھند کے خون کا مطالبہ ترک کردوں۔خدا کی تشم میں تو ایسا ہرگز نہ کروں گا الغرض اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرلیا۔

#### بنوحنظله كافيصليه:

سری نے شعیب 'سیف اور ضریس البجلی کے حوالے سے ابن تعمیر کا یہ بیان میرے پاس تحریر کر کے روانہ کیا۔ کہ جب احنت بن قیس 'حضرت علی بڑی ﷺ کے پاس سے واپس لوٹا تو اس کی ملاقات ہلال بن وکیج بن مالک بن عمرو سے ہوئی ہلال نے اس سے دریافت کیا' کیا ارادہ ہے؟

احنف مِثاثِیُّهُ: بعلیحده رہنے کا لیکن تمہارا کیاارادہ ہے؟

ہلال: امالمومنین کی حمایت کرنے کا۔ کیاتم ہمارے مردار ہوتے ہوئے ہماراساتھ حجھوڑ دوگے؟

ا حنف رخی تنز: میں تو آئندہ اس وقت بھی سردار ہوں گا جب توقتل کر دیا جائے گا اور میں زندہ ہے جاؤں گا۔

ہلال: پیسے مکن ہے حالانکہ تو تو بوڑھا آ دی ہے۔

بنوسعد نے احف رہی تائیں کا ساتھ دیا اور ان لوگوں نے جنگ سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے وادی السباع میں جا کر قیام فر مایا اور بنو خظلہ نے ہلال کا ساتھ دیا اس طرح بنوعمرو نے ابوالجر باء کا۔ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں حصہ لیا۔

#### بنوضبه كافيصله:

سری نے شعیب' سیف اور محمد کے حوالے سے ابوعثمان کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا۔ کہ جب احنف ہمائشہ حضرت

علی ہوٹاٹنڈ کے پاس سے واپس آئے توانہوں نے آ کرفلبیارزیدکوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم اس جنگ سے علیحد در ہوادران دونوں فریقوں کا ساتھ چھوڑ دوخواہ یہ کامیاب ہوں یا ٹا کام۔

منجاب بن راشد نے چلا کر کہاا ہے بنور با بُتم ہرگز اس جنگ ہے علیحدہ نیدر بنا۔ بلکہاس میں شریک ہوکراس کی کا میا ب یُض باب ہونا۔

اس طرح اس قبیلہ میں پھوٹ پڑگئی۔احنف بٹاٹٹونے بنوتمیم کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم لوگ اس جنگ سے علیحدہ رہنا۔ اورکسی کا ہرگز ساتھ مندوینا خواہ وہ کامیاب ہویا نا کام۔

ریئن کرابوالجر باء کھڑا ہوا۔ یہ بنوتمیم کی شاخ بنوعثان بن مالک بن عمر و سے تھا۔اس نے کہااے بنوعمرو بن تمیم تم اس جنگ میں ضرور شریک ہونا تا کہاس کی کامیا بی سے تم فائدہ اٹھا سکویہ ابوالجر باء بنوعمرو بن تمیم کا سردار تھا۔اور بنوضبہ کا رئیس منجاب بن راشدتھا۔

جب احنف وٹالٹنڈ نے زیدمنا قاکوآ واز دی اوران سے بیدکہا کہتم اس جنگ سے علیحدہ رہنا اور دونوں فریق میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا۔ تو ہلال بن وکیج نے جواب میں کہا اے زیدمنا قاتم ہرگز علیحدہ نہ رہنا اوراس کے بعد ہلال نے بنو حظلہ کوآ واز دی اوراس سے کہاتم لوگ جنگ میں ضرور شریک ہونا یہ ہلال بنو حظلہ کا رئیس تھا۔ صرف بنوسعد نے احنف رٹھاٹھ کی بات کوقبول کیا۔ اور ان لوگوں نے وادی السباع جاکر گوشہ نشینی اختیار کرلی۔

#### سر داران نشكر :

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ بنو ہواز ن' بنوسلیم اوراع از کا امیر مجاشع بن مسعود السلمی تھا عامر کا سر دارز فر بن الحارث مخطفان کا اعصر بن النعمان البا بلی اور بکر بن وائل کا مالک بن مسمع تھا اور قبیلہ بنوعبد القیس اگر چہ حضرت علی رہی تھا کی تھا لیکن اس میں سے صرف ایک شخص جنگ میں شریک ہوا۔ باقی علیحدہ رہے۔ بکر بن وائل میں سے بچھ جنگ میں شریک ہوئے اور بچھ جدار ہے اور جو علیحدہ بیٹھے رہے ان کا سر دار سنان تھا۔

قبیلہ از دتین سرداروں پرمنقسم تھا۔ صبر ہیں شیمان ۔ مسعود اور زیاد بن عمر و مضر کا رئیس 'خیر بیت بن راشد اور قضاعہ اور ان کے حلفاء رعمی الجرمی کے ماتحت تھے۔ بیاس سردار کالقب ہے اور اس سے وہ مشہور ہے۔ بقیہ تمام اہل یمن پر ذوالآجرۃ الحمیری رئیس تھا۔

### صلح کی تو قعات

طلحہ و زبیر بڑتھ نے زابوقہ ہے آگے بڑھ کرارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے ان کے ساتھ تمام مفر بھی گئیں سے ساتھ تمام مفر بھی بھیں سے ساتھ تمام مفر بھی بھین سے ۔ان لوگوں میں صلح میں کشہرے ہوئے تھے۔انھیں بھی بھین سے سے ساتھ میں مقرور ہوجائے گی۔حفرت عائشہ بڑتھ مجد حدان میں مقیم تھیں اور بقیہ فشکر زابوقہ میں تھہرا ہوا تھا۔ بیتمام لشکر مذکورہ امراء کے ماتحت تھا اس کشکر کی مجموعی تعداد تمیں بزار تھی۔

ان لوگوں نے جکیم اور مالک کوحضرت علی مٹالٹیز کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلہ پر قائم ہیں جوقعقاع ہٹاٹیز کر کے گئے تھے۔

آپ سامنے تشریف لے آپئے اس کے بعد طلحہ و زبیر بیائی انشکر علی کی جانب بڑھے اور ادھر سے حضرت علی موافقۂ آگے بڑھ کرآگے حتی کہ دونوں لشکرایک دوسرے کے مدمقا بل گھبر گئے۔ ہر قبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مدمقا بل تھا۔مصرمصر کے مقابلے پر'ر ببعہ ربیعہ کے مقابلے پر اور اہل یمن یمنیوں کے مقابلے پر۔ان میں ہے کسی کوسلے کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ بیتمام قبائل ایک دوسرے کے لشکر میں آتے جاتے اور باہم ملتے جلتے۔ان سب میں ہروقت صلح ہی کا تذکر دھا۔

حضرت علی بڑھائیں کے ساتھ ہمیں ہزارلشکر تھا اور اہل کوفہ کے سردار وہی لوگ تھے جو کوفہ سے آتے وقت تھے۔ قبیلہ عبدالقیس تین سرداروں کے ماتحت تھا۔ جذیمہ اور بکرابن الجارود کے ماتحت تھے۔ شہری عبداللہ بن السوداء کے اور ہجروا لے ابن الاشج کی ماتحت میں تھے۔ جان اور کا شتکاروں کا رئیس میں تھے۔ جان اور کا شتکاروں کا رئیس میں تھے۔ جان اور کا شتکاروں کا رئیس دنور بن علی تھا۔ حضرت علی بڑھٹی جب ذوقار پہنچے تھے تو ان کے ساتھ دی ہزار لشکر تھا اور دی ہزار لشکر کوفہ سے آیا تھا اس طرح اس کی تعداد ہیں ہزار ہوگئی تھی۔

### محمر بن الحفيه كي روايت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' بشیر بن عاصم' فطر بن خلیفہ اور منذرالثوری کے حوالے سے محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم مدینہ سے چلتو ہماری تعداد صرف سات سوتھی سات ہزارلشکر کوفہ سے مدد کے لیے آیا اورا دھرادھر سے دو ہزارا فراداور آ کر شامل ہوگئے ۔ان میں اکثریت بنو بکر بن واکل کی تھی۔ سامی کہا جاتا ہے کہا طراف سے آنے والوں کی تعداد چھے ہزار تھے۔ صلح کا فصلہ:

محمداور طلحہ بی تینا کا بیان ہے کہ جب بید دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھیر گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو حضرت علی بناتی اس کے برصے۔ ادھر سے حضرت زبیراور طلحہ بی تینا بھی بڑھے۔ دونوں شکروں کے درمیان ان متنوں کی ملاقات ہوئی اور اختلافی امور پر گفت وشنید کے بعد متنوں اس نتیجہ پر پہنچ کے صلح سے بہتر کوئی شے نہیں اس لیے آپس میں ہرگز نہ لڑنا چا ہے ورنہ اختلافات بڑھتے چلے جا کیں گے الغرض اس فیصلہ کے بعد حضرت علی بن ٹاٹی اپنے لشکر میں واپس آگئے اور طلحہ وزبیر بڑتا تھا اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔



#### باب۸

# جنگ جمل

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تھنا م کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھنا کو حضرت زبیر وٹالٹھنا اور حضرت طلحہ دفائن کے پاس روانہ فر مایا۔ ادھر طلحہ وزبیر نے محمہ بن طلحہ بڑا تھنا کو تعفی عبداللہ بن عباس بڑا تھا کہ من الکھ منظو کے لیے حضرت علی بخالت کی پاس بھیجا ان دونوں قاصدوں نے دونوں لشکروں میں پہنچ کرصلح کی گفتگو کی اور تمام شرا لکھ سال کہ کہ کہ مندوں کے سے دانوں الآخر میں پیش آیا جب شام ہوئی تو حضرت طلحہ وزبیر بڑا تین نے اپنے لشکر کے سرداروں کے پاس کہلا کر بھیجا کہ جماری غرض وغایت قاتلین عثان بڑا ٹھنا کہ باری خرص وغایت قاتلین عثان بڑا ٹھنا کہ کہلا کر بھیجا۔

لوگوں نے اعلان صلح کی وجہ سے نہایت بے فکری کے ساتھ رات گز اری حتیٰ کہ جب سے بیا ختلا فات رونما ہوئے تھے اس و وقت سے لے کر آج تک اطمینان کی کوئی اس جیسی رات نہ گز ری تھی۔

### قاتلىن عثان رخالتْهُ كى شىطنت:

وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان مخاتئے کوشہید کیااوران کے تل میں شریک کارتھے پوری رات جا گئے رہے۔اب سب میں مجلس مشاورت گرم تھی حتیٰ کہ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ خاموثی کے ساتھ جنگ چھیٹر دینی چاہیے۔ان کے بیتمام مشورے انتہاں پوشیدہ طور پر طے پائے کیونکہ ان لوگوں کو بیزا ہوگیا تھا کہ سلے سے نہیں نقصان پنچے گا۔

بیشیاطین صبح اندهیر کے شکر سے نگے اور ان کی آمد کی ان کے پڑوسیوں تک کوخبر ندہوئی۔ بیتار کی ہی میں فیصلہ کرکے باہر نکل آئے تھے ان قاتلین میں سے معزی معنر قبیلہ کی طرف گئے اور رہیعہ قبیلے کے آوی قبیلہ رہیعہ کی طرف اور یمنی یمنیوں کی جانب بڑھے اور ان پرحملہ کردیا۔ اس پرایک شور کچ گیا۔ اور اہل بھرہ اور دیگر قبائل نے اپنے اپنے حامیوں کو پکار ناشروع کردیا۔ حضرت طلحہ و زبیر بڑی ہے معنری سرداروں کے ساتھ معلومات کے لیے باہر نکلے ان دونوں نے میمند کی جانب جو قبیلہ رہیعہ پرمشمل تھا۔ عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور میسرہ کی طرف عبدالرحمٰن بن عمّا ب بن اسید بڑا تھی کو بھیجا اور خود دونوں قلب میں شہر گئے اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ نے رات کو جملہ کردیا ہے۔

حضرت زبیر وطلحہ بڑاتی ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ علی وٹاٹیواس وقت تک بازنہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیس گے۔اوراس طرح ایک حرام کام کوحلال نہ بنالیس گے اس کے بعد بید دونوں اہل بھر ہ کو واپس لے کرلوٹے ان کی صف بندی کی حتیٰ کہ پورالشکرمحاذیر صفیں درست کر کے کھڑا ہو گیا۔

جب حضرت علی بھاٹین اور اہل کوفہ کے کا نول میں بیشور پہنچا اور اہل کوفہ نے حضرت علی بھاٹینا کے قریب ایک آ دمی اس لیے حصور رکھا تھا کہ اگر کوئی حملہ وغیرہ ہوتو وہ اطلاع دے سکے جب بیشور مجاتو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تورات خیریت سے گذری کیکن

ابھی بچھ دیرقبل بچھآ دمی ادھر بڑھے۔ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ جب وہ بیچھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہوہ ایک شخص کے پاس جمع ہیں ہم ان کی طرف بڑھے لیکن اسنے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔

یہ حالات و کی کر حضرت علی مٹائٹڈنے میمنداور میسر ہ کے رؤساء کو تکم دیا کہتم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔اوریہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ طلحہ وزبیر پڑی ﷺ اس وقت تک ہرگز بازنہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیں گے اور اس طرح ایک حرام کام کو حلال کرلیں گے۔میں بیخوب جانتا تھا کہ بیدونوں ہرگز بھی میری اطاعت نہ کریں گے۔

سبائی برابر جنگ بھڑ کا رہے تھے۔حضرت علی جھاٹیئنے نے لوگوں سے چلا کرفر مایاتم لوگ اپنے ہاتھ روک لواور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔حضرت علی مٹاٹیئا وران کے ساتھیوں کی رائے بیٹھی کہاس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر ججت قائم نہ کر دی جائے۔ بیلوگ نہ تو بھا گئے والے کوفل کررہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھار ہے تھے اور دونوں لشکر اسی پڑمل پیرا تھے۔اور دونوں طرف یہی اعلانات ہورہے تھے۔

### حضرت عائشه رجي خطاكي ميدان مين آمد:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ اور ابو عمر وکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ کعب بن تو رحضرت عاکشہ بڑی ہوا کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ میدان میں چلئے کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہیں شاید اللہ تعالی آپ کے ذریعہ صلح کرا دے۔حضرت عاکشہ بڑی ہوا دی میں سوار ہو کیں اس ہودج پر زر ہیں چڑھادی گئی تھیں۔ وہ اپنے عسکرنا می اونٹ پر سوار تھیں جو یعلی بن امیہ دفاتی نے دوسود بنار میں خرید کر دیا تھا۔ جب وہ شہر کے مکانات سے با ہر نگلیں تو شور کی آ واز آنی گئی۔ وہ تھم کئیں۔ راہ میں جب بھی شور کی آ واز آتی وہ تھم رجا تیں ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز آتی وہ تھم رجا تیں ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز تی وہ تیں ایک جگہ وہ تھم کی موئی تھیں کہ انہوں نے ربر دست شور کی آ واز تی وہ تھم رجا تیں ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں ہے ؟

لوگوں نے جواب دیا دونوں شکروں کے ملنے کا۔

حضرت عائشہ وٹی تنے: کیا بیسلم کے ساتھ باہم مل رہے ہیں یا کوئی برائی ہیدا ہوگئ ہے؟

لوَّ : جَنگ شروع ہو گئی ہے۔

حسنرت عا نشد بھی خیا: بتوید دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آواز ہوگی جس نے شکست کھائی ہوگی۔

ابھی حضرت عائشہ بڑن میں کھڑی ہوئی تھیں کہ شکست کی خبر پنجی ۔ اور زبیر بڑن میں سامنے آتے نظر آئے۔ وہ میدان جھوڑ کر دی السباع چلے گئے۔

#### « منرت طلحه رمی الثین کی شها د**ت** :

حضرت طلحہ من تفتیہ جنگ میں مشغول تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کران کے گھٹے میں لگالیکن وہ لڑائی میں برابر مشغول رہے جب ان کا موز ہ خون سے بھر گیا۔اوران کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فر مایا مجھے اپنے بیچھے بٹھا کر کسی الی جگہ لے چلو جہاں میں دم لے سکوں۔وہ غلام انہیں شہر بھرہ میں لے آیا۔حضرت طلحہ رہی گئی نے اس وقت اپنے اور حضرت زبیر رہی گئی کے واقعہ کے بارے میں تمثیلاً بیاشعار پڑھے۔ فَ إِنْ تَكُنِ اللَّهَ مِن حِينَ أَرْمِي وَأَخْطَ أَهُنَّ سَهُ مِي حِينَ أَرْمِي

مَبْرَجَهَ بَهُ: '' کیا حواد ثات نے مجھی کو چھانٹ لیا ہے کہ جب میں تیر مارتا ہوں تو وہ خطاجا تا ہے۔

فَقَدُ ضُيِّعُتُ حِيْنَ تَبِعُتُ سَهُمًا سِفَاهًا مَّا سَفِهُتُ وَضَلَّ حِلْمِي

نَیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ مِیں اپنی بے وقو فی سے خود ہی ہلاک ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ مجھ سکا اور میری عقل جاتی رہی۔

نَدِمُتُ نَدَامَةَ الْكُسُعِيِّ لَمَّا شَرَيُتُ رِضَى بَنِيُ سَهُمٍ بِرِغُمِيُ

تَبِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اَطَعُتُهُ مُ بِفُرُقُ فِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ وَالِلسَّبَاعِ دَصِيُ وَلَحُمِيُ

ﷺ بھی نے ان لوگوں کی اطاعت کی اور آ ل لوئ میں تفرقہ اندازی پیدا کر دی تو ابَ میرا خون اور گوشت درندوں کو ڈال دؤ'۔

جنگ جمل کی دوسری روایت:

امام طبری فرماتے ہیں کہ گزشتہ واقعہ سیف کا بیان کردہ ہے۔لین دوسرے راویوں نے اس واقعہ کواور طرح نقل کیا ہے۔ انہوں نے امام زہری سے اس واقعہ کی کیفیت بیفل کی ہے کہ جب حضرت علی بٹاٹٹۂ کوان ستر آ دمیوں کے قل ہونے کی خبر پنجی جوبھرہ میں تھیم بن جبلتہ العبدی کے ساتھ مارے گئے تھے۔ تو حضرت علی بٹاٹٹۂ بارہ ہزار لشکر لے کر آگے بڑھے اور بھرہ پہنچ۔ اس وقت محضرت علی بٹاٹٹۂ بیاشعار پڑھ رہے تھے۔

يَ اللَّهُ فَ نَسْفُسِنَى عَلَى رَبِيُعَهُ وَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَالَةِ عَلَى مَا الْوَقِيْعَهُ سُنَّتُهَا كَانَتُ بِهَا الْوَقِيْعَهُ

ﷺ: '' کاش! میری جان رہیمہ پر قربان ہو جائے جو بات سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔تمام جنگوں میں ان کی عادت یہی رہی ہے''۔

حضرت على مِنالتُنهُ اورحضرت زبير مِنالتُنهُ كامكالمه:

جب دونوں شکر آ منے سامنے بہنچ گئے تو حضرت علی مٹائٹن گھوڑے پر سوار ہوکر لشکر سے نکلے اور حضرت زبیر رہٹائٹن کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر رہٹائٹن قریب آ گئے تو حضرت علی رہٹائٹن نے ان سے فرمایا۔ پیشکر لے کرتم کیوں آئے ہو؟ حضرت زبیر رہٹائٹن: اس لیے کہ میں آپ کواس خلافت کا اہل اور اپنے سے زیادہ ستحق نہیں سمجھتا۔

حضرت علی برخاتیٰن: حضرت عثان برخاتیٰن کے بعدتم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تہمیں بنوعبد المطلب ہی میں شار کیا کرتے سے لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے تہمیں اس مقام پر پہنچا دیا اور ہمارے اور تہارے درمیان تفریق پیدا کردی اس کے بعد حضرت علی برخاتیٰن تمہارے اس برے گزرے اور مجھ سے فرمایا یہ تیرا پھو پی علی برخاتیٰن نے چنداور باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ مختیا ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا یہ تیرا پھو پی زاد بھائی کیا کہ رہا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور یہ اس کا تجھ برظلم ہوگا۔

یہ من کر حضرت زبیر مخالفہ میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس لوٹے۔خدا کی قتم میں ابتم سے بھی جنگ نہ کروں گا۔

حضرت زبیر رہی کٹنے جب اپنے بیٹے عبداللہ مٹی کٹنے کے پاس پہنچے اور ان سے فر مایا مجھے تو اس جنگ میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔

حضرت زبیر مِعْنَاتُمَّةِ: کیکن میں علی مِعْنَاتُمَّة کے سامنے تھے کھا چکا ہوں کہ میں اس سے جنگ نہ کروں گا۔

عبدالله رہی تین : اپنے غلام سرجس کو آزاد کر کے قتم کا کفارہ ادا کردیجیے ۔حضرت زبیر رہی تین نے اسے آزاد کر دیا اورصف میں جا کر کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی رہنا تھئنے نے حضرت زبیر رہنا تھئئے سے رہ میں فرمایا کہتم مجھ سے عثمان رہنا تھئے کا قصاص طلب کر رہے ہو حالا نکہتم ہی نے انہیں قتل کیا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیروز بدو کھایا جس کادیکھنا ہم ہر گز بھی پہندنہ کرتے تھے۔

نیز حضرت علی رخانتیٰ نے حضرت طلحہ رخانتیٰ سے فر مایا تم رسول اللہ طبیع کی زوجہ کواس لیے لے کر آئے تا کہ ان کی پشت پناہی میں تم جنگ کرسکو حالانکہ تم نے اپنی بیوی کواپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی ؟ حضرت طلحہ رخانتیٰ بیعت تو ضرور کی تھی کیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی ۔

### قرآن اللهانے كاتكم:

حضرت علی رہنا تہ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کواس کام کے لیے پیش کرسکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریفتین کے درمیان کھڑا ہوجائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔اگر اس کاوہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے اور اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو بیش کیا۔حضرت علی دی گوئی کی کوئی اور شخص اس کام کوانجام دے اس لیے آپ تمام کشکر میں گھو ہے اور ہرایک کے سامنے یہ بات چیش کیا۔حضرت کی دلین اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کوموت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔

حضرت علی مٹی تھنانے اس نو جوان سے فر مایا بیقر آن ان کے سامنے پیش کرواوران سے کہو کہ بیقر آن اوّل سے آخر تک ہمارےاورتمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔لیکن مخالفین کے شکرنے اس نو جوان پرحملہ کر دیا۔قر آن اس کے ہاتھ میں تھاانہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تواس نے قرآن دانتوں سے تھام لیاحتی کہ بینو جوان شہید کر دیا گیا۔

#### ابتدائے جنگ:

اس پر حضرت علی رہی اٹنٹونے فرمایا ابتمہارے لیے جنگ حلال ہوگئ ہے۔ تم ان سے جنگ کرو۔ اس روزسر آ دمی اونٹ کی مہار تھا ہے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ کی کونچیں کٹ گئیں اور لوگوں کوشکست ہوئی تو حضرت طلحہ رہی اٹنٹو کے ایک تیرآ کر لگا جس سے وہ شہید ہوگئے زہری کہتے ہیں 'لوگ میے کہا کرتے تھے کہ مہتیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ عبد الله بن الزبیر رہی ہے گئے کا زخمی ہونا :

حضرت عبدالله بن الزبير بني ﷺ حضرت عا كشه بني فيا كاونث كي مهارتها مي موئے تھے۔حضرت عا كشه ربي في فيانے ہودج ميں

سے سوال کیا کہ بیکس نے مہارتھام رکھی ہے لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن الزبیر بڑی تیا ہیں۔ حضرت عائشہ بڑی تیا نے فر مایا: ہائے رے اساء کی بے اولا دگی۔ جب عبداللہ بن الزبیر بڑی تیا لائے نے نخی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کوزخیوں میں ڈال دیا تا کہ لوگ انہیں مردہ مجھیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعدوہ خاموثی سے میدان جنگ سے نکل آئے اورزخموں کی مرہم پڑی کی جس سے وہ اچھے ہوگئے۔

### حضرت عا كشه رثنانيكا كي واليسي :

محمد بن ابی بکر بن ﷺ نے حضرت عائشہ بنگ تیا کا ہودج اٹھا کرینچ رکھ دیا اور اس پرایک خیمہ لگا دیا۔حضرت علی بناٹٹن نے خیمہ کے باہر کھڑے ہوکر کہا آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اوروہ کامیاب بھی ہوگئے۔آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑی آز مائش میں ڈالا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی رہی گئی نے انہیں روانہ فر مایا اور پھے مر داورعور تیں ان کے ساتھ کر دیں 'ان کا سامان سفر تیار کرایا اور بارہ ہزار درہم خدمت میں پیش کرنے کا تھم دیا۔حضرت عبداللہ بن جعفر رہی گئی نے اس مال کو بہت کم سمجھا اورخزانہ سے بہت سامال نکال کر حضرت عائشہ رہی بیٹ کی خدمت میں پیش کیا اور فر مایا اگر امیر المونین ٹنے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی اوا کیگی میرے ذمہ ہے۔

## قاتل زبیر رہائٹی کے لیے جہنم کی بشارت:

حضرت زبیر رہی تھی شہید کردیئے گئے۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔حضرت زبیر ہمی تھی کوشہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی میں تھی اس کے دروازے پر پہنچا اور دربان سے کہا کہ اندر جا کر قاتل زبیر ہمی تھیٰ کے لیے اجازت طلب کرو۔

> حضرت علی دخالتین خواب دیا که ہاں اجازت دے دواوراسے جہنم کی بشارت سنادو۔ حضرت زبیر رخالتین کی شہاوت میں احنف کا ہاتھ :

محمد بن عمارہ نے عبیداللہ بن موگی، فضیل 'سفیان بن عضبہ کے حوالے سے قرق بن الحارث کا یہ بیان قل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احف بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا چیا زاد بھائی جون بن قادہ 'حضرت زبیر رہ التحوام بھی نی کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ان پاس سے پچھ سوار گزرے انہوں نے یا امیر کہہ کرآپ کو سلام کیا۔ حضرت زبیر رہ التحدیث نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ان سواروں نے عرض کیا۔ خالفین کا لشکر فلال مقام پرآ کر تھی ہراہے 'ہم نے آج تک ایسا ہتھیار بنداور کم تعداد لشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ رعب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد بیسوار آگے بڑھ گئے اس کے بعد ایک اور سوار آیا اس نے بھی حضرت زبیر رہی گئی کو یا امیر کہہ کر سلام کیا۔ حضرت زبیر رہی گئی نے اس کے بعد ایک اور سوار نے آپر کر بتایا کہ خالفین کا لشکر فلاں فلاں مقام پر پہنچ گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے کشکر کی تعداد وغیرہ کا حال سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کارعب ڈال دیا ہو وہ پنج گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے کشکر کی تعداد وغیرہ کا حال سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کارعب ڈال دیا ہے تو وہ پشت پھیر نے لگے ہیں۔ حضرت زبیر رہی تھی خبر مایا اب تو تو یہی خبر بیان کرے گا خدا کی تیم ابین ابی طالب بھائی کے بھارے بغیر چارہ کارنہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا س وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے۔

اس سوار نے بھی اے امیر کہہ کر حضرت زبیر مخالفتۂ کوسلام کیا حضرت زبیر مخالفتۂ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔اس سوار نے عرض کیا پیلوگ جوآپ کے مدمقابل آئے ہیں اس میں عمار رفالفتۂ بھی شامل ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں۔میری اوران کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر رفالفتۂ: عمار رفالفتۂ تو اس لشکر میں شامل نہیں۔

سوار: خدا کیشم وه ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر مِحاتِیّه: خدا کیقتم وه هرگز ان کےساتھ شامل نہیں ۔

سوار: خدا کی شم وه ساتھ میں شامل ہیں۔

جب حضرت زبیر مخالفتہ نے بید یکھا کہ سواران کی بات کی برابرتر دیدکرر ہاہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہاتم اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا واقعتاً عمار مخالفتہ اس لشکر میں شامل ہیں۔ وہ دونوں مخالفین کے شکر کی طرف گئے۔ جون بن قما دہ کہتے ہیں میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں لشکر کے ایک کنار سے پر کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر واپس حضرت زبیر مخالفتہ کے پاس آئے۔ حضرت زبیر مخالفتہ نے دریا فت کیا کیا خبر لائے ہوان کے رشتہ دار نے جواب دیا اس سوار نے سیج کہا تھا۔ عمار مخالفتہ اس لشکر کے ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر مخالٹنا: اس کی ناک کٹ جائے اوراس کی کمرٹوٹ جائے۔اسے آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد حضرت زبیر رمخالٹنانے ہتھیا را تاردیئے۔

جون بن قادہ کابیان ہے کہ مجھے میری مال نے گھرہے یہ کہہ کرروانہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر رہی گئی کا ساتھ دینا۔ جب حضرت زبیر رہی گئی نے ہتھیا را تاری تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لاز مازبیر رہی گئی نے عمار رہی گئی کے بارے میں رسول اللّٰد مَنْ ﷺ سے کوئی ارشاد سنا ہوگا یا حضور نے عمار رہی گئی کوکئی تھم دیا ہوگا جواس وقت زبیر رہی گئی کویاد آگیا ہے۔

جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زبیر مخالفۂ اپنی سوار کی پرسوار ہوکر میدان سے لوٹ گئے ۔ جون جھی میدان سے واپس چلا آیااورا حنف کے ساتھ جا کرشامل ہوگیا۔

جون کا بیان ہے کہ دو شخص احف کے پاس آئے اور اس سے بچھاکا نا پھوسی کی بچھ دیر آ ہستہ آ ہستہ باتیں ہوتی رہیں پھریہ دونوں سوار واپس چلے گئے اس کے بعد عمر و بن جرموز احف کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اسے وادی السباع میں پایا تھا اور میں نے اسے آل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں بی خدا کی تھم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر رہی تھیٰ کا اصل قاتل احف ہے۔ قرآن اٹھانے کا حکم:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور تجاج بن ارطاۃ کے واسط سے عمار بن معاویہ الدئنی کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ یہ عمار فقیلہ بحلہ سے تعلق رکھتا تھا۔اس کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑھ ٹھٹا نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لئنگر میں قرآن لے کر گھو ہے اور فر مایا کون شخص ہے جو بیقرآن اٹھا کر خالفین کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا بی بھی سمجھ لے کہ وہ مقتول ہو کر رہے گا۔کوفہ کے ایک نوجوان نے یہ بات قبول کی۔ یہ نوجون سپید قبا پہنے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیا۔ یہ کام میں انجام دول گا۔

حضرت علی مخالتُنۂ کواس کی نو جوانی پرترس آیا اورانہوں نے فر مایا کوئی اور شخص ہے جو بیکا م انجام دے۔اوروہ سیمجھ لے کہ اسے قل کر دیا جائے گا۔

اس باربھی شکر میں سے اس نو جوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی بڑاٹٹنٹ نے قرآن اس کے سپر دکر دیا۔ اس نے نحالفین کو قرآن کی دعوت دی۔ لیکن لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر قرآن بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر دیا تو اس نے قرآن کو سینے سے چمٹالیا۔ اس کی تمام قباخون سے تر ہو چکی تھی۔ نیتجناً اس نو جوان کوئل کر دیا گیا۔ جب بیال ہوگیا تو حضرت علی بڑاٹٹنڈ نے فرمایا اب ان لوگوں سے جنگ حلال ہوگئی ہے۔

اس نو جوان کی مال نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَاهُمَّ إِنَّ مُسُلِمَ الْمَصَا دَعَا هُمُ نَيْ يَتُلُو كِتَابَ السَّلِمَ لَا يَخْشَاهُمُ الْمُمُ الْمُمُ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَ الْمُمَانِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
وَ أُمُّهُ مُ قَصَائِكُ مَّ تَصَرَاهُ مُ يَاتَكِمُ وُلَا الْغَيَّ لَا تَنْهَا هُمُ وَ أُمُّهُمُ وَالْمُعَالَّمُ مَا عُمْمُ وَالْمُعُمُ وَالِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ

جَنَجَهَا؟: ان لوگوں کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں۔ یہ لوگ سرکٹی پراٹرے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں نہ روکتی تھی۔ان لوگوں کی داڑھیاں خون سے تر ہوچکی تھیں'۔

#### قبیله از د کی و فا داری:

عمرونے ابوالحسن ابو محنف اور جابر کے حوالے سے شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مٹی ٹھٹنے کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میسرہ پرحملہ کیاان دونوں دستوں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی ۔لوگوں نے حضرت عائشہ مٹی بیٹاہ لی۔ان میں اکثر بنوضبہ اور از دی شامل تھے یہ حضرت عائشہ مٹی بیٹا کے اونٹ کے اردگر دسورج چڑھنے کے وقت سے عصر تک جنگ کرتے رہے پھر یہ لوگ پیچھے بٹنے لگے یہ دیکھ کرایک از دی نے پکار کر کہا کہاں جارہے ہو واپس لوٹو۔ محمد بن حنفیہ نے از دیوں پرخوب سخت حملے کیے محمد کے ساتھی چلا چلا کر کہدر ہے تھے کہ ہم علی بن ابی طالب مٹی ٹھٹنے کے دین پر ہیں۔

بنولیث کے ایک شاعرنے اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔

سَائِلُ بِنَا يَوُمَ لَقِينَا الْإِزُدَا وَ الْحَيْلُ تَعُدُوا أَشُهِّ رَاوً وَرُدَا

بَیْنِ اَنْ اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ رہے تھے۔

لِـمَـا قَسطَـعُـنَـا كَبِـدَهُـمُ وَ الـزَّنُـدَا سُــُحُـقَـالَّهُـمُ فِسى رَأْبِهِـمُ وَ بُعُدَا الْبَحَبَةُ: ہم نے ان کے جگر چیرکر پھینک دیۓ اور کھو پڑیاں اتارلیں۔ان کی رائے پر تباہی اور بربادی نازل ہوئی''۔ حضرت عمار رہی گئن کا حضرت زبیر رہی گئن پر حملہ:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحس 'جعفر بن سلیمان کے حوالے سے مالک بن دینار کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار معاشمند نے

حضرت زبیر من ٹٹن پرحملہ کیا اور ان کے نیزوں سے چوکے مار کرفر مایا۔اے زبیر بھاٹٹنیا کیاتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو حضرت زبیر محالٹنیا نے فرمایانہیں میں واپس جار ہاہوں۔

عامر بن حفص کابیان ہے کہ جمل کے روزعمارز ہیر بٹی تیٹا کے سامنے آئے اور نیز ہ تان لیا حضرت زبیر منالٹنڈنے فر مایا اے ابو الیقظان مِٹالٹنڈ کیاتم مجھے قبل کرنا جا ہتے ہو؟

عمار مِنْ لَقُهُ: اے ابوعبدالله مِنْ شَامِرُ مُرْتَبِينِ \_

## لشكرز بير رمايشهٔ كي شكست:

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر رٹناٹٹڑ نے انہیں آ واز دی میں زبیر رٹناٹٹڑ ہوں میرے پاس آ ؤ۔ بھاگ کر کہاں جاتے ہو' میں حضرت زبیر رٹناٹٹڑ کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ پکارکر کہدر ہاتھا کیا تم رسول اللّد مُناٹٹٹر کے حواری کوچھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔

اس کے بعدز ہیر رہنا تی میدان سے لوٹ گئے اور وادی السباع کی طرف چلے دوآ دمیوں نے ان کا پیچھا کیا باقی لوگ ایک دوسواران کا پیچھا کررہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے جب حضرت زہیر رہنا تین نے دیکھا کہ دوسواران کا پیچھا کررہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دیں جب وشمن واپس لوٹے تو آنہیں معلوم ہوا کہ بیے ملہ کرنے والے زہیر رہنا تین المثیم اور ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہنا تین المثیر ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہنا تین المثیر ایک جماعت کو بے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہنا تین المثیر اللہ بھاعت کو بیار آئے دوسری جانب سے قعقاع رہنا تین کے سامنے پہنچ تو طلحہ رہنا تین لوگوں سے بگار پکار کر کہدر ہے تھے۔ اے لوگو! میرے پاس آؤاور ثابت قدمی دکھاؤ۔ قعقاع رہنا تھن نے ان سے کہا آپ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بلب ہے لہٰذاتم کی گھر میں جاکر آرام کرلو۔

حضرت طلحہ رہی تین نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے کسی گھر میں لے چلواس غلام نے اوراس کے ساتھ دواور آ دمیوں نے انہیں سہارا دیا اورانہیں بھرہ لے کر آئے۔

اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی پھر کشکر طلحہ مناتئۃ شکست کھانے لگا بیلوگ شکست کھا کر بھرہ بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے بید یکھا کہ مفر نے حضرت عائشہ ہٹی تھا کے اونٹ کو گھیرلیا ہے تو بیسب پلیٹ پڑے اور قلب کشکر میں پہنچ کرمیدان میں ڈٹ گئے اور اب نئے سرے سے جنگ شروع ہوگئی تھی کر بیعہ قبیلہ کے آ دمی بھرہ ہی تھہر گئے تھے وہ واپس نہیں لوٹے۔ سبائیوں کا قرآن فیول کرنے سے انکار:

یہ حال دیکھ کرحضرت عائشہ بڑتا ہے کعب کو تھم دیا کہ سواری سے بنچا تر واور قرآن اٹھالوا ورانہیں کتاب اللہ کی دعوت دو۔ حضرت عائشہ بڑتا تھا تھ آن کعب بن سور کو دے دیا کعب قرآن لے کرآگے بڑھے اور خالفین کے سامنے گئے لیکن لشکر علی بٹی ٹیٹو اس منے آگے لیکن لشکر علی بٹی ٹیٹو کے سامنے آگے سبائی متھے انہیں برابر بیہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے ۔ کعب جب قرآن لے کرآگے بڑھے تو یہ کعب کے سامنے آگئے حضرت علی مٹی ٹیٹو بیچھے لشکر میں تھے وہ یہ بچھ رہے تھے کہ خالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں 'جب کعب نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کرختم کردیا اور حضرت عائشہ بڑتا تھا کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔

## سبائيون كاحضرت عائشه وينته في في الاحمله:

حضرت عائشہ رئی تینائے آواز دی آے میرے بیٹو!ادھرآؤ۔حضرت عائشہ رئی بیٹے نہایت چیخ چیخ کرر کہدر ہی تھیں اللہ 'اللہ' کو یا دکرواوررو زِحساب کا خیال کرو۔لیکن بیسبائی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے جب بیبرابر آگے بڑھ بڑھ کر حضرت عائشہ بڑی تھا کے اونٹ پرحملہ کرتے رہے تو حضرت عائشہ بڑی تھانے فر مایا اے لوگو! قاتلین عثمان رہی گھڑاوران کے ساتھیوں پرلعنت بھیجو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی بنیانے ان پرلعنت بھیجی اوراہل بھر ہ بھی لعنت بھیجنے لگے۔

حضرت علی مخاصّہ کے کان میں بیاحت کے الفاظ بڑے تو انہوں نے سوال کیا بیشور و ہنگامہ کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ عائشہ رفتی تفیا وران کے حامی قاتلین عثمان رفتا تھی اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیج رہے ہیں بیس کر حضرت علی رفتا تھی نے فرمایا اللہ قاتلین عثمان رفتا تھی اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیجے۔اس کے بعد حضرت علی رفتا تیں ہے ہو ھے اور عبدالرحمٰن بن عمّاب رفتا تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن الحارث کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہو۔

جب اہل بھرہ نے بید کیھا کہ سبائیوں کا اصل رُخ حضرت عائشہ بڑی بھیا کی جانب ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور جملہ نہیں کر رہے ہیں اور جنگ سے بازنہیں آتے تو بھرہ کے مضریوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور اس کے بعد کوفہ کے مضریوں پرجملہ کیا اس اثر دہام میں حضرت علی بٹی ٹھر کے حضرت علی بٹی ٹھٹنا نے پیچھے سے اپنے جید کی گردن پکڑی اور مجمد سے فر مایا کہ جملہ کرو۔ انھوں نے بیٹے محمد کی گردن پکڑی اور محمد سے فر مایا کہ جملہ کرو۔ انھوں نے کچھے پس و پیش کی حضرت علی بٹی ٹھٹنا نے جھنڈا ان کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا نے جھنڈا ان کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا نے جھنڈا این کے باتھ ہو سے باتھ ہو سے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا نے جھنڈا ان کے باتھ ہو سے باتھ ہو سے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا کے باتھ ہو سے باتھ ہو سے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کر محمد نے جملہ کیا۔ حضرت علی بٹی ٹھٹنا کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کو بھٹنا کی بھٹر کے بیٹر کیا کہ بھٹر کی بیٹر کی بھٹر کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھے کے باتھ بڑھایا۔ بید دکھور دیا۔

کوفد کے مضریوں نے بھرہ کے مضریوں پرحملہ کیا اور اونٹ کے آگے اُل شروع ہوگئ۔ جنگ زوروں پر جاری تھی اور کسی کی کامیا نبی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی رہی تئے ان میں زید بن صوحان بھی تھا۔ کامیا نبی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی رہی تئے کے ساتھ مضریوں کے علاوہ پھے اور اس سے اس کی قوم کے ایک ٹھوٹ نے کہا تو اپنی قوم کے پاس واپس آجا تیرااس جگہ کیا کام ہے کیونکہ مضری تیرے سامنے ہے اور اونٹ بھی تیرے سامنے موجود ہے اور چاروں طرف موت کا بازارگرم ہے۔

زید: موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت ہی کا طلب گار ہوں۔

الغرض زیداوراس کا بھائی سیحان دونوں لڑتے لڑتے مارے گئے صعصعہ نے ان دونوں کا مرثیہ پڑھا۔ان کے مرنے کے بعد جنگ اورشدت اختیار کرگئی جب حضرت علی مُناتِّش نے بیصورت دیکھی' تو یمنیوں اور ربیعوں کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔

بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے حضرت عائشہ رہی تھا کے ساتھیوں سے کہا ہم تہہیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
عامیانِ عائشہ رہی تھا: تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دو گے جب کہتم اللہ کی نافذ کر دہ حدکو بھی قائم نہ کر سکے اور جب کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے کعب بن سور کوتم نے قتل کر دیا یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ رہیعہ نے نیزے مار کرفتل کر دیا اس کے قتل ہونے کے بعد اونٹ کی حفاظت کے لیے مسلم بن عبد اللہ العجلی اس کی جگہ کھڑ اہوا لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ کوفہ کا میمنہ بھرہ کے میمنہ پر حملہ کر رہا تھا اس جملہ میں کوفیوں نے بہت سے بھریوں کوموت کے گھائ اتار دیا۔

## كوفيول كاحضرت عائشه رثن تقايرهمله:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلی جنگ دو پہر تک شدت سے جاری رہی اس جنگ میں حضرت طلحہ بڑا تینئو شہید ہوئے اور زبیر رہی گئی ہنگ کے دوران چلے گئے ۔ لوگوں نے حضرت عائشہ بڑا تینئو کے پاس بناہ لی اور اہل کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور لوگوں کا تمام تر حملہ حضرت عائشہ بڑا تھا۔ حضرت عائشہ بڑا تھا۔ حضرت عائشہ بڑا تھا نے اپنے حامیوں کواپنے پاس بلالیا تھا۔ حضرت عائشہ بڑا تھا کے قریب فریقین میں نہا بیت بخت جنگ ہوئی اور بے انہا شور اٹھا۔ ظہر کے وقت جنگ بند ہوگی کیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی سے جنگ آخری جمادی الآخر میں بروز جمعرات ہوئی۔ شہر کے وقت انظر کی کمان حضرت میں جگہ جاری رہی دوبیر کے وقت انظر کی کمان حضرت

شروع روز میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ میں شاک کا ماتحق میں جنگ جاری رہی دو پہر کے وقت لشکر کی کمان حضرت عائشہ بڑی شاک کے میں ہنگ جاری رہی دو پہر کے وقت لشکر کی کمان حضرت عائشہ بڑی شاک کے میں میں اس وقت نہا بیت شدید جنگ ہوئی اورظہر کے وقت علی رہی گئی کے میں میں کو شکست دی۔ دی کیکن حضرت عائشہ وہی آگا کا میں مند حضرت علی رہی گئی کے میں میں کو فیوں کے مضریوں کو بھیجا اور فر مایا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں حضرت علی رہی گئی والے کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے ہوئے والے کو۔ نہوہ بھا گئے والے کو جھوڑتی ہے اور نہ کھڑے ہوئے والے کو۔

#### حضنٹر ہے کی واپسی:

عمرونے ابوالحن ابوعبداللہ القرشی کوٹس بن ارقم علی بن عمروالکندی اور زید بن حساس کے واسطہ سے محمہ بن الحقیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ کہ جمل کے روز میرے والد نے لشکر کا جھنڈ المجھے عنایت کیا اور فر مایا آگے بردھو۔ میں برابرآگے بردھتا رہائیکن جب میرے آگے نیزے اور سنانیں آڑے آگئیں تو میں رک گیا کسی نے میرے پیچھے سے کہا تیری ماں مرے آگے کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے جواب دیا آگے کوئی جگہ نظر نہیں آئی چاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جھنڈ الے لیا۔ میں نے جواب دیا آگے کوئی جگہ نظر نہیں آئی چاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جھنڈ الے لیا۔ میں نے اپنے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے والد تھے۔ وہ فرمار ہے تھے۔

اَنُتِ السَّتِي غَرَّكِ مِنَّى الْحُسُنِى يَساعَيُسِشَ اَنَّ الْسَقَوُمَ قَوْمٌ اَعُدَا الْكَبُنَا الْمَبُنَا الْمَبُنَا

نَشِخْ اَبِيَّ : ''اے عائشہ رُقُ مَیْا آپ نے اپنے آپ کو دھو کہ میں ڈال لیا اور قوم کوا کیک دوسرے کا دشن بنا دیا۔ بیٹوں کے آل ہونے سے تو یہ بہتر تھا کہ آپ جھک جانا قبول فر مالیتیں''۔

### حبصنڈ ہے کے بیٹیجنل عام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ دونوں لشکروں میں اتن سخت جنگ موئی کہ ہر جگد پر قلب لشکر کا گمان ہوتا تھا اہل یمن نے نہایت جوانمر دی دکھائی اور حضرت علی برقاشیٰ کا حجمنڈ استعبالتے ہوئے کوفہ کے دس آ دمی مارے گئے۔ان میں سے پانچ ہمدانی متھا ور بقیہ یمنی جب ایک آ دمی ماراجا تا تو دوسرا حجمنڈ استعبال لیتا۔ آخر میں بزید بن قیس نے جھنڈ استعبال ۔ آخر وقت تک بی جھنڈ ااس کے پاس رہا بزید جنگ کے وقت میں جزیر چرم رہا تھا ہے

قَدُ عِشْسِتِ يَسا نَفُسِسُ وَ قَدُ غَنِيُسَ وَ وَهُ لَا غَنِيسُتِ وَهُ سَرًا فَسَقَسُطُكِ الْيَسُومَ مَسا بَسَقِيسُتِ

# أَطُلُبُ طُولَ الْعُمُرِ مَا حَيَّيُتِ

توجب تك زنده رہے ميں تو زندگى كاطلب كار رمول كا"۔

یہا شعار بزید نے بطورتمثیل پڑھے تھے۔ورنہ یہاشعاراس سے قبل کے کسی اور مخص کے ہیں نمران بن البی نمران البهمدانی نے اس جنگ کے وقت بیا شعار پڑھے۔

جَـرَّدُتُّ سَيُسِفِي فِي رِجَـالِ الْآزُدِ اَضَـرِبُ فِي كُهُ وَلِهِمُ وَالْـمُـرُدِ كُلَّ طَوْيل السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

ﷺ: ''میں از دیوں کے درمیان اپنی تلوار چلار ہاتھا آوران کے بوڑھوں اورنو جوانوں کوٹل کرر ہاتھا۔اور ہر کہے بازووالے جیتے کومیدان میں گرارر ہاتھا''۔

ربیعہ میدان میں آگے بوسے اس وقت اہل کوفہ کے میسرہ کے جھنڈے کے پنچلز تے لڑتے زید صحصعہ 'سلیمان اور عبداللہ بن رقبہ المغیر ہ مارے گئے ان کے بعد ابوعبیدۃ بن راشد بن سلی بید دعاء کرتا ہوا آگے بوھا۔ اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں عبداللہ بن رقبہ المغیر ہ مارے گئے ان کے بعد ابوعبیدۃ بن راشد بن سلی بید دعاء کرتا ہوا آگے بوھا۔ اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں گمراہی سے ہدایت عطافر مائی ہے اور ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا اور ہمیں ایسی آز مائش میں مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک وشبہ میں مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج معبد کو شک و شبہ میں مبتلا ہے اور ہمیں اور یا دو آگے نہ بوھنا اس کے بعد بیہ جھنڈ ا آخر وقت تک اس کے دیا اور اس سے کہا اے معبد اس جھنڈ ہے کو قریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے نہ بوھنا اس کے بعد بیہ جھنڈ ا آخر وقت تک اس کے ہاتھ میں رہا۔

### تاریخ کاعجیب دغریب واقعه:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ جب کوفہ اور بھرہ کے مضریوں میں جنگ ختم ہوگئ تو حضرت عائشہ بڑی بیااور حضرت علی بڑی تیز کے لشکر میں بیا علان کیا گیا کہ اب جنگ ختم ہوچکی ہے اب اپنے ہاتھ پاؤں تلاش کرو۔لوگ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی تلاش میں مصروف ہو گئے اس سے قبل اور نداس کے بعد کوئی الیی جنگ ہوئی ہے اور ند آج تک کوئی الیا واقعہ سننے میں آیا ہے جس میں لوگوں کے اسنے ہاتھ پاؤں کئے ہوں جسیا کہ اس جنگ میں کئے تھے بینہ معلوم ہوسکا تھا کہ میرس کا ہاتھ ہے اور دیکس کا پاؤں ہے۔

۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب مُن تقیّه کاشہادت ہے قبل ہاتھ کٹ چکا تھاان دونوں لشکروں میں سے جس کا بھی ہاتھ پاؤں کٹ جاتا تھاوہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ قبل ہو جائے اس لیے وہ برابر میدان جنگ میں جمار ہتا تھا۔

## قبیله غسان کی شجاعت:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہونے گئی تو اہل کوفہ کا میمنداہل بھر ہ کے قلب میں تھس گیا اس طرح اہل بھر ہ کا میسر ہ اہل کوفہ کے قلب میں تھس گیا لیکن اہل کوفہ کے میمنداور ا میسرہ نے مخالفین کواپنے دستوں میں قطعاً گھنے نہیں دیا۔اس طرح بھرہ کے میسرہ نے بھی مخالف کواس کا قطعاً موقعہ نہیں دیا۔

حضرت عائشہ میں بینے ان لوگوں سے سوال کیا جوان کے بائیں جانب تھے کہ یہ کون ساقبیلہ ہے صبر ۃ بن شیمان نے جواب دیا آپ کے از کے از دبیں حضرت عائشہ بڑی بیٹو نے فر مایا اے آل غسان تمہاری شجاعت عام سنے میں آتی ہے آج آ بی شجاعت و بہادری کوقائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی بیٹو نے تمثیلاً پیشعر بیڑھا:

وَ جَالَدَ مِنُ عَسَانَ اَهُلُ حِفَاظِهَا وَ هِنَاتُ وَ اَوُسٌ جَالَدَتُ وَشَبِيَبُ اللهِ وَ جَالَدَتُ وَشَبِيب بَيْنَ حَبَهُ: " نغسانی جوها ظت کرنا جانع بین انہوں نے جنگ کی اسی طرح ہنب اوس اور شبیب نے بھی جنگ کی ''۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑنہ نیز نے داہنی جانب والوں سے سوال کیا کہ ریکون لوگ ہیں۔انہوں نے عرض کیا بکر بن وائل۔ حضرت عائشہ بڑن تیز نے فرمایا تمہارے بارے میں شاعر ریکہتا ہے۔

رَجَاءُ وُا النَّهَ الْفَحَسَاءِ بَكُرُ بُنُ وَائِلِ مِسْنَ الْسِعِسَزَّةِ الْفَحُسَاءِ بَكُرُ بُنُ وَائِلِ الْمَرَبِينَ وَاللَّهِ عَلَى الْسَعِبِينَ فَا اللَّهِ عَلَى الْمُعَامِعِينَ عَلَى الْمُعَامِعِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِم

اے بکرین وائل تمہارے مقابلے میں بنوعبدالقیس ہیںتم آج ان سے بڑھ کر جنگ کرو۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی ہی اس دستہ سے سوال کیا جوان کے آگے تھا۔تم کون لوگ ہوانہوں نے جواب دیا ہم بنو ناجیہ ہیں۔

حضرت عائشہ رہی ہیں: خوب چہخوب۔ آج ابطحی اور قریشی تلواریں باہم ٹکرارہی ہیں آج تم لوگ ایسی جنگ کروجس سے فائدہ اِٹھایا جاسکے۔

## بنوضبه کی شجاعت:

کی در بعد حفرت عائشہ مٹن میں کے اردگر دبنوضہ آگئے۔حضرت عائشہ بٹن میں نے انھیں دیکھ کرفر مایا اب چنگاریاں اچھی طرح مجڑک انھی ہیں جب بنوضہ نرم پڑگئے تو ان کے ساتھ بنوعدی شامل ہو گئے حتی کہ اکثریت بنوعدی کی ہوگئی۔حضرت عائشہ بٹن میں نے سوال کیا تم کون لوگ ہو۔انھوں نے جواب دیا ہم لوگ مخلوط ہیں کوئی متعینہ قبیلہ نہیں۔

حضرت عائشہ وہ ہی خوانے فرمایا جب تک بنوضہ میرے اردگر دلڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر جھکنے نہیں پایا۔ انھوں نے آخر وقت تک اونٹ کے سرکوسید ھار کھا۔ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام قائم نہیں کرسکتا اور جینے ان کے ہاتھ پاؤں کئے بیں اسنے کسی فبیلہ کے نہیں کئے اور وہ دونوں لشکروں میں سے سب سے زیادہ غالب رہے کہ مخالفین اونٹ پر تیراندازی کررہے تھے اور بنوضہ برابرکٹ کٹ کرگر رہے تھے اور مجھے بچارہے تھے۔

پھردونوں قلب نشکریل گئے اور قوم نے بیمناسب نہ مجھا کہ علیحدہ رہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ ابن پیژنی کی جوانمر دی.

اس کے بعدابن یثر بی نے اونٹ کی مہار پکڑی ہےا بن یثر بی وہ ہے جس نے علباء بن انہثیم 'زید بن صوحان اور ہند بن عمرو کے آل کا دعویٰ کیا تھا یہ جنگ کے دوران میر جزیڑھ رہاتھا \_ آنَا لِمَنُ يُّنُكِرُ نِسَى ابُنُ يَثُرُبِسَى قَاتِلُ عِلْبَاءَ زَهِنُدِ الْحَمَلِسَى وَ ابْنِ لِّصُوْحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِيّ

جَنَرَ ﷺ: '''میں ابن ینر بی ہوں جس کا کوئی ا نکارنہیں کرسکتا اور میں علباءاور ہندائجملی کا قاتل ہوں ۔ میں زید بن صوحان کا بھی قاتل ہوں جوعلی بھاٹٹۂ کے دین پرتھا''۔

## حضرت عمار مِنْ تَتْنَهُ كَيْ شَجَاعَت :

حضرت عمار رہی تھڑنے نے ابن یٹر بی کواپنے مقابلے کے لیے للکارااور کہا کہ میں دنیا کا بہت مزا چکھ چکا ہوں اور بیجی جانتا ہوں کہ مجھ میں تیرے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اگر توسی ہو اپنے دیتے سے آگے نکل کرمیرے مقابلے پر آ۔ ابن بیٹر بی نے اونٹ کی مہار بنوعدی کے ایک محفض کو دے دی اور دستہ سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا لوگوں نے عمار رہی تی گئی کہ حفاظت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیرلیا جب ابن بیٹر بی عمار رہی تی تی تو عمار رہی تی ڈھال اس کے تھینے ماری جواس کی تاکواری پر بڑی ۔ تلواری پر بڑی ۔ تلواراچیٹ کراس کی ٹائلوں پر گئی اور اس کے دونوں پیر کٹ گئے ۔ عمار رہی تی تی دی تھی کے کہ کہ داری کے حضرت علی رہی تھی کہ دیا۔ حضرت علی رہی تھی کی گردن کا منے کا حکم دیا۔ عمرو بین بجرہ واور ربیعۃ الحقیلی کا قبل کی اور اس کے اس کے گئے ۔ حضرت علی رہی تھی تھی کا وراس کے دونوں بیر کٹ گئے ۔ حضرت علی رہی تھی کی گردن کا منے کا حکم دیا۔ عمرو بین بجرہ واور ربیعۃ الحقیلی کا قبل :

جب ابن پیژبی آن ہوگیا تو اس عدوی نے لگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کرمبارز طلب کیا عمار رہی گئی اس کے مقابلے پر آنا ہی چاہتے تھے کہ ربیعۃ العقیلی اس کے مقابلے پر نکلا عدوی کا نام عمر و بن بجرہ تھا۔ اس کی آواز بہت بلند تھی اس وقت عقیلی بیر جزیڑھ رہاتھا۔

یَ الْمُ اَ اَعْدَاد یَ اَمْ اَعْدَاد یَ اَمْ اَعْدَاد یَ اَوْرَا وَ لَدُا وَ تَدرُحُهُمُ اَلَیْمُ اَلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلِیْمُ اِلْمُ اِلِیْمُ اِلْمُ اِلِیْمُ اِلْمُ اِلِیْمُ اِلْمُ اِلِیْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّ

۔ اس کے بعد مید دونوں آپس میں گھ گئے اور دونوں نے ایک دوسر سے کوسخت زخمی کر دیااور دونوں مارے گئے ۔

#### حارث بن ضبه كارجز:

عطیۃ بن بلال کا بیان ہے کہ بنوضہ کے ایک شخص نے عدوی کی جگہ مہارتھا می اس کا نام حارث تھا ہم نے اس سے تخت کو کی آ دمی نہیں دیکھاوہ برابر بیر جزیز ھر مہاتھا۔

نَـحُـنُ بَـنُوصَبَّةَ اَصُحَابِ الْحَمَلِ نَـنُعِـى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلِ الْحَرَافِ الْاَسَلِ الْحَرَافِ الْاَسَلِ الْحَرَافِ الْاَسَلِ الْحَرَافِ الْاَسَلِ الْحَرَافِ الْاسَلِ الْحَرَافِ الْاَسْلِ الْحَرَافِ الْاَسْلِ الْحَرَافِ الْاَسْلِ الْحَرَافِ الْعَسَلِ الْحَرَافِ الْعَرَافِ الْعَرَافِ الْعَرَافِ الْحَرَافِ الْعَرَافِ الْعَرَافِ الْحَرَافِ الْعَرَافِ الْحَرَافِ الْمَرَافِقُ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْمُعَدَّى الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِي الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ اللْحَرَافِ الْحَرَافِ 
## بنوضبه کی جاں نثاری:

عمر و بن شعبہ نے حسن مفضل بن محمد اور عدی بن ابی عدی کے ذریعہ ابور جاءالعطار دی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے دن ایک شخص کو دکیجہ رہاتھا یہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور تلوارا یک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس پھرتی کے ساتھ تبدیل کرتا تھا جیسے آگ کی چنگاری ہواور بیا شعار پڑھر ہاتھا۔

نَسخنُ بَسُوْضَبَّةَ اَصْحَابِ الْحَمَلِ لَنسَاذِلُ الْسَمْوُتَ إِذَا لُسَمَوْتُ نَسَزَلِ

﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ واللَّهُ مِين اللَّهُ عِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن على تَقْس جاتے ہیں۔ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللّهُ على اللَّهُ على ال

وَ الْمَوْتُ اَشُهْ عِنْدَنَا مِنَ الْعَسُلِ نَنْ عَفَانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلِ رُقُوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَحَل رُوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَحَل

جنگئے ہیں: موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ ہم عثان بن عفان رفائٹۂ کا بدلہ نیز وں کی نوکوں سے لینے آئے ہیں۔ ہمارے امیر کوہمیں واپس کر دو پھر ہماراتم سے کوئی جھگڑ انہیں''۔

عمرونے ابوالحن کے ذریعیمفضل الفہی ہے نقل کیا ہے کہ بیا شعار پڑھنے والا وسیم بن عمرو بن ضرارالفہی تھا۔

حضرت عائشہ ہی تیا کے لیے جانوں کی قربانی:

عمرونے ابوالحن کے ذریعہ مذلی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روزعمرو بن پیژبی اپنی قوم کو جوش دلا رہاتھا لوگ حضرت عائشہ بڑینٹھا کے اونٹ کی مہار پکڑ کیزکرر جزیڑھ رہے تھے۔

نَسِحُسِنُ بَسِنُسِوُ ضَبَّةَ لَا نَسِفِسِرُ حَتَّى نَسِرَى جِمَّا جِمَّا تَحِرُّ يَخِرُمنِهُا الْعِلُقُ الْمُحُمِرُ

جَرِّجَةَ ہَنَا: '' ہم بنوضہ ہیں۔ بھا گنے والے نہیں تاوقتیکہ کھو پڑیاں گرتی نہ دیکھ لیں۔اور جب تک خون کی سرخ دھاریں نہ چلنے لگیں''۔

يَا أُمَّنَا يَا عَيُسُ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَنِيْكَ بَطُلُّ شُحَسَاعُ

بَنْنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يَا أُمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

اس وقت مہار پر چالیس آ دمی قبل ہوئے حضرت عا کشہ وہی ہی نے فر مایا جب تک بنوضبہ کی آ وازیں ختم نہ ہو کیں اس وقت تک اونٹ کاسر بالکلی سیدھار ہا۔

ابن يثر ني كافتل:

اس روز عمر و بن یثر بی نے علباء بن البثیم الدوی ٔ ہند بن عمر والجملی اور زید بن صوحان کوتل کیا۔عمر و جنگ کے وقت بیر جز یڑھ رہاتھا ہے أَضُ رِبُهُ مُ وَ لَا أَرْى أَبَ احَسَىنُ كَفْسَى بِهَا حُرِزُنَّا مِّنَ الْحَرَّكُ لَا أَنْ الْحَرَالُ الرَّسَنُ إِلَّهُ مَرَا إِمُرَارَ الرَّسَنُ إِنَّا الْمَرَادِ الرَّسَنُ

جَرَجَهَ آبَدَ: ''میزے لیے بیٹم کیا کم ہے کہ میں لوگوں کو قتل کررہا ہوں کیکن مجھے علی بڑاٹیئۂ کہیں نظر نہیں آتا۔ہم تو کاموں کو بھانسیوں پرکرگز رہے ہیں''۔

ہذلی کا بیان ہے کہ صفین کے روز بھی یہ شعر تمثیلاً پڑھا گیا تھا۔ اس روز عمرو بن پٹر بی کے مقابلے پر حضرت عمار دخائیڈ آئے اس وقت ان کی عمر نو سے سال تھی بیاون کی ایک کملی پہنے ہوئے تھے جو درمیان سے تھجور کے پتوں سے باندھر کھی تھی عمرو بن پیڑ بی ان کی طال کے بیار مخارت عمار دخائی نازی کی للکار پران کی جانب لیکا حضرت عمار دخائی نازی ڈھال اس کے آگے کر دی عمرو نے اپنی تلوار ڈھال کے بینچے سے چھونی جا ہی تولوگوں نے چاروں طرف سے اس پر تیروں کی بارش کر کے اسے گرادیا وہ اس وقت بیا شعار پڑھ رہا تھا۔

اِنْ تَـ قُتُـلُـوُنِــى فَـانَــا بُنُ يَثُـرُبِـى قَاتِـلُ عِـلَبَـاءَ وَ هِـنُــدِ النَحَـمَـلِــى اللهُ مَلِـي وَيُنِ عَلِي اللهُ مَا اللهُ مَلِي وَيُنِ عَلِي اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَالِي فَيُنِ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

جَنَجَ اَرَّهُمْ مِحْصِقِلَ كردوگِ تو میں ابن یثر بی ہوں۔ میں نے ہی علباءاور ہندالجملی کوتل کیا ہے۔ میں ہی ابن صوحان کا قاتل ہوں جوعلی بغالتٰ کے دین پرتھا''۔

جب بیزخی ہوکرگر گیا تو لوگ اسے حضرت علی بڑاٹیڈ کے پاس پکڑ کر لے گئے۔اس نے حضرت علی بڑاٹیڈ سے کہا۔ تو نے اپنے آپ کوآج مجھ سے بچالیا۔حضرت علی بڑاٹیڈ نے فر مایا دور ہو جا تو وہی شخص ہے کہ جب میرے تین آ دمی تیرے مقابل گئے تو تو نے ان کے چہروں پرتلواریں مار مارکرختم کر دیا۔اس کے بعد حضرت علی بڑاٹیڈ نے اس کے تل کا حکم دیا اور وہ قبل کر دیا گیا۔ اونٹ کا قبل:

الغرض ہمارے اور خالفین کے آ دمی برابر جنگ میں مصروف رہے حتیٰ کہ ہم مغلوب ہونے لگے اور مہار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئ اور علی بخالینڈ نے چلا کر کہا اونٹ ذخ کر دو۔اگر اونٹ ذخ ہو گیا تو بیلوگ منتشر ہو جا کیں گے۔ایک آ دمی نے اونٹ کوزخمی کرکے گرادیا اونٹ کے زخمی ہوتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری آ وازنگلی کہ میں نے آج تک بھی نہ تی تھی۔حضرت علی مٹاٹھڈ نے محمد بن ابی بکر رہائٹۂ کو کھم دیا کہ ہودج اٹھالواوراس پرایک خیمہ لگا دواور دیکھو کہ عائشہ بھی ہے کو کئی زخم تونہیں پہنچا۔محمہ بن ابی بکر رہائٹۂ نے خیمہ کے اندرایناسر داخل کیا۔

حضرت عا کشہ مِیْنَیمانے غصہ ہے کہا تو تباہ و ہر باد ہوجائے کون ہے؟

محد: آپ کاوہ رشتہ دارجس سے آپ انتہائی ناراض ہیں۔

حضرت عائشه مِنْ فيه: كيا ثثعميه كابييًا -

محمد: جی ہاں!میرے ماں باپآپ پر قربان ہوں۔خدا کاشکرہے کداس نے آپ کوعافیت سے رکھا۔

اشتراورا بن الزبير مني كالمقابله:

اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے ابو بحر بن عیاش سے علقمہ کا یہ بیان قال کیا ہے کہ میں نے اشتر سے سوال کیا تو نے لوگوں کو حضرت عثمان دخاتیٰ نز محبور کیا تھالیکن تیرے بھر ہ جانے کی کیاضر ورت پیش آئی تھی۔

اشتر: ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اورعبداللہ بن الزبیر ڈیکھٹانے عائشہ بڑی تھا کو بغاوت پرمجبور کیا۔ میں دل میں اللہ سے بید عاکرتا تھا کہ ابن الزبیر ڈیکھٹا سے میری ملاقات ہوجائے اور اس سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھ دریے لیے افسوس میرے باز ومیر اساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار لیتا اس نے تو مجھے گھوڑے پرسوار تک بھی نہ رہنے دیا اور نے گرادیا۔

## اشتراورعتاب بن اسيد مخاتشه كامقابله:

علقمہ کہتے ہیں میں نے اشتر سے دریا فت کیا کہ یہ جملہ کہ'' جھے اور مالک توقل کردؤ' کیا عبداللہ بن الزبیر میں شائنے کہا تھا۔
اشتر: نہیں بلکہ یہ جملہ عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید مٹائٹیڈنے کہا تھا۔ عبدالرحمٰن مٹائٹیڈن میرے مقابلے پرآئے ہم دونوں میں دودوہا تھے
ہوئے اس کے بعد انھوں نے جھے بچھاڑ ااور میں نے انھیں بچھاڑ اجب ہم دونوں آپس میں تھتم گھا ہور ہے بیتے تو انھوں نے چلا کرکہا
اے لوگو! مجھے بھی قبل کر واور مالک کوبھی قبل کر دولوگ میرانا م نہ جانتے تھاس لیے میں نے گیا۔ ورنہ مجھے ضرور آل کردیتے۔
ابن الزبیر ویٹی آتیا کی شجاعت:

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ طلحۃ بن النظر اورعثان بن سلیمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن الزہیر بڑا سیا کا یہ بیان قل کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک جوان آیا اور اس نے کہا اے لوگو! دوشخصوں سے بچتے رہنا' ان دونوں میں ایک اشتر ہے اور اس کی بچپان سے ہے کہ اس کی ایک ٹا نگ زخم کے باعث کھلی ہوئی ہے۔ اشتر کا بیان ہے کہ جب میرا ابن الزبیر بڑا سیا سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنا نیز ہ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا۔ میں نے دل میں یہ کہا کہ بید کتنا احمق آدمی ہے اگر بید میرا پاؤں کا ہے بھی دے گاتو میں اسے چورڈ دوں گالیکن جب ابن الزبیر بڑا شیانے ایک دم سے نیز ہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیرے منہ پروار کرنا چاہا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ واقعتا ہے بھی کوئی بکتا بہا در ہے۔

عمره بن الاشرف كافتل:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن' ابومخص' ابن عبدالرحمٰن اورعبدالرحمٰن کے حوالے سے جندب سے قتل کیا ہے۔ کہ عمر و بن اشرف

نے اونٹ کی مہارتھامی بیا تنابہا درتھا کہ جوشخص بھی اس کے سامنے آتاوہ اسے اپنی تلوار پرر کھ لیتا'اتنے میں حارث بن زبیراس کے مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا۔ مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا۔

يَا أُمَّانَا يَا خَيُرَامٌ نَعُلَمُ آمَا تَارَيُنَ كَمُ شُجَاعٍ يُكُلُّمُ وَالْمِعُصَمُ وَتُحُتَلَى هَامَتُهُ وَالْمِعُصَمُ

نظر کھی ہے۔ ''اے ہماری ماں! ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین ماں ہیں لیکن کیا آپ بینہیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے بہا درزخی ہور ہے ہیں۔اور کتنی کھوپڑیاں اور باز وکٹ کٹ کر گررہے ہیں''۔

ان دونوں میں دودوہاتھ 'ہوئے اور کچھ دیر بعد دونوں زمین پراپنے پاؤں رگڑ رہے تھے کچھ دیر کی تکلیف کے بعد دونوں م گئے ۔ جندب کابیان ہے کہ میں حفزت عاکشہ مٹی ٹیٹیو کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ حضرت عاکشہ بٹی ٹیٹیوسنے سوال کیا۔ تم کون ہو؟

جندب: میں قبیلہ از د کا ایک آ دمی ہوں اور کوفیہ میں رہتا ہوں۔

حضرت عائشه رفي فيه: كياتم جنگ جمل مين موجود تهي؟

جندب: جيان!

حضرت عا ئشہ بڑھنیا: کیا ہمارے ساتھ شریک تھے یا ہماری مخالفت میں تھے۔

جندب: مين آپ كامخالف تقار

حضرت عاكشه والمنافظ المن الشخص كوجانة بوجس في يشعر يرها تها- يَا أُمَّنَا يَاخَيْرَ أُمَّ نَعُلَمُ

جندب: جي ٻال!وه ميرا چيازاد بھائي تھا۔

یان کر حضرت عائیشہ رہے ہے انتہار و کیں حتی کہ ان کے جیب ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔

عبدالله بن حكيم رخاليُّه؛ كاقتل:

عمرو نے ابوالحن ابن آئی کیلی اور دینار بن العیز ار کے حوالے سے اشتر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن حکیم بن حزام اور عدی بن حاتم بن اللہ کو دو چیتوں کی طرح لڑتے دیکھا قریش کا جھنڈ ااٹھی عبداللہ بن حکیم بن تھا۔ ہم نے عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کرفتل کر دیالیکن عبداللہ نے مرتے عربی بن تھیز کے نیز ہ کھینچ مارا 'اوراس کی آئکھ پھوڑ دی۔

عَمَابِ بن اسيد رضائفُهُ كَيْ شَجَاعَت:

عمرونے ابوالحن' ابن ابی لیکی اور دینار بن العیز ارکے ذریعہ اشترنخعی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید رخالتیٰ سے مقابلہ کیا میں نے اس سے زیادہ بہا دراورخوفناک کو کی شخص نہیں دیکھا۔ میں اسے چمٹ گیا اور ہم دونوں زمین پر گر پڑے' اس نے چلا چلا کرکہاا ہے لوگو مجھے اور مالک دونوں کو آل کردو۔ عار وقت

علم بردارون كافتل عام:

عمرونے ابوالحن اورابوخف کے حوالے سے محمد بن مخف کا یہ بیان فل کیا ہے کہ مجھ سے قبیلے کے ان بوڑھوں نے بیان کیا جو جنگ جمل میں موجود تھے کہ اس روز کوفہ کے از دیوں کا حصنڈ امخفف بن سلیم کے پاس تھا پیشخص اسی روزمقول ہوااس کے تل ہونے کے بعداس کے گھر والوں میں سےصعب نے حجنڈ استنجالا ۔لیکن وہ بھی قتل ہوااس کے بعداس کے بھائی عبداللہ بنسلیم نے حجنڈ ا تھاما' وہ بھی قبل ہوا آخر میں علاء بن عروہ نے حجنڈ استنجالا اور فتح کے دفت تک حجنڈ ااس کے ہاتھ میں رہا۔

کوفی قیسیوں کا جھنڈا قاسم بن مسلم کے پاس تھا۔ وہ بھی قتل ہوااس کے بعد زید بن صوحان نے جھنڈ ااٹھایا وہ بھی قتل ہوا پھر سیمان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا وہ بھی قتل ہوا تا میں عبداللہ بن سیمان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا 'وہ بھی قتل ہوتے رہان میں عبداللہ بن اور اشد بھی قتل ہوئے 'پھر منقذ بن نعمان نے جھنڈ اسنجالالیکن اس نے بیجھنڈ ااپنے بیٹے منقذ کو دے دیا جو آخر وقت تک اسی کے یاس رہا۔

کو فیوں میں سے بکر بن واکل کا جھنڈ ابنوذہل میں سے حارث بن حسان رہی تھیٰ بن خوط الذہلی کے پاس تھا۔ ابوالعرفاء الرقاشی نے اس سے کہا آج اپنی اور اپنی قوم کی عزت بچا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہوکر کہا اے بکر بن وائل تمہارے امیر کے برابررسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

آنَا ابُسنُ حَسَّانِ ابُسنِ خُعوُطٍ وَّ آبِسى رَسُولُ بَكْسِ كُلُهَا إلَى النَّبِى مَنْ الْبَيْرَى وَكُلُ بَالْمُ مِنْ وَكُلُ بَالْمُ مِنْ وَكُلُ كَا جَانِب سے صَوْرَ کے پاس قاصد بن كر گئے تھ'۔ اس كابيٹالاتے وقت يشعر پڑھ رہاتھا ہے .

أَنُعَى السرَّئِيُسِسَ الْحَارِثَ بُنِ حَسَّانِ لِلْالِ ذُهَ السَّلِيَّ لِالْ شَيُبَ السَّانِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بنوذ ہل کا ایک شخص بیرجز پڑھر ہاتھا ہے

تَسنُسعَسَى لَسنَا حَيُرَ امُرِئَ مِّسنُ عَدُنَسَانِ عِسنُسدَ السطَّسعَسانِ وَ نِسزَالِ الْاَفُسرَانِ بَيْرَجْهَا بَيْ: ''توہم سے بنوعدنان کے ایک بہترین شخص کا بدلہ طلب کررہا ہے جونیزوں کے چلنے اور بہا درول کے ککرائے کے وقت آگے آگے دہتا تھا''۔

اہل کوفہ کے بنومحدوح میں سے بھی بہت ہے آ دی قتل ہوئے اور بنوذہل کے پینیس آ دی مارے گئے ان میں سے ایک مخض نے اپ بھائی سے جولار ہاتھا کہا۔اگروا قعتا ہم حق پر ہیں تو آج ہم نے جنگ بھی عمدہ کی۔اس نے جواب دیا ہم حق پر کیوں نہ ہوں گئے کیونکہ لوگ تو دائیں بائیں بھا گئے ہیں اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی لڑتے لڑتے قتل ہو گئے۔

اہل بھرہ کے قیسیوں کا جھنڈا عمر و بن مرحوم کے پاس تھا۔ قبیلہ قیس حضرت علی بھاٹٹۂ کے ساتھو تھا۔ بکر بن وائل کا سر دارشقیق بن تو رتھا اور اس قبیلہ کا حجنڈاشقیق کے غلام رشراشہ کے پاس تھا اور بھرہ کے از دیوں کی ریاست عبدالرحمٰن بن جثم بن ابی حنین الحما می کے پاس تھی بہلوگ حضرت عائشہ بڑٹھنے کے ساتھ تھے اور حجنڈا عمر و بن الاشرف العثلی کے پاس تھا۔ اس کے گھر والوں میں سے تیرہ آدمی قبل ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ از دیوں کی ریاست صبر ۃ بن شیمان الحدانی کے پاس تھی ۔

اونث كاقتل:

عمرونے ابوالحن ابولیل ابوع کاشتہ الہمد انی اور رفاعۃ البجلی کے حوالے سے ابوالبختر کی الطائی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز بنوضبہ اور از دیوں نے حضرت عائشہ بڑے تھے کواپنے گھیرے میں لے لیا۔ بیلوگ اونٹ کی مینگنیاں اٹھاتے انھیں سونگھتے اور ان پر اپنی جان قربان کرتے اور کہتے یہ ہماری ماں کے اونٹ کی مینگنیاں ہیں جن کی خوشبومشک سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رہائٹ کا کوئی آدمی ان پر جملہ کرتا تو بیشعر پڑھتا ہے

جَـرَّدُنَّ سَيُسفِ يُ فِي رِجَالِ الْآرُدِ اَضُرِبُ فِي كُهُ وُ لِهِمُ وَ الْمُسرُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ كُلُّ طَوِيُلِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

نَشِخَهَهَ؟ '''میں از دیوں میں اپنی تلوار چلار ہاتھا اوران کے بوڑھوں اور جوانوں کوئل کرر ہاتھا۔ میں نے ہر لمبے باز ووالے چیتے کوئل کیا''۔

لوگ ایک دوسر نے سے گھ گئے۔ ایک چلانے والے نے چلا کر کہا کہ اونٹ کو ذرج کردو۔ کو فیوں میں سے بجیر بن ولجہ الضی نے اونٹ کو ذرج کر دیا کسی نے اس سے سوال کیا تو نے اونٹ کو کس لیے ذرج کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے بید یکھا کہ میری قوم قمل ہور ہی ہے تو مجھے بیڈر پیدا ہوا' کہ کہیں میری قوم فنانہ ہوجائے اور مجھے امیر تھی کہ اگر میں اونٹ کو ذرج کر دول گا تو پچھ لوگ تو باقی رہ جائیں گے۔

کعب بن سور کی لاش کے ساتھ بے حرمتی:

عمرو نے ابوالحسن کے حوالے سے صلت بن دینار کا یہ بیان قل کیا ہے کہ شکر علی رہی گئے: میں سے بنو قبیل کا ایک شخص کعب بن سور رائٹیہ کی لاش کے پاس سے گزرا۔ بیم فقول پڑے ہوئے تھے اس نے اپنا نیز ہ ان کی آئکھوں میں داخل کر کے اسے خوب ہلایا اور بولا میں نے تجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والانفذ مال نہیں دیکھا۔

اونٹ کی خاطر قتل عام:

عمرونے ابوالحن کے حوالے سے عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں لوگوں نے مبیح سے رات تک جنگ کی ۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاشعار پڑھے ہے

ابن صامت کے اشعار ہیں \_

يَاضَبَّ سِيُرِى فَاِنَّ الْاَرْضَ وَاسِعَةٌ عَلَى شِمَالِكَ اَنَّ الْمَوْتَ بِالْقَاعِ تَنْ الْمَارِي وَالْمَاعِ تَنْ الْمَالِكَ اَنَّ الْمَارِي وَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلِي الللَّهُ اللْمُلْ

کَتِیْبَةٍ کَشُعَاعِ الشَّمُ سِ إِذُ طَلَعَتُ لَهُ اَنْسِیٌ اِذَا مَسا سَلَّلَ دِفَاعِ تَنْجَبَهُ: بِدَا مَسا سَلَّلَ دِفَاعِ تَنْجَبَهُ: بِدَا مِساوال الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

اِذَا نُسقِیْسُمُ لَسُکُسمُ فِسی کُسلِّ مَعُتَسرَكِ بِسالْسمُشُسرِفِیَّةِ ضَسرُبَّسا غَیُسرَ آبِدَاعِ بَنْنَ هِمَ آبَهِ اِن مِهِمَ مِهِ اِن مِیں ڈٹ کرالی تلواروں سے مقابلہ کریں گے جو کاشنے والی ہوں گی اور واپس لوشنے والی نہ ہوں گی''۔

## عمير بن ہلب كا واقعه:

عباس بن محمد نے روح بن عبادہ اور روح کے حوالے سے ابور جا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے بعد مقتولوں کے درمیان رہاتھا۔ میں نے ایک شخص کودیکھا جو تکلیف ہے اپنے پاؤں زمین پررگڑ رہا ہے اور بیا شعار پڑرہا ہے ہے

لَسَقَسَدُ اَوُرَدُتَّنَسَا حَوْمَةَ الْسَمُوتِ أُمُّنَسَا فَسِلَسَمُ نَسُدُ صَرِفُ إِلَّا وَ نَسِحُسُ رَوَاءُ

ﷺ ''جب ہماری ماں آپ ہمیں موت کی وادی میں لے آئی ہیں اب ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے بلکہ موت ہی سے سیراب ہوں گے۔

اَطَهُ مَنَا فُسرَيُشًا ضَلَّةَ مِنُ حُلُومِنَا وَ نُسصُرَ تَنَسا اَهُلَ الْحِجَازِعِنَاءُ الْحَبَاءُ الْحَبَاءُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

زخی: تم کون ہو؟

ابورجا: میں کوفیہ کا باشندہ ہوں۔

یہ سنتے ہی اس زخمی نے مجھے کپڑ لیا اور میرے دونوں کان اکھاڑ لیے جیسا کہ تہہیں نظر آ رہے ہیں۔ پھرمجھ سے بولا کہ جب تو اپنی مال کے پاس جائے تو اس سے کہنا کے ممیر بن الضمی نے میرے کان اکھاڑ لیے ہیں۔

عمرونے ابوالحن کے حوالے سے مفضل الراویۂ عامر بن حفص اور عبدالمجیدالاسدی کایہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں عمیر بن الاہلب الفسی زخمی ہو گیا جنگ کے بعد حفزت علی بٹائٹنز کے ساتھیوں میں سے ایک شخص اس کے پاس سے گزرایہ زخمیوں میں پڑا ہوا تھا۔ عمیر نے اس گذرنے والے سے کہا ذرامیر ہے قریب آؤ۔ جب بیقریب گیا تو عمیر نے اس کے کان کاٹ لیے۔ بیعمیر اس وقت بیا شعار پڑھ رہا تھا۔

لَقَدُ اَوُرَدُتَّنَا حَوُمَتَهَ الْمَوُتِ أُمُّنَا فَي فَلِهَمُ نَنُصَرِفَ إِلَّا وَ نَسُحُونَ رَوَاءُ تَنَحَمَّكُ: "اے ہماری ماں آپہمیں موت کی وادی میں لے آئی ہیں تو ہم اب واپس نہ لوٹیس گے۔ بلکہ موت ہی سے سیراب ہول گے۔

لَفَدُ كَانَ عَنُ نَصُرِ بُنِ ضَبَّةَ أُمَّةً وَ شِيعَتُهَ امَنُدُ وَحَةٌ وَّ غَنَاءُ

سَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ لَعُرِينَ صَبَّهُ كَي مَال تَقْيسِ اوران كِ ساتَقي بها دراورموت ہے ہے برواتھے۔

أَطَعُنَا بَنِي تَيُمِ ابُنِ مُرَّةَ شَقُوةً ﴿ وَهَلَ تَيُمٌ إِلَّا اَعُبُدٌ وَّ اَمَاءُ

جَنَیْ اور تیمی سب کے سب خلام اور باندیاں ہیں'۔ ہانی بن خطاب کے اشعار:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مقدام الحارثی کا مید بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن خطاب تھا۔اس نے حضرت عثان ہوائٹیز کی شہادت میں حصہ لیا تھالیکن جنگ جمل میں بیرحاضر نہ تھا جب اس نے بوضیہ کا بیہ رجز ساہ

نَحُنُ بَنُوُ ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْحَمَلِ

تواسے بدرجزنا گوارگز را۔اس نے اس کے جواب میں بیاشعار کھے۔

اَبَتُ شُیُوخُ مَذُ حَح وَّ هَمُدَالُ اَلْ اَلْ یَصُرُدُّوا نَعْثَلًا کَمَالُ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالُو اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالْنَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى

جَنَرَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

### ابوالجرباء كارجز:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ابوالجر باء جنگ جمل کے دن بیر جزیز ھ رہاتھا۔

اَسَامِعْ اَنُستَ مُسطِيعٌ لِعَلِيًّ مِنْ قَبُلِ اَدُ تَسذُوُقَ حَدَّ الْمُشُرِفِيِّ بَنْرَجْ مَهَ: '' کیاتوعلی بِخاتِیُ کاهم ایسے بی س لے گا اور ایسے بی اس کی اطاعت کرلے گا۔ تلوار کی دھار کا مزہ چکھنے سے قبل میہ ہرگزنہ ہو سکے گا۔

وَ خَساذِلٌ فِسِي الْسَحَسِقَّ اَزُوَاجَ النَّبِسِيِّ اَعُسِرِفُ قَسُومُسَا لَسُسِتُ فِيُسِهِ بِعُنِييُ شَرَّخِهَ بَهُ: کیا توازواج النبی کے حق کی اس طرح تو بین کرسکتا ہے۔ میں اس قوم کوخوب جانتا ہوں۔صد شکر ہے کہ میں اس قوم میں واخل نہیں''۔

## عدى بن حاتم مِنْ تَنْهُ كاحشر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ اس روز ام المومنین "بڑ سے بڑ سے بہا دروں اور مضر کے بمجھ دارلوگوں کے حلقے میں تھیں جو تحض بھی لگام تھا متا تھا وہی جھنڈ اسنجالتا تھا اورام المومنین "کا ساتھ چھوڑ نا کوئی سہل کام نہ تھا اور مہار صرف وہی فی تمامتا تھا جو اونٹ کے ادھرادھر جنگ کر رہا ہوا درلوگ اس کی وفا داری سے واقف ہوں ان میں سے جب کوئی شخص مہارتھا متا تو کہتا میں فلاں بن فلاں ہوں تا کہ ام المومنین کومعلوم ہوجائے۔

خدا کی شم!علی بٹائٹیٰ کے ساتھی اس پر پے در پے حمله آ ور ہوتے لیکن میخص بڑی کوششوں اور محنت کے بعد ہی قبل ہوتا۔ کیونکہ جو بھی علی بٹائٹیٰ کا ساتھی آ گے بڑھتا وہ قبل کر دیا جا تا یا اس کے ہاتھ پاؤں بے کار ہوجاتے اور وہ اس وقت تک چیچے نہ لوشا جب تک وہ علی بٹائٹیٰ کے لشکریوں کو پیچھے قلب تک نہ دھکیل دیتا۔

اس طرح عدی بن حاتم من گٹنانے ایک مہار پکڑنے والے پرحملہ کیا اس نے عدی من گٹنانی کی آئکھ پھوڑ دی اوراسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اتنے میں اشتر آگے بڑھا عبدالرحمٰن بن عمّاب من گٹنانے اس پرحملہ کیا۔ حالا نکہ عبدالرحمٰن من گٹنان کا پاؤں کٹ چکا تھا اور زخموں سے چور تھے لیکن پچھ دیر مقابلے کے بعد دونوں کے ہتھیار برکار ہوگئے اور دونوں ایک دوسرے سے گھ گئے۔عبدالرحمٰن من گٹنا ا نے اشتر کوزمین پر پھینک دیا اور اس پر چڑھ بیٹھے وہ تکلیف سے چھنے لگا۔

ابن الزبير رئيسة كااشتر سے مقابلہ:

سری نے شعیب سیف اور ہشام کے حوالے سے عروہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جوشخص بھی آ گے بڑھ کرمہار پکڑتا تھا تو وہ ام المومنین کوآ گاہ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ میں فلان ابن فلاں ہوں جب عبداللہ بن الزبیر بڑھ شانے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ بولے۔

حضرت عائشہ ہوں ہے جو کچھ بھی نہیں بولتا۔

عبدالله رمني تلين مين آپ كا بها نجا هول ـ

حضرت عا ئشہ رہی ہیں۔ ہائے رے اساء رہی ہیں کاغم ۔اساء رہی نیاحت حضرت عا ئشہ رہی ہیں کی بڑی بہن تھیں ۔

ای دوران میں عدی بن حاتم می گفتہ اور اشتر اونٹ تک پہنچ گئے عبداللہ بن حکیم بن حزام رہی گئے اشتر کے مقابلہ پر بڑھے ان دونوں میں دودو ہاتھ ہوئے اوراشتر نے عبداللہ بن حکیم رہی گئے ۔ کوئل کر دیا اس کے بعد عبداللہ بن الزبیر بڑی شااس کے مقابلے پر گئے اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑا اس کے بعد دونوں ایک دوسر سے سے ان کے سر پر کافی گہرا زخم آیا عبداللہ رہی گئے اس پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑا اس کے بعد دونوں ایک دوسر سے سے لیٹ گئے بھی عبداللہ رہی گئے اشتر کو نیچ پھینک دیتے اور بھی وہ انہیں جب بی آپس میں متم گھا ہور ۔ ہے تھے تو عبداللہ بن الزبیر بڑی شیا چیخ چیخ کر کہدر ہے تھے مجھے اور مالک کوئل کردو۔

ما لک بینی اشتر کا بیان ہے۔ میں بیہ پیند نہ کرتا تھا کہ وہ میرااشتر کہہ کر ذکر کریں خواہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں اشتر ہی مشہور تھا۔اگر عبداللہ بن الزبیر میں شاسا سے نام کے بجائے اشتر کہہ کراس کا ذکر کرتے تو وہ ضرور قتل کر دیا جاتا۔

محمد بن طلحه وني الله كاقتل:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ محمد بن طلحہ رہی ہے جب آگے برد بڑھ کراونٹ کی مہارتھا می تو عرض کیا اے ام المومنین بڑی تھا! آپ مجھے پچھ تھم دیجھے۔حضرت عائشہ رہی تھانے فرمایا تھم یہ ہے کہ اگر تو میدان چھوڑے تو تو تو تو تو مے بہترین بیٹے کی مثل بن جا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب تک محمد مخاتمۃ پر کوئی حملہ آور نہ ہوتا تھا بیاس پرحملہ نہ کرتے تھے اور جنگ کے وقت سیکلمہ ان کی زبان

يرتقامه خمّ لاَ يُنْصَرُونَ .

۔ انھیں کئی آ دمیوں نے گیر کر قبل کر دیاان میں ہے ہر شخص اس کا مدی تھا کہ میں محمد کا قاتل ہوں۔ان کے قبل کے مدی بیلوگ تھے۔مکعبر الاسدی مکعبر الضمی' معاویة بن شداد العسمی اور عفان بن الاشقر النصری' ان میں ہے کسی نے ان کے جسم سے نیز ہ پار کر دیا تھا۔انہیں کے بارے میں ان قاتلین میں ہے ایک شخص کہتا ہے۔

وَاَشُعَتُ فَ قَوْامِ بِساَيَساتِ رَبِّہِ قَلِيُلِ الْآذى فِيُمَا تَسرَى الْعَيُنُ مُسُلِمُ بَيْنَ هَبَهُ: '' جس كے بال پراگندہ تھے۔ جو تحض نفلوں میں کھڑے ہو کراپنے پروردگار کی آیات خوب تلاوت کیا کرتا۔ جو بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔ جس جیسی ہتی کسی مسلمان کی آنکھنے نہ دیکھی تھی۔

هَتَكُتُ لَهُ بِالرُّصُحِ حَيُبَ قَمِيُصِهِ فَحَرَّ صَرِيْعً اللَّيَدَيُنِ وَلِلْفَمِ

يُـذَكِّرُ نِـى خـم وَ الـرُّصُحُ شَاجِرُ فَهَلَّا تَلَاخـم فَبُـلَ التَّـفَدم

نَبْرَ هَا ﴾: وه مجھے تم یا دولار ہاتھا اور نیز واس کاسینہ پھاڑ رہاتھا کیوں نہ تونے یہاں آنے سے پہلے تم پڑھی۔

عَلَى غَيُسِ شَسِيءٍ غَيُسَ اَنَّ لَيُسَ تَابِعًا عَسِلِيَّسَا وَّ مَسنُ لَّا يَتَبَعُ الْسَحَتَّ يَسُدُم تَنْتَحَجَبَهُ: كونى خاص بات ندَّى ميں نے اسے صرف اس ليحل کيا کہ اس نے علی بِخاتَیٰ کی اتباع ندکی تھی اور جو تحض حق کی اتباع نہ کرے وہ ناوم ہوتا ہے'۔

#### قعقاع من شنه كاحمليه:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ قعقاع بن عمر و رہی گھڑنے اس روز اشتر سے کہا کہ ہم آپس کی لڑائی کوتم سے زیادہ جانتے ہیں بہتر ہے ہے کہ تم میدان سے لوٹ جاؤاوراس وقت مہارز فربن الحارث کے ہاتھ میں تھی اور بیسب سے آخر میں مہارتھا منے آیا تھا اور خدا کی قتم ہنو عامر کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جومہارتھا متے ہوئے ختم نہ ہو گیا ہو۔اس روز جولوگ قبل ہوئے ان میں اسحاق بن مسلم کے دا دار بیعہ بھی تھے۔

ز فرمہارتھا ہے نے ہوئے بیرجز پڑھ رہاتھا۔

يَا أُمَّنَا يَاعَيُ شَنَ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَيْكَ بَطُلُّ شُحَاعُ لَيُكَ بَطُلُّ شُحَاعُ لَيُلُ مَاعِيُ لَيُكَ بَطُلُّ شُحَاعُ لَيُسَ بِوَهَّامٍ وَ لَا بِرَاعِي

نَیْرَ ﷺ ''اے ہماری ماں!اے عائشہ مِنْ آئیا آپ ہرگز نہ گھبرایے آپ کے تمام بیٹے خوفناک مردمیدان ہیں۔ نہ تو وہ وہم میں مبتلا ہونے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں'۔

تعقاع می الله اس کے جواب میں بدر جزیر صدر سے تھے

إِذَا وَرَدُنَ الْحِنَ اجَهَ رُنَاهُ وَلَا يُطَاقُ وِرُدُمَّ امَنَعُنَاهُ

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ وَكُنَّا مِن مِثلًا مُوكَّةً مِن تُواب ہم اسے برملا كريں گے اور جس چيز ہے ہم منع كرتے تھے اب اسے ايسے ہى نہ

حچھوڑ دیا جائے گا''۔

تعقاع مِنْ تَنْهُ نے بیشعر شمثیلاً پڑھاتھا۔

## قعقاع منالفيُّهُ كي مّد بير:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ اس روز اونٹ کی حفاظت کے لیے سب سے آخر میں زفر بن الحارث نے جنگ کی قعقاع مٹائٹڑاس کی طرف حملہ کے لیے بڑھے اوراس وقت حالت یہ ہو چکی تھی' کہ بنو عامر کا تیس سال سے زیادہ عمر والا کوئی آ دمی زندہ نہ بچاتھا اور یہلوگ نہایت تیزی کے ساتھ موت کے منہ میں جارہے تھے۔

قعقاع بن النُّهُ نے بجیر بن دلجہ سے کہا اپنی قوم کو بچا لے اور اونٹ فوراً ذرج کر دے۔ ورنہ بیسب ختم ہو جا کیں گے اور ام المومنین بڑھنیا بھی ختم ہوجا کیں گی اے آل ضہہ۔اے عمرو بن دلجہ میرے پاس آ اور میری بات مان لے۔

عمروبن دلجه: کیامیرے لیے اس وقت تک امان ہے جب تک پیکام کر کے نہ لوٹوں۔

قعقاع رضي شي: بال!

عمروبن دلجہ نے آ گے بڑھ کراونٹ کی پیڈلی کاٹ ڈالی اوراونٹ ایک باز و پرگر پڑااور دھر دھری لینے لگا۔

قعقاع بڑاپٹیز نے ان لوگوں سے جواونٹ کے قریب تھے کہا۔تم لوگوں کے لیے امان ہے اس کے بعد زفر اور بقیہ بنوعا مرنے اونٹ کو گھیرلیا اور زفر وقعقاع بڑاپٹیز نے ہودج اٹھا کرز مین پر رکھا اور لوگوں کو مہاں سے ہٹادیا۔

## حضرت على رحالتُنهُ كى پشيماني:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب شام ہوگی اور علی رخاتیٰن آگے بڑھے اور اونٹ اور اس کے اردگر دجولوگ تھے انہیں گھیر لیا گیا اور بجیر بن دلجہ نے اونٹ کو ذرج کر دیا حضرت علی رخاتیٰن نے ان لوگوں سے فر مایا تنہیں امان ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ روک لیے۔ جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی رخاتیٰن نے بطور افسوس بیا شعار بڑھے۔

. اِلْيُكَ اَشُــكُـوْ عَــحُــرِىُ وَ بَـحَــرِىُ وَ مَــعُشَــرًا غَشُّــوُا عَـلَـىَّ بَـصَـرِىُ

بَنْرَجَهَا بَهُ: ''اپنے غموں اور کمزوری کی اے خدا! تجھ سے فریا دہے۔ دراصل ایک جماعت نے میری آٹکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔

قَتَلُتُ مِنْهُمُ مُضَرًا بِمُضَرِي شَفَيْتُ نَفْسِي وَقَتَلُتُ مَعُشَرِي

جَنَنَ ﷺ: میں نے ان کےمصریوں کومصریوں کے ذریعہ قبل کیااوراس طرح میں نے اپنے دل کی پیاس بجھائی کیکن اپنی قوم ہی کوقل کرڈالا''۔

## حضرت طلحه رمالتنه كي مد فين:

سری نے شعیب اور سیف اور اساعیل بن ابی خالد کے حوالے سے حکیم بن جابر کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ طلحہ رہی تھی جنگ جمل کے روز کہدرہے تھے''اے اللہ میری جان کا عثان رہی تھی کہ درے دیجے تا کہ وہ راضی ہو جا کیں'' ابھی وہ میدان میں کھڑے ہی تھے کہ ایک تیرآ یا اور ان کے گھٹے میں پیوست ہوگیا۔طلحہ رہی تھی کھڑنے نے رہے جی کہ ان کا موزہ خون سے

بھر گیا۔ جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تواپنے غلام سے فر مایا مجھےاپنے بیچھے بٹھا لواور مجھےالیں جگہ لے چلو جہاں مجھے کوئی بہچا ننے والا نہ ہومیں نے آج کی طرح کوئی بوڑ ھااپیانہیں دیکھا جس کا خون اس طرح ضائع ہوا ہو۔

غلام نے انہیں اپنے بیجھے سوار کیا اور انہیں لے کر بھرہ کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچا اور اس مکان کے صحن میں طلحہ بڑاٹٹن<sup>و</sup> کولٹادیا ۔اسی مکان میں طلحہ رٹناٹٹن<sup>و</sup> کا انتقال ہوااور بنی سعد کے علاقے میں فن کیے گئے ۔

## زيد بن صوحان كاقتل:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے بختری العبدی کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی بھاٹھ کے ساتھ جنگ جمل میں جواہل کوفہ شریک تھےان میں سے تہائی قبیلہ ربیعہ کے افراد تھے۔حضرت علی بھاٹھ نے جود سے معین فر مائے تھے تو مضر کومضر کے مقابلہ پڑر بیعہ کوربیعہ اور یمن کو یمن کے مقابلے پر رکھا۔

بنوصوحان نے عرض کیا اے امیرالمومنین ہمیں مصر کے مقابلے کی اجازت دیجیے۔حصرت علی مٹاٹٹڈ نے اسے منظور کرلیا یکسی نے زید بن صوحان سے کہا تو نے آخریہ بات کیوں پسند کی کہتو مصر سے مقابلہ کرے اور اونٹ کی طرح حملہ آور ہو۔ کیا تجھے وہاں تیری موت کھنچے لیے جارہی ہےتم ہماری طرف چلے آؤ۔

زید: میں تو خودموت کامتنی ہوں ۔الغرض زیداس وقت مارے گئے اورصعصعہ بھی مارا گیا۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے صعب بن عطیہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر بھیجا کہ ہم میں سے ایک شخص کا نام حارث تھا۔ اس نے مصریوں سے کہا آخرتم کیوں ایک دوسرے کوتل کرتے ہو۔ ہمیں تو یہ نظر آرہا ہے کہ ہم موت کے منہ میں جارہے ہیں اور پھر اس قبل کا آخرتم کیا بدلہ چکا ؤگے۔

## کعب بن سور کے بارے میں حضرت علی معاشمہ کی رائے:

عبداللہ بن احمد نے احمد ٔ سلیمان این المبارک اور جربر کے حوالے سے زبیر بن الحریث کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حرمین کے ایک شخ ابو جبیر نامی نے ذکر کیا کہ میں کعب بن سور کے پاس سے گز رااور وہ حضرت عاکثہ وڈن ٹینے کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہااے ابو جبیر خدا کی تسم میری مثال وہی ہے جوایک کہنے والے نے کہی ہے :

يَسا بُسنَسىً لَا تَبِسُ وَ لَا تُعَاتِلُ "إسمير عبيع ندتوتو پهل كراورند جنگ كر" ـ

زبیر بن حریث کہتا ہے کہ اس کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی بھاٹی اس کی لاش کے پاس سے گزرے اور فر مایا خدا کی قسم! جہاں تک میں جانتا ہوں تو حق پر قائم تھا۔ انصاف کی وعوت ویتا تھا اور ایبا اور ایبا تھا۔ الغرض حضرت علی بھاٹی نے اس کی خوب تعریف کی۔

## حضرت عا بَشه رَبِّ مِينا جنگ کي طلب گارنه تھيں .

سری نے شعیب' ابن صعصعہ' عمر و بن جاوان کے حوالے سے جریر بن انٹرس کا پیر بیان بچھے تحریر کر کے بھیجا کہ اس روز شروع دن میں طلحہ اور زبیر بڑی ﷺ کی وجہ سے جنگ چلتی رہی اس کے بعد طلحہ و زبیر بڑی ﷺ کے شکر کو شکست ہوگئی حضرت عاکشہ بڑی نیا صلح کی ۔ طلب گارتھیں لیکن لوگوں نے انہیں گھبرا ہٹ میں ڈال دیا۔مصر نے انہیں دیکھ کر گھیر لیااور بھا گتے ہوئے لوگ پھر جنگ کے لیے بھڑ گئے۔ بقیدون حصرت عائشہ بڑی نیٹاورعلی ہوائٹڑ میں جنگ جاری رہی۔

كعب بن سور كافتل:

کعب بن سور نے حضرت عاکشہ بڑتی ہے تمرآن لیا اور دونوں کشکروں کے درمیان کھڑے ہوکرلوگوں کواللہ کی قتم دی کہ وہ آپی میں خون نہ بہا کمیں۔اس کے بعدا پنی زرہ اتار کر نیچے کھینک دی اور ڈھال تو ڑ دی۔لیکن علی بڑا تھئن کے ساتھیوں نے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے قل کر دیا اور خود کچھ مہلت ویئے بغیر کشکر عاکشہ بڑتے پیر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہوگئی اس طرح حضرت عاکشہ بڑتے ہوگئے کے سامنے سب سے پہلے کعب بن سور شہید ہوا۔

مسلم بن عبدالله كاقتل:

سری نے شعیب سیف اور مخلد کے حوالے سے کثیر کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم نے مسلم بن عبداللہ کو بنوابین کو بلانے کے لیے روانہ کیالیکن لشکر عائشہ رہی تھیانے اسے تیروں پر رکھ لیا۔ جبیبا کہ قلب علی رہی تھی نے کعب کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان سب سے پہلے مسلم بن عبداللہ شہید ہوا۔ مسلم کی ماں نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَا هُـمَّ إِنَّ مُسُلِمًا أَتَاهُمُ مُسْتَسُلِمًا لِلْمَوْتِ إِذْ دَعَا هُمُ

السي كِتَابِ اللُّهِ لَا يَخْشَاهُمُ فَرَمَلُوهُ مِنُ دَمِ إِذُ جَاهُمُ

تَشِيَّةَ بَهُنَا وَهُ كَتَابِ اللهُ كَى دعوت دینے آیا تھااس لیے اسے ان سے کوئی خوف نہ تھالیکن جب وہ اُن کے پاسؔ آیا تو انہوں نے اسے خاک وخون میں ملادیا۔

وَ أُمُّهُ مُ مَ الْبَعْمَ مَ الْبَهِمَ مَ مَالِ الْبَعْمَ مَ الْبَعْمَ مَ مَالِ الْبَعْمَ مَ الْبَعْمَ مَ الْمَالُونِ وَالْمُلِي الْمُلَالُ مِن اللَّهِ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ مَالِي اللَّهِ اللَّهِ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ ال

سری نے شعیب سیف صعب اور حکیم کے حوالے سے شریک کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جنگ جمل کے دن جب شام کے وقت کوفہ کے دونوں باز وشکست کھا گئے تو وہ سب قلب میں جمع ہوگئے۔

۔ کعب بن سور سے قبل ابن یثر بی بصرہ کے قاضی رہ چکے تھے وہ خود مع اپنے بھائیوں کے شکر عائشہ وہی ہیں شامل ہوگئے ان کے بھائیوں کے نام عبداللہ اور عمر و تھے۔ بیابن یثر بی گھوڑے پر سوار تھے۔لشکر میں شامل ہو کر حضرت عائشہ رہی ہی اونٹ کے آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی بن اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون ہے ایسا جوانمر دجواونٹ پر ہملہ کرئے ان کے اس کہنے پر ہند بن عمرو المرادی اونٹ کی جانب بڑھاابن پیژبی نے اسے روکا دونوں میں تلواروں کے دودو ہاتھ چلے اور ابن پیژبی نے ہند کوز مین پرڈ ھیر کر دیا۔اس کے قبل کے بعد سیجان بن صوحان اس کے مقابلے پرآیا ابن پیژبی اس کے مدمقابل ہواابھی دودو ہاتھ نہ ہونے پائے تھے کہ ابن یٹر بی نے اسے بھی ختم کر دیا۔اس کے بعد صعصعہ مقالبے پر آیا ابن یٹر بی نے اسے بھی قتل کر دیا اس طرح انہوں نے جنگ کے دوران تین شخص قتل کیے۔علبا ، ہنداور سیجان اور صعصعہ اور زید کو بھی ان کے پاس پہنچادیا۔

عبدالله بن الزبير مِنْ ﷺ كَامُلْطَى:

سری نے شعیب سیف اور عمر و بن محمد کے حوالے سے شعبی کا یہ بیان میر ہے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں زیادہ تر یشیوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بیسب کے سب قتل ہوئے جب اشتر حملہ کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شقا سلم کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شقا سلم کے لیے آگے آئے بہلے دونوں میں دودووار ہوئے اشتر نے عبداللہ بن الزبیر بن شقا کے سر پر وار کیا عبداللہ بن الزبیر بن شقا کیار کر کہہ اور اسے گھوڑ ہے سے نیچے بھینک دیا دونوں تھتم گھا ہونے لگے اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شقا کیار کر کہہ رہے تھے کہ مجھے اور مالک دونوں کوتل کر دولیکن لوگ اشتر کو مالک کے نام سے بہچا نتے نہ تھے اگر وہ اشتر کہتے تو اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شقا کے دی ہزار مامی موجود تھے وہ ان سے بن کر نہ جا سکتا تھا۔ اشتر عبداللہ بن الزبیر بن شقا کے حامیوں میں سے جب کوئی شخص اونٹ پر حملہ کرتا اور پھر اتفاق سے وہ بن کے جا تا تو پھر وہ اونٹ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کا رخ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شی ترخ کے سے ۔

ابن بیرنی کے اشعار:

عبداللہ بن احمہ نے سلیمان عبداللہ ٔ جریر بن حازم محمد بن الی لیقو ب اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا یہ بیان قل کیا ہے کہ اس روز عمر و بن یثر بی الضبی جوعمیر ۃ القاضی کا بھائی تھا بیر جزیز میر ماتھا۔

نَـحُـنُ بَـنُوُضَبَّةَ اَصُحَـابُ الْحَمَلِ نَـنُـزِلُ بِـالْـمَوْتِ إِذَا لُمَوْتُ نَـزَلُ

بَرَجَهَا بَهُ: '' نہم بنوضبہ ہیں اوراونوں والے ہیں جب موت نازل ہوتی ہے تو ہم موت کے منہ میں کود پڑتے ہیں۔

ٱلْقَتُ لُ اَحُلَى عِنُدَنَا مِنَ الْعَسَلُ نَنُعَى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ وَلَيْعَلَى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ وَلَيْعَنَا ثُمَّ بَحَلُ وَاعْلَى الْمَيْحَنَا ثُمَّ بَحَلُ

ﷺ: ہمارے نزویک قبل شہدہے بھی زیادہ میٹھی شے ہے ہم عثان بن عفان بٹاٹٹۂ کا نیزوں کی نوکوں سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ کوہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیےراستہ کھلا ہے''۔

ابن يثر بي كاقتل:

سرى نے شعب سيف كے حوالے سے داؤد بن الى بندكا يہ بيان قل كيا ہے كہ ابن يثر في اس روز يهر جز پڑھ رہا تھا۔ اَنَسا لِسَمَسُنُ ٱلْسُكَسَرَ نِسَى ابُنُ يَشُرَبِسَى قَساتِسُلُ عِسلُبَسَاءَ وَ هِسنُسدِ الْسَحَمَلِسَى وَ ابُنِ لَصُوحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِيٍّ ...

ﷺ بھی ہے۔ ''اس کا کون انکار کرسکتا ہے کہ میں ابن پیژنی ہوں اور علباءاور ہندائجملی اورصوحان کے بیٹے کا قاتل ہوں جو دین علی بڑھٹٹے بیر قائم تھا''۔

اس کے بعد ابن یثر بی نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کولاکاراایک آ دمی اس کے مقابلے پر آیا اس نے اپنے تل کر دیا اور

اس کے بعد پھر دوسرامقابل طلب کیااور مخص مقابلے پر آیا بن پٹر بی نے اسے بھی قتل کر دیا۔

آ خرمیں تمار بن یاسر من اللہ اس کے مقابلے کے لیے نکے عمرو ان یٹر بی کے مقابلے پر جینے بھی آ دمی گئے تھے ان میں بیسب سے زیادہ کمرور تھے۔ جب بیر میدان میں نکلے تو لوگوں نے اناللہ پڑھی اور میں اپنے دل میں بید کہدر ہاتھا کہ خداکی قسم! بیبھی اور وں کے پاس پہنچ جا کمیں گئے۔ عمار موافی کو تاہ قد تھے ان کی ٹانگیں بیٹی تیلی تھیں بغل میں تلوار لؤکائے ہوئے تھے ابن بیٹر بی ان کے مقابلے پر آیا اور ان کو تلوار مار نے لگا انہوں نے ڈھال بڑھائی۔ عمار ہوائیڈنے بھی وارکیالیکن ابھی ابن پیٹر بی ان کے وار کا جواب دینے نہ پایا تھا کہ می ہوئیڈنے کے ساتھیوں نے اس پر پھروں کی بارش کردی اور پھر مار مارکرا سے نیچ گراویا۔

## عمير بن ابي الحارث كاجواب:

سری نے شعیب سیف اور حماد البرجی کے حوالے سے خارجۃ بن الصلت کا یہ بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ جب جمل کے روز ایک ضی نے بیا شعار بڑھے \_

نَسُحُسُن بَسُنُوصَبَّةَ اَصُحَسابُ الْحَمَلِ لَيَسُعَى ابْنَ عَفَّالَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ وَلَيْنَا شَيُحَنَا ثُمَّ بَحَلُ وَكُواعَلَيْنَا شَيُحَنَا ثُمَّ بَحَلُ

ہُنَرِ ہِنَہِ ہُنَا ۔ ''ہم بنوضبہ ہیں اور اونٹوں والے ہیں ہم نیزوں کی نوکوں سے ابن عفان رٹھاٹٹۂ کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ کو ہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلا ہے''۔

عمیر بن ابی حارث نے اس کے جواب میں پیشعر کہا۔

کَیْفَ نَسرُدُّ شَیُسخَسٹُ مَ وَ قَسدُ قَسحَلُ نَسحُسنُ ضَرَبُنَا صَدُرَهُ حَتَّی انَسُفَالُ بَنَیْهَا بَهُ: ''ہم تمہارے شخ کو کیے واپس کر دیں وہ تو ختم بھی ہو چکا ہے ہم نے اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ آنیں تک باہر نکل آئیں''۔

## حارث بن قيس كاشعار:

نَسُحُسنُ ضَسرَ بُنَسَا سَساقَسهٔ فَسانُسَجَدَ لَا مِسنُ ضَسرُبَةٍ بِسالنَّهُ رِكَسانَتُ فَيُصَلَا الشَّخِيَةِ: "" بم في اس كي ين لي يواركيا جس سے اوٹنی گريڑی اور بھارا بيوار فيصله كن ثابت ہوا۔

لَيِوُ لَـمُ نُكُوِّ لُ لِلرَّسُولِ ثَقَلًا وَحُرِمَةٍ لاَ قَتَسَمُ وُنَاعُ جَّلَا

يَرْجَهَ بَهِ: الرَّهمين رسول مُؤْتِيلًا كي زوجه اورعزت كاخيال نه ہوتا تو ہم بہت جلد ہي فيصله كريلية''۔

#### شدید جنگ

سری نے شعیب' سیف' محمد بن نویرہ کے حوالے ہے ابوعثان کا بیربیان نقل کیا ہے کہ قعقاع مٹائٹنز کا بیان ہے کہ جیسی جنگ

جمل کے روز دونوں کشکروں کے قلب نے جنگ کی ہے ایسی جنگ میں نے بھی تھی تھی کہ ہم لوگ اپنے پہلوؤں پر عیک لگا کر نیزوں سے ان کی مدافعت کررہے تھے اور کشکر عائشہ بڑھی کا بھی یہی عالم تھا حتی کہ اگر آدمی لاشوں پر چلنا چاہتے تو چل سکتے تھے۔
عیسیٰ بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن الحسین العرفی بچیٰ بن یعلی الاسلمی سلیمان بن قرم اور اعمش کے حوالے سے عبداللہ
بن سنان الکا بلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز پہلے ہم نے تیروں سے جنگ کی جب وہ ختم ہو گئے تو نیز سسنجال لیے حتی کہ
نیز ہے بھی ہمارے اور ان کے سینوں سے پار ہوتے ہوتے کند ہو گئے اور ان کا یہ عالم ہوگیا کہ اگر ان پر گھوڑے چانا چاہتے تو چل
سکتے تھے حضرت علی وٹائٹر نے اس وقت للکار کر کہاا ہے مہاجرین کی اولا دکلواریں سنجالو۔

شخ کابیان ہے کہ جب بھی میں ولید کے گھر جاتا تواس جنگ کا ضرور ذکر کرتا۔

## جنگ جمل کا چرچا:

عبدالاعلیٰ بن واصل نے ابونقیم اور قطر کے حوالے سے ابوبشیر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل میں اپنے ما لک کے ساتھ شریک تھااس وقت جب بھی میں ولید کے مکان کے سامنے سے گزرتا تو وہاں سے لوہاروں کے لوہا کو منے کی آ وازیں آئیں اوروہ آپس میں اس جنگ کا چرچا کرتے ہوتے۔

## حضرت عا کشه مین نیا کے اونٹ پر تیروں کی بو چھار:

عیسیٰ بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن حسین کیجیٰ بن یعلی اورعبدالملک بن مسلم نے عیسیٰ بن حطان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلے تو لوگ آپس میں گھ گئے ۔ جب ہم میدان سے لوٹے تو حضرت عائشہ بڑھ تیا ایک سرخ اونٹ پرسوارتھیں اس اونٹ پرسرخ ہود ت رکھا ہوا تھا جو تیروں کی بوجھارسے تیروں کا ایک تھیلامعلوم ہور ہاتھا۔

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جنگ جمل کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا میں اس وقت بھی گویا یہ دکھیر ہا ہوں کہ حضرت عائشہ ہڑتے ہیں کا ہودج تیروں کی بوچھار سے ایسا محسوس ہور ہاہے گویا وہ تیروں کا ایک تھیلا ہے۔ ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابور جاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ ہڑتے ہیا نے اس روزخود بھی لڑائی میں حصہ لیا تھا ابور جاء نے جواب دیا مجھے تو صرف معلوم ہے کہ ان پر تیروں کی بوچھار کی گئی ۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔

## حضرت عا کشہ مِن الله علام کا جنگ کے بعد بصرہ میں قیام:

سری نے شعیب سیف اور محد بن راشدالسلمی کے حوالے سے میسر ہ ابو جمیلہ کا میہ بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ محد بن ابو بکر دخالت اور عمار بن یاسر مختاشا ونٹ کے ذرخ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رہن تیاس پنچے اور ان کے ہودج کے بندھن کا نے اور ان کا مودج اٹھا کرایک طرف رکھ دیا بعد میں حضرت علی مخالف نے تھم دیا کہ حضرت عائشہ رہن تھا کو بھر ہ لے جاؤیہ دونوں انہیں بھر ہ لے گئے اور عبد اللہ بن خلف الخزائی کے مکان میں تصین تھیرایا۔

## حضرت عا كشه ومينة اورعمار مناتشو كي گفتگو:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ جنگ کے بعد حضرت علی مخالفتانے ایک

جماعت کو حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے حضرت عائشہ بڑی تیا کا ہودج اٹھالیا جائے تعقاع بڑا تھا اور فرین الحارث نے پہلے ہی ہودج اونٹ پر سے اتار کر اونٹ کے ایک طرف رکھ دیا تھا حضرت علی بڑا تھا کے اس حکم کے بعد محمد بن ابی بکر بڑا تھا ایک جماعت کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچا اور ہودج کے اندرا پناہا تھا ڈالا۔

حضرت عا کشہ ہی آبیا: بیکون ہے؟

ئد: آپكانيك بھائي۔

حضرت عا ئشه رقي خيا: نهيس بلكه نا فرمان بھا كى۔

عمار بن ياسر بن الله العصري مان! آج آپ نے اپنے بيوں كى جنگ كيسى پائى؟

حضرت عائشہ میں نیا: تو کون ہے؟

عمار مِنْ النِّينَةِ: آپ کا نیک بیٹا عمار مِنْ النَّهَ ہے۔

حضرت عائشہ رہے نیا میں تیری مال نہیں ہوں۔

حضرت عائشہ رہی ہیں: اگرتم کامیاب ہو گئے تو اس پر فخر کررہے ہو۔ حالا نکہ جیساتم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے ویسا ہی تہہیں بھی پہنچاہے افسوس! خداکی قتم! جن کی عادات اس قتم کی ہوتی ہے۔ وہ تو بھی کامیاب نہیں ہوتے۔

اس گفتگو کے بعدلوگوں نے ہودج اٹھا کرالیی جگدر کھدیا جہاں قریب میں کوئی آ دمی نہ تھا۔

حضرت عا کشد رہی تھا کا ہودج ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے پرنکل آئے ہول۔

اعین بن ضبیعه کی بدتمیزی:

جب ہودج علیحہ ورکھ دیا گیا تواعین بن ضبیعۃ المجاشعی خاموثی کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچااور ہودج کے اندرجھا نکا۔

حضرت عائشہ بڑھنے: کون ہے۔اللہ جھ پرلعنت کرے۔

اعین نے چلا کرکہا خدا کی شم! آج میں نے حمیرا کود کھے لیا ہے۔

حضرت عا کنٹہ مُنْ ﷺ اللّٰہ تعالیٰ تیرایر دہ جاک کرے تیرے ہاتھ کاٹے اور تجھے نگا کرے۔

اس واقعہ کے بچھ روز بعداعین کوبھر ہیں قتل کر دیا گیااورا سے پھانسی پراٹکا دیا گیااس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے اور بنواز دکے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں لوگوں نے اسے نگا کر کے اس بر تیرا ندازی کی۔

آخر میں حضرت عائشہ بڑی ہے کی خدمت میں حضرت علی بڑا ٹیڈ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میری ماں! اللہ ہماری اور آپ کی فرت فر مائے۔

حضرت عائشه بیمینی: بال الله بهاری اورتمهاری مغفرت فرمائے۔

خضرت عا كشه ويم الله كل خدمت مين حضرت على رض الله: كي حاضري:

سری نے شعیب 'سیف' صعب اور حکیم کے حوالے سے شریک کابیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب محمد بن الی بکر رہی گئے۔

اور عمار بھی تھنے نے ہودی کی رسیاں کاٹ کراوراہے اٹھا کرایک طرف رکھ دیا تو محمد نے ہودج کے اندرا پناہا تھ ڈالا اور کہا آپ کا بھائی محمدے۔

حضرت عا ئشه بن مينا: لعني قابل مذمت بها كي -

محمه: اے میری بہن آپ کوکوئی زخم تونہیں پہنچا۔

حفرت عائشہ ہی نیا: تہمیں میرے زخم ہے کیا واسطہ؟

محر: پچرتو میں بالکل ہی گمراہ ہوجاؤں گا۔

حضرت عا كشهرة شينيا: نهيس بلكه بدايت يا فته \_

اس کے بعد حضرت علی بنائٹنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے میری ماں! آپ کا کیا حال ہے؟

حضرت عا ئشه مِنْ خِياز الحمد لله بخيريت هول \_ "

جِفِرت على مِثالِثُةِ: الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائ -

حضرت عا کشه بی نیا: خداتمهاری بھی مغفرت کرے۔

حضرت عائشہ رہی نیا کا عبداللہ بن خلف کے گھر میں قیام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب جنگ جمل کے بعد محمد حضرت عائشہ بڑے تیا کہ اور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان عائشہ بڑے تیا کہ جب بنات الحارث بن طلحة بن ابی طلحة بن عبدالعزی بن عثمان بن عبداللہ ارکے پاس شہرا دیا بیصفیہ ام طلحة الطلحات بن عبداللہ بن طلف کی ماں تھیں ۔ بیواقعہ بقول واقدی 10/ جمادی الآخر ۲۲ ھے کو پیش آیا۔

## نماز کی حالت میں حضرت زبیر رہائٹیٰہ کی شہادت:

سری نے شعیب 'سیف اور ولید بن عبداللہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل میں لوگ زبیراور طلحہ بن شائل کوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت زبیر وٹاٹٹۂ بھی جنگ چھوڑ کرا حف کی لشکرگاہ کی طرف چلے جب احف مٹاٹٹۂ نے اخصی دیکھااورانھوں نے واقعہ بیان کیا تو احف بولا خدا کی تئم! بیشکست ممکن نہیں اورلوگوں سے بولا کہ میدان جنگ کی خبر کون لے کرتے گا۔

عمرو بن جرموز نے کہا کہ میں لے کرآتا ہوں۔ اس نے حضرت زبیر دخالتٰ کا پیچھا کیا جب وہ قریب آگیا تو حضرت زبیر دخالتٰن کی اس پرنظر پڑی۔حضرت زبیر دخالتٰن کی طبیعت میں غصہ بے پناہ تھا۔ اس لیے غصہ سے بولے تم میرے پیچھے تیجھے کیوں آرہے ہو۔

ابن جرموز: آپ سے حال دریافت کرنے۔

حضرت زبیر بن التُن کے ساتھ ان کا ایک غلام عطیہ نا می تھا جوان کی خدمت کے لیے ساتھ رہتا۔ اس نے عرض کیا کہ آ پ ایک راہ چلتے ہوئے انسان کی طرف بیکار توجہ نہ تیجیے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔

ابن جرموز: ہاں نماز کاوقت ہوگیا ہے۔

ان کی شہادت کا حال من کرا حف نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تونے یہ کا م اچھا کیا یا برا۔ پھروہ ابن جرموز کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی بھاٹھ: کی خدمت میں پہنچا اور ان سے تمام حال بیان کیا حضرت علی بھاٹھ: نے حضرت زبیر رہھاٹھ: کی تلوار منگوائی۔ جب تلوار آگئی تو اسے دیکھ کر فر مایا بیوہ ہی تلوار ہے جس کے ذریعہ زبیر رہھاٹھ: نے رسول اللہ سکٹھا کی ذات اقدس سے بہت ہی تکالیف دور کیس۔ اس کے بعد حضرت علی رہاٹھ: نے بیت کو ارحضرت عاکشہ رہی ہی ہی ہیں جسے دی پھر حضرت علی رہاٹھ: نے احف سے فر مایا تو نے بہت برا کا م کیا۔

احنف: میں نے تو یہ کام اچھا ہی سمجھ کر کیا تھا اور یہ جو بجھ بھی ہوا ہے آپ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زمی اختیار کریں کیونکہ آپ کے قدم اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ سے منزل تک پہنچنا بہت دشوار ہے آپ کوکل گزشتہ اتنی ضرورت نہتی جتنی کہ آئندہ آپ کو میری ضرورت پیش آئے گی۔ آپ میرااحیان نہ بھو لیے اور میری دوستی کو اپنی ہی آئندہ بہتری کے لیے نبھانے کی کوشش سیجے اور آپ آئندہ مجھ سے اس قتم کا کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں آپ کا خیرخواہ رہوں گا۔

## شكست خور ده لوگول كاحشر:

سری نے شعیب اورسیف کے حوالہ سے محمد وطلحہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت زبیرِ مخالطۂ تو شروع دن ہی میں سوار ہوکر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے لیکن راہ میں انہیں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔

عصمه میں عصمة بن ابیرانتیمی ہوں \_ کیاتمہیں پناہ کی ضرورت ہے؟

مفرورين: بان!

تصمہ : پھرتم ایک سال تک میری امان میں رہ سکتے ہو۔ وہ انھیں اپنے ساتھ لے گیا اور انھیں اپنی تفاظت میں رکھا اور ان کی حفاظت کے لیے آ دمی متعین کر دیئے۔ جب ایک سال گزرگیا تو عصمہ نے ان سے کہا جس شہر میں جانا چا ہو میں تہمیں وہاں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے شام کانام لیاوہ انہیں تیم الرباب کے چارسوسواروں کی حفاظت میں لے کر چلا۔ جب قبیلہ کلب کے شہروں میں دومۃ الجندل کی حدود پر پہنچا تو ان لوگوں نے اس سے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ واقعتا تم نے اپنی فرمداری کوخوب نبھایا ہے اس عصمہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے ۔ وَفَسَى ابْسُنُ اُبَیْسِرِ وَّ السِرِّ مَسَاحُ شُوارِ عُ بِسَالِ اَبِسَى الْسَعَساصِ وَفَاءً مُّلَدَ کَسَرَا بَنَنَ ﷺ: ''ابن ابیر نے ابوالعاص کی اولا د کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا حالا نکہ نیزے چاروں طرف نے ہوئے تھے'۔ ابن عامر رخالتیٰذ کا واقعہ:

مری بنوحرقوص کے بچھ سواروں کے ساتھ اسے لے کر دمشق چلااور دمشق تک اس کا ساتھ دیا حارثہ بن بدر کا بیان ہے کہ مری جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑی تینا کے ساتھ تھااوراس جنگ میں اس کا ایک بیٹااورا یک بھائی قبل ہوئے ہے

اَتَسانِسُ مِسنَ الْآنُسِبَآءِ اَنَّ ابُنَ عَامِرٍ اَنَساحَ وَ اَلْسَف فِی دَمِشُقِ الْمَرَاسِيَا اَنْسَاخَ وَ اَلْسَف فِی دَمِشُقِ الْمَرَاسِيَا اَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلِيمُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللْمُعَلِّمُ م

## مروان کی جائے پناہ:

مروان بن الحکم شکست کے بعد بنوغز ہ کے ایک مکان پر پہنچا اور مکان کے مکینوں سے کہا کہتم مالک بن مسمع کے پاس جاؤ اور اسے جاکر بتا دو کہ مروان آیا ہے۔ بیلوگ مالک کے پاس گئے اور اسے مطلع کیا۔ مالک نے اپنے بھائی مقاتل سے سوال کیا کہ اس شخص نے خودکوہم پر ظاہر کر دیا ہے اور اپنا پیتہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے۔

مقاتل: آپاپے بیتیج کوئیج دیجیے کہ وہ اسے اپنی امان میں لے لے پھرا یک آ دمی آمیر المومنین علی بن ابی طالب بڑائیّنہ کے پاس سے بھرا یک آدمی آمیر المومنین بڑائیّنہ کے بال سے اور اگر وہ امان نہ دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو اسے نکال دینا چاہے کیکن اس طرح کہ اسے اپنی تلواروں کی حفاظت میں لے کرکسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے 'اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر ہملہ آور ہوتو ہم اپنی تلواروں سے اس کی حفاظت کریں اس صورت میں اگر ہم محفوظ رہے اور ہمیں کسی مقابلے کی ضرورت میں اگر ہم میں نہ آئی تو فیہا اور اگر ہم آس کی حفاظت میں مارے جائیں گے تو عزت و شرافت کی موت مریں گے۔

ما لک نے اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا تھالیکن اوروں کے مشورے کواس نے قبول نہ کیا اور مقاتل کی رائے کو ببند کرتے ہوئے مروان کے پاس ایک آ دمی روانہ کیا کہ اسے میرے گھر میں لا کر تھمبرا دو۔ ما لک نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا نھا کہ اگر مروان کی حفاظت میں کوئی سدراہ ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گااس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ امان کی خاطر جان دینا ہی وفاداری ہے بنومروان نے آ کے چل کراس قبیلہ کی وفاداری کا نہایت عمدہ صلہ دیا اور اضیں بہت سے فوائد پہنچائے اور اضیں بڑے بڑے رتبول پر فائز کیا۔

## عبدالله بن الزبير رئيسة اور محد بن ابي بكر رئيسه:

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑسٹانے وزیرِنا می ایک از دی شخص کے مکان میں پناہ لی اوراس سے کہا کہ ام المومنین رہن نیا پاس جاؤ اور انہیں میری جائے پناہ بتا دواور یہ بھی کہد دو کہ محمد بن ابی بحر رہائٹن کواس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شخص حضرت عاکشہ رہی گئز کی خدمت میں پہنچاوران ہے تمام واقعہ عرض کیا۔

ام المومنين : جاؤمحمركوميرے پاس لاؤ۔

وزیر: عبدالله بن الزبیر بن الزبیر بن الله علی است منع کیا ہے کہ محد کواس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔

حضرت عائشہ بنی تنتی نے ایک دوسرا شخص بھیج کرمحمد کوطلب کیا۔ جب محمد آیا تو اس سے فر مایا اس شخص کے ساتھ جاؤاور میرے بھانے کے کومیرے پاس لے آؤ۔محمد بن ابی بکر منی تنتی اس از دی کے ساتھ گیا اور عبداللہ بن الزبیر بڑات کے پاس پہنچا اور ان سے کہا خدا کی تشم! میں تیرے پاس مجبور ہوکر آیا ہوں اور ام المونین ٹے مجھے اس پرمجبور کیا۔

الغرض عبداللہ دخاتیٰ اور محمد دونوں حضرت عائشہ دخاتیٰ کی خدمت میں روانہ ہوئے اور تمام راستے دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے اور وجہ بیپیش آئی کہ محمد نے حضرت عثان دخاتیٰ کو برا کہا اس پرعبداللہ دخاتیٰ نے محمد کو برا بھلا کہا حتی کہ بید دونوں حضرت عائشہ بڑٹے تھا کے یاس عبداللہ بن خلف کے مکان میں پہنچے گئے۔

عبداللہ بن خلف مخالفہ جنگ جمل سے قبل حضرت عائشہ مخالفہ کے ساتھ تھے اور عبداللہ کے بھائی عثان مخالفہ علی مخالفہ حمایت میں لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔حضرت عائشہ مخالفہ نے زخمیوں کی تلاش کے لیے کچھ آ دمی روانہ کیے جتنے بھی زخمی تھےسب کواس مکان میں بلالیااورا پی پناہ میں لےلیا۔مروان کواپنی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا۔

حضرت عا ئشه دخالشوا ورحضرت على دخالته كاافسوس:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عائشہ رہی گئے گئے ہے پر دہ کر دیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رہی گئے پر دے میں بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے قعقاع رہی ٹھٹے بن عمر وان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ام المومنین کوسلام کیا۔ام المومنین ؓ نے فرمایا کہ میں نے کل دو شخصوں کودیکھا تھا جو تلواریں لیے ہوئے میرے سامنے تملہ آور ہوئے سے اور فلاں فلاں رجز پڑھ رہے تھے کیاتم انہیں پہچانتے ہو؟

قعقاع دخاتین: جی ہاں! وہ خص جو بیہ کہ رہاتھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت نا مہربان ماں ہیں خدا کی شم اس خص نے جھوٹ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک ماں ہیں لیکن کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔

حفرت عائشه معالمين كاش! مين آج ہے بين سال قبل مركئي موتى -

قعقاع بن کٹنے: حضرت عائشہ می کٹنے: کے پاس سے نکل کر حضرت علی می کٹنے: کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ حضرت عائشہ میں کٹنے: نے سیہ سوال کیا تھا۔

> · حضرت على مناخية: آخروه دو خفس كون يقطي؟

تعقاع منالمند: اس میں ہے ایک توابو ہالہ تھا جوآپ کا ساتھ ہے۔

حضرت علی مخالفته: کاش! میں اس واقعہ سے بیس سأل قبل مرگیا ہوتا۔ الغرض حضرت عائشہ رخالفتہ اور حضرت علی رخالفتہ وونوں نے ایک ہی بات کہی۔

جنگ جمل کےمقتولین جنتی ہیں:

تھے اٹھ اٹھ کر بھر ہ بینچ گئے۔ حضرت عائشہ ہو اٹھ نے لوگوں ہے معلوم کیا کہ ان کے ساتھ اور علی ہو اٹھ کے ساتھ کل کتنے آ دمی تھے اور ان میں سے کتنے قبل ہوئے اور کتنے بچے تا کہ انہیں میں معلوم ہوجائے کہ کتنے آ دمی لا پہتہ ہیں۔

وں میں اللہ بن خلف کے مکان میں تھیں تو لوگوں نے انھیں گھیرلیا۔ جب ان سے کسی کی موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ فرماتیں اللہ ان پررحم کرے ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہا لیسے لوگوں پراللہ کیسے رحم فرمائے گا۔

مہر میں پہر ہا ہوں۔ حضرت عائشہ وٹاٹٹرہ: کیونکہ رسول اللہ مُڑھیل نے ارشا دفر مایاتھا کہ فلال جنٹ میں جائے گا اور فلال جنت میں جائے گا۔ حضرت علی وٹاٹٹر، فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس شخص کا دل اور لوگوں کی طرف سے صاف ہو گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

### گنا ہوں کی مغفرت:

سری نے شعیب 'سیف' عطیہ اور ابوا یوب کے حوالے سے حضرت علی بناٹیو؛ کابیار شادنقل کیا ہے کہ نبی کریم من آگا پرجتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام آیات سے زیادہ آپ اللہ تعالی کے اس حکم کے نازل ہونے پرخوش ہوئے:

﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيْكُمُ وَ يَعُفُوا عَنُ كَثِيْرٍ ﴾

''اُور تہہیں جو بھی مصیب پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بَہت سی چیزیں تو اللہ تعالی معاف کر دیتا ی''

اس آیت کے نازل ہونے پر بنی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان پر دنیا میں جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گنا ہوں کی بدولت آتی ہے اور ان میں سے بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور دنیا میں اسے جوبھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے جس کی قیامت کے روز کوئی سزانہ ملے گی اور جو کچھ اللہ عزوجل نے دنیا میں معاف فرما دیا ہے وہ معاف ہو چکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شے کومعاف کرنے کے بعد اس پرسز انہیں دیتا۔

## مقتولين كي تدفين:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت علی بڑا تئین روز تک لشکرگاہ میں مقیم رہے اور بھرہ میں قیام نہیں کیا کیونکہ لوگ اپنے استے اپنے مقتولین کو تلاش کر کے دفن کرر ہے تھے حضرت علی بڑا تئیز نے بھی تمام مقتولین کا چکر لگایا جب کعب بن سور کی لاش پر سے ان کا گزر ہوا تو اپنی جماعت سے مخاطب ہوکر فرمایا تم لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بے وقوف لوگ آئے ہیں حالانکہ یہ تو ایک عالم کی لاش ہے۔

جب حضرت علی بھائٹے؛ حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب بھائٹے؛ کی لاش پر سے گز رہے تو فر مایا بیتو قریش کے سردار ہیں لوگ ان پر جان دیتے تتھےاورسب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے متحد تھے۔

بی میں میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو حضرت علی ہوں گئے جسے کہ عائشہ بڑے بین کے ساتھ صرف فتنہ گرلوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں بیمر نے والا شخص تو انتہائی عابداور مجہد آ دمی تھا۔اس کے بعد علی بڑی ٹیزنے تمام مقتولین کوفیہ اور مقتولین بصرہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دونوں طرف کے قریشی لوگوں کی بھی بیقریشی مدینہ اور مکہ کے رہنے والے تھے اور اطراف میں ایک بڑی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت ملی بولٹنڈ نے تکم دیا کہ میدان میں جتنی چیزیں ملیں سب جمع کرکے لے آؤ 'جب سب چیزیں جمع ہوگئیں تو مسجد بھرہ میں بھیج کراعلان کرایا کہ برخض آئی چیز پہچان کرلے لے لیکن ہتھیار خزانہ میں داخل کیے جائیں گے اور جس چیز کا کوئی پہچا نے والا موجود نہ ہوتو وہ تم لے بھتے ہو کیونکہ وہ التدعز وجل نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مرنے والے مسلمان کا مال حلال نہیں اور یہ تھیار چونکہ ان کے ہاتھوں میں تھے اس لیے حکومت کے دیئے بغیر ملکیت میں نہیں آ بکتے۔ مقتولین کی تعدا و:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں اونٹ کے اردگرد لڑتے ہوئے دس ہزارآ دمی مارے گئے۔ان میں سے آ دھے حضرت عائشہ بڑئے نئے ساتھی تھے اور آ دھے حضرت علی مخالفاً کے۔ فبیلہ از دکے دو ہزار' یمن کے پانچ سؤمضر کے دو ہزار' بنوتیس کے پانچ سؤ بنوتیم کے پانچ سؤ بنوضبہ کے ایک ہزاراور بنو بکر بن واکل کے پانچ سو آ دمی مارے گئے۔

ایک قول میبھی ہے کہ پہلی جنگ میں بھرہ کے پانچ ہزارآ دمی مارے گئے اوراس کے بعد دوسری جنگ میں پانچ ہزارآ دمی مارے گئے۔اس طرح بھرہ کے مقتولین کی تعداد دس ہزارتھی۔اور پانچ ہزار کوفی مارے گئے۔ بنوعدی کے ستر قاری قرآن قتل ہوئے بنوعدی کے نوجوان اوروہ لوگ اس کے علاوہ ہیں جوقاری نہ تھے۔

> حضرت عائشہ بڑھ پینے فرماتی ہیں کہ جب تک بنوعدی کی آ وازیں آتی رہیں مجھے کامیابی کی امیدر ہی۔ حضرت عائشہ بڑھ نیا کی خدمت میں حضرت علی رہی تائیں کی حاضری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بن سیا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی معافیٰۃ ووشنبہ کے روز بھرہ میں داخل ہوئے 'پہلے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت علی بٹاٹیڈ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عاکشہ بن بنے کی خدمت میں گئے اور عبداللہ بن خلف بھاٹیڈ کے مکان پر پہنچے یہ بھرہ کا سب سے بڑا مکان تھا۔

جب حضرت علی بٹائٹنے یہال پہنچ تو عورتو ل کوروتے ہوئے دیکھا یہ خلف کے بیٹے عبدالنداورعثان پررورہی تھیں اورصفیہ بنت الحارث بھی مندڈ ھانبے رورہی تھیں۔ جب صفیہ نے علی بٹائٹنز کو دیکھا تو ان سے بولی۔اے علی بٹائٹنز! اے دوستوں کے قاتل ۔اے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ تیرے بیٹوں کو بھی اسی طرح میٹیم کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف بٹائٹنز کے بیٹوں کو پیٹیم بنایا ہے۔

حضرت علی بٹائٹنے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھتے چلے گئے اور حضرت عائشہ بڑھیے کی خدمت میں پہنچ اورانہیں سلام کیا اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھے صفیہ نے برا بھلا کہا ہے میں نے اسے بچین کے بعد آج دیکھا ہے۔

جب حضرت علی و کاٹنے باہر نگلنے گئے تو حضرت عائشہ جہتے نے صفیہ سے حضرت علی و کاٹنے کا قول نقل کیا حضرت علی و کاٹنے نے اپنا خچر روک کر درواز وں کی جانب اشارہ کر کے فز مایا۔ میر کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان بند کمروں کے درواز وں کو کھول کر جولوگ ان میں چھپے ہیں انہیں قتل کر دوں۔ ہاں میر کی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ ان کمروں میں زخمی پوشیدہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ بیٹی کی پناہ لی تھی۔اس جملے سے حضرت علی بولیٹنہ کا مقصد بیتھا کہ صفیہ کو بتا دیں کہ مجھے تمہاری اس حرکت کاعلم ہے لیکن تب بھی میں نے ان سے تغافل اختیار کررکھا ہے بیس کرصفیہ خاموش ہوگئی اور حضرت علی بھائٹۂ با ہرتشریف لے گئے۔

جب حضرت علی بھاٹیّۂ باہر نکلے تو ایک از دی بولا خدا کی قتم! ہم اسعورت کوضر ورقل کردیں گے۔ بیرین کرحضرت علی بھاٹیّۂ کو بیرآ گیااورفر مایا:

'' خبر دارا نہ تو کسی کی پر دہ دری کرو۔ نہ کسی مکان میں داخل ہو۔ نہ کسی عورت کوایذ این بنجائی جائے اگر چہ وہ تمہاری تو ہین کر ہے۔ تمہارے امراءاور نیک لوگوں کو برا کے 'کیونکہ عورت کمز ور ہوتی ہے۔ ہمیں تو مشر کہ عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا تھا اور جو خض عورت پر ہاتھ اٹھا تا یا اسے مارتا تو لوگ اس کی اولا د کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تیرے باپ نے فلاں عورت کو مارا تھا۔ خبر دار! اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں ہے کسی نے کسی عورت کواس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے تمہیں کچھ کہا تھا اور تمہاری آبر وریزی کی تھی تو میں تمہیں انتہائی بدترین سزادوں گا''۔

توبين عائشه بن نياييا كي سزا:

<u> ابھی کچھ دیرگز ری تھی</u> کہا کی شخص آیا اوراس نے عرض کیا اے امیر المومنین ؓ دو شخص حضرت عا کشد بھی تی درواز ہ پر گئے اور صفیہ نے آپ کو جو برا بھلا کہا تھا اس کے عوض میں انہوں نے حضرت عا کشد بھی بیٹ کی شان میں گستا خی کی ۔

حضرت على رفايتيو: كياعا ئشه بن في كل شان ميں؟

شخص ند کور: جی ہاں!

حضرت على رمالتَّية: انہوں نے کیا کہا؟

شخص مٰدکور: ان میں ہےا بکشخص نے تو پیمصرعہ پڑھا ع

جُزِیُتِ عَنَّا اُمُّنَا عَقُوُقًا ''ہماری ماں کونام ہربان ہونے کی سزامل''۔

جهاری مان توما تهر بان جوت می شرد

دوسرے نے بیمصرعہ پڑھا ع

یّا اُمِّنَا تُوبِیُ فَقَدُ خَطَئْتِ ''اے ہاری ماں! آپ توبر کیجیے۔ آپ نے فلطی کی ہے'۔

حضرت علی مٹائٹڈ نے قعقاع بن عمر و مٹائٹڈ کو بھیج کر اُن دونوں کواور اُن کے ساتھیوں کو طلب کیا اور فر مایا میں انھیں قتل کروں گا لیکن مچھ دیر بعد فر مایا میں نے سزا میں مچھ تخفیف کر دی ہے پھر حضرت علی مٹائٹڈ نے ان کے کپڑے اتر واکر ان کے سوسوکوڑے لگوائے۔

سری نے شعیب' سیف اور حارث بن حمیرہ کے حوالے سے ابوالکنو د کا بیدیان ذکر کیا ہے کہ بید ونوں شخص کوفیہ کے قبیلیہ از د تے تعلق رکھتے تتھے اور بیدونوں بھائی تتھے ان کا نام عجل اور سعد تھا ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔

## ا ہل بھرہ کی بیعت:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑت کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ احنف بٹاٹٹون نے شام ہی کے وقت بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بصرہ سے باہر تھے پھر حضرت علی بٹاٹٹونان سب کے ساتھ بھرہ میں داخل ہوئے تو اہل بھرہ نے بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرت علی بٹاٹٹونا کی امان میں تھے جب ایسے حضنرت علی بٹاٹٹونا کی امان میں تھے جب مروان واپس لوٹا تو امیر معاویہ بٹاٹٹونا کے باس چلا گیا۔

### تقسيم مال:

جب حضرت علی رہی تی اللہ بھرہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو بیت المال کا جائزہ لیا اس میں چھولا کھ سے زیادہ کا مال تھا۔ حضرت علی وہی تی نے اسے ان لوگوں میں تقسیم کردیا جوان کے ساتھ شریک تھے ان سب کے حصہ میں پانچ پانچ سودر ہم آئے اور فر مایا کہا گراللہ نے تمہیں شام پر کا میابی دی تو اسنے ہی عطیات تمہیں اور دیئے جائیں گے۔ سبائیہ کو یہ تقسیم نا گوارگزری اور انہوں نے حضرت علی وہی تین پر محتلف قسم کے اعتراضات کیے۔

#### حضرت على مِناتِثْنُهُ كااصول:

سری نے شعیب وسیف اور محمہ بن راشد کے حوالے سے راشد کا بیہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی وہائٹوہ کا بیہ اصول تھا کہ وہ کسی بھا گئے ہوئے اور زخمی کو قتل نہ کرتے تھے اور نہ کسی کا پر دہ فاش کرتے تھے اور نہ کسی کا مال لیتے تھے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ بیہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کے مال حرام ہیں۔ حضرت علی وہائٹوہ نے بیمن کر فرمایا بیتہ ہم سے درگز رکیا وہ ہم میں داخل ہے اور ہم ان میں داخل ہیں اور جو شخص ہمارے مقابلے میں قتر ہم اور ہم میں خارجی ہوگئے ہوئے وہ میری جانب سے ابتداء کے باعث ہوا اس لیے ان کے مال کاخمس نہیں لیا جاسکتا اسی وقت سے وہ لوگ جو بعد میں خارجی ہوگئے سے حضرت علی وٹائٹوہ کے خلاف اندرونی سازشیں کرنے گئے۔

#### اشتر کا نداق:

ابوکریب محمد بن العلاء نے بچی ٰ بن آ دم' ابو بکر بن عیاش اور عاصم بن کلیب کے واسطہ سے کلیب کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کر لی تو مجھے اشتر نے ایک اونٹ خرید نے کا تکم دیا میں نے مہرہ کے ایک شخص سے سات سومیں ایک اونٹ خرید اشتر نے مجھے سے کہا یہ اونٹ کے بدلے اس اشتر ایک اونٹ خرید ااشتر نے مجھے سے کہا یہ اونٹ کے بدلے اس اشتر مالک بن الحارث نے بھیجا ہے۔

میں وہ اونٹ حضرت عائشہ مِنْ بینا کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کوسلام کہا ہے اور بیاونٹ جھیجا ہے اور کہا ہے کہ بیاونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے میں ہے۔

حضرت عائشہ بنی بین اللہ اس پر بھی سلامتی نہ بھیجے۔اس نے عرب کے سردار محمد بن طلحۃ بن بین کوتل کیااور میرے بھانج کے ساتھ جو کچھ کیاوہ بھی معلوم ہے۔

کلیب کہتا ہے کہ میں واپس اشتر کے پاس آیا اور اس سے حضرت عائشہ بڑھنے کا قول بیان کیا۔ اشتر نے اپنے زخمی باز وکھول

کر دکھائے اور بولا کہمجمہ بناٹیڈنے بھی تو میر نے آن کاارادہ کیا تھا۔ میں اسے کیوں نہ آل کرتا۔

حضرت عا ئشه رقبنها کی مکه کوروانگی:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑھیا کا یہ بیان میرے یاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ بڑھ نیے نیازہ ہے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔مروان اور اسود بن الی البختری راستہ میں حضرت عائشہ بٹی تیا کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ جلے گئے اور حضرت عا نشہ بڑے نیاج کے زمانے تک مکہ ہی میں مقیمر ہیں اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہو کیں ۔

اہل کوفیہ کے نام فتح کامراسلہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مجھے طلحہ کا یہ بیان تحریر کیا کہ حضرت علی رہائٹند نے کوفہ کے عامل کو فتح کی خوشخبری لکھ کر روانه کی اس میں تحریر فر مایا:

'' پی خط اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے ہے ہم نے نصف جمادی الآخر میں خریبہ کے مقام پر جوبصرہ کا ایک میدان ہے دشمن سے مقابلہ کیا اللہ عز وجل نے آتھیں وہ چیزعطا کی جووہ مسلمانوں کو ہمیشہ عطا کرتار ہتا ہے۔ ہمارےاور ان کے بکثرت لوگ مارے گئے۔ ہماری جانب سے جولوگ مارے گئے ہیں ان میں ثمامۃ بن انمبثنی 'ہند بن عمر وُعلباء بن الهثيم مسيحان بن صوحان' زيّد بن صوحان اورمحدوج داخل مين' - -

عبدالله بن رافع معالثة؛ كوبھی اسی مضمون كا ایك خط تحریر فر مایاً ۔ اور كوفيہ جو شخص فتح كی خوشخبری لے كر گيا تھا وہ زفر بن قيس تھا۔ جوجمادى الآخركة خرمين كوفه پہنجا۔

زيا واورعبدالرحمٰن بن ابي بكره رميٰ تَشْهُ: كي عدم شركت:

بیعت کے الفاظ میہ تھے۔ تیرے ذمہ اللہ کا عہد و پیان ہے جسے بورا کرنالازم ہے۔جس سے ہم صلح کریں گے اس سے تم صلح کرو گےاورجس ہے ہم جنگ کریں گےاس ہےتم جنگ کرو گے ۔اورا پنی زبان اور ہاتھ ہمار بےخلا ف استعال نہ کرو گے ۔ زیا دبن الی سفیان ان لوگوں میں سے تھے جوعلیحدہ رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بیرحارث بن الحارث کے مکان میں مقیم تھے۔

جب حضرت علی مخالتیٰ بیعت سے فارغ ہو گئے تو عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ رہالتیٰ امان طلب کرنے اورا تباع کرنے کے لیے حاضر ہوئے ۔حضرت علی مخاتفہ نے فر مایا تیرے بچیا مجھ سے علیحدہ رہے اور جنگ میں میراساتھ نہیں دیا۔

ا ہے امیرالمومنین ؓ! خدا کی قسم! وہ آ پ ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ تو دل وجان ہے آپ کے ساتھ شریک ہونا جاہتے تھے کیکن مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بیار ہیں میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور واپس آ کرامیر المومنین کو ، ان کے حال ہے مطلع کروں گا۔

کیکن عبدالرحمٰن نے حضرت علی رہائٹیٰ کوان کی جائے پناہ نہیں بتائی اس پر حضرت علی جہائٹیٰ نے عبدالرحمٰن کوزیا د کی جائے پناہ بتانے کا حکم دیا ۔عبدالرحمٰن نے حضرت علی مٹالٹنز کواس مقام سے آگاہ کردیا۔

حضرت علی مِناتِشن: احیماتو تم آ گےآ گے چلواور مجھےوہ مبکہ بتاؤ۔

عبدالرحمٰن حضرت علی مِخالِقُهُ کوساتھ لے کر گئے۔ جب حضرت علی مِخالِقُهُ زیاد کے پاس پہنچے تو اس سے فر مایا۔تم علیحدہ بیٹھے رہےاورمیرے ساتھ جنگ میںشرکت نہیں کی۔

زیا دینے حضرت علی بھائٹنز کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اپنی تکلیف دکھائی کہ میرے یہ تکلیف ہے اور عدم حاضری کا عذر کیا۔ حضرت علی جھائٹنے نے ان کا بیہ عذر قبول کیا۔حضرت علی مٹائٹنز نے ان ہے مشور ہ کیا اور انہیں بصر ہ کا امیرینا نا جا ہا۔

زیاد: اس کام کے لیے آپ کے گھر والوں میں ہے ایبا شخص زیادہ بہتر ہوگا جس پرلوگ مطمئن ہوں کیونکہ ایسے ہی شخص پرلوگ اطمینان کر سکتے ہیں اوراس کی اطاعت کر سکتے ہیں' میں اسے مشورہ دیتار ہوں گا۔

الغرض دونوں کا اس پراتفاق ہوگیا کہ عبداللہ بن عباس بڑت کو بھرہ کا امیر بنایا جائے اس فیصلہ کے بعد حضرت علی مخاشمُۃ اپنی جائے قیام پرواپس لوٹ آئے ۔

## ابن عباس بن الله كابھرہ كى امارت برتقرر

حضرت علی مخاصّی نے حضرت عبداللہ بن عباس بٹی یا کو بصرہ کا والی بنایا اورخراج اور بیت المال زیاد کے سپر دکیا اور ابن عباس بٹن پیٹا کو حکم دیا کہ زیاد کے مشورہ کو ہمیشہ غور سے سننا (ابن عباس بٹی پیٹافر ماتے ہیں جب بھی لوگوں میں کوئی شورش ہریا ہوتی میں ہمیشہ زیاد سے مشورہ کرتا )۔

ابن عباس بن سیات ہے ہے جانتے ہی ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ اور آپ کے مخالفین باطل پر ہیں۔ آپ کے لیے جوامور مناسب سے میں نے ان کے بارے میں آپ کومشورہ دیا تھا اور آپ یہی ہجھتے رہے کہ میں نے آپ کومتح مشورہ نہیں دیا۔ جس طرح میں اس کا قائل ہوں کہ میں راہ حق پر ہوں اور لوگ باطل پر ہیں۔ میں ہراس شخص کی گردن مار دوں گا جو آپ کے تبعین کی خلاف ورزی کرے اور آپ کے حکم کی نافر مانی کرے کیونکہ اسلام کی عزت اور لوگوں کی اصلاح اس میں ہے کہ ایسے شخص کی گردن ماردوں گا۔ جائے اس لیے میں ایسے شخص کی گردن ماردوں گا۔

جب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اواپس چلے گئے تو حضرت علی رہی گئے نے فر مایا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور میں بیجھی جانتا ہوں کہاس نے مجھے ہمیشہ بہترین رائے دی ہے۔

سبائیہ فرقہ حضرت علی بھاٹیئنے کے کوچ کرنے سے پہلے ہی بلا اجازت بھرہ چل دیا۔حضرت علی بھاٹیئنے فوراُ ان کے پیچھے کوچ کیا تا کہ آگے جاکروہ لوگوں میں فتنہ نہ پھیلا ئیں حالانکہ حضرت علی بھاٹیئة ابھی بھرہ ہی میں قیام کرنا چاہتے تھے۔

### مدینه میں جنگ کی اطلاع:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیربیان مجھے تحریر کیا کہ اہل مدینہ کو جنگ جمل کی اطلاع جمعرات ہی کے روز مل گئی تھی جس کی صورت میرہ وکئی تھی کہ ایک گدھ مغرب سے قبل مدینہ کے اوپر سے گزرا جس کے پنجوں میں گوشت کے لوٹھڑے لئے ہوئے تھے لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پتھر مارے جس کی وجہ سے گدھ کے پنجے سے ایک مکٹرا نیچ گر پڑا لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک انسانی ہاتھ تھا اور انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پرعبد الرحمٰن بن عمّاب رہائٹھ کا نام کندہ تھا۔

یے گدھ مدینداور مکداوراس کے قرب وجوار کے علاقے میں پھیل گئے اور جہاں جہاں یہ گدھ گئے وہاں انسانوں کے ہاتھ اور

پیر بھی اٹھا کر لے گئے جس سے دور دراز کےلوگوں کواس جنگ کی اطلاع مل گئی۔

## حضرت عا ئشہ بڑن کیا کی روانگی کی تیاری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی بھائٹون نے حضرت عائشہ بڑت نیے کی روانگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی مہیا کیس۔ سواری' سامان اور زادِ راہ وغیرہ اور جولوگ مکہ سے حضرت عائشہ بڑت تھ کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے عائشہ بڑت تھ کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے بھرہ میں فیام پہند کیا اور بھرہ کی مشہور ومعروف چالیس عورتوں کوساتھ کیا اور محمد سے فرمایا اپنی بہن کے لیے کوچ کی تیاری کرو۔

حضرت عائشہ مزئے کو بھی اطلاع مل گئی تھی جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی بڑائی۔ حضرت عائشہ ہڑئے گی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لوگ بھی حاضر ہوئے' حضرت عائشہ بڑئے ہا ہرتشریف لائیں اورلوگوں کو ۔ رخصت کیا ۔ کوچ کے وقت حضرت عائشہ بڑئے نے لوگوں ہے فرمایا :

''اے میرے بیٹو! ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑ ہے ہو گئے آئندہ ہمارے ان اختلا فات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پرزیاد تی نہ کرے خدا کی قتم! میرااور علی بڑائٹنز کا شروع ہی سے اختلاف تھالیکن بیا ختلاف اس قتم کا تھا جیسے ساس اور داماد میں ہوتا ہے۔ فی الحقیقت علی بڑائٹنز میرے نزدیک نیک آدمی ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی ڈھائٹنز نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''اےلوگو! خدا کی تنم!ام المومنین ؓ نے بچے فر مایا اور نیک بات کہی ہے میرااوران کااختلاف واقعتا اس تنم کا تھا اور عاکشہ رفی ﷺ دنیا وآخرت میں تہمارے نبی سکتی ہم کی زوجہ ہیں''۔

حضرت عا نشتہ رہی ہے نے شروع رجب ۳ سا ہو میں ہفتہ کے روز بصر ہ ہے کوچ کیا اور کٹی میل تک حضرت علی رہا تھی انہیں پیدل چھوڑ نے آئے اورا پنے بیٹوں کو تکم دیا کہ ایک دن تک ام المومنین کا ساتھ دینے کے بعد واپس آئیں۔ ۔۔۔ اسس

### مقتولین کی کثرت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اورمحد بن الفضل الخراسانی کے حوالے سے سعیدالقطعی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم مقتولین جمل کے بارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس جنگ میں چھ ہزار سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

عبدالله بن احمد بن سبویہ نے احد ٔ سلیمان بن صالح 'عبدالله' جربر بن حازم اور زبیر بن الحریث کے حوالے ہے ابوعبیدہ کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے لماز ۃ بن زیاد سے سوال کیا کہ آخر تو علی رہی گئے ۔ کوکیوں برا کہتا ہے ؟

لمازہ: میں اس شخص کو کیے برانہ کہوں جس نے میری قوم کے ڈھائی ہزارا فراد کوتل کر دیا ہو۔

جریر بن حازم کہتے ہیں اُبن ابی یعقوب کا بیان ہے کہ علیٰ بن ابی طالب بڑاٹٹنا نے جمل کے روز دو ہزار پانچ سوآ دمی قبل کیے جن میں سے ایک ہزارتین سو بچاس از دی تھے۔ جن میں سے ایک ہزارتین سو بچاس از دی تھے'آ ٹھ سو بنو ضبہ کے افراد تھے اور تین سو بچاس دوسرے قبائل کے آ دمی تھے۔ مجھ سے میرے والد نے سلیمان اور عبداللہ کے حوالے سے جریر کا سے بیان ذکر کیا کہ جمل کے دن معرض بن علاط بھی قبل کیا گیا

اس کے بھائی ججاج نے اس کے تل پر میشعر کہا۔

اَ مُ أَرُيُ وُمَّا كَانَ اكْثَرَ سَاعِيًا بِكُفَّ شِمَالٍ فَارَقَتُهَا يَويُنُهَا بَرِي مُنْهَا بَرِي مُنْهَا بَرِي مُنْهَا وروه بأنين بإتها بَرَجَهَةَ: "مِين نے اس روز سے زیادہ معرض کو جنگ کرتے ہیں دیکھا۔اس کا دابنا ہاتھ کٹ چکا تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے لار رہاتھا"۔

معاذ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ نے جریر کے حوالے سے بیان کیا کہ معرض بن علاط جنگ جمل میں مارا گیا۔ تب اس کے بھائی حجاج نے بیشعر کہاتھا۔

نَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكَسْرَ سَاعِيًا بِكُفِّ شِسمَالٍ فَسارَ قَتُهَا يَمِينُهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عبداللہ نے احمر ٔ سلیمان ٔ عبداللہ اور جریر بن حازم کے واسطے سے ابویز پدالمد بنی کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جنگ سے فراغت کے بعد حضرت عمار بن یاسر بڑ ہے ﷺ نے حضرت عائشہ بڑ ہی سے عرض کیا۔ آپ سے جو پر دہ نشینی کا عہد لیا گیا تھا۔ آپ کا بیسفراس عہد کے کتنا متضاد ہے۔

> > عمار دخالتند: جي بال!

عمار ہوں تنہ: محمل میں تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے آپ کی زبان سے میرے لیے اس فیصلہ کا اظہار کرایا۔



#### باب

## امارت يمصر

# محمر بن ابي حذيفه كاقتل:

اسی ۲۳۱ ہیں محمد بن ابی حذیفہ تم کیا گیا اوراس کے قبل کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب مصری محمد بن ابی بکر بڑی ہے ساتھ حضرت عثمان بڑا تھڑا۔ کو ہاں سے نکال کرخودوہاں عثمان بڑا تھڑا۔ کو ہاں سے نکال کرخودوہاں کا نظام سنجال لیا محمد بن ابی حذیفہ مصر ہی میں مقیم رہا اور حضرت عثمان بڑا تھڑا شہید کردیئے گئے اس کے بعد حضرت علی بڑا تھڑا کی بیعت ہوئی اور امیر معاوید رٹھا تھڑا نے حضرت علی بڑا تھڑا ہے کہ بیعت ہوئی اور امیر معاوید رٹھا تھڑا نے حضرت علی بڑا تھڑا ہے کہ اس اختلا ف بیمعاوید رٹھا تھڑا کی بیعت کرلی۔

اس کے بعد معاویہ بڑا تین اور عمر و بن العاص بڑا تین نے محمد بن ابی حذیفہ کے مقابلہ کے لیے کوچ کیا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ قیس بن سعد الانصاری بڑی تین امصر نہ آئے تھے۔ معاویہ رہی تین اور عمر و بن العاص بڑا تین نے مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمد بن ابی حذیفہ کو دھوکا دینا شروع کیا حتی کہ اسے تھنچتے تھنچتے تھر نے عربی لے آئے اور وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کر لیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آ دمی تھے۔ عمر و بن العاص بڑا تین نے ذریعہ قلعہ پر سنگ باری کی حتی کہ یہ اپنے تیس آ دمیوں کے ساتھ مجبور ہوکر قلعہ سے اثر آیا۔ عمر و بن العاص بڑا تین کے شکر نے آخیں کیکڑ کوئل کر دیا۔ محمد بن ابی حذیفہ کی احسان فراموشی :

ہشام بن محمہ نے ابو مختف لوط بن بیکی بن سعید بن مختف بن سلیم اور محمد بن یوسف الانصاری کے واسطہ سے عہاس بن سہل الساعدی کا بیدیان ذکر کیا ہے کہ محمد بن البی حذیفہ بن عتبة بن ربیعة بن عبر شمس بن عبد مناف ہی وہ مخص ہے جس نے مصریوں کو حضرت عثمان بن البی عثمان بن البی کے خلاف اکسا کر بھیجا جب بیدلوگ مدینہ کہنچ تو انہوں نے عثمان بن البی کا محاصرہ کر لیا اور انھیں شہید کر ویا ۔ محمد بن البی حذیفہ خود مصریین مقیم رہا۔ اس وقت حضرت عثمان کی جانب سے مصر کا والی عبد اللہ بن سعد بن البی سرح تھا۔ جو قریش میں بنوعا مربن لوی سے تھا۔ محمد بن البی حذیفہ اسے مصر سے نکال کرخود مصریر قابض ہوگیا ۔ عبد اللہ بن سعد بن البی مذرکے علاقہ تخوم میں آگئے اس کی حدود فلسطین سے ملتی تھیں اور وہاں تھم کر حضرت عثمان بڑا تھی کے حالات کا انظار کرنے گئے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا۔ عبد اللہ بڑا تھی نے اس سے دریا فت کیا کہ آ بے بیجھے لوگوں کے کیا حالات مجموڑ کر آئے ہو:

سوار: مسلمانوں نے حضرت عثان رہا تھنا کوشہید کر دیا۔

عبدالله مخاتلًا: انالله وانااليه راجعون -ا الله كے بند ان كى شہادت كے بعد لوگوں نے كيا كيا -

سوار: رسول الله ﷺ کے چپاز او بھائی علی بن ابی طالب مٹاٹٹھ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔

عيدالله رضي شنز انالله وانااليه راجعون -

سوار: تم نے حضرت علی مخاتفہ کی خلافت کو حضرت عثمان مُخاتفہ کی شہادت کے برابر سمجھ لیا ہے؟ عبد اللّٰد رخل تُخیز: ہاں! حقیقت بھی یہی ہے۔ ال شخص نے عبداللّٰہ مِن لِثْمَة کوغور ہے دیکھااور کچھ پہچان کر بولاتم عبداللّٰہ بن ابی سرح مِن ثِنَة امیر مصر ہو۔

عبدالله مِنْ عَنَّهُ: بال!

سوار: اگرتم زندگی جاہتے ہوتو بہت جلدا پنی جان بچاؤ۔اس لیے کہ امیر المونین بڑائٹن کی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے اگر انھیں تم پر قدرت حاصل ہوگئی تو یا تو تم لوگوں کوتل کر دیں گے یا تمہیں مسلمانوں کے شہروں سے نکال دیں گے اور امیر میرے پیچھے پیچھے تمہارے یاس پینچنے والے ہیں۔

عبدالله محالفته: اميركون متعين ہواہے؟

سوار: فيش بن سعد بن عبادة الانصاري والتنسُّد.

عبداللہ و کالٹند اللہ تعالیٰ محمہ بن ابی حذیفہ کو تباہ و ہر باد کر ہے جس نے اپنے چھازا دیھائی کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کوان کے تل پر
اکسایا۔ حالانکہ عثان و کالٹند نے اس کی تربیت و کفالت کی اور ہر تسم کے اخراجات کی تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور
سینکڑوں اس پراحیانات کیے اس نے احسان فراموثی کر کے ان کی نیکیوں کا پیدلہ دیا کہ ان کے گورنروں پر جملے کیے
اور لوگوں کوان کے قتل پراکسایا اور مدینہ بھیجاحتی کہ وہ نشہید کردیے گئے اور اس طرح محمہ نے ایسے شخص کو خلیفہ بنا نا
منظور کرلیا۔ جس سے اس کی رشتہ داری بہت دور کی ہے حالانکہ اپنے اس طرز عمل سے وہ عثان رہی تی تنہ میں کسی
شہر کی ایک ماہ کے لیے بھی حکومت حاصل نہ کر سکا اور نہ عثمان رہی تیشہ نے اسے اس کا اہل سمجھا۔

تم اپنی جان جلد بچاؤ کہیں تم قتل نہ کر د کیئے جاؤ ۔

عبدالله بن سعد بن ﷺ وہاں ہے بھاگ کر دمشق حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن ﷺ کیا۔

امام ابن جربرطبری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ قیس بن سعد بھی پیٹا جب والی مصر بنائے گئے تو محمہ بن الی حذیفہ زندہ تھا۔

# مصرکی امارت برقیس بن سعد 💬 کا تقرر:

اسی سنه میں حصِرت علی مثالثَیّنا نے قیس بن سعد بن عباد ۃ الانصاری اللہ اللہ کومصر کا والی بنا کر بھیجا۔

ہشام بن محمد الکتبی نے ابو مخف اور محمد بن یوسف بن ثابت کے حوالے سے حضرت سہل بن سعد رہی تین کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رہی تین شہید کر دیے گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب رہی تین خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے قیس بن سعد الانصاری بن سین کو طلب فر ما یا اور ان سے فر ما یا تم مصر جاؤ۔ میں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا ہے اپنے گھر جا کر تیاری کر واور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاؤ جن پر تمہیں بھروسہ ہوا ور جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا پیند کر واور ایک لئکر بھی ساتھ لے جاؤتا کہ دشمنوں پر تمہار ارعب طاری ہوسکے اور جس کی حمایت سے تم حکومت چلا سکو۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤتو محسن پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کر ہے اس پر تختی کرنا عام اور خاص لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا کیونکہ نرمی میں برکت ہے۔

قیس بھاٹنڈ اے امیر المومنین بھاٹنڈ اللّٰد آپ پر رحمت نازل فر مائے میں نے آپ کا مقصد سجھ لیا ہے آپ نے جو یہ فرمایا ہے کلشکر ساتھ لے کر جاؤں تو خدا کی تنم اگر مدینہ سے لشکر لے کر گیا تو بھی بھی مصر میں داخل نہ ہوسکوں گا بیلشکر تو میں آپ ہی کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ آپ کوائل نشکر کی زیادہ حاجت ہے اور ہرصورت میں ان کا آپ کے قریب ہی رہنا بہتر ہے تا کہ کسی مقام رہھی آپ کوئی نشکر بھیجنا چاہیں تو آپ کے پاس فوٹ کی ایک خاصی تعداد موجود ہو میں تواپنے ساتھ صرف اپنے گھروالوں اور آپ کی نضیحتوں کولے کر جاؤں گا اور اللہ عزوجل ہی اس کام میں امداد فر مائے گا۔

قیس بن سعد ﷺ دوستوں میں ہے سات آ دمی اپنے ساتھ لے کر گئے اورمصر پنچے۔ جامع مسجد میں پہنچ کرمنبر پر بیٹھے اورا میرالمومنین کا خط پڑھ کرسنانے کا حکم دیا۔

مصریوں کے نام حضرت علی رضائقۂ کا خط:

به خطمصریوں کویژه کر سنایا گیااس میں تحریر تھا:

#### بسم التدالرحمن الرجيم

''اللہ کے بندے امیر الموسنین علی ابن ابی طالب بھائے۔ کی جانب سے ہراس مون وسلم کے نام جے میرانط پہنچ۔ میں اولا اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی مشکل کشانہیں۔ اللہ عز وجل نے اپنی حکمت اور حسن تدبیر سے اسلام کو منتخب فر مایا۔ اس کو اپنے لیے پند کیا اور اس کو اپنے فرشتوں اور رسولوں کے لیے۔ اور اپنے بندوں کے پاس رسول بھیج۔ پھراپی مخلوق میں سے بچھلوگوں کو منتخب فر مایا۔ اللہ عز وجل کا اس امت پر بڑا کرم ہے اور بیاس امت کی فضیلت ہے کہ حمد کر گئے کو اس امت میں مبعوث فر مایا۔ آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم فر مائی اور فرائض کے احکام سکھائے اور سنت کی تعلیم دی تا کہ لوگ ہدایت پا جا تمیں آپ نے لوگوں کو ایک دین پر جمع فر مایا تا کہ وہ آئیں آپ نے لوگوں کو ایک دین پر جمع فر مایا تا کہ وہ آئیں اضیں زمی کی تعلیم دی تا کہ وہ پاک ہوجا کیں اضیں زمی کی تعلیم دی تا کہ وہ پاک ہوجا کیں اضیں زمی کی تعلیم دی تا کہ وہ کریں جب نبی کریم مرتقی ہے تمام امور تعلیم فر ما چکے تو اللہ عز وجل نے آپ کو وفات دی۔ آپ پر اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

سلم میں معاملی میں میں ہے بعد دیگرے دونیک آ دمیوں کوخلیفہ بنایا جنہوں نے کتاب اللہ اورسنت رسول پڑمل کیا اور نہایت عمدہ طور پرخلافت کے امور انجام دیے اور سنت رسول سے سرموانحراف نہ کیا پھر اللہ عزوجل نے ان دونوں کو بھی وفات دی۔

ان دونوں کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنایا گیا۔اس نے نئ نئ باتیں ایجاد کیں جس کی وجہ سے لوگوں کواس کے خلاف بو لنے کاموقع ملا پہلے تولوگوں نے باہم چے میگوئیاں کیں پھرعیب جوئی کی پھر اضیں قتل کر دیا۔

اس کے بعدلوگ میرے پاس آئے اور میری بیعت کی میں اللہ عز وجل سے ہدایت وتقوی کا طلب گار ہوں۔

خبر دار! ہم پرتمہارا جوج ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکتیج پڑمل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذکریں اور سنت رسول اللہ مکتیج کا جراء کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خیر خواہ رہیں۔ اصل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارسازہے۔

میں نے تمہارے پاس قیس بن سعد بن عبادہ بڑے کوامیر بنا کر بھیجا ہےتم اس کا ساتھ دواور حق کے معاملے میں اس کی

معاونت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہتم میں جو بھلےلوگ ہوں ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے شریروں کے ساتھ تھ تن کرے اور خواص اور عوام ہرایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے خوش اور اس کی اصلاح و ہدایت کی امیدر کھتا ہوں میں اللّه عزوجل سے اپنے اور تمہارے لیے نیک اور خالص عمل اور بہترین ثو اب اور وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ والسلام علیم ورحمۃ اللّٰہ و برکانہ''۔

#### قيس بن سعد بنات كا خطيه:

خطختم ہوجانے کے بعد قیس بن سعد بڑھ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا اور حضوّر پر درود جھیجنے کے بعد فر مایا:

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق ظاہر فر مایا اور باطل کو مثایا اور ظالموں کو ذکیل وخوار کیا۔اے لوگو! ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی مالیٹا کے بعد سب سے بہتر سجھتے تھے تو اے لوگو! تم فوراً کھڑے ہواور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مالیٹا پرفوراً بیعت کروا گرہم کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہماری بیعت تم پرلازم نہیں''۔

یہ خط اور تقریرین کرلوگ فوراً کھڑے ہوئے اور قیس مخالٹنا کے ہاتھ پرعلی مخالٹنا کی بیعت کی اس طرح مصر پرقیس مخالٹنا کا تسلط قائم ہو گیا اور قیس مخالٹنانے ہرجگہا ہے والی مقرر کر دیئے۔

#### ابل خربتا:

صرف ایک گاؤں خربتانا می پرقیس بڑگٹو کا تسلط نہ ہوسکا انہوں نے حضرت عثان بن عفان بڑگٹو کی شہادت کو بہت زیادہ اہم سمجھا۔ یہاں بنوعد لج کا ایک شخص جس کا نام پرید بن الحارث تھا اس گاؤں کا امیر تھا۔ ان لوگوں نے قیس بڑگٹو کے پاس کہلا کر بھیجا۔ ہم تم لوگوں سے جنگ کرنانہیں چاہتے' آپ تمام مصرمیں جہاں چاہیں اپنے افسران بھیج دیجیے لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے تا کہ ہم اس برغور کرسکیں کہلوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں ۔

راوی کہتا ہے کہ مسلمۃ بن مخلدالانصاری الساعدی رہی گئیؤنے قیس رہی گئیؤں ہے اختلاف کیا اور انہوں نے حضرت عثمان رہی گئیؤ کے قصاص کا مطالبہ کیا تیس رہی گئیؤنے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم میرے خلاف بغاوت کررہے ہوا گر پورا ملک شام اور ملک مصرمیری حکومت میں ہوتو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت بسندنہیں کروں گااوران سے زیادہ تیریے تل کو بہتر سمجھوں گا۔

مسلمہ مخافخہ: نے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصر کے گورنر ہو میں تمہارے خلاف کوئی بغاوت نہ کروں گا۔ \*\*

قیس بن سعد بنیﷺ نہایت سمجھ دارا درایک مد برانسان تتھانہوں نے اہل خربتا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میں تنہیں بیعت پر مجبور نہیں کرتا۔ میں تنہیں تنہارے حال پر چھوڑے دیتا ہوں اور تم سے کوئی تعرض نہ کروں گالیکن تم مسلمہ بن مخلد بنائشۃ اور دوسرے لوگوں سے واجب الا داخراج وصول کر کے روانہ کرو کیونکہ خراج کے معاملہ میں تو کسی کا بھی اختلا ف نہیں۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی بٹاٹٹر جنگ جمل کے لیے تشریف لے گئے اس وقت مصر کے والی قیس بٹاٹٹر ہی تھے اور جب حضرت علی بٹاٹٹر بصرہ سے یوفہ تشریف لائے تب بھی یہی امیر مصریتھے۔

## امیرمعاویه و مالیّهٔ کافیس و الیّهٔ کے نام خط:

امیر معاویہ بن تینہ تمام مخلوق میں قبیل بن تینہ کواپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ مصر کی سرحدات شام سے کہی تھیں امیر معاویہ بن تنظرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے قبیل محلد کر بیٹھیں امیر معاویہ بن ونوں جانب سے قبیل جملہ کر بیٹھیں اس طرح میں دونوں جانب سے گھیرے میں آجاؤں گا۔

اس خطرہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے امیر معاویہ رٹھائٹنانے ایک خطاتح برکیا۔ جس وقت یہ خطاتح برکیا گیا اس وقت حضرت علی مٹھاٹٹنا کوفہ میں مقیم تھے اوراہھی صفین کی جانب کوچ نہ کیا تھا۔ امیر معاویہ رٹھاٹٹنانے خط میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط معاویہ بن ابی سفیان بی سے کی طرف سے قیس بن سعد بن سے کے نام ہے۔ تم نے حضرت عثمان دی تختیر اعتراضات کے انہوں نے جو کام کے یا کسی کو سر ادی یا کسی کو بچھ کہایا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا نو جوانوں کو حکومت دی۔ تم نے ان میں سے ہر کام پر اعتراضات کیے۔ لیکن تم خود جانتے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسانہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون تمہارے لیے طال ہو جاتا ہم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک گنا و عظیم اپنے سرلیا ہے۔ اے قیس بڑی تنظیم ان خوام کو حضرت عثمان بن عفان رہی تھند کے خلاف ابھا راتھا شاید تو بہ کر کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان بن عفان رہی تھند کے خلاف ابھا راتھا شاید تو بہ ایک مومن کے تل کے بدلے میں بچھھوڑی بہت کام آن جائے۔

جہاں تک تمہارے خلیفہ علی بڑا تینہ کا معاملہ ہے تو تو وہ محص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثان بڑا تئیہ کے قل پر ابھارا۔ حتی کہ لوگوں نے انھیں شہید کر دیا۔ تیری قوم کا بڑا حصدان کے خون سے محفوظ نہیں ہے۔ اے قیس بڑا تئیہ اگر تجھ سے یہ ہوسکے کہ حضرت عثان بڑا تئیہ کے خون کا مطالبہ کرے تو اس معاملے میں ہماراساتھ وے میں جب عالب آ جاؤں گا تو تخفے عراق عرب اور عراق فارس کا حاکم بنا دوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی تو پہند کرے گا اسے جاز کی حکومت دے دوں گا اور جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس عہذے پر برقر ارر ہوگا اور اس کے علاوہ وہ بھی جوتم ما نگنا جا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی رائے سے مجھے مطلع کرؤ'۔

والسلام

۔ جب قیس مٹائٹنے کے پاس امیر معاویہ مٹائٹنے کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے بیتد بیرسو چی کہ معاویہ رٹائٹنے کو ٹال دینا چا ہیے'اورا پنے' دلی خیالات ظاہر نہ کیے جا کیں اور نہاس سے جنگ میں عجلت سے کا م لیا جائے۔

قيس مناتنية كاجواب:

ان تمام امورکو پیش نظر رکھتے ہوئے قیس بناٹٹھنانے یہ جواتح برکیا:

''میرے پاس تمہارا خط پہنچا۔ میں اس کا تمام مفہوم مجھ گیا ہوں۔تم نے جو بیتح برکیا ہے کہ میں حضرت عثان برخاتھ' کے قل میں شریک رہا ہوں تو بیتے نہیں نہ میں نے ان کی مخالفت کی اور نہ ان کی خدمت میں حاضریاں ویں بلکہ میں ہرطرح علیحد ورہا۔

ہ تم نے جو یتح ریکیا ہے کہ علی جائٹیئنے لوگوں کوان کے خلاف اکسایا اورلوگوں کوان کے قبل پر ہما وہ کیاحتی کہلوگوں نے انبیں قتل کر دیا تو مجھےان کےاس طریقہ کا رکی اطلاع نہیں۔

تمہارا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصدان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثان بھاٹنڈ نے سب سے پہلے میرے ہی خاندان میں قیام فرمایا تھا۔

تم نے اپنی متابعت اوراس کےصلہ کے بدلے میں جو پچھتح ریکیا ہے وہ قابل غور وفکر ہے۔اور بیااییا معمولی کا م بھی نہیں جس میں عجلت سے کام لیا جا سکے بہرصورت میں تم پرحملہ کرنے سے رکار ہوں گا اور میری جانب سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی جوتمہیں نا گوار ہوجتی کہتم بھی دیکھلو گے اور ہم بھی دیکھیں لیں گے اصل پناہ دینے والا اللہ عز وجل ہے'۔ والسلام

#### اميرمعاويه ملاثنيّنا كادوسراخط:

امیر معاویہ بٹاٹٹڑنے قیس بٹاٹٹڑ کا یہ خط پڑھا تو انہیں یہ بہت متضا دنظر آیا۔ایک جانب قرب کا دعویٰ بھی اور دوسری جانب بے رخی بھی' اس سے امیر معاویہ بٹاٹٹڑنے خیال کیا کہ قیس بٹاٹٹڑ میرے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتا ہے اس لیے امیر معاویہ بٹاٹٹڑ نے اسے ایک اور خطتح برکیا:

''میں نے تمہارا خطر پڑھا جس سے تم مجھے قریب بھی نظر نہ آئے کہ میں تم سے سلح کا دعدہ کرلوں اور دور بھی نظر نہ آئے کہ جنگ کی تیاری کرلوں۔اس معاملہ میں تمہاری مثال اونٹ کی گردن کی طرح ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا۔ یا در کھو مجھ جیسے شخص کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔اور نہ مجھ سے کوئی چالا کی کھیلی جا سکتی ہے۔میرے پاس بے پناہ لشکر ہے اور میرے قبضہ میں بے پناہ گھوڑوں کی لگامیں ہیں'۔ والسلام

#### فيس مِنْ تِنْهُ كَاجُوابِ:

قیس بن سعد بن شانے اس کا یہ جوات تحریر کیا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

'' تم جواس دھو کے میں مبتلا ہواور بیطع رکھتے ہوکہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کردوں گا جوخلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے' سب سے زیادہ دار ہے۔ مستحق ہے' سب سے زیادہ حق گوسب سے زیادہ بدایت یا فتہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ سکتی کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تم نے مجھے اپنی اطاعت کا تھم دیا ہے تو کیا میں اس شخص کی اطاعت کرلوں جس کی بلحاظ فضیلت کوئی حیثیت نہیں جوخوب جھوٹ بولنے والا اور گم کردہ راہ ہور جواللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عن مردہ راہ ہے' اور جواللہ عزوج الدراس کے رسول میں جو تو کی اور اس کے سول میں ہے۔ کی اولا دیے اور اللہ سے حامیوں میں سے ایک حامی ہے۔

تم نے جو یتخریر کمیا ہے کہتم مصرکوسواروں اور پیدلوں سے بھردو گے تو خدا کی تیم! میں تخیے کسی کام میں مشغول نہ کروں گا تاوقتیکہ توانی جان کی قدرنہ کرنے لگے۔اورواقعتا تجھ میں خوب کوشش کا مادہ پایا جاتا ہے'۔

۔ جب امیر معاویہ بھاٹنے؛ نے قیس بھاٹنے؛ کا یہ خط پڑھا تو وہ اس کی جانب سے قطعاً مایوں ہو گئے اور اب ان کوقیس بھاٹنے؛ کا وجود اور زیاد ہ کھکنے لگا۔

## قيس بن سعد رئيسيًا کي ذيانت:

عبداللہ بن احمد المز وری نے سلیمان عبداللہ یونس کے واسطے سے زہری کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رسی تی جانب سے مصر پرقیس بن سعد بن عبادہ ہوئے مامور تھے رسول اللہ سی تیم کی حیات میں انصار کا جھنڈ ااضی کے پاس رہتا۔ یہ نہایت بہا دراور صاحب الرائے انسان تھے۔

امیر معاویہ بڑا تھے اور عمرو بن العاص بڑا تھے ہروقت اس کوشش میں مصروف رہتے کہ کسی طرح قیس بڑا تھے کو مصر سے نکال دیا جائے تا کہ یہ مصر پر قبضہ کر سکیں لیکن قیس بڑا تھے اپنی ذہانت اور جالا کی سے ان کی کوئی تدبیر نہ چلنے دیے تھے تھے۔ یہ ہوا کہ نہ تو معاویہ بڑا تھے مصر فتح کر سکے اور نہ قیس بڑا تھے کو اپنے قابو میں لے سکے حتی کہ امیر معاویہ بڑا تھے کے خلاف حضرت علی بڑا تھے کہ نام سے دھو کہ دہی شروع کی امیر معاویہ بڑا تھے قریش کے سمجھ دار لوگوں سے قیس بڑا تھے کہ معاملے میں مشورہ کرتے اور کہتے میر سے نزدیک اس سے بڑھ کر آج تک کوئی چالا کی نہیں تھیلی تھی جیسی ملی بڑا تھے کہ تھیں بڑا تھے کہ قیس بڑا تھے کہ اس مصر کو بچالیا اور خودع اق میں بڑا تھی ہو ان کے باشد ہے ہیں کہ مصر کو بچالیا اور خودع اق میں بیٹھ ہوا ہے۔ میں تو قریش سے بہی کہتا ہوں کہتم قیس بڑا تھی و بتا ہے اور اس کا ثبوت خربتا کے باشند ہے ہیں کہ قیس بڑا تھی و بتا ہے اور اس کا ثبوت خربتا کے باشند ہے ہیں کہ قیس بڑا تھی و بتا ہے اور اس معلیات بھی دیتا ہے ان کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے اور انہیں پناہ بھی و بتا ہے اور ان میں سے ہرا کے آنے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے پیش آتا ہے۔

# امير معاويه رطانيُّهُ كي مديراورقيس مطاقيُّهُ كي معزولي:

میراارادہ تو یہ تھا کہ عراق میں جومیر ہے جامی موجود ہیں انہیں میں اصل حقیقت تحریر کر دوں لیکن یہاں عراق میں جوعلی بھائٹنہ کے جاسوس موجود ہیں وہ یہ بات علی مٹائٹنۂ تک پہنچا دیں گے اس لیے خاموش ہوں۔

یہ بات حضرت علی بھاٹھ تک پہنچی اورمحد بن ابی بکر بھاٹھ اورمحد بن جعفر بھاٹھ نے علی بھاٹھ سے قیس بھاٹھ کومعزول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی بھاٹھ نے قیس بھاٹھ کوتح بریکیا کہ اہل خربتا ہے جنگ کروا ہل خربتا کی تعداداس وقت دیں ہزارتھی۔قیس بھاٹھ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کیاا ورحضرت علی بھاٹھ کوتح بر کہا کہ:

'' یہ سباوگ مصر کے سرکردہ اور شریف لوگ ہیں ان میں ہے اکثر و ہیشتر حافظ قرآن ہیں میر ااور ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے

کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہ کروں گا اور نہ ان کے روزینہ اور عطیات بند کروں گا اوریہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا

میلان معاویہ رہی تھی کی جانب ہے میرے لیے اور آپ کے نیاس سے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہو علق کہ انہیں ان کے

حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھٹر نے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھٹروں گا تو وہ میرے مدمقابل

من کر کھڑے ہو جائیں گے اوریہ سب لوگ عرب کے سردار ہیں ان میں حضرت بسر بن ارطات 'حضرت مسلمة بن مخلد

اور حضرت معاویہ بن خدیج بی خود ہی بہتر سمجھ سکتا

ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے'۔ ا

حضرت علی مٹالٹنانے بجز جنگ کے کسی بات کوشلیم نہ کیااور قیس مٹالٹنز نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا'اور حضرت علی مٹالٹنز کوتح مرکیا کہ:

''اگرآپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پر دہ ملا ہوا ہوں تو آپ مجھے معزول فر مادیں اور میری جگہ کسی اور شخص کوعامل بنادیں''۔

#### اشتر کی موت:

حضرت علی بخانیّن نے انہیں معزول کر کے اشتر کوامیر مصرمتعین کیا۔ جب اشتر دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے وہال شربت پیا جس میں شہد کی کھی بھی تھی ۔اس کے پینے سے اشتر کی موت واقع ہوگئی۔اس واقعہ کی خبرامیر معاویہ بٹائٹنا اور عمرو بن العاص بٹائٹنا کو بھی پینچی اس برعمرو بن العاص بٹائٹنا نے کہااللہ نے شہد میں اپنے لشکرر کھے ہیں۔

جب خضرَت علی بن تاثید؛ کواشتر کی موت کاعلم ہوا توانہوں نے اس کی جگہ محد بن ابی بکر بن تاثید کوامیر مصر متعین کیا' زہری کا بیان تو یہ ہے کہ حضر مصلی بن تاثید نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر بن تاثید کومصر کا امیر بنایا تھا۔ کیکن ہشام بن محمد سے کہتا ہے کہ اشتر کومحمد بن ابی بکر دن تاثید کے قبل کے بعد امیر مصر بنایا گیا۔

## اميرمعاويه مناتثيز كاليك نئ تدبير:

آ مدم برسرمطلب۔ جب امیر معاویہ رہی گئی اس بات سے مایوں ہو گئے کہ قیس رہی گئی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آنہیں میامر بہت شاق گذرا کیونکہ وہ قیس رہی گئی کی شجاعت اور سیاست و قد بر سے واقف تھے۔ اس سے قبل امیر معاویہ رہی گئی لوگوں میں میہ شہور کر چکے تھے کہ قیس رہی گئی نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمآر سے ساتھ رہیں۔ امیر معاویہ رہی گئی نے لوگوں کو قیس رہی گئی کا وہ پہلا خط بھی پڑھ کر سنایا تھا جس میں انہوں نے امیر معاویہ رہی گئی کے ساتھ نرمی اور قرب کا اظہار کیا تھا۔

دوسری تدبیرامیرمعاویه مخاتنانے بیری کو قیس مخاتنا کی جانب سےخودا یک خطتح بر کیا اور وہ اہل شام کو پڑھ کرسنایا۔اس میس یتح بر کیا گیا تھا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

''قیس بن سعد بین او کی جانب سے امیر معاویہ بن ابی سفیان بین کے نام! سلام علیک۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے جب تمام امور پرغور و فکر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میرے لیے الیں جماعت کا ساتھ دینا کسی صورت میں جائز نہیں جس نے اپنے امام کوئل کردیا ہوا و رامام بھی کیسا جو خدا کا فرماں بردار محرمات سے نسچنے والا اور انتہائی متقی اور پر ہیزگار انسان ہو۔ ہم اللہ عزوجل سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار ہیں اور اس سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار ہیں اور اس سے اپنے دین کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔

میں آپ سے دوسی کا خواہش مند ہوں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر امام مظلوم حضرت عثمان رہی گئیز کے قاتلوں کو قبل کروں گا آپ مجھ سے جتنا مال اور جتنے افراد طلب کریں گے میں وہ آپ کی خدمت میں لئے کرفوراً پہنچوں گا''۔

والسلام

اس خط کے سنانے سے تمام ملک شام میں بیشہرت کھیل گئی کہ قیس بن سعد بھی نے معاویہ بن ابی سفیان بھی نے کی بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی ہخالتٰ کے جاسوسوں نے بیخبر حضرت علی بخالتٰ تک پہنچاں۔ جب انہیں بیخبر معلوم ہوئی تو انہیں ایک زبر دست قکر لاحق ہوگئ اوروہ انتہائی پریشان بھی ہوئے اوراس خبر پر بہت متعجب بھی ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں اورعبداللّٰہ بن جعفر بیسٹ کو ہلایا اورانہیں تمام صورت حال ہے مطلع کر کے ان ہے مشور ہ طلب کیا۔

عبدالله بن جعنفر رہیں اسے امیر المومنین ہمیشہ مشکوک کا م کوتر ک کر کے وہ کا م اختیار کرنا جا ہیے جس میں کسی قشم اس لیے آیے قیس می گٹھ کومصر ہے معزول کردیجیے۔

حضرت علی مِفاتِثُون 💎 خدا کی تسم! میں قیس رہائٹون کے معالمے میں اس خبر کو ہر گز بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔

عبدالله بن جعفر بن ﷺ اے امیر المونین محالتُه آپ انہیں ضرور معزول کر دیں کیونکہ خدا کی قتم! اگر قیس بھی لٹی حق پر قائم ہے تو وہ آپ کے معزول کر دینے ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔

قیس مناشد کا حضرت علی مناتشد کے نام خط

ابھی کوئی فیصلہ طے نہ ہونے یا یا تھا کہ قیس بن سعد بڑات کا خط پہنچا اس میں تحریر تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

''اللہ تعالیٰ امیر المومنین کوعزت وشرف بخشے میں آپ کو یہ طلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصر پہنچنے ہے بل ہی مصر میں کچھ ایسے افراد سے جو تمام فتنوں سے علیحدہ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں ان سے اس وقت تک سی فتم کا کوئی تعرض نہ کروں جب تک لوگوں کا ایک خلیفہ پراتفاق رائے نہ ہوجائے ۔ تا کہ یہ لوگ اپنی کوئی رائے قائم کر سکیں ۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہیں قطعاً نہ چھیٹرا جائے اور نہ ان سے جنگ مول کی جائے بلکہ ان کے ماری سے جنگ مول کی جائے بلکہ ان کے ساتھ سلوک کر کے انھیں اپنی جانب ماکل کیا جائے شاید اللہ عزوجی ان کے دلوں میں حق ڈال دے اور انھیں گر ابی سے نکال لیے''۔

عبداللہ بن جعفر ہیں ﷺ نے عرض کیا اے امیر المومنینؓ مجھے تو یہ خطر ہمسوں ہور ہا ہے کہ قیس بڑاٹٹھٰ خودان لوگوں کی جانب ماکل ہے۔اس لیے آپ قیسِ بڑاٹھٰ کو جنگ کرنے کا تھم دیجیے۔

حضرت على منابقية كاقيس منابقية كوظم:

اس مشورہ کے بعد حضرت علی معالقتی نے قیس معالقتی کوایک خطر تحریر کیا:

بسم اللدالرحمن الرحيم

''تم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے تم اس جماعت کے مقابلے پرفور اُلٹکر لے کر جاؤا گروہ اور مسلمانوں کی طرح بیت کر لیتے ہیں تو فیبہا ور ندان سے جنگ کرو''۔

فيس كاجواب:

جب قیس مٹاٹنہ کو یہ خط ملا تو انھوں نے فوراً اس کا جوابتح سر کیا:

''اے امیر المومنین و اللہ مجھے آپ کے حکم پر بہت ہی تعجب ہوا ہے کیا آپ مجھے الیی جماعت سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت کررہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کورو کے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو

47

آپ کے دشمن ان کی حمایت کریں گے اور ان پر چڑھ دوڑیں گے۔اے امیر المومنین ؓ آپ میری پی بات تسلیم سیجے اور ان سے جنگ نہ سیجے کیونکہ ان سے جنگ نہ کرنا بہتر ہے'۔ والسلام

حضرت علی رہی تھی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت عبداللہ بن جعفر بھی نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ قیس رہی تھی کو معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رہی گئی کو مصر جھیج دیجیے۔ وہ خودان لوگوں سے نبٹ لے گا۔ خدا کی قتم! مجھے قیس رہی گئی کا یہ قول معلوم ہو چکا ہے کہ مصر پر پورے طور پر اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمہ بن مخلد رہی گئی کوئل نہ کر دیا جائے۔ قیس رہی گئی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کی قتم مجھے مسلمہ رہی گئی کا تو رہیں ہو سکتی اور ملک مصر کی حکومت سے زیادہ پسند ہے میرا جس وقت بھی بس جلے گا میں مسلمہ رہی گئی کوئل کردوں گا۔

عبداللہ بن جعفر بھی نے محمد بن ابی بکر رہالتہ؛ کی امارت کا اس لیے مشورہ دیا تھا کہ وہ ماں کی جانب سے ان کا بھائی تھا۔ حصرت علی دخالتہ: نے قیس رہالتہ؛ کومعزول کر کےمحمد بن ابی بکر رہالتہ؛ کومصر کی امارت پرجیج دیا۔

## محد بن ابی بکر رضائتهٔ کی امارت مصر:

ہشام نے ابن مخف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تیزنے ایک خطاتح ریر کر کے محمد بن افی بکر رہٹا تیزنے کے ساتھ روانہ کیا۔ جب محمد بن افی بکر رہٹا تیزن مصر پہنچا تو قیس رہٹا تیزنے اس سے کہا۔ آخر بیامیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان ایک اور شخص حائل کر دیا آخر اس تغیر کی کیا ضرورت تھی۔

محدین ابی بر مناتثہ: نہیں یہاں کی حکومت آپ ہی کے قبضہ میں رہے گا۔

لیس و التی: سیر برگرنهیں ہوسکتا کہ میں تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی یہاں مقیم رہوں۔

قیس مٹاٹٹۂ نے اپنی معزولی ہےغضب ناک ہوکرمصر چھوڑ دیا اور مدینہ کارخ کیا۔

## قيس اورحسان رئي يناكا كامكالمه:

جب قیس مخالفیٰ مدینہ پہنچا تو حضرت حسان بن ثابت رضائفٰ اس کے پاس آئے اور قیس رخالفٰ کو برا بھلا کہا۔حضرت حسان رخالفُٰ ا حضرت عثمان رخالفُٰ کے حامی تھے انہوں نے قیس رخالفٰ سے فر مایا علی بن ابی طالب رخالفٰ نے مخصے مصری حکومت سے معزول کر دیا۔اور عثمان رخالفٰ کے قبل کا گناہ تیرے سرعلی حالہ باقی رہا۔علی رخالفٰ نے عثمان رخالفٰ کے قبل کا مخصے اچھا بدلہ دیا۔

قیس دخاشد: اے دل اور آنکھ کے اندھے۔خدا کی تتم اگر میری اور تیری جماعت کی جنگ ہوتی تو میں تیری گردن ماردیتا ہم میرے پاس سے چلے جاؤ۔

اس واقعہ کے بعد قیس اور سہل بن حنیف حضرت علی بڑھ کیا ہے پاس کوفہ پہنچے قیس بھاٹیڈ؛ نے حضرت علی بڑھ ٹیڈ؛ سے حسان بھاٹیڈ؛ کی گفتگوفل کی حضرت علی بڑھ ٹیڈ نے حضرت حسان بڑھ ٹیڈ کی تقید ایق کی ۔ پھر قیس اور سہل بڑھ آئیڈ اونوں حضرت علی بڑھ ٹیڈ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے۔

#### مروان کی بے وقو فی:

عبدالله بن احد المروري نے اپنے باپ سلمان عبدالله اور يونس كے حوالے سے زہرى كايد بيان وكركيا ہے كہ جب محد بن

الی بکر دخالتی مصریبنچا تو قیس دخالتی مصرچھوڑ کرمدیند آ گئے۔مدینہ میں مروان اوراسودین الی البختری نے اسے ڈرانا اور دھمکا ناشروع کیا۔ بیاس خوف سے کہ کہیں کوئی مجھے تل نہ کردے مدینہ سے بھاگ کر حضرت علی مخالتین کے پاس چلا گیا۔

امیر معاویہ بنائٹن کو جب بیاطلاع ملی توانہوں نے مروان اوراسود بن ابی البختری کو ڈانٹ کا خطرتحریر کیا کہ تم نے قیس بڑاٹٹن کو مدینہ سے نکال کرعلی بڑاٹٹن کی نہایت زبردست مدد کی ہے۔اگرتم ایک لاکھ کےلشکر سے علی بڑاٹٹنز کی مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا گراں نہ گزرتا جیسا کہ مدینہ سے قیس بڑاٹٹنز کا نکل کرعلی بڑاٹٹنز کے پاس پہنچ جانا گراں گزراہے۔

الغرض حضرت قیس بٹائٹیٰ حضرت علی بٹائٹیٰ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب حضرت علی بٹائٹیٰ کوتمام حالات معلوم ہوئے اور محمد بن ابی بکر بٹائٹیٰ قتل ہوا تو اس وقت حضرت علی بٹائٹیٰ کو بیمعلوم ہوا کہ قیس بٹائٹیٰ نہایت سمجھ داراور مد برانسان ہیں جس نے بھی ان کی معزولی کا مجھے مشورہ دیا تھا اس نے اچھانہیں کیا۔اس کے بعد حضرت علی بٹائٹی تمام کام قیس بٹائٹیٰ کے مشورہ سے انجام دیتے۔ حضرت علی بٹائٹیٰ کا عہد نامہ:

ہشام نے ابوخنف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالبی کا بیان ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر رہنائیڈ، مصر گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا اس نے مصر بہنچنے کے بعدلوگوں کو حضرت علی دہنائیڈ: کا عہد نا مہ پڑھ کر سنایا۔عہد نا مہ کے الفاظ یہ تھے۔ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

'' یہ وہ عہد ہے جواللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بٹاٹٹھ نے محد بن ابی بکر بٹاٹٹھ سے اسے مصر کی ولایت
سونیتے وقت لیا ہے۔ امیر المونین ٹے نے اسے خلوت وجلوت میں تقوی اختیار کرنے اور تنہائی اور حضور میں اللہ سے
ڈرنے کا حکم دیا ہے اسے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ زمی سے پیش آئے۔ بدکاروں پرخق کرے۔
ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے مظلوم کی مدد کرے۔ ظالم کے ساتھ شدت اختیار کرے ۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگذر
کرے اور جہاں تک ممکن ہولوگوں پراحسان کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی محسنین کو نیک جز اعطافر ما تا ہے اور مجر مین کو سخت
سزادے۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ لوگوں کواطاعت اور جماعت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے کیونکہ اس پرلوگوں کی آخرت کا دار و مدار ہے اور اس پرتمام اجر مرتب ہوتے ہیں جس کی قدر کو بیلوگ نہیں پہچان سکتے اور نہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ جس طرح خراج پہلے وصول کیا جاتا تھا اس طرح اب بھی وصول کیا جائے اس میں نہ تو کوئی کی کی جائے اور نہ کوئی جدت اختیار کی جائے ۔خراج کی وصول یا بی کے بعد اس خراج کولوگوں پراسی طرح تقسیم کیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے تھم دیا لہ لوگوں کے ساتھ نہایت نری سے پیش آئے اور اپنی مجلس اور مجلس کے علاوہ ہرصورت میں ان کے ساتھ مساوات برتے ۔اس کی نظر میں حق کے معاملے میں قریب و بعید سب میساں ہوں میں نے اسے تھم دیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ حق وانصاف کے ساتھ کرے اس میں اپنی یا کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کر بے میں خداوندی پرعمل کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے کیونکہ اللہ عزوجل اس کی نصرت

فر ماتے ہیں جومتی اور پر ہیز گار ہواوراس کے احکامات کی بجا آ وری کرتا ہو۔ان کے علاوہ میں نے محمد کواور بھی پچھ احکامات دیئے ہیں۔ بیعبد نامہ ابورافع ہی تینہ مولی رسول اللہ سکتی کے صاحبز ادہ عبداللہ نے شروع رمضان میں تحریر کیا''۔

## محدين الى بكر وخالفة كاخطبه:

یے عبد نامہ سنائے جانے کے بعد محمد بن ابی بحر دخل تھڑ نے کھڑ ہے ہو کرلوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:
'' خدا کا لا کھ لا کھ شکروا حسان ہے کہ آج لوگ جن اختلافات میں بہتلا ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں راہ حق دکھائی اور ہمیں اس راہ پر چلایا جس سے اکثر لوگ آئکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین دخل تھ تہارے کا م میرے سپر دکیے ہیں اور مجھ سے وہ عہد لیا ہے جوتم سن چکے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھے وسیس مجھے فرمائی ہیں۔ جہال کہ بھی میری طاقت ہوگی میں ان پڑھل کروں گا عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطافر ماتا ہے میر اس پر بھروسہ ہے۔ اور میں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اور میر ہے افراوکو اللہ عزوجل کی اطاعت کرتے اور تقوی اختیار کرتے دیکھوتو اس پر اللہ عزوجل کا اختیار کرتے دیکھوتو اس پر اللہ عزوجل کا شکر کرواور اگر میر ہے سی افسر کوخلاف حق کا م کرتے دیکھوتو مجھ سے اس کی شکایت کرواور اس سے اس کی باز پرس بھی کرو۔ کیونکہ میں اور تم اس سعادت کے زیادہ لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے نک اعمال کی توفیق عطافر مائے''۔

# محمد بن الي بكر رضافيُّهُ كَي المل خربتا كودهمكي:

ہشام نے ابوخنف کے حوالے سے برید بن ظبیان الہمدانی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر مخاصف نے والی مصر بننے کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان بن ﷺ کو متعدد خطوط لکھے اور کافی عرصہ تک دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیونکہ عام لوگ ان خطوط کا سنزابر داشت نہیں کر سکتے اس لیے میں نے انھیں نظرا نداز کردیا ہے۔

ایک ماہ کامل گزرجانے کے بعد محمہ بن ابی بکر رہی گئی نے اس جماعت کے پاس پیغام بھیجا جس نے ابھی تک حضرت علی رہی گئی کی بیعت نہ کی تھی اور تمام اختلافات سے علیحہ وہ تھی اور قیس رہی گئی نے انھیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا کہ یا تو ہم لوگ ہماری اطاعت میں داخل ہو جاؤیا ہمارے خال پر چھوڑ دیں جب میں داخل ہو جاؤیا ہمارے خال پر چھوڑ دیں جب تک بیا ان وقت تک ہمارے حال پر چھوڑ دیں جب تک بیا اختلافات طرنہیں پا جاتے اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ فی الحقیقت ہمارا خلیفہ کون ہے آ پ ہم سے جنگ میں عجلت سے کا م نہ لیجے لیکن محمہ نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کردیا ۔ اس پر ان لوگوں نے بھی اپنی حفاظت کا سامان جمع کر لیا اور اس سے جنگ کی تیاریاں کرلیں ۔

جنگ صفین کے موقع پران لوگوں نے محمد کونہایت خوف میں مبتلا رکھا۔ جس وقت ان کے پاس پینجر پینچی کہ معاویہ بنالٹنا اور اہل شام کی علی بنالٹنا ہے جنگ بند ہوگئی ہے اور علی بنالٹنا اور عراقی معاویہ بنالٹنا اور اہل شام کو چھوڑ کرعراق واپس چلے گئے اور فیصلہ تحکیم پرموفوف ہوگیا تو ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر بنالٹنا سے جنگ چھیڑ دی اور اس کے مقابلہ پر آگئے۔ محمد نے ان کے مقابلے کے لیے حارث بن جمہان الجعفی کوروانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسے قل کر دیا محمد نے اس کے بعد بنوکلب کے ایک شخص ابن مضاہم کو شکر دے کر

ان کے مقابلے پر روانہ کیاان لوگوں نے اسے بھی موت کی نیندسلا دیا۔

طبری کہتے ہیں کہاسی سنہ میں مرو کا مرز بان آیا اور اس نے ابن عامر رہی گئی سے حضرت علی بھی کٹنے کی خلافت پر سلح کرلی۔ صلح : زبان سے ملے :

علی بن محمر المدائن نے ابوزکر یا العجلانی کے واسطہ سے محمد بن اسحاق کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ مرو کا مرزبان ماہویہ ابراز جنگ جمل کے بعد صلح کی غرض سے حضرت علی بڑائٹیٰہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت علی بڑائٹیٰہ نے اسے مرو'اساورہ اور جند سلارین کے دہقانوں کے لیے ایک عہدنا مہلکھ کردیا۔اس میں تحریر تھا:

''بسم اللّٰدالرحمٰن الزحيم! ہدایت کے پیروکاروں پرسلام ہو۔مروکامرزبان ماہوییابرازمیرے پاس آیا۔ میں اس سے راضی ہوں''۔

> یتح ریر ۳ سه در میں کھی گئی لیکن اس کے بعد پیسب لوگ کا فر ہو گئے ۔ اور ابر شہر کے درواز سے بند کر لیے۔ خلید بن طریف کی خراسان روانگی:

علی بن محمد المدائن نے ابو مخفف' خظلة بن الاعلم اور ہامان الحقی کے حوالے سے اصبغ بن بناته المجاشعی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ اسی سال حضرت علی مخاشۂ نے خلید بن قرق البر بوی کوخراسان کا عامل بنا کرروانہ فر مایا نصیں خلید بن طریف بھی کہا جاتا ہے۔



باب١٠

# جنگ ِ صفین کی تیاریاں

## عمرو بن العاص رمنالتين كي امير معاويه رمناتتيز سے بيعت :

اسی سنہ میں حضرت عمر و بن العاص مٹی ٹیٹن حضرت علی مٹی ٹیٹنڈ کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ بٹی ٹیٹنڈ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی ۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد' طلح' ابو حار شداور ابوعثان کا بیربیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان بڑاٹشنز کا محاصرہ کرلیا تو عمرو بن العاص بڑاٹشند پینہ چھوڑ کرشام کی طرف چل دیئے اور فر مایا۔ اے اہل مدینہ خداکی قشم! جو شخص یہاں مقیم رہے گا اور پھراس کی موجودگی میں عثمان بڑاٹشنز شہید کر دیئے جا کیں گے تو اللہ تعالی اس پرضرور ذلت مسلط فر ماکیں گے جس شخص میں اتنی توت نہ ہو کہ وہ عثمان بڑاٹشنز کی مدد کر سکے تواسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔

الغرض عمر وبن العاص مِن تَتْناوران کے بیٹے عبداللّٰہ مِنی تَتْناور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ۔ان کے بعد حسان بن ثابت مِنی تَتْنا نے بھی مدینہ چھوڑ دیااور دیگر بہت سے صحابہ مِنی تَتْنا نے بھی اسی خطرہ سے مدینہ سے کوچ کیا۔

ابوحار ثداورا بوعثان کا بیان ہے کہ عمر و بن العاص دخاتُناندینہ سے چل کرعجلان پہنچے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہا دھر ہے ایک سوار کا گز رہوا۔عمر و بن العاص دخاتُنانے اس سے سوال کیا۔تمہارا نام کیا ہے؟

سوار: حميسره-

عمروہ فالٹنو: عثمان موالٹنو محصور ہو گئے ہیں۔عمروہ فالٹنونے بیاس نام سے فال لی تھی۔ یہ جملہ کہنے کے بعداس سوار سے سوال کیا کیمدینۂ کا پچھے حال بتاؤ۔

. سوار: عثمان مناتثهٔ محصور ہو گئے ہیں۔

عمرور مالٹنز: لوگ انھیں شہید بھی کر دیں گے۔

ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک سوار کا ادھرے گزر ہوا۔ عمر و ہٹاٹٹیئنے اس سے سوال کیا کہ کہاں ہے آئے ہو۔

سوار: مدینہ سے۔

عمرو دخالفیٰ: تمہارا نام کیاہے؟

سوار: قال ـ

عمر و رہائتیں: ﴿ عَمَّانِ رَمُائِتُهُ: شہید کر دیئے گئے ۔ پھراس سے عمر و رہائتیٰ نے مدینہ کا حال بوجھا۔

سوار: عثمان زمالتُو: شهيد كردية گئ بين \_

اس کے چندروز بعدایک اورسوار کا ادھر سے گز رہوا عمر و پٹاٹٹنے نے سوال کیاتم کہاں ہے آ رہے ہو؟

سوار: مدینہ ہے۔

عمرو ہلاتھنا: تہمارا نام کیاہے؟

سوار: حرب

عمروه کانتی: اب جنگ ہوگی۔ مدینہ کا کیا حال ہے۔

سوار: محضرت عثمان بن عفان مخالتُنهُ شہید کردیئے گئے ہیں اورعلی بن ابی طالب رخالتٰہ؛ کی بیعت کر لی گئی ہے۔

عمر و بن تنظیر: میں ابوعبداللہ من تنظیر ہوں۔ اب ہر اس شخص سے جنگ ہو گی جس نے حضرت عثمان بن عفان رہی تنظیر کے سوئی بھی چھھوئی ہوگی۔اللہ ان کی مغفرت کرے۔اوران پراپنی رحمت نا زل کرے۔

اس پرسلامۃ بن زنباع البجذامی نے لوگوں سے کہاا ہے قریشیو! خدا کی قتم تمہار ہےاور عرب کے درمیان ایک درواز ہ تھااگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرااور درواز ہ بنالو۔

عمرور والنظریٰ: میری تو ہم جاہتے ہیں۔ اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے۔اورلوگوں میں برابرانصاف کرے پھرعمرو بن العاص رہی تھڑنے نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

يَا لَهُفَ نَافُسِي عَالِي مَالِكِ وَهَلُ يُصُرَفُ اللَّهُفُ حِفُظَ الْقَادُ رُ

بَشَرَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِوْمِ إِن مُوكِين اس جان قربان كرنے سے تقدر میں كوئى تبديلى نہيں موتى ـ

أنُسزِعُ مِسنَ السَحَسرِّأُوديْ بِهِمُ فَساعُدِرُهُمُ أَمُ بِلْقَوْمِي سَكِرُ

ﷺ: کیااس طرح میں انھیں گرمی ہے بچاسکتا ہوں۔ میں تو صرف ایک عذر پیش کررہا ہوں یا اپنی قوم کا ماتم کررہا ہوں'۔

اس کے بعد عمر ورمنا ٹنٹنا نے یہاں سے روتے ہوئے کوچ کیا وہ بالکل عورتوں کی طرح رور ہے تھے۔ ہائے عثان میں ٹنٹنا آج میں حیاءاور دین دونوں کا ماتم کرر ہا ہوں عمر و دما ٹنٹنا سی طرح روتے ہوئے دمشق پہنچے۔ انھیں اپنے تن من کا پچھ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ پچھ سوچ سکتے۔

# ایک یا دری کی خلافت کے بارے میں پیشین گوئی:

سری نے شعیب سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ابوعثان کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سکھیل نے جب عمر و بن العاص کو عمان بھیجا تو انھوں نے وہاں ایک پا دری سے کچھ با تیں سنیں ۔ جب انھوں نے بید یکھا کہ واقعثا وہ باتیں اس طرح ظہور میں آئیں تو عمر و دخاتی نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ مجھے بیر بتاؤ کہ رسول اللہ مکھیل کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا۔

پا دری: جوشخص درجه میں آپ کے بعد ہوگا۔لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگ ۔

عمر و رہائشہ: اس کے بعد کون ہوگا؟

پادری: انھی کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جورتبہ میں پہلے کے مثل ہوگا۔

عمرو بنالتی: اس کی خلافت کتنی مدت رہے گی؟

یا دری: اس کی خلافت ایک طویل مدت رہے گی لیکن وہ قل کر دیا جائے گا۔

عمر و رہائیں: آیا دھو کہ ہے تل ہوگایا اس کی جماعت اسے تل کرے گی؟

یا دری: دھو کہ سے تل ہوگا۔

عمر و ہنائشن: ۔ اس کے بعد کون ہوگا؟

یا دری: اس کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جو درجہ میں اس کے قریب ہوگا۔

عمر و دمانتیه: اس کی مدت خلافت کیا ہوگی؟

یا دری: سیمجی ایک طویل مدت تک خلیفه رہے گا اورا سے بھی قتل کر دیا جائے گا۔

عمرومناتند بيكسفل ہوگا؟

یا دری: اس کی جماعت اس کے خلافت بغاوت کر کے اسے آل کرے گی ۔

عمر و مِن تَتْنَهُ: ﴿ يَوْوَانَتِهَا لَي سَحْتَ مِعَا مِلْهِ سِهِ كِيكُنَ اللَّ كَ بِعِدَ كُونَ خَلِيفَهِ هُوكًا ؟

پادری: اس کی قوم میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا۔لوگ اس سے اختلاف کریں گے۔اس کے زمانے میں باہم بہت سخت لادری: لازائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پر اتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہ اسے بھی قبل کر دیا جائے گا۔

عمرو ہوناتیں: یہ کیسے تل کیا جائے گا؟

یا دری: دھو کہ ہے۔

عمر و مِنالِقَة: اس كے بعد كون خليف ہوگا؟

پادری: جوشخص ارض مقدس کا امیر ہوگا۔اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہوجائیں گے اور ہرتسم کا انتشار ختم ہوجائے گا۔ بیخلیفداپنی موت مرے گا۔

## عمرو بن العاص مِنْ اللهُ: كَا امير معاويه مِنْ اللهُ كَي جانب ميلان:

واقدی نے موک بن یعقوب کے حوالے سے اس کے چچا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب عمر و بن العاص بھائٹۂ کو حضرت عثان بھائٹۂ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا میں یہاں وادی السباع میں آ رام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔اب و کھنا یہ ہے کہ ان کے بعد بی خلافت کے ملتی ہے۔اگر طلحہ وٹائٹۂ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نو جوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں۔ اورا گر علی وٹائٹۂ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کرر کھ دیں گے لیکن مجھے ان کی خلافت پیند نہیں۔ جب عمر ورٹائٹۂ کو بیہ معلوم ہوا کہ ملی وٹائٹۂ کی بیعت کر لی گئی ہے تو انہیں یہ بہت نا گوارگز راوہ کچھ دن تک اسی انتظار میں رہے کہ دیکھیے کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب انھیں طلحہ وزبیر بڑی شااور حضرت عاکشہ بڑی نے کا بھرہ کی جانب کوچ کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا جا ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔

جب انھیں بیمعلوم ہوا کہ طلحہ وزییر بن شاشہ پر کردیے گئے ہیں توانہیں اس کا انتہائی غم ہوا کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی بیستا کی بیت کرنانہیں جا ہے ۔ اگر آپ معاویہ بخالتیا ہے جا کیں تو وہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب بخالتیا ہے زیادہ بہتر بیستا کی بیعت کرنانہیں جا ہے ۔ اگر آپ معاویہ بخالتیا ہے جا کیں تھے جا کیں تو وہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب بخالتیا ہے دیا دہ بہتر

\_\_\_\_\_\_\_ نابت ہوں گے اور ویسے بھی معاویہ بٹاٹٹوزنے حضرت عثمان بٹاٹٹوز کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں ۔

## عمروبن العاص كابيون يےمشوره:

یہ معلوم ہونے کے بعد عمر و بن العاص بڑا تُنڈ نے اپنے بیٹوں کومشورہ کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فرمایا تہ ہیں میہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان بڑا تُنڈ شہید کر دیۓ گئے ہیں۔لوگوں نے علی بڑا تُنڈ کی بیعت کرلی لیکن معاویہ علی بڑا تینا کی مخالفت پر تیار ہیں۔تمہاری کیا رائے ہے۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو علی بڑا تُنڈ کے ساتھ ملنے میں کوئی جملائی نہیں وہ تو برانے رائے ہی پر چلے گا اور اپنے کام میں کسی کو شریک نہ کرے گا۔

ب سے راضی تھے۔اسی طرح ابوبکر رہی گئی بھی وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے۔اسی طرح ابوبکر رہی گئی بھی وفات کے عبداللہ بن عمر و بڑی ہیں! وقت تک آپ سے خوش رہے۔ پھر عمر رہی گئی بھی تا زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور جب لوگ کسی ایک امام پر متفق ہو جائیں تو آپ اس کی بیعت کرلیں۔

محمہ بن عمر و رہائیں: آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جودانتوں میں کچلی کی ہوتی ہے۔ مجھے کسی ایک امام پراتفاق ہوتے نظر نہیں آتا اور میں یہ پہند نہیں کرتا کہ آپ کالوگوں میں کوئی ذکر ہواور نہ شہرہ -

عمر و دفالتٰد: اے عبداللہ دفالتٰہ: آئے جورائے دی ہے وہ واقعتا میری آخرت کے لیے بہتر ہے اوراس رائے پڑمل کرنے ہے۔ ہے دین بھی سالم رہے گا اور مجمد نے جورائے دی ہے وہ دنیا وی لحاظ ہے بہت بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ ہے بہت بری ہے۔ عمر و بن العاص رفالتٰہ: کی شام کور وانگی:

عمر و بن العاص رخافتیٰ نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا اور شام پہنچے۔ شام کے باشندے امیر معاویہ رخافتیٰ کو تا کا میں معاویہ رخافتیٰ کے استعام کے باشندے امیر معاویہ رخافتیٰ کو تصاص پر آ مادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر و بن العاص رخافتیٰ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تم واقعتا حق پر ہو۔ اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ رخافتیٰ نے عمر و بن العاص رخافتیٰ کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہو۔ اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ رخافتیٰ نے عمر و بن العاص رخافتیٰ کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے میں اللہ میں سال میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

عمرو بن العاص بن التي على بيول نے ان ہے کہا معاویہ رہی گئی نے تمہاری بات کی جانب کوئی توجیبیں دی اس لیے آپ کسی اور

کے پاس چلئے۔ لیکن عمرو بن العاص بھائٹیزنے اس مشورہ پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ بھائٹیز کے پاس پنچے اور ان سے کہا۔ مجھے تچھ پر بہت تعجب ہے کہ میں تو تیری حمایت پر آ مادہ ہوں اور تو مجھ سے منہ پھیرر ہاہے خدا کی قتم!اگر ہم تیرے ساتھ خلیفہ کے تصاص کا مطالبہ کریں تو ہمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام قرابت رسول اور فضیلت سے تو مجھی واقف ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کواختیار کرلیا ہے۔ یہن کرمعاویہ بھائٹیزنے ان سے سلح کرلی اور ان کی جانب مائل ہوگئے۔

جربر بن عبدالله رفائقة كي پيغام بري:

 حضرت علی دخالتہ جنگ کے لیے بھر ہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ دخالتہ ہوائتہ ہمدان کے گورنر تھے انھیں وہاں حضرت عثمان دخالتہ مخالت بخالتہ ہوائتہ ہوان کے عامل تھے۔ جب حضرت عثمان دخالتہ ہوائتہ کی جانب سے آفر بائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی مخالتہ بھی ہوائتہ ہورہ سے کوفہ کی طرف چلے تو ان دونوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا حکم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی ورحضرت علی دخالتہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے ابوعوا نہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بٹائٹڈ نے امیر معاویہ بٹائٹڈ کے پاس قاصد جیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ بٹائٹڈ نے عرض کیا کہ آپ مجھے قاصد بنا کر جیجے دیجیے۔ کیونکہ میری اس سے دوستی ہے۔ میں معاویہ بٹائٹڈ کوآپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انھیں اس پر مجبور کروں گا۔

اشتر : آپاسے ہرگز معاویہ رہی تھنا کے پاس نہ جھیجے۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ بیدول سے معاویہ رہی تھنا کے ساتھ ہے۔ علی رہی تھنا: انھیں جانے دوتا کہ میں بیرمعلوم ہو کہ بیرو ہاں سے کیا خبرلاتے ہیں۔

حضرت علی دخاتی نے معاویہ بخاتی کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین وانصار نے ان کی بیعت پراتفاق کرلیا ہے۔اس میں طلحہ وزبیر بخاتیا کے بیعت تو ڑنے اوران سے جنگ کا بھی ذکر کیا اس خط میں معاویہ دخاتی کو حضرت علی دخاتیا نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین وانصار نے میری اطاعت قبول کرلی ہے اسی طرح تم بھی میری بیعت کرلو۔

جب حضرت جریر بنعبداللہ رہناٹیٰ شام <u>پنچ</u> تو امیرمعاویہ رہالٹیٰ نے انھیں ٹالنا شروع کیا تا کہوہ یہاں کا ماحول دیکھ لیس اور عمرو بن العاص بڑاٹیٰ کو بلا کرمشور ہ طلب کیا۔

عمرو بن العاص مِن لِفَنَهُ نے جواب دیا کہ آپ شام کے رؤ ساءکو مدد کے لیے کھیے اورخون عثمان مِن لِفَنَهُ کا تمام الزام اس کے سر تھوپ کراس سے جنگ شروع کردیجیے۔معاویہ مِن لِفَنَهُ نے اسی رائے پڑھل کیا۔ قمیض عثمان مِن لِفَنَهُ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلح کا بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر بڑی شامہ بینے جس میں حضرت عثان بڑا تُنہ علیہ کے سے اور جوخون میں تر تھا۔ نعمان بڑا تُنہ کے ساتھ حضرت عثان بڑا تُنہ کی اوجہ نا کلہ کی انگلیاں بھی تھیں جن میں سے دوانگلیاں تو پوروں سے کی ہوئی تھیں ایک بھیلی سے اور دو جڑ سے کی ہوئی تھیں اور آ دھاانگو تھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ بڑا تین نے ہمیض منبر پررکھ دیا اور تمام مقامات کے نشکروں کو اس قمیض کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس قمیض پرٹوٹ پڑے۔ یہ قمیض ایک سال تک منبر پررکھ دیا اور انگلیاں ٹنگی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو دیکھ کر زارو قطار روتے سے لوگ اس قمیض پرٹوٹ پڑے۔ یہ قمیض ایک سال تک منبر پررکھا دہا اور انگلیاں ٹنگی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو دیکھ کر زارو قطار روتے سے لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا کیں گے اور نہ احتلام کے بغیر شاس کریں گے اور نہ استروں پرسوئیں گے تا وقتیکہ قاتمان میں عثان بڑا تھی کو تل نہ کر دیں اور جو تھی روز اند منبر پررکھا جاتا۔ بھی بھی امیر معاویہ بڑا تھی اس قمیض کو دیمنے اور اینے گے میں ناکلہ کی انگلیاں ڈال لیتے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے عوانہ کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ جربر بن عبداللہ رہالٹیڈ نے شام میں بیتمام منظر دیکھا

جب وہ حضرت علی رفاقٹنے کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہتمام اہل شام آپ سے جنگ کرنے پرمتفق ہیں۔ بیسب کے سب عثمان رفاقٹنے کے قمیض کود کیھ کرروتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رفاقٹنے نے عثمان رفاقت کو تا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی اور وہ اس وقت تک بازند آئیں گے جب تک ان قاتلین کوتل ندکردیں گے۔

## اشتر کی کینه پرور<u>ی:</u>

یہ منع کیا تھا کہ استر نے حضرت علی من ٹیٹنہ سے کہا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر من ٹیٹنہ کو قاصد بنا کرنہ جیجیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے عداوت و کینہ بھرا ہوا ہے۔اس کے جیجنے سے تویہ بہتر تھا کہ آپ جیھے قاصد بنا کر روانہ کر دیتے ۔ بیمز سے سعاویہ من ٹیٹن کے پاس تھہرار ہااور جو دروازہ اپنے لیے تھلوانا چاہتا ہوگا اسے تھلوایا ہوگا۔اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے بند کرایا ہوگا۔

حضرت جریر بھائٹھئنے کہا: اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تحقیق کر دیتے کیونکہ ان کا کہنا ہے بھی ہے کہ تو حضرت عثمان بھائٹھئا کے قاتلین میں سے ہے۔

اشتر: خدا کی شم!اگراہے جربر مٹی ٹیٹن میں وہاں جاتا توان کے جواب کاانتظار نہ کرنا اور معاویہ مٹی ٹیٹن پراییا حملہ کرتا کہ آنہیں ہر فکر سے نجات دیتا۔اوراگرامیرالمونین ٹمیری بات تسلیم کرلیس تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کوایسے قید خانے میں بند کروں جہاں سے تم تبھی بھی نہ نکل سکوتا وقتیکہ بیتمام معاملات طے نہ ہو جائیں۔

اس بات پر جریر من النتی گر کر قرقیسا چلے گئے اور امیر معاویہ وٹی لٹنا کو خط تحریر کیا کہتم فوراً علی وٹی لٹنا پر حملہ کر دوادھر حضرت علی من لٹنا کی خدمت میں علی وٹی لٹنا کی خدمت میں منافتہ الشکر لے کر حضرت علی وٹی لٹنا کی خدمت میں مہنا ہے۔ بہنے سے منافعہ منافعہ کی خدمت میں مہنا ہے۔ بہنے سے منافعہ منافعہ کی خدمت میں مہنا ہے۔ بہنے سے منافعہ کی خدمت میں مہنا ہے۔ بہنا ہے کہ منافعہ کی خدمت میں مہنا ہے۔ بہنا ہے کہ منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی جدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی خدمت میں منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ کی منافعہ ک

#### چپ-حضرت علی <sub>دخالتن</sub>هٔ کی صفیین کوروا نگی:

عبداللہ بن احمد المزوری نے احم 'سلیمان' عبداللہ اور معاویة بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ابو بکر البند کی کا مید بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھا تین نے بھر ہ پر حضرت عبداللہ بن عباس بھی تین کوامیر بنایا اور خود کو فہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ بعض کی رائے رہتی کہ آپ خود کو فہ میں مقیم رہیں اور یہاں سے تشکر روانہ کرتے رہیں۔ بعض لوگوں کی رائے رہتی ہونا جا ہے۔ الغرض اسی رائے پر اتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کردیں۔ امیر معاویہ بنی تیاریاں شروع کردیں۔ امیر معاویہ بنی حیاتی تیاریاں:

جب امیر معاویہ بڑاٹیز، کوحضرت علی بڑاٹیز کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمر و بن العاص کوطلب کیا اوران سے مشور ہ لیا۔ عمر و بڑاٹیز: جب تہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علی بڑاٹیز خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود ہی لشکر لے کر جا وَ اورا پی تد ابیر کوبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔

معاویه مخاتشد: اے ابوعبداللہ بٹی شااب تو یہی کرنا ہے۔

لوگ جنگ کی تیار میاں کرنے گئے عمرو بن العاص میں شیران کے پاس جاتے اور ان سے کہتے علی میں تثنی اور اس کے ساتھیوں

میں کیا دم رکھا ہے عراقی مختلف ٹولیوں میں بے ہوئے ہیں ان کی شوکت تو ختم ہو چکی ان کی دھاریں اب کند ہو گئی ہیں۔تم یہ بھی جانتے ہو کہ بھر ان کے دھاریں اب کند ہو گئی ہیں۔تم یہ بھی جانتے ہو کہ بھر ہوائے والے علی دخالف ہیں انھوں نے علی دخالتہ کے ساتھیوں کے نکڑ ہے کمڑے کر دیئے ہیں ان کی اکثر تعداد اور ہر سے سر دار جمل کے روزموت کے گھاٹ اتار دیئے ہیں اب علی دخالتہ ایک چھوٹی اور بدترین قتم کی جماعت لے کرمیدان میں آرہے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ کوئل کیا ہے۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔نہ تو حق ضائع کرواور نہ اینا خون رائیگاں جانے دو۔

۔ امیر معاویہ برفاشیٰ نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا تھم دیا اور اس تمام لشکر کا حجنڈا عمر و بن العاص برفاشیٰ کے سپر دکیا۔ عمر و برفاشیٰ نے یہ ججنڈا اپنے غلام وروان کو دیا۔ایک حجنڈ ااپنے بیٹے عبداللّٰہ برفاشیٰ اور دوسرا حجنڈ امحمہ کو دیا۔ حضرت علی برفاشیٰ نے اپنا حجنڈ ااپنے غلام قنبر کو دیا۔اس پر عمر و بن العاص برفاشیٰ نے بیشعر کہا ہے

هَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَ وَرُدَالُ عَنْ مَ اللهُ كُولُ عَنْ مَ عَنْ مَ اللهُ كُولُ عَنْ مَ حِمْيَ رَا إِذَا الْكِهَ الْسِنْ اللهِ اللهُ عَنْ مَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مَ اللهِ اللهُ عَنْ مَ اللهِ اللهُ عَنْ مَ ال

ہنتے ہیں؟ '''کیامیری طرف سے ور دان قنبر کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ وہ مجھے تمیر کی جانب سے سکون عطا کئے ہوئے ہے۔اگر سہ سمی چوہے کو بلی کی کھال پہنا دیں تو وہ بلی نہ بن جائے گا''۔

جب حضرت علی مِناتِید کواس شعر کی خبر پیچی توانہوں نے فر مایا:

لَا صَٰبَ حَلَ السَّواصِي اَبُنِ الْعَاصِي فَي سَبُعِينَ اَلُفَاعَا عَاقِدِي السَّوَاصِي الْمَنْ مَن الْمَانِ عَلَم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَم اللَّهُ وَلَا عَلَم اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

مُسجَسنَّينُ السخيُسلَ بِسالُقِلاصِ مُستَسحُقِبِيُسنَ حَسلُقَ السدَّلاصِ السَّعَجَةَ: جوميدان مين هُورُون كو بچانا جائة بين اور جوهو پڙيون سے سراتا رايتے بين'۔

جب امیر معاویہ رہی گئے، کو بیا شعار معلوم ہوئے تو انھوں نے عمر ورہی گئے: سے فرمایا مجھے یقین ہے کہ علی رہی گئے: نے جو کہا ہے وہ تیرے ساتھ پورا کر کے دکھائے گا۔

#### وليد كے اشعار:

حضرت معاویہ بھائٹۂ کوچ کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے۔انھوں نے ہراٹ مخض کو خط تحریر کیا جے علی بھائٹۂ سے پچھ بھی خوف لاحق تھا۔ یاعلی بھائٹۂ نے اس پرکوئی اعتراض کیا تھایا جس کی نظروں میں حضرت عثمان بھائٹۂ کے خون کی عظمت تھی یا حضرت عثمان بھائٹۂ کی کسی صورت میں بھی اس نے حمایت کی تھی۔ جب ولید کو بیہ معلوم ہوا تو اس نے امیر معاویہ بھائٹۂ کے پاس بیا شعار لکھ کر روانہ کیے ہے۔

اَلَا اَبُسلِم عُ مُعَساوِيةَ بُسنَ حَسرُبٍ فَ مَا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

مصد النَّه مِ مَنْ النَّه مِ النَّه عِنْ النَّه مِ النَّه عِنْ النَّه مِ النَّه عِنْ النَّه مِ النَّه عِنْ النَّه مِ النَّه عَلَى النَّه مِ النَّه عَلَى النَّه مِ النَّه عَلَى النَّه مِ النَّه عَلَى النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامِ مُنْ الْمُنْ مِنْ النَّامِ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامِ مُنْ النَّامِ مُنْ النَّمُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ مُنَامِ مُنَامِ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُل

المنظمة المراد والمراح بيفاعلى الله الله المراح بيفاعلى الله الله المراح المراح المراح المراح المراح المناطق المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المراح المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن

يُمَنِّ يُسَانَ الْامَسَارَةَ كُلُّ رَكُسِي ﴿ لِانْسَقَسَاضِ الْبَعِسَرَاقِ بِهَارَسِيْمُ

تَنْزِجْهَةِ: تَحْجِيعِ برسوارامارت كي اميد دلا تا اور عراق ہے قطع تعلق كرنے كے ليے كہتا ہے۔

وَ لَيْ سَ اَخُوالتَّرَاتِ بِمَن تَوَانِي وَ لَـ كِنُ طَالِبُ التَّرَةِ الْعَشُومُ

بَرَجَهَا بَهِ: تو مردمیدان ہی نہیں ہے کیونکہ مردمیدان اس طرح ٹال مٹول نہیں کرتے۔

وَلَـوُكُنُـتَ الْقَتِيُلُ وَكَانَ حَيًّا لَلَهَ عَلَى اللَّهُ وَلَا سَـفُـوُمُ

ﷺ اگرتو قتل ہوجائے اور معاویہ رہائی زندہ رہتو وہ تب خلوت میں بیٹھ جائے۔ میں اسے نہ تواپی جانب ماکل کرسکتا ہوں اور نہ برا کہ سکتا ہوں۔

المنتخصة المدينه مين تيري قوم ختم كردي كل ب- وه اليس كل برات مين جيس سوكلي كهاس كل مول مون -

معاویہ بڑٹی نے بیاشعار پڑھ کراپنے کا تب شداد بن اوس کو بلایا اوراس سے کہا کاغذات لاؤ۔وہ کاغذات لے کرآیا۔اور جواب لکھنے بیٹھا۔امیر معاویہ بڑٹی نے اس سے فر مایا جلدی نہ کرواور بیشع تحریر کرو۔

وَ مُسْتَعُجِبٍ مِّمَّا يَسرَى مِنُ الْمَاتِنَا وَلَوْزِ بَسَتُهُ الْحَسرُبُ لَمُ يَتَسرُمَسرَمِ

﴿ جَنِهِ بَرَ : ''مجھےاپیٰ گُدھی ً پر بہت تعجب ہے کہاں پر جنگ مسلط ہوجائے تووہ ذرابھی نہیں گھبراتی''۔

یہ شعر لکھے جانے کے بعد امیر معاویہ ہوئٹیزنے کا تب سے فر مایاان کا غذات کواس طرح سادہ بند کر کے روانہ کر دو کا تب نے وہ کا غذات ولید کے پاس بھیج دیئے۔ جب اس نے بیر کا غذات کھول کر دیکھے توان میں بیشعر درج تھا۔ لشکر علی ہوئٹیز کی روانگی:

جب حضرت علی بناٹٹیز نے امیر معاویہ بناٹٹیز کے مقابلے کے لیے کوچ کیا تو ایک عراقی نے امیر معاویہ بناٹٹیز کو بیاشعار لکھ کر

بھیجے

أَمِلِغُ أَمِيْرَ الْمُوَّمِنِيْنَ أَخَا الْعِرَاقِ إِذًا أَتَيْتَا ''امِرِ المومنين كويها طلاع يبنيا دوكه عراقي آنے والے بين''۔

إِنَّ الْصِعِدِ رَاقَ وَ أَهُدُلُهُ اللَّهِ عَدْنُ قُلْ اِلَّيْكَ فَهَيُدَ تَ هَيُتَ اللَّهِ اللَّهِ

بْنَرْچَهَ بْهَا: ''افسوس صدافسوس كەعراق دالوں كى گردنيس تىرى طرف اتھى ہوئى ہېں'' ـ

عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی مِن النظر الحارثی کوآٹھ ہزار نوج دے کرروانہ کیا۔ اس کے بیچھے بیچھے شریح بن ہانی کو چار ہزار فوج دے کر بھیجا۔ اس کے بیچھے بیچھے شریح بن ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے ہوں ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جنگ ہے جنگ ہ

# دريائے فرات بريل باند صنے كا حكم:

ہشام بن محمہ نے ابو مخف ، حجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البار قی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑا تھا ہے تھا ہیں دریائے فرات پر ایک بل باندھ دوتا کہ میں دریا عبور کر کے شام کی سرز مین میں داخل ہوجاؤں ۔ انھوں نے بل باندھنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی سے اپنے قبضہ میں کر گی تھیں ۔ حضرت علی بڑا تھا ہے اور یہاں اشتر کوچھوڑ کر کے مبلج کے بل کی طرف بڑھے تا کہ ادھرسے دریا عبور کیا جا سکے اور یہاں اشتر کوچھوڑ گئے۔

اشتر نے ول میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر مینج کے بل سے دریا پار کرے گا اس طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا جاہیے۔اس نے اہل رقہ سے چلا کرکہا:

''اے قلعہ والو! میں تمہیں اللہ عز وجل کی قتم دیتا ہوں کہ اگر امیر المونین رٹھاٹیُّڈ اینے دستہ سمینے کے بل سے گزر گئے اور تم نے یہاں ہمارے لیے بل نہ بنایا تو میں تم پرحملہ کر کے تمہارے مردوں کوقل کر دوں گا اور تمہار کی اس زمین کواجاڑ کرر کھ دوں گا تمہارے قبضہ میں جتنے مال ہیں وہ سب چھین لوں گا''۔

یوں کر اہل رقہ نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اشتر جس بات کی قتم کھا تا ہے وہ ہمیشہ پوری کر کے دکھا تا ہے اور اگروہ کسی وقت قتم پوری بھی نہ کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کو بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ بہتریبی ہے کہ اس کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ ہم مل بنانے کے لیے تیار ہیں۔انھوں نے یہ پیغا م اشتر کے پاس پہنچادیا۔

حفرت علی رہائیں بھی مبنج کی جانب سے ادھر ہی واپس آ گئے۔ جب پل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے گئے۔ حضرت علی رہائیں نے اشتر کو تھم دیا کہتم تین ہزاروں کے ساتھ بیچھے رہو۔ جب کشکر پل پر سے گزر جائے تم اس وقت پل عبور کرنا۔اشتراپنے دیتے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑارہا۔ جب پوری فوج گزرگئی تو اس نے بل عبور کیا۔

ابو مخنف نے تجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبدیغوث کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سوار دریا پار کرنے لگے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے نکرار ہے تھے ای گڑ بڑ میں عبداللہ بن ابی الحصین الا زوی کی ٹو پی نیچ گر پڑی۔ انھوں نے دریا میں اتر کرٹو پی اٹھالی پھر عبداللہ بن حجاج الا زدی کی ٹو پی گر پڑی اس نے بھی نیچے اتر کرٹو پی اٹھالی اس کے بعد عبداللہ بن الحجاج نے عبداللہ بن ابی الحصین سے مخاطب ہوکریہ شعر کہا ہے فَالِ يَّكُ ظَنَّ الزَّاجِرِى الطَّيُرِ صَادِقًا ﴿ كَمَا زَعَمُوا اَقُتُنُ وَ شِندِكًا وَ تُفُتَلُ اَ ثَفُتَلُ بَنَهُ حَبَهُ: ''اگرفال لِينِ والے كاخيال صحح ہے تو لوگ تو يہ كتے ہيں كہ ميں بھى اور تو بھى قتل ہوں گے'۔

عبداللہ بن ابی الحصین نے اسے جواب دیا تونے میرے دل لگتی بات کہی ہے۔ یہ دونوں صفین کے روز مارے گئے۔ اہل عانات کا ملی بنانے سے انکار:

ابو مختف نے خالد بن قطن الحارثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاتھ نے جب دریائے فرات عبور کر لیا تو زیاد بن النضر اور شرت کی بن ہانی کوطلب فرمایا اور انھیں حکم دیا کہتم اپنے دیتے لے کر بطور ہراول آگے جاؤ۔ کوفہ سے چلتے وقت بھی یہ بطور ہراول آگے آگے تھے۔ بیدونوں دریا کے کنارے کنارے کنارے اس خشکی پرسفر کرتے رہے جوکوفہ کے قریب واقع ہے اور یہاں سے سفر کرکے دونوں عانات بہنچے۔

انھیں بیاطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی رہی گئے: اپنے دستے کے ساتھ جزیرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور جزیرہ سے دریا عبور کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر انھیں بید بھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ بڑا تئے: شامیوں کالشکر لے کرعلی بڑا تئے: کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں یہ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے غور وفکر کیا کہ یہ کی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان دریا حاکل رہے اور الیں صورت میں شامی شکر ہے مقابلہ بھی وشوار ہوگا اور کسی قتم کی اور الیں صورت میں شامی شکر ہے مقابلہ بھی وشوار ہوگا اور کسی قتم کی امراد پہنچنی بھی ناممکن ہے اس لیے بہتر ہے کہ دریا فور آعبور کرلیا جائے۔

انھوں نے اہل عانات کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم لوگ ہمارے لیے دریا پر بل باندھ دوانھوں نے بل باندھنے سے انکار کردیا اور کشتیاں بھی سب روک لیں۔ یہ مجبوراً یہاں سے واپس لوٹے اور ہیت بہنچ کر وہاں سے دریا عبور کیا اور قریب کے قریب بہنچ کر حضرت علی مخالفتہ کے لشکر سے مل گئے ۔حضرت علی مخالفتہ نے اہل عانات پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ان میں سے پچھتو بھاگ گئے اور پچھ نے قلعہ میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔

جب یہ دستے حضرت علی رضائٹھٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہنس کر فر مایا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمۃ الحبیش ہمارے پیچھے آر ہاہے۔حضرت علی رخائٹھٰ نے انھیں آ گےروانہ کیا انھوں نے راہ میں جوحالات پیش آئے تھے وہ علی رخائٹھٰ سے بیان کیے۔ لشکروں کا آ مناسا منا:

حضرت علی برخاتین نے جب دریائے فرات عبور کیا تو پھران دونوں کو آگے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ جب بید دونوں روم کی سرحد پر پہنچے تو سامنے سے حضرت ابوالاعور اسلمی برخاتین 'عمر و بن سفیان شامی مقدمة الحیش لے کر آرہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی برخاتین 'عمر و بن سفیان شامی مقدمة الحیش لے کر آرہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی برخاتین کا علی برخاتین ان علی برخاتین کے بالا کر بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابوالاعور اسلمی برخاتین آئے ہیں ہم نے انھیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی بیہ بات قبول نہیں کی ۔ آپ جو تھم فر مائیں ہم اس پڑمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اشتر کی سیمسالاری:

یہ حالات معلوم ہونے کے بعد حضرت علی مخاتف نے اشتر کوطلب کیا۔اوراس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیا داورشر ی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابوالاعور السلمی مخاتفہ شامیوں کا دستہ لے کر آئے ہیں اور مجھے قاصد نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو فوراً جااورا پے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پنچنے کے بعد مقدمہ کا توامیر ہوگا۔لیکن جب تیرا دشمن سے آمنا سامنا ہوتو تواپنی جانب سے جنگ نہ چیٹر نا نھیں پہلےاط عت کی دعوت دینا اوران کے طرزعمل کو دیکے کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بارانھیں اطاعت کی دعوت دینا۔اور جب تو ناامید ہو جائے تو مینہ کوزیاد کے سپر دکرنا اور میسر ہ پر شرح کو مامور کرنا اور خوف و خود قلب لشکر میں رہنا۔اور جب جنگ چیٹر جائے تو نہ تو تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلہ پر رہنا۔ تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس بیدانہ ہو۔ میں بھی تیرے بیچھے بیچھے آر ہا ہوں۔

حضرت على مناتشهٔ كا خط:

حضرت علی مخاتمیًا نے زیاد وشریح کوایک خطاتح برفر مایا:

'' میں نے تم پر مالک کوامیر متعین کیا ہے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے۔ جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں گلت سے کام لیتا ہے اور جہاں تا خیر کرنی چاہیے۔ وہاں تاخیر سے کام لیتا ہے۔ خبر دار! اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا۔ جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی وعوت نہ دے لواور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہوجا کیں''۔

الغرض اشتر حصرت علی مخالفتن کے پاس ہے چل کر مقدمہ انحیش پہنچا ورانھیں حضرت علی رخالفنہ کا حکم سنایا۔

ىيلى جنگ:

بیدونوں نشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچاس دن شام کوحضرت ابوالاعور پڑٹاٹٹۂ السلمی نے نشکرعلی بڑٹاٹٹۂ پرحملہ کیا۔ دونوں نشکروں میں پچھ دیر جنگ جاری رہی اوران دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی نشکر واپس لوٹ گیا۔

ا گلے روزلشکر علی بن اٹنٹو سے ہاشم بن عتبۃ الز ہری فوج لے کر میدان میں نکلے ان کے ساتھ سواروں اور پیدیوں کا ایک زبر دست لشکرتھا۔ادھرے ابوالاعور اسلمی بن ٹٹنوان کے مقابلے پر آئے۔اس روزتمام دن زبر دست جنگ ہوتی رہی گھوڑ ا اور آ دمی پر آ دمی سوارتھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔شام کو بید دنوں لشکرا پی اپنی جگہ پرلوٹ گئے۔

جب شامی شکر اونا تو اشتر نے اچا تک حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں عبداللہ بن المنذ رالتوخی مارا گیا بیشا می لشکر کا ایک سوار تھا۔ اسے ظبیان بن عمار المیمی نے قبل کیا تھا۔

#### اشتر کی دعوت مقابلہ:

نے یو چھا۔ایے مقابلہ کی یا آپ کے مقابلہ کی؟

اس جنگ کے دوران اشتر چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ کوئی مجھے ابوالاعور رہی تین کودکھا دے۔ ابوالاعور رہی تین نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا جب تمام لشکران کے پاس جمع ہوگیا تو وہ لشکر کو لے کراس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور بیاس جگہ لشکر لے کر کھڑ اہوا جہاں پہلے ابوالاعور بھی تین الشکر لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اشتر نے سنان بن مالک انتخی کوطلب کیا اور اس ہے کہا کہ ابوالاعور بھی ٹینٹن کے پاس جااورا سے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان

اشتر: اگرمیں تجھے ہے کہوں کہ تواپنے مقابلے کی دعوت دیتو کیا تواہے قبول کر لے گا۔

سنان: کیوں نہیں!اگر تو اس کا حکم دے گا کہ میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں اس کے لیے بھی آ مادہ ہوں۔

اشتر: اے میرے بھتیج! اللہ تیری زندگی قائم رکھے تونے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں مختجے اس کے مقابلے پڑئییں بھتیج رہا ہوں۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ اور میں سیجا نتا ہوں کہ وہ ہر گر بھی اسے قبول نہ کرے گا کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جوعزت وشرف اور خاندان میں اس کا ہمسر نہ ہواور تواگر چہ خاندان اور عزت وشرف میں اس کا ہمسر ہے لیکن وہ تجھ سے بھی مقابلہ نہ کرے گا کیونکہ تو نو جوان ہے اور ابوالاعور بڑتا تی جو جوان پر ہاتھ اٹھا نا بہند نہیں کرتا۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔

سنان ابوالاعور بھاٹنڈ کے کشکر کی طرف بڑھا اور چلا کر کہا مجھے امان دو میں قاصد ہوں ۔ شامیوں نے اسے امان دی وہ آگ بڑھ کرابوالاعور بھاٹنڈ کے باس پہنچا۔

#### اشتر کی شیطنت:

ابو مخف نے نضر بن صالح کے حوالے سے سنان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابوالاعور بٹی ٹٹھ کے پاس پہنچا اوران سے یہ بیان کیا کہاشتر آپ کواینے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔

ابوالاعور رہی گئن کافی دیریتک خاموش رہے پھر فر مایا کہ اشتر کی بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان میں عنمان رہی گئن کے عاملوں کے خلاف الزامات لگائے ان کی برائیاں کیس تا کہ ان سے حکومت چھینی جاسکے۔ پھر خو دحضرت عثمان رہی گئن کے خلاف خروج کیا اور اضیں ان کے مکان اور مرکز میں محصور کرلیاحتی کہ دوسروں کے ساتھ مل کرانھیں شہید بھی کر دیا۔اس طرح ان کا خون اپنے سرلیا۔ مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں۔

سنان: آپ نے جو کچھ کہاہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔

ابوالاعور مخاتفًهُ: مجھے ان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں ہتم یہاں سے جاسکتے ہو۔

ابوالاعور میں تنتئے کے شکریوں نے چلانا شروع کیا اسے پکڑلو۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا' اوراگر ابوالاعور میں تخت ہواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب ہے تیلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقدام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپناشکر میں واپس آیا اوراشتر کوان کے جوابات ہے مطلع کیا۔

اشتر: اس نے اپنی جان کاخیال کیا۔

ہماری اوران کی رات تک ای طرح حملہ جاری رہی۔ جب رات ہوئی تو دونوں شکر جدا ہو گئے ہم تمام رات شب خون کے خوف سے خوف سے پہرے دیتے رہے کین جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی شکر را توں رات یہاں سے چلا گیا۔

اس کے بعداشر اپنامقدمہ لے کرآ گے بڑھااورامیرمعاویہ بٹائٹنا کے شکر کے سامنے پہنچ گیا۔اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی بٹائٹنا بھی وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دریاتو حضرت علی بٹائٹنا کالشکراس جگہ کھڑار ہا۔ پھرحصرت علی بٹائٹنا نےلشکر کے بڑاؤ کے لیے 3

جگه تلاش کی جگه دیکھنے کے بعدلوگوں کو پڑاؤڈ النے کا حکم دیالشکریوں نے اپنے سامان اتارے اور خیمے لگائے۔

ت کی او کرنے کے بعد کچھنو جوان پانی لینے کے لیے دریا پر گئے لیکن شامیوں نے انہیں پانی لینے سے روک دیا۔الغرض پانی پر نگ ہوئی۔

اس سے قبل اشتر نے حضرت علی بڑا تھا کہ شامیوں نے پانی پر قبضہ کرلیا ہے جس میدان میں وہ آ کرتھ ہرے ہیں وہ میدان بھی عدہ ہے اگر آپ کہیں تو ہم یہال سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جائیں جس گاؤں کی طرف سے میہ ہوکر آ رہے ہیں۔ میدان بھی عدہ ہے اگر آپ کہیں تو ہم یہال سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جائیں جس گاؤں کی طرف سے میہ ہوکر آ رہے ہیں گے۔ جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچ جائیں گے تو ہم قیام کرلیں گے اس طرح ہم اور وہ برابر ہوجائیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا۔ لیکن حضرت ملی بڑی تھی نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فر مایا ہر خص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔

يانى پر جنگ:

ابو خف نے تمیم بن الحارث الا زوی کے حوالے سے جند ب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ رہی گئے۔ کے بالمقابل پنچ تو معاویہ رہی گئے۔ کشادہ اورعدہ میدان پر قبضہ کرایا تھا۔ اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر معاویہ رہی گئے نے ابوالاعور اسلمی رہی گئے۔ کو معنوں کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور دشمن کو پانی نہ لینے دیں۔ ہم نے دریائے فرات کے کنارے کافی دورتک چکرلگایا کہ شاید بیانی لینے کے لیے کوئی اور گھاٹ موجود ہوتو ہمیں ان کے گھاٹ کی کوئی حاجت باتی نہیں رہے گی لیکن وہاں کوئی اور گھاٹ ہی نہ تھا۔ ہم نے آ کر حضرت علی ہو گئے۔ کو حالات سے مطلع کیا کہ دریا پر صرف ایک گھاٹ ہے جو دشمن کے قبضہ میں ہے اور لوگ پیاسے مرد ہم بیاں۔

حضرت علی رہائٹیں: تو پھران ہے جنگ کر کے پانی حاصل کرو۔

اشعث: میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا۔

حضرت على مغانفة: احيماتم ہى جاؤ۔

اشعث پانی کے گھاٹ کی طرف بڑھے۔ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم گھاٹ کے قریب پنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہم نے بھی ترکی بوراب دیا کچھ دیر تک تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا ۔لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔اب، نیز بین نکل آئے تھے۔کا فی دیر تک آپس میں نیز ہ بازی ہوتی رہی ۔ پھر تلواروں پر نوبت پہنچ گئی۔ابھی جنگ جاری تھی کہ بزید بن اسدالحلی شامیوں کا ایک امدادی دستہ لے کر ہمارے سروں پر پہنچ گئے ۔ بیدستہ کچھ سواروں پر شمل تھا۔ جب بیتا زہ دم دستہ ہماری طرف بڑھا تو میں سوچنے لگا کاش اس وقت امیر المونین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فر ما کیس تا کہ وہ اس تا زہ دم دستہ سے مقابلہ کر سکے اور اس طرح ہماری جان نے جائے۔

جندب کا بیان ہے کہ میں دل میں بیسوچ کرامیرالمونین کی طرف چلا۔لیکن ابھی پچھ دور گیاتھا کہ مجھے امدادی دستہ آتانظر آیا جو تعداد میں دشمن کے دستہ سے پچھ زیادہ ہی تھا اس دستہ پر شبث بن ربعی الریاحی مامور تھے۔ بید دستہ پہنچ جانے کے بعد انتہا کی

شدید جنگ ہوئی ۔

سیجھ در بعد عمر و بن العاص بن گفتهٔ ایک بڑالشکر لے کر ابوالاعور بن گفته اوریز پد بن اسد کی امداد کے لیے بڑھے مطرت علی بن گفته نے بھی اشتر کی ماتحق میں ایک بڑالشکر روانہ کیا۔ جب عمر و بن العاص بن گفته نے ابوالاعور بن گفته کی امداد کے لیے ابی فوج کوحملہ کرنے کا تھم دیا تو اشتر نے بھی اپنی فوج کوحملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہوگئی۔ اس موقع پرعبداللہ بن عوف ابن الاحمر الاز دی نے بیا شعار کیے تھے۔

خَدِّ وُالْنَا مَاءَ الْفُرَاتِ الْجَارِيُ اَوِ اثْبُنْ وُ الْلِحَدُ خُلَفَ إِ جَرَّارِ الْجَارِيُ اَوِ اثْبُنْ وُ الْلِحَدُ خُلَقَ إِلَى كَارَاتِ جُورُ وَوِالْكَ زَرُوسَ لَسُرَكَ مَعَالِمِ كَلَيْ تَارِمُوجُا وَ الْمَحْبَ بَنْ الْمَالِيَ وَمُلْالِكَ فَيْ الْمُوجُاوُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ مُعُوارِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

نین بھی ہیں: جو ہر بڑے سے بڑے مردمیدان کوموت کے منہ میں پہنچادیتا ہے اور جو نیزے سے پلٹ بلیٹ کرحملہ کرتا ہے۔ جو وشمنوں کی کھو بڑیاں اتار دیتا ہے'۔

ابو مخف کا بیان ہے کہ ظلیان بن عمارة اسمی جنگ کرتے ہوئے بیا شعار پڑھ رہا تھا۔

هَـلُ لَّكَ يَسُا ظبيسالُ مِن بَسَقًاءٍ فِي سَساكِسنِ الْأَرُضِ بِعَيْسِ مَسَاءٍ

ﷺ: ''اے ظبیان کیا تو زمین میں یانی کے بغیرزندہ رہ سکتا ہے۔

لَا وَالْسَاءَ الْأَرُضِ وَ السَّامَاءِ فَاضُرِبُ وُجُوٰهُ الْخَدُرِ الْأَعُدَاءِ

جَنْزِ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن وآسان کے پروردگار کی قتم!اس لیے میں غداروں اور د منول کے چیروں پرتلواریں مارر ہاہوں۔ جنز چیکہ: ہرگز نہیں۔زمین وآسان کے پروردگار کی قتم!اس لیے میں غداروں اور د منوں کے چیروں پرتلواریں مارر ہاہوں۔

بِ السَّيُفِ عِنُدَ حُنمُ سِ الْوَغَآءِ حَتَّى يُ حَتَّى يُ حَيِّبُ وُكَ السَّوَآءِ

تَنْزَجْهَا بُنَا: ﴿ جَنَّكَ كَ وقت تَلُوا رَاسَ لِيهِ جِلَا تَا بُولَ مَا كَهُ وَثَمْنَ تَجْعِي إِنَّى لِينِ كَ لِيهِ برابر كا درجه دي دي' -

ظبیان کا بیان ہے کہ ہم ان سے اس وقت تک برابرلڑتے رہے جب تک انھوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ نہ چھوڑ یا۔

## محربن مخنف كي شجاعت:

ابو مخف نے بیگی بن سعید کے حوالے سے محمد بن مخف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اس روز اپنے والد مخف بن سلیم کے ساتھ تھا۔ اس وقت میری عمر صرف ستر ہ سال تھی لیکن مال ننیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا جب دشمنوں نے پانی لینے سے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہا تو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تیری حالت تو بیاس سے بہت خراب ہوگئی ہے۔

محد بن مخنت کا بیان ہے کہ جب میں نے بید دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا۔میر سے ساتھ کراقیوں کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس مشک شامی پیچھے لینے لگے تو اس غلام نے تختی سے حملہ کیا اور دریا پر پہنچ کرمشک بھرلی جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے مار کرنے پچ گرادیا اورمشک اس ہے گرگئ۔ میں نے آ گے بڑھ کراس شامی کو پنچ گرادیااس پراس کے ساتھی دوڑےاوراہے بچالیا شامیوں نے اپنے اس ساتھی ہے کہا ہم تیری جانب ہے مطمئن نہیں میں۔ نەمعلوم دشن تجھے کے قبل کردے۔

محمد بن مخف کہتا ہے میں غلام کے پاس لوٹ کرآیااورائے اٹھایااس نے مجھ سے پچھ باتیں کیں۔اس کے کافی گہرازخم آیا تھا اتنے میں اس غلام کا مالک آگیا۔ وہ غلام کواپنے ساتھ لے گیا میں نے مشک اٹھالی اتفاق سے مشک بھری ہوئی تھی میں اسے اپنے باپ مخف کے پاس لے کرآیا۔

مخنف: به مشك كهال سے لائے؟

محر : میں نے خریدی ہے۔ بیمیں نے اس لیے کہاتھا کہ اگر میرے باپ کو بیرحال معلوم ہو گیا تو شایدوہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دے۔

مختف: احچھا تو لوگوں کو یانی بلاؤ۔

میں نے لوگوں کو پانی پلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیالیکن میرے دل میں بھر جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا ان سے بھر کچھ در بر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے سقے گھاٹ پر جمع تھے اور بیا از دہام کی وجہ سے ایک دوسرے سے نکر ارہے تھے لیکن کوئی سمی کوذراسی بھی تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔

جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہاری مشک ہمارے پاس ہے آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجے یا اپنا پتہ بتا دیجیے میں وہاں پہنچا دوں گا اس نے جواب دیا اللہ تم پررحم کرے ہمارے پاس اور مشک موجود ہے ہمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں۔

ا گلےروز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا میں اپنے باپ کے بہلو میں کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا۔اس نو جوان سے آپ کی کیار شتہ داری ہے؟

شخص نہ کور: اللہ آپ کی آئکھوں کو شنڈا رکھے کل اس نوجوان نے میرے غلام کوفتل ہونے سے بچالیا۔ مجھ سے تبیلہ کے نوجوانوں نے میریان کیا تھا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی تھی۔

باپ نے میری جانب غصہ سے گھور کر دیکھااور زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ مخص چلا گیا توباپ نے مجھے سے کہامیں نے تجھے پہلے منع نہ کیا تھاا ب تسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیرا جازت کے لڑائی میں حصہ نہ لوگے ۔صرف یہی ایک ایک لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔

ابو مخف نے یونس بن ابی اسحاق اسبیعی کے حوالے سے مہران مولی یزید بن ہانی کا بید بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک یزید بن ہانی اس روز جنگ میں مشغول تھا اوراس کے ایک ہاتھ میں مشک تھی جب شامی پانی سے پیچھے ہے تو میں جھیٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریا پر پہنچا۔ جب تک پانی نہ بھر لیا نہ تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیر چلایا۔

#### عبدالله بنعوف كابيان:

ابو مخف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم میدان صفین میں معاویہ وطاقیۃ اورشامیوں کے مقابلے پر پنچ تو شامی ایک وسٹے اور عمدہ میدان میں خیمہ ذن تتھاور پانی کے گھاٹ پر انھوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور ابوالاعور اسلمی میں تُخذِ سواروں اور پیدلوں کا دستہ لیے ہوئے گھاٹ کی حفاظت کر رہے تھے۔ انھوں نے اپنشکر کی صف بندی کر رکھی تھی۔ آگے تیرانداز تھان کے پیچھے نیز ہ باز ڈھالیس لیے ہوئے تھے۔ ان تمام شکریوں کے سروں پرخود تھے۔ بیا شکر پانی کی حفاظت پر مامور تھا تا کہ دشمن پانی نہ لے سکے۔ یہ حالات د کھے کر ہم حضرت علی رہی تھی گھی اور ان سے تمام حالات بیان کے۔

# اميرمعاويه رخالتْهُ كي جانب قاصد كي روانگي:

حضرت علی می التی نے صحصعة بن صوحان کو طلب فر مایا اور اضیں تھم دیا کہتم معاویہ دی گئی کے پاس جاؤ اور اس سے جاکر کہو کہ اگر چہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم جمت پیش کیے بغیرتم سے جنگ کرنائہیں چاہتے۔ تم نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی حالا نکہ ہم جمت پیش کیے بغیرتم سے جنگ کرنائہیں چاہتے سے دوسری علطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پنے سے روک دیا حالا نکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہرصورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنی کہ لوگوں کو پانی پنے سے روک دیا حالا نکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہرصورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنی لشکریوں کو تھم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی اقد ام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ طے نہ کرلیں اور ہمیں تمہاری آ مداور تمہیں ہماری آ مدکی وجہ معلوم نہ ہو جائے۔ ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے پھر پانی وہی شخص حاصل کر سکے گاجو کہ غالب ہوگا۔

## اميرمعاويه مناتشهٔ كامشوره:

امیر معاویہ رفاقت نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ رفاقت آپ انہیں قطعاً پانی نہ ویجے۔جس طرح انہوں نے حضرت عثان بن عفان رفاقتہ کو چالیس روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔اللہ انہیں بیاسا مارے آپ بھی انہیں بیاس سے تڑیا کر ماریخ۔

عمرو بن العاص رہافتہ: آپ پانی کاراستہ چھوڑ دیجیے کیونکہ یہ ہر گرخہیں ہوسکتا کہ آپ توسیراب ہوں اور آپ کی قوم پیای رہے۔ آپ پانی پر جنگ نہ تیجیے بلکہ دیگر معاملات پرغور تیجیے۔

ولید بن عقبہ رہائٹیؤنے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔

عبداللہ بن ابی سرح رفاقتین آپ رات تک پانی رو کے رکھیے اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کرسکیں گے تو خود ہی لوٹ جا نمیں گے اور اگریہ خود بخو دلوٹ گئے تو اس میں ہما را کچھ قصور بھی نہ ہوگا۔خدا انہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کرے۔

صعصعہ: قیامت کے روز اللہ تعالی پانی تو کفاروفساق اورشرابیوں سے روکے گا جس کے باعث تجھے پڑاوراس فاسق ولید بن عقبہ بھاٹٹڑ پر حدد گائی گئی تھی۔

اس پرلوگ اسے گالیاں دینے لگے اور اسے مارڈ النے کی دھمکی دی۔امیر معاویہ مِثاثِثَة نے کہااہے کچھ نہ کہویہ قاصد ہے۔

#### اميرمعاويه رخالتْنُهُ كافيصلهِ:

ابو مختف نے یوسف بن بزید کے حوالے ہے عبداللہ بن عوف بن الاحمر کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب صعصعہ ہمارے پاس لوٹ کرآئے تو انھول نے تمام گفتگو ہم ہے بیان کی ہم نے صعصعہ ہے دریا فت کیا۔معاویہ بٹائٹین نے خود کیا جواب دیا:

صعصعہ: جب میں واپس لوٹے لگا تو معاویہ رہنا ٹنڈنے سے سوال کیا آپ کا کیا جواب ہے؟

معاویه مِعَاتِیْن میراجواب تههیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

ابھی پچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دیتے الاعور بڑھن کی مدد کے لیے پہنچے شروع ہو گئے تا کہ دشمنوں کو پانی سے روکا جاسکے۔
علی بڑھن نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے آپس میں تیرا ندازی ہوئی پھر نیزے چلے اور آخر میں آمواریں نکل آئیں ہم ان
پر غالب آئے اور پانی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔لیکن حضرت
علی بڑھن نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کرا پے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤاور پانی پرکوئی روک ٹوک نہ کرو
کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تہماری امداد فرمائی ہے۔

حضرت على مِناتِقَهُ كا بيغام:

ابو مختف نے عبدالملک بن ابی حرۃ الحقی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹٹھ نے لوگوں سے فرمایا آج تو تم جوش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک اسی طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے نہ علی دھاٹٹھ نے معاویہ دھاٹٹھ کو کئی سلسلہ جنبانی کی۔

دوروز بعد حضرت علی میں ٹیز نے بشیر بن عمر و بن محصن الانصاری 'سعید بن قیس الہمدانی اور شبث بن ربعی کوطلب کیا اوران سے فرمایاتم معاویہ رہی ٹیز کے پاس جاؤاورانہیں حق پر چلنے امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔

شبث: آ پاییا کیون نہیں کرتے کہ معاویہ رہی گئے۔ کو پچھ طع دلائیں اوراس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ اسے شام کی امارت عطا کر دیں ۔

حضرت علی مناطنیٰ: تم اس کے پاس جاؤاورا پی جت پیش کرواور بیدد کیھو کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

یہ سفراءمعاویہ بٹائٹنز کی خدمت میں <u>پنچ</u>۔ یہ واقعہ اوائل ذی الحجہ ۳۳ ھا میں پیش آیا تھا یہاں چینچنے کے بعد بشیر بن عمرو نے معاویہ بٹائٹنز سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ بڑگٹنا ایک ندایک روز دنیاتم سے زائل ہو جائے گی اورتم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔اللہ عزوجل تمہارے تمام اعمال اور تمام کاموں کا محاسبہ فر مائے گا میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تفریق پیدانہ سیجے اور مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہائے''۔

امیرمعاویہ بخالتیٰ نے درمیان ہی میں کلام قطع فر ماکرسوال کیا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کررہے ہو کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کوبھی کی ہے۔

بشیر: میرا امیرتم جیبا امیر نہیں ۔ وہ تمام مخلوق میں دوسروں کونصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ وہ

صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب دین بھی۔ انھیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللّه عُرَقِیم کی قرابت بھی۔

اميرمعاويه مِنْ لِشُدُ: آخروه كياحيا ہے ہيں۔

بشیر: وہتہیں تقوی ٹی اختیار کرنے اللہ عزوجل ہے ڈرنے اور حق کے معاملہ میں اپنی اطاعت کرنے کا تھم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔

معاویه مِن تُنُون تو کیامیں حضرت عثمان مِن تَنْ کے خون کورائیگاں جانے دوں ۔ خدا کی تنم الساتو میں ہر گزمھی نہ کروں گا۔

سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہالیکن شبیف بن ربعی نے پہل کی۔ وہ آگے بڑھااوراللّٰد کی حمد وثنا کے بعدامیر معاویہ بناٹٹنا سے نخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ رہا تھنا ہم نے جو بشیر کو جواب دیا ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں خدا کی شم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پرخفی نہیں ہیں' تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی فرریعہ نہیں۔ اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کے ہوئے ہواوراسی لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کردیئے گئے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر بے وقوف اور سرکش لوگ تمہارے ساتھ ہوگئے ہیں۔ حالا نکہ ہم سے خوب جانے ہیں کہ تم نے بھی عثان رہی تھن کی مدد میں تا خیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ قبل ہوجا کیں تا کہ تم ان کے خون کا مطالبہ کرکے میں مقام حاصل کرسکو۔

بعض اوقات انسان طاقت وقوت سے زیادہ اہم کام کی تمنا کیں کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہوجاتی ہے بلکہ اللہ عزوجل اس ہے بھی زیادہ عطافر مادیتے ہیں یہ تواللہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں کا موں میں کون ساکام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چیز کی تم آرز وکررہے ہواگروہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے برترین شخص ہوگے اور اگر تمہارے ارادے شجے ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزخ کا مستحق نہ بنالو۔ اے معاویہ بڑا تھڑا! پے ارادوں کو ترک کر دواور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف نہ کروجو فی الحقیقت اس کا اہل ہے'۔

امیرمعاؤیه رمخاتینے نے اللہ کی حمد وثنا کے بعد شبث کی اس تقریر کا جواب دیا:

'' تیری تقریر سے مجھے سب سے اول یہ بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہے کہ تونے اپنی قوم کے سر داراور شریف و باحسب شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کرڈالی پھروہ باتیں کہیں جس کا تخصے علم نہ تھا اوراس طرح تونے جھوٹ سے کام لیاا ہے اعرابی! اے جائل! تواپنے اس جھوٹ میں مرجائے گا۔ تم لوگ میر سے پاس سے چلے جاؤ میرااور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی'۔

امیرمعاویہ معاشمۂ انتہائی غضب ناک ہو گئے تھے۔ قاصد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے۔ چلتے ہوئے ہدف نے یہ جملہ کہا۔ کیا تو ہمیں آلمواروں سے ڈرا تا ہے خدا کی قسم!وہ تلواری بھی جید تیرے سر پر پہنچ جا کیں گی۔ ان لوگوں نے واپس پہنچ کرتمام حالات حضرت علی بڑاٹھئاسے بیان کیے۔ یہ سفارت شروع ذی الحجہ میں گئی تھی۔ جنگ صفین :

حضرت علی ہوگئیۃ روزانہ ایک معزز شخص کو معاویہ ہوگئی کے مقابلے پر روانہ کرتے۔ اسی طرح معاویہ ہوگئیء کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا۔ ان دونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور پھھ دیر جنگ کے بعد دونوں واپس لوٹ جاتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور پیدل بھی' اور دونوں کشکر کھل کر جنگ کرنائہیں جا ہے تھے کیونکہ اس میں زبر دست تباہی کا سامنا ہوتا اور بڑی بربادی ہوتی۔

مرب علی معاقبی اشتر مجرین عدی الکندی شبیف بن ربعی خالد بن المعر ٔ زیاد بن النفر الحار ثی ' زیاد بن نصفة المیمی ' سعید بن قیس 'معقل بن قیس اورقیس بن سعد بنده ایک شایک نه ایک نه ایک کوامیر بنا کر بیسجته اورا کثر و بیشتر اشتر کوروانه کیا جا تا۔

معاویه معاشر کی جانب ہے عبدالرحمٰن بن خالد المحزولیٰ ابوالاعورالسلمیٰ حبیب بن مسلمۃ الفہری ' ابن ذی الکلاع الحمیری عبیداللہ بن عمر بن الخطاب 'شرجیل بن السمط الکندی بڑستے اور حمز ۃ بن ما لک الہمدانی کشکر لے کرنگلتے۔

اسی طرح تمام ماه ذی الحجه میں جنگ ہوتی رہی اوربعض اوقات دن میں دوبار جنگ ہوتی ۔

#### اشتر کی شجاعت:

ابوفن نے عبداللہ بن عامرالفائش کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ایک روز اشتر جنگ کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ کچھ قراء تھے اور کچھ عرب کے شہسوار تھے جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معاویہ رہائی کی جانب سے ایک شخص میدان میں نکلا۔ خداکی قتم! میں نے آج تک اتنا لمبااور موٹا انسان نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے مقابلہ کی دعوت دی۔ ہماری جانب سے اس کے مقابلے کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قل کر ڈالا۔ خداکی قتم ہم دل میں ڈررہ سے تھے کہ بیضرور اشتر کو مار ڈالے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مار ڈالے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے سے منع بھی کیا تھا لیکن جب اشتر نے اسے قل کر دیا تو ایک شخص نے چلا کر یہ شعر بڑھا۔

يَاسَهُمَ سَهُمَ ابُنِ آبِ الْعِيُزَارِ يَسَاخَيُرَ مَسَنُ نَعُلَمُ هُ مِنُ ذَارِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ایک از دی جوان نے جب اس مخص کی لاش دیکھی تواس نے تسم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کوٹل کروں گایا خود قل ہوجاؤں گا۔ وہ میدان میں نکلا اور اشتر پرحملہ کیا۔ اشتر نے بھی بلٹ کراہیا وار کیا کہ وہ نیچ گرا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں میں پڑا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اشتر پرحملہ کر کے اسے بچالیا۔ ابور فیقۃ انہمی بولا بیتو ایک آگ ہے جو برابر بھڑکتی رہتی ہے۔

الغرض پورے ذی الحجہ دونوں لشکروں میں اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ جب ماہ محرم آیا تو دونوں نے ایک دوسرے جنگ بندی کی خواہش کی تا کہ سلح کی گفت وشنید کی جاسکے۔اور دونوں لشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کومنظور کرلیا۔

اس سال حضرت علی رہی گئی کے تھم سے حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑھ کے لوگوں کو حج کرایا اور بقول واقدی اسی سال حضر ک قدامیة بن مظعون مِمالِتُنَهٔ کا انتقال ہوا۔

بإباا

# حضرت علی رضایشهٔ اورامیر معاویه رضایشهٔ کی جنگ بندی

# بالهمى صلح كى گفت وشنيد:

سے سے سے پہلے ماہ تینی محرم الحرام میں حضرت علی بٹاٹٹۂ اور امیر معاویہ بٹاٹٹۂ کے درمیان جنگ رک گئ اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تا کہ سی نہ کسی طرح با ہمی صلح ہو سکے۔

ہشام ابن محمد نے ابو مختف الاز دی 'سعد ابو المجاہد الطائی کی سند ہے گل بن خلیفۃ الطائی کا بیہ بیان و کر کیا ہے کہ جب حضرت علی من التین اور امیر معاویہ رضالتین کے درمیان صفین میں جنگ بند ہوگئی توصلح کی غرض سے دونوں نے ایک دوسرے کے پاس انسیخ قاصد روانہ کیے حضرت علی رہی تھیں ابن حاتم طائی 'یزید بن قیس الارجی' شبث ابن ربعی اور زیاد ابن خصفہ کوسلم کی غرض سے امیر معاویہ رہی تھیں۔

## عدى ابن حاتم مناتشيد كى تقرير:

جب بیہ وفد حضرت امیر معاویہ بڑھٹنز کی خدمت پہنچا تو عدی ابن حاتم بڑھٹنز نے گفتگوشروع کی۔اولاَ اللّٰہ کی حمہ وثنا کی مجمر رمایا:

''ہم آپ کے پاس اس غرض ہے آئے ہیں تا کہ ہم آپ کوالی شئے کی دعوت دیں۔جس کے ذریعہ اللہ عز وجل ہماری جماعت کواوراس امت کو متحد کر دے اور بیخون کے دریا جو بہدرہے ہیں بند ہوجائیں۔راہیں جو پرخطر ہوچکی ہیں وہ محفوظ و مامون ہوجائیں' اور آپس میں صلح و آشتی پیدا ہوجائے۔

اے معاویہ وہانٹی اتم پیجانے ہو کہ تہہارا یہ جچازاد بھائی یعنی میں وہائٹی تمام مسلمانوں کے سرداراور تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انھوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنا ہے انجام دیۓ اورلوگ بھی ان پر تنفق ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے لوگوں کوالیسے بہترین شخص کوخلیفہ نتخب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آج روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ اے معاویہ وہائٹی اتم اپنے ان اختلافات سے باز آجاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارااور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کردے جواس نے اصحاب جمل کا حشر کیا تھا''۔

## اميرمعاويه مِنْ تَقْنَهُ كاجوابِ:

اميرمعاويه مخاتنة نے فرمایا:

''الیام تحسوس ہوتا ہے کہتم مبلغ وہادی بن کرآئے ہو۔ سن کی غرض سے نہیں آئے اے عدی بڑا تھا بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہر گرزنہیں ہوسکتا۔ میں حرب کا بیٹا ہوں مجھے اختلا فات کا نام کے کردھو کہنیں دیا جاسکتا۔ خدا کی قسم!

کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان بٹی ٹنڈ کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل عثمان بٹی ٹنڈ کے بدلے مجھے ضرور قبل کرے گا۔ اے عدی ابن حاتم بٹی ٹنٹر تجھے پرافسوس ہے کہ تو ایک مردمیدان کولاکارنا جیا ہتا ہے''۔

## شبث اورزيادي تقارير:

۔ بیخت گفتگوس کر هبٹ این ربعی اور زیا دابن خصفہ درمیان ہی میں بول پڑے کہ:

'' ہم تو آپ کے پاس مسلح کی غرض ہے آئے ہیں اور آپ اس متم کی گفتگو فر مار ہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ بے فائدہ اور لا یعنی باتوں کوترک کر دیجیے اور ایسی بات سیجیے جس ہے ہمیں بھی فائدہ ہواور آپ کو بھی فائدہ ہو''۔۔

## يزيدا بن قيس كاخطاب

#### یزیدابن قیس بولے:

''ہم تو آپ کے پاس صرف وہ پیغام پہنچانے کی غرض ہے آئے ہیں جوہمیں دے کر بھیجا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسرے تک پہنچادیں اس کے ساتھ ساتھ ہم تھیجت کو بھی ترک نہیں کر سکتے اور جس شے کو ہم حق سبجھتے اور یہ سے خیال کرتے ہیں کہ یہ شے آپ پر ججت ہوگی اسے بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کر سکتے اور جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہا ہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کے خواہاں ہیں۔

ہمارے امیروہ تحض ہیں جن سے تمام مسلمان واقف ہیں اوران کی نضیلت سے تم بھی ناواقف نہیں ہو۔ تمام دین داراور افضل اوگ علی دخالتہ کے برابر کسی کوئییں سمجھتے بیلوگ تمہاراان سے ہر گزمواز نہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔اے معاویہ بخالتہ اللہ سے ڈرواور علی مخالفت نہ کرو۔خدا کی تیم! ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوعلی بخالتہ سے زیادہ تھا دور اہم ہواور علی مخالفت نہ کرو۔خدا کی تیم ! ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوعلی بخالتہ ہے زیادہ تیک خصائل اس میں بائے جاتے ہوں''۔

## اميرمعاويه رخالتُنهٔ كيشرا بَط:

امیرمعاویه می تشنف الله عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا:

''تم مجھے اطاعت امیر اور اتحاد جماعت کی وعوت دیتے ہوتو جہاں تک جماعت کا تعلق ہوتو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہوتو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سے اس لیے کہ تمہارے ساتھی نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے۔ ہماری جماعت میں انتشار کھیلایا۔ ہمارے قاتلوں کو پناہ دی تمہارے ساتھی کا یہ خیال کہ اس نے حضرت عثمان بواٹھ کو تھہید نہیں کیا تو ہم اس کی تر دید کر نانہیں چاہتے ۔ لیکن کیا تم قاتلین عثمان بواٹھ ہے واقف نہیں ہو۔ کیا تم میں جمان بواٹھ کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم انہیں عثمان بواٹھ کے تعام میں قتل کریں اس کے بعد ہم تمہارے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحاد جماعت کوتشلیم کرنے تیار ہیں'۔

## قاصدین کی امیرمعاویه میانشنے سے تیز گفتگو:

اس پر شبث نے جواب دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ اے معاویہ رفائیڈ اگر تبہارا عمار بن ٹیڈ پر بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قبل کر دو گئے۔ امیر معاویہ رفائیڈ پر بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قبل کر دوں گا اور عثمان رفائیڈ تو کجا آگر عمار رفائیڈ نے عثمان رفائیڈ کے غلام ناقل کوقل کیا ہوتو میں عثمار رفائیڈ کو ناقل کے قصاص میں بھی ضرور تیل کر دوں گا اور عثمان رفائیڈ تو کجا آگر عمار رفائیڈ نے عثمان رفائیڈ کے نقام میں بھی قبل کر دوں گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا جشم میں عمار رفائیڈ کو ناقل کے قصاص میں بھی قبل کر دوں گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا جسم سے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم عمار رفائیڈ پر اس وقت تک قابونہیں پاسکتے جب تک کہ بہت ہی کھو پڑیاں کا ندھوں سے نہا تر پڑیں اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہا ہے معاویہ رفائیڈ تم نرمی اختیار کرو۔ امیر معاویہ رفائیڈ نے فر مایا آگر تم یہ چاہوتو تم پر زمین ضرور تنگ کر دی جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد یہ قاصدین واپس چلے آئے۔

امير معاويه مِن للله كي زيادا بن خصفه سے ملاقات:

جب بیلوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ رٹی گئی نے زیادا بن خصفہ النیمی کوطلب کیا۔اور انھیں خلوت میں لے گئے۔اور خدا کی حمد و ثنا کے بعدان سے فرما یا اے ربیعہ کے بھائی علی رٹی گئی نے ہم سے قطع رحمی کی نہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی۔ میں تم سے اور تمہارے قبیلہ سے امداد کا طالب ہوں۔اور تم سے اللہ عزوجل کو گواہ بنا کرعہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی ولایت تم پند کرو گے تمہیں اس کا والی بنادیا جائے گا۔

ابو مخف نے سعد ابوالمجاہد کے واسطہ سے کل ابن خلیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے یہ واقعہ زیا وابن نصفہ کو بیان کرتے شا ہے زیا دابن نصفہ نے بھی یہ بیان کیا کہ جب معاویہ رہی گئے اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز وجل کی ثنا کی اور اس کے بعد جواب دیا۔ میں اس ججت اور ان انعامات پر قائم ہوں جومیر سے پرور دگار نے مجھے عطافر مائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ رہی گئے: نے عمر و بن العاص رہی گئے: نے عمر و بن العاص رہی گئے: سے مخاطب ہو کر کہا: اور عمر و بن العاص رہی گئے: اس کے تریب بیٹھے تھے۔ ہما را کو کی شخص بھی ان کے کسی آ دمی سے گفتگونہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ ہمارے آ دمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتر اق کی برائی سے انٹلہ نے اضیں محفوظ رکھا ہے۔

## اميرمعاويه مِنْ تُنْهُ كاوفد:

ابو مختف نے سلیمان ابن ابی راشد الا زوی کے ذریعہ ابوالکتو وعبد الرحمٰن ابن عبید کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ اس کے بعد امیر معاویہ برخ نظر نے علی برخ نظر کے پاس ایک وفید بھیجا جس میں حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی شرجیل ابن السمط اور معن ابن بزید ابن الضن شریک سے ۔ ابو محفف کہتا ہے جس وقت یہ وفی مخلی برخ نظر نے پاس پہنچا میں وہاں موجود تھا۔ حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی برخ نظر نے اور اللہ کے اللہ عزوج ل کی کتا ہے جس وقت یہ وفی مخلی برخ نظر نظر نے باس کے بعد کہا حضرت عثمان برخ نظر نظر نظر ایک خلاف سے ۔ اللہ عزوج ل کی کتا ہے برخ مل فرماتے اور اللہ کے اول خدا کی حمد وثنا کی اور انہیں شہید کیا۔ اب احکام کو بجالا تے ۔ تم نے ان کی زندگی اجرین بنادی ۔ تم ان کی موت کے خواہاں تھے تم نے ان سے دشمنی برتی اور انہیں شہید کیا۔ اب احکام کو بجالا تے ۔ تم نے ان کی زندگی اجرین بنادی ۔ تم انہیں عثمان برخ نظر کے مان بی مثان برخ نظر کے مانہیں عثان برخ نظر کے منان برخ نظر کیا۔ اب علی منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نو کے در بیا کہ منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کیا ہے کہ منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے دیا کہ منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے دیا کہ منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان برخ نظر کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے منان کے من

قصاص میں فتل کر دیں نیز آپ بیضلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجیے تا کہ وہ آپس میں مشور ہ کرکے جسے چاہیں خلیفہ بنالیں اور جس پرسب کا اتفاق ہوتمام لوگ اپنے کام اس کے سپر دکر دیں۔

حضرت على مِناسِّنَة كا جواب:

حضرت علی دخاشننے جوابا فرمایا: تیری ماں مرے تیرااس خلافت اوراس کی دست برداری سے کیاتعلق ہے۔ خاموش رہ کیونکہ تو اس کا اہل نہیں۔ حبیب رخاصن اس پر جواب دیا آپ مجھے وہ راستہ بتارہے ہیں جوآپ خود چھوڑ ناپیندنہیں کرتے۔ حضرت علی رخاصن نے فرمایاتم کربھی کیا سکتے ہوخواہ تم کتنے سواراور پیدل کیوں نہ لے آؤ۔اللہ تحقیم باتی نہر کھا گرچہ میرے پاس تقیر اور برے لوگ جمع ہوجا کمیں۔ جاؤاور جوتم بہتر سمجھوکرو۔

اس پرشرجیل ابن السمط مٹاٹٹھنے کہا: میں بھی وہی بات کہنا جا ہتا ہوں۔ جومیرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جو جواب دیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے۔حضرت علی بھاٹٹنز نے فرمایا: ہاں! تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی بھاٹیئے نے اللہ کی حمد و ثنا فر مائی۔ پھر فر مایا اللہ عز وجل نے نبی کریم کی ایکی کوحق دے کر بھیجا آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمرائی سے نکالا اور ہلاکت اخروی سے بچایا اور لوگوں کے اختلا فات کو دورکر کے انھیں متحد فر مایا۔ جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو اللہ نے آپ کواپنے پاس بلالیا پھرلوگوں نے حضرت ابو بکر ہمائٹنز کوخلیفہ بنایا پھرابو بکر رہمائٹنز نے حضرت عمر ہمائٹنز کوخلیفہ بنایا۔ یہ دونوں حضرات نیک ۔ سیرت تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لیالیکن ہم میں جھتے ہیں کہ بید دونوں ہم پرز بردشی خلیفہ بن گئے تھے اس لیے که رسول الله سکتی کی آل ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مستحق تھے۔ ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان مِن تُشَةَ خلیفہ ہوئے انہوں نے کچھا یسے کا م کیے جن کے باعث لوگوں نے ان پرنکتہ چینی کی اوران سے بغاوت کر کے انہیں شہید کر دیا ۔عثمان مٹاٹنڈ کے بعد لوگ جمع ہو کرمیرے پاس آئے حالانکہ میں ان کاموں سے علیحد گی اختیار کر چکا تھا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بیعت لیجیے۔ میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پرراضی نہ ہوگی اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تولوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اورلوگوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ میں صرف دوشخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھالیکن انہوں نے میری بیعت کر لی ( غالبًا زبیر وطلحہ ﷺ ہیں ) رہا معاویہ رٹھٹٹنا کا اختلاف تو اللّٰدعز وجل نے نہ تو انہیں دین میں سبقت عطا فر مائی ہے اور نہ اسلام کی صداقت، پر ان کا کوئی کارنامہہے۔ بلکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جنہیں امان دے کرچھوڑ دیا گیا تھا اوران کے بھائی بھی اس قتم کے تھے بیلوگ تو کا فروں کی جماعت میں شامل تھے۔ ہمیشہ بیاللہ عزوجل اس کے رسول ً اور مسلما نوں کے دشمن رہے حتی کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔تم نے ان سے اتفاق کر کے اوران کی اطاعت کر کے انھیں غرور میں مبتلا کر دیا'تم ان لوگوں کوایے نبی مُراثیا کے اہل بیت کے مقابلے پرلائے ہو حالا نکہ اہل بیت سے اختلاف کسی صورت میں منا سبنہیں یتم لوگوں میں ہے کسی شخص کوان کے برابر نہ مجھو نجبر دار! میں تمہیں کتاب اللّٰدُ سنت رسول اللّٰہ مُنْ ﷺ باطل کومٹا نے اورا حکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کہنا تو یہی ہے اور میں اپنے اور تمہارے لیے اور ہرمومن ومومنداور ہرمسلم و

مىلمەكے ليےمغفرت طلب كرتا ہوں۔

دونوں قاصدوں نے سوال کیا۔ کیا آ پاس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان ہی تُنٹہ مظلوم شہید کیے گئے ۔ حضرت علی ٹھائٹنڈنے فر مایا:

'' نہ تو میں پہ کہتا ہوں کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے اور نہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ظالم قتل کیے گئے''۔

قاصدول نے جواب دیا:

'' جس تخص کا اس پریقین نہ ہو کہ حضرت عثمان ہی تئے مظلوم شہید ہوئے تو ہم ان سے بری ہیں اور ہم سے ان کا کو کی تعلق نہیں''۔

حضرت علی مخالفًا نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَ لَوُا مُدْبِرِيْنَ وَ مَآ أَنْتَ بِهِلِدِي الْعُمُي عَنُ ضَلَالَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

''یقینأ خاتو آپ مردوں کواپی بات سناسکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو جو پشت پھیر کرچل دیں اور نہ آپ انھیں گمراہی سے نکال کرراہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پرایمان رکھتا ہوا یہے ہی لوگ تا بعد ار ہیں''۔

پھر حضرت علی بھائٹنے نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فر مایا تم اپنے پروردگار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کر تے رہو۔ بیلوگ حق دارنہیں وہ اپنی گمراہی میں تم سے زیادہ کوشش کریں ۔

عدى ابن حاتم رضائتُهٔ اور عائذ ابن قيس كاعلم بر داري پر جھگڑا:

 تھے۔ابتمہیںان سے کیا تکلیف پینچی' خدا کی قتم!تمہاری قوم میں ایک شخص بھی اییانہیں جوعدی پٹاٹٹنے کے ہوتے ہوئے ریاست کا دعویٰ کر سکے۔

# حضرت على مِنْ تَتْهُ كَا فيصله:

حضرت علی رفی گفتند نے فرمایا: اے ابن خلیفہ بس کرواور جاؤا پی قوم اور بنو طے و بلالاؤ۔ یہ تمام لوگ جمع ہوکر حضرت علی رفی گفتند کے ان سے سوال کیا کہ ان مذکورہ بالا واقعات میں تمہارا سردار کون تھا۔ بنو طے نے جواب دیا۔ عدی ابن حاتم رفی گفتند کے عبداللہ ابن خلیفہ نے عرض کیا اے امیر المونین ان سے سوال کیجی آیا یہ لوگ عدی رفی گفتند کی سرداری پرراضی ہیں یانہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے علم برراضی ہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے تعلم فرمایا: بنو طے نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ ہاں ہم راضی ہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے تعلم فرمایا علم کے عدی رفی گفتند سے سے زیادہ حقد اربی اپنی قوم کا جونڈ اانھیں دے دواور فرمایا بنوحز مرنے ان سے جھنڈے اور ریاست کے بارے میں اختلاف کیا حالا نکہ میں آج سے قبل بھی عدی رفی گفتند کو مردار دیکھا چلا آیا ہوں اے بنوحز مرمیں نے تمہاری قوم میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا مخص نہیں دیکھا جوعدی رفی گفتند کا حامی و تا بعد ار نہ ہوتم اس کثر ت کی ا تباع کرو۔ حضرت عدی رفی گفتند نے اپنی قوم کا جھنڈ اسنیمال لیا۔

جب ججرابن عدی کا دور آیا تو عبداللہ ابن خلیفہ کو ججر کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ اور عبداللہ ابن خلیفہ ججر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ججر پہاڑوں کی جانب گئے اس موقع پر عدی وہائٹہ نہ تو حجر کا حکم رد کر سکے اور نہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکے۔ یہ بات عبداللہ ابن خلیفہ کو بہت شاق گزری اس وقت اس نے بیا شعار کھے۔

وَ تَسنُسُونَنِي يَوْمَ الشَّرِيُعَةِ وَ ٱلْقِنَا بِصِفِّينَ فِي ٱكْتَافِهِمُ قَدُ تَكَسَّرَا

بَنَيْ هَبَهُ: ''تم نے مجھےشریت والےروز بھلادیا حالانکہ میں نے صفین میں دشمنوں کےمونڈ ھے تو ڑ ڈالے تھے۔

حَـزَىٰ رَبُّــةُ عَـنّــىُ عَدِيَّ بُنَ حَـاتِمٍ بِرَفُسِسى وَحِـذُ لَانِي حَزَاءً مُّوَفَّرَا

جَنَرَ ﷺ: مجھے چھوڑنے اور رسوا کرنے کی وجہ ہے پرور دگارنے عدی ابن حاتم بٹائٹیزے اچھااور پورا پورا بدلہ لیا۔

أتَـنُسْى بَلَائِسِى سَادِرًا يَمَا بُنَ حَاتِمٍ عَشِيَّةَ مَسِا أَغُـنَـتُ عَدِيُّكَ حِـزُمَـرًا

ﷺ: اے ابن حاتم تو میری مصیبت کو بھول گیااس شام کو یا دکر جب کہ حز مرکے مقابلہ میں تیرا نام عدی دخاتیہ ہونے سے تجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا۔

فَدَافَعُتُ عَمُكَ الْفَوْمَ حَتَّى تَحَاذَلُوا وَ كُنُتُ أَنَا الْحَصُمُ الْالْدُ الْعَدُورَا تَخَيَّمَ: مِن فَ تَعِرى جانب سِيقُوم كوجواب دياحتى كم خالفين رسوا مو كَذَاور مِين بى تيرى جانب سے قوم كا انتہائى جھر الورشمن تھا۔

فَولَّـوُا وَ مَـا قَـامُـوُا مَقَـامِـيُ كَأَنَّمَا رَأُونِـيُ لَيُشًا بِالْإِبَــاءَ قِهُــــخَــلِرَا نَتَرَجَهَا؟: وه ميرے مقابلے سے ہٹ گئے اور ميرے سامنے قطعاً كھڑے نہ ہوسكے۔انھوں نے مجھے اس شير كی طرح سمجھا جو كچھار میں گھات لگائے بیٹھا ہو۔

نَصُرَتُكَ إِذَ خَامَ الْقَرِيْبُ وَ ابْعَطَ الْبَعِيدُ وَقَدْ ٱلْحَسِرَدُتُ نَصِرًا مُسوَزَّزَا نَشَخِهَ بَهُ: - میں نے نو تیری اس وقت امد رکی تھی جب کہا قرباء نے بز دلی دکھا کی تھی اور دور کے رشتہ دار دور ہو گئے تھے میں تنہا وہ ا شخص تھا جس نے تیری پوری پوری مد د کی۔

فَكَانَ خَرَائِيُ أَنْ أَجَرَّدَ لِيُنَكُمُ ﴿ صَحِيبُنَّا وَ أَنْ أَوْلَى الْهَوَانَ وَّ أَوْسِرا بْنْ ﷺ: میراا حسان توبیتھا کے تمہارے لیے سر داری کوخصوص کر دیا اور تمہیں قید و بند کا مالک بنا کرتمہارے مخالفوں کور وا کیا۔ وَ كَــمُ عِــدَّةٍ لِّــيُ مِنْكَ إِنَّكَ رَاحِعِي فَلَــمُ تُلغُن بِـالْمِيُعَـادِ عَنَّى حَبُترا 



بابرا

# ہردوجانب سے جنگی تیاریاں اورمور چہ بندی

ماہ محرم کے ختم ہونے تک دونوں جانب سے جنگ بندی رہی جب ماہ محرم ختم ہو گیا تو حضرت علی بڑا تھڑنہ نے مر ثد ابن الحارث الحصی کو حکم دیا کہ شامیوں کو جنگ کا پیغام پہنچا دومر ثد نے غروب آفتاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیر المومنین بڑا تھ تا ہے فرماتے ہیں کہ میں برابر کوشش کرتارہا کہ تم حق کو قبول کر لواور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے تمہارے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حکم کو قبول کرنے کی وعوت دی لیکن تم اپنی سرکٹی سے بازند آئے اور ندتم نے حق کو قبول کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ برابر کا معاملہ کیا اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتے۔ شامی بیا علمان س کرا ہے اس اور وکر کو دستوں پر تقسیم کرکے لیے دوڑے حضرت امیر معاویہ وہن گئے اور حضرت عمر و بن العاص رہی گئے لوگوں کے ساتھ باہر آئے ۔ فوج کو دستوں پر تقسیم کرکے افریق کو مورچوں پر بھایا ور پوری رات گئے۔ دوسری جانب حضرت علی رہی گئے اور لوگوں کو مورچوں پر بھایا اور پوری رات گئت کرکے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔

حضرت على مِناتِشْهُ كي فوجيوں كو مدايات:

ابومخنف نے عبدالرحمٰن ابن جندب الا زدی کے واسطہ سے ان کے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بیمائیڈنا جب بھی ہماری دشمن سے نہ بھیٹر ہوتی ہمیں پیفییحت فرماتے:

''اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کروجب تک دشمن تم ہے پہل نہ کرے اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہواور تہ ہاری طرف سے جنگ کی ابتداء نہ ہونا بیتمہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جب تم ان سے جنگ کر آئہیں شکست دواور پشت پھیر کر نہ بھا گو۔ کسی زخمی پر حملہ نہ کرواور نہ کسی کو نظا کرونہ کسی مقتول کے ہاتھ پاؤں یا ناک کان کا ٹواگر تم لوگوں کے کجاوؤں تک پہنچوتو ان کے خیموں کے پر دے چاک نہ کرواور نہ بلاا جازت ان کے گھروں میں داخل ہواور نہ ان کے مالوں میں سے اس شئے کے علاوہ کوئی چیز اٹھاؤ جو تہمیں میدان جنگ میں ملی ہوئے ورتوں کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچاؤ خواہ وہ تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے سرداروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں کیونکہ عور تیں اعضاء اور دل کے لحاظ ہے کہنے ور ہوتی ہیں'۔

حضرت على رمايتنز كاميدان صفين ميس خطبه

ابو مخف نے اسلعیل ابن پزید ابوصادق کی سند سے حضری کا بیر بیان نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین مواقع پر حضرت علی مخالتی: کو جنگ بر آ ماوہ کرتے ہوئے دیکھا ایک جنگ صفین ایک جنگ جمل اور ایک جنگ نہروان میں ۔حضرت علی مخالت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! اللہ ہے ڈرونگا ہیں نیجی رکھو۔ آوازیں بیت رکھو۔ گفتگو کم کرواپنے کومور چہ بندی کڑائی' آگ

بروسے' مقابلہ کرنے' تدبیر جنگ' تیراندازی اور نیز ہازی میں مشغول رکھو۔ ٹابت قدم رہواور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تا کہتم کامیاب ہوآ پس میں نہ جھگڑ و'ورنہتم کمزور پڑ جاؤگے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی اور صبر کرو۔ یقییناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ان پرصبر نازل فر مااوران کی امداد فر مااوران کے اجرمیں اضافی فرما''۔

الشكر كي تقسيم:

جب تہ ہوئی تو حضرت علی بھائٹھ نے اپنے لشکر کو میمند ومیسرہ اور سواروں اور پیدلوں پرتقسیم فر مایا۔ ابو مختف کہتے ہیں مجھ سے فضیل بن خد تج الکندی نے بیان کیا کہ حضرت علی بھائٹھ نے اہل کوفد کے سواروں پراشتر مخفی کوا میر کیا۔ اہل بصرہ کے سواروں کا دستہ حضرت مہارا بن ما بین حنیف بھائٹھ کی سرکروگی میں دیا اہل کوفد کا پیاد وہ دستہ حضرت عمارا بن یا سر بھائٹھ کی ماتحق میں تھا اہل بھرہ کے پیادوں پر حضرت قیس ابن سعد بھی تھا اور ہاشم ابن عتبہ وٹھائٹھ امیر شھا اور اس دستہ کا حجند اہاشم بھائٹھ کے پاس تھا۔ قراء اہل بھرہ کے امیر قاری مسعر ابن فدکی اسمی تھے اور اہل کوفیے عبداللہ ابن بدیل بھائٹھ اور حضرت عمارا بن یا سر بھائٹھ کے ساتھ تھے۔

حضرت امير معاويه مِنْ تُنْهُ كَى جِنْلَى تياريانِ:

ابو مخف نے عبداللہ ابن بزید ابن جابر الازدی کے ذریعہ قاسم کا یہ بیان ذکر کیا ہے جو بزید ابن معاویہ کا غلام تھا کہ امیر معاویہ بنائیان کے معند پرابن ذی الکلاع الحمیر ی کومعین فر مایا۔ میسرہ پر حضرت حبیب ابن مسلمۃ الفہری بنائیان کے مقدمۃ الحبیش پر جواسی روز دمشق ہے آیا تھا ابوالاعور اسلمی بنائیا ہیں مقدمۃ الحبیش پر جواسی روز دمشق ہے آیا تھا ابوالاعور اسلمی بنائیا ہی مقدمۃ الحبیش کے سوار وں پر متعین تھے۔ شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمرو بن العاص بخالی کی ماتحق میں تھے مسلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا تھا تمام پیدل فوج ضحاک ابن قیس بنائیا گیا تھا تمام پیدل فوج نسخا کہ ابن قیس بنائیا گیا تھا تمام پیدل فوج نسخا کہ بنائیا گیا تھا تمام پیدل فوج نسخا کہ ابن قبل کے بنائی کیا رہ صفوں پر قسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے ہوگیا۔

ماہ محرم گزرجانے کے ساتھ ہی جنگ کی ابتداء ہوگئی کوفیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر نحفی میدان جنگ میں آیا اور شامیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر نحفی میدان جنگ میں آیا اور شامیوں کی جانب سے اس کے مقابلے کے لیے حضرت صبیب ابن مسلمۃ الفہر می بھائیۃ اپنے میسر ہ کو لے کر نکلے میہ چہار شنبہ کا دن تھا ان دونوں فوجوں کا دوپہر تک سخت مقابلہ رہا دو بہر کے بعد ہر دولشکر لوٹ گئے میدونوں برابر رہے نہ کوئی غالب ہوا اور نہ کوئی مغلوب ۔

دوسرے روز ہاشم ابن عتبہ وٹائٹۂ سواروں اور بہترین پیدل فوخ کا ایک بڑا دستہ لے کرمیدان میں نکلے شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلے پر ابوالاعورسلمی وٹائٹۂ آئے اس روز دونوں لشکروں میں انتہائی بخت جنگ ہوئی گھوڑ ا گھوڑ ہے پر چڑھا جاتا تھااور آ دمی پرآ دمی' پھردونوں لشکرواپس ہو گئے اور دونوں لشکروں کے پچھآ دمی کام آئے۔

تیسرا دن ہوا تو حضرت عمار بن یاسر بیسیٹالشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے حضرت عمروا بن العاص می تی میدان میں آئے اس روزلوگوں نے سخت ترین جنگ کی حضرت عمار می تیندلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مارہے تھے:

''اے اہل عراق تم اس شخص کونہیں و کیھتے جواللہ اور رسول کا دشمن رہے اور اس نے حضوّر سے جنگ کی۔ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابل آیا اور مشرکین کا ساتھ دیا جب اس نے بید یکھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے دین کوغالب فرمادیا اور اپنے رسول گالی کی امداد فرمائی تو وہ رسول اللہ مگلی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آیا۔ ہمارے نزدیک اس کا بیاسلام رغبت وشوق سے نہ تھا بلکہ خوف کے باعث تھا پھراللہ عز وجل نے رسول اللہ مگلی کو وفات دی۔ خدا کی قسم! حضور کے بعد بیشخص ہمیشہ مسلمانوں کی عداوت اور مجرموں کی ہمدردی میں مصروف رہا۔ اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہواور اس سے جنگ کرو کیونکہ بیاللہ کے نوریعنی دین کو بچھا تا ہے اور اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے''۔

اس روز حضرت عمار من النفر كے ساتھ زیا دابن النفر سواروں پرامیر تھے۔حضرت عمار منی تنفذ نے انہیں حکم دیا كہ سواروں كا دسته كے كرحمله كرو۔انہوں نے اپنے دستہ كے ساتھ حمله كيا مخالفوں نے ان سے مقابله كر كے انہیں گرفقار كرليا اورانہیں باندھ كرلے گئے۔ حضرت عمار دفائتی نے اپنی پیدل فوج كے ساتھ اتنا سخت حمله كيا كہ حضرت عمرو بن العاص بخالتی كے قدم اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ دو بھائيوں كا مقابلہ:

اس روز زیادا بن النفر نے عمروا بن معاویۃ ابن المنقفق ابن عامرا بن عقیل کومقابلے کی دعوت دی اور یہ مال کی جانب سے زیاد کے بھائی تھے کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک تھی جو بنویزید سے تعلق رکھتی تھی جب بید دونوں ایک دوسر ہے کے مقابل ہوئے تو انہوں نے ایک دوسر کے کی بچپان لیالیکن پھر دونوں آپس میں متحد ہوگئے اور دونوں میدان سے واپس ہوگئے اور کشر بھی لوٹ آئے۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر بنی بین اور حضرت علی دی تھی بھی تھا ہے:

چوہے روزمحہ بن ابی علی مخالفہ لین گئی ہیں۔ عبداللہ بن الحقیہ ایک زبردست نشکر لے کر نکلے ان کے مقابلہ پر حضرت عبیداللہ ابن عمر بن الشاہ بن عبر بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ

# محمدا بن على مخاتشًا كومقا بله سيمنع كرنے كى وجه:

ابن الحفیہ نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اے میرے باپ! آپ نے مجھے عبیداللہ بڑا تین کے مقابلہ سے کیوں روکا۔ خدا کی تم !اگر آپ مجھے نہ روکتے تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت علی بڑا تئے نے فر مایا'اگر تو اس سے مقابلہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور قتل کر دیا اور میں بہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ محمد ابن علی بڑا تین کہا آپ کیوں اس فاس کے مقابلہ پر گئے تھے خدا کی قسم !اگر اس کا باپ (عمر بڑا تین) بھی آپ کو مقابلہ کی دعوت دیتا تو میں اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی بڑا تین اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی بڑا تین اپ نے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہوگئے اور اپنے اپنے نے فرمایا: اے میرے، بیٹے ! اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہوگئے اور اپنے اپنے

مورچوں پرواپس چلے گئے۔

### وليد بن عقبه رمياتينا كاابن عباس مين الناسية خطاب:

''اے ابن عباس بڑھ اوگوں نے رشتہ داری کوقطع کیا ہم نے اپنے خلیفہ کوتل کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا کیا بدلہ دیا یعنی جس چیز کے تم طالب تھے وہ تمہیں حاصل نہ ہو تکی اور تم جو آرز و کیں لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل کی دل ہی میں رہ گئیں اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے دہے گا اور تمہارے مقابلے میں ہماری امدا وفر مائے گا''۔

ابن عباس بڑھ نے ولید رہی ٹینز کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مقابلہ پر آؤ۔ ولید رہی ٹینز نے مقابلہ پر آنے سے انکار کر دیا اس روز ابن عباس بڑھ نے انتہائی سخت جنگ کی اور لوگوں پر چھائے رہے۔

چھٹے روز حضرت قیس ابن سعد الانصاری رہی تھی اور ابن ذی الکلاع الحمیر می رہی تھی نشکر لے کر نکلے 'اس روز بھی سخت جنگ ہوئی لیکن ظہر کے وقت دونوں لشکرا پی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ چہار شنبہ کا دن تھا۔

### عام جنگ کی تیاریاں:

ابو مختف نے مالک ابن اعین الجہنی کے واسطے سے زید ابن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ حضرت علی دخاص نے فر مایا جب تک ہم مخالفوں پرسب مل کرحملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کا بیا بی دشوار ہے اس لیے حضرت علی دخاص نے بدھ کے روز شام کے وقت عصر کے بعدا کیک خطبہ دیا اور فر مایا:

''تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کسی شے کوتوڑ دے تو اس کا کوئی جوڑ نے والانہیں اور جس شئے کا فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلہ کوکوئی رو کنے والانہیں ۔اگر خدا چاہتا تو اس کی مخلوق میں سے دوشخص بھی باہم اختلاف نہ کرتے اور نہ امت اس خلافت کے معاطم میں جھڑتی اور نہ مفضول شخص افضل شخص سے اس کی فضیلت کے معاطم میں اختلاف کرتا اور نہ اور سیخالفین اپنی اپنی تقدیر پرخودگا مزن رہے اور اس مقام پر یکجا جمع ہوتے ۔ پس ہم تو اپنے پروردگار کا حکم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہتو تو گوگوں کو جلد سز ا دے دے ۔ ہرقتم کی تبدیلی اس کے حکم سے ہوتی ہے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہتو تو گوگوں کو جلد سز ا دے دے ۔ ہرقتم کی تبدیلی اس کے حکم سے ہوتی ہے اللہ تعالی خلالم کو جھوٹا قرار دیتا ہے ۔ اور حق کو بھی میں معلوم ہوجائے کہ اس کا ٹھکا نا کہاں ہے ۔ لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو دار العمل بنیا ہے اور آخرت جو اس کے پاس ہو وہ دار القرار ہے تا کہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بدیے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ۔ خبر دار احتم کل دیشمن سے جنگ کرنے سے قبل رات کو کمبی کمبی نمازیں پڑھو۔ کلام اللہ کی کثر سے تلاوت کرو اور التہ کی واور انتہائی ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور سے بن کر دکھاؤ''۔

پھر حضرت علی مخاتی اپنی قیام گاہ پرتشریف لے گئے۔لوگ تلواریں اور نیز ہےاور تیر تیز کرنے میں مصروف ہو گئے اتفاق سے کعب ابن

جعیل اتغی کا دھرے گز رہوااس نے بیاشعار پڑھے۔

اَصُهَدَ خَدِتِ الْأُمَّةُ فِي الْمُرِعَ عَدَبُ وَ الْمُلُكُ مَحُمُوعٌ عَدًا لَّمَنُ عَلَبُ الْمُلُكُ مَحُمُوعٌ عَدًا لَّمَنُ عَلَبُ اللَّهُ اللَّهُ مَحُمُوعٌ عَدًا لَّمَنُ عَلَبُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَيْتِ مِولًا وَعَالَبِ مِولًا وَ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَيْتُ مِولًا وَعَالَبِ مِولًا وَ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَيْتُ مِولًا وَعَالَبِ مِولًا وَ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَيْتُ مِولًا وَعَالَبِ مِولًا وَاللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَيْتُ مِن اللَّهُ عَلَيْتُ مِن اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ مَا مَا مِن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِي اللَّهُ مُن اللِّ اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللِّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللِهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ال

فَعُلُتُ قُولًا صَادِقَا غَيْسَ كَذِبُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ الْحُلامُ الْعِسْرَبُ

بنٹر پھی تہ: میں نے ان ہے کچی بات کہی جس میں ذراجھی جھوٹ نہ تھا کہ کل کے دن عرب کے بڑے بڑے بڑے اشخاص ہلاک ہوجا کمیں گے''۔

### رشته دارول کی با ہمی جنگ:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوئی تو حضرت علی بڑا تھے۔ سے با ہرتشریف لائے۔ تمام رات لشکر کی مور چہ بندی کرتے رہے جب صبح ہوئی تو لشکر کو لے کر پہنچے معاویہ رہائی قبیلہ کے بارے میں دریا فت کرتے کہ یہ کون سافیلہ ہے لوگ ان سے شامی فوج لے کر میدان میں آئے ۔ حضرت علی بڑا تین ہرشامی قبیلہ کے بارے میں دریا فت کرتے کہ یہ کون سافیلہ ہے لوگ ان سے شامی قبائل کا نام ونسب بیان کرتے حتی کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھکا نوں کا بھی علم ہوگیا۔ آپ نے قبیلہ از دکا نام من کر فر مایا یہ میرے لیے کافی ہے اور شعم کا نام من کر بھی بہی الفاظ دہرائے ۔ یعنی ان کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو تھم فر مایا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ والوں سے جنگ کرے ہاں اگر شامی فوج میں کسی خاص قبیلہ کے افراد موجود نہیں تو وہ کسی دوسر سے شامی قبیلہ کے مقابل ہو۔ بجیلہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا ہو کہ بھی ایسا کہ بھی ایسا کہ بھی ایسا کہ بھی اور کوئی بھی ایک مقابلہ پر بھیجا۔ اس روز بھی لوگ باہم گھ گئے اور تمام دن سخت ترین جنگ رہی شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسر سے پر غالب نہ آکا۔ بہ جہار شنہ کاروز تھا۔

# اندهیرے میں صبح کی نماز:

جعرات کے دن حضرت علی بولٹنڈ نے صبح کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی ابومخف نے عبدالرحمٰن ابن جندب رہوائیڈ کے ذریعہ ان کے والد جندب بولٹنڈ سے قبل کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں میں نے حضرت علی بولٹنڈ کواشنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے کہ کھی نہیں و یکھا جتنے اندھیرے میں اس روز نماز پڑھائی ھی۔ نماز کے بعد آپ نے شامیوں کی جانب لشکر روانہ کیے اور اس کام میں شامیوں سے ابتداء فر مائی ۔ پیشکر شامیوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شامیوں نے اپنی جانب ان شکروں کو بڑھے دیکھا تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔

# حضرت علی رضافتیز کی دعا:

ابو مختف نے مالک ابن املین کے ذریعہ زیدابن وہب الجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی مِحالِثُمَّۃ؛ جب چہارشنبہ کے روز میدان میں تشریف لائے تو یہ دعاء فر مائی :

''اے اللہ!اس بلند ومحفوظ اور بند حجیت کے پرورد گارجس ننے اس حجیت کوشب وروز کی آید کا ٹھکا نابنایا ہے اور آپ نے اس حجیت میں تمس وقمر کی رامیں اور ستاروں کی منزلیس بنائمیں اور اس کے ساکنوں میں سے ایک جماعت فرشتوں کی بنائی جوعبادت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتی اوراس زمین کے پررودگار جسے تو نے انسانوں ورندوں اور چو پایوں کا جائے قرار بنایا ہے اورایی لا تعداد مخلوقات کا جونظر نہیں آتی اورا بیک اس بری مخلوق کامسکن بنایا جونظر آتی ہے۔ اے اس کشی کے پروردگار جولوگوں کے منافع کی چیزیں لے کرسمندر میں چلتی ہے۔ اے اس بادل کے پروردگار جوز مین و آسان کے درمیان مخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار! جوتمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ہواں گڑے ہوئے پہاڑوں کے پروردگار جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور مخلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غالب فرما ئیں تو ہمیں سرکشی اور بغاوت سے نجات ملے اور ہمیں حق پر چلنے کی تو فیق عطافر ما۔ اور اگر آپ وشمنوں کو ہم پرغالب فرما ئیں تو جھے شہادت عطافر ما اور میرے ساتھیوں کو آز مائش سے محفوظ رکھ'۔

راوی کہتا ہے کہ چہارشنبہ کے روز بھی مقابلہ ہوا اور رات تک سخت ترین جنگ ہوتی رہی۔صرف نماز کے اوقات میں نماز کے لیے ہر دولشکر جنگ سے ہٹ جاتے تھےاس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے رات تک ایک دوسر سے کوشکست دینے کی کوشش میں مصروف رہے لیکن کسی کوبھی فتح حاصل نہ ہوسکی۔

جب دوسرا دن یعنی جمعرات کا روز ہوا تو حضرت علی بواتین نے لوگوں کو نہایت اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھائی۔ نمازختم ہوتے ہی شامی لشکر آتے دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اورا پنالشکر لے کر نظے اس روز حضرت علی بخاتین کے میمنہ پرعبداللہ ابن بدیل بخاتین اور میسرہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بخاتین امیر تھے۔ عراق کے قراء تیلی اس روز حضرت علی بخاتین کے میمنہ پرعبداللہ ابن یا سر' حضرت قیس ابن سعداور عبداللہ ابن بدیل بڑت ہے۔ بقیدلوگ اپنے جھنڈوں کے تین شخصوں کے ساتھ جھے۔ حضرت علی بخاتین لئی سنگھ جو اہل کوفہ واہل بھرہ کے درمیان تھا اوران کے ساتھ یہ بنوکنانہ ایش مدینہ کے انسار تھے اور بنوخزاعہ کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی اس طرح اہل مدینہ سے بنوکنانہ وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔

# شمى كشكر كى موت يربيعت:

پھر دونوں لٹکرایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے امیر معاویہ رٹائٹنانے ایک بڑا قبدلگوایا جس پر پردے لٹکے ہوئے تھےاس روز اہل شام کے ایک بڑے گروہ نے امیر معاویہ رٹائٹنا سے موت پر بیعت کی انہوں نے دمشق کے سواروں کو حکم دیا کہ تمام چاروں طرف پھیل جائیں۔

اس روزعبداللہ ابن بدیل میں گئی اپنے میمنہ کو لے کر نکلے اور حضرت حبیب ابن مسلمہ میں گئی پر حملہ کیا جو شامی میسرہ کے سالار تھے میں حملہ انتا سخت تھا کہ عبداللہ ابن بدیل رہی گئی شامی میسرہ کو دیاتے چلے گئے۔شامی سوار جو بھی مدمقابل ہوتے تھے انھیں چیچے بٹنے پر مجبور کردیتے تھے وہ شبامی میسرہ کو برابر چیچے ہٹاتے چلے آئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت میسرہ چیچے بٹتے بٹتے اس قبہ تک پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن بدیل رہی گئی کی تقریر:

 '' خبر دار! معاویہ رہی گفتانے اس شے کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ اہل نہیں اور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف
کیا جس کا آج دنیا میں ٹانی موجو دنہیں ۔ حق کو منانے کے لیے باطل کی حمایت میں جنگ کی تم پراعراب اور لشکروں کو چڑھایا اور لوگوں کے دلوں میں فتنوں کا نتیج بویا اور لوگوں پراصل معاطے کو خطایا اور لوگوں کے سامنے گراہی پر ملمع کر کے پیش کیا ۔ لوگوں کے دلوں میں فتنوں کا نتیج بویا اور لوگوں پراصل معاطے کو خلط ملط کر دیا اس طرح ان کی ناپا کی میں مزید ناپا کی کا اضافہ کیا ۔ تم اپنے پروردگار کی جانب سے نورا میان پر قائم ہواور تم ہمارے پاس حقانیت کے واضح دلائل موجود ہیں ان سرکشوں اور باغیوں سے جنگ کروان سے قطعاً کسی قسم کا خوف نہ کرواور تمہمیں ان سے ڈرنا بھی نہیں جا ہے ۔ کیونکہ تمہارے پاس اللہ عزوجل کی پاک اور اختلاف سے پاک کتاب میں دورہ ہمیں۔

﴿ اَتَـنُحشَـوُنَهُـمُ فَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَوُهُ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ بِاَيُدِيكُمُ وَ يُخْزِهِمُ وَ يَنُصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ يَنُصُرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾

'' کیاتم ان سے ڈرتے ہو۔اوراللہ اس بائٹ کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈرا جائے اگرتم مومن ہو۔ان سے قبال کرواللہ تنہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ پرتمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے دل شخنڈ بے کرے گا''۔

ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک بارتورسول اللہ ﷺ کی معیت میں جنگ کی تھی اور بیان سے ہماری دوسری جنگ ہے خدا کی تتم اوو اس معاملے میں تم سے زیادہ نتقی ٔ زیادہ نیک اور زیادہ ہدایت یا فتہ نہیں ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اللہ تمہیں برکت دے۔

اس کے بعد عبداللہ بن بدیل میں تھی اوران کے ساتھیوں نے زبردست جنگ کی۔

# حضرت على مِثَاثِثَةُ كَا خطبهـ:

ابو مخصف نے عبدالرحمٰن ابن ابی عمر ۃ الانصاری کے ذریعہ ان کے والدابو عمر ہ اوران کے غلام کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِنْ شُرُدُ نے صفین کے روز بیہ خطبہ دیا:

''الدیمزوجل نے تہہیں وہ تجارت بنا دی ہے جو تہہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور تہہارے ذریعہ خیر کو ترنی دے وہ تجارت اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ علیہ ہم ایر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ عزوجل کی راہ میں جہا دکرنا ہے اور اس کا اجربیہ ہم کا اجربیہ ہم کہ اس سے گناہ معاف ہوتے اور جنت میں یا کیزہ مکانات عطا کیے جاتے ہیں خدانے تہہیں یہ بات بھی بنا دی کہ وہ ان انوگوں کو مجبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں ایسی فیلی بنا کراڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تم بھی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تم بھی سیسہ پلائی ہوئی نبیادوں کی طرح اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ نیزوں کو آگے کرو۔ دانتوں کو دبالو۔ کیونکہ وہ کھو پڑیوں کو اتار نے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نیزوں کے بچلوں کو تیز کرلو کیونکہ اس طرح وہ چلنے میں تیز ہوجاتے ہیں۔ نگا ہیں نیچی رکھو کیونکہ اس طرح وہ چلنے میں تیز ہوجاتے ہیں۔ نگا ہیں نیچی رکھو کیونکہ اس سے ہمت بندھتی ہے اور دلوں کو اطمینان رہتا ہے۔ آوازیں بندرکھو اور چیخو چلا و نہیں۔ کیونکہ سے چبز روں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ آوازیں بندرکھو اور چیخو کیا کہ نیال رکھو نہ تو سب کے دور وں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ آپ خینٹہ وں کا خیال رکھو نہ تو سب کے دور کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اپنے جھنڈوں کا خیال رکھو نہ تو سب کے دور کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اپنے جھنڈوں کا خیال رکھو نہ تو سب کے دور کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اپنے جھنڈوں کا خیال رکھو تو تو سب کے دور کی کو کی کو کیاں کو میں کو کیاں کو کی کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کی کو کیاں کی کو کی کو کی کو کیاں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو

سب جھنڈوں کی جانب مائل ہواور نہ انہیں گرنے دو۔اور بہادروں کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈ انہ دو۔ کیونکہ تھا کُلّ
کے نزول کے وقت شکست کورو کئے والے اور مبرکر نے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھنڈوں کی حفاظت کرتے اور ان کے ارد گردر ہے ہیں جو جھنڈوں کو بچاتے ہیں اور اسے کے ارد گردر ہے ہیں جونے والے حملوں کورو کتے ہیں اور اسے گر نے نہیں دیتے۔وہ محف بہت ہی بہتر ہے جس نے اس کے ارد گرد جنگ کی ہواللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اپنی جان قربان کرواپنے ساتھی کو کسی دوسر سے بھائی کے بھروسہ پر نہ چھوڑو کیونکہ میہ پشیمانی اور سستی کا سبب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بیٹھ فی اور سستی کا سبب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بیٹھ فی دو شخصوں سے مقابلہ کررہا ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا ہاتھ تھا ہے ہے کیا اس کی حفاظت ایسے بھائی کے سپر دکرنا جا ہے جو میدان سے بھاگ رہا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عز وجل ایسے خفص کا قول نقل ناراض ہوتا ہے تم اللہ کی ناراضگی کومول نہ لو کیونکہ تمہیں اللہ بی کے پاس جانا ہے۔اللہ عز وجل نے ایک شخص کا قول نقل کیا ہے جواس نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿ لَنُ يَّنُفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنُ فَوَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتُلِ وَ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيُلا ﴾ ''اگرتم موت اورتل ہے بھا گو گے تو تمہارا بیفرارتہ ہیں ہرگز پچھ فائدہ نہ پنچائے گا اوراس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر <u>سکت</u> ہو''۔

خدا کی قتم!اس فوری تلوار سے پچ بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہر گزمحفوظ ندر ہو گےصدافت وصبر کے ذریعہ مد د طلب کرو ( لینی صدافت وصبر کو کا میا بی کا وسیلہ بناؤ) کیونکہ صبر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ امداد نا زل فر ما تا ہے''۔

# يزيدا بن قيس ارجي كا خطبه:

ابوخف نے ابوروق الہمدانی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ یزیدا بن قیس الا رجی نے لوگوں کو جنگ پر ابھارااوران سے مخاطب ہو کرفر مایا:

" خالص ومحفوظ مسلمان وہ ہے جس کا دین اور جس کی رائے محفوظ ہو۔ خدا کی تیم ! یہ قوم جب تک ہم سے اقامت دین پر جنگ کرتی رہے گی تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اسے تباہ کر دیں گے جب تک بیا حیاء جق کے معاملہ میں ہم سے جنگ کرتی رہے گی تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے اور اگریہ قوم ہم سے اس دنیا کی خاطر لڑر ہی ہے تا کہ بید دنیا کے جابر بادشاہ بن جا کمیں تو خواہ یہ تم پر غالب آ جا کی سیمن میں گیان ہے کہ اللہ انہیں عالب نہ فرمائے گا۔ اور نہ انہیں یہ خوشی حاصل ہوگی ہم سعید ابن العاص ولید ابن عقبہ اور عبد اللہ ابن عامر بھی چسے جابل و گراہ کا خاص طور پر خیال رکھنا ولی میں سے ہر خوص اپنی میں اپنے اور اپنے باپ دادا کی ویت کا ذکر کر کے کہتا ہے۔ یہ میرا حصہ ہے اور اس کے لینے میں مجھ پر کوئی گنا نہیں ۔ گویا کہ یہ مال اسے مال باپ کی جانب سے میراث میں ملا ہے حالا نکہ یہ اللہ عز وجل کا مال ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری تکواروں اور نیز وں کے ذریعہ عطا کمیا ہے ۔ اے اللہ کے بند واب کی ملامت کر می خوص کی ملامت کر می خوص کی ملامت کر می خوص کی ملامت کر می خوص کی ملامت کر وہ وہ یہ ہوگی ہیں ورد نیا دونوں کو خواب کردیں گے وہ یہ یوگ ہیں کی ملامت کی خوف نہ کرو کیوکئدا گریتم پر غالب آ گئت تو یہ تہمارے دین اور دنیا دونوں کو خراب کردیں گے وہ یہ یوگ ہیں کی ملامت کا خوف نہ کرو کیوکئدا گریتم پر غالب آ گئت تو یہ تہمارے دین اور دنیا دونوں کو خراب کردیں گے وہ یہ یوگ ہیں

جنہیں تم خوب جانبے اور جن کے حالات سے خوب واقف ہو۔ خدا کی قتم! جس دن بیچکومت پر قابض ہوجا کیں گے تو سوائے شرکے اور کچھ نہ ہوگا''۔

كشكر على رض شنه كي بيسيا كي:

ابوخف نے ما لک ابن اعین المجنی کے ذریعہ زیدا بن وہب المجنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی میں تشریبہ ہمیسرہ کی جانب
بر ھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور صرف قبیلہ ربعہ تھا آپ کی گردن اور مونڈھوں پر سے تیر گزرر ہے تھے آپ کاڑ کا پی بی بی جو تھے تو ہے جو بھی شامی ہوں اور ربعہ کے در میان حاکل ہو
اپنی جانبی بچار ہے تھے حضرت علی بھائشہ کوان کا پیعل نا گوار خاطر گزراوہ آگے بڑھ بڑھ کرشا میوں اور ربعہ کے در میان حاکل ہو
جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے سے اس پر ہملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے ہملہ کرتے ۔
جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو خدا مجھنی کی اور اموی کا غلام تھا حضرت علی بھائشہ کا خالے در کھوکر ایس کے جانب بڑھے کیا جو کی بھائشہ کا غلام میں دورو ہاتھ چلے اور اس اموی غلام نے کیمان گوٹی کردیا۔ حضرت علی بھائشہ کا غلام کیا بردھ کراس کی زرہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے اپنی جانب بڑھی کیا۔ دونوں میں دورو ہاتھ چلے اور اس اموی غلام نے کیمان گوٹی کردیا۔ حضرت علی بھائشہ کی گردن پر لگ رہے تھے۔ پھر علی بھائشہ نے بیا جھائی ہیں اس کے پیرو کھی رہائشہ کی گردن پر لگ رہے تھے۔ پھر علی بھائشہ نے اس کی موٹھ ھا اور دونوں بازونو ف رہا تھی جانب ہو گیا تو یہ دونوں بازونو کے گریبان میں ہائشہ کے معام برزادے اس کے ٹھوکر یں مار رہے تھے جب وہ ختم ہوگیا تو یہ دونوں باپ کے پاس علی بھائشہ کھی بھائشہ کھی بھائشہ کے مور یہ دونوں جانب دونوں باپ کے پاس کی بھی جی تھے جب وہ ختم ہوگیا تو یہ دونوں باپ کے پاس علی بھائشہ کے اس کے بھائی کو ان کے ۔

# حضرت حسن مالفه كاجنگ سے كرين

اس دوران میں حضرت حسن بھائتی اپنی جگہ کھڑے ۔ حضرت علی بھائتی نے ان سے فر مایا اے میرے بیٹے ! تم نے وہ کام کیوں نہ کیا جو تمہارے دوسرے بھائیوں نے کیا تھا یعنی تم کیوں اس کے قل میں شریک نہیں ہوئے ' حضرت حسن بھائتی نے فر مایا اے امیر المونیین ٹریرے لیے ان دونوں کا قبل کرنا ہی کافی تھا اسنے میں شامی اشکر حضرت علی بھائتی تک پہنچ گیا حضرت علی بھائتی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس الشکر کی طرف بڑھے ۔ حضرت حسن دھائتی نے ان سے فر مایا اے امیر المونیین اس میں آپ کا حرج کہا ہے کہ آپ کو متن کے مقابلہ پر جمے ہوئے ہیں ( یعنی چند افراد کے ساتھ اس الشکر کا حن سے کہوں تا ہیں جو آپ کے دشمن کے مقابلہ پر جمے ہوئے ہیں ( یعنی چند افراد کے ساتھ اس الشکر کا حن ہے۔ آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے۔ مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بڑھ ٹھنے نے فر مایا اے میرے بیٹے! آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے۔ میں اس کی بوانہ بیں ہے کہوہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے ( یعنی وہ خودموت کی جانب بڑھے یا موت اس کی جانب بڑھے )

# اشترنخعی کا بھگوڑ وں کولاکارنا:

ابو خفف نے فضیل ابن خدیج الکندی کے ذریعہ اشتر نحقی کے غلام کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب عراقی میمنہ کو شکست ہوگئی اور حضرت علی بھافتہ میسرہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھافتہ نے حضرت علی بھافتہ میسرہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھافتہ نے اشتر کا گزر ہوا جو گھبراہ نے میں میمنہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھافتہ نے اور ان سے کہوگیا تم اس موت سے جسے تم بھائی کراس زندگی کی جانب جارہ ہوجہ جمیشہ تمہارے لیے باتی رہنے والی نہیں ۔ اشتر آگ بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس چہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی بھائی کراس زندگی کی جانب جارہ ہوجہ جمیشہ تمہارے لیے باتی رہنچا نے کے لیے جسیجا ہے۔ اور بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی بھائی ہول ۔ میں مالک ابن الحارث ہوں ۔ میں مالک ابن الحارث ہوں ۔ میں مالک ابن الحارث ہوں ۔ میں مالک ابن الحارث ہوں ۔ کھراسے خیال آیا کہ لوگ تو مجھے اشتر کنام سے بہچا ہے تیں اور مالک نام سے میری شہرت نہیں ۔ اس نے پھر آوازی دی: اے لوگومیر سے پاس آگئا میں اور مالک نام سے میری شہرت نہیں ۔ اس نے پھر آوازی دی: اے لوگومیر سے پاس آگئا میں کہا تھی ہوئی گزرگئی ۔ اس نے پھر آواز دی ۔ آج تم نے اپنے آباؤ اجداد کورسواکر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس ندج کو تھیجے دو۔ ہوند خرج اس کے پاس آگئا سے کہا:

''آج تم نے نہ تو سخت پھر کو توڑا۔ نہ تم نے اپنے پروردگار کو راضی کیا اور نہ تم نے اپنے وشمن کے معاملہ میں اپنے پروردگار کے تم کو طور کھا۔ اور یہ کیے ہوا حالاٍ نکہ تم تو ان لوگوں کی اولا دہو جوانتہائی جنگ جو'اول درجہ کے غارت گر'علی الصباح حملہ کرنے والے مسلمہ شہوار اور اپنے ہم عصروں میں شجاعت میں ممتاز تھے اور ندجج تو وہ طعنہ باز ہیں کہ جن کے بدلہ سے بچنا ممکن نہیں۔ جن کا خون رائیگاں نہیں جا سکتا اور کسی مقام پروہ پسپا ہوتے نہیں دیکھے گئے۔ تم اپنے شہروالوں کی ڈھارس ہواور اپنی قوم میں سب سے زیادہ تعداد کے مالک ہو۔ تم آج کے دن جو بھی کروگے وہ بعد میں ہمیشہ باقی رہے گاس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے او پر برنا می کا ٹیکہ لگانے سے بچواور دشمن سے اپنے مقابلہ کو سچا کردکھ و

یقیناً اللہ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مالک کی جان ہے ان لوگوں لیعنی شامیوں میں سے کوئی شخص بھی ایسانہیں جو محمد منطقہ کے مقابلے میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوئے آج کے روز اچھی جنگ کی ہے ابتم میر ہے سامنے جنگ کرو' تاوقتیکہ میراچہرہ خون سے رنگین نہ ہو جائے ۔تم اس بڑی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ اللہ عز وجل ان لوگوں کو جو سکسی شخص کے پہلومیں ہوتے ہیں ای شخص کے ساتھ اٹھاتے ہیں جیسے بعد میں آنے والاسلاب آگو الے سیاب کے تابع ہوتا ہے'۔

# علم بردارون كاقتل عام:

ان لوگوں نے جواب دیا جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو۔ میمند میں جولوگ شامل تھان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ میانہیں لے کر آگے بڑھا اور شامی فوجوں کوروکا 'ہمدانی جوان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کررہے تھے حتی کہ انہوں نے شامی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان لوگوں نے میمنہ میں انتہائی ثابت قدمی دکھائی حتی کہ ان میں سے ایک سواسی اشخاص موت کے گھاٹ اثر گئے جن میں گیارہ سر دار تھے ان سر داروں میں سے جب کوئی سر دارقتل ہوتا تو دوسر اسر دار جھنڈ استجال لیتا سب سے اول کریب ابن شریح قتل ہوا۔ پھر شرجیل ابن شریح اس کے بعد مرفد ابن شریح 'ہمیر ہ ابن شریح' بریم ابن شریح اور سمیر ابن شریک ایک دوسرے کے بعد قتل ہوئے۔ بیسب چھ کے چھ بھائی قتل ہوئے ان کے بعد سفیان ابن زید نے جھنڈ استجالا۔ پھر عادی ابن زید نے چھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن فرید نے پھر کریب ابن زید نے یہ تینوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیر ابن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن بشیر نے اور بید دنوں بھی مقتول ہوئے۔

### میمنه کی واپسی:

پھر قلوص کے بھائی وجب ابن کریب نے جھنڈا تھا ما اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا'اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا۔اللہ ہم کو کہم کر کے بید جھنڈا لے کرواپس چل تیری قوم کے شرفاء اس جھنڈ ہے کے گردختم ہو چکے اب تو اپنے آپ کو اور باتی قوم کوختم نہ کر یہ کہ سب واپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے کاش! کچھ عرب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر صلف لیتے پھر ہم اور وہ الوگ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قتل ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے بیلوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر الوگ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قتل ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے بیلوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر نے کہا اس قتم کا حلف میں کرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگز بھی پیچھے نہ بٹیس گے تا وقت کیکہ کامیاب نہ ہوجا کیس یا سب قتل ہوجا کیس ۔ یہ بیان کو جا کھر سے جا کر کھڑ ہے ہو گئے ۔ کعب ابن بھیل انتخلی نے اس واقعہ کا ذکر سب قتل ہوجا کیس کیا ۔

# وَ هَمُدَانُ زُرَقٌ تَتُبَغِىُ مَنُ تَحَالِفُ ''نیلی آنکھوں والے ہمدان بیتلاش کررہے تھے کہون ان سے حلف لے''۔

اشتر میمند کی جانب بڑھےان لوگوں میں سے جن میں صبر دحیااور وفا کامادہ تھااس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔وہ جس دستہ کی طرف بڑھتے اسے پیچھے مٹنے پرمجبور کردیتے اور جس جماعت کا بھی مقابلے کرتے اسے پیچھے ہٹادیتے اسی طرح حملہ کرتے کرتے وہ زیادابن النضر کے پاس سے گزرا جو مخالف کے لشکر پرحمله کرر ہاتھا اشتر نے سوال کیا بیکون ہیں۔لوگوں نے جواب دیا بیزیادابن النضر ہے۔

جب عبداللہ ابن بدیل بی تی افتا اور ان کے ساتھوں کو میمنہ میں شکست ہوئی تو زیاد نے آگے بڑھ کراہل مدینہ کا جھنٹہ استجالا جس کی وجہ سے لوگ تھہ رکئے زیاد اپنے تس ہونے تک برابر لڑتے رہے جب وہ تس ہوگئے تو چنداشخاص کے علاوہ جو نہ ہونے کے برابر سے کوئی میدان میں نہ تھہ ا کے در بعد بر بدا بن قیس الارجی دشن پر جملہ کرتے ہوئے سامنے سے نظر آئے ۔ اشتر نے سوال کیا یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا ہے بر بدا بن قیس ہیں جب زیاد ابن النظر قتل ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کا جھنڈ استجال لیا۔ یہ برابر جنگ میں مصروف رہے تی کہ یہ بھی موت کی نظر ہوگئے اشتر بولا لو یہ بھی گئے اور اللہ کی جانب سے صبر جمیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یا شریف آ دی کے فعل کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے آئی جا ہے کہ وہ تل کیے یا تس ہوئے بغیر میدان سے پیچھے نہ ہے۔ سکتا ہے یا شریف آ دی کے فعل کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے کہ وہ تل کیا ہوئے کہ اشتر اس روز ایک گھوڑ ہے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں ایک یمنی چا در تھی جب پسینہ آتا تو اس سے پسینہ یو نچھ لیتا۔ ور نہ اسے نگا ہوں کے سامنے رکھتا تا کہ شعاعوں سے محفوظ رہے کہ اپنی تکوار چلاتا اور یہ کہتا جاتا ج

ٱلْنَعْمَرَاتُ أُسَمَّ مَيُنَدُ لِيُنَا
"" مِن مِن مَدُنَدُ لِيُنَا اللَّهُ مَيْنَ وَهُ كُلِّ كُيُنَ"

# اشتر کی شجاعت .

راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں اشر پر حارث ابن جمہان کی نظر پڑی اس وقت اشتر سر سے پیرتک لو ہے میں چھپا ہوا تھا اس وجہ سے حارث اسے بہچان نہ سکا حارث اس کے قریب پہنچ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھے آج کے دن امیر المونین اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیردے۔ یہ جملہ کہنے پر اشتر نے اسے بہچان لیا اور کہنے لگا اے ابن جمہان کیا تجھ جیسے لوگ بھی آج کے دن اس مقام سے پیچھے رہ سکتے ہیں جس مقام پر ہیں ہوں ابن جمہان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور نور آ اسے بہچان لیا کیونکہ اشتر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھا اور اس کی داڑھی میں بال بہت کم تھے۔ حارث نے کہا میں تجھ پر قربان ہوجاؤں جھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس وقت تو اس جگہ کھڑ ا ہے خدا کی تم ایس جب تک مرنہ جاؤں اب تجھ سے دور نہ رہوں گا راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں قیس الناعظی کے بیچے حمیر اور منقذ کی اشتر پر نظر پڑی منقذ نے حمیر سے کہا آج عرب میں اس کا کوئی ثانی موجود نہیں اور اس کا بی تو آب سے حمیر نے کہا نہیت تو وہی ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہے منقذ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے جنگ حکومت و سلطنت سے تبدیل نے نہا نہوجائے۔

#### اشتر کا خطبه:

ابو مختف نے نفیل ابن خدت کے ذریعہ مولی اشتر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اشتر کے پاس جب بھی میمند کے شکست خور دہ لوگوں میں سے پچھلوگ جمع ہوتے تو وہ انہیں جنگ پر ابھار تا اور کہتا

''اپنے دانتوں اور کچلیوں کو د بالواور اپنی کھو پڑیوں ہے دشمن کا استقبال کرواور اس قوم کے مقابلہ میں شدید ترین بن

جاؤ جواپے باپ دادا اور بھائی بندوں کا بدلہ لینے آئی ہے تم ان دشمنوں کے گلے گھونٹ دوجنہوں نے موت کواپنی جانوں کا وطن بنالیا ہے: کہ وہ میدان چھوڑ نے میں سبقت نہ کریں اور دنیا میں ذلیل وخوار نہ ہوں' خدائی سم اِکسی قوم کے لیے کسی شے کوچھوڑ ویٹا تنابر انہیں جتنا کہ اپنے دین کوچھوڑ نا ہے اور بیقوم تم ہے جو جنگ کررہی ہے وہ تمہارے دین کی وجہ ہے کررہی ہے اوران کا مقصداس کے علاوہ کھینیں کہ بیلوگ سنت کوختم کر کے بدعات ایجاد کریں اور جس گراہی ہے اللّٰہ عزوجل نے تمہیں نہایت عمدہ طریقہ سے نکالا ہے اس میں تہمیں یہ دوبارہ مبتلا کر دیں ۔ا اللّٰہ کے بندو! اپنا خون دینے پرخوشیاں مناؤلیکن دین چھوڑ نے پرخوش نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کا اللّٰہ کے یہاں اجر ملے گا اور اللّٰہ کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں اور میدان جنگ سے فرار میں بے عزتی 'مال کا ضیاع' موت وزندگی کی ذلت اور دنیا و ترج کی رسوائی ہے'۔

# عبدالله ابن بديل رخي الله كي شهادت:

اس کے بعداشر نے مخالفین پر حملہ کیا اور انہیں چھچے ہٹا دیاحتی کہ عصر کے بعدوہ وشمنوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ رہناتئیٰ کے اور عبداللہ ابن بدیل رہائٹوں کی صفوں تک پہنچ گئے اور عبداللہ ابن بدیل رہائٹوں کی جانب بڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے پہلا یا اور پیچھے ہٹا یا اور پیچھے ہٹا یا اور پیچھے ہٹا یا اور پیچھے ہٹا یا اور ان کو گئے تھے اور بھی گئے تھے ان لوگوں نے سوال کیا امیر المومنین کا کیا حال ہے اشتر کے ساتھیوں ان لوگوں نے جواب دیا وہ زندہ ہیں اور بیسرہ میں موجود ہیں لوگ ان کے آگے جنگ میں مصروف ہیں ابن بدیل رہ التھیوں نے جواب دیا وہ زندہ ہیں اور کہنے گئے ہمیں تو پیرخیال پیدا ہوا تھا کہ امیر المومنین بھی قبل ہو گئے اور تم لوگ ہوگئے۔

اس کے بعد عبداللہ ابن بدیل مخالفہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آ گے بڑھو۔ اشتر نے آ دمی بھیج کر انہیں آ گے بڑھنے سے منع کیا اور کہلا کر بھیجا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر جنگ کر و کیونکہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بھلائی اسی میں ہے لیکن عبداللہ رہی گئے نے اشتر کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور اس جانب بڑھنے گئے جہاں معاویہ رہی گئے نتھا بن بدیل رہی گئے نہ ساتھی ان کے چاروں جانب پہاڑ کی طرح ڈیٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں لوارین تھیں اور یہ اپنے ساتھیوں کے آ گے آگے تھے جو شخص بھی ان کے مدمقابل ہوتا تھا اسے یہ تل کر دیتے تھے تی کہ انہوں نے ساتھا وار کو قل کر دیا اور معاویہ رہی گئے نہ حالت و کھی کر چاروں جا ب سے لوگ ان پڑوٹ پڑے اور ان کے بچھ ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی ختم ہوگئی اور پہیا ہو کر لوٹے۔

اشترخعی نے ابن جمہان کوان لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا کیونکہ شامی انہیں گھیر نا چاہتے تھے ابن جمہان نے شامیوں پرحملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹایا اور بیلوگ ان کے نرغہ سے نکل کراشتر کے پاس پہنچ گئے اشتر نے ان سے کہامیں نے تہہیں جورائے دی تھی وہ تمہاری رائے سے بہتر نہتی کیامیں نے تم سے بینہ کہاتھا کہتم دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ جمے رہو۔

# ا بن بدیل مِناتُنْهُ کے حق میں معاویہ مِناتِنْهُ کی رائے:

جب امیرمعاویه بھائٹیزنے این بدیل مٹائٹیز کو برابرآ گے بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کیاتم اس قوم کے مینڈھے کونہیں دیکھتے'

جب عبداللہ ابن بدیل مخافیۃ قتل ہو گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا جا کر دیکھویہ کون خض تھا۔لیکن ان میں سے انہیں کوئی نہ پیچان کا امیر معاویہ رخافیٰ خود آئے اوران کی لاش پر کھڑے ہو گئے وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ عبداللہ ابن بدیل ربخافیٰ ہیں خدا کی قتم ابنوخز اعد کی عورتیں ہم سے مردوں کی فضیلت کے بارے میں جھگڑیں تو وہ فی الواقع یہ حق رکھتی میں۔انہیں سیدھا کرواورا چھی طرح سیدھا کرو یہ واقعتا ایسے ہی ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

اُخُوالُجِرُبِ إِنْ عَضَّتُ بِهِ الْحَرُبُ عَضَّهَا وَ انْ شَمَّرَتُ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَ انْ شَمَّرَتُ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَهِجَرَةِ: ''وه خوب جنگ كرنے والا ہے اگر چه جنگ اس كے لكے اپنے دامن اچھى طرح يرُها كے '۔ طرح يرُها كے''۔

> یہ شعرحاتم طائی کا ہے: لشکرمعاویہ ہٹائٹن<sup>ڈ</sup> کی پسیائی:

یدد کی کراشتر معاویہ رہائیں کی جانب بڑھا اور معاویہ رہائی بھی قبیلہ عک اور اشتر کی جماعت کو لے کر مقابلہ پرآئے۔اشتر نے قبیلہ ندجج سے کہا ہمارے لیے عک کافی ہے اور یہ کہہ کراشتر ہمدانیوں میں کھڑا ہو گیا اور کندہ سے بولا ہمارے لیے اشعر مین کافی میں۔ان قبائل میں باہم بہت سخت جنگ ہوئی اور اشتر گھڑی گھڑی صف سے باہر آ کراپنی قوم سے کہتا ہے لوگ عک میں ان پرختی سے حملہ کرواشتر کے ساتھی گھٹوں پر سہارالگا کر جنگ کرتے اور یہ رجز پڑھتے ہے

يَـــاوَيُــلَ أُمَّ مَـــذُحَــجٍ مَّــنُ عَكَّ هَـــاتِيْكَ أُمُّ مَـــذُحَــج تَبُــكِـــى بَنْ حَجَبَهُ: "اے ام ندجج تجھ پرعک کی وجہ سے افسوں ہوکہ تیرے پاس ندجج کی مال روتی را اتی ہوئی آئی "۔

ان اوگوں نے شام تک جنگ کی پھراشتر نے قبیلہ ہمدان اور پچھاورلوگوں کوساتھ لے کرشامیوں پرجملہ کیا اور انہیں اپنی جگھا دیا جہ ہٹا دیا جتی کہ انہیں پیچھے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پانچ صفیں معاویہ بڑا تھا۔ کر کھینک دیا اور یہ چاروں صفیں خود کو محماموں باند ھے کھڑی تھیں یہاں پہنچ کر اشتر نے پھر مختی سے حملہ کیا جتی کہ چار صفوں کوااٹ بلٹ کر پھینک دیا اور یہ چاروں صفیں خود کو محماموں سے باند ھے ہوئے تھیں ۔ پھر یہ لوگ پانچویں صف پرحملہ آور ہوئے جو امیر معاویہ بڑا تھی گئر دھلقہ کیے ہوئے تھی جب یہ لوگ معاویہ بڑا تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے ہیں اس معاویہ بڑا تھی بھی ہے جو این اطنا بہ کے بین اس اطنا بہ تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے اس اطنا بہ تھیں کے بین اس اطنا بہ تھیں کے اشعار یا و آ گئے نیا کہ انساری جا ہلی شاعر تھا اس کی ماں اطنا بہ بھین کی ایک عورت تھی ۔ یہ کہتا ہے ۔

آئِتَ لِسَى عِلَقَتِسَى وَ حَيَسَاءُ نَفُسِسَى وَ اِلْعَسَلَ عَلَى الْبَطُلِ الْمَشِينَ وَ اِلْعَدَامِسَى عَلَى الْبَطُلِ الْمَشِينَ وَ اِلْعَدَامِسَى عَلَى الْبَطُلِ الْمَشِينَ وَ الْعَدَامِسَى عَلَى الْمَالِينَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّمُ عَلَ

وَإِعْطَائِنَى عَلَى الْمَكُرُوهُ مَائِي وَأَخُذِى الْحَمْدِ بِالثَّمْنِ الرَّبِيُحِ

تشریجیَا 🖰 : اورمکر و ہات کے وقت میرے مال کی عطااور زیادہ قیمت کے ساتھ حاصل کرنے ہے مجھے بازر کھا۔

وْ قَـوُلِـيُ كُـلَّمَا حَشَأْتُ وَ حَاشَتُ مَكَانَكِ تُـحُمَدِي اَوْتَسُتَرِيُحِي

نہ بھی ہے۔ اب میراقول تو یہی ہے کہ میں بیسب کچھا پی مدافعت کے لیے کروں گاخواہ اس کے بعدلوگ حمد کریں یاونیا سے چھٹکارا مل حائے''۔

شاعر کے ان اشعار نے مجھے بھا گنے سے بازر کھا۔

# حضرت على مِنالتُّهُ كَي تَقْرِيرِ:

ابو مختف نے مالک ابن اعین الجہنی کے ذریعہ زید ابن وہب کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی گئن نے بید یکھا کہ ان کا میمندا پنی جگہ لوٹ گیا اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا اور انہوں نے دشمن کوجوان پر چھائے ہوئے تھے پیچھے ہٹا دیا اور انہیں ان کے مرکز اور مورچوں تک دباتے چلے گئے تو حضرت علی رہی گئنوان کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

''میں نے تہہارے پیچھے بلنے اور اپنی صفوں کو چھوڑنے کو دیکھا جب تنہیں بیسر کش اور نافر مان شامی احراب گیررہ سے سے مقرب کے شہسوار اور اس کی سب سے بڑی کو ہان ہوا ورتم تمام رات تلاوت کلام اللہ میں جاگ کرگز ار دیتے ہوئم حق کے مدعی ہو حالا نکہ خطا کاروں نے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہاری بیپائی کے بعد تمہارے لیے آگے بڑھنا نہ ہوتا اور ایک دفعہ گھر جانے کے بعد تم دوبارہ دشمن پر حملہ آور نہ ہوتے تو تم بھی اسی شے کے مستحق ہوتے جس کا مستحق میدان جنگ دوبارہ اور ایک دفعہ گھر جانے کے بعد تم ہوار شہر کے دولا میں ہوتا لیور ایک والی ہوگئی کو نکہ میں نے جب تمہیں دیکھا کہ دوبارہ اوٹ کروشمن کو اسی طرح گھرر ہے ہو جسے کو جو پریشانی لاحق تھی وہ کم ہوگئی کو نکہ میں نے جب تمہیں دیکھا کہتم دوبارہ اوٹ کروشمن کو اسی طرح گھرر ہے ہو جسے انہوں نے تمہیں ہٹا یا تھا۔ انہوں نے تمہیں ہٹا یا تھا۔ میرا تم انہوں نے تمہیں ہٹا یا تھا۔ تمہیں اپنی تعالی میرا تھا اور میرکہ کو اور دشمن کی اگلی صفیں بچھیلی صفوں پر گری جارہ کی تعرب بٹا یا تھا۔ اور نوب مہار اور اسی کا میرکہ کو اور اور اسی کا میرکہ کی ان اور الحینان نازل ہوگیا ہے اور اللہ عزوج کی خوال یہ بھا گئے والا یہ جان کے کہوں اور اپنی نازل ہوگیا ہے اور اللہ عزوج کی خوال یہ بھا کے والا یہ جان کے کہوں اور اپنی ہوتا اور خدا تھا گئے میں خدا تھا گئی ہمیشہ کی ذلت وخواری اور اپنی ہاتھ سے غنیمت کو کھونا اور اپنی زندگی جان ہو جھ کرخراب کرنا ہے اور بھا گئے والے کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تھا گئی جم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تھا گئی جی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئی ہے تھی تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں ہوتا اور خدا تھا گئی جی سے سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئی نے سے تبل بھی اسی کی ناراض کی موت برحق تھی تقدیر دراضی ہوتا اور خداتھا گئی بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئی نے سے تبل بھی ان کی موت برحق تھی تقدیر دراضی ہوتا اور خداتھا گئی تھی اسی کے دوران امور کے پیش آئی نے سے تبل بھی ان کی موت برحق تھی تقدیر دراضی ہوتا اور خدالی خوالی کی اور ان اور کی کی اسی کی دوران اور کی اور کی اور کی کی دوران اور کی دوران اور کی دوران اور کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

# ابوشدادی بامردی:

ابوخف نے عبدالسلام ابن عبداللہ ابن جابرالاحمی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جنگ صفین میں قبیلہ بجیلہ کاعلم بنواحمس ابن غوث ابن انمار کے پاس تھااورا سے ابوشداد تھا مے ہوئے تھے ان ابوشداد کا نام دنسب قیس ابن مشکوح ابن ہلال ابن الحارث ابن عمروا بن جابرا بن علی ابن اسلم ابن احمس الغوث ہے۔ ان سے قبیلہ بجیلہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی انہوں نے فر مایا اس کام کے لیے دوسر نے لوگ مجھے سے بہتر ہیں۔ اہل قبیلہ نے عرض کیا ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امیر بنا نامبیں چا ہے ابوشداد نے فر مایا خدا کی قتم! اگر تم مجھے یہ جھنڈا دو گے تو میں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ کا جو جی چا ہے تیجے ابوشداد نے جھنڈ اہاتھ میں لیا اور دشمن پر حملہ کیا اور صفوں کو چیر تے بھاڑتے چھتری

والے کے سر پر بہنچ گئے۔اس چھتری بردار کے جاروں طرف امیر معاویہ بڑاٹنڈ کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی'لوگ کہتے ہیں اس کا نام عبدالرحمٰن ابن خالد ابن الولید انمخز ومی بڑسٹ تھا اس مقام پر نہایت سخت جنگ ہوئی ابوشداد نے آ گے بڑھ کراس چھاتہ بردار پرحملہ کیا امیر معاویہ بڑاٹھ' کا ایک رومی غلام ابوشداد کے مقابل ہو گیا اس نے ابوشداد کے پیروں پر تلوار کے وار کر کے ان کے پاؤں کاٹ دیۓ اور ابوشداد کا وار بہت کاری رہا اور وہ رومی مقتول ہو کر گرگیا۔اس کے تل ہوتے ہی لا تعداو نیزوں کی سنانیں ان کی جانب بڑھیں اور بیت کی مورکر گرگیا۔

روسائے بجیلہ کاقتل عام:

ان کے قبل ہونے کے بعدعبداللہ ابن قلع الاجمسی نے علم ہاتھ میں لیاوہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے \_

لَا يُبُعِدُ اللَّهِ اللَّهِ الشَّدَّادِ حَيْثُ أَجَابَ دَعُوْتَ الْمُنَادِي

نَنْ الله الله الله الوشدادكوا في رحمت مع وم نه كرے كيونكه انہوں نے منادى كو يكار كرقبول كيا۔

وَ شَدَّةً بِالسَّيُفِ عَلَى الْاَعَادِيُ نِعُمَ الْفَتْسِي كَسَانَ لَدَى الطَّرَادِ وَ شَدَّةً بِالسَّيْفِ عَلَى الْاَعْانِ الرَّجُلُ وَ الْجَلَادِ

نظر کھی ہے۔ اور دشمنوں پرتلوار سے بہت بخت مملہ کیااوروہ جنگ کے وقت اچھے جوان تھے۔اور پیدلوں اور سواروں کی نیز ہ بازی کے وقت اچھے جوان تھے''۔

عبداللہ ابن قلع نے بھی اپنی شجاعت کے خوب جو ہر دکھائے حتی کہ یہ بھی ختم ہو گئے ان کے بعد عفیف ابن ایاس نے جھنڈا سنجالا اس روز جنگ ختم ہونے تک یہ جھنڈ انھی کے پاس رہااسی جنگ میں حازم ابی حازم الاحمسی بھی قتل ہوئے جوقیس ابن ابی حازم کے بھائی تھے۔

# حضرت عثمان رهائتنا كو يوشيده طورير فن كيا كيا تها:

این العلیۃ البجلی تھا امیر معاویہ بڑگائی ہے یاس آیا اور بیان کے عامیوں میں داخل تھا۔ اس نے امیر معاویہ بڑگائی ہے کہا یہ مقتول میرا ابن العلیۃ البجلی تھا امیر معاویہ بڑگائی ہے یاس آیا اور بیان کے عامیوں میں داخل تھا۔ اس نے امیر معاویہ بڑگائی ہے کہا یہ مقتول میرا پچازاد بھائی ہے آپ اس کی لاش مجھے دے دیجے تا کہ میں اسے دفن کر دوں امیر معاویہ بڑگائی نے فرمایا اسے دفن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیاس کا ہرگز اہل نہیں خدا کی تئم ہم لوگ حصرت عثان بن عفان بڑگائی کو اعلانیہ دفن کرنے پر قادر نہ تھے۔ ہم نے انہیں مخفی طور پر دفن کیا (یعنی پیشخص عثان بڑگائی ہے افضل نہ تھا) نعیم نے کہا یا تو آپ مجھے اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کرآپ کے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ امیر معاویہ بڑگائی نے فرمایا کیا تو عرب کے رؤساؤام اء کونہیں دیکھا کہ وہ اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں اور مجھے اس نے بچازاد بھائی کے دفن کرنے کی فکر لاحق ہے۔ تیرا دل چا ہے اسے دفن کردے یا اس طرح چھوڑ دے۔ نعیم نے اپنے بھائی کو دفن کردیا۔

#### از ديول كااختلاف:

ابو خف نے حارث ابن حمیرة الاز دی کا یہ بیان نقل کیا ہے اور بیرحارث قبیلہ از دکی شان نمر ہے تعلق رکھتا تھا یہ بنا ہے کہ

جب بخف ابن سلیم از دی کواز دیوں کی امداد کی دعوت دی گئی تو اس نے اولاً اللہ کی حمد وثنا کی اوراس کے بعدا پنے اہل قبیلہ سے کہا کہ:

''سب سے بوی فلطی اورسب سے بردی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے مقابلے کی دعوت دی جارہی ہے اورخود

ہماری قوم کو ہمارے خلاف کھڑ اکیا جارہا ہے۔خدا کی قسم! بیلوگ ہمارے ہاتھ ہیں کیا ہم اپنی آصوں کوخودا پنے ہاتھوں

ہماری قوم ہے مجت نہ کریں اوراپنے

ہماری قوم ہے مجت نہ کریں اوراپنے

ہماری کو تعید کا ٹیس ۔ بیلوگ ہمارے پر بین کیا ہم اپنی تلواروں ہے فوج ڈالیس اگر ہم اپنی قوم ہے مجت نہ کریں اوراپنے

ہما کیوں کو قسیحت نہ کریں تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں اگر ہم انہیں تصیحت کرتے ہیں تو اس میں ہماری عزت

اور فائدہ ہے اوراس طرح ہم آگ کو بچھا سکیں گے جو ہمارے درمیان بھڑ کے چکی ہے'۔

اس پر جندب ابن زہیرنے اسے جواب دیا:

''خدا کی شم! اگر ہم ان لوگوں کے باپ ہوتے اور بیلوگ ہماری اولا دہوتے یا بیہ ہمارے باپ ہوتے اور ہم ان کی اولا دہوتے اور ہمارے امام پر اعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل نے بعد بیلوگ ہماری جماعت سے نکل جاتے اور ہمارے اہام پر اعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل ذمہ پر بیلوگ زبردی حاکم ہوتے اور خواہ ہم ایک رائے پر کیوں نہ شفق ہوتے لیکن بیہ میں اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑتے جب تک ہم ان کی رائے کو قبول نہ کر لیتے یا بیلوگ ہماری دعوت قبول کر لیتے یا تیسری صورت بیہوتی کہ ہمارے اور ان کے بے شارلوگ مقتول ہوتے''۔

### مخص ابن سليم كا فيصله:

مخنف نے جندب سے کہااور پرمخنف ابن سلیم جندب کا خالہ زاد بھا کی تھا:

''اللہ تیر فی نیت انچھی کرے میں تو کسی ایسے چھوٹے اور بڑے سے واقف نہیں جو برائی میں مبتلا نہ ہوخدا کی قتم! ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس جماعت کا ساتھ دیں اور کس جماعت کو چھوڑیں اور ہم نے زمانہ جاہلہت میں درسروں کی خانہ جنگیوں میں حصہ نہیں لیااور ہم اسلام لانے کے بعد بھی اس میں حصہ نہیں لے سکتے ۔ ہاں تو نے ضرورا یک بحت اور تکلیف دہ کام کو اختیار کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں بلاؤں سے زیادہ عافیت محبوب ہے اب جس شے کا تجھ سے جو شخص طالب ہو اسے وہ عطاکر''۔

### اس پر ابو بریدة ابن عوف نے کہا:

''اے اللہ! ہمارے لیے اس شئے کا فیصلہ فرماد یجیے جوآپ کوزیادہ پسند ہوائے قوم والوائم بیدد کھے رہے ہوکہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہی طریقہ بہتر ہے کہ جس پر جماعت عمل پیرا ہو۔ اگر واقعتاً ہم حق پر ہیں اوراگر بیخالفین سچے ہیں تب بھی ان کاطریقہ کاربراہے خواہ اس کا ضرر زندگی میں ہویا موت میں''۔

# جندب اوراس کے خاندان کی جان نثاری:

جندب ابن زہیرمقابلے کے لیے نکلا اور شامیوں کے ساتھ جواز دی شامل تھے'ان کے سر دارکومقابلہ کی دعوت دی اس شامی سردار نے اسے قبل کر دیا اور جندب کی جماعت میں سے عجل اور سعد بھی قبل ہوئے بید دونوں عبداللہ تفلبی کے بیٹے تھے اور مختف کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن ناجد' خالد ابن ناجد' عمر وابن عویف' عامر ابن عویف' عبداللہ ابن الحجاج جندب ابن زہیرا ور ابونہ بنب

ا بن عوف ابن الحارث قتل ہوئے ۔عبداللہ ابن ابوالحصین الا ز دی ان قراء کے ساتھ شامل تھے جوعمارا بن یاسر ہوئے گئے ساتھ تھے وہ بھی مقتال ہوئے ۔

عقبة ابن حدیدالنمری اوراس کے بھائیوں کاقتل:

ابو مخف نے حارث ابن حمیرہ کے ذریعہ نمر کے بزرگوں کا بیقول نقل کیا ہے کہ عقبۃ ابن حدیدالنمری نے صفین کی جنگ میں لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''خبر دار! دنیا کی چراگاہ ایک کوڑا کرکٹ ہے اس کے درخت سو تھے ہوئے۔ اس کی نئی اشیاء کانٹوں کی طرح ہیں ان کا مزاکڑوا ہے۔ خبر دار! میں تم سے ایک سیچے آدمی کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے دنیا کوخوب آز مایا اور اس میں میری جان کا جوحق تھا اسے بھی پہچانا' میں ہمیشہ سے شہادت کی تمنا کرتا تھا اور بیتمنا پوری کرنے کے لیے ہر لشکر کے ساتھ شریک ہوتا اور ہر جنگ میں حصہ لیتا۔ مگر اللّٰہ عز وجل نے آج تک میری بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج ہوئی کرر ہا ہوں کہ جس شئے کی مجھے تمنا تھی شایدوہ آج پوری ہوجائے۔ اے اللّٰہ کے بندو! تم موت کے ڈر کے باعث اس محض سے جہاد کرنے سے کیوں گریز کرر ہے ہو جواللّٰہ کا دیمن ہے (عیاد آباللّٰہ) یا تو اپنی جانوں کو یقیناً واپس لے کر چلے جاؤگے یا تلوار کی ایک ضرب سے دنیا کے بدلے میں اللّٰہ عزوجل کا دیدار اور جنت میں انبیاء صدیقین اور شہراء وصالحین کی ہم شینی حاصل کرلوگے بناؤکون سی رائے تھے ہے'۔

اس تقریر کے بعدوہ آگے بڑھےاور یہ کہتے جاتے تھے۔اے میرے بھائیو! میں نے اس گھر کوفروخت کرڈالا ہے جوآگے ہے۔ میراچیرہ اس گھر کے سامنے ہے اب مجھے تمہارے چیرے دیکھ کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تمہاری امیدیں ختم نہ کرے۔

جب یہ آ گے بڑھے تو ان کے بھائی عبداللہ عوف اور مالک بھی یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے ہم بھی آپ کے بعداس دنیاوی رزق کے طالب نہیں۔ آپ کے بغیراللہ اس زندگی کا برا کرے۔اےاللہ! ہم نے اپنی جانوں کو آپ کی خاطر پیش کر دیا سہ

> الغرض ان چاروں بھائیوں نے آگے بڑھ کرحملہ کیااورا پنے قبل ہونے تک برابرمصروف پریاررہے۔ شمرابن ذی الجوشن کی جنگ:

ابو مخف نے صلۃ ابن زہیرالنہدی کے ذریعیہ سلم ابن عبداللہ الضافی کا یہ بیان قل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریک جنگ ہوااور ہمارے ساتھ شمرابن ذی الجوشن الضافی بھی تھا مخالفین میں سے ادہم ابن محرز البابلی نے اسے مقابلے کے لیا کارا جب یہ مقابلہ پر پہنچا تو ادہم نے اس کے چہرے پرتلوار کا وارکیا۔ شمر نے بھی اس پر وارکیا لیکن وہ خال گیا۔ شمر زخی حالت میں اپنے کجاوے کی طرف لوٹ گیا اور وہاں جاکر پانی بیا۔ اس وقت شمر بہت بیا ساتھا۔ پھر نیز ہ سنجال کرآگ بو ھااس وقت شمر بہر جزیر ہے در اوقا۔

إنِّسَىٰ زَعِيُدُمٌ لَّاحِسَىٰ بِسَاهُلِهِ ﴿ إِنَّا لَمُ اَصِبُ عَسَاجِلَهُ

45

45

نشنچہ بند: ''میں اپنے بابلی بھائی کے ارادے ہے نیز ہ لے کر نکلا ہوں اگر میں فو ری نہ مارا گیا۔ <sup>ا</sup>

آوُضَ رُبَةٍ تَحُتَ السَقَنَا وَالْوَغْي شَبِيْهَةٍ بِالْقَتُ إِلَّهُ قَلَا اللَّهَ السَلَامَةِ السَالُ الْمَتَ

بَشْخِصِبْهُ: یا تواس بر فاصلہ ہے وارکروں گا۔ پھرانے قل کروں گایامقتولوں جیسا بنادوں گا''۔

یداشعار پڑھکرا دہم نے اس پرحملہ کیا اوراہے بچھاڑ دیا اور کہایہ تیرے وار کابدلہ ہے۔

ما لك ابن العقد بيركا فرار:

ابوخنف نے عمر و بن عمر و بن عوف ابن مالک الجشمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بشر ابن عصمۃ المن نی امیر معاویہ بھالتن کے ساتھ تھا جب صفین کی جنگ ہوئی تو بشر ابن عصمۃ نے مالک ابن العقد یہ کا مقابلہ کیا اور یہ مالک ابن الجلاح الجشمی ہے۔ مالک العقد یہ اس پر علیہ معامیوں کے ساتھ عجیب طرح بھا گا جارہا ہے حالانکہ یہ ایک بہا در مسلمان شخص تھا۔ جب بشر نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس پر حملہ کیا اور اسے نیز ہ مارکر گرا دیا۔ پھر بشر واپس ہوا اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے زبردتی کیوں نیز ہمارا۔ اس پر بشر نے بیا شعار کہے۔

وَ إِنِّسَىٰ لَّا رُجُواُ مِنُ مَّ لِيُكِسَى تَحَاوُزَا ﴿ وَمِنْ صَاحِبِ الْمَوْسُومِ فِي الصَّدْرِهَا حِسُ

دَلَ فُتُ لَـ أَ تَسحُتَ الْغُبَارِ بِطَعُنَةٍ عَلى سَاعَةٍ فِيهَا الطِّعَالُ تَخَالُسُ.

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

جب ابن العقد ميكواس كاشعار كاعلم موأتواس نے جواب ديا \_

أَلَا أَبُلِغَا بِشُرَ ابُنَ عَصْمَةَ إِنَّنِي شُعِلَتُ وَ أَطُعَانِي الَّذِيْنَ أَمَارِسُ

نَشْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالول نِهَ النَّهِ جانب مشغول كرليا تھا۔

فَصَادَفُتَ مِنَّىٰ عِزَّةً وَّأَصَبَتُهَا كَذَٰلِكَ وَالْابُطَالُ مَاضٍ وَ حَالِسُ

عبداللّٰدا بن الطفيل كا وا قعه:

اس کے بعد عبداللہ ابن الطفیل البکائی نے شامیوں کے ایک گروہ پر تملہ کیا جب وہ واپس لوٹنے لگا تو بنوتمیم کے ایک شخص نے جس کا نام قیس ابن قزہ تھا اور جو معاویہ بن الشفیل کے دونوں مونڈ ھوں کے درمیان نیز ہ رکھ کہا۔ خدا کی قسم! تو اگر اس کے نیز ہ مارے گا تو میں تیرے ماروں گا۔ تمیمی نے کہا میں تجھے اللہ کا عہدوز مددیتا ہوں کہ اگر میں اس کی پشت سے نیز ہ ہٹالوں تو تو میری پشت سے نیز ہ ہٹا لے گائیز ید نے جواب دیا ہاں میں تجھے سے اللہ کے نام پر میے ہد کرتا ہوں۔

یہ من کرمتیں نے عبداللہ کی پشت سے نیز ہ اٹھالیا اور یزید نے تمیمی کی پشت سے ۔پھرتمیمی نے یزید سے سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں ہنو عامر سے ہوں۔اس نے کہا اللہ مجھے تم پر فعدا کرے وہ تمہارے بزرگوں کی محبت کہاں گئی اور میں اپنے خاندان اورگھر میں گیار ہواں شخص ہوں اور دس کوتم قتل کر چکے ہومیں ان سب کا آخر ہوں۔ جب بیلوگ کوفہ لوٹ کرآئے تویزیدا بن الطفیل کو پیدا بن الطفیل نے بیاشعار الطفیل کو بیان کا میں میں اس پریزیدا بن الطفیل نے بیاشعار کہے ہے۔

اَلَـمُ تَـرَنِـى حَـامَيُـتُ عَنُكَ مُنَـاصِحًـا بِصِـفَيْـنَ إِذْ خَلاكَ كُـلُ حَـمِيْـمِ الْمَحْجَبَةُ: " كيا تون في محينين و يكها كه مين في صفين كروز تحقي بهائى جاره كى وجه سے بچايا جب كه تخفي تيرے دوستوں نے جچوڑ ديا تھا۔

وَ نَهُنَهُتُ عَنُكَ الْحَنَظِلِيَّ وَ قَدُ اَتَى عَسَلَى سَسَابِحٍ ذِى مَيْعَةٍ وَّ هَزِيُمِ الْمَوْرَ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابوخف نے نفسیل ابن خدی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایک شامی نے نشکر سے نکل کراپنے مقابلہ کی دعوت دی اس کے مقابلہ پرعبدالرحمٰن ابن محزر الکندی اطمی نکلے دونوں میں کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے صفوم پر نیز ہار کرا ہے گرا دیا اور نیچ اتر کراس کے ہتھیار لے لیے اور اس کے جسم پرسے زرہ اتار کی جب بدن ظاہر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام عبثی شخص تھا یہ دیکھ کرعبدالرحمٰن نے اناللہ پڑھ کر کہانا جق میں نے اپنی جان کوایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ پر خطرے میں ڈالا۔

قیس ابن فہدان کا زخمی ہونا:

اس کے بعدا یک عکی مقابلہ کی دعوت دیتا ہوا نکلا۔اس کے مقابلہ پرقیس ابن فہدان اکنانی البدنی گیا۔عکی نے قیس پرحملہ کر کےاسے خوب ماراقیس کواس کے ساتھی میدان سے اٹھالائے اس واقعہ پرقیس ابن فہدان نے بیا شعار کیج ہے

لَـقَـِدُ عَـلِـمَـتُ عَكُ بِصِفِّيُنَ ٱنَّنَا إِذَا الْتَـقَبِ الْحَيُلَالُ نَطُعُنُهَا شَزَرًا

نتَرَخَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ كرتے ہيں -

وَ نَسحُسمِ لُ رَايَاتِ الطِّعَانِ بِحَقَّهَا فَنُورِ دُهَا بَيُنطًا وَنَصُدُرُهَا حُمُرَا تَنَخَ جَبَهُ: اور نيزوں كے پيلوں كوہم ان كا پورا پورا قصاص ديتے ہيں كہ جب ہم انہيں بدن پر مارتے ہيں تو وہ سپير ہوتے ہيں اور جب انہيں بھينچتے ہيں تو وہ سرخ ہوتے ہيں'۔

قیس این فہدان کا خطیہ:

ابو مخف نے فضیل ابن خدت کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس ابن فہدان اپنے ساتھیوں کولاکارتے اور کہتے : '' جب تم حملہ کروتو تختی سے حملہ کرو۔اور جب تم پلٹ کرحملہ آ ور ہوتو سب مل کرحملہ کرونگا ہیں نیچی رکھو۔ گفتگو کم کرواور اپنے مدمقابل سے مقابلہ کرو۔کہیں دیباتی اور بدوتہارے مدمقابل نہ ہوں''۔ اس روز بنوالحارث بن عدی میں سے نہیک ابن عزیز بنوذ بل میں سے عمر وابن بزیدا ورسعیدا بن عمر ومتنول ہوئے۔ دو بھائیوں کی ملاقات:

قیں ابن یزید جو اولاً حضرت علی من تنتی کے ساتھ تھے پھر بھاگ کر امیر معاویہ من تنتی کے پاس چلے گئے اور ان کے شکر میں شامل ہو گئے تھے اس کے بعدوہ میدان میں نکلے اور اپنے مقابلے کے لیے للکارا۔ ادھر سے اس کے بھائی ابوالعرطة ابن یزید گئے دونوں نے ایک دوسرے کو دکھے کر بہچان لیا اور بلا مقابلہ دونوں میدان سے واپس ہو گئے اور دونوں نے اپنے استھوں سے جا کر کہا کہ اس کا بھائی تھا۔

#### بمدان وطے کامقابلہ:

ابوخف نے جعفر ابن حذیفہ طائی کا یہ بیان ذکر کیا ہے اور یہ جعفر عامر ابن الطائی کی اولا دمیں سے تھاوہ کہتا ہے کہ اس روز قبیلہ طے نے بہت بخت جنگ کی۔ ان کی جنگ و کیھ کر بہت ہی جماعتوں نے انھیں گھیرلیا۔ جمز قابین مالک الہمدانی نے آ گے بڑھ کر ان لوگوں سے سوال کیا کہتم کون ہوللہ یہ تو بتاؤ۔ عبداللہ ابن خلیفہ البولا نے جوایک شیعہ اور نہایت عمدہ خطیب اور شاعر تھا جواب دیا:
'' ہم وہ طے ہیں جو نرم زمین' ریگتان اور پہاڑوں پر قابض ہیں جو تھجور کے درختوں کے مالک ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لائے سے اور شاعر قبیل اور بین کے درمیان واقع ہیں۔ ہم نیز وں والے طے ہیں۔ اونٹوں اور میدانوں والے طے ہیں ہم لڑائی کے شہوار ہیں''۔

اس پر حمز ۃ ابن مالک نے جواب دیا۔ بہت خوب مہت خوبتم اپنی قوم کی خوب تعریف کرنا جانتے ہواوراس کے بعد حمزہ نے پیشعر پڑھا۔

اِنُ كُنْتَ لَمُ تَشُعُرُ بِنَجُلَدةِ مَعُشَرٍ فَاللَّهِ مَاللَّهُ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهُ عُرُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهِ عَلَيْلَ كَوْفِ جَالِتَا جَ '- اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَّ

نظر کے بڑا۔ ''میں و شخص ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مقابلہ کے لیے پکارتا ہے تو تلوار کے کراس کی پکار کا جواب دیتا اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

فَانُونِ الْمُسَتَدِيلَ الْمُفَدَّعَا وَ اَقْتُدُلُ الْمُبَسَالِطَ السَّيَهُ وَعَسَا وَ اَقْتُدُلُ الْمُبَسَالِطَ السَّيَهُ وَعَسا النَّيْجَةَ: مِن سَخت سے خت اور خطرناک گھاٹیوں میں اتر جاتا ہوں اور بڑے بڑے سور ماؤں اور بہا دروں کول کردیتا ہوں'۔ ابن العبوس کے اشعار:

ألّا انْهُدُوْا بِالْبِيْضِ وَ الْعَوَالِيُ

نِتَرْجَهَةِ: '''اے طے جوزم زمین اور پہاڑوں کے مالک میں چمکداراور بلند ہونے والی تلواروں ہے حملہ کرویہ

وَ بِسَالُكَمَ الْهُ مِنْكُمُ الْابُطَالِ فَعَسَارِ عُوا آئِسَمَةَ الْسَجُهَالِ وَبِالْكَمَ الْابُطَالِ الضَّلَال السَّالِكِيْنَ سُبُلَ الضَّلَال

نشر ہے ہے: اپنے بہادروں کو بڑھاؤ اور جابلوں کے اماموں تولل کرو۔ جو گر آبی کے رائے پر چل رہے ہیں'۔

اس جنگ میں ابن العسوس کی ایک آئھ جاتی رہی۔اس پراس نے پیاشعار کیے ہے

اللَّالَيُ تَعَيُّ نِسِي مِثْلَ هِذِهِ فَلَهُ أَمُسْ فِي الْأَنَاسِ إِلَّا بِقَائِدِ

بَشَوْجَهَا ﴾: '' کاش!میری میچی آنکه بھی ای طرح پھوٹ جاتی اور میں لوگوں میں بغیرر ہمبر کے نہ چل سکتا ۔

وَ يَسَالَيُتَنِينَ لَهُ أَلِقَ بَعُدَ مُطَرَّفٍ وَسَعُدٍ وَّ بَعُدَ الْمُسْتَنِيُر بُن خَالِدِ

بْنَنْ ﷺ: کاش! میں مطرف وسعدا ورمستنیر ابن خالد کے بعد زندہ نہ رہتا۔

فَوَارِسُ لَسُمْ تَغُذُ الْحُواضِنُ مِثْلَهُمُ ﴿ إِذَا الْحَرُبُ ٱبْدَتُ غَنُ حِدَامِ الْحَرَائِدِ

وَ يَسَالَيُتَ رِجُلِي ثُمَّ طُنَّتُ بِنِصُفِهَا وَ يَالَيُتَ كَفِّي ثُمَّ طَاحَتُ بِسَاعِدِي

نَتَرْجَعَيْكَ: كَاشْ! كه ميرا يا وُل بهي درميان سے كان دياجا تا اور كاش! كەمىرا باتھ اورميرا بازوبھى كاٺ دياجا تا'' \_

ختثرا بن عبيده کي تقرير:

ابوخنف نے ابوالصلت التیمی کے ذریعہ بنومحارب کے بعض بزرگوں کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بنومحارب میں ایک شخص تھا جس کا نام خنثر ابن عبیدۃ ابن خالد تھا اوراس کا شار بہا درترین لوگوں میں تھا۔ جب صفین کی جنگ ہوئی تو اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے لگے۔ بیانھیں للکارتا اور کہتا:

''ائے تیس کی جماعت! کیاتمہیں شیطان کی اطاعت رحمان کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے۔ یا در کھو! بھا گئے میں اللہ کی نافر مانی اور اس کی ناراضگی ہے اور ثابت قدمی میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا ہےتم رضائے خداوندی کے مقابلے میں اس کی ناراضگی اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں اس کی نافر مانی کواختیار کررہے ہویا در کھوموت کے بعد راحت ای شخص کے لیے ہے جوایے نفس کا محاسبہ کرتا ہو''۔

اں کے بعد حشر نے بیاعشار پڑھے۔

''آ دمی کا دل اسے پشت پھیرنے میں ماکل نہ کرے۔ میں و شخص ہوں جو نہ میدان سے منہ موڑ تا ہوں نہ بھا گتا ہوں۔ اور بے ہتھیا رلوگوں کو دھو کہ باز دھو کہ نہیں دے سکتے''۔

اس کے بعداس نے نہایت بخت جنگ کی حتی کہ زخمی ہو گیا پھر یہ نتشر ان پانچ سواشخاص کے ساتھ جنہوں نے فروۃ ابن نوفل الا شجعی کے ساتھ جنگ سے علیحد گی اختیار کر لی تھی شامل ہو گیا ہیہ پانچ سواشخاص جنگ سے علیحدہ ہو کر دسکرہ اور بند نخبین میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔

قبیله نخع کی جان نثاری:

اس روز قبیلہ نخع نے بھی بڑی پامر دی ہے جنگ کی اس قبیلہ میں سے بکر بن ہوذہ ٔ حیان بن ہوذہ شعیب ابن نعیم جوقبیلہ نخع میں بنو بکر کی شاخ سے بعلی باری تعیم جوقبیلہ نخع میں بنو بکر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ ربیعۃ ابن مالک ابن وہیل اور الی ابن قیس قبل ہوئے۔ یہ الی امام علقمۃ ابن قیس النخعی مشہور نقیہ کے بھائی تھے۔ اس روز امام علقمہ کا ایک پاؤں کی گئے گیا تھا امام علقمہ اس پر فرمایا کرتے تھے۔ جھے اپنے پاؤں کا اچھا ہونا اس کئے جانے سے میں اپنے پروردگار سے اچھے اجرکا امیدوار ہوں۔

امام علقمة بن قيس كاخواب:

ا ما معلقہ فرماتے ہیں: میری آرزوتھی کہ میں اپنے بھائی یا دیگراعزاء کوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے بوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس نے جواب دیا ہم اور ہماری جماعت خداسے کمی اور اللّہ عزوجل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم مخالفین کے مقابلہ پر کا میاب ہوئے۔ امام علقمہ فرماتے ہیں مجھے جوخوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کس شے سے حاصل نہ ہوئی تھی۔

ربیعه سے امدادطلی:

ابو مخف نے سوید ابن حیۃ الاسدی کے حوالے سے حسین ابن المندر کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ سے پیشتر کچھ لوگ علی بڑا تھی ہے اور ہمیں ڈر ہے علی بڑا تھی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ بڑا تھی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس بھیج کر کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس بھیج کر بلوایا۔ جب بدلوگ آگئو اولا اللہ کی حمد وثنا کی چھر کہا:

''اےربید کی جماعت تم لوگ میرے مددگار میری دعوت کو قبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ معاویہ بڑاٹٹونٹے تمہارے ساتھی خالد ابن المعمر سے خط و کتابت کی ہے میں اسے بھی لے کرآیا ہوں اور تمہیں بھی اسی لیے جمع کیا ہے تا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنادوں اور تم میری بات من لو''۔

اس کے بعد قاصد نے خالد سے خاطب ہو کر کہا اے خالد! مجھے جواطلاع ملی ہے اگروہ تج ہے تو میں اللہ کواور موجودہ لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تجھے امان ہے اور تجھے اجازت ہے کہ تو عراق 'حجاز اور جہال تیراجی چاہے جاکررہ لیکن اس علاقہ میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ بھی گئے: کی حکومت ہواوراگریہ خط و کتابت والی بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمینان ہوجائے گا۔خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ کی قسم کھائی۔

اس پرایک کثیر جماعت نے کہا کہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو ہم اسے قل کردیتے شقیق ابن ثورالسد وی بولا۔خالد کواتی توفیق ہی نہ ہوگی کہ وہ علی مخالف کے مقابلے میں معاویہ رہی تھا۔ اس کے مدد کرے۔ زیاد بن خصفة النبی نے کہاا ہے امیر المومنین اس سے قتم لے لیجھے تا کہ یہ بدعہدی نہ کرے۔ حضرت علی رہی ٹھڑنا نے اس سے قسمیں لیس اس کے بعدلوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ رہیجہ کی ثابت قدمی :

نہایت بلندآ واز سے پکارکر کہایہ جھنڈے کس کے ہیں ہم نے جواب دیا پیر بیعہ کے جھنڈے ہیں۔حضرت علی بھاٹیڈ نے فرمایا بلکہ اللہ کے جسٹہ سے جھنڈے ہیں اللہ تعالی ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فرمائے اور انہیں ٹابت قدم رکھے پھر مجھ سے فرمایا ایک ہاتھ میرے قریب آ جاؤییں نے کہا صرف ایک ہاتھ نہیں دس ہاتھ۔ میں جھنڈا لے کران کے قریب ہوتا گیا حتی کہ انہوں نے فرمایا کہ سمارتا کا فی ہے جہاں حضرت علی بھاٹھ نے مجھے تھم دیا تھا میں وہیں جم کر کھڑ اہو گیا اور میرے ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ رہیعہ کاعلم برداری براختلاف:

ابوخنف نے ابوالصلت التی کے ذریعہ قبیلہ تیم اللہ ابن تعلیہ کے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ کو فہ اور بھرہ میں ربیعہ کے جو لوگ آ باد تھے ان کا حجنڈ اخالد ابن المعمر کے پاس تھا اور پہ بھرہ کا باشندہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ پہلوگ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور سفیان ابن ثو رالسد وی میں اس پر با ہم سلح ہوگی تھی کہ بھرہ کے بمر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منذ رالبا بلی کو دیا جائے ابن المعمر اور سفیان ابن ثو رالسد وی میں اس پر با ہم سلح ہوگی تھی کہ بھرہ کے بمر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منذ رالبا بلی کو دیا جائے اور جھنڈ کے معاطم میں ان دونوں میں جھگڑ اپیدا ہوگیا اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حصین اور حسین ان دونوں میں جھگڑ اپیدا ہوگیا اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہو جائیں بعد میں حضرت علی مخال میں اور حسین دیں جو جائیں بعد میں حضرت علی مخالت بھر سے جام اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہو جائیں بعد میں حضرت علی مخالت بھر سے جام اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہو جائیں بعد میں حضرت علی مخالت بھر سے جام اس وقت تک اسے امیر بنا ہے ہی خالیاں کا ایک نوائد اور سے بھر دیں اور سے بھر دکھنے اور سے بھر دکھنے اسے اسلام کی معرب سے بھر سے بھر دیا ہے ہم اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ کر سے بھر دکھنے اسے اس وقت تک اسے امیر بنا ہے ہو اس میں جس کسی میا ہم کی میں میں جو جائیں بعد میں حضرت علی میں جو باکھیں کی میں میں جو بائیں اس میں جو بائیں اس میں جو بائیں میں جو بائیں میں جس میں جب کے بھر اس میں جو بائیں ہوں کے بعد میں میں جب کا جو بائیں کی میں میں بھر کی ہو بائیں کے بھر کی میں میں میں بھر کو بائیں کی میں کی بھر کی بھر کے بعد کی میں میں بھر کیا ہے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کیا ہے بیں بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھ

#### ميسره پرحمله:

اس روزامیر معاویہ بی تی نی نی نی نی نی نی نے میرے مقابلے میں ان کے حصول کے مطابق تین قبائل متعین کیے۔ کیونکہ عراقیوں کے ساتھ حمیر سے زیادہ سی قبیلہ کے افراد نہ تھے۔ عراقی فوج میں حمیر کے تین قبیلے یعنی رہید ، فد جج اور ہمدان کے لوگ زیادہ تھے۔ وہ حمیری جو شامیوں کے ساتھ تھے۔ رہید کے مدمقابل ہوئے ذوالکلاع بی تی نی نی بیانا اللہ اس حصہ کا براکرے تو نے بری تقسیم کی فوالکلاع بی تی نی نی بی بی اللہ ابن عمر بی اللہ ابن عمر بی اللہ ابن عمر بی تھے اور ان کے معاقب کو ساتھ حضرت عبیداللہ ابن عمر بی اللہ ابن کی میعت میں چار ہزار قاری تھے انہوں نے قبیلہ ربیعہ پر حملہ کیا جو اہل عراق کا میسرہ تھا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ ابن عمر بی تھے اور فوالکلاع بی تھے نے پیدل اور سوار فوج کے ساتھ سخت تملہ کیا اس حملہ سے ربیعہ کے عباس بی تھے حضرت عبیداللہ ابن عمر بی تھے اور فوالکلاع بی تھے ہوئے کہ اس حملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کی حدور چل کر جھنڈے بیچھے ہمٹ گئے صرف کچھ نیک لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس حملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کی حدور چل کر انہوں نے بھر بیکٹ کرحملہ کیا۔

# عبيدالله بن عمر رف الأكا خطبه:

حضرت عبیداللدین عمر بنی استاس روز لشکرے مخاطب ہو کر فرمار ہے تھے:

''اے شامیو! بیمراتی حضرت عثمان ابن عفان بخاتین کے قاتل ہیں اورعلی بخاتین کے مددگار ہیں اگرتم اس قبیلہ کوشکست دے دو گے تو تم عثمان بخاتین کا انتقام لے لوگے اور نتیجہ میں علی بخاتین اور عراقی سب کے سب ختم ہو جا کیں گئے اے لوگو! سختی سے حملہ کرو''۔

# مىسرە كى پسيا كى:

ر بیعہ نے اس حملہ کونہایت پا مردی سے روکا اور انتہائی ثابت قدمی دکھائی لیکن تب بھی کچھلوگ بھاگ کھڑے ہوئے علم

برداراور متعقل مزاج حفاظ اپنی جگه ڈیے رہے اور برابر کا مقابلہ کرتے رہے جب خالدا بن المعمر نے بید کیھا کہ اس کی قوم کے پچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹے لیکن جب اس نے اور جھنڈوں کود کھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی قوم کے پچھافراد بھی میدان میں ڈیے ہوئے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹا اور بھا گنے والوں کو آ واز دی اور کہا جو تحص اپنی قوم کو ذلیل کرنا چاہے وہ بے میں اپنی قوم کو ذلیل کرنا چاہے وہ بے میں بھا گئے ہوئے جب ان لوگوں نے بید کیھا کہ ہم اپنی جگہ پر ثابت قدم ہیں تو بیواپس لوٹے خالد بیکھی کہتا تھا کہ جب بھی اپنی قوم کے افراد کو بھا گتے دیکھوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے پاس لوٹا کرلاؤں گا اب جو تحص بھی میری اطاعت کرے۔ اس طرح وہ مشتبہ باتیں کرتا۔

خالدا بن المعمر كا خطبه:

دورے کے ہاتھ تھا میں سے ہرخص اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی جگہ سے اس کا حشر ہوگا جہاں اس کا سرگرا ہے
جس طرح تمہیں اللہ نے اس میدان میں جمع کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں میدان حشر میں کیجا جمع کرے گا اگرتم ایک
دوسرے کے ہاتھ تھا منے لگو گے اپنے دشمن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اپنی صفوں کوچھوڑ دو گے تو اللہ ہرگز تمہارے اس
فعل سے راضی نہ ہوگا اور جوخص بھی تم سے ملے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہی کہے گا کہ آج ربیعہ نے قوم کورسوا کر دیا اور جنگ
سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دیہاتی ان سے میدان لے گئے تو اس بات سے بچو کہ ہیں دیہاتی اور مسلمان آج تمہیں
رسوانہ کریں تم آگے اور آگے بڑھتے رہوتم دوسروں کے محافظ بن جاؤ کیونکہ آگے بڑھنا تمہاری عادت ہے اور ثابت
قدمی تمہاری فطرت ہے تم مصائب پرصبر کرواور نیت خالص رکھوٹا کہ تمہیں اجرحاصل ہو کیونکہ جوشخص اللہ کی نیت کرتا ہے
تو اللہ کے یہاں اس کا ثواب دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کے
مہاں ہوں۔''

### بزدل كاجماعت سے اخراج:

خالدگی اس تقریر پر رہیعہ کے ایک شخص نے کہا خدا کی شم! رہیعہ کا کام اس وقت بربا دہوگیا تھا جب کہ اس کے کام تیرے سپر د

کے گئے تھے تو ہے تم دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہ تو قطعاً ہمیں اور نہ قطعاً ہمیں تا کہ تو ہم سب کوموت کے گھاٹ اتار دے اور ہم سب

کے خون بہا دے ۔ کیا تو لوگوں کو نہیں و کھتا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر پیچھے ہٹ گئے ہیں ۔ رہیعہ میں سے ایک دوسر شخص نے

اسے جھڑ کا۔ اور لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ خالد نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دو کیونکہ

یا گرتمہار سے ساتھ شامل رہا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اگر میہ جماعت سے نکل گیا تو اس سے تمہاری جماعت اور تعداد میں کوئی کی

نہ آئے گی اور نہ اس کی موجود گی سے شہر بھر جائے گا۔ اللہ مجھے عذا ب میں مبتلا کر سے تو شریف لوگوں کا کیسا برا خطیب ہے۔ تو نے
سیدھی بات کو کس طرح میڑھا کیا۔

الغرض ربیعہ کا حمیر اور عبیداللہ ابن عمر بن ﷺ سے سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں جانب کے بے پناہ لوگ مقتول ہو ہے اور حمیر بن

ريان الحارث العجلي تبھي مارا گيااوريه بهت بهادر شخص سمجھا جا تا تھا۔

### حضرت عبيدالله بن عمر ﴿ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابو مخف نے جعفرا بن ابی القاسم العبد کی اوریزید بن علقمہ کے حوالے سے زید بن بدرالعبد کی کا یہ بیان قبل کیا ہے۔ کہ صفین کے روز زیاد بن صفہ عبدالقیس کے پاس آئے اور حمیر کے تمام قبائل ذوالکلا ع بھالتھنے کے پاس جمع سے اٹھی لوگوں میں حضرت عبیداللہ بن عمر بھی ہے بیاوگ بکر بن وائل کے مقابلہ پر سے ان کا بکر بن وائل سے خت مقابلہ ہوا۔ زیاد بن نصفہ نے کہاا ہے عبدالقیس آج کے دن کے بعد بکر بن وائل کی اولا دکا وجود باتی نہ رہے گا۔ اس کے بعد بھم گھوڑ دن پر سوار ہوکر آگے بڑھے اوران کا مقابلہ کیا ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہذ والکلاع بھائی تقتل ہوگئے اور حضرت عبیداللہ ابن عمر بھی شہید ہوئے ۔ قبیلہ ہمدان کا کہنا ہے۔ کہ انہیں ہانی بن خطاب الا رجسی نے قبل کیا ہے اہل حضر موت کہتے ہیں کہان کا قاتل ما لک بن عمر والتعی ہے۔

حضرت عمر مناتثنة كي تلوار:

ہر بن واکل کہتے ہیں کہ انہیں محرز بن اصحصح نے قبل کیا تھا جو عائش بن مالک بن تیم اللہ بن تغلبہ کی اولا دسے تھا اوران کی تلوار ذوالوشاح نامی نے لے لی امیر معاویہ وٹائٹڈنے ان کے بدلہ میں بکر بن وائل کو پکڑلیاانہوں نے کہا کہ انہیں بصرہ کے ایک شخص نے جس کا نام محرز بن اصحصح تھا قبل کیا تھا۔امیر معاویہ وٹائٹڈ نے اس کے پاس آ دمی بھیج کہ عبیداللہ وٹائٹڈ کی تلوار منگالی اور نمر بن قاسط کا سردار عبداللہ بن عمروتھا جو تیم اللہ بن النمرکی اولا دسے تھا۔

ی کروں بید ملاق کی است کے است کا اللہ بن عمر بڑی کے اس کی تلوار ہوں کا تھا وہ محرز بن اصحصح تھا اس نے ان کی تلوار مشام بن محمد کہتا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمر بڑی کے اس معیل نے اسی تلوار کے بارے میں سیاشعار کہے ہیں۔ ذوالوشاح نامی اٹھالی۔ بیتلوار حضرت عمر بڑائٹھ؛ کی تھی کعب بن جعیل نے اسی تلوار کے بارے میں سیاشعار کہے ہیں۔

الا إنَّ مَا تَبُك مِي الْعُيُولُ لِفَارِسٍ بِصِفِّينَ اَحَلَتُ حَيُلُهُ وَهُو وَاقِفُ

بَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُسَدِّلُ مِنُ ٱسْمَاءَ ٱسْيَافِ وَائِلِ وَكَانَ فَتَّسَى لَّوُ ٱنْحَطَاتَهُ الْمُتَالِّفُ

بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ان کے علاوہ اور بھی کچھاشعار ہیں۔

اس روز ان لوگول میں سے بشر بن مرۃ بن شرجیل اور حارث بن شرجیل بھی قتل ہوئے ۔عطارا بن حاجب اُنتمیں کی بیٹی اساء عبیداللہ بن عمر بڑی ﷺ کے نکاح میں تھی ۔عبیداللہ دٹائٹنہ کی شہادت کے بعدان اساء سے حسن بن علی بڑیﷺ نے شادی فرمالی ۔ ربیعہ کی جوانم ردی:

ابو مخف نے اپنے بھیجے غیاث بن لقیط البکری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹٹٹار ہیعہ کے پاس پہنچے اور رہیعہ ایک دوسرے سے جدا تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہاا کر تمہارے درمیان علی بٹاٹٹۂ قتل ہو گئے اور تمہارے جھنڈے کے نیخے اضیں کوئی زک پہنچی تو تم رسوا ہو جاؤ گے۔ شقیق بن تورنے رہید سے مخاطب ہو کر کہاا ہے رہید اگر تمہاری موجود گی میں یاتم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوئے ہوئے ہیں علی مخاشہ قتل ہوگئے تو تمام عرب کو جواب دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں اگرتم علی مخاشہ کو شامیوں سے بچالو گے تو زندگی بھرکی عزت حاصل کرلو گے انہوں نے علی مخاشہ کے آنے کے بعد اتنا سخت قبال کیا کہ اس سے قبل ایسا قبال نہ کیا تھا اس پر حضرت علی مخاشہ نے بیا شعار پڑھے۔

لِسَمَّنُ رَاتُسِهُ سَوُدَاءُ يَخْفِقُ ظِلُّهَا إِذَا قِيْسَلَ قَسَدَّمَهَا حُضَيُسِنٌ تَسَقَدَّمَسا تَشْخِجَهُ: ''بیسیاه جنداکس خض کاہے کہ جس کا سابیحرکت کررہاہے کہ جب اس سے بیکھاجا تاہے کہ طلین آگے بڑھ تووہ آگ بڑھ جاتا ہے۔

یَفَدَّمُهُسا فِسی الْسَوُتِ حَتَٰی یُرِیُرُهَا ﴿ حِیَاضَ الْسَسَایَا تَفَسُطُرُ الْمَوْتَ وَالدَّمَا نشخ جَدُ: اس جِعندُ سے کوموت کے مقابلہ پر سامنے بڑھا تا رہتا ہے حتی کہ اس کی زیارت کر لیتا ہے اور امیدوں کے حوض کوموت اور خون سے بھردیتا ہے۔

آذَفَنَسَا اَبُنَ حَسرُبٍ طَعُنسَنَا وَضِرَابَنَسَا بِسَاسُنِسَا حَتْى تَوَلَّى وَ احْجَمَا اَذَفَنَسَا اَبُنَ حَسرُبِ طَعُنسَنَا وَضِرَابَنَسَا بِالْمُوارول كَى كَامِره چَهاديا ہِ حَتَى كدوه پشت پَهير كر بِها گُريَّا۔ جَرَى اللَّهُ قَوْمًا صَابِرُوا فِي لِقَآئِهِمُ لَلَهُ كَالَهُ وَالْكُرَمَا لَكَى الْمَوْتِ قَوْمًا مَسَا اَعَفَّ وَالْحُرَمَا لَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ قَوْمًا صَابِرُوا فِي لِقَآئِهِمُ لَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُرَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ اَطُيَسَتَ اَحْبَسَارً اَوَ اَكُسرَمَ شَيْمَةً إِذَا كَسادَ اَصُواتُ السرِّحَالِ تَغَمُغَمَا الْحَرِينَ وَال

رَبِيُسعَةُ اَعَيِسىُ اَنَّهُمُ اَهُلُ نَسخِدةً فِ وَ بَاسٌ اِذْ لَاقُوا جَسِيسَمَا عَرَصُرَمَا وَبَيْسَمَا عَرَصُرَمَا وَوَقَبِيلِدر بُيه ہِمِرى مرادوه شدت و تکلیف برداشت کرنے والے ہیں جب کہوہ دشمنوں کے شکرسے ملتے ہیں'۔



#### بابسا

# حضرت عمارا بن ماسر منته الأكل شهادت

# حضرت عمار مِنْ تَشْهُ كَي وعاء:

ابوخف نے عبدالملک ابن افی حرۃ الحقی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ تمار بن شانے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:

''اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کواس سمندر میں غرق کردوں تو میں بیچھی کرتا۔ اے اللہ آپ جانے ہیں کہ اگر مجھے اس کاعلم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کراس پر گر جاؤں اوروہ میری پشت ہے نکل جائے تو میں بیچھی کرتا آج کے روز مجھے کسی ایسے عمل کاعلم نہیں جوان فاسقین کے ساتھ جہاد کرنے ہے بہتر ہواور اگر مجھے کسی ایسے عمل کاعلم ہوتا جواس عمل سے زیادہ آپ کی رضا کا باعث ہوتا تو میں اسے ضرورانجام دیتا''۔

# جنگ کے بارے میں حضرت عمار مٹائٹنز کی رائے:

ابو مخف نے صفعب ابن زہیرالاز دی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عمار رہی آئی، کو یہ کہتے سنا۔ خدا کی قسم میں آیک ایسی قوم د مکھ رہا ہوں جو مہیں خوب مارے گی اور جس کی مارہے باطل پرست روگر دانی کرتے ہیں خدا کی قسم! اگروہ ہمیں مارتے مارتے حجر کے مجوروں کے باغوں تک بھی پہنچا دیں گے تب بھی ہم یہی یقین رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور بیلوگ باطل پر۔

### عمار مِناتِثَةَ كے بارے میں نبی کریم بٹلیل كاارشاد:

محمدابن عبادابن موسی نے محمد بن فضیل اور مسلم الاعور کے حوالے سے حبۃ بن جوین العرنی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور ابو مسعود رہنا تین دائن میں حذیفہ ابن الیمان بڑی تیا ہے کہ پاس گئے انہوں نے ہمیں مبارک بادد سے کر فر مایا - قبائل عرب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے تم دونوں سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے ابومسعود رہنا تین سے ٹیک لگا کی اور پھر ہم دونوں نے عرض کیا اے ابوعبداللہ رہا تین ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں آ ہے ہم سے کوئی حدیث بیان فر ما سے - حضرت حذیفہ رہا تین نے فر مایا اس وقت تم اس جماعت میں شامل ہونا جس میں سمیہ رہی تین کا بیٹیا عمار وہا تین کہ وہوں اللہ میں شامل کوفر ماتے سنا کہ:

''اے ایک باغی جماعت قتل کرے گی جوراہ حق ہے ہی ہوئی ہوگی اوراس کا آخری رزق پانی ملا دودھ ہوگا''۔

حبہ کہتا ہے کہ میں صفین کی جنگ میں موجود تھا اور میں نے عمار مخافیٰد کو بیہ کہتے سنا میرا دنیا کا آخری رزق لاؤ۔ ایک کشادہ پیالے میں جس کے سرخ صلقے تھے پانی ملا ہوا دود ھان کے پاس لایا گیا۔ حذیفہ رٹیافٹنز نے اس حدیث میں بال بھرفرق نہیں کیا:

عمار مِنْ لَقَنَّهُ بِيشْعِرِ بِرِهُ هِ رَبِّ عِصْبَ

الْيَوْمُ الَّقِي الْآحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَهُ مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَهُ مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَهُ مُعِنَ مِن اللهِ عَلَيْهِ الران كي جماعت سے '۔ '۔ 'میں آج اپنے دوستوں سے ملنا جا ہتا ہوں یعنی رسول الله عَلَیْهِ اوران کی جماعت سے '۔

خدا کی قتم!اگریپاوگ ہمیں مارتے مارتے حجرکے باغات تک پہنچادیں تب بھی ہمیں اس پرفخرر ہے گا کہ ہم من پر ہیں اور سیہ لوگ باطل پر ہیں اوراس کے بعد فر مایا: موت تلواروں کی وھار کے نیچے ہے۔اور جنت ان کی چمک کے نیچے۔

حضرت عمار مناتتين كاخطيه:

محمد ابن عبادا بن مویٰ نے خلف منصورا بن الی نومیر ہ 'شام بن الکلبی' ابو مختف اور ما لک بن اعین الحبنی کی سند سے زید بن وہب انجہنی کا پیتول روایت کیا ہے کہ حضرت عمارا بن پاسر بھتے نے اس روزلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

'' کون ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی کامتلاثی ہواورا سے نہ مال کی آرز وہواور نہاولا د کی''۔

کچھلوگوں کی ایک جماعت ان کے یاس پہنچ گئی ۔انہوں نے فر مایا :

''اےلوگو! ہمارے ساتھے ان لوگوں کے مقابلہ میں چلو جوعثان ابن عفان مٹاٹٹیز کےخون کا مطالبہ کرر ہے ہیں اوران کا خیال ہے کہ وہ مظلوم قبل کیے گئے ۔خدا کی قتم! وہ ان کےخون کا مطالبہ نہیں کررہے ہیں ۔ بلکہ اس قوم نے دنیا کا مزا چکھ لیا ہے اوراس سے میمجت رکھتی ہے اوراس کے پیچھے گی ہے۔ بدلوگ خوب جانتے ہیں۔

کہ اگر انھوں نے حق کوقبول کیا تو حق ان کے د نیاوی امور میں جائل ہو جائے گا۔ جن میں یہ مبتلا ہیں۔ان لوگوں کو اسلام میں بھی کوئی سبقت حاصل نہیں ۔جس کے باعث بیلوگوں کی اطاعت اوران کی امارت کے حق دار ہوں بیلوگ ا پیز تتبعین کو بیر کہد کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام مظلوم قبل ہوئے تا کہ اس ذریعہ سے بیرجابر بادشاہ بن کر ہیٹھ جائیں اور بیا یک الیمی حال ہے جس میں ان کے تبعین مبتلا ہو چکے ہیں جیسا کہتم دیکھر ہے ہواوراگریہ بات نہ ہوتی تعنی خون عثان مِناتِنْهُ؛ کا بیرمطالبہ نہ کرتے تو لوگوں میں سے دو شخص بھی ان کی اتباع نہ کرتے۔اے اللہ! اگر آپ ہماری امداد فر ما کیں تو آپ نے لا تعداد مرتبہ جاری امداد فر مائی ہے اور اگر مخالفین کو کامیاب فر ما کیں تو چونکہ انہوں نے تیرے بندوں میں بدعات پھیلائی ہیںاس لیےان کے لیے در دناک عذاب کا ذخیر ہ فرما''۔

پھر عمار بھاٹٹۂ آ گے بڑھے اور وہ جماعت بھی ان ہے ساتھ ہوئی جنہوں نے ان کی آ وازیر لبیک کہی تھی یہاں تک کہ عمار بناٹٹنۃ آگے بڑھتے بڑھتے عمروین العاص مٹاٹٹنے کے پاس پہنچ گئے ۔حضرت عمار مٹاٹٹنڈ نے عمروین العاص مٹاٹٹنز سے مخاطب ہو کر فر مایا۔اے عمر و رہنا تین! تونے اپنے دین کومصر کی حکومت کے بدلے بچے ڈالا ہے۔ تبچھ پرافسوس صدافسوس تو اسلام میں بھی ہمیشہ ٹیڑھی حال چلتار ہا۔

### حضرت عمار مناتفة اورعبيدالله بنعمر من الأكا مطالبه:

اس کے بعد عمار رہی تھی نے حضرت عبیداللہ بن عمر بن الخطاب ہیں۔ ﷺ سے نا طب ہو کر فر مایا تو نے اپنا دین اس شخص کے ہاتھ فرو<sup>خ</sup>ت کر دیا ہے جوخود بھی وشمن اسلام ہےاور دشمن اسلام کا بیٹا ہے حضرت عبیداللہ بن عمر بڑا ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنا دین ہرگز فروخت نہیں کیا ہے بلکہ میں تو حضرت عثان رہی تیز کے خون کا مطالبہ کرر ہا ہوں ۔حضرت عمار رہی تیز نے فر مایا تو اس بات کا گواہ ہو جا کہ میری معلومات توبیکہتی ہیں کہ رضائے خداوندی کے لیے نہ کسی شے کا مطالبہ کرر ہا ہے اور نہ تیرا کوئی فعل رضائے خداوندی کے لیے ےاوراگرتو آج قتل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز تختجے موت ضرور آئے گی اورلوگوں کو وہاں جو پچھے صلہ ملے گا وہ ان کی نیتوں کے مطابق

ہوگا۔اب تواس پرغور کر بے کہ تیری نیت کیا ہے۔

عمار مِنالِقَيْهُ كاعمرو بن العاص مِناتِقَهُ كے بارے میں ارشاد:

موی ابن عبدالرحمٰن المسمر وتی نے عبید بن الصباح عطار بن مسلم اوراعمش کی سند سے ابوعبدالرحمٰن السلمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے صفین کے روز عمار رہی تین یاسر رہی تین اس رہی تین ہیں ہے سا کہ میں نے اس علم بردار یعنی عمر و بن العاص رہی تین یاسر رہی تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی معیت میں تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے اور میر کی ہے تین بار جنگ کی ہے اور میر تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین بار جنگ کی ہے تین ہیں ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین ہے

حضرت على رضائليَّة كي شجاعت:

احمد ابن محمد نے ولید بن صالح 'عطاء بن مسلم' المش کے حوالے سے ابوعبد الرحمٰن سلمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم لوگ صفین میں علی بڑا تی کے ساتھ تھے ہم میں سے دوخص ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھوڑ ہے کے ادھر ادھر رہتے اور انہیں حملہ کرنے سے مرکتے رہتے ۔علی بڑا تی بیٹ ان دونوں محافظوں کو ذرا بھی عافل و کیھتے تو فوراً حملہ کرتے اور اس وقت تک واپس نہ لوشتے جب تک ان کی تلوار مر جب تک ان کی تلوار مر جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہوجاتی اسی طرح انہوں نے جوایک روز حملہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہوجاتی اسی طرح انہوں نے جوایک روز حملہ کیا تو اس مرگز نہ لوٹنا ۔اعمش کہتے ہیں خدا نہ گئی انہوں نے یہ تلوار اپنے ساتھیوں کی جانب بھینک دی اور فر ما یا اگر میرئی تلوار مرخ نہ جاتی تو میں ہرگز نہ لوٹنا ۔اعمش کہتے ہیں خدا کی قسم! ان کی مارایسی مارتھی جو خالی نہ جاتی تھی ۔ ابوعبد الرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچا و سیتے اور یہ لوگ

### حضرت عمار رضائفيَّة كاحمليه:

ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے عمار رہائیّن کو دیکھا کہ صفین کی جس وادی میں پہنچے تو نبی کریم کائٹیا کے صحابہ وَی اُٹینا اِ تو استھ ہوتے۔عمار مُرقال اُ ہِشم ابن عتبہ وَی اُٹینا کے پاس پہنچے جو حضرت علی رہائین کے علم بردار تھے۔عمار رہائیْن نے کہا اے ہاشم رہائیْنا اِ تو کہ بھا گئی ہمائی ہم

نشر به بن کیا ہے جاتا ہے۔ وہ زندگی سلجھاتے سلجھاتے تنگ آگیا ہے۔ اب اس کا گرنایا گرایا جانا ضروری ہے'۔ حضرت عمار مِن تنتیز کی شہاوت:

عمار بٹائٹیز آگے بڑھتے ہوئے کہدر ہے تھا ہے ہاشم بٹائٹیز! آگے بڑھ کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے پنچ ہے اور موت تلواروں کی دھاروں میں پوشیدہ ہے آسان کے درواز رے کھل چکے ہیں اور حوریں بناؤسٹگھار کرچکی ہیں الْیَوُمُ اَلْقِی الْاَحِبَّهُ مُحَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مُحَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مِنَّ مَعَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مِنْ اِنَّهُ مِنْ اِنْ اللّٰہ مِنْ اِنْ اللّٰہ مِنْ اِنْ اللّٰہ مِنْ اِنْ اللّٰہ مِنْ اِنْ اِنْدَانِ کی جماعت ہے'۔ عمار مٹی ٹیڈنا ور ہاشم مٹی ٹیڈ بھروا لیس نہیں آئے اور و ہیں مقتول ہوگئے۔راوی کہتا ہے کدرسول اللّٰد می ٹیٹا کے صحابہ ہمیں ہے جو کچھان دونوں کو حاصل تھاوہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ دونوں خود کوئق پر سجھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمروا بن العاص بن كالينه والديم مكالمه:

ابوعبدالر المن الملمی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے بیارادہ کیا کہ میں وشمنوں میں جاؤں گا اور بیمعلوم کروں گا کہ آیا ہماری طرح انہیں عمار بوٹائٹو: کے قبل کاعلم ہوا ہے یا نہیں ۔ اور چونکہ جب جنگ بند ہو جاتی تو دونوں لشکری آپس میں ملتے اور با تیں بھی کرتے ۔ میں اپنے گھوڑ بے رسوار ہوا اور آہتہ آہتہ شامیوں کے لشکر کی جانب چلا جب میں شامی لشکر میں واغل ہوا تو چار شخص میدان جنگ میں اُن جی میں ان جا رہ ہوئی ہوا ہوئی میں ان جا رہ ہوئی ہوں کے سی سال کے میں ان خاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص وی بی شخص اور عبداللہ بن گئیز ان چاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بول گئیز ان چاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بول گئیز نے بارے میں کر ہیں ۔ عبداللہ بی تھرا وہ اللہ بی تھرا وہ اللہ بی تھرا وہ اللہ بی تھرا کہ ایک ایک ایک ایک تھا۔ اس خص کو بارے میں فر مایا تھا۔ باپ نے بو چھا صفور نے کیا فر مایا تھا۔ عبداللہ رہائٹیز دو دو وہ تھر اور دو دو اینٹیں اٹھا کرلا تے اس سے عمار رہائٹیز بی طاری ہوگئی رسول اللہ می تھرا اور ایک ایک ایک بیٹ اٹھی کے بارے میں فر مایا تھا۔ کی جبرے نے مٹی صاف کر نے لگے اور فر مایا اسے عمار رہائٹیز بی طاری ہوگئی رسول اللہ می تھرا اور اور وہ تھر اور دو دو بھر اور دو دو اپنٹیں لاتا ہے اور میکا م تو ثواب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے اور افسوس تھے ایک باغی ایک جبرے گئی ایک ایک ہو تھرا اور دو دو بھر اور دو دو اپنٹیں لاتا ہے اور میکا م تو ثواب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے اور افسوس تھے ایک باغی جماعت قبل کر ہے گیا۔

### حدیث کی غلط تا ویل:

عمرو بن عاص بخالیند نے بین کراپنے گھوڑے کارخ موڑلیا۔معاویہ بھائیند نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔عمرو بھائیند نے کہا کیا تم نے وہ حدیث نہیں سی چوجو سے بکڑ کر کھینچا۔عمرو بھائیند نے کہا کیا ہوہ کیا حدیث ہے۔عمرو بن العاص بھائیند نے انہیں وہ حدیث سائی معاویہ بھائیند نے جواب دیا تیرا تو برطا ہے کی وجہ سے دہاغ خراب ہوگیا ہے۔ تو ہمیشہ حدیثیں بیان کرتار ہتا ہے اور تمام دن اپنے پیشاب میں ڈوبار ہتا ہے۔ کیا ہم نے عمار بھائین عمار وہ گئید عمار وہ گئید عمار وہ گئید میں سے کون سی نے دہ تھید کرلایا۔ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز ہے۔

# إمير معاويه رخاتتن كومقابله كي دعوت

ابوجعفر کہتے ہیں لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب عمار بھائٹڈ قتل ہو گئے تو علی بھاٹٹڈ نے رہیعہ اور ہمدان کو پکارااور فر مایا۔تم میری زرہ اور میرے نیزے ہوتقریبا بارہ ہزار کے قریب یہ لوگ علی بھاٹٹڈ کے پاس جمع ہو گئے ۔علی بھاٹٹڈ آ گے آ گے ایک فچر پرسوار تھے علی بھاٹٹڈ اوراس لشکرنے یکبارگی بخت جملہ کیا شامی افواج کی کوئی صف الیمی نہتی جواس لشکرنے تتر بتر نہ کردی ہواور جس مختص کے جس بھی یہ لوگ بہنچتے اے تن کردیتے رہاں تک کہ یہ جنگ کرتے کرتے معاویہ بھاٹٹڈ کے پاس پہنچ گئے ۔اس وقت علی بھاٹٹڈ بید أَضُ رِبُهُ مُ وَ لَا أَرَى مُعَ اوِيَهُ الْحَاوِيَةُ الْحَاحِظُ الْعَيْنِ الْعَظِيْمِ الْحَاوِيَةُ الْحَاوِية تَرَجَيْهَ: "مين لوگون كومارر بابهون اور مجھے بڑی بڑی آئكھون والا اور برطرف ويكھنے والا معاويد مُولِثُنَّ نظرنبين آتا"۔

پیر علی رہی گئند نے معاویہ رہی گئند کو پچار کر کہا۔ اے معاویہ رہی گئند! تو لوگوں کو بلاوجہ کیوں قتل کرار ہا ہے یہاں آپیں تجھ سے اللہ کے یہاں کے یہاں کے لیے فیصلہ کرلوں ہم میں سے جوشخص بھی اپنے مخالف کوتل کرے گاوہی تمام امور کا مالک ہو عمرو بن العاص بھی تئند نے کہا میشخص انصاف کی بات نہیں کہی کہا میشخص انصاف کی بات نہیں کہی اس کے مقابلہ پر جائے گاوہ اسے قتل کر دے گا۔ عمرو بن العاص بڑا گئند نے جواب دیا اس لیے کہ تو بھی یہ بات جا نتا ہے کہ جوشخص بھی اس کے مقابلہ پر جائے گاوہ اسے قتل کر دے گا۔ عمرو بن العاص بڑا گئند نے جواب دیا شامیوں کی شان وشوکت :

ہشام نے ابو مخنف عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کے واسطہ سے سلیمان الحضر می کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے ابوعمرہ سے کہا کیا آپ ان شامیوں کونہیں و کیھتے ہیں کہ ہم کس بری سے کہا کیا آپ ان شامیوں کونہیں و کیھتے ہیں کہ ہم کس بری حالت میں رہتے ہیں۔ ابوعمرو نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو دیکھواور اپنی اصلاح کر واور لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اپنی حالت سے وہ خود واقف ہیں۔

ليلة الهربريين ماشم أبن عتبه رهالتند كاتقرير:

ابو مختف نے ابوسلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہاشم ابن عتبۃ الزہری نے شام کے دفت لوگوں سے بکارکر کہا۔ کون مخص ہے جو اللہ اور آخرت کا طالب ہووہ میرے پاس آئے۔ بہت سے اشخاص ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انھوں نے ان ساتھیوں کوساتھ میں لے کرشامیوں پرمتعدد بارحملہ کیالیکن جب بھی لوگ حملہ کرتے تو شامی نہایت پامردی سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ ہاشم بڑا شین نے اینے ساتھیوں سے نخاطب ہو کرفر مایا:

''تم ان کی ثابت قدمی دیکھ کرخوف میں مبتلانہ ہو جانا۔ تم ان کی جو پچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہویہ صرف عربی جمعیت و جوش کی بنیا دیر ہے اوران کا صرف اتنام تقصد ہے کہ اپنے جھنڈوں اور مرکزوں پر ثابت قدم رہیں' بیلوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو۔ اے قوم ! صبر کرواور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کروآ پس میں جمع رہواور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانب بڑھو۔ آگے بڑھو۔ ثابت قدم رہوا کی دوسرے کی مدد کرواللہ کا ذکر کروتم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی ہے کسی شے کا سوال نہ کرے اور نہ ادھرادھر متوجہ ہو تحق سے حملہ آور ہواور ان سے اس وقت تک جہاد کروجب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔ اوروہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے''۔

پھر ہاشم مٹائٹنانے قراء کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کرحملہ گیاحتیٰ کہ وہ خوداوران کے ساتھی شام تک مصروف پر کار رہے یہاں تک کہ مخالفین نے ان کاوہ انجام دیکھ لیاجس ہے انہیں از حد خوشی حاصل ہوئی ۔

هند عينها والمحاطب بإفراقيس كراله اواز شي

أنَّ الْبُنَ ٱرْبُسَابِ الْمَبِلُولِ غَسَّانِ وَالْسَدَّالِينِ الْيَسُومَ بِدِيْنِ عُثْمَانِ

نَنْزَجِهَا بَهُ: " ' میں ملوک غسان کا بیٹا ہوں اور آج عثان بھاٹنڈ کے دین پر ہوں۔

اِنَّا يُ اَتَانِي خَبُرٌ فَاشْحَانِ اِنَّ عَلَيْسَا قَتَلَ ابُنَ عَفَّانِ

نَیْزِ اِین عفان میرے یاس ایک در دناک خبر پینی ہے کہ علی مِخاشِنَا نے ابن عفان مِخاشِنا کو آل کر دیا ہے''۔

پیشخر کردہ تیختی سے مملہ کرتا اور اس وقت تک پیچھے نہ ٹہتا جب تک کسی کے تلوار نہ مارلیتا پھر گالیاں ویتا اور مخالفین پر لعنت بھیجنا اور انھیں برا بھلا کہتا۔

ہاشم ابن عتبہ میں تنتیز نے اس سے مخاطب ہوکر کہاا ہے اللہ! کے بند ہے تیری اس یاوہ گوئی کے بعد لڑائی اور لڑائی کے بعد حساب ہے۔ تو اللہ سے ڈرکیونکہ تخصے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ تیری اس جنگ اور تو نے اس جنگ سے جوارا دہ کیا ہے تجھ سے اس کا سوال کر ہے گا۔

اس نوجوان نے کہا کہ میں تو تم ہے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہاراا میر جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے نماز نہیں پڑھتا۔اور تم لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے اور تم لوگ بھی خلیفہ کے قبل کے خواہاں تھے۔

ہاشم براٹیڈن نے جواب دیا تیراعثمان بن عفان بڑا تھات؟ انہیں رسول اللہ سکھی کے صحابہ صحابہ کی اولا داور قراء نے قل کیا ہے اور اس وقت قبل کیا ہے جب کہ عثمان بڑا تھا نے نئی نئی بدعات ایجاد کرلیں اور کتاب اللہ کے حکم کی مخالفت کی ۔ یہ قاتلین تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانتے اور تم سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانتے اور تم سے زیادہ دین سے واقف تھے۔ ذراا کیا کھی تھم جاوہ رک گیا ہاشم بڑا تین نے کہا اس بات کو وہ لوگ زیادہ جا سنتے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے خدا کی قتم! میں جھوٹ نہیں بولٹا کیونکہ جھوٹ سے نقصان ہی پہنچتا ہے اور نفع کچھے مسر نصیحت کی ہے۔ ان لوگوں پر چھوڑ دے جواس سے زیادہ واقف ہیں اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آ پ نے جھے بہتر نصیحت کی ہے۔

ہاشم بھاٹھ نے کہا تیرا یہ الزام کہ ہماراامیر نماز نہیں پڑھتا تو علی بھاٹھ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ علیہ کا اور جتنے بھی ساتھ نماز پڑھی اور اللہ علیہ کا میں اس کے وین کوسب سے زیادہ جانے ہیں اور رسول اللہ علیہ کے زیادہ حق وار ہیں۔ اور جتنے بھی اشخاص بھی تو میر سے ساتھ دکھ رہا ہے بیسب کتاب اللہ کے قاری ہیں۔ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ نہیں سوتے۔ تجھے سے مغروراور بد بخت دھوکہ دے کردین سے بے راہ نہ کردیں۔

اس نوجوان نے کہاا ہے اللہ کے بندے! میں مجھے ایک نیک آ دم سمجھتا ہوں تو مجھے یہ بتا کہ میری تو بہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ ہاشم دمی ٹھڑنے نے جواب دیا ہاں تو اللہ سے تو بہ کر وہ تیری تو بہ قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور گنا ہوں کومعاف فرما تا ہے اور یاک رہنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔

باشم ابن عتبه رخالتُه: كاقتل:

اس کے بعد ہاشم مٹاٹنداوراس کے ساتھیوں نے سخت جنگ کی اور ہاشم کا لقب مرقال تھااس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے تھے۔ان لوگوں نے سخت جنگ کی ان کے قریب جو دشمنوں کی صفیں تھیں الٹ بلٹ کرر کھ دیا نہیں اپنی کا میا بی سامنے نظر آ رہی تھی کین اچپا نک مغرب کے قریب تنوخیوں کا ایک شکر حملہ آ ور ہوا۔اس شکر نے آتے ہی ان پرنہایت سخت حملہ کیا ہاشم نے بھی خوب ڈے کے کرمقا بلہ کیا اس وقت ہاشم ہوائٹند ہشعر پڑھ دیے تھے۔

اَعُــــُورُ يَبُــغِــٰىُ اَهُـــلَــِـهُ مَــجِلًا قَـــدُعَـالَـــجَ الْحَيَـــاةَ حَتَّى مَلًا يُتُلِهُمُ بِذِى الْكُعُوبِ تَلَّا

نیکن نظر کے بیار اس کے میں انہیں گرہ دار نیزوں سے مارتا ہوں''۔

لوگوں کا خیال ہے کہ ہاشم بٹائٹیئنے اس روزنویا دس آ دمی قتل کیے حارث بن المنذ رالتنوخی ان کی جانب بڑھااوران کے نیز ہ تھینچ کر مارا۔حصرت علی بٹائٹیزنے ان کوکہلا کر بھیجا کہ اپناعلم آ گے بڑھاؤ۔ ہاشم بٹائٹیزنے قاصد سے کہا میرا پیٹ د کھے لےاس نے پیٹ پر جونظر ڈالی تو وہ بھٹ چکا تھا۔

# حجاج ابن غزیہ کے اشعار:

اس واقعہ کو جاج بن غزیبة الانصاری نے اپنے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

فَالِنُ تَفُحَرُوا بِابُنِ الْبُدَيُلِ وَ هَاشِمِ فَاسِّمِ فَاسِّمُ فَالْكِنُ فَتَلُنَا ذَالُكِلَاعِ وَ حَوُشَبَا بَنَرَجْهَ بَهُ: ''اگرتههیں اس پرفخر ہے کہ تم نے عبداللہ بن بدیل بڑاٹھا اور ہاشم ابن عتبہ بڑاٹھ کوتل کیا ہے تو ہمیں اس پرفخر ہے کہ ہم نے ذوالکلاع بڑاٹھ اور حوشب کوتل کیا۔

وَ نَسَحُسُ تُرَكُنَا بَعُدَمُعُتَرِكِ اللِّقَا ﴿ اَخَسَاكُمُ عُبَيْدَ اللَّهِ لَحُمًّا مَّلَحَّبَا

نَشِيْجَ بَهُ: اورہم جنگ ختم ہونے کے بعد تمہارے بھائی عبیداللّٰہ مِن لِثَنَّ کی ایک ایک بوٹی جھوڑ کرآئے تھے۔

وَ نَحُنُ اَخُطُنَا بِالْبَعِيْرِ وَ اَهُلِهِ وَ نَحُنُ سَقَيْنَا كُمُ سِمَامًا مُّقَشِّبًا

بنتیجه بی: ہم نے اونٹ والے پر بھی حملہ کیا اور ہم نے اسے زہر کا جام پلا دیا جس نے اس کے فکڑے فکڑے کر دیتے''۔

حضرت على رضائفية كا خطيه:

ہشام نے ابو مخصف مالک بن اعین الجہنی کی سند سے زید بن وہب الجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی رہن گئن کا شام کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عقبہ رہن گئن تھے۔ ولید بن عقبہ رہن گئن تھے۔ حضرت علی رہن گئن کے جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عقبہ رہن گئن تھے۔ ولید بن عقبہ رہن گئن کے اور فرمایا:

۔ ''ان پر حمل کر وارد مقال سکون کو اختیار سے میں این مواسی میں اسلام کا وقال ہے۔ اور خاص کر نیک لوگوں کے لیے وقار ایسان 46

نہیں گزرا) بینی معاویہ رقائق ابن النابغ ابوالاعور اسلمی اور ابن الی معیط بیسے جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور اس پر حد جاری کی گئی اور بیوہ بہترین لوگ ہیں جو میر سے نقائص بیان کرتے اور میری عیب جو کی کرتے ہیں۔ آج سے قبل بھی انہوں نے بھے بتوں کی عبادت کی دعوت دیر ہا بوں اور بیہ جھے بتوں کی عبادت کی دعوت دیر ہے میں خدا کا شکر ہے کہ فاسقین مجھ سے بمیشہ ہی عداوت رکھتے آئے ہیں۔ اللہ ان کا برا کرے کیا بیلوگ دین سے دور نہیں چلے گئے۔ ایک جانب دین کا بیا گیا۔ بڑا خطیب ہے جسے فاسق لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جواسلام پر قائم ہیں انہوں نے ایک بڑی جماعت کو دھو کے ہیں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور انھیں الزام تر انٹی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انھوں نے اللہ عز وجل کے نور کو بجھانے کے لیے ہمارے مقابلہ میں جنگ شروع کی اے اللہ! ان کی جماعت کے گئڑ ہے گئڑ ہے کر دیجیے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیجیے اور انھیں ان کی خطاؤں کے عوض ہلاک کر دیجیے کیونکہ اے اللہ! جو تجھ سے عبت رکھتا ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوتا اور جو تجھ سے عبد اور کھتا ہے وہ بھی عزت نہیں ہوتا اور جو تجھ سے عبت رکھتا ہے وہ بھی عزت نہیں ہوتا اور جو تجھ سے عبد اور کھتا ہے وہ بھی عزت نہیں یا تا''۔

# غسانیوں کی جنگ:

ابوضف نے آمیر بن دعلہ کے ذریع شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تھا کا بچھ علم برداروں کے پاس سے گزرہوا جو
اپنی جگہ پرڈٹے ہوئے تھے اور ذرا بھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ حضرت علی بڑا تھا مے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ان کے
عرض کیا بہلوگ غسانی ہیں۔ حضرت علی بڑا تھا نہ بلوگ ہرگز بھی اپنے مقام ہے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ان کے
ایسے بھر پور نیز نے نہ مارے جا کیں جوان کی آئیں بھی نکال لیں اوراس وقت تک پنہیں ٹل سکتے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ماری جا کیں جن سے ان کی گروئیں اڑ جا کیں ان کی ہڈیاں ریزہ ہو جا کیں اوران کے جوڑ ٹوٹ جا کیں اور ہاتھ کٹ کرگر پڑیں
اور بہاس وقت تک پیچے نہیں ہٹیں گے جب تک لو ہے کی مشوں سے ان کی پیشانیاں نہ تو ڑی جا کیں اوران کی پلیس اور آسمیس ان
کی شوڑ یوں اور سینوں پر نہ آگریں۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا تین نے فرمایا ثابت قدم رہنے والے کہاں ہیں۔ اجر کے طلب کرنے
والے کہاں ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بڑا تین کے پاس سلمانوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا اس کے بعدا پنی جگہ وطلب کیا اور فرمایا اس

محمد بن علی مخالفتُدَ آگے بڑھے اور حضرت علی مخالفت نے ان کی امداد کے لیے غسانیوں کے مقابلے کے لیے بچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے مقابلے کے لیے بچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے قریب پہنچ تو جس کام کاانہیں تھم دیا گیا تھا انہوں نے وہی کیا لین ان کے سینوں میں سے نیزے اتاردیئے اور ان پر نہایت سخت حملہ کیا۔ محمد نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ان کے گئی آ دمی مقتول ہوئے۔مغرب کے بعد بھی ان لوگوں میں سخت جنگ ہوئی اور اکثر لوگوں نے مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔

عبدالله بن كعب المرادي كي وصيت:

ابوخف نے ابوبکرالکندی نے قبل کیاہے کے صفین کے دوروں میں

قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکار کر کہا اے اسوداس میں ابھی کچھ جان باتی ہے۔ اس نے جواب دیا: باں میں موجود ہوں اور اسود نے اسے بہچان لیا۔ عبداللہ نے کہا تیرافتل ہونا خدا کی قتم مجھ پر بہت شاق گزرا۔ خدا کی قتم! اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچا تا اور اگر مجھے اس مخص کاعلم ہوجاتا جس نے تجھے قبل کیا ہے تو میں اس کے مقابلہ سے اس وقت تک پیچھے نہ ہتا جب تک اسے قبل نہ کر لیتا یا خود بھی تجھ سے آ کرمل جاتا۔ پھرعبداللہ گھوڑ ہے پر سے اثر کر اس کے پاس گیا اور کہا خدا کی قتم! اگر میں تیرے قریب ہوتا تو تو ان آفتوں سے محفوظ رہتا اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ تجھ پر رحمت نا زل کرے مجھے کچھ وصیت کر اس نے جواب دیا:

'' میں اللہ عزوجل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین رہی گئے ہوگا وار رکھنا اور ہرمقام پران حمایت میں جنگ کرناحتی کہ یا تو امیر المومنین ؓ غالب آ جا 'میں یا تو اللہ کے پاس چلا جائے اور میری جانب سے امیر المومنین کوسلام پہنچا دینا اور ان سے کہد دینا گہ اس وقت تک برابر لڑتے رہیں تا وقت تک لڑا کی ختم کر کے اپنے پس پشت نہ ڈال دیں کیونکہ جو شخص لڑائی کرتے کرتے اسے اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے وہی غالب رہتا ہے''۔

اس کے بعد اسود مرگیا۔عبد اللہ اسود کواٹھا کر حضرت علی بٹاٹٹیز کے پاس لایا اوران سے تمام واقعہ بیان کیا حضرت علی بٹاٹٹیز نے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل کرے وہ بھی زندگی بھر ہماری خاطر ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نقیحت بھی گی۔

۔ ابو مختف نے بنومطلب کےغلام محمد بن اسحاق کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صنبل انجمی و مختص ہے جس نے صفین کے روز حضرت علی مخاتلۂ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔

ہشام نے عوانہ سے قل کیا ہے کہ ابن ضبل نے اس روزیہ شعر کہا تھا۔

اِنْ تَسَقُتُ لُسُونِ سِی فَسَانَسَا ابْسُنُ حَنْبَلِ الْسَالَ فِي كُمُ نَعُشَلُ الْسَانُ فِيكُمُ نَعُشَلُ الْ الْسَانُ فِي كُمُ نَعُشَلُ الْمَامِونِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

#### <u>ليلة الهربر:</u>

آمدم برسرمطلب ابومخنف کہتا ہے اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ جمع ہوگئی اور اس رات کا نام لیلۃ الہریہ ہے جتیٰ کہ نیز نے ٹوٹ گئے اور تیرختم ہو گئے لوگوں نے تلوارین نکال لیس حضرت علی رہی تھی میں ہوستے کہ وہ تیز اور قراء کے ہردستہ کو تکم دیتے کہ وہ اپنے آپ مقابل کی جانب آگے بردھیں وہ تمام رات لوگوں کو اس طرح تھم دیتے رہے جتی کہ تھی ہوگئی اور لڑائی ان کے پیشت ہور ہی تھی میں نہ تراشتر تھا اور میسرہ پر حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تھا اور خود حضرت علی رہی تھے اور خود حضرت علی رہی تھے لوگ ہر جانب جنگ میں مشغول تھے اور یہ جمعہ کاروز تھا۔

#### اشتر کی شجاعت:

اشتر میمند کو لے کر حملہ کرتا رہا اور ان کے ساتھ برابرمصروف جنگ رہا۔ وہ جعرات کی شام سے جمعہ کے روز سورج چڑھنے

تک برابر مصروف جنگ رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہتا اس نیزے کے برابر ذرا آگے بڑھو۔ جب بیلوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے اور وہ خور بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ آؤ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھروہ یہی سوال کرتا جتی کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے جب اشتر نے بید یکھا کہ اس کے ساتھی آگے بڑھ چکے بین تو اس نے ان سے مخاطب ہوکر کہا میں تمہیں اس سے کہتم تمام دن بکری کا دودھ پیتے رہواللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا علم حیان بن ہوذ ۃ المخفی کوتھا یا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگا یا اور کہتا جاتا تھا۔ کون ہے جواللہ عز وجل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے حتی کہ یا تو غالب آجائے یا اللہ سے مل جائے ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جاتے ہے اللہ سے مل جائے ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جاتے ہے اضے میں حیان بن ہوذہ بھی تھا۔

شا مى علم بردار كاقتل:

ابوخف نے ابو خباب الکلمی کے ذریعہ ممارۃ بن رویہ کا یہ بیان قل کیا ہے وہ کہنا ہے کہ میرے پاس سے اشتر گزرا میں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے اردگر دبہت سے لوگ جمع ہوگے۔ وہ آگے بڑھا اور اس مقام پر بہنچ گیا جہاں ہو پہلے میمند میں تھہرا ہوا تھا پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوکران سے کہاتم پر میرے چپا اور میرے ماموں قربان ہوں۔ تحق سے ملہ کرواور اس جنگ سے اپنے رب کوراضی کرواور دین کوغالب کروجب میں حملہ کروا شرح بھی حملہ کرواشتر نے اس کے بعد گھوڑ ہے سے اتر کر گھوڑ ہے کے منہ پر ہاتھ مارا اور علم بردار سے کہا آگے بڑھ۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید مملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ بہا ہوکرا پے لشکرگاہ تک بڑھے۔ کے دوران شامی علم بردار قبل ہوا۔ جب حضرت علی بڑھ تھے۔ اشتر کوکا میا بہوتے دیکھا تو وہ بھی لوگوں کوساتھ لے کرادھر متوجہ ہوئے۔

#### وردان کا اشتر کے مقابلے سے گریز:

مجھ سے عبداللہ بن احمہ نے اپنے والد'سلیمان عبداللہ اور جو ریہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عمر و بن العاص رہی گئی نے صفین کے روز وردان سے کہا تو جا نتا ہے کہ میری اور تیری اوراشتری کیا مثال ہے۔ان کی مثال اشترکی طرح ہے کہا گرتو آگے برخ سے گا تو تیری مونچیس کاٹ ڈالی جا نمیں گی اورا گرتو چیچے ہٹے گا تو ذرئح کر دیا جائے گا اب اگر پیچیے ہٹا تو میں تیری گردن مار دول گا جا اسے میرے پاس قید کر کے لا بیس کر وردان عمر و بن العاص رہی گئی نے بیروں میں گر پڑا اور بولا اے ابوعبداللہ رہی گئی خدا کی قسم! آپ تو مجھے موت کے حوض میں پہنچا نا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھے رہے بھر وردان آگے بڑھا اور گھڑی پیچھے موکز کر عمر و بن العاص رہی گئی جانب دیکھ رہا تھا اور کہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے موت کے حوض پر پہنچا نا چاہتے

#### شاميون كاقرآن اللهانا:

آ مدم برسرمطلب۔الغرض ابوخف کہتا ہے کہ جب عمر و بن العاص مٹاٹٹھنے یہ دیکھا کہ عراقی غالب آتے جارہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ مٹاٹٹھنا سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں انتشار پیدا ہوجائے گا۔معاویہ مٹاٹٹھنانے کہا۔ ہاں بیان کرو۔عمر و بن العاص مٹاٹٹھنانے کہا وہ تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھالیں اور یہ کہیں قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے اگر مخالفین میں سے چندلوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بیدا ہوجائے گا جواس فیصلہ کوقبول کرے گا۔اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا اور اگر سب نے بیکہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک یہ جنگ ہمارے سروں پر سے دور ہوجائے گا۔

اس بات پرشامیوں نے قرآن نیزوں پراٹھا لیےاور بولے ہمارےاور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کن ہے۔ شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پرواقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب بید دیکھا کہ قرآن اٹھا لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب کوقبول کرتے اوراس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔



#### بابهما

# واقعه تحکیم لعثمان رضافتُهٔ کااقر از حضرت علی رضافتُهٔ کوحامیانِ علی رضافتُهٔ کی جانب سفت کی میان می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی 
# حضرت على مِناتِيْهُ كا فيصله:

ابومخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب الاز دی سے قل کیا ہے۔ کہ جس وقت بیصورت ِ حال رونما ہو کی حضرت علی بن ﷺ نے لوگوں سے فر مایا :

''اے اللہ کے بندو! تم اپنے حق وصداقت اور اپنے دشمنوں سے جنگ پر قائم رہو کیونکہ معاویہ عمرو بن العاص عقبہ بن ابی معیط 'حبیب بن مسلم 'عبداللہ بن ابی سرح اور ضحاک بن قیس بڑت اور نیدار لوگ اور قرآن پر (پورے طور پر) چلنے والے نہیں ۔ میں تم سے زیادہ ان لوگوں سے واقف ہوں ۔ میں تو بجین میں بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا ہوں انھوں نے وہ شے کے ساتھ رہا یہ بجین میں نہایت شریر بجے تھے اور بڑے ہو کر بھی نہایت شریر آدمی نگلے ۔ تم پر افسوس انھوں نے وہ شے نیز وں پر اٹھائی ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور بیتک نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں والے ہوئے دینے اور میتک نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ۔ انہوں نے صرف تہ ہیں دھو کہ دینے اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہے ''۔

حامیانِ علیٰ مِنْ تِنْهُ کی جانب سے تقل عثمان مِنْ تِنْهُ کا قرار:

طرفدارانِ علی رہی ٹیونے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ہم اسے قبول کرنے سے انکار کردیں۔

حضرت علی می تشد نے فر مایا:

''میں نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی تا کہ وہ اس کتاب کے احکام پڑمل پیرا ہوں انھوں نے اللہ عز وجل کے ان احکامات کی نافر مانی کی جوانہیں دیئے گئے تھے اور انہوں نے اللہ عز وجل سے جوعہد کیا تھااسے بھلا دیا اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا''۔ یہ

ں پرمسعر بن فد کی اتھیمی اور زید بن حصین الطائی اسنسی جو بعد میں قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ خارجی بن گئے تھے ا

''اے علی ہٹاٹٹر؛ جب تحقیے کتاب اللہ کی دعوت دی جارہی ہے تو تم اسے قبول کر دور نہ ہم مختبے اور تیر ہے مخصوص ساتھیوں کوان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا جوسلوک ہم نے عفان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہی تیرے ساتھ کریں گے۔(ابن الا ثیر میں ہے کہ جس طرح ہم نے عثمان بن عفان بٹاٹٹو کوتل کیا تھااس طرح تحقیے بھی قبل کر دیں گے ) ہم پرلا زم ہے کہ ہم اللّه عز وجل کی کتاب پرعمل پیرا ہوں اور ہمیں شامیوں کی بیدوعوت قبول ہے۔خدا کی قتم یا تو تحقیے اس پر ضرور بالضرور عمل کرنا ہوگا۔یا ہم تیرا بھی ضرور وہی حشر کریں گے''۔ (لعنی عثمان بٹاٹٹہ جیسا حشر)

حضرت علی بٹائٹیز نے فرمایا تم میری اس غیررضا مندی کو د ماغ میں محفوظ کرلواورمیری بیہ بات یا درکھو کہ اگرتم میری اطاعت کرتے ہوتو تمہیں جنگ کرنی جا ہیں۔اورا گرتم میری نا فرمانی کرتے ہوتو تم جو بہتر سمجھوکرو۔

شیعول کے نز دیک حضرت علی رضافتہ کی حیثیت:

ابو خفف نے نفیل بن خدی الکندی کے ذریعہ قبیلہ نخ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابراہیم ابن الاشتر مصعب بن زبیر کے پاس گئے مصعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی بڑائٹر کو تحکیم پر مجبور کیا میں بھی حضرت علی بڑائٹر کے پاس تھا ان لوگوں نے حضرت علی بڑائٹر کو میدان سے واپس بلا یئے مصعب کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹر کو میدان سے واپس بلا یئے مصعب کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹر نے جواب نے بزید بن ہانی السبیق کو اشتر کے پاس روانہ کیا اور کہلوایا فوراً میرے پاس آؤ۔ قاصد نے یہ پیغام اشتر کو پہنچا دیا۔ اشتر نے جواب دیا کہ میری جانب سے حضرت علی بڑائٹر کے بانا یہ وقت ایسانہیں ہے کہ جس میں آپ مجھے میری جگہ سے ہٹا کیں۔ آپ قطعاً جلدی نہ کیجھے کیونکہ مجھے امید ہے کہ بین فتح حاصل کرلوں گا۔ یزید بن ہانی واپس آیا اور حضرت علی بڑائٹر کو اب سے مطلع کیا۔

اس پرایک شوروشر بلند ہوااوراشتر کے بارے میں لوگ چینے لگے اور حضرت علی جہاخدا کی قتم! ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہی اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی جہاٹیڈنے فر مایا تہہارے لیے بیدائے قائم کر لینا مناسب نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے اس سے سرگوشیاں کرتے دیکھا ہے۔ کیا میں اشتر سے تہہارے سامنے اعلانیہ گفتگونہیں کرتا کیا جب میں اس سے باتیں کرتا ہوں تم نہیں سنتے۔ ان لوگوں نے جواب دیا یا تو آپ آ دمی جیج کراسے فوراً بلوائے ورنہ خداکی قتم! ہم تجھے معزول کر دیں گے۔

اشتر نے ان لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''اےعراقیوااے ذلیکواور ہزدلوا کیاتم نے قوم کی پشت کو نیچا کردکھایا۔ کیاتم سیجھتے ہو کہتم شامیوں کے مقابلہ میں زبردست ہو۔ان لوگوں نے جوقر آن اٹھائے ہیں اور قر آن کے فیصلہ پڑمل پیراہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو خدا کی قتم انہوں نے خوداللہ کے ان احکام کوچھوڑ رکھاہے جواللہ تعالی نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں۔ بیاس سنت کے تارک ہیں جو نبی کریم مُنظِیم پرنازل کی گئی تم ان کی اس دعوت کو ہر گز قبول نہ کرواور کم از کم مجھے اتنی دیر کی مہلت دے دوبتنی دیر میں گوڑ ارک جاتا ہے (ابن اثیر میں ہے جتنی دیر میں اونٹنی کا دود ھ دوبا جاتا ہے ) کیونکہ مجھے فتح ساسنے نظر آ

ھیعانِ علی مخالفہ نے جواب دیااس صورت میں تو ہم بھی تیرے ساتھ گناہ میں شریک بن جائیں گے اشتر نے کہا: اچھا یہ تو ہتاؤ جب تمہارے بوئے قبل ہو گئے اور ذکیل لوگ باقی رہ گئے کیاتم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کررہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قبل ہورہے تھے اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو یا تو تم اس وقت باطل پر ہوئے یاحق پر ہوئے اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقولین جن کی فصیلت کے تم محر نہیں ۔ تو اس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے۔

ان لوگوں نے جواب دیا اشتر اس قتم کی باتیں چھوڑ وہم تو صرف سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان شامیوں سے اللہ عز وجل کی خاطر جنگ کی اور آج جوان کے قبال سے ہاتھ روک رہے ہیں ہے بھی اللہ عز وجل کی خاطر روک رہے ہیں۔ہم نہ تیرے مطبع ہیں اور نہ تیرے امیر کے مطبع ہیں تو ہم سے علیحدہ ہو جا۔

اشترنے کہا:

''تم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور خداکی تسم تم دھو کے میں مبتلا ہو گئے ۔ تمہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی تم نے فریب میں آ کراہے قبول کر لیا اے سیاہ بیٹیا نیوں والو! (سجدوں کے نشانات سے چونکہ ان کی بیٹیا نیاں سیاہ تصین اس لیے اشتر نے یہ جملہ کیا) ہم تو تمہاری نمازیں دیکھ کر یہ سجھتے تھے کہ تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں اور تم جو بی عبادات کر رہے ہواللہ عزوجل کی ملاقات کے شوق میں کر رہے ہولیکن اب تمہارے فرارسے بینظا ہر ہوا کہ تم دنیا کی طلب میں موت سے بھا گنا جا ہے ہوائسوس صدافسوس اے بڑی بڑی جھولیں پہننے والوتم آج کے بعد ہمیشہ دورایوں پر چلتے رہوگے یعنی ایک رائے پر بھی متفق نہ ہوگتم بھی ہمارے سامنے سے اسی طرح دور ہوجاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہوگئ ہے''۔

اشعث بن قیس کی پیامبری:

اشعث حضرت علی بڑگائیں: کے پاس آیا کہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس پر راضی اور خوش ہیں کہ قر آن کے حکم پر چلنے کی جو انہیں دعوت دی گئی ہے وہ اسے قبول کرلیں اگر آپ جا ہیں تو معاویہ بڑگائیں: کے پاس جا کران کا ارادہ معلوم کروں تا کہ آپ ان کے سوالات پرغور کرسکیں حضرت علی بڑائیں: نے فر ما یا اگر تم یہی جا ہے ہوتو ان سے بوچھو۔ اضعث امیر معاویہ بڑائیں: کے پاس گیا اور سوال کیا۔ اے معاویہ بڑائیں: تم نے بیر آن کس لیے اٹھوائے۔ امیر معاویہ بڑائیں: نے جواب دیا اس لیے تا کہ ہم اور تم ان احکامات پرعمل کیا۔ اے معاویہ بڑائیں: کے ہیں تم راضی ہوں اور کریں جوالڈع: وجل نے اپنی کتاب میں دیتے ہیں تم اپنے میں سے ایک ایساشخص فیصلہ کے لیے متعین کر دوجس پر ہم راضی ہوں اور

ہم بھی اپنے میں سے ایک شخص کو متعین کر دیتے ہیں اور ہماری جانب سے ان دونوں پر بیلا زم ہوگا کہ جو پھے اللہ عز وجل کی کتاب میں پائیں اس پڑمل پیرا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز نہ کریں' اور جس امر پر بید دونوں متفق ہو جائیں ہم اس کی پیروی کریں۔افعث بن قیس نے جواب دیا بیت کی بات ہے اس کے بعد اشعث حضرت علی مٹی ٹٹنڈ کے پاس لوٹ کر آیا اور جو پچھ معاویہ مٹی ٹٹنڈ نے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا علی مٹی ٹٹنڈ کے ساتھیوں نے جواب دیا ہم نے یہ بات قبول کی اور ہم اس پر راضی ہیں۔

شامیوں نے اپنی جانب سے عمرو بن العاص رضائیّۂ کومعین کیا۔اشعث نے کہااور بیان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خارجی بن گیا تھا۔ہم ابومویٰ اشعری رضائیّۂ کوحاکم بنانے پر راضی ہیں۔

حضرت علی رمالنیه؛ کی بے بسی:

حضرت علی بڑا تھی۔ نے مراق ہونے کے بہلی بات میں تو میری نافر مانی کی ہے کین اب تو میری نافر مانی نہ کرو۔ میں تو ابوموی بڑا تھی۔ کو حاکم بنا نانہیں چا ہتا۔ اس پر اشعث زید بن حصین الطائی اور مسعر بن فدکی ہولے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ جس آفت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے وہ ہمیں پہلے ڈراتے سے حضرت علی بڑا تھی نے جواب دیا مجھے ان پر کوئی اعتاد نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری جانب سے لوگوں کو بہکا یا اور میرے پاس سے بھاگ گئے حتی کہ میں نے مگئی ماہ بعد انہیں امان دی ۔ لیکن بیاب بڑا تھا موجود ہیں ہم انہیں حاکم بناتے ہیں۔ حامیان علی بڑا تھی نے جواب و بیا ہم اس بڑا تھا کہ میں اس بڑا تھا حضرت علی بڑا تھی ہوں تا میں (کیونکہ ابن عباس بڑا تھا کہ میں اس بڑا تھا حضرت علی بڑا تھا ہوں کو بھا تھا ہوں کو بھا تھی تھا تھی تھا تھی ہوں ہوں تا ہوں سے بھا تھی ہوں ہوں تا ہوں سے بھا تھی ہور میں آپ اور معاویہ بڑا تھی کرتا ہوں۔ کوئی شخص ابیا نہیں ہے جوایک کی بہنست دوسرے سے علق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی بڑا تھی تو اشتر کو تعین کرتا ہوں۔

اشتر کی مخالفت:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب کا یہ بیان روایت کیا ہے۔ کہ اشعث نے جواب دیا ہم لوگ تواب صرف اشتر کے تھم میں ہیں۔ حضرت علی دخاتیٰ نے فر مایا اشتر کا کیا تھم ہے۔ اشعث نے جواب دیا اس کا تھم ہیہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کا شتے رہیں تی کہ اے علی دخاتیٰ التیرااور اشتر کا ارادہ پورا ہوجائے۔

ا بوموسىٰ اشعرى مِنْ لَقَيْهُ بحيثيت تَعْكُم:

حصرت علی رہائی نے فر مایا کیا تم ابوموس مہائی کے علاوہ کسی پر راضی نہیں انہوں نے جواب دیا ہاں! ہم صرف انھی کو حکم بنانا چاہتے ہیں ۔حضرت علی رہائیڈن نے فر مایا: اچھا جو تہا راجی چاہے کرو۔

ان لوگوں نے ابومویٰ بھاٹھ کے پاس آ دمی بھجا۔ ابومویٰ بھاٹھ جنگ سے علیحدہ رہے تھے اور عرض میں مقیم تھے ان کے پاس ان کے غلام نے کہا ان کے غلام نے کہا ان کے غلام نے کہا ان کے غلام نے کہا ان کے غلام نے کہا ان کے غلام نے کہا ان لوگوں نے آ کریے جر پہنچائی کہ لوگوں نے آئے لیا ہے۔ ابومویٰ بھاٹھ نے آئے لیا ہے۔ ابومویٰ بھاٹھ نے آئے لیا ہو انسا الیہ داجعون پڑھی اس کے بعد حضرت ابومویٰ بھاٹھ اشکرگاہ

تشریف لائے۔

اشتر حضرت علی بٹائٹنز کی خدمت میں حاضر ہواا در عرض کیا آپ مجھے عمر و بن العاص بٹائٹنز کے ساتھ لگا دیجیے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر میں اسے کوئی دھو کہ دہی کرتے دیکھوں گا تواسے قبل کرڈ الوں گا۔

عمرو بن العاص مِناتِثَة كے بارے ميں احنف كى رائے:

احنف نے حاضر ہوکرعرض کیا:

''اے امیر المومنین''! آپ کے زمین سے پھراٹھ کر ماردیا گیا ہے اوراس شخص کے ذریعہ جس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی سے۔ اسلام کی ناک کاٹ دی گئی ہے۔ میں اس شخص کوخوب سجھتا ہوں۔ میں نے بھی اس کا آدھا جھہ بٹایا ہے۔ میرے نزدیک تو اس کی بیہ حثیث ہے کہ جیسے کند چھری اور بیٹ خص بھی گرنے کے قریب ہے اوراس قوم میں کوئی شخص بھی اس کے مقابلہ کی صلاحت نہیں رکھتا۔ جوشخص بھی اس کے قریب جائے گاوہ ظاہر میں ایسا بن جائے گا میں ان کوئی شخص بھی اس کے قریب جائے گاوہ ظاہر میں ایسا بن جائے گا جیسے ان لوگوں کو دور پرکوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جیسے ان لوگوں کو دور پرکوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جیسے ان لوگوں کو دور پرکوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جیسے کو ناز ہونی کرہ لگا نا چا ہتا آپ مجھے تھم بنا نانہیں چا ہے تو مجھے تھم کا پشت پناہ بنا کر دوسرایا تیسر اساتھ والاکرد سے کیونکہ پشخص جوبھی کرہ لگا نا چا ہتا ہو میں اسے تھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگا گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر

امیرالمومنین ملاتنک کے خطاب پر بحث:

حاصل کلام بیر کدمعامده لکھا جانا شروع ہوااس معاہدہ کے ابتدائی جملے بیہ تھے: بسم اللّدالرحمٰن الرحیم

بيده فيصله ہے جوامير المومنين على مِنْ تَنْهُ نے كيا ہے:

ابھی صرف اتنے الفاظ تحریر ہوئے تھے کہ عمر و بن العاص دخائٹۂ نے اعتر اض کیا اور کہا اس کا اور اس کے باپ کا نا م میتمہاراا میر ہے ہماراا میرنہیں ۔

احف بن قیس نے کہاا ہے امیرالمومنین آپ اس لفظ کو ہر گزنہ مٹائے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہا گر آپ نے لفظ امیرالمومنین مٹا دیا تو زندگی مجر بیہ خطاب آپ کو واپس نہ ملے گا ( یعنی پھر آپ کو کوئی امیرالمومنین اور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا ) آپ اس لفظ کو ہر گزنہ مٹائے خواہ لوگ ایک دوسرے کوئل کیوں نہ کر دیں۔احف کی اس رائے پر حضرت علی بھاٹیڈ نے اس لفظ کومٹانے سے انکار کردیا۔ اس بحث میں کافی دن گزرگیا۔ اس پراشعث بن قیس نے کا تب سے کہا اس لفظ کومٹادو۔ الغرض پیلفظ مٹادیا گیا۔ واقعہ تحکیم کی صلح حدید بیدیہ سے مشابہت:

جس وقت بیلفظ مثادیا گیا تو حضرت علی مخاشمۂ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا عین سنت ادا ہوئی ہے اور بالکل اس سنت کے

عین مشابہ ہے۔خدا کی قتم! میں حدیبیہ کے روز رسول اللہ کا پیٹا کے رو برومعاہدہ صلح تحریر کرر ہاتھا تو کفار نے اعتراض کیا۔ آپ رسول اللہ علیہ اللہ بیا اور اپنے باپ کا نام لکھنے غرض آپ کا اور آپ کے باپ کا نام لکھا گیا۔

اللہ نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کورسول تعلیم کرتے ہیں آپ اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھنے غرض آپ کا اور آپ کے باوجود کفار سے تشبیہ دی اس پر عمر و بن العاص دُنا تُنتہ نے کہا اس مثال کا اس واقعہ سے کیا واسطہ کیا ہمیں مومن ہونے کے باوجود کفار سے تشبیہ دی جائے گی۔

حضرت علی مخالفتانے فرمایا اے نابغہ کے بیٹے تو کب فاسقین کا دوست اورمسلمانوں کا دشمن نہیں رہااور کیا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا کیا وہ اس سے مشابہت نہ رکھتی تھی۔ پھر حضرت علی مخالفتانیہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آج کے دن کے بعد میرے اور تیرے درمیان کبھی کوئی اجتماع نہ ہوگا اور نہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع ہوں گے اور میں اللّه عز وجل سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری مجلس کو تجھے سے اور تجھ جیسے اشخاص سے پاک رکھے گا اور معاہدہ لکھا گیا۔

#### خلافت كاخاتمه:

جمعے علی بڑا تھڑا ہیں مسلم القوس نے حبان مبارک ، حسن اور احف کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ بڑا تھڑا نے محفرت علی بڑا تھڑا کو تحریر کیا کہ اگر ہوئے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نام منا دیجے ۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے کو کریر کیا کہ اگر آ پ سلم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نام منا دیجے ۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے جانے کی اجازت تھی۔ کا ایک مخصوص خیمہ تھا جس میں بنی ہاشم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور مجھے بھی ان کے ساتھ آنے جانے کی اجازت تھی۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے ہم سے فرمایا معاویہ بڑا تھڑا نے یہ کہ میں امیر الموشین کا لفظ منا دوں تمہاری کیا رائے ہے ۔ کس نے عرض کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے فرمایا اللہ اسم تھڑا نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔ حضرت علی بڑا تھڑا کے براعتر اض کیا حق کی میالا تھا محمد رسول اللہ کھڑا نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا تھا تو تحریف کیا ۔ آپ کا اور رسول اللہ کھڑا کا کیا مقابلہ۔ دراصل ہم آپ ہی سے بیعت کو پہند کرتے تھے اور اگر ہم یہ سے معتمد کرتے ۔ پھر ہم نے آپ کی خطر جنگ کی اور میں آپ کوائیس نہ میا ور اور کس کے ایک اور میں آپ کوائیس نہ میا ہوں کہ اگر آپ نے اس نام کومنا دیا جس نام پر آپ نے بیعت کی تھوں اور کوگل سے جنگ کی تھی تو یہ نام بھی آپ کوائیس نہ ملے گا۔

راوی کہتا ہے اور خدا کی قتم و بیا ہی ہوا جیسا احف نے کہا تھا اور احف ان لوگوں میں سے تھا کہ جب اس کی رائے کا تسی رائے سے مقابلہ کیا جاتا تو اس کی رائے ترجیح پاتی۔

# فريقين كي تحكيم پررضامندي:

اب ہم ابوخف کی روایت کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ ناقل ہے کہ معاہدہ ان الفاظ میں تحریر کیا گیا:
'' یہ وہ معاہدہ ہے جوعلی بن ابی طالب رخالتُ اور معاویہ بن ابی سفیان بڑی شانے باہم کیا۔ حضرت علی رخالتُ کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ ان کی جماعت میں سے یا عام مونین میں سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور معاویہ رخالتُ کا یہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ معاویہ رخالتُ کے ساتھ ہیں۔ ہم اللہ عز وجل کے حکم اور اس کی کتاب کو بول کرتے ہیں اور کتاب اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی فیصلہ قبول نہ ہو گا اور اللہ عز وجل کی کتاب میں از

اوّل تا آخر جو پچھ بھی موجود ہے اس پڑمل کریں گے جس شئے کے احیاء کا یہ کتاب تھم دیتی ہے' اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے احیاء کا یہ کتاب تھم دیتی ہے' اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے۔ دونوں تھم یعنی ابومویٰ الا شعری' عبداللّٰہ بن قبیں اور عمر و بن العاص القرشی پڑی آئے کتاب اللّٰہ میں جو تھم پائیں گے اس پڑمل پیرا ہوں گے اور اگر اس معاملہ میں کتاب اللّٰہ میں یہ وفوں کو کی تھم نہ پائیس تو اس سنت پڑمل پیرا ہوں گے جوعدل وانصاف پڑمنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سنت پڑمل پیرا ہوں گے جوعدل وانصاف پڑمنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا۔

جردو تھم علی اور معاویہ بڑا تین اور ان کے لئکرول سے عہد و پیان لیں گے اور اس طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان دونوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور جو کچھ یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پرتمام امت ان کی معاون و مدد گار ہوگی اور دونوں فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر بیعبد لازم ہوگا کہ جو کچھاس معاہدہ میں تحریہ ہو وہ ہمیں قبول ہے اور میں نے ان دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے بیسب لوگ ہتھیا را تار کر رکھ دیں گے اور سب لوگ مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جا کئیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و غائب سب لوگ مامون ہوں گے دجواں ہوں گے اور میں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و غائب سب لوگ امون ہوں گے اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں۔ یہ دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کریں اور اس فیصلہ کی انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں۔ یہ دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کرے اور اس فیصلہ کی محموں میں سے کسی تھم کا انتقال ہو جائے تو شیعوں کا امیر اس کی جگہ دوسرا تھم مقرر کرے گا اور وہ شخص اہل عدل و انسان میں سے متنی کیا جائے گا اور ان دونوں کے فیصلہ کا مقام جس میں فیصلہ کریں گے وہ جاہل کو فیا اور ان کی شہادت وہ اس شام کے درمیان واقع ہے یہ دونوں تھم فیصلہ پرجن لوگوں کی گواہی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور ان کی شہادت وہ اس فیصلہ پرجن لوگوں کے مقابلے میں جمایت کریں گے جو اسے منانا چاہے یا اس کی فیصلہ پرتو ریکر کریں گے اور یہ گواہ اس فیصلہ کی ان لوگوں کے مقابلے میں جمایت کریں گے جو اسے منانا چاہے یا اس کی فیصلہ کرتے ہیں جو اس فیصلہ کو چھوڑ دے''۔

#### گواہوں کے دستخط:

حضرت علی برنافیز کے ساتھیوں میں سے اس معاہدہ پر بیلوگ گواہ ہوئے اضعف بن قیس الکندی عبداللہ بن عباس بڑت ہے ' سعید بن قیس الہمد انی ورقاء بن تی البجلی عبداللہ بن کل العجلی ' حجر بن عدی الکندی ' عبداللہ بن الطفیل العامری ' عقبہ بن زیادالحضری' بن قیس الہمد انی ' معاویہ بن فیلی العجلی ' حجر بن عدی الکندی ' عبداللہ بن الطفیل العامری ' عقبہ بن کعب الہمد انی ' معاویہ بن فیلی شخر کے ساتھیوں میں سے ان لوگوں نے معاہدہ پر بطور گواہ دسخط کیے۔ ابو الاعور السلمی بن فیلی نظر بن عمر و العذری حمز ۃ بن ما لک الاعور السلمی بن فیلی نظر وی بن فیلی سبیع بن بزید الانصاری ' علقمہ ابن بزید الانصاری ' عبد بن ابی سفیان بن فیلی اور بزید بن الحرابعی ۔ الجمد انی ' عبد الرحمٰن بن خالد الحز وی بن فیلی سبیع بن بزید الانصاری ' علقمہ ابن بزید الانصاری ' عتبہ بن ابی سفیان بن فیلی اور بزید بن الحرابعی ۔

اشتر کی معاہدہ سے مغالفت:

ابوخف نے ابو جناب آفلی کے ذریعہ عمارة بن ربیعة الجرمی کابیر بیان نقل کیا ہے کہ جب بیدمعاہدہ تحریر کیا گیا تواس کی گواہی

کے لیے اشتر کوبھی طلب کیا گیا۔اس نے کہا خدا کرے بیدایاں ہاتھ میرے پاس ندر ہاور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی نفع حاصل کرسکوں۔اگر میں اس معاہدہ پردستخط کروں جوسلے کے نام ہے تحریر کیا گیا ہے کیا میں اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پڑئیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمراہی پریقین رکھتا ہوں۔

اس پراشعث بن قیس نے جواب دیا خدا کی تیم! تو نے نہ کوئی کامیا بی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا تو ہمارے ساتھ آ ہمیں تجھ سے کوئی دشمنی نہیں اشتر نے جواب دیا کیوں نہیں ۔خدا کی تیم! میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطراور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے میری اس تلوار کے ذریعہ بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میرے نزدیک ان سے بہتر نہیں اور نہ میں تیرا خون حرام سمجھتا ہوں ۔عمارہ کہتا ہے میں نے اس شخص کونظر اٹھا کر دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ناک پر کو کلے رکھ دیے گئے ہیں یعنی وہ سیاہ تھی۔ اس شخص سے مرادا شعث ہے۔

بى تميم كامعامده سے اختلاف:

ابوخف نے ابو جناب سے نقل کیا ہے۔ اشعث بیتر پر لے کر لوگوں کو سنانے کے لیے لکلا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا وہ اسے پڑھوں کے ابو جناب سے نقل کیا ہے۔ اشعث بیتر کر ہوتا ہے۔ اور بیعروہ اور بیعروہ ابو بلال کا بھائی ہے۔ اشعث نے بیتر پر انہیں پڑھ کر سنائی توعروۃ بن ادب بولا تو اللہ عزوجل کے احکام بیں اسنانوں کو تکم بناتے ہواور اللہ کے علاوہ کسی کا تختم نہیں۔ پھروہ تلوار لے کر اشعث کی طرف لیکا اور اشعث کی سواری کی بچھاڑی پر اس نے ملک سے وار کیا جسسی اللہ کے علاوہ کسی کھاڑی پر اس نے ملک سے وار کیا جسسی اللہ کے علاوہ کسی کھی اور کے کر اشعث کے ساتھوں نے اسے پکار ااور کہا کہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ بیس دے دو۔ وہ واپس لوٹا۔ اشعث کی قوم اور یمن کے بہت سے لوگ اس پر غضب ناک ہوئے۔ جس پر احف بن قیس السعدی معقل بن قیس الریاحی اور مسعر بن فعد کی اور بہت سے برتم ہم نے اس سے اس غلطی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بری الشخف کی رشتہ داری:

کوئی شخص ایسانہیں جواس کےعلاوہ اس بات کو جانتا ہو۔اوراس کے بعد او دمیین سے فر مایا: بیتمہاری سفارش سے ستغنیٰ ہےاس کی راہ چھوڑ دو۔

# قید بوں کی رہائی:

ابو مخف نے نمیر بن وعلۃ الہمدانی کے ذراعیہ معنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بڑا ٹھڑنا نے صفین کی جنگ میں بہت سے لوگوں کو قید کیا تھا اس معاہدہ کے بعدانہوں نے سب رہا کردیئے۔ یہ سب لوگ معاویہ بڑا ٹھڑنا کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ بڑا ٹھڑنا کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ بڑا ٹھڑنا کے بال معنی بڑا ٹھڑنا کے نہاں تا کہ بہت سے قیدی موجود تھے اور عمر و بن العاص بڑا ٹھڑنا میر معاویہ بڑا ٹھڑنا کے میں موجود ہے کہ ان قیدیوں کو تل کر دیا جائے۔ جب شامیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے قیدی چھوڑ دیئے گئے تو معاویہ بڑا ٹھڑنا نے عمر و بڑا ٹھڑنا ہے کہا اگر میں قیدیوں کے بارے میں تیری بات مان لیتا تو بیانتہائی براکام ہوتا کیا تو نہیں دیکھا کہ علی بڑا ٹھڑنا نے ہمارے قیدی چھوڑ دیئے ہیں اس کے بعد معاویہ بڑا ٹھڑنا نے ان قیدیوں کوچھوڑ نے کا حکم دیا جوان کے پاس قید تھے۔

# حضرت على معالقيَّهُ كى تقريرِ:

ابو مختف نے اساعیل بن بزیداور رحمید بن مسلم کی سند سے جندب بن عبداللّٰد کا بیبیان و کر کیا ہے کہ حضرت علی مخاصفین کے روزلوگوں سے فر مایا:

''تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہوگئی۔ تمہارے احسانات ختم ہو گئے تم ست پڑ گئے اور ستی اور ذات تم نے وراشت میں لے لی ہے۔ جب تم بلند ہو چکے تھے اور تمہارے دشمن مقابلہ سے گھبرار ہے تھے اور ان کاقل عام ہور ہا تھا اور انہیں زخوں کی تکلیف محسوس ہور ہی تھی تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیے اور تمہیں قرآن کے احکام پر چلنے کی اس لیے دعوت دی تا کہ تم ان سے اپنے ہاتھ روک لواور تمہارے اور ان کے درمیان جنگ بند آنہ جائے اور دھو کہ بازوں کی طرح وہ تمہاری گھات میں لگ جائیں اور تمہیں دھو کہ اور فریب میں مبتلا کر دیں انہوں نے جو نواہش کی تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا اور تم نے مداہن ور بزدلی کے علاوہ کسی شئے کو قبول نہ کیا۔ خدا کی قتم ! میرا گمان تو تمہارے بارے میں یہ پورا کر دکھایا اور تم بدایت حاصل نہ کرسکو گے اور نہتم کوئی تھی بات حاصل کر سکتے ہو'۔

#### فیصله کی تاریخ:

ابوجعفر کہتے ہیں حضرت علی مخافظہ اور معاویہ رضافیہ کے درمیان جومعاہدہ کھا گیا وہ بروز چہار شنبہ تیرہ صفر ۲۳ ھیں کھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کی مخافظہ اور معاویہ مخافظہ اور معاویہ مخافظہ کیا گیا کہ کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں دومۃ الجندل میں جمع ہوں گے اور ہرایک کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے جارسوا شخاص ساتھ آئیں گے۔

# على رضافتهُ كى ابو بكر وعمر وثن الناسية مشابهت:

مجھے سے عبداللہ بن احمد نے اپنے والداورسلیمان بن یونس بن پزید کے واسطہ سے زہری سے بیان کیا ہے کہ صفین کے روز جب لوگ باہم اختلاف کرنے لگے توصعصعۃ بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔اے لوگوسنواور سمجھو! خدا کی قتم! تم یہ بات جانتے ہو کے علی مخاصی عالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر وغمر بڑی سے کی طرح ثابت ہوں گے اور اگر معاویہ مخاصی خالب آگے تو کوئی حق بات کہنے

والا نههوگا به

زہری کہتے ہیں جب شامیوں نے قرآن اٹھالیے اور لوگوں کواس کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تو عراتی ڈرگئے۔اس وقت انہوں نے دو تکم بنا نے اہل عراق نے ابوموی اشعری بڑا تھے؛ کواور اہل شام نے عمرو بن العاص بڑا تھے؛ کیا۔ جب بیلوگ تھم بنا دیئے تو دونوں لشکروا پس ہوگئے دونوں نے بیشرط کی کہ قرآن جس کام کے کمرنے کا تھم دے گا اس پر دونوں عمل پیرا ہوں گے اور جس سے منع کرے گا دونوں اس سے رک جائیں گے اور نبی کریم مراجع ہو گئے۔ دومہ الجندل میں جمع ہوں گے اگروہاں جمع نہ ہوسکے تو آئیدہ سال اذرح میں جمع ہوگئے۔

شیعول کی حضرت علی رضایشنز سے علیحدگی:

جب حضرت علی بنائیّئہ صفین ہے لوٹے تو حرور پیخالف بن گئے اوران کی جماعت سے ضارح ہو گئے۔ بیسب سے پہلا اختلاف تھا جو (حضرت علی بنائیّئہ کی جماعت میں) طاہر ہوا۔ انہوں نے حضرت علی بنائیّئہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور حضرت علی بنائیّئہ کی تر دید شروع کی اور بولے اللہ عزوجل کے حکم میں انسان کے حکم کا کیا دخل اور کہا اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوسکتا۔ ان لوگوں نے حضرت علی ہمائیّئہ سے جنگ کی۔

#### حلمتين كااجتماع:

جب دونوں تھم اذرح میں جمع ہوئے تو جولوگ وہاں فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے ان میں مغیر ہیں شعبہ رہا تھ بھی تھے دونوں حکموں نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھا اور مسرت عبداللہ بن زبیر بھی تھا کے پاس بلانے کے لیے آ دمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ لے کر آئیں معاویہ جمالتہ بھی شامیوں کو وہاں لے کر پہنچ گئے اور حضرت علی بھالتہ اور اہل عراق نے آنے سے انکار کر دیا۔

# مغيره بن شعبه رفايته كي پيشين گوئي:

مغیرہ بن شعبہ بڑا تھیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا اس طرح کوئی تخص بھی پہلے سے کوئی تحض یہ بتا سکتا ہے کہ دونوں تھم کسی ایک فیصلہ پرمتنق ہوں گے یانہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا اس طرح کوئی تخص بھی پہلے سے پھٹییں بتا سکتا مغیرہ بڑا تھیں۔ خواب دیا خدا کی تئم اگر میں دونوں تھکہوں کے پاس جا کر واپس آ جاؤں تو میں فیصلہ بتا سکتا ہوں اس کے بعد مغیرہ بڑا تھیٰ عمرو بن العاص بڑا تھیٰ کے اور کہا ابوعبداللہ بڑا تھیٰ ہیں آپ سے جو سوال کروں اس کا جواب دیجے۔ آپ ہم لوگوں کا جنگ سے جدار ہنا کیسا سمجھتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے معاملہ میں جسے تم نے جائز سمجھا ہم مشکوک سمجھتے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک دوسر سے سانس و محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تا کہ امت ایک بات پر جمع ہو جائے ۔ عمرو بن العاص بڑا تھیٰ نے جواب دیا میں تم جسے علیحہ ہ رہنے والوں کو نیک لوگوں کا ہما م خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تھیٰ اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تھیٰ واپس آگئے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابوموی بڑا تھیٰ کے پاس کے اور اور بدکارلوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا تھی اور کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابوموی بڑا تھیٰ تو جواب دیا میں تم لوگوں کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تھی جو رائے پر چلنے والا سمجھتا ہوں مسلمانوں کا ابتے حصے جو مغیرہ بڑا تی نے جواب دیا میں بہنچ جن سے بات کر کے آگے اور اور ابوموی بڑا تھی کے اس بہنچ جن سے بات کر کے آگے تھا ان سے جا کر کہا تھی اس بہنچ جن سے بات کر کے آگے تھا ان سے جا کر کہا

يەدونوں تىم بھى ايك بات پرمتفق نہيں ہو سكتے ۔

خلیفه کے انتخاب پر بحث:

جب یہ دونوں تھم جمع ہوئے اور باہم گفتگو شروع ہوئی تو عمر و بن العاص بھاٹئنے نے کہا اے ابومویٰ بھاٹئے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے اولین فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ باو فالوگوں کوان کی و فا کاحق ادا کیا جائے اور غداروں کوان کی غداری کی سزاملے۔

ا بوموسی مناتشه: وه کیونکر ـ

عمرو بن تنتی کیاتم نہیں جانتے کہ معاویہ رٹی تنتی اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس عہد کو نبھایا جوانہوں نے لوگوں سے کیا تھا۔

ابوموسی مِناتِشْهُ: کیون نہیں۔

عمرورهالثين توبيه بات تحرير فرماليجيمه

ابومویٰ مٹاٹنئ نے استے حریر کرلیا۔

عمرو دلالٹند: کیا آپ کسی ایک ایسے مخص کا نام بتا سکتے ہیں جے اس امت کی خلافت سونچی جائے ۔ آپ نام بتا ہے اگر میں آپ کی متابعت پر قادر رہوں گا تو ضرور آپ کی متابعت کروں گاور نہ آپ پر بیلا زم ہوگا کہ میر می متابعت کریں۔

ابوموی و ملاقظہ: میں اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر وہی ﷺ کا نام لیتا ہوں۔ ابن عمر وہی ﷺ ان لوگوں میں شامل تھے جواس فتنہ سے جدا ریس

عمرورها تثنة: مير يزريك معاوية بن الى سفيان بى تشابهترين بي

یمجلس زیادہ دیریک قائم ندرہ سکی اور ہرا یک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جب بیدونوں با ہرآ ئے نو ابوموی بھاٹھی نے لوگوں سے کہا عمرو بھاٹھیو کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے :

﴿ وَاتُلُ عَلَيُهِمُ نَبَا الَّذِي اتَّيْنَاهُ النِّنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾

''آپان لوگوں کواس مخص کا واقعہ سناد بجیے جسے ہم نے اپنے احکام دیئے پھروہ ان سے ہٹ گیا''۔'

جب ابوموی معالثة؛ خاموش ہو گئے تو عمر و معالثة؛ بو کے اے لوگو! میں نے ابوموسیٰ معالثہ؛ کواپیا پایا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوُرَةَ ثُمَّ لَمُ يَحُمِلُو هَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾

''جن لوگوں نے تو رات کواٹھایا پھراس کےاٹھانے کاحق ادانہ کیاان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہو''۔

> ان دونوں میں سے ایک نے اپنی مثل کو جودوسرے کے لیے کہی تھی مختلف شہروں میں لکھ بھیجا۔ ابن عمر مڑی ﷺ کی خاموثی :

ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاویہ رہا تین سیخطبدد یے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

جواس خلافت کے معاملے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ ابن عمر بڑے نافر ماتے ہیں۔ میرے دل میں سے خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ بڑا نئیز سے وہ بات کہد دوں جولوگ معاویہ بڑا نئیز کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ بات رہھی'' کہ تیرے باپ سے ان صحابہ بڑا نئیز نے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے' کیکن مجھے بین خوف پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ جملہ کہد دیا تو تمام کا شیرازہ بھر جائے گایا اور مزید خون ریزی شروع ہوجائے گی یا پھر مجھے اس پرمجور کیا جائے گا کہ میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پرچلوں لیکن اللہ عزوجل نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ان تمام امور سے زیادہ محبوب ہے اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔

ابن عمر بن سناجب گھروالیں تو نے توان کے پاس صبیب بن مسلمہ دی ٹیڈ آئے اورانہوں نے سوال کیا شیخص لیعنی معاویہ رہی ٹیڈ ا جب بول رہا تھا آپ کو بولنے ہے کس شئے نے روک دیا۔ میں نے صبیب بن ٹیڈ سے کہا میراالی ایسی بات کہنے کا ارادہ تھالیکن مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو تمام لوگوں میں تفریق پیدا ہوجائے گی یا مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلہ پرمجبور کیا جائے گا اوراللہ عزوجل نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اس دنیا سے زیادہ محبوب تھا۔ اس پرصبیب رہی ٹیڈنے کہا اس طرح آپ ہرفتنہ سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت علی محالیٰ کی اینے ساتھیوں سے بیزاری

ابو مخف نے فضیل بن خدیج الکندی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا چکا تو حضرت علی رہا تھا کہ معاہدہ میں جو پچھ تحریکیا گیا ہے اشتر تو اس پر راضی نہیں۔ اور وہ تو ان لوگوں سے جنگ کے علاوہ اور کوئی صورت مناسب نہیں سجھتا۔ حضرت علی رہا تین خدا کی تیم! میں بھی اس معاہدہ پر راضی نہ تھا اور نہ میں اسے ببند کرتا ہوں تم ہی لوگ اسے ببند کرتے ہو جبتم لوگوں نے معاہدہ کے علاوہ ہر بات مانے سے انکار کردیا تو میں نے بھی اسے قبول کر لیا اور جب میں اسے قبول کر چکا تو قبول جبتم لوگوں نے معاہدہ کے علاوہ ہر بات مانے سے انکار کردیا تو میں نے بھی اسے قبول کر لیا اور جب میں اسے قبول کر چکا تو قبول کر لینے کے بعد اس بات سے بلیٹ جانا مناسب نہیں اور اقر اور کے بعد اقر اور سے ہٹ جانا کسی صورت میں مناسب نہیں سوائے اس صورت کے کہ اللہ عزوج ل کی نافر مانی کی جائے اور اس کتاب سے تجاوز کیا جائے اب تم ان لوگوں سے جنگ کروجنہوں نے اللہ عزوج ل کے تھم کوچھوڑ دیا ہے۔

# اشتر کے بارے میں حضرت علی منافقہ کی رائے:

تم نے مجھ سے جو یہ بات کہی ہے کہ اشتر نے میرے فیصلہ کوچھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ان غداروں میں داخل نہیں کاش!تم میں اس جیسے دوآ دمی اور موجود ہوتے کاش! تم میں اس جیسا ایک آ دمی موجود ہوتا جس کی میرے دشنوں کے معاملہ میں وہی رائے ہوتی جومیری رائے تھی۔ اس وقت مجھے تمہارے احسان کی ضرورت ندر ہتی۔ مجھے بیا مید تھی کہتم میں سے بعض مجھ سے محبت کرنے والے میری نافر مانی کی میری اور میں نے تمہیں تھم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافر مانی کی میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ ہوازن کے بھائی نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

وَ هَالُ أَنْهَا إِلَّا مِنُ عَزِيَّةٍ إِنْ غَوَتُ عَرِيَّةٍ إِنْ غَوَتُ عَرِيَّةً اَرُشَادُ عَرِيَّةً اَرُشَادُ عَرَبَتَ وَالْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

اس پر جو جماعت حضرت علی رہی گئن کے ساتھ باقی رہ گئی تھی اس پر پچھ لوگوں نے عرض کیا۔ امیر المومنین ہم نے تو وہی کام کیا ہے جوآپ نے کیا۔ حضرت علی رہی گئن نے مرا الیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا اور جہاں تک میر اتعلق ہے میں نے تواس فیصلہ کی تا ئید کی جوتم نے کیا تھا اور اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ تم گراہ نہ ہوجاؤاور اللہ رب العالمین جائے ہے تہ ہیں اس سے بچا ہے۔

مْقَةُ كُين كي يَد فين:

یہ معاہدہ صفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلہ کے لیے ماہ رمضان متعین کیا گیا۔ یعنی آٹھ ماہ بعدیا جب بھی حکمین فیصلہ کریں پھرلوگوں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کیا اس کے بعد حضرت علی بٹائٹنز نے اعور کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دو۔اعور نے کوچ کا اعلان کر دیا۔

# حضرت علی رضائشہ کی صفین سے واپسی:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب سے روایت کیا ہے جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس راہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے خشکی پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ہیت پہنچ گئے بھر ہم نے صند وداء کارخ کیا۔

صالح بن سليم ہے حضرت علی رضائشہ کی گفتگو:

صندوداء کے قریب بنوسعد بن حرام کے انصاری حضرت علی بڑا تھڑ کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بڑا تھڑ کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بڑا تھڑ نے رات وہال گزاری اور شبح کوکوچ کیا ہم بھی ساتھ سے جب ہم نخیلہ پہنچ اور کو فہ کے مکانات نظر آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہے اور اس کے چبرے سے بیاری کے آثار ظاہر ہیں۔ حضرت علی بڑا تھڑ نے اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے بیم موس کیا کہ اس نے حضرت علی بڑا تھڑ کو پہچان لیا ہے۔

حضرت علی بٹائٹنئے نے فرمایا میں تیراچہرہ اتر اہواد کھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے ۔ کیا کوئی بیاری لاحق ہوگئی ہے۔

اس شخص نے جواب دیا ہاں میں بیار ہوں۔

حضرت علی مناشد: شایدتو بیاری کو براسمجهتا ہے۔

شخف مذکوره: بال! میں به پسند کرتا ہوں کہ به بیاری مجھے جھوڑ کر کسی اور کولاحق ہوتی تواچھا ہوتا۔

حضرت علی منافظهٔ: کیا تجھے جو بیاری لاحق ہوئی ہے تو کیا تو اس ہے تو اب کا امیدا وارنہیں ۔

شخص مٰدکور: کیوں نہیں ۔

حضرت علی بڑاٹشہ: تو تختیے اپنے پرورد گار کی رحمت اوراپنے گنا ہوں کی مغفرت کی بشارت ہو۔اےاللہ کے بندے! تو کون ہے۔ شخصہ میں میں میں لیے سلم

شخص مذکور: میرانام صالح بن سلیم ہے۔

حضرت علی رہائیں: تیرا کون سے خاندان سے علق ہے۔

شخص ندکور: جہاں تک میری اصلیت کا تعلق ہے تو میں سلامان طے کی اولا دیسے ہوں اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کا تعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں۔

حضرت علی رخالتیٰ: تو اور تیرے باپ ' مجھے دعوت دینے والوں اور جن کے پاس تونے پناہ حاصل کی ہےان سب کا نام کتنا بہترین ہے کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا؟

صالح: نہیں۔خدا کی قتم!میراارادہ ضرورتھا۔لیکن آپ بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں کہاس نے مجھے کیسانڈ ھال کر دیا ہے اس لیے میں حاضر نہ ہوسکا۔

#### حضرت علی مٹانٹیزنے فر مایا:

﴿ لَيُسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرُضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحُسِنِيْنَ مِنُ سَبِيل وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

''ضعیفوں' بیاروں اور اُن لوگوں پر جوسفرخرچ نَنه با کیں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیرخواہ ہوں نیک لوگوں برگرفت کی کوئی وجنہیں اور اللہ بہت مغفرت فر مانے والا اور بہت رحیم ہے''۔

# جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی رائے:

حضرت علی و الثنان نے اس سے سوال کیا اچھاریو بتاؤ کہ لوگوں جمارے اور شامیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں:

صالح: سیجھلوگ تو اس معاہدہ پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور بیلوگ کینہ پرور ہیں اور پچھلوگ سرنگوں اور پریشان ہیں اور دراصل یہی لوگ آپ کے خیرخواہ ہیں۔

حضرت علی من اللہ تعالیٰ تیری اس بیاری کو وقت اس سے فر مایا: تونے تھی بات کہی اللہ تعالیٰ تیری اس بیاری کو تیرے گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بنائے اگر چہ مرض میں بالذات کوئی فائدہ نہیں لیکن مرض بندے کے تمام گنا ہوں کو مثا دیتا ہے اور اجر زبان سے بولنے اور ہاتھ پاؤں ہے ممل کرنے پر موقوف ہے اور اللہ جل شانۂ اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کو صرف ان ک صدق نیت اور اخلاص کے باعث جنت میں داخل فرمائے گا۔

# عبدالله بن ودبعه مِنْ عَنْهُ كَي رائعَةُ:

اس کے بعد حضرت علی بڑاٹی آ گے بڑھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ بن ودیعۃ الانصاری سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بڑاٹی حضرت علی بڑاٹی کود کیھ کران کے قریب آئے اور سلام کیا۔ پھر حضرت علی بڑاٹی کے ساتھ چلنے گے حضرت علی بڑاٹی نے ان سے سوال فرمایالوگ ہمارے اس معاہدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

عبداللہ بن ودیعہ مخاصّہ نے فر مایا بہت سے لوگ اس معاہدہ سے خوش ہیں اور بہت سے نا راض ہیں ان کی حالت اللہ تعالی کے اس ارشاد کی طرح ہے:

﴿ وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيُنَ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

'' کہ ہمیشہ اختلاف میں مبتلار ہیں گے مگرجس برآپ کے برور دگار کی رحت ہو''۔

حضرت علی مُخاتِشَدَ نے سوال کیا کہ اس معاملہ میں مجھہ دارلوگوں کی کیارائے ہے؟

عبداللد بن وولعِد مِنْ عَنْهَ نِهِ جُوابِ دِيا:

'' مجھدارلوگ یہ کہتے ہیں کہ می ہٹائٹونے ایک بڑالشکر جمع کر کے خودا سے منتشر کردیا ملی ہٹائٹونے ایک مضبوط قلعہ تیار کیا تھا لیکن خودا ہے منتشر کردیا ملی ہٹائٹونے بیا اور کیسے بناتے ہیں تھالیکن خودا ہے ہتھوں سے اسے تو ڑ ڈالا اب ہم یہ دیکھیں گئے کہ علی ہٹائٹوناس تو ڑ ہوئے کو کب اور کیسے بناتے ہیں اور کب اپنی منتشر حماعت کو تھی ملی ہٹائٹوناہیں لے کر حرک کے بیار کا میا میں منتشر حماعت کو تھی ملی ہٹائٹوناہیں لے کر علیحدہ ہوجاتے اور نافر مانوں کو نافر مانی کرنے دیتے اور اپنے ان بیچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ یا تو کا میاب ہوجاتے یا خود بھی ختم ہوجاتے تو یہ ایک بختہ بات ہوتی''۔

#### حضرت على مِنْ تَشِيرٌ كا جواب:

#### حضرت على معاشمة نے فر مایا:

''اس قلعہ کو میں نے گرایا یا ان لوگوں نے گرایا؟اس جماعت کو میں نے منتشر کیا یا ان لوگوں نے خود منتشر کیا؟ رہا ان سمجھدا رلوگوں کا یہ کہنا کہ جن لوگوں نے میری اطاعت کی تھی میں نے انہیں لے کر جدا ہوجاتا پھر جس کا جی چاہے نافر مانی کرتا۔ اور میں اس وقت تک جنگ کرتا رہتا جب تک یا تو کا میاب نہ ہوجاتا یا قتل نہ ہوجاتا تو یہ ایک پختہ بات ہوتی ۔ تو میری نظر میں یہ بات مخفی نہ تھی اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی پروا بھی نہیں بلکہ میں تو موت ہے بہت خوش ہوں اور میں نے حملہ کا ارادہ بھی کرلیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جو بھاگ کر میرے پاس آگئے تھے یعنی حسن بڑا تی اور مجھ بن معنی حسن بڑا تی اور مجھے ان دونوں کو بھی دیکھا جو فوراً میرے پاس آگے بڑھ آئے تھے یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا ہے اور مجھے اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا تھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا تھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا تھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا تھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجانے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا تھا اور مہا معالمہ نہ ہوتا تو بھی ہوتا تو بھی طرح مقابلہ کروں گا اور بیلڑ کے میرے ساتھ نہ نشکر میں شریک ہوں گا اور نہ لڑکے میرے ساتھ نہ نشکر میں شریک ہوں گا اور نہ گڑا ہوں کی استھ دکھوں گا''۔

# خباب ملاشد كى قبر پر حاضرى:

پھرہم آ گے بڑھے جب بنوعوف کے علاقہ پر پہنچ تو ہمیں داہنی جانب سابت یا آٹھ قبریں نظر آئیں حضرت علی ہٹائٹنا نے دریافت فرمایا کن لوگوں کی قبریں جیں قدامۃ بن عجلان الاز دی نے عرض کیا امیر المونین بٹائٹنا کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے بید حیات کی تھی کہ انہیں تھلے میدان میں دفن کیا جائے ورنہ ہمارے خاندان میں عام طور پرمردے اپنے گھروں اور صحوں میں دفن کئے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں میدان میں دفن کیا گیا اللہ ان پر رحم کرے پھر لوگوں نے اور دوسرے لوگوں کو گھروں اور صحوں میں دفن کردیا۔ حضرت علی بٹائٹنا نے فرمایا۔ اللہ خباب رہٹائٹنا پر رحم کرے وہ رغبت وشوق کے ساتھ اسلام لائے اور خدا اور دسول سکھی کی جسمانی تکالیف دی

گئیں۔اور جوشن اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جرضا کع نہیں فر ما تا۔ پھر حضرت علی بخالتے ان قبروں پرتشریف لے گئے اور فر مایا۔
اے وحشت زدہ گھروں اور ویران متنامات کے رہنے والومومن مردواور عورتو! اورائے مسلم مردواور عورتو تم پرسلام ہوتم ہمارے پیش رواور آگے بڑھنے والے ہو۔اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اور پچھ مدت میں تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔اے اللہ ہماری اوران لوگوں کی مغفرت فر مااور اپنے عفو کے ذریعہ ہماری اوران کی غلطیوں سے درگز رفر ما یہ تمہاری تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تمہیں اس مٹی سے بیدا کیا اوراسی جگہ تمہیں لوٹا یا اوراسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اوراسی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا خوشخبری ہم سے اس شخص کے لیے جوابیخ اس لوٹے کے مقام کو یا در کھے اور حساب کے لیے عمل کرے قوت لا یموت پر قناعت کرے اور اللہ عزوجال سے راضی ہو۔ پھر حضرت علی بڑا تھی ہو ہے ان گھروں میں عزوجال سے راضی ہو۔ پھر حضرت علی بڑا تھی ہو ھے تان گھروں میں داخل ہو جاؤ۔

# نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت:

ابوخف نے عبداللہ بن عاصم الفائشی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑاتی ٹو رمین کے محلّہ ہے گزر ہے تو وہاں ہے رونے کی آ واز آئی دریافت فرمایا ہیسی آ واز ہے۔ عرض کیا گیا بیلوگ صفین کے مقتولین پررور ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جوان میں سے ٹابت قدم رہااوراس نے یہ جنگ بھی تو اب کی نیت سے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پھر فائشین کے محلّہ ہے گزر ہوا وہاں بھی رونے کی آ واز بنی اور یہی جملہ فرمایا اور آ گے بڑھ گئے۔ جب شامیین کے محلے پر پہنچ تو سخت چیخنے چلانے کی آ واز یں سنیں آپ و بیں تھہر گئے۔ حرب بن شرجیل الشبا می باہر آیا آپ نے فرمایا کیا تم پر تمہاری عور تیں بھی غالب آگیا کیا اس ماتم سے تم انہیں روک نہیں سکتے 'حرب نے عرض کیا اے امیر المومنین رہائیڈ اگر ایک یا دو تین گھر کے افراد قبل ہوتے تو ہم اس پر صبر کر لیتے لیکن اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں رونا بلکہ ہم تو اس پر خوش ہیں۔ اور کیوں نہ شہادت پر خوش ہوں۔

# عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی مخاتفۂ آ گے تشریف لے چلے اور آ گے بڑھ کرناعطین کے محلے میں پہنچے اس محلّہ کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان مخاتفۂ کی حامی تھی۔ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبدالرحمٰن بن بزید تھا۔اور جو ناعطین میں سے بنو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہدر ہاتھا۔ خدا کی قتم! علی بن ابی طالب جلاٹیئہ تو کوئی بھی کام نہ کرسکا جنگ کے لیے گیا اور ہزاروں انسانوں کوختم کرایالیکن تب بھی پچھے کیے بغیروا پس آ گیا۔

یہلوگ بیتذ کرہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی بھائٹنۃ آتے نظر آ ہے جب ان لوگوں نے حضرت علی بھاٹٹن<sup>و</sup> کودیکھا تو انہیں و کچے کردوسری با تو ل میں لگ گئے ۔

حضرت علی رٹاٹٹونے فرمایا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شامنہیں و یکھا پھراپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا جس قوم کوہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ قوم ان لوگوں ہے بہترتھی۔ پھرحضرت علی رٹاٹٹونٹ نے بیاشعار پڑھے ۔ اَنحُسوُكَ الَّنِیْسَنَ اِنُ اَجُسرَ ضُتُكَ مُلِمَّةً مِسِنَ السَدَّهُسرِ لَسُمُ بَبُسرَ حُ لِبِشَّكَ وَّ اجِمَسا

ﷺ: '' تیرا بھائی وہ ہے جو تخفے ملامت کر کے زمانے کی جانب سے ہلا کت کا خوف دلائے اور وہ تیری ترقی سے خوش ہو۔

وَ لَيُسِ الْحُولُ بِالَّذِي إِنْ تَشَعَّبَتُ عَلَيْكَ الْأُمُورُ ظَلَّ يَلُحَاكَ لَائِمًا

المنتخصة ووتيرا بهائي نبيس ب جو تحقير وكتاب الياتوان كامول كولازم بكرجس يرتحقي ملامت كرت بول "-

#### هیعان علی مناتشهٔ کی ایک دوسرے سے عداوت:

ابوخف نے ابوخباب الکلمی کے ذریعہ عمارۃ بن ربیعہ کا یہ بیان قال کیا ہے۔ عمارہ کہتا ہے کہ جب شیعانِ علی وٹاٹھۂ حضرت علی وٹاٹھۂ کے ساتھ میدان صفین گئے تھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہرایک ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اور جب میدان صفین سے لوٹ کرآئے تو بیسب ایک دوسرے کے دشن تھے اور ہرایک ایک دوسرے سے کیندر کھتا تھا بیلوگ میدان صفین میں جب تک علی وٹاٹھۂ کے لشکر میں موجود رہے خوب خوش تھے لیکن جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو بیسب ایک دوسرے کی راہ روکنے گئے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کے کوڑے مارتے۔

خارجی حضرت علی دخاتیٰ اوران کے ساتھیوں سے کہتے اے اللہ! کے دشمن تم نے احکام خداوندی میں مداہنت سے کام لیا اور حکم بنایا۔

دوسرے ان کا جواب بید ہے تم نے ہمارے امام کوچھوڑا۔ ہماری جماعت کومنتشر کیا۔

جب حضرت علی وہ پنچ تو یہ لوگ حضرت علی وہ تھ کے ساتھ کوفہ نہیں آئے بلکہ انہوں نے حروراء میں قیام کیا۔ ان لوگوں میں سے بارہ ہزار حروراء جا کرمقیم ہو گئے اور ان کے منادی نے اعلان کیا آئندہ ہمارا جنگی امیر یعنی کمانڈرانچیف شبث بن ربعی ہوگا اور جب فتح ہوجائے گی تو خلافت کا کام مشورہ سے طے پائے گا اور بیعت اللہ عزوجل کے لیے ہوگا ۔ عزوجل کے لیے ہوگا ۔ عزوجل کے لیے ہوگا ۔ عزوجل کے لیے ہوگا ۔ عنوجل کے ایک ہم میں میں المعروف اور نہی عن المنکر پرہوگا ۔

# جعدة بن مبير ه كى خراسان كوروانگى:

اسی سنہ میں حضرت علی بھائٹیز نے جعدۃ بن مبیر ہ کوخراسان روانہ کیا۔ علی بھاٹٹیز بن محمد نے عبداللّٰہ بن میمون' عمرو بن شجیر ہ 'جابر بن بریدالجعثی کے ذریعیشعمی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھائٹیز نے صفین سے واپسی کے بعد جعدۃ بن مبیر ہمخزومی کوخراسان روانہ کیا۔ وہ ابھی ابر شہر پہنچ سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ خراسان کے لوگ دوبارہ کا فرہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جعدہ کوخراسان میں داخل نہ ہونے دیا۔ جعدہ حضرت علی بڑاٹھ کے پاس واپس آ گئے۔ حضرت علی بڑاٹھ نے خلید بن قرۃ الیر بوعی کوخراسان کی فتح کے لیے روانہ فر مایا خلید نے بہنچ کر نیشا پور کا محاصرہ کر لیا اہل نیشا پور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہل مرد نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشاہ کی روانہ فر مایا خلید نے دونوں کو حضرت علی بڑاٹھ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی بڑاٹھ کے اس بھیج دیا۔ حضرت علی بڑاٹھ کے انہیں اسلام کی دعوت دی اور فر مایا تم دونوں نکاح کر لوان دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ کے بیٹوں سے شادی کر ہیں گے۔ حضرت علی بڑاٹھ نے انکار فر مادیا ایک دیمیات نے عرض کیا اے امیر بید دونوں باندیاں مجھے دے دی جا کیس رہیں۔ بید ہقان ان عزت بڑھ جائے حضرت علی بڑاٹھ نے وہ دونوں لڑکیاں اسے دے دیں۔ بید دونوں لڑکیاں اس خص کے پاس رہیں۔ بید ہقان ان خراسان کے لیے دیباج کا فرش بچھا تا اور اخیس سونے کے برتنوں میں کھلا تا (جوشر عاحرام ہے) بھر موقع پر کر بید دونوں لڑکیاں خراسان بھاگ گئیں۔



باب١٥

# شیعان علی مناتشہ کی حضرت علی مناتشہ سے ملیحد گی

اس من میں خارجی حضرت علی بڑاٹیو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کر جدا ہو گئے انہوں نے اپنے حاکم جدا گانہ بنا لیے۔لیکن جب حضرت علی بڑاٹیو نے ان سے گفتگو کی تو وہ واپس آ گئے اور حضرت علی بڑاٹیو کے پاس آ کر کوفیہ میں قیام کیا۔

بيعت ثانيه

اس پرخارجیوں نے کہاتم اور شامی دونوں کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے ہوبینہ اس طرح جیسے گھوڑ دوڑ میں دو گھوڑ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامیوں نے معاویہ بخالتین سے بھی اس بات پر بیعت کی ہے جسے معاویہ بخالتین پیند کریں گے اور جسے معاویہ بخالتین براسمجھیں گے اسے پیلوگ براسمجھیں گے اور جسے معاویہ بخالتین براسمجھیں گے اسے پیلوگ براسمجھیں گے اور تم لوگوں نے علی بخالتین سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ علی بخالتین جسے دوست رکھیں گے تم اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتین جسے دشمن رکھیں گے تم اس کے دشمن ہوگے۔

زیاد بن النضر نے جواب دیا خدا کی شم علی بھا گئی نے جب بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا یا تھا تو ہم نے اللہ عز وجل کی کتاب اور نبی کریم میکھیے کی سنت پر چلنے کی بیعت کی تعلق ان کے باس آئے کریم میکھیے کی سنت پر چلنے کی بیعت کی تھی لیکن جب تم لوگوں نے حضرت علی بھا گئی کی مخالفت کی تو ان کے ساتھی ان کے باس آئے اور ان سے عرض کیا ہم ہراس شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہوا ور ہراس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہوا ور واقعتاً ہم اسی طرح ہیں کیونکہ علی بھا گئی۔ حق وہدایت پر ہیں اور جو شخص ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔

خارجيوں ہے ابن عباس بن الله كامناظرہ:

حضرت علی بڑاٹھ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کا کوان خارجیوں کی طرف روانہ کیا اور فرمایا ان کے جواب دینے اور ان سے بحث کرنے میں جلدی نہ کرنا تا وقتیکہ میں تمہارے پاس نہ بہنچ جاؤں۔حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ان خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔جب بیان کے پاس بہنچ تو وہ ان کے پاس آ کران سے بحث کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کا موش نہرہ سکے اور انہوں نے انہیں جواب دینے شروع کیے۔

> ابن عباس بن الله عنه فرمایاتم نے جو حکمین پراعتراض کیا ہے وہ چی نہیں کیونکداللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ: ﴿ إِنْ يُرِيُدَ آ اِصْلَاحًا يُوفَقِ اللّٰهُ بَيْنَهُ مَا ﴾

''اگریه دونوں اصلاح کااراد ہ رکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں اتفاق فرمادے گا''۔

جب زوجین کے اختلاف میں حکم متعین کیے جاسکتے ہیں تو نبی کریم حکیا کی امامت میں اختلاف کی صورت میں حکم کیوں نہ متعین کیے جائیں گے۔

خوارج نے جواب دیا جس چیز کا حکم اللہ تعالی نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور انھیں اس امر کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس میں غور کر کے جس شے کو بہتر پائیں اسے اختیار کریں تو اس قتم کے امور کا انسانوں کو اختیار ہے اور بیا اختیار اس کے حکم کے مطابق ہے اور جن امور میں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمادیا مثلاً زانی کی حدسوکوڑ مے مین فرمائے یا چور کے ہاتھ کا کا مدر کے کا حکم دیا اس قتم کے احکام میں بندوں کوغور وَفکر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

ابن عباس من الله الله

﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَوى عَدُلٍ مِّنْكُمُ ﴾

" تم میں سے دوعاول اس کا فیصلہ کریں''۔

خوارج نے جواب دیا۔ شکار کے معاملہ میں حکم کرنا یا جو جھٹڑا ہواس میں فیصلہ کرنا ، مسلمانوں کے خون کا فیصلہ کرنے کے برابرنہیں ہوسکتا اور تم نے جو بیآ یت دلیل میں پیش کی ہے بیخود ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کن ہے۔ کیا تمہارے نز دیک ابن العاص دخائی اور ہم نے جا لئے گل تو وہ ہم سے جنگ کرر ہاتھا اور ہمارے خون بہار ہاتھا۔ اگروہ عاول ہے تو ہم عاول نہیں اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنایا۔ حالا نکہ اللہ عز وجل نے معاویہ دخائی اور اس کی جماعت کے بارے میں حکم دیا تھا کہ یا تو وہ تل کیے جا ئیں یا وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں اور اس سے بل جب ہم نے انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود تم نے اس سے معاہدہ کیا اور جنگ بندی پر فیصلہ کیا حالا نکہ اللہ عز وجل نے مسلمانوں اور اہل حرب کے در میان جنگ بند کرنے کی ممانعت فر مائی ہے اس وقت جب کہ سورۃ برائت نازل ہوئی۔ سوائے اس صورت کے کہ بیلوگ جزیہ کا قرار کریں۔

یزید بن قیس کی اصبهان پر ماموری:

حضرت علی رہائٹیڈ نے زیاد بن النظر کواس کام پر مامور فر مایا کہ وہ یہ د کیھ کر بتا نمیں کہ ان کی جماعت میں کون ساسر دارالیا ہے جواپی جماعت کے لئے نے زیاد بن النظر کے یہ جائزہ لینے کے بعد حضرت علی رہائٹیڈ کو بتایا کہ بیزید بن قیس سے زیادہ کسی کے پاس اتنی بڑی جماعت نہیں جتنی اس کے پاس ہے حضرت علی رہائٹیڈ باہر تشریف لائے اور بیزید بن قیس کی جماعت میں گئے اور بیزید کے خیمے پر پہنچے۔اندر جانے کے بعد وضو کیا اور اس خیمے میں دور کعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بیزید کو اصبان اور رہے کا حاکم متعین فرمایا۔

حضرت على مناتلية كاخارجيون سے مناظرہ:

پھر حصرت علی ہمائٹڑ؛ یزید کے خیمے سے نکل کر خارجیوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ ابن عباس ہنی شٹاسے مباحثہ کر د ہے تھے ۔حضرت علی ہماٹٹڑ، نے فر مایاتم انہیں جواب نہ دو۔اللہ تم پر رحم کرے۔کیامیں نے تہہیں منع نہ کیا تھا۔ پھر حضرت علی ہمائٹٹز نے خود گفتگوشروع کی اولاً الله عز وجل کی حمد و ثنا کی پھر فر مایا:''اے اللہ! بیابیامقام ہے جس نے آئے کے دن میں وخل دیاوہ قیامت کے روز ضرور دخل دہندہ شار ہوگا اور جس نے اس مسئلہ پر کلام کیا اور اس پر بحث کی تووہ اندھا اور گمراہ ہوگا۔

پھر حضرت علی مٹاٹٹنانے سوال کیا۔تمہارار ہبرکون ہے؟

خارجی: عبداللدین الکواء۔

حضرت علی معالفتہ: تم نے ہم سے بغاوت کیوں کی؟

خارجی: اس لیے کہتم نے صفین میں تحکیم کو قبول کیا۔

حضرت علی من تنظر نے فر مایا میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر سوال کرتا ہوں کیا تم یہیں جانے کہ جب شامیوں نے قرآن اٹھائے تو تم ہی نے بیکہا تھا کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرتے ہیں حالا نکہ میں نے تم سے بیکہا تھا۔ میں اس جماعت کو تم سے زیادہ جانتا ہوں بیلوگ ندد بندار ہیں اور نقر آن پر عمل کرنے والے ہیں بیجین میں بھی برے تھے اور بڑے ہو کر بھی برے رہے تم اپنی تھا نیت اور صداقت پر قائم رہوا ور ان لوگوں نے جو قرآن اٹھایا ہے وہ مکر و فریب اور دھو کہ دہی کے لیے اٹھایا گیا ہے لیکن تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا اور تم نے مواہد کی بات قبول کرتے ہیں اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی اس بات کو یا دکر واور تم نے میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے تکی بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے دونوں حکمین پر بیشرط لگائی کہ میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے تی بات کو تو کر اس سے رک جا کیں گے۔ اب اگر وہ قرآن کے مطابق تم وہ کے کی مطابق تھی دیں تو ہمارے لیے بیہ جا کر نہیں کہ ان کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی ہیں۔

خارجی : آپ یہ بتائے کہ کیا آپ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ خونوں کے معاملہ میں آ دمیوں کو حکم بنائیں اور کیا آپ اے عادل سمجھتے ہیں ۔

حضرت علی بھاٹنے: ہم نے آ دمیول کو حکم نہیں بنایا بلکہ ہم نے قر آ ن کو بنایا ہے اور قر آ ن ایک الیی تحریر ہے جودوگتوں کے درمیان ککھی گئی ہے اور قر آ ن خود کلام نہیں کرسکتا اسے تو آ دمی ہی تلاوت کریں گے۔

خارجی: ممیں بے بتائے کہ آپ نے شامیوں سے بیدت کس لیے تعین کی ہے؟

حضرت علی بنی تنتیز: تا که جابل اس بات کو جان لے اور عالم تحقیق کر سکے اور شایدِ الله تعالیٰ عز وجل اسی ذریعہ سے اس امت کی اصلاح فرمادے۔اللہ تم پررحم کرے تم اینے شہروں میں واپس جاؤ۔

میسب کے سب اس جواب پراپنے شہروں کو واپس چلے گئے۔

ابو مختف کہتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن جندب الاز دی نے اپنے باپ سے بھی اس قتم کی گفتگونقل کی ہے۔

خارجیوں کی شرا نظ:

خوارج کا قول سے ہے کہ ہم نے علی رہ گاٹھ کو سے جواب دیا تھا کہ تونے سے کہاتم نے ایسا ہی کیا اور کہا تھا جیسا کہ تو نے ذکر کیا ہے الیکن سے ہم نے کفر کیا تھا اور اللہ عزوجل سے ہم نے اس کفر سے تو ہیں ہے تو جیسے ہم نے تو ہی کہ ہے تو ہی تو ہی تو ہی ہی تاری بیعت

کرتے ہیں ورنہ ہم تیرے نخالف ہیں ہم نے علی می تیز ہے اس پر بیعت لی اور فر مایا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ ہم چھ ماہ تک انتظار کریں گے تا کہ سامان جمع کیا جا سکے اور سواریاں تازہ دم ہو جا کیں چھر ہم دشمنوں کے مقابلہ پر جا کیں گے ہم ان کا بیقول ہرگز تشلیم نہیں کرتے کیوں کہ خارجیوں نے جوارا دہ کیا تھا اس میں جھوٹ بولا۔

فیلے کے وقت لوگوں کی حاضری:

معن بن بزید بن الاضن اسلمی حضرت علی من التی کے پاس آئے تا کہ جلد از جلد فیصلہ کرانے پرانہیں آ مادہ کریں۔معن نے کہا معاویہ والتی عہد بورا کیا ہے آ پھی اپناعبد پورا کیجے۔کہیں یہ کروتمیم کے اعرابی آپ کواس کام سے عافل نہ کردیں حضرت علی وہا تی ہے۔ کہیں سے چلے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر دو تھم چار چارسوآ دمی لے کر دومۃ الجندل آئیں گے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص مِناتِنَهُ کی ندامت:

واقدی کا کہنا ہے کہ سعد مخاتیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہیں حکمین اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کا بیٹا عمران سے اذرح چلنے پر برابراصرار کرتا رہالیکن یہاں پہنچ کروہ اپنی اس آمد پر نادم ہوئے اس لیے انہوں نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھااور عمرہ کے لیے چلے گئے۔

دومة الجندل مي*ن حلمين كا جمّاع*:

اسی سال حکمین کا اجتماع ہوا۔

ابو مخف نے مجالد بن سعیداور شعبی کے واسطہ سے زیاد بن النصر الحارثی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ملی بھائٹھئا نے چارسو آ دمی روانہ فر مادیئے ان پرشر تکے بن ہانی الحارثی کو امیر بنایا۔اوران کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی تھا۔ ابن عباس بھی تھا۔ لوگوں کونماز پڑھاتے اوران آ دمیوں کے کاموں کا انتظام کرتے اورا بوموی اشعری بھی انہی کے ساتھ تھے۔

معاویہ رہ الٹین نے عمر و بن العاص رہ الٹین کے ساتھ جیارسواشخاص روانہ کیے تھے یہ دونوں جماعتیں اذرح میں دومۃ الجندل کے مقام پر جمع ہوئیں۔

#### صحابه کی آمد:

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن زبیر' عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام المحزومی عبدالرحمٰن بن عبد یغورث الزہری' ابوجم بن حذیفۃ العدوی اورمغیرۃ بن شعبۃ التقفی نہائاتیم ہیں آئے تھے۔

#### حضرت سعد بن الي و قاص مِنْ تَقَدُّ كَا خلا فت ہے ا نكار:

عمر بن سعد مِن تُنُوا پن والد حضرت سعد مِن تُنُوا کے پاس گیا جو بن سلیم کی وادی میں ایک چشمہ پر قیام پذیر تھے اور ان سے کہا اے میرے باپ صفین میں جو کچھ گزرا ہے اس کی اطلاع آپ کول چکی ہوگی لوگوں نے ابوموی اشعری بن تُنُوا ورعمرو بن العاص مِن تُنُون کو حکم بنایا ہے اور وہاں ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی آئی ہے آپ بھی چلئے کیونکہ آپ رسول اللہ سُر ہی ہے کے صحابی اور مجلس شوری کے ایک رکن ہیں اور آپ نے کسی ایے فعل میں حصہ نہیں لیا جسے امت برا سمجھے آپ ضرور چلیے کیونکہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقد اربی ۔حضرت سعد مِن تُنُون نے فرمایا نہ

'' میں ہرگر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُنٹیا کوفر ماتے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہوگا اس فتنہ کے وقت سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جولوگوں سے حجیب کراللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔خدا کی قتم! میں تو کبھی اس جیسے کا م میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں''۔

#### حكمين كے سوالات وجوابات:

جب دونوں تھم ایک دوسر ے سے ملے تو عمر و بن العاص مِحاثِیّا نے کہا اے ابومویٰ مِحاثِیّا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت عثان محاثِیْن مطلوم شہید کیے گئے۔

ابوموییٰ مِخالِفَهُ: بال میں اس کی گواہی ویتا ہوں۔

عمرو دمالتند کیا آپ پنہیں جانتے کہ معاویہ رمالتنداوران کی اولا دعثان رمالتند کی وارث ہیں ۔

ابوموسیٰ مِنْ لِنَّهُ: کیوں نہیں۔

عمرو مِحَالِثُيُّة: تواللُّدعز وجل كاارشاد ہے:

﴿ وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِّيهِ سُلُطَانًا فَلا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾

''اور جو شخص مظلوم قل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کی قدرت دی ہےا سے چاہیے کہ وہ قتل میں زیاد تی نہ کرے کیونکہ اس کی مدد کی جاتی ہے''۔

توا با بوموی بھائٹ آخراس شئے سے کیا مانع ہے کہ معاویہ بھائٹ کوخلیفہ بنا دیا جائے کیونکہ معاویہ ،عثمان بھت کے وارث اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے معاویہ بھائٹ کو کیسے خلیفہ بنا دیا حالا نکہ آہیں تو اسلام میں سبقت حاصل نہیں تو آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ معاویہ عثمان بھت مظلوم کے وارث تھے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سیاست و تدبر میں علی رہی ٹھی رہیں تے دیا دہ ماہرا ورز وجہ رسول اللہ مہی ہی اور کے بھائی ہیں اور خود بھی حضور کی صحبت میں رہے ہیں اس لیے وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و ہو اٹھی نے آئیس حکومت پیش کی اور

کہاا ہےا بومویٰ مِناشَدُا گرمعاویہ مِناشَدُ خلیفہ بن گئے تو وہ آپ کی وہ عزت کریں گے جوکسی خلیفہ نے نہ کی ہوگی۔

ابوموی بولٹین اے عمر و بولٹی الدعز وجل سے ذرتو نے معاویہ بولٹی کی شرافت بیان کی ہے تو وہ اس قسم کی شرافت نہیں جس کے باعث اسے خلافت سونپ دی جائے اورا گراس شرافت کی بنا پرخلافت مل جایا کرتی تو اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ابر بهة بن الصباح ہوتا۔ بیخلافت تو ابل دین اورا بل فضل کا حق ہے اس لحاظ سے میں اگر کسی کوخلیفہ بنا تا تو اس شخص کوخلافت و بتا جو قریش میں سب سے افضل ہے بینی علی بن ابی طالب بولٹی ہے ہمارا یہ کہنا کہ معاویہ برقائی خون عثمان برق شند کے وارث ہیں تو تم معاویہ برق شند کو طیفہ بنا دولیک میں سین کرسکتا کہ میں معاویہ برق شند کو خلیفہ بنا دول۔ اور مہاجرین اولین کوچھوڑ دول۔ رہاتم نے جو حکومت کی پیش خطیفہ بنا دول ہے خدا کی قسم اگر معاویہ برق شند محصور بین تا تو اس حکومت کا حاکم نہ بنول گا۔ میں اللہ عز وجل کے ایک میررشوت نہیں لیتا۔ ہاں اگر تو چاہتے و حضرت عمر بن الخطاب بیسٹ کا نام زندہ کردے۔

خلافت کے کیے ابن عمر بڑا تا کا نام:

ابو مخف نے ابو خباب الکلمی کا بی قول نقل کیا ہے کہ ابوموی اشعری من ٹھٹا نے فرمایا خدا کی قتم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حضرت عمر من ٹھٹا کا نام زندہ کر دیتا۔

اس پرعمرو بن العاص بھاٹنڈ نے کہا اگرتم ابن عمر بھائنڈ سے بیعت کرنا چاہتے ہوتو میرے بیٹے میں کیا کمی ہے حالا نکہ آپ اس کے فضل وصلاح کے منکرنہیں ہو سکتے ۔

ابوموسی پھائٹیز نے جواب دیا واقعثا تیرابیٹا ایک سچا آ دمی ہے لیکن تو نے اسے فتنہ میں مبتلا کر دیا۔

ابن عمر المستناكي خلافت سے بیزاري:

ابو مخفف نے محمد بن اسحاق کے ذریعیہ نافع مولی ابن عمر بن سینا سے نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بن سینا نے ابوموی برفائین کی اس بات پر جواب ویا کہ اس کام کے لیے ایسے آ دمی کی ضرورت ہے جو داڑھیں رکھتا ہو کہ اچھی طرح کھا سکے اور چہا سکے۔ ابن عمر بن سینا میں نوغفلت یائی جاتی ہے۔

اس پرعبداللہ بن زبیر بڑھیں نے عبداللہ بن عمر بڑھیں ہے کہا ذراسمجھواور ہوشیاری سے کام لوے عبداللہ بن عمر بڑھیں نے ارشاد فر مایانہیں' خدا کی تیم ! میں تو خلافت پر کبھی رشوت نہ دوں گااوراس کے بعد عمر و بن العاص رٹی تھیں سے فر مایا عرب کی جب تلواریں ٹوٹ چیس اور نیز بے برکار ہو چکے تو اے عمر و رٹی تھی انہوں نے تھھ پر بھروسہ کیا اب تو انہیں دوبارہ فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔

حضرت على مناتتُهُ: كى عمر وبن العاص مناتتُهُ: كونصيحت:

ابو محص نے نظر بن صالح العبسی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں غزوہ تجہتان میں شریح بن ہانی ہو گاٹھنا کے ساتھ شریک تھا۔انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ علی موٹاٹھنا نے ان کے ذریعہ عمر و بن العاص ہوٹاٹھنا کو چند ہا تیں کہلوا کر بھیجی تھیں ۔فر مایا تھا اے شریح ہوٹاٹھنا جب تو محص عمر و بوٹاٹھنا سے ملاقات کر ہے تو اس سے کہنا کہ علی بوٹاٹھنا نے تجھ سے کہا ہے کہ اللہ عزوجل کے نزویک لوگوں میں سب سے افضل وہ تحق موگا جسے حق پرعمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے عمل میں بچھ تھیں اور کمی ہوا ور تمام مخلوق میں اللہ سے بعیدترین وہ شخص ہوگا جسے باطل پرعمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے عمل میں تھا کہ بول نہ کرے خدا کی قتم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ تق کس جانب باطل پرعمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ بھی اور جن پر کتنی کثر ت سے عمل کیوں نہ کرے خدا کی قتم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ تق کس جانب

ہے تو آپ جان ہو جھ کر جاہل نہ بن اگر مختجے حق چھوڑنے کے لیے پھے تھوڑی سی طمع دلائی گئی ہے تو یا در کھ تو اس کے ذریعہ اللہ اوراس کے دوستوں کا دشمن بن جائے گا اوراس وقت خدا کی قتم! مختجے جو دولتِ ایمان دی گئی ہے وہ تجھ سے زائل ہو جائے گی تجھ پر افسوس تو خائن کی جانب سے جھگڑ انہ کر اور نہ ظالموں کا مددگار بن میں وہ دن جانتا ہوں جس روز مختجے اس پر ندامت ہوگی اور وہ تیری وفات کا دن ہوگا تو اس روز اس کی تمنا کر نے گا کہ تو نے کسی مسلمان سے عداوت نہ برتی ہوتی اور نہ کسی فیصلے پر شوت لی ہوتی۔

شرت جن ہانی دفائقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رہی ٹیڈ کا یہ تول عمر و رہی ٹیڈ تک پہنچادیا۔ عمر و بن العاص رہی ٹیڈ کے چرہ کا رنگ تندیل ہوگیا پھر عمر و رہی ٹیڈ نے کہا میں کیسے علی رہی ٹیڈ کا مشورہ قبول کروں یا اس کا کام پورا کروں اور کیسے اس کی رائے پر چلوں۔ شرح جوائی تئے گئے گئے ہے ہیں میں نے عمر و رہی ٹیڈ سے کہا اے نابغہ کے بیٹے تو کیسے اپنے مالک اور اپنے سردار کا مشورہ قبول نہیں کرتا جو نبی کریم کا ٹیٹا کے بعد سب کے سردار ہیں اور تو ان کی رائے کیسے قبول نہیں کرتا جب کہ ابو بکر وعمر بڑی تھا جو تھے ہے ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے پر گئی کرتے ہوا ب دیا تو کرتے اور ان کی رائے پر گئی کرتے ۔ عمر و دہائیڈ نے جواب دیا جو کون سے باپ نہیں کرسکتا۔ میں نے جواب دیا تو کون سے باپ دادا کی وجہ سے نظرت کرتا ہے کیا اپنے تسیس باپ کی وجہ سے یاا پنی ماں نابغہ کی وجہ سے ۔ شرح دہائیڈ کہتے ہیں یہ ن کر عمر و دہائیڈ اپنی جگہ اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔

ابوموسيٰ اشعري مِنْ لِثَيْرُ كَا فيصله:

ابو مختف نے ابو خباب النکھی سے نقل کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بھائٹۂ دومۃ الجندل میں ابومویٰ اشعری بھائٹۂ سے ملے تو عمرو بھائٹۂ نے ابومویٰ بھائٹۂ کو پہلے اپنا فیصلہ سنانے پر مجبور کیا اور کہا آپ رسول اللہ کائٹٹۂ کے صحابی اور مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اس لیے آپ پہلے اعلان کریں تو میں بھی اعلان کروں عمرو بھائٹۂ ہر معاملہ میں اسی طرح ابومویٰ بھائٹۂ کوآگے کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح ہر معاملہ میں انہیں کہدویا کرتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ان سے علی بھائٹۂ کی خلافت ختم کرنے کا اعلان کر اویں۔

راوی کہتا ہے کہان دونوں نے علی ومعاویہ بڑت کے معاملہ پرغور کیا اور کسی بات پران کا اتفاق نہ ہوسکا عمر و بڑت گئا نے ابوموں اللہ بڑت کے سامنے معاویہ بڑت کیا نام پیش کیا ابوموں بڑت کے سامنے معاویہ بیٹ گئا تا ہے بیش کیا ابوموں بڑت نے انکار کردیا بھر عمر و بڑت نے اپنے بیٹے عبداللہ بڑت کا نام پیش کیا لیکن ابوموں بڑت کے سامن بڑت کے سامنہ کی بیعت پر آ مادہ کرنا جا ہا کہ کرنا جا ہا کہ کرنا جا ہا کہ کرنا جا ہا کہ کرنے کا انکار کردیا۔

اس کے بعد عمر و رہنا تین نے ابومویٰ رہنا تین سے دریا فت کیا پھر آخر آپ کی کیارائے ہے۔

ابومویٰ بھاٹنز: میری رائے توبیہ ہے کہ ہم ان دونوں شخصوں کومعزول کر دیں اوراس خلافت کومسلمانوں کےمشورے پرچھوڑ دیں اورمسلمان اپنے لیے جسے پیند کریں اسے خلیفہ بنالیں۔

عمر و رہائتیں: مستجھ رائے تو وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔

اس کے بعدیہ دونوں شخص لوگوں کے پاس آئے۔تمام لوگ جمع تھے۔عمر و بھاٹھنانے ابوموی بھاٹٹنا سے کہا آپ انہیں بتا دیجے کہ ہم ایک رائے پرمتفق ومتحد ہو چکے ہیں۔

ابوموی بھائٹنے نے لوگوں نے کہا میں اور عمرو بن العاص بھائٹنا کیا رائے پرمتفق ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز وجل

اس رائے کے ذریعہ اس امت کی اصلاح فرمادے گا۔

عمر و بنائتیا نے کہا ابومویٰ بنائٹیا بچ بولتے اور نیک بات کررہے ہیں اے ابومویٰ بناٹٹیا آگے بڑھواورلوگوں کو بتا دو۔ عمر و بن العاص بناٹٹیا کے بارے میں ابن عباس بنائٹا کی رائے :

جب ابومویٰ بھائٹنا علان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابن عباس بیسٹنانے ابومویٰ بھاٹٹندے فرمایا آپ پرافسوں خداکی قسم! مجھے یقین ہے کہ عمر و بھاٹٹنا نے آپ کو دھو کہ دیااگر آپ دونوں ایک امر پرمتفق ہیں تو اعلان کے لیے عمر و بھاٹٹنا کو آگے سیجھے تا کہ وہ پہلے اس کا اعلان کرے پھر بعد میں تم اعلان کرنا کیونکہ عمر و بن العاص بھاٹٹنا ایک دھو کہ باز شخص ہے اور جھے یہ یقین نہیں کہ جو آپ کا اور اس کا فیصلہ بوا ہے اس پروہ راضی بھی ہواگر آپ پہلے لوگوں میں کھڑے ہوکراعلان کر دیں گے تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ ابو مولیٰ بھاٹٹنا نہایت سادہ آ دمی تتھانہوں نے ابن عباس بیسٹنا کو جواب دیانہیں ہم دونوں ایک فیصلہ پرمتفق ہو بچکے ہیں۔ ابوموسیٰ دھائٹنا کا اعلان :

ابوموسیٰ رہی تھی نے اعلان کیا۔انہوں نے اللہ عزوجل کی حمد وثنا کی چھر فرمایا: اے لوگوہم نے اس امت کی خلافت کے معاملہ پر غور کیا تو ہم نے اس خلافت کے معاملہ میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی جس پر میر ااور عمر و رہی تین کا اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ علی توزی کی توزی اور معاویہ دی تھی نہ دونوں کو معزول کردیں اور اس خلافت کو امت پر چھوڑ دیں وہ جسے پہند کریں اپنا خلیفہ منتخب کرلیں اس لیے میں نے علی اور معاویہ بڑی تین دونوں کو معزول کیا تم اس کا م میں خود غور کر لواور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھوا سے بیخلافت سونپ دو میہ کہ کر ابوموسیٰ دی ویکی بڑی تین ہے ہے۔

#### عمرو بن العاص کی دھو کہ دہی:

اس کے بعد عمر و بٹائٹنۃ آگے بڑھے اور ابومویٰ بٹائٹنہ کی جگہ کھڑ ہے ہوکر پہلے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ تم نے بن لیا اس نے اپنے سائھی کو معزول کر دیا ہے میں بھی اسے معزول کرتا ہوں جسے اس نے معزول کیالیکن میں اپنے ساتھی معاویہ بٹائٹنہ کو برقر اررکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان بٹائٹنہ کے وارث اور ان کے قصاص کے طلب گار ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کے حق دار ہیں۔

حضرت ابومویٰ مِن شِننے نے فرمایا اے عمر و مِناشِّد بخجے کیا ہو گیا۔اللّٰہ تعالیٰ تخجے نیک کا م کی تو فیق دیے تو نے غداری کی اور دھو کہ۔ دیا تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ كَمَثَلِ الْكُلُبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلُهَتُ ﴾

''اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر اسے کچھڈ الوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے''۔

اس پرعمر و مخاتشنے جواب دیا تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ سی گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔

یدد کی کرشرت مخاطنہ بن ہانی نے عمر و رہنائٹہ پر کوڑے سے حملہ کیا اور اس کے کوڑے مارے بھر و رہناٹٹرہ کے بیٹے نے اس جواب میں شر کے بھاٹٹرہ کوکوڑے مارے ۔ فیصلہ کے بعدلوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں مزید اختلاف پیدا ہوگیا۔ ۔ شریح ہوپاٹٹنز کہتے ہیں مجھے عمر و بن العاص ہوپاٹٹنز کوکوڑوں سے مار نے پراتنی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پراتنا نا دم نہ ہواتھا اور ندامت پیہ ہے کہ کیوں نہ میں نے اسے تلوار سے مارا پھرز مانہ میں جو کچھ ہوتا سوہوتا۔

اس فیلے کے بعد شامیوں نے ابومویٰ رہائٹۂ کو تلاش کیالیکن و واسی وقت سوار ہوکر مکہ چلے گئے تھے۔

ا بوموسیٰ ملاشّهٔ کااعتراف:

ابن عباس بنی ﷺ فرماتے ہیں اللہ ابوموی برفائقۂ کی رائے کا برا کرے میں نے انہیں ڈرایا بھی تھا اور مشورہ بھی دیا تھا لیکن تب بھی انہیں عقل نہ آئی ابوموی برفائقۂ فرمایا کرتے تھے مجھے ابن عباس بنیﷺ نے ایک فاسق کی دھو کہ دہی سے خبر دار کیا تھا لیکن میں نے اس پراطمینان کیا اور پیخیال کیا کہ بیخص امت کی بھلائی پرکسی شئے کوتر جبح نہ دےگا۔

فیصلہ کے بعد عمر و بناٹٹو:اور شامی معاویہ بناٹٹو: کے پاس واپس چلے گئے اوران لوگوں نے معاویہ بناٹٹو: کوخلا فت سونپ دی اور ابن عباس بنی نیزاور شریح بناٹٹو: حضرت علی بناٹٹو: کے پاس واپس چلے گئے ۔

فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت:

حضرت علی بی بی تامیده تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معاویہ عمرو بن العاص ' ابوالاعور اسلمی ٔ حبیب بن مسلمہ ٔ عبدالرحمٰن بن خالد ٔ ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ بڑی شیر پلعنت نازل فرما۔ جب معاویہ بی اللہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی اور قنوت میں علی ابن عباس اشتر 'حسن اور حسین بڑی تیم پرلعنت جھیجے ۔ واقدی کا قول ہے کہ حکمین کا اجتماع شعبان ۳۸ ھیں ہوا۔



باب١٦

# حضرت على ضائفية اورخوارج

خارجیوں کے نز دیک حضرت علی رضائیۃ کا گناہ:

ابو مخف نے ابو مخفل کے ذریعہ عون بن الی جیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑا تُنڈ نے ابو موی بڑا تُنڈ کو فیصلے کے ابو مخف کے دوانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دوخص حضرت علی بڑا تُنڈ کے پاس آئے۔ ایک زرعۃ بن البرج الطائی اور دوسراحر قوص بن زہیرالسعدی۔ یہ دونوں شخص حضرت علی بڑا تُنڈ کے پاس بہنچے اور بولے:

﴿ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

''الله کے علاوہ کسی کا حکم نہیں''۔

اس کے بعد حرقوص نے حضرت علی مٹانٹہ سے کہا تو اپنے گناہ سے تو بہ کراپنے فیصلے سے رجوع کراور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں لے کرچل ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جا کیں۔

حضرت علی من ٹنٹونے جواب دیا۔میراارادہ تو یہی تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کرلیا اور اس میں مختلف شرائط لگائیں اوراس معاہدہ پر ہم ان سے عہد کر چکے ہیں اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَ اَوْقُوا بِعَهُدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدُتُمُ وَ لَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيُدِهَا وَ قَدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيًّا<! إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

''اور جب بھی تم اللہ سے عہد کروتو اسے بورا کرواور قسموں کومضبوط کرنے کے بعد نہ تو ڑوحالا نکہ تم نے اپنے او پراللہ کا ذ مہلیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارےافعال کوخوب جانتا ہے''۔

اس پر حرقوص نے کہا یہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک گناہ تھا۔اس لیے آپ کواس گناہ سے تو بہ کرنی جا ہے۔

حضرت علی رخانٹھٰ: نے فر مایا بیرگناہ نہیں بلکہ بیرائے اورعقل کی کوتا ہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو کچھاس کا انجام ہوگا۔اور میں نے تمہیں اس سے منع بھی کیا تھا۔

اس پرزرعة بن البرج الطائی نے کہا خدا کی تنم! اے علی مٹاٹنۃ اگر تو اللّہ عز وجل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلہ کوترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا اور میں تجھ سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبال کروں گا۔

حضرت علی مٹائٹنے نے فرمایا تیرا برا ہوتو کتنا بد بخت ہے میری طبیعت بہ چاہتی ہے کہ میں مجھے قتل کر کے چھوڑوں اور ہوا ئیں مجھے الٹ پلٹ کرتی رہیں۔

اس نے جواب ویا میں تو یہی جا ہتا ہوں کاش ایسا ہوتا۔

حضرت علی بھاٹنے نے فرمایا اگر توحق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا تم لوگوں کوشیطان نے پاگل بنا

48

دیا ہے تم اللّٰہ عزوجل سے ڈرو کیونکہ جس بات پرتم جنگ کرنا جاہتے ہواس میں تمہارے لیے کوئی دنیاوی بھلائی نہیں ہےاس گفتگو کے بعد بیدونوں شخص لَا حُکُمَ اِللَّا لِنَّهِ کانعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔ بید میں دوروں شخص آگا ساتھ کے ایک النعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔

لَاحُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ كَي غَلَط تاويل:

ابو مخف نے عبدالملک بن الی حرق الحقی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی بھٹی تنظیہ دینے کے لیے نظے ابھی وہ خطبہ و سے سے کہ میں الی حق کے میں میں بھٹی نے فرمایا الله اکبر بیرا یک حق و سے رہے تھے کہ مجد کے مختلف گوشوں سے حکمیوں نے لا محکم الله کا نعرہ میں ان سے درگز رکریں گے اگر بید کچھ بولیس گے تو ہم بھی ان سے درگز رکریں گے اگر بید کچھ بولیس گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے ادراگر بیہم سے بعناوت کریں گے تو ہم بھی ان سے جنگ کریں گے۔

خارجیوں کی حضرت علی مِنْ اللّٰهُ کو جنگ کی دھمکی:

اس پر بزید بن عاصم المحار بی گھڑا ہوا اور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارارب ہے اور جسے چھوڑا نہیں جاسکا اور اس سے بے پروائی کی جاسکتی ہے اے اللہ! ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزور پیدا کرنے سے پناہ ما نگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزور کی اللہ عزوجل کے نافر مانی تک پہنچاد بق ہے اے علی ہوائی ہوائی کمزوری اللہ عزوجل کے نافر مانی تک پہنچاد بتی ہے اے علی ہوائی ہوائی کہ کو اللہ عزوجل کی نافر مانی تک پہنچاد بتی ہے اے اور اور اس میں کسی کمزوری اللہ عزوج ہمیں آپ بات پرتم لوگوں کو خوب ماروں اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی جانے کا زیادہ مستحق میں کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی جانے کا زیادہ سے ایک ہو اور اس کے بعد ان میں جانے کا زیادہ شخص کی کوتا ہی بعد میشخص اور اس کے بعد ان میں جانے کی کرخوارج سے ل گئے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نخیلہ میں مارا گیا۔

خارجيوں کی فتندانگيزي:

ابوخف نے اجلی بن عبداللہ اور سلمۃ بن کہیل کی سند سے کثیر بن بہزا گھزی کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی دخاتہ ایک روز خطبہ دینے کھڑے ہو کہا لا کہ گئے اِلّا لِلّٰہ ِ (اللّٰہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم خطبہ دینے کھڑے ہو کہا لا کہ گئے اِلّا لِلّٰہ ِ (اللّٰہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں) فوراً دوسری جانب سے دوسرے شخص نے بھی کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا اور اس کے بعد بے در بے بہت سے آ دمی یہی نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے 

حضرت علی جن تین نے فرمایا اللہ اکبرا بیہ ایک حق کلمہ ہے جس کے ذریعہ باطل کو تلاش کیا جارہا ہے جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہومیری جانب ہے تمہارے لیے تین فیصلے ہیں اول ہم تہمیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے نہ روکیں گے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہوگے ۔ اور جب تک تم ہم ادا ساتھ دیتے رہوگے تو مال غنیمت بھی تم سے نہ روکا جائے گا' اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتداء نہ کروگے ہم جنگ نہ کریں گے اس کے بعد حضرت علی مخالفی نے جس مقام پر خطبہ چھوڑ اتھا اس جگہ سے خطبہ شروع فیل

حكيم البيكائي كوحضرت على مناتشة كاجواب:

علی بناٹند کے باس آیا۔حضرت علی بناٹند خطبہ دے رہے تھاس نے حضرت علی بناٹند کو مخاطب کر کے کہا:

﴿ وَلَقَـٰدُ أُوْحِيَ اِلَيُكَ وَ اِلَى الَّـٰذِيُنَ مِنُ قَبُـلِكَ لَـئِنُ اَشُرَكُتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ ﴾

''آپکَ جانب اورآ پ سے قبل تمام انبیاء کی جانب بیودی جیجی گئی ہے کدا گرتو شریک کرے گاتو تیرے اعمال برکار ہو جائیں گےنقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

(اس کامقصدیقا که یخکیم شرک ہاس لحاظ ہے تم نے شرک کاار تکاب کیا)

حضرت علی مِخالفَتُهُ نے جواب دیا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' آ پ صبر کیجیے! یقیناً اللّٰد کاوعد ہ حق ہے اور یقین نہ ر کھنے والوں کی وجہ سے آ پ ست نہ پڑ جا 'میں''۔

# حضرت على مِنْ عَنْهُ كِي كَفْرِ سِي تُوبِهِ:

ابوکریب نے ابن ادریں اساعیل بن سمیع الحفی کی سند سے ابورزین سے نقل کیا ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی رہی گئی صفین سے لوٹے نوید خالفین ہمی ساتھ ساتھ سے۔ جب حضرت علی رہی گئی اوران کے ساتھی نہر پر پہنچاتو یہ خالفین و ہیں نہر پر کرکے دھنرت علی رہی گئی اوران کے ساتھی تو یہ خالفین و ہیں نہر پر کرکے دھنرت علی رہی گئی اوران کے ساتھی تو کوفہ تشریف لے گئے ان کا فلین نے حضرت علی رہی گئی ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان سے معبد اللہ بن عباس بڑی تھا کہ میں دونوں میں رضا مندی ہوگئی یہ لوگ حضرت علی رہی گئی کے ساتھ کوفہ آئے۔

اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی می التی ہے آ کر دریافت کیا یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے تو بہ کرلی ہے۔ حضرت علی میں تین نے ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیا اوراس خطبہ میں جوان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا بیان کیا اوران پر غلط گوئی کا الزام لگایا یہ لوگ مسجد کے مختلف گوشوں سے یہ کہتے ہوئے لا حسکہ الاللہ کھڑے ہوگئے اوران میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اینے کا نوں میں انگلیاں دیئے ہوئے تھا بولا:

﴿ وَلَقَدُ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الُخَاسِرِيُنَ ﴾

''آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب بیودی کی گئی ہے کدا گرتو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

#### حضرت علی مِناتِشُدُ نے جواب دیا:

﴿ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُونَ ﴾

'' تو تو صبر کریقیناً الله کاوعده حق ہے اوریقین نہ کرنے والوں کا طرزعمل تجھے ست نہ بناد ہے''۔

#### حضرت علی مِناتِمَة كاخارجيوں كے ليے اعلان:

علی جائفۂ نےمنبریرا ہے ہاتھوں کو بلٹ کرفر مایا التدعز وجل کے حکم کا تمہارے بارے میں دوبارا نتظار کیا جائے گا۔میری جا ہے ہے تین فیلنے میں ایک تو ہم تہہیں اس مسجد میں نمازیڑھنے سے نہ روکیس گے دوئم جب تک جنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ شریک رہو گے تمہاراغنیمت کا حصہتم ہے نہ روکیس گے ثالثاً جب تک تم ہم ہے جنگ نہ کرو گے ہم تم ہے جنگ نہ کریں گے۔ عبدالله بن وہب خارجی کی تقریر :

ابو مخصف نے عبدالملک بن الی حرہ کا بیربیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی تیز نے حضرت ابومویٰ مِن بیٹنز کو فیصلے کے لیے بیصحنے کا ارا دہ کیا تھا تو خارجی یا ہم ایک دوسرے سے ملے اورعبداللہ بن وہب الراسی بھاتند کے گھر میں جمع ہوئے عبداللہ بن وہب نے اولا ان کے سامنے خدا کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا خدا کی قتم!اس توم کے لیے جورحمان برایمان رکھتی ہواور قر آن کے حکم کی جانب راجع ہوبیدد نیا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جوقوم دنیا کی رضا کی طلب گار ہوا دراس پراپنی جان قربان کرتی ہواس کے لیے بربا دی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر اور حق بات پر دنیا کوتر جھے دی ہےخواہ کسی کےاحسان کے باعث پاکسی کے نقصان پہنچانے کے باعث ٔ حالانکہ اس دنیا میں احسانات اور نقصانات کا قیامت کے روز اجریہ ہے کہ اللہ عُز وجل کی رضا حاصل ہوتی اور ہمیشہ کی جنت ملتی ہےتم اپنے بھائیوں کو لے کراس ظالم بستی ہے نکل جاؤ پھریا تو پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے جاؤیا اورکسی شہر کی طرف چلے حا وُاوراس گمراہ کن بدعت کےمنگررہو۔

# حرقوص بن زہیر کی تقریر :

اس کے بعد حرقوص بن زہیرنے کھڑے ہو کر کہا سا دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہےلیکن اس سے جدائی دشوار ہے تہہیں اس کی ۔ زینت وخوبصورتی اپنی جانب مائل نہ کر لےاور تہمیں حق کی طالب اورظلم کوختم کرنے سے نہ روک دیے کیونکہ اللہ تعالی متقین اور نیک لوگوں کےساتھ ہے۔

اس پرحمز ۃ بن سنان الاسدی نے کہاا ہے تو م!رائے تو وہی ہے جوتمہار ہے سامنے ہے یتم اپنے میں سے کسی تخص کواپناامیر بنا لو کیونکہ بیضروری ہے کہتمہاراا یک امیراورا یک مرکز ہواورتمہاراا پنا حصنڈا ہوجس کے بنچےتم جمع ہوسکو۔ان لوگوں نے زید بن حصین الطائی کوامیر بنانا حیا ہاس نے انکارکر دیا چھرلوگوں نے حرقوص بن زہیر کومجبور کیا اس نے بھی انکارکر دیا۔اسی طزح حمز ۃ بن سنان اور شریح بن او فی العبسی نے بھی امارت سے انکار کر دیا۔

#### عبدالله بن وهب خارجی کی بیعت:

اس کے بعدان لوگوں نے عبداللّٰہ بن وہب الراسی کوامارت پیش کی ۔اس نے کہاباں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں خدا کی قتم! بیامارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں اور نہ موت ہے گھبرا کر اسے چھوڑ وں گا۔الغرض دس شوال کوان لوگوں نے راسی سے بیعت کر لی اس عبداللّٰہ راسی کا لقب ذوالثَّفنات تھا اس کےمعنی میں گھٹنوں والا اور بیلقب اس کا اس لیے تھا کہ طویل طویل مجدے کرنے ہے اس کے گھٹنے سیاہ بڑ گئے تھے۔

اس کے بعد بیلوگ شریح بن او فی العبس کے گھر جمع ہوئے ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کو کی شہرا بیا بتاؤ جہاں ہم جمع ہوکر اللہ کے حکم کونا فذکر سکیں کیونکہ تم اہل حق ہو۔ شریح ہو ٹاٹٹنے رائے دی کیوں نہ ہم مدائن چلیں اور وہاں چل کر قبضہ کرلیں اور وہاں کے با شندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بصرہ سے اپنے بھائیوں کواطلاع دے کر بلالیں۔

اس پرزید بن حمین الطائی نے کہاا گرتم مجتمع طور پریہاں سے نگے تو تمہارا پیچپا کیا جائے گا اس لیے ایک ایک کر کے اور حجیب کر جانا چاہیے۔ای طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جوتمہاری راہ روکیں گے بلکہ تم نہروان کے پل پر جا کرتھبر جاؤاور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کروُاس رائے پرسب نے اتفاق کیا اور کہا تھیجے رائے یہی ہے۔

#### خارجیوں کا مٰدہبی ڈھونگ:

عبداللہ بن وہب نے بھرہ کے خارجیوں کو خطاتح رکیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے مطلع کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی وعوت دی اور یہ خطان کے پاس روانہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کرمل جائیں گے۔انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں گز ارا۔اور ہفتہ کے روز انہوں نے جعہ بھی عبادت میں گز ارا۔اور ہفتہ کے روز انہوں نے کوچ کیا شریح بن او فی العبسی نے کوفہ جھوڑتے وقت کلام اللہ کی ہیآ یت تلاوت کی:

﴿ فَخَرَجَ مِنُهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلُقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَسْى رَبِّيُ اَنْ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

''وہ اس جگہ سے ڈرتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے جب وہ مدین کی جانب متوجیہ ہوئے تو کہاا مید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سید ھے راستہ پر چلائے گا''۔

#### حضرت عدی بن حاتم مناتشهٔ کِتَلَ کااراده:

ان لوگوں کے ساتھ طرفۃ بن عدیؓ بن حاتم الطائی بھی شامل ہو کر چلا گیا۔ اس کے والد حضرت عدی بھاتھ اس کی تلاش میں گئے لیکن وہ انہیں نہ ملا عدی بھاتھ اس کی تلاش میں مدائن تک گئے جب واپس ہوئے تو سابات کے مقام پر عبداللہ بن وہب الراسی ہیں سواروں کے ساتھ ملا۔ اس نے ان کے تل کا ارا دہ کیالیکن اسے عمرو بن مالک البنہانی اور بشیر بن زیدالبولانی نے روک دیا۔

#### سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ:

عدی بڑا تین نے یہاں سے نکل کر سعد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی بڑا تین کی جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور اسے ان خار بیوں سے ڈرایا اس نے ڈرکر شہر کے درواز سے بند کر دیئے اور خود کچھ سوار لے کران کی تلاش میں نکلا اوراپنی جگہ اپنے بھیتیج مختار بن ابی عبید کو متعین کیا عبد اللہ بن و جب کواس کی خبر ہوگئی اس نے راہ بدل کر بغدا دکارخ کیا ۔ لکین مقام کرخ پر سعد بن مسعود نے پانچ سوسواروں کے ساتھ پچھ دریاس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے پچھ کو گوں نے اسے جنگ سے کیا داسطہ۔ کیا واسطہ بن مسعود کے ساتھیوں نے سعد سے کہا تمہارا ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ اس لیے کہان سے جنگ کرنے کا تمہیں کوئی تھم نہیں ملا تو ان کی راہ چھوڑ دے تا کہ یہ چلے جائیں اور بیتمام حالات امیر المونین کو تحریر

کراگروہ پیچپا کرنے کاحکم دیں توان کا پیچپا کراوراگر تیرےعلاوہ کسی اور شخص کواس کام کے لیے معین کریں تواس میں تیری عافیت ہے سعد نے ان کی اس بات ہےا نکارکر دیا۔

#### خارجیوں کا نہروان میں اجتماع:

جب رات کی خوب تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے جوخی کی طرف سے دریائے د جلہ کوعبور کیااور نہروان پہنچ کراپنے ساتھیوں سےمل گیاوہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر عبداللہ ہلاک ہو گیا تو ہم زید بن حصین یا حرقوص بن زہیر کوامیر بنالیں گے۔

کوفہ کی ایک جماعت بھی خارجیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ سے نگلی کیکن انھیں ان کے رشتہ دارز بردئی کوفہ لے آئے ان لوگوں میں قعقاع بن قیس الطائی جوطر ماح بن حکیم کا چچا تھا اورعبداللّٰہ بن حکیم بن عبدالرحمٰن البکائی بھی شامل تھے۔حضرت علی بڑاتھٰ کو اطلاع ملی کہ سالم بن رہیعۃ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کرر ہاہے حضرت علی بڑاتھٰ اس کے پاس گئے اور اسے اس کا م سے روکا جس براس نے اپنا ارادہ ملتوی کردیا۔

#### ربيعة بن الى شداد كاانجام:

جب خارجی کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی بڑا تھے۔ ساتھیوں نے حضرت علی بڑا تھے۔ کی خدمت میں حاضر ہو کر در بارہ بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جسے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دشمن رکھیں گے۔ حضرت علی بڑا تھے۔ نے ان سے سنت رسول اللہ کڑھی پر چلنے کی شرط لگائی جب یہ بیعت ہورہی تھی تو رہی تھی تو بہر ہی تھی ہورہی تھی تو رہی تھی تو رہی تھی تو ہورہی تھی تو رہی بیعت کے لیے آیا۔ حضرت علی بڑا تھے۔ حضرت علی بڑا تھے۔ کہ اللہ اور سنت رسول اللہ ک بیعت کیجے۔ حضرت علی بڑا تھے ہوا ہوں ہے کیا تو اس سے فر مایا۔ آ مجھ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بیعت کر۔ اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وغر بڑا تھی گیا کی سنت پر بھی بیعت کیجے۔ حضرت علی بڑا تھی پر افسوس ہے کیا تو اس سے فر مایا۔ آ مجھ سکتا کہ اگر ابو بکر وغر بڑا تھی کے اپنا کام کیا ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتو اس صورت میں وہ ہرگز حق پر نہ تھے (اورا گران دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر بگمل کیا تو ان کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر بگمل کیا تو ان کا عمل کتاب اللہ اور اگر ان دونوں نے کتاب اللہ اور شن تو یہ دیے کو خورے دیے گھوڑے اپنے کہ مختے گھوڑے اپنے کہ عشریت کی دینے گھوڑے اپنے کہ عشریت کی دینے گھوڑے اپنے کہ وہ کہ میں تو یہ دید کی رہا ہوں کہ مختے گھوڑے اپنے کھروں سے کہ عشریت کی دینے گھوڑے کیا ہوں کہ مختے گھوڑے اپنے کی دونوں کے ساتھ قتل ہوا۔

#### بھرہ کے خارجیوں کا فرار:

بھرہ میں جوخار جی تھے وہ سب یمجا ہوئے ان کی تعدادتقریاً پانچ سوتھی انہوں نے مسعر بن فدکی اُسمی کو اپنا امیر بنایا۔ ان کے اس اجتماع وفرار کا جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑھی کا مہوا تو انہوں نے ابوالا سودالدولی کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ حتی کہ ابوالا سود الدولی کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ حتی کہ ابوالا سود نے بڑے پل پران کو جالیا بیدونوں اس بل پر کھر گئے جب رات ہوئی اورخوب تاریکی چھاگئ تو مسعر تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموثی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن را سب کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کے مقدمہ الحیش پر اشرس بن عوف الشہبانی متعین تھا۔

## شاميون سےمقابله كى تياريان:

واقعہ تحکیم کے بعد جب خارجی حضرت علی مٹائقۂ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابوموکیٰ اشعری مٹائیۂ شامیوں کے خوف سے بھاگ کر مکہ چلے گئے اور عبداللہ بن عباس بی شاہفہ و یا اور فر مایا:
میا گ کر مکہ چلے گئے اور عبداللہ بن عباس بی شاہفہ ہو ایس چلے گئے تو حضرت علی بٹائیڈ نے اہل کوفہ کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فر مایا:
میں ۔ اور میں گوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد میں گئے اللہ کے رسول ہیں یا در کھونا فر مائی حسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے حسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے میں بہت سوچ کرتمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش تصیر کی رائے مان لی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول میں بہت سوچ کرتمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش تصیر کی رائے مان لی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے افکار کردیا اب میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جسیا کہ ہوازن کے ایک بھائی نے کہا تھا ۔

اَمَسرُتُهُ مَّ اَمُسرِیُ بِمُنعَرِجِ اللَّوٰی فَلَمُ یَسُتَبِینُو السِرُسُدَ الْاَصُحٰی الْغَدِ

نَتَنَ الْحَبَانَ الْاَسْ مِنعِ جَ اللّویٰ کے مقام پرانہیں اپنی رائے سے متنبہ کردیا تھالیکن انہیں تو دن چڑھے کے بعد عقل آئی '۔

خبردار! تم لوگوں نے جن حکمین کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کے حکم کوپس پشت ڈال دیا اور قرآن نے جن

امورکو حتم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کیا 'اوردونوں نے اللّٰدی ہدایت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی

کی انہوں نے کسی دلیل اور گذشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا ۔ پھر اس فیصلہ میں دونوں مختلف رہاورکوئی تھے فیصلہ نہ کر سکے تو

التّٰداوراس کے رسول اور مسلمانوں میں سے نیک لوگ ان دونوں کے فیصلہ سے بری الذمہ ہیں اس لیے تم تیار ہوجاؤ

اور شام جلنے کی تیاری کر داور دوشنہ کے روزتم سب لشکر میں پہنچ جاؤ ۔ ان شاء اللہ' ۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی ہٹائٹھ منبر سے منیجا تر آئے۔

حضرت علی دخانٹیٰ کا خارجیوں کے نام خط:

حضرت علی بٹائٹیئنے نے ایک خط خارجیوں کے نا م لکھ کرنہروان روانہ کیا۔اس خط میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یہ خطاللہ کے بندے امیرالمومنین علی رہائے؛ کی جانب سے زید بن حصین 'عبداللہ بن وہب اوران لوگوں کے نام ہے جو ان دونوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلہ کو ہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور ہدایت خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہ توان دونوں نے سنت پڑمل کیا اور نہ حکم قرآنی کونا فذ کیا اس لیے اللہ ادراس کارسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری الذمہ ہیں جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچ تو اسے قبول کروکیوں کہ اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کر رہے ہیں اور اب ہماراوہ می فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ والسلام''۔

#### خارجيون كاجواب:

خارجیوں نے حضرت علی رہائشہ کو جواب میں لکھا:

''امابعد! تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکدا پی ذات کے لیے تھی اگرتم اس کااقر ارکروکہ تم نے کفر کیااوراس اقرار کے بعدا پنے کفر سے تو بہ کروتو کچر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پرغور کر سکتے ہیں ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کومجوب نہیں رکھتا''۔

جب حضرت علی مٹائٹنے نے ان کا خط پڑھا تو ان کی حمایت سے مایوس ہوکر بیرائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا جائے اوراشکر لے کرشامیوں کے مقابلہ پر جایا جائے اوران سے جنگ کی جائے۔

#### حضرت على مِنْ تَنْهُ: كَا خَطْبِهِ جِنْكَ:

ابو مخف نے معلی بن کلیب الہمندی کے ذریعہ جمر بن نوف ابوالوداک الہمدانی کا بیبیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھا تھنا خارجیوں سے مایوس ہو گئے تو اہل کوفہ کوساتھ لے گرخیلہ پنچے اور وہاں پہنچ کرلوگوں کے سامنے خطبہ دیا اولا اللہ کی حمر وثنا کی ۔ پھر فر مایا:

''جس شخص نے جہاد فی سمبیل القد کوترک کیا اور دین میں مداہنت سے کام لیا وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی اس پراپی نعمت بنازل فر مائے اور گڑھے میں گرنے ہے محفوظ رکھے تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور جنہوں نے اللہ کی نافر مانی کی ہے اور اللہ کے نوریعنی دین کو بچھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ خطا کاروں کہ اور جنہوں نے اللہ کی نافر مانی کی ہے اور اللہ کے ورا تعنی دین کو بچھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ خطا کاروں کہ اور جنہوں نے اللہ کی نافر مانی کے عالم ہیں اور نہ اس کام کے اہل ہیں اس لیے کہ انھیں اسلام میں سبقت حاصل نہیں خدا کی سم !اگر بیلوگ تم پر خلیفہ اور والی بن اور نہ اس کی اور ہمل کے طریقہ کار پر چلیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نری کر واور اپنے ان مغربی وشمنوں کے مقابلہ کی تیاری کروہم نے تمہارے بھرہ کے بھائیوں کو بھی طبی کے لیے تح ریکیا ہے عنقریب وہ بھی تہمارے پاس مقت میں ہوجاؤ۔ اور اللہ کے علاء میں میں کوئی طاقت وقوت نہیں '۔ معر سے عبداللہ بن عباس بڑت تے اس منہ اس ہمارے گردجم ہوجاؤ۔ اور اللہ کے علاء میں میں کوئی طاقت وقوت نہیں '۔ حضر سے عبداللہ بن عباس بڑت تم سب ہمارے گردجم ہوجاؤ۔ اور اللہ کے علاء کی میں کوئی طاقت وقوت نہیں '۔

حضرت علی بن گفتہ نے حضرت عبداللہ بن عباس بہت کوایک خطاتح ریفر مایا اور وہ خط عتبۃ بن اخنس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا عتبہ قبیلہ بنوسعد بن بکر سے تھااس خط میں تحریفر مایا:

''ا ما بعد! ہم اپنی چھاؤنی نخیلہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصدا پنے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر داور میرا خط ملتے ہی فوراً کوچ کے لیے تیار ہوجاؤ''۔ والسلام

## حضرت عبدالله بن عباس بن الله كي تقرير

جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس بڑسٹا کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خطالوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں تھم دیا کہ وہ احف بن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جا نیں ان کے اس تھم پراحف کے ساتھ چلنے کے لیےصرف ڈیڑھ ہزار آ دمی جمع ہوئے عبداللہ بن عباس بڑسٹانے اس لشکر کو بہت کم سمجھا اورلوگوں میں تقریر فرمائی اولاً اللّٰہ کی حمدوثنا کی پھر فرمایا

''اے اہل بھر ہ میرے پاس امیر المومنین کا تھم آیا کہ تہمیں جنگ پر جانے کا تھم دوں میں نے احنف بن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا تھم دیالیکن اس تھم پرصرف ڈیڑھ ہزار آ دمی احنف کے ساتھ گئے حالانکہ بچوں' غلاموں اور موالی کے علاوہ تہہاری تعداد ساٹھ ہزار ہے خبر دارتم فوراً جاریہ بن قدامۃ السعدی کے ساتھ انھٹ کے پیچھے چلے جاؤاورکوئی مخص جنگ ہے گریز کی کوشش نہ کر ہے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جومیر ہے ساتھ چلنا چاہیں گے جلد ہی وہاں پہنچوں گاجوان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہویا اپنے امام کا نافر مان ہومیں نے ابوالا سودالدؤلی کوتم لوگوں کے جمع کرنے کا تھم دیا ہے اب کوئی شخص اپنے علاوہ کی دوسرے کوملامت نہ کرئے'۔

#### اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز:

جاریہ بھاٹیو: نے شہر سے نکل کرنشکر گاہ میں قیام کیا اور ابوالا سود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح جاریہ بھاٹیو: کے پاس ستر ہ سوآ دمی جمع ہوئے جاریہ بھاٹیو: انہیں لے کر حصرت علی بھاٹیو: کی طرف نخیلہ چلے۔حصرت علی بھاٹیو: بصرہ کے لشکر کے انتظار میں نخیلہ میں قیام پذیریہ تصحیح کہ یہ دونوں لشکرنخیلہ پہنچ گئے ان کی کل تعداد تین ہزار دوسوتھی۔

#### ترغیب جنگ:

جب اہل بھر ہنجیا ہیننچ گئے تو حضرت علی بھاٹھ نے کوفہ کے تمام سر داروں' رؤساءاور قبائل کے تمام سر داروں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد اللّٰہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا:

''اے اہل کو فہتم میرے بھائی 'میرے مددگار' حق پرمیرے معین اور میرے ان دشمنوں کے مقابلہ میں جوتم سے جنگ آزما ہیں میرے ساتھی ہو۔ میں پیچھے رہنے والوں کو مزادوں گا۔ جھھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے میں نے اہل بھرہ کے پاس آدمی بھیجا تا کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں مگر وہاں سے صرف تین ہزار دوسو آدمی آئے تم ان لوگوں کو فیصحت کر کے جو کینہ پروری سے پاک ہوں میری مدد کر واور انھیں ساتھ چلنے پر آمادہ کر وہم صفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپنے آدمیوں کو جمع کرو میر اسوال سے ہے کہ تم میں سے ہروہ محفی جو کسی قبیلے کا رئیس ہوا ہے اہل قبیلہ کو تحریر کے جو اندوں جو جنگ کے قابل ہوں آئیس اور ایس جو جنگ کے قابل ہوں انہیں اور اینے غلاموں اور موالی کو لے کر ہمارے پاس بہنے جائیں''۔

اس پرسعد بن قیس الہمد انی نے کھڑے ہو کر کہا: اے امیر المومنین! ہم آپ کا حکم سننے اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر شم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ سعد کے بعد معقل بن قیس الریاحی نے بھی کھڑے ہو کریہی عرض کیا پھر عدی بن حاتم بڑا تی 'زیاد بن صفہ' حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے شرفاء اور سرداروں نے کھڑے ہو کر حصرت علی بڑا تی کو ہر قسم کی امداد کا بقین دلایا۔

#### كوفى لشكر كى تعداد:

اس تحریک پر ان رؤسانے اپنے اپنے قبیلہ والوں کو خطوط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولا ڈ اپنے غلاموں اور موالیوں کو لے کرفوراً حاضر ہوں اور کو کی شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے۔ بیسب لوگ حاضر خدمت ہوئے ان میں چالیس ہزار جنگ جو تھے۔سترہ ہزاروہ لڑکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور آٹھ ہزار غلام اور موالی تھے ان سب نے آ کرعرض کیا۔ امیر المونین ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ایس طرح جتے لڑکے بالغ ہو چکے تھے'اور جنگ کی قوت رکھتے تھے ہم ان میں سے ہراس شخص کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ذرابھی جنگ کی قوت تھی ہم نے سب لوگوں کواپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اب گھروں پرصرف کمزورلوگ باقی رہ گئے ہیں اورانہیں بھی ہم نے اپنے اہل وعیال اور دیگر کا موں کی و کچھ بھال کے لیے چھوڑا ہے۔

اس طرح عرب کوفیوں کی تعداد ستاون ہزارتھی اوران کے غلاموں اورموالیوں کی تعداد آٹھ ہزاراورکل اہل کوفہ کانشکر پینیٹھ بزارتھا اوربھر ہ کے تین ہزارد دِسوافراد تھے اس طرح بیتما م<sup>لشک</sup>راڑسٹھ ہزارا فراد پرمشتمل تھا۔

سعد بن مسعود كولشكر بهيجنے كاحكم:

ابو مخف نے ابوا کصلت النبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹیڈ نے سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عامل تھے تحریر کیا۔ اما بعد! میں تمہارے پاس زیاد بن خصفہ کوروانبہ کرر ہا ہوں تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگ جولوگ فوراً روانہ کر واوراس میں پچھے تا خیر نہ کرو۔ اِک شَاءَ اللّٰہُ وَ لَا فُوَّ ةَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔

## شیعان علی رضافیہ کا خارجیوں سے جنگ کامشورہ:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی مٹی ٹیٹنز کو بیاطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ حضرت علی مٹی ٹیٹنز کو چاہیے کہ وہ ہمیں اولا حردر بیہ کے مقابلہ پر لے کرچلیں جب ہم ان کی جنگ سے فراغت حاصل کرلیں تو ان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے حضرت علی مٹی ٹیٹنز نے لوگوں کوجمع فرمایا بھرخد ای حمدوثنا کی اور فرمایا:

''میں نے تمہارایہ قول سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ اولاً ہمیں اس خارجی جماعت کے مقابلہ پر لے کر چلیں تا کہ پہلے ہم ان سے نمٹ لیں ان سے فراغت کے بعد ان بدعهدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے کین میرے نزدیک ان خارجیوں سے زیادہ یہ بدعهدلوگ ہیں۔اس لیے تم خارجیوں کا خیال جھوڑ کر اس قوم کے مقابلہ پر چلو جوتم سے اس لیے جنگ کررہی ہے تا کہ وہ جابر باوشاہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کوذلیل وخوارکریں''۔

#### شیعان علی مناشرٌ؛ کاعهد جنگ:

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ ہرطرف سے لوگوں نے کھڑے ہوکر کہا اے امیر المومنین آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ راوی کہتا ہے شی بن فصیل شیبانی نے کھڑے ہوکر عرض کیا۔ اے امیر المومنین اُ ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے مددگار ہیں ہم ہراس شخص کے دشمن ہیں جس سے آپ دشمنی رکھتے ہوں اور ہراس شخص کے پیروکار ہیں جو آپ کی اطاعت پر آمادہ ہو آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلہ پر لے کر چلئے خواہ وہ دشمن کی کئی نہ پائیں گے اور نہ آپ تبعین میں کی قتم کی کمزوری دیکھیں گے۔

اس کے بعد محرز بن شہاب اسمیں کھڑا ہوا جو بنوسعد سے تھااس نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کے شیعہ آپ کی حمایت اور آپ کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں اور آپ کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں چلیں کیونکہ آپ کے مقابلہ پر ہمیں اور آپ کی رسوائی اور چلیں کیونکہ آپ کے شیعہ آپ کی اطاعت اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں ثواب کی امیدر کھتے ہیں اور آپ کی رسوائی اور آپ کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے میں ہمیں شخت عذاب کا خوف ہے۔

#### عبداللدين خباب مناسيًا كي شهاوت:

یعقوب نے اساعیل ابوب اور حمید بن ہلال کی سند سے بنوعبدالقیس کے ایک شخص سے نقل کیا ہے۔ بیخص اولاً خارجی تھا پھر

بعد میں ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ یہ خص کہتا ہے کہ خارجی ایک بہتی میں گھس گئے انہیں و کھے کر حضرت عبداللہ بن خباب بن ہے جورسول اللہ مؤی ان خارجیوں نے ان سے کہا آپ اللہ مؤی ان خارجیوں نے ان سے کہا آپ کسی قتم کا خوف نہ سیجے حضرت عبداللہ بن خباب بن ہو نے فرمایا خدا کی قتم انتم نے جھے ڈرا دیا تھا ان خارجیوں نے ان سے سوال کیا تم صحابی رسول اللہ مؤی عبداللہ بن خباب بن ہو انہوں نے جواب دیا ہاں! انہوں نے سوال کیا گیا تم نے اپنے واللہ سے یہ حدیث نی ہے جوہ وہ رسول اللہ مؤی سے سال کر سے اور چلنے واللہ سے سے کہ سوئی ہوئے واللہ سے نہیں کہ خوف میں کہ ہوئے واللہ سے بہتر ہوگا اور کھڑ ابھونے واللہ چلنے والے سے اور چلنے واللہ اس فتنہ میں کسی قتم کی کوشش کرنے والے سے اس کے بعد آپ نے فرمایا اگرتم لوگ وہ فتنہ پاؤ تو اے عبداللہ بڑائی تو مقتول ہونا منظور کر لینا۔ ابوب راوی کہتے ہیں یہ جھے معلوم نہیں کہ کہ بیت ہیں نہ کہی منازی کی اس نے یہ کہا سے نہاں میں نے یہ حدیث میں کرعبداللہ بن خباب بن شی تے جواب دیا ہاں میں نے یہ حدیث میں ہوئے والوں کی گردن ماردوالغرض انہیں شہید کر ایک خون نہر میں جو بچے تھا ہے کہا سے نہا گیا ہے دھاری شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی باندی کا بیٹ چاک کیا دیا اس کا خون نہر میں جو بچے تھا ہے نکال بھی کا ۔ دیا گیا ان کا خون نہر میں جو بچے تھا ہے نکال کی ہیں ایک دھاری شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی باندی کا بیٹ چاک کیا وراس کے پیٹ میں جو بچے تھا ہے نکال کی ہیں جو بھوالے نکال بھینگا۔

حضرت عبدالله بن خباب شي التي سيسوالات وجوابات:

ابو مخف نے عطاء مجلان کے حوالے سے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے کہ جو خارجی بھرہ سے چلے تھے جب وہ نہر کے قریب پہنچ تو ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خفس ایک عورت کو گدھے پر لیے جارہا ہے بیلوگ اس کے پانچ اسے للکار ااور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے خوف زوہ کیا پھر اس سے سوال کیا تو کون ہے۔ اس مخفس نے جواب دیا میں عبداللہ بن خباب بڑی تینا رسول اللہ من گھڑا کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ بڑی تین نیز سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہٹ میں گر گئے۔
میں خباب بڑی تینا رسول اللہ من گھڑا کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ بڑی تین نیز سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہٹ میں گر گئے۔

خارجیوں نے سوال کیا کیاتم ہم سے ڈر گئے تھے۔

عبدالله رمالشه: مال!

خارجی: آپ ڈریئے نہیں آپ ہم سے وہ حدیث بیان تیجیے جوآپ نے اپنے والدسے تی ہے۔اورانہوں نے رسول اللہ منظم سے شایداللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعہ میں کوئی فائدہ پہنچائے۔

عبدالله دخالته: مجھے سے میرے والد نے فرمایارسول الله کالتیائے ارشاد فرمایا ہے عنقریب ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے بی مردہ ہوجا کیں گے جیسا کہ اس فتنہ میں انسانوں کے اجسام ختم ہوجا کیں گے ایک شخص شام کے وقت مومن ہولیکن اس فتنہ کی وجہ سے شبح کو کا فرین جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں شبح کومومن ہے تو شام کو کا فریو جائے گا۔

خار جی: ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے۔اچھا بیہ تنا وُ کہا بو بکر وعمر بڑا تیٹا کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ عبداللّٰد رخالتّٰذ: نے ان دونو ل حضرات کی تعریف کی۔ خارجی: احیماعثان مخاشد کے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں تمہاری کیارائ ہے۔

عبداللَّه رضافتُون وه شروع دور میں بھی حق پریتھاور آخری دور میں بھی حق پریتھے۔

ُ خار جی: اچھاعلی رہی کٹیز کے بارے میں تنہاری کیا رائے ہے۔ تحکیم سے قبل وہ کیسے متھے اور تحکیم کے بعد ان کے دین کے بارے میں کیارائے رکھتے ہو۔

عبداللہ مٹائٹنز: ۔ وہ اللہ کوتم سے زیادہ جانتے'تم ہے زیادہ دین میں پر ہیز گاراورتم سے زیادہ بھیرت کے مالک ہیں ت

خارجی ۔ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اورمشہورلوگوں کے ناموں کود کیچ کران سے محبت کرتا ہے ان کے افعال کوئبیں د کیجتا۔ خدا کی قسم! ہم مجھے اس بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی گوتل نہ کیا ہوگا۔ پھران خارجیوں نے انہیں کیکڑ کر باند صااورانہیں اوران کی عورت کوجس کے نقریب بچے ہونے والا قتما پکڑ کرلے گئے۔

#### ندېبى ۋھونگ

چلتے چلتے بیا لیک پھلدار درخت کے نیچے جا کر تلم ہرے۔اوپر درخت سے ایک تھجورٹوٹ کر گری ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا دوسرے نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر کیسے کھارہے ہو۔اس خارجی نے وہ تھجور منہ سے تھوک دی پھراس غلطی کی سزامیں تلوارسے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔

## خزر کوئل کرنا فساد میں داخل ہے:

یہ جماعت آگے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھرتا ہوا نظر آیا کسی نے اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیا اس پر بقیہ خارجیوں نے کہا یہ زمین میں فساد ہے بین کروہ خارجی اس ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اورا پی غلطی کی معافی مانگی ۔

عبداللہ بن خباب بنی شانے جب ان کا یہ ندہبی ڈھونگ دیکھا تو فر مایا جو کچھ میں اپنی آئکھوں سے تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں اگر واقعثاً تم دین میں ایسے ہی سچے اور پختہ ہوتو تم سے مجھے بھی کوئی تکیلف نہ پہنچنی چاہیے اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہوکیونکہ تم نے ابھی کہاتھا کہ تہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک مسلم ہوں میں نے اسلام میں کوئی بدعت مجھی ایجا دنہیں کی۔

اس پران خارجیوں نے انہیں پکڑ کرز مین پرلٹایا اور انہیں ذرج کردیا۔ ان کاخون پانی میں بہدر ہاتھا اس کے بعدان کی عورت کو پکڑا۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان لوگوں نے اس کا پید چاک کرڈالا اس کے بعد انہوں نے بنو مطے کی تین عورتوں کوتل کیا اور ام سنان الصید اور کوجھی تل کیا۔

# خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں:

جب حضرت عبداللد بن خباب بن شاکی شهادت کی خبر حضرت علی بناتیا اوران کے حامیوں کو پینجی اور دیگر وہ حالات بھی ان تک پہنچ جو بیر خارجی فتنہ وفساد پھیلا رہے تھے حضرت علی بناتیا نے حارث بن مرۃ العبدی کو بیرحالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا انہیں جو حالات معلوم ہوئے وہ انہوں نے مکمل حضرت علی بناتی کو تحریر کردیئے اوران میں ہے کوئی بات نہ چھپائی۔ پھر حارث نہرکی طرف گئے تا کہ خارجیوں سے اس کا سوال کریں خارجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کرفوراً قتل کر دیا۔ پیاطلاع بھی حضرت علی رہی ٹیڈ اوران کے ساتھوں کو پہنچ گئی۔ حضرت علی جھی جھوڑ کر شامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں بیلوگ خوب غارت گری کو آپ ہمارے اہل وعیال اور ہمارے مالوں پر چھھے چھوڑ کر شامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں بیلوگ خوب غارت گری کو آپ ہمارے شامی کر سکیں بہتر یہ ہے کہ اولا آپ ہمیں اس جماعت کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیاں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلہ پر لئے ہولیاں نوگوں کی رائے کی تائید کی حالا نکہ عام لوگوں کا خیال بیتھا کہ اشعی ہولی ہمیوں کے ہمیں کہ انساف کی بات کی ہے کہ پہمیں کتاب اللہ پر چلئے کی وعوت دے رہے لیکن جب حضرت علی بھی تھی خارجیوں کے مقابلے کے لیے روائلی کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ اشعیف خارجیوں کا ہم خیال نہیں۔

الغرض خارجیوں کے مقابلہ پراتفاق رائے ہوگیا اور کوچ کا اعلان ہوگیا۔حضرت علی پٹاٹٹیز لشکر لے کر نکلے اور دریا کے بل کو عبور کیا اور بل پر دورکعت نماز ادا فرمائی حضرت علی پٹاٹٹیز نے کوفہ سے چل کر دیرعبدالرحمٰن میں پہلی منزل کی پھر دومری منزل دیرا بی موسیٰ میں کی پھر قریہ شاہی پر پھر دبا پر اور اس کے بعد فرات کے کنارے۔

#### نجومی کی مخالفت:

راہ میں حضرت علی ہوٹائین کی ایک نجوی سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا کوچ بہت بہتر ہے لیکن اگرتم فلال وقت سفر کرو گے تو تمہیں اور تمہار سے ساتھیوں کو تخت نقصان پنچے گا حضرت علی ہوٹائینہ نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اس وقت کوچ کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا جب حضرت علی ہوٹائینہ جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد و ثنا کی اور فر مایا اگر ہم اس ساعت سے لیے نجومی نے کہا تھا تو جابل اور لاعلم لوگ یہی کہتے کہ علی ہوٹائینہ نے چونکہ اس وقت کوچ کیا تھا جس کا نجومی نے تھم دیا تھا اس لیے کا میا ہوگئے۔

# خون مسلم كي اباحت:

ابوخنف نے پوسف بن بزید کے ذریعہ عبداللہ بن عوف کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھاٹٹنڈ نے ابنار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قیس بن سعد بن عبادہ بین عبادہ بین گرآ گے روانہ کیا اور انہیں تھم دیا کہ اولا مدائن جا وَ اور وہاں پہنچ کر اہل مدائن کو جنگ کا تھم دواور انہیں ساتھ لے کرآ وَ الغرض قیس بن سعد بڑور اور سعد بن مسعود النقلی نہر پر حضرت علی بھاٹھ سے آ کرمل گئے۔

حضرت علی مخافیت اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آ دمیوں نے ہمارے آ دمیوں گولٹ کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دوتو میں تہہیں چھوڑ دوں گااور تم ہے درگز رکر کے شامیوں کے مقابلہ پر چلا جاؤں گا شایداللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کردے اور تمہیں تمہاری اس حالت ہے بھلائی کی جانب چھیر دے ۔ انہوں نے جواب دیا ہم سب نے ان آ دمیوں کولٹ کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کا اور تم لوگوں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔

قیس بن سعد بن ﷺ کی خارجیوں ہے گفتگو:

ابو مخف نے حارث بن حمیرہ کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبید البوالکنو دکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس ابن سعد بن اللہ ال

خارجیوں سے کہاا ہےاللہ کے بندوتم میں جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دواور جس راہ اور دین کوچھوڑ کرتم نے بے راہ روی اختیار کی ہےاس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے پر چلوجو تمہارے بھی دشمن ہیں تم نے ایک زبر دست جرم کیا ہے اور تم ہمارے شرک کی گواہی دیتے ہو حالا نکہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم مسلمانوں کومشرک سمجھ کران کا خون بہاتے ہو۔

اس بن عبداللہ بن شجر ۃ السلمی نے جواب دیاا ب توحق ہم پر واضح ہو چکا ہم ہر گزتمہاری اس وقت تک ا تباع نہیں کریں گے جب تک تم عمر مخالفۂ میسا کوئی دوسر اشخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔

قیس بن سعد پڑھ ﷺ نے جواب دیا ہمیں تواپے امیر کے علاوہ کوئی شخص عمر بڑا تھنے جیسا نظر نہیں آتا۔ کیاتم اپنے لوگوں میں کی شخص کوعمر مخاتمیٰ جیسا سجھتے ہو؟ میں خدا کی تیم! کھا کر کہتا ہوں کہتم ہلا کت میں مبتلا ہوگے کیونکہ تم پرفتنہ نے غلبہ پالیا ہے۔ حضرت ابوا یوب انصاری مخاتمۂ کا خارجیوں سے خطاب:

حضرت ابوابوب انصاری مخالطهٔ خالد بن زید نے ان خارجیوں کوخطبہ دیا۔جس میں فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! ہم اورتم اب اس پہلی حالت میں پہنچ چکے ہیں جس پر ہم دونوں پہلے موجود تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں تو پھر کس بنا پر ہم ہے جنگ کرتے ہو''۔

خارجیوں نے جواب دیا کہ اگر آج ہم تمہارے امیر کی بیعت بھی کرلیں تو کل تم پھر حکم بنالو گے۔

حضرت ابوابوب بھاٹھیئنے فر مایا میں تنہمیں خدا کی قتم! دیتا ہوں کہتم آ 'ئندہ پیش آنے والے خطرہ کے پیش آنے ہے قبل فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔

# حضرت على مثانته كاخارجيوں سےخطاب:

۔ ابو مختصٰ نے مالک بن اعین کے ذریعہ زید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہائشنز نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑ ہے ہوکران سے فرمایا:

''اے وہ جماعت جے دھوکہ دہی اور فریب کی عداوت نے جماعت مسلمین سے نکال دیا ہوار جے خواہشات نے حق سے بدراہ کردیا جواختلا طاور لاعلمی میں مبتلا ہو چی ۔ میں مہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ ہیں امت مسلم تہہیں کل اس نہر کے درمیان بچر اہوانہ پائے ہہیں تم اپنے پروردگار کی دلیل و جمت کے بغیراس پا خانہ کو ہضم نہ کر جاؤاس حال میں کہ تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہوکیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تہہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تم سے یہ بھی کہد دیا تھا کہ شامیوں کا مقصد تمہیں دھوکہ میں مبتلا کرنا ہے اور تبہاری قوت کو پارہ پارہ کرنا ہے کیا میں نے تم سے بیند کہا تھا کہ بیلوگ دین اور قرآن کے عامل نہیں ۔ میں ان لوگوں کوتم سے زیادہ جانتا ہوں میں ان کیا میں نے تم سے بیختگی اور ہمت ختم ہو جائے گریکن اس کے باوجود تم نے میری نا فرمانی کی حتی کہ مجوراً میں نے بھی ثالثی کو منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں بچھ شرا نطاکا اضافہ کیا اور بچھ عہد و بیان لیے۔ میں نے حکمین پریشرط قائم کی کہ جس منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں بچھ شرا نظاکا اضافہ کیا اور بچھ عہد و بیان لیے۔ میں نے حکمین پریشرط قائم کی کہ جس

کا قر آن تکم دے گا وہ اس پڑعمل پیرا ہوں گے اور جس کی قر آن ممانعت کرے گا سے ختم کریں گے اور ان دونوں ٹالثوں نے باہم اختلاف کیااور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سڑھیم کے شخالفت کی۔اس لیے ہم نے ان کا تکم قبول نہیں کیا اور جو فیصلہ ہمارااس تحکیم سے قبل تھا ہم فوراً اسی فیصلہ پر پہنچ گئے ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ باتیں کہاں سے کرنے لگے؟''۔

غارجی: چونکہ ہم نے ٹالٹی کوقبول کیااس لیے ہم گناہ گار ہوئے اوراس گناہ کی وجہ سے کافر ہوگئے (خارجیوں کے نزویک ہر گناہ سے انسان کافر ہوجا تاہے ) ہم نے اپنے اس کفر سے تو ہہ کی تواگر تو بھی جیسے ہم نے تو ہہ کی ہے تو ہر لے تو ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اوراگر مجھے تو ہہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے برابر کا مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پیندنہیں فرما تا۔

حضرت علی بخالین متہیں اس فتنہ کے طوفان نے کھالیا ہے تم میں کوئی شخص اب ایسا باتی نہیں ہے جورسول میں تھے ہر مجھ سے قبل ایمان لایا ہوں میں ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہاتو اگر اس صورت میں بھی میں اپنے کفر کی گواہی دوں گاتواس وقت تو میں واقعتاً گمراہ ہوجاؤں گااور میر اہر گزید ایت یا فتہ لوگوں میں شار نہ ہو گا۔ اس کے بعد حضرت علی بخالین واپس چلے آئے۔

#### زعو**ت ثانی**ه:

''اے لوگو اجمہیں اس تحکیم کے مسلد نے دھو کے میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ تم نے خوداس کی ابتداء کی تھی اور تم ہی نے ثالثی کا سوال کیا تھا۔ میں نے تو اسے مجبوراً قبول کیا تھا میں نے تم سے یہ بیان کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے تمہیں دھو کہ وفریب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تم نے مخالفین کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا تم نے نافر مانوں کی طرح میری بات قبول نہیں کی مجبوراً میں نے اپنی رائے تبدیل کی اور تمہاری رائے سے موافقت کی خدا کی تم تم ایک ایس جماعت ہوجن کی خوراً میں دماغ نہیں جرسکتا۔ خدا کی قتم ایس کھو پڑیوں میں دماغ نہیں جن کی عظلیں خواب ہو چکی ہیں۔ میں تمہاری خاطر کوئی جرام کا منہیں کرسکتا۔ خدا کی قتم ایس تمہاری ان باتوں سے درگز زمین کرسکتا اور نہتم سے میں اس خلافت کی کوئی بات چھیا ناچا ہتا ہوں نہ تم پر لشکر کشی کرنا جو اپنا تا ہوں نہ تم برات امام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے جا ہتا ہوں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے جا ہتا ہوں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے اس پر اتفاق کیا کہ دو آت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور تو کی موجود گی میں اپنی رائے اور خواہشات کو خل نہ دیں گا لیک ہمارا اسے عہد میرتھا کہ دو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے اور حت کی موجود گی میں اپنی رائے اور خواہشات کو خل نہ دیں گا لین خواہشات کو خل نہ دیں خل دیا جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوسکتا تھا تو ہم پر حقیقت حال داضح ہوگئی''۔

ان تمام امور سے واقف اورشریک کار ہونے کے باوجود پھرتم ہم سے کس طرح قبال کو طال سیجھتے ہواور کس دلیل سے تم نے ہماری جماعت سے بغاوت کو جائز سمجھا اگر بالفرض والمحال حکمین یہ فیصلہ کر دیتے کہ تم لوگ تلواریں تھینچ لو۔ایک دوسرے کی گر دنیں مارواور خوب لوگوں کا خون بہاؤتو یہ ایک کھلانقصان ہوتا۔ خدا کی قتم اس صورت میں اگرتم ایک مرغی کو بھی قبل کر دیتے تو ان کے نزویک اس مرغی کا قبل بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا۔تو پھراس جان کو نتم کرنا جس کا قبل اللہ نے حرام کیا ہے کیسے حلال ہوگا'۔

اس تقریر پر خارجیوں نے ایک دوسرے سے چلا کر کہا۔ان لوگوں سے کسی قشم کی گفتگونہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ملا قات اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔



باب

# جنگ نهروان

# فوجی دستوں کی تقسیم:

اب حضرت علی بخالتُیز نے اپنی فوج کومخلف دستوں پرتقسیم فر مایا۔مینه پر حجر بن عدی میسر ہ پر هبٹ بن ربعی یامعقل بن بیار کو سوار وں پر حضرت ابوابوب انصاری بخالتُیزاور پیدل فوج پر حضرت ابوقیا د ہ انصاری بخالتُیز کوامیر کیا۔اہل مدینہ جن کی تعدا دسات سویا آئے ٹھ سوتھی قیس بن سعد بن عباد ہ بڑیا تھا گئی ماتحتی میں تھے۔

راوی کہتا ہے۔اورخوارج نے اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ میمنہ پر زید بن حصین الطائی کو معین کیا۔میسر ہ شریح بن ہانی العسبی کی ماتحتی میں دیا گیا۔سواروں پر حمز ۃ بن سنان الاسدی کو مامور کیا گیا۔اور پیدل فوج پر ہرقوص بن زہیرالسعد ی کو مامور کیا گیا۔

#### اعلان امان:

حضرت علی دبی فین نے دو ہزار سوار دے کراسود بن المرادی کو حمز قابن سنان کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ تین سوسوار سے اور ابوایو بانساری بنائین کو امان کا جھنڈا دیا۔ انھوں نے وہ جھنڈا لے کراعلان کیا کہتم لوگوں میں سے جو شخص جنگ کیے اور کسی سے معترض ہوئے بغیر اس جھنڈ ہے کے بنچ آجائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اسی طرح جو شخص کو فہ یا مدائن جلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کرکسی اور جگہ جلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود یکہتم میں سے پچھنے ہمارے بھائیوں کوئل کیا ہے۔ لیکن تب بھی ہمیں تمہاراخون بہانے کی چنداں حاجت نہیں۔

یہ من کرفروہ بن نوفل الا جمعی نے کہا خدا کی تئم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کسی جرم پر علی مخالفت ہے جنگ کریں میں تو بیہ ہم سمجھتا ہوں کہ میدانِ جنگ سے واپس چلا جاؤں اور اس وقت تک ہرتم فتندا گینزی سے علیحدہ رہوں۔ جب تک میری عقل وبصیرت علی ہوائٹ سے قال کی یا اس کی اتباع کی شہادت نہ دے دے بیہ کہ کرفروہ پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہو گیا اور بیلوگ بند شخین اور دسکرہ میں جا کرمقیم ہو گئے۔ اس اعلان پر ایک اور جماعت متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کرچلی اور کوف آ کرمقیم ہوگئی اور تقریباً سوآ دی حضرت علی مخالفتہ کے ساتھ ہو گئے۔

#### ابتدائے جنگ:

خارجیوں کی کل تعداد جار ہزارتھی جن میں ہے اب صرف دو ہزار آٹھ سوآ دمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ باتی رہ گئے تھے ان بقیہ خارجیوں نے حملہ کے لیے حضرت علی بھاٹیڈ کی جانب لشکر بڑھایا حضرت علی بھاٹیڈنے اپنی سوارفوج کوآ گے کیا اور پیدل فوج کوسوارفوج کے پیچھے دوصفوں پرتقسیم کیا اور پہلی صف کے آگے مرامیہ کی صف کھڑی کی اس کے بعد حضرت علی بھاٹیڈ نے لشکر ہے

#### مخاطب ہوکرفر مایا:

'' تم اس وقت تک جنگ ہے ہاتھ رو کے رہو جب تک وشمن جنگ کی ابتداء نہ کرے اگر انہوں نے تم پر سخت حملہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے وہ تم تک اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ اپناا کثر لشکر تباہ کر دیں اور تم پلٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہواور ایک دوسرے کی مد د کر سکتے ہو''۔

خارجی لشکرآ گے بڑھا۔ جب حضرت علی بڑٹاٹھ کے لشکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے بزید بن قیس سے پکار کر کہا۔ یہ بزید اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن اصبهانی کے عامل تھے۔ا بے بزید اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں خواہ اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن ضبیعة العبسیان نے جواب دیا اے اللہ کے دشمنوں کیا تم میں شریح بن اونی جیسا بدکار شخص نہیں ہے۔ اور کیا تم سب اس بھے جہنے ہیں ہو خارجیوں نے جواب دیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہتم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جوفتہ میں مبتلا ہے اور ہم نے اپنے گنا ہوں سے تو بہر کی ہے۔

اس کے بعد خارجیوں نے چیخا شروع کیا۔ چلوجلدی سے جنت کی طرف چلو یہ آواز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی مخالئ کے سوار دستوں اوران لوگوں پر سخت ترین حملہ کیا جو پیدل فوج کے آگے تصحملہ کی شدت کی وجہ سے سوار فوج کے گھوڑ ہے اپنی جگہد نہ تھم سکے اور دوحصوں میں بٹ گئے کچھ دہنی طرف چلے گئے اور کچھ ہائیں طرف جسے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل کیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی' دائیں اور بائیں سے واپس لوٹی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا خدا کی قسم کچھ در پھی نہ گئی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو جمیشہ کی نیزرسلا دیا۔

حمز قبن سنان جوخار جی سوار دستوں کا امیر تھا اس نے جب اپنے لشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے پنچاتر جاؤان سب نے گھوڑوں سے اتر نے کا ارادہ کیالیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور ان پر سخت حملہ کیا اور حضرت علی مُثالِثَة کے پاس سے مزید سوار دستے اسود کی امداد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی کمحات میں خارجی سوار جہنم رسید ہوگئے۔

ابو مخنف نے عبدالملک بن مسلم بن سلام بن ثمامۃ الحقی کے ذریعہ علیم بن سعد نے قبل کیا ہے راوی کہتا ہے کہ خارجی ابھی اہل بھر وہ ہی سے مکرائے تھے اور اس مکراؤ کو ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان سے یہ کہ رہا ہے کہ مر جاؤاور انہوں نے اس آ واز پر فور ألبیک کہا اور اپنی شان وشوکت طاقت وقوت پیدا ہونے سے قبل ہی وہ سب موت کے منہ میں پہنچ گئے۔

# زيد بن حيين طائي كاقتل:

ابو مخف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری مخاصّہ حضرت علی مخاصّہ کے پاس آئے اور فر مایا اے امیرالمومنین میں نے زید بن حصین کوفل کر دیا ہے۔حضرت علی مخاصّہ نے سوال کیا کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی حضرت ابوابوب مخاصّہ نے زید بن حصین کوفل کر دیا ہے۔حضرت علی مخاص کی بشت سے نکل گیا اور نیز ہ مار کر اس سے کہا اے اللہ کے دشمن ابوابوب مخاصّہ نے فر مایا میں نے اس کے سینے پر ایسانیز ہ مارا جو اس کی بشت سے نکل گیا اور نیز ہ مار کر اس سے کہا اے اللہ کے دشمن

تختبے دوزخ کی بشارت ہواس نے جواب دیاعنقریب تختبے معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے حضرت علی ہٹاٹٹو، بیرجواب من کرخاموش رہے ٔ ابومخصف نے ابوخباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹٹو: نے فرمایا تھاوہی دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔

عبدالله بن وہبالراسی کافتل:

اس کے بعد ہانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن خصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی مٹی ٹیٹنز کے پاس پہنچے دونوں کا دعویٰ سے تھا کہ اس نے عبداللہ بن وہب الراسی کونل کیا ہے۔حضرت علی مٹیٹنڈ نے سوال کیا' تم دونوں نے آخر کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ کود یکھا تو فور آپہچپان لیا۔ہم دونوں اس کی طرف لیکچا اورہم دونوں نے نیز سے مارے حضرت علی مٹیٹنڈ نے فر مایا تو پھرتم آپس میں نہ جھگڑ واس لیے کہتم دونوں اس کے قاتل ہو۔

جیش بن ربیعہ الوالمعتمر الکنانی نے حرقوص بن زہیر پرحملہ کر کے اسے قل کیا اور عبداللہ بن زحرالخولانی نے عبداللہ بن شجر ۃ السلمی پرحملہ کر کے اسے قل کیا۔

شريح بن اوفيٰ كاقتل:

قَدُ عَالِمُ مَ تَ جَارِيَةً عَبَسِيَّهُ أَنْ الْعَشِيَّهُ إِنَّا مَكُ فِيَّهُ أَوْ لِهَا مَكُ فِيَّهُ إِنَّا الْعَشِيَّهُ إِنَّا الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشِيَّةُ الْعَشْرِيِّةُ الْعَشْرِيْةُ الْعَلْمِيْرِيِّةُ الْعَشْرِيْةُ الْعَلْمِيْرِيْقِيْرُ الْعَلْمِيْرِيْقُ الْعَلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمِيْرِيْقُ الْعَلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمِيْرُ الْعَلْمِيْرُ الْعَلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِيْرِيْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ ْرِيْمُ الْعُلْمِيْرِيْمُ الْعُلْمِيْرِيْمُ الْعُلْمِيْرِيْمِ الْعُلْمِيْرِيْمِ الْعُلْمِيْرِيْمِ الْعُلْمِيْرِيْمِ الْعُلْمِيْرِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعِلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعِلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِيْمِ الْعُلْمِي الْعِلْمِ الْمِيْمِ الْمُعْلِمِي الْمُعِلْمِي الْعِلْمِيْمِ الْمُلْمِي الْمُل

نَتَرَجَ آبُنَ: '' '' بسی لونڈیانے جواپنے گھر میں بہت کفایت شعار ہے سے بات جان کی ہے کہ میں اپنی اس اوٹ میں شام تک پناہ لے سکتا ہوں''۔

اس پرقیس ابن معاویة الدینی نے اس پر سخت جمله کیا اوراس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالازخی ہونے کے بعدوہ اور بڑھ بڑھ کرحمله کرنے لگافتیں بن معاویہ نے اس پردوسری بارسخت جمله کر کے اسے قبل کردیا اس پرلوگوں نے بیا شعار پڑھے۔ اِقْتَنَا لَسَتُ هَامُ مَانُ يَاوُمًا وَّ رَجُلٌ اِلْقُالِمَ اللَّهُ لِهَامُدَانَ الرَّجُلُ فَفَتَحَ اللَّهُ لِهَامُدَانَ الرَّجُلُ

ﷺ: ''ہمدانی اس شخص ہے اس دن صبح ہے دو پہر تک جنگ کرتے رہے تی کداللہ نے ہمدانیوں کواس شخص پر فتح دی''۔ شریح ایک شعر پہ بھی پڑھ رہاتھا۔

أَخُسِرِ بُهُ مَ وَلَو أَرَى أَبِسا حَسَنُ ضَرَبُتُهُ بِالسَّيُفِ حَتَّى يَسطُمَئِنَ وَ الْحَارِ اللَّهِ اللَّ مَنْ حَبَيْنَ : "مين لوگون كومارتار بإ كاش مين ابوالحن بن الله على مِن الله الله كود كيوليتا تواسے للوارسے اليامارتا كه مجھے اطمينان ہوجاتا"۔

یہ بھی اس کا شعر ہے ۔

اَضُ رِهُهُ مُ وَ لَو اَرى عَلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ مُثُ رِفِيَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابوخف نے عبدالملک بن ابی حرہ سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگئ تو علی بھاٹھنے ذوالثد یہ کی تلاش میں نکلے آپ کے ساتھ سلیمان بن ثمامۃ احقی ابو جبرہ اور ریان بن صبرۃ بن ہوذہ تھے ریان بن صبرۃ بن ہوذۃ نے اسے نہر کے کنارے ایک گڑھے میں چالیس بچاس مقتولوں کے ساتھ پڑا ہوا پایا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ اس گڑھے سے نکالا گیا تو حضرت علی بھاٹھئے نے اس کا موبڑھا دیکھا تو موبڑھے پر گوشت اس طرح جمع ہوکرا بجرا ہوا تھا۔ جیسے عورت کے پیتان ہوں۔ اور اس کی باریک سی گھنڈی نکلی ہوئی تھی جس پر سیاہ بال تھے جب اسے جھوڑ دیا جاتا تو وہ اتی تھینی چلی آتی کہ دوسرے ہاتھ کی لمبائی تک پہنچ جاتی اور جب اسے جھوڑ دیا جاتا تو پھروہ موبڑھے جب اس کے مین بھاٹھ کی سال میں بھر تھے پر پہنچ کرستان کی صورت اختیار کر لیتی جب ذوالثہ یہ گوڑھے سے باہر نکالا گیا تو حضرت علی بھاٹھ نے فرمایا اللہ اکبر خدا کی قتم میں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں جھلا یا جا سکا خدا کی قتم اگر جھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم عمل جھوڑ بیٹھو گے تو میں تہمیں وہ فیصلہ سنا تا جو نہ کر بھر کھیے نیں جس بر ہم قائم ہیں۔

نہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں جھلا یا جا سکا خدا کو تم میں سنایا گیا ہے جوان خارجیوں سے جنگ کریں اور ان سے جنگ کو تن شہمیں اور اس حق کو بہچا نیں جس بر ہم قائم ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت علی بڑائٹن کا گزرخارجیوں کی لاشوں پر سے ہوا آنھیں دیکھ کر حضرت علی بڑائٹن نے فر مایا تمہارا برا ہو تمہیں اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھو کہ دیا۔لوگوں نے عرض کیا۔اے امیرالمومنین ان لوگوں کو کس نے دھو کہ دیا فر مایا شیطان اور ان کے نفس امارہ نے۔انہوں نے ان لوگوں کو آرز وئیں دلا کر دھو کہ میں مبتلا کیا اور ان کے لیے گنا ہوں کہ خوبصورت بنایا اور انہیں بیسبق پڑھایا کہ بیلوگ غالب آئیں گے۔

زخیوں کے لیے امان اور ان کی مرہم پٹی:

اس کے بعد حضرت علی بخاتین نے ان زخمیوں کوطلب کیا جن میں تا ہنوز جان باتی تھی وہ چارسواشخاص نکلے حضرت علی بخاتین نے تھم دیا کہ انہیں ان کے قبیلہ والوں کے پاس پہنچا دیا جائے اور ان کے قبیلہ والوں نے فرمایا انہیں ساتھ لے جاؤ ان کی دوا دار و کرو جب بیا چھے ہوجا کیں تو انہیں کوفہ پہنچا دواور ان کے نشکرگاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ۔

مقتولين كي تدفين اور مال غنيمت كي تقسيم:

راوی کہتا ہے کہ سامان حرب سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی رہی تھی نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا بقیہ سامان علام اور باندیوں کو جب ان کے رشتہ دار حضرت علی بھی تھی کے پاس آئے انہیں واپس کر دیا۔

حضرت عدی بن حاتم بڑا تیا ہے بیٹے طرفہ کو تلاش کیات تو اسے مقتولین میں پڑا پایا حضرت عدی بڑا تھا ہے وفن کرنے کے بعد فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعہ آزمائش میں ڈالا حالانکہ مجھے تیری حاجت بھی لوگوں نے اپنے اپنے مقولین کو ذن کیا جب بیلوگ دفن سے فارغ ہو پچکے اور اس کی اطلاع امیر المومنین کو دے پچک تو انہوں نے فر مایا اب کوچ کرو۔ کیونکہ تم قبال اور تدفین دونوں سے فارغ ہو پچکے ہولوگوں نے واپسی کے لیے کوچ کیا۔ عیز اربن اخنس کی قید:

ابو مخفف نے عمران بن حدیراورابوکجلز کی سند سے عبدالرحنٰ بن جندب بن عبداللہ کا بیقو لُقل کیا ہے کیا ہے کہاس جنگ میں حضرت علی رخامیّن کے ساتھیوں میں سے صرف سات آ دمی قتل ہوئے۔

#### ه پیعان علی رہی تائیہ کا فریب:

ابو مختف نے نمیر بن دعلۃ النیاعی کے ذریعہ ابو درداء کا بیر بیان نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رہی گئی جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اولا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھرلوگوں سے فر مایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا اور تمہاری امداد فر مائی۔اس لیے ابتم فوراً اپنے شامی دشمنوں کے مقابلہ پرچلو۔

ھیعان علی رہا تھی نے کہا اے امیر المونین اہمارے پاس تیرختم ہو پھے تلواریں کندہو گئیں اور نیز وں کی سنانیں مڑگئی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ زخمی ہیں اس لیے آپ شہر واپس چلئے تاکہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کرسکیں اور اے امیر المونین شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے اور ہم میں سے جولوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی کمی پوری ہوجائے ۔ (حالا نکداس جنگ میں صرف سات آ دمی مارے گئے تھے ) اگر ایسا ہوا تو یہ چیز ہمارے لیے ہمارے دشنوں کے مقابلہ میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی اور یہ بات سب سے پہلے اشعف بن قیس نے کہی تھی حضرت علی رہا تھی واپس چلے اور خیلہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو تھم دیا کہ سب لوگ لئکرگاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں عور توں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں تا وقتیکہ ہم وشمن کے مقابلہ پر نہ حائیں۔

ان لوگوں نے چندروزلشکر گاہ میں قیام کیا پھرلشکر گاہ ہے آ ہتہ آ ہتہ کھسکنا شروع ہو گئے حتی کہ چند بڑے رؤ ساء کے علاوہ

سب شکر گاہ خالی حچوڑ کر چلے گئے جب حضرت علی مٹائٹھ نے بیرحال دیکھا تو کوفیہ واپس چلے آئے اور شامیوں پرحملہ کی رائے مجبور آ ملتو ی کرنی پڑی۔

## ترغیب جنگ

''اے لوگو! دشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوجاؤ جواللہ کی قربت کا ایک ذریعہ اورو یا یہ ہے یہ لوگ حق کے مخالف کتاب اللہ کے نافر مان' دین سے بے راہ ہیں اورا پنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہیں اور گراہی کے گڑھے میں اندھے بن کر گر چکے ہیں تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلہ کے لیے جمع کرواور زیادہ سے زیادہ گھوڑ ہے جمع کرو اور زیادہ سے زیادہ گھوڑ ہے جمع کرواور زیادہ سے زیادہ گھوڑ ہے جمع کرواور زیادہ سے اور اللہ بر بھروسہ رکھو'اللہ اچھا کا رساز اور اچھا مددگار ہے''۔

#### شیعان علی منائشهٔ کا جنگ سے فرار:

راوی کہتا ہے کہ ایک تخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوااور نہ اس نے کوئی تیاری کی حتی کہ حضرت علی بھالتنوان کی جانب سے مایوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی بھالتنون نے ان کے رؤ سااور سر داروں کو جمع کیااوران سے ان کی رائے معلوم کی ان میں سے پچھ تو جواب سے گریز کرر ہے تھے کچھ صاف طور پرمنکر تھے بچھ زبرد تی حضرت علی بھالتنو کی ہاں میں ہاں ملار ہے تھے اور ایسے شاذ و نا در ہی لوگ تھے جو حضرت علی بھالتنون کے ساتھ خوش سے جنگ بر جانے کے لیے آ مادہ ہوں۔

#### حضرت على مِنْ النُّيَّةُ كَا خطبه:

مجبوراً حضرت على رمئاتتُهُ خطيه دينے كھڑے ہوئے اور فر مايا:

' جہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب بھی تہہیں جہاد کے لیے چلنے کا تھم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کررہ جاتے ہو کیا تم فی آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو پند کر لیا ہے کیا تہہیں عزت کے مقابلہ میں دلت وخواری زیادہ محبوب ہے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تہہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آئیس اس طرح پھرا جاتی ہیں جیسے ان پر موت کا نشہ طاری ہوگیا ہوگو یا ان کے دماغوں سے عقل سلب کر لی گئی ہے اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے گویا تمہاری آئیس بند ہو چکی جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے واللہ پھوتو بتا و تہہیں کیا ہوگیا تم امن کے نہیں رکھتے گویا تمہاری آئیس بند ہو چکی جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے واللہ پھوتو بتا و تہہیں کیا ہوگیا تم امن کے ذرائے میں جنگل کے شیر ہو جن کی نظر میں ہروقت برائی ہو تمہاری مثال ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انھیں ذرائیس ہو جن کے لیے بلایا جاتا ہو جن کے پاس پنج کر جلک میں تم میں کوئی الیا شخص بھی نہ پایا گیا جس پر میں کوئی شخص اپنی عزت بہا ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پنج کی در کر کر ہو جکے ہیں اور تم خود گھرا ہو سے میں مبتلا ہو تم غفلت میں مبتلا ہو اور تمہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی

نہیں جاسکتا'یا درکھو جنگ جوشخص تو ہروقت بیدارر ہتا ہے اوراس کی عقل بھی بیداررہتی ہے جوشخص بے فکر ہو کرسو جائے گاوہ ضرور ذلیل ہو گا اور حمله آور غالب آجائیں گے اور مغلوب شخص پر قبر تو ڑا جائے گا اوراس سے سب کچھے چھین لیا جائے گا۔

میراتم پرایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پرایک حق ہے تمہارا وہ حق جو مجھ پرلازم ہے وہ یہ کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رموں'تمہیں نفیعت کرتار ہوں'تمہارا حصہ تمہیں دیتار ہوں اور تمہیں تعلیم دیتار ہوں تا کہتم جابل نہ بن جاؤ تمہیں ادب سکھا تار ہوں تا کہتم تعلیم حاصل کر سکو۔ میراتم پرحق میہ ہے کہتم میری بیعت کو پورا کرواور میری موجودگی اور عدم موجودگ میں میرے خیرخواہ رموجب میں تمہیں دعوت دوں تو اسے قبول کرومیں جو تمہیں تکم دوں اسے بجالاؤا گرانٹہ کو تمہارے ساتھ بچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کام کومیں براسمجھوں اسے چھوڑ دواور جسے میں پہند کروں اسے اختیار کروتو تم جس شئے کے طلب گار ہوا ہے یالو گے اور جوتم سوچتے ہواسے حاصل کرلو گے''۔

ابو مخنف کے علاوہ دیگر راوی پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مخاتمۃ اور اہل نہر کے درمیان جنگ ۳۸ ھ میں ہوئی اور یہی اکثر اہل سیر کا قول ہے۔

# خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی:

سیحے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو عمار ۃ الاسدی نے عبداللہ بن موی اور نعیم کے والے سے بیان کیا ہے کہ شبث بن ربعی اور ابن الکواء نے کوفہ سے بھاگ کرحروراء جا کر قیام کیا۔حضرت علی بٹیاٹیڈ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ہتھیارلگا کر آئیں لوگ ہتھیار لگا کر آئے اور مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی بٹی ٹیٹنڈ نے ان کے پاس آ دمی بھیج کرکہلوایا بیتم نے اچھانہیں کیا کہ مسجد میں ہتھیار لے کر بہنج گئے تم لوگ جبانۃ المراد جا کر تھم و تا و قتیکہ میراد وسراحکم تمہارے یاس بہنج جائے۔

ابوم یم کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جہانۃ المراد پہنچ گے ابھی وہاں پہنچ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بیا طلاع ملی کہ خار جی جنگ کے لیے دوبارہ واپس آ رہے ہیں ابوم یم کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان خارجیوں کی طرف گیا اوران کی صفوں میں داخل ہوگیا جتی کہ میں شبث بن ربعی اورائن الکواء کے پاس پہنچ گیا یہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار کھڑ ہے تھے اوران کے قریب حضرت علی بی اللہ کی متم میں انسانہ کی ہوئے ہیں اللہ کی متم میں انسانہ کی ہوئے ہیں ہوئے تا کہ بید دونوں لوگوں کو لے کرواپس آ جا کیس قاصدین کہدر ہے تھے کہ ہم تم ہیں اس سے اللہ کی بناہ میں دیتے ہیں کہم آ کندہ پیش آ نے والے فتنہ کے خوف سے ابھی سے خود فتنہ میں مبتلا نہ ہوجا و خارجیوں میں سے ایک شخص حضرت علی بی گئی ہی تا تر اس نے قاصدوں میں سے ایک شخص حضرت علی بی گئی ہوئے ہوئے تا تر ااس نے قاصدوں میں سے ایک شخص کی جانبیں ہوا۔ خارجیوں نے جواب دیا ہم سواری کی زین اٹھائی اور اسے لے کرواپس ہوا۔ خارجیوں نے جواب دیا ہم سوائے جنگ کے کچھ نہیں جا ہے قاصدانم ہوئی ہوئی تھا جیسا کہ آج عیدالفظر یا عیدالاضی اللہ کو قسمیس دیتے رہے ہم لوگ کچھ دیرو ہاں شہر سے بھر کوفہ واپس آ گے کوفہ میں ایسامحوں ہوتا تھا جیسا کہ آج عیدالفظر یا عیدالاضی کا دن ہے۔

# خوارج کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بن تی اس واقعہ ہے آب ہم سے بسااوقات بیان فر مایا کرتے تھے۔ ایک قوم ہوگی جواسلام اور دین سے اس طرح نکل جائے کہ جسے شکار تیر سے نکل جاتا ہے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کار ہوگا۔ ابوم یم کہتا ہے کہ میں نے بید حضرت علی بن تی ہو تا ہے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کار ہوگا۔ ابوم یم کہتا ہے کہ میں نے نافع کو میں نے بید حضرت علی بن تی ہو تا اور نافع وان میں اور نافع ان کیونکہ وہ اکثر بید حدیث سنتا اور دل ہی دل میں کڑھتا اور نافع دن میں تو ہمارے ساتھ مبحد ہی میں گزارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹو پی دی جب اگلے روز میں اس سے ملا تو میں نے ساتھ مبحد ہی ان اور اس کے ساتھ گیا تھا جوحروراء گئے ہیں اس نے جواب دیا میں اس غرض سے گیا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں لیکن جب میر ابنوسعد پر گزر ہوا تو چند بچے مجھے راہ میں طے انہوں نے میر ہے تھیا را بلا لیے اور میر سے ساتھ ندا ق

جب ایک سال یااس کے قریب گزرگیا اور اہل نہر نے بغاوت کی اور حضرت علی بھائیڈ کے مقابلہ پر گئے تو میں حضرت علی بھائیڈ اور چول کی کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوسکا۔ میرا بھائی ابوعبداللہ ان کے ساتھ گیا تھا اس نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت علی بھائیڈ خارجیول کی طرف بوجے جب نہروان کے کنارے پران کے مین مقابلہ پر پہنچ تو آنہیں اللہ کی قسمیں دیں اور آنہیں واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ در پیان کے پاس قاصد میں جسے رہے تھا تو ان ور پیان کے مین مقابلہ پر پہنچ تو آنہیں اللہ کی قسمیں دیں اور آنہیں واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ در پیان کے پاس قاصد میں جنگ کی اور آنہیں ختم کیا پھرا پی ساتھیوں کو تھم دیا کہ مخدوج کو تلاش کردیا جب حضرت علی بھائیڈ کو بیڈو تخبر کی بھر میں ہو ور نہیں کچھ در یعدا کی شخص آیا اور امیر المونین بھائیڈ کو بیڈو تخبر کی سائی کہا ہو ان میں موجو و نہیں کچھ در یعدا کی شخص آیا اور امیر المونین بھائیڈ کو بیڈو تخبر کی سائی کہا ہو ان میں موجو و نہیں کچھ در یعدا کے خضو آگا اور امیر المونین ہم نے دومقتو لوں کے نیچ پڑا ہواد یکھا۔ حضرت علی بھائیڈ نے فر مایا اس کا بیکار ہاتھ میرے پاس کا شکر کراو پر اٹھایا اور فر مایا خدا کی قسم! میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ میں جھٹلایا جا سکتا ہوں۔

جنگ نهروان کی تاریخ

بروں میں ہور کے ہوں ہیں ابومریم نے جو یہ بیان کیا ہے اس واقعہ کو ایک سال یا تقریباً اتنی ہی مدت گزر چکی تھی کہ اہل نہر نے بغاوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی میں ٹیڈ اور اہل حروراء کے درمیان واقعہ تحکیم اور حرور بول کے انکار کے ایک سال بعد جنگ ہوئی اور یہ پہلے ثابت ہو چکا کہ واقعہ تحکیم سے میں پیش آیا تھا تو اس صورت میں ابومریم کی روایت سے میٹا بت ہوا کہ حضرت علی میں ٹیڈ اور خارجیوں کے درمیان ۳۸ ھیں جنگ ہوئی۔

#### الل خراسان سے مصالحت:

علی بن محمد نے عبداللہ بن میمون عمرو بن شجرہ و جا بر بن پزید انجعفی کی سند سے شععی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی دخاتیات صفین سے لوٹے تو جعدہ بن ہمیر ۃ المحز وی کوخراسان روانہ کیا اور جعدہ کی ماں ام ہانی بنت ابی طالب تھیں جعدہ ابر شہر پہنچے کیکن اہل خراسان کا فرہو بچکے تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا جعدہ حضرت علی مخالفۂ کے پاس واپس آگئے۔ حضرت علی مخالفۂ نے خلید ابن قرق الیر بوعی کو بھیجااس نے وہاں پہنچ کرنمیثا پور کا محاصرہ کرلیا تھا انہوں نے محاصرہ سے تنگ آ کرصلح کرلی اور اہل مرو نے بھی خلید سے صلح کرلی ۔

حضرت على مِنْ لِشْهُ كِعُمَال:

اس میں بعنی ۳۷ ہیں الوگوں کوعبیداللہ بن عباس بٹی تھانے جج کرایا وہ حضرت علی بڑا تھا: کہ جانب ہے یمن کے عامل تھے
کہ اور لطائف پر قیم بن العباس بٹی تھا امیر تھے مدینہ پر سہل بن حنیف الانصاری بڑا تھا؛ کو معین کیا تھا اور ایک روایت ہیہ ہے کہ مدینہ کے
عاقل تمام ابن العباس بٹی تھا اور بھرہ پر عبداللہ بن عباس بڑی تھا اور بھرہ کے قاضی ابوالا سودالدؤلی تھے مصر پر محمد بن ابی بکر کو مامور کیا گیا
تھا اور خراسان پر خلید بن قرۃ پر بوعی کو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب حضرت علی ہی تھی میدان صفین کی جانب تشریف لے گئے تو کوفیہ پر ابومسعودانصاری ہی تھی۔ انصاری کواپنا حانشین بنایا۔

مجھ سے احمد بن ابراہیم الدروقی نے بیان کیا ہے وہ اپنی سند کے ذریعہ عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑاٹیڈ، صفین گئے تو کوفہ پر ابومسعود انصاری بڑاٹیڈ، عقبۃ بن عمر وکواپنا جانشین متعین کیا اور شام پرامیر معاویہ بڑاٹیڈ، قابض تھے۔



باب١٨

# مصرکی چیقلش اور محمد بن ابی بکریش کافتل

اس سنہ میں مصرمیں محمد بن ابی بکر بڑی ہے گئل کا واقعہ پیش آیا محمد بن ابی بکر بڑی ہے مصر کا عامل تھا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسے کس طرح مصر کا عامل بنایا گیا اور کس طرح قیس بن سعد بڑی ہے کو معزول کیا گیا۔

یبال ہم محمد بن ابی بکر بھی گئے گئی کا سبب اور قبل کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور تتمہ کے طور پرز ہری کی وہ روایت نقل کرتے ہیں جوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں زہری کی بیروایت عبداللہ المبارک نے یونس کے ذریعہ زہری نے قبل کی ہے۔

زہری کہتے کہ جب قیس بن سعد محمد رئی سین سے راہ میں آ کر ملے اور ان سے تخلیہ میں گفتگو کی اور کہاتم ایک ایسے مخص کی جانب سے امیر بن کرآئے ہوجس کی اپنی کوئی رائے نہیں (لیعنی مجبور محض ہے) اور میں تہہیں نصیحت کر رہا ہوں تہہاری معزولی میں کوئی نقصان نہیں اور میں تم ہیں تارخر بتا کے باشندوں کو دھو کہ میں مبتلا نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کا موں کو بھتا ہوں کیونکہ میں معاویہ عمرو بن العاص بڑی ہیں ابن سعد بھتے نے اپنی رکھتا ہوں تھی ہیں معاوم تم ہلاک ہوجاؤگے۔ پھر قیس ابن سعد بھتے نے اپنی مقتل ہوں تم ہلاک ہوجاؤگے۔ پھر قیس ابن سعد بھتے نے اپنی تم ما میں تعلق میں بھر گھتا تھا اس لیے اس نے قیس بھر تھی کہ ہر کھی کا لفت کی ہر میں بھر کی مخالفت کی ۔

محد بن ابي بكر شي الله كالمطي:

جب محمر مصر میں داخل ہوا اور قیس بٹاٹیڈ مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمہ نیوں کوخر بتا کہ باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا مصر پول فخر بتا کہ باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا مصر پول نے ان سے جنگ کی لیکن محمہ بن انی بکر بڑی ﷺ کوئٹست ہوئی اور امیر معاویہ اور عمر و بن العاص بڑی ہے۔ کہنچی انہوں نے مصر پرشامی لشکر بھیج ویا جس نے مصر فتح کر لیا اور محمد کوئٹل کر دیا اس کے بعد مصر ہمیشہ امیر معاویہ بڑا ٹیڈ کی حکومت میں ریاحتی کہ معاویہ وٹائٹر ہم جگہ غالب آگئے۔

فيس بن سعد مِنْ الله كالمدينه بسے اخراج:

قیس بن سعد بن ﷺ مصرچھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے تھے لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن ابی البختری نے ڈرایا دھمکایا جس سے انہیں میرخوف پیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گئے یافتل کیے جائیں گے۔اس خوف سے وہ سواری پرسوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت علی زلاتھ سے یاس پہنچ گئے۔

اس پرامیرمعاویہ رہائٹیننے مروان اوراسود بن ابی البختری کوڈ انٹ کا خطتح برکیا اوران دونوں کو برا بھلالکھا نیز تحریر کیا کہ تم نے قیس بٹائٹین کو مدینہ سے نکال کرعلی رہائٹین کی بہت زبردست امداد کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے قیس رہائٹین جیسا ہوشیار اور چالاک آ دمی علی رہائٹین کے پاس بھیج دیا خدا کی شم تم دونوں علی رہائٹین کی ایک لا کھسواروں سے مدد کرتے تو مجھے اتنا نا گوارنہ گزرتا جیسا کہ تمہارا میمل نا گوارگزرا ہے کہ تم نے قیس رہائٹین جیسے شخص کومدینہ سے نکال دیا۔ قیس بھاٹیڈ؛ جب حضرت علی بھاٹیڈ؛ کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت علی بھاٹیڈ سے مصر کی تمام حالت بیان کی پچھ روز بعد ہی محمد کے قبل کی خبر آگئی اس وقت حضرت علی بھاٹیڈ؛ کو معلوم ہوا کہ قبیس بھاٹیڈ؛ کتنے ہوشیار شخص بیں اورا ہم امور کو انجام دینا ان کے لیے معمولی بات ہے حضرت علی بھاٹیڈ؛ کو اس وقت احساس ہوا کہ جس شخص نے جھے قبیس بھاٹیڈ؛ کی معزولی کا مشورہ دیا تھا اس نے میر سے ساتھ خیر خواہی نہیں گی۔

اشتر کی طلی:

محر بن ابی بکر میں تین کے مصر جانے اور وہاں کی حکومت پراس کی مامور کی کا ذکر ابوخنف کی روایت ہے ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم اس کی بقیدروایت نقل کرنا چاہتے ہیں جواس نے یزید بن ظبیان البمد انی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب خربتا کے باشندوں نے ابن مضا ہم الکتی کو جسے محمہ بن ابی بکر رہی تی نے ان کے مقابلہ پر بھیجا تھا قتل کر دیا اس واقعہ کے بعد معاویہ بن خدیج الکندی السکونی رہی بین ابی بکر بڑا تی کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کوخون عثمان رہی تین کے قصاص کی دعوت دی بہت سے لوگ معاویہ بن خدیج رہی تا ہے جم ہو گئے اور پورے مصر میں محمہ بن ابی بکر رہی تین کے خلاف بعاوت کی آگے بھڑک ایشی ۔

حضرت علی بڑھٹنڈ کو جب بیاطلاع ملی کہ اہل مصر محمد کے خلاف ہو گئے ہیں اور انھیں اس پراعتاد نہیں۔اس وقت انھوں نے فر مایا مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لاکق ہیں ایک تو قیس بن سعد پڑھ تیا جسے ہم نے معزول کیا ہے اور دوسرا ما لک بن الحارث یعنی اشتر ۔

حضرت علی برخانی جب صفین سے لوٹے تھے تو اشتر کو جزیرہ اس کی گورنری پر واپس بھیج دیا تھا اور جب قیس برخانی علی برخانی سے باس بہنچ تو حضرت علی برخانی نظرت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو پاس بہنچ تو حضرت علی برخانی نے ان سے فرمایاتم اس وقت تک میرے ساتھ رہو جب تک ہم حکومت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو لیتے تم اس وقت تک پولیس آفیسر رہو گے الغرض قیس برخانی حضرت علی برخانی حضرت علی برخانی خضرت علی برخانی نظرت کے ساتھ لولیس آفیسری کے عہدے پر کوفیہ میں مقیم تھا اس خط میں جب مصری حکومت کا خاتمہ ہوا تو حضرت علی برخانی نظرت نے مالک بن الحارث الاشتر کو خطرت کیا وہ اس وقت نصیبین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کیا دہ اس وقت نصیبین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کیا دہ اس وقت نصیبین میں مقیم تھا اس خط میں اللہ میں کہ سرکا دیا ہوئی برخانی کی بر

''ا مابعد! تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعہ میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا اور گناہ گاروں کی نخوت کا قلع مقع کرتا ہوں اور تجھے جیسے شخص کے ذریعہ میں خوفناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں میں نے محمد کومصر کا عامل بنایا تھا اس کے خلاف باغیوں نے بغاوت کردی ہے ابھی وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور نہ دیگر امور کا کوئی تجربہ رکھتا ہے تم میرے پاس چلے آؤتا کہ مصر کے معاملہ میں مناسب طور پرغور کرسکیں اور اپنی جگہ پراپنے ساتھیوں میں ہے کئی ایسے شخص کو چھوڑ آؤ جس پر تمہیں اعتاد ہوا ور جو تہارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکے''۔

اشتر کی مصر کور وانگی:

مالک اشتر حصر تعلی دخاتین کے پاس پہنچا۔اس سے حصر تعلی دخاتین نے مصر کی تمام حالت بیان کی اور وہاں کے باشندوں کی بغاوت کا بھی اظہار کیا اور فر مایا تیرے علاوہ کوئی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں تجھ پراللّہ رحم کرے تو فوراً مصر چلا جا تجھے کسی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ مجھے تیری رائے پر بھروسہ ہے اہم امور میں اللّہ سے مدوطلب کرنا اور اہل مصر پر بخق کے ساتھ نرمی بھی کرنااور جہاں تک ممکن ہوان پرمہر بانی کرنااورا گریختی کے بغیر کا م نہ چلے تو خوب یختی کرنا۔

#### اشتر کی ہلاکت:

راوی کہتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی بھائٹن کے پاس سے واپس آ کرمصر روانگی کی تیاری کی۔ امیر معاویہ بھائٹن کے جاسوسول نے انھیں جا کراس کی اطلاع دی کہ علی بھائٹن نے مصر کی حکومت اشتر کو دی ہے امیر معاویہ بھائٹن چونکہ مصر پرنگا ہیں لگائے ہوئے تھے اس لیے انھیں اشتر کی امارت بہت شاق گزری وہ جانتے تھے کہ اگر اشتر مصر بہنج گیا تو وہ محمہ بن ابی بکر بھائٹن سے زیادہ بخت ثابت ہوگا امیر معاویہ بھائٹن نے ذمیوں میں سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم نے کے لیے یہ جگہ حاضر ہے اور کھانا اور چارہ سب بچھ حاضر ہے میں ایک ذمیوں میں سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم سے ایک وروائشر اور اشتر کے اس کے یہاں تیا م کیا ایک د ہقان اشتر کی سواری کے لیے چارہ اور اشتر کے لیے کھانا لے کرآیا جب یہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو وہ ایک شہد کا گلاس لے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس د ہقان نے وہ گلاس مینے کے لیے اشتر کو دیا اشتر نے وہ گلاس لے کر پیا اور چیتے ہی جان دے دی۔

امیر معاویہ بنائی شامیوں سے کہا کرتے تھے کے پلی بنائی نے اشتر کومصرروانہ کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تہہیں اس سے بچائے شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بدوعا کرتے چندروز بعد جس شخص نے اشتر کوز ہر دیا تھا وہ امیر معاویہ بنائی کے پاس گیا اور انھیں اشتر کی ہلاکت کی خبر سنائی امیر معاویہ بنائی نے اس خوثی میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یاعلی بنائی ہے دو وا بنے ہاتھ جس میں سے ایک ہاتھ صفین کے روز کاٹ دیا گیا تھا یعنی عمار بنائی اور دوسرا ہاتھ آج کاٹ دیا گیا ہے لینی اشتر ۔

## مصریوں کے نام حضرت علی معالقیّہ کا خط:

ابو مختف نے فضیل بن خدت کے کے ذریعہ اشتر کے غلام کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب اشتر ہلاک ہو گیا تو ہمیں اس کے سامان میں ہے حضرت علی ہوں تن کا ایک خط ملا جوم صریوں کے نام تھا۔ اس میں تحریر تھا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

''اللہ کے بندے امیرالمومنین کی جانب سے اس مسلمان جماعت کی جانب جس نے زمین میں اللہ کی نافر مانی کر کے اللہ کا غضب مول لیا اور نیک و بد ہر شم کے لوگوں پر ظلم کو عام کیا اب ایسا کوئی حق باتی نہیں ہے جس کے ذریعہ آرام حاصل کیا جاتا ہم بوسلام ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں۔امابعد! میں تمہارے پاس اللہ کے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھیج رہا ہوں جوخوف کے زمانے میں راتوں کو قطعاً نہیں سوتا اور جو دشنوں سے قطعاً نہیں گھراتا جو کفار کے لیے بندہ بھیج رہا ہوں جوخوف کے زمانے میں راتوں کو قطعاً نہیں سوتا اور جو دشنوں سے قطعاً نہیں گھراتا جو کفار کے لیے آگر کی جلن سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ فد حج کا بھائی ما لک بن الحارث ہے اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کروکیونکہ وہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے نہ تو اس کی مار کمزور ہے اور نہ اس کی دھار کند ہے اگر وہ تمہیں آگ بوسے کا تھم دے تو تم آگے بڑھوا ور بیچھے بٹنے کا تھم دے تو بیچھے ہٹو کیونکہ وہ میرے تھم کے بغیر نہ آگے بردھتا ہے اور شہوں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے یاس اسے بھیج کرایے اور پر ترجے وی ہو اور تمہارے وہ منوں میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے یاس اسے بھیج کرایے اور پر ترجے وی ہو اور تمہارے وہ منوں کو تمہارے یاس اسے بھیج کرایے اور پر ترجے وی ہو اور تمہارے وہ منوں کو تمہارے وہ منوں کو تمہارے یاس اسے بھیج کرایے اور پر ترجے وی ہو اور تمہارے وہ منوں کو تمہارے کا مور کے کہا کہا کو کہا کہائی کے لیے تمہارے یاس اسے بھیج کرایے اور پر ترجے وی ہور اور جسے اس کی ہو کر کے اور تمہارے وہائی کو کو تعلقا کو کو کو تعلقا کو کو تعلقا کو کو کو کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کو کھرانے کو کو کھرانے کو کھرانے کو کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کو کھر

کے مقابلہ میں ایک سخت جان کوروانہ کیا ہے اللہ تعالی تنہیں ہدایت کے ذریعہ برائی سے محفوظ رکھے اور تنہیں ایمان ویقین پر ثابت قدم رکھ'۔ والسلام محمد بن ابی بکر رضائٹی' کے نام مراسلہ:

جب محمد کواس کی اطلاع ملی که حضرت علی مٹائٹھئنے نے اشتر کوروانہ کیا ہے تو یہ محمد کو بہت نا گوارگز را۔ جضرت علی مٹائٹھئنے نے ایک مراسلہ تحریکیا اور یہاس وقت تحریر کیا گیا جب اشتر ہلاک ہوالیکن اس کی ہلاکت کی اطلاع ابھی حضرت علی مٹائٹھئن کو بیاطلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھیجنے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت ملی مٹائٹھئن کو بیاطلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھیجنے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت ملی مٹائٹھئن کو اسے کھا: نے اسے کھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر الموسنین علی رہائی۔ کی جانب ہے محمہ بن ابی بکر رہائی۔ کام ۔ تجھ پرسلام ہو۔
مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تیری جگہ جو میں نے اشتر کوروانہ کیا ہے تم اس پرناراض ہواورا گرتو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ بھیجتا اور نہ میں تیرے عہد ہے ہے معزول کردیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں میں تجھ الی جگہ کی حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہواور مصر سے زیادہ وہاں کی حکومت تجھے لیند ہوجس شخص کو میں نے اب مصر کا گور نر بنایا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت شخت ہے اس نے زمانہ کو خوب دیکھا ہے وہ امارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت شخت ہے اس نے زمانہ کو خوب دیکھا ہے وہ امارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں اس سے راضی مواور اللہ اس کے زمانہ کو خوب دیکھا ہے وہ اللہ میں اضافہ فرمائے اور اسے اچھا تھی کا ناعطافر مائے تو اپنے دشمن کے میں اللہ بھی اللہ بھی اس سے راضی ہواور اللہ اس کے تو اپنے دشمن کے مقابلہ پر تابت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہوجا انہیں اپنے رب کے تھم کی جانب حکمت اور الجھ طریقہ پر دعوت دے اللہ کا کشر ت سے ذکر کیا کر اس سے امداد طلب کر اور ہروفت اس سے ڈرتارہ وہ تیرے اہم کا موں میں تھے دعوت دے اللہ کا کشر ت سے ذکر کیا کر اس سے امداد طلب کر اور ہروفت اس سے ڈرتارہ وہ تیرے اہم کا موں میں میں خوب ہوئیں ہم نے ابھی صاصل نہیں کیا ہے' ۔ والسلام

# محمد بن ابی بکر رمی تنیهٔ کا جواب:

محدین ابی بکر مٹائٹنز کو حضرت علی مٹائٹنز کا خط ملاتو اس نے خط پڑھ کریہ جوات تحریر کیا:

''بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم ۔اللّٰد کے بندے امير المومنين مخالِمُنْ کی جانب محمد بن ابی بکر مخالِمُنْ کی طرف ہے۔آپ پرسلام ہو۔ میں اس اللّٰد کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔

میرے پاس امیر المومنین رخاتیٰ کا خط پہنچا میں نے اسے خوب غور سے پڑھا اور جو بچھ امیر المومنین رخاتیٰ نے تحریر کیا تھا اے خوب سجھ لیا اور لوگوں میں امیر المومنین رخاتیٰ کے حکم پر مجھ سے زیادہ خوشی سے چلنے والا کوئی نہیں نہ امیر المومنین رخاتیٰ کے دشمنوں کے مقابلہ میں مجھ سے زیادہ مربان ۔

میں کشکر لے کروشن کے مقابلہ پر نکلا اوران لوگوں کے علاوہ جوہم سے جنگ آ زما ہیں یاان کی وشمنی ظاہر ہے میں نے سب کوامان دی ہے میں امیر المومنین رہائٹنز کے حکم کامتلاشی اور

اس کاتخی سے پابندہوں اور ہر حال میں اللہ ہی سے مدوطلب کی جاتی ہے'۔ والسلام فتح مصر کے لیے امیر معاوید رہنا تھنا کی کوششیں:

ابوخف نے ابوجمضم الاز دی کے ذریعہ عبداللہ بن حوالۃ الاز دی کا یہ بیان قل کیا ہے شامی جب مقام سفین سے لوٹے تو پہلے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حکمین کیا فیصلہ دیتے ہیں جب حکمین اپنا اختلافی فیصلہ سنا کرواپس ہو گئے تو اہل شام نے امیر معاویہ رخالتٰ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی رخالتٰ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی رخالتٰ کی توت میں روز بروز کی ہوتی گئی۔

امیر معاویہ بڑاٹٹڑ؛ کی نگاہ میں مصریے زیادہ کسی ملک کی حیثیت نہ تھی اسی وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہروقت ڈراتے رہتے تھے کیونکہ مصران کے قریب واقع تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصریوں کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان رٹھاٹٹڑ؛ کی رائے کی حامی ہےاور وہاں ایک جماعت الیی موجود ہے جو حضرت عثمان رٹھاٹٹڑ؛ کے قبل کو براہمجھتی اور حضرت علی رٹھاٹٹڑ؛ کی مخالف ہے۔

امیر معاویہ بن تنظیم کا مقصد میں کا گروہ مصر پر غالب آ گئے تو علی رہی تھی پر غلبہ حاصل کرنا آسان ہے کیونکہ مصر کا خراج اوراس کی آمد نی بہت زیادہ ہے۔ امیر معاویہ رہی تھی نے ان تمام قریشیوں کو جمع کیا جوان کے ساتھ تھے یعنی عمر و بن العاص عبیب بن مسلمہ بسر بن ابی ارطاق من حاک بن قیس عبد الرحل بن خالد بن الولید رہی تھی ۔ قریشیوں کے علاوہ ابوالاعور رہی تھی عمر و بن سفیان السلمی محزق بسر بن ابی ارطاق من حال بن السمط الکندی کو بھی طلب کیا گیا جب بیلوگ جمع ہو گئے تو امیر معاویہ رہی تھی نے ان سے فر مایا تم لوگ جانے ہوکہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے طلب کیا ہے جس کے لیے میں بیرچا ہتا ہوں کہ اللہ اللہ میں میری امداو فر مائے۔

ان سب لوگوں نے یا کسی ایک خاص شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے غیب پر کسی کومطلع نہیں فر مایا ۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کا کیا ارا دہ ہے۔

عمرو بن تنیان کر رکھا ہے بید شہروہ ہیں جن کا خراج نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے بید شہروہ ہیں جن کا خراج بھی بہت زیادہ ہے جن کی آبادی بھی بکثرت ہے آپ کا سب سے اہم کا م بہی ہے اوراسی لیے آپ نے ہمیں جع کیا ہے تو پھر جلد ارادہ کیجئے اور آگے بڑھیے اس میں بہترین وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہو۔ جنگ شروع کرنے میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی عزت ہے اس طرح دشمن اور آپ کے خالفین ذکیل وخوار ہوں گے۔ معاویہ بڑا تین اور آپ کے خالفین ذکیل وخوار ہوں گے۔ معاویہ بڑا تین اور آپ کے خالفین ذکیل وخوار ہوں گے۔ معاویہ بڑا تین اور آپ کے میں انعاص بڑا تین اس کا م کو اہم سمجھتا ہوں اور عمر وابن العاص بڑا تین اس کا م کو اہم سمجھتا ہے میں بھی اس کا م کو اہم سمجھتا ہوں اور عمر وابن العاص بڑا تین اس کا میں معاویہ بڑا تین کا ساتھ دینے کی بیعت کی تھی تو اس لیے اہم سمجھتا ہے میں بھی تو گا اور جب تک عمر و بڑا تین کا کہ زندہ رہیں گے معران کی حکومت میں شامل ہوگا۔

معاویہ بھالٹنہ: عمرورہ لٹنٹونے ایک خیال ظاہر کیااوراسے ٹابت کر دکھایا۔ اصحاب معاویل کین ہم اس ارادے ہے واقف نہیں ہیں۔

معاویه جانتین ابوعبدالله بناشنانے جوکہا ہے معاملہ وہی ہے۔

عمرو مِعاتِثُون میں ابوعبداللہ جائٹی ہوں اورسب ہے بہتر گمان دہ ہونا ہے جولفین کے قریب ہو۔

#### اميرمعاويه طاقتْهُ كاخطبه:

اس کے بعدمعاویہ مٹاٹٹونے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا:

''تم نے دیکھ ایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے دشمنوں کے مقابلہ پر جنگ کے دروان تمہاری کس طرح مد فرمائی بیلوگ بیہ خیال لے کرآئے تھے کہ ذراس دیر میں تمہاری گردنیں اتارلیں گے اور تمہارے شہر ویران کردیں گے ان کا خیال بیتھا کہ تم ان کے ہاتھوں میں آسانی سے آجا و گے کیکن اللہ تعالی نے آھیں ان کے غصہ میں لوٹا دیا اور جووہ چاہتے تھے اس میں سے ذراسی بھی بھلائی آھیں حاصل نہیں ہوئی پھر ہم نے ان سے اللہ کی طرف فیصلہ طلب کیا تھم نے ان کے مقابلہ میں ہماری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع فرمایا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فرمائی اور علی ہماری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع فرمایا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فرمائی اور علی ہماری موافقت میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا وہ باہم متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے ففر کی گواہی دینے گئے اور باہم میں اہل مصرے کی فون بہانے لگے خدا کی قسم مجھے بھین ہے کہ بین خلافت میرے لیے کمل ہو کر رہے گی میرا خیال ہے کہ میں اہل مصرے کی قسم کا حیلہ کروں تم لوگوں کی اس بارے میں کیارائے ہے؟''۔

مر و رہی گئیں: آپنے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا اور جو پچھآپ سے میں نے سنا اس کی جانب اشارہ مجھی کی دیا ہے۔

معاویہ بھٹاٹیں: عمرو بھٹاٹیزنے ایک پختہ بات تو بتادی ہے کین اسے کھول کر بیان نہیں کیا یہ بتاؤ کہ میں اس کام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔

عمرو بی ایش سیاست استار تا پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میراخیال سے ہے کہ آپ ایک زبر دست لشکر روانہ فر ما نمیں

اس پرایک ایسا امیر معین کریں جو پختے عقل کا مالک ہواور جنگ میں ماہر ہوتا کہ لوگ اس کے پاس آ کر پناہ لے سیس

اور اس پر بھروسہ کر سیس وہ مصر بہنچ کراس کی حدود میں داخل ہوجائے اس کے پاس وہ تمام لوگ جمع ہوجا نمیں گے جو

مصر میں ہمارے ہم خیال ہیں اس طرح ہم وہاں اپنے دشمنوں پر غالب آجا ئیں گے جب آپ کا اید لشکر اور آپ

کے وہ جنگ کے لائق شیعہ جومصر میں موجود ہیں یکجا جمع ہوجا ئیں گے گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد

فرمائے گا اور آپ کے لشکر کو غالب کرے گا۔

معاویه برخاتین کیااس کےعلاوہ تمہارے نز دیک اورکوئی تدبیز ہیں جس پڑمل کیا جا سکے۔

عمرو مِثَالِثَنَة تَنْ تَنْهِينِ مِيرِ نَهِ ذِيكَ كُونَى اور تدبيرُ بين \_

اميرمعاويه رهايشُهٔ کی جنگی تدبير:

امیرمعاویہ رہی گئنے نے فرمایا میرے نز دیک تو اور ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ مصر میں جیتے بھی ہمارے شیعہ موجود ہیں ہم انھیں خطوط تحریر کریں کہتم اپنی بات پر ٹابت قدم رہواورانھیں بیامید دلائی جائے کہ ہم عنقریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں اور دشمنوں کوسلح کی دعوت دی جائے اورانہیں انعامات کی تمنا کمیں دلائی جا کمیں اور جنگ سے ڈرایا جائے گاریدلوگ جنگ کے بغیراس طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ورنہ آخر میں مجبوراً جنگ تو کرنی پڑے گی۔اے عمرو بن العاص میں تختہ تو نیصلہ میں بہت جلد بازے اور میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔

عمرو ہی تائیں ۔ تو پھر اللہ نے آپ کے دل میں جورائے قائم کی ہے اس پڑمل کیجیے۔خدا کی تیم! میں تو یہ بھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روزمصریوں سے جنگ کرنی ہوگی۔

امیرمعاویه وخالفین کامسلمه وخالفینا ورمعاویة بن خدیج وخالفین کے نام خط:

اس کے بعد امیر معاویہ بڑاٹیز نے مسلمۃ بن مخلد الانصاری مٹاٹیز اور معاویۃ بن خدیج مٹاٹیز کو خط تحریر کیا۔ یہ دونوں حضرت علی مٹاٹیز کے مخالف تھے۔خط کے الفاظ یہ تھے:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے گھڑا کیا ہے جس کا اجربھی بہت بڑا ہے جس سے تہارا نام بھی روش ہوگا اور تم اس کے ذریعہ مسلمانوں میں عزت حاصل کرسکو گے اور وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہو تہارا اللہ کی خاطر اس پرغصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے تھم کو کیسے ترک کیا گیا اور تہارا باغیوں اور سرکشوں سے جہاد کرنا یہ وہ افعال ہیں جن پر تمہیں رضائے خداوندی کی بشارت ہواللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کرو جہاں تک دنیا اور حکومت کا تعلق ہے اس میں تم دونوں ہمارے شریک کاررہو گے اور جو شئے تم پند کرو گے وہ تہمیں دی جائے گی اور تمہیار سے فیصلہ کے مطابق تمہارا پورا توراحق ادا کیا جائے گاتم اپنے دشنوں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہوا ور ساتھیوں کو بھی فابت قدمی کی تلقین کرو۔ اور پشت پھیر نے والے کوا پی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو۔ عقر یہ تمہاری مدد فابت قدمی کی تلقین کرو۔ اور پشت پھیر نے والے کوا پی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو۔ عقر یہ تمہاری مدد فیات کے لیکٹر روانہ کیا جائے گاتم دونوں ہر شئے کو ختم کر کے پھینک دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو مٹا دو جسے تم فرانس شئے کو مٹا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو مٹا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو مٹا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شے کو مٹا دو جسے تم برا خیال کے قابل سمجھوں'۔ والسلام

امیر معاویہ بھائٹی نے یہ خط تحریر کے اسے اپ ایک غلام سبع نائی کے ہاتھ مصر روانہ کیا۔ سبع یہ خط لے مصر روانہ ہوا اور وہاں مسلمہ بھائٹی اور معاویہ بھائٹی کے پاس پہنچا اس وقت محد بن ابی بحر بھر شا اور ان لوگوں نے اس سے جنگ کے انظامات کرر کھے تھے لیکن جس روز قاصد وہاں پہنچا اس وقت تک جنگ شروع نہ ہوئی تھی قاصد نے امیر معاویہ بھائٹی کے دونوں خط مسلمة بن تلک بھائٹی کور پے مسلمہ بھائٹی نے معاویہ بن خدتی بھائٹی کا خط قاصد کود ہے کر کہا اسے ابن خدتی بھی جواب مسلمة بن تلک ہوا ہے ابن خدتی بھی جواب میں ہمیں اپنی جانب سے بھی اس خط کا جواب دوں گا اور ابن خدتی بھائٹی کی جانب سے بھی جواب دوں گا قاصد یہ خط لے کر ابن خدتی بھائٹی کے پاس گیا ابن خدتی بھی ٹھی نے خط پڑھا جب وہ خط پڑھا جب وہ خط کے کو بات کہ وہ اپنی جانب سے اور مسلمة بن تھی نے کہ یہ خط میں اس کے پاس آپ کے پڑھنے کے بعد واپس لے آئوں تا کہ وہ اپنی جانب سے اور مسلمة بن تھی نے اس کا جواب دے سے ابن خدتی بھائٹی کے بیاس آپ کے پڑھنے کے بعد واپس دے دیا اور کہا مسلمہ بھائٹی سے جاکر کہو کہ اس کا جواب دے دیا اور کہا مسلمہ بھائٹی سے جاکر کہو کہ اس کا جواب دے سے اس کا جواب دے سے ابن خدتی بھائٹی کے بیاس آپ

مسلمه مناتثنة كاجواب

مسلمه بن مخلد رہائیّہ نے اپنی اور معاویة بن خدیج کی جانب سے بیہ جوابتح برکیا:

''پس اللَّدانہیں دنیاو آخرت کی بھلائی عطا کرے گا اور اللّٰدنیک کام کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

آپ فوراً اپنی سوار اور پیدل فوج روانه سیجیے کیونکہ دشمن نے ہم سے جنگ شروع کر دی ہے اور ہماری تعداد بہت قلیل ہے اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے ٹکرائیں گے۔اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیجے دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گااوراللہ کے علاوہ کسی میں کسی قتم کی طاقت وقوت نہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے'۔

عمر و بن العاص رضائشهٔ کی مصر کور وانگی:

راوی کہتا ہے کہ بید خط امیر معاویہ بر میں گئے ہے۔ پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ فلسطین میں مقیم تھے انہوں نے ان لوگوں کو بلا یا جو پہلے مشورہ میں شریک سے سب نے یہی رائے دی کہ آپ فوراً ایک لشکر روانہ کیجیے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ برالشکر روانہ کیا اور الوگوں پرزی کرنے کے لیے پچھ دور تک ساتھ گئے۔ اور انھیں رخصت کرتے وقت فرمایا۔ اعمر ورہی گئے میں مجھے اللہ سے ڈرنے اور لوگوں پرزی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کے وقت فرمایا۔ اور فیصلہ میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کے وقت فرمایا۔ اور فیصلہ میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کے وقت فرمایا۔ اور فیصلہ میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کے وقت کرتا ہوں کا عذر کر کرواگر دشن اس بات کو قبول کرے گاتو بہت اچھا کرے گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کر بے تو یا در کھو کہ اپنارعب و داب اس وقت دکھایا جاتا ہے جب کہ کوئی عذر باتی نہ رہے گاتو یہ تو اور کوئی کے بہتر ہوگا تو یہ تو تو اور کہن کہ جب کہ کوئی عذر باتی نہ رہے گاتو یہ کوئی اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو کیونکہ جب تو غالب آجائے گاتو یہ کوئی تو بہت اور کہا موگوں سے نیک سلوک کروائی دیا تھی کہتے بھی دوائی کہتا ہے کہ اس کے بعد عمر ورہی گئے نے کوئی کہا تی کہان کردے اور تمام لوگوں سے نیک سلوک کروں۔ دوری کہتے بھی دوائی کہتا ہے کہاں کے بعد عمر ورہی گئے نے کوئی کہا تھی کہانہ کے مصر میں حضرت عثمان رہی گئے کہانہ کے مصنے بھی

حامی تنے وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے ۔عمر و رفائقۂ انہیں لیے تھہرے رہے۔ محمد بن ابی بکر رفائقۂ کے نام عمر و بن العاص رفائقۂ کا خط:

اس کے بعد عمر و رہائتہ بن العاص نے محمد کے نام ایک خطائح بر کیا:

''ا مابعد!ا ہے ابن ابی بکر رسی تھنظ بہتریہ ہے کہتم مجھ ہے اپنی جان بچالو کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میرے ہاتھ ہے ایک ناخن بھی لگے ان شہروں کے باشند ہے تمہارے خلاف مجتمع ہو چکے ہیں انہوں نے تمہارے حکم کوچھوڑ دیا ہے اور تمہاری اتباع پرنا دم ہیں اگروہ بظاہرتم سے اپنی تابعداری کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں پچھاور ہوتا ہے بہتریہ ہے کہتم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں تمہارانا صح ہوں بدخواہ نہیں'۔ والسلام

#### محمر کے نام امیر معاویہ مِنْ تُنْهُ کا خط:

عمرو بن العاص رہی کٹنے نے محمد بن ابی بکر بھی ہے پاس وہ خطہ بھی روانہ کر دیا جوامیر معاویہ رہی کٹنے نے محمد کے نام تحریر کیا تھا۔اس میں تحریر تھا۔

باغی کی گینہ پروری اورظلم کا ایک بہت بڑا و بال نازل ہوتا ہے۔ یا در کھوکہ ترام خون کو بہانے والا دنیا ہیں ہرگز سرا سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور انجام کارآ خرت میں بھی اس کے بلیے سزاباتی رہتی ہے ہم دنیا میں کی ایسے خص کوئیں جانے جو تجھ سے زیا دہ حضرت عثمان بھائیۃ کا باغی ان کی برائیاں کرنے والا اور تجھ سے زیا دہ ان کا خالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ مل کران کے خلاف بغاوت کی اور میگر قاتنین کے ساتھ مل کران کا خون بہایا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں تیری جانب سے سویا ہوا ہوں یا تیری جانب سے قطعاً غافل ہول کہ تو آ کران شہروں پراپی حکومت چلاتا ہے جہاں کہ میرا تکم نا فذہوتا ہے اور جہاں کے اکثر باشند سے میرے مددگار ہیں یہ لوگ میری رائے سے منفق اور میرے اشارے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلہ کے میری رائے سے منفق اور میرے اشارے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلہ کے لیے ایک جماعت بھیج دی ہے جو تیرا گلا گھوٹ دے گی اور تیرا خون پی لے گی وہ تجھ سے جنگ کرنا اللہ کی رضا مندی کا سب بچھے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے بوری کہ دوہ تیرا مثلہ کریں گے (یعنی تیرے ناک کان ہاتھ پاؤں کا ٹیس گے) اور آگر اہل مصر میں سے تیرے قبل کے علاوہ کوئی اور معاملہ در ہیش نہ ہوتا تو میں جنے ہم ہرگر خوف میں جنال نہ کرتا آگر چے میں پندتو یہی کرتا ہوں کہ بیلوگ تیرے ظلم اور عثان بھائی تجھ سے بدلہ لیے بغیر تجھے نہ چھوڑ سے ظلم اور عثان بھائی تھ سے بدلہ لیے بغیر تجھے نہ چھوڑ سے تھا تجھے قبل کردیں لیکن میں کسی قریش کا مثلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تجھ سے بدلہ لیے بغیر تجھے نہ چھوڑ سے گا'۔ والسلام۔

ابن ابی بکر مناشد کا حضرت علی مفاتله کے نام خط:

محمد نے بید دونوں خط لپیٹ کر حضرت علی بٹی ٹھٹنا کے پاس روانہ کر دیئے اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے ساتھ میں روانہ :

''ا ما بعد! ابن العاص رُخَاتُونَ مصر کی سرز مین میں داخل ہو چکا ہے اور مصر میں جولوگ معاویہ رمُخاتُون کے ہم خیال تھے ان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ لشکر لیے ہوئے جب خراب میں مقیم ہے میرے ساتھیوں میں سے بعض

والسلام علبك

لوگ چسل چکے ہیں اگر آپ کوسرز مین مصر کی کوئی حاجت ہے تو فوراً سوار دستوں اور مال سے میری مدد سیجیے'۔

#### حضرت على مِنْ تَتْهُ: كا جواب:

حضرت علی مٹاٹٹھ نے اس خط کا یہ جواب تحریر فر مایا:

''امابعد! مجھے تیراخط موصول ہوا جس میں تو نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابن العاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور خراب میں انگر لیے ہوئے تشہرا ہوا ہے اور جولوگ مصر میں اس کے ہم خیال تھے وہ اس کے پاس جمع ہوگئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شرک ہوگئے ہیں جو تھے بہتر سجھتے تھے اور جولوگ تیری رائے کے حامی تھے ان میں سے کچھ بھسل گئے ہیں کیکن تو ہر گزنہ پھسلنا خواہ تیر شہر کے محافظ بھی کیوں نہ پھسل جا میں اپنی پاس پنے حامیوں کوجع کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لے جو نیک شخاوت تیر شہر کے محافظ بھی کیوں نہ بھسل جا میں اپنی ہر گھا ٹی ہے آ دمی بھی راہوں اپنے دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ اور اپنی رائے پر اگل میں مقابلہ میں ثابت قدم رہ اور اپنی رائے پر قائم رہ اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ اور اپنی رائے پر قائم رہ اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ کر اور تو اب کا امید وار بن کر جہاد کر اگر چہ تیری جماعت تھوڑی ہے لئی اللہ تعالی ہوڑ وہ کو خواب کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ کو اور کیا ہوں کو جو بن اور کومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنی العاص بڑائی فظرت کے مطابق دنیا ہے قائم ہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں ساتھ ملاتے اور دنیا میں مشکر کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا ہے قائم ہ حاصل کیا جو ہلاک نہ کر لینا تو ان کو جو ب رہے ہوں وہ جو اب دے آپ کو ہلاک نہ کر لینا تو ان کو جو ب دے آگر چو تو ان کو ہو ہوں دے آگر چو تو ان کو ہو ہوں جو دہو مناسب سمجھتا ہو وہ جو اب دے دے '۔ والسلام ابن ابی بکر رہن گٹر کہ کا آمیر معاویہ بڑائی کو جو اب:

۔ ابو مختف نے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعہ مدینہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر رہی تھنانے امیر معاویہ رہی تھنا کے خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا۔

''امابعد! تمہارا خط بچھے ملاجس میں تم نے عثان رہی گئن کے معاملہ کا ذکر کیا ہے میں قبل عثان رہی گئن کا تم سے کوئی عذر نہیں کرتا تم نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے سے گریز کروں گویا تم مجھے تھے تکرنا چاہتے ہوا ور تم نے مجھے مثلہ کرنے سے خوف دلایا ہے گویا تم مجھے تم دیا ہے گویا تم مجھے پر بہت مہر بان ہومیری آرزوتو یہ ہے کہ میں تم پر لشکر تشی کروں اور تنہیں مصیبت میں مبتلا کردوں اگر چہتمہاری کتنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے اور خواہ تمام دنیا میں تمہاری حکومت کیوں نہ ہومیری عمر کی شم کتنے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد کی ہاور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے آل کیا ہے اور جن کا تم نے مثلہ کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جاؤ گے اور بیلوگ بھی لوٹ کر جاؤ کے اور بیلوگ بھی لوٹ کر جاؤ کے اور بیلوگ بھی لوٹ کر جائی سے مدوطلہ میں جائیں گے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جو پھھتم کہتے ہواس پر اللہ ہی سے مدوطلہ می جاسکتی ہے'۔ والسلام

محمد بن ابی بکر رخالیند نے عمر و بن العاص رخالیّد ہے < بن الفاظ میں تحریر کیا:

''اے ابن العاص بڑائی تم نے اپنے خط میں جو کچھ ذکر کیا ہے میں نے اسے خوب سمجھ لیا ہے تو اپ خیال میں یہ براسمجھ تا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی نہ لگے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو باطل پرست ہے تیرا یہ کہنا کہ تو میرا ناصح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھ سے کینہ رکھتا ہوں تیرا یہ تول کہ ابل مصر نے میرا تھکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اتباع پر نادم بین تو دراصل ایسے اوگ تیرے اور شیطان رجیم کے دوست ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کافی ہے اور ہم اللہ پر بھروسدر کھتے ہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے'۔

## محدین ابی مکر مِناشَّدُ کی تقریرِ:

یہ خط پڑھ کرعمرو بن العاص پٹاٹٹر لشکر لے کرآ گے بڑھے اورانہوں نے مصر پرحملہ کا ارادہ کیا تو محمہ بن ابی بکر پٹاٹٹو نے لوگوں کوخطبہ دیا اولاً خدا کی حمہ وثنا کی پھررسول اللہ مڑٹٹیلم پر درود بھیجا۔ پھر کہا:

''اے مسلمانوں اور مومنو! وہ قوم جو ہر حرمت کوتو ڑتی رہتی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتنہ کی آگ بھڑ کاتی رہتی ہے اور زبردی حکومت پر قبضہ کرنا جاہتی ہے اس نے لوگوں میں تمہاری عداوت پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلہ پرلشکر روانہ کیے ہیں اے اللہ کے بندو جو شخص مغفرے اور جنت کا طلب گارہے تو وہ فور اُن لوگوں کے مقابلہ پر چلے اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کر تے تم فوراً کنانة بن بشر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر جاؤ۔ اللہ تم پر رحم کرے''۔

#### فریقین کی جنگ:

رادی کہتا ہے کہ بشر بن کنانہ کے ساتھ دو ہزار آ دمی جنگ کے لیے نکلے اور محربھی دو ہزار کالفکر لے کر نکلاعمرو بن العاص بخالیٰتہ کنانہ کے مقدمہ الحبیش پر مامورتھا۔عمرو بن العاص بخالیٰتہ کنانہ کے مقدمہ الحبیش پر مامورتھا۔عمرو بن العاص بخالیٰتہ کنانہ کے طرف بڑھے۔ جب کنانہ کے لشکر کے قریب پہنچ تو عمرو بن العاص بخالیٰتہ نے اپنے لشکر کو بہت سے دستوں پر تقسیم کیا اور کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد دیگرے ایک ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا شامیوں کا جودستہ بھی کنانہ کے سامنے آتا کنانہ اس پراتنا سخت جملہ کرتا کہ اسے بیچھے دھکیاتا ہوا عمرو بن العاص بڑا تیا۔

عمرو بن العاص رہی گئند نے جب بیصورت حال دیکھی تو معاویة بن خدیج السکو نی رہی گئند کوطلب کیا معاویہ رہی گئندا پنالشکر لے کر آیا جو کثرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا انہوں نے کنا نہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہر جانب سے اس پر حملے شروع کر دیئے جب کنانہ نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھر چکے ہیں تو گھوڑے سے بنچے اتر گیا اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیئے کنانہ اس وقت بیآیت پڑھر ہاتھا:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسٍ اَنُ تَمُوُتَ اِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَلًا وَّ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنُيَا نُوْتِهِ مِنُهَا وَ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الْاخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُزى الشَّكِرِيُنَ ﴾

''کسی جان میں بیا ختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرجائے وہ بھی وقت معینہ پراور جو خص دنیا کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے دنیا کا اجردیتے ہیں اور جو خص آخرت کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے آخرت کا اجر دیتے ہیں اور شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں''۔ وہ بہت دیریک مخالفوں ہے جنگ کرنار ہاحتیٰ کہ مارا گیا۔

## محمد بن الي بكر رضالتُنهُ كا فرار:

جب کنانہ مارا گیا تو عمر و بن العاص بٹائیز اشکر لے کرمحد بن ابی بکر بٹاٹیز کی جانب بڑھے لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے آل کی خبر ملی تو سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اورمحمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آ دمی باتی رہ گئے۔ جب محمد نے عمر و بٹائیز: کوسا منے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگا اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھا گنار ہاحتیٰ کہ ایک گلی کے تا کیا ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا اس میں جاکر حجیب گیا اور عمر و بن العاص بٹائیز فسطاط شہر میں داخل ہوگئے۔

# محمر کی تلاش اوراس کی گرفتاری:

معاویہ بن خدیج بولٹن نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیاحتی کہ بازار میں پچھلوگوں کے پاس سے گزرااوران سے سوال کیا ۔ تمہار سے سامنے سے کوئی الیاشخص گزرا ہے جسے تم براہبچھتے ہوان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہاں میں اس ویرانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص بیٹھا ہواد یکھا اس پر ابن خدت بھا تھا نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہوہی شخص ہے یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر اس با ہرلائے ۔ وہ بیاس سے مرر ہا تھا۔ یہلوگ اس کی تلاش میں جا ہرلائے ۔

# عبدالرحمٰن بن ابي بكر رفي الله كل سفارش:

جب عبدالرحمٰن بن ابی بکر بی مینانے اپنے بھائی کو گرفتار دیکھا تو وہ بھاگ کر عمر و بن العاص رہی گئین کے پاس پہنچے عمر و می النیناس وقت لشکر میں تھے حضرت عبدالرحمٰن رہی گئین نے عمر و رہی گئین سے کہا کیا میرا بھائی اسی طرح بندھا ہوافتل کر دیا جائے گاتم معاویہ بن خدت رہی گئین کے پاس آ دنی بھیج کر اس کے قتل سے روک دو عمر و بن العاص رہی گئین نے فوراً آ دمی بھیجا کہ محمد کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ معاویہ رہی گئین نے جواب میں کہلوایا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہتم کنانہ کوفتل کردواور میں محمد بن ابی بکر رہی گئین کوچھوڑ دوں۔افسوس

ٱكُفَّارُ كُمْ خَيْرٌ مِّنُ أُولَيْكُمْ أَمُ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ.

''کیا تمہارے منکران سے بہتر ہیں یا تمہارے لیصحیفوں میں برأت لکھ دی گئی ہے''۔

# محمد بن ابي بكر مِن لَقِينَة قاتل عِثمان مِن لِقَيْد كاحشر

محمہ نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دومعاویہ رہائٹی نے جواب دیا اللہ تعالی مجھے بھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں تم نے عثان رہائٹی کو یانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں تم نے عثان رہائٹی کو روز ہے کی حالت میں جب کہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا سوٹھ کا پانی پلایا خدا کی قسم! اے ابن ابی بکر رہائٹی میں تجھے ضرور قبل کروں گا تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنیوں کی پیپ پلائے محمہ بن ابی بکر رہائٹی نے جواب دیا اے جلا بمن یہودیہ کے بچے تیری آرز و ہرگز پوری نہ ہوگی بیتو اللہ عز وجل کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشنوں کو پیاسا مارے گا مثلاً تو اور تجھے جسے اشخاص اور جوعثان رہائٹی سے عبت کرتے ہوں خداکی قسم! اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں بیات نہ سنتا۔

معاویہ بن خدیج ہوں شنز نے محمد ہے کہا کیا تو جا نتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیاسلوک کرنا جا ہتا ہوں میں مخضے گدھے کی کھال میں

سیوں گا پھرا ہے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا اگرتم میرے ساتھ پیسلوک کرو گے تو ہمیشہ ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے اور جمھے امید ہے کہ جوآگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کردے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنادے گا جیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم ملائلا کے لیے آگ کو ٹھنڈا کردیا تھا اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اس طرح دہکا دے گا جیسا کہ نمر و داور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا تھا (یعنی عثمان من تو تی امیر معاویہ موات تی کو بھی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا اور اس سے اشارہ عمرو بن العاص میں اٹھی کی طرف تھا۔ شہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جوتم پر ہروقت بھڑکتی رہے گی اور جب بھی وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے اور بھڑکا دے گا۔

معاویه من تنزنے کہا تو میں تجھے عثمان مناتئز کے قصاص میں قتل کرر ہا ہوں۔

محمہ نے جواب دیا تیراعثان رہی تھی سے کیاتعلق ۔عثان رہی تھی نے ظلم پڑمل کیا اور قر آن کے حکم کوپس پشت ڈال دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَ مَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾

''اور جولوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں'۔

ہم نے اسے اس جرم کی سزادی اور اسے قل کردیا تو اور تھے جیسے اشخاص جواس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیراانجام بھی اللہ وہی کرے گا۔

راوی کہتا ہے کہاں سے معاویہ رفیاتیٰ کوغصہ آ گیا اس نے آ گے بڑھ کرمجمہ کوتل کر دیا پھراہے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔

#### حضرت عا ئشه مُثْنَ فِيا كاافسوس:

جب حضرت عائشہ مڑٹی نیا کومحمد کے قبل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوں ہوااس واقعہ کے بعد حضرت عائشہ ہڑٹی تیا ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر و بڑٹ تیا کے بعد معاویہ اس کے بعد معاویہ اور عمر و بڑٹ تیا کے بعد معاویہ اس کے بعد معاویہ اس کی اولا دکوا پنے پاس رکھااس طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر دمخات نے ان کے پاس پرورش پائی (جوتمام تابعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں )۔

# واقدی کی روایت:

واقدی نے سوید بن عبدالعزیز 'ثابت ابن عجلان کے ذریعہ قاسم بن عبدالرحمٰن کا بیقول نقل کیا ہے کہ عمرو بن العاص مخالفتہ چار ہزار نشکر لے کر گئے تھے جس میں ابوالاعور السلمی مخالفتہ اور معاویہ بن خدتج دخالفتہ بھی شامل تھے مسناۃ میں ان کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا اور سخت قسم کی جنگ ہوئی اور کنائۃ بن بشر بن عماب التجب میں ارا گیا جب محمد بن ابی بکر رضافتہ کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی ندر ہاتو وہ بھاگ کھڑ اہوا اور ابن مسروق کی پہاڑی کے قریب پناہ کی معاویۃ بن خدتج دخالفتہ کو اس کا چھ چل گیا معاویہ رضافتہ نے محمد کو جا کر گھیر لیا محمد نے اس سے جنگ کی اور لڑتا لڑتا ہارا گیا۔

واقدی کہتا ہے مسنات کی جنگ صفر ۳۸ ھے میں ہوئی اور جنگ اذرح شعبان میں اس سال ہوئی۔

#### عمروبن العاص كامعاويه مناتثيٌّ كے نام خط:

ہم پھرابومخف کی روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکراور کنانۃ بن بشرقل کر دیۓ گئے تو عمر و بن العاص وٹاٹٹڑنز نے معاویہ وٹاٹٹڑ کوان الفاظ میں خطتح برکیا:

''امابعد! ہم محمہ بن ابی بکر رہی تین اور کنانۃ بن بشرے ملے ان کے ساتھ اہل مصرکے کی بڑے لشکر تھے ہم نے انہیں کتاب اللہ کے حکم سنت رسول اللہ پر چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ ااور گراہی میں مبتلا رہے ہم نے ان سے جہاو کی اور اللہ نے ان کے مقابلہ پر ہماری امداد فر مائی اللہ نے ان کے چبروں اور پشتوں پر مارا ہم نے ان کے بازوتو ڑ دسیئے اللہ نے محمہ بن ابی بکر رہی تھیں 'کنانۃ بن بشراوراس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو قل فر مادیا اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔والسلام علیک'۔

#### محربن اني حذيفه رخالتُنا كاقتل:

اس کے قبل کی وجہ میہ ہے کہ امیر معاویہ بن التھ اور عمرو بن العاص بن التھ مصر کی جانب گئے تو محمہ بن ابی حذیفہ بن التی نے مصر پر قبضہ کرلیا تھا یہ دونوں عین شمس جا کر تھم ہرے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لین محمہ کی وجہ سے مصر میں داخل نہ ہو سکے ان دونوں نے محمہ بن ابی حذیفہ بن الحسات کو مصر پر متعین کیا نے محمہ بن ابی حذیفہ بن الصلت کو مصر پر متعین کیا اور ایک ہزار آ دمی لے کر جلا ایس کے کہ تھی ایس المحمد بن الحقام ہوئے کی کوشش کی ایس المحمد بن الحقی المحمد بن الحقی بن الحقی بنا اور میں المحمد بن الحقی بن المحمد بن بنا ہے اللہ بن المحمد بن بنا کے مصر پہنچنے سے قبل بیش آیا اور خود کو ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان لوگوں نے انہیں بکڑ کر قبل کر دیا اور میدوا قعد قبس ابن سعد ہیں ہیں گئے کے مصر پہنچنے سے قبل بیش آیا تھا جب حضر سے ملی بن التحق بن بن کو ہاں امیر بنا کر بھیجا تھا۔

#### هشام بن محمد کی روایت:

ہشام ابن محمد النکسی کا قول ہے ہے کہ جب محمد بن ابی بحر رہائٹہ؛ قتل کردیا گیا اور عمرو بن العاص رہائٹہ؛ نے مصر میں داخل ہوکراس پر غلبہ حاصل کرلیا تو محمد بن ابی حذیفہ بڑائٹہ؛ کو گرفتار کرلیا گیا۔ ہشام بن محمد کا خیال ہے ہے کہ جب عمرو بڑائٹہ؛ اوران کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا تو محمد بن ابی حذیفہ بڑائٹہ؛ کی گرفتاری عمل میں آئی ان لوگوں نے اسے گرفتار کر کے امیر معاویہ بڑائٹہ؛ کی اس جیج و یا اس وقت و فسلطین میں مقیم تھے انہوں نے اسے قید خانے میں بند کردیا کچھ مدت تک یہ قید خانہ میں بندر ہا پھر قید خانہ سے چھوٹ کر بھاگ گیا محمد چونکذا میر معاویہ بڑائٹہ؛ کا ماموں زاد بھائی تھا امیر معاویہ بڑائٹہ؛ نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کا فرار برامعلوم ہوا ہے انہوں نے بیدد کیھ کرشامیوں سے فر مایا اسے کون تلاش کر کے لائے گا۔ ہشام کہتا ہے اورا میر معاویہ بڑائٹہ؛ کا حامی تھا کہا میں اسے تلاش کر بھا تہ ہوں کہ کہ گدھے اس بڑقیم کے ایک محفول نے جس کا نام عبد اللہ بن عمروران کے علاقہ بلقاء میں اسے جالیا وہاں وہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا اچا تک پچھ گدھے اس غار میں گھے اور وہ غار میں بارش سے بیخنے کے لیے گھے تھے۔ گدھوں نے جب غار میں آدمی و یکھا تو گھرا کر باہر نکلے غار کے قریب

جو کاشت کار کھڑے ہوئے تھے وہ آپس میں بولے غارے گدھوں کا گھبرا کر بھا گنا بہت تعجب خیز ہے ضرور کوئی بات ہے وہ اصل معاملہ کا پیتہ چلانے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو اس میں محمد مبیضا ہوا نظر آیا وہ باہر نکلے۔ اتفا قا اس وقت عبداللہ بن عمرو بن ظلام وہاں پنچپا اور اس نے ان لوگوں ہے محمد کا پیتہ بوجیھا اور اس کا حلیہ بیان کیا انہوں نے جواب دیا اس حلیہ کا شخص اس غار میں موجود ہے راوی کہتا ہے کہ عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد کو تھینچ کر باہر لایا اور اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد کو معاویہ رہی تھی نے باس لے جایا جائے کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دیں اس لیے عبداللہ نے وہیں مجمد کی گردن ماردی۔

# حَضرت على مِنْ تَتْهُ كَا خطبه جنَّك:

ہشام نے ابومخف ٔ حارث بن کعب بن فقیم' جندب کی سند سے عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن فقیم عبداللہ عارث اسے محمد بن ابی بکر رہی گئی نے حضرت علی رہی گئی کے پاس امداد کی طلب کے لئے بھیجا تھا اور جس وقت اسے بھیجا گیا مصر کا امیر محمد تھا حضرت علی رہی گئی نے لوگوں کو خطبہ دینے کا ارادہ کیا اور منا دیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دو جب سب لوگ جمع ہوگئے تو حضرت علی رہی گئی نے اوّلا اللہ کی جمر وثنا کی پھر رسول اللہ کی گئی درود بھیجا۔ پھر فرمایا:

یے محد بن ابی بکر بھاٹھ: اورتمہارے مصری بھائیوں کے چیخے کی آ دازیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کی جانب ابن النابغ لشکر لے کر چلا ہے وہ ابن النابغہ جواللہ کا دشمن ہے اور اس شخص کا دوست ہے جواللہ سے عداوت رکھتا ہے ۔ کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کی راہ پر چلنے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجودتم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہوں انھوں نے تم سے جنگ کی ابتداء کی ہے اور تمہارے بھائی جہاد میں مشغول ہیں تم بہت جلدان کی حمایت اور نصرت کے لئے پہنچو۔

اے اللہ کے بندو!مصر کاعلاقہ شام سے زیادہ وسیع ہے وہاں کی آمدنی بھی کثیر ہے۔ وہاں کے باشند ہے بھی بہتر ہیں کہیں تم مصر میں مغلوب نہ ہوجانا کیونکہ مصر کا تمھارے ہاتھوں میں باقی رہنا تہہاری عزت اور تمہاری عزت اور تمہارے دشن کی ذلت کا سب ہے تم فوراً جرعہ پہنچ جا وُجوجیرہ اور کوفہ کے درمیان ہے اور تم سب علی الصباح مجھ سے جرعہ میں ملو۔ ان شاءاللہ۔''

### شيعانِ على رضائفيَّهُ كى برزولى:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بڑاٹٹونا گلے روز عین صبح کوفہ سے نکلے اور سورج نکلنے کے وقت جرعہ بہنچ گئے زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کا انظار کرتے رہے لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا (جب کہ حضرت علی بڑاٹٹونا کے کشکر میں خاص کو فیوں کی تعداد تریسٹھ ہزارتھی اور دیگر جگہوں کے لوگ اس کے علاوہ تھے ) مجبوراً حضرت علی بڑاٹٹونا اپس آ گئے۔

# حضرت علی مٹائٹنا کی اینے شیعوں سے بیزاری:

جب شام ہوئی تو حفرت علی مٹائٹو؛ نے شرفاء ورؤ سا کوطلب کیا جب بیلوگ حضرت علی مٹائٹو؛ کے پاس پہنچے تو حضرت علی مٹائٹو؛ عُملین اور پریثان بیٹھے ہوئے تھے انھول نے ان لوگول سے مخاطب ہو کرفر مایا :

'' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے بیکا م مقدر فر مایا۔اور میرے لئے میرا بیفعل مقدر کیا۔'' اے الیی جماعت کہ جسے جب میں تھم دوں تو وہ اطاعت نہ کرےاور جب میں اِکارواں تو میری بات کا جواب نہ دے مجھے خدانے آز مائش میں ڈالا ہے۔تمہارے غیر کا باپ نہ ہوآ خرتم اپنے اس صبر سے کس شئے کے منتظر ہواورا پنے حق پر ہونے کے باوجود جہاد ہے کیوں تنظر ہواس د نیا ہیں تمہار ہے لئے موت اور ذلت اس وقت ہے جبکہ تم باطل پر ہوخدا کی شم اگرموت آ جائے گی اور وہ ایک نہ ایک روز مجھے ضرور آئے گی تو مجھے میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی حالا نکہ میں اس وقت تمہار ہے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیے نہیں ۔ اللہ کچھ تو بتا و تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیا دین بھی شمصیں جمع نہیں کرسکتا؟ کیا حمیت مہمیں ابھار نہیں سکتی؟ حالا نکہ تم بیس رہے ہو کہ تمھارا دشمن تمہار ہے شہروں میں گھس آ یا ہے اور اس نے تمہار ہے بھائیوں پر غارت گری شروع کر دی ہے کیا یہ تعجب خیر بات نہیں کہ معاویہ وٹا ٹھا کموں اور سرکشوں کو دعوت دیتا ہے اور آئی سرکس اور ظالم لوگ کسی جنش اور مالی مدد کے بغیراس کی اجاع کرتے ہیں؟ اور سال میں دو تین مرتبہ بلکہ جتنی باروہ چا ہتا ہے اس آ وار پر لبیک کہہ کر میدان میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں ۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیدلوگ تہمارے پیچھے چلنے والے میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں ۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیدلوگ تہمارے ہو ہو جاتے ہو ۔ میری نا فرمانی کر تے اور تمہی کے جاتے ہو ۔ میری نا فرمانی کر تے اور تمہوں پر گزاراوقات کرنے والے ہیں لیکن تم میری آ وازین کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو ۔ میری نا فرمانی کرتے اور تمہوں کے اور تھی ایک کرتے اور کر ہو ہو جاتے ہو۔ میری نا فرمانی کرتے اور ہم جو سے اختلا ف کرتے ہو۔

ما لك بن كعب كي تقرير اور لشكر كي روانگي

مالک بن کعب الہمد انی الارجی نے کھڑ ہے ہوکرعرض کیا اے امیر المومنین بڑٹیٹنا آپ لوگوں کو تیار سیجئے کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعد عطر کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسی قتم کے دن کے لئے اپنے آپ کوؤ خیرہ بنارکھا تھا اور اجر بغیر نکلیف کے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

اےلوگو!اللہ سے ڈروا پنے اہام کا حکم قبول کرواس کی دعوت کی مد دکرواوراس کے دشمنوں سے جنگ کرو۔اےامیرالمومنین رخالتے: میں مصر حاوُں گا۔

پھر مالک بن کعب مصرجانے کے ارادے سے نکلا اور حضرت علی مخالفتا بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔حضرت علی بخالتی نے لوگوں پرنظر ڈالی تو دو ہزار کے قریب آ دمی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے وہ انہیں لے کر چلا۔ محمد کے قبل پرشام میں خوشی کے شاویا نے :

ابھی گعب پانچ میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی بخالتیٰ کے پاس حجاج بن غزیۃ ابخاری الانصاری آیا اوراسی وقت عبدالرطن بن شعیب الفز اری بھی آیا یہ فزاری شام میں حضرت علی بخالتیٰ کا جاسوس تھا اورانصاری محمد بن ابی بکر بخالتیٰ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ انصاری نے مصر میں جو حالات دیکھے تھے وہ بیان کیا اور محمد کے اقد بیان کیا اور فزاری نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلئے سے قبل عمر و بن العاص بخالتیٰ کی جانب سے بے در بے خوش خبریاں آئی تھیں اور محمد بن ابی بکر بخالتیٰ کے خبر بھی آئی تھی حتی کہ اس کے قبل کا منبر پر اعلان کیا گیا۔ فزاری نے بیان کیا اے امیر المونین میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں دیکھا جنتی محمد کے قبل کے خوش عاصل ہوئی تھی۔ وہ خوجی سے بھولے نہ ساتے تھے۔

محمد حِيْلَ مِرحصرت على رهائتُنا كارنج وغم:

حضرت علی بن اللہ نے فر مایا ہمیں اس کے قبل کا اتنا ہی غم ہے جتنی شامیوں کو اس کے قبل سے خوش ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔راوی کہنا ہے کہ حضرت علی بن لٹمٹنا نے عبدالرحمٰن بن شرت کے الشبا می کو ما لک بن کعب کے پاس بھیج کراہے راہ سے واپس بلوالیا۔ راوی کہتا ہے کہ حفزت علی مٹاٹینہ کومحد کے قبل کا اتناغم تھا کہ اس کے آثاران کے چبرے پرصاف نظر آتے تھے۔ حضرت علی مٹاٹینہ کی بے چارگی:

محمر کے قبل پرحضرت علی بھائٹنڈ نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمر و ثنا اور رسول اللہ مکٹیلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا:

' خبردار! مصرکوفا جروں اور ظالموں نے جیس لیا ہے جوالندگی راہ سے لوگوں کورو کتے اور اسلام میں خداکی نافر مانی کر شخرہ خدا اس پر رحم کر ہے شہید کر دیے گئے۔ ہم اس کے قتل پر اللہ سے کو شیر ھی چال چلتے ہیں۔ خبردار محمہ بن البی بکر رہی گئی خدا اس پر رحم کر ہے شہید کر دیے گئے۔ ہم اس کے قتل پر اللہ سے قواب کے امیدوار ہیں خداکی شم اگر میں بیہ جانتا کہ کوئ محف قضا کا منتظر ہے۔ کون جز اے لیے عمل کرتا' کون فا جر کی طرح بغض رکھتا ہے اور کون مومن کی ہدایت کو لیند کرتا ہے تواگر مجھے ان امور کا علم ہوتا تو ہیں اپنے آپ کوا پی غلطیوں پر بھی ملامت نہ کرتا ہیں توایک خبرد وار انسان کی طرح جنگ کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ایک کام کا اقدام کرتا ہوں ہیں ہمیں کوئی بات نہیں سنے نہ میرے کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں جس کا نتیجہ بینظا ہر ہوتا ہے کہ بیتمام کام جمھے برے انجام پر پہنچا دیتے ہیں تم ایک ایک ایک قرم ہو کہ تمہارے ذریعہ کی کا بدلہ نہیں لیا جا سکت تمہارے بحروسہ پر خیموں کی رسیاں نہیں پر پہنچا و بیتے ہیں تم ایک ایک و میں ہوتا ہے کہ و کوئی ارادہ نہ ہواور نہ تم کرتے ہیں جس کا ذمن سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہواور نہ تم کی طرح چیٹ جاتے ہواور تم زبین پر اس محض کی طرح چیٹ جاتے ہو جس کا ذمن سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہواور نہ تم کی سے ہو گھر تم میں سے میرے پاس میری جاتے ہو اور وہ سامنے موت کو منہ پھیلائے دکی صورتوں سے بیٹھوں ہوتا ہے کہ گویا انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جار ہا ہے اور وہ سامنے موت کو منہ پھیلائے دکی صورتوں سے بین جن بی میر میں ہوئا۔

اس کے بعد حضرت علی مخالفہ منبر سے پنیچا تر آئے۔

# ابن عباس بن الله الكالم تعزيت كاخط:

 مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوں تو میں یہ پہند کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گز اروں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہہیں خیراور ہدایت وتقویٰ پر قائم رکھے۔ یقیناوہ ہرنشے پر قادر ہے''۔ والسلام

### ابن عباس مِنْ أَنْهُ كَا جواب:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بھ تھا کی جانب عبداللہ بن عباس بھ تھا کی طرف سے ۔ اے امیر المونین آپ پر سلام ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں ۔ اما بعد! میرے پاس آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے مصر کے فتح ہونے اور محمد بن ابی بکر رضائی کی بلاکت کی خبر دی ہے تو ہر حال میں اللہ بھی سے مدوطلب کی جاتی ہے اللہ سے جو بید عا کی جاتی ہے اللہ محمد بن ابی بکر رضائی برحم کرے اور اے امیر المونین آپ کو اس کا اجر دے آپ نے اللہ سے جو بید عا مانگی ہے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی اس رعیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے جس رعیت کی آزمائش میں مانگی ہے کہ آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور آپ کی امداد کر کے آپ کوعزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا۔ وہ آپ کوعزت دے گا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کے دشنوں کو ذلیل وخوار کرے گا۔ اب امیر المونین اس کو دخوش ہو جاتے ہیں اور پھرخود بخو دخوش ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ الی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا'۔ والسلام کے مقابلہ میں اللہ سے مدوطلب بیجے اللہ تعالی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا'۔ والسلام

محمد بن ابی بکر رمخالتُهٔ کی امارت بر حضرت علی مخالتُهٔ کی ندامت:

ابوخف نے فضیل بن خدیج کے ذریعہ مالک بن الحور کا بیبیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رہی تھئے نے فر مایا اللہ محمہ پررحم کرے وہ ایک نو جوان لڑکا تھا خدا کی شم! کاش! میں مصر پر ہاشم ابن عتبۃ المرقال کو امیر بنا دیتا۔ خدا کی شم! اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا نو وہ عمر و بن العاص رہی تھی اور اس کے فاجر مددگاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہوتی ۔ وہ محمد کی طرح بلاخون بہائے قتل نہ ہوجاتا۔ اللہ محمد پر رحم کرے اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیر میں تکھا تھا وہ پورا ہوا۔



باب١٩

# بصره میں حضرت علی مٹائٹیز کے خلاف سازش

# ابن الحضر مي كازنده آگ ميں جلايا جانا

اس سندمیں امیرمعاویہ بن اٹنی نے محمد بن ابی بکر بن اٹنی کے بعد عبداللہ بن عمرو بن الحضر می کوبھرہ روانہ کیا تا کہ وہ بھرہ والوں کوعمرو بن العاص بٹائٹیئے فیصلہ کوقبول کرنے برآ مادہ کرے۔

اس سنہ میں اعین بن ضبعیۃ المجاشعی قتل کیا گیا۔اسے حضرت علی رہائٹننے بصرہ سے ابن الحضر می کو نکا لنے کے لیے روانہ کیا ا۔

### بقره مين ابن الحضر مي كي آمد:

عمرو بن شعبہ نے محمد اور ابوالذیاں کی سند ہے ابولغامہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب مصر میں محمد بن ابی بکر رہی گئے ۔ قتل کیا جاچکا تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بن ﷺ بھر و چھوڑ کر حضرت علی رہی گئے ہے ۔ پاس کوفہ تشریف لے آئے اور اپنی جگہزیا دکو قائم مقام بنا دیا ان کے جانے کے بعدا میر معاویہ رہی گئے ہی جانب ہے ابن الحضر می بھر و آیا اور اس نے بنوتم میں آ کر قیام کیا۔

زیاد نے تھیین ابن الممنذ راور مالک بن مسمع کوطلب کیا اوران سے کہاا ہے بکر بن واکل تم امیر المومنین کے دوست ہواور انہیں تم پر بھروسہ ہے یہاں ابن الحضر می آیا ہوا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہواوراس کے پاس لوگ جمع ہور ہے ہیں تم میری اس وقت تک حمایت کرو جب تک میرے پاس امیر المومنین کا تھم نہ آجائے اس پر تھیین نے تو جامی بھر لی لیکن مالک بن مسمع بنوامیہ کی جانب مائل تھا اور جنگ جمل کے روز مروان نے اس کے گھر پناہ لی تھی اس نے جواب دیا یہ میرا کام ہے اوراس میں بہت سے لوگ شریک ہیں میں اس معاملہ بیغور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گے۔

# زیاد کاصبرہ کے گھریناہ لینا:

جب زیاد نے ویکھا کہ مالک کو رہے بات نا گوارگزری ہے اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ اختلاف نہ کر بیٹھے اس نے نافع کے پاس پیغام بھیجا کے مجھے مشورہ دونافع نے صبر ۃ بن شیمان الحدانی سے مد دطلب کرنے کا مشورہ دیازیا دنے اسے بلوایا اور اس سے کہا تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیرالمومنین کا ایک امین ہوں۔

صبرہ نے جواب دیا ہاں میں ذمہ داری ایک شرط سے قبول کرسکتا ہوں وہ یہ کہتم میرے گھر آ کر قیام کرو۔ 'و نزان میرے گھر اٹھالا وُ زیاد نے جواب دیا میں اس کے لیے تیار ہوں زیاد نے خزاندا تھایا اور دارالا مارت سے نکل کر حدان چلا گیا اور صبر ۃ بن

شیبان کے گھر پناہ لی اور بیت المال اورمنبر بھی ساتھ لے گیا اورمنبر کومبجد الحدان میں لے جا کرر کھد یا زیاد کےساتھ بچاس آ دمی اور بھی صبر ہ کی پناہ میں گئے تھے جن ابوحاضر کا ہاپ بھی تھازیادہ مبجد حدان میں جعہ پڑھا تا اور و ہیں کھانا کھاتا تھا۔ فبیلہ از دیسے امدا وطلمی :

ایک دن زیاد نے جابر بن وہب الراسی ہے کہا: اے ابومحمد میرا خیال ہے کہ ابن الحضر می اس طرح ہاتھ باند ھے نہ بیضا رہے گا بلکہ وہتم سے ضرور جنگ کرے گا۔ میری رائے تو بیہ ہے کہتم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرواورانہیں تیاری کا حکم دو۔اس مشورہ کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو زیاد نے نماز پڑھائی اور منجد میں بیٹھ گیا۔لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو جابر نے کھڑے ہوکہا:

''اے از دیوا تمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہا در ہیں اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا تھتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر تملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھینا پا ہتے ہیں جسے تم نے پناہ دمی ہے وہ چا ہتے ہیں کہ اسے شہر سے باہر نکال چھینکیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو کے حالانکہ تم نے اس شخص کو پناہ دی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے''۔

اس پرصبرة بن شیمان نے جواب دیااوروہ ذراموٹی عقل کا آ دمی تھااگرا حنف مدد کے لیے آیا تو میں بھی آجاؤں گااگر تات آیا تو میں بھی آجاؤں گااوراگر شبان آیا تو شبان ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔

نیاد کہا کرتا تھا مجھے اس کی اس بات پراتن ہنسی آئی کہ میں لوٹ بوٹ ہو گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا تخت دھو کہ نہ کھایا تھا جتنا کہ اس دن کھایا اورا تنا بھی رسوانہ ہوا تھا جتنا کہ اس دن رسوا ہوا اور بیسب میری ہنسی کے باعث ہوا۔ زیا دکی حضرت علی رضافتۂ سے امداد طلی :

بيحالات د كيوكرزيا د نے حضرت على مخاشمة كوخط تحريكيا كه:

''ابن الحضر می شام ہے آیا ہوا ہے اور بنوتمیم کے گھر میں قیام پذیر ہے وہ عثان رٹیاٹٹند کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور اوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے ادر میرے ساتھ اور بھر سے اکثر باشندوں نے اس کی بیعت کر لی ہے ادر میرے ساتھ ایسے لوگ باقی نہیں رہے جواسے روک سکیس میں نے صبر ۃ بن شیمان سے پناہ طلب کی ہے اور بیت المال اس کی ' حفاظت میں دے دیا ہے اور میں دارالا مارہ سے منتقل ہوکر اس کے پاس آگیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می کے پاس آگیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می کے پاس آ گیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می

# اعين بن ضبيعه مجاشعي كاقتل:

حضرت علی میں تن اللہ میں بن صبیعہ المجافعتیکو روانہ فر مایا تا کہ وہ جا کراپی قوم کوابن الحضر می سے ہٹا دے۔حضرت علی بھائٹی۔ نے اس سے فر مایاتم وہاں جا کر ابن الحضر می کے معاملہ پرغور کرنا اگر ابن الحضر می کی جماعت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو یہی تیرا مقصود اصلی ہے لیکن اگر اس کا معاملہ سرکشی اور نا فر مانی تک پہنچ جا تا ہے تو ان پرٹوٹ پڑاور ان سے جہاد کر اگر مختجے اسپنے ساتھیوں ک طرف سے جنگ میں ڈھیل نظر آئے اور مختجے بیخوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کرسکتا تو ان سے مدار ات سے پیش آ اور انہیں ڈھیل دے پھرخوبغور سے ان کی بات من اور تمام حالات پر گہری نظرر کھ تو اس طرح اللہ کے لشکر تبھ پرسایہ کرلیں گے اور تو ظالموں کوتل کر سکے گا۔

اعین بھرہ پہنچ کرزیاد سے ملااوراس کے پاس قیام کیا پھرا پنی قوم کے پاس آ کر پچھآ دمیوں کو جمع کیااورانھیں لے کرا بن الحضر می کے پاس گیاانھوں نے اسے دیکھ کرگالیاں دیں اوراور برا بھلا کہا بیان کے پاس سے واپس چلا آیا جب بیوہاں سے واپس آ گیا تو خوداس کی قوم نے اس برحملہ کرکے اسے قبل کردیا۔

جب اعین قبل ہوگیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو ہوتھیم نے از د کے پاس پیغام بھیجاتم نے جس شخص کو پناہ دی ہے ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی ساتھی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تمہیں ہمارے پناہ گیراور ہمارے دشمن سے کیا واسط 'جب از دیوں کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جنگ کو براسمجھا اور بولے کہ اگریدلوگ ہمارے پناہ گیر پر ہملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگروہ ہمارے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہم بھی ان کے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کرکے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔

### زیا د کا حضرت علی مِناتِنْهُ کے نام دوسرا خط:

بدواقعات پیش آنے کے بعدزیا دنے حضرت علی مخاشد کودوسرا خطتح ریکیا کہ:

''اعین بن ضبیعہ بھرہ آیا اوراپ فبیلہ میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اس کی اطاعت کی پھروہ ان لوگوں کو لیے کے کرنہا یت خلوص اور صدق نیت کے ساتھ ابن الحضر می کے پاس گیا انہیں اطاعت پر ابھارا اور انہیں اختلا فات ختم کرنے اور فتنہ انگیزی سے روکا اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی جمایت کی اور اس کے گرد جمع ہوگئے اور اکثر لوگوں نے ابن حضر می کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نفرت سے ہاتھ تھینج لیا۔ کیکن اس طرح اس کی قوم میں انتخاب پیدا ہوگیا اور جب اعین گھروا پس آیا تو اس کی قوم نے اسے دھو کہ دے کرفتل کر دیا اللہ اعین پر رحم کر سے میں انتخاب پیدا ہوگیا اور جب اعین گھروا پس آیا تو اس کی قوم نے اسے دھو کہ دے کرفتل کر دیا اللہ اعین پر رحم کر سے میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن میر ہے ساتھ کوئی ایسا شخص میدان میں نہ نکلا جوان پر بھاری ہوتا۔ پھرونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے پاس پیغا مات بھیجے اور ہرا یک نے دوسرے سے جنگ کرنے سے ہاتھ روک لیا''۔

# جاریه دخالفند کا ابن حضرمی کوزنده آگ میں جلانا:

جب حضرت علی بن اللہ نے بین طرح الوجاریة بن قدامة السعدی بن اللہ کو بنوتمیم کے پچاس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور
ایک روایت بیہ ہے کہ اس کے ساتھ پانچ سوآ دمی روانہ کیے گئے اور زیاد کے نام ایک خطاتح برکیا جس میں اس کی رائے اور اس کے
طریقہ کی تصویب کی تھی اور اس خط میں زیاد کو جاریہ بن اللہ ان کی امداد کرنے کا تھا ۔ جاریۃ ابن قدامہ بن اللہ اور اس خط میں تیرا بھی وہی حشر نہ ہو جو تیرے ساتھی اعین کا ہو چکا ہے اور اپنی قوم میں سے کسی شخص پر
مجروسہ نہ کر۔

اس کے بعد جاریہ رفایقیٰ اپنی قوم کے پاس واپس گیا اورانہیں حضرت علی رفایتیٰ کا خطیر ھکر سنایا اور بہت سے وعدے کیے اس

کی قوم کے اکثر افراد نے اس کی بات کو تبول کیا اور اس کے ساتھ ہوکر ابن حضر می کی طرف گئے اور اس کا دار سنبل میں محاصرہ کر لیا پھر جاریہ وفاقت نے اس کے گھر کو آگ کہ لگا کر ابن الحضر می اور اس کے ستر آدمیوں کو جلادیا' ایک روایت سے ہے کہ اس کے ساتھ جالیس افراد تھے بیدد کیھے کرلوگ منتشر ہو گئے اور زیاد دارالا مارہ واپس چلا آیا اور ایک خطرتح مرکز کے ظبیان بن عمارہ کے ہاتھ حضرت علی مخالفہ بھی تحریرتھا:

'' کہ جاریہ بھائٹن ہمارے پاس پہنچا پھروہ ابن الحضر می کی طرف گیا۔اس سے جنگ کی حتی کہ ابن الحضر می نے مجبور ہوکر بنوٹیم کے گھروں میں سے ایک گھر میں پناہ لی اوراس کے ساتھ اس کے پچھآ دمی تھے ان لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کیا گیا انہیں ڈرایا بھی گیا اور انہیں اطاعت کی دعوت بھی دی گئی لیکن انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور نہ اپنے خیالات سے بازآئے اس لیے جاریہ رہی گئے اس کے گھر کوآ گ دکھا کران سب آ دمیوں کو اس میں جلا دیا پھراو پر سے ان پرمکان گرادیا گیا جو شخص سرکشی اور نافر مانی کرے اس کے لیے تباہی ہو''۔

# عمرو بن عرندس کے فخریہ اشعار:

اس واقعہ پرعمر و بن عرندس عودی نے پینخریدا شعار پڑھے ہے

رُدَ دُنَ الْ إِنَ الْ اللَّهِ وَجَارُ تُومِ مُحَالًا فَهَا الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بَنْزَچْهَ بَهِ: ''ہم لوگوں نے زیا دکواس کے گھر تک پہنچا دیا۔اورتمیم کا پڑوی دھواں بن کراڑ گیا۔

لَحَسِى اللَّهُ قَوْمًا شَوُّ وُاجَما رَهُمُ وَلِلشَّاءَ بِالدِّرُهَ مَيُنِ الشَّصَبُ

نَبْرَ الله الله الله الله و م كوتباه كر ي جواي پناه گير كوجون ديتى موجيد وه دو در جم ميں چھلى موئى بكرى مو۔

يُنَادِي الْحِنَاقُ وَ خُمَّانُهَا وَقَدُ سَمَطُوا رَأْسَهُ بِاللَّهَبُ

نَبْرَ ﷺ: جس کا گلا گھونٹنے کے لیےرس اور خادم بلائے جارہے ہیں اوران کے سرشعلوں سے جبلس رہے ہیں۔

وَ نَسِحُنُ أُنَاسٌ لَّسِنَساعَسِادَةً ﴿ وَفُحَامِي عَنِ الْجَارِ الْ يَغْتَصِبُ

تَنِيَحَهَا أَنَّ اور ہم لوگ ہیں جن کی ہمیشہ سے بیعادت ہے کہ اپنی پناہ میں آنے والے کی ہر طرح حفاظت کریں۔

حَسِينَ نَسَاهُ إِذْ حَلَّ الْبَيْسَاتَ نَسَا وَ لَا يُسمُنعُ الْحَسَارِ إِلَّا الْحَسَبُ

بَنْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ان الوگوں نے بروی کی حرمت تک نہ پہچانی حالانکہ شریف قوم کی نظر میں پروی کی بری اہمیت ہے۔

كَسفِعُ لِهِمُ قَبَلُنَا بِالرُّبَيُرِ عَسشِيَّةً إِذُ بَرَّهُ يُسسَمَلُبُ

# از دکی مدح میں جرمر کے اشعار:

کچھز مانہ بعد جریر بن عطیۃ بن انخطفی نے فرزوق کے ممدوح مجاشع کی ہجو میں بیاشعار کیجے۔ غَسدَرُ تُسمُ بِسالسزَّ بَیُسرِ فَسمَسا وَ فَیٰتُسمُ وَفَسساءَ الْاَزُدِ اِذْ مَسنَسعُسوُ ازِ یَسسادَا وَنَجْتَدَیْنَ '''تمر زِتو حضرت زیبر ہوائٹن کے ساتھ بھی غداری کی اورتم نے از دکی طرح وفا نہ کی جسے انہوں نے زیاد کی ج

جَنَرَ ﷺ؛ '''تم نے تو حَفرت زبیر مِن تُغَیّر کے ساتھ بھی غداری کی اور تم نے از د کی طرح وفا نہ کی جیسے انہوں نے زیاد کی حفاظت کی تھی۔ تھی۔

فَاصَبَ عَ جَارُهُمُ بِنِ حَاةِ عِزِّ وَجَارُهُمُ مَ بِنِ حَالَةُ مَا وَمَادَا مُسَحَاثِ مُسَحَاثِ مَسَادَا بَرَجَهَ بَهُ: ازدكايروى باعزت رباداورمجاشع كايروى راكه كالإهير بوگيا-

فَلُوُ عَا قَدُتُ جَبَلَ آبِي سَعِيدٍ لَا لَذَا دَ الْقَوْمَ مَا حَمَلَ النَّحَادَا وَ اَنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَ الصَّعَادَا وَ اَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ السَّعَادَا اللَّهِ اللَّهُ وَ السَّعَادَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَرْجَهَا؟: اورگھوڑوں کوموت کے شور سے قریب کردیت ہے اور نیزوں سے اسے ڈھانپ لیتی ہے'۔



باب<u>۲۰</u>

# حضرت علی رضائظیہ کے خلاف ملکی شورش

# خریت ابن راشد کی بغاوت

ہشام ابن محمد نے ابو مختف 'حارث الاز دی کی سند سے عبداللہ بن قتیم سے روایت کیا ہے کہ خریت بن راشد حضرت علی رہی گئی۔ کے پاس آیا اور خریت کے ساتھ بنو ناجیہ کے تین سوآ دمی تھے جو کوفہ میں حضرت علی رہی گئی کے ساتھ مقیم تھے اور بیلوگ بھرہ سے آئے تھے اور جنگ جمل 'صفین اور نہروان میں حضرت علی رہی گئی کے ساتھ شریک تھے۔

الغرض خریت تمیں سواروں کے ساتھ حضرت علی دخاتھ' کے پاس آیا۔ بیاسپنے سواروں کے درمیان میں تھا۔حضرت علی دخاتھ'' کے پاس پہنچ کر بیسا ہے آ کر کھڑا ہو گیااور بولا: اے علی دخاتھ'؛ نہ تو آ کندہ میں تیرے حکم کی اطاعت کروں گااور نہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں گااور میں کل تیراساتھ چھوڑ دوں گا۔ بیواقع حکمین کی تحکیم کے بعد پیش آیا تھا۔

۔ حضرت علی بھٹٹنڈ نے فر مایا: تیری ماں تحقیے روئے۔اُس وقت تو اپنے پروردگار کی نافر مانی کرے گا اپنے عہد کوتو ڑے گا اور اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہ کرے گا۔لیکن آخریہ بتا تو ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے۔

خریت نے جواب دیااس لیے کہ تونے کتاب اللہ میں تھم کو قبول کیا اور تونے حق کے معاملہ میں کمزوری دکھائی جب کہ کوشش پوری ہو چکی تھی اور تونے ایک ظالم قوم پر بھروسہ کیا۔اس وقت میں تجھے دیکھنے اور لوگوں پر نکتہ چینی کرنے آیا ہوں اور تم سب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔

پروروہ ہوں۔ حضرت علی بن اللہ نے فر مایا: آمیں تجھے کتاب اللہ کا درس دول' تیرے سامنے سنت ِ رسول کا لیٹیا پیش کروں اور تجھے حق کی وہ باتیں بتاؤں جنہیں میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ شایداس طرح جس چیز سے تو انکار کرر ہا ہے اسے مجھ جائے اور جس چیز سے تو اس وقت جاہل ہے وہ تجھے معلوم ہو جائے۔

خریت: احیامین تمهارے پاس پھر بھی آؤں گا۔

حصرت علی مخاتشہ: کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے دھو کے میں مبتلا کر دی تو اپنی جہالت کومعمولی نہ مجھ۔ خدا کی تسم نصیحت لینے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تجھے ہدایت کاراستہ دکھاؤں گا۔

مصالحت کی کوشش:

اس کے بعد خریت حضرت علی وہائٹڑ کے پاس سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔عبداللہ بن فقیم کہتا ہے میں اس کے بیچھے گیا کیونکہ اس کا ایک چچازاد بھائی میرادوست تھا۔ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اوراس سے اس کا تمام حال بیان کروں اور اسے امیر المومنین کی اطاعت اور فرماں برداری کا حکم دوں اور اسے یہ بناؤں کہ امیر کی اطاعت اس کے لیے دنیا 5

و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے بیسوچ کر میں اس کے گھر کی طرف چلا اور وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کررک گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کے بہت سے ایسے ساتھی موجود تھے جو اس وقت جب کہ وہ حضرت علی رٹھائنڈ کے پاس آیا تھا اس کے ساتھ نہ آئے تھے۔

خریت نے اندر پینچنے کے بعد ساتھیوں ہے کہا: خدا کی شم! علی بٹالٹنڈ نے تو کوئی پختہ بات نبیں کی اور نہ کسی بات کا پختہ جواب دیا میراخیال تو بیہ ہے کہ میں اس شخص کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤں اگر چہ میں اس سے ریے کہہ کرآیا ہوں کہ میں تجھ سے کل ملوں گالیکن اب میری رائے بیہ ہے کہاس سے کل قطعاً جدائی اختیار کرلوں۔

اس کے اکثر ساتھیوں نے جواب دیا: تم جب تک اس کے پاس نہ جاؤ کوئی فیصلہ نہ کرواگر وہ تجھ سے الیی بات کرے جو تیرے لیے قابل قبول ہوتو قبول کر لینا اور اگر وہ بات قابل قبول نہ ہواس کا ساتھ چھوڑ نا تو تیرے بس میں ہے اس پرخریت نے جواب دیا کہتم لوگوں کی رائے مناسب ہے اس پڑمل کیا جائے۔

راوی کہتاہے کہ پھر میں نے ان لوگول سے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو میں اندر گیا۔ اورخریت سے کہامیں مجھے اللّٰہ کی قتم دیتا ہوں کہا گرتو امیر المونین اور جماعت مسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو تجھ پر دست اندازی کا حق حاصل ہوجائے گا اور اس صورت میں تو خود بھی قتل ہوگا اور تیرے اہل قبیلہ بھی یا در کھ کہ حضرت علی پھاٹینے حق پر ہیں۔

خریت نے جواب دیاا چھامیں صبح علی بڑھاٹیؤنکے پاس جاؤں گا۔اس کے دلائل سنوں گااور جو کچھوہ کیے گااور جونفیعت کرے گااس برغور بھی کروں گااگر میں اسے حق اوراپنے لیے بہتر خیال کروں گا تو اس پرعمل کروں گااورا گرمیر بے نز دیک ان کی رائے گمراہی اورظلم پرجنی ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔

اس گفتگو کے بعد میں اس کے چپازاد بھائی کے پاس گیا وہ اس کے خاص مقرب لوگوں میں سے تھااس کا نام مدرک بن الریان تھا بیعرب کے مشہور بہادروں میں شار ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کر کہا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان پر اور علی الخصوص تیری دوتی اور بھائی چارہ کا جو بھی پرت ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے چپازاد بھائی نے جورائے قائم کی ہے جس کا تجھے بھی علم ہے تو اسے اس کی برائی سمجھا اور اس کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے امیر المونین کا ساتھ ترک کردیا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور اہل قبیلہ کو بھی مروائے گا۔

مدرک ابن ریان نے جواب دیااللہ تختے جزائے خیر دی تونے بھائی چارے کا حق ادا کر دیا ہے تونے اچھی نصیحت بھی کی اور پیش آئندہ خطرات کو بھی پیش کر دیا۔اگریہ میرا بھائی امیرالمومنین کا ساتھ چھوڑ نا چاہے گا تو میں خوداس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اوراس بات پراس کی مخالفت کروں گا میں اس کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوں میں تنہائی میں اس کے پاس جاؤں گا اوراسے مشورہ دوں گا کہ وہ امیرالمومنین کامطیع رہے اوران کا ساتھ ترک نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی فلاح ہے۔

اس گفتگو کے بعد میں مدرک ابن ریان کے پاس واپس آیا اور امیر المونین کے پاس جانے کا اراوہ کیا تا کہ میں انہیں اس تمام گفتگو سے مطلع کروں ۔لیکن چونکہ مدرک کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا اس لیے میں اپنے گھر جا کرسوگیا اور ایکے روز چیاشت کے وقت امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان کی خدمت میں پچھ دیر ببیٹھار ہااور میں یہ چاہار ہاتھا کہ امیر المونین ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کروں لیکن مجلس لمبی ہو چکی تھی اور لوگوں کی کثریت میں برابراضا فیہ ہور ہا تھا اس لیے میں اپنی جگہ ہے اٹھ کران کے قریب گیا اور پس پشت جا کر بیٹھ گیا امیر المومنین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میر کی جانب کیے میں نے ان سے خریت بن راشد کے تمام واقعات 'گفتگو اور اس کا جواب بیان کیا اور خریت کے چچازا دبھائی سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھی بیان کی

امیرالمومنین ؓ نے فرمایا:اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دواورا گراس نے حق کو بمجھ کراہے قبول کیا تو ہم بھی اس کاعذر قبول کرلیں گے اورا گراس نے اس سے انکار کیا تو پھر ہم بھی اس سے اس کامؤاخذہ کریں گے۔

میں نے عرض کیا کیوں ندامیرالمونین اسے اس وقت پکڑ کر قید کردیں۔

امیرالمونین ؓ نے جواب دیااس صورت میں تویہ ہوگا کہ جتنے افراد بھی اس نافر مانی اور بغاوت میں متہم میں ہم سب کوقید خانہ میں بھر دیں اور میں اتنے لا تعدا دلوگوں کوقید کرنایا انہیں سزا دینااس وقت تک مناسب نہیں سمجھتا جب تک وہ تھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں ۔

راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی دخاتھ کا پیر جواب من کران کے پاس سے اٹھ آیا اور مجلس میں اپنی جگہ آکر بیٹھ گیا۔لیکن پچھ دریر بعد حضرت علی دخاتھ نے دوبارہ مجھے اپنے قریب بلایا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو فر مایا: اس شخص کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھووہ کیا کررہا ہے کیونکہ وہ روز انداس وقت سے پہلے میرے پاس آجایا کرتا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا جہاں کوئی شخص موجود نہ تھا اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا تک نہ تھا۔ میں مجبوراً واپس لوٹ آیا۔

۔ حضرت علی رٹائٹڈنے مجھے دکیچ کرفر مایا کیاوہ لوگ اپنی جگہ پرامن وا مان ہے قیم ہیں یا علیحد گی اختیار کر کے کوچ کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیانہیں وہ یہاں ہے کوچ کر گئے ہیں اور اس طرح انہوں نے تھلم کھلا بغاوت کی ہے۔

حضرت علی رہی تی نے فر مایا اگرانہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پرائیں بربادی نازل ہوجیے قوم شود پرنازل ہوئی تھی۔اگرانہیں نیزوں سے چھیدا جاتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتاری جاتیں تو شایدیہ ناوم ہوجاتے انہیں آج شیطان نے ورغلا کر گمراہ کردیا ہے اوروہ کل ان سے جدا ہو کران کا ساتھ چھوڑ کرچلا جائے گا۔

### خريت كاتعاقب:

زیادابن نصفہ ہے گھڑے ہوکرعرض کیاان کے جانے سے بچھزیادہ نقصان نہیں۔ کیونکہ اگروہ ہمارے ساتھ مقیم رہتے تو لوگوں کوتو ڑتے رہتے اوراس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہتا اوران کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاص کی واقع نہ ہوگی لیکن ہمیں اس بات ؟ ڈر ہے کہیں وہ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کوخراب نہ کر دے۔اس لیے مجھےان کے تعاقب کی اجازے دیجیے۔تا کہ میں ان لوگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آؤں۔

حضرت علی رخانتُونہ ، سوال فر مایا ۔ کیاتہ ہمیں معلوم ہے کہ بیاوگ کدھر گئے ہیں؟ زیاد: مجھے معلوم نہیں لیکین ہیں انہیں تلاش کروں گا اور نقش قدم پران کی ٹوہ لگاؤں گا۔ حضرت علی بخاشیٰ: اچھاجاؤ۔اللّذتم پررتم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرا بی موئی بخاشیٰ: اچھاجاؤ۔اللّذتم پررتم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرا بی موئی بخاشیٰ: اچھاجاؤ۔اللّذتم پررتم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرا بی تعظیم یہ کھے میرے عامل اس کی اطلاع دیں گے اور اگر وہ متفرق طور پر جھپ کر گئے ہیں تو یہ بات ممال سے خفی ہوگی ہیں ان کی تلاش کا عمال کو تکم نامہ بھیجوں گا۔اس کے بعد حضرت علی بخاشیٰ خال کے نام حکم نامہ تحریر کیا۔

### عمال کومدایت:

'' پچھلوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بھرہ کے علاقہ کی طرف گئے ہیں تم اپنے شہر کے باشندوں سے ان کے بارے میں معلومات کرواورا پنے علاقہ میں چاروں جانب جاسوں پھیلا دواوران کے بارے میں جو پچھ معلومات حاصل ہوں وہ مجھے تحریر کرو۔

### زياد بن خصفه كي تقرير:

زیاد بن خصفہ کوفہ سے چل کر دیرا بی موسیٰ وہاٹھنا پہنچا۔ وہاں پہنچ کراپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیااور خدا کی حمد وثنا کی اور پھر کہا:
''اے بکر بن وائل! امیر المومنین نے مجھے ایک ایسے کام پر روانہ کیا جوان کے نز دیک انتہائی اہم ہے اور مجھے اس سلسلہ میں اس کی ساس کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اس میں اپنی کوشش سے کسی طرح دریغ نہ کروں۔ تم لوگ ان کی جماعت میں داخل اوران کے معین و مددگار ہواوران کے نز دیک تمام قبائل میں سب سے زیادہ باعثا د قبیلہ تمہار اہی ہے تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلواور اس میں انتہائی عجلت سے کام لؤ'۔

راوی کہتا ہے کہاس تقریر پرای وقت ایک سومیں یا ایک سومیں آ دمی تیار ہو گئے۔اس پرزیاد نے کہااتنے ہی لوگ کافی ہیں اس سے زیاد ہ کی کوئی حاجت نہیں بیدستہ چلا اور بل پار کر کے دیرا بی موٹی رہی ٹنٹہ: جا کرٹھبرا اور وہاں باقی تمام دن امیرالمونین کے حکم کے انتظار میں مقیم رہا۔

#### قرظة بن كعب كاخط:

<u>ر مساب المونین کے بیان تھی ہے۔ ابوالسلت الاعورالتیمیا ورابوسعیہ عق</u>لی کے ذریعہ عبداللہ بن والی اتیمی کایہ بیان نقل کیا ہے کہ میں امیرالمونین کی خدمت میں حاضرتھا۔احا تک قرطة بن کعب الانصاری کی جانب سے ایک قاصد آیا جس کے ہاتھ میں خطرتھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! میں امیر المونین کومطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھسوار کوفہ کی جانب سے آئے نظر آئے ان کارخ
نضر کی جانب تھا۔ یہ لوگ فرات کے نظیبی علاقہ کی جانب سے گزرے وہاں ایک دہقان جس کانام ذاذان فروخ تھا نماز
پڑھ رہا تھا اس کے نہال بنونا جیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلم ہے یا کا فراس نے
جواب دیا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں انہوں نے اس سے سوال کیاتم علی رہائٹن کے بارے میں کیا کہتے ہواس شخص نے
جواب دیا میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور میر نے زدیک وہ امیر المونین اور سید البشر بیں ان لوگوں نے جواب دیا
اے اللہ کے دشمن تو نے کفر کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے اس پرحملہ کر کے اسے مکڑے کر ڈالا
اس شخص مٰہ کور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذ می تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب

ویا میں ذمی ہوں اس پریہ جماعت بولی کہ ذمیوں کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں۔اس ذمی نے ہمارے پاس آ کر جمیں ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حال دریافت کیا۔لیکن اس ذمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔امیر المومنین ؓ اس معاملہ میں مجھے اپنی رائے سے مطلع فرمائیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں''۔

## حضرت على مِناتِقَهُ كا جواب:

حضرت علی مِحالِثَهُ نے اس کا کیہ جواتِ تحریر فر مایا:

'' تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے ایک مسلمان کوتل کیا اور کا فروخالف کوتل نہ کیا تو یہ ایک الیی جماعت ہے جسے شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا ہے اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جوایئے زعم میں سے بچھتے ہیں کہ کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوجائے اور خوداس فتنہ میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو ان کی با تیں بھی سن لے اور ان کے اعمال بھی د کھے لے ۔ قیامت کے روز ان کے اعمال کا ان پر حال کھل جائے گا۔ تو اپنے عمل پر ٹابت قدم رہ اور اپنا خراج پیش کرتا رہ اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا'۔ والسلام

حضرت علی مناتثیّهٔ کا زیا دین خصفہ کے نام خط:

ابو مخفف نے ابوالصلت الاعورالیتمی اور ابوسعیدالعقیلی کی سند سے عبداللہ بن وال کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی دخلائے: زیاد بن خصفہ کے نام ایک خطرتح برکیا اور مجھے پہنچانے کے لیے دیا عبداللہ بن وال کہنا ہے کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا۔خط میں تحریر تھا:

''امابعد! میں نے تمہیں یہ تھم دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس میراتھم نہ پنچے تم دیرانی موی وٹائٹہ میں قیام کرنا اور میں نے یہ تھم اس لیے دیا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ نشکر کوکس جانب کوچ کرنا چاہیے۔ جھے ابھی ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ نفر نا می گا وُل کی جانب گئے ہیں تم ان کے چھپے جاؤ اوران سے سوال کرو کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے قل کردیا ہے۔ جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تو آئہیں میرے پاس واپس لانے کی کوشش کراگروہ واپس آنے سے انکار کریں تو ان سے مقابلہ کر اوران کے مقابلہ میں اللہ سے مدد طلب کر کیونکہ ان لوگوں نے حق کوترک کردیا ہے اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو یرخطر بنا دیا ہے'۔ والسلام

عبداللہ بن وال کہتا ہے میں بین خط لے کر چلالیکن کچھ دور چل کر واپس لوٹا۔ اور عرض کیاا ہے امیر المومنین کیا میں زیاد کو آپ کا خط پہنچانے کے بعداسی کے ساتھ آپ کے دشن کے مقابلہ پر نہ چلا جاؤں؟ حضرت علی بھاٹھنے نے فر مایا ہاں اے بھتیجتم جا سکتے ہوخدا کی قشم میری آرزو یہی ہے کہ توحق کیا خدا کی قشم! اے مقابلہ میں میر امعین ہو۔ میں نے عرض کیا خدا کی قشم! اے امیر المومنین ایسا ہی ہوگا اور آپ کی خواہش پوری ہوگا۔

ابن وال کہتا ہے خدا کی تتم! مجھے حضرت علی رہائشہ کا بیار شا دسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجبوب ہے۔

ابن وال کہتا ہے میں یہ خط لے کراپنے شریف اور بہترین چال کے گھوڑے پرسوار ہو کرزیا دبن خصفہ کی طرف چلا اور میں نے جنگ کے ارادے سے ہتھیا رپہن لیے تھے جب میں زیاد کے پاس پہنچا تو زیاد نے مجھ سے کہا۔ میں تجھ سے بے پرواہ نہیں ہوں میری طبیعت سے چاہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے پاس شریک ہو۔ میں نے جواب دیا میں پہلے ہی امیر المونین سے اس ک اجازت طلب کر چکا ہوں زیاد کو بین کر بہت مسرت ہوئی۔

### خریت کی تلاش:

راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ دیرانی موئی بڑاٹنڈ سے کوچ کر کے نضر پہنچ اور وہاں لوگوں سے اس خار جی جماعت کا حال معلوم کیا پیتے چلا کہ وہ جرجرایا کی جانب گئے ہیں۔ ہم جرجرایا پہنچے وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ ندار کی طرف چلے گئے ہیں ہم ندار پہنچے۔اس وقت یہ جماعت و ہیں مقیم تھی اس جماعت نے وہاں ایک دن رات قیام کر کے آرام لیا تھا اور چارہ وغیرہ جمع کیا تھا ہم ان کے سروں پر پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو کسااور ان پر سوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ

یدد کھے کرخریت ابن راشد نے ہم لوگوں کو لاکا رکر کہا۔اے دلوں اور آنکھوں کے اندھویہ بناؤ کیاتم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا ساتھ دیتے ہویاتم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو۔

زیاد نے جواب دیا بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے ادکام کے پیروکار ہیں جواللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی انباع میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اجر ہے کہ جس روز سے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو پچھودنیا میں وجود میں آئے گا۔اے آٹکھول کے اندھواور کا نول کے بہرو۔

خریت نے سوال کیا آخرتم کیا چاہتے ہو؟

زیادا کی تجربہ کارشخص تھااس نے جواب دیا جو بھوک اور آفت ہم پر نازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اب ہم اس حال پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے روبروکوئی گفتگو کرنانہیں چاہتا مناسب یہ ہے کہ میں بھی سواری سے اتر وں اور تو بھی سواری سے اتر جائے۔ پھر ہم دونوں علیحدگی میں گفتگو کریں اور تمام معاملات پرغور کریں اگر تھے میری بات میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گاتو میں تیری بات کو ہرگزرد بات میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گاتو میں تیری بات کو ہرگزرد فہروں گاس برخریت نے جواب دیا تو اچھاتم یہاں قیام کرو۔

راوی کہتا ہے کہ زیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہاتم سب لوگ اس پانی پر قیام کروہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ دس دس' نونو' آٹھ آٹھ اور سات سات کی ٹولیاں بن گئیں اور ان تمام ٹولیوں نے صلفے بنا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جاکریانی پیا۔

### زيادى جنگى تدبير:

اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاا پے گھوڑوں پرزینیں ڈالو۔ہم نے ان پرزینیں ڈالیس اس کے بعد زیاد ہمارے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا ہوگیا دشمن بھی ایک کونے پر جا کرا تر گیا۔اس کے بعد زیاد دوبارہ ہمارے پاس آیا اورہمیں شفکراورمنتشر دیکھے کر بولا تم اچھے جنو ہو؟ خدا کی قتم!اگریوگئم پراس حالت میں حملہ کردیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔اگران کا مدمقا بل کوئی اور ہوتا تو وہ تم سے زیادہ چوکنار ہتا' فور آا ہے گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ۔ہم نے فور آحرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے لگے بچھنے وضوکیا پچھنے

خود پانی پیااور کچھنے اپنے گھوڑوں کو پانی بلایااور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے ۔

کچھ دریر بعد زیاد پھر ہمارے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں ایک مڈی تھی جے منہ سے نوچ رہا تھا۔ دو تین بارا سے نو جا اور پھر اس نے پانی پیااور مڈی اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر ہم سے مخاطب ہوکر بولا :

''ا بے لوگو! ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہاری اور ان کی تعداد برابر ہے۔ میں نے تمہیں بھی ڈرایا ہے اور انہیں بھی ڈرایا میراخیال ہے کہ گفتگو کے وقت ہر دوفریق کے پانچ آ دمیوں سے زیادہ ندر ہیں لیکن انجام کاریمی نظر آتا ہے کہ تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی اگر ایسا ہوا جیسا کہ ان کے اور تمہارے حالات سے ظاہر ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور فریق ثابت نہ ہونا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاتم اپنے گھوڑوں کی لگا میں تھا ہے رکھو۔ حق کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے گفتگو کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فنہا ور نہ جس وقت میں تمہیں پکاروں تم گھوڑوں پر سوار ہوکر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا متفرق طور پر مت آنا'۔

### زیا دیےخریت کی گفتگو:

راوی کہتا ہے اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور میں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے ساجوا پنی قوم سے مخاطب ہو کر کہد رہا تھا تمہارے پاس ایک بیدار جماعت آئی ہے اور تم سب آرام میں مبتلا ہو تم نے انہیں اتنا موقع دے دیا کہ وہ اتر کرکھا لی کرسیرا ب ہو چکے اور آرام کر کے تکان دور کر چکے اور پیشخص (یعنی زیاد) تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا خدا کی قسم! تم میں اوران میں جنگ ضرور ہوگی۔ ہمیں دکھ کروہ خاموش ہوگئے۔ جب ہم ان کے قریب پنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی اس نے کہا تم علیحدہ آؤ تو ہم تم سے پچھ گفتگو کریں۔ تم تو پانچ آدمی اپنے ساتھ لے کر آگے ہو۔ میں نے زیاد سے کہا تم اپنے ساتھ تین آدمی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدمی لے کر آئے میں ۔ زیاد نے جھے سے کہا جو آدمی ہیند کرواضیں ساتھ تین آدمی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدمی لے کر آئیس اور با ہم گفتگو کریں۔ زیاد نے جھے سے کہا جو آدمی تم پند کرواضیں بلالو۔ اس طرح دونوں جانب سے یا نچ یا نچ افراد آگے۔

زیاد نے خریت سے سوال کیا۔تم نے امیر المومنین اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہمار اساتھ چھوڑ دیا۔ خریت: میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کی سیرت سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں نے تمہار اساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگیا ہوں کہ لوگوں کے مشورہ سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا جا ہیے۔ جب تمام امت ایک شخص واحد پر جمع ہوجائے گی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوجاؤں گا۔

زیاد: افسوس! کیاامت کسی ایسے خص کومتفقہ طور پرخلیفہ بناسکتی ہے جو درجہ میں تیرے امیر کے برابر ہو جے تو نے چھوڑ دیا ہے۔علم خداوندی کتاب اورسنت رسول اللہ منطق کاعلم ان کے برابر کسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ انھیں رسول اللہ منطق کی کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ انھیں کے ساتھ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کھیں ماصل ہے۔

خریت: مجھے تو جو پچھ کہنا تھاوہ کہہ چکا۔

زیاد: تم نے اس مسلمان کو کیوں قُل کیا تھا؟

خریت: میں نے اسے تنہیں کیا بلکہ میری جماعت کے پچھا فراد نے اسے تل کردیا تھا۔

زياد : اچھاتوان قاتلول كوجارے حوالے كردو-

خریت: مجھےاس کا اختیار حاصل نہیں۔

زیاد: ایدا کیے ہوسکتا ہے حالانکہ سب پچھ کرنے والے تم ہی ہو۔

خریت: جواب وہی ہے جوتم ابھی ابھی من چکے ہو۔

راوی کہتا ہے کہاں پرہم نے اپنے ساتھیوں کوآ واز دی اور خریت نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ پھرہم نے آگے بڑھ کرحملہ کیا خدا کی قتم! جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اتنی شدید جنگ میں نے بھی نہ دیکھی تھی۔ پہلے تو ہم نے نیز سے استعال کیے لیکن لڑتے خدا کی قتم! جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اتنی شدید جنگ میں نے بھی لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہوگئے تو ہم نے تلوار میں تھینچ لیں جب وہ بھی لڑتے لڑتے ٹر تھی ہو گئیں اور ہمارے اور ان کے اکثر گھوڑ ہے بیکار ہوگئے اور طرفین کے اکثر گھوڑ سے بیکار ہوگئے اور طرفین کے اکثر لوگ زخمی ہوگئے۔ ہم میں سے دو شخص مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جسے سوید کہا جاتا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام وافد بن بکر تھا۔ ہم نے ان کے پانچھ میں گئی جس کی وجہ سے جسے سوید کہا جاتا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام وافد بن بکر تھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہوگئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہوگئی زیاد بھی زخمی ہوئے اور میں بھی زخمی ہوا اور دونوں طرف برابر کی نفر سے ابھی باقی تھی۔

### خریت کا فرار:

راوی کہتا ہے کہ رات ہو جانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے میدان کے ایک جانب ہم نے قیام کیا وہ لوگ ہمی کچھ رات تک دوسری جانب ہم نے ان کا پیچھا کیا ان ہمی کچھ رات تک دوسری جانب شہر ے رہے لیکن کچھ رات گزرجانے کے بعد انہوں نے راہ فراراختیار کی ہم نے ان کا پیچھا کیا ان کی تلاش میں ہم بھرہ تک پہنچ گئے وہ ل پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اہواز پہنچ کراس کی ایک جانب قیام کیا کوفہ میں خریت کے ساتھ جولوگ تھے ان میں سے تقریباً دوسوآ دمی اس کے ساتھ آ کرمل گئے کیونکہ کوفہ میں رہے جانب قیام کیا کوفی قوت نہ تھی اس لیے وہ کوفہ سے فرار ہوکر خریت کی تلاش میں نکلے اور اہواز پہنچ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا۔

# زیا د کا حضرت علی رمایتی کے نام خط:

ان حالات کی اطلاع کے لیے زیاد بن خصفہ نے حضرت علی مُثاثِثُهُ کوایک خطرتح مریکیا:

''اللہ کے دشمن بنو ناجیہ سے ہماری ہذار کے علاقہ میں ملاقات ہوئی ہم نے انھیں ہدایت اور کلمہ حق کی وعوت وی اور انھیں جماعت کے اتھاد پر توجہ دلائی ۔ لکین انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور گناہ کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کو بہتر تصور کیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان سے لیے اچھا بنا کر دکھایا اور اس طرح انھیں راہ حق سے روکا انہوں نے ہمارے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ ہم بھی ان کی گھات میں لگے رہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی شمات میں لگے رہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی شما یہ بدہوئی تو شدید ترین جنگ ہوئی ہم میں سے دو نیک آ دمی شہید ہوئے اور دشمن کے پانچی آ دمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو شمن امواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بھرہ پہنچ تو ہمارے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور ہم سے کے حکم کے منتظر ہیں'۔ والسلام

امدادی فوج کی روانگی:

یں ہے ۔ ان ماں اور اور اس کا معقل ابن قیس نے دوہ خطالوگوں کو پڑھ کرسنایا۔ خطائ کرمعقل ابن قیس نے جب میں یہ خط کے کرحضرت علی بن ٹینز کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ خطالوگوں کو پڑھ کرسنایا۔ خطائن کرمعقل ابن قیس نے کھڑے ہوکرعرض کیا:

۔ اور المونین اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری فرمائے جن لوگوں کی تلاش میں آپ نے بید دستہ روانہ کیا ہے کم از کم ان اور المونین اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری فرمائے جن لوگوں کے مقابلہ میں دس مسلمان ہوں تا کہ جب ان سے مقابلہ ہوتو میہ ان کی جڑیں اکھاڑ کر بھینک دیں اور اگر برابر کی فوج ہوگی تو برابر کا نکراؤر ہے گا۔ و دبھی آخر عرب ہیں اور جب برابر کا مکراؤ ہوتا ہے تو دونوں فریق ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور جنگ کا انجام بھی تیجے نہیں نکلتا ہر دوفریق برابر چھوٹ جاتے میں اور جنگ کا انجام بھی تیجے نہیں نکلتا ہر دوفریق برابر چھوٹ جاتے میں اور جنگ کا انجام بھی تیجے نہیں نکلتا ہر دوفریق برابر چھوٹ جاتے میں اور جنگ کا انجام بھی تیجے نہیں نکلتا ہر دوفریق برابر جھوٹ جاتے ہیں اور جنگ کا انجام بھی تیجے نہیں نکلتا ہر دوفریق برابر جھوٹ جاتے ہیں اور جنگ کا انہا م

یں ۔ حضرت علی مٹاٹھۂ نے معقل سے مخاطب ہو کر کہا اچھاتم خوداس جماعت کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کرو۔معقل ابن قیس کوف کے دو ہزار آ دمی لے کر چلے ان کے ساتھ پزید بن المعقل بھی تھا۔

حضرت علی مِناتِیْن کا ابن عباس مِنْ اَنَّا کے نام حکم نامہ

اس فیصلہ کے بعد حضرت علی من اللہ نے حضرت عبد الله بن عباس بھی اللہ علام مرفر مایا:

'' تم اپنی جانب سے ایک آ زمودہ کار بہا در شخص جو نیکی میں مشہور ہوروانہ کرواوراس کے ساتھ دو ہزار لشکر ہم جواوراسے حکم دو کہ وہ معقل کے لشکر سے جا کریل جائے جب تک شخص بھرہ کے علاقہ میں رہے گا بنی فوج کا امیر ہوگا اور جب معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لا زم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لا زم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی اعلام کے کہ دوہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں اطاعت کرے اور کسی بات میں اس کی مخالفت نہ کرے نیز زیاد بن خصفہ کو تھم دیجیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے زیادا کی اور اس کے مقتول بھی اجھے آ دمی ہے''۔

حضرت علی رہائٹنز کا زیاد کے نام خط:

رمایا بعد! تمہارا خط مجھے موصول ہواتم نے نا جی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جو تحریکیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور شیطان ان کے اعمال کوان کے ساتھیوں کے بیش کرتا ہے اور وہ اس میں اندھے بنے

ہوئے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر کام کررہے ہیں تو نے جو خریت اور اس کے ساتھیوں کا وہ حال بیان

کیا ہے جو تحجے معلوم ہیں تو تیری اور تیرے تمام ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہا ور اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ ہے

کیونکہ تمہارے پاس جو پچھ بھی ہے وہ سب ختم ہوجائے گا اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور ہم ان لوگوں کو

جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے اچھے اعمال کی بہترین جزادیں گے تمہارا وہ وہمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے

بیری کا فی ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گر اہی میں جاگرے ہیں اور پے در پے گر اہی کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ ان کا

کام حق کورد کرنااورا پے آپ کوفتنہ میں ڈالنا ہے تو انہیں ان کی خود فریبی میں مبتلا رہنے دے اور انھیں ان کی سرکشی میں اندھار ہنے دے تو خودغور سے من اور گہری نظر سے دیکھ تو تجھے بیہ معلوم ہوگا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قید یوں اور مقتولوں پرمشمنل ہے تو خودا پنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آجا۔ تم لوگوں نے اپناا جرحاصل کر لیا ہے کیونکہ تم نے بات بھی سنی اورا طاعت بھی کی اوراچھاامتحان بھی دیا''۔ والسلام

### بنونا جيه كاخراج سے انكار:

نا جی لیمنی خریت بن راشد نے اہواز کے ایک جانب قیام کیااس کے خاندان کے بہت سے کاشت کا راس کے پاس جمع ہو گئے اوران سب نے خراج دینے سے اٹکار کر دیاان کا شتکاروں کے علاوہ بہت سے چوراوروہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے۔

### حضرت على مناشد كے خلاف عام انتشار:

عمرابن شعبہ نے ابوالحس علی بن مجاہد کی سند سے ضعبی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی تی نے اہل نہروان کوتل کیا تو ایک بہت بردی جماعت ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئی اور گردونواح میں ہر جانب بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ بنونا جیہ بھی مخالف بن گئے۔اہل اہواز نے بھی بغافت کردی اور بھرہ میں ابن الحضر می نے پہنچ کرریشہ دوانیاں شروع کردیں اور ذمیوں نے خراج دیئے ۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھرہ میں ابن الحضر می نے پہنچ کرریشہ دوانیاں شروع کردیں اور ذمیوں نے خراج دیئے ۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھر میں ابن الحضر می نے پہنچ کر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اس بھر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھر سے انکار کردیا۔ فارس دو نیاں کے لیے کانی ہے۔ حضرت علی بڑا شکر دے کرفارس دیاں بھر انہوں نے خراج ادا کیا۔ ویا کہ تو اور نیا دکوا کیک بڑا شکر دے کرفارس روانہ کیا زیاد نے اہل فارس کوخوب رونداختی کہ انہوں نے خراج ادا کیا۔

# معقل ابن قیس کی روانگی:

ابو مختف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی کعب معقل ابن قیس کے شکر میں شامل تھے۔ جب معقل نے نشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو معقل حضرت علی بڑا ٹٹنڈ کے پاس رخصت طلب کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی بڑا ٹٹنڈ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی:

''اے معقل! جہاں تک تجھ میں طاقت ہواللہ ہے ڈر کیونکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اہل قبلہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کراور نہ اہل ذمہ برظلم کر ۔ تکبر ہرگز نہ کیا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پیندنہیں فر ما تا''۔ اس پر معقل نے کہااللہ مددگار ہے۔ حضرت علی وہالٹوزنے فر مایا وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

راوی کہتا ہے کہاں کے بعد معقل لشکر لے کر چلے۔ ہم بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے اہواز پہنچ کر قیام کیا اور بھر ہ کے شکر کا نظار کرنے گئے۔ بھر ہ کے شکر کو پہنچنے میں بہت تا خیر ہوگئی۔ مجبور أمعقل ابن قیس نے اہل بھر ہ سے ناامید ہوکر لوگوں کوخطبہ دیا اور فر مایا:

''ا ب الوگو! ہم نے اہل بصرہ کا بہت انتظار کیالیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ بجد اللہ ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا

جا تا اور نہ ہم واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیےتم فوراً ان ذکیل دشمنوں کے مقام پر چلوا در ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے مجھےاللہ سے امید ہے کہ وہ تہہیں کا میا ب کرے گا اورانہیں تباہ کرےگا''۔

اس پرمیرے بھائی کعب ابن فقیم نے کھڑے ہو کرعرض کیا اے امیر اللہ آپ کو ہدایت کرے آپ کی رائے نہایت صائب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے مقابلہ میں ہماری امداد فر مائے گا اور اگر خدانخواستہ شکست ہوئی تو حق پرموت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔

اس کے بعد معقل نے ہمیں چلنے کا حکم دیا اور فر مایا اللہ کی برکت پر چلو۔ ہم لوگوں نے کوچ کیا۔ راوی کہتا ہے خدا کی تتم معقل میر سے ساتھ نہایت عزت اور محبت سے پیش آتا رہا اور تمام لشکر میں کسی کو میر سے برابر نہ ہجھتا تھا وہ گھڑی مجھ سے کہتا تھا تو نے کتنی بہتر بات کہی ہے کہت پر موت دنیا سے جدائی کا نام ہے خدا کی تتم تو نے سچ کہا اور بہت عمدہ بات کہی۔ یہ بھی تیر سے ساتھ توفیق خدا وندی تھی۔

### ابن عباس مِن الله كالمعقل كے نام خط:

راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاصد پہنچا جوعبداللہ ابن عباس بٹی ﷺ کا خط لے کرآیا تھا۔اس میں تحریرتھا:

''امابعد!اگرمیرا قاصدتمهارے پاس اس منزل پر پنچے جہاںتم مقیم ہو۔اگروہاں سے کوچ کر چکے ہوں تو جس جگہ میں بھی میرا قاصدتمهارے پاس نہ پنچ قواس سے آگے نہ بڑھواور وہیں قیام کروتا وقتیکہ وہ لشکرتمہارے پاس نہ پنچ جائے جو میں نے یہاں سے روانہ کیا ہے میں نے تمہارے مدد کے لیے خالد بن معدان الطائی کوشکر دے کر بھیجا ہے اور وہ نیک اور دیندارلوگوں میں سے ہاورا چھاما ہر جنگ اور انتہائی بہا درخص ہے تم اس کی بات نہایت توجہ سے سنواوراس سے اچھی طرح پیش آنا'۔ والسلام

# جنگ کی تیاریاں:

معقل نے بین خطالوگوں کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی کیونکہ لوگ اسی باعث پریشان بھی تھے پھر ہم لوگوں نے اسی جگہ قیام کیاحتیٰ کہ خالد بن معدان طائی اپنالشکر لے کر پہنچ گیا اور ہمارے امیر کے پاس آ کر حاکمانہ طور پر سلام کیا۔ وونوں لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے۔

پھر ہم لوگ خریت کی تلاش میں گئے وہ لوگ را مہر مزکے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ وہ ہاں ایک قلعہ میں محفوظ ہونا چا ہتے تھے کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آ کران کی نقل وحرکت اورارادوں سے ہمیں مطلع کیا ہم ان کے بیچھے پیچھے چلے جب ہم ان کے قریب پہنچ تو وہ پہاڑ کے قریب پہنچ تھے۔ ہم نے صف بندی کی اوران کی جانب بوسھے اور معقل نے اپنی فوج کو تر تیب دیا میمنہ پریزید بیر المعقل اور میسرہ پر منجاب بن را شدالفسی کو امیر بنایا بیمنجاب بھرہ کے لشکر میں شامل تھا۔

خریت بن راشدالناجی نے عربوں اوراپنے ساتھیوں کو میمند میں رکھا' شہریوں کا شتکاروں اور کر دوں وغیرہ میں سے خراج کے منکرین جواس کے ساتھ تھے انھیں میسرہ میں متعین کیا۔

#### معقل كاخطبه:

راوی کہتا ہے کہ جب فوجوں کوتر تیب دیا جا چکا تو معقل نے ادھر سے ادھر تک ایک چکر لگایا۔ اس نے لشکریوں سے سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے اللہ کے بندو! تم دشمن کی جانب اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگاہیں نیجی رکھو۔ بات کم کرواور نیز ہ زنی اورشمشیر زنی کو اپنا مقصد عین سمجھو۔ ان سے جنگ کر رہے ہوجو اپنا مقصد عین سمجھو۔ ان سے جنگ کر رہے ہوجو دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ تمہارے مدمقابل وہ باغی کا شتکار اور کر دی ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تم میری جانب دیکھتے رہوجب میں جملہ کروں تو تم بھی ایک فردوا حدکی طرح سخت جملہ کرو''۔

### فریقین کی جنگ:

معقل ہرصف کے سامنے پہنچ کریمی تقریر کرتاحتی کہ جب تمام لوگوں کواپنا پیغام پہنچا چکا تو قلب لشکر میں درمیان لشکر میں آکر کھڑا ہوگیا اور ہم بیدد کیصتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی خدا کی قسم ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ بشن پشت پھیر کر بھاگا۔ ہم نے دشمن کے لشکر میں سے بنونا جیہ کے ستر آ دمیوں کو چھیدڈ الاتھا اور تین سوکے قریب کا شتکاروں اور کردوں کوقتی کیا تھا۔

کعب ابن قلیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جوعرب مارے گئے تھے آنھی میں میرا دوست مدرک الریان بھی شامل تھا۔ اورخریت بن راشد شکست کھا کر ساحل سمندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کی قوم کے بہت سے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس بہنچ کرمقیم ہوگیا اور انہیں حضرت علی بن اللہ اس کی تو م کے بہت سے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس بہنچ کرمقیم ہوگیا اور انہیں حضرت علی بن اللہ اور انہیں بیسمجھا تا کہ اصل ہدایت بیہ ہے کھلی بنی اللہ اس کی تباید ہوگئے۔ اصل ہدایت بیہ ہے کھلی بنی اللہ اس کے تباید ہوگئے۔ فتح کی خوشخبری:

معظل بن قیس نے اس فتح کے بعد اہواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشخبری لکھ کرمیرے ہاتھ حضرت علی رہائٹیؤ کے پاس روانہ کی اور میں ی حضرت علی رہائٹیؤ کا خط لے کرمعقل کے پاس آیا تھا۔خط میں تحریر تھا:

'' ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی رہ ٹاٹھ کے نام معقل ابن قیس کی جانب ہے آپ پرسلام ہو۔ میں اولا آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبوذ ہیں اما بعد! ہم بے دین لوگوں سے ملے وہ ہمارے متا ہلے میں مشرکین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے ہم نے انہیں عادوارم کی طرح قبل کیا۔ اور اس قبل میں ہم نے آپ کی عادت وطریقہ سے تجاوز نہیں کیا۔ نہ تو کسی بھا گتے ہوئے کوئل کیا اور نہ قیدی کو اور نہ ہم نے ان کے کسی زخمی پر ہاتھ ڈالا اللہ تعالی آپ کی اور مسلمانوں کی مدوفر مائے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں'۔

کعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں بیخط کے کرحفرت علی مواتی کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت علی مواتی نے لوگوں کو بیخط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا تمام لوگ اس پرمنفق ہوئے کہ آپ معقل ابن قیس کوتحریر فرمائیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگز نہ جھوڑ ہے تا وقتیکہ اسے قبل نہ کر دیا جائے یا اسے ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ جب تک بیزندہ موجودر سے گا لوگوں کوآپ کے خلاف

ابھارتار ہے گااور ہم بھی اس وقت تک بے خوف نہیں رہ سکتے ۔

### حضرت على مِناتِّنَةُ كا جواب:

حضرت علی جھاٹنے نے معقل کو جوابتح ریفر مایا اور میرے ہاتھ وہ خطر دوانہ کیا خط کامضمون بیتھا:

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی امداد فر مائی۔اپنے دشمنوں کو ذکیل کیا اللہ تعالیٰ تجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک جزاعطا فر مائے تم نے اچھاامتحان دیا اور تم پر جو کچھ حق تھا تم نے اسے پورا کیا تو اپنے ناجی بھائی کی معلومات کراور جس شہر میں وہ مقیم ہوو ہاں پہنچ کر اسے قل کریا اسے ملک بدر کردے کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن اور نافر مانوں کا دوست رہے گا''۔ والسلام علیک

### سرکشوں کا اجتماع:

یہ خط پہنچے کے بعد معقل نے خریت کے متعلق چھان مین شروع کی کہ وہ آج کل کس جگہ مقیم ہے معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر کھہرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کو حضرت علی رہائٹۂ کا مخالف بنا دیا ہے اور اس کی قوم کی وجہ سے بنوعبدالقیس اور جوقبائل ان قبیلوں کے دوست تھے نہیں بھی اس نے اپنا ہم نوابنالیا ہے۔

خریت کی قوم نے صفین کی جنگ کے دروان بھی زکو ۃ روک لی تھی اوراس دفعہ بھی انہوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔اس طرح ان پردوسال کی زکو ۃ واجب تھی۔

معقل کوفیوں اور بھریوں کالشکر لے کران کے مقابلہ پر چلے اور فارس کے علاقہ میں سے گزرتے ہوئے سمندو کے ساحل کے قریب پہنچ جب خریت بن راشد کواس لشکر کشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو خارجی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری رائے معلوم کرنا چا ہتا ہوں کیونکہ علی بھاٹٹ کے لیے یہ ہرگز مناسب منہ بھا کہ وہ اللہ کے حکم میں لوگوں کو ثالث بنا نمیں یہ بات اس نے اپنے ہم خیال لوگوں سے نہایت آ ہتدراز دارانہ طور پر کہی ۔

اس کے بعد بقیہ لوگوں سے بلند آواز سے کہا علی مخالفہ نے تھم بنایا اور اس پر رضا مندی ظاہر کی پھر جو تھم اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا خود ہی اسے ختم کر دیا۔ اب جو اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور جس تھم کو اس نے اپنے لیے پیند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کوفہ سے جولوگ اس کے ساٹھ آئے تھے ان کی یہی رائے تھی۔

چرخریت نے ان لوگوں سے جوحفرت عثان بڑاٹھٰ کے حامی ہے آ ہتہ سے کہا۔ خدا کی قتم میں تہہاری رائے کا حامی ہوں اور خدا کی قتم عثان بڑاٹھٰ مظلوم شہید کیے گئے اس طرح اس نے ہر جماعت کوراضی کیا۔ اور ہر جماعت کے دل میں اس نے بیذ ہمن نشین کرادیا کہ فی الواقع خریت ان کے ساتھ ہے۔

جن لوگوں نے زکو قادیے سے انکار کیا تھا ان سے کہا اپنے صدقات کواپنے قبضہ میں رکھواور اپنے رشتہ داروں پرخر ہی کرکے صلہ رحمی کاحق ادا کرو۔اور تم پیند کروتو اپنے فقراء پرخر ہی کرو۔ اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی رائے:

ان لوگول میں بہت سے عیسائی تھے جواسلام لا چکے تھے۔لیکن جب انہوں نے مسلمانوں میں یہ اختلافی صورت دیکھی تو

کہنے لگے اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کوہم نے چھوڑا تھا اور جس دین پر بیلوگ ہیں اس سے زیادہ ہدایت تو ہمارے دین میں پائی جاتی تھی بیر کیسا دین ہے جوآپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انھیں نہیں روکتا اس دین میں نہ تو راہیں محفوظ ہیں اور نہ بیر دین ایک دوسرے کا مال چھینئے سے روکتا ہے۔اس بات پران لوگوں نے دوبارہ دین عیسوی اختیار کرلیا۔

تحریت نے ان مرتدین سے کہا ہم ہمیں معلوم ہے کہ جونصرانیت چھوڑ کراسلام لا تا اور پھر دوبارہ نصرانی بن جاتا ہے ملی بٹی تینہ کا اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ خدا کی قسم علی بٹی ٹیٹنا لیسے لوگوں کی نہ کوئی بات سنے گا اور نہ کوئی عذر قبول کرے گا۔ نہ ان کی تو بہ قبول کرے گا اور نہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے گا بلکہ اس کا تھم تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کواسی وقت قبل کردیا جائے۔

اس طرح خریت ہرایک فریق کو دھو کہ دے کراپنے ساتھ ملاتا رہااور بنونا جیہاور جینے لوگ ان کے گردونواح میں آباد تھے سب اس کے ساتھ ہوگئے ۔اوراس کے جینڈے کے نیچے لا تعدا دلوگ جمع ہو گئے ۔

# سرکشون کا با ہمی اختلاف:

علی من گفتوا بن الحسن الا زوی نے عبد الرحمٰن ابن سلیمان عبد الملک ابن سعید بن عاب ٔ حرُعمار الدینی کی سند سے ابوالطفیل کا بیہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس لشکر میں شامل تھا حضرت علی رٹائٹھنے نے جو بنونا جیہ کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنونا جیہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انھیں تین ٹولیوں میں بٹا ہوا پایا۔

ہمارے امیر لینی معقل نے ان میں سے ایک جماعت سے سوال کیا۔تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نصاری ہیں۔ہم اپنے دین سے کسی دین کوافضل نہیں جھتے اس لیے اپنے دین پر قائم ہیں معقل نے انہیں جواب دیا اچھا تو تم علیحدہ رہو۔

معقل نے دوسرے فریق سے سوال کیا ہم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب بدا ہم پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام لائے اور اب اسلام ہیں پر قائم ہیں ۔معقل نے ان سے کہاا چھاتم بھی علیحدہ ہوجاؤ۔

### مريدين كافتل:

تیسر نے فریق سے سوال کیا گیاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اولا عیسائی تھے پھراسلام لائے کین اب ہم سیجھتے ہیں کہ ہمارے پہلے دین سے افضل کوئی دین نہیں اس لیے ہم پھرعیسائی بن گئے ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا جھااب تم اسلام لےآ و انہوں نے انکار کیا معقل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں اپنے سر پرتین بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسر سر مرتد فریق پرفوراً بختی سے جملہ کر دو ان میں نے ان لوگوں کوقل کر دو جولانے کے قابل ہیں اور بچوں کو قید کر لو الغرض جنگ کے بعد ہے قید کر کے حضرت علی بڑاتی کی خدمت میں پیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی بڑاتی ہی خدرہم میں خرید لیا اس کے بعد مصقلہ نے ایک لا کھ درہم پیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی بڑاتی ہو ان تمام لڑکوں کو آزاد کر کے اور درہم لے کر بھا گیا اور امیر معاویہ بڑاتی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی بڑاتی ہے آپ ان غلاموں کو کیوں نہیں پکڑ لیتے۔ حضرت علی بڑاتی نے اس سے انکار فر مایا اور ان لڑکوں سے کہ قاتر ضنہیں کیا۔

### حضرت علی معاشرہ کامعقل کے نام خط:

ابو مخف نے حارث بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب مرتدین کی جنگ سے فارغ ہو کرمعقل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں

# نے حضرت علی مفاقلہ کا خط پڑھ کرسنایا۔اس میں تحریر تھا:

'''سم الله الرحمٰن الرحيم!اللدكے بندےامير المومنين على مِناتُون كى جانب سے ان تمام لوگوں كے نام جنہيں ميرا خطيرٌ ھاكر سنایا جائے خواہ وہ مومن مسلمان ہوں یانصاری اور مرتد ہوں ۔تم پراوران لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع کریں'اللہ!اس کے رسول سی کی اس کی کتاب اور بعثت بعد الموت پرایمان لائیں اور اللہ کے عہد کو پورا کریں اور خیانت نہ کریں ان

ا ما بعد! میں تنہیں کتاب اللهُ سنت رسول اللهُ عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت دیتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیںتم میں سے جو شخص اس چیز کی جانب رجوع کرے گا اور اپنے ہاتھ کورو کے رکھے گا اور اس لڑا کو دشمن ے علیحدہ رہے گا جواللہ'اس کے رسول اورمسلمانوں سے لڑر ہاہے اور زمین میں فساد پھیلا رہاہے تو ان لوگوں کو جو گزشتہ احکام کی پیروی کریں گےان کی جانوں اور مالوں کے لیےامان ہوگی اور جولوگ لڑائی میں اس دشمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطاعت سے خارج ہوں گے تو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ سے مدد کے طالب ہوں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ ہے اور اللہ ہی احیصا مدد گارہے'۔

# خریت کے شکریوں کی اس سے علیحد گی:

اس کے بعد معقل نے امان کا جھنڈانصب کیا اور اعلان کیا جو شخص اس جھنڈے کے پنچے آجائے گااس کے لیے امان ہے۔ سوائے خریت اوراس کے ان ساتھیوں کے جنہوں نے ہم ہے جنگ کی ابتداء کی اس اعلان کے بعد بہت ہے وہ لوگ جودیگر قو موں کے خریت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر چلے آئے۔

جب بیلوگ علیحدہ ہو گئے تومعقل نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا میںنہ پر پزید بن مغفل از دی اورمیسرہ پرمنجاب بن را شدالضبی کومتعین کیااورلشکر لے کرخریت کی جانب بڑھاخریت کے ساتھاس کی پوری قوم تھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا نصار کی یا زکو ۃ کے منکرین ۔

ابو مخصف نے حارث ابن کعب کے ذریعہ ابوالصدیق الناجی کا بیقول نقل کیا ہے کہ خریت اس روز اپنی قوم سے کہ در ہاتھا۔ اپنی عز توں کا پاس کرواورا پی عورتوں اوراولا د کی جانب سے جنگ کروخدا کی قتم پیلوگتم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں خوب قبل کریں گے اور تمہیں غلام بنا کیں گے۔

اس پر اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا خدا کی قتم ہم پر جو پیمصیبت نازل ہوئی وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی

خریت نے جواب دیااچھااب تو جنگ کرو کیونکہ اب تو تلوار باہرنگل چکی ہے خدا کی تیم! اب میری قوم پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔

# معقل کی تقریر:

------ابو مخصف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن فقیم کا میر بیان نقل کیا ہے کہ معقل نے صف بندی کے بعد میمنہ ہے میسرہ

تک چکرنگایااور ہرصف کے سامنے کھڑے ہوکر کہنا:

''اے مسلمانو! آج سے زیادہ تم فضیلت اوراج عظیم بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنے طلم وسرکشی کے باعث بعت کوتوڑا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ تم میں سے آج کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جوزندہ نے گا اللہ اس کی آتکھوں کوفتح اور مال غنیمت سے شنڈ اکرے گا''۔

معقل ہرصف کے سامنے یہی تقریر کرتاحتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی بیقریرین لی پھرمعقل قلب بشکر میں اپنی جگہ جھنڈ الے کر

کفراہوگیا۔

### جنگ کی ابتداءاوراس کا انجام

بہت دیر تک نہایت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتارہا۔ پھرا ہے میمنہ کو لے کرتٹمن پرحملہ کرو۔ یزید نے دشمن پرحملہ کیا اور
بہت دیر تک نہایت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتارہا۔ پھرا ہے میمنہ کے ساتھ والیس ہوکرا بنی جگہ آ کرتھہ رکیا اس کے بعد معقل
نے منجاب بن راشد الفعی کوتھم دیا کہ اپنے میسرہ کو لے کردٹمن پرحملہ کرومنجاب نے ان پرحملہ کیا اور بہت دیر تک ان سے سخت جنگ کی
پھروالیس لوٹ کراپنی جگہ پر آ کرتھہ رکیا۔ اس کے بعد معقل نے میمنہ اور میسرہ دونوں کوکہ لاکر بھیجا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی فوراً
حملہ کرنا پھر معقل نے اپنے جھنڈ ہے کو حرکت دی اور دیٹمن پرحملہ کیا اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً حملہ کیا۔ دشمن ان کے مقابلہ پرزیا دہ
در بخشرہ کا

خريت كاقتل:

تعمان بن صہبان الراسی نے جو بنی جرم ہے تعلق رکھتا تھا خریت کو دیکھ کراس پرحملہ کیا اس کے نیزہ تھینچ کر مارااوراہے مواری ہے گراو یا اس کے بعد نعمان نیچے اترا۔اورخریت زخمی ہو چکا تھا اوراس کے زخم سے خون بہدر ہا تھا۔لیکن نعمان کے پنچے اتر تے ہی وہ تکوار کے کراس پرٹوٹ پڑا ابھی آپس میں دودوہاتھ ہی چلے تھے کہ نعمان نے خریت کو قبل کردیا اس جنگ میں خریت کے ایک سوستر آ دمی مارے گئے اور باتی دائیں بائیں بھاگ گئے۔

معقل نے ان کے خیموں کولو شنے کا تھم دیا نے بہوں میں جتنے آ دی ملے وہ سب قید کر لیے گئے اس طرح معقل نے بہت ہے۔ مردوں' عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا قید ہونے کے بعد جو تحض مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کراسے اور اس کے گھر والوں کور ہا کر دیا گیا اس طرح جولوگ مرتد ہوگئے تھے ان پر اسلام پیش کیا وہ دوبارہ اسلام لائے معقل نے انہیں اور ان کی اولا دکو بھی چھوڑ دیا۔ رماجس کا قبل:

ان میں سے صرف ایک بوڑھے نصرانی نے اسلام لانے سے انکار کیا جس کا نام رہاجس ابن منصورتھا۔ اس نے جواب دیا جھے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے کہ میں اپنے سیچے دین کوچھوڑ کرتمہارا برادین اختیار کروں اس پر معقل نے آگے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے کہ میں اپنے سیچے دین کوچھوڑ کرتمہارا برادین اختیار کروں اس پر معقل نے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا ان سالوں میں جوز کو قتم پر واجب موقع ہوا اور ان سے دوسال کی زکو قالی اس کے بعد وہ عیسائیوں اور ان کی اولا دکی جانب متوجہ ہوا اور ان سے ہوئی ہے وہ ادا کرواس نے مسلمانوں سے دوسال کی زکو قالی اس کے بعد وہ عیسائیوں اور ان کی اولا دکی جانب متوجہ ہوا اور ان سے

خراج وصول کیا جب بیواپس ہونے لگا تواس علاقہ کے مسلمان اسے رخصت کرنے کے لیےان کے پیچھے پیچھے چلے معقل نے انھیں واپس جانے کا تھم دیا جب بیلوگ واپس جانے گلے توان سب نے معقل سے مصافحہ کیا اور رونے گلے۔ وہاں کے تمام مرد وعورت ان مسلمانوں کی واپسی پر رور ہے تھے۔معقل کا قول ہے خدا کی تیم! جتنی مہر بانی آج میں نے ان پر کی ہےاس سے قبل اتن مہر بانی کسی پر نہ کی تھی اور نہ ان کے بعد کسی پر کی۔

فتح کی خوشخبری:

اس کے بعد معقل بن قیس نے حضرت علی رضافتہ کو فتح کی خوشنجری تحریر کر کے بھیجی:

' میں امیر الموسین کوان کے شکر اور ان کے دشمنوں کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلہ پرساحل سمندر پر پنچے دشمن مختلف قبائل پر مشتمل تھان کی تعداد بھی کا فی سے زیادہ تھی اور بیسب لڑنے پر آ مادہ تھے اور بیسب لوگ ہمارے مقابلہ پر مشفق تھے اور ہمارے خلاف تخ بی کارروائیاں کر رہے تھے ہم نے انھیں امیر کی اطاعت اور جماعت کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور انھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو ہے کہ کی جانب بلایا میں نے انھیں امیر المومنین کا خط پڑھ کر سنایا اور ان کے لیے امان کا جمنڈ ابلند کیا ان میں سے ایک جماعت نے ہماری بات کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر قائم رہی جو جماعت ہمارے پاس آ گئی تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو مسلمان کو قبول کیا اور جو لوگ سے ہمان کیا ۔ امیر المومنین کی ان سے بیعت کی اور جو زکو قان کے ذمہ تھی وہ وصول کی اور جو لوگ مرتد ہو گئی تھے۔ اس پر دوبارہ اسلام پیش کیا گیا تصارئ کو ہم نے قبد کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ ذمی رہیں گے ہو اور جنہ میں اکارنہ کریں گیا اور جو لوگ تھے۔ اس اور جزئر سے بیت کی اور جو لوگ تھے۔ اس اور جنہ میں انکارنہ کریں گیا اور نہ تھی انکر اور آپ کے لیے جنت تھی کو واجب کرے''۔ والسلام علیک امیر المومنین اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جنت تھی کو واجب کرے''۔ والسلام علیک

مصقله کے مظالم اور غداری:

پھر معقل اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا راہ میں اس کا گزر مصقلۃ بن ہیر ۃ الشیبانی کے پاس سے ہوا جو حضرت علی بن ٹنیز کی جانب سے ارد شیر خرہ کا عامل تھا۔ یہ قیدی صرف پانچ سو آ دمی تھے اور مصقلہ کی قوم سے تھے اس لیے ان قیدیوں کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے اور مرد چلاتے ہوئے مصقلہ سے بولے اے صاحب فضل! اے انسانوں کے مددگار! اے غلاموں کے آزاد کرنے والے ہم پر آپ بیاحسان کریں کہ ہمیں آپ خرید کر آزاد کردیں۔

مصقلہ نے کہاتھا خدا کی قتم! میں ان لوگوں پرصد قہ کروں گا کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والے کواچھی جزادیتا ہے مصقلہ کے بیہ تمام حالات معقل کومعلوم ہوئے اس پرمعقل نے کہا خدا کی قتم!اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ بیہ بات مصقلہ نے ان لوگوں کی ہمدر دی اور انہیں چھڑانے کے لیے کہی ہے تو میں اسے ضرور قبل کردیتا۔کاش!ان لوگوں میں تمیم اور بکرین واکل کے لوگ ہوتے۔

اس کے بعد مصقلہ نے ذہل بن الحارث الذہلی کو معقل بن قیس کے پاس بھیجا اور کہلوایا تمہارے پاس بنونا جیہ کے پچھ لوگ قید ہیں انہیں ایک لاکھ میں خرید تا ہوں معقل نے اسے قبول کیا اوریہ قیدی اس کے پاس بھیج دیے گئے اور کہلوایا یہ مال فورأ امیر المومنینؓ کے پاس روانہ کر دو۔اس نے جواب دیا میں پچھ رو پیدابھی روانہ کر دوں گا اور پچھ بعد میں روانہ کروں گا اوران شاءاللہ میرے ذمہ پچھ باقی ندر ہے گا۔

اس کے بعد معقل ابن قیس امیرالمومنین بھاٹیڈ کے پاس پنچے اور جو کچھ حالات معقل کے ساتھ بیش آئے تھے وہ سب امیرالمومنین ٹی بیان کیے حضرت علی بھاٹیڈ نے فر مایا تم نے بہت عمدہ اور بہتر کام کیا۔ کافی دن تک حضرت علی بھاٹیڈ مصقلہ کے مال کا انتظار کرتے رہے بعد میں انہیں یہا طلاع ملی کہ مصقلہ نے تمام قید یوں کوچھوڑ دیا ہے اوران سے ان کی آزادی پراس نے کوئی مالی مدر بھی طلب نہیں کی۔ اس پر حضرت علی بھاٹیڈ نے فر مایا میرا خیال ہیہ ہے کہ مصقلہ نے اپنی طاقت سے زیادہ بو جھاٹھ الیا ہے میرا خیال ہے عنقریب تم لوگ اسے نافر مانوں میں دیکھو گے پھر حضرت علی بھاٹیڈ نے اسے ایک خطائح برفر مایا:

''سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑا کینہ یہ ہے کہ حاکم اپنی رعایا اور اہل شہر سے کیندر کھتا ہو۔ تیرے ذمہ سلمانوں کے مال میں سے پانچ لا کھ کاخق باقی ہے بیر قم یا تو تم فوراً میرے قاصد کے ساتھ روانہ کر دوورنہ میرا خط پڑھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے اپنے قاصد کو یہی تھم دے کر بھیجا ہے کہ یا تو وہ تہ ہیں اپنے ساتھ لے کرآئے کے یاتم فوراً مال بھیج دو''۔ والسلام علیک

مصقله کا مال کی ادائیگی ہے گریز:

یہ قاصد جس کا نام ابوجرۃ الحقی تھا جب مصقلہ کے پاس پہنچا تو اس نے مصقلہ سے کہا کہ یا تو اس وقت مال ادا کروور نہ میں سے قاصد جس کا نام ابوجرۃ الحقی تھا جب مصقلہ خط پڑھ کر چلا اور بھرہ آ کر تھم گیا اور کوفٹہیں آیا ابھی اسے وہاں قیام کیے چندہی روز گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بٹی ہی نے اس سے مال کا مطالبہ کیا اور دستوریہ تھا کہ بھرہ کے علاقہ کے تمام حکام وہاں کی آمد فی ابن عباس بٹی ہی اس بھی اگر تے تھے اور ابن عباس بٹی ہی حضرت علی بٹی تھی جب ابن عباس بٹی ہی اس سے مال کا مطالبہ کیا تو اس نے پچھروز کی مہلت ما گی جب وہ مہلت بوری ہوگئی تو حضرت علی بٹی ٹی تی ہی بپا اور ان سے پچھا اور دن کی مہلت بھی گزرگی تو ابن عباس بٹی ہی تی اس سے بھر مال کا مطالبہ کیا اس نے مجبور ہوکر دولا کھ در ہم ادا کیے بقیہ کے اداکر نے سے بیما جز آگیا۔

### مصقله كافرار:

ابو مخف نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ذہل ابن الحارث کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ مصقلہ نے اپنی قیام گاہ پر مجھے مطلب کیا اس وقت اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تھا ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا کھانے سے فراغت کے بعد اس نے ہم لوگوں سے کہا خدا کی قشم!امیر المونین جھے سے اس مال کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جھ میں اس کے اداکرنے کی قدرت تک نہیں۔

میں نے اس پر جواب دیا خدا کی قتم!اگر توادا کرنا جا ہتا توایک ہفتہ بھی نہ گزرتا کہ تو یہ مال جمع کر لیتا۔

قبیصہ: میں اس کا بوجھا پنی قوم پر ہُرگز نہ ڈالوں گا اور نہان میں سے سی سے بھی ایک ببیبہ کا مطالبہ کروں گا۔خدا کی قتم!اگر ، ہند کا بیٹا معاویہ بڑاٹٹڑیا عثان بڑاٹٹڑ کا بیٹا عثان بڑاٹٹڑ بجھ سے یہ مطالبہ کرتا تو وہ میری حالت دیکھ کرروپیہ چھوڑ ویتا۔ کیا تم نے ابن عفان بڑاٹٹڑ کونہیں دیکھا کہ انہوں نے ہرسال اشعث کوآ ذربائیجان کا ایک لاکھ کا خراج کھلایا۔ ذہل: کیکن بیامیراس رائے کا حامی نہیں ہےاور نہ خدا کی قتم! تونے کچھر وک رکھا ہےاس میں سے کچھے چھوڑنے والا ہے۔ میرےاس جواب سے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش رہالیکن اس گفتگو کو ابھی ایک رات بھی نہ گز ری تھی کہ وہ بھا گ کرشام چلا گیا اورامیرمعاویہ رٹی گٹٹنہ سے مل گیا۔

حضرت علی مخالفتا کو جب میاطلاع ملی توانہوں نے فرمایا اللہ اسے خوش نہ کرے کہ اس نے کام تو سر داروں جیسا کیا تھالیکن غلاموں کی طرح بھا گ گیا اور فاجروں کی طرح خیانت کی خدا کی قسم!اگروہ یہاں مقیم رہتا اور مال کی ادائیگی سے عاجز ہوجا تا تو ہم اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے کہ ہمیں جو کچھاس کے پاس نظر آتا لے لیتے اوراگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بھر حضرت علی بخالفتا اس کے گھر کی طرف گئے اوراسے تڑوا کرزمین کے برابر کردیا۔

### حکومت کی رشوت:

مصقلہ کا آیک بھائی نعیم ابن ہمیر ہ نامی تھا جوحضرت علی رہائٹۂ کا شیعہ اور خاص ہمدر دتھامصقلہ نے شام سے ایک خطاکھاا ور ہنو تخلب کے ایک عیسائی کے ہاتھ جس کا نام حلوان تھا اس کے پاس روانہ کیا۔خط میں تحریرتھا:

'' میں نے تمہارے لیے معاویہ بھاٹنٹ سے گفتگو کی تھی انہوں نے تیرے لیے حکومت وعزت و تکریم کا وعدہ کیا۔تم میرا قاصد پہنچتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ''۔ والسلام

اس قاصد کوراہ میں مالک بن کعب الارجی نے پکڑلیا اورا سے حضرت علی پڑھٹنڈ کے پاس لے کر چلا اوراس سے خط وصول کیا اور خط پڑھ کراس عیسائی کا ہاتھ کاٹ ڈالاجس سے بیمر گیا۔

### تعيم كاجواب:

نعیم نے اینے بھائی مصقلہ کو جواب میں بیا شعار تحریر کیے ہے

لَا تَسرُمِيَسَ هَدَاكَ السَّلْمُهُ مُعُتَسرِضًا بِالسَّطْسَّ مِنْكَ فَمَا بَالِي وَحَلُوانَا بَيْحَهَا بَالِي وَحَلُوانَا بَيْحَهَا بَالِي وَحَلُوانَ جِيرِحُص كُونَه بِعِياكُر.

ذَاكَ الْحَرِيُصُ عَلَى مَا نَالَ من طَمُع وَهُموَ الْسَعِيدُ فَلَا يُحْزِنُكَ إِذْ حَالَا

تَبْرَجْهَ بَهُ: اسے جوبھی مال حاصل ہوسکتا ہے وہ ہروفت اس کا حریص رہتا ہے اگر دہ دور بیٹنج گیا تو تو اس کی خیانت سے ممگین نہ ہو۔

مَاذَا أَرَدُتِّ اللَّهِ أَرُسَالِهِ سَفَهًا تَرُجُو سِقَاطَ آمُرِيُّ لَّمُ يَلُفَ وَسُنَانَا

شِرَجْهَا بَاللَّهِ مَمْ نَهِ السَّا بِي مَا رَجُوبِ وَقُوفِي كَيْ إِلَى سِيمُها راكيامقصدتها تم كوايك السُّخص سيركراوك كي اميدتهي جوخائن نهيس \_

عَـرَضُتُ لَ عَلِي أَنَّهُ أَسَدٌ يَمُشِى الْعُرُضَنَةَ مِنُ اسَادٍ حِفَانَا

نَبْرَجْهَ بَرَنَا: تونے اسے علی محالتٰہ کے بالمقابل بھیجاوہ تو زم پھروں کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جومیدان میں چلتے ہیں۔

قَدُ كُنْتَ فِي مَنْظَرٍ عَنُ ذَاوَ مُسْتَمِع تَحْمِي الْعِرَاقَ وَتُدُعِي خَيْرَ شَيْبَانَا

بَشَجَهَا ﴾: توعراق آتے انہیں اپنی آنگھوں ہے دیکھااور کانوں سے سنتا ہے وہ توشیبان کے بہترین بزرگ ہیں۔

حَتْى تَقَحَّمْتَ أَمُرًا كُنُتَ تَكُرَهُهُ لِللَّرَّاكِبِيُنَ لَلَهُ سِرًّاوً إِعُلانَا

جَرْجِهَ بَدُ: تونے ایک ایسا کام کیا جسے تو خود براسمجھتا تھا سواروں کے لیے حچیب کربھی اورا علا نہ بھی۔

لَوْ كُنُتَ أَدَّيُتَ مَالِلُقَوْمِ مَصْطَبِرًا لِللَّهِ مُوتَانًا وَّ مَوْتَانًا

بْرِجْ بْهُ: اگر توحق سمجه كرقوم كامال پیش كردیتا تو همار به زندوں اور مردوں كوزنده كردیتا۔

لْكِنُ لَحِقُتَ بِالْهُلِ الشَّامِ مَلْتَمِسًا فَضَلَ ابُنِ هِنْدِ وَ ذَاكَ الرَّائُ أَشْحَانَا

ہُنٹ ہے تہ: کیکن تم معاویہ رہائتی کی مہر بانیوں کودیکھ کرشامیوں سے ل گئے اور یہ بات ہمیں رنجیدہ کرتی ہے۔

فَالْيَوْمَ تَقُرَعُ سِنَّ الْغَرُم مِن نَدَمِ مَا ذَا تَقُولُ وَقَدُ كَانَ الَّذِي كَانَا

جَرَجِهَ بَهِ: ابتم ندامت میں دانت ہیں رہے ہواور جو کچھ ہونا تھا سوہو چکا۔

أَصُبَيْ مُ يَا لَيْ مُن الْأَحْيَاءَ قَاطِبَةً لَهُ يَارُفُعِ اللَّهُ بِالْبَغُضَاءِ اِنْسَانَا مِ السَّلِمُ اللَّهُ بِالْبَغُضَاءِ اِنْسَانَا مِن مِن اللَّهُ بِالْبَغُضَاءِ اِنْسَانَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ بِالْبَغُضَاءِ اِنْسَانَا مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِ

جَرَجْهَا بَهُ: ابتمام قبائل تم سے نفرت کریں گے اور اللہ نے نفرت وبغض کے ذریعہ کسی کا سربلند نہیں کیا''۔

#### قاصد كازرفدىيە:

جب یہ خط مصقلہ کو ملاتو اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاصد ہلاک ہو گیا ہے اور چند تغلیبوں کے علاوہ سب کوان کے آ دمی کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی۔ بیسب جمع ہو کرمصقلہ کے پاس پہنچاور بولے کہ ہمارے آ دمی کوتم نے روانہ کیا تھایا تو تم اسے زندہ کرویا اس کا زرفد بیادا کرومصقلہ نے جواب دیا زندہ کرنے پرتو میں قادر نہیں لیکن ہاں میں ان کا زرفد بیادا کروں گا اس کے بعد مصقلہ نے زرفد بیادا کرا۔

# خریت کے بارے میں حضرت علی مخالفیٰ کی رائے:

ابوخف نے عبدالرحمٰن ابن جندب کا بی تول بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی مِن تُنَّهُ کو بنو نا جیہ اور ان کے امیر خریت کے تل کی خبر پنچی تو انہوں نے فر مایا۔ اس کی مال گڑھے میں گرے بیٹے خص کتنا ناقص العقل انسان اور خدا تعالی کا کتنا نا فر مان اور اس کے مقابلہ میں کتنا جری تھا اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھا یسے افر ادموجود ہیں جن کے بارے میں مجھے بیڈر ہے کہوہ آپ کی ان کے بارے میں کیارائے ہے۔

میں نے اسے جواب دیا میں تہمت پر کسی ہے موا خذہ نہیں کرتا اور نہ بد گمانی پر کسی کوسزا دیتا ہوں اور نہ اس وقت تک کسی سے جنگ کرتا ہوں جب تک وہ میری مخالفت نہ کر ہے اور مجھ سے تھلم کھلا بغاوت اور عداوت کا اظہار نہ کر ہے۔ میں اس وقت بھی اس سے جنگ نہ کروں گا تا وقت کی دعوت نہ دوں اور اس کے لیے عذر کی کوئی صورت باتی نہ رہے اگر اس نے اپنی غلطی سے تو بہ کی اور اپنی بات سے رجوع کیا تو ہم اس کی تو بہ قبول کریں گے اور وہ ہمارا بھائی ہوگا اور اگروہ ہماری کوئی بات قبول نہ کرے گا اور ہم سے جنگ پر آمادہ ہوگا تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدوطلب کریں گے اور اسے اس مخالفت کا بدلہ چھا کیں ہے۔

اس کے بعد خریت نے مجھ سے پچھ دن تک گفتگونہیں کی اور چندروز بعد دوبارہ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ عبداللہ بن وہبالراسبی اور زید بن حسین الطائی آپ کے خلاف ضرور کوئی فتنا ٹھا کیں گے۔ کیونکہ میں نے انھیں الی باتیں کرتے سنا ہے کہ اگر آپ خودوہ باتیں سن لیس تو آپ انہیں ایک لمحہ بھی نہ جھوڑیں بلکہ یا تو آپ انہیں قتل کر دیں گے یا ان کی جڑیں اکھاڑ دیں گے بہتریہ ہے کہآپ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ جھوڑ ہے ۔

میں نے اس سے سوال کیا۔ میں ان دونوں کے معاملے میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں آخر تیری کیا رائے ہے۔

خریت: میری رائے توبیہ ہے کہ آپ ان دونوں کواسی وقت بلائیں اوران کی گردنیں اڑا دیں ۔

حضرت علی رہی ٹینو فرماتے ہیں میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اس شخص میں نام کو بھی عقل وسمجھ نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا خداکی قشم! میں میں ہوئے تھا ہوں کہ تھے تھا ہوں کہ تو تقل سے کورا ہے خداکی قشم! اگر میں ان لوگوں کو تل کروں گا تو تو ہی مجھ سے آ کر کہے گا۔اے علی رہی ٹینو! اللہ سے ڈران کا قتل تو کسی صورت میں حلال نہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی کو تل نہیں کیا نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہاری اطاعت سے انہوں نے انکار کیا۔

فتم ابن عباس بن الله كي امارت ميس حج:

اس سال حضرت علی من گفتہ کی جانب سے قیم ابن عباس میں بیٹا نے لوگوں کو حج کرایا جیسا کہ احمد بن ثابت نے آخی بن عیسی کے ذریعہ اب سے ملہ کے عامل تھے بمن کی گورنری ان کے دوسرے بھائی عبیداللہ بن عباس میں بیٹا ہے۔ عبداللہ بن عباس میں بیٹا ہے۔

خراسان پرحضرت علی بواٹنز کے عامل ایک روایت کے مطابق خلید ابن قر ۃ الیر بوعی تھے اور دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمٰن ابن ابزیل بواٹنز تھے۔شام ومصر میں امیرمعاویہ بواٹنزاوران کی جانب ہے تتعین کردہ حکام تھے۔



### باباا

# حضرت علی رضایتہ کے مقبوضات برشامی کشکروں کے خملے

### وس کے واقعات

# نعمان بن بشير من الله كاعين التمرير مله:

علی بن محمد بن عوانہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سال امیر معاویہ رہی گئی نے حضرت نعمان بن بشیر بھی ہیں گئی و دو ہزار کشکر دے کرعین التمرکی جانب بھیجا یہاں حضرت علی رہی گئی کی جانب سے مالک بن کعب امیر تھے اور ان کے ساتھ ایک ہزار کشکر تھا۔ یہاں حضرت علی رہی گئی کا اسلحہ خانہ تھا۔ مالک ابن کعب نے اپنے ساتھیوں کوا جازت دے دی کہتم جانا چا ہوتو جا سکتے ہواس پراس کے سب ساتھی اسے چھوڑ کر کوفہ بھاگ آئے اور اس کے ساتھ صرف سوآ دی باقی رہ گئے۔

ما لک نے میتمام حالات حضرت علی ڈٹاٹٹۂ کولکھ کرروانہ کیے۔حضرت علی بٹاٹٹۂ نے لوگوں کوخطبہ دیا اورانہیں جنگ پر جانے کا تھم دیالیکن ان حامیان علی مٹاٹٹۂ میں سے ایک شخص بھی جنگ پر جانے پر آ مادہ نہ ہوا۔

ادھر مالک بن کعب اپنے سوآ دمیوں کو لے کرنعمان رٹائٹھٰ کے مدمقابل ہوا۔ نعمان رٹاٹٹھٰ کے ساتھ دو ہزار کالشکر تھا مالک نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ شہر کی دیواروں کواپنے پس پشت کر کے جنگ کرواس کے علاوہ مالک ابن کعب نے مختف بن سلیم کواپنی امداد کے لیے ککھامختف و ہیں قریب میں تھا۔

الغرض مالک نے اپنے سوسواروں کے ساتھ نہایت بخت جنگ کی ادھر مختف نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بچپاس سواروں کے ساتھ اس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب بیلوگ مالک اوراس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور جنگ کی سیخطرناک حالت دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تکواروں کی نیامیں توڑڑ الیس اور میدان جنگ میں کود پڑے۔

جس وقت بیدستہ پہنچاتو شام کاوقت تھا جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھاتو وہ پہنچھے کہ امدادی فوج آگئ ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جدھرے آئے تھے ادھر ہی واپس ہو گئے مالک نے موقعہ غنیمت جان کر پچھ دوران کا پیچھا کر کے ان میں سے تمین آدمیوں کوتل کردیا۔

# حضرت على رفي الله كيز ديك شيعان على رفي الله كي حيثيت:

عبداللہ بن احمد بن شبویۃ المروزی نے اپنے باب سلیمان عبداللہ عبداللہ بن معاویہ اور عمرو بن حسان کی سند ہے بنوفزارہ کے ایک بوڑھے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رہی گئے نے حضرت نعمان ابن بشیر رہی گئے کا کہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رہی گئے نے حضرت نعمان ابن بشیر رہی گئے کا دو ہزار نشکر دے کر روانہ کیا نعمان رہی گئے عین التمر پہنچ اور اسے لوٹا۔ وہاں حضرت علی رہی گئے اور اس کے ساتھ تین سوہ دمی تھے اس حاکم نے حضرت علی رہی گئے کو مدد کے لیے خط روانہ کیا۔ حضرت علی رہی گئے نے لوگوں کو جنگ پر جانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ آپ منبر پر چڑھے۔ میں آپ کے قریب بہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا:

''اے اہل کوفہ جبتم میہ سنتے ہو کہ شام کے ہراول دستوں میں ہے کسی دستہ نے حملہ کردیا اور فلاں شہرکا دروازہ بند کردیا ہے تو تم میں سے ہو کہ میں سے ہو کہ میں سے ہو کہ میں سے ہو تھے ہو کہ میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتی ہے یہ اور جو شخص جاتی ہے یہ اور جو شخص میں تو وہ شخص میں ایسے آزاد آدی موجود نہیں جو کسی کے تمہارے ذریعہ کا میاب ہوا جیسے کوئی ٹوٹے تیرے کا میابی حاصل کرے تم میں ایسے آزاد آدی موجود نہیں جو کسی کے چینے چلانے کی آواز میں اور خدتم میں ایسے معتبر بھائی میں جن کی اعانت پر بھروسہ کیا جا سکے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون''۔

# فتح انبار ومدائن:

علی بن محمر ابن عوانه کا بیان ہے کہ اس سال حضرت امیر معاویہ رٹاٹٹھانے سفیان ابن عوف کو چھ ہزارلشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اولاً ہیت پرحملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کرلواور وہاں جو پچھ سامان ملے لوٹ لوں پھر آ گے بڑھ کرانبار و مدائن پر قبضہ کرو۔

سفیان ابن عوف لشکر لے کرآ گے بڑھا اور ہیت پہنچا ہے وہاں ایک شخص بھی نظر نہ آیا (وہاں سے تمام عامیان علی رہائٹن اس کے خوف سے فرار ہو چکے تھے ) اس نے ہیت پر قبضہ کیا پھرا نبار کی جانب بڑھا یہاں حضرت علی رہائٹن کا اسلحہ رہتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے پانچ سوآ دمی معین تھے لیکن حملہ ہوتے ہی ان میں سے چارسوآ دمی فرار ہو گئے صرف سوآ دمی باقی رہ گئے ۔ سفیان کے لشکر نے ان پرحملہ کیا ان سوافراد نے اپنی قلت کے باوجودان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سفیان نے اپنے سواروں اور پیدلوں کو تھم دیا کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے آئیل فتم کر دوان لوگوں نے اسلحہ خانہ کی امیر کوئل کردیا جس کا نام اشرس بن حسان البکری تھا اس کے ساتھ تمیں آ دمی اور مقتول ہوئے ۔ سفیان نے انبار کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضہ میں لے کر امیر معاویہ دی ایس واپس لوٹ گیا۔

جَب یہ خبر حضرت علی میں ٹیٹن کو پیچی تو وہ کوفہ سے چل کر نخیلہ آئے۔ حامیانِ علی دھاٹیٹن نے عرض کیا۔ ہم آپ کی جانب سے ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے کافی ہیں حضرت علی میں ٹیٹن نے فر مایا تم میرے لیے تو کیا کافی ہوتے تو اپنی جانوں کے لیے بھی کافی نہیں۔

اس کے بعد حصرت علی بھائٹیئا نے سعید بن قیس کوسفیان اوراس کے نشکر کے تعاقب میں روانہ کیا سعیداسکی تلاش میں ہیت تک پہنچالیکن سفیان واپس جاچکا تھااس لیے وہ اوراس کے نشکر کا کہیں نام ونشان نظرنہیں آیا۔

# عبدالله فزارى كاتما رحمله:

راوی کہتا ہے کہاس سال امیر معاویہ دخاتی نے عبداللہ بن مسعد ۃ الفز اری کوستر ہسوۃ دمیون کے ساتھ تیا کی جانب روانہ کیا اوراسے عکم دیا کہ جن جن دیبات سے اس کا گز رہوو ہاں کے لوگوں سے زکو ۃ وصول کرے اور جوزکو ۃ دینے سے انکار کرے اسے قتل کردے۔ پھر مکہ۔ ویدینہ اور حجاز پہنچ کروہاں بھی زکو ۃ وصول کرے اور جو شخص زکو ۃ نہ دے اسے قتل کر دے عبداللہ فزاری کے پاس اس فشکر کے علاوہ اس کی قوم کے لا تعداد لوگ بھی جمع ہوگئے۔

### ميتب كافزارى سےمقابلہ:

بوں وں میں ہے۔ میں مسعدہ فزاری پرحملہ کیااوراس پرتین وار کیے لیکن ہر بار ہاتھ کوخالی واپس تھینج لیا۔ دراصل میتب اسے میں تقل کرنا نہ چا ہتا تھا۔میتب ہر دفعہ اپنے وار کااشارہ کر کے کہتا اب بھی نجات مانگ لو۔ ابن مسعدہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعہ میں داخل ہو گیا اور باقی جولوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ شام بھاگ گئے عبداللہ بن مسعدہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے دانلہ بن مسعدہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے انہیں و یہاتی لے کرفرار ہو گئے ۔

# ميتب كاشاميون كوزنده آگ مين جلانا:

میتب نے عبداللہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیالیکن جب محاصرہ کو تین روز گز ر گئے اوراس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کرائیں اورانہیں قلعہ کے درواز ہ پرچن کران میں آ گ دکھا دی اور قلعہ میں آ گ لگ گئی۔

جب شامیوں نے بید یکھا کہ اب ان کی ہلا کت قریب آئی چی ہے تو انہوں نے قلعہ کی دیواروں پرسے پکارکرکہا اے مسبّب بیتیری ہی قوم ہے۔

اس بات پرمیتب اپنے نشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور اسے بینا گوار معلوم ہوا کہ اس کی قوم تباہ و ہر با دہوای لیے اس نے آگ بچھانے کا تھم دیا۔ جس پرآگ بجھا دی گئی۔

### ميتب كي غداري:

ت کی بچھ جانے کے بعد میتب نے اپنے ساتھیوں سے کہا بچھے ابھی ابھی مخبروں نے خبر دی ہے کہ شام سے تمہارے مقابلے کے لیے اور لشکر آرہے ہیں لہٰذاتم سب ایک مکان میں جمع ہوجاؤیدلوگ سب ایک مکان میں جمع ہوگئے جب رات ہوئی تو سعدہ اپنے ساتھیوں کو لیے کر آرام سے قلعہ سے نکلا اور شام کارخ کیا بیود کی کرعبدالرحمٰن بن هبیب نے میتب سے کہاتم ہمیں ساتھ لے کران کے تعاقب میں چلومیتب نے عبداللہ کے تعاقب سے انکار کردیا جس پرعبدالرحمٰن بن هبیب نے کہاتو نے امیر المومنین سے دھو کہ وہی کی اور ان کے حکم میں مداہوں کی ہے۔

### ثعلبيه اوروا قصه يرحمله:

اس سال امیرمعاویه برخاشی نے ضحاک بن قیس کولشکرد ہے کرروانہ کیا اوراسے تھم دیا کہ واقصہ کے نیبی علاقہ سے گز رواوراس علاقہ میں جتنے بھی ایسے دیہاتی نظر آئیں جوعلی بڑا ٹھڑ کے مطیع ہوں انہیں لوٹ لو۔امیرمعاویه بڑا ٹھڑ نے ضحاک کے ساتھ تین ہزار لشکر روانہ کیا پیجدھرے گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جواعرا بعلی بڑا ٹھڑ کے حامی ہوتے انہیں قبل کردیتا۔

منی کے داقصہ سے آگے بڑھ کر تعلیب پہنچا اور وہاں حضرت علی بڑاٹیز کا اسلحہ خانداورلوگوں کا مال لوٹ لیا۔اس طرح وہ لوٹ مارکر تا ہوامقطا نہ تک پہنچا۔ وہاں اسے عمر و بن عمیس ابن مسعودنظر آیا بید حضرت علی بڑاٹیز کے سواروں میں شار ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے بیلوگ جج کو جارہے تھے۔ضحاک نے ان سب کولوٹ لیااور آ گے کوچ کرنے سے روک دیا۔

### ضحاك كافرار:

جب حضرت علی بڑائٹن کو بیوا قعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو چار ہزارلشکر دے کرضحاک کے مقابلہ پر روانہ کیا اورانہیں بچاس بچاس درہم دیئے حجر نے تد مر پہنچ کرضحاک سے مقابلہ کیا اوراس کے انیس آ دمی قتل کیے اور حجر کے دوآ دمی مارے گئے جب رات ہوئی تو ضحاک اوراس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجرا پنے ساتھیوں کو لے کرواپس ہوا۔

# اميرمعاويه رمالتُهُ كاساحل د جله پرحمله:

اس سال امیرمعاویه بین تنزان بذات خود د جلد کے ساحل پرحملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کروالیس ہوئے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے جواس نے محمد بن عمر اور ابن جربج کے ذریعہ ابن الی ملیکہ سے نقل کیا ہے ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ ۳۹ ھیں امیر معاویہ رٹالٹیز نے دریائے د جلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا۔احمد بن ثابت نے ابومعشر سے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔

# امارت حج پرِفریقین کااختلاف:

اس میں اختلاف ہے کہ اس سال لوگوں کو کس نے جج کرایا۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت علی بڑا تھا کی جانب ہے لوگوں کو حج کرانے پرعبیداللہ بن عباس بڑی تھا مور کیے گئے تھے اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بڑی تھا کو مامور کیا گہا تھا۔

عمرو بن شعبہ کا بیان ہے کہ ۳۹ ھامیں حضرت علی رٹاٹٹڈ نے عبداللہ بن عباس میں شاک کوروانہ کیا تا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں اور نماز پڑھائیں اورامیر معاویہ رٹاٹٹڈ نے معاویۃ بن پزید بن شجرۃ الر ہادی کوامیر حج بنا کر جیجاتھا۔

ابوالحسن کا بیان ہے کہ بیسب غلط ہے اور عبداللہ بن عباس بی شیخ حضرت علی بھاتیں کی شہادت تک اپنی امارت کے زمانہ میں کسی سال بھی امیر حج ہو کر نہیں آئے۔ اور امارت حج پر معاویة بن بیزید بن شجرہ نے جس سے جھکڑا کیا تھا وہ تم ابن العباس بن الشاختے ان دونوں امیروں میں اس پر فیصلہ ہوا کہ سب حاجیوں کو شبیبة بن عثمان نماز پڑھا کیں۔

ابوالحسن کامیقول ان سے ابوزید نے نقل کیا ہے اور احمد بن ٹابت الرازی نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعہ ابو معشر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ ۳۹ھ میں حضرت علی رہا تھا نے عبید اللہ بن عہاس رہا تھا کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور امیر معاویہ رہا تھا نے معاویة بن ایک ہو بنایا تھا۔ جب بید دونوں امیر مکہ پنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں کا هبیة بن عثمان بن الی طلحہ رہا تھا، کی امارت پر فیصلہ ہوا۔

اس سال حضرت علی بڑاٹھ کی جانب سے وہی لوگ تمام علاقوں پر حاکم رہے جو ۳۸ھ میں حاکم تھے سوائے عبداللہ بن عباس بڑتھ کے کہوہ اس سال بھرہ کی امارت چھوڑ کر کوفہ چلے گئے تھے زیاد کو جسے زیاد بن رہیاتھی کہتے ہیں اپنی جگہ خراج پر متعین کر کے گئے تھے اور ابوالاسود دکلی کوقضا پر مامور کیا تھا۔

## باب٢٢

# زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی

اس سال جب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ہے اسلام علی مٹائٹنا کے پاس سے بصرہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی مٹائٹنا کے حکم سے زیاد کو فارس وکر مان کی جانب روانہ کیا۔

اس کی وجہ بیپیش آئی تھی کہ جب ابن الحضر می قتل کر دیا گیا اورلوگوں نے حضرت علی بٹی تینی کی تھلم کھلامخالفت شروع کر دی تو اہل فارس اور اہل کر مان نے بھی خراج ادا کرنا بند کر دیا اور اپنے قرب وجوار کے تمام علاقوں پران لوگوں نے قبضہ کرلیا اور حضرت علی بٹیا تینئی کے عمال کووہاں سے نکال باہر کیا۔

### زياد كا فارس وكرمان پرتسلط:

عمرونے ابوالقاسم اورسلمۃ بن عثمان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس نے خراج کی ادائیگ سے انکار کر دیا تو حضرت علی بن کثیر نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس شخص کوفارس کی ولایت سونپی جائے تا کہ اسے قبضہ میں رکھا جا سکے۔ جاریۃ بن قدامۃ رفائیز نے عرض کیا کیا میں آپ کواپیا شخص بناؤں جونہایت صائب الرائے 'ماہر سیاست اوران تمام امور کو بہتر طور پر سنجالنے والا ہو جواس کے سپر دکیے جا کیں۔

. حضرت علی مخالتُمٰذ نے سوال کیا ایسا کون شخص ہے؟

جاریہ رمخاتشئنے جواب دیاوہ زیاد ہے۔

حضرت علی رہی تھیئنے نے فر مایا ہاں زیاداس قابل ہے۔اس کے بعد حضرت علی رہی تھیں نے اسے فارس وکر مان کی حکومت سونپی اور چار ہزار نشکر دے کراہے روانہ کیا۔اس نے ان تمام علاقوں کو ہلا کرر کھو یاحتی کہ سب فارس اور کر مانی سید ھے ہوگئے۔

عمرونے ابوالحن علی بن مجاہدی سند سے امام شعمی کا قول بیان کیا ہے کہ جب اہل جبال نے عہد توڑ دیا اور خراج دینے سے
انکار کر دیا۔ اور حضرت علی مخاصف کے عامل مہل بن صنیف کو فارس سے نکال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تنظام میں کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے کروں گالے ک

### زياد کي سخاوت:

عمرونے ابوالحن' ایوب بن مویٰ کے ذریعہ اصطحر کے ایک بوڑھے سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنرتھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہروفت آگ جلائے رکھتا اورلوگوں کی خاطر و مدارات کرتار ہتا ہے گئے کہتمام لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی اوراس پرمتقیم ہوہو گئے وہ کسی وقت بھی جنگ نہیں کرنا جا ہتا تھا۔اہل فارس کہا کرتے تھے ہم نے آج تک کوئی ایبا شخص نہیں و یکھا جونرمی اور مدارات میں کسر کی نوشیر وان کے مانند ہو۔سوائے اس عرا بی نو جوان کے۔

### زيا د كى سياست :

زیاد جب فارس پہنچا تو اس نے وہاں کے روئسا کو بلایا۔ جن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سے بہت سے وعد ہے کیے۔ اور ان پر بہت سے احسانات کیے اور خالفین کوڈرایا دھمکایا۔ اس نے فارسیوں کوفارسیوں ہی کے ذریعے ختم کیا اور ایک کے دوسرے پر عیوب ظاہر کر کے انہیں باہم لڑایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تو بھاگ گی دوسری جماعت جو وہاں تیم رہی انہوں نے آپی میں ایک دوسرے کوفل کیا اس طرح وہ پورے فارس پر قابض ہوگیا اور اسے کسی جگہ بھی گئرکشی اور جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کرمان میں بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ کرمان سے واپس آیا تو فارس کے اکثر علاقہ کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کے لوگ اس سے مطمئن ہوگئے اور تمام شہراور علاقے اس کے قبضہ میں آگئے اس کے بعدوہ اصطحر گیا اور اصطحر اور بیضاء کے درمیان ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ زیاد تھا اور تمام خزانہ یہاں اٹھالایا۔

زیادہ کے بعد منصور البشکری نے اس قلعہ میں کچھ ترمیم کی اس کے بعدیہ قلعہ منصور کے نام سے مشورہ ہوگیا۔



### باب۳۳

# اميرمعاويه بناتثه كاحجاز ويمن برحمله

# بسر بن ابي ارطاة رمي التين كي حجازي جانب روا تكي:

اس سال امیر معاویه یونانشهٔ نے بسرین ابی ارطاۃ کی ماتحتی میں تین ہزار جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے۔

زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ثالثوں کے فیصلہ کے بعدامیر معاویہ بھاٹھ نے بسر بن ابی ارطاۃ رہی ٹھیند کو انشکر دے کر حجازی جانب روانہ کیا۔ یہ بسر رہی ٹھیز بنوعا مربن لوی میں سے تھا۔ یہ نشکر کے کرشام سے نکلا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت علی ہوں ٹھیز کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت علی مواٹھ نیٹ سے ابوا یوب رہی ٹھیز ڈر کر بھاگ گئے اور کوفہ حضرت علی مواٹھ اس کینے بسر بن ابی ارطاۃ یوں ٹھیز انشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک مخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ منبر پر چڑھ کراور چلا چلا کر بولا: اے دینار'اے بخار'اے زریق'میراامام کہاں ہے میراامام کہاں گیا جس ہے تم نے کل عہد کیا تھا۔وہ کہاں ہے؟ یعنی عثان مٹاٹٹنز۔

ریں پر کا ابنان ہے بعد کہا: اے اہل مدینہ اگر معاویہ ہل کہتا ہے جمہدے مہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کوتل کرڈ التا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنوسلمہ خاندان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں۔اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت کوں گا جب تک تم جا ہر بن عبداللہ ہوائٹی کو حاضر نہ کرو۔

حضرت جابر بن عبداللہ رہی تا ام الموشین زوجہ رسول اللہ کا تھا حضرت ام سلمہ رہی تیا ہے پاس گئے اوران سے عرض کیا اے ام الموشین بڑی نیا آپ کی کیارائے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قل کردیا جائے گا اور بیر ظاہر ہے کہ بیگرا ہی کی بیعت ہے۔

حضرت ام سلمہ بڑی بینا نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہتم اس کی بیعت کرلو۔ میں نے اپنے بیٹے عمر بھالین کو بھی اس کی بیعت کا تھم دیا ہے میں نے اپنے واما دعبداللہ بن زمعہ بھالین کو اس کی بیعت کا تھم دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ بڑی بینا کی صاحبزا دی حضرت زینب بڑی بینا جوحضرت ام سلمہ بڑی بینا کی اولا دخیس عبداللہ بن زمعہ بھالین کے نکاح میں تھیں۔

حضرت امسلمہ بڑی تھا کا یہ جواب س کر حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تھا مسجد آئے اور بسر بن ابی ارطا ہ بڑی تھا سے بیعت کی۔
بسر بڑی تھا نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے اس کے بعداس نے مکہ کارخ کیا حضرت ابوموی اشعری بڑی تھا کو خوف پیدا ہوا
کہ کہیں یہ مجھے قبل نہ کر دیے لیکن بسر بڑی تھا نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ کا تھا کے سحانی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرسکتا
اس نے ابوموی بڑی تھا جے درگز رکیا۔

اس سے قبل حضرت ابوموی وہا تین نے یمن لکھا تھا کہ یہاں معاویہ وہا تین کی جانب سے ایک شکر بھیجا گیا ہے اور جو خض اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اسے قبل کردیتا ہے۔

# بسر رضيَّة كاليمن يرحملها ورشيعان على رضيَّة كاقل:

اس کے بعد بسر بھاٹنڈ نے یمن کارخ کیا۔اس وقت یمن پرحضرت علی بھاٹنڈ کی جانب سے عبیداللہ بن عباس بڑت تھے جب انہیں بسر بھاٹنڈ کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ بھا گ کر کوفہ حضرت علی بھاٹنڈ کے پاس جلے آئے اورا بنی جگہ یمن پرعبداللہ بن عبداللہ ان الحارثی کو اپنا جانشین کر آئے بسر بھاٹنڈ نے یمن پہنچ کر عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے دو بے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کوذ بح کر دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہاسے بید دونوں بے بنو کنا نہ کے ایک شخص کے پاس ملے جب اس نے ان دونوں کوتل کرنا چا ہا تو کنانی نے کہا ان بچوں کا کیا قصور ہے جوان دونوں کوتو قتل کرنا چا ہتا ہے اگر تو انہیں واقعتا قتل کرنے پر آ مادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے بسر دخاش نے جواب دیا ہاں میں ایسا ہی کروں گا چنا نچہ اس نے پہلے کنانی کوتل کیا پھران بچوں کوتل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب لوٹ گئے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کنانی نے مقابلہ کیا حتی کہ لڑتا لڑتا مارا گیا اور یہ دو بچے جو بسر معاشد نے قبل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام عبدالرحمٰن اور دوسر ہے کا قتم تھا۔ بسر معاشد نے بمن میں شیعا نِ علی معاشد میں سے ایک بڑی جماعت کو آ جاریہ معاشد کا نجران کو آگ لگانا اور عثمانیوں کا قتل عام:

حضرت علی بٹی ٹیٹن کو جب بسر بٹی ٹیٹنے کے حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریۃ ابن قدامہ بٹی ٹیٹنا اور وہب بن مسعود کو دو ہزارلشکر دے کرروانہ کیا۔ جاریہ بٹی ٹیٹنا پنالشکر لے کرنجران پہنچا اور پورے شہر کوجلا کر خاک کر دیا اور حضرت عثمان بٹی ٹینے سے بہت ہے لوگوں کو پکڑ کرفل کیا بسر بٹی ٹیٹنا اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔

## اہل مکہ سے زبر دستی بیعت:

جاریہ بڑائٹناس کی تلاش میں چلااور یمن سے مکہ پہنچااورانہیں حکم دیا کہ ہماری بیعت کرواہل مکہ نے جواب دیاا میرالمومنین تو ہلاک ہوچکے ہیں اب ہم کس کی بیعت کریں اس نے جواب دیا جس کی شیعانِ علی بڑائٹن بیعت کریں اس کی تم نامعلوم بیعت کرلویہ بات اہل مکہ کو بہت گراں گزری لیکن مجبور اُانہوں نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد جاریہ رہی گئیندیند کی جانب بڑھا۔ وہاں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رہی گئینی نماز پڑھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رہی گئینی جاریہ رہی گئینی کے جب جاریہ رہی گئینی کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا خدا کی تسم !اگر میں اس بلی والے کو پالیتا تو اس کی گردن اتار لیتا۔ پھراہل جاریہ رہی گئینی نے اہل مدینہ ہے جس رہی گئینی کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئینی کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئینی کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئینی

جاریہ بنائٹی اس روز مدینہ میں مقیم رہا پھر کوفہ لوٹا۔ جب یہ چلا گیا تو ابو ہریرہ بنائٹینمدینہ واپس آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

# اسلامی حکومت کی دوحصول میں تقسیم فریقین کا با ہمی معاہدہ:

اسی سال حضرت علی ہٹی ٹیز اور امیر معاویہ ہٹی ٹیز کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ با ہمی طویل خط و کتابت رہی ۔ کتاب کی

طوالت کے خوف ہے ہم اس خط و کتابت کونظرانداز کرتے ہیں۔ فیصلہ بیقرار پایا کہ باہمی جنگ بندی کر دی جائے عراق علی مُخاشِّنا کی حکومت میں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقہ پرند شکر کشی کریں گے اور نہ کی فتم کی غارت گری کیا گئیں گے۔ کی غارت گری مجا کیں گے۔

زیاد بن عبداللہ نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے جب دونوں فریقین میں ہے کی نے بھی دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ بڑا تھیٰ: نے حضرت علی بڑا تھیٰ: کو تحریر کیا اگرتم چا ہوتو ایسا کرلو کہ عراق کی حکومت تمہارے حصہ میں ہوا درشام کی میرے حصہ میں تاکہ اس امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کے خون نہ بہیں۔ اس پر حضرت علی بڑا تھیٰ راضی ہو گئے۔ معاویہ بڑا تھیٰ کے تشکر شام اوراس کے گردونواح کی دیکھیے بھال کرتے اور حضرت علی بڑا تھیٰ ملک عراق اوراس کے گردونواح کا انتظام کرتے۔



باب۲۴

# حضرت على صليمينا ورعبدالله بن عباس شيستاك ختلا فات

# ابن عباس بني الله كي بصره سے مكه روانگي

عام اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال یعنی ۴۰ ھ میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی بینا بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے کیکن بعض اہل سیر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بٹی تینا برابر بھر ہ کے عامل رہے حتی کہ حضرت علی بڑا تینا کی حسن بڑا تینا نے امیر معاویہ بڑا تینا سے کے کرلی۔اس وقت عبداللہ بن عباس بٹی تینا بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔

## بصرہ چھوڑنے کی وجوہات:

عمرو بن شعبہ نے ابو مخف اورسلیمان بن ابی راشد کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبیدابوالکنو دیے نقل کیا ہے کہ ایک بارعبداللہ بن عباس بڑھ ابوالاسود دکلی کے پاس گزرےاوراہے دیکھ کرفر مایا:

''اگرتو چو پایوں میں سے ہوتا تو اونٹ ہوتا۔اوراگر چرواہا ہوتا تو چرا گاہ کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا اور نہ تو اپنی رفتار اور طریقہ کارکو بہتر بناسکتا تھا''۔

# ابوالاسود دیکی کی ابن عباس می این پرالزام تراشی:

اس بات پرابوالاسود دکلی نے حضرت علی جائز کواس مضمون کا ایک خط تحریر کیا:

''امابعد!اللد تعالی نے آپ کونگران' ذمه داراورامانت دارجا کم بنایا ہے ہم نے آپ کابار ہا امتحان لیا اور آپ کوامت کا بزردست امین اور رعایا کا خیر خواہ پایا۔ آپ دنیا سے تو ہاتھ کھنچتے ہیں اور رعایا کوخوب دیتے ہیں نہ آپ رعایا کا مال کھاتے ہیں اور زمایا کوخوب دیتے ہیں نہ آپ کا مال کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور نہ آپ کا رشوت سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کے بھائی اور گور ز آپ کی اطلاع کے بغیروہ رقم کھا گئے ہیں جوان کے پاس امانت تھی میں آپ سے رہ بات ہر گر خفی نہیں رکھ سکتا۔اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ جورائے پہند فرمائیں وہ جھے تحریر کریں''۔ والسلام

## حضرت على مِناتِنْهُ كا جواب:

ال پرحضرت علی مخالفهٔ نے ابوالاسود کویہ جواب تحریر فرمایا:

"امابعد! تم جیسا آ دمی امام اورامت دونوں کے لیے مجسمہ خیرخوا بی ہے۔ تم نے امانت کا حق ادا کیا اور راہ حق دکھائی میں نے تمہارے امیر کواس بارے میں لکھا ہے اور اس میں تمہارے خط کا کوئی تذکر ہنمیں کیا۔ تمہاری نظر میں اگر الیی باتیں آئیں جوامت کی بہود کا سب ہوں تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ تمہارا بہی فرض ہے اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے "۔ اس کے علاوہ حضرت علی مٹائٹنز نے ابن عباس بڑائیا کو بھی خط تحریر کیا۔

## ابن عباس من الله كاجواب

''امابعد! آپ کوجواطلاعات پینچی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے زیر تصرف مال کا دیگر لوگوں سے زیادہ محافظ اور منتظم ہوں آپ بدگمانوں کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہ سیجیے'۔ والسلام

حضرت على مِناتِثَهُ كا دوسرامراسله:

يه خط يژه ه كرحفزت على رفائغية نے ابن عباس بيسة ا كودوسرامراسلة تحرير كيا:

'' امابعد!تم مجھے یہ بتاؤ کہتم نے کتنا جزیہ وصول کیا'اور کہاں سے وصول کیااور کہاں خرچ کیا؟''۔

#### ابن عباس شيشا كااستعفاء:

ابن عباس بن الناف اس كاجواب اس طرح تحريفر مايا:

'' میں یہ بھتا ہوں کہ آپ تک جو یہ بات پینجی ہے کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کرلیا ہے تو آپ نے اس غلط اطلاع کو بہت اہمیت دے دی ہے۔ لہٰذا آپ جسے مناسب سمجھیں اسے یہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیں میں اس حکومت کوچھوڑ تا ہوں''۔ والسلام

## ابن عباس شيسة كاردمل

اس کے بعد حضرت ابن عباس بھی آئے اپنے ماموؤں بنو ہلال بن عامر کو بلایا ۔ ضحاک بن عبداللہ ہلا کی اور عبداللہ بن رزین ابن الی عمر والہلا کی ان کے بیاس آئے۔ پھران کی مدد کے لیے بنوقیس بھی جمع ہو گئے اور ان کی حمایت ۔، ابن عباس بٹی تیٹا م خزانہ اٹھوالیا۔

ابوزید نے ابوعبیداللہ سے نقل کیا ہے کہ خزانہ میں مال کافی جمع ہو چکا تھا۔ ابن عباس بھٹ نے بیتمام جمع شدہ مال اٹھالیا اس کے طرح مال غنیمت کا تمام خمس لے کر چلے گئے۔ جب لوگوں کو مال پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملی تو قیس بولا۔ خدا کی تیم ابیہ مال اس کے پاس ہرگز نہ جانے دیا جائے گایہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نگا ہوں کے سامنے یہ مال جانے دیں۔

ت صبرة بن شیمان الحدانی نے از دیوں سے کہا خداکی شم! قبیلہ قیس اسلام میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا مددگار ہے جو مال اس وقت تمہارے بھائیوں کے ہاتھ میں جار ہا ہے اگروہ ہمیں لیجی جائے تب بھی وہ تھوڑا ہے اور بیلوگ کل کووقت پڑنے پر مال سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔

از دیوں نے صبرہ سے سوال کیا تہاری کیارائے ہے؟

صبرہ نے جواب دیاتم ان کی مزاحمت نہ کرواوران کا پیچھا چھوڑ دو۔اس پراز دیوں نے اس کی اطاعت کی اوروہ واپس لوٹ گئے ۔قبیلہ بنی بکراور بنی عبدالقیس نے بھی صبرہ کی رائے کی موافقت کی ۔انہوں نے آپس میں کہاصبرہ کی رائے بہت بہتر ہے۔تم بھی اس میں مزاحم نہ ہو۔ قبیلے تمیم بولا ہم انہیں ہرگز مال نہ لے جانے دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔

۔ اس براحف ابن قیس نے انہیں سمجھایا اور کہا جن لوگوں کا ان سے خونی رشتہ بہت دور کا ہے انہوں نے جنگ سے گریز کیا لیکن تمہاراان سے رشتہ زیاً دوقر بی ہے تمہیں ہرگز مزاحمت نہ کرنی چاہیے۔

بنوتمیم بولے خدا کی تتم! ہم تو اُن سے ضرور جنگ کریں گے اور مال نہ لے جانے دیں گے۔

ا حنف نے جواب دیا تو پھر میں اس معاملہ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں توان لوگوں کی راہ میں حائل نہ ہوں گا۔

راوی کہتا ہے کہ بنوتمیم میں سے ابن المجاعہ نے بنو ہلال کاراستہ روکا اوران سے جنگ کی جس پر ننحاک ہلالی نے ابن مجاعہ پر حملہ کر کے اس کے نیز ہ مارا۔اورعبداللہ بن رزین مجاعہ کو چپٹ گیا اور دونوں تھتم گھا ہوکر زمین پرگر پڑے اور بہت سے آ دمی زخمی ہوئے کیکن کوئی مقتول نہیں ہوا۔

خمس میں جن لوگوں کا حصہ تھا وہ ہو لے ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوں گے ہم نے انہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے خواہ یہ باہم لڑیں یا ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد بیلوگ بنوتمیم سے بولے۔ ہم تم سے زیادہ تنی ہیں کہ ہم نے اپناحق اپنے چپازاد ہھائیوں کے لیے چپورڈ دیا ہے اور تم اس پرلڑر ہے ہیں۔ ان لوگوں نے مال بھی اٹھالیا اور ان کے حامی بھی موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہان کی رائے پر چپورڈ دواور اگر تم پیند کروتو واپس ہو جاؤ۔ بیلوگ واپس چلے گئے اور ابن عباس بیائی ہیں آ دمیوں کے ساتھ مکہ جلے گئے۔

ابوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کا بیخیال تھا۔اگر چہاں کی بیرائے میں نے اس سےخود نہیں سی کہ ابن عباس بڑیا ہے حضرت علی دخاتھ۔ کی شہادت تک بھرہ میں رہے بچر حضرت حسن رخاتھ کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک ان میں اورا میر معاویہ رخاتھ میں صلح نہیں ہوئی اس سلح کے بعد بھرہ واپس گئے وہاں ان کے گھروالے تھے ابن عباس بڑی تیں انہیں لے کراور بیت المال سے پچھ تھوڑ اسامان لے کرمکہ صلے گئے اور بولے یہ میراروزینہ ہے۔

آبوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کے اس قول کا میں نے ابوالحن سے ذکر کیا۔اس نے انکار کیا اور کہا جب حضرت علی مخاتفۂ شہید ہوئے تو ابن عباس بڑائے کہ میں تھے اور حضرت حسن بڑاٹھۂ اور امیر معاویہ رہائے کی صلح کے وقت عبیداللہ بن عباس بڑ تھے نہ کہ عبداللہ بن عباس بڑائے۔



#### باب۲۵

# حضرت على رضالتُه؛ كي شهاوت

## تاریخ شهادت کااختلاف:

اسی سال حضرت علی مٹانٹیز کی شہادت عمل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی وٹائٹیز جمعہ کے روزستر ہ رمضان ۴۰ ھ میں شہید ہوئے۔ یہی واقدی کا قول ہے جیسا کہ حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی سے نقل کیا ہے۔

ا بوزید نے علی بن محمد کا بی تول بیان کیا ہے کہ حضرت علی رہی تھنا کوفیہ میں جمعہ کے روز گیارہ رمضان کوشہید ہوئے۔ایک قول سے یے کہ رمضان ختم ہونے میں ستر ہ روز باقی تھے اورا یک قول سیہ کہ ربیع الآخر ، ہم ھامیں شہید ہوئے۔

فنل کےاسباب:

موک ابن عبداللہ اور عبر الرحان الممر وتی نے ابوعبدالرحان الحرانی کے ذریعہ اساعیل بن راسد کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ ابن کم مجم مرک بن عبداللہ اور عمر و بن بکرالتی نے ایک جگہ جمع ہو کر معاملات پرغور وفکر کیا اور ان متیوں نے حکام کے طرزعمل پر نکتہ چینی کی اس کے بعد نہروان کے لوگوں (خارجی) کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور ہو لے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی تھے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گراہ اماموں سے حضرت علی بخالیت ' حضرت امیر معاویہ بخالی اور حضرت عمرو بن العاص بخالی مار جی کی اس طرح تمام علاقہ کے لوگوں کو ان سے چھٹکا رامل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لیکس گے۔

اس پر ابن ملجم نے کہاعلی بن ابی طالب رہی گئے ہے تہ ہیں چھٹکارا میں دلا وَں گا۔ بیابی ملجم مصر کا باشندہ تھا۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ رہی گئے کے قبل کا ذرہ لیا اور عمر و بن بکر نے عمر و بن العاص رہی گئے کے قبل کا۔ ان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہرایک نے جس شخص کے قبل کا ذرہ لیا ہے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہ ہے گا۔ یا تو اس شخص کو قبل کر دے گایا خود قبل ہوجائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان تینوں صحابہ کے قبل کے لیے ستر ہ رمضان متعین کی گئی اور اس کے بعد یہ تینوں ان تینوں صحابہ رئی ہے گئے کے لیے روانہ ہوگئے۔

مهر میں حضرت علی رضائقیّهٔ کا سر:

ابن کمجم المرادی کا شار بنو کندہ میں ہوتا تھا۔ میشخص کوفہ پہنچااور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملائیکن اس راز کواس نے سینہ میں چھپائے رکھااوراپنی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تا کہ کہیں راز پہلے سے فاش نہ ہوجائے۔ ایک روز اس نے بنوتیم الرباب کے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حصرت علی رہ گفتن نے جنگ نہروان میں ان کے دی افراد قتل کیے تھے۔اس روز تیم الرباب کی ایک عورت سے ملاجس کا نام قطامہ انبتہ الشجنہ تھا حضرت علی مخالفۂ نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کوتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں گانہ روز گارتھی ابن کمجم بنے جب اسے دیکھا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی بھول گیا۔اورا سے پیغام نکاح دیا۔

قطامہ نے جواب دیا میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک تو میرے کلیجے کی آگ نہ بجھا دے۔ابن سلجم نے پوچھا: وہ کس طرح ؟ قطامہ نے جواب دیا۔ تین ہزار درہم'ایک غلام اورعلی بن ابی طالب بڑاٹٹۂ کافل۔

ابن ملجم: كيابية تيرامهر موگا؟

قطامہ: ہاں! بیمیرامہر ہوگا۔ میں علی دخاتی کا سرچا ہتی ہوں اگر تونے ایسا کیا تو تو اپنااور میرا دونوں کا دل تصندا کرے گا اور عیش سے زندگی گز ارے گا اورا گر توقتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جواجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت سے بہت بہتر

ابن علم : خدا کی تسم ایس اس شہر میں علی رہائٹنا کے تل ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہرخواہش پوری کروں گا۔

قطامہ: میں بیر جاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایساشخص ہو جو تیری پشت پناہی اور مدد کر سکے۔اس کے بعد قطامہ نے اپنی قوم تیم الرباب کے ایک شخص کو جس کا نام ور دان تھا طلب کیا اس کے سامنے بیمنصوبہ رکھا۔اس نے اسے قبول کیا۔

#### انتقامي كارروائي:

اس کے بعد ابن کم بنوا شجع کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام شبیب بن بجرہ تھا اور اس سے کہا کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت وکرامت کا طلب گارہے؟

شبیب: وه کس طرح؟

ا بن مجم . و ہ عزت وشرافت علی مناتشہ کوتل کر کے حاصل ہوسکتی ہے۔

شبیب: تیری ماں تجھے روئے تو نے بہت ہی بری بات زبان نے نکالی ہے۔ تو علی رہا تینے تا ہو یا سکتا ہے؟

ا بن ملجم : میں معجد میں جھپ کر بیٹھ جاؤں گا جس وقت علی رہی گئی صبح کی نماز کے لیے نکلے گا ہم اس پرحملہ کر کے اسے قل کر دیں گے اس کے بعد اگر ہم نچ گئے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیس گے اور

اگرہم قتل ہوجائیں گے تواللہ کے پاس ہمارے لیے جواجروہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

شبیب بچھ پرافسوں اگر علی مخالظہ کے علاوہ کوئی اور شخص تیرانشا نہ ہوتا تو مجھے اتنا شاق نہ گزرتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ علی مخالظہ کے اسلام کی خاطر کتنے مصائب برداشت کیے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم مخالظہ کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت کی ہے۔ میرا دل ان کے تل برمطمئن نہیں۔

ا بن ملجم : توبیہ بات تو جانتا ہے کہ علی مٹائٹیز نے اہل نہروان کوتل کیا تھااور بیسب نیک بندے بتھے۔

شهيب: كيون نهين؟

اس بات پرشیب نے بھی ابن کمیم کی حمایت کا وعدہ کیا۔ بیسب ل کر قطامہ کے پاس پہنچےوہ جامع مسجد میں اعتکاف میں ہ میٹھی تقی ان سب نے اس سے جا کر کہا ہم سب نے علی جائٹی کے قبل پراتفاق کرانیا ہے۔

قطامہ نے کہا جس روز تم قتل کرنا جا ہوا س روز میرے پاس آنا۔

جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کوحضرت علی مٹائٹنڈ کے قتل کامنصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ ابن کمجم قطامہ کے پاس پہنچااور بولا یہی وہ رات ہے جس کی صبح کوہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کے قتل کا عہد کیا تھا۔

اس کے بعد قطامہ نے رمیٹم کی ایک پٹی منگائی اوران لوگوں کے سروں پر باندھ دی ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں لیس اور
اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی رہی گئی نماز کے لیے تشریف لا یا کرتے تھے۔ جب حضرت علی رہی گئی صبح کے وقت
نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وارکیا' جو دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر بڑا۔ ابن سمجم نے بیشانی پر وارکیا اور
وردان بھاگ کرا پنے گھر میں گھس گیا۔ اسی کے باپ کی اولا دمیں سے ایک خفس اس کے گھر اچا تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے سینہ سے رہیشم
کی پٹی اتارر ہاتھا اس نے سوال کیا ہے تلوار اور رہیشم کی پٹی کیسی ہے۔ وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ خض اپنے گھر گیا اور تلوار کے کر آیا اور وردان کو تل کر دیا۔

شبیب اندهیرے میں بنوکندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا۔لوگ اس کے پیچھے چلائے راہ میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عو میر تھا جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور حضر می نے اسے نیچ گرادیا لیکن جب اس نے میہ و کیھا کہ لوگ ادھراس شخص کی تلاش میں دوڑ ہے ہوئے آرہے ہیں۔تو حضر می کواپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شبیب کوچھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح اس کی جان نچ گئی۔

ا بن المجم کولو گوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابواد ما تھی اپنی تلوار نکال کرا بن کمجم کے پاؤں پر ماری اوراس کا یا دُن کاٹ ڈالا ۔

حضرت علی بھائیں زخمی ہوکر ہیجھیے ہے اوراپی جگہ جعدۃ بن ہمیر ۃ ابن ابی وہب کونماز پڑھانے کاحکم دیا۔انہوں نے لوگوں کومبح کی نماز پڑھائی۔

۔ نماز کے بعد حضرت علی مِحافِقۂ نے فر مایا قاتل کومیرے پاس لاؤ۔ قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے دشمن کیامیں نے تجھ پراحسانات نہ کیے تھے؟

ابن مجم: کیون ہیں؟

حضرت علی من تشد: پھر آخروہ کیا شے ہے جس نے تجھے میر نے آل پر ابھارا۔

ا بن ملجم: میں ٔ چالیس روز تک اُستخارہ کرتا رہااوراً للہ ہے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو مخص بدیرین خلائق ہووہ قبل ہو جائے۔

حضرت علی مٹائند: تو میراخیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین خلائق ہے۔

ابن جم کے خیالات:

ہے ایک جناز ہ گزرا۔ بیمرنے والا ابو حجار البجرین جارب العجلی تھا اور پیخص نصرانی تھا۔ عیسائی اس جنازے کے اردگرد تھے اور اس م نے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔اس لیے سب لوگ ایک جنازے کے ارد گرد تھے اوراس مرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔اس لیےسب لوگ ایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے انھی میں شقیق بن ثور بھی تھا۔ا بن مملجم نے سوال کیا بیکون لوگ ہیں اور کیا بات ہے لوگوں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس برا بنتیجم نے بیا شعار پڑھے۔

لَقِنُ كَانَ حَجَّارُ بُنُ آبُحَرَ مُسُلِمًا لَقَدُ بُوعِدَتُ مِنْمُ جَسنَازَةُ آبُحَر

جَرَجِهَا ﴾: ''اگر حجار بن ابج مسلمان ہوتا تو اس کا جناز ہ لوگوں ہے دورر ہتا۔

فَمَا مِثُلُ هذَا مِن كَفُورٍ بِمُنكرِ وَ الْ كَانَ حَـحَارُ بُنُ أَبُحَرَ كَافِرًا مِنْ الله الربیحارین ابرکافریے تواس سے بڑا کوئی کافرومنکر نہیں۔

ٱتَـرُضَـوُنَ هـذَا إِنَّ قَيْسًا وَ مُسْلِمًا بحبيئ عباكدى ننعسش فيساقبت منكر

فَلَوُ لَا الَّذِي ٱنُوى تَفَرَّقُتُ جَمْعَهُمُ ﴿ يَالْبَيْضَ مَصْفُولُ الدَّيَّاسِ مُشَهَّر

تَنْزَجْهَا بَيْ: اگر میں نے ایک ارادہ نہ کرلیا ہوتا تو میں ان کے مجمع کوایک چیکتی اور کا نئے والی تلوار سے متفرق کردیتا۔

اِلْسِي اللِّهِ أَوْهِ نَا فَ خُلُدُ ذَاكَ أَوْ ذَرَ وَ لَــكِـنِّــةُ أَنْــو في بِــذَاكَ وَسِيُـلَةً

بْنَيْجِيَةِ: اگر میں نے اس ارا دہ کواللہ کی قربت کا وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو پھر میں اسے اختیار کر کے چھوڑ ویتا''۔

### محمد بن حنف کا بیان

محمد این حنف کا بیان ہے کہ جس صبح کو حضرت علی رہی تائیا کو زخمی کیا گیا میں اس رات جامع مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دیگر لوگ بھی جومصر کے باشندے تھے چوکھٹ کے قریب نماز وں میں مشغول رہے ان لوگوں نے تمام رات قیام ورکوع اور سجدوں میں گزاری۔اورشروع رات ہے آخررات تک قطعانہیں سوئے۔

جب صبح کے وقت حضرت علی بھاٹنڈ نماز کے لیے نکے تو ان لوگوں کو آ واز دی نماز نماز لیعنی نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ بیہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علی مخاتثہ نے بیکلمات چوکھٹ سے نگل کر کہے تھے یا چوکھٹ کے اندر کیے تھے بال میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک چیک دیکھی اور میں نے بیالفاظ سے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں' اور حکم کا اے علی رفی فیزا نہ مخضے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو' میں نے ایک تلوار دیکھی ۔ پھر دوسری تلوار دیکھی پھرِحضرت علی بٹاٹٹنز کویہ کہتے سنا کہتم سے بیخض پچ کرنہ نکل جائے اور لوگواس پر ہرجانب سے ٹوٹ پڑے کچھ دیرنہ گزری تھی کہ ابن مجم کو پکڑلیا گیا اور حضرت علی بھاتین کے روبروپیش کیا گیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔حضرت علی مِناتِیْن فر مار ہے تھے جان کے بدلے جان ہے اگر میں مرجا وُں تو تم بھی اسے اسی طرح قتل کر دینا جیسے اس نے مجھے قبل کیا ہے اورا گرمیں زندہ یا تی رہ گیا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔

## حضرت على مغالثية كي خريد وفروخت:

راوی کہتا ہے کہلوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن بڑاٹھڑنے پاس پہنچے انہیں مطلع کیا اور بیدواقعداس وقت ہوا جب کہ ابن کمجم کو باندھ کرلوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو ام کلثوم بنت علی بڑاٹھ نے روتے ہوئے ابن کمجم سے مخاطب ہوکر کہا اے اللہ کے دشمن! تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھانہیں کیا۔ اللہ مجھے رسوا کرے۔

ا بن ملجم نے جواب دیاتم کس شخص پرروتی ہوکیاا س شخص پر جسے میں نے ایک ہزار میں خریدا ہےاورا یک ہزار میں زہر دیا ہے اگر بیہ مارتمام شہروالوں پر بھی پڑجاتی توان میں سےایک بھی زندہ نہ بچتا۔

## حضرت علی معالشہ کے نصا سُح:

جندب بن عبدالله کابیان ہے کہ میں نے حضرت علی دخاتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔اے امیرالمومنین دخاتیٰ اگر آپ ہم سے رو بوش ہوجا کیں اورخدانہ کرے کہ ایسا ہوتو کیا ہم حضرت حسن دخاتیٰ سے بیعت کرلیں ؟

حضرت علی رمخاتینئے نے فر مایا نہ میں تہہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ اس سے رو کتا ہوں تم لوگ زیا دہ منا سب سمجھ سکتے ہو۔ جند ب نے دوبار ہسوال کیا تو آپ نے حضرت حسن رمخاتین اور حضرت حسین رمخاتیز کوبلوایا اور ان سے فر مایا:

''میں تم دونوں کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم دونوں دنیا کو ہرگز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو شئے تم سے ہٹا دی جائے اس پر رونانہیں ہمیشہ حق بات کہنا۔ بتیبوں پر رحم کرنا۔ پریشان کی مدد کرنا۔ آخر کی تیاری میں مصروف رہنا۔ ہمیشہ خلالم کے دشن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پڑمل کرنا۔ اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرانا''۔

پھرمحد بن حنفیہ کی جانب د کیھ کر فرمایا میں نے تیرے بھائیوں کو جونفیحت کی ہے تو نے اسے من کرمحفوظ کرلیا محمد نے عرض کیا جی ہاں! آ ب نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا:

'' میں تحقیے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے اس کے علاوہ میں تحقیے یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت وتو قیر کرنا اوران دونوں کے اس اہم حق کوٹلو ظار کھنا جوان کا تیرے ذمہ ہے ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اوران کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا''۔

اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین بھی شاہے فرمایا:

'' میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم بیر بھی جانبتے ہوکہ تمہاراباپ اس سے محبت کرتا ہے''۔

پرخاص طور پرحضرت حسن مالتناسه مخاطب موکرانہیں نصیحت فرما لی:

''اے میرے بیٹے! تیرے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا۔ نماز وقت پرادا کرنا۔ زکو ہ کواس کے مصرف میں خرج کرنا اور وضواحی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور زکو ہ روکنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہروقت گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ غصہ پینا' صلد رحی کرنا' جا ہلوں سے برد باری سے کام لینا' دین میں تفقہ حاصل

کرنا' ہرکام میں ثابت قدمی دکھانا' قرآن کولا زم کپڑے رہنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنا اور برائیوں سے بچنا''۔

#### وصيت:

جب وفات كاونت آيا تولوگوں كودصيت فرما كى:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! یہ وہ وصیت ہے جوعلی بن ابی طالب رض تخذنے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ ک سواکوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ اس کاکوئی شریک نہیں۔ اور حجمہ عکھ تھا اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجاتا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فر مادیں خواہ یہ بات مشرکوں کو بری کیوں نہ معلوم ہو۔ یقینا میری نماز' میری قربانی' میری زندگی اور موت سب پچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جھے اس کا تھم دیا گیا اور میں تا بع فر مان لوگوں میں سے ہوں۔

ا ہے حسن رخالتے: میں تجھے اوراپنی تمام اولا داورا پینے تمام گھروالوں کوانٹد سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جوتمہارا پروردگار ہے اور اس بات کی کہتم صرف اسلام کی حالت میں جان وینا ہےتم سب مل کر اللہ کے دین کومضبوط تھا م لواور باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ میں نے ابوالقاسم کھیل کوفر ماتے ستا ہے۔ باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اوران کی اصلاح مکونا نفل نماز وں اور روز وں سے بہتر ہے تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اس سے اللہ تم پر حساب نرم فر ما دے گا۔ تیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ نہ تو انھیں اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مد وطلب کریں نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔اللہ سے ڈرواوراللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ کیونکہ تمہارے نبی منافیل کی نصیحت ہے۔ آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے تی کہ ہمیں بیزوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور پڑوسیوں کو وارث بھی نہ بنا دیں۔قرآن کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کہیں قرآن پرعمل کرنے میں تمہارے اغیارتم سے سبقت نہ لے جائیں' نماز کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ بیتمہارے دین کا ستون ہےتم اپنے پر وردگار کے گھر (مسجد ) کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرواور کسی وقت بھی جبتم زندہ رہوا سے خالی نہ چھوڑ و کیونکہ اگرا سے خالی چھوڑ ویا گیا تو وہاں کوئی نظر نہ آئے گا اور جہاد کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرواورا بنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔زکو ہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ بروردگار کے غصہ کو بچھاتی ہےا ہے نبی کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔تمہارےموجود ہوتے ہوئے کسی برظلم نہ کیا جائے۔اینے نبی کے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ رسول اللہ مکتابے نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔فقراءاورمساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈروانہیں اپنی روزیوں اور کھانے میں شریک کرو۔ اینے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ نماز ادا کرونماز ادا کرو دین کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا جا ہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا توانٹہ تمہیں کا فی ہوگا لوگوں ہے نیک بات کہوجیسا کہاںٹد تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہےامر بالمعروف اور نہی

عن المنكر كوترك ندكروا گرتم اسے ترك كرو گے تواللہ تعالى تم پر بر بے لوگوں كو حاكم بنا دے گا گھرتم دعا كرو گے اور تمہارى دعا كہيں قبول نہ ہوں گی۔ صلہ رحى كرواوراللہ كى راہ ميں مال خرچ كرو۔ پشت دكھانے قطع رحى اور تفرقہ اندازى سے احتر از كرونيكى اور تقوى كے معاملے ميں ايك دوسر بے كى اعانت كرواور اللہ كا اور سركشى ميں كى كا عانت نه كرواور اللہ ہے اللہ سے ڈرو كيونكہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالى تمہارى تمہارے اہل بيت كى حفاظت كرہے جيسے اس نے تمہارے نبى كريم كر تا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا ميں أور اللہ كا تو تا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا ہوں ' تمہارے اللہ كے سپر دكرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا ہوں ' بين كريم كر تا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا ہوں ' بين كريم كر تا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا ہوں ' -

# شهادت اورتکفین وید فین:

اس کے بعد آپ لا الدالا اللہ پڑھنے میں مشغول رہے تی کہ طائر روح عالم بالا کو پرواز کر گیا آپ کی شہادت رمضان ۴۰ ھ میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن وحسین اور عبداللہ بن جعفر پڑھ نے خسل دیا تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا جس میں تمیض نہ تھی اور حضرت حسن بڑھ ٹیڈ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ میں نو تکبیرات کہیں پھر چھ ماہ تک حضرت حسن بڑھ ٹیڈوالی رہے۔ قاتل کے بارے میں حضرت علی من ٹیٹنڈ کی وصیت:

حضرت علی من تثنیٰ نے حضرت حسن مناشنہ کو قاتل کے مثلہ ہے منع فر مایا اور پھر فر مایا:

''اے بنی عبدالمطلب کہیں تم میری وجہ ہے مسلمانوں کے خون نہ بہادینا۔اوریہ کہتے پھرو کہ امیرالمونین قتل کر دیئے گئے ہیں۔سوائے میرے قاتل کے کسی کوتل نہ کرنا'اے حسن رہی تھیٰ۔اگر میں اس کے وارسے مرجاؤں تو تو بھی قاتل کو ایک ہی وارسے ختم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سکتھا کوفر ماتے سنا ہے کہ تم لوگ مثلہ ہے احتر از کروخواہ وہ باؤلے کتے ہی کا کیوں نہ ہو''۔

## قاتل كاانجام اوروصيت كي خلاف ورزي:

بہ حضرت علی ہی تی ہوں تا ہوں ہے کہا گیا تم ایک ایک ہوں ہی تا ہوں ہی کہا گیا تھا ایک ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی تا ہوں ہی ہوں ہیں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اسے ضرور پورا کروں گاوہ عہد میں نے حظیم کے قریب کیا تھا کہ میں علی ہی تی تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں ہوں تا تھا ہوں ہوں تا ہوں کہ آگر میں اسے قبل نہ کروں یا اسے قبل کر کے زندہ نج جاؤں تو تیرے باس آ کر تیرے باتھ میں اینا ہاتھ دے دوں گا۔

یں معرت حسن بھائٹی نے کہا میں اس کام کے لیے تجھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تو آگ کو اور بھڑ کا دے اس کے بعد حضرت حسن بھائٹی نے اسے آگے بڑھ کرتل کردیا۔ پھرلوگ اس کی لاش کو چیٹ گئے اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دیا۔

اميرمعاويه بناتشهٔ يرحمله:

جس رات حضرت علی مٹالٹنز پر وار کیا گیا اس رات برک بن عبداللّدا میر معاویہ بٹالٹنز کے قل کے لیے گھات میں بیٹھا تھا۔ جب امبر معاویہ بٹالٹنز صبح کی نماز پڑھانے کے لیے لیکے تو ان پرتلوار سے حملہ کیا اس کا واران کے کولھوں پر پڑا۔امیر معاویہ بٹالٹنز نے ہاتھ بڑھا کراہے پکڑلیا قاتل نے کہامیرے پاس ایک ایسی خبرے جس کے سننے ہے آپ خوش ہوجا کمیں گےاورا گرمیں آپ سے وہ خبر بیان کر دوں گاتو آپ کواس ہے بہت فائدہ پنچے گا۔

امیرمعاویه مخاتنهٔ نے فر مایا حصاد ہ خبر بیان کرو۔

برک نے جواب دیا آج میرے بھائی نے علی مٹاٹٹ کوتل کردیا ہوگا۔

اميرمعاويه مِنالِثُنُهُ: كاش! تيرا بهائى ان پرقدرت نه پاسكے-

برک: کیوں نہیں۔اس لیے کہ علی مٹائٹہ جب باہر نگلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا۔امیر معاویہ دخائٹۂ نے اس کے قتل کا حکم ذیا اور وقتل کر دیا گیا۔

اس کے بعد امیر معاویہ بھاٹٹیز نے ساعدی کوطلب کیا بیا ایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ بھاٹٹیز نے ساعدی کوطلب کیا بیا ایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ بھاٹٹیز نے ساعدی کوطلب کیا بیا ہے ایک بات پیند کر لیس کہ میں کہا ہے امیر تم دو باتوں میں سے ایک بات پیند کر لیس کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا شربت دوں جس سے آئندہ آپ کے کوئی اولا دنہ ہو۔ کیونکہ تکوارز ہرآ لوڈتھی۔

امیر معاویہ برنائیڈ نے فر مایا آ گ تو میں برداشت نہیں کرسکتا۔ رہااولا دنہ ہونا تویزیداور عبداللہ آتھی دونوں سے میری آنکھیں المسلم معاویہ برنائیڈ کو بیشر بت بلا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گئے لیکن آئندہ ان کے کوئی اولا دنہ ہوئی۔

اس کے بعد امیر معاویہ معاقبہ نے مسجد میں محرابیں تغمیر کرنے کا تھم دیا راتوں کو پہرہ دار متعین کیے اور جس وقت امیر معاویہ رٹائٹر سجدے میں جاتے تو پولیس کے آ دمی نگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے۔

خارجة ابن حذافه مِثَاثِينٌ كَاثَلَ:

اسی رات عمر و بن بکر بھی عمر و بن العاص بٹالٹنز کے گھات میں بیٹھا رہا۔ لیکن صبح کوعمر و بن العاص بٹالٹنز نماز پڑھانے نہیں آئے کیونکہ ان کے پیٹ میں تکلیف تھی عمر و بن العاص بٹالٹنز نے خارجۃ بن حذا فد رٹالٹنز کونماز پڑھانے کا تھم دیا بیدان کے محافظ دستہ میں شخصا مربن لوی کے خاندان میں سے تھے بینماز پڑھانے کے لیے نکلے عمر و بن برک نے انھیں عمر و بن العاص بٹالٹنز کو سے محمد کر ان پرحملہ کر دیا اور انہیں قبل کر دیا لوگوں نے اسے پکڑلیا۔ عمر و بن العاص بٹالٹنز کے سامنے پیش کیا گیا تمام لوگ عمر و رہٹالٹنز کو اس طرح سلام کرر ہے تھے جیسے حاکم کوسلام کیا جاتا ہے۔ عمر و بن برک نے پوچھا بیہ کون شخص میں لوگوں نے جواب و یا بیے عمر و بن العاص بٹالٹنز ہیں۔ العاص بٹالٹنز ہیں۔

عمرو بن برک: تو پھر میں نے کیے تل کیا ہے۔

لوگ: خارجة بن حذافه مِحالِثْنَهُ كوب

عمرو بن برک: اے فاسق (یعنی عمرو بن العاص بھاٹٹنا) خدا کی قتم! میں نے تو تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تھا۔ عمرو بن العاص بھاٹٹنا: ہاں تو نے میراارادہ ضرور کیا تھالیکن اللّٰہ نے تو خارجہ بھاٹٹنا کا ارادہ کیا تھا۔

اس کے بعد عمرو بن العاص بٹائٹنا نے آگے بڑھ کراہے تل کیا۔ جب اس واقعہ کی خبرامیر معاویہ بٹائٹنا کو پینچی تو انہوں نے عمرو بن

العاص من فنه كويها شعار لكوكر بصيح \_

وَ قَلُلٌ وَ اَسُبَابُ الْمَنَايَا كَثِيرَةٌ مَنِيَّةُ شَيْخٍ مِّنُ لُوَى ابُنِ غَالِبٍ ` وَقَلُلٌ وَ الْسَبَابُ الْمَنَايَا كَثِيرُ مَرَةٌ مَنْ لَا مِنْ عَالِبٍ ` وَقَلْهُ مَنْ لُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

جَنَرَ حَمَيْهِ: '''قُلَ تُوايک ہی ہوا ہے اگر چہموت کے اسباب بہت سے ہیں موت تو صرف لوی بن غالب کے شیخ کی آئی ہے۔ اُنٹری اُنٹری اُنٹری کے اُنٹری کا اُنٹری کے اسباب بہت سے ہیں موت تو صرف لوی بن غالب کے شیخ کی آئی ہے۔

فَيَاعَهُ رُونَ الرِّحَالَ الْكَالِيَ عَمُّهُ وَصَاحِبُهُ دُونَ الرِّحَالِ الْاَقَارِبِ

بْنَجْهَابْ: اے عمر و مِناتَنْهُ ذرائطهر جاتو بھی تو خارجہ مِناتَنْهُ کا چچاہے اور دیگررشتہ داروں کو چھوڑ کراس کا دوست ہے۔

نَحَوْتَ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَة مِنْ إِبُنِ أَبِي شَيْخِ الْآبَاطِحِ طَالِبِ

ﷺ: تونے توقق سے نجات پالی اور مرادی نے اپنی تلوار کو مکہ کے سر دارا بوطالب کے بیٹے کے خون سے ترکر لیا ہے۔

وَ يَسَضُرِ بُسِنِي بِسالسَّيُفِ آخِرُ مِثْلَهُ فَكَسَانَتُ عَلَيُسَا تِلُكَ ضَرُبَةً لَا زِبِ

ہُنَیٰ ﷺ: اس کے دوسرے بھائی نے بھی تلواری ماری کیکن ہم پریتلوارا چٹتی ہوئی پڑی۔

وَ ٱنْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِمِصْرِكَ بَيُضًا كَانَّظِبَاءِ السَّوَارِبِ

بَنْزَجْهَا بَهُ: لَكِين تو دن رات مصرمیں ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتا پھرتا ہے''۔

حضرت على مِعْاتِينَة كي شهادت برحضرت عا نَشه رَبَّهُ أَيُّهُ كاافسوس:

حضرت عائشہ رہیں کو جب حضرت علی رہائٹھ کے تل کی خبر ملی تو انہوں نے بیشعر پڑھا۔

فَ اللَّهَ تُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتُ بِهَا النَّوى كَمَا قَرَّعيَ نُا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِر

نظرها " " اس نے اپنی لاٹھی ٹیک دی ہے اور جدائی کو قرار ل گیا ہے جس طرح مسافر کی آئکھیں واپسی سے شنڈی ہوتی ہیں'۔

اس کے بعد سوال کیا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے لوگوں نے جواب دیا بنومراد کے ایک شخص نے ۔انہوں نے اس پر دوسرا شعر ہا۔

فَسِانٌ يَّكُ نَسَائِيًا فَلَقَدُ نَغَمَاهُ عُكُمْ لَيُسَسَ فِي فِي بِ التَّسَرَابُ

نَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِ وَوَرَقُوا اللَّهُ كُلُوتُ كُلُوتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ

اس پرحضرت زینب بنت ابی سلمہ بڑی ہیں انے عرض کیا آپ علی دفاقتہ کے بارے میں ایسا کہدر ہی ہیں حضرت عا کشہ بڑی ہیں نے جواب دیا میں تو (سب واقعات) بھول گئی تھی لیکن جب میں بھول جایا کروں تو تم یا د دلا دیا کرو۔

ان کے پاس حضرت علی مخالفتہ کی شہادت کی خبر سفیان بن عبد شمس بن ابی وقاص الز ہری لے کر گئے تھے۔

ابن انی میاس کا مرثیه:

ابن ابی میاس مرادی نے حضرت علی زخالتہ کے قبل پر بیمر شیہ کہا:

وَ نَسِحُ نُ ضَسرَ بُنَا لَكَ الْحَيْرَ جَيْدَرًا الْسَاحَسَ نِ مَّامُ وُمَةٍ فَتَفَطَّرَا

بَنْنَ حَبِيرَا '' '' ہم نے تیرے لیے ایک بہتر شخص حیدر رہی گئی کو مارا جس کی کنیت ابوحسن رہی گئی ہے ہم نے اس کی کھو پڑی پر مارا جس سے اس کی کھو پڑی پھٹ گئی'۔

بصضرُبَةِ سَيُفِ إِذْعَلَا وَ تَسجَبُّرا وَ نَحُنُ خَلَعُنَا مُلُكَّةً مِنُ نِظَامِهِ نیئز پنجہ آبہ: ''ہم نے اس کے ہاتھ ہےاس کا ملک چھین لیا ۔ تکوار کی ایسی مار سے کہ جب وہ بلند ہوتی ہےتو کا پ کر پھینک دیتی ہے۔ وَ نَحُنُ كِرَامٌ فِي الصَّبَاحِ آعِكِ قَلَ اللَّهِ الْمَوْتُ بِالْمَوْتِ آرُتَهُ ي وَ تَازَّرَا

بَشَرْ اور ہم صبح کے وقت معزز وشریف تھے کیونکہ موت تو واپس جا چکی تھی'۔

## ابن الي مياس كا دوسرامر ثيه:

وَ لَـهُ أَرَ مَهُـرًا سَاقَـهُ ذُو سَمَاحَةِ! كَـمَهُـرِ قِطَامٍ مِّنُ فَصِيْحٍ وَّ أَعُحَـمٍ

نَبْرَجَهَ بَهُ: ''میں نے اتناقیمتی مہرکسی عرب اورغیرعرب کانہیں دیکھا جیسا کہ قطامہ کامبرتھا۔ نَّلَائَةُ اللَّافِ وَّ عَبُدِدٌ وَ قَيُدِنَدِهِ و ضَرُبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الْمُصَمَّمِ

جَنْزَ ﷺ: - تین ہزار درہم' ایک غلام' ایک با ندی اور چمکتی تلوار سے علی وٹاٹٹو' کی مار ۔ -

فَلَا مَهُ رَاعِلُ عِلْ عَلِي قُ إِنْ غَلَا ﴿ وَلَا قَتُسَلَ إِلَّا ذُونَ قَتُسَلِ ابْسِن مُسلُحِمِ تین چیک<sup>ی</sup>: تیرامبرخواه کتنای کیوں نه ہوعلی م<sup>ی</sup>اتشہ ہے نہیں بڑھ سکتا اور نہ کو کی قبل این سمجم کے قبل ہے بڑھ سکتا ہے''۔

ابوالاسود دنلی کا مرثیه:

فَلَا قَدِرَّتُ عُيُدُولُ الشَّدامِتِيُسنَدا أَلَا ٱلْسِلِعُ مُسعَساوَيَةَ الْسنَ حَسرُب يَنْ عَجَابَهُ: " ' معاويه بن حرب بن لفنه كويي خبرينجا دو - خدا كر عشاميوں كي آ تكھيں شنڈي نه ہوں -

بخير النَّاس طُرًّا أَجُمَعِينَا أفيئ شَهُ رالصَّيَام فَجَعَتُمُ وُنَا

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ روز ول کے مہینے میں گھبراہٹ میں ڈالا ہے اس شخص کے ذریعہ جوتما ملوگوں میں سب سے بہتر تھا۔

قَتَسلُتُسمُ خَيْسرَ مَسنُ رَّكِسبَ الْمَطَايَا ﴿ وَرَجَّلَهُ الْوَصَنُ رَّكِسبَ السَّغِينَا ا

نَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَ مَنُ لَبُسَ النِّعَالَ وَمَنُ حَذَاهَا وَمَن تُعَالَ وَ مَن حَذَاهَا وَمَن قُسِراً لُسَمَ سَائِسي وَ الْمَبينَسا

نَبْنَ هَبَهُ: اب کون چپل پینے گا اور کون انہیں ٹانکے گا اور کون مثانی اور مئین کی تلاوت کرے گا۔

إِذَا اسْتَ قُبَلُتَ وَجُهَ أَبِي حُسَيُن ثَنَاتًا ﴿ رَأَيُسِتَ الْبَهِدُرَ رَاعَ السنَّسِاظِ رِيسنَا

تَنْتَ حَبِينَ اللهِ عَبِينَ عَلَيْهِ كَا حِبِره آيا تواليامحسوس موتا تقاكه چودهوي كاليك جاند ہے جود كيھنے والوں كولبھار ما

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرِيْشٌ حَيْثُ كَانَتُ بِسَأَنَّكَ نَحِيْدُ هَا حَسَبًا وَّ دِينًا نَنْ الْمُعْمِدَة عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

حضرت على مِعَافِيْهُ كَي عمر:

اس میں اختلاف ہے کہ للے وقت آپ کی عمر کیاتھی بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ انسٹھ سال کی عمر میں قتل کیے گئے۔

مصعب ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت حسن مٹائٹے فر ما یا کرتے تھے کہ میرے والدا ٹھاون سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ بعض روات کا بیان ہے کہ اس وقت آپ کی عمر پنیٹے سال کی تھی ۔

۔ ابوزیدنے ابوالحن ابوب بن عمر بن ابی عمر و کے حوالے ہے جعفر صادق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی منافظ از یستھ سال ک عمر میں شہید کیے گئے اور یبی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

عمرونے بیخی بن عبدالحمیدالحمانی' شریک کی سند سے ابواسحاق کا میربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی میں تنظیر یسٹھ سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔(ایک قول ستر سال کا بھی ہے )

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی ہٹائٹڈ تریسٹھ سال کی عمر میں جمعہ کی صبح کوسترہ رمضان مہم ھ میں شہید کیے گئے اور دارالا مارت میں جامع مسجد کے قریب دفن کیے گئے ۔

صاب ہیں میں سید کے ذریعہ محمد بن عمرو کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تنت جعد میں زخمی ہوئے۔اور جعداور ہفتہ حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر و کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تنتی ہا تی تھیں (یعنی 19/رمضان ۴۶ ھ میں تریسٹھ کے دن حیات رہےاور بیشنبہ کی رات میں جب کہ رمضان ختم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں (یعنی 19/رمضان ۴۶ ھ میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یا گی)

مارث نے ابن سعد'محمہ بن عمر'علی بن عمر ابو بکر السبر ک'عبد اللہ بن محمہ بن عقیل کی سند ہے محمہ بن حنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سنۃ المحجاف میں فر مایا یہا ۸ھٹر وع ہو چکا ہے اور اس وقت میر ک عمر پنیٹھ سال ہے۔اس وقت میر ک عمر میرے والدکی عمر سے ہڑھ گئی ہے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی قل کے وقت کیا عمر تھی محمہ بن حنفیہ نے جواب دیا تریسٹھ سال ۔
عارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا قول اس طرح نقل کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیک تھے ہے۔

#### مدت خلافت:

احمد ابن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی مِحالتُنو نے تین ماہ کم پانچ سال خلافت فریائی۔

ابوحارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی مخالتُنا کی مدت خلافت تین ماہ کم پانچ سال تھی۔ ابوزید نے ابوالحن نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مخالفۂ کی مدت خلافت چارسال نو ماہ ایک دن کم یاایک روز زیارہ تھی۔ ارک :

صارث ابن سعد' محمد ابن عمر' ابو بکر بن عبد الله بن الې سبره کی سند ہے اسحاق ابن عبد الله بن الې فروه کا بیر بیان نقل کیا ہے که میں نے ابوجعفر محمد بن علی (امام باقر) سے سوال کیا کہ حضرت علی مخالفۂ کا حلیہ کیا تھا۔ انہوں نے فر مایا درمیانہ قد تھا رنگ نہایت گندم گوں تھا آئیسیں بری بزی تھیں۔ بڑا پیٹے تھا۔ لیکن قد ذرا ہستگی کی طرف ماکل تھا ( داڑھی چوڑی تھی اور سراور داڑھی کے

بال سپيد ہو گئے تھے )

#### نسب وخاندان:

آ پ کا اسم گرامی ملی بن الی طالب مٹائٹز تھا آ پ کے والد ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ اور عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف کے بیٹے تھے آپ کی والد ہ کا نام فاطمہ تھا جواسد بن ہاشم ابن عبد مناف کی صاحبز ادی تھیں ۔

#### ازواج واولاد:

- ۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ بڑتے ہنت رسول اللہ سوگھا سے شادی فرمائی اوران کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی حضرت علی بولٹند کے یہاں حضرت فاطمہ بڑتے سے حضرت حسن رہائٹند 'حضرت حسین بولٹند اورا کیک لڑکا جس کا نامحس نقابیدا ہوئے محن کم عمری میں انتقال کرگئے۔دوصا حبز ادیاں یعنی زینب الکبری اورام کلثوم بڑتے پیرا ہوئیں۔
- ر حضرت علی بھائی نے حضرت فاطمہ بڑی ہے بعدام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی ام البنین ابوامحل بن خالد بن ربیعت بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب کی والدہ تھیں ان سے حضرت علی بھائی کے یہاں عباس 'جعفر' عبداللداورعثان پیدا ہوئے عباس کے علاوہ بقیہ تینوں لڑکے حضرت حسین بھائی کے ساتھ کر بلا میں شہید کیے گئے۔
- ۔۔ ایک شادی کیلی بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی ابن سلمی بن جندل بن بہشل بن دارم بن مالک بن حظلة بن مالک بن زیدمنا قابن تمیم سے کی ان سے عبیداللہ اور اپو بکر پیدا ہوئے ہشام بن محمد کا قول ہے کہ بید دونوں لڑ کے حضرت حسین بھائٹنا کے ساتھ طف میں مارے گئے محمد بن عمر کا کہنا ہے کہ عبیداللہ بن علی بھائٹنا کو مختار ابن ابی عبید نے مذار میں قبل کیا تھا اور محمد بن عمر بیہ بھی کہتا ہے کہ عبیداللہ اور ابو بکر سے حضرت علی بھائٹنا کے وئی اولا دباقی نہیں رہی۔
- س ۔ ایک شادی اساء بنت عمیس سے فرمائی بقول ہشام ابن محمدان سے کی اور محمدالاصغر پیدا ہوئے لیکن ان دونوں کے کوئی اولا د نہیں ہوئی۔
- حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹھؤ کے یہاں اساء سے کیٹی اورعون پیدا ہوئے اور محمد الاصغر بعض مؤرخین کے نزدیک ایک ام ولد سے پیدا ہوئے تھے یہی واقدی کا قول ہے نیز واقدی کہتا ہے کہ محمد الاصغر حضرت حسین مٹاٹھؤ کے ساتھوقل کیے گئے۔
- 2۔ ایک زوجہ صہباتھیں جن کی کنیت ام صبیب تھی ہے ام صبیب ربیعة ابن بجیر ابن العبد بن علقمة بن الحارث بن علتبة ابن سعد بن زہیر بن جبر بن مبتب بن عمر و بن غنم ابن تغلب ابن وائل کی لڑکتھیں ہے حضرت علی بخاتین کی باندی تھیں (ام ولد) ہے ان قید یوں میں سے تھیں کہ جب حضرت خالد بن الولید رہی تھیں التمر پر جملہ کیا اور بنو تغلب کوشکست دے کر انہیں قید کی بنایا۔ ان سے عمر اور رقیہ بیدا ہو کیں ان عمر بن علی رہی تھی کے عمر پچیا ہی سال ہوئی اور حضرت علی بواٹش کی آ دھی میراث انہوں کے حاصل کی منبع میں ان کا انتقال ہوا۔
- ۲۔ آپ کی ایک زوجہ امامہ بنت ابی العاص بھی ہیں الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس ابن عبد مناف تھیں ان کی والدہ حضرت زینب بڑینے تھیں جورسول اللہ سکتھ کی صاحبز ادک تھیں ان ہے آپ کے یہاں محمد الاوسط پیدا ہوئے۔

- ے۔ خولہ بنت جعفرابن قیس ابن سلمۃ بن عبید ابن ثعلبۃ ابن بر بوع ابن ثعلبۃ بن الدول بن حدیثۃ بن جمیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ۔ ان مے محمد الا کبر پیدا ہوئے جنہیں محمد بن الحقیہ کہا جاتا ہے انہوں نے طائف میں انتقال کیا اور حضرت عبد اللہ بن عباس میں میں شانے نماز جناز ویڑھائی۔
- 4۔ ایک زوجہ ام سعید بنت عروۃ ابن مسعود ابن معتب بن مالک التقی تھیں ان سے ام الحن اور ملۃ الکبری پیدا ہوئیں۔
  آپ کے اور بھی لڑکیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں جن کی ماؤں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکے ان کے نام یہ بیں ام ہانی ' میمونہ زینب الصغری' رملۃ الصغری' ام کلثوم الصغری' فاطمہ' امامہ' خدیجہ' ام الکرام' ام سلمہ' ام جعفر' جمانہ اور نفیسہ بیلڑ کیاں مختلف ماؤں سے بیدا ہوئیں۔
- 9۔ ایک زوجہ محیات بنت امری القیس ابن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو بنی کلب سے تھیں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چھٹھین میں مرگئی واقدی کہتا ہے کہ جب وہ بچی تھی تو معجد جایا کرتی تھیں لوگ اسے چھٹر نے کے لیے بوچھتے تیرے ماموں کون ہیں تو وہ جواب دیتی کہوہ ہیں وہ ہیں یعنی کلب (اور کلب سے کو کہتے ہیں اور ایک خاندان کا نام بھی ہے) حضرت علی میں تھی دی گھٹے کے دور اڑکے اور ستر ہ لڑکیاں ہوئیں۔

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقد کی ہے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مٹائٹنز کی پانچ لڑکوں سے اولا و چلی ۔حضرت حسن ع حضرت حسین بین المحمد المحنفیہ 'عباس بن الکلابیہ اور عمر بن التغلبیہ ۔

## حضرت على مِنْ الثِّينُ كِعِمَال:

بھرہ پر آخری سال میں بھی عبداللہ بن عباس ہیں تیا اللہ بن عباس ہیں تھا اور ہے۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں روات کا اختلاف ہے۔ الغرض تمام صدقات اور لشکروں کا انتظام انھی کے سپر دتھا اور یہ حضرت علی برخاتیٰ کے آخری وقت تک معاون رہے جب ابن عباس ہی تیا بھرہ سے کہیں اور تشریف لے جاتے تواپنی جگہ پر کسی کونائب کرجاتے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کرچکا ہوں۔

حضرت علی بڑاٹھ کی جانب سے بھرہ کی قضا پر ابوالاسود دکلی تھے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھرہ کی گورنری زیا دکوس طرح ملی اور کیوں اسے فارس کی جنگ اور خراج کی وصول یا بی کے لیے روانہ کیا گیا زیاد و ہیں فارس میں قبل کیا گیا اور آخر وقت تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔

بحرین'اس کے قرب وجوار کے علاقۂ' یمن اوراس کے سامنے کے علاقہ پر عبیداللہ بن عباس ٹی ﷺ مامور تھے تھی کہ ان کا اور بسر بن ارطاق بٹائٹیۂ کامعاملہ پیش آیا جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

طا كف ومكه اوران كے قرب وجوار كے علاقه پرقتم بن العباس بن التا عامل تھے۔

مدینه پرحضرت ابوایوب انصاری بھاتی تھا کیک قول میہ ہے کہ کہل بن صنیف تھے ابوایوب بھاتی اس وقت تک عامل رہے جب تک کہ بسر بھاتی کہ میزینجا۔

حضرت علی مناتشہ کے اوصاف جمیدہ:

یونس بن عبدالاعلیٰ نے وہب ابن ابی ذیب عباس ابن الفضل مولیٰ بنی باشم فضل کے حوالہ سے ابن ابی رافع کا پیقول نقل کیا

ہے کہ میں حضرت علی رخافیٰہ کی جانب سے بیت المال کا خزانجی تھا کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی رخافیٰہ گھر تشریف لے گئے اور ان کی ایک بیٹی بنی بنی سنوری سامنے آئی تواسے بیت المال کا ایک موتی پہنے دیکھا حضرت علی رخافیٰہ نے موتی کو پہنچان لیا اور فر مایا اس کے پاس بیکہاں سے آیا ہے خدا کی تئم اب مجھ پر اس کا ہاتھ کا اثنا لازم ہے۔ جب حضرت علی رخافیٰہ نے اس بات کا پختہ ارا دہ کر لیا تو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین خدا کی تئم میں اس اپنی جینچی کوخود بہنایا تھا اگر میں نہ دیتا تو یہ کہاں سے حاصل کر لیتی تب حضرت علی رخافیٰہ خاموش ہوئے۔

اسلعیل بن موئ الفراری نے عبدالسلام ابن حرب اور ناجیۃ الفرقی کے اپنے چیایز ید بن عدی ابن عثان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت علی بھائیۃ کو قبیلہ ہمدان سے نکلتے دیکھا جب باہر نکلے تو دو جماعتیں باہم لڑرہی تھیں حضرت علی بھائیۃ دونوں جماعتوں کے درمیان تھی گئے اور دونوں کو جدا کر دیا ابھی کچھ دور گئے تھے کہ انہوں نے بیہ واز نی درگار ہے کوئی مددگار ہے 'کوئی مددگار ہے' کوئی مددگار ہے'' ۔ جلدی جلدی فرراً ادھروالیس چلے حتی کہ میں آپ کے جوتوں کی آوازیں من ربا تھا اور فرمارہ ہے تھے تیرے پاس تیرا مددگار آگیا وہاں جاکر دیکھاتو ایک شخص دوسر کو چیٹا ہوا تھا آپ کو دیکھکران میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر الموشین میں نے اسے یہ کپڑا نو درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طرک تھی ہوئے درہم نددے گا اور اس وقت لوگ بہی شرط لگایا کرتے تھے۔ میں اس کے پاس بیدرہم لے کرآیا تا کہ بیا تھیں تبدیل کر دے اس نے انکار کیا میں نے اس سے اصرار کیا تو اس نے میر کے طمانچہ مار اس پر حضرت علی جھاتی ہوئے درہم بدل دے اور دوسر شخص سے کہا اس بات پر گواہ لاؤ کہ اس نے تمبرار سے طمانچہ مارا ہے وہ گواہ لے کرآیا حضرت علی جھاتی نے طمانچہ مار نے والے کو بھا دیا اور مظلوم سے فرمایا اس سے معران کیا حضرت علی بھاتی ہوئے نہ میان نے وہ اور کو تیم اس نے تو تیراحتی پورا کرنے قساص لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر المونین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بھاتی نے فرمایا میں نے تو تیراحتی پورا کرنے قساص لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر المونین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بھاتی ہو اس نے فرمایا میں نے تو تیراحتی پورا کرنے کا کارادہ کیا تھا پھراس ظالم کے نوکوڑ ہے مارے وار اے اور فرمایا ہیں اور کیا جس سے سے سرا ہے۔

محد بن عمارة الاسدى نے عثان بن عبدالرحمٰن الاصبهائی 'مسعودی' ناجیہ کوسند سے ناجیہ کے باپ کا بیقول نقل کیا ہے کہ ہم محل کے دروازے پر مقیم تھے کہ ہمارے پاس حضرت علی مخالیّت تشریف لائے ہم نے جب انہیں آتے دیکھا تو ان کی ہیبت سے ان کے سامنے سے ہٹ گئے جب حضرت علی مخالیّت آگے بڑھ گئے تو ہم بھی ان کے پیچھے بیچھے چلے وہ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ انھوں نے آوازی سی '' ہے اللہ کے واسط کوئی مددگار' آپ نے دیکھا کہ دوآ دمی باہم لڑر ہے ہیں آپ نے دونوں کے سینوں پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹاویا اوران دونوں سے فر مایا ایک دوسر سے ہدا ہوجاؤ۔

ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا امیر المومنین اس نے مجھ سے ایک بکری خریدی تھی اور شرط بیتھی کہ یہ مجھے خراب اور ردی درہم نہ دے گالیکن اس نے مجھے ایک کھوٹا درہم دیا ہے میں نے اسے وہ درہم واپس کیا تو اس نے مجھے طمانچہ مارا۔

آپ نے دوسرے سے سوال کیا تم کیا کہتے ہو۔ اس نے جواب دیا امیر المونیان یہ بچ کہتا ہے آپ نے اس سے فر مایا اچھا پہلے اپنی شرط پوری کرو۔ جب شرط پوری ہوگئ تو طمانچہ مار نے والے کو بٹھا دیا اور مظلوم سے کہا اس سے قصاص لے لو۔ مظلوم نے سوال کیا کیا قصاص لوں یا معاف کر دوں آپ نے فر مایا اس کا تجھے اختیار ہے الغرض اس ظالم کومعاف کر دیا گیا جب وہ وہاں سے کچھ دور چلا گیا تو حضرت علی بڑا تھے نے لوگوں سے فر مایا اسے پکڑ کر یہاں لاؤلوگ اسے پکڑ کر حضرت علی بڑا تھے کے پاس لائے آپ نے اس کی پشت پراسی طرح کوئی چیز رکھ دی جیسے لکھنے پڑھنے والے بچوں کی پشت پررکھی جاتی ہے( لینیٰ کان پکڑ وا کراو پرسے پشت پر کوئی چیز رکھ دی ) پھراس کونو کوڑے مارے اور فر مایا بیاس خفس کی جنگ عزت کی سزاہے۔

حضرت حسن مالتَّهُ كا خطبه:

تم نے رات ایک خص کوتل کردیا ہے ایسی رات جس میں قرآن نازل ہوا جس میں حضرت عیسی علیاتلا آسان پراٹھائے میں میں حضرت میسی علی بناتلا آسان پراٹھائے گئے جس میں حضرت موئی علیاتلا کے ساتھ حضرت ہوشع علیاتلا ابن نون شہید کیے گئے خدا کی شم جولوگ پہلے گزرے ہیں وہ بھی علی بن تھی مناتلا ہے۔ خدا کی شم رسول اللہ سکھی انھیں کشکر دے کر روانہ فرماتے اور جبریل علیاتلا و میکا ئیل علیاتلا ان کے دائیں بائیں ہوتے خدا کی شم نہ انھوں نے پچھ سونا چھوڑا ہے اور نہ چھوڑ کے جو بعد میں آسے خادم کے لیے چھوڑے ہیں۔
مذیبے جاندی چھوڑی ہے صرف آٹھ سویا سات سودرہم اپنے خادم کے لیے چھوڑے ہیں۔



التماس سوره فاتحديرائ تمام مرحوثين ا] منظ صدوق

٢]علامة كلتي

۲۵) بیکم واخلاق حسین ۳۷) محماطی ۱۱۳)سپرخسین عباس فرحت ۲۷)سدِمتاز حسین ۳۸)غلام جاد بخش ۱۴) بیکم دسید جعفرعلی رضوی

١٤) يَبِكُم وسيداخرُ عباس ٢٩١) بَيْكُم وسيدهُمشا وهسين ۵۱)سیدنظام حسین زیدی ٣]علامهاظهرهيين ۲۸)سید محرعلی ۱۷)سيده مازېره

٣]علامه سيدعلى ثقى ≥ا)سيد• رضوبيخا تؤن ۲۹)سیده دخیدسلطان

۵] بیکم دسیدها بدعلی رضوی ۱۸)سید جمهالحن ۲) تیگم دسیداحم علی رضوی ۳۰)سيدمظفرصنين

۱۹)سیدمبارک رضا ۷) بیگم دسیدر ضاامجد ۳۱)سىدباسطىخسىن نىتۇى

٣٧) فلام محى الدين ۲۰)سيدتهنيت حيدرنقوي ۸) بیگم وسیدطی حیدر رضوی ۳۳)سیدناصرعلی زیدی ۲۱) بیگم دمرزامحه باشم ۹) بیگم دسید سیوحسن

۴۲)سیدیا قرعلی رضوی ۳۴)سيدوز برحيدرزيدي ۳۵)ریاش الحق ۲۳) تیگم دسید باسط حسین ٣٧)خورشيد بيكم ۲۴)سيدعرفان حيدر د ضوي ۱۲) تیکم دمرزاتو حیدعلی

اا) تِيمُ وسيد بِنارحسين

١٠) بيلم وسيدمردان حسين جعفري